

طلاء المسنت كى كتب Pdf فاكل مين طاصل 253 "PDF BOOK مین کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات جینل ٹیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنيت كى قاياب كتب كوكل سے لاك لئك ے قری فاقان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دفا۔ اگر وال عطاری الاوروبيب حسراق وطالاي





مفتی معاذر ضافان فارسی وارسی وارسی وارسی وارسی وارسی وارست برکاتیم مالید

زبيه منظر 40 اردو بازار لا مور 37352022

ا كبرياب الرز

(جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں)

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

| الترغيب دالتر هيب ( جلداوّل )         | **********                              | نام كتاب       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| امام ابوجمدز كي الدين عبدالعظيم منذري | ***********                             | معنف           |
| مفتى معاذ رضاغان دامت بركاتهم العاليه | ********                                | ترجمه وتخ تابح |
| 920                                   |                                         | صفحاست         |
| 600                                   | *********                               | تعداد          |
| حافظ محمر ظغرشاه                      | *********                               | كمپوزنگ        |
| تتبر2017 و                            | *******                                 | اشاعت          |
| محمدا كبرقادري                        | ********                                | ناشر           |
| و 100 روپي                            | *************************************** | قيمت           |
| *                                     |                                         |                |

ضروری گزارش

ہم اپنے اُن تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ادارے کی طرف سے شائع شدہ کتب کودل سے بیند کرتے ہیں۔ یہ کتاب 'الترغیب والتر ہیب'ال وقت آپ کے ہیں نظر ہے۔ گرآپ کواس میں کسی قتم کی کی دبیشی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کواس میں کسی قتم کی کمی دبیشی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کواس میں کسی قتم کی کمی دبیشی و کمپوزنگ کی غلطی نظر آپ کواس میں کسی میں اور کرم ادارہ کو مطلع کریں تا کہ ان اغلاط کی اسکا ایڈیشن میں تصحیح ہوسکے۔ آپ تعاون فرما کراوارہ کی مزید ترقی کا سبب بنیں۔ الند تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو تبول فرمائے۔ آپ مین

## انتساب

کنزالعمال کے مصنف محدث کبیر علامہ علی متعنی مہندی عین علامہ می مندی جونڈالٹنڈ کی نذر

نیازمند معاذ رضا خان مفی عنه



# بنايران والتحايث

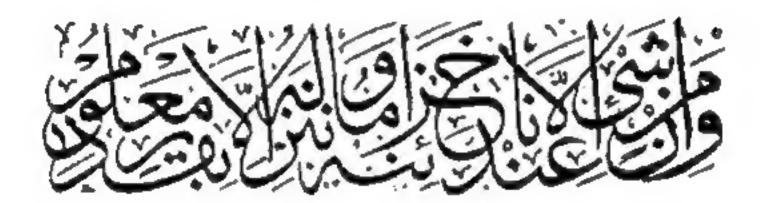



## عرضِ ناشر

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين

الله رب العزت جل شانه کا بے عدوشارشکر کہ اس کی رحمت کا ملہ اعانت ونصرت اور اس کے محبوب کریم حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں آپ قارئین کی خدمت میں مختلف موضوعات پر معیاری و بنی اسلامی کت شائع کر کے چش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ الحمد لللہ۔

ہم اہل شوق ومحبت کی علمی بیاس بجھانے کے لئے حتی الا مکان سعی و کا وش میں مسلسل کوشاں ہیں۔اس سلسلے کی ایک کڑی امام حافظ زکی الدین عبدالعظیم منذری کی مشہور ومعروف کتاب'' الترخیب والتر ہیب'' ہے جواس وفت ہم آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔

یہاں اس بات کی وضاحت فا کدے سے خالی ہیں ہوگی کداب تک اس کتاب کے جینے بھی نسخے اُردور جے کے ساتھ شائع ہوئے ہیں وہ ناکمل ہیں۔ بیاس کتاب کا پہلا کمل اُردور جمہ ہے جس ہیں عربی متن کو ساتھ شامل کیا گیا ہے احادیث کی تخ تنج کی گئی ہے اور اس بات کی بجر بورکوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ کی زبان آ سان اور عام فہم ہو۔

امیدے کہ یہ کتاب علم دوست حلقول بیل مقبولیت حاصل کرے گئ درس صدیث دینے والے حضرات ومبلغین کے لئے یہ ایک نعمت خلقول بیل مقبولیت حاصل کرے گئے ۔ یہ ایک نعمت غیرمتر قبد کی حیثیت رکھتی ہے آ ہے ہے گزارش ہے کہ آ ہا اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کتاب کے معنف ' فاضل متر جم' ہمارے ادارے کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں یا در کھیں۔

انسان خطا کا بتلا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کتاب میں کہیں کوئی غلطی ندرہ جائے اس کے باوجود اگر بشری تقاضوں کے تحت کسی مقام پرکوئی کوتا ہی رہ گئی ہوتو آپ ہمیں اس ہے آگاہ کر کےشکر بیکا موقع دیں۔ آپ کی معاونت رہنمائی اور مشورے ادارے کے معیار کی بہتری اور عمر گی کے لئے اہم حیثیت رکھتے ہیں۔

> آپکاخیراندیش محمدا کبرقادری

## عرض مترجم

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدوث ارشکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے مجوب رسول کی اُمت میں پیدا کیا جس رسول کے حوالے سے اس نے قرآن مجید میں اہل ایمان پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔ وہ رسول جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں جنہیں تمام بی نوع انسان کی ہوایت و رہنمائی کے لئے مبعوث کیا گیا جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ساری تلوق سے زیادہ نفسیلت رکھتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بید کہا: وہ خواہش نفس سے کلام نیس کرتے بلکہ وق کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ انسان کی ہوئی باتوں کی اس عظم ت واہمیت کے پیش نظر سحابہ کرام نے اس بات کا بحر پورا ہمتمام کیا کہ ان کے الفاظ و افعال کو بحر پورا حقیا ط کے ساتھ اُمت تک نتاقی کیا جائے اور یہی روایت آگ آنے والے زمانوں میں امت میں مضبوط ہوتی حیات مرتب کے۔ ابتدائی زمانوں میں یہ معمول تھا کہ کوئی محدث اپنے حیات مرتب کے۔ ابتدائی زمانوں میں یہ معمول تھا کہ کوئی محدث اپنے اس تذہ سے بی ہوئی روایات کو سند کے ذکر کے ساتھ اپنی کما ہم بیل کردیتا تھا۔ بعد کے زمان سالوب میں روایات کے صفون کا کہ کوئی عالم محتلف محدثین کی کما بول میں بند کورروایات کوایک جگری کردیتا تھا۔ عام طور پر اس اسلوب میں روایات کے صفون کا خیال رکھا جا تا ہے۔

ای طرز اور ای توعیت کی ایک کتاب "الترخیب والتر ہیب" ہے۔ کتاب اور اس کے فاضل مصنف کا تعارف ہم نے آئندہ صفحات میں دے دیا ہے۔ التد نعالی اور اس کے پیارے دسول کے فضل وکرم کے تحت ہمیں بیرتو فیق اور سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اس کتاب کا اُردوتر جمہ کریں۔ ہم نے اس بات کی مجر پورکوشش کی ہے کہ روایات کے متن میں استعال ہونے والے عربی الفاظ کو اُردو کے مروجہ محاورے میں ختمل کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جربی میں فیلی طور پرمؤنٹ سے متعلق الفاظ ہوتے ہیں' لیکن اُردومتن میں اس کے لئے ذکر کی ترکیب استعال ہوتی ہے' اس طرح کمی اس کے برنکس بھی ہوجاتا ہو تا تا ہوتے ہیں' لیکن اُردومتن میں اس کے بیش نظر ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اصل کتاب کا متن بھی ترجے کے ساتھ مثامل کیا جائے۔

اس کام کے لئے برادرِ مکرم محمد اکبر قاوری نے ہمیں متوجہ کیا۔اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی اس کوشش کواپنی ہارگاہ میں قبول فر مائے اور اسے دنیاو آخرت میں ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت کامیا بی وکامرانی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ معاذر صامنی منہ

## امام منذرى ومثاللة

آ ب كا نام: عبدالعظيم كنيت: ابوجم اورلقب: زكى الدين ہے۔

آب کے آباؤاجداد ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں تاہم آپ کی جائے پیدائش اور جائے قیام معرہے۔ آپ معرکے شہر ضطاط میں شعبان کے مہینے میں 581 ہجری میں پیدا ہوئے۔

قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے علم حدیث کیے کا آغاز کیا اور بہت جلداس میں مہارت عالم ہوگیا کہ آپ کو' عافظ حدیث کی طلب میں سفر کئے ۔ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدرائر محدثین سے استفادہ کیا اور بیالم ہوگیا کہ آپ کو' عافظ وقت '' اور' محدث معر' کا خطاب دیا گیا۔ آپ کے اس آندہ کی فہرست میں دوافراد مشہور دمعروف ہیں۔ شخ ابولعرموکی الگیلائی جو حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کے صاحبزادے ہیں اورا مام موق الدین این قد امہ خبلی جوشام کے مشہور خبلی فقیہ ہیں۔ ای طرح امام منذری کے شاگردون کی طویل فرست ہے۔ امام منذری نے آیک طویل عرصے تک دارالحدیث الکا ملیہ میں درس حدیث دیا۔ جہال خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلا فدہ میں سے ذیادہ شہرت قاضی القضاۃ تقی الدین ابوالفتے محد بن علی کو حاصل جہال خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلافہ میں سے ذیادہ شہرت قاضی القضاۃ تقی الدین ابوالفتے محد بن علی کو حاصل مونی' جو تاریخ میں '' بین دیش العید'' کے نام سے معروف ہیں اورا میام منذری کے دوسرے معروف شاگر درشیدا مام شرف الدین علی کو مصنف ہیں۔ عبد المؤمن بین خوشہور کیا ہے' کہ تم الرائے'' کے مصنف ہیں۔

ہفتہ کے دن 4 ذیقعدہ 656 ہجری میں 75 ہری کی عمر میں امام منڈ ری کا انتقال ہو گیا۔ دارالحدیث کاملیہ میں ان کی تماز جناز دادا کی گئی اورانہیں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔

#### حافظ نا جي

آپ کانام ابراہیم بن محد ہے۔لقب بر مان الدین اور اسم منسوب دستی ہے۔آپ 'نا بی' کے نام سے معروف ہیں'810 اجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں 900 جمری میں ہوا۔

آپ نے جافظ این مجراوران کے معاصر اہل علم سے سائ کیا۔ علم حدیث میں بجر پورمہارت رکھتے بھے ساری زندگی اپنی زبان اور قلم کے ذریعے آپ نے علم حدیث کی خدمت کی۔

عافظ نا جی نے ''کتاب الترغیب والتر ہیب' پر تعلیقات تحریر کی ہیں۔ تاہم اس کتاب کے شاکع شدہ نسخوں میں ان تعلیقات میں اتنیاز نہیں کیا گیا بظاہر یول محسول ہوتا ہے کہ جن روایات کے بعد متن میں ذکر ہونے والے کسی مشکل لفظ کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے' دہ وضاحت حافظ نا جی کی تحریر کر دہ ہے۔ واللہ اعلم

# الترغيب والتربهيب

ال كتاب كاتام الترغيب والترهيب من الحديث الشريف"--

یہ کتاب5766روایات پر مشتمل ہے۔ بیدہ ترقیم ہے جومطبوعہ نسٹے کے ناشر نے بیان کی ہے ور شاس کتاب میں اس ترقیم کے مطابق ذکر ہونے والی بہت می روایات الیم ہیں جن کے شمن میں مزیدروایات موجود ہیں۔اگران سب کی الگ سے ترقیم کی جائے تو ان کی تعداد 10 ہزار سے تجاوز کر جائے گی۔

اس کتاب میں مصنف نے صرف وہ روایات ذکر کی ہیں جن میں کئی گمل کو کرنے کی ترغیب ہے یا کئی کمل سے روکا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب میں ذکر ہونے والی زیادہ تر روایات اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے "حدیث تولیٰ" کی حیثیت رکھتی ہیں۔

فاضل مصنف نے کتاب کے آغاز میں جومقد مرتج ریکیا ہے اس میں اپنے اسلوب کی وضاحت کر دی ہے۔ ترغیبی اور تربیبی روایات کے بارے میں فاضل مصنف ہے پہلے پانچ افراد نے ''الترغیب والتر ہیب'' کے عنوان سے کتابیں زیر کی ہیں:

1- ابن زنجوب 2- ابن شاہین 3- امام پیلی 4- ابوالقاسم اصبانی 5- ابوموئ مدینی امام منذری نے بیوضا حت کی ہے کہ انہوں نے ابوالقاسم اصبانی کی کتاب ' الترغیب والتر ہیب' ہے استفادہ کیا ہے۔ امام منذری نے بید کتاب دارالحدیث الکاملیہ میں اپنے شاگر دوں کوا ملاء کر وائی تھی۔ بہت سے علاء نے ان ہے اس کتاب کا سام منذری نے بیکت الکاملیہ میں اپنے شاگر دوں کوا ملاء کر وائی تھی۔ بہت سے علاء نے ان ہے اس کتاب کا سام کیا۔ امام منذری کے انتقال کے بعد اس کتاب کی شہرت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس موضوع پر ان سے پہلے کی تحریری گئی کتا ہیں معدوم ہوگئیں۔ علاء نے اس کتاب کی مختلف حوالوں سے خدمت کی ہے جن میں مب سے زیادہ شہرت ما قط ابن حجر عسقلانی کی ضدمت کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کی اختصار کیا تھا۔ یہ کتاب مطبوع اور متداول ہے۔

اس کتاب کے ترجے کے وقت اس کے دو نسخ ہمارے سامنے موجود تھے۔ 1 - الترغیب والتر ہیب مطبوعہ دارا بن کثیر/ دارالتکلم الطیب - 1435 مدیمطابق 2014ء ئیروت ٰلبنان اس کی شخص دنقذیم کی خدمت تین افراد نے سرانجام دی اور یہ بڑے خطیس 4 جلدوں میں ہے۔ 2 - الترغیب والتر ہیب مطبوعہ دارالگتاب العربی - 1435 مدیمطابق 2014ء ئیروت ٰلبنان اس کی شخص کی خدمت ڈ اکٹر محمد اسکندرانی نے سرانجام دی ادریہ بار یک خطیم کا جلد میں 1 جلد میں ہے۔

## فهرست

| مضایین مسنجد                                                   | مضایین صفح                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| كتابُ الْجِلْمِ                                                | شرن انتساب                                                |
| س علم کے بارے میں روایات                                       | وعائے نبوی                                                |
| علم،اے حاصل کرنے اے کھنے ادراس کی تعلیم دینے کے بارے           | عرض ناشر                                                  |
| من ترقیبی روایات                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| تیزعلاءادِرطالبعلم کی فضیلت کے ہارے میں جو پھیمنقول            | اماممنذریے                                                |
| ^                                                              | الترغيب والتربيب                                          |
| قمل:                                                           | مقدمة البؤلف كا                                           |
| قصل:اها                                                        | كثاب الإيمان                                              |
| یاب علم سے حصول کے لئے سفر کرنے کی ترخیب ۱۰۶_                  |                                                           |
| باب: صدیت کے سام ،اس کی تبلیغ اورائے (تحریری طور پر)           | صدق، اخلاص اور نیک نیت سے متعلق ترفیبی روایات 10          |
| نقل کرنے کے بارے میں ترفیبی روایات ۱۰۹                         | المل: الما                                                |
| ئى اكرم مُؤَيِّزًا كى لمرف جيونى بات منسوب كرئے ہے متعلق       | ریا کاری ہے متعلق رہیں روایات بس مخص کوریا کاری کا اندیشہ |
| ر ين رؤايات ١٠٩                                                | موده كيايز هے؟                                            |
| اب:علماء کی ہم نشین افتیار کرنے سے متعلق تر نیجی روایات _ ۱۱۱۳ | فهل:ك٢                                                    |
| اب:علامي عزنت واحترام تغظيم وتو قير كے متعلق تر نيبي           | كتاب وسنت كى بيروى كرف متعلق ترفيبى روايات ٨٨             |
| روايات                                                         | باب: منت ترک کرنے برعت کے ارتکاب میں ہے کے                |
| ورعلماء کوضائع کرنے بیان ہے لا پرواہی اختیار کرنے ہے           | اورنفسانی خواہشات ( کی پیروی) ہے متعلق تربیعی روایات ۵۵   |
| تعلق تربیمی رویات ۱۱۲                                          | باب: انتصام کا آغاز کرنے ، تا کہاس کی بیروی کی جائے کے    |
| ب:الله تعالیٰ کی رضا کی بچائے ( کسی اور مقصد کیلئے )علم        | بارے میں تر غیبی روایات ما                                |
| 1                                                              | اور برے کام کے آغازے متعلق تربیبی روایات جواس اندیشے      |
| ب علم کو پھیلا نے اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کے            | کے تحت میں کہ کہیں اس کی چیروی ندکی جائے ۸۲ یا            |
|                                                                |                                                           |

| بعب روری کے بید بالد سے بیر جمام میں داش ہوئے ہے۔  ادرآ دفیائی کا جواب کیے دے؟ اوراؤان کے بعد کیا پڑھے؟  متعلق تربی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا المحالات مضامين المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | الترغيب والترهيب (ادَّل) ( ١٩٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المراق ا | مفاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منج    | مغايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اب : بمشر به مهم بها نے معنان رقبی دولیات دونود بهتا برائی باد می تربی دولیات باب : بمشر باوشود بهتا برائی باد می تربی دولیات باب : بهتر کرنے وقت بان بو جو کرنے می تعمان تربی کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے دوخود باب : وضوکر کے دقت بان بو جو کر ان می کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے دوخود باب : وضوکر کے دونو بان بو جو کر ان می کرتا ہے باب : | باب: وضوکرنے اوراجیم طرح دضوکرنے کے متعلق تر نیبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | יייון  | بارے میں تر غیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المراكب المرا | روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPY]   | فصل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المراقع المرا | باب: بمیشه بادضور ہے اوراس کی تجدید کرنے سے متعلق تر نیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II/A   | باب علم چھیائے سے متعلق رہیں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الما المراقع  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | باب:اس بارے میں تربیبی روایات کے جو مخص علم حاصل کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المراقع المرا | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ہے ٔ اور پھرا ہے علم پر کمل نبیس کرتا ہے اور جووہ کہتا ہے وہ خود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب بعلم اورقر آن کے بارے بیلی وکوی کرنے سے متعلق تربی کی اب بسواک کرنے کی ترخیب بیزاس کی فضیلت کے بارے است اور است اور است بیا اور قر آن کے بارے کے بارے کی است کی ترخیب بیزاس کی فضیلت کے بارے بارے کی است کی ترخیب بیزاس کی فضیلت کے بارے بارے کی است کی ترخیب اور الحق کی انگیروں کے بارے کی است کی ترخیب بیزاس کی وفو کے بعد پر برجے کی انگیروں کے تعلیم اور کی ترخیب اور کی وفو کے بعد پر برجے کی انگیروں کی تو اور الحق کی اور کی ترخیب اور الحق کی ترخیب بیزاس کی وفو کے بعد وی اور الحق کی اور کی ترخیب اور الحق کی ترخیب کی تو اور الحق کی تحقیل کے تعلیم کی تو اور الحق کی اور کی تو است کے بارے بیلی موالے کی تعلیم کرنے کے مصل کے مست کے تعلیم کرنے کے بارے بیلی موالے کی تعلیم کرنے کے مصل کے تعلیم کرنے کے مصل کی تعلیم کرنے کے بارے بیلی موالے کی بارے بیلی کرنے کے بارے بیلی دولیات کے بارے بیلی بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی بیلی ہوئے کے بارے بیلی بیلی ہوئے کے بارے کی بارے کی بارے بیلی ہوئے کے بارے بیلی بیلی ہوئے کے بارے کی بارے  | 14 et -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IPY    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | باب علم اور قرآن کے بارے میں دعوی کرنے سے متعلق ترج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اب : (وضوکر تے ہوئے) انگیول کا ظال کرنے کے بارے  اب : (وضوکر تے ہوئے) انگیول کا ظال کرنے کے بارے  اب : ان کھمات کی ترخیب جنہیں آدی وضوکہ بعد ہز ہے  اب : ان کھمات کی ترخیب جنہیں آدی وضوکہ بعد ہز ہے  اب : وضوکہ بعد دورکست آدی وضوکہ بعد ہز ہے  المجانب نے کہ اس کے بارے کے بعد دورکست (تحیہ الوضو) اداکر نے کی ترفیج کے بعد دورکست (تحیہ الوضو) اداکر نے کی ترفیج کے بارے بیان میں ہوئیا ہے اور اس کی تعدید کے بارے بیان میں موالیات کے بارے بیان موالیات کے بارے بیان کے بیان  | میں جو سیمن کے معتول ہے۔<br>میں جو سیمن کو ایک استان کے بار نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iff's  | روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الما المرار نے کی کوش سے حقاق تر بی روایات المراز نے کی کوش سے حقاق تر بی روایات المراز نے کی کوش سے حقاق تر بی روایات المراز نے کی ترفید المراز نے کی تحقیق تر بی روایات اوران کی توراز نے کی ترفید | باب: (وضوكر تربير عزز)الكدا الكاخلال كر زيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | بالب بسترا، جنث محاصمت، حجت بازري، عصے کا اظہارا درغلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بہ جب مور درسے اور سے بہر ایران موں مرسے سے ہار ہے<br>میں میں شعری دولیات<br>میں اور میں اور المارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ظاہر کرنے کی کوشش ہے متعلق تربیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الاست المنارت كي أد كي المنارة المنات المنارة | باب:ان کلمات کی تر غیب جنہیں آری پیضو سکر اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | كثاب الطفارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اجاد دورک کے داستے ان کے ساتے گان کے گھاٹ کے است کو اور کے دورک کے اور کر استے ان کے ساتے گئی کے گھاٹ کے است کے است کی اور نیا کے گئی کئی کے گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی ک                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'H'A   | حماب: طبارت کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراب المنافق المناف | باب: دخنوکے بحدرد درکعت (تحیة الوضو )ادا کرنے نے کی ترقیبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | نوكون كراسة ان كسائ ان كال كال كالى كالمادك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الان المناف الم | A AMERICAN CONTRACTOR OF THE C | I IMA  | ياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاستان المناع  | كثاث الظائرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (      | باب بان مسل کی جگه یا سوراخ میں بیٹاب کرنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ازان ہے معلق تر نیمی روایات اوراس کی نفیلت کے بارے معلق تر نیمی روایات اوراس کی نفیلت کے بارے معلق تر نیمی روایات اوراس کی نفیلت کے بارے معلق تر نیمی روایات اوران کلام کرنے کے متعلق تر نیمی روایات معلق تر نیمی روایات معلی روایات معلی روایات معلی روایات موروں کے تبیند با ندھ بغیر تمام میں داخل ہوئے ہے۔  ازان کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے ہے متعلق تر نیمی باب اقامت کے مارے معلی تر نیمی روایات معلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے ہے متعلق تر نیمی باب اقامت کے مارے معلی تر نیمی روایات معلی تر نیمی باب اقامت کے مارے معلی تر نیمی روایات معلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے سے متعلق تر نیمی باب اقامت کے مارے معلی تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے سے متعلق تر نیمی باب اقامت کے مارے معلی تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے سے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے سے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے نے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے کے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر شمل میں تا خیر کرنے کے متعلق تر نیمی باب کی عذر کے بغیر کرنے کے متعلق تر نیمی باب کی مذر کے بغیر کی متحل کرنے کے متعلق تر نیمی کرنے کرنے کے متعلق تر نیمی کرنے کے بغیر کرنے کے متعلق تر نیمی کرنے کرنے کے متعلق تر نیمی کرنے کے بغیر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے بغیر کرنے کے بغیر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن                                                                                                                   | کتاب: نماز کے بارے میں روایات<br>سام از کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161    | تريين روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الب: کورے یا کی اور چیز پر چیشاب لگ جائے اوراس سے نہ الب: کورے یا کی اوران کی اوران سے نے بارے میں الب: کورے یا کی اوران سے نہ الب: کورے یا کی اوران سے نہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذان ہے <b>متعلق ترغی</b> ی روایات اورای رکی فضال میں سمی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | ا باب فضائے حاجت کرنے کے دوران کلام کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب برائے یا گاہ اور چیز پر پیٹاب لگ جائے اور اس سے نہ اور ان کا جواب دینے کے بار بے میں استخد سے متعلق تربی روایات معرون کے تبید باند سے بغیر تمام میں داخل ہوئے ہے۔  است مردون کے تبیند باند سے بغیر تمام میں داخل ہوئے ہے۔  است متعلق تربی روایات است کے بار میں در نہی میں داخل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی بی باب کی عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی ہوئے کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی ہوئے کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی ہوئے کے بغیر کرنے کے متعلق تربی ہوئے کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے کے متعلق تربی ہوئے کے بغیر کرنے کرنے کے بغیر کرنے کے بغیر کرنے کے بغیر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن                                                                                                                  | ي ريد اکو منته از ار در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יאו וי | تربیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب جب روری سے ببد بالد سے بیر جمام میں داش ہوئے ہے۔  ادرآ دفیان کا جواب کیے دے؟ اوراذان کے بعد کیار ہے؟  متعلق تربی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ب:مؤذن (کیاذان) کاجواب دیئے کے پارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ַן אָ  | باب کیرے اسی اور چیز پر بیٹاب لگ جانے اور اس ہے:<br>سر مزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب جب روری سے ببد بالد سے بیر جمام میں داش ہوئے ہے۔  ادرآ دفیان کا جواب کیے دے؟ اوراذان کے بعد کیار ہے؟  متعلق تربی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 101  | ننچنے سے معلق تربیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان کابیان) ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ استان کی عذر کے بغیر شمل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربیعی بات القامت کے مار مربع پر غیبی بدول میں مدید میں مدید و مدید اللہ میں تاخیر کرنے سے متعلق تربیعی بات میں مدید و مدی                                                        | برآ دگیا از بکاههای کسید بری به بودن سری کرد. به به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d      | ا است کرمز جا است المعلم الراسي المعلم الماروا الما الوراي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایاب: اقامت کے بارے میں ان کی اور کے سے معنی تربیعی ایاب: اقامت کے بارے مع رتبیعی روزا ہے اور ان اور ان اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N 194  | ن خرین روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| روایات باہر باہر باہر وایات کے بعد کی عذر کے بغیر معجدے باہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب: اقامت کے بار <u>ے مع</u> یر نمینی مذال ہے ۔ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ᆈ      | - Duch Duck - Du |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب: اذ ال ہوجائے کے بعد مکس عذر کے بغیر مسجد سے باہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ř 154, | روایاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

الدرغيب والترفيب (١١ل) كلهر (٢٤) معامن المراح (٢٤) ١٠٠٠ المهرست معنامين مانے ہے متعلق ریمی روایات باب المازية متعلق مطلق رنيبي روايات فيزركوع كرن ، باب: اذان اورا قامت كررميان دعا كرنے متعلق تحده کرنے اور خشوع کی نعنیات \_\_\_\_\_ ز نی<sub>ن</sub>ی روایات باب: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنے کی ترغیب \_ ۲۹۱ ر میں ایسی جمہوں پر مساجد تعمیر کرنے کی ہدایت جہال اُن کی باب ایست جہال اُن کی باب:باجماعت تمازادا كرنے سے متعلق تر نيبي روايات \_\_\_ ٢٩٥ باب: جماعت (من نمازیوں) کی کثرت ہے متعلق ماب: مساجد كوصاف ريك اورانبيس باك ريخ الصاف اتر فيبي روايات باب: وبرائے میں نمازادا کرنے ہے متعلق تر نیبی روایات \_ ۳۰۲ بران میں خوشبوسلگانے کے بارے میں جو یک منقول ہے \_ ٢٢٧ یاب: بطورخاص عشاءاورمیح کی تمازیا جماعت ادا کرنے ہے باب:مسجد میں تھو کئے یا قبلہ کی طرف منہ کرے (تھو کئے )مجد متعلق ترغيبي روايات مِن كَشَده چيز كااعلان كرنے \_\_\_\_\_ اسم اوران کے ملاوہ دیکرامورے منفلق تربیل روایات \_\_\_\_ ا معنعلق تربیعی روایات <u>معنعلق تربیعی</u> روایات باب: مساجد کی طرف پیدل جائے سے متعلق تر نیبی روایات یاب: توافل کمر میں اوا کرنے سے متعلق ترقیبی روایات \_ الا خاص طور پر جب تاریکی ہو یاب: ایک نماز کے بعدد وسری نماز کا انتظار کرنے ہے متعلق نیزاس کی نصلیت کے بارے میں جو پھیمنقول ہے۔ \_\_\_ مہم از غیری روایات باب:مساجد كازوم اورأن من بيضف معلق تنيي اباب المبح اور معرى نمازى حفاظت كرفي سيمتعلق ترفيبي ب: جس مخص نے پیاز یالہن یا محمد تاکیا کراٹ (ایک بد بودار اباب: آدى كے كئى تمازاداكرنے كے بعدائي نماز جكر بيضے سنرى) يااس جيسى كوئى بدبودار چيز كھائى مؤاس كے لئے سجديس رہنے ہے متعلق ترغيبى روايات آنے کے متعلق رہیں روایات \_\_\_\_\_ اور معرب کی تماز کے بعد مخصوص اذ کار پر صف باب: خواتین کیلئے اپنے گھروں میں نمازاداکرنے بھروں میں کے متعلق ترغیبی روایات \_\_\_\_\_ ہمس رہے ہے متعلق ترغیبی روایات \_\_\_\_\_ ۲۴۲ باب کسی عذر کے بغیر عصر کی نماز قضاء کردیے ہے متعلق تربیبی اوراُن كے كھرول سے باہر نظنے سے متعلق تربیعی روایات ۲۹۲ روایات باب یا نج نماز دل اوران کی حفاظت کرنے ان کے واجب اباب: امامت کرتے ہوئے کمل نماز اوا کرنے اور اجھے طریقے ہونے پرایمان رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات \_\_\_\_ ۲۷۷ سے تمازادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات اوران دونوں

| .2                    | ا المحالات معنامين                                                                              | r (t     | النرغب والترهيب(اوّل) ( المرغب والترهيب)                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 83                    | مقمامين                                                                                         | منج      | مغراین                                                                       |
| يسسم                  | ہاب: (تماز کے دوران) کسی ضرورت کے بغیر کبدے کی ہ                                                | mm.      | چزوں کی عدم موجود کی ہے متعلق تربیعی روایات                                  |
| پر <sub>ير</sub><br>م | ے تنگروغیرہ ہٹانایا اُن پر پھو تک مارنا                                                         | مالماليا | باب الی آدی کی امامت ہے متعلق تربیعی روایات                                  |
| ተሉኝ .                 | پاب: نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے متعلق رہیں                                             |          | جولوگوں کی امامت کرتا ہوا وروہ لوگ أے تابیند کرتے                            |
|                       | روايات                                                                                          | ۳۳۳      |                                                                              |
| IP 04                 | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے ہے متعلق تربیبی                                                      | PTY      | باب: وبل صف مے متعلق ترغیبی روایات                                           |
|                       | ردايات                                                                                          |          | باب: صف ملانے اور خالی جکہ پُر کرنے ہے متعلق تر نیبی                         |
| F4'_                  | باب: جومن جان بوجه كرنما ذرّك كرديتا بيانما زكوم لكا                                            | rar      | روایاتر                                                                      |
| سوهسد                 | تقفة بوية                                                                                       | 1        | الرزون سے معلی بیل فرے ہونے سے معلی ترجی                                     |
| יר ז.                 | اس کے خصوص دفت میں اس کو ادانہیں کر تا 'اس سمتعلق                                               | 700      | روايات                                                                       |
| mapu                  | ترقیمی روایات                                                                                   | ٠,       | اور حوالین کے بہلی صف میں کھڑے ہوئے نیز جو تنفس صف                           |
| , ,,                  | كثاث الثفافل                                                                                    | roo'     | لوئیڑھا کرتا ہے(اس سے متعلق تربیبی روایات)                                   |
| ۰ اس                  | کتاب: نوافل کے بارے میں روایات                                                                  |          | باب:امام کے چیجے آمین کہنے اور دعا کے بارے میں تغیی                          |
|                       | (روزانیه) دن ادر دات میں مارور کعات سنتیں یا تاعد گی                                            | ۸۵۲      | روایات                                                                       |
| ٠/١٠                  | سندادا کرنے سے متعلق تر نبیجی روایات                                                            | ھے       | نیزآ دی راوع سے اتھنے کے بعد اور نماز کے آغاز میں کیا پڑ۔                    |
|                       | باب میں سے مہلے کی دور کعت یا قاعد کی ہے ادا کرنے ہے                                            | rox      |                                                                              |
| MIT.                  | متعلق ترغيبي روايات                                                                             | ففائ     | باب :مقتری کے رکوع ادر تجدے کے بعد امام سے مہلے سرا                          |
|                       | باب ظہرے بہلے اور بعد کی (سنت) نماز کے بارے میں                                                 | ۳۲۳      | ہے متعلق تربیبی روایات                                                       |
| מומ'                  | ترغيبي روايات                                                                                   |          | رکوع یا مجود ممل ندگر نے اور اُن کے درمیان پشت کوسید معان                    |
| MA.                   | باب عصرے ہملے کی نمازے منعلق تر نیبی روایات                                                     | ۵۲۳      | ر کھنے سے متعلق تربیبی روایات                                                |
|                       | باب بمغرب اورعثاء کے درمیان (تفل یاسنت) نمازادا<br>سر معرب ورعثاء کے درمیان (تفل یاسنت) نمازادا | 240      | نیزخشوع کے بارے میں جو کھیمنقول ہے                                           |
| 174.                  | کرنے سے متعلق تربیبی روایات                                                                     | 4        | باب نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بار۔<br>مدید ہیں                |
|                       |                                                                                                 |          | میں تریبی روایات<br>باب: نماز کے دوران اِدھراُ دھرد کیھنے سے متعلق ترمیبی    |
| ۲۲۲                   | تر غیری دوایات<br>ادم کرانداز میسمتعلق به غیری دروی مید مختص به ارونبد کرده ایر                 | ma m     | باب مارے دوران اوھرادھردیصے میں ریعی<br>روایات اور دیگر چیزیں جن کاؤکر ہواہے |
| Ų                     | רל טאל ש יטל בטלפעים אין טפל ופובט ליו ון                                                       | . 751    |                                                                              |

|             | •                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الم المحاليات المنامين المرست مضامين                                                   |             | النرغبب والنرهب (ادّل) ﴿ الله النراهب والنرهب |
| منح         | مضاخين                                                                                 | منج         | معمالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>∠9</b> ∠ | کے ذریعے (سحری کرنا)                                                                   | ۷۲۰         | ون روز ور کھنے ہے متعلق تر غیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | باب: افطاری جلدی کرنے ادر محری میں تا خرکرنے کے                                        |             | باب: الله كے مہينے محرم كروزوں كے بارے من تر غيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A+1_        | بارے شرح تنفی روایات                                                                   | ZYM         | روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | باب بحجور كي ذريع اورا كروه شيط توباني كي ذريع                                         | اور         | ہاب:عاشورہ کے دان روز ور کھنے سے متعلق تربیبی ردایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸+۲         | انظار کرنے ہے متعلق تر غیبی روایات                                                     |             | اِس دن مس اینے افل خانہ پرزیادہ خرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A+1"        | باب: کھانا کھلانے سے متعلق تر نیبی روایات                                              | 242         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| س.          | جس روزه دارك باس روزه ك بغيرافراد كها بي رب بهول ا                                     | ,           | ہر مہینے میں نتین دن لطور خاص ایام بیش میں روز ہے کہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰۵         | ے متعلق تر فیجی روایات                                                                 | 441         | ييم متعلق ترخيبي روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فنثر        | باب:روز و دار کے لیے غیبت چش کلای جھوٹ اوران کی ما                                     |             | باب: براور جعرات کے دن روز ور کھنے سے متعلق ترغیبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A+3         | جيزول سے متعلق تربيعي روايات                                                           | 449         | روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Al+         | یاب:اعتکاف سے متعلق تر نیبی روایات                                                     |             | ہاب:بدھ جمعرات جمعہ اور ہفتہ کے دن روز ہر کھنے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | باب: صدقه فطرے متعلق ترغیبی روایات اوراس کی تا کید کا                                  | ZAI         | متعلق ترغیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AU.         | ياك                                                                                    |             | نیز جعه یا ہفتہ کے دن کؤروز ورکھنے کیلئے مخصوص کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | كتَابُ الْمِيدَيْنِ وَالْاَصْمِيَّة                                                    |             | ممانعت کے بارے میں جو بچھ منقول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | یاب عیدین کے بادے میں اور قربانی کے بارے میں                                           | T .         | باب ایک دن (نظی) روزه رکھنے اور ایک دن تدر کھنے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aim         |                                                                                        |             | متعلق ترفیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :           | باب بعيد كدن تكبير كينے متعلق ترفيبي روايات اور إس                                     | ZAY         | ليد مفرت داؤد مليا كاروزه ركفت كاطريقه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱۸         | کی فضیلت کا تذکرہ                                                                      | بای         | باب: فالون كے كے اس بارے مس تريسي روايات كرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AIN         | باب قربانی کرنے متعلق ترغیبی روایات                                                    | <b>49</b> + | كاشوبرموجودبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ar+         | باب : قربانی کرنے سے متعلق تر نیبی روایات<br>جانور کامثلہ کرنے سے متعلق تر بیبی روایات | ۷9٠         | تواُس کی اجازت کے بغیر دہ (عورت) تقلی روز ہ رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | كِتَابُ الْحَجُ                                                                        | . 0         | ما فرحص کے لئے جب روز ہ کرال ہو تو اُس کے لئے روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Are         | كاب ج كي بار عين روايات                                                                | 491_        | ر کھنے سے متعلق تربیبی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Are         | ج اور عمره کرنے کے بارے میں تر نیمی روایات                                             | ∠91_        | اوراس کے لئے روز ورز ک کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳۱         | یاب: جج اور عمره من خرج کرنے سے متعلق تر نیمی روایات س                                 |             | باب سحرى كرفي سيم تعلق ترعيبي روايات بطورهاص تعجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

.

100000

.

-

.

#### بسم الله الرحمن الوحيم وصلي الله على ميدنا محمدواله وصحبه وسلم تسليمًا

## مقدمة المؤلف

ٱلْحَدِيدُ اللَّهُ لِذِي الْمُعِيْدِ الْعَنِيِّ الْعَنِيِّ الْعَبِيدِ وَى الْعَفْوِ الْوَاسِعِ وَالْعِقَابِ الشَّدِيْدِ مَنْ هَذَاهُ اللهُ لَمْهُوّ السَّدِيْدُ السَّعِيْدُ وَمَنْ أَصَلَّهُ فَهُوَ الطَّرِيْدُ الْبَعِيْدُ وَمَنْ آرُشَدَهُ إلى سَبِيْلِ النَّجَاةِ وَوَقَّفَهُ فَهُوَ الرَّهِينَدُ كُلَّ الرَّهِينِدِ يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَمَا خَفِي وَمَا عَلَنَ وَمَا هَجَسَ وَمَا كَمَنَ وَهُوَ ٱقْرَبُ اِلَى كُلِّ مَرِيْدٍ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ . قَسَمَ الْخُلُقَ قِسُمَيْنِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَنْزِلَتَيْنِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ. رَخَّبَ فِي ثُوَابِهِ ' وَرَهَّبَ مِنْ عِقَابِهِ ۚ وَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَةُ ۚ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ . أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَهُلُ الْحَمْدِ وَالتَّمْجِيْدِ وَأَثْكُرُهُ وَالشَّكُرُ لَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ الْمَزِيْدِ وَآشْهَدُ أَنْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللهُ وَحُـدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لَـهُ ذُوْ الْعَرُضِ الْـمَحِيْدِ، وَالْبَطْشِ الشَّدِيْدِ، شَهَادَةً كَافِلَةً لِيْ عِنْدَهُ بِأَعْلَى دَرَجَاتِ أَوْلِي التَّوْجِيْدِ ۚ فِي دَارِ الْقَرَارِ وَالتَّابِيْدِ .

وَاشْهَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ وَاشُوفْ مَنْ اَظْلَتِ السَّمَاءُ وَاقَلَتِ الْبِيدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَعَـلَى اَصْحَابِهِ أُولِى الْمَعُونِةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّايِيْدِ وَكَانَةً فِي كُلِّ حِيْنٍ تَنْمُو وَتَزِيْدُ وَلَا تَنْفَدُ مَا دَامَتِ الذُّنْيَا وَالأَخِرَةُ وَلَا تَبِيُّذُ ۚ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَيْيُرًا .

آمًّا بَعْدُ! فَلَسَمًّا وَفَىقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ لِإِمْلَاءِ كِتَابٍ مُخْتَصَرِ آبِى ذَاؤَذَ وَإِمْلاءِ كِتَابِ الْخِكَافِيَّاتِ، وَمَذَاهِبِ السَّلُفِ وَذَلِكَ مِنْ فَضَلِ اللهِ عَلَيْنَا وَسِعَةٍ مِنْهُ "سَالَنِي بَعْضُ الطَّلَبَةِ الْحِذَاقِ أُولِي اللهِمَعِ الْعَالِيَةِ مِمَّنَّ إِنَّصَفَ بِالرُّهُ لِهِ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ۚ زَادَهُ اللهُ قُرَبًا مِنْهُ ۗ وَعَزُ وْفًا عَنْ دَارٍ الْغَرُورِ ' أَنْ أُمُّلِي عَلَيْهِ كِتَابًا جَامِعًا فِي التَّرُغِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ ' مُجَرَّدًا عَنِ التَّطُويْلِ ' بِذِكْرِ اِسْنَادٍ ' أَوُ كَثْرَةِ

فَ اسْنَى خَرْتُ اللهُ تَعَالَى وَأَسْعَفُتُهُ بِطُلَيَتِهِ ' لِمَا وَقَرَ عِنْدِى مِنْ صِدْقِ نِيَّتِهِ وَإِخَلاصِ طُوْبَتِهِ ' وَٱمْلَيْتُ عَلَيْهِ هٰ ذَا الْكِتَابَ ' صَغِيْرَ الْحُجَمِ ' غَزِيْرِ الْعِلْمِ' حَاوِيًا لِمَا تَفَرَّقَ فِني غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ ' مُقْتَصِرًا فِي عَلَى مَا وَرَدَ' صَرِيُحًا فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ وَلَمْ اَذْكُرْ مَا كَانَ مِنْ اَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَوَّدَةِ عِنْ زِيَادَةِ نَـوْعِ مِن صَـرِيْسِجِهِـمَـا إِلَّا نَـادِرًا فِـي ضِـمَنِ بَابٍ ' أَوْ نَحْوِهِ لِلَاّنِي لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَخَوَجَ هَذَا الْإِمْلاءُ إِلَى حَدِّ الْإِسْهَابِ الْمُمِلِّ مَعَ أَنَّ الْهِمَمَ قَدُ دَاخِلُهَا الْقُصُورُ وَالْبُوَاعِثُ قَدُ غُلِبَ عَلَيْهَا الْفَتُورُ وَقِصَرُ الْعُمَرِ مَانِعٌ مِنُ

إستينقاءِ الْمَقْصُودِ .

فَاذُكُو الْسَحَدِيْتَ ثُمَّ آعُزُوهُ إلى مَنْ رَوَاهُ مِنَ الْآيْمَةِ آصْحَابِ الْكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ الَّينَى يَأْتِى ذِكُوهَا وَقَذَ آعُنُوهُ إلى بَعْضِهَا دُوْرَ بَعْضِ طُلَبًا لِلإعْتِصَادِ للسِيمَا إِنْ كَانَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ آوْ فِي آحَدِهِمَا لُمُّ أَشِيْوُ إلى الْعَيْوَةِ إلى بَعْضِهَا دُوْرَ بَعْضِ طُلَبًا لِلإعْتِصَادِ لاسِيمَا إِنْ كَانَ فِي الصَّحِيْحِ أَوْ فِي احْدِهِمَا لُمُ أَشِيلُ إِلَى الصَّحِيْحِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّه

فَاذَا أَشِيُسُ اللَّى حَالِمِهِ اَغُنى عَنِ النَّطُولِيلِ بِايْرَادِهِ \* وَاشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ مَنْ لَهُ يَدَّ فِي هَلِهِ الصَّنَاعَةِ وَغَيْسِهِ . وَاَمَّا دَفَائِمُ الْعَلَلِ فَلاَ مَطْمَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِغَيْرِ الْجَهَابَدَةِ النَّقَادِ مِنْ اَئِمَةِ هَذَا الشَّانُ وَقَدْ اَطْرَائِكُ وَغَيْرٍ الْجَهَابَدَةِ النَّقَادِ مِنْ اَئِمَةِ هَذَا الشَّانُ وَقَدْ اَطْرَائِكُ عَنْ الْتَنْفِيرِ الْمُنَاقِضِ لِلْمَقْصُولِ \* وَلاَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ عَنْ ذِكْرِ كَثِيْرٍ مِنْهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ طَلَبًا لِلاِنْتِصَارِ \* وَخَوْفًا مِّنَ النَّتْفِيْرِ الْمُنَاقِضِ لِلْمَقْصُولِ \* وَلاَنَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْعَلَى الْمَوْضُوعَ وَلَمْ يُسِنُوا الْمُعْمَادُ وَلَا الْمَوْضُوعَ وَلَمْ يُسِنُوا الْمُعْمَادُ الْمَوْضُوعَ وَلَمْ يُسِنُوا الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَادُ وَ الْمَوْصُوعَ وَلَمْ يُسِنُوا الْمُعْمَادُ الْمَوْصُوعَ وَلَمْ يُسِنُوا الْمُعْمَادُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِعِ وَالتَّرُهِيْبِ وَالْآرِهِيْبِ \* حَتَّى اَنْ كَثِيرُ الْمَنْفُومُ وَلَا الْمُعَلَى عَلَلِ كَيْنِي مِنَ الْاَحَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هَالَا الْكَلامَ عِلَلِ كَيْنِي مِنَ الْاَحَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هَاللَا الْكَلامَ عَلَى عَلَلِ كَيْنِي مِنَ الْآحَادِيْتِ الْوَارِدَةِ فِي هَالَا الْكَتَابِ \* وَفِي غَيْرِهِ مِنْ كُتُهِا الْمَالِكَةُ مِنْ الْمُعَالِعُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْفِي اللْمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ

فَإِذَا كَانَ ٱسْنَادُ الْحَدِيْثِ صَحِيَّحًا ۚ أَوْ حَسَّنًا ۚ أَوْ مَا قَارَبَهُمَا صَدَرْتُهُ بِلَفْظَةِ (عَنُ).

وَإِذَا كَانَ فِي الْإِسْسَادِ مَنْ قِيْلَ فِيْهِ كَذَّابٌ أَوْ وَضَاعٌ أَوْ مُتَهَمَّ أَوْ مُجَمَّعٌ عَلَى تُرْكِه آوُ صُعْفِه أَوْ الْأَسْبَ الْحَدِيْتِ أَوْ هَالِكٌ أَوْ سَاقِطٌ أَوْ لَيْسَ بِشَىءٍ (آوُ ضَعِيْفٌ جَدًّا) آوُ صَعِيْفٌ فَقَطُ وَلَمْ آرَ فِيْهِ تَوْتِيُقًا فَاهِبُ الْحَيْدُ لَا يَتَطَرَّقُ وَلَامًا فِيْهِ اَوْتِيُقًا بِحَيْثُ لاَ يَتَطَرَّقُ وَلَامًا فِيْهِ الْمُنَةَ وَلَا مَا فِيلَ فِيْهِ الْمُنَاةِ الْحَيْفُ وَلَامًا فِيلُ فِيْهِ الْمُنَاقِ الْمُعَالِي الْمُكُولُ وَلَا مَا فِيلَ فِيهِ الْمُنَاقِ الْمُعَلِي فِيهِ الْمُنَاقِ الْمُعَلِي اللهُ السَّادِ الصَّعِيْفِ وَلَا مَا فِيلَ فِيهِ الْمُنَاقِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ السَّعَيْفِ وَلَا مَا فِيلَ فِيهِ الْمُنَاقِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي اللهُ وَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ السَّعِيْفِ وَلَا مَا فِيلَ فِيهِ الْمُنَاقِ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الل

وَقَدْ اِسْتُوعَبْتُ جَمِيعٌ مَا كَانَ مِنْ هَلْدَا النَّوْعِ فِي:

1- كِتَابُ مُؤَطًّا مَالِكٍ .

2- (وَ كِتَابُ مُسْنَدِ الْإِمَامِ ٱحْمَدَ)

3-وَ كِتَابُ صَرِحِيْحِ الْبُخَارِيّ

4- وَ كِتَابُ صَحِيْحٍ مُسْلِعٍ

5- وَ كِتَابُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ \* وَ كِتَابُ الْمَرَاسِيْلِ لَهُ \_

6-وَ كِتَابُ جَامِعِ آمِي عِيسني اليَّوْمَذِي

[- وَ كِتَابُ سُنَنِ النَّسْائِيِ الْكُبْرِي وَ كِتَابُ ٱلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ (لَهُ)

8-وَ كِتَابُ سُنَنِ ابُنِ مَاجَهُ

8-وَ كِتَابُ الْمُفْجَمِ الْكَبِيْرِ وَ كِتَابُ الْمُفْجَمِ الْآوْسَطِ وَ كِتَابُ الْمُفْجَمِ الصَّغِيْرِ النَّلاثَةُ لِلطَّبْرَانِي .

10-وَ كِتَابُ مُسْنَدِ آبِي يَعُلَى الْمُوْصَلِيّ .

11- وَ كِنَابُ مُسْنَدِ اَبِي بَكْرِ الْبَوَّادِ

12-وَ كِتَابُ صَحِيْح ابْنِ حِبَّانَ

13-وَ كِتَابُ الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيتَ فِي لِلْحَاكِمِ آبِي عَبُدِاللهِ النَّيْسَابُورِي . (رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ آجُمَعِيْنَ)

وَلَمُ اَثُولُكُ شَيْنًا مِنْ هَاذَا النَّوْعِ فِي الْأَصُولِ السَّبُعَةِ وَصَحِيْحِ ابْنِ حِبَانَ وَ مُسْتَدُوكِ الْحَاكِمِ الَّا مَا خَلَبَ عَلَى فِيْهِ ذَهُولٌ حَالَ الإِمَلاءِ اَوْ يَسْيَانٌ (اَوْ اَكُونَ قَدْ ذَكُرْتُ غَيْرَهُ اَوْ مَا يُغِيْ عَنَهُ وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَدِيْثِ عَلَى فَيْهِ ذَهُولٌ خَالَ الْإِمَلاءِ اَوْ يَسْيَانٌ (اَوْ اَكُونَ قَدْ ذَكُرْتُ غَيْرَهُ اَوْ مَا يُغِيْ عَنُ عَمَاعَةٍ مِنَ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَى فَيْ بَابٍ ثُمَّ لَا أَعِيدُهُ \* فَيَعَوَهُمُ النَّاظِرُ الْنِي تَوَكُنُهُ \* وَقَدْ يَوِدُ الْحَدِيْثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّافِيلِ فَا أَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَصُعِهِ اَوْ يَكُونَ مَا ذَكُوثُ اَصُلَحُ السَّاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَصُعِهِ اَوْ يُطُلِانَهُ .

وَاصَفْتُ الله ذَلِكَ جُمَّلًا مِنَ الْآحَادِيْثِ مَعْزُوَّةً إلى أَصُولِهَا كَصِحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةً وَكُتُبِ ابْنِ ابِي الدُّلْيَا وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ لِللَّيْهِ فِي وَكِتَابِ الزُّهُدِ الْكَبِيْرِ لَهُ وَكِتَابِ التَّرْيِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ لَا إِنْ الْقَاسِمِ الْاَصْبَهَانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَالسَّوْعَبْتُ جَمِيْعَ مَا فِي كِتَابِ آيِي الْقَاسِمِ الْاصْبَهَانِيِّ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيُ الْكُتُبِ الْمَذْكُوْرَةِ وَهُوَ قَلِيْلُ اَوُ اَضْرَبْتُ عَنْ ذِكْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحَادِيُثِ الْمُحَقَّقَةِ الْوَضْعِ .

وَإِذَا كَانَ الْحَدِيْتُ فِي الْأَصُولِ السَّبُعَةِ لَمْ اَعُزْهُ اللَّي غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَانِيْدِ وَالْمَعَاجِمِ إِلَّا نَادِرًا لِفَائِدَةِ طَلَبًا لِلْانْحِيْصَارِ وَقَدْ اَغْزُوهُ إِلَى صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ وَ مُسْتَدِّرَكِ الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَتَنُهُ فِي الصَّحِيْحِيْنِ . لِلانْحِيْصَارِ وَقَدْ اَغْزُوهُ إِلَى صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ وَ مُسْتَدِّرَكِ الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَتَنُهُ فِي الصَّحِيْحِيْنِ .

أُنْبِهُ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّا حَضَرَنِي فِي حَالِ الإمالاءِ مِمَّا تَسَاهَلَ اللهُ دَاوُدَ فِي السُّكُوتِ عَنْ تَضْعِيفِه ' اَوْ

النَّوْمَ لِذِي فِي تَحْسِبُهِ أَوِ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي تَصْعِيْجِهِ 'لَا إِلْيَقَادًا عَلَيْهِمْ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَلَ مِفْيَاسًا لِلمَّكِمَ فِي اللهُ عَنْهُمْ مَلَ مِفْيَاسًا لِلمُنْكِمَ فِي نَظَائِرِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ' وَكُلَّ حَدِيْتُ عَزَوْتُهُ اللَّي آبِي دَاؤُدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ فَهُو كُمّا ذُكْرَهُ أَبُو دَاؤُدُ وَلَا يَنُولُ عَنْ دَوْجَةِ الْحَسَنِ ' وَقَدْ يَكُونُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحَيْنِ .

وَآنَهَ السَّمَ عِلَيْ الْمُعَوَّنَ عَلَى مَا ذَكَرُّتُ مِنَ الْقَوِى الْمَتِيْنِ وَالْمُذُ كَفَّ الطَّرَاعَةِ إِلَى مَنْ يُجِبُ دَعْوَةً الْسُمُ صُطَرِّيُنَ انْ يَنْفَعَ بِهِ كَاتِبَهُ وَقَارِتَهُ وَمُسْتَمِعَهُ وَ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَانْ يَرُزُقَنِي فِيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ مَا يَكُونُ السَّمُ صُلِّعِيْنَ وَانْ يَرُزُقَنِي فِيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ مَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَى عَزْنِ الْاَمْدِ عَلَى عَزْنِ الْاَمْدِ عَلَى عَزْنِ الْاَمْدِ عَلَى عَزْنِ الْاَمْدِ عَلَى عَزْنِ الْامْدِ وَسَهُلِهِ وَانْوَعَى عَلَى عَزْنِ الْامْدِ وَسَعَى وَيَعْمَ الْوَكِيلُ .

ثُمَّ بَعُدَ تَمَامِهِ رَآيَتُ أَنَّ أُقَدِّمَ فَهُرِسْتَ مَا فِيْهِ مِنَ الْآبُوَابِ وَالْكُتُبِ لِيَسْهُلَ الْكُشْفُ عَلَى مَنُ ارَادَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ' وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

### مقدمهمؤلف

الله تعالیٰ کے لئے برطرح کی جرف موس ہے ( بوظلوق کی تخلیق ) کا آغاز کرنے والا ہے اور ( آیا مت کے دن ) دوبارہ ( آئیس زیر کی دینے والا ہے ) وہ بے نیاز اور لائن حمد ہے۔ وسیح معانی دینے والا اور زبردست سر اویے دالا ہے جے وہ ہدایت عطا کرد ہے وہ رست سرتا ہے اور سعادت مند ہوتا ہے اور جے وہ کمراہ کردے وہ پر ہے اور دور جو جاتا ہے جے وہ نجات کے راستے کی رہنمائی اور تو نیق عطا کردے وہ بی حقیق ہدایت یا فتہ ہے وہ طا ہر کی اور باطنی خفیہ اور علانہ پست اور بلند چیزوں کا علم رکھتا ہے اور وہ شدرگ ہے ہی زیادہ قریب ہے۔ اس نے تخلوق کو دو حصول میں تقسیم کیا اور ان کے لئے دو مقابات شعین کئے ایک کروہ جنت میں ہوگا اور ایک جنم میں ہوگا۔ بیشک تبہارا پروردگار دہ کرتا ہے جو وہ آرادہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے تو اب کی ترغیب دی اور اپنی سزا سے ڈرایا اور انشانی کی لئے بلنغ جسے تصوص ہے جو تھی نیک کی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اور انشانی کی لئے بین جسے دی اور انتا ہے دان کے لئے کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اور انتا ہے لئے کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال ای پر ہوگا اور تہارا پروردگار بندوں پرظام کرنے والائیس ہے۔

یں اس کی جمہ بیان کرتا ہوں اور وہ جمہ اور ہزرگ کا اہل ہے اور یس اس کا شکر اوا کرتا ہوں اور اس کے شکر پر مزید نہیں ہوتی ہیں ہیں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تیں ہے ۔ وہ ہزرگ عرش کا ما لک ہے اور زبر دست گرفت کرنے والا ہے۔ یہ ایک گواہی ہے جو قرار اور ابدیت کے مقام (لیمنی جنس) میں قو حید والوں کے بلندور جات کے بارے بی اللہ تعالیٰ کی یارگاہ بیس میر کی فیل ہوگی اور بیس اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ منظرت جمہ مثافیٰ آئے اس کا اور ڈرانے والے ہیں۔ آسان نے جن پر معترات جمہ مثافیٰ آئے اس کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔ وہ خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آسان نے جن پر مالیہ کیا اور ڈرین نے جن بیس اپنے اور ہوائی ہوا وہ معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پراور ان کے اصحاب پر درو دناز ل کر سے مالیہ کیا اور ڈیا وہ ہوتا رہے اور جب تک دنیا و رجن اس مالیہ بی تاز ل کرے۔

الما بعد! جب الله تعالى في بية فيق عطاكى (كهيس) كماب ومخضر البوداؤد كماب الخلافيات و فدا بهب السلف الملاء كرداؤل تو يالله تعالى كاجم برفضل تفاراس كے بعد بعض ذبين طلباء جو بلند بمتوں كے مالك تضاوراس بات سے متفق تنے كدونيا كا العلق تنے ادرعلم اور علم اور عمل كے حوالے سے الله تعالى كى طرف متوجہ تنے الله تعالى أبيس الى بارگاه كا قرب عطاكر اور فريب كے الله تعالى الله على الرب الله عمر البين دنيا) سے الله على ركھے۔ انہوں نے جھے سے فرمائش كى كه بس الله سالة كرداؤل جوز فيبى اور تربيبى روايات كى جامع مواوراسا و كے ذكريا تعليلات كى كثرت كے والے سے طوالت سے ياك ، و۔

تومیں نے انٹد تعانی سے ان کی اس فرماکش کی جھیل کے حوالے سے استخارہ کیا اور اس سے مدد مانچی اور جب میرے سامنے

ان کی نیت کی بیائی اور ان کی خواہش کا اخلاص ثابت ہو گیا تو میں نے آئیس میہ کتاب الماء کروائی جس کا جم جھوٹا ہے اور علم بہت زیارہ ہے۔ یہ ان تمام روایات پر مشتش ہے جو گئی کتابوں ہیں متقرق مقامات پر موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب میں صرف ان روایات و کر کرنے پر اکتفاء کیا ہے جو صراحت کے ساتھ ترغیب و ترہیب کے بارے میں متقول ہیں۔ میں نے اس میں وہ روایات و کر نہیں کی ہیں جن کا تعلق نبی اکرم سکا تی تو کہ ان کا سے ہے گئین ان میں کسی ترغیب یا ترہیب کا و کر نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا ہمی ہے تو کسی بارے میں متن طور پر ایسا کیا ہوگا کیونکہ اگر میں ان روایات کو بھی شامل کرتا تو کتاب میں اتنی طوائت آجاتی جو اکتاب میں ان موایات کو بھی شامل کرتا تو کتاب میں اتنی طوائت آجاتی ہو ان مقصود کو کھل اور لوگوں کی بیصورت حال ہے کہ ان کی ہمتوں میں کوتا تی آجی ہے اور کوششوں میں فتور آچکا ہے۔ عمروں کا کم ہوجانا مقصود کو کھل طور پر حاصل کرنے میں رکاوٹ من چکا ہے۔

یں اس میں کوئی حدیث ذکر کروں گا اور پھراس کتاب کا حوالہ دوں گا کہ مشہور کتب کے مصنفین اتمہ میں ہے جس نے اس کو
دوایت کیا ہوگا ان کتب کاذکر آئے آئر ہاہے۔ اور میں حوالے میں کی ایک کتاب کاذکر کردن گا' اور دوسر کی کانہیں کروں گا' اس کی
د جداختصار ہے۔ فاض طور پر جب کوئی روایت سیجین یا ان دونوں میں ہے کی ایک کتاب میں موجود ہو پھر ہیں اس روایت کی سند
کرنے کا التزام کیا ہو۔ البنہ میں سند ذکر نہیں کروں گا' جیسا کہ بیات پہلے گزر پھی ہے' کیونکہ سند ذکر کرنے کا سب سے برنامقصد
کرنے کا التزام کیا ہو۔ البنہ میں سند ذکر نہیں کروں گا' جیسا کہ بیات پہلے گزر پھی ہے' کیونکہ سند ذکر کرنے کا سب سے برنامقصد
ہوتا ہے کہ صبح حسن یا ضعیف ہونے کے حوالے سے روایت کی حالت کی معرفت عاصل ہوا اور جب میں نے روایت کی حالت کی
حدیث کو حاصل ہو کتی ہے یا اس محض کو حاصل ہو سکتی ہے جے کھل معرفت اورا نقان حاصل ہوا در جب میں نے روایت کی حالت کی
حدیث کو حاصل ہو کتی ہے یا اس محض کو حاصل ہو سکتی ہے جے کھل معرفت اورا نقان حاصل ہوا در جب میں نے روایت کی حالت کی
حدیث کو حاصل ہو تو یہ چیز سند ذکر کرنے سے بے نیاز کرد ہے گی اور روایت کی حالت کی معرفت میں وہ می صدوار ہوجائے گا
جواس فن کی معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو بھی اس می معتقد میں کا تحقیل کی اور روایت کی حالت کی معرفت میں وہ می میں اس کتاب میں نے اختصار کے پیش نظر اس کتاب میں معتقد میں اہل علی ہے تو اس میں دیجی میں دوایات نظر اس کتاب میں ذکر ہونے والی بہت می ہوتی ہے۔ میں نے اختصار کے پیش نظر اس کتاب میں خوالے میاں نیس کی اس کتاب میں ذکر ہونے والی بہت می ہوتی ہوتے ہیں دور کرد ہی نے گوئی گام ہم نے اپنی دوسری کتابوں میں کیا ہے۔
بہاں تک کہ انہوں نے کئی جگر موضوع روایات نقی کتابوں میں کیا جہا ہے۔

 کہوں گا نمان نے است فلال کی روایت کے طور پڑھل کیا ہے اور اس کی سند جی فلال راوی ہے یا اس کی ہا نذر کی اور عبارت ہوگی اس راوی کے بارے میں جرح وقعد پل کے حوالے جو چھے کہا گیا ہے وہ جس ذکر تیس کروں گا کیونکہ اس جن سے ایشہ ہوگا کہ جب بھی اس راوی کا ذکر دوبارہ آئے گا تو ہے وضاحت بھی بحرار کے ساتھ آئے گی۔ جس نے ایسے تمام راویوں کے لئے الگ ہے ایک باب بھی اس راوی کا ذکر دوبارہ آئے گا تذکرہ تروف بھی بھر ارکے ساتھ آئے گی۔ جس نے ایس باب بھی ان راویوں کا نذکرہ تروف بھی بھر کی ترتیب کے حوالے ہے کیا گیا ہے اور جس نے اس باب بھی ان موب ہیں ہوں کے میں اس راوی کا ذکر نیس بھی کروں گا جس میں اس راوی کا ذکر نیس بھی کروں گا جس کے بارے جس اختلاف کیا گیا ہے جب کی صدیت کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس میں اس راوی کا ذکر نیس بھی کروں گا جس کے بارے جس اختلاف کیا گیا ہے جب کی صدیت کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس میں اس راوی کا ذکر نیس بھی کروں گا جس کے بارے جس کے بارے جس کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس بیاس کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس بیاس کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس بیاس کی سند کے دووی تقد ہوں اور ان جس بیاس کی سند کے دووالے سند یا شواہد کی کشر سے محوالے ہوں گا ہو نے دوالے سند یا شواہد کی کشر سے کے حوالے ہوں گی چڑ نہیں یا دو انہ بال کست کا شکار ہوئے والا یا ساقط الا عتبار روی تو بیاس کے متر وک یا ضعیف ہوئے پہا گیا ہو کہ دو چھوٹا ہے یار سے جس کوئی تو نیش شروی کی تو جس اس راوی کی خارے جس جو کہا گیا ہے ہا اس کا تذکرہ نیس کر دول گا اب ایک ضعیف سند کی دونشا نیاں ہوں گا اور جس اس راوی کا یا اس کے تر سے بیس جو پچھ کہا گیا ہے ہاں کا تذکرہ نیس کر دول گا اب ایک ضعیف سند کی دونشا نیاں ہوں گا اور بین اس راوی کا یا اس کے تر سے بیس کو کہا گیا ہے اس کا تذکرہ نیس کر دول گا اب ایک ضعیف سند کی دونشا نیاں ہوں گا اور بی اس راوی کے اور بیس کی دونشا نیاں ہوں گا اور اس کی آئر دون گا اب ایک ضعیف سند کی دونشا نیاں ہوں گا

نیں نے اس (تر ہیب وتر ہیب) کے بارے میں تمام تر روایات ان کمایوں سے حاصل کی ہیں:

مؤطاامام مالک-مندامام احد مستجے بخاری مستجے مسلم مسنن آبوداؤد۔امام ابوداؤد کی کتاب مراسیل - جامع ترندی - سنن سائی
کبری - امام نسائی کی کتاب الیوم والیلة - سنن ابن ماجه مستجم کبیر - بخم اوسط - بخم مغیر نیزنی امام طبر انی کی کتابیں ہیں - مسند ابو یعلیٰ
- مند ابو بکر برزار - سیح ابن حبان - اورمت درک علی التحسین جوامام ابوعبداللہ حاکم خیشا بوری کی تصنیف ہے۔ اللہ تعالی ان حصرات
ہوں۔

یں نے ان کہ ابول بی اور جھے این حبان کہ ابول بی کہ ابول (شایدال ہے مراد صحاح سے اور مؤطا امام مالک بین) اور جھے ابن حبان اور مشدرک حاکم بین ہے ابن خال ہور جیب کے بارے بیل) کوئی روایت ترک نہیں کی البت الماء کروائے کے دوران ذھول ہوگیا ہویا بھول ہوگی ہویا بھول ہوگی ہویا بین نے کوئی دوسری السی روایت ذکر کردی ہوجواس سے بے نیاز کردی تو معاملہ مختلف ہے۔ بعض اوقات کی حدیث میں دوختلف بہبلوؤں یا ان سے ذیادہ کا ذکر ہوتا ہے اور بین اس حدیث کوئی ایک باب بین ذکر کردوں گا اور دوبارہ ذکر نہیں کردں گا تو دیکھنے دالے کو یہ وہم ہوسکتا ہے کہ بین نے اسے ترک کردیا ہے۔ ای طرح بعض اوقات کوئی حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہوگی اور اس کے الفاظ ایک جیسے یا قریب تریب ہوں گے تو بین جھے پر ذھول یا نسیان غالب آگیا ہوگا ہیں نے طرح مسانیدا در معالم بین سے بین سے بین نے مرف ای روایت کو ترک کیا ہوگا جس بین جھے پر ذھول یا نسیان غالب آگیا ہوگا یا میں نے طرح مسانیدا در معالم بین سے بین سے بین نے مرف ای روایت کو ترک کیا ہوگا جس بین جھے پر ذھول یا نسیان غالب آگیا ہوگا یا میں نے

ترک کی جانے والی روایت سے زیاوہ بہتر سندوالی روایت کوذکر کردیا ہوگا 'یااس روایت میں ان انتہائی منکر ہونا پایا جاتا ہوگا 'یااس کے جھوٹے یا باطل ہونے پر انقاق ہوگا (تو اس وجہ ہے میں نے وہ روایت ذکر نہیں کی ہوگی)۔ میں نے ان تمام روایات کے حوالے ذکر کروئے ہیں جسے جیحے این خزیمہ ابن ابودنیا کی کمائیں' امام بیجنی کی شعب الایمان 'ان کی کمناب الزید الکبیر' ابوالقاسم معبهانی کی کمناب الزید الکبیر' ابوالقاسم معبہانی کی کمناب الزید الکبیر' اوراس کے علاوہ دیگر کمنائیں جن سے آب ان شاء اللہ عنظر یب واقف ہوجا کمیں گے۔

ابوالقاسم اصبانی کی کتاب میں ندکورہ کتابوں میں سے جوروایات ذکر نہیں ہوئی تھیں میں دہ سب ذکر کر دی ہیں حالانکہ وہ تحویٰ کی بیں اور میں نے ان کی کتاب میں ندکوران روایات کو ذکر نہیں کیا جن کا جھوٹا ہوتا واضح ہے۔ جب کوئی حدیث سات بنیا دی کتابوں میں ندکور ہوتو بھر میں نے اس کے حوالے میں مسانید یا معاجم کا ذکر نہیں کیا 'البتہ تا در طور پر کیا بھی ہوتو اختصار کے ساتھ کی فائد ہے گئے گیا ہوگا 'اس طرح اگر کسی روایت کامتن صحیحین میں نہ ہوتو میں نے اس کا حوالہ بھے ابن حبان اور مشدرک حاکم کا دیا ہوگا۔

املاء کروانے کے دوران ہیں نے بہت کی ایک روایات پر تعبیہ کی ہے جسے ضعیف قرار دینے کے حوالے سے خاموشی افتیار کرکے امام ابوداؤ دینے تسائل کیا ہویا جسے حسن قرار دینے ہیں امام ترخد کی نے تسائل کیا ہویا جسے قرار دینے ہیں امام ابن حبان یا امام حاکم نے تسائل کیا ہوا ہوا ت ہیں بصیرت حاصل کرنے والے امام حاکم نے تسائل کیا ہوات ہیں بصیرت حاصل کرنے والے مخص کے لئے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ جس روایت کی نسبت ہیں نے امام ابوداؤ دکی طرف کی ہوادر اس پرکوئی تبعرہ نہ کیا ہوتو وہ و کسی ہی ہوگی جسی امام ابوداؤ دینے ذکر کی اور وہ حسن کے درجے سے کم نہیں ہوگی جلکہ بحض اوقات دہ صحیحین کی شرط کے مطابق بھی ہوسکتی ہوگی ہیں۔

اس کتاب کوئمل کرنے سے بعد مجھے بیمناسب محسوں ہوا کہ میں اس کے آغاز میں ایواب اور کتب کی فہرست بناووں تا کہ جو مخص ( کسی مضمون سے متعلق کوئی بھی حدیث تلاش کرنا جا ہتا ہو ) اس کے لئے مہولت ہؤ باتی اللہ تعالیٰ ہے ہی مدرحاصل کی جاسکتی

# كِتَابُ الْإِيْمَانِ كَابِ الْإِيْمَانِ كَابِ الْإِيْمَانِ كَابِ الْإِيْمَانِ كَابِ الْكِيانِ كَى بارے بيس روايات التَّرْغِيْبُ فِي الْإِخْلاصِ وَالضِدْقِ وَالنِيَّةِ الصَّالِحَةِ التَّرْغِيْبُ فِي الْإِخْلاصِ وَالضِدْقِ وَالنِيَّةِ الصَّالِحَةِ التَّرْغِيْبُ رَفِي الْإِخْلاصِ وَالضِدْقِ وَالنِيَّةِ الصَّالِحَةِ صَدِقَ النِيَّةِ الصَّالِحَةِ مَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمِعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمِعْلِيقِ الْمِعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمِعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُع

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:

إِنْ طَلِكُ ثَلَاكُةُ نَفَوٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَتَى آوَاهُمُ الْمَينُتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوا فَانْحَدَرَتُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبّلِ

فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ اللّهَ بِصَالِح آعُمَالِكُمْ فَقَالُ إِلَّهُ لَا يُنْجِينُكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلّا اَنْ تَدُعُوا اللّهَ بِصَالِح آعُمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ فَسَدَدَتُ عَلَيْهِمُ النَّهُمَ كَانَ لِي اَبْوَانِ صَيْحَانِ كَيْبُوان وَكُنتُ لَا أَخْبِقُ قَبْلَهُمَا الْعُلّا وَلا مَالًا فَنَالُى بِي طَلَبُ شَجَوٍ يَوْمًا فَلَمُ إِلَى اللّهُ مَا كَانَ لِي اَبُوانِ صَيْحَانِ كَيْبُوان وَكُنتُ لا أَخْبِقُ قَبْلَهُمَا الْعُلَا وَلا مَالًا فَلَامُ وَلا مَا لا فَيَعِلِثُ اللّهُ مَا عَبُولُهُمَا فَوْجَدُتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَكُوهُتَ ان أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: وَالصَّبِيَّةُ بَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبًا غَبُوْقَهُمَا

ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتُ فَعَلَّتُ ذَلِكَ إِبْتِفَاء وَجُهِكَ فَفَرِجْ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيْدٍ مِنْ هَٰذِهِ الصَّخُوَةِ فَانْفَرَجَتُ شَيْنًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا

قَالَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَالَ الْآخر: اللّهُمْ كَانَتُ لِي إِنْهُ عَمْ كَانَتُ احْبَ النّاسِ إِلَى قَأَوْدَتُهَا عَنُ لَعُسِهَا فَامْتَنَعَتُ مِنِى حَتَى الْكَتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّيئِينَ فَجَاءَ يُنِى فَأَعُطَيْتُهَا عِشُويْنَ وَمِانَةٍ ذِيْنَادٍ عَلَى اَنْ تَعُلِى النّهِ يَعِلَى الْعَلَيْ وَتَوَكّ لَكَ اَنْ تَقُصَّ الْمُحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَوَّ جُتُ مِنَ الْمُوعِينَ وَيُهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنَّ كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنَّ كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنَّ كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلْتُ مَعْنَى اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَى كُنتُ فَعَلْتُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَالُ المُعلَى اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَا اللهُمُ مِن اللهُمُ اللهُمُلِمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ

ذِلِكَ إِنِينَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَا مَا فَحُنُ فِيهِ قَانَفَوَجَتِ الصَّخُوةُ غَيْرَ اللَّهُمُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُورُجُ مِنْهَا
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِي إِسْتَأْجَرُتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَتُهُمْ غَيْرَ رَجُلِ
وَاحِيدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَّوْتُ أَجْرَهُ حَتَى كَثُوتُ مِنْهُ الْآهُوالُ فَجَاءً نِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَوْ
وَاحِيدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَّوْتُ أَجْرَهُ حَتَى كَثُوتُ مِنْهُ الْآهُوالُ فَجَاءً نِي بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَوْ
وَالْحَيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّٰهِ اللهِ أَوْ
وَالْحَيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَسْتَهُونِى اللّٰهِ اللهِ اللهُ ا

وَفِي دِوَايَةٍ اَنَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ابَيْنَمَا ثَلَاثَهُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ يَمُشُونَ إِذَ الصِدَقُ الصَابَهُ مَ صَطَرٌ فَأُو وَا إِلَى غَارٍ فَانُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْنِ إِنَّهُ وَاللّهِ يَا هَوُلا إِلَى غَارٍ فَانُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَلْهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمَلَ لِي فَلْيَدُ عُكُلُ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمَلَ لِي فَلْيَلُ عُكُلُ رَجُلٍ مِنْ أَدْ وَلَى إِنْ الصِدَق فِيهِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّهُ عَلَى إِنْ عَمَد لَ إِلَى الْفَرَقِ فَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَدْرِهِ إِلَى انْ الشَعْرَيُثُ مِنْ عَمَد عُلَا الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَدْرِهِ إِلَى انْ الشَعْرَيُتُ مِنْ عَمَد اللّهُ عَلَى الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَدْرِهِ إِلَى انْ الشَعْرَيُثُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَرَقِ فَالَا الْفَرَقِ فَسَافَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ النَّيْ مَنْ وَلِكَ الْفَرَقِ فَسَافَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ النَّي عَمَد اللّهُ الْمُعْرَة وَاللّهُ اللهُ الْمَالِ الْمُعْرَقُ وَاللّهُ الْمُقَالَ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ فَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَافَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ النَّهُ وَاللّهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ خَشْرِهِ إِلَى الْكَ مُرْتُ عَمَالِكُ مِنْ خَشْرَةً عَلَامُ السَّعْمَةُ وَاللّهُ عَلَى الْمُقَدِّ عَنْ الْلَهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُتَعْمُ الصَّعْرَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ

فَذَكُرَ الْحَدِيْتَ قَرِيبًا مِنَ الْأَوَّلِ

ُ رَوَاهُ السُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَّالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَانٍ فِي صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَيْصَارِ وَيَأْتِي لَفُظُهُ فِي "بِرِّ الْوَالِدَيْنِ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

قُولُهُ : ﴿ وَكُنْتُ لَا أَغُيِقُ قَبْلَهُمَا اَهُلَا وَلَا مَالًا ﴾

ٱلْغَبُوقَ بِفَتْ عَلَيْهِمَا فِي شُرِبِ اللَّمُعْجَمَةِ هُوَ الَّذِي يُشْرَبُ بِالْعَشِيِّ وَمَعْنَاهُ كُنْتُ لَا أُقَدِّمُ عَلَيْهِمَا فِي شُرِبِ اللَّبِنِ اَهُلَّا وَلَا غَيْرَهُمْ يَتَضَاغُونُ بِالضَّادِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَنَيْنِ آَى يَصِيْحُونَ مِنَ الْجُوعِ

اَلسَّنَهُ الْعَامُ الْمُقْحَطُ الَّذِي لَمُ تَنبُتُ الْآرْضُ فِيْهِ شَيْنًا سَوَاءً نَزَلَ غَيثَ أَمْ لَمُ يَنزُلُ

تَفُضُ الْخَاتَمِ هُوَ بِتَشْدِيدِ الطَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطَّيُّ

ٱلْفَرَقِ بِفَتْحِ الْفَاءَ وَالرَّاءَ مِكْيَالٌ مَعُرُوكِ

فَانُسَاحَتُ هُوَ بِالسِّيْنِ وَالْحَاءِ الْمُهُمَلَتَيْنِ أَى تَنَحَّتُ الصَّخَرَةُ وَزَالَتُ عَنِ الْغَارِ

" تم سے پہلے زمانے میں تین لوگ ایک سفر کے لئے لکا رات گزارنے کے لئے وہ ایک عارکے پاس آئے اور اس میں راخل ہو گئے اس دوران پہاڑی جوٹی سے ایک بڑا پھر گرااوراس نے (عارکے) دہانے کو بند کر دیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے یہا کہ اب عارک دہانے سے پھر بھر ابھر گرااوراس لئے اس کو ہٹانے کے لئے ہمیں اپنے ابھال کے دسلے سے ایک اس کو ہٹانے کے لئے ہمیں اپنے ابھال کے دسلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعاکر نی جا ہے تو ان میں سے ایک شخص نے بیر کہا اے میرے مرود گار امیرے ماں باپ بوڑھے تھے لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعاکر نی جا ہے تو ان میں سے ایک شخص نے بیر کہا اے میرے مرود گار امیرے ماں باپ بوڑھے تھے لیکن

میں ان سے پہلے اسپنے بیوی پچوں میں ہے کی اور کودوو مے پینے کے لئے نہیں دیتا تھا ایک مرتبہ میں (جانوروں کو) چراتے ہوئے ور جلا گیا اور جب والپس آیا تو وہ اس وقت سوچکے تھے میں نے ان کے لئے دود ہو دوہ لیا اور جب (ان کے پاس آیا) تو انہیں سویا ہوا پایا تو جھے بیا بچھائیس لگا کہ میں ان سے پہلے اپنے اہل خانہ میں ہے کی اور کودود مے بینے کے دوں تو میں ہاتھ میں دود مہرا کا برتن پکڑ کر ان کے بیدارہ و نے کا انتظار کرتار ہا پہل تک کہ معاوق ہوگئی (یہاں بھی راویوں نے بیا لفاظ تھی ہیں:) اس دوران میرے نیچ میرے پاؤں کے پاس بھوک سے چی رہے تھے جب میرے ماں باپ بریدارہ و کے تو انہوں نے وہ دود مہرا لیا اس میرے پرورد گار! اگر میں نے یہ تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس غار کے مندے پھر کو ہنادے تو وہاں سے پھر تھوڑا ساسرک کیا گیا گیا ہی دولوگ وہاں سے پھر تھوڑا ساسرک

نی اکرم منگیز ارشاد قرباتے ہیں: دومرے شخص نے کہا: اے میرے پروردگارا میری ایک پچازادتی جس سے ہیں سب سے ذیادہ محبت کرتا تھا ہیں اس سے اپنی خواہش پوری کرتا چا ہتا تھا لیکن دہ میرے لئے رکادٹ بی رہی بہاں تک کہ ایک مرتبہ قبط سالی اگل اوران دہ میرے بیاں تک کہ ایک مرتبہ قبط سالی اگل اوران دہ میرے بیاس آئی تو ہیں نے اسے ایک سوچیں دیناراس شرط پردیے کہ دہ میری راہ شی رکادٹ نہیں ہے گئی اس نے میری بیات مان کی بہاں تک کہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے یہ کہا، تنہار سے لئے ہے بات جا ترتبیں ہے گئی میرے ساتھ ناحق طور پر بیمل کروتو میں ایسا کرنے سے بازآ میا اور ش نے اسے ترک کردیا حالاتک دہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب میں سے تو کہا تھا تو ہم سے تورقی اسے وی تھی میں نے جورتی اس کے پاس ہی دہ بی اس بی دی میرے پروردگاز!اگر میں نے بیتیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہم جس صورت حال میں ہیں اس میں کشادگی عطا کردے تو وہاں سے پھر حرید میرے گیا لیکن وہ پھر انتائیس ہٹا تھا کہ دہ لوگ ہا ہر نکل

نی اکرم نائی آئے ارشاد فرمایا: پھر تیسرے تحق نے دعا کرتے ہوتے ہدکھا: اے میرے پرورد گار! بیس نے ایک مرتبہ کھے لوگوں کومزدور رکھا پھر بیس نے ان کی مزدور کی ادا کر دی ان بیس سے ایک مزدور کے اپنی کی اور ویسے ہی جا گیا ہیں نے اس کی رقم کوکار دبار میں نگیا جس کے جتیج بیس بہت سال مال انتھا ہو گیا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعدوہ شخص میرے پاس آیا اور بولا اے خدا کے بندے اتم بھے میرا معاوضہ اوا کر دقو بیس نے اس سے کہا: بیتمام اوزٹ گائے بکریاں اور غلام جو تہمیں نظر آرہے ہیں بہت سہال کرلو) اس نے کہا: اے خدا کے بندے تم میر سے ساتھ نداق نہ کرو بیس نظر آرہے ہیں بہت سے بھے عاصل کرلو) اس نے کہا: اے خدا کے بندے تم میر سے ساتھ نداق نہ کرو بیس سے بھے عاصل کیا اور آئیس ساتھ لے کرچلا گیا میں نے اس میں سے بچھ سے کہا: بیس محاسل کی اور وہ گواس ( غار ) کے بھی اسے پاس نہیں رکھا تھا اے میرے پروردگار! اگر میں نے تیری دھا کی حصول کے لئے ایسا کیا تھا تو اس پھر کواس ( غار ) کے منہ سے بادے اور ہم جس صورت حال میں ہیں ( اس سے ہمیں نجات دے دے رہے ) تو وہ پھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ لوگ منہ سے بادے اور ہم جس صورت حال میں ہیں ( اس سے ہمیں نجات دے دے رہے ) تو وہ پھر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ لوگ منہ نے اور ای مزل کی طرف دوانہ ہو گئے۔

(یہاں ایک دوایت میں بدالفاظ بیں: ) نی اکرم منگر نے ارشادفر مایا:

"ایک مرتبہ پہلے زمانے میں تین آدمی سفر پر دوانہ ہوئے رائے میں آئیس بارش نے آلیا تو وہ پناہ حاصل کرنے کے الکے ایک عارمیں چلے مجے عارکامنہ بند ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے بدکہا کہ اللہ کائتم !ا سے صرف تے بیانی

تهہیں یہاں سے بیام ہوکداس نے اس مل میں اضلاص سے کام لیا تھا تو ان میں سے ایک فیصل نے بید عاکی: اے اللہ!

ارے ہیں اسے بیام ہوکداس نے اس مل میں اضلاص سے کام لیا تھا تو ان میں سے ایک فیصل نے بید عاکی: اے اللہ!

توبہ بات جاتا ہے کہ میں نے ایک فیصل کومز دور رکھا تھا اور اس نے چاولوں کے ایک فرق (ماین کے مخصوص پیانے) کے عوض میں میرے پاس کام کیا تھا 'اس کے بعد وہ اپنا معاوضہ وصول کیے بغیر جانا گیا تھا تو میں نے ان چاولوں کو کاروبار میں استعمال کیا آئیں گھیت میں بودیا تو وہ استے زیادہ ہوگئے کہ میں نے ان کے ذریعے گائیں خرید لیس ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور اپنے معاوضے کا مطالبہ کیا تو میں نے اس سے کہا: میگا نمیں تمہارے ان جو اولوں کا بدلہ ہیں' تو وہ ان کا کول کو ہا کے کرلے گیا اے اللہ! اگر توبہ بات جاتا ہے کہ میں نے تیرے فوف کی وجہ سے بیکام کیا تھا تو عاریک مذہ سے چھر مہنے گیا'۔

اس کے بعدراوی نے پہلی حدیث کے قریب قریب کے الفاظ کی بین بیروایت امام بخاری ،امام مسلم اورا مام نسائی نے نفل کی جین بیروایت امام بخاری ،امام مسلم اورا مام نسائی نے نفل کی ہے۔ امام ابن حبان نے اسے المجی جیس مصرت ابو جریرہ دلائٹ کے حوالے سے مختصر دوایت کے طور پرنفل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ الا ' والدین کے ساتھ حسن سلوک' سے متعلق ہا ب جس آئیں گے اگر اللہ سٹے جایا۔

متن کے الفاظ و کست لا اغبق قبلهما اهلا و لا مالا "میں لفظ الخبوق میں غیرزبرہ اس مراد: شام کوئی جانے دائی چیز ہے اوراس کا مطلب ہے کہ میں دووھوالدین سے پہلے اپنے االی خانہ یاکس اورکوبیں دیتا تھا۔

لفظان يتطعا غون ميں منا د ہے اور فين ہے لين وہ بھوك سے چيخ ويكاركرر مے تھے۔

لفظ'' السنة'' سے مراد قحط والاسال ہے جس میں پیدا دار نہ ہوئی ہو خوا داس سال میں بارش نازل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو د انفض الائتر'' نفی مذار میڈ سے میں سے سے سامی میں میں میں میں ا

النظم الخاتم " بنى ضاو پرشد ہے بیصیت کرنے کا کنامیہ۔

لفظ الفرق سي ف اور برز برب بيماي كامعروف يا شب-

لفظ الناحت سين اورح كساته بين وه يقر كسك كيا اورغار بهث كيا-

2 - وَعَـنُ آنَــِسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ فَارَقَ الذُّنَا عَلَى الإعْكَامِ لِلْهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ زَاضٍ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَعِيعٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ

حضرت انس بن ما لك والتفييان كرت من الكرم من المرم من المرا في المرم من الما في المرا الما وفر ما ياب:

'' جوض ایس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وصدا نیت پر ایمان رکھا ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نماز قائم کرے ، زکوۃ اواکرے وہ دنیا سے التعلق ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی میں اور ہوں ۔''

حديث2:نعب الإيسان للبيريقى - التساسع والثلاثون من نعب الإيسان الغامين والأسيعون من نعب الإيسان وهو باب نى إخلاص العبل لله - حديث:6573 يدروايت امام ابن ماجداورامام حاكم في القل كى باورامام حاكم فرمات بين بيامام بخارى اورامام مسلم كى شرط كمطابق مج

3- وَعَنُ آبِي فِوَامِي رَجُلٌ مِنْ أَسُلَمَ قَالَ: نَادئ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: آلِ خُلاصُ وَفِي لَفُظٍ آخَوَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَادئ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْإِسُلامُ قَالَ إِفَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ قَالَ فَمَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِخْلاصُ قَالَ فَمَا الْيَقِيْنُ قَالَ النَّصٰدِيْقُ رَوَاهُ الْبَيْهَ فِي وَهُو مُرْسَلٌ

ابوفراس بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ! ایمان سے مراد کیا ہے؟ ہی اکرم منافقان نے ارشاد فر مایا: اخلاص۔

بدروایت امام بیمق نے قال کی ہے اور بدروایت مرسل ہے۔

4 - وَعَنُ مُسَعَافِ بُسِ جَهَلٍ أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ بُعِتَ إِلَى الْيَتَمِنِ يَا رَسُولَ اللّهِ أَوْضِيقَ إِقَالَ أَعْلِصُ دِيْنَكَ يَكُفِكَ الْقَمَلُ الْقَلِيلُ . رَوَاهُ الْحَاكِم مِن طَوِيْق عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ ذَحَوِ عَنِ ابْنِ آبِي عِمْرَانَ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ كُذَا قَالَ الْقَمَلُ الْقَلِيلُ . رَوَاهُ الْحَاكِم مِن طَوِيْق عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ ذَحَوِ عَنِ ابْنِ آبِي عِمْرَانَ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ كُذَا قَالَ الْقَلِيلُ . رَوَاهُ الْحَاكِم مِن طَوِيْق عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ ذَحَوِ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ كُذَا قَالَ اللّهُ وَالْمُولِ عَلَى عَلَى اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

بدردایت امام حامم فے عبیداللہ بن زحر کے حوالے سے ابن ابوعمران سے قال کی ہے اور بد بات بیان کی ہے اس کی سندھیج

5 - وَرُدِى حَنْ ثَنُوبَان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: طُوبنى لِلمُخْلِصِينَ أُولِئِكَ
 مَصَابِيْحُ الْهُدَىٰ تَنْجَلِى عَنْهُمْ كُلُّ فِتَنَةٍ ظُلَمَاءَ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ

حديث3:خب الإيسان للبيهةي - التسابسع والتلاثون من خب الإيسان "القامس والأربعون من بُعثِ الإيسان وهو بناب في إخلاص العبل لله - حديث:6575

حديث4:البستندك على الصعيعين للعاكم - كتاب الرقاق \* حديث:7914 تقسير ابن أبي حاتم - بورة النساء \* وَوَله تعالى : وأخلصوا دينهم لله - حديث:6194 حلية الأولياء - معاذين جبل \* حديث:857

هديث5:نعب الإيسان للبسية في - التساسيع والثلاثون من تعب الإيسان "الفامس والأربعون من بُعب الإيسان وهو بناب في إخلاص العيل لله - حديث:6581 الإخلاص والنبية لابن أبي الدنيبا "حديث:1 حلية الأولياء"حديث:26 وہ دی حضرت توبان ڈٹائٹیان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم منافقاً کو بیاد شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''ا خلاص دؤلے کو کو مبارک باد ہو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کا چراغ ہیں جن کے ذریعے ہر فتنے کی تاریخی ہوجائے گی،' ' بید دؤیت امام نیمنگ نے تقل کی ہے۔

8- وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ فِى حَجْدَةِ الْوَدَاعِ: نَضَرَ اللهُ إِمْراً سَبِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ثَلَاثُ لَا يَعِلَّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ اِمْرَى عِ مُؤْمِنٍ الْحَلاصُ الْعَمَلِ لِلْهِ سَبِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ثَلَاثُ لَا يَعِلَّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ اِمْرَى عِ مُؤْمِنٍ الْحُلاصُ الْعَمَلِ لِلْهِ وَالْمُنَاصَحَةُ لِآئِهِمْ
 وَالْمُنَاصَحَةُ لِآئِدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُومٍ جَمَاعِتِهِمْ فَإِنّ دُعَاءَ هُمْ مُحِيَّظٌ مِنْ وَرَائِهِمْ

َ رَوَاهُ الْبَرَّارُ بِالسِّنَادِ حَسَنَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَانٍ فِي صَحِيْدِهِ مِنْ حَدِيْثٍ ۚ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَيَأْتِي فِي سَمَاعٍ تَدِدُ وَادُ الْبَرَّارُ بِالسِّنَادِ حَسَنَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَانٍ فِي صَحِيْدِهِ مِنْ حَدِيْثٍ ۚ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَيَأْتِي فِي سَمَاعٍ

الْحَدِيْثِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

قَـالَ الْسَحَـافِيطُ عَبْـدُ الْعَظِيْمِ وَقَدْرُوى هَنَذَا الْعَلِيثُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَالنَّعُمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ وَآبِى الْفَرُدَاءِ وَآبِى قُرُصَافَةَ جَنْدَوَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُم وَبَعْضِ أَسَانِيْدِهِمْ صَحِيْحٌ

الله تعالی اس شخص کوخوش رکے جو جو اری بات من کراہے کھوظ کر لے بعض اوقات براہ راست علم سیکھنے والاضخص الله تعالی اس شخص کوخوش رکے جو جو اری بات من کراہے محفوظ کر لے بعض اوقات براہ راست علم سیکھنے والاشخص (حقیقی طور پر)عالم نہیں ہوتا۔ تین چیزیں ایس جن کے بارے میں کسی مومن کاول خیانت نہیں کرتا تمل کا الله تعالیٰ کے لئے خالص ہوتا۔ تین چیزیں ایس جن کے خارے میں کسی مومن کاول خیانت نہیں کرتا تمل کا الله تعالیٰ کے لئے خالص ہوتا مسلمان حکم انوں کے لئے خیر خواجی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی وعافی موجود افراد کے جق میں بھی تبول ہوتی ہے '۔

بدروایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام این حیان نے استدائی سمجے میں حضرت زیدین تابت بڑائنڈ کے حوا حوالے سے قال کیا ہے۔ بدروایت ' صدیث کے ساع'' سے متعلق باب میں آ گے آ ئے گی۔

(عافظ عبدالعظیم منذری مُراثینی بیان کرتے ہیں: بدروایت حضرت عبدالله بن مسعود رَافَنْدُ حضرت معاذبن جبل رَافَنْدُ حضرت الله بن مسعود رَافَنْدُ حضرت معاذبن جبل رَافَنْدُ حضرت الله علی بن بشیر دِافَنْدُ حضرت جبیر بن مطعم رَفَنْدُ حضرت البوورواء رَفَنْدُ حضرت البوقر صافد جَنَافُدُ حضرت جندرہ بن خیشه رَفَانَدُ ور دیگر صحاب برام کے حوالے سے بھی منقول ہے اوران میں سے بعض روایات کی مندمجے ہے۔

1- وعَنْ مُصْعَبِ بِن سَعُدٍ عَنَ آبِيّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَهُ ظُنَّ آنَّ لَهُ فَضَّلًا عَلَى مِنْ دُوْنِهِ مِنْ اَصُحَابِ رَسُولُ مديث 6 صحيح ابن عبان - كتاب العلم فكر رحمة الله جل وعلا - حديث: 67 السندرك على الصعيعين للعاكم - كتاب العلم فأما حديث كعب بن مالك - حديث: 266 بنن الداري "بالب الاقتداء بالعلماء حديث: 237 من أبي داور - كتاب العلم باب فضل شد العلم - حديث: 3193 مني ابن ماجه - العقدمة باب في فضائل أصحاب رمول الله صلى الله عليه وملم العام من باب ما جاء في العت العلم عن رمول الله صلى الله عليه وملم على العب ما جاء في العت على تبليغ السناع حديث: 2645 السنن الكبري للشماشي - كتاب العلم العث عنى إبلاغ العلم - حديث: 5676 مسند العدنيين حديث جبير بن علم - حديث: 16457

الله على الله عَلَيْهِ وسلَّمَ قَفَالَ النَّبِيُّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمٌ ۚ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمٌ ۚ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ وَعَيْرِهُ وَهُوَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ وَعَيْرِهِ وَوْلٍ ذِكْرِ الْإِنْحَالِمِي

الله الله المعام، الن سعد في المنه والدكه حوالي سه بات تقل كي هم الكيد مرتبه البيل بديال آيا كه ووان اولون رفعنهات ويمح مين جو كزود ورجه كه بين تو نبي اكرم مَنْ يَجْزَار في ارشاد فرمايا:

"الندنعال ال است كي مرواس كے كزورافراد كي دعاؤن تمازوں اورافلاس كى بركت ہے كريدي"۔

بیدوایت ایام نسانی اور دیگر حصرات نے نقل کی ہے بیدروایت ایام بخاری نے بھی نقل کی ہے لیکن ان کی روایت میں اخلاص کاذکر نیس ہے۔

وَعَنِ السَّسَخَاكِ بَنِ فَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ آنَا عَيْمُ فَسِرِ يُكِى شَرِيْكِى فَهُوَ لِشَوِيْكِى يَا آيِهَا النَّاسُ آخِلِصُوا آغِمَالَكُمْ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا عَيْمُ لُهُ مَن أَلْا عَسَمَالِ إِلَّا مَا خَلْصَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا هَذِه لِللهِ وَلِلرِّحْمِ فَإِنَّهَا لِلرِّحْمِ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا تَقُولُوا هَذِه لِللهِ وَلِلرِّحْمِ فَإِنَّهَا لِلرِّحْمِ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا تَقُولُوا هَذِه لِللهِ وَلِلرِّحْمِ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا تَقُولُوا هَذِه لِللهِ وَلِلرِّحْمِ فَإِنَّهَا لِلرِّحْمِ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا تَقُولُوا هَذِه لِللهِ وَلِلْ جُوهِ مِنْهُا لِللهِ وَلِو جُوهِ مُكُمْ فَإِنَّهَا لِلْهِ مِنْهَا شَيْءٌ

رَوَاهُ الْبُزَّارُ بِاسْنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالْبَيْهَةِينَ . قَالَ الْحَافِظِ لَلْكِنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبِيتِهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ الْبُزَّارُ بِاسْنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالْبَيْهَةِي . قَالَ الْحَافِظِ لَلْكِنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبِيتِهِ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَعْرِتُ صَالَى بَنَ فَيْسِ بِنَيْنَا مِيانِ كُرِيتِ بِينَ بِي الرَّمِ الْمَائِزُ الشَّادِقُ ما يا ہے:

مدروایت امام بزار نے ایسی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی ترج نہیں ہےا سے امام بہتی نے بھی فقل کیا ہے۔

صديث 7: صعيع البغارى - كرساب الجهياد والمسير باب من استعان بالضعفاء والصالحين في العرب - حديث: 2761 مصفة عبد الرذاق الصنعاني - كتاب الجهياد بالمينون الفنيعة - حديث: 9392 السنن الكبرى فلنسائي - كتاب الجهياد الاستنصار بالفعيف - حديث: 4256 البعد الزخار مستد البزار - ومعاروى طلعة بن مصرف حديث: 1031 البعب الأوسط للطبراني باب الألف من اسه أحد - حديث: 2289 تعب الإيسان في التسامع والثلاتون من تعب الإيسان فعل فيها يقول العاطن في جواب التسبيف - العالى والسيعون من شعب الإيسان وهو باب في الزهد وقصر الأمل حديث: 10076 حديث: 8: منين الدارفطني - كتاب الطرياد أباب النبة - حديث: 111 مصبت الإيسان لبيديقي - اقتامع والثلاثون من شعب الإيسان وهو باب في الإيسان للبيديقي - اقتامع والثلاثون من شعب الإيسان الفعالي من قبي حديث: 34124 تنعب الإيسان للبيديقي - اقتامع والثلاثون من شعب الإيسان وهو باب في إخلاص العبل لله - حديث: 6550 معهم الصحابة لابن قائع - الضعاك بن قبي بن خالد بن وهب بن تعلية بن وائلة حديث: 729

الترغيب والترهيب (اوّل) ( المحريك هي ۳۲ ( المويقان

حافظ منذری فرماتے ہیں: حضرت منحاک بن قیس اللظ کے صحابی ہوئے کے بارے میں اختلاف ہے۔

9- وَعَنْ آبِى أَمَامَةً قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرَايَتَ رَجُلًا غَزَا بَلْتَهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَآعَادَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءٍ لَهُ فَآعَادَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِقًا وَالْهُمُ وَجُهُهُ وَجُهُهُ

ا مام ابوداؤ داورا مام نسائی نے اسے عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس نوعیت کی روایات جہاد سے متعلق ہاب میں آئے آئیں گی۔

10 - وَعَسَٰ آبِى اللَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الَّذُنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَنْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا مَا ابْتِغِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى

رَوَاهُ الطُّبَرَائِيُّ بِإِمْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

و الله حضرت الوورواء والنافذ في اكرم من الني كار مان فقل كرتي بين:

'' دنیاملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے البتہ وہ چیزملعون نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کاحصول مقصود ہو''۔

امام طبرانی نے اسے اسی سند کے ساتھ قال کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

11 - وَعَنْ عَبَادَة بِسَ الْسَسَامِت وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَجَاء بِالْدَنِيا يَوْمِ الْقِيَامَة فَيُقَالُ مِزُوا مَا كَانَ مِنْهَا للَّهِ مَدِبَ وَعَنْ عَبَادَة بِسَ الْسَسَانِي - كَتَابِ البَهِ البَهِ البَهِ البَهِ البَهِ البَهِ البَهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بمسبها عن سن سن باللها الكيبر المطيراني - باب الصادأ ما أمند أبو أمامة - تداد أبو عباراً حديث:7471 حديث:1119البعجم الكبير للطيراني - باب الصادأ ما أمند أبو أمامة - تداد أبو عباراً حديث:7471

حديث 10:مسعنف ابن أبى تبية - كتساب الرهد' مسا ذكر فى زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام - كلام أبى الدداء رضى الله عنه "حديث:33923شعب الإيسان للبيهةى - التساسع والتسلائون من تعب الإيسان فصل فيسا يقول العاطس فى جواب التسمييت - العادى والسيعون من تعب الإيسان وهو باب فى الزهد وقصر الأمل حديث:10093 عَزُ وَجَلَ لَمْ مِعازَ ويومى سائره فِي النَّالِ . وَوَاهُ الْبَيْهَةِي عَن شهر بن حَوْشَب عَنهُ مَوْقُولًا وَ وَالْ اللهِ عَنْ مَعْرِت عَبَاده بِن صامت بِمُنْ فَرْمات مِن النَّادِ مِن عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَب عَنهُ مَوْقُولًا

" تیامت کے وان دنیا کولا ما جا سے گا اور تھم جو گا کہ اس میں ہے جو پھی بھی اللہ نتالی کے لئے ہے اے ایک کر نوتو ان چیز وں کوالگ کرلیا جائے گا اور باتی سب کوآگ میں ڈال دیا جائے گا"۔

امام بيهلى نے اسے شہر بن حوشب سے موقوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

الله عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْم الْفِيرَالله رمى بِه فِي نَار جَهَنَمٌ مَوْقُوف آيَطًا
 الله عَنْهُ عَالَ الله وَمَا كَانَ لغير الله رمى بِه فِي نَار جَهَنَمٌ مَوْقُوف آيَطًا

قَالَ الْحَافِظِ وَقَد يُقَالَ إِن مثل هٰذَا لَا يُقَالَ من قبلَ الرَّأَى وَالِاجْتِهَاد فسبيله سَبِيل الْمَرُفُوع

بیروایت بھی موقوف ہے۔ حافظ بیان کرتے ہیں: اس طرح کی بات اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے نہیں کی جاسکتی ہے تو اس کا تھم مرفوع روایت کا ہوگا۔

13 - وَدُرِى عَنِ ابْسِ عَبَّسَاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من المُحلّص لله اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ظَهِرت ينابِيع الْمِحْكُمَة من قلبه على لِسَاله

"جو من الله تعالى كے لئے جاليس دن تك اخلاص اختيار كرتا ہے تو اس كے دل كے داستے سے اس كى زبان بر حكمت كے جنتے جارى موجاتے ہيں''۔

عديث 11: بمعب الإيسان للبيهيقى " التاسع والتلاثون من شعب الإيسان "الفامس والأربعون من بتعب الإيسان وهو بناب فى إخلاص العبل لله - حديث: 6563 الزهد لابن أبى الدنيا أحديث 6

مديث12:نعب الإيهان للبيهفى - التاسع والتلاثون من نعب الإيسان الغامس والأربعون من نعب الإيهان وهو باب فى إخلاص العبل لله - مديث:6564

حديث 13:مسئد النسماب القضاعي - من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت يتنابيع العكبة من قلبه على " حديث: 446 مصنف ابن أبى نبيبة - كتساب الزهد" ما ذكر فى زهد الأنبيا، وكلامهم عليهم السلام - مسا ذكر عن نبيتا صلى الله عليه وسلم فى الزهد حديث:33676 حلية الأولياء - يعيى بن معاذ "حديث: 14987 الزهدوالرقائق لابن البيارك - باب فضل ذكر الله عز وجل حديث:1003

رزین عبدری نے اسے اپنی کتاب میں تقل کیا ہے۔

تاہم میں نے بیروایت الن اصول میں نہیں دیکھی جوانہوں نے جمع کے ہیں اور میں اس دوایت کی سی سے یا حسن سند پروائن سبیں ہوسکا۔ اس روایت کا ذکر ضعیف راویوں ہے متعلق کتابوں جیسے "الکال" اور دیگر کتابوں میں ہوا ہے تاہم حسین ہی سی مروزی نے عبداللہ بن مبارک کی کتاب "الزہد" پر جوزوا کدتخریر کئے ہیں ان میں بیروایت کھول کے حوالے سے بی اکرم مرافظ اسے
"مرسل" روایت کے طور پر نقل کی ہے۔ ابو شخ بن حبان اور دیگر حضرات نے بھی اسے کھول کے حوالے سے "مرسل" روایت کے
طور پر نقل کیا ہے۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

الله وَرُوِى عَنُ آبِى فَرِ آنٌ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قد آفلح من المحلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما وَنُسَانه صَادِقا وَنَفسه مطمئنة وخليقته مُسْتَقِيمَة وَجعل أَذُنه مستمعة وعينه ناظرة قاما الله فقمع وَالْعين مقرة بِمَا يوعى الْقلب وقد آفلح من جعل قلبه واعيا روّاهُ آخمد وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاد آحمد احْتِمَال للتحسين

الله الله معرب البوذ رخفاري والتنزيان كرت بين اكرم مَنْ اللهم مَنْ اللهم مَنْ اللهم مَنْ اللهم ما يا ب

مديث 14:مسند أحبد بن متبل - مديث أبى ندالففاري - مديث:20785 بُعب الإيسان للبيريقي - أسامى صفات الذات حديث: 103 مسعبح البخارى - بساب بسدء الوحس يسبس الله الرحين الرحيب قال الشيخ "حديث: 1 مسعيح البخارى - كتاب الإيسان باب : ما جآء إن الأعسال بالنية والعسبة - حديث:54صعيح البغارى - كتاب العتق، باب الغطإ والنسيان في العتالة والطلاق ونعوه - حديث: 2412مسعبح البطاري - كتساب السبتساقيب بساب هجرة النبي صلى الله عليه ومله وأصعابه إنى البيدينة - حسديث: 3707مسعيسح البغارى - كتساب الشكساح بساب مين هساجير أو عسل خيرا لتزويج امرأة فله مساكوي -حديث:4785صعبح البغاري - كتّاب الأيسان والتنفد' باب النية في الأيسان - حديث:6322مبعبح البغاري - كتاب العيل' باب فى ترك العيل - حديث: 6570مبعيح مسلم - كتساب الإصلاة باب قوله صلى الله عليه وسلم : " إنسها الأعسال بالنية -هديث: 3621مسعيح ابن خزيمة - كتساب الومتوء "جباع أبواب الومنوء ومثنه - بساب إيجاب إحداث النية للومنوء والقبيل مديث:143مستغرج أبى عوانة - مبتدأ كتاب الجهاد " باب الغبر الدال على أن من قائل للبنتم - مديث:5995مبعج ابن حبان - كتساب البسر فالإحسبان باب الإخلاص وأعبال البسر - حديث: 389متن أبى دادُد - كتساب الطلاق أبواب تفريع ، أسواب النظلاق - بسنب فيست عشى بسه الطلاق والنيسات مديث: 1895بيشن ابن مساجنه - كتساب النزهد' بساب النية -حديث: 4225السنس فلنسسائي - سؤر الهرة "باب النية في الوضوء - حديث:74السنس الكبري للنسسائي - كتاب الطهارة 'النية في الوطنوء - حديث: 76السينتقي لابن الجارود - كتباب البطرسارة في النية في الأعبال - حديث: 61نشرح سعائي الآثار للطعاذي - كتاب الطلاق باب طلاق البكرة - عديث:3002مشكل الآثار للطعادي - باب بيان مشكل ما روق من ربول الله حسلى الله عليه وسلهم حديث: 4466مش الدارقطني - كتاب الطهارة باب النية - حديث:109انستن الكبرى للبيهيقي - كناب البطهارة 'جهاع أبوأب السواك - بساب الثية في الطهارة العكبية 'حديث؛ 169مبعرفة السنن والآثار للبيهقي - باب النية في الوطوء حديث: 151السسنس الصغير للبيهقي - بساب استعبسال العبد الصدق والنية والإخلاص فيعا يقول وبعبل لله عز حديث: 1مسند أحمد بن حنيل - مستد العشرة البيشرين بالجنة أمسند الخلقاء الراندين - أول مستدعهر بن انخطاب رضي الله عنه "حديث: 168 مستد الطيالسي - الأفراد عن عبر" حديث: 36مستد العبيدي - أحساميث عبر بن الغطاب رضي الله عب عن ربول الله صلى "حديث: 30الب عبر الزخل مستد البزار - ومساروي علقية بن وقاص الليثي "حديث: 258البعب الأوسط للطبراني - بساب الألف من اسه أحسد - حديث: 39مسسند النسياب القضاعي - الأعسال بالنيات حديث: 1نعب الإيهان للبيهيقي - التسابسع والتسلائون من يُعب الإيهان الغامس والأربعون من يُعب الإيسان وهو باب في إخلاص العبل لله - حديث: 6551الزهد والرقائق لابن البيارك - باب الإخلاص والنية " مديث:188

بدروایت امام احمداورامام بیبی نے فقل کی ہے اورامام احمد کی نقل کردہ سندحسن ہونے کا احمال رکھتی ہے۔

## فصل:

15 - عَن عسمر بسن الْسُحطاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْإَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَفِي دِوَايَةٍ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نوى

فَمَنُ كَانَت هجرته إلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إلَى الله وَرَسُوله وَمَنْ كَانَت هجرته إلى دنيا يُصِيبها أوُ الْمَاة يِنْكِحها فَهجرَته إلى مَا هَاجِر إلَيْهِ

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوُد وَالْبِرْمِلِيّ وَالنَّسَائِيّ

قَالَ الْسَحَافِظِ وَزَعَمَ بِعَضِ الْمُتَاتِّرِينَ آنَ هَاذَا الْحَدِيْثِ بِلغَ مِلغَ التَّوَاتُو وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ انْفَرد بِهِ يَحْسَى بِن سَعِيدَ الْأَنْصَارِيّ عَن مُحَمَّد بِن إِبُرَاهِنِمَ التَّيْمِيّ ثُمَّ رَوَاهُ عَن الْأَنْصَارِيّ خلق كثير نَحُو مِائَتِي رَاو وَقِيْلَ اكثر مِن ذَلِكَ وَقَد رُوِيَ مِن طرق كَثِيْرَة غير طَرِيْق الْأَنْصَارِيّ وَلَا يَصِح مِنْهَا شَيْءٍ وَيَلْلُ سَبْعِ مِائَة رَاو وَقِيْلَ اكثر مِن ذَلِكَ وَقَد رُوِيَ مِن طرق كَثِيْرَة غير طَرِيْق الْأَنْصَارِيّ وَلَا يَصِح مِنْهَا شَيْءٍ وَيَلْلُ سَبْعِ مِائَة رَاو وَقِيْلَ اكثر مِن ذَلِكَ وَقَد رُوِيَ مِن طرق كَثِيْرَة غير طَرِيْق الْأَنْصَارِيّ وَلَا يَصِح مِنْهَا شَيْءٍ كَذَا قَالَهُ الْحَافِظِ عَلَى بِن الْمَدِيْنِيّ وَغَيْرِهِ مِن الْآئِيَّةَة

وَقَالَ الْحطابِي لَا أَعْلَمُ فِي ذَٰلِكَ خِلاقًا بَيْن اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

حضرت عمر بن خطاب بنافذيان كرتے بين: الل في بي اكرم مَافِيْ كويدار شادفر ماتے موسع سا ب

"انمال (کی جزا) کادارد مدارئیت پہے (یہاں ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:)انمال (کی جزا) کادارو مدارئیتوں پرہے ہمرانسان کووہی (اجروثواب) ملے گاجواس نے نبیت کی ہوگی جسٹخص کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہوگئ تواس کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی طرف شار ہوگی اور جسٹخص کی ہجرت و نیا کے حصول کے لئے یاسی خورت کے ساتھ شادی کرنے کے لئے ہوگئ تواس کی ہجرت ای طرف شار ہوگی جس طرف (نبیت رکھ کے ) اس نے ہورت کی گئی۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام ترفدی اورامام نسانی نے قتل کی ہے۔

حافظ بیان کرتے ہیں: بعض متاخرین کا یہ کہتا ہے کہ بیرحدیث تواتر کی حد تک پینی ہے حالا نکہ ایرانہیں ہے کیونکہ یمی بن سعیدانصاری اسے محمد بن ابراہیم تیمی سے نقل کرنے میں منفر دہیں اور پھر انصاری سے دوسو کے لگ بھگ اور ایک قول کے مطابق سات سوافرادادرایک تول کے مطابق اس سے بھی زیادہ افراد نے اسے روایت کیا ہے۔ بیروایت انصاری کے علاوہ دیگر حوالوں سے بھی منقول ہے 'لیکن ان میں سے کوئی بھی متنزمیں ہے۔ حافظ کی بن مدینی اور دیگرائمہ نے ای طرح بیان کیا ہے۔ علامہ فطانی فرماتے ہیں: میرے علم ہے مطابق اس بارے بیں علم حدیث کے ماہرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ألاً وَعَنُ عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيش الْكُغْبَة فَإِذَا كَانُوا ببيداء من الْاَوْض يسخسف باَوَّلهم وَ آخوهم . قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ ينحسف باَوَّلهم وَ آخوهم وَ فَيْ يَعْسف باَوَّلهم وَ آخوهم فَمْ يبعثون على نباتهم وَ آخوهم وَ وَيْهِمُ أسواقهم وَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم قَالَ ينحسف باَوَّلهم وَ آخوهم فُمْ يبعثون على نباتهم رَوَاهُ البُنَحَارِي وَمُسلِم وَ غَيْرهما

الله الله سيده عا تشمد يقد بي ايان كرتي بين ني اكرم من اليم المراف ارشادفر مايا يه:

" (قیامت سے پچھ پہلے ) ایک گئر خانہ کوبہ پر تملہ کرنے کے لئے آئے گاجب وہ بیداء کے مقام کے قریب پہنچیں گئے تو اس گئر کے آگے والے جھے کواور پیچھے والے جھے کوز مین میں دھنسادیا جائے گاام المونین بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ان کے آگے والوں کواوران کے پیچھے والوں کوز مین میں کیے دھنسادیا جائے گا حالا نکہ ان کے ساتھ ان کے بازار بھی ہوں گے (اوران میں شریک افراد کا جملے کے ساتھ کوئی تعلق نیس ہوگا) اورا یے لوگ بھی مول گے حوال میں سے نہیں ہوگا) اورا کے لوگ بھی ہول گے جوان میں سے نہیں ہول گے والوں کو اور پیچھے والوں کو بھی دھنسادیا جائے گا'اور پھر قیامت کے دن انہیں ان کی نیتوں ارشاد فرمایا: ان کے آگے والوں کو اور پیچھے والوں کو بھی دھنسادیا جائے گا'اور پھر قیامت کے دن انہیں ان کی نیتوں کے مطابق دویارہ زندہ کیا جائے گا'۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اور دیگر حضرات نقل کی ہے۔

17- وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يِبُعَث النّاس على نياتهم رَوَاهُ ابْن مَا جَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ اَيُضًا مِن حَدِيثٍ جَابِر إِلّا اَنه قَالَ يحُشر النّاس على نياتهم مصحود وي

الله المريده المنظميان كرتي بن اكرم مَنْ الله المريده المنظم التي بن المرم مَنْ الله المراد المريده المنظم المريد المنظم المنظم

"(قبامت كردان) لوكول كوال كى نيت كرصاب كدوبار وزند وكياجائ كا"-

امام ابن ما جدنے اسے حسن سند کے ساتھ تھا کیا ہے انہوں نے اسے معزمت جابر ٹٹائٹڑ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے اور وہاں برا یک لفظ مختلف ہے۔

18 - رَعَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ رَجعُنَا مِن غَزُّوَة تَبُوكَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن ٱقْوَامًا خِلْفنا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سلكنا شعبًا وَلَا وَادِيا إِلَّا وهم مَعنا حَبِسهم الْعِلْر

رَوَاهُ البُخَارِى وَابُو دَاوُد وَلَهُ طِهِ إِن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَد تو كُتُم بِالْمَهِ بِنَةِ اَقُوامًا مَا سِرتُمُ مدبت 16:صعب البخارى - كتاب البيوع باب ما ذكر في الأبواق - حديث: 2028 صعبح ابن مبان - كتاب الناريخ ذكر الغبر المدحض قول من نفى كون الغسف في هذه الأمة - حديث: 6863 علية الأولياء - معمد بن بوتة مدبت: 6315 حديث: 17:سن ابن ماجه - كتاب الزهد باب النية - حديث: 4227 مسند أحد بن حنيل مسند أبي هربرة رضى الله عنه - حديث: 6115

مسهرًا وَلا أَسَلَمَ قَسَم مِن نَفَقَة وَلَا قطعتُمْ مِن وَاد إِلَّا وهم مَعكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْف يكونُونَ مَعنا وهم بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ حَبسهم الْمَرَض

ہے۔ وہ جو جو معزت انس ٹائٹنایاں کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم مُٹائٹٹا کے ساتھ غزوہ تبوک ہے واپس آرہے تھے آپ مُٹائٹا نے ارشادفر مایا:

کیموا سے اوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ مدینہ منورہ میں بی رہ گئے لیکن ہم جس بھی پہاڑی رائے سے اس کورے اور جس بھی نئیس استے سے کررے اور جس بھی نئیس راستے سے کررے اور جس بھی نئیس راستے سے گزرے تو وہ ہمارے سماتھ شارہوں کے بیدوہ لوگ ہیں جومعذور ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آسکے '۔

بدروایت امام بخاری اورامام ابوداؤد نفقل کی ہےامام ابوداؤر کی روایت میں بدالفاظ میں: نی اکرم من النظام ارشادفر مایا

''تم نے مدینہ منورہ میں پھھا یسے افراد کو چھوڑا ہے کئم نے جب بھی کسی پڑاؤ کی جگہ ہے سنر کیااور تم نے جو بھی چیز خرج کی اور تم نے جس بھی دادی کوعبور کیا تو وہ لوگ (اجروثواب کے حصول کے اعتبار سے )تمہارے ساتھ شار ہوں کے ۔لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ!وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوسکتے ہیں؟ حالا تکہ وہ اور بینہ منورہ جس موجود ہیں اُتو نبی اکرم منگا فیڈنم نے ارشاد فرمایا: بیدہ الوگ ہیں جو بیاری کی وجہ ہے نہیں آسکے''۔

19 - وَعَـنُ آبِـى هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله لَا ينظر إلى أجسامكم وَلا إلى صوركُمْ وَلا إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله لَا ينظر إلى أجسامكم وَلا إلى صوركُمْ وَلا يَكُنْ ينظر إلى قُلُوبُكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِم

حديث 18: صعبح البغارى " كتساب السجهاد والسير أياب من حبسه العثد عن المؤو - حديث 2704 صعبح البغارى - كتاب البغادى أباب نؤلل النبى صلى الله عليه وسلم العجر - حديث 4170 مستخرج أبي عوانة - ميتداً كتاب الجهاد بيان عقاب من مات - حديث 6005 صعبح ابن حبان - كتساب السيسر بساب التقطيد والجرس للدواب - ذكر شفضل الله جل وعلا حديث 4804 من أبى داؤد - كتساب البعبهاد باب في الرخصة في القمود من العند - حديث 2160 من ابن ماجه - كتاب البعبهاد باب من حبسه العند عن الجهاد - حديث 2761 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجرياد باب فضل العبهاد " حديث 36328 السنى الكبرى حديث 36328 السنى الكبرى للبيهقي - كتاب السيد باب من اعتند بالضعف والسرض والزمانة والعند في قرق ثبوك - حديث 16564 استد أحد بن حبيد أسس بن معالك رضى الله تساب السيد أسد بن معيد - مستند أنس بن مالك حبيد الطويل حديث 3734

هديث 19 اصعبح مسلم - كتساب البر والصلة والآداب باب تعريم ظلم البسلم - حديث 4756 صعبح ابن حبان - كتاب البر والإحسان باب الإخلاص وأعمال السر - ذكر الإخبار بأن على البرء تعهد قلبه وعمله حديث: 395 مسند أحمد بن حبيل مسند أبن هريرة رضى الله عنه - حديث: 7649 السعجم الكبير للطبراني - من اسبه العارث العارث أبو مالك الأنعرى - شريح بين عبيد العضرمي عن أبي مالك حديث: 3375 شعب الإيمان للبيريقي - التامع والثلاثون من تعب الإيمان فعل فيما يقول العاطن في جواب التشميث - العادى والسيعون من نعب الإيمان وهو باب في الزهد وتصر الأمل مديث: 3058 الأحداث الأمان عن الأصناء والتعان وهو باب في الإحداث الأصناء عديث: 496 حديث 4965 مديث 4965 عديث الأولياء - بديد بن الأصناء حديث

الله والمريه والمنتان كرت بن اكرم مَلَ الله المرام الما المرام الم

'' ہے شک اللہ تعالی تنہارے جسموں اور تنہاری صورتوں کی طرف نہیں ویکھیاہے بلکہ وہ تنہارے دلوں کی طرف ویکھتا ہے''۔

بدروایت امام مسلم نے فقل کی ہے۔

رَوَاهُ آخمه وَاليَّرْمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْح . وُرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَلَفُظ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مثل هذه الأمة كَمثل ارْبُعَة نفر رجل آتَاهُ الله مَالا وعلما فَهُوَ يَعْمل بِعِلْمِهِ فِي مَاله يُنْفِقهُ فِي حَقه وَرجل آتَاهُ الله علما وَلَمْ يؤته مَالا وَهُوَ يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثل هذا عملت فِيْهِ بِمثل الَّذِي يُنْفِقهُ فِي حَقه وَرجل آتَاهُ الله علما وَلَمْ يؤته مَالا وَهُو يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثل هذا عملت فِيْهِ بِمثل الَّذِي يعْمل قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فهما فِي الْهر سَوَاء وَرجل آتَاهُ الله مَالا وَلَمْ يؤته علما فَهُو يخط فِي مَاله يُنْفِقهُ فِي غير حَقه وَرجل لم يؤته الله علما وَلا مَالا وَهُو يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثل هذا عملت فِيْهِ مثل الله عُله الله علما قَلا مَاله وَالله عَلَيْه وَسَلَّم فهما فِي الُورْد سَوَاء

الله الله المحال المحدد المارى المحقظ المارى المحقظ المحال المحال المحارم المحلف المحدد المح

( پھر نبی اکرم منگائی آئے ارشاد فرمایا: ) میں تمہیں ایک بات بتائے لگا ہوں تم اے ایسی طرح سے یا در کھنا! دنیا می چارتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ مخص جے اللہ تعالیٰ نے مال اورعلم عطا کیا ہواوروہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہے

حديث 20: سنن الترمذى الجامع الصعيح أبواب الزهدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر \* حديث:2303 مسند أحبد بن حتبل \* حديث أبى كيشة الأنسارى - حديث:17715 البعجم الكبير للطبرانى - باب الباء \* من اسه يعيش - من يكثى أبا كيشة أبو كيشة الأنسارى \* حديث:18684 زرنا ہو اور صلد رکی ہے کام فیٹا دو وہ اس بارے میں اللہ تعالی کی تو کو اوا کرتا ہوا ہے۔ ایس ہے زیادہ اضیات والے مقام میں ہوگا دو سراوہ مختص ہے اللہ تعالی نے علم دیا ہوگئن دولت نہ دی ہو اور اس کی نیت کی ہو اور وہ یہ سویے اگر میرے پاس میں دولت ہوتی تو میں بھی فلاں ختص کی طرح (اے اللہ کی راہ میں فریق کرنے کا) عمل کرتا تو ایسے فتص کو اپنی نیت کے مطابات اجر سلے گایے دونوں افرادا جروثو اپ کے اعتبارے برابر کی فضیات رکھے ہیں تنہرادہ مختص کو اپنی نیت کے مطابات اجر سلے گائے دونوں افرادہ وہ نے بال کے بارے میں جابلوں والا ممل کرتا ہوا اور اس مال کے بارے میں اللہ کرتا ہوا اور اس مال کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا نہ ہواس کے ذریعے صدرتی نہ کرتا ہواس کے بارے میں اللہ تعالی ہو دونوں افراد اس مال کے بارے میں اللہ تعالی ہو دونوں افرادہ ہو ہو ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل کرتا (یعنی اسے ناحق طور پر فرج کرتا) تو ایسے فتص کو اپنی نیت کے مطابق بدلے گائے دونوں افراد (لیعنی تیسری اور چھی قسم کے افراد) گناہ میں برابر کی حیثیت دیکھ ہیں ۔

بدروایت امام احمداورامام ترندی نے نقل کی ہے اورروایت کے بیالفاظ امام ترندی کے بین امام ترندی فرماتے ہیں بیدسن سیح ہے بدروایت امام ابن ماجدنے بھی نقل کی ہے اور امام ابن ماجد کے نقل کروہ الفاظ میہ بیں:

''نی اکرم نظافیق نے ادشاد فر مایا: اس امت کی مثال چار آوسیوں کی طرح ہے جن جی سے ایک کوانلہ تعالیٰ نے مال اور علم دولوں عطا کے بھول تو وہ علم کے مطابق اپنے مال کے بارے جی عمل کرتا ہوا اور اس مال کوئی طور پر فرج کرتا ہو وہ مراوہ جے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہولیکن مال نہ دیا ہوا اور دہ بیسو ہے کہ اگر جیرے پاس بھی اس فحض کی طرح مال موتا تو جیس بھی اس مال کوائی طرح فرج کرتا جس طرح بیشیت رکھتے ہیں تیسراوہ خض جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ورعلم ہیں بدونوں افرادا جروثو آب کے اعتبار سے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں تیسراوہ خض جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ورعلم نہ وہا ہوا وروہ لاملی کی بغیاد پر مال میں تصرف کرتا ہوا وراسے غلط طور پر خرج کرتا ہوچو تھا وہ خض جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ورعلم مال دیا ہونہ وہ میں جے اللہ تعالیٰ نے سر اور چوتھا مرح فرج کرتا ہو ہو تھا وہ میں اپنے مال کوائی طرح خرج کرتا ہی مال دیا ہونہ وہ میں اپنے مال کوائی طرح خرج کرتا ہی مال دیا ہونہ وہ میں اور چوتھا مرح فرج کرتا ہی مال دیا ہونہ وہ میں اور پری خرج کرتا ہے ہیں اور دونوں افراد ( لیعنی تیسرا اور چوتھا طرح فلال میں برابر کی حیثیت در کھتے ہیں ' بید دونوں افراد ( لیعنی تیسرا اور چوتھا فرد ) گناہ میں برابر کی حیثیت در کھتے ہیں '۔

21 - وَعَنِ ابْنِ عَبَاص أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمًا يروى عَن ربه عَزَّ وَجَلَّ إِن اللَّه كُتب الْحَسنَات والسيئات ثُمَّ بَيْن ذَلِكَ فَمَنْ هم بحسنة فَلَمْ يعملها كتبها الله عِنْده حَسنَة كَامِلَة فَإِن هم بها فعملها كتبها الله عِنْده عشر حَسنَات إلى سَبْعِمائة ضعف إلى اَضْعَاف كَثِيْرَة وَمَنْ هم بسيئة فَلَمْ يعملها مدبن 21:صعبح البغارى - كتاب الربان باب من هم بعسنة أد بسيئة - حديث: 6136 صعبح سلم - كتاب الإبان باب الإلهان باب من هم بعدة أد بسيئة - حديث: 338 صعبح الله بن العبناس بن عبد العلل مدبن 2740 نعب الإبان للبيرة في - فعل فيها يجاوز الله عن عباده مديث: 338

كتبها الله عنده حَسَنَة كَامِلَة وَإِن هُوَ هم بهَا فعملها كتبهَا الله سَيِّنَة وَاحِدَةٍ زَاد فِي رِوَايَةٍ آوُ مِحاها وَلَا

المجھ حضرت عبداللہ بن عباس بھتی آکرم خُلِی کے حوالے سے آپ کے بروردگار کے بارے میں میہ بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں متعین کردی ہیں اور پھرائیس بیان کردیا ہے جوشن کی گارادہ کر سے اوراس پر کمل نہ کر سے تو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس کوا کہ کھمل نیکی کے طور پر نوٹ کرے گا اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر کمل ہمی کر نے تو اللہ تعالی اس کوا پی بارگاہ میں دس گنا ہے کہ رسات سوگنا تک اوراس سے بھی بے شارگنا زیادہ نوٹ کرے گا اور جوشن کی ارادہ کر اور ہوشن کی کے طور پر نوٹ کرے گا اور جوشن کی کے طور پر نوٹ کرے گا اور جوشن کی کے طور پر نوٹ کرے گا آگر وہ برائی کا ارادہ کر نے اللہ تعالی اس کوا کہ برائی کا ارادہ کر ایس کے طور پر نوٹ کرے گا اگر وہ برائی کا ارادہ کر نے کے بعد اس پر کمن کر لے تو اللہ تعالی اس کوا کی برائی کے طور پر نوٹ کرے گا ۔ ایک روایت میں میدالفاظ ذا تکہ ہیں بیا اے مٹادے گا اور اللہ تعالی (کی نافر مائی کرے ) وہی شخص بلاکت کا شکار ہونے والا ہو۔

بدروابت امام بخارى اورامام سلم فردوايت كى ب

22 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة آنَّ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اَرَادَ عَدِى اَن يعدم للسَّيِّنَة فَلَا تسكتبوها عَلَيْهِ حَتَى يعملها فَإِن عَملها فاكتبوها بِعِنْلِهَا وَإِن تَركهَا من اَجلى فاكتبوها لَهُ حَسَنة وَإِن اَرَادَ اَن يعمل حَسَنة فَلَمْ يعملها اكتبوها لَهُ حَسَنة فَإِن عَملها فاكتبوها لَهُ بِعشر اَمْنَالهَا إلى سَبْع مِائة . رَوَاهُ البُحَادِي وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِم

왕 ارثادفرمايا: عرست الوجريره الثنيبيان كرتين: يحاكرم الكالم في الرم الثادفرمايا:

"الله تعالى (اعمال نوث كرنے والے فرشتوں سے) فرماتا ہے جب ميراكوئى بنده برائمل كرنے كااراده كرئے توتم السے نوث ندكر ناجب تك وہ اس ممل كامر تكب نہيں ہوجاتا جب وہ اس ممل كوكر لے كائوتم اس كوايك كناه كے طور پرنوث كرنا وراكروہ ميرى رضاكى خاطر اس كناه كوترك كرديتا ہے نوتم اس بات كوئيكى كے طور پرنوث كرلينا اوراكروہ كرلينا اوراكروہ كرلينا اوراكروہ كرلينا اوراكروہ كرلينا اوراكروہ كرلينا وراكروہ كرلينا وراكروہ كرك كرات كوئيك كولرك كرلينا اوراكروہ كرلينا وراكروں كرلينا وراكروں كرلينا وراكروں كرلينا وراكروں كوئيك كوكر كے نوائے كرمات موكنا تك نوئے كرلينا".

میردایت امام بخاری اورامام سلم نفل کی ہے اورروایت کے بیالفاظ امام بخاری کفل کردویں۔

23 - رَفِي رِوَايَةٍ لسُسلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هم بحسنة فَلَمُ يعملها كتبت لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هم بحسنة فَلَمُ يعملها كتبت لَهُ حَسَنَات إلى سَبْعِمائة ضعف وَمَنْ هم بسينة فَلَمُ يعملها لم تكتب عَلَيْهِ وَإِن عَملها كتبت

الله الله المسلم كَى المِيك روايت مِين سيالفاظ مِين: في اكرم سَنَافَيْنَا في ارشاد قرمايا ہے: " جو محص نيكى كااراد و كرے اوراس برعمل نه كر سكے تو ميہ چيز بھى نيكى كے طور برنوٹ كرلى جاتى ہے اور جو محص نيكى كااراد و کرے اور اس پڑلی بھی کرلے تو اس کے لئے دس گنا ہے لے کرسمات موگنہ تک نیکیاں نوٹ کی جاتی ہیں اور جو تفق مناہ کا ارادہ کریے اور اس پڑل نہ کرسکے تو اسے گناہ کے طور پر نوٹ نیس کیا جاتا اور اگر وہ اس گناہ پڑل کرلے تو یہ چیز اس کے لئے ممناہ کے طور پر نوٹ کی جاتی ہے'۔

24- وَفِي أَخُرِى لَهُ قَالَ عَن مُحَمَّد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا تحدث عَدِي إِنَ يَعُمل حَسَنَة فَآنا أَكْتِهَا لَهُ حَسَنَة مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أَكْتِهَا لَهُ بِعشر آمْنَالها وَإذَا تحدث عَدِي إِن يعُمل حَسَنَة فَآنا أَعْفرها لَهُ مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أَكْتِها لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِن تَركها فاكتبوها لَهُ حَسَنَة إِنَّمَا بِأَن يعُمل سَيِّنَة فَآنا أَعْفرها لَهُ مَا لَم يعملها فَإذَا عَملها فَآنا أَكْتِها لَهُ بِمِثْلِها وَإِن تَركها فاكتبوها لَهُ حَسَنَة إِنَّمَا بُرعها من جراى فَوُلِهِ من جراى بِفَتْح الْجِيم وتشديد الرَّاء أَى من آجلى

المنامى كالكاورروايت من بيالفاظين: ني اكرم مَنْ فَيْنَام نَالْمَا وَرَوايت من بيالفاظين: ني اكرم مَنْ فَيْنَام في الرشاد فرمايا:

"الله تعالی فرما تا ہے: جب میرابندہ کوئی نیک عمل کرنے کاارادہ کرتاہے تو میں اسے ایک نیکی کے طور پرنوٹ کر لیتا ہوں جب تک وہ اس نیکی پرعمل نہیں کرتا جب وہ اس نیکی پرعمل کرئے تو میں اس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کرتا ہوں اور آگر میرا کوئی بندہ برا کام کرنے کاارادہ کرئے تو میں اس سے درگز رکرتا ہوں جب تک وہ اس عمناہ کاارتکا ہیں کر فیٹا آگروہ گناہ کاارتکا ہوگئے تو میں اس سے لئے آیک گناہ نوٹ کرتا ہوں اور اگروہ اسے ترک کاارتکا ہوں کرنے کوئی کے فیٹ کرنا ہوں کرنے کوئی اس سے لئے آیک گناہ نوٹ کرتا ہوں اور اگروہ اسے ترک کیا ہے کہ میرے فوٹ کی وجہ سے اسے ترک کیا ہے"۔

مین کا پہلفظ" جرائ" میں نے پرز برہے اور رپرشد ہے۔ اس سے مراذ" میری وجہ سے " ہے۔

25 - وَعَنْ مَعَنَ بِمِن يَوْيُهُ وَضِي اللَّهُ عَنُهُمَّا قَالَ كَانَ آبِيْ يَوْيُد اخرج دَنَالِير يتَصَدَّق بهَا فوضعها عِنْد رجل فِي الْمَسْجِد فَجِنْت فَأَحَدْتها فَآلَيْته بهَا فَقَالَ وَاللَّه مَا إِياكِ أَرِدْت فَخَاصَمته إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْت يَا يَوْيُد وَلَكَ مَا أَحَدْت يَا معن رَوَاهُ البُنَارِيْ

کی کو حضرت معن بن بزید انگذیان کرتے ہیں: ایک مرتب کے دوالد بزید نے صدقہ کرنے کے بخدد یناد تکا لے اور مجدش آکرایک آدی کے پاس دکھ دیے میں مجدش آکرایک آدی کے پاس دکھ دیے میں مجدش آکرایک آدی کے پاس دکھ دیے میں مجدش آکرایک آدی کے بات بیش کروں گا (جب آیا قائم ان نے کہا: فدا کی تم میں نے بہتیں دیے گا ارادہ قیس کیا تھا میں بیر معالمہ نی اکرم من انتخار کے سامنے بیش کروں گا (جب میں اگر انتخار کے سامنے بیش کروں گا (جب میں انتخار کے سامنے بیش کروں گا آگا کے ارشاد قرمایا: اے بزید انتہ ہیں دوا بڑی جا سے گا جس کی تم نے انتخار کے سامنے بیش کروں گا آگا کے ارشاد قرمایا: اے بزید انتہ ہیں دوا بڑی جا سے گا جس کی تم نے انتخار کے سامنہ الدر کے انتخار کے اس کا جس کا الدر سے کتاب الدر سے سامنہ میں بند السلام سے میں بندہ السلام سے میں انتخار کا استمال الم اللہ علیہ وہ اللہ اللہ علیہ وہ اللہ میں بن بزید السلم میں بن بزید السلم حدیث المحد المی میں بن بزید السلم حدیث المحد المعد میں بن بزید السلم حدیث المحد المعد میں اللہ علیہ وسلم المحد المدن اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحد اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحد المحد میں بن بزید السلم حدیث اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحد اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحدی سے سامنہ اللہ علیہ وسلم حدیث المحدی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحدی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحدی اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم حدیث المحدی اللہ میں ال

نیت کی تھی اورا معن اجمہیں وہ ل جائے گا جوتم نے عاصل کرلیا ہے۔

بدروایت امام بخاری نے مقل کی ہے۔

28 - وَعَنُ أَبِى هُوَبُوة وَضِي اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَلا لاتصدق اللَّيْلَة على سَادِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك السَّحدة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد وَانِية فَاصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلة على سَادِق لاتصدقن بِصَدَقَة فَخرج بِصَدَقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد وَانِية فَاصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلة على سَادِق لاتصدق بِصَدَقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد خَنِي فَاصُبحُوا على وَانِية لاتصدق بِصَدَقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد خَنِي فَاصُبحُوا على وَانِية لاتصدق بصدون تصدق اللَّيْلة على غَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمَد على سَادِق وزانية وغنى فَانى فَقِيلُ لَهُ اما صدقتك يستحدثون تصدق اللَّيْلَة على غَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمَد على سَادِق وزانية وغنى فَانى فَقِيلُ لَهُ اما صدقتك على سَادِق فَلْعَلْهُ ان يستعف عَن زنَاهَا وَأَمَا الْفَنِي فَلَعَلْهُ ان يعْتَم عَلَى اللهُ مَو اللَّهُ اللهُ عَنْ وَالنَّهُ وَمُسْلِع وَالنَّسَائِي قَالاً فِيْهِ فَفِيلُ لَهُ أَمَا صدقتك فَقَدْ تَقبلت ثُمَّ فِينُ اللهُ أَلهُ أَن يعْتَم وَالنَّسَائِي قَالاً فِيْهِ فَفِيلُ لَهُ أَمَا صدقتك فَقَدْ تَقبلت ثُمَّ فَالاً عَلَاهُ اللهُ إِلهُ النَّهُ وَمُسْلِع وَالنَّسَائِي قَالاً فِيْهِ فَفِيلُ لَهُ أَمَا صدقتك فَقَدْ تَقبلت ثُمَّ فَاللهُ التَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلهُ اللهُ اللهُ

و و الله المريده التناييان كرت بين: بي اكرم مَنْ التنام مَنْ الله المريده التناوفر مايا ب

کوریا تفاتو ہوسکتا ہے کہ اس نے عبرت حاصل کی ہواور بھی اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال میں ہے ترج کرنے تکے۔ پروایت امام سلم امام بخاری اور امام ترفدی نے قتل کی ہے دوایت کے بیالغاظ امام بخاری کے ہیں۔ مسلم اور ترفدی کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

''مد قد کرنے والے تخص سے کہا گیاتہ ماراصد قد قبول کرلیا گیا ہے''۔ان بعدراوی نے پیری حدیث نقل کی ہے۔ 27 - وَعَنْ آبِیُ الْلَّرُو دَاءِ بِبلغ بِهِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آتی فرَاشه وَهُوَ یَنْوِی آن بَفُومُ بُصَلِی مِنَ اللَّیْلِ فعلمِنه عَبِناهُ حَتَّی اُصبِح کتب لَهُ مَا نوی وَ کَانَ نَومه صَدَقَة عَلَیْهِ مِن رِبه

رَوَاهُ النَّسَائِسَى وَابُنُ مَاجَةَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ مَن حَدِيْثٍ آبِي ذَر آوُ آبِي الدَّرُدَاءِ على الشّك قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ رَحِمَهُ اللّهُ وَسَتَآتِي آحَادِيْث من هنذا النَّوْع مُتَفَرِّقَة فِي آبُوَاب مُتعَذِّدَة من هنذا الْكتاب إنْ شَاءَ الله تَعَالَى

بیرد ایس بارے میں شک ہے کہ بیردوایت حضرت ابو ذر عفاری طائفۂ ہے منقول ہے یا حضرت ابو دردا و طائفۂ سے منقول ہے۔ انیں اس بارے میں شک ہے کہ بیردوایت حضرت ابو ذر عفاری طائفۂ ہے منقول ہے یا حضرت ابو دردا و طائفۂ سے منقول ہے۔ حافظ عبد انعظیم بیان کرتے ہیں: اس کتاب میں متحد دابواب میں اس حوالے ہے متقرق روایات آھے آئیں گی اگر اللہ نے

2 - التَّرُهِيب من الرِّيَاء وَمَا يَقُولُه من خَافَ شَيْئًا مِنْهُ

ریا کاری ہے متعلق تربیبی روایات بس شخص کوریا کاری کا اندیشہ ہووہ کیا پڑھے؟

21 عن أبي هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اَوَّلَ النَّاسِ يقُضى يَوْم الْفِيَامَة عَلَيْهِ رَجَلَ اسْتَشْهِد فَاتِى بِهِ فَعرفه نعمته فعرفها قَالَ فَمَا عملت فِيهَا قَالَ فَاتَلت فِيك حَتَى القِي استشهدت قَالَ كذبت وَلَكِنَك قَاتَلت لِآن يُقَال هُو جرىء فَقَدُ قِيْلَ ثُمَّ آمر بِه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتَى القِي استشهدت قَالَ كذبت وَلَكِنَك قَاتَلت لِآن يُقَال هُو جرىء فَقَدُ قِيْلَ ثُمَّ آمر بِه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتَى القِي فِي النَّار وَرجل تعلم وعلمته وقرات فِيك الْقُرْآن قَالَ كذبت وَلَكِنَك تعلمت لِقال عَالم وقرات الْقُرْآن لِيقال هُو قارىء الْعلم وعلمته وقرات فِيك الْقُرْآن قَالَ كذبت وَلَكِنَك تعلمت لِقال عَالم وقرات الْقُرْآن لِيقال هُو قارىء فَقَدُ قِيْلَ ثُمَّ آمر بِه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتَّى القِي فِي النَّار وَرجل وسع الله عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِن آصَنَاف المَال فَاتِي بِه فَعرفه نعمه فعرفها قَالَ فَمَا عملت فِيها قَالَ مَا تركت من سَيِيل تحب آن ينْفق فِيْهَا إِلَّا أَنفقت فِيْهَا

لَكُ قَالَ كَذَبَ وَكِيَنَكُ فعلت لِيقال هُوَ جواد فَقَدُ قِيلَ ثُمَّ آمريه فسحب عَلَى وَجِهِه حَتَى القِي فِي النَّارِ وَاهُ مُسلِم وَالنَّسَائِي وَوَوَاهُ التِّرْمِدِي وَحسنه وَابْن حبان فِي صَحِيْحِه كِلاهُمَا بِلَفْظ وَاحِد وَوَاهُ مُسلِم وَالنَّسَائِي وَوَوَاهُ التِّرْمِدِي وَحسنه وَابْن حبان فِي صَحِيْحِه كِلاهُمَا بِلَفْظ وَاحِد وَوَاهُ مُسلِم وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّمُ طَلَّيْنَا وَرَامُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

پھرایک ایسے خص کولا یا جائے گا جے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال ودولت میں کثرت عطا کی تھی اور مختلف اقسام کا مال
عطا کیا تھا' اے لا یا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی تعتیں یا دکروائے گا وہ ان کو یا دکرے گا' تو اللہ تعالیٰ ان ہے دریا فت
کرے گاتم نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا: اے اللہ! میں نے ہراس جگہ پر مال کوخرچ کیا' جس
ہے' تو راضی ہوتا میں نے تیری رضا کے حصول کے لئے اسے وہاں خرچ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاتم فاط کہدر ہے
ہوتم نے بیکام صرف اس لئے کیا تھا تا کہ بیر کہا جائے گرتم بڑے تی ہوا وروہ کہددیا گیا' پھر تھم ہوگا' تو اس کومنہ کیل
تھسیٹ کرآ گے میں ڈال دیا جائے گا''۔

بیروایت امامسلم اورا مام نسائی نے نقل کی ہے اسے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے اورا سے حسن قرار دیا ہے امام ابن حبان نے اسے اپنی بچے میں روایت کیا ہے امام ترندی اورا مام ابن حبان کی روایت کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔

المند المناز على هذا المنبث ما مسع عن وجهه فقال العمل المحدثنك حديثا حالة نبيه وسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم المراب من المنبث ما معنا آحد عَيْرِى وعَيْرِه ثُمَّ نشخ آبُو هُويْرَة نشخة شديدة ثُمُ مَال حادا على وجهه الماسد و طويلا ثمّ افاق فقال حدثنى وسُولُ الله صلّى الله عليه وصلّم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يَوْم المسدو على المعاد ليقضى بَيْنَهُم وكل أمة جائية قاول من يدعى به رجل جمع المقُرْآن ورجل قتل في شيئل الله ورجل كثير الممال فيقُولُ الله عزّ وَجَلَّ للقارىء الم اعلمك ما انولت على رسُولى قال بهي يا رب عنها الله عزّ وَجَلَّ للقارىء الم اعلمك ما انولت على رسُولى قال بهي يا رب من المال فيقُولُ الله تبارك وتعالى بل أدفت آن يُقال فلان قارىء وقد قِيلُ ذلك وبُؤيّى بصاحب المال لله عزّ وجلَّ الم أوسع عليك حتى لم ادعك تحتاج إلى آخد قال بلي يا رب قال فماذا عملت المال في منازك في منازك وتعول المالك بلي يا رب قال فماذا عملت المال نوفت آن يُقال فلان قارىء وقد قِيلُ ذلك وبُؤيّى بصاحب وتعول المالك بلي يا رب قال فماذا عملت المنال فيفُولُ الله تبارك قال كنت أصل الرّجم وأتصدق فيقُولُ الله لك كذبت وتقول المماليكة كذبت وتقول المماليكة الله قيقُولُ الله تبارك وتعالى بل أدفت آن يُقال فلان جواد وقد قِيلُ ذلك ويُؤيّى بالله يُقال الله تبارك الله قيقُولُ الله تبارك على مناذا الله بل أدفت آن يُقال فلان جواد وقد قِيلُ ذلك ويُؤيّى بالله يُقولُ الله تقول الممالك عليه وتقول الممالك على الله على دكنى ققال يا أنه عريرة أوليك التكلائة آول خلق الله تسعر بهم النّار يَوْم الْقِيَامَة

قَالَ الْوَلِيد آبُو عُنْمَان الْمَدِيْنِي وَآخِرِينَى عقبَة آن شفيا هُوَ الَّذِى دحل على مُعَاوِيَة فَاخْبرهُ بِهِنَدَا قَالَ آبُو عُنْمَان وحَدثنى الْعَكَاء بن آبِى حَكِيم آنه كَانَ سيافا لمعاوية قَالَ فَدخل عَلَيْهِ رجل فَاخْبرهُ بِهِنَدَا عَنْ آبِى عُرِيْرَة فَقَالَ مُعَاوِيَة بَكَاء شَدِيْدا حَتَى ظننا آنه هُرَيْرَة فَقَالَ مُعَاوِيَة بَكَاء شَدِيْدا حَتَى ظننا آنه هَالله وَقَالَ مُعَاوِيَة وَمُسح عَن وَجِهِه وَقَالَ صدق الله وَرَسُوله اصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن كَانَ يُرِيد الْحَيَاة الدُّنيَا وَزينتها نوف إليهِمْ أَعْمَالهم فِيْهَا وهم فِيهَا لَا يبخسون أولَيك الّذِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن كَانَ يُرِيد الْحَيَاة الدُّنيَا وَزينتها نوف إليهِمْ أَعْمَالهم فِيْهَا وهم فِيهَا لَا يبخسون أولَيك الّذِي الله كَلُسُ لَهُمْ فِي الأخرة إلَّا النَّار وحبط مَا صَنعُوا فِيهَا وياطل مَا كَانُوا يعْملُونَ

وَرَوَاهُ الْمِن خُرَيْسَمَة فِي صَسِحِيْجِهِ نَحُو هِلْمَا لِم يَخْتَلَف إِلَّا فِي حَرِفَ أَوْ حَرِفِين قَوُلِهِ جَرَىء هُوَ بِفَتْح الْجِيم وَكُسر الرَّاء وبالمد أَى شُجَاع نشغ بِفَتْح النُّون والشين الْمُفْجَمَة وَبعدهَا غين مُفْجِمَة أَى شهق حَتَى كَاد يغشي عَلَيْهِ أَسقا أَوْ شوقا

نے اے سجھا اور بادر کھا اس کے بعد حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹ پر ہے ہوئی کی کیفت طاری ہوئی کے درگز درگن جب ان کی طبیعت کی سنبھلی تو انہوں نے فرمایا: میں تمہار ہے سامنے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نی اکرم منگر فرانیا: میں تمہار ہے سامنے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نی اکرم منگر فرانی نے بیرے سامنے بیان کی تھی منسلام اور نی اکرم منگر فرانی کی منسلام اس کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہر پرہ انگر فرانی کی کیفیت طاری ہوئی جب ان کی طبیعت کے سنبھلی تو انہوں نے اپنے مند پر ہاتھ کی میرا بھر اور انہاں وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو نی اکرم منگر فرانی اور نی اکرم منگر فرانی وہ منہ کے علاوہ اور کو گئر نیس تھا اور میں اور نی اکرم منگر فرانی کے علاوہ اور کو گئر نیس تھا اس کے بعد حضرت ابو ہر یہ دائو پر پرہ ڈٹائٹ پر پھر شنی کی کیفیت طاری ہوئی اور ان کی ایور ان کی اور ان کی ان در تک آئیس سنبھا لئے کی کوشش کرتار ہی ان کی طروع تھی کی کوشش کرتار ہیا ہوں کی کوشر کی ک

" جب قیامت کادن ہوگا تو اللہ تعالی بندول کی طرف نزول فرمائے گا تا کہان کے درمیان فیصلہ کر دے اوراس وقت ہر کروہ کھٹنوں کے بل جمکا ہوا ہوگاسب سے پہلے جن افراد کو پیش کیا جائے گاان میں ایک ایب مخص ہوگا جس نے قرآن کاعلم حاصل کیا ہوگا ایک ایباقض ہوگا جواللہ کی راہ میں مارا کمیا ہوگا' ادرایک فخص ہوگا جس کے یاس ( دنیامیں ) مال وروائت ہوگی اللہ تعالی قرآن کے عالم سے دریافت کرے گا کیامیں نے تنہیں اس چیز کاعلم عطانہیں كياجويين قے ابيے رسول پرنازل كي وه عرض كرے كاكيول بين اے ميرے پرور د كار اتو الله تعالى فريائے كا اتو تم نے اپنے اس علم کے حوالے سے کیا تمل کیا تو وہ عرض کرے گامیں رات دن اس کے ساتھ مصروف رہا تو اللہ تعالی فر مائے گائم غلط کہدر ہے ہوفر شنتے بھی اس کو کہیں گے کہتم غلط کہدر ہے ہوانڈ دخالی فر مائے گاتمہاری نبیت ریقی کہ یہ كہاجائے كەفلال مخص قرآن كاعالم ہے توب بات كهددى كئى اس كے بعد مال والے تخص كولا ياجائے گا' تو اللہ تعالى اس سے دریافت کرے گا کیا ہیں نے تمہیں کشادگی عطانبیں کی تھی کتمہیں کی کا مختاج نہیں رہنے دیا تھاوہ عرض کر ہے گاجی ہاں اے میرے پروردگار اتونے بیعطا کی تھی تواللہ تعالی فرمائے گامیں نے جو تہیں عطا کیا تھا تو تم نے اس خوالے سے کیا مل کیا؟ وہ عرض کرے گامیں نے اسے صلد حی کے حوالے سے خرج کیا اور صدقہ کیا تو اللہ تعالی فرمائے گائم غلط كبدر ب بوفر شتة بهى ال سي كبيل ك كرتم غلط كبدر ب بوالله تعالى فرمائ كاتمبارا مقصد بيرتها كه نوك بير كهين كه فلال شخص بروائن هي توبيه يات كهه دى كئ پيراس شخص كولا يا جائے گا جوالله كى راويس مارا كيا توالله لغالى اس سے فرمائے گا کہ مہیں کس لئے آل کیا گیا؟ دوعرض کرے گااے میرے پروردگار! مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے كالحكم ملاتويس نے جہاد میں حصر لیا بہال تک كه جھے ل كرديا كيا تواللہ تعالی فرمائے گائم غلط كهدر ہے ہؤاور فرشتے بھی كبيل كيتم غلط كهدر بي بوالله تعالى فرمائ كاتمها رامقصود ميقا كدميركها جائ فلال فخص برؤ بهادر بي توبير بات كهد وي گئے۔

(حضرت اليوبريره فَكُنْتَمَان كرتے مِين)ال كے بعدنى اكرم مَلَقَظِ نے ميرے گھنٹول برہاتھ مارااور فرمایا:اے

او ہررہ اللہ تعالی کی محلوق میں سے میدوہ تمن افراد ہیں جن کے لئے قیامت کے دن سب سے پہلے آگر کو بھڑ کا یا جائے گا۔ ابوعثمان ولید بیان کرتے ہیں: عقبہ نامی راوی نے شفی نامی راوی کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے: وہ حضرت معاویہ جی ڈوکٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں میرحدیث بیان کی۔

ابوعتان بیان کرتے ہیں:علاء بن ابو علیم جو حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹ کے لئے تلواریں بنایا کرتے ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہواتو ان کے پاس ایک شخص موجود تھا جس نے ان کے سامنے حضرت ابو ہر رہو ڈاٹٹ کے حوالے سے منقول یہ حدیث بیان کی تو حضرت معاویہ ڈاٹٹ نے فر بایا: اگر ان لوگوں کا بیعال ہوگا تو جولوگ ان کے علاوہ ہیں ان کا کیا عالم ہوگا ؟ اس کے بعد حضرت معاویہ ڈاٹٹ اتنازیادہ روئے کہ ہمیں یہ حسوس ہوا کہ ہیں وہ انتقال نہ کرجا کیں تو ہم علاوہ ہیں ان کا کیا عالم ہوگا ؟ اس کے بعد حضرت معاویہ ڈاٹٹ کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اپنے چہرے کوصاف نے یہ کہا: یہ آدی ایک بری چیز لے کرآیا ہے جب حضرت معاویہ ڈاٹٹ کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اپنے چہرے کوصاف کیا اور یولے: اللہ کے دسول نے بھی ارشاد فر مایا ہے: (ارشاد باری تعالی ہے:)

'' بے نئک وہلوگ جودنیا کی زندگی اوراس کی زیب وزینت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آئییں ان کے انمال کا بدلہ آئییں اس دیا ہیں ہی دیے ہیں ہم آئییں ان کے انمال کا بدلہ آئییں اس دنیا ہیں ہی دیے ہیں جن کا آخرت ہیں حصہ آگ کے علاوہ اور پھوئییں ہوگا' اورانہوں نے دنیا ہیں جو پچھ کیا تھا وہ صائع ہوجائے گا' اور جو پچھ انہوں نے من کیا تھا وہ کا اور جو پچھ انہوں نے من کیا تھا وہ کا اور جو پچھ انہوں نے من کیا تھا وہ کا اور جو پچھ انہوں نے دنیا ہیں جو پچھ کیا تھا 'وہ صائع ہوجائے گا' اور جو پچھ انہوں نے من کیا تھا وہ کا اور جو پچھ انہوں نے من کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا ہوگا' ۔ کا احد مشار ہوگا''۔

بدروایت الم مابن فزیمه نے اپنی می میں نقل کی ہے البت اس کے ایک دوالفاظ مختلف ہیں ۔

نفظ''جری'' میں ج پرزبر ہے اور رپرزبر ہے اور مدہے۔ اس سے مراد بہادر ہونا ہے لفظ'' میں نون اور شین برزبر ہے۔ اس کے بعدغ ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ بے تاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس پر خش کی کیفیت طاری ہونے گئی۔

هي انترغيب والترهيب (ادّل) په هي هي هي هي هي هي انترغيب والترهيب (ادّل) په هي هي هي هي هي هي هي هي هي الإينان

موے نواب کے حصول کے لئے جنگ کرو سے نواللہ تعالی تہیں قیامت کے دن مبرکرنے والے اور نواب کے حصول سے طلب ہوتے واب سے اور کرنے کا اور اگرتم ریا کاری کے لئے یا مال کی کثریت کے صول کے ادادے کے تحت جنگ میں حصر اور می کا گار کے طور پر زندہ کرے گا اور اگرتم ریا کاری کے لئے یا مال کی کثریت کے حصول کے ادادے کے تحت جنگ میں حصر اور می آور اللہ قالی جیس ایک ریا کارفنص اور کٹرت کے طلبگارض کے طور پر زیم اگرے گا: اے عبداللہ بن عمر د! تم جس بھی عالت میں جنگ میں حصه لومے 'یا مارے جاؤ کے'اللہ تعالیٰ تہمیں ای حالت میں زندہ کر سے گا''۔

بيرحد بيث امام ابوداؤر في فقل كي ہے۔

ما فظ بیان کرتے بیں بحنقریب اس نوعیت کی روایات جہاد سے متعلق باب میں الگ سے آئیں گی اگر اللہ نے جاہا۔

31 - وَعَنُ آبِي بِن كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْرِ هَلِهِ الْإمة بالسناء والرفعة وَاللَّذِينِ وَالسَّمَكِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَّ عَمَلَ مِنْهُم عَمَلَ الْأَخِرَةِ لَلْلَذِيا لَم يكن لَهُ فِي الْأَخِرَةِ من نصيب

رَوَاهُ آحْدمد وَابْن حبّان فِي صَدِيرِهِ وَالْحَاكِم وَالْبَهْفِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَعِيْعِ الْإِسْنَاد وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر هٰذِهِ الْامة بالتيسير والسناء والرفعة بالذين والتمكين لمي الْبِلَاد والنصر فَمَنْ عمل مِنْهُم بِعَمَل الْآخِرَةِ للدنيا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ من نصيب

و ارتادفر ما المن المعب التنظيمان كرت بين : في اكرم من المرا في المراح المادفر ما يا ب

"اس امت کوعزت وین سربلندی اورزمین میں غلبے کے حصول کی خوشخری دے دواان میں سے جو بھی مخص آخرت سے متعلق كولى عمل صرف دنيا كے حصول كے لئے كرے كاس كے لئے آخرت ميں كوئى حصہ بيس بوكا"۔

بدروایت امام احداورامام این حبان امام حاکم اورامام بین فقل کی ہام حاکم فرماتے ہیں اس کی سندسے ہے۔ أمام يمين كى الك روايت من برالفاظ بين: ني اكرم مَن في الدر ما المرابع المرابع

"اس امت کوآسانی ، عزت دین کے ذریع سر بلندی ، شہروں میں غلبے اور (اللہ تعالیٰ کی ) مدد کی خوشخبری دے دو!ان میں سے جو بھی شخص آخرت سے متعلق کوئی عمل مرف دنیا کے لئے کرے گا تواں شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ

32 - وَعَينِ ابْسِ عَبَاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَقَف الموقف أربد وَجه الله وَالِيسِد اَن يسرى مسوطنى فَلَمُ يود عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نؤلت (فَعَنُ كَانَ يَوْجُو لِقَاء دِبِهِ فليعمل عملا صَالحا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادة ربه أحدا) الْكَهْد

رَّوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شرطيهما وَالْبَيْهَةِيَّ من طَرِيقه ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ عَبْدَانِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِك فَأَرُسلهُ لَم يَذكر فِيْهِ ابْن عَبَّاس

🥷 📽 حضرت عبدالله بن عباس بن این کرتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یار سول اللہ! جب میں (عبادت کے نئے) کھڑا ہوتا ہوں تو میرامقصود رہی ہوتا ہے کہاللہ تعالی کی رضا حاصل ہواور یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہلوگ مجھے دیکھ لیں تو نبی رم من المام في الماسي ولي جواب من ويايها ل تك كرية يت ازل موكى:

ور المخض این پروروگارکی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھتا ہوا سے جا ہے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عماوت میں کوشر یک نہ کرئے ۔ عماوت میں کسی کوشر یک نہ کرئے '۔

یدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے اور میر بات بیان کی ہے: رہام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے ام بیہتی نے اسے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے عبدان نے اسے عبداللہ بن مبارک سے نقل کیا ہے انہوں نے بیرروایت مرسل روایت کے طور رنقل کی ہے انہوں نے اس میں مصرت عبداللہ بن عباس بڑائن ہے منقول ہونے کاذکر نہیں کیا ہے۔

33 - وَعَنُ آبِى هِنْدِ الدَّارِى اَنه سمع النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن قَامَ مَقَام دِيَاء وَسُمْعَة دِايا اللَّهُ بِهُ يَوْمُ الْمَقِيَّامَة وَسَمْع رَبُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّبَرَانِيّ وَلَفْظِهِ اَنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن دِايا بِاللَّهِ لغير اللَّه فَقَدُ برىء من الله

۔ حضرت ابو ہندواری بنائنڈ بیان کرتے ہیں: انہوں نے بی اکرم مَنَّ فَیْنَا کو بیار شادفر ماتے ہوئے ستا ہے: ''جوفص ریا کاری کے لئے پچھ کرے گا ہے دیا کاری کرنے والے کے طور پر زندہ کیا جائے گا''۔

ا مام احد نے اسے عمدہ سند کے ساتھ تھا کیا ہے امام بیعتی اور امام طبر انی نے بھی اسے نقل کیا ہے امام طبر الی کی روایت کے الفاظ یہ بیں '' میں نے نبی اکرم منگائی تا کو میدار شاوفر ماتے ہوئے ستاہے:

"جو خص الله تعالیٰ کے ساتھ غیراللہ کے لئے ریا کاری کرے گا' تو وہ اللہ نتعالی ہے لاتعلق ہوجائے گا''۔

34 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سمع النَّاس بِعَمَلِهِ سمع اللَّه بِهِ سامع خلقه وصغره وحقره

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بأسانيد آحدها صَحِيْح وَالْبَيْهَقِي

کی کی حضرت عبداللہ بن عمر و دی تیزیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مؤری کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''جوخص لوگول میں شہرت کے حصول کے لئے کوئی عمل کرے گا' تو اللہ تعالی اے اپنی مخلوق میں مشہور کرے گالیکن اے چھوٹا اور حقیر بنادے گا'۔

یدردایت ایام طبرانی نے بھم کبیر میں کئی اسناد کے حوالے سے نقل کی ہے جن میں سے ایک سندھیج ہے اسے امام بہتی نے بھی دایت کیا ہے۔

الله وَمَنْ براء براء الله يه . رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسلِم . منمع بتشديد الْمِيم وَمَعْنَاهُ من اظهر عمله للنّاس رِيَاء الله نِيّته الْفَاسِدَة فِي عمله يَوْم الْقِيَامَة وفضحه على رُؤُوس الأشهاد

روم الند غيب والندهيب (ادّل) (يه الله تعالى اس كي شهرت ك صول كوظا بركرد كا جوش ريا كارى كر عكا الذتعالى اس كي شهرت ك صول كوظا بركرد كا جوش ريا كارى كر عكا الله تعالى اس كي شهرت ك صول كوظا بركرد كا جوش ريا كارى كر عكا الله تعالى اس كي شهرت ك صول كوظا بركرد كا جوش ريا كارى كر عكا الله تعالى اس كي شهرت ك صول كوظا بركرد كا جوش ريا كارى كر عكا "

یدروایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے۔

لفظ وسمع المسلم المسلم المسلم المسلم العلم المسلم العلم المسلم المسلم الفظ و المسلم ا

میدردایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے۔

37 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من عبد يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مقَام سمعة ورباء إلَّا سمع الله بِهِ على رُّؤُومِن الْمُحَلائق يَوْم الْفِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِتي بِإِسْنَادٍ حسن

المع المرم المنظم المنظم المنظم المنظم المنادم المنظم في المرم المنظم في الم

'' جوبھی بندہ شہرت اور دکھاوئے کے لئے کوئی عمل کرے گا اللہ نتعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے اس کی اس نبیت کوظا ہر کر دے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے صن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

'''جوش دنیا میں کمی ممل کے بارے میں ریا کاری سے کام لے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کواس ممل کے سپر دکر دیے گا (یا وہ ممل اس کے سپر دکر دیے گا)اور قرمائے گا: ویکھو! کیا ریٹے ہارے کی کام آ رہاہے؟''

بیردایت امام بیمی نے موقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

39 - وَرُوِى عَنَ آبِى هُرَيُوة رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من تزين بعَمَل اللَّخِرَةِ وَهُو لَا يريدها وَلَا يطلبها لعن فِي السَّمَوَات وَالْآرُض \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ مديت 37: البعر الزخار مسند البزار - أول الغامى والعشرين حديث 2302 المعجم الكبير للطيراني - بقية البيم من الله معاذ - شرحبيل بن معشر العبسي حديث 17065

روز بوق منترت 'و ہر پرہ بڑکن بیان کرتے میں : میں نے ٹی اکرم ملائڈ کو سیار شاوفر ماتے ہوئے سا ہے : '' بوقعی آخرت سے متعلق کمی قمل کے ڈریلیے دنیا کی زیب وزینت حاصل کرنا جا ہے 'اوراس کی حالت میں ہو کہ وہ آخرت سے نواب سے تصول کا ارادہ نہ رکھتا ہوا وراس کا طلبگار بھی شہوٹو آسانوں اورز مین میں اس پرلعنت کی جائے گی'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

40 - وَرُدِى عَن الْحَارُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من طلب الدُّنْيَا بِعَمَل الآخِرَةِ طمس وّجهه ومحق ذكره وَأثبت اسْمه فِي النَّار . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

و و معرت جارود بالتوريان كرتے ہيں: نبي اكرم منافقة منارشادفر مايا ہے:

'' جو محض آخرت سے متعلق کمل کے ذریعے دنیاطلب کرے گااس کے چیرے کو بگاڑ دیا جائے گااس کا تذکرہ ختم ہوجائے گا' اوراس کا نام جہنمیوں میں نوٹ کرلیاجائے گا''۔

میردوایت امام طبرانی نے جھم کبیر میں نقل کی ہے۔

41 - وَعَنُ أَسِى هُسَرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يخوج فِي آخو الزَّمَان رجال يختلون اللَّذُيّا بِاللّهِنِ يلبسُونَ للنَّاس جُلُوْد الطَّان من اللين السنتهم احلى من الْعَسَل وَقُلُوبهم قُلُوب النَّاب يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ آبِي يغترُونَ أَم عَلَى يجترثون فَبِي حَلَفت لَا بُعْضَ على أُولَئِكَ مِنْهُم فَتُنَة تدع النَّاب يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آبِي يعترُونَ أَم عَلَى يجترثون فَبِي حَلَفت لَا بُعْضَ على أُولَئِكَ مِنْهُم فَتُنَة تدع النَّاب مِيوان . رَوَاهُ التِرْمِلِي من دِوَايَةٍ يحيى بن عبيد سَمِعت آبِي يَقُولُ سَمِعت آبًا هُرَيُرَة فَلاكره وَرَوَاهُ مُخْتَصِرًا من حَدِيثِ أَبْن عمر وَقَالَ حَدِيثٍ حسن

العلام من الوجريه التنافيان كرت بين: في اكرم من التي في الرم من التي المرم من التي المراد المرايا الم

'' آخری زمانے میں پچھلوگ پیدا ہوں گے جودین کے ذریعے دنیا کود ہوگہ دیں گے وہ لوگوں کے سامنے بھیڑی کھال کالباس پہنیں گئری سے گفتگو لوں کریں گے کہان کی زبانیں شہد سے زیادہ بیٹے محسوس ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گاری سے اللہ تعالیٰ فرما تاہے: کیابہ لوگ میر ہے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں یا میر سے فلا ف دلیر ہے ہوئے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی شم ہے! جولوگ بھی البیس مختلف متم کی آئر ماکشوں میں جتلاء کروں گا جوابسی ہوں گے ہیں انہیں مختلف متم کی آئر ماکشوں میں جتلاء کروں گا جوابسی ہوں گی جو بر دبار ترین مختلف کو بھی جیران کردیں گی۔

بردوایت امام ترفری نے کئی بن عبید کے حوالے سے پول نقل کی ہو دیان کرتے ہیں: بیل نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہیں ام ترفری نے دروایت ہوئے سا ہے: انہوں نے معددیث و کر کی ہے امام ترفری نے بدروایت حضرت ابوہ بریرہ بی نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیرط یث من نے دروایت حضرت عبداللہ بن عمر بی تحقیم دوایت کے طور پر بھی نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیرط یث من نے بدروان و بارز الله مدین کے وارد کا الله من آلے من اللہ عکم من تحبب اِلَی النّام بنما یعبون و بارز الله مدین دوایت مدین دوایت مدین دوایت میں مالك الفطبی مدین است پر اشیم من تحب اِلَی النّام من است عصنة من است عصنة من مالك الفطبی مدین معین عدید الله من است عصنة من مدین مالك الفطبی مدین مدین است عدد الله من است عصنة من مدین مالك الفطبی مدین مدین الم المنام میں مالک الفطبی مدین مدین المنام مدین الله من است عصنة من مدین مالک الفطبی مدین مدین المنام مدین المنام من است عصنة من است عصنة مدالله من است عصنة من مدین مالک الفطبی مدین مدین المنام مدین ا

بِمَا يِكُوهُونَ لَقِي اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَان رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيَّ فِي الْأَوْسَطِ

انى كوالى سيبات منقول ب: في الرم نوالي في الرم الماني المرم الماني المرم الماني المرم الماني المراد الماني الم

''جوش لوگول کی محبوب چیز کے حوالے سے ان کے ساتھ دوئی کا اظہار کرے اور ان کی ناپیندیدہ چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرمنی کے خلاف چلے' تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبنا کہ ہوگا''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

43 - وَرُوِى عَنهُ اَيُنطُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعوذوا بِاللَّهِ من جب الحزن قَالُوْا يَسَارَسُولُ اللَّهُ وَمَا جب الْحزن قَالَ وَاد فِي جَهَنَّم تتعوذ مِنْهُ جَهَنَّم كُلْ يَوْم مَالَة مَرَّة وَمِالَة قِيْلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ يَذْخِلَهُ قَالَ الْقُرَّاء المَراؤون بأعمالِهِم

رَوَاهُ النِّرْمِدِيِّ وَقَالَ حَدِينٌ غَرِيْبٌ وَابْنُ مَاجَةَ وَلَفُظِهِ تعوذوا بِاللَّهِ من جب الْحزن قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَن اللَّهِ وَمَنْ يدْحلهُ فَالَ وَمَد فِي جَهَنَّم تتعوذ مِنْهُ جَهَنَّم كل يَوْم اَرْبَعِمِانَة مرّة قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يدْحلهُ فَالَ أَعد للسَّفراء السمرانين بأعمالهم وَإِن من أَبْعَض الْقُرَّاء إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ يزورُونَ الْاُمَرَاء وَلِي بعض النّسخ الله عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ يزورُونَ الْاُمَرَاء وَلِي بعض النّسخ الله عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَاء الجورة

وَرَوَاهُ السطَّبَ وَانِيّ فِي الْآوُسَطِ بِنَحْوِهِ إِلَّا اَنه قَالَ يلقى فِيْهِ الغوارون قيلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الغوارُوْنَ قَالَ المراؤون بأعمالهم فِي الدُّنْيَا

الني المرايت منقول ب: ني اكرم تايم في ادشادفر مايا ب:

"جب حزن (غم کے کئوی) سے اللہ کی بناہ مانگوالوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب حزن سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم منگاتی نے ارشاد فرمایا: بیجنم میں موجود ایک حصہ ہے جس ہے جنم بھی روز اندا یک سومر تبہ بناہ مانگتی ہے عرض کی گئی یارسول اللہ! کون لوگ اس میں دفیل جون کے؟ نبی اکرم منگاتی نے ارشاد فرمایا: قرآن کے وہ عالم جونا ہے انتمال کے ذریعے دکھاوا کرتے سے۔

بیردایت امام ترفدی اورامام این ماجد نے تقل کی ہے امام ترفدی کہتے ہیں: بیرحدیث فریب ہے امام ابن ماجد کی روایت میں بیرانفاظ ہیں: '' (نبی اکرم مُنگینی نے فرمایا:) جب حزن سے بناہ ما گوالوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب حزن کیا ہے؟ نبی اکرم مُنگینی نے ارشاد فرمایا: بیرجہنم ہیں موجودایک جگہ ہے جس سے جہنم روزانہ چارسومر تبدیناہ ما گئی ہے عرض کی گئی یارسول اللہ! اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی اکرم مُنگینی نے ارشاد فرمایا: اسے قرآن کے ان عالموں کے لئے تیار کیا گیا ہے جوابے اعمال کے حوالے دہ بین اور اللہ تعالی کے مزد یک قرآن کے عالموں میں سب سے ذیادہ نالبند یدہ لوگ وہ بین جواس اللہ کے اس کے جوابے اس کے جوابے کے لئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کے مزد یک قرآن کے عالموں میں سب سے ذیادہ نالبند یدہ لوگ وہ بین جواس اللہ کے لئے جاتے ہیں''۔

يهال بعض شخول ميں بيدالقاظ ہيں: "الله تعالیٰ كے زوريك ناپسنديد وترين عالم وہ ہيں جوظالم تحكمرانوں ہے يل جول ركھتے

امام طبرانی نے اسے جم اوسط میں روایت کیا ہے اوراس میں بیربات فدکورہے:

" نبی اکرم خلید ارشاد فرایا ہے: اس میں دھوکے بازلوگ ڈالے جائیں مے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! دھوکے بازلوگ ڈالے جائیں مے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! دھوکے بازلے ہے اور اوکیا ہے: اس میں دیا کاری ہے کام لیتے ہیں "۔

44 - وَرَوَاهُ اَیَّفَ اعْنِ ابْنِ عَبّاس عَنِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اِن فِیْ جَهَنّم لوادیا تستعید جَهّنّم من ذلک الوادی فی جَهنّم لوادیا تستعید جَهنّم من ذلک الوادی فی کل یَوْم آرْبَعِمائَة مَرَّة أَعد ذلِکَ الْوَادی للمرائین من امة مُحَمّد صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّم للحامل کتاب الله و المتصدق فِی غیر ذات الله والحاج الی بَیت الله وللخارج فِیْ سَبِیْل الله الله عَدْ الله والحاج الی بَیت الله وللخارج فِیْ سَبِیْل الله

قَالَ الْحَافِظِ رفع حَدِيثٍ ابْن عَبَّاس غَرِيْبٌ وَلَعَلَّه مَوْقُوف وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله الله عدرت عبدالله بن عباس بالبيان كرتي بين: ني اكرم من الما في الرماد فرمايات:

''بے شک جہنم میں ایک جگہ ہے جہنم بھی روزانہ چارسوم رتبداس سے پناہ مانگتی ہے اورا سے حضرت محمد مثل این کی امت کے ان ریا وکارلوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جواللہ کی کتاب کے عالم ہوتے ہیں اور خیرات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ڈات (کی رضا) کی نیت نہیں کرتے ہیں جوج کے لئے جاتے ہیں اوراللہ کی راہ میں (جہاد کے) لئے نگلتے ہیں (لیکن ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہیں ہوتا)''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ہے اس دوایت کامرفوع حدیث کے طور پر منقول ہوناغریب ہے شاید بیردوایت موقوف ہو باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

45 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِي اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من احسن الصّلاة حَيْثُ يرَاهُ النّاسِ وأساء ها حَيْثُ يَخُلُو فَتِلكِ استهانة استهان بها ربه تَبَارَك وَتَعَالَى

رَوَاهُ عبد الرَّزَّاقِ فِي كِتَابِهِ وَآبُو يعلى كِكَلاهُمَا من رِوَايَةٍ اِبْرَاهِيْمَ بن مُسُلِم الهجرى عَنُ آبِي الْآحُوَّصِ عَنهُ . وَرَوَاهُ مِنْ هَٰذِهِ الطَّرِقِ ابْن جرير الطَّبَرِيِّ مَرْفُوْعا آيَضًا وموقوفا على ابْن مَسْعُوّد وَهُوَ أشبه

ود عرت عبدالله بن مسعود الله بيان كرت بين بي اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايات

'' جو محض لوگون کے سامنے ایجھے طریقے ہے نماز ادا کرئے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کرے تو یہ تو بین کے مترادف جوگا جس کے ذریعے وہ اپنے پروردگار کی تو بین کررہا ہوگا''۔

بدر دایت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں اور اس کے علاوہ امام ابویعنلیٰ نے مجھی نقل کی ہے۔

ان دونوں نے اسے ابراہیم بن مسلم جمری کی ابواحوص کے حوالے سے حصرت ابن مسعود سے نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کیا ہے اورائی سند کے حوالے سے ابن جربر طبری نے اسے مرفوع روایت کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود جائے تئا پر موقوف روایت کے طور پر بھی نقل کیا ہے اور بیزیادہ موزوں ہے۔

46 - وَعَنْ شَدَّاد بِن اَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْه صمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ يرانى فَقَدُ الشرك وَمَنْ صلى يرائى فَقَدُ أشرك وَمَنْ تصدق يرائى فَقَدُ أشرك

رَوَاهُ الْبَيْهَ قِدَى من طريق عبد المعجيد بن بهوام عن شهر بن حَوْشَب وَسَيَاتِي أَمَّ من هلَا إِنْ شَاءَ الله عَالَى

وہ دی حضرت شداد بن اول نگانتا بیان کرتے ہیں: انہوں نے ہی اکرم مظافیظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے: ''جوخص ریا کاری کے طور پر دوزہ رکھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے جوخص ریا کاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے 'وفض ریا کاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے''۔ کا مرتکب ہوتا ہے'اور جوخص ریا کاری کے طور پر صدقہ کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے''۔

بدروایت امام بیبی نے عبدالمجیدین بہرام کے حوالے سے شہر بن حوشب کے حوالے سے نقل کی ہے اس کے بارے میں زیادہ مکمل کلام آئے آئے گا۔ اگر اللہ نے چاہا۔

47 - وَعَنُ ربيع بن عبد الرَّحُمَٰن بن آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ خوج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خوج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نتذاكر الْمَسِيْح الذَّجَّالَ فَقَالَ الا الْخَبر كُمْ بِمَا هُوَ الحوف عَلَيْكُمْ عِنْدِى من السَّمِسِيْح الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الشَّرِكُ الْمَحْفى آن يَقُومُ الرجل فَيصَلى فيزين صِلاته لما يرى من نظر رجل

رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه وَالْبَيْهَةِيّ ربيح بِضَم الوَّاء وَقتح الْبَاء الْمُوَحدَة بعُدهَا يَاء آخر الْحُرُوف وحاء مُهْملَة وَيَأْتِي الْكَكَلام عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

کی حضرت ابوسعید خدری النظامیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم دجال کے بارے میں بات چیت کردہے تھے ہی اکرم منافیق ہمارے پاس تشریف لائے آپ منافیق کے فرمایا: کیا میں تنہیں ایک ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جومیرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بتا ہے نبی اکرم طابیق نے ارشاد فرمایا: وہ پوشیدہ شم کاشرک ہوں ہے کہ آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوں۔

بیروایت امام ابن ماجہ اور امام بہتی نے نقل کی ہے۔ لفظ رہے میں ریپیش ہے بیرز برہے اس کے بعدی ہے اور آخر میں ح ہے اس کے بارے میں کلام آگے آئے گا۔

48 - وَعَنْ مَحْمُود بِسَ لِيدِ قَالَ حَرِجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ إِيَّاكُمُّ وشركَ السرائر قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شركَ السرائر قَالَ يَقُومُ الرجل فَيصَلى فيزين صَلاَته جاهدا لما يرى من نظر النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَٰ لِكَ شركَ السرائر . رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ور المراد المرد ا

بدروایت امام این خزیمه فے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

49 - رَعَنْ زيد بن أسلم عَنْ آبِيْهِ أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ خوج إلَى الْمَسْجِد فَوجدَ مِعَاذًا عِند قبر رَسُولُ

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يبكى فَقَالَ مَا يبكيك قَالَ حَدِيْثٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَليْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَليْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَليْهِ وَسَلَمَ الله عَليْهِ وَسَلَمَ الله عَليْهِ عَلَيْهِ وَالله الله الله الله عَليْهِ وَالله عَليْهِ وَالله الله عَليْهِ وَالله عَليْهِ وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

وہ وہ ایک مرتبہ دعفرت معاذبن جبل وہ الدے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے ایک مرتبہ دعفرت عمر وہ اللہ کا اس آیے اور اللہ کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے ایک مرتبہ دعفرت عمر وہ اللہ کا اللہ

'' تھوڑی تی ریا کاری بھی شرک ہے اور جو تھی اللہ کے دوستوں ہے دشنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کومقا بلے کا جیلنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نیک اور پر ہیز گار لوگوں کو مجبوب رکھتا ہے جوا یسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ غیر موجود ہوں' توان کی غیر موجود گی محسوس نہیں ہوتی' اور اگر موجود ہوں' توان کو پہچانا نہیں جاتا ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں جو ہر شم کے گر دو غبار اور تارکی ہے نکل جاتے ہیں'۔

بیروایت امام!بن ماجدامام حاکم'نے امام بیمی نے اپنی کتاب''الزمد'' میں'اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے امام حاکم فرما میں: بیرصد بیث سیجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

58 - وَعَنُ مَحْمُود بِن لِبِيد أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن أَحُوف مَا آخَاف عَلَيْكُمُ الشَّرك الْآصُغَر يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ الرِّيَاء يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جزى النَّاسِ بأعمالهم الْأَهُ عَلُولًا إلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تراؤون فِى الدُّنيَا فانظروا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدهم جَزَاء

وَرَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّابْن آبِي اللُّهُنيَا وَالْبَيْهَةِيِّ فِي الزَّهْدِ وَغَيْرِه

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ ومحمود بن لبيد رأى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصِح لَهُ مِنْهُ سَماع فِيْمَا إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصِح لَهُ مِنْهُ سَماع فِيْمَا إِن وَقَادَ حَرِجَ أَبُوْ بَكُرٍ بِن خُوزَيْمَة حَدِيْثٍ مَحْمُود الْمُتَقَدَّم فِي صَحِيْحِهِ مَعَ أَنه لَا يخرج فِيْهِ شَيْنًا من الْمَرَاسِيل وَذكر ابْن آبِي حَاتِم آن البُحَادِي قَالَ لَهُ صُحْبَة

قَالَ وَقَالَ آبِی لَا يعرف لَهُ صَحْبَة وَرجع ابْن عبد الْبر آن لَهُ صُحْبَة وَقَد رَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِإِسُنَادٍ بَيِّدٍ عَن مَحْمُود بن لْبيد عَن رَافع بن خديج وَقِيلً إن حَلِيْتٍ مَحْمُود هُوَ الصَّوَاب دون ذكر رَافع بن خديج فِيبُه وَاللَّهُ حديث 49:البست مدك على الصعيعين للعاكم - كتباب الإيبان "حديث: 4بب من ترجى نه البسلامة من الفتن - حديث: 3987مشكل الآثار للطعادى - بباب بينان مشكل ما دوى عن رسول الله عبلى الله عليه وسلم حديث: 1547 البسعيم الكثير للطهرائي - ببقية البيم "رواية أهل الكوفة - أسلم مولى عبر "حديث: 1714 مسند الشهاب الفطاعي - إن الله بنصب الأبداد الأخفياء الأنقياء "حديث: 992 شعب الإبدان عن تعب الإبدان وهو باب في إخفاص العبل لله - حديث: 6526 معرفة الصعابة لأبى نعبم الأمسيم" من البيم عن البيم عن الإبدان وهو باب في إخفاص العبل لله - حديث: 6526 معرفة الصعابة لأبى نعبم الأمسيم" من البه عفاذ " معاذ بن جبل الأنصاري" حديث: 5381

والله والله معزمت محمود بن لبيد جن الأهابيان كرتے بيں: نبي اكرم من الله أم ارشادفر مايا ہے:

"جن چیزوں کے بارے میں مجھے تہارے حوالے سے اندیشہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطر ناک چیز چوٹا ترک ہے لوگوں نے عرض کی بیار سول اللہ! چھونے شرک ہے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم منافظ آنے ارشاد فر مایا: ریا و کاری جب اللہ تعالی (تیامیت ے دن ) لوگوں کوان کے اعمال کابدارد سے گائو (ریا کاری کرنے دانے لوگوں سے ) فرمائے گائم لوگ ان کے پاس سے جاؤجن کے لئے تم و نیامیں ریا کاری کرتے تھے اور پھراس بات کا جائز ہ لوکہ کیا تنہیں ان کے پاس سے کوئی بدنہ ملتا ہے؟'' بدروایت امام احمد نے عمد هسند کے ساتھ فقل کی ہے اسے امام ابن ابود نیا اور امام بیبی نے کتاب ' الز ہد' میں اور دیکر حضرات نے مجمع مقل کیا ہے۔

طافظ بیان کرتے ہیں: حضرت محمود بن لبید رہ انتخاب نی اکرم منگھی کی زیارت کی ہوئی ہے تا ہم میرے خیال میں ان کا نی اکرم منافیق سے ساع متند طور پر ثابت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید پی نظر کے حوالے سے جوروایت گزر چکی ہے وہ امام ابو بکر بن خزیمہ نے اپنی 'سیح''میں نقل کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس کتاب میں کوئی'' مرسل'' روایت نقل نہیں کی ۔ ابن ابوحاتم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اہام بخاری فرماتے ہیں: انہیں (لینی صغرت محمود بن لبیدکو) صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔!بن ابوحاتم کہتے ين: مير الدكايد كبنائب ان كاصحافي بونامعروف نيس به البنة ابن عبدالبراس قول كوتر جيح دي ب كه بيصحالي بين امامطراني نے بیروایت عمدہ سند کے ساتھ حضرت محمود بن لبید ٹائنڈ کے حوالے سے حضرت دافع بن خدی ڈٹائڈ سے نقل کی ہے۔ ایک تول کے مطابق : جوروایت حضرت رافع بن خدیج کے ذکر کے بغیر حضرت محمود بن لبید ملافظ سے منقول ہے وہ درست ہے۔

51 - وَعَنْ آبِي سعيد بن آبِي فضالة و كَانَ من الصَّحَابَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَــقُــوْلُ إِذَا جِمْعِ اللَّهُ الْآوَلِينَ وِالْآخِرِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ لَيُوْمَ لَا رِيبٍ فِيْهِ نَادَى مُنَادَ مِن كَانَ أَشْرِكُ فِي عمله للَّهُ أَحَدًا فَلِيطُلُب ثُوَابِهُ مِنْ عِنْدَهُ فَإِنْ اللَّهُ أَغْنَى الشُّوكَاءَ عَنَ الشُّوكَ

رَوَاهُ اليِّرْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ من جَامعه وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حَبَانٍ فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِيّ

الم المرت الوسعيد بن الوقضاله يَنْ أَنْ وصحالي رسول بين وه بيان كرتي بين : بي اكرم مَنْ اللَّهِ في الرساد فرما يا ب " قیامت کادن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس دن اللہ تعالیٰ تمام پہلے والے اور بعد والے افراد کو اکٹھا کرے گا اور چرا يك منادى بلندآ وازيس بيكيكا:

''جس مخص نے اپنے کی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور کوشر یک کیا تھا تو وہ اس (شریک) ہے اپنے عمل کا بدلہ طلب كرے كيونكه الله تعالى ال بات ہے ياك ہے كداس كاكوئي شريك ہو"۔

يدروايت المام ترفدي في أفي "جامع ترفدي" كى كماب التعيير سنيل المام ابن ماجد المام ابن حبان في المي المحيح" بين اورامام بیہی نے قل کی ہے۔ میمنی نے قل کی ہے۔ الله عَلَى الله عَمَالَ الله عَمَلَى الله عَمَلَى الله عَمَلَى الله عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ قَالَ الله عَزُ وَجَلَّ آنا أغنى الشُوكاء عَن المَشْرَكاء عَن عَمَلُ لَى عَمَلُ الشُوك فِيهِ عَيْرِى فَآنا مِنْهُ بَرِىء وَهُوَ لَلَّذى اشرك

رُ زَاهُ ابْنَ مَاجَه وَ اللَّفَظ لَهُ وَ ابْنِ خُوزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَ الْبَيْهَةِي ورواة ابْن مَاجَه لِقَات

''الله تعالیٰ فرما تا ہے: میں شرک سے پاک ہوں جو خص کو لی عمل میرے لئے کرے اور اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرلے اور اس سے لاتعلق ہووک گا'اورو وعمل اس کے لئے شار ہوگا جس کواس شخص نے شریک کیا''۔

بدروایت امام ابن ماجهٔ روایت کے الفاظ انہی کے نقل کردو میں امام ابن خزیمہ اورامام بیہی نے نقل کی ہے اورامام ابن ماجہ کی روایت کے راوی نُقتہ ہیں۔

53 - وَعَنُ شَهِر بِن حَوُشَبِ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ لما دخلت مَسْجِد الْجَابِيَة الفينا عبادَة بن الصَّامِت فَاحْدَ يَمِيني بِسَمَالِهِ وشمال آبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ فَخرج بمشى بَيْننا وَنَحُنُ ننتجى وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا نناجى فَقَالَ عبَادَة بن الصَّامِت لَيْن طَال بكما عمر آحَد كُمَا أَوْ كلاكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المُسْلِمِين يَغْنِى من وسط قراء الْقُرْآن عَلْى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اَعَادَهُ و اَبَدَاه فأحل حَلاله وَحرم حرامه وَنول عِنْد مَناذِله لا يحور مِنهُ إلَّا كمّا يحور رَأَس الْحمار الْمَيْت

قَالَ فَيَسْنَمَ انْحُنُ كَذَٰلِكَ إِذْ طلع علينا شَلَاد بِن اَوْس وَعُوْف بِن مَالَك رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا فَجَلَسًا إِنّهِ فَقَالَ شَلّاد إِن أَحُوف مَا آخَاف عَلَيْكُمُ آيهَا النّاس لما سَمِعت مِن رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِن الشّهُوة الْحَفية والشرك فَقَالَ عبَادَة بِن الصّامِت وَأَبُو الدَّرُدَاءِ اللّهُمَّ عَفرا آوَّلم يكن رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَد حَدَثنا أَن الشّيْطَان قد ينس أَن يعبد فِي جَزيرَة الْعَرَب فَامَا الشّهُوة الْحَفية فَقَد عرفناها هي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَد حَدَثنا أَن الشّيطان قد ينس أَن يعبد فِي جَزيرَة الْعَرَب فَامَا الشّهُوة الْحَفية فَقَد عرفناها هي شهوات الدُّنيَا مِن نسائها وشهواتها فَمَا هَذَا الشّرك اللّهُ يَوْف بِن مَالك عِنْد ذَلِكَ آفلا يعمد الله إلى رجلا يُصَلّى لرجل أَوْ يَصُوم لرجل أَوْ يَتَصَدَّق لَهُ لقد أشوك قالَ عَوْف بِن مَالك عِنْد ذَلِكَ آفلا يعمد الله إلى مَا النّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ ال

رَوَاهُ آخَمه وَشهر يَأْتِي ذكره وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفُظِهَ عَن عبد الرَّحُمٰن بن غنم آنه كَانَ فِي مَسْجِد دمشق مَع نفر من آصْحَاب النَّيسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم معاذ بن جبل فَقَالَ عبد الرَّحُمٰن يَا آيهَا النَّاس إن الحوف مَا آخَاف عَلَيْكُمُ الشّوك الْخَفى فَقَالَ معاذ بن جبل اللَّهُمَّ غفرا أوما سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَبْثُ وَدعنا إن الشَّيْطَان قد بنس أن يعبد فِي جزيرتكم هذه وَللْكِن يطاع فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مَن عَمالكُمْ فَقَدْ رَضِي بِذَلِكَ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن انشدك الله يَا معاذ أما سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صَامَ رِيَاء فَقَدْ أَشُرِكَ وَمَنْ تصدق رِيَاء فَقَدْ أَشُرِك

م يقول من سم ريد مسلم و رواه أخمد أيضًا والتحاكم من رواية عبد الواجد بن زيد عن المسلم و المناده ليس بالقائم ورواه أخمد أيضًا والتحاكم من رواية عبد الواجد بن زيد عن عبَادَة بسن نسسى: قَمَالَ د محملست على شَكَاد بن أَوْس فِي مُصَلَّاهُ وَهُوَ يبكى فَقُلْتُ يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن مَا الَّلِئُ ابسكاك قَالَ حَدِيثِ سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قلت وَمَا هُوَ قَالَ بَيْنَمَا آنا عِنْد رَسُولُ الله صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُمَ إِذْ رَايَت بِوَجْهِهِ أَمُوا مَاءَ نِى فَقُلْتُ بِآبِى وَأَمِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي أَرِي بِوَجْهِكَ قَالُ أمرا أتسخوف عملى أميني الشرك وشهوة يُحفية قلت وتشرك أمتك من بغدك قال يًا شَدَّاد إِنَّهُم كَا يَعْبُدُونَ شــمــــا وَلَا وثنا وَلَا حجرا وَلَـٰكِن يراؤون النَّاس بأعمالهم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّيَاء شوك هُوَ قَالَ نعم قلت فَمَا الشَّهُوَةَ الْخفية قَالَ يصبح أحدهم صَائِما فتعرض لَهُ شَهْوَة من شهوات الدُّنْيَا فيفطر قَالَ الْحَاكِم وَاللَّفُظ

قبلت كَيْفَ وَعبد الْوَاحِد بن زيد الزَّاهِد مَتْرُوك وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُخْتَصِرًا من دِوَايَةٍ دواد بن الْجواح عَن عَامر بن عبد الله عَن الْحسن بن ذكو ان عَن عبادَة بن نسى عَن شَدَّاد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ إِن أَحْوِف مَما آنَحاف على أميتي الإشراك بِاللهِ أما إنِّي لست أقُول يعْبدُونَ شمسا وَلا قمرا وَلا وثنا وَلَـٰكِن أعمالا لغير الله وشهوة خُفُيّة

وعسامس بسن عبسد اللَّه لا يعرف ورواد يَأْتِي الْكُلَامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وروى الْبَيْهَةِيّ عَن يعلى بن شَكَّاد عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نعد الرِّيَاء فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشّرك الْآصُغَو

الله الله المربن حوشب نے عبد الرحمن بن عنم كابير بيان تقل كيا ہے: ميں جا بيد ( نامي شهر ) كي مجد ميں داخل بواتو و بال ميں نے حضرت عبادہ بن صامت بڑنٹ کوموجود پایا انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے میرادایاں ہاتھ پکڑلیا' اوراپنے دائیں ہاتھ کے ذ ریعے حضرت ابودر داء جنا تیز کا بایاں ہاتھ بکڑلیا پھروہ ہمارے ساتھ جلتے ہوئے دہاں سے باہرا ئے ہم اس دوران بات چیت كرر ہے تھے جس كے بارے بيں اللہ زيادہ بہتر جانتا ہے بھر حصرت عبادہ بن صامت خاتئة نے فرمایا: اگرتم دونوں بیں سے كى ايك کی یا دونوں کی عمرطویل ہوئی تو تم منرور کسی ایسے مخص کود کھو کے جو حصرت محمد منافیز کی زبانی نازل ہونے والے قرآن كو بار بار بر نصتا ہو گامستفل پڑھتا ہوگاوہ اس كے حلال كوحلال تجمتا ہوگا'اور حرام كوحرام تجمتا ہوگاوہ قرآن كى تلاوت كرتار ہے گاليكن اس کے باوجود وہ ایوں رہے گا جیسے مردہ گدھے کا سرجوتا ہے راوی بیان کرتے ہیں: ابھی ہم میر گفتگو کررے ہتھے کہ اس دوران حضرت شدادین اوس بنافزاور حضرت عوف بن مالک بنافزومان آسك اور حضرت عباده بن صامت بنافزے سامنے بیٹھ محے حضرت شداد بن فراو بالفراد المارك المارك المارك من بات كاسب ساز ياده الديشه وه ايك الى بات م جس كه بارك میں میں نے بی اکرم مَنْ اللَّهِ کی زبانی سناہے اوروہ یہ ہے: (نی اکرم مَنْ اللَّهُ نے ارشاوفر مایاہے:)

" بوشیده شبوت اورشرک (کے ہارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ہے)"۔ توحضرت عبادہ بن صامت ظافظ اورحضرت ايوورواء الكافظ في كها: اے الله! تيري معافى كاسوال ب ( پھرانبول في قرمايا) "شیطان اس بات ہے مایوں ہو چکا ہے کہ اب جزیرہ نماعرب پراس کی عبادت کی جائے"۔

بنہاں بحک پوشدہ مبوت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو جمیں یہ پتہ ہے کہ اس سے مرادد نیا جس مورتوں کی طرف دہ پی اور اگاؤکہ کے لیکن وہ شرک کون ساہے جس کے حوالے سے آپ جمیں خوف دلارہے جیں تو حضرت شداد جی شنانے فر ہایا: ایسے خص کے بارے میں آپ کیارائے و کھتے ہیں جو تمازادا کرتاہے کو انسان کے لئے ادا کرتاہے روزہ رکھتا ہے تو کسی انسان کے لئے رکھتاہے صدقہ کرتاہے تو کسی انسان کے لئے کرتاہے کیاوہ شرک کا مرتکب ہوتاہے تو حضرت عوف بن مالک بڑا ٹھڑا نے کہا: کیا ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالی ایسے عمل کی طرف تو جہیں فرماتا جس میں اس کی رضا کی نیت نہ کی گئی ہوا اوروہ صرف اس عمل کو تول کرتاہے جو خالص طور پر صرف اس کے لئے کیا گیا ہواتو حضرت شداد بڑا ٹھڑنے فرمایا: جس نے نبی اکرم مؤلی تا ہے۔

''جے میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے جس اس سے بہتر ہوں (لین میں شرک سے پاک ہوں) اور جو تخص کسی کومیر اشریک بناتا ہے تواس کا جسم اس کا تھوڑ ایا زیادہ سب کچھاس شریک کے لئے ہوتا ہے جسے اس نے میراشریک بنایا ہے میں اس (عمل یا شرک) ہے بے نیاز ہوں'۔

بدروايت المام احمد في اورامام يهتى في فقل كي الناسك القاظ يه إن:

عبدالرحمان بن عنم كے بارے ميں بير منقول ہے: حضرت عبدالرحمٰن الثافة دمشق كى مبحد ميں چند سخابہ كرام كے ماتھ موجود سخے
جن ميں سے ايك حضرت معاذبين جبل الثافة بھى ہتے حضرت عبدالرحمٰن الثافة بولے: اے لوگو! تبہارے بارے ميں جھے، جس
چيز كاسب سے زيادہ انديشہ ہے وہ شرك فف ہے تو حضرت معاذبین جبل الثافة فرمایا: اللہ تعالیٰ سے مغفرت كاسوال ہے كيا آپ
في بى اكرم مُنَافِّقُوْم كو بيارشا وفرماتے ہوئے نبيس سنا؟ اس وقت جب آپ مُنافِقُوم جمیں زخصت (ليني الووائ خطاب) كررہ سے تو آپ مُنافِقُوم ہمیں زخصت (ليني الووائ خطاب) كررہ سے تو آپ مُنافِقُوم ہمیں زخصت (لینی الووائ خطاب) كررہ منظم تو آپ مُنافِقُوم ہمیں وخصت الدین ہوچكاہے كہ اس جزیرہ (نماعرب) میں اس كى عبادت كى البند جب تم البند عب تم البند جب تم البند جب تم البند عب تم تم تم البند عب تم ت

لو حضرت عبدالرحمٰن بڑا نئے فرمایا: اسے معاذ! میں آپ کوانلہ کی قتم دے کردریافت کرتاہوں کیا آپ نے بی اگرم ملاقظ کو بیارشادفرماتے ہوئے نہیں سناہے: '' جوشش ریا کاری کے طور پردوزہ رکھتا ہے وہ شرک کامر تکب ہوتا ہے جوریا کاری کے طور پرصدقہ کرتا ہے دہ شرک کامر تکب ہوتا ہے''۔

اس کے بعد (امام بیمیق) نے الی حدیث ذکر کی ہے جس کی سندقوی نہیں ہے اس روایت کوامام احد اورامام حاکم نے عبدالواحد بن زید کے حوالے سے عباوہ بن نسی سے روایت کیا ہے عبادہ بن نبی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت شداو بن اوس ڈائٹو کی نماز کی جگہ پر گیاتو میں نے ویکھا کہ وہ رورہ ہے میں نے دریافت کیا: اے ابوعبدالرحمٰن آپ کیوں رورہ ہیں؟ اوس ڈائٹو کی نماز کی جگہ پر گیاتو میں نے دریافت کیا: او ایس مدیث کی وجہ سے رور ماہوں جو میں نے نبی اکرم منز فرو کی زبانی سنی ہے میں نے دریافت کیا: وہ

النرغيب والترهيب (ادّل) ( الله المنظمة على ١٠ ( الله المنظن المنظ

مدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''ایک مرتبہ میں نبی اکرم مُنَافِعُ کی خدمت میں حاضر ہواتو آب مُنافِعُ کی حدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''ایک مرتبہ میں نبی اکرم مُنَافِعُ کی خدمت میں حاضر ہواتو آب مُنافِعُ کی پر پریٹانی کے آثارت ہیں جو جھے اپنی امت کے بارے میں برایانی کی آثارت ہیں جو جھے اپنی امت کے بارے میں سناور اللہ ایک خیسہ ہوت کے ارتباک کی امت مرک میں مثلاً وہوجائے گا خونی اکرم مُنافِعُ نے ارتباد فر مایا: اے شداد او و لوگ مورج یابت یا کی پھر کی عبادت نہیں کریں کے بلکہ اپنے انجا اللہ ایک اور میں میں اللہ ایک ایک میں میں میں کا میں کے بلکہ اپنے انجا اللہ ایک ایک پھر کی عبادت نہیں کریں کے بلکہ اپنے انجا اللہ ایک بارے میں ریا کاری شرک ہے؟ نبی اکرم مُنافِعُ نے ارتباد فر مایا: ای باران ایس کے بیل کے اور اللہ ایک باران میں سے بچولوگ ایسے ہوں گے جو بھے کے دفت دوز اور کی تو وہ دوزے کوڑک کردیں گے۔
لیں سے لیکن پھر انہیں دنیاوی خواہش لاحق ہوگی تو وہ دوزے کوڑک کردیں گے۔

بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:سند کے اعتبار سے بچے ہے۔

امام منذری بیان کرتے ہیں: امام حاکم کااس روایت کوسند کے اعتبارے صحیح قرار ویٹا درست نہیں ہے کونکہ اس ک سند کا ایک راوی عبدانوا حد بن زیرمتر وک ہے امام ابن ماجہ نے بیروایت رواد بن جراح کے حوالے سے قال کی ہے عامر بن عبداللہ نے اسے حسن بن ذکوان کے حوالے سے عبادہ بن نمی کے حوالے سے قال کیا ہے کہ حضرت شداد نٹائٹنیان کرتے ہیں: نی اکرم منگافی نے ارشاد فرمایا ہے:

''جس چیز کے بارے میں مجھے اپنی امت کے حوالے ہے مب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور میں رہیں کہتا کہ وہ سورت باچا ندیا بتو ں کی عبادت کریں گے بلکہ وہ غیراللہ (کے لئے دکھاوے کے طور پر)عمل کریں سے اور خفیہ شہوت کی ہیروی کریں گئے'۔

اس روایت کا ایک راوی عامر بن عبدالله معروف نمیں ہے اور رواو بن جراح کے بارے میں کلام آ گے آ نے گا امام بیکی نے یعلیٰ بن شداد کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے ہے بیر روایت نفل کی ہے وہ فر ماتے ہیں:

" نی اکرم منافق کے زمانداقدی میں ہم ریا کاری کوچھوٹا شرک شار کرتے تھے"۔

54 - وَعَنِ الْمُقَاسِمِ بن مَحْدِمُوهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يقبل الله عملا فِيْهِ مِنْقَال حَبَّة من خَرْدَل مَن رِيَاءَ . رَوَاهُ ابْن حرير الطَّبَرِيّ مُرْسلا

الله الله معزت قاسم بن قيم و التينيان كرية بين بي اكرم التي في ارشادفر مايا يه:

"الله تعالیٰ ایسے مل کوقبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے جنتی ریا کاری ہو"۔

میدوایت این جرم طبری نے مرسل روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

55 - وَرُوِىَ عَن عدى بن حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤمر يَوُم الْفِيَامَة بناس مِنَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤمر يَوُم الْفِيَامَة بناس مِنَ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أن اصر اوهم عَنْهَا لا نصب لَهُمْ فِيهَا فير جعون بحسرة مَا رَجَعَ الاولون بِيثْلِهَا فَيَقُولُونَ رَبّا لُو ادخلتنا النّار فيل أن تعربنا مَا أريتنا من ثوابك وَمَا أَعدَدْت فِيهَا لاوليانك كَانَ اَهُون علينا قَالَ ذَاك اردْت بكم كُنتُم إذا عملوتهم باوزته مونى بالعظائم وَإِذَا لَقِيتُمُ النّاس لقيتموهم مخبين تواؤون النّاس بِخُلاف مَا تعطوني من فُلُوبكُمُ همتم النّاس وَلَمْ تهابوني وأجللتم النّاس وَلَمْ تجلوني وتركتم للنّاس وَلَمْ تتركوني الْيُوم اذيقكم آلِيم الْقَذَاب مَعَ مَا حرمتم من التّواب رَوّاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَةِيّ

الله الله معرت عدى بن حاتم بن فايم المن الرية بين اكرم مَن في الرم مَن المرم من المرم المرم

میردایت امامطبرانی نے بچم کبیر میں اس کے علاوہ امام بہتی نے بھی نقل کی ہے۔

57 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إذا كَانَ آخر الزّمَان صَارَت امِسِي ثَلَاث فرق فرقة يغبلُونَ اللهِ عَالِما وَفرُقَة يغبلُونَ اللهِ رِمَاء وَفرُقَة يغبلُونَ اللهِ لِيستاكلوا بِهِ النّاسِ فَإِذَا جمعهم اللّه يَوْم الْقِيَامَة قَالَ للّذي يستأكل النّاسِ بعزتي وَجَلَالِيُ مَا اردُت بعبادتي فَيقُولُ النّاسِ فَإِذَا جمعهم اللّه يَوْم الْقِيَامَة قَالَ للّذي يستأكل النّاسِ بعزتي وَجَلالِيُ مَا اردُت بعبادتي فَيقُولُ النّاسِ فَإِنَاسِ قَالَ لم ينفعك مَا جمعت انْطَلقُوا بِهِ إِلَى النّارِ ثُمَّ يَقُولُ للّذي كَانَ يعبده وَاللّه بعزتي وَجَلالِكُ رِيَاء النّاسِ قَالَ لم يضعد إلَى مِنهُ شَيءٍ انْطَلقُوا بِهِ إِلَى النّارِثُمَّ يَقُولُ لللّذي مَا أَردُت بعبادتي قَالَ بعزتي وَجَلالِكُ مِنَا النّاسِ قَالَ لم يضعد إلَى مِنهُ شَيءٍ انْطَلقُوا بِهِ إِلَى النَّارِثُمَّ يَقُولُ لللّذي كَانَ يعبده صَالِحا بعزتي وَجَلالِيْ مَا أَردُت بعبادتي قَالَ بعزتك و جلالك آنت أَعْلَمُ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ لللّذي كَانَ يعبده صَالِحا بعزتي وَجَلالِيْ مَا أَردُت بعبادتي قَالَ بعزتك و جلالك آنت أَعْلَمُ اللّذي مَا أَردُت بِه أَردُت اللّه اللّه عَرْتِي وَجَهك قَالَ صدق عَبدِي انْطَلقُوا بِه إِلَى الْجَنّة

لفي النرفيب والترفيب (الآل) (وه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ الله الذي الإنكان

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں عبید بن اسحاق عطار کے حوالے سے نقل کی ہے اس کے باتی راوی ثقہ بیں امام بیتی نے اسے حضرت انس بین نظرت انس بین کے ایک غلام بیر کوالے سے نقل کیاہے تا ہم انہوں نے اس کا نام و کرنبیں کیا وہ غلام بیر کہتا ہے: حضرت انس بین نظرت انس بین نظرت کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو تضرر وایت کے طور برنقل کر دیا ہے۔

58 - وَعندهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُتِى يَوُم الْقِيَامَة بصحف محتمة فتنصب بَيْن يَسدى الله تَعَالَى فَيَقُولُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى القوا هانِهِ واقبلوا هانِهِ فَتَقُولُ الْمَلاثِكَة وَعَزَّتك وجلالك مَا رَاينَا إِلَّا خيرا فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِن هَاذَا كَانَ لغير وَجُهى وَإِنِي لَا أقبل إِلَّا مَا ابْنغِي بِهِ وَجُهى

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي بِاسْنَاكَيْنِ رُوَاة آحدهمَا رُوَاة الصَّحِيْح وَالْبَيَّهَةِيّ

بیعن نے ہمامل کی ہے۔

قَالَ وتصعد المحفظة بِعَمَل العَبُد يزهر كَمَا يزهر الْكُوْكِ الدُّرِى لَهُ دوى من تَسْبِيح وَصَلاة وَحج وَعهم وَعَهم وَعهم و

قَالَ وتصعد المحفظة بِعَمَل العَبْد حَتَى يجاوزوا بِهِ إِلَى السَّمَاء الْحَامِسَة كَانَّهُ الْعَزُوس المزفوفة إلى المُعْلَة الْعَوْلُ لَهُمُ الْملك الْمُوكل بها قفوا واضربوا بِهلَّذَا الْعَمَل وَجه صَاحبه واحملوه على عَاتِقه آنا ملك الْحَسَد إِنَّهُ كَانَ يَحْسد النَّاس مِمَّن يَتَعَلَّم وَيعُمل بِمثل عمله وكل من كَانَ يَأْخُذ فضلا من الْعِبَادَة يحسدهم ويقع فيهم آمريني رَبِّي آن لا أدع عمله يجاوزني إلى غَيْرِي قَالَ وتصعد المُحفظة بِعَمَل العَبْد من صَلاة وَزَكَاة وَحج وَعمرة وَصِيَام فيجاوزون بِهِ إلى السَّمَاء السَّادِسَة فَيقُولُ لَهُمُ الملك المُنوكل بها قفوا واصربوا بهلذا الْعَمَل وَجه صَاحبه إنَّه كَانَ لا يوحم إنسَانا قطّ من عباد الله اصَابَهُ بلاء أوَّ ضرّ بل كَانَ يشمت بِه آنا ملك الرَّحْمَة آمريني رَبِّي آن لا أدع عسمله يجاوزني إلى غَيْرِي قَالَ وتصعد المُحفظة بِعَمَل العَبُد إلى السَّمَاء السَّابِعَة من صَوْم وَصَلاة وَنَفَقَة واجتهاد وورع لَه دوى كَدُوي الرَّعُد وضوء كضوء الشَّمُس مَعَه تَلاَئة السَّابِعَة من صَوْم وَصَلاة وَنَفَقَة واجتهاد وورع لَه دوى كَدُوي الرَّعُد وضوء كَصَوء الشَّمُس مَعَه تَلاَئة

آلاف ملك فيد اوزون به إلى السّماء السّابِعة فَيقُولُ لَهُمُ الْمُوكل بها قفوا واضربوا بِهلاً الْعَمَل المُعلَا الاف مست ميسورورو و القلواعلى قليه إنّى احبب عن ربّى كل عمل لم يوديه وجه ربّى إنّه أزاد بعمله يجاوزني إلى غَيْرِى وكل عمل لم يكن لله عَالِصا فَهُوَ رِيّاء وألا يقبل الله عمل المرّاني قَالَ وتصعد العفظة يستسمل العبد من صكاة وزكاة وصيام وجع وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشبعه مالإلحة السَّمَوَات حَتَّى يقطعوا بِهِ الْحجب كلهَا إلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فيقفون بَيْن يَدَيْهِ وَيشْهِدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِع السمنحالص لله قَالَ فَيَقُولُ الله لَهُمُ اَنْتُمُ الْحفظة على عمل عَيدِي وَانَا الرَّقِيبِ على نَفسه إِنَّهُ لم يردني بِهِلْا الْعَسمَ ل وَارَادَ بِهِ غَيْرِي فَعَلَيهِ لَعُنَتِي فَتَقُولُ الْمَكْرِثِكَة كلهًا عَلَيْهِ لعنتك ولعنتنا وتقول السَّمَوَات كلهَا عَلَيْهِ لعنة الله ولعنتنا وتلعند السَّمَوَاتِ السَّبع وَمَنْ فِيهِنَّ

قَسَالَ مسعَاذَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنُت رَسُولُ اللَّه وَاَنا معَاذَ قَالَ اقتِد بِى وَإِن كَانَ فِي عَمَلك تَقُصِير يَا معَاذ حَافِظ على لسَانك من الوقيعة فِي إخوانك من حَملَة الْقُرْآن واحمل ذنوبك عَلَيْك وَلا تحملها عَلَيْهِمْ وَلا تىزك نَىفسك بدمهم وَلَا ترفع نَفسك عَلَيْهِمُ وَلَا تدخل عمل الدُّنيَا فِي عمل الْأَخِرَةِ وَلَا تنكبر فِي مجلسك لكى يحذر النَّاس من سوء خلقك وَلَا تناج رجلا وعندك آخر

وَكَا تَسْعَظُم عَلَى النَّاسِ فَيَنْقَطِع عَنْكَ خير الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَا تمزق النَّاسِ فتمزقك كلاب النَّار بَوْم الْقِيَامَة فِي النَّارِ قَالَ الله تَعَالَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (النازعات 8) أَتَدُرِي مَا هن يَا معَاذ

قلت مَا هن بِأَبِي أَنْت وَأَمِي قَالَ كلاب فِي النَّارِ تنشط اللَّحُم والعظم

قسلت بِآبِي آنْت وَأَمِي فَمَنّ يُطلِّق هَالِهِ الْمِحْصَالِ وَمَنْ ينجو مِنْهَا قَالَ يَا مِعَاذِ إِنَّهُ ليسير على من يسره الله

قَالَ فَمَا رَآيُت أكثر تِلاوَة لِلْقُرْآنِ من معَاذ للحدر مِمَّا فِي هٰذَا الحَدِيْث

رَوَاهُ ابْسِ الْمُبَارِكِ فِي كتاب الزَّهُ لا عَن رجل لم يسمه عَن معَاذ وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي غير الصّحِيع وَالْسَحَاكِم وَغَيْسِ هِسَمَا وَرُوِى عَن عَلَى وَغَيْرِه وَبِالْجُمْلَةِ فَآثَارِ الْوَضِع ظَاهِرَة عَلَيْهِ فِي جَمِيع طوقه وبجميع

جوآپ نے نبی اکرم منگی نیانی می زبانی سی ہوراوی کہتے ہیں خضرت معاذی ٹائڈرونے لگے یہاں تک کہ بول محسوں ہوا کہ اب وہ خاموش بیں ہول کے پھردہ خاموش ہوئے اور انہول نے فرمایا: میں نے نبی آکرم مَا اَنْتِیْمَ کوسنا آپ مَانِیْمَ نے بھے خاطب کر کے ارشادفر مایا: اےمعاذ! میں نے عرض کی: میرے مال باپ آپ پر قربان ہول میں حاضر ہوں نبی اکرم نظیمی ہے ارشادفر مایا: میں تمہیں ایک ایس بات بتانے لگاہوں اگرتم اس کویادر کھوگے تویہ تہیں فائدہ دے گی اورا گرتم نے اے یادنہ رکھااور ضالع مرد و تا مت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمباری جست منقطع ہوجائے گی (اس کے بعد آپ سائی آئے نے نریایا: )

کفہر واور پیٹل اس کو کونے والے کے منہ پر ماروو کیونکہ میں تکبرے متعلق فرشتہ ہوں اور میرے پروردگارنے بیجھے یہ تکم
دیاہے کہ میں اس نوعیت کے عمل کوآگے نہ جانے ووں پیٹخس لوگوں کی محفل میں ان کے سامنے تکبر کاا ظہار کیا کرتا تھا ہی
اکرم خلیج ارشاوفر ماتے ہیں اس طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کاشل لے کراو پر کی طرف جاتے ہیں اوروہ عمل
یوں چک رہا ہوتا ہے جس طرح چک دارستارہ چکتا ہے اس عمل سے تیج نماز جج اور عمرے کی آواز آتی ہے بیماں تک کہ فرشتے وہ
عمل لے کر چوشے آسان تک پینچتے ہیں تو وہاں در بان فرشتہ آئیس کہتا ہے تھیم جاؤاور پیٹل کرنے والے کے منہ پر ماروواوراس
کواس کے طاہر پراور باطن پر مارنا کیونکہ ہیں خود پسندی سے متعلق فرشتہ ہوں اور میرے پروروگار نے جھے بیتھ مولیا ہے کہ ایسے کس کو
اس کے طاہر پراور باطن پر مارنا کیونکہ ہیں خود پسندی سے متعلق فرشتہ ویا ہے کہ ایسے کس کو
اس کے طاہر پراور باطن پر مارنا کیونکہ ہیں خود پسندی کوشائل کردیتا تھا تبی اگرم میں خود پسندی کوشائل کردیتا تھا تبی اور وہ عمل یوں
اس خراج فرشتہ کسی بندے کا عمل لے کراوپر کی طرف جاتے ہیں اور پانچویں آسان سے متعلق فرشتہ وہیں ہے ہی اور وہ عمل یوں
اس خورادور بیٹل اس کو کرنے والے کے منہ پر مارواوراس کے کندھے پر کھود کے وکٹ میں حسد سے متعلق فرشتہ وہوں ہی ہے تھی ہو اور اور کی فضیلت ہوتی تھی ہوا کور سے حسد کرتا تھا اور کے کہا کہ کرتا تھا بندوں ہیں ہے جس کورکی فضیلت ہوتی تھی ہواں ہے حسد کرتا تھا اور

اس میں عیب بیان کرتا تھا میرے پروردگار نے جھے بیتھ دیاہے کہ میں اس کے ممل کواپنے ہے آگے نہ جانے دول نی اکرم مؤلیقی ارشاد قرماتے ہیں: ای طرح ممل نوٹ کرنے والے فرشتے کی بندے کی نماز ذکارۃ جج عمرہ اور دوزہ اوران سے مناوہ و گیرا عمال کو لیے کراوپر کی طرف جاتے ہیں اور چھٹے آسان تک پہنچ جاتے ہیں توجھٹے آسان کا دربان فرشتہ ان سے بیکتا ہے تشہر جاد کاوریک مند پر ماردو کیونکہ بیٹن جاتے تھیں اللہ تعالیٰ کے مصیبت زدہ پر بیٹان حال بندول پر ذرا بھی جزئر کرتا تھا بلکہ بیان کی مصیبت زدہ پر بیٹان حال بندول پر ذرا بھی جزئر کرتا تھا بلکہ بیان کی مصیبت پرخوش ہوا کرتا تھا اور میں رحمت سے متعلق فرشتہ ہول میرے پروردگار نے جھے بیسے دیا ہے کہ اس کے مسیبت برخوش ہوا کرتا تھا اور میں رحمت سے متعلق فرشتہ ہول میرے پروردگار نے جھے بیسے دیا ہوا کہ اس کے مار کے اس کے میں کواپنے سے آگے نہ جانے دول۔

نی اکرم سُلَیْتِ ارشاد فرباتے ہیں: اسی طرح اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کسی بندے کے روزے ، نماز معدقہ، اجتہاداورتقوئی کے متعلق اعمال کولے کراوپر کی طرف جاتے ہیں تو ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں اوروہ عمل بجلی کی کڑک کی ماند (آواز والا) اورسورج کی روشنی کی باندروشنی والا ہوتا ہے جب کہ تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ فرشتے ساتویں آسان پر پینچتے ہیں تو اس آسان کا گران فرشتہ آئیں یہ کہتا ہے تم تھہر جاؤادراس عمل کواس کے کرنے والے کے مند پر مارد واوراس کے دیگر اعضاء پر بھی مازوادراس کے دل پر تالالگادو کیونکہ میں کوئی بھی ایسا عمل اپنے پر وردگار کی بارگاہ تک میں جانے دوں گا جو عمل آدی نے میرے پر وردگار کی رضا کے لئے نہ کیا ہو اوراس عمل کے ذریعے اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ واس کے دو تھا اس کے خواس کے داریعے اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہواس نے وہ عمل اس نے دو محمل اس نے بیادہ مرجبہ حاصل کرے واس کے دو میں مشہور ہوجائے۔

میرے پروردگارنے مجھے بیتھم دیا ہے کہ میں ایسے تھی کے مل کوآ کے نہ جانے دوں جمل خالص طور پراللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں ریا کاری شامل ہو تو اللہ تعالیٰ ریا کارشخص کے مل کو قبول نہیں کرتا ہے۔

حضرت معاذ بنی نظیم معاذبین کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہیں معاذبوں ( میں ان سب چیز وں ہے کیسے نیج سکتا ہوں) ہی اکرم مُنگا ہے ارشاد فر مایا: تم میری پیروی کرو! اے معاذ اگر تمہارے عمل میں کوئی کوتا ہی ہوئی ( تو وہ معاف ہوجائے گی )تم اپنے ان بھائیوں میں عیب نہ تکالوجو قرآن کے عالم ہیں جس نے اس حوالے سے اپی زبان کی رہ اور تو کہ آپ کی آب کی آب کی آب کی اور اٹھا کا اے ان پر شدہ الوا اور ان کی برائی بیان کر کے اسپٹر آپ کی انہما کی کوشش نہ کر واور تا ہے باند مرتبہ نہ مجھوا ورو نیا ہے متعلق کمل کوآخرت سے متعلق کمل بیں وافل نہ کر واور اپنی محفل میں تکبر کا اظہار نہ سروی کہ کوگر تبدارے برے افلاق سے ڈر نے لکیس اور جب تمہارے پاس دوآ دی موجود ہوں تو ان دونوں میں ہے کس آیک ہے بہتر ہم کوشی میں ہے کہ آبیک ہوجائے کی بات نہ کر واور لوگوں کے سما شنے اپنی عظمت اور رعب کا اظہار نہ کر دور نہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تم ہے لا تعلق ہوجائے کی اور لوگوں کے در میان انتشار پر بدا کرنے کی کوشش نہ کر وور نہ قیا مت کے دن جہنم کے کتے تمہارے کا دیکر ہے کو دیں سے اندر تیا مت کے دن جہنم کے کتے تمہارے کا دیکر دیں گے اندرتھا کی نے ارشاد فر مایا ہے: '' اور تنم ہے آسانی ہے (روح قبض کرنے والے فرشتوں کی کا ''۔

(نی اکرم من آئیز این اور مایا:) اے معاذ! کیاتم جانے ہو؟ وہ کتے کیے ہیں؟ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ
پر تر ہاں ہوں وہ کیا ہے؟ آپ من آئیز اسے فر مایا: جہنم کے کتے ایسے ہیں جو گوشت اور بڑی کوالگ الگ کردیں گے میں نے عرض کی:
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کون خص ہے؟ جوان سب خامیوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوا اور کون ان سے نجات پاسکتا ہے تو نبی اکرم من آئیز اسے ارشاو فر مایا: اے معاذ اللہ تعالی المیس جس کے لئے آسان کردے اس کے لئے یہ آسان ہوں گے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت معاذر ٹائٹڈ سے زیادہ قر آن کی تلافت کرنے والا اور کوئی شخص نہیں ویکھااوران کے مکثر ت تلاوت کرنے کی وجہ بھی تھی کہاس صدیث میں جوامور ڈرکور ہوئے ہیں حضرت معاذ ٹائٹڈان سے ڈراکرتے ہتھے۔

ر مصنف بیان کرتے ہیں: بیروایت امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزید میں ایسے شخص کے حوالے سے نقل کی ہے جس کا نام ندکور نہیں ہے اپن حبان اور امام حاکم اور ویگر حصر ات نے بھی اے نقل کیا ہے بیروایت حصر سے بی بڑا تو ہے محص منقول ہے تاہم مخضر ہیں ہے کہ اس کے تمام طرق اور اس کے الفاظ سے بیر طاہر ہوتا ہے کہ بیروایت موضوع ہے۔

## فصل

60 - عَنْ آبِي عَلِي رَجُلٍ مِّنْ بَنِي كَاهِلِ قَالَ حَطَبَا أَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِى فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ اتَقُوا هٰذَا النَّرِكُ فَإِنَّهُ اخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَامَ الَّهِ عَبد اللَّه بَن حزن وَقِيسِ بِن الْمَضَارِبِ فَقَالًا وَاللَّه لَنخُرجَنَّ مِمَّا فَلْتَ أَوْ لَمُناتِينَ عَمْرِ مَأْذُونَا لِنَا آوُ غِيرِ مَأْذُونَ فَقَالَ بِل أَحْرِجٍ مِمَّا قَلْتَ خَطَبنَا رَسُّولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمَ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ اتَقُوا هِذَا الشِّرِكُ فَإِنَّهُ أَحْفى مِن دَبِيبِ النَّمُل فَقَالَ لَهُ مِن شَاءَ اللَّه أَن يَقُولُ وَكُنْ نتقيه وَهُوَ أَخْفى مِن دَبِيبِ النَّمُل يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا:

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِن أَنَّ نَشُرِكَ بِكَ شَيْئًا نعلمهُ ونستغفرك لما لا نعلمهُ

رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِي وَرُواته إلى آبِي عَلَى مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

وَالَهُ وَ عَلَى وَثَقَهُ ابْن حَبَان وَلَمُ أَر اَحَدًا جرحه وَرَوَاهُ اَبُو يعلى بِنَحْوِهِ من حَدِيْثٍ حُذَيْفَة اِلَا اَنه قَالَ فِيْهِ يَقُولُ كُل يَوْم ثَلَاث مَرَّات

الله الله الله الله المحتفظ و محضوا لے ابوعلی نامی ایک صاحب بیان کرتے ہیں : حضرت ابوموی اشعری بڑا ڈونے خطبہ و ب اوئے میہ بات ارشاد فر مائی :''اے لوگو!اس شرک ( لیعنی ریا کاری ) ہے بچتے رہو! کیونکہ میہ جیموٹی کی آ واز ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے اس پر میداللد من مرت مرس سے معزت عمر مثل تلفظ کی خدمت میں حاضر ہوں کے خواہ وہ جمیں اندر آنے کی اجازت دیں یاندویں ،
کواس کا بوالد بتا تا ہوگا در شد جم حضرت عمر مثل تلفظ کی خدمت میں حاضر ہوں کے خواہ وہ جمیں اندر آنے کی اجازت دیں یاندویں ، تو حضرت ابوموی اشعری افتائن میں نے جو پچھ بیان کیا ہے تہمیں اس کا حوالہ بتادیتا ہوں ایک دن نبی اکرم منافیز میں نے ہور کھ بیان کیا ہے تہمیں اس کا حوالہ بتادیتا ہوں ایک دن نبی اکرم منافیز میں اس کے جو پچھ بیان کیا ہے تہمیں اس کا حوالہ بتادیتا ہوں ایک دن نبی اگرم منافیز است میں است کے جو پچھ بیان کیا ہے تھی ہوں کے جو بیان کیا ہے تھی ہوں کا بیان کیا ہے تھی ہوں کیا گئی ہے تھی ہوں کیا گئی ہوں کے بیان کیا ہے تھی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کی جو بیان کیا ہے تھی ہوں کیا گئی ہوں کی گئی ہوں کیا گئی ہوں کی کرنے کرنے گئی ہوں کیا گئی ہوں کرنے گئی ہوں کیا گئی ہوں کرنے گئی ہوں گئی ہوں کرنے گ تو صرت او دن ارشادفر مایا: "اے لوگو!اس شرک (لینی ریا کاری) ہے تا کے رہو! کیونکہ یہ چیونی کی آواز سے بھی زیادہ فل سے ا ترجس کے بارے میں اللہ کومنظور تھا اس تخص نے عرض کی ایار سول اللہ! جب اس کی حالت چیوٹی کی آواز سے بھی زیارہ پوشیرہ ہے تو پھرہم اس سے کیسے نیج میں؟ تو نبی اکرم مُثَاثِیْجا نے ارشاد فر مایا :تم بید عارِد صاکرو: ' اے اللہ! ہم اس چیز سے تیری پناہ ما تکتے میں کہ ہم کسی کو تیرا شریک بنا کیں جب کہ میں اس کاعلم ہواور ہم اس چیز کے بارے میں بھی بچھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جس

بدروایت امام احمداورامام طبرانی نفقل کی ہے ابوعلی تک اس کے تمام راوی متندین اور'' سیح''ان سے استدلال کیا جاتا ہے' اورامام ابن حبان نے ابوعلی کو تقد قرار دیاہے (مصنف کہتے ہیں) میں نے بھی کی کواس پرجرح کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔ امام ابویعلیٰ نے حضرت حذیفہ بڑگاؤ کے حوالے سے اس کی مائندروایت نقل کی ہے تاہم اس روایت میں یہ ندکورہے نی اكرم مَنَّاتِيَّا مِنْ ارشاد فرمايا: "تم ييكمه روزانه تين مرتبه بردها كروً".

3 - التَّرْغِيَّبِ فِي اتِبَاعِ الْكتابِ وَالسّنة کتاب دسنت کی پیروی کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

81 - عَن الْعِرْبَاضِ بن سَارِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وعظنا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موعظة وجلت مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذُرِفْتِ مِنْهَا الْعُيُونَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهَا موعظة مُودع فأوصنا

قَـالَ أوصيمكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن تَأْمَر عَلَيْكُمُ عبد وَإِنَّهُ مِن يَعش مِنْكُمْ فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُمْ بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ ومحدثات الْأَمُور فَإِن

رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَالْيَرُمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ الْيَرُمِذِي حَدِيْتَ حَسَنٌ صَحِيْح. قَـوْلِـه عـضوا عَلَيْهَا بالنواجد أي اجتهدوا على السّنة والزموها واحرصوا عَلَيْهَا كَمَايلُزم العاض على الشَّيَّء بنواجدُه خَوْفًا من ذُهَابه وتفلته والنواجدُ بالنُّون وَالْجِيمِ والذال الْمُعْجَمَة هِيَ الأنباب وَقِيْلَ حديث 61: مسميح ابن حبان - ذكر وصف النفرقة النتاجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة حديث: 5السسندرك على البصيفيسن للعاكم - كتباب البعلبم وأصاحبديث عبدالله بن مسعود - حديث:298ستس الدارمي - بساب انبساع السنة حديث: 100السنش الكبرى للبيريقى - كتساب آداب القياضي سياب ما يقضي به القاضي ويفتى به البغتى ، فيأنه غيرجائز -حديث:18914السعجيم الكبير للطبزائي - من اسعه عبيدالله أمن اسه عقيف - عبيدالرحسين بن أبي بلال الغزاعي ' حديث: 15436شعب الإيسان للبيريقي - التسانسع والتسلانيون.مس شعب الإيبان فصل في فضل الجباعة والألفة وكراهبة الأختلاف والفرقة وما جاء في - حديث 7238ملية الأولياء - خالد بن معدان مديث:7187

الأضواس

حضرے عرباض بن ساریہ خات تیں ایک مرتبہ نی اکرم مانی کی ایک مرتبہ نی اکرم مانی کی ایک مرتبہ نی اکرم مانی کی ایدا ورت کی اورائی وعظ ہے تو آپ میں ہوتی اورائی وعظ ہے تو آپ میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے جسے بداودا کی وعظ ہے تو آپ میں کوئی ہدایت بھی بی اکرم مانی کی اطاعت وفر مانی راری کوئی ہدایت بھی بی اکرم مانی کی اطاعت وفر مانی راری کی ہدایت کی ہوایت کی اطاعت وفر مانی راری کی ہدایت کی ہوایت کی مرکز خالفاء کی ہدت زیادہ کی ہدایت کرتا ہوں نواہ کی غلام کو تم ہارا حاکم مقرر کردیا جائے تم میں ہے جو خص (میرے بعد) زندہ رہے گاوہ بہت زیادہ اختیا فات و کی گار تو ایک صورت حال میں ) تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور ہدایت یا فقہ اور ہدایت کے مرکز خلفاء کی سنت کو اختیار کر دادرا ہے مضبوفی سے تھا ہے کہ خواور نے پیدا ہونے والے امور ہے تک کے رہنا کیونکہ جربدعت گراہی ہے '۔ پروایت امام ابوداؤ داورامام ابن ماجاورامام ابن حبان نے نقل کی ہام تریزی فرماتے ہیں سیعد ہے جس سے حوال کی حرص رکھو میں کے افغاؤ انداز میں کوئی چیز کوئے والا تحق اس کی حرص رکھو میں نے افغاؤ انداز کی حرف کی چیز کوئے والا تحق اور نیاں اور تی اور کوئی کی کروا ہے والو کی کروا ہے والو کروا ہے کہ میں اور تی گوئی اللہ کائی میں دو چیز رخصت شہوجائے یا در لفظ آئی اللہ کائی کی اور کی تو کی کروا ہے والو کی اللہ کائی کروا ہے والو کی اللہ کائی کروا ہے علینا رکھوئی اللہ کائی کروا کے مطابق دائی تو ہوئی کروا ہوئی کی کروا ہے کہ کروا کہ کروا ہے والو کروا کی کروا کی کروا کے مطابق دائی کی میں جس کروا گوئی کروا ہوئی کروا کروا ہوئی ک

قَالَ إِن هَاذَا الْقُرُآن طرفه بيد الله وطرفه بِآيَدِيكُمْ فَتمسكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لن تضلوا وَلنَ تهلكوا بعده آبَدًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينِر بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ

گوری حضرت ابوشری فرائی بین نام این کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم منافیق ایمارے پاس تشریف لائے اور آپ منافیق اللہ نے ارشاد فرمایا: '' کیاتم لوگ اس بات کی گوائی فیمی دیتے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں؟ تولوگوں نے عرض کی: کیول نہیں (بعنی ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں) تو نبی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: بے شک اس قران کی ایک طرف اللہ تعام کردھو! اس کے بعدتم بھی بالکت کا شکار نہیں ہو گئے'۔

بدروابت المام طبرانی نے جم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

الله وَرُوِى عَس جُبَير بن مطعم قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُحَفَةِ فَقَالَ الَّيْسَ تَشْهَدُون ان الله وَرُوِى عَس جُبَير بن مطعم قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُحَفَةِ فَقَالَ اللّه سَرَيك لَهُ وَ إَنّي رَسُولُ الله وَأَن اللّهُ وَآن جَاءَ من عِنْد الله قُلْنَا بلَى

قَـالَ فأبشروا فَإِن هٰذَا الْقُرْآن طرفه بيد الله وطرفه بِآيْدِيكُمْ فَتمسكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لن تهلكوا وَلن تصلوا عده آبَدًا

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيرِ

اکرم مُؤیدی نے ارشادفر مایا: کمیاتم اس بات کی گوائی نہیں دیتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کےعلاوہ اورکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے وہ اللہ کا مول ہوں ہے تر آن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی: کمیول نہیں معبورہ ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں ہے قر آن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی: کمیول نہیں ایعنی ہم اس بات کی گوائی ویتے ہیں) تو ہی اکرم مُؤلیدہ آئے ارشاد فر مایا: تم یہ خوشخری قبول کرد کہ اس قر آن کی ایک طرف اللہ تعالیٰ میں ہے ہوئے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھوا تم اس کے بعد بھی ہلاکت کا شکار نہیں ہوگئے۔ موسک اور آئم انہیں ہوگئے۔ موسک اور آئم انہیں ہوگئے۔ موسک اور آئم انہیں ہوگئے۔

یه روایت امام بزار نے اورامام طبرانی نے جم کبیراور جم صغیر میں نقل کی ہے۔

64 - وَعَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَكُلَ طيبا وَعمل فِي سنة وَأَمِنَ النَّاسِ بوائقه دخل الْجَنَّة قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِن هَالَمَا فِي أَمَتكَ الْبَوْمِ كَثِيرِقَالَ وسيكون فِي قوم بعدى رَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا فِي كتابِ الصمت وَغَيْرِهِ وَالْحَاكِمِ وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

و حضرت ابوسعید ضدری این نزیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگی نے ارشاد فرمایا ہے: '' بوخص با کیزہ خوراک کھائے اور سنت پڑسل کرنے لوگوں کو بی زیاتی ہے محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوجائے گالوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس طرح کے لوگ تو آج کُل آپ کی امت میں بہت زیادہ ہیں تو نبی اکرم منگا نے ارشاد فرمایا: میرے بعد بھی بجھا لیے لوگ ہوں کے کہوں کے (جن میں پہنے اوگ ہوں کے (جن میں پہنے اوگ ہوں کے (جن میں پہنے اوگ ہوں گائے اور میں پر میں پہنے اور میں کہوں کے اور میں ہے اور میں ہے میں ہوں گائے اور میں پر میں ہے صوصیات یائی جاتی ہوں گی ۔'

بیروایت!بن ابود نیانے کماب الصمت میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے تا ہم روایت کے الفاظ ان کے نقل کردہ نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں: یہ روایت سند کے اعتبار ہے تھے ہے۔

65 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تمسك بِسنتى عِنْد فَسَاد أميني فَلهُ أجر مائة شهيد

رَوَاهُ الْبَيْهَـقِيّ من رِوَايَةِ الْحسن بن قُتَيْبَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ إِلَّا آنه قَالَ فَلهُ أَجر شَهِيد

عن حضرت عبدالله بن عباس الله بيان كرت بين: ني اكرم مَنَّا اللهُ ارشاد فرمايا ب: "جوفض ميرى امت بين الساد كد وقت ميرى سنت كومضبوطي من تقام كرك كالب وشهبيدون كالجرف كا"-

بیروایت اہام بیبی نے حسن بن قتیہ کے حوالے ہے اور اہام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ بڑگائوز کے حوالے ہے ایسی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ہیں :''اسے ایک شہید کا اجر ملے گا''۔

الله وَعنهُ اَيُضًا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطُب النَّاسِ فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ إِن الشَّيطان قد يسنس اَن يعبد بارضكم وَللْكِن رَضِى اَن يطاع فِيمَا سوى ذلِكَ مِمَّا تحاقرُ وُنَ من اَعمالكُمُ فاحذروا إِنِي قد تركت فِيكُمْ مَا إِن اعْتَصَمُّتُمْ بِهِ فَلَنُ تضلوا أَبَدًا كتاب الله وَسنة نبيه الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد اخدج الهُمَارِي بِعِكْرِمَةً وَاحْتِج مُسْلِم بِأَبِي أُويس وَله أصل في الصَّحِيْح

دوروہ انہی کے بدروایت منقول ہے: ٹی اگرم مُلُاتِیْلُ نے جیتہ الوواع کے موقع پرلوگوں کو خطبہ ویتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یہ طان اس بات سے ماہوں ہو چکا ہے کہ تہماری مرز مین پراس کی عماوت کی جائے لیکن دیگرا عمال کے بارے میں اس کی میہ خواجش ہوگی کہ اس کی پیروی کی جائے اور ایول تم اپنے اعمال کے حوالے سے اسپنے آپ کو کم ترکرلوتو تم لوگ اس چیز سے نی کے رہنا ہے ہیں مہرارے باس ایس چیز ہے نی کے رہنا ہے ہیں میں تہمارے باس ایس چیز ہیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم آئیس مضبوطی سے تھام سے رکھو سے تو بھی گراہ نہیں ہو سے وہ اللہ کی سنت ہیں '۔

میں میں تہمارے باس ایس چیز میں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم آئیس مضبوطی سے تھام سے رکھو سے تو بھی گراہ نہیں ہو سے وہ اللہ کی سنت ہیں '۔

۔ پیروایت امام حاکم نے نقل کی ہے اور بیات بیان کی ہے: بیسند کے اعتبار سے بیے ہے۔ امام بخاری نے عکر مدسے جب کہ امام سلم نے ابواویس سے روایات نقل کی ہیں اور اس حدیث کی اصل ''صحح'' میں موجود

ج- 67 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الاقتصاد فِي السّنة أحسن من الاجْتِهَاد فِي الْبِدُعَة وَوَاهُ الْجَاكِم مَوُقُوفًا وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيْح على شَرطهمَا

ج و حضرت عبدالله بن مسعود بالنظافر مات بین: ست كواختیار كرنابدعت كے بارے بین كوشش كرنے سے زیادہ

بہتر ہے۔

برہے۔ اہام حاکم نے اسے موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : اس کی سندامام مسلم اورامام بخاری کی شرا کط کے مطابق سمجے ہے۔

68 - وَعَنْ آبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِي قَالَ خرج علينا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مرعوب فَقَالَ واطبعوني مَا كنت بَيْن اظهر كُمْ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ الله أحلُّوا حَلاله وحرموا حرّامه رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَاطبعوني مَا كنت بَيْن اظهر كُمْ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ الله أحلُّوا حَلاله وحرموا حرّامه رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَاللهِ تَقَات

یں ایک مرتب ہیں ایوایوب انصاری بھا تھا ہیں ایک مرتبہ ہی اکرم منگانی مارے پاک تشریف لائے آپ منگانی ا برمروب ہونے کی کیفیت تھی آپ منگانی می ارشاد فرمایا:

"جب تک میں تبہار ہے درمیان موجود ہوں تم لوگ میری اطاعت کرواور تم پرلازم ہے کہ اللہ کی کتاب (کے مطابق عمل کرو) تم اس کے حلال کوحلال قتر اردواوراس کی حرام قراردی ہوئی چیز کوحرام مجھوں ۔

بدردایت امامطرانی فی مجم كبير مين نقل كى بے اوراس كراوى تقد ہيں۔

69 رَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود قَالَ إِن هَاذَا الْقُرُ آن شَافِع مُشَفع من اتبعهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة وَمَنْ تَركه أَوُ أعرض عَنهُ أَوْ كلمة نَحُوهَا زِج فِي قَفاهُ إِلَى النَّارِ

رَوَاهُ الْبَرَّارِ هَنَكَذَا مَوُقُوفًا عَلَى ابْن مَسْعُود وَرَوَاهُ مَرْ الْوَعَا مِن حَدِيْثٍ جَابِر وَإِسْنَاد الْمَرْفُوع جيد ﴿ وَهِ حَشرت عَبِدالله بَن مسعود إِنْ اللهُ عَنِي : بِيرَ آن سفارش كرنے والائے اوراس كى مقارش اس محض كے تن يس

مقبول ہوگی جواس کی پیروی کرے گابیواس شخص کو جنت میں لے جائے گا' اور جو شخص اسے جھوڑ دے گایااس سے مزموز را گا (یااس کی ما نند کوئی کلمہ ہے ) تواس مخض کوگر دن کے ٹل آگ میں پھیتک دیا جائے گا''۔

ے دوایت امام برزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھا کے حوالے سے ای طرح بروتوف روایت کے طور پرنقل کی سے جہار حفرت جابر بنائزنے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے اور مرفوع روایت کی سندعمہ ہے۔

٣٠٠ وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خطب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن اللَّه قد أغطى كل ذِي حق حَقه إلّا أنّ الله قد فرض فرائض وَسن سننا وحد حدودا وَأحل حَلالا وَحرم حَرَامًا وَشرع الدّين فَجعله سهملا سَمعا وَاسِعًا وَلَمْ يَجعله ضيقا ألا إِنَّهُ لا إِيمَان لمن لا أَمَانَة لَهُ وَلا دين لمن لا عهد لَهُ وَمَنْ نكث ذُنَّة اللُّه طلبه وَمَنْ نكث ذِمَّتِي خاصمته وَمَنْ خاصمته فلجت عَلَيْهِ وَمَنْ نكث ذِمَّتِي لَم ينل شَفَاعَتِي وَلَمُ يرد على الْحَوْضِ الْحَدِيْثِ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

قَرُٰلِهِ فلجت عَلَيْهِ بِالْجِيمِ أَى ظَهرت عَلَيْهِ بِالْحجَّةِ والبرهان وظفرت بِهِ

و المرم من الله الله الله المعلم المع

" بے شک اللہ تعالیٰ نے ہرحق دارکواس کاحق دے دیاہے اللہ تعالیٰ نے پچھ فرض لازم کیے ہیں پچھ سنتیں مقرر کی ہیں پچھ حدود مقرر کی ہیں کچھ چیزوں کوحلال قرار دیا ہے کھے کوحرام قرار دیا ہے اس نے جودین مقرر کیا ہے اسے آسان نرم اور وسعت والا بهنايا ہے اسے نتی والانہيں بنايا ہے بيہ بات بادر کھنا كہ اس مخص كاايمان نہيں ہوتا جس ميں امانت نه ہو اوراس مخص كادين نيس ہوتا جوعهد (کی پاسداری)نه کرے اور جوش الله تعالی کی دی ہوئی پناہ کوتو ژدیتا ہے تو الله تعالی اس سے حساب لے گا'اور جومیری دى يونى بدايت كى خلاف ورزى كريد كابيس اس كامقابل فريق بنول كا اوراس سے اختلاف كروں كا جوش ميرى دى بوئى پناه کوتو ژدیے گا سے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور وہ میرے حوض پڑئیں آسکے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

متن کے الفاظ" فلجت علیه" کے ساتھ ہے لین انہوں نے ججت اور بر بان کی بنیاد پران پرغلبہ حاصل کیا اور ان کے خلاف کامیا بی حاصل کی۔

71 - وَعَنْ عَابِس بن ربيعَة قَالَ رَايَّت عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقبل الْحجر يَعُنِي الْاسود وَيَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجِر لَا تُنْفَع وَلَا تَضَر وَلَوُلَا أَيْنَى رَأَيُت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقبلك مَا قبلتك رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِم وَّ أَبُو دَاؤُد وَ البِّوْمِذِي وَ النَّسَائِي

الله الله عالم بن ربید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر اللہ کا کود یکھا انہوں نے جمر اسودکو بور دیے ہوئے یہ ارشادفر مایا بجھے معلوم ہے کہتم صرف ایک پھر ہوتم (بذات خود) نہ تو کوئی نقع دے سکتے ہواور نہ کوئی نقصان کر سکتے ہوا گر میں نے نى أكرم منافية كالمحممين بوسددية بوئة بدويكها بوتا توس في تمهين بوسدين وينافها".

بدروایت بخاری مسلم ،ابوداؤد، ترندی ،نسانی نے نقل کی ہے۔

الله على على الله على الله إن أنسر قال حداثي مُعَاوِيّة بن أوَّة عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتِبت رَسُولُ الله صلَى الله صلَى الله على وَهُل عَنْ وَهُل من مزينة فَايَعْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُطلق الأزرار فادخلت يَدى فِي جنب قميصه فمسست النَّالَ عُرْوَة فَمَا رَايَّت مُعَاوِيّة وَكَا ابْنه قط فِي شتاء وَكَا صيف إلَّا مطلقى الأزرار

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفَظ لَهُ وَقَالَ ابْن مَاجَه إِلَّا مُطلقَة أزرارهما

وہ کی عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: معاویہ بن قرونے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے دہ بیان کرتے ہیں: میں بی اکرم سُلُونِیْ کی خدمت اس وقت حاضر ہوا جب آپ سَلُونِیْ مزید قبیلے کے افراد کے درمیان تشریف فرما تھے ہم نے آپ سُلُونِیْ کی بیعت کی آپ سُلُونِیْ کی قیص کے بین کھلے ہوئے تھے تو میں نے اپناہا تھو آپ سُلُونِیْ کی قیص کے کریبان کے اندروافل کیااور آپ سُلُونِیْ کی قیص کے کریبان کے اندروافل کیااور آپ سُلُونِیْ کی میرنبوت کو تجوالیا۔

رادی عرو دبیان کرتے ہیں: میں نے بید یکھا کہ معاویہ بن قرہ اوران کےصاحبز اوے گری یا سردی ہرموسم میں قبص کے بٹن کھلے رکھتے تنھے (لیمنی وہ نبی اکرم مُلَا فَيْزُام کی سلت کی ہیروی کرتے ہوئے ایسا کرتے تنھے )۔

بدروایت امام ابن ماجه نے اور امام ابن حبان نے اپنی میچ میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ امام ابن حبان کے نقل کروہ ہیں ابن ماجہ کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

" مران کے بٹن (ہمیشہ) کیلے ہوتے منے '

73 - وَعَنْ زِيد بِنِ أَسِلُم قَالَ رَايَبُ ابْن عمر يُصَيِّى محلولا أزراره فَسَالته عَن ذَلِك

فَقَالَ رَآيَت رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَله ﴿ وَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن الْوَلِيد بن سُسْلِم عَن زيد وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَغَيْرِهِ عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن زيد

وہ کی ایر بن اسلم بیان کرتے ہیں: میں نے معفرت عبداللہ بن عمر بڑا کودیکھا کے انہوں نے تماز اوا کرتے ہوئے اپنے بین کھولے ہوئے اپنے اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم منز انڈیز کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

بدردایت ابن فزیمہ نے اپن تھے میں دلید بن مسلم کے حوالے سے زید سے قال کی ہے جبکہ امام بیلی اور دیگر حصرات نے اس کو زہیر بن محد کے حوالے سے زید ہے نقل کیا ہے۔

74 - رَعَىٰ مُجَاهِد قَالَ كُنَّا مَعَ ابْن عمر رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سفر فَمر بِمَكَان فحاد عَنهُ فَسنلَ لم فعلت ذلِكَ قَالَ رَايَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هاذَا فَفعلت

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَرَّارِ بِالسُنَادِ جَيِّدٍ .قَوْلِهِ حاد بِالْحَاء وَالدَّالِ الْمُهُمَلَتَيْنِ أَى تنحى عَنهُ وَأَحَدْ يَمِينا أَوْ حالا

 نے (اس مقام ہے گزرتے ہوئے) ای طرح کیا تھا تو میں نے بھی دیسانی کیا ہے'۔

بدروایت امام احمداورا مام بزار نے عمد وسند کے ساتھ لفل کی ہے۔

متن كالفاظ والمعنى حاوروب-اس مراويب كدوهان ميثث محدّاوردائيس ياباكس موحير

رِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنه كَانَ يَأْتِي شَجَرَة بَيْنِ مَكَة وَالْمَدِينَة فيقيل تحتها وينعبر أنَّ رُسُولُ الله صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعل ذَلِك رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

جوں وہ حضرت عبداللہ بن تمریخ شاکے بارے میں میہ بات منقول ہے: مکداور مدینہ کے درمیان سفر کے دوران و والکہ مخصوص درخت کے پاس آئراس کے بنچے بچھ دمیر کے لئے آ رام کیا کرتے تھے اور بہ بات بیان کرتے تھے: نبی اکرم مُلاَیْنَا نے ایسا کیا تھا۔ امام بزار نیاس روایت کوالی سند کے ساتھ تھی کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

76 - وَعَنِ ابُسِ سِيسِوِينَ قَالَ كنت مَعَ ابْن عمر رَحِمَهُ اللهُ بِعَرَفَاتَ فَلَمَّا كَانَ حِبْن رَاح رحت مَعَه عَنَى التهى الآمام فصلى مَعَه الآوّلى وَالْعصر ثُمَّ وقف وَآنا وَآصَحَاب لَى حَتَى افَاضَ الامام فافضنا مَعَه حَتَى انتهى الرَّه المُضيق دون المأزمين فَآنَا خَ وأنخنا وَنَحْنُ نحسب آنه يُويد آن يُصَلِّى فَقَالَ غُلَامه الَّذِي بمسك رَاحِلَته اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَما انتهى إلى هنذا الْمَكَان قضى حَاجِته فَهُو يَعَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَما انتهى إلى هنذا الْمَكَان قضى حَاجِته فَهُو يَحب آن يقضِى حَاجِته

رَوَاهُ أَحْسِمِدُ وَرُوَاتِهِ مُحْتَجِ بِهِم فِي الصَّحِيْحِ قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ والْأَثَارِ عَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فِي اتباعهم لَهُ واقتفائهم سنته تَحِيْرَة جداوَالله الْمُوفِق لَا رِب غَيْرِه

بیدروایت ایام احمد بن طنبل نے نقل کی ہے اوراس کے راویوں سے بچے (بخاری اِسی مسلم) میں روایات منقول ہیں۔ حافظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگان آغ کی اتباع کرنے اور آپ منگانی کی سنت کی پیروی کرنے کے بارے میں صحابہ کرام سے منقول آٹار بہت زیادہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والاجس کے علاوہ کوئی اور پروردگار نہیں ہے۔

# 4 - الترهیب من توك السنة وارتكاب البدع والاهواء باب البدع والاهواء باب است ترك كرف برعت كارتكاب باب البدي روايات اورنفهاني خوابشات (كى بيروى) ما متعلق تربيبي روايات

٣٠ عَن عَانِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحدث فِي امرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد
 لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

رَوَّاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوَد وَلَقْظِهِ: من صنع أمرا على غير أمرنَا فَهُوَ رد وَابْن مَاجَه وَفِيْ رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد

"جس نے ہمارے اس معاملے (وین) کے بارے میں کوئی الیم نئی چیز ایجاد کی جواس کا حصہ نہ ہو تو وہ چیز مستر دکی جائے

یہ روایت اہام بخاری اہام مسلم اور اہام ابودا و دنے نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ بدیں:

''جس شخص نے ہمارے معاملے ( یعنی دین سخم ) سے ہٹ کرکوئی اور نیا کام کیا تو وہ مستر دہوگا''۔

یہ روایت اہام ابن ہا جہنے بھی نقل کی ہے اہام مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:
''جس شخص نے کوئی ایسا ممل کیا جس کے ہارے ہیں ہمار ابھی نہ ہو تو وہ مستر دہوگا''۔

78 - رَعَنْ جَابِر رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا خطب الحمرَّتُ عَيناهُ وَعلا صَوْته وَاشْتَدَّ غَضَبه كَانَهُ مُنْفر جَيش يَقُولُ صبحكم ومساكم وَيَقُولُ بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أما بعد فَإن خير الحَدِيثِ كتاب الله وَخير الْهَدَى هدى مُحَمَّد وَشر الله وَخير الْهَدَى هدى مُحَمَّد وَشر الله وَرَعِير الله وَخير الله وَخير الله وَخير الله وَحَير الله وَخير الله وَحَير الله وَمَنْ ترك دينا الله وَعَينَ عَلَى الله وَحَيْلُ الله وَحَلْ الله وَمَنْ ترك دينا وَعَيْلُ الله وَمَنْ ترك دينا وَعَلَى وَعَلْ الله وَمَنْ ترك دينا الله وَعَلَى وَعَلْ الله وَمَنْ ترك دينا وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَلْ الله وَحَيْلُ الله وَعَلَى الله وَعَلْ الله وَالله والله وال

حديث 77: حديث البغاري - كتباب النصباح باب إذا اصطلعوا على صلح جور فالصلح مردود - حديث: 2571 مدحج مسلم - كتباب الأضفية بساب نقض الأحكام الباطلة - حديث: 3328 مسجع ابن حبان - ذكر الزجر عن أن بعدت البر و في أمور النسلبين حديث: 25 من أبي داود - كتاب السنة باب في لزوم السنة - حديث: 4011من ابن ماجه - البقدمة باب تعظيم حديث رمول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 14 من العارفطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في البرأة تغنل إذا ارتدت - حديث: 3971 المستمدة على البقضي - كتاب الشهادات باب : لا يحيل صكم القامني على البقضي له والعقضي له والعقضي - حديث: 1910 السيمة على البقضي - حديث: 1926 مسند والعنون العبرفي البيريقي - كتباب القامني باب ما يحكم به العاكم - حديث: 3254 مسند أحسد بن حنيل - مسند الأسماد السيمة عبائشة رضي الله عنها المدين وتبل - سند الأسماد ألم المستمدك من مستد الأنصار - حديث السيمة عبائشة رضي الله عنها المدين دور د حديث أمرنا هذا السيمة في دور د حديث في أمرنا هذا السيمة فيورد حديث المدين على الموصلي - مسند عائشة احديث المدين الشهاب القضاعي - من أحدث في أمرنا هذا السيمة فيورد حديث دي دور د حديث المدين على المعلم على المعلم على النوصلي - مسند عائشة احديث الشهاب القضاعي - من أحدث في أمرنا هذا الماس منه فيورد حديث ورد حديث المعلم على النوصلي - مسند عائشة المديث الشهاب الشهاب القضاعي - من أحدث في أمرنا هذا السيمة فيورد حديث المدين ورد حديث المدين على النوصلي - مسند عائشة المديث الشهاب القضاعي - من أحدث في أمرنا هذا

النرغبب والنرهب (اقل) (والمراكزي (على المراكزي (على المراكزي المراكزي (على المراكزي المراكزي

رواہ مسلم وابن ماجہ وسیوسہ
وراہ مسلم وابن ماجہ وسیوسہ
وراہ مسلم وابن ماجہ وسیوسہ
وراہ حضرت جابر راہ مسلم اورا پ ماہی کا اورا پ ماہی کا ماہی کا ماہی کا تو ہوا ت کا تو ہوات کا اور جو محمی کو ماہی کا تو ہوات کا تو ہوات کا اور جو محمی کو ماہی کا تو ہوات کا تا ہوا کی کا دوہ میں گا دورا کو ماہی کا تو ہوات کا تا ہوں کا تو ہوات کا کا تو ہوات کا کا تو ہوات کا کا تا ہوں گا ہوں کو ماہی کا تو ہوات کا ماہی کا تو ہوات کا کا کہ دورا کی کا تو ہوات کا کا کہ دورا کی کا تو ہوات کا کا کہ دورا کا کا کہ دورا کی کوئی ہے ماہی کا تو ہوں گا کہ کا کہ دورا کی کا کہ دورا کی کوئی کے ماہی کا کہ دورا کی کا کہ دورا کی کوئی کے ماہی کا کہ دورا کی کا کہ کا کہ دورا کی کوئی کے ماہی کا کہ کا کا کہ کا

میروایت امام سلم اورامام این ماجداور دیگر حصرات نفل کی ہے۔

79 - وَعَنُ مُعَاوِيَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آلا إِن مِن كَانَ قَسَلُكُمْ مِن آهُ لِي الْمُحَدَّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آلا إِن مِن كَانَ قَسَيْعِيْنَ مِلّةً وَإِن هَذِهِ الْاُمَة سَتَفْرِقَ عَلَى ثَلَاثُ وَسَيْعِيْنَ لِنْنَالٍ وَسَيْعِيْنَ لِنْنَالٍ وَسَيْعِينَ لِنْنَالٍ وَسَيْعِيْنَ لِنْنَالٍ وَسَيْعِيْنَ لِنْنَالٍ وَوَاحِدَةٍ فِى الْجَنّة وَهِى الْجَمَاعَة

رَوَاهُ أَحْسَمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَزَادُ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لِيخرِجِ فِي أَمِينَ أَقُوامَ تتجارى بهم الآهُوَاء كَمَا يتجارى الْكَلْب بِصَاحِبِه لَا يبُقى مِنْهُ عرق وَلَا مفصل إلَّا دخله قَوْلِهِ الْكُلْب بِفَتْح الْكَاف وَاللَّام

قَـالَ الْـخطابِيّ هُوَ دَاءِ يعرض لُلِانْسَان من عضة الْكُلُب الْكُلُب قَالَ وعلامة ذَلِكَ فِي الْكُلُب أن تحمر عَيناهُ وَلَا يزَال يدُخل ذَنبه بَيْن رجلَيْهِ فَإِذَا رأى إنسَانا ساوره

الله من المسلم المواحد المن المرتب من المد من الكرم المن المرم المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المر

بدروابيت امام احمراورامام ابوداؤر في فالل كي بهانهول في ايكروايت من بدالقاظ زائد على كيدين:

''میری امت میں پھھالیے لوگ سامنے آئیں گے جن کی نفسانی خواہشات ان کے ساتھ یوں گئی رہیں گی جس طرح کتے کے کانے کے اثر ات متعلقہ تخص کے ساتھ رہتے ہیں اور بیاثر ات اس شخص کی ہررگ اور ہر جوڑ میں داخل ہوجاتے ہیں'۔

لفظ' کلب میں کاف پر زبرہے'اور لام پر بھی زبرہے علامہ خطابی کہتے ہیں: یہ ایک پیاری ہے جو کتے کے کا شنے کی وجہ ہے آ دمی کولاحق ہوتی ہے وہ بیفر ماتے ہیں اس کی علامت کتے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی آٹکھیں سرخ ہوتی ہیں اور اس کی دم اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہوتی ہے'اور جب وہ کسی انسابھ کود کیمتا ہے' تو اس کی طرف لیکتا ہے۔

80 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِي اللُّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِنَّة لعنتهم ولعنهم الله

وكل نيس مجاب الزَّائِد فِي كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ والمكذب بِقدر الله والمتسلط على احتى بالجبروت لبذل من اعز الله ويعز من أذل الله والمستحل حُرَّمة الله والمستحل من عِثرَتِي مَا حرم الله والتارك السنة وَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِير وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَلَا أعرف لَهُ عِلْة هِ وَالْ السَّنَاد وَلا أعرف لَهُ عِلْة هِ وَالْ السَّنَاد وَلا أعرف لَهُ عِلْة هُوافِي سَيْده عَاكَشُهم الله وَالمَالِل كُرتَى إِلَى مُن كُل عَلَيْهِ السَّارِ الله وَالسَّاد وَلا أعرف لَهُ عِلْه هُوافِي سَيْده عَاكَشُهم الله وَالله الله والمستحل من عَن الله والله الله والمستحل من الله والمستحل من عِثرَاتِي مَا الله والمستحل من عِثراً الله والمستحل من عِثراتِ الله والمالة والمستحل الله والمستحل من عِثراتِي من الله والمستحل الله والمستحل من عِثراتِي من الله والمستحل الله والمستحل من عِثراتِه الله والمستحل الله والمستحل من عِثراتِي من الله والمستحل المن الله والمستحل من عِثراتِي من الله والمستحل المن الله والمستحل من عِثراتِي من الله والمناول المناول المناول الله المن الله والمن عن الله والمن المناول المناول الله والمناول المناول المناول المناول المناول الله والمناول المناول المناول المناول الله والمناول المناول المناو

" چولوگ ایسے بین جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی ان پرلعنت کی ہے اور ہر سنجاب الدعوات " نی " نے ان پرلعنت کی ہے (وہ لوگ یہ بیں ) اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اللہ کی مقرر کر دہ تفقر برکا اٹکار کرنے والا 'میری است پرظلم کے طور پر تھمران مبنے والا 'تا کہ وہ اس شخص کوذکیل کردے 'جسے اللہ تعالیٰ عزت دی ہے اور اس شخص کوعزت دید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو حلال قر اردینے والا اور میری عترت کے بارے بیں اس چیز کو حلال قر اردینے والا 'جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قر اردیا ہے اور سنت کو ترک کرنے والا 'ا

بدروایت امام طبر نی نے بچم کبیر میں امام ابن حیان نے اپن تھے میں اور امام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں اس کی سندسجے ہے اور مجھے اس میں کسی علت کاعلم نہیں ہے۔

81 - وَعَنْ آبِى بَسِرَدَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شهوات الغي فِي بطونكم وفرو حكم ومضلات الْهوى

رَوَاهُ أَحُمد وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِي فِي معاجيمه الثَّلائة وبعض أبسانيدهم رُواته ثِقَات

و ايوبرزه بالناف ايوبرزه بالناف المرم سَالَيْنَا كاية مان القل كيا ب

'' بجھے تہمارے بارے میں تہمارے پیٹوں اور تہماری شرم گاہوں کے حوالے سے گمراہ کردینے والی خواہشات کا اندیشہ ہے' اور نفسانی خواہشات کی گمراہیوں کا (اندیشہ ہے)''۔

یہ روایت امام احمدامام برزاراورامام طبرانی نے گفتل کی ہے انہوں نے اپنی نتیوں معاجیم میں اسے نفل کیا ہے اوران کی بعض امناد کے راوی گفتہ ہیں۔

82- وَعَنُ عَسْمُوو بِس عَوْف وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى اَخَاف على أميني من ثَلَاث من زلَّة عَالم وَمَنُ هوى مُتبع وَمَنُ حكم جَائِر

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِي مِن طَرِيْق كثير بن عبد الله وَهُوَ واه وَقد حسنها البِّرِّمِذِي فِي مَوَاضِع وصححها فِي مَوْضِع فَأنْكر عَلَيْهِ وَاحْتَج بِهَا ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

وہ کہ حضرت عمرہ بن عوف منات میں اس میں میں نے نی اکرم مناق کے اور استاد فرماتے ہوئے ساہے:

(' جھے اپنی امت کے بارے میں تین باتوں کا اندیشہ ہے عالم کی افزش نفسانی خواہشات کی پیروی اور فالم مخص کی حکمرانی'۔

یہ روایت امام ہزاراورامام طبرانی نے کشرین عبداللہ کے حوالے سے نقل کی ہے اوریہ راوی وائی ہے امام ترندی نے متعددمقام پراسے حسے قرار دیا ہے اور انہوں نے اس پرانکار کیا ہے اس ایت کے ذریعے متعددمقام پراسے حسن قرار دیا ہے اور ایک مقام پراسے میں قرار دیا ہے اور انہوں نے اس پرانکار کیا ہے اس ایت کے ذریعے

وفي الندنيب والترافيب والترافيب والترافيب والترافيب والترافيب (اذل) (إله ولله المرافيب والترافيب والترافيب يكناب الإثنمان المام ابن خزيمه في المين المتدلال كياب (ليني المين الم ن خزير في المنطقة من المحارث الشمالي قال بعث إلى عبد الملك بن مَرُوّان القال با الله المالية المالية المنابعة والمعروب على المنابعة والمعروب عن المنطقة والمعروب المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة ا 83 - وَرُوىَ عَنْ عَصَيِف بِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله وَالْعصر فَقَالَ اما إِنَّهُمَا امثل بدعتكم عِندِي وَلست بمجيبكم إلى شَيْءٍ مِنْهُمَا سر فقال الله عَالَ لِآنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أحدث قوم بِدَعَة إِلَّا رفع مثلهَا من السّنة فنعسل بِسنة خير من إخْذَاتْ بِدعَة رَوَّاهُ آخُمه وَالْبُزَّارِ معیوسی معزے عضیف بن حارث ثمالی الانتخابیان کرتے ہیں: مدیند منورہ کے گور فرعبد الملک نے جھے پیغام بھیج کردریالت کیا: اے ابوسلیمان! ہم نے دوباتوں پرلوگوں کوا کھٹا کرلیا ہے انہوں نے دریافت کیا: وہ دوبا تنس کیا ہیں تواس نے کہا: ایک پرکر جمعہ کے دن منبر پر ہاتھ بلند کئے جائیں گئے اور ایک میہ کہ منع اور عصر کے بعد قصے بیان کیے جائیں گئے تو حضرت غضیف بن حارث بڑائنڈ نے کہا: میرےز یک بیتم لوگوں کی ایجاد کی ہوئی برعتیں ہیں اور میں ان دونوں میں سے کسی میں بھی شرکت نہیں رون كاس نے دريا دنت كيا: وه كيول أتو حضرت غضيف التأثؤن فرمايا: اس كى وجديہ ہے كه نبى اكرم مُثَاثَيْنَا من ارشادفر مايا ہے: "جب بھی کوئی تو م کسی بدعت کوا یجاد کرے گی تو اس بدعت کی ما نندسنت اٹھائی جائے گی"۔ (توحضرت غضیف اللفذنے فرمایا:)سنت کومضبوطی سے تھامنا 'بدعت ایجاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بدروایت امام احداورامام برزار نے تقل کی ہے۔ 84 - وروى عَنهُ الطَّبَرَانِي آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من أمة ابتدعت بعد نبيها فِي دينها إِلَّهِ أضاعت مثلهًا من السّنة ود الني عام طراني في مدوايت نقل كي بني اكرم مَن المُن في الرم مَن المراني الم "جو بھی امت اپنے نی کے بعدائے دین کے بارے میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو دواس بدعت کی مانند کس کوضائع کردیتی ہے'۔

85 - وَرُوِى عَنْ آبِى أُمَامَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحت ظلّ السَّمَاء من إلَه يعبد أعظم عِنْد الله من هوى مُتبع

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَابِّن آبِي عَاصِم فِي كتاب السّنة

الله الله المامد المنظر المامد المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المام المنظر ا

'' آسان کے نیچے ایسے کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کی جاتی جواللہ تعالٰی کے نزدیک اس (نفسانی) خواہش سے زیادہ براہو جس کی پیروی کی جاتی ہے'۔

يروايت المام طرانى في مجم كير من نقل كى به جكدا إن ايوعاسم في كتاب الندم نقل كى به به منظر الله عن الله عن مكا 86 - وَعَنْ اَنْسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمَا المهلكات فشع مُطَاع

وعوى مُعبع وَإِعْبَحَابِ الْمَوْءَ بِتَقْسِيهِ

رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَالْبَيْهَةِ فِي وَغَيْرِهِمَا وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

و والمعرت الس الما تنافذة في اكرم مَنْ النَّفِي كالم مَنْ النَّفِي كالم مَنْ النَّفِي كالم مِن اللَّهِ مان تقل كيا ب

''جہاں تک ہلاک کرنے والی چیز ول کا تعلق ہے ( تو وہ یہ ہیں ) وہ بخل جس کی فریا نبر داری کی جائے وہ نفسانی خواہش جس کی ہیر دی کی جائے' اور آ دمی کا خود پسند**ی** کا شکار ہوتا''۔

یدروایت امام بزارامام بیبی اورد میمر حضرات نے نقل کی ہے اگر اللہ نے چاہاتو نماز کے انتظار سے متعلق باب میں بیدوایت تمل طور پر آھے آئے گی۔

87 - رَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه حجب التَّوْبَة

عَن كل صَاحبُ بِدعَة حَتّى يدع بدعته

رَّوَاهُ الطَّبَوَائِيِّ وَإِسْنَاده حسن وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْن عَاصِم فِي كتاب السَّنة من حَدِبْثِ ابْن عَبَاس وَلَفُظهِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِى الله اَن يقبل عمل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه اَبَعضًا من حَدِيبٌ حُذَيْفَة وَلَفُظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما وَلا صَلاة وَلا حجا وَلا عمرة وَلا جهادا وَلا صرفا وَلا عدلا يخرج من الاسلام حَمَّا يخرج الشَّعُر من الْعَجِين

الله الله الك الانتابان كرتي إلى المنافز المناوفر ما المنافز المناوفر ما الله المناوفر ما الله المنافز ما الله

'' بے شک اللہ تعالیٰ ہر بدعی شخص کی' توبہ ہے تجاب کرلیتا ہے ( بینی اے قبول نہیں فرماتا ) جب تک وہ شخص اپنی بدعت کوترک نہیں کردیتا''۔

بدردایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس کی سندسن ہے اس روایت کوامام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ابن عاصم نے کہا ب السنہ میں حضرت ابن عماس بی بنان سے منقول روایت کے طور پڑھل کیا ہے اوران دونوں کے نقل کردہ روایت کے الفاظ یہ بیں: نبی اکرم من ایج آئے نے ارشاد فرمایا ہے:

"الله تعالی ال بات سے الکارکرتا ہے کہ وہ کمی برعی شخص کے کمل کوتیول کرے جب تک وہ اپنی بدعت کوترک نہیں کر ویتا" یمی روایت امام ابن ماجہ نے حضرت حذیفہ علی تنظیم منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے اور اس کے الفاظ میہ میں: نبی اکرم من التی آئی ارشاد فرمایا ہے:

''انندندالی کمی برعتی شخص کے روزے یا نمازیاجی یا عمرے یا جہادیا فرض یا نقلی عمیادت کو قبول نہیں فریا تاوہ شخص اسلام سے بول نکل جاتا ہے'جس طرح آنے میں سے بال تکال لیاجا تا ہے''۔

88 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ مِن مَارِيَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ والمحدثات فَإِن كل محدثة ضَلالَة الترغيب والترهيب (ادّل) ( المراكز المر

رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالتِسْ مِسَدِى وَابْنُ مَسَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَيحِيْجِهِ وَقَالَ الْيَرْمِذِى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَبِحِيْهِ وَتَقَدَم بِنَمَامِهِ بِنَحُوهِ

و حفرت عرباض بن سماریہ بن تؤروایت کرتے ہیں نی اکرم مُنَافِیم نے ارشادفر مایا ہے:
" منظ بیدا ہوئے والے امور سے فی کررہنا کیونکہ برخی بیدا ہونے والی چیز گراہی ہے '۔

ا المسترد ایت امام ابوداؤ رامام تر ندی امام این ماجداورامام این حبان نے اپنی سی بین نقل کی ہے امام تر ندی فر ماتے ہیں بیر صدیمین حسن سی ہے ہے اس کی مانندروایت اس سے پہلے کمل طور پرگز رہی ہے۔

وه - وَرُوِى عَنْ آبِى بكر الصّديق رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن إِبْلِيسِ قَالَ اَهُلُكَتَهِم بِالذُنُوبِ فَأَهلكوني بالاستغفار فَلَمَّا رَآيَت ذَلِكَ اَهْلكتهم بالأهواء فهم يحسبون آنهم مهندون فَلَا يَسْتَغُفِرُونَ . رَوَاهُ ابْن آبِي عَاصِم وَغَيْرِه

و و و معرت ابو برصديق بالنزك والے سے بات منقول ہے: بى اكرم مَالْتَظِمُ نے ارشادفر مايا ہے:

'' ابلیس بیکہتا ہے؛ میں نے ان اوگوں کو گنا ہوں کے ڈریعے ہلا کت کا شکار کیا اور انہوں نے استغفار کے ذریعے مجھے ہلا کت کا شکار کر دیا جب میں نے بیصورت حال دیکھی' تو میں نے آئیس نفسانی خواہشات کے ذریعے ہلا کت کا شکار کیا تو وہ لوگ پیر کمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یا فتہ ہیں اور اس وجہ سے وہ استغفار بھی نیس کرتے ہیں''۔

بدروایت ابن ابوعاصم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

90 - وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل عمل شرة وَلِكُلِّ شرة فَنْرَة فَمَنْ كَانَت فترته إلى سنتى فَقَدُ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَت فترته إلى غير ذَلِكَ فَقَدُ هلك

رُوّاهُ ابْن آبِي عَاصِم وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَرُوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه أَيْضًا مَن حَدِيْتٍ آبِي هُرَيْرَة أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لكل عمل شرة وَلِكُلِّ شرة فَتْرَة فَإِن كَانَ صَاحِبَهَا سَاد آوُ قَارِب فارجوه وَإِن أُشير اِلَيْهِ بالأصابِع فَلَا تعدوه الشرة بِكُسُر الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء بعُدهَا تَاء تَأْنِيث هِي النشاط والهمة وشرة الشَّبَاب أوله وحدته

ود عفرت عبدالله بن عربي الله المائد عبدالله بن عربي المرم مَن المرم مَن المرام مَن المرام المارة ما ياب:

" ہر کی کے لئے ایک خواجش ہوتی ہے اور ہرخواجش کے لئے ایک میلان ہوتا ہے تو جس شخص کامیلان میری سنت کی طرف ہوگا وہ ہدایت یا کے ایک میلان ہوتا ہے تو جس شخص کامیلان میری سنت کی طرف ہوگا وہ ہدایت یا کے گا' اور جس شخص کامیلان سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوگا وہ ہلا کت کاشکار ہوجائے گا''۔

بددوایت این ابوعاصم نے تمثل کی ہے این حیان نے اسے انٹی بی جل تقل کیا ہے انہوں نے اسے حفرت ابو ہریرہ بن توسے صدیت 90: صدیت 90: صدیع ابن خزیمہ - کشیاب النصیام جسساع آبوای صوم التطوع - بساب استعبساب صوم بروم وافطار ہوم مسدیت: 1957 صدیعے ابن حیان - ذکر انسیات النصائع لسمن کسانست شرشہ النصطفی صلی الله علیه وسلم مدیث: 11 مشکل الآئار للطعاوی - بساب بیان مشکل ما روی عن رمول الله صلی الله علیه وملم صدیت: 1048 مسند آحد بن صبل مسئل ما روی عن رمول الله صلی الله علیه وملم صدیت: 1048 مسند آحد بن صبل مسئد عبد الله بن عبرو بن العاص رضی الله عنہ بنا - حدیث: 6601

" منقول روایت کے طور پر تقل کیا ہے (ان کی روایت کے الفاظ ریویں) نی اکرم خلافی نے ارشاد فرمایا ہے:
" معل کے لئے ایک خواہش ہوتی ہے اور ہرخواہش کا ایک میان ہوتا ہے اوا کرمل کرنے والافض تعیک رہے اورمیانہ روی النتیار کرے تواس کے بارے میں (بھلائی کی)امیدر کھواور اگر اس کی طرف الکیوں کے ذریعے اشار ہ كياجائي تو بحرتم المص كتنى مين شبحمنا".

لفظ اشرہ میں شین پرزیر ہے اور "ر" پرشدہ جس کے بعدتائے تانیٹ ہاں سے مرادنشاط اور پہند ارادہ کرنا ہے شرة العياب كامطلب اس كاابتدائي حصداور صدب

91 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني

الله الله معرت الس المنظروايت كرتي بي أكرم من المنظم في ارشاد قربايا ب

"جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا جھے سے کوئی تعلق نیں ہے"۔

بدروایت امام مسلم فی کا ہے۔

92 - رَعَنُ عَسَمُرو بن عَوْف رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهَلال بن الْحَارِث يَوْمًا اعْلَم يَا بِلَالَ قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اعْلَم أن من آحْيَا سنة من سنتي أميتت بعدِي كَانَ لَهُ من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجُورهم شَيْتًا وَمَنْ ابتدع بِدعَة ضَلالَة لا يرضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار النَّاس شَيْئًا

رَوَاهُ النِّسَرِمِيذِي وَابُنَّ مَاجَةَ كِكَلاهُمَا من طَوِيْق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّه وَ قَالَ الْتِرُمِلِاتُ حَلِيْتٍ حَسن ـ

قَالَ الْحَافِظِ بل كثير بن عبد اللَّه مَتُرُوك رِوَاهُ كُمَا تقدم وَلنْكِن للْحَدِيْثِ شَوَاهِد

ا الله من من عوف والتفايان كرتے ميں: أي اكرم من الي أن من منت منتبه معزت بلال بن حارث والتناسي فرمایا: اے بلال اتم جان لوا انہوں نے عرض کی: یارسول الله اجس کیا جان لوں؟ نبی اکرم مَنَا تَنْتُؤُمْ نے ارشاد فرمایا: تم بیرجان لوکہ جس نے میری کسی البی سنت کوزندہ کیا جومیرے بعد فتم ہو پیکی ہو تو اس مخص کو ہراس مخص کے اجر جتنا اجر ملے گاجواس پیمل کرے گا ا در ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور چوشش گراہی والی کوئی بدعت ایجا دکرے جس سے اللہ اور اس کارسول راضی نہ ہوں توجتے بھی لوگ اس پڑمل کریں گے ان کے گنا ہوں کی ماننداس شخص کو گناہ ملے گا اور اُن لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی'۔

میر دایت امام ترندی اور امام ابن ماجه نے تفقل کی ہے ان دونوں نے میر وایت کثیر بن عبد الله بن عمر و بن عوف کے حوالے ہے ان كوالد كے حوالے سے ان كے دادائے قال كى ہے امام تر مذى قرماتے ہيں سے حديث سے۔

حافظ فرماتے ہیں: بلکہ کثیر بن عبداللہ نامی راوی متروک ہے انہوں نے اسے نقل کیا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تاہم اس روایت کےشواہدموجود ہیں\_ الترسيب والمعرب الله عليه وسي الله عنه الله عنه الله عليه وسؤلُ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ الله عليه وسَلَم الله عليه الله عليه الله عليه وسَلَم الله عليه وسَلَم الله عليه الله عليه الله عليه وسَلَم الله عليه وسَلَم الله عليه اله عليه الله تركتكم على مثل الْبَيِّنسَاء لَيِّلهَا كنهارها لا يزيغ عَنْهَا إِلَّا هَالك

رَوَاهُ ابن أبِي عَاصِم فِي كتاب السّنة بِإِسْنَادٍ حسن

وورود بن جی سے بران میں ساریہ بڑا تھ بیان کرتے ہیں: انہوں نے بی اکرم مَلَا تَقِیْم کویہ بات ارشادفر ماتے ہوستے سام ری از کار کار در استان کار مین صورت حال پرچھوڑ کر جار ہاہوں جس کی رات اس کی دن کی مانند( روٹن اور واضح ) ہے۔ اتوار کوئی ہلا کت کا شکار ہونے والا ہی اس کوجیموڑ کر بھٹک سکتا ہے'۔

بدروا بت ابن ابوعاصم نے كماب السندميں حسن سند كے ساتھ الى كى ہے۔

94 - وَعَـنُ عَـمُـرو بِـن زُرَارَـة قَـالَ وقف عَـلَى عبد الله يَعْنِيُ ابْن مَسُعُوْد وَانَا اقص فَقَالَ يَا عَمُرو لِقَد ابت دعت بدعة ضكلالة أو إنَّك المعدى من مُحَمَّد وَاصْحَابِه فَلَقَد رَايَتِهم تفَوقُوا عنى حَتَّى رَايَت مكانى مَا إِنْه أحد . رَوَاهُ الطُّبُرَائِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا صَحِيْح

قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ وَتَأْتِي اَحَادِيْتْ مُتَفَرِّقَة من هٰذَا النَّوْعِ فِي هٰذَا الْكتاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى المعروبن زرارہ بن فران کرتے ہیں: حضرت عیداللہ (لینی حضرت عبداللہ بن مسعود بنائن میرے پاس تضہرے میں اس وقت وعظ كرر بانقاانوں نے فرمایا: اے مرواتم نے آیك مراه كرنے والى جرعت ایجادى ہے یا پھرتم حضرت محد خلافا اوران كاصحاب سے زياده برايت يافت مو؟

(عمرو کہتے ہیں:) میں نے انہیں دیکھا کہ وہ لوگ جھے چینوڈ کر بلے گئے یہاں تک کہ میں نے اپنی جگہ پردیکھا تو وہاں کوئی بھی حبيس ربانها"\_

بیردوایت امام طبرانی نے اپنی کتاب میں دواسناد کے ساتھ نقل کی ہے جن میں سے ایک سیجے ہے۔ حافظ عبدالعظیم کہتے ہیں: اس نتم سے متعلق منظر ق روایات آھے اس کتاب میں آئیں گی۔

باب الترغيب في البداءة بالخير ليستن به

والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به

باب: الشَّصِيكام كا آغاز كرنة ، تاكماس كى بيروى كى جائے كے بارے من ترغيبى روايات

اور برے کام کے آغازے متعلق تربیلی روایات جواس اندیشے کے تحت بیں کہ بیں اس کی پیروی ند کی جائے 95 - عَن جرير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي صدر النَّهَارِ عِنْد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قوم غزّاة مجتبابسي النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر بل كلهم من مُضر فتمعر وَجه رَسُولُ الله صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى مَا بهم من الْفَاقَة فَدخل ثُمَّ خرج فَأَمر بِلاَّلا فَأَذن وَافَام فصلى ثُمَّ خطب مَنَادا (يَا أَيِهَا النَّاسِ اتَقُوا رِبِكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ من لفس وَاحِدَة) إِلَى آخر الاية (إن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا)

وَالْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنظر نَفْسٍ مَا قَدَمَت لَغَدَ) الْحَشْرِ

تصدق رجل من ديناره من درهمه من تُوبه من صَاع بره من صَاع تمره حَتَّى قَالَ وَلَوْ بشِق تَمْرٌ ،

قَالَ فَجَاءَ رَجُلُ مِن الْانصَارِ بِصرة كَادَت كَفه تعجز عَنْهَا بِل قد عجزت قَالَ ثُمَّ تتَابِع النَّاس حَتى رَابِت كومين من طَعَام وَثَيَاب حَتَى رَايَت وَجه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّل كَانَهُ مذهبة فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّل كَانَهُ مذهبة فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سنّ فِي الْإِسَلام سنة خَسَنة فَلهُ أجرها وَاجر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من أُجُورهم شَيْءٍ وَمن سنّ فِي الْإِسَلام سنة سَيِّنَة كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها من غير آن ينقص من أوزارهم شَيْءٍ

رَوَاهُ مُسُلِم وَالنّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالْتِرْمِذِي بِاخْتِصَارِ الْقِصَة قَوْلِهِ مجتابي هُوَ بِالْجِيمِ الساكنة ثُمَّ تَاء مِناة وَبعد الْالف بَاء مُوحدة والنمار جمع نمرة وَهي كسّاء من صوف مخطط آى لابسى النمار قد خرقوها في رؤوسهم والحوب القطع وقوله تمعر هُو بِالْعِينِ الْمُهْمَلَة الْمُشَادِدة آى تغير وقوله كَانَّهُ مذهبة ضَبطه بعض السحف ظ بدال مُهملة وهاء مَضْمُومَة وَنون وضَبطه بَعْضُهُمُ بذال مُعْجمة وبفتح الْهَاء وَبعدها بَاء مُوحدة وهُو الصَّحِيْح الْمَشْهُور وَمَعْنَاهُ على كلا التَّقُدِيْرَيْنِ ظهر البشر فِي وَجهه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حَتّى النّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَتى الله عُليه وَسَلّم عَتى الله عُليه والله عَلَيْهِ وَسَلّم عَتى المُعامِدة بِاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَليه وَسَلّم الله والسّرق من القرطاس مطلية بِالذّهب يصف حسنه وتلالؤه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلم

کے ابتدائی جھے میں اس جریر بڑھ نیان کرتے ہیں: دن کے ابتدائی جے میں ہم ٹی اکرم نا بھی کے پاس موجود تھے کھ لوگ آپ نا بھی کے اور کلے آپ نا بھی کے اور کلے اور عبا کیں جو کی تھیں اور کلے میں تھا اور کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے لباس پور نے بیس تھا نہوں نے موٹے کیڑے اور عبا کیں ہی ہی ہوئی تھیں اور کلے میں تو اور کی اگر م مالی تی کہ مالی کے جرو میں اور کا بلکہ ان سب کا تعلق معز قبیلے سے تھا ان کے فاقہ کود کھی کر بی اکرم مالی تی کہ اور کی میں ان میں سے زیادہ ترک کے بھر آپ میں تھی اور کے بھر ایس میں ایک تو آپ مالی تی کہ اور اقامت کی بی اکرم میں تھی اور اور کی میر آپ میں تھی کے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد ماری تعالی ہوگئی ہے ادان دی اور اقامت کی نی اکرم میں تھی تھی ایک میر آپ میں ایک جان سے پیدا کیا ہے'۔۔۔ ادار ارشاد ماری تعالی ہے ان سے پیدا کیا ہے'۔۔

يا يت يهال تك إن بي شك الله تعالى تمهادا تكهبان إن

ادرآب مُنْ الله عند يه يت تاوت كى جوسورة حشر يس ب

"تم الله ت ذرو اور برخص ال بات كاجائزه كي ال في آكے كے لئے كيا بھيجائے"۔

( پھر نی اکرم منگینا نے فرمایا: ) آ دی کواپے دیناریں ہے اپنے درہم میں سے اپنے کیڑے میں ہے اپنی گندم کاصل بن تھجور کاصل صدقہ کرتا جا ہے بہال تک کہ نی اکرم منگافیزا نے فرمایا خواہ نصف تھجوری (صدقہ کرے )۔

پیرہ مبارت وو بیصد و و سے بر مرب پست رہا ہے ہیں۔ اس ما اجر ملے گا' اوراس کے بعد جو تخص اس بھل کرسے گاار ''جو تخص اسلام میں کسی ایجھے کام کا آغاز کر ہے' تواہے اس کا اجر ملے گا' اوراس کے بعد جو تخص اس بھل کرسے گاار کا جربھی اسے ملے گا' اوران لوگوں کے قمل میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جو تخص اسلام میں کسی برے طریقہ کا آغاز کر سے گاار اس کے ذمہ ہوگا' اوراس پر جو بھی عمل کر سے گا'س کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی'' اس کے ذمہ ہوگا' اوراس پر جو بھی عمل کر سے گا'س کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا' اوران لوگوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی'' اس مسلم امام نسائی اورام مابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے امام تر ذری نے اس داقعہ کو مختم طور پر نقل کیا ہے۔

روایت کے بیالفاظ 'جنائی 'اس میں جیم ہے جو ساکن ہے اس کے بعد تا ہے اس کے بعد الف ہے پھر ہے ہے (اس) مطلب پہنے ہوئے ہوئے ہونا ہے ) اور لفظ 'نماز' لفظ نمرہ کی جمع ہے جواون ہے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں: اس کا مطلب کا سافون ہے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایموا تفاظ ''جرب' کا مطلب کا سافون ہے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے ہے جنہیں انہوں نے سرکی طرف سے پھاڑا ہوا تفالفظ ''جرب' کا مطلب کا سافون سے اور ایسے کا اور دوایت کے بیالفاظ تیجر میں بین ہے جس پر شدہ ہائی سے مراد سنفیر ہونا ہے روایت کے الفاظ ''کا شدند ہم' اسے اور مان کا منہوں نے وال کے ساتھ اور نون کے ساتھ اور اون کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور پیش والی ہا کے ساتھ اور نون کے ساتھ روایت کیا ہے جب بعض نے ذال کے ساتھ اور ہار پر بر کے ساتھ اور اس کے ساتھ روایت کیا ہے اور بہی لفظ صبح اور شہور ہے دونوں صور توں میں اس کا منہوم بہن اور ہار پر بر کے ساتھ اور اس کے ساتھ روایت کیا ہے اور بہی لفظ صبح کا دوشہ ہوگیا اور خوش کی وجہ سے چمک دار ہوگیا لفظ ہے کہ بی اکرم منافیق کے جوں یا ایسا کلوا ہے جس پر سونے کا کام ہوا ہوئی نہ کہ منافیق کے جوں یا ایسا کلوا ہے جس پر سونے کا کام ہوا ہوئی نہ کے اور منافیق کے جوں یا ایسا کلوا ہے جس پر سونے کا کام ہوا ہوئی نہ کے اس مان کی کے اس مان کی کے مقت بیان کرنے کے اس مان کی کی استعال کیا گیا ہے۔

96 - وَعَنُ حُدَيْفَة رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ سَالَ رجل على عهد رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْسك اللّهَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْسك اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن سنّ خيرا فاستن بِه كَانَ لَهُ السّمَ وَمَثْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن سنّ خيرا فاستن بِه كَانَ لَهُ أَجسره وَمشل أجور من تبعد غير منقص من أُجُورهم شَيْئًا وَمَنْ سنّ شرا فاستن بِه كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منتقص من أُجُورهم شَيْئًا وَمَنْ سنّ شرا فاستن بِه كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزار هم شَيْئًا

رَوَاهُ أَحْمِد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ ابْن مَاجَهِ مِن حَدِيْتٍ آبِي هُرَيْرَة

کی حضرت حذیفہ بڑائی کرتے ہیں: نی اکرم مُؤَائِدِ کا نہانہ اقدی میں ایک مخص نے (لوگوں کو) مدد کے لئے کہا تو لوگوں نے اسے کھونیں دیا چھوٹی نے اکرم مُؤائِدِ کے اللہ کہا تو لوگوں نے بھی اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِدِ کے لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِدِ کے لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کے لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کے لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کے لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کے لیے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کو لیے اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کی اسے دینا شروع کردیا تو نبی اکرم مُؤائِد کے لیے دینا دو میں انہوں کو لیے دینا شروع کردیا تو نبی اگر مُؤائِد کے لیے دینا شروع کردیا تو نبی اگر م

'' جو شخص بھلائی کے کام کا آغاز کرے اور پھراس کی پیروی کی جائے 'تو اس شخص کواس کا اجرماتا ہے اور جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی ان کے اجر کی مانند بھی اسے ماتا ہے اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نبیس ہوتی اور جو شخص کسی برے طریقے کا آغاز کرئے جس کی پیروی کی جائے تواس کا گناہ اے ہوتا ہے اور جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوان کا مناہ بھی اسے ہونا ہے اور ان او کول کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوتی "۔ کا مناہ بھی اسے ہونا ہے اور ان او کول کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوتی "۔

کا ماہ کا سے امام احمد اور امام حاکم نے تقل کی ہے وہ بیٹر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبارے صحیح ہے امام ابن ماجہ نے ا پیروایت امام احمد اور امام حاکم نے تقل کیا ہے۔ ابو ہر کے وہ گاگانا ہے۔ منقول حدیث کے طور پر تقل کیا ہے۔

الوهراه الله على ابُن مَسْعُود رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ من نفس تقتل ظلما إلا عَلَى على ابْن آدم الاَوَّل كفل من دَمهَا لِلاَنَّهُ أَوَّل من سنّ الْقَتْل على ابْن آدم الاَوَّل كفل من دَمهَا لِلاَنَّهُ أَوَّل من سنّ الْقَتْل

رَوَاهُ الْبُحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَ الْيَرْمِذِيّ

دور منزت عبدالله بن مسعود بنائز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَانْیَا استارشادفر مائی ہے: دوجس بھی جان کوظلم کے طور پڑتل کیا جائے گا' تو حضرت آ دم نائیا کے بیٹے کااس کے قتل (کے محمناہ) میں حصہ دوگا کیونکہ وہ بہلافض تھا جس نے قبل کا آغاز کیا تھا''۔

بدروایت امام بخاری امام مسلم اور امام تر مذی نے تقل کی ہے۔

97/1 - وَعَنُ وَائِلَة بِنِ الْآسُقَعِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سنّ سنة حَسَنَة فَلَهُ الجرها مَا عَمَل بِهَا فِي حَيَاتِه وَبعد معاتِه حَتَى تَتُوك وَمَنْ سنّ سنة سَيِّنَة فَعَلَيهِ الْمها حَتَّى تَتُوك وَمَنْ مَاتَ موابطا جرى عَلَيْهِ عمل المرابط حَتَّى يبُعَث يَوُم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ قَالَ الْحَافِظِ وَتقدم فِي الْبَابِ قبله حَدِيْتٍ كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلال بن الْحَارِث اعْلَم يَا بِلال قَالَ بن عَمْرو بن عَوْف عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلال بن الْحَارِث اعْلَم يَا بِلال قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ إِنَّهُ مِن آخِيَا مِن قَد أُميت بعدى كَانَ لَهُ مِن الْاجر مثل من عمل بها من عمل عَيْر أن ينقص من أُجُورهم شَيْنًا وَمَنُ ابتدع بِدعة ضَكَالَة لا يوضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذَلِكَ من أوزار النّاس شَيْنًا . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْيَرْمِذِي وَحسنه

و حصرت واثله بن اسقع بن أكرم مَن المُنا كار مِ مَن المُن كان المرات من المنا كان المرات من المنا المناكرة

"جوض كى اليصطريق كا آغاذكر في التصال كا اجر الحاص كا اجر الحاصة بهى اوگ ال كى زندگى بين يااس كے مرنے كے بعداس برعل كريں كے يہاں تك كداس (كام كو) ترك كرديا جائے (يعنی جب تك است ترك نہيں كيا جا تا مسلسل اس كا تواب ماتار ہے گا) اور جو تحص كى برے طريقے كا آغاذ كرئے تواس كا گناه ال كے ذمه بوگا جب تك است ترك نہيں كيا جاتا اور جو تحص (مرحد بر) بيراد يتے ہوئے مرجائے تواس كا بيراد ينے كا مل مسلسل جارى رہے گا جب تك وہ تيا مت كے دن زنده نہيں ہوتا"۔

بدروایت امام طرانی نے جم صغیر میں ایس سند کے ساتھ قل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ فرماتے ہیں اس سے پہلے اس باب میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کے حوالے سے ان کے والدے حوالے سے ان

هي الترغيب والترهيب(اوّل) ﴿ وَ اللَّهِ يكتاب الإيمان كداداك واللے يدروايت كرريكى ب:

کے اور ان لوگوں کے گنا میں کوئی کی نہیں ہوگی''۔

بدروایت امام این ماجداورامام ترندی نے نقل کی ہے اور امام ترمدی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

98 - وَعَنْ سَهْ لِ بُسِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ قَالَ إِن هَاذَا الْبَحَيْرِ خَزَائِن ولتلك البخرائين مَنفًاتِيحَ فطوبي لعبد جعله الله عَزَّ وَجَلَّ مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّفَظ لَهُ وَابْرَ إِبِي عَاصِم وَفِي سَنَده لِين وَهُوَ فِي البِّرْمِذِي بِقصَّة ارشادفر مایا ب عد الفنایان کرتے ہیں: نی اکرم منافقا نے ارشادفر مایا ہے:

" بے شک بیہ بھلائی خزانے ہیں اوران خزالوں کی جابیاں ہیں تواس بندے کومبارک ہوجے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لئے چانی بنایا ہواور برائی کے لئے بندش بنایا ہواوراس بندے کے لئے بربادی ہے جسے اللہ تعالی نے برائی کے لئے جالی بنایا ہواور بھلائی کے لئے بندش بنایا ہو'۔

بيرروايت امام ابن ماجه نے نقل كى ہے اور بيرالفاظ النبي كے نقل كردہ بيں اوراس كے علادہ ابن ابوعاصم نے بھى اسے نقل کیا اوران کی نقل کردہ سندیں کمزوری پائی جاتی ہے اور بیردوایت جامع تر ندی میں پورے واقعہ کے ساتھ مذکور ہے۔ 99 - وَعَسَ أَبِسَى هُسرَيْسرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من دَاع يَدْعُو إِلَى شَى ﴾ إِلَّا وقف يَوْم الْقِيَامَة لَازِما لدعوته مَا ذَعَا إِلَيْهِ وَإِن ذَعَا رجل رجلًا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات

و الوبريه بن الوبريه بن المريدة بن المرام مَن المرام مَن الم مَن المرام مَن المرام ما المراد ما الم

" جو بھی دعوت رہینے والا کسی بھی (اچھی یابری) چیز کی طرف دعوت دے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی دعوت کے ساتھ کھڑا ہوجائے گا جس کی طرف وہ دعوت دیتا تھا خواہ کسی ایک شخص نے 'ایک ہی شخص کو دعوت دی ہو'۔ بيروايت امام ماجه في في كي بيئ اوراس كرزاوي ثقة بين \_

## كِتَابُ الْعِلْمِ

## كتاب علم كے بارے ميں روايات

الترغیب فی العلم وَ طَلَبه و تعلمه و تعلیمه وَ مَا جَاءً فِی فضل الْعلمَاء و المتعلمین علم ، اسے حاصل کرنے اسے شکھنا وراس کی تعلیم دینے کے بارے میں ترغیبی روایات

نیزعلماءاورطالب علم کی فضیلت کے بارے میں جو پچھ منقول ہے

100 - عَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يرد اللَّه بِه حيرا يفقهه في الذين رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَّابُن مَا جَه وَرَوَاهُ آبُو يعلى وَزَاد فِيْهِ: وَمَنْ لَم يفقهه لم يبال بِهِ

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَلَفُظِهِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيهَا النَّاسِ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيهَا النَّاسِ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَن عِبَادَهِ الْعَلَمَاءِ) العلم بالتعلم وَالْفِقَه بالتفقه وَمَنْ يُرد الله بِه حيرا يفقهه فِي الدِّين و (إِنَّمَا يَخْشَى الله مَن عِبَادَهِ الْعَلَمَاءِ) العر

ود معرت معاويه والمنظريان كرتين بي اكرم تلكيم عدرت معاويه والمادفر مايا ي

'' جس مخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا اراوہ کر لےاسے دین کی تجھ ہو جھءطا کردیتا ہے''۔

بيردايت المام بخارى في البغارى - كتساب السلم باب: من يرد الله به خيرا يفقيه في الدين - حديث: 71 صعيح البغارى - كتاب فرض الفسيس، باب قول الله تعانى: فأن لله خسبه وللرسول - حديث: 2965 صعيح البغارى - كتاب الاعتصام بالكتاب فارض الفيس صلى الله تعانى: فأن لله خسبه وللرسول - حديث: 2965 صعيح وسلم - كتاب الاعتصام بالكتاب والنية باب قول الله تعانى صلى الله عليه وسلم : " لا تزال - حديث: 6903 صعيح وسلم - كتاب الزكاة باب الندى عن السيالة - حديث: 1785 مستخرج أبى عوافة " ميثداً كتاب الجهاد أباب بيان إثبات الجهاد - حديث: 6905 صعيح ابن حبان السيالة - حديث: 281 من الدارى - باب الاقتداء بالعلماء كتاب العلماء ذكر إدادة الله جل وعائد خير الدارين بين تفقه في الدين - حديث: 98 من الدارى - باب الاقتداء بالعلماء طلب العلم حديث: 231 من ابن ماجه - البقدمة باب في فضائل أصعاب رمول الله صلى الله عليه وسلم - باب وفقل العلماء والعث على جد خيرا لقيه في الدين - حديث: 2636 مصنف ابن أبى تبية - كتاب الفرائض في الفقه في الدين - حديث: 2636 مصنف ابن أبى تبية - كتاب الفرائض في الفقه في الدين - حديث: 2636 مصنف ابن أبى تبية - كتاب الفرائض في الفقه في الدين - حديث: 13046 مسند أبى سفيان - الكبرى للنسائي - كتاب العلم أباب فضل العلم - حديث: 5668 مصنف ابن أبى مفيان عديث: 1047 مستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى سفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى سفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى سفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى مفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى مفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى مفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى مفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى سفيان عديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى المه أصد - حديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى سفيان المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى المه أحد - حديث: 1044 المستد عبد بن صعيد - صعاوية بن أبى المه أحد - حديث: 1044

يحتاب المعلم اس میں بیالفاظ زائدتل کیے ہیں:" جوشس دین کی مجھ یو جھ بیں رکھتااللہ تعالیٰ اس کی کوئی پر داہ بیس کرتا''۔ (ال کایه مطلب بھی ہوسکتا ہے اللہ تعالی جسے دین کی تمجھ بو جھءطانبیں کرتااس کی کوئی پرواہ نبیں کرتا )۔ میر رساد فرماتے ہوئے سناہے:"اے لوگو! بے شک علم سیجھنے سے آتا ہے اور مجھ پوجھ سیجھنے سے آتی ہے جس تحص کے بارے میں اللہ تعالی بھلائی کاارادہ کر سلےاسے دین کی سمجھ ہو جھ عطا کردیتا ہے اور (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) " بے شک اللہ تعالی سے اس کے بنروں میں سے علماء ہی ڈریتے ہیں"۔ اس روایت کی سند میں ایک ایساراوی ہے جس کا نام ذکر نیس ہواہے۔ 101 - وَعَسْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آزَادَ الله بعَبُد حيوا فقهه فِي الدِّين وألهمه رشده رَوَاهُ الْبُزَّارِ وَالْطَّبُرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ الم عنرت عبدالله (لینی حضرت عبدالله بن مسعود جنائن ) روایت کرتے بیں: نبی اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا ہے: " جب الله تعالی کمی بندے کے بارے میں بھلائی کاارادہ کرلے تواہے دین کی سمجھ بوجھ عطا کردیتاہے اوراہے بدایت (یاعقلمندی) البام کردیتا ہے'۔ بدروایت امام بزارنے اور امام طبرانی نے بھم کیر میں ایس مند کے ساتھالی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 102 - وَعَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَصْلِ الْعِبَادَةِ الْفِقْ وَ افْضَلَ الدِّينَ الْوَرِعَ ـرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي معاجيمه النَّلاثَة وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن أبي ليلي الله عفرت عبدالله بن عمر بي بيان كرت بين: بي اكرم مَنْ يَعْلِي في ارشاد فرمايا ب: " سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت (دین کی) تمجھ یو جھ حاصل کرنا ہے اورسب سے زیادہ فضیلت والا دین کام سيروايت المام طبراني في الى تنيول معاجيم من ذكرى بين اوراس كى سندين محد بن ابويلي ما ي راوي بي ـ 103 - وَعَنْ حُمِذَيْنَفَة بِنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَ الْعَلْمِ خير من فضل الْعِبَادَة وَخير دينكُمُ الُوَرِع لِرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَالْبَزَّارِ بِاسْنَادٍ حسن ارشادفر ما الله المن المنظمة الله المنظمة المن المرام المنظم المنظم المنادفر ما الماسية المنادفين المنادفر ما الماسية المنادفين المنادف

''علم کی فضیلت عیادت کی فضیلت سے زیادہ بہتر ہے' اور تمہارے دین (کے کاموں میں ) پر ہیز گاری سب ہے

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں تقل کی ہے امام برارنے بھی اسے حسن سند کے ساتھ تقل کیا ہے۔

104 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمُّرُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلِيلِ الْعلم عَرْ مَن كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلِيلِ الْعلم عَرْ مَن كَنْ اللَّهِ وَكُفَى بِالْمَرْءِ جَهِلا إِذَا أعجب بِرَأْبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُفَى بِالْمَرْءِ جَهِلا إِذَا أعجب بِرَأْبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْرُ مَن كُنُورِ الْعِبَادَة وَكُفَى بِالْمَرْءِ فَقِها إِذَا عبد اللَّهُ وَكُفَى بِالْمَرْءِ جَهِلا إِذَا أعجب بِرَأْبِهِ

ود و معزت عبدالله بن عمرو التأثير بيان كرت بين بي اكرم من الألم في الرم المادفر مايا ب

"تھوڑ اعلم ، زیادہ عبادت سے بہتر ہے اور آ دمی کے بجھ دار ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگ کرے (لیعنی اس کے احکام پڑلل پیراہو) اور آ دمی کے جائل ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے کے حوالے ہے خود پسندی کا شکار ہو'۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اس کی سند میں اسحاق بن اسیدنا می داوی ہے جس کی نرم توثیق کی گئی ہے اس روایت کا مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہونا غریب ہے امام بیجی کہتے ہیں: ہم نے اس روایت کو بھی سند کے ساتھ مطرف بن عبداللہ بن هخیر کے قول کے طور پر نقل کیا ہے پھرانہوں نے اس روایت کوذکر بھی کیا ہے باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

### فصل:

105 - عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن نفس عَن مُؤُمِن كربَة مِن كرب الدُّنْيَا نفس اللهُ عَنهُ كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ سعر مُسْلِما سعره الله فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون آجِيْه وَمَنْ سلك يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون آجِيْه وَمَنْ سلك عَلِي يُقا يِلْتَمس فِيْهِ علما سهل الله لَهُ بِه طَرِيْقا إلَى الْجَنَّة وَمَا اجْتمع قوم فِي بَيت من بيُوت الله يَتلون كتاب الله ويَسْ وَيَهُ علما سهل الله لَه بَه طَرِيْقا إلَى الْجَنَّة وَمَا اجْتمع قوم فِي بَيت من بيُوت الله فِيْمَن اللهُ فِيْمَن اللهُ وَيَسَد وَيَسَد وَيَسَلُهُ وَلَا السَكِينَة وَعَشِيَتُهُمُ الرَّحُمَة وَذكرهمُ الله فِيْمَن اللهُ فِيْمَن عَلى اللهُ عَلَيْهِمُ السَكِينَة وَعَشِيَتُهُمُ الرَّحُمَة وَذكرهمُ الله فِيْمَن عِنْده وَمَنْ أَبُطا يَب عمله لم يسْرع بِه نسبه رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالْيَوْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَة وَابُن فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شرطهمَا

\* ابد بريه النظار وايت كرت بين أي اكرم مَنْ الله ارشاد فرما يا ب

"جوفض كى مومن سے دنیا كى پريشانيول مل سے كوئى پريشانى دوركرد ، تواللہ تعالى قيامت كدن كى پريشانيوں

حديث:105: وسعيح مسلم - كتساب المذكر والدعاء والتوبة والاستففار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - حديث:1974 البستندك على الصعيعين للعاكم - كتساب العدود وأما حديث شرحبيل بن أوس - حديث:8228 شن أبى ماؤد - كتساب الآدب باب في المعوثة للمسلم - حديث:4316 سنن ابن ماجه - الهنقدمة باب في قضائل أصعاب رسول الله عليه وسفم - باب فضل العلماء والعث على طلب العلم محديث:222 مصتف ابن أبى شبية - كتاب الآدب في الستر على الرجل - حديث:2602 الدستس الكيرى للنساشي - كتساب الرجل الترغيب في ستر العورة وذكر الاختلاف على براليب بن نشيط في - حديث:7050 المعجم الأوسط براليب بن نشيط في - حديث:7050 المعجم الأوسط للطبرائي - باب الألف حن المه أحدد - حديث: 1980 شعب الإيسان للبيهقي - فصل في فضل العلم وترف مقدارد الموسة 1639 المعلم وترف مقدارد

النہ عب والنہ هب الذال الله عب دور كرد ہے گا' اور جوض (دنيا ميں) كى مسلمان كى پرده پرتى كرے گا' تو الله تعالى و نيا ميں ہے كوئى پريشانی اس ہے دور كرد ہے گا' اور جوض كى تنگدست كوآسانی فراہم كرے گا' تو الله تعالى دنيا اور الرخ من الله تعالى كى مددكر تار بتا ہے بوب تك بنده اسے بعالى كى مددكر تار بتا ہے اور جوض علم كے حصول كے لئے كى راسة پر چانا ہے تو الله تعالى اس وجہ سے اس كے لئے جنت كى مددكر تار بتا ہے اور جوش علم كے حصول كے لئے كى راسة پر چانا ہے تو الله تعالى اس وجہ سے اس كے لئے جنت كى مددكر تار بتا ہے اور جوش علم كے حصول كے لئے كى راسة پر چانا ہے تو الله تعالى اس وجہ سے اس كے لئے جنت كى راستة كى گھر ميں استھے ہوكر الله كى كتاب كى تلا وث كرتے ہيں راستة كو آسان كرديتا ہے اور جب بھى پچھاؤگ الله كے كى گھر ميں استھے ہوكر الله كى كتاب كى تلا وث كرتے ہيں راستة كو آسان كرديتا ہے اور جب بھى پچھاؤگ الله كے كى گھر ميں استھے ہوكر الله كى كتاب كى تلا وث كرتے ہيں راستے كو آسان كرديتا ہے اور جو بھی پچھاؤگ الله كے كى گھر ميں استھے ہوكر الله كى كتاب كى تلا وث كرتے ہيں راستے كو آسان كرديتا ہے اور جب بھى پچھاؤگ الله كے كى گھر ميں استھے ہوكر الله كى كتاب كى تلا وث كرتے ہيں

اور آپس میں ایک دوسرے کواس کا درس دیتے ہیں تو فرشتے آئیں ڈھانپ لیتے ہیں اوران پرسکیست نازل ہوتی ہے، اور رحمت آئیس ڈھانپ لیتی ہے اوراللہ تعالی اپنی بارگاہ میں موجود (فرشتوں) کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے! اور جس فضی کا کمل اسے بیچھے کر دے اس کا نسب اسے تیز (یا آھے) نہیں کرسکتا''۔

بیروایت امام سلم، اامام ابوداؤد، امام ترندی، امام نسانی امام ابن ماجه امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے امام ها کم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

106 - وَعَنُ آبِى السَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سلك طَرِيْقا يسلَّمَ عَنْهُ وَإِن الْمَلَاكِكَة لَتَصَعَ اجْدِحتها لطالب العلم رضا بِمَا يسصنع وَإِن الْمَعَالِم لَيَسْتَغْفِر لَهُ من فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْاَرْض حَتَّى الْحِتَان فِي المَاء وَفَصَل الْعَالم على يسصنع وَإِن الْعَالم على السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْاَرْض حَتَّى الْحِتَان فِي المَاء وَفَصَل الْعَالم على السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْاَرْض حَتَّى الْحِتَان فِي المَاء وَفَصَل الْعَالم على السَّمَوات وَمَنْ فِي الْعَلمَاء وَرَثَة الْاَنْبِيَاء إِن الْاَنْبِيَاء لَم يورثوا دِبْنَارا وَلَا درهما إنَّمَا ورثوا الْعلم فَمَنُ آخذه آخذ بحظ وافر

رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالتِسْرِمِذِي وَابُنُ مَاجَةً وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ التّرْمِذِي لَا يعرف إلّا من حَدِيْتٍ عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة وَلَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل وَإِنَّمَا يرُوي عَن عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة عَن دَاوُد بن جميل عَن عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة عَن دَاوُد بن جميل عَن كثير بن قيس عَنْ أَبِي اللَّرُدَاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصِح

قَىالَ السمعلى رَحِمَهُ اللهُ وَمِنُ هَلِيهِ الطَّرِيْق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهِقِيّ فِي الشّعب وَغَيْرِهَا وَقد رُوِى عَن الْآوْزَاعِيّ عَن كثير بن قيس عَن يزيد بن سَمُرة عَنهُ وَعَنِ الْآوُزَاعِيّ عَن عبيد السَّكام بين مسليم عَن يزيد بن سَمُوة عَن كثير بن قيس عَنهُ قَالَ البُّحَادِيّ وَهَنذَا اصِح وَرُوى غير ذلك وقد احْتلف فِي هَذَا الْحَدِيْثِ احْتِلَافًا كثيرا ذكرت بعضه فِي مُخْتَصر السِّنَ وبسطته فِي غَيْرِه وَاللهُ اعْلَمُ

کی حضرت ابودرداء بڑا تھ روایت کرتے ہیں ہیں نے نی اکرم مکا تھی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

''جوخص علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور طالب علم کے کمل سے راضی ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے لئے بچھادیتے ہیں اور عالم کے لئے آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے بیہاں تک کہ پانی میں موجود مجھلیاں بھی (اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم خص کو عیادت کرتی ہے بیہاں تک کہ پانی میں موجود مجھلیاں بھی (اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم خص کوعیادت کرتی ہے بیہاں تک کہ پانی میں موجود موسی کے جائد کوتمام ستاروں پر حاصل ہوتی

ہے ہے تک علاءا نبیاء کے دراث میں انبیاء دراشت میں درہم یادینارئیں چھوڑتے ہیں دہ دراشت میں علم چھوڑتے ہیں تو جوٹنس اے حاصل کرلیما ہے دہ بڑا حصہ حاصل کرلیما ہے'۔ میں تو جوٹنس اے حاصل کرلیما ہے دہ بڑا حصہ حاصل کرلیما ہے'۔

یروایت امام ابوداو کوامام تریدگی امام این ماجدام این حیان نے اپن سجی میں اور امام بیبی نے نقل کی ہے امام ترید کی فرماتے ہیں ہے روایت صرف عاصم بن رجاء بن حیوہ کے حوالے ہے منقول ہے اور اس کی سند میر ہے نزدیک متصل نہیں ہے انہوں نے اس مروایت کو عاصم بن رجاء کے حوالے سے داور بن جمیل کے حوالے سے کثیر بن قیس کے حوالے سے حضرت ابودر داء رہا تھا کہ حوالے سے معترت ابودر داء رہا تھا کہ حوالے ہے بی اکرم مَثارَةً اللہ ہے دوایت کیا ہے اور میدوایت زیادہ متند ہے۔

ا ملاء کروانے والے صاحب نے یہ بات بیان کی ہے: اس سند کے انتہار سے یہ دوایت ایام ابوداو کو دایام ابن ماجہ اورامام ابن ماجہ اورامام ابن ماجہ اورامام ابن ماجہ اورامام ابن کے جانے سے جس اورامام بین ہیں گے جان نے اپنی سے جس اورامام بین ہیں گئے جان کے حوالے سے کیٹر بن قبیں کے جوالے سے میزیان سمرہ کے حوالے سے میزیان سمرہ کے حوالے سے میزیان میں کے حوالے سے بیزید بن سمرہ کے حوالے سے بیزیان میں کے حوالے سے ان سے منقول ہے امام بخاری کہتے ہیں: یہ سند زیادہ مستند ہے یہ دوایت اس کے علاوہ بھی نقل کی گئی ہے اس دوایت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے جس میں سے بھے کا ذکر میں نے مخصر السن میں کیا ہے اور کی دوسری جگہ پراسے زیادہ تھیل سے ذکر کیا ہے باقی اللہ زیادہ بہتر جانا ہے۔

107- وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلَمُوا الْعلم فَإِن لِعلمه لله حشية وَطَلَبه عبَادَة ومذاكرته تَسْبِيح والبحث عَنهُ جِهَاد وتعليمه لمن لا يُعلمهُ صَهَقَة وبذله لا عله في الغربة لانه معالم الْحَلَا وَالْحَرَام ومنار سبل آهِلِ الْجَنَّة وَهُوَ الأنيس فِي الوحشة والصاحب فِي الغربة والسمحدث فِي المُحدّث فِي المُحدّث فِي المُحلُوة وَالكَلِيل على السَّوَاء وَالصَّرَاء وَالسِّلاح على الاعتباء والزين عِنْد الأحلاء يرفع الله والسمحدث فِي المُحدّد في المُحدّد قادة قَائِمة تقتص آلاهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رَأيهم ترغب المُمَلاثِكة في خلتهم وباجنحتها تمسحهم ويستغفر لَهُمْ كل رطب ويابس وحيتان البُحر وهوامه وسباع البر وانعامه لان المعلى فِي المُعرّبة المُعمّد والمنفكر فِيهِ يعدل الصّيام ومدارسته تعدل الْقيام بِه توصل الآرْحَام وَبِد يعرف العَمَلان من الْحَرّام وَهُو إمّام الْعَمَل وَالْعَمَل وَالْعَمَل تَابعه يلهمه السُّعَدَاء ويحرمه الأشقياء

رُوَاهُ ابُن عبد الْسر السمرى فِي كتاب العلم من رِوَايَةٍ مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطَاءِ الْقرشِي حَدثنا عبد الرَّحِيم بن زيد العمى عَنْ آبِيهِ عَن الحسن عَنهُ وَقَالَ هُوَ حَدِيَّتٌ حَسَنٌ وَللْكِن لَيْسَ لَهُ اِسْنَاد قوى وقد روينَاهُ من طرق شَتَى مَوْقُوفًا كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَفعه غَرِيْبٌ جدا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله المرت معاذبن جبل والتوروايت كرتي بين ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر ماياب:

"مام حاصل کرد کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالی کی خشیت پیدا کرتا ہے اس کا حصول عباوت ہے اس کا قدا کر ہ کرنا تہی ہے اس بارے میں بحث کرنا جہاد ہے اس کی تعلیم اس محض کودینا جواس سے واقف نہ ہوصدقہ ہے اوراس کے اہل افراد پراے قرج کرتا تیل ہے 'کیونکہ یہ طال اور حرام کے درمیان امتیاز واضح کرتا ہے اور اہل جنت کے راستوں کا بینارہ ہے اور یہ وحشت میں نمخو اراور قربت میں ساتھی ہے طلوت میں بات چیت کرنے والا ہے فوشحالی اور تنگی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے وقت کا اور تبییں بھائی ہے ووستوں کے نزد کی نہ دیت کا باعث ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے کچر نوگوں کوسر بلندی عطا کرے گا'اور انہیں بھائی کے بارے میں قائمہ بنادے گاجن کی بیروی کی جائے گان کی دائے وائی کو ایک کو فرشتے ان کی دوق کے خواہش مند ہوں مح گان نے ایک ان کے افتاد کی جائے گان کی دائے وائی کو اور جرختک اور ترجیز یبال تک کے سمندر کی مجھیلیاں بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کریں گی ان کے لئے دعائے مغفرت کریں گی کائی کہ مغفرت کریں گی کائی کے دو یہ ہے کہ علم دلوں کو جبالت سے زندگی عطا کرتا ہے اور بائی مرتبول تک بخوجی وائی ہے دوئیا میں بھی اور آخرت میں بھی' عام کے ذریعے آدمی تیک لوگوں کے مقام تک بھی جاتا ہے اور بائی مرتبول تک بھی جو رتا ہے دئیا میں بھی اور آخرت میں بھی' عالم کے بارے میں غور دفکر کرنا روزہ و کہنے کے برابر ہے اور اس کی ایک دوسرے کو درس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کو درس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کی دورس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کی دورس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کی دورس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کی دورس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے یہ صالہ رحمی کی برابر ہے اور میں حال کی شاخت حاصل ہوتی ہے بیگ کا پیروائی کا پیروائی اور اور کی درس و بیا قیام کرنے کے برابر ہے اور میں حال کی شاخت حاصل ہوتی ہے بیٹ کی کا پیروائی کا پیروائی کا بیروائی کا بیروائی کی دورس کی جو بیل '

بیردوایت علامہ ابن عبدالبرتمری نے اپنی کتاب ' العلم' میں موئی بن مجمد عطاء قرشی کے حوالے سے ان کی سند کے حوالے نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے تا ہم اس کی سندقو کی نہیں ہے ہم نے بیردوایت متعدد حوالوں سے موقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے انہوں نے بھی بات بیان کی ہے اس روایت کا مرفوع ہوتا انتہائی غریب ہے باتی اللہ بہتر جا نتا ہے۔

108 - وَعَنُ صَفُوان بن عَسَال الْمِرَادِى رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ أَتيت النَّيى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْسَمَسِجِد منكىء على برد لَهُ آحُمَر فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى جِنْت أطلب الْعلم فَقَالَ مرْحَبًا بطالب الْعلم الْعلم الْعلم الْعلم الْعلم الْعلم الما المعلم الما العلم الما العلم تحفه الْمَلاِئِكَة بأجنحتها ثُمَّ يركب بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَى يبلغُوا السَّمَاء الدُّنيَا من محبتهم لما ينطلب رَوَاهُ أَحْمَد وَالمَطَبَرَانِتَى بِالسَّنَادِ جَيْدٍ وَّاللَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْاسْنَاد وروى ابْن مَاجَه نَحُوه بِاخْتِصَار وَيَأْتِي لَقُظِه إِنْ شَاءَ الله تَمَالى

بدردایت امام احمد نے تقل کی ہے امام طبراتی نے اسے عمدہ سند کے ساتھ تفق کیا ہے دوایت کے الفاظ اُنہی کے تقل کردہ ہیں

مام این حیان نے اس کوا پی سی میں قبل کیا ہے امام ما کم نے بھی اے قبل کیا ہے اور میہ بات میان کیا ہے میسند کے اعتبار سے سی میں اس میں اس میں اس میں است میں کے اعتبار سے سی میں اس میں میں اس کی مانندروایت مخترطور پر قبل کی ہے جس کے الفاظ اگر اللہ نے چاہاتو آ سے آئیں میں ہے۔

مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُسِ مَالِكٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب الْعلم فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب الْعلم فَرْيَطَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب الْعلم فَيْدَ عَلَى كَلْ مُسْلِمٍ وَوَاضِع الْعلم عِنْد آهله كمقلد الْخَنَازِير الْيَحَوَّ هُر واللّؤلَّو وَالذَّهَب .

رُوَّاهُ ابُن مَاجَه وَغَيْرِه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن مَا لَكَ إِنَّا أَلِنَّ مِحْوالِ لِي التَّمْعُولِ بِ نِي اكْرَمُ مَنَّ أَنْ َ ارشَادِفَرِ ما يا ہے:

العلم حاصل كرنا برمسلمان پرفرض ہے اور نااہل شخص كولم سكھانے والاشخص اليے ہے جيسے فنز بركو جوا ہرات موتى
اورسونا بہنا دے''۔

بدروایت امام ابن مأجداور دیگر حضرات نے قبل کی ہے۔

الله الله عندالله بن عبال بن المان كرتيب في اكرم من الفي المرم من المن المرام من المن المرام المان المرام المرا

كورميان صرف درجه نبوت كافرق موكا"-

بدروایت امامطرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

الله وعن والله بن الاستقع وضي الله عنه قال قال وسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم من طلب علما فادركه كتب الله له كفلا من الاجر ومن طلب علما فلم يُدُرِكه كتب الله له كفلا من الاجر ومن طلب علما فلم يُدُرِكه كتب الله له كفلا من الاجر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُواتِه ثِقَات وَفِيْهِمْ كَلام

الله الله عدرت والله بن المقع بن المناع المناع بن الرح من المرم من النام المناه فرمايا بها:

'' جونف علم حاصل کررہا ہو اور پھراسے حاصل کرلے تواللہ تعالی اے دگناا جرعطا کرتا ہے اور جونف علم کاحصول شروع کرے لیکن اے بوری طرح حاصل نہ کرسکے تواللہ تعالی اے ایک گناا جرعطا کرتا ہے''۔

یے روایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کے تمام راوی ثقتہ بیں تا ہم ان راویوں کے بارے میں کلام لیا گیاہے۔

بدروایت امام ترندی نے مخترطور پرنقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم کیر میں نقل کیا ہے روایت کے الفاظ اُنہی کے قل بیں لفظ ''سخبرو'' میں ''سین' پرزبرہ اس کے بعد'' خ'' ساکن ہے اس کے بعد'' ہے اوراس کے بعد'' ہے جوتا نیم کی افتال کے بعد 'نہ ہم جوتا نیم کی سے ان اللہ بہتر جانتا ہے۔

113 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سبع يجرى للْعَد الجرم وَهُو فِي قَبره بعد مَوقه من علم علما أو كرى نَهرا أو حفر بِنُوا أوْ غرس نخلا أوْ بنى مَسْبِحدا أوْ ورن مُصحفا أوْ ترك ولمدا يسْتَغُفر لَهُ بعد مَوته

رَوَاهُ الْبَوَّادُ وَٱبُو نُعَيِّمٍ فِى الْمِعلَية وَقَالَ هَٰذَا حَدِيثٌ غَوِيْبٌ مِن حَدِيْثٍ فَتَادَة تفرد بِه آبُو نَعَيْمٍ عَنِ الْعَزْرَمِى صَعِيْفٍ غير آنه قد تقدمه مَا يشُهد لعصه وهما يَعَيْنِي عَيْر آنه قد تقدمه مَا يشُهد لعصه وهما يَعَيْنِي عَيْر آنه قد تقدمه مَا يشُهد لعصه وهما يَعَيْنِي هَٰذَا السَحَدِيْثُ والْمُحَدِيْثِ اللّذِي ذكره قبله لَا يتحالفان التَحَدِيثِ الصَّحِيْح فَقَدْ قَالَ فِيْهِ إِلّا مَن صَدَقَة جَارِيَة وَهُوَ يَجمع مَا وردا بِهِ مِن الزِّيَادَة وَالنَّقْصَانِ انْتهى

قَىالَ الْسَحَافِيظِ عبد الْعَظِيْمِ وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِنَحْوِم من حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَة وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللّٰه تَعَالَى

''سات کا مانے ہیں جن کا اجر بندے کے جاری رہتا ہے مالانکہ وہ مرنے کے بعد قبر میں ہینے چکا ہوتا ہے جو تف کسی علم کی تعلیم دے یا نہر کھندوائے یا کنوال کھدوائے یا در شت لگوائے یام جد تھیر کرے یا قرآن مجید (تحریر کرے یا لے کروے) یا اسی اولا دچھوڑ کرجائے جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے معفرت کرتی ہو''۔

بدردایت امام برارنے نقل کی ہے امام الوقیم نے اسے صلیۃ الاولیاء یمن نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بہ حدیث آثادہ سے منقول ہونے کے حوالے سے غریب ہے جسے عزری سے نقل کرنے بیں الوقیم تا می راوی منفرد بیں امام بیمق نے بیروایت نقل کی ہے اور پھر یہ بات بیان کی ہے تھ بن عبداللہ عزری تا می راوی ضعیف ہے تا ہم انہوں نے اس سے پہلے ان کے حوالے سے ایسی روایات من کی بیں بن میں ہے بعض میں پر لگتاہے کہ آئیس مدیث میں وہم ہوجاتا ہے لینی بیروایت اور جوروایت انہوں نے اس ہے ہیلے ذکر کی ہے' تا ہم میدونوں روایات کی سمج روایت کے برخلاف نہیں ہیں البنتہ انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ آ میں ''البنتہ مدتنہ جاریہ کا معاملہ مختلف ہے' کیکن میدالفاظ ان تمام مفاتیم کوجامع ہیں جن میں کی وبیشی پائی جاتی ہے ان کی بات
سان متم ہوگی۔

الم الما المعلق المنظم كہتے ہيں: بيردوايت الم ابن ماجد نے لفل كى ہے الم ابن خزيمہ نے اپنی سے میں اس كى ما نندردايت حضرت الو مربر و جائلا ہے منقول حديث كے طور پر نفل كى ہے اور دوردايت بھى ان شاءاللہ آ گے آجائے گى۔

الله على على عسر رَضِى الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اكْتسب مكتسب مثل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اكتسب مكتسب مثل الله على يهدى صَاحبه إلى هدى أو يردهُ عَن ردى وَمَا استقام دينه حَتَّى يَسْتَقِيم عمله

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالصَّغِيرِ إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ حَتَّى يَسْتَقِيم عقله وإسنادهما مُتَقَارِب وَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالصَّغِيرِ إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ حَتَّى يَسْتَقِيم عقله وإسنادهما مُتَقَارِب وَ وَاللَّهُ وَالسَّادِمِ مَنْ اللَّهُ وَالرَّادِ فَرَايا هِي:

" کی کی حاصل کرنے والے نے علم کی قضیات جیسی کوئی چیز حاصل نہیں گی کیونکہ بیصا حب علم کی ہوایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بے کارچیز ون سے اسے روک ویتا ہے اور آ دمی کا دین اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کاعمل درست نہیں ہوتا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کیبر میں نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے قل کردہ ہیں اس کے علاوہ بھم صغیر میں بھی نقل کی ہے البتہ اس روایت میں ان کے بدالفاظ ہیں:

"جبتك اس كاعقل تعيك بيس بوتى"ان دونول روايات كى اسناد ايك دوسرے كے قريب كى بيں۔

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا قَالَا لباب يتعلمه الرجل احتب إلى من الف رَحُعَة تَطَوّعا وَقَالا قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا جَاءَ الْمَوْت لطَالب الْعلم وَهُوَ على هٰذِهِ الْحَالة مَاتَ وَهُوَ شَهِيد . رَوَاهُ الْبَوَّار وَالطَّبْرَائِي فِي الْآوْسَطِ إِلَّا اَنه قَالَ حير لَهُ من الف رَحُعَة

الله معرت ابوذرغفاری و و معرت ابو بریره و انتان کے حوالے سے بیردوایت منقول ہے: ان دونوں حضرات نظم کے ایک بارے مل میں میں میں کے ایک بارے میں بیڈر مایا ہے جے کوئی آدمی سیکھتا ہے کہ بید مارے بزد کی بارے میں بیڈر مایا ہے جے کوئی آدمی سیکھتا ہے کہ بید مارے بزد کوں حضرات بیان کرتے ہیں: بی اکرم میں تھی ارشاد فرمایا ہے:

"جب كى طالب علم وعلم كے حصول كے دوران موت آجائے تو وہ شہيد ہونے كے عالم ميں مرتا ہے"۔

مدروایت امام برار نے امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے تاہم اس میں ان کے بیالفاظ میں: ''بیاس کے لئے ایک ہزار رکھات اداکر نے سے بہتر ہے''۔

116 - وَعَنُ آبِى خَرِ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرِ لَآن تَغُدُو فتعلم

الند لمب والمتدهب (اقل) ( المرا لمب والمتدهب والمتدهب القل) ( المرا لمب والمتدهب والمتدهب القلل) ولا وفي حضرت ايود رغفاري الأفناميان كرسته بين: بي اكرم مَا أَفْتُم سنة ارشاد فرمايا ب: ایک سور کعات ( نوافل ) ادا کرواورتم مبع کے وقت جا کرعلم سے متعلق ایک باب سیکھوخواواس پڑمل کیا جائے یانس پڑمل نہ کیا جار'' سيروايت امام ابن ماجه في حسن سند كے ساتھ الل كى ہے۔ يرس الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنيَا مِلْهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنيَا مِلْعُولا مَلِّعُوْن مَا فِيْهَا إِلَّا ذكر اللَّه وَمَا وَالِاهُ وعالما ومتعلما رَوَاهُ الْيَوْمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ اليِّرْمِذِي حَدِيْثٍ حسن الله الله عفرت الو بريره النظريان كرتي بين السين في أكرم النظم كويداد شادفر ماتي موسة سناب: " ونیاملعون ہے اوراس میں جو پچھ بھی ہے وہ معلون ہے البنته الله تعالیٰ کے ذکر ، ذکر کرنے والے افراد ، عالم ، اور طالب الم کامعاملہ مختلف ہے( لیعنی پیلعون میں ہیں )''۔ برروایت امام تر مذی اور امام این ماجه اور امام بیقی نظل کی ہے امام تر مذی فرماتے ہیں بیر صدیث حسن ہے۔ 118 - وَرُوِى عَسْ عبسد اللَّه بن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تعلم بَابا من الْعلم ليعلم النَّاس أعطى قُوَاب مَبْعِينَ صديقا ﴿ وَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس وَفِيْه نكارَة و الله الله عنرات عبدالله بن مسعود بن الله عنوا في الله من المرم من المنظم كار فرمان منقول ب: '' جو تخص علم كالبك باب يخصينا كه لوگول كواس كي تعليم دے تواہيم معرقبين كا اجروثواب ديا جائے گا''۔ مدروایت ابومنصور دیلی نے متدفر دوس میں نقل کی ہے اور اس میں متکر ہونایا یا جاتا ہے۔ 118 - وَعَنْ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل تعلم كلمة أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبِعا أَوْ حُمُسا مِمَّا فرض الله عَزَّ وَجَلَّ فيتعلمهن ويعلمهن إلَّا دخل الْجنَّة قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَة فَمَا نسيت حَدِينًا بعد إذْ سَمِعتهنَّ من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ وَّ إِسْنَادِه حسن لَو صَحَّ سَماع الْحسن من آبِي هُرَيْرَة الله المريره التناوير و التناوير التنا ''الله نعالیٰ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان میں سے کسی ایک کلے یادویا تین یاجیا ریایا کچ کلمات کا جو محض علم حاصل كرتا ہے اور ( دہ ان كاعلم حاصل كر كے ) ان كى تعليم ديتا ہے تو وہ جنت ميں داخل ہوگا''۔ حضرت ابو ہرمیرہ نٹائٹیمیان کرتے ہیں: جب سے نبی اکرم ملکی آئم کی زبانی میں نے سیکلمات سے ہیں اس کے بعد سے میں بھی

كون مدايسة الم البائيم في المنظم الم

ا بین بادہ نفسیات والاصدقد بیہ کے مسلمان مخص علم عاصل کرے اور پھرا ہے مسلمان بھائی کواس کی تعلیم دے 'بیروایت ایام ابن باجہ نے حسن سند کے ساتھ حسن بھری کے حوالے سے بی حضرت ابو ہریرہ دی تھند سے قال کی ہے۔
بیروایت ایام ابن باجہ نے حسن سند کے ساتھ حسن بھری کے حوالے سے بی حضرت ابو ہریرہ دی تھند سے قال کی ہے۔

بيروابيد ابُنِ مَسْعُوْد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجَلَ آتَاهُ الله 121 - رَعْنِ ابُنِ مَسْعُوْد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجَلَ آتَاهُ اللهِ الْحِكْمَة فَهُوَ يَقُضِى بِهَا وَيعلمَهَا مَالا نَسَلَّطُهُ على مَلَكته فِي الْحق وَرَجَلَ آتَاهُ اللهِ الْحِكْمَة فَهُوَ يَقُضِى بِهَا وَيعلمَهَا

مَالا فَسَحَدُ اللهُ وَمُسْلِمِ الْسَحَسَد يُطلق وَيُرَادَ بِهِ تعنى زَوَال النِّعْمَة عَن الْمَحْسُود وَهِ لَا حرَام وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْفِبْطَة وَهُوَ تعنى مثل مَا لَهُ وَهِ لَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ المُرَاد هُنَا

و معرت عبدالله بن مسعود الفروايت كرت بين بي اكرم مَا الفي في ارشادفر مايا يه:

''حد (لینی رشک) صرف دوآ دمیوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وو تخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہواوراس مال کوئی ۔ کے راستے میں خرج کرنے کی اسے تو فیق دی ہواورائیک وو تخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطاکی ہواوروہ اس کے مطابق نصلے دیتا ہواوروہ اس کے مطابق نصلے دیتا ہواوروں کے تعلیم دیتا ہو'۔

بیروایت اہام بخاری اوراہام سلم نے نقل کی ہے جب لفظ حسد مطلق طور پراستعال ہو اوراس کے ذریعے مرادیہ ہو کہ جس فض ہے حدد کیا جارہ ہے اس کے پاس موجود نعت کے زائل ہونے کی آرزوکی جائے تویہ چیز حرام ہے اور جب بیلفظ الی جگہ پراستعال ہور ہا ہو کہ اس سے مرادر شک کرنا ہو لیتی بیرآرزوکرنا کہ آدمی کو دوسر مے خص کی مانند نعمت نصیب ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں کی (مفہوم) مراد ہے۔

عديث 121:صعبح مسلم - كشاب مسلامة البسافرين وقصرها "باب فضل من يقوم بالقرآن " حديث: 1392 "مستخرج أبى عوانة " مبتدأ فضائل القرآن "باب حظر العسد إلا فى اثنتين : رجل آثاه الله القرآن " حديث: 3126 مبدح ابن حبان " كتاب العلم " ذكر إباحة العسد نبن أوتى العكبة " حديث:90 "بنن ابن ماجه " كتاب الزهد " باب العسد " حديث:4206 مصنف ابن أبى تببة - كتاب فضائل القرآن " من قال: العسد فى قراء ة القرآن " حديث: 29670 الستن الكيرى للنسائى - كتاب العلم الاغتباط فى العلم " حديث: 5669 السنن الكيرى التسلن - كتاب وجوه الاغتباط فى العلم " حديث: 5669 السنن الكيرى لليوبيةى " كتتاب الجستائز " جماع أبواب صدقة النظوع . - باب وجوه الصدتة "حديث: 3981 مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث: 3981 مسند العبيدى

- أحسابست عبد الله بين مسعود رضـى الله عنه "حديث: 98" البـحـر الــزخــلا مــنـد البـزار - قيــس بـن أبـى حـازم " حديث: 1665 مستند أبى يعلى البوصلى - من مستند أبى معيد الغددى "حديث: 1047 البــعجـم الأومط للطبرانى - باب الألف من امنه أحد - حديث: 1735 البعجم الكبير للطبرائى - من اسبه عيد الله ومنا أبند عبد الله بن عهر رضى الله

عنها "ساله عن أبن عبر حديث: 12941 شعب الإرسان للبيهةي "التساسع والشلاشون من بتعب الإرسان العادى والغبسون من بعب الإبسان - حديث: 7250

النرغيب وسر سيس من الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل مَا بَعَنَيْنَ الله بِهِ 122 - وَعَنْ آبِي مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل مَا بَعَنَيْنَ الله بِهِ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهدى وَالْعلم كَمثل غيث أصّاب أرضًا فَكَانَت مِنْهَا طَائِفَة طيبَة قبلت المّاء وأنبتت الْكلا والعشب الله المعلم كَمثل غيث أصّاب أرضًا فَكَانَت مِنْهَا طَائِفَة طيبَة قبلت المّاء وأنبتت الْكلا والعشب الْكلام فَكَانَ مِنْهَا أَجادب أمّسكت المّاء فنفع الله بها النّام فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسقوا وزرعوا وأصّاب طَائِفَة أُنْهِ فَكَانَ مِنْهَا أَجاد ب أمّسكت المّاء فنفع الله بها النّام فقد في دين الله تعالى ونفعه مَا يَعَنَى مَن الله المُعالَى ونفعه مَا يَعَنَى مَن المُنْهَا المَامِن الله الله الله تعالى ونفعه مَا يَعَنى من المُناهِ المناه وَعلم وَمثل من لم يرفع بِذَلِكَ رَأْسا وَلَمُ يقبل هدى الله الَّذِي ارْسلت بِهِ ﴿ وَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم و و المعرى المعرى المان وايت كرت بين بي اكرم من المرة المان وايت

"الله تعالیٰ نے 'جس ہدایت اور علم کے ہمراہ مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر پڑتی ہے تواس زمین کا پچھ حصدصاف ہوتا ہے وہ پانی کوجذب کرلیتا ہے اور وہاں سبز ہ پیدا ہوجا تا ہے اور گھاس پیدا ہوتی ہے، اورزمین کا کچھ حصہ عدہ ( یعنی نرم ) ہوتا ہے وہاں پانی رک جاتا ہے تواللہ تعالی اس کے ذریعے لوگوں کوفائدہ پہنچا تا ہے وہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس کے ذریعے (جانور ل) پلاتے ہیں زراعت میں استعال کرتے ہیں ز مین کا کچھ حصہ چینیل میدان ہوتا ہے جہاں نہ پانی رک سکتا ہے اور نہ ہی گھاس پیدا ہوسکتی ہے توبیداس شخص کی مثال ہے جواللہ کے دین کی مجھ بوجھ ( لینی اس کاعلم ) حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے جس چیز کے ہمراہ معوث کیا ہے الله تعالیٰ اس کے ذریعے اسے تفع دیتا ہے وہ پیلم عاصل کرتا ہے اوراس کی تعلیم دیتا ہے اور جوشش اس (ہدا یت اورر ہنمائی جس کے ہمراہ مجھے مبعوث کیا گیاہے) کی طرف سراٹھا کرئین دیکھااوراللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں كرتاجس كے بمراہ بچھے بھيجا كيا ہے (اس كى مثال چنيل ميدان كى طرح ہے)"۔

يدروابت امام بخارى اورامام سلم فيقل كى بيد

123 - وَعَسَ آبِسَى هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِمَّا يلُحق الْمُؤْمِن من عسمله وحسناته بعد مَوته علما علمه ونشره وَولدا صَالحا تُركه أَوْ مُصحفا وَرثهُ أَوْ مَسْجِدا بناه أَوْ بَيْتا رِلابُنِ السَّبِيُّل بناه أَوُ نَهرا أجراه أَوْ صَدَقَة أخرجها من مَاله فِي صِحَّته وحياته تلُحقهُ من بعد مَوته

رَوَاهُ ابْسِ مَسَاجَمه بِسِلسَنَادٍ حَسَنٌ وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ ابْنَ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ مثله إلّا الدقال أوْ لَهوا كراه وَقَالَ يَعْنِي حفره وَلَمْ يذكر المُصحف

الله المريده والمنظريان كرتين بي اكرم الله في الرم الله في الرماد في المراد ال

'' مومن کے عمل اوراس کی ٹیکیوں میں سے جو چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچی رہتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے جے اس نے حاصل کیااوراسے پھیلایااور نیک اولادہ جے جے وہ چھوڑ کرجاتاہے اور قرآن مجیدے جے وہ وراخت میں جھوڑ کرجاتا ہے یامسجد ہے جسے اس نے بنایا ہوتا ہے یا مسافر خانہ ہے جسے اس نے بنایا ہوتا ہے یا نہر ہے جسے اس نے جاری کیا ہوتا ہے یاوہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنی صحت کے دوران اورانی زندگی کے دوران نکالا ہوتا ہے ان (سب) کا اجروثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچاہے '۔ روایت امام این ماجہ نے حسن سند کے ساتھ لفل کی ہے امام بیمی نے بھی اے نقل کیا ہے امام این فزیمہ نے بیردایت الی معیم میں اس کی مانندنس کی ہے تا اس انہوں نے بیدالفاظ فل کیے میں:'' وونہر جسے اس نے کھدوایا ہو' بینی اے کھددایا ہواورانہوں نے اپنی روایت میں قرآن مجید کاذکرنبیں کیا۔

المار الله عن أبى هُرَيُرَه رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَاتَ ابْن آدم انْفَطع عمله إِلّا مِن ثَلَاث صَدَقَة جَارِيّة آوُ علم ينتَفع بِهِ آوُ ولد صَالح يَدُعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه عمله إِلّا مِن ثَلَاث صَدَقَة جَارِيّة آوُ علم ينتَفع بِهِ آوُ ولد صَالح يَدُعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

و معرت ابو مريره والتنزيان كرتي بين: بي اكرم من النظم في ارشادفر مايا ب

ور جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے البتہ تین چیز دن کامعاملہ مختلف ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس کے ذریعے انفع حاصل کیا جائے اور وہ نیک اولا دجوآ دی کے لئے دعا کرتی رہے'۔

میروایت امامسلم اور دیگر حضرات نے قل کی ہے۔

125 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير مَا يخلف الرجل من بعده اللَّاث ولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَصدقَة تجرى يبلغة أجرهَا وَعلم يعُمل بِهِ من بعده

رَوَاهُ ابْن مَاجَه يِاسْنَادٍ صَحِيْح

الوقاده الوقاده المنظروايت كرتي بي أي اكرم المنظم في ارشادفر مايا ب:

''آ دی اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کرجا تا ہے اس میں سب سے بہتر تھن چیزیں ہیں وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی رہے وہ صدقہ جوجا رہے ہو اوراس کا اجرآ دی تک پنجتارہے اور وہ علم جس پراس کے بعد ممل کیا جا تارہے''۔ یہ دوایت ایام ابن ہاجہ نے سجے سند کے ساتھ ملل کی ہے۔

126 - وَعَنِ ابُنِ عَبّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَمَاء هَلِهِ الْأَمة رجّلانِ رجل آتَاهُ الله علما فبذله للنّاس وَلَمْ يَأْخُذ عَلَيْهِ طَمَعا وَلَمْ يشتر بِهِ ثمنا فَذَلِكَ تستغفر لَهُ حيتان البّحُر ودواب البر والطير فِي جو السّمَاء وَرجل آتَاهُ الله علما فبخل بِهِ عَن عباد الله وَأَخذ عَلَيْهِ طَمَعا وشرى بِهِ ثمنا فَذَلِكَ لِلهَ وَاخذ عَلَيْهِ طَمَعا وشرى بِهِ ثمنا فَذَلِكَ بِهِ مِن أَو وينادى مُنَاد هذا الّذِي آتَاهُ الله علما فبخل بِه عَن عباد الله وَأَخذ عَلَيْهِ طَمَعا وَالْحَسابِ وَالنّتِرى بِهِ ثمنا و كَذَلِكَ حَتَى يفوغ الْحساب

رَّوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي إِسْنَاده عبد اللّه بن خِدَاش وَتَّقَهُ ابْن حبَان وَحده فِيمَا أعلم

الله عند عبدالله بن عباس المعمدوايت كرتے بين ني اكرم من المام نام ارشادفر مايا يا:

''اں امت کے عانماء دوسم کے ہوں گے ایک وہ شخص جے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوگا' اوروہ اے لوگوں پرخرج کرے گا' اور دہ اس کے عوض میں کوئی لا کے نہیں رکھے گا' اور اس کا معاوضہ وصول نہیں کرے گاوہ ایساشخص ہوگا جس کے لئے سمندر کی محصلیاں خشکی کے جانور آسان کی فضا کے پرندے دعائے مغفرت کریں گے' اور آیک وہ شخص ہے' جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوگاوہ اس کے حوالے سے اللہ کے بندوں سے تنجوی سے کام لے گاوہ اس بارے میں لا کچ رکھے گا' اور اس کے عوض میں معاوضہ وصول کرے گا کے النہ غیب والنہ ہیب (اقل) کہ کہ کے دار کی گام پہنائی جائے گی اورایک متادی سے اعلان کرے گا کہ میے دو شخص کے واق آگ کی لگام پہنائی جائے گی اورایک متادی سے اعلان کرے گا کہ میے دو شخص ہے نئے اللہ سنظم عطا کیا تقااوراس نے اس علم کے حوالے سے اللہ کے بندول سے مجبوی سے کام لیاس کے بارے میں لائی رکھااس سے ذرائی معاوضہ وصول کیا تو جب تک حساب ختم نہیں ہوتااس وقت تک (بیاعلان ہوتار ہے گا)"۔

صرف ابن حبان نے تقد قر اردیا ہے۔

رَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ آبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْعلم قبل آن يقبض وَقَبْط، آن يرفع وَجمع بَيْن اِصبعيه الُوسُطَى وَالَّيِّى تلِى الْإِبْهَامِ هَلَّكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالَمِ والمتعلم شريكان فِي الْخَيْر وَلَا حير فِي سَائِر النَّاسِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه من طَرِيْق عَلَى بن يزِيْد عَن الْقَاسِم عَنهُ

قَـوُلِهِ وَلَا حير فِي سَائِر النَّاسِ أَى فِي بَقِيَّة النَّاسِ بعد الْعَالَمِ وَالْمتعلَمِ وَهُوَ قريبِ الْمَعْنِي مِن قَوْلِهِ الدُّنْيَا ملعونة مَلْعُوْن مَا فِيْهَا إِلَّا ذكر اللَّه وَمَا وَالَاهُ وعالما ومتعلماوَتقدم

وه المد الوامامد الله المائد المناور ي بين اكرم من المنافر ما يا ب

''اس علم کوحاصل کرلو!اس سے پہلے کہ اسے اٹھالیا جائے 'اوراس کا اٹھانا ہے ہے کہ اس کو او پر نے جایا جائے گائی اکرم مُنَّا اَیْنَا نِے اپنی درمیانی اُنگلی اورانگوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی کے ڈر لیجا اس طرح اشارہ کیا اور فر مایا: عالم اور طالب علم بھلائی میں اس طرح شراکت دار ہوتے ہیں اور باقی لوگوں میں کوئی بھلائی ہیں اس طرح شراکت دار ہوتے ہیں اور باقی لوگوں میں کوئی بھلائی ہیں ہے'۔

بدروایت امام ابن ماجه نے علی بن بربدنا می راوی کے حوالے ہے قاسم نامی راوی کے حوالے سے حضرت ابوا مامہ بڑا تذابے نقل

روایت کے بیالفاظ: (باقی)''سار ہے لوگوں بین کوئی بھلائی نہیں ہے' اس سے مراد بیہ ہے کہ عالم ادر طالب علم کے بعد ہاتی رہ جائے والے لوگوں بیس کوئی بھلائی نہیں ہے'اور بیروایت اس روایت کے مضمون کے قریب ہے جس بیں بیالفاظ ہیں:

''دنیاملعون ہے اور دنیا ہیں موجود سب کے ملعون ہے البتہ اللہ کے ذکراور جوش اللہ کا ذکرے وہ اور عالم اور طالب علم ان کامعاملہ مختلف ہے''۔ بدروایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

128 - وَعَـٰنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مثل الْعلمَاء فِى الْارُض كَمثل النُّجُوُم يهتدى بهَا فِي ظلمات الْبر وَالْبَحْرِ فَإِذَا انطمست النُّجُوْم أوشك أن تضل الهداة

رَوَاهُ أَحُمد عَنْ آبِي خَفْص صَاحب أنس عَنهُ وَلَمُ أعرفهُ وَفِيه رشدين أيّضا

''ز مین میں علماء کی مثال (آسمان میں موجود) ستاروں کی مانندہے جن کے ذریعے خطنی اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور جب ستارے بچھ جا کیں (لیعنی غروب ہوجا کیں) تواس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ ہدایت پانے والے(یاہدایت دینے والے)لوگ گراہ ہوجا ئیں (لینی وہ راستہ بھٹک جائیں)''۔ بیہ روابیت امام احمد نے حضرت انس ڈگائڈ کے شاگر دابوحفص کے حوالے سے حضرت انس ڈگائڈ سے نقل کی ہے اور میں ان صاحب سے واقف نہیں ہوں اس روابیت کی سند میں رشد میں نامی راوی بھی ہے۔

129 - وَعَنْ سهل بن معَاذ بن انس عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ من علم علما فَلهُ أجو من عمل بِه لَا ينقص من أجر الْعَامِل شَيْءٍ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَسَهل يَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ

'' جو خص سی علم کی تعلیم دے تواسے اس علم پر مل کرنے والے کا سااجر ملے گا'اور ممل کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگ''۔

بدروایت امام ابن ماجد نقل کی ہاس کے راوی بہل کے بارے میں کلام آھے آے گا۔

130 - وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ ذَكر لرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَلان آحدهمَا عَابِد وَالاحر عَالَم فَقَالَ عَلَيْهِ أَفْصَلَ الْصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَضِلَ الْعَالَمِ عَلَى العابِد كَفْضلَى عَلَى أَدْناكُم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ وَمَلَائِكَته وَاَهْلِ السَّمَوَات وَالْاَرُض حَتَّى النملة فِي جنوها وَحَتَّى الْمُورِت لِيصلون على معلم النَّاسِ الْحَيْر

رَوَاهُ السِّرْمِيذِي وَقَالَ حَيدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ من حَدِيثٍ عَالِشَة مُخْتَصِرًا قَالَ معلم الْخَيْرِ يسْتَغُفر لَهُ كل شَيْءٍ حَتَى الْحِتَانِ فِي الْبَحْرِ

ﷺ حصرت ابوامامہ منگانیان کرتے ہیں: نی اکرم منگانی کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ہے ایک شخص عبادت گزارتھااور دوسراعالم تھاتو نی اکرم منگانی نے ارشادفر مایا:

''عالم کوعبادت گزار پروہی نضیلت حاصل ہے جو جھےتم میں سے عام مخص پرحاصل ہے''۔ پھرنی اکرم منز پینے ہے ارشاد فر مایا:

" بے شک اللہ تعالی ادراس کے فرشتے اور آسان والے اور زمین والے بہاں تک کہ اپنی بل میں موجود چیوئی ادر مجھلیاں تک کہ اپنی بل میں موجود چیوئی ادر مجھلیاں تک کو کون کو بھلائی کی تعلیم دینے والے تھیں کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں '۔

میدردایت امام تر ندی نے نقل کی ہے وہ بیٹر ماتے ہیں بیردوایت سے ہاس روایت کوامام برارنے سیدہ عاکشہ بڑھا کے حوالے سے مخضر حدیث کے طور پرنقل کیا ہے جس میں بیالغاظ ہیں:

" بھلائی کی تعلیم دینے والے شخص کے لئے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے بیہاں تک کہ سمندر میں موجود محصلیاں بھی (اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں )"۔ النرغيب والنرهيب (ادّل) في المنظمة الله كالمنظمة المنظمة المن

المُعَلَمَاء يَوْم الْقِيَامَة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إنِّى لم اجعَل علمى وحلمى فِيكُمْ إلَّا وَآنَا أُرِيداً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للمُكَمَاء يَوْم الْقِيَامَة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إنِّى لم اجعَل علمى وحلمى فِيكُمْ إلَّا وَآنَا أُرِيداً وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ للمُ على مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أَبَالِي . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرُواتِه لِقَات

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَانْظُرِ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَمى وحلمى وأمعن النظر فِيُهِ يَتَشِيح لَك بإضافته إلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنه لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ علم أكثر اَهْلِ الْزَّمَان الْمُجَرِّد عَن الْعَمَل بِه وَالْإِنْحَلاص

و المرت من المنظم بن المنظم ال

"قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کری پر(اپنی شان کے مطابق) تشریف فرماہوگااس وقت وہ علاء سے ریفر مائے گا:

''میں نے اپناعلم اورا پی برد باری تمہارے اندرصرف اس نئے رکھی تھی' کیونکہ میں یہ جاہتا تھا کہ میں تہاری مغفرت کردول'خواہ تمہارے اندر جومرضی خامی ہوئیں اس کی کوئی پروانبیں کروں گا''۔

میروایت الم مطرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

حافظ کہتے ہیں: آپ روایت کے ان الفاظ کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے: ''میراعلم اور میری برد ہاری'' آپ اس کے بارے میں غور وفکر کریں' تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالی نے اپن طرف کی ہے' اور یہاں وہ علم مراذبیں ہے جواکٹر اٹل زمانہ کے پاس ہے جو کمل اوراخلاص سے عاری ہوتا ہے۔

132 - وَرُوىَ عَنْ آبِى مُومَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُعَثُ الله العباد يَوْم الْفِيَامَة ثُمَّ يُمَيِّز الْعلمَاء فَيَقُولُ يَا معشر الْعلمَاء إِنِّى لم آضَع علمى فِيكُمْ الْعَلْبِكم اذْهَبُوا فَقَدْ عفرت لكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

الله المحالة الدمول الشعرى التأوي المسلم المحافظ المحادة المارة المحل ا

بدردایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے۔

133 - وَرُوِى عَنْ آبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاء بالعالم وَالْعَابِد فَيُقَالُ للعابد ادخل الْجَنَّة وَيُقَالُ للْعَالَم قف حَتَّى تشفع للنَّاس رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ وَغَيْرِه

الله الله عدرت ابوالمامه التأثير كوالے سيدوايت تقل كائل بني اكرم مَنْ التَّمَا في الرَّاوفر مَايا ب:

"قیامت کے ون ایک عالم اورایک عباوت گزارکولایاجائے گا پھرعبادت گزارکوکہاجائے گا: تم جنت میں داخل

ہوجا دَاور عالم ہے کہا جائے گا:تم تھم واورلوگوں کی شفاعت کرو''۔ بیروایت اصبہائی اورو گیر حضرات نے فقل کی ہے۔

134 - وَرُوِى عَن جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْعَالِم وَالْعَابِد فَيُقَالُ للعابِد ادخل الْجَنَّة وَيُقَالَ للْعَالِم اثْبِتُ حَتَّى تشفع بِمَا ٱحْسَنت أدبهم . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِه

'' (قیامت کے دن) ایک عالم اورایک عبادت گزار کوزندہ کیاجائے گا'اور عبادت گزارے کہاجائے گا'تم جنت میں داخل ہوجا وَاور پہلے ان لوگوں کی شفاعت کر دجن کی تم نے تعلیم وتر بیت کی تھی''۔ داخل ہوجا وَاور پہلے ان لوگوں کی شفاعت کر دجن کی تم نے تعلیم وتر بیت کی تھی''۔ بیروایت امام بیمنی اور دیگر حضرات نے تفل کی ہے۔

135 ورُّوى عَن عبد الله بن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَ الْقَالَمِ على العابد سَبُعِيْنَ عَاما وَذَلِكَ لَانِ الشَّيْطَانِ يبدع الْبِدْعَة للنَّاسِ فَينهى عَنْهَا وَالْعَابِد مقبل على عبَادَة ربه لَا يعَوَجَه لَهَا وَلَا يعرفهَا

رَوَاهُ الْاصْبَهَانِي وَعجز الْحَدِيثِ يشبه المدرج حضر الفرس يَعْنِي عدوه

الله عفرت عبدالله بن عمر الله بيان كرت بين: في اكرم مَ الله في ارشاد فرمايا ب

"عالم کوعبادت گزار پرستر درجہ نفسیلت ہے جن میں سے ہردودرجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ کوئی اسلام کوئی گھڑ سوارستر سال میں سے کرتا ہے اور عالم اس کی عشیطان لوگوں کے لئے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور عالم اس کی بھیرت حاصل کر کے اس سے منع کرتا ہے جبکہ عبادت گڑاد صرف اپنے پروردگاد کی عبادت کی طرف متوجہ دہتا ہے تہ وہ بدمت کی طرف متوجہ دہتا ہے تہ وہ بدمت کی طرف متوجہ دہوتا ہے نہ دہ اسے پیچان مکتا ہے "۔

بیدوایت اصبهانی نے تقل کی ہے'اور بیرحدیث اس بات سے عاجز ہے کہ بیدرج سے مشابہت رکھے'اور حصر الفرس کا مطلب اس کا فاصلہ طے کرنا ہے۔

136 - وَعَسِ ابْسِ عَبَّاسِ قَسَالَ قَسَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقِيه وَاحِد اَسُدعلى الشَّيْطان من الله عابد رَوَاهُ اليِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ من رِوَايَةٍ روح بن جناح تفرد بِهِ عَن مُجَاهِد عَنهُ

مديث 136: شن ابن ماجه - السقدمة "باب فى فضائل أصعاب ربول الله صلى الله عليه وملم - باب فضل العلماء والعث على طلب العلم حديث:220 سنس الشرمذى الجامع الصعيح " أيواب العلم عن ربول الله صلى الله عليه وملم - باب ما جاء فى فضل الفقه على العبارة حديث: 2673 سنس الدارقطنى - كتاب البيوع "حديث: 2711 البعجم الأومط للطبرانى - باب العبن باب العبن باب العبن من اسبه : محد - حديث: 6276 الهعجم الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله "وما أشد عبد الله بن عباس رضى الله عشرها - مجاهد حديث: 1089 مديث: 197 شعب الكبير المنهاب القضاعى - لكبل شىء عبساد وعباد هذا الدين الفقه "حديث: 197 شعب الإبهان للبيهيقى - فصل فى فضل العلم ويترف مقداره" حديث: 1670

الترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الدَّلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللّلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

میں امام ترقدی المام این ماجد اور امام بیہ قی نے روح بن جناح کے حوالے سے نقل کی ہے اور مجاہد کے حوالے سے نقل کی ہے اور مجاہد کے حوالے سے دخرت عبد اللہ بن عباس بڑا تھا ہے۔ اس روایت کوفل کرنے وہ منفر دہیں۔

رَوَاهُ السَّدَارَقُ طُنِينَ وَالْبَيْهَ فِي إِلَا أَنه قَالَ اَحَبَ إِلَى مِن أَن أَحِيى لِيلَةَ القَدرِ اللَّفُظ مِن قَول الزُّهُرِيِّ وَالْبَيْهَ فِي إِلَا أَنه قَالَ اَحَبَ إِلَى مِن اَن أَحِيى لَيْلَة إِلَى الصَّباح وَقَالَ الْمَحُفُوظُ هِذَا اللَّفُظ مِن قَولَ الزُّهُرِيِّ

''کسی بھی بندے نے اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ نغیامت والی عبادت نہیں کی (جونفیات) دین کی سمجھ ہو جھ حاصل کرنے (کوحاصل ہے)اورایک نقیہ (بعنی عالم) شیطان کے لئے ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اوراس دین کاستون (اس کی تعلیمات کی) سمجھ ہو جھ ہے''۔

حضرت ابو ہریرہ بنگافٹوفر ماتے ہیں: میں ایک گھڑی کے لئے بیٹھ کردین کاعلم حاصل کردن میمیرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں شب قدر میں رات بجرعبادت کرتار ہول''۔

بیروایت امام دار قطنی اورامام بیهی نظل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ النظ کیے ہیں: " بیمیر سے نز دیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھر صبح ہونے تک عبادت کرتارہوں'۔

وہ فرماتے ہیں: زیادہ متند طور پر بیالفاظ زہری کے قول کے طور پر منقول ہیں۔

138 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنه مر بسوق الْمَدِينَةِ فَوقف عَلَيْهَا فَقَالَ يَا آهُلِ السُّوق مَا أَعَلَمُ وَمَا ذَاكَ يَا آبَا هُرَيُرَة قَالَ ذَاكَ مِيرَاث رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم وَآنُتُم هَا هُنَا آلا اعلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم وَآنُتُم هَا هُنَا آلا تَعَلَمُ وَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم وَآنُتُم هَا هُنَا آلا تَعَلَمُ وَ قَالَ فِي الْمَسْجِد فَخَرِجُوا سوَاعًا ووقف آبُو هُرَيُرَة لَهُمْ حَتَى تَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ مَو فِيهِ شَيْنًا يقسم فَقَالَ لَهُمْ آبُو رَحِعُوا فَقَالَ لَهُمْ آبُو مُرَيْرَة قِد آتَيْنَا الْمَسْجِد فَدَحَلْنَا فِيهِ فَلَمْ مَو فِيهِ شَيْنًا يقسم فَقَالَ لَهُمْ آبُو هُرَيْرَة وَ عَا يَعَالَ لَهُمْ آبُو هُرَيْرَة وَيعا يتذاكرُونَ وقوما يقرؤون الْقُرْآن وقوما يتذاكرُونَ الْحَكَلالُ وَالْحَرَام فَقَالَ لَهُمْ آبُو هُرَيْرَة وَيحكم فَذَاك مِيرَاث مُحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْلَاوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

اور بولے: اے بازار والوائم لوگ کیوں عاجز آ گئے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا: اے ابوہریرہ! کیا ہوا؟ وہوں عاجز آ گئے ہو؟ لوگوں نے دریافت کیا: اے ابوہریرہ! کیا ہوا؟ وہوں نے فرمایا: یہ اللہ کے

رسول کی میراث ہے جو تعلیم ہورہ کے جاورتم لوگ یہاں موجود ہوکیاتم لوگ جاکراس میں سابنا حصوص انہیں کرتے ہو؟ لوگوں
فے دریافت کیا: وہ کہاں ہے؟ حضرت الع ہریرہ النافیات فرمایا: وہ مجدیں ہے تو وہ لوگ تیزی ہے وہاں سے نکلے حضرت الع ہریرہ النافیات کیا: وہ کہاں کے لئے وہیں تفہرے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ والیس آئے تو حضرت الع ہریرہ النافیات ان سے دریافت کیا:
الع ہریرہ النافیات کے لئے وہیں تفہرے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ والیس آئے تو حضرت الع ہریہ النافیات ان سے دریافت کیا:
کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: اے حضرت الع ہریرہ ایم مجد کے اس میں واقل ہوئے ہم نے وہاں کوئی چرتقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو حضرت الع ہریہ النافیات کی جان الع حضرت الع ہریہ کی توجید کی توجید و کے حال کوئی چرفال اور حرام کے بارے کو دیکھا جونما نے براہ کھا جونما نے اور پھولوگوں کو دیکھا جونما نے اور بھولوگوں کو دیکھا جونما نے ان کوئوں سے فرمایا: تمہا راستیانا سے ہوا ہوں کی تعلیم کی معرات ہے ۔ ۔

یدروایت امام طبرانی نے جم میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

#### فصل:

139 - وَعَنَ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعلم علمان علم فِي الْقلب فَذَاك الْعلم النافع وَعلم على اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعلم على اللهُ عَلَى اللهُ على الله عن الله

ود عرت جار اللوايت كرت بين: أي اكرم الله فارشاد فرمايا ب

''علم دوطرح کے ہوتے ہیں ایک علم وہ ہے جودل میں ہو یہ فع دینے والاعلم ہے'اورا کیک علم وہ ہے جو (صرف) زبان پر ہوب آ دمی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ججت ہے''۔

بدروایت حافظ ابو بکرخطیب بغدادی نے اپن تاریخ میں حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے بیدا بن عبدالبرنمری نے اپنی کتاب "انعلم" میں حسن بھری کے حوالے سے مرسل عدیث کے طور پرنقل کی ہے جو بھے سند کے ساتھ منقول ہے۔

140 - وَرُوِى عَن حوج أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعلم علمَان فَعلم ثَابت فِي الْقَالِبِ اللهِ عَلَى عباده ﴿ وَالْهُ الْعلم النافع وَعلم فِي اللِّسَان فَذَاك حِجَّة الله على عباده ﴿ وَالْهُ الْعلم النافع وَعلم فِي اللِّسَان فَذَاك حِجَّة الله على عباده ﴿ وَالْهُ الديلمي فِي مُسْنِد الفَضيل بن عِيَاض من قَوْلِهِ غير مَرُفُوع الذيلمي فِي كِتَابِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ عَن الفَضيل بن عِيَاض من قَوْلِهِ غير مَرُفُوع

"علم دوسم کے بیں ایک وہ علم ہے جودل میں مضبوط ہوتا ہے وہ نفع دینے والاعلم ہے اور ایک وہ علم ہے جوسرف زبان پر ہوتا ہے یہ بندوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ججت ہے "۔

بیروایت ابومنصور دیلمی نے مندفر دوس میں نقل کی ہے اصبہانی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے امام بیہتی نے اسے نفیل بن عیاض کے حوالے ہے ان کے اپنے قول کے طور پر نقل کیا ہے انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل تہیں کیا۔ (ع) التدغيب والترنسيب (اوّل) في المحالي المحالي العالم المحالية العالم ا

141 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ مِن الْعلم كَهَينَةِ الْمَكْنُونَ لَا يُعلَمُهُ إِلَّا الْعَلَمَاءَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نطقوا بِهِ لَا يُنكره إِلَّا أَهْلِ الْغُرَّة بِاللَّهِ عَزَّ رَجُلَّ رَوَاهُ أَبُوْ مَنْصُور الديلمي فِي المسند وَأَبُو عبد الرَّحْمَن السّلمِي فِي الْأَرْبَعِين الَّتِي لَهُ فِي التصوف 

رور ہے۔ اور اللہ ہول اور ان کے بارے میں صرف ان لوگوں کو مارف باللہ ہوں اور ہوں اور جمہوں اور جمہوں اور جمہوں ے عوالے سے کلام کرتے ہیں توان کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ہی کا شکار ہوئے

میردوایت ابومنصور دیلمی نے اپنی مسند میں نقل کی ہے جبکہ ابوعبد الرحمٰن کمی نے "اربعین ایمین فل کی ہے جونصوف کے ہارے میں انہوں نے تر تیب دی ہے۔

> 2 - الترَّغِيَّب فِي الرحلة فِي طلب العلم باب علم کے حصول کے لئے سفر کرنے کی ترغیب

142 - عَنْ آبِي هُوَيُوَة وَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ سلك طَرِيْقا يلُتَمس فِيْهِ علما سهل الله لَهُ بِهِ طَرِيْقا إِلَى الْجِنَّة رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي الْبَابِ قبله و الله المريده الماريده المان المرم مَنْ الله كار قرمان قل كرت بين:

" جو خص علم كے حصول كے لئے كى راستے پر جاتا ہے تو اللہ تعالى اس كى وجہ سے اس كے لئے جنت كے راستے کوآ مان کردیتاہے''۔

بدروایت امام سلم ادرد گرحضرات نفل کی بدروایت اس بیلی محل روایت کے طور پڑاس سے پہلے والے باب مین گزرچی ہے۔

148 - وَعَنُ زِر بِسَ حُبَيْسَ قَالَ أَتِبتَ صَفُوان بِن عَسَالِ الْمَوَادِى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَا جَاءَ بِكِ قَلْت أنسط المعلم قَالَ فَايِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن خَارِجٍ مِن بَيته فِي طلب الْعلم إلَّا وضعت لَهُ الْمَلائِكَة آجُئِحَتهَا رضًا بِمَا يصنع

حديث 143:صبحيح ابن فريسة - كتساب الوحسوء جباع أبواب الأحداث البوجية للوحتوء - بساب ذكر وجوب الوحنو. من الفائط واليول والتوم "حديث: 17 صحيح ابن حيان - كتاب العلم" ذكر بسط العلائكة أجتعتها لطلبة العلم - حديث:85 سن ابن ماجه - السيندمة "بياب في فضائل أصحاب ربول الله صلى الله عليه وملم - بياب فيضيل العليه، والعث على طلب العلم حديث: 224 مصنف عبد الرزال الصنعائي - بناب كس يبسح على الغفين أحديث:763 ميسند أحبد بن منبل - أول مسند السكوفيين' حديث صفوان بن عسال الهرادي - حديث: 1778ُ2'مستد العبيدي - حديث صفوان بن عسال الهرادي رضي الله عشه "حديث: 851"السبعجم الكبير للطبرائي " بناب النصباد" صيفوان بن البيطل السلبي" عنامهم بس أبي النجود عن ذر منديث:7185

رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَصَححهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح الْإِسُنَاد قَوْلِهِ انبط الْعلم أي أطلبه وأستخرجه

"جب كوئى فخص اين محرسه علم كے حصول كے لئے تكانا بے تواس كے اس ممل سے راضى موكر فرشتے المبينے براس

کے لئے بچھادیتے ہیں''۔

یہ روابت امام ترندی نے نفل کی ہے انہوں نے اسے سی قرار دیا ہے اس کے علاوہ امام این ماجہ نے اسے نفل کیا ہے اور روابت کے میاافہ انہیں کے نفل کردہ ہیں این حبال نے اسے سی سی میں این حبال نے اسے اپنی سی میں این حبال نے اسے اپنی سی میں این حبال نے اسے اپنی سی میں این حبال کے اور سی بات ارشاد فرمائی ہے: یہ سند کے اعتبار سے سی میں ہے۔

روایت کے بیانفاظ انبط العلم اس سے مرادا سے طلب کرنا اور تکالتا ہے۔

144 - وَعَنُ قبيصَة بن المُعَارِق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا قبيصَة مَا جَاءَ بك قبلت كبرت سنى ورق عظمى فأتيتك لتعلمنى مَا يَنْفَعنِى الله تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا قبيصَة مَا مَرَرُت بحجر وَلا شجر وَلا مدر إلَّا اسْتَغُفر لَك يَا قبيصَة إذا صليت الصَّبُح فَقل ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ بعد فَعل من الْعَمى والجذام والفلج يَا قبيصَة قل اللَّهُمَّ إنَى اَسالك مِمَّا عندك وأفض عَلى من فضلك والشر على من بركاتك رَوَاهُ آخمه وَفِي إسْنَاده واو لم يسم

''اے اللہ! میں تجھے ہے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے اور تو اپنافضل مجھے پرنازل کز دے اور اپنی بر کمتیں محمد سے رہاں ''

بدروایت الم احمد فال کی مناوراس کی مندیس ایک ایباراوی منام و کرنیس بوائے۔ 145 - وَعَنْ آبِی اُمَامَةَ عَن النّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن عَدا اِلَی الْمَسْجِد لَا يُريد اِلّا اَن يتعَلَّم حيرا اَوْ يُعلمهُ كَانَ لَهُ كَاجِر حَاج تَاما حجَته ﴿ وَاهُ الطَّبَرَ اِنِي فِي الْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَاس بِهِ

يكتاب العلع والله الله الله المامه بنائذ في اكرم مَنْ فَيْمَ كَامِيفِر مان نَقَلَ كرتے ہيں:

كى ما تنداجر ملكائب جس في اپناج مكمل كيابو".

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں الی سند کے ساتھ فال کی ہے جس میں کوئی حربے نہیں ہے۔

بدروايت والله عن أبي هُوَيْرة وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مِن جَاءُ مُسْجِمَدى هَذَا لَم يَأْتِه إِلَّا لَحَيْرِ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجَاهِدِين فِي سَبِيْلُ الله وَمَنْ جَاءً بِغَيْرِ لَإِللَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرجل ينظر إلى مَتَاع غَيْرِه

رَوَاهُ ابْنِ مَاجُه وَالْبَيُّهَةِي وَلَيْسَ فِي اِسْنَاده من ترك وَلَا أجمع على ضعفه

و المرت الوجريه التأثيبان كرت بين على ن بي اكرم مَنْ الله كويدار شادفر مات موسد ساب،

· ' جوفص ميري اس متجد مين آيئ اوراس كامقصد صرف بهطاني كي تعليم حاصل كرنايا اس كي تعليم ويناهو تو وه الله كي راه مين جہاد کرنے والے کی مانند ہوگا' اور جو تھی اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے آئے 'تووہ ایسے مخص کی مانند ہوگا جو کسی دوسرے کے سامان پرنظرر کھے ہوئے ہوتا ہے'۔

یدروایت امام ابن ماجداورامام بیهی نفقل کی ہے اس کی سندیش کوئی ایساراوی نہیں ہے جسے متروک قرار دیا گیا ہو یا جس ضعیف ہونے پراتفاق ہو۔

147 - وَرُوِى عَس عَسلى رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا التعل عبد قط وَلا تخفف وَلَا لِبِس تُوبا فِي طلب علم إلَّا غفر الله لَهُ ذَنُوبِه حَيْثُ يخطو عتبَة ذَارِه

رَوَاهُ الطَّيْرَانِي فِي الْأَوْسَطِ . قَوْلِهِ تنحفف أي لبس خفه

'' جس بھی بندے نے علم کے حصول کے لئے جوتے پہنے یا موزے پہنے یالباس پہنا تو جیسے ہی وہ اپنے کھر کی چوکھٹ سے قدم نكالتاب الله تعالى ال ك كتابول كي مغفرت كرويتاب "\_

بدردایت ابام طبرانی نے جم اوسط بیل تقل کی ہے دوایت کے بیالفاظ تعصف سے مرادموزے پہنتا ہے۔

148 - وَعَسْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن خوج فِي طلب الْعلم فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يرجع ـ رُوَّاهُ البِّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

'' جو خص علم کے حصول کے لئے نکلیا ہے وہ اللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے جب تک وہ والی نہیں آتا ہے''۔ ،

بدروایت امام ترندی نے قل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

149 - وَعَـنُ آبِيُ اللَّرُدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من غَدا يُرِيد الْعلم بتعلمه

لله فتح الله لَهُ بَابِا إِلَى الْجَنَّة وفرشت لَهُ الْمَلاثِكَة أكنافها وصلت عَلَيْهِ مَلاثِكَة السَّمَوَات وحينان الْبَحْر وللعالم من الفضل على العابد كَالْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ على أَصُغَر كُوْكَب فِي السَّمَاء وَالْعُلَمَاء وَرُنَة الْآنْبِيّاء إِن الْآنْبِيَاء لم يورثوا دِيْنَارِا وَلَا درِهما وَلَكنهُمْ ورثوا الْعلم فَمَنْ أخذه أخذ بحظه

وَمَوْتِ الْعَالَمِ مُصِيبَة لَا تجبر وثلمة لا تسد وَهُوَ نجم طمس موت قَبيلَة ايسر من موت عَالَم . رَوَاهُ الْبَهْقِيِّى اللهُ وَالْبَرْمِلِدِي وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَيْسَ عِنْدهم موت الْعَالَم اللي آخِره وَرَوَاهُ الْبَبْهَقِي وَاللّهُ عَن عُنْمَان بن آيمن عَنهُ وَسَيَاتِي فِي وَاللّهُ عَن عُنْمَان بن آيمن عَنهُ وَسَيَاتِي فِي اللّه عَن عُنْمَان بن آيمن عَنهُ وَسَيَاتِي فِي اللّه بعده حَدِيْثٍ أَبِي الودين إنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

الله والمرت الوورواء التأثنيان كرتے ہيں: من نے بى اكرم من الفيم كويدار شاوفر ماتے ہوئے سناہے:

''جوفق علم کے حصول کے لئے نکلاہے' تا کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے وہ علم حاصل کرے' تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی
طرف درواز ہ کھول دیتا ہے' اور فرشتے اپنے پراس کے لئے بچھادیتے ہیں آسانوں کے فرشتے سندر کی جھیلیاں! س کے لئے دعائے
رحمت کرتے ہیں اورعا لم محف کوعا بدخض پروہ فضیلت حاصل ہے جوچود ہویں رات کے جاند کو آسان ہیں موجود سب سے چھوٹے
ستارے پرحاصل ہوتی ہے' اورعانیاء' انبیاء کے وارث ہیں ہے شک انبیاء وراثت ہیں درہم یادیارٹبیں چھوڑتے ہیں بلکہ وہ دراثت
میں مجھوڑتے ہیں' توجوش اسے حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے حصے کو حاصل کر لیتا ہے' اور عالم کا انتقال کر جانا ایس مصیبت ہے' جس
کاکوئی طرفہیں ہے ایک ایسا شکاف ہے' جے ہندئیوں کیا جاسکا' وہ ایک ستارہ تھا' جو بچھ گیا' ایک بورے قبینے کا مرجانا ایک عالم کے
انتقال سے زیادہ آسان ہے'۔

بیروایت امام ابوداؤ دامام ترندی امام این ماجدامام این حبان نے اپن سیح میں نقل کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ ایس می کا انقال کرجانا'' یہاں ہے لے کراس کے آخر تک کے الفاظ میں ہیں۔

بدروایت امام بیکی نے نقل کی ہے اور انہوں نے جوالفاظ آفل کیے ہیں وہ ولید بن مسلم کے فال کردہ ہیں انہوں نے خالد بن یزید بن ابو مالک کے حوالے سے عثمان بن ایمن کے حوالے سے حضرت ابودرداء ڈیٹنڈ سے اس روایت کوفل کیا ہے عنقریب اس کے بعدوالے باب میں ابوردین کی نقل کردہ روایت آئے گی اگر اللہ نے جایا۔

الْتُرْغِيَّبِ فِي سَماع الحَدِيْثِ وتبليغه ونسخه والمتحدِيثِ وتبليغه ونسخه والمترهيب من الْكُذِب عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الْتُوعِيْبِ مِن الْكُذِب عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم باب حديث كَهاع الله عَلَيْهِ اورائي (تحريرى طور پر) فقل كرنے كه بارے يمن تغيم روايات باب حديث كها كرم مَن فَيْدًا كي طرف جھوئي بات منسوب كرنے معلق تربيبي روايات بي اكرم مَن فَيْدُولُ كَ عَلَم فَدُد رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ نضر الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله عَليه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله عَليْه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ نضر الله الله الله عَليْه وَسَلَم يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَعْولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَعْدُولُ الله الله عَلَيْه وسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسُورُ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُورُ الله عَلَيْه وَسُورُ الله عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلِم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْهُ وَلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلُه عَلَم عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه عَلَي

سبمع منا شَيْنًا فَبَلَغَهُ كُمَّا سَمعه قَرِب ميلغ أوعى من صامع

وہ جوں حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹیبیان کرتے ہیں : میں نے بی اکرم منگائیڈ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''اللہ تعالیٰ اس بندے کوخوش رکھے جوہم سے کوئی چیزس کراہے اس طرح آگے نتقل کردئے جس طرح اس کوسنا تھا کیزئر
بعض اوقات وہ مختص جس کی طرف بات نتقل کی گئی ہووہ (ہم ہے براہ راست ) سننے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پراہے
مخفو فار کھتا ہے''۔۔۔

بدردایت امام ابوداوُدامام ترندی امام این ماجدنے اپنی سی میں نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ الفل کیے ہیں: "اللہ تعالی اس بندے پررتم کرے" امام ترندی فرماتے ہیں بیصد بہٹ حسن سیح ہے

روایت کے بیالفاظ نضر اس میں ضاد پرشد ہالبتہ علامہ خطائی نے اس کو تخفیف کے ساتھ بھی نقل کیا ہے اس کا مطلب یے کہا ایستان کا مطلب ہے کہا ایستان کی مطاب ہے کہا ہے کہا ہے جا تھا کہ ہے تواب اس کے کہا لیے بھن اور خوشی اور خوشی ورتی ہے تواب اس کا مطلب ہیں وگا کہ اللہ تعالیٰ اسے آراستہ و پیماستہ رکھے ایک قول کے مطابق اس کا مطلب کھوا وربھی ہے۔

151 - وَعَنُ زِهد بن ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ نَصَر الله امرا سمع من حَدِيْنا فَبَلغهُ غَيْرِه فَرب حَامِل فقه إلى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه ثَلَاث لا يغل عَلَيْهِنَ قلب مُسْلِم إخلاص الْعَمَل لله ومناصحة وُلاة الْآمر وَلُزُوم الْجَمَاعَة فَإِن دعوتهم تحيط من وَرَاءَ هُمُ وَمَنْ كَانَت اللهُ ثِيَا يَبْته فرق الله عَلَيْهِ أمره وَجعل فقره بَيْن عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْته من الدُّنْيَا إِلَّا مَا كتب لَهُ وَمَنْ كَانَت الله خِرَةِ نِيْته جمع الله أمره وَجعل فقره بَيْن عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْته من الدُّنْيَا إِلَّا مَا كتب لَهُ وَمَنْ كَانَت الله خِرَةِ نِيْته جمع الله أمره وَجعل غناهُ فِي قلبه وأتنه الدُّنْيَا وَهِي راغمة

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيّ بِتَقْدِيم وَتَأْخِير وروى صَدره إلى قَوْلِهِ لَبْسَ بفقيه رَوَاهُ آبُوْ دَاؤُد وَالْيَرْمِذِيّ وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ بِزِيَادَة عَلَيْهِمَا

گی حضرت زید بن ثابت نگافتیان کرتے ہیں بیس نے ٹی اکرم منگی کو سیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

''اللہ تعالی اس شخص کو خوش رکھے جوہم سے صدیث ن کرا ہے دوسرے تک منتقل کردے کیونکہ بعض او قات علم کی بات سیمنے والا شخص اس شخص تک اسے شقل کرد ہے کے جواس سے زیادہ پڑاعالم ہوتا ہے اور بعض او قات علم کی بات سیمنے والا شخص بذات خود عالم نہیں ہوتا ہے تمن چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کاول خیا نہ کا شکار نہیں ہوتا ہے عمل کا اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہونا حکم انوں کے لئے خبر خواہی اور (مسلمانوں کی) جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جوان کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جوان کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جوان کے ساتھ نہیں ہوتے 'اور جس شخص کی نیت محض د نیا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاطلے کو متفر ق کردے گا اور د نیا اس کی غربت کواس کی آئے گی جوان کے نصیب میں ہوگی اور جس شخص کی نیت

۔ ہزیہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کوا کھا کر دے گااس کا غنااس کے دل میں ڈال دے گا'اور دنیااس کی طرف فر مانبر دار ہوکر

ے روایت امام این حبان نے اپنی مجے میں نقل کی ہے امام بہتی نے اسے چھ نقتر یم و تاخیر کے ساتھ فل کیا ہے انہوں نے روایت كابندائي حصدان الفاظ تك تقل كيا ہے: "وہ عالم بيس ہوتا".

بدروایت امام ابوداو کواور امام ترندی نقل کی ہے انہول نے استے حسن قرار دیا ہے اسے امام نمائی اور امام این ماجہ نے امنافى الفاظ كے ساتھ معل كيا ہے۔

152 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُسِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسْجِد الُخيف من منى فَقَالَ نضر الله امراً صمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وَبَلغهَا من لم يسمعهَا ثُمَّ ذهب بها إلى من لم يسمعها ألا قرب حَامِل فقد لَا فقد لَهُ وَرب حَامِل فقه إلى من هُوَ أفقه مِنْهُ الحَدِيْث .

رَوَاهُ الطُّبُوانِيِّ فِي الْآوُسَطِ

ہوئے ارشادفر مایا:''اللہ تغانی اس بندے کوخوش رکھے جو جماری بات من کراہے یا در کھے اور محفوظ کرلے اور اس محض تک پہنچا دے جس نے اسے نبیں سناتھا پھروہ اس تخص تک پہنچاد کے جسے اس نے نبیں سناتھا' خبر دار! (بعض اوقات ) براہ راست کوئی ہات سیمنے والاضخص عالم نہیں ہوتا اوربعض اوقات براہ راست بات سیھنے والاشخص اس شخص تک بات کونتنل کردینا ہے جواس ہے زیادہ علم

بدروایت امام طبرانی فی جم اوسط میں تقل کی ہے۔

153 - وَعَنْ جُبَيس بسن مسطعم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنحيف حيف منى يَقُولُ نـضـر الـله عبدا سمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وَبَلغهَا من لم يــُـمعهَا فَرب حَامِل فقه لَهُ وَرب حَامِل فقه إلى من هُوَ النَّفَهُ مِنْمُ ثُلَاثَ لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنَ إِخلاص الْعَمَلُ للَّهُ والنصيحة لائمة الْمُسْلِمين وَلَزُوْم جَمَاعَتهم قَالَ دغوتهم تحفظ من وراء هُمُ

رَوَاهُ أَحْدَمُ دُوَابُنُ مَاجَةً وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ مُخْتَصِرًا وَمُطَولًا إِلَّا اَندقَالَ تحيط بياء بعد الْعَاء رَوَوْهُ كلهم عن مُحَمَّد بن اِسْحَاق عَن عبد السَّلام عَن الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن جُيَير بن مطعم عَنْ اَبِيِّهِ وَله عِنْد أَخُمِد طَرِيْق عَن صَالِح بن كيسًان عَن الزُّهُرِي وَإِسْنَاد هٰذِهِ حسن

"الله تعالی اس بندے کونوش رکھے جو ہماری بات س کراہے یا دکر لے اوراے محفوظ کرلے اوراس کی تبلیغ اس مخص تك كردے بس نے اس كوئيس سناتھا كيونكه بعض اوقات علم كى كوئى بات سيھنے والاشخص اس بات كواس شخنس كه نتقل

الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المَوْلِي ﴿ ١١١ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ ﴿ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يكتابُ الْعِلْمِ

کردیتاہے جوال سے زیادہ بڑاعالم ہوتاہے ۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کادل خیائت کا شکارئیں ہوتا ہے کمل کا اللہ تعالی کے لئے خالص ہوتا مسلمان حکمران کے لئے خیرخوائی اوران (مسلمانوں) کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعاان لوگوں کو بھی شامل ہوتی ہے جوان کے ساتھ بیس ہوتے"۔

بدروایت امام احمدامام ابن ماجه نقل کی ہے امام طبر انی نے بھم کبیر میں اسے مختصر اور طویل روایت کے طور پرنقل کیا ہے تاہم مرات المام كوال المام كوالي من معزات في بدروايت محد بن اسحاق كوال سع عبدالسلام كوال سام الم ، مدن کے حوالے سے محمر بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے آن کے والد (حضرت جبیر بن مطعم منافظ) سے قبل کی ہے بہی روایت اہام احمدنے صالح بن کیمان کے حوالے سے زہری سے قل کی ہے اور اس روایت کی سندھن ہے۔

. 154 - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ خلفائي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خَلَفَاؤُكُ قَالَ الَّذِينَ يأتونَ من بعدِي يروون أحاديثي ويعلمونها النَّاس رُوَاهُ الطَّبُرَانِي فِي الْأَوْسَطِ

و المرم من الله بن عمال المنافع وايت كرت بين: في اكرم من المنافع ارشاد فرمايا ب "ا اے اللہ! میرے بعد والوں پر رحم كرنا جم تے عرض كى : يارسول اللہ! آپ كے بعد والے كون بين؟ رسول اكرم اللہ اللہ نے ارشادفر مایا: جومیر سے بعد آئیں کے اور میری اضاویت روایت کریں کے اور لوگوں کوان کی تعلیم دیں ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

155 - وَعَسْ آبِي الردين قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن قوم يَجْتَمعُونَ على كتاب الله يتعاطونه بَيْنَهُمُ إِلَّا كَانُوا إضيافًا لله وَإِلَّا حفتهم الْمَكَاثِكَة حَتَّى يَقُومُوا أَوْ ينحوضوا فِي حَذِيثٌ غَيْرِه وَمَا من عَمالَم يخرِج فِي طلب علم مَخَافَة أَن يَمُونَ أَوُ انتساحه مَخَافَة أَن يلرس إِلَّا كَانَ كالغازي الرَّائِح فِي سَبِيل اللَّه وَمَنْ يَبْطَىء بِهِ عَمِلَه لَم يَسُوع بِهِ نَسِبِه ﴿ وَاهُ الطَّبُوَانِيِّ فِي الْكَبِيرَ من دِوَايَةٍ إِسْمَاعِيل بن عَبَّاش

و الله معرت ابوردين الأنزروايت كرتيب اي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب

"جب بھی پھولوگ الند تعالی کی کتاب کے حوالے ہے اسے اسے موتے میں وہ ایک دوسرے کواس کی تعلیم دیتے میں توبیہ لوگ الله تعالی کے مہمان شار ہوئے میں اور فرشتے آئیں ڈھانپ لیتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں و یا کسی اور بات میں مصروف نہیں ہوجاتے ہیں جب بھی کوئی عالم کم کے حصول کے لئے نکایا ہے جے بدا تدیشہ ہو کہ پیلم كهيل فتم نه ہوجائے ياوہ عالم اس علم كونتقل كرتا ہے اس انديشے كے تحت كه كہيں وہ فتم ند ہوجائے تو وہ اس غازي كي ما نند ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں (جہاد کرنے کے لئے ) نکاتا ہے اور جس شخص کا تمل اس کوست کر دے اس کا نسب اے

بدروایت امام طبر انی نے مجم کبیر میں اساعیل بن عیاش کے حوالے نے قل کی ہے۔

158 - وَعَنْ آبِى هُوَيْرَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ إذا مَاتَ ابُن آدم انْفَطع عمله إِلّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة آوُ علم ينتَفع بِهِ آوُ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ

رَوَاهُ مُسُلِم وَغَيْرِهِ وَسَقَدَم هُوَ وَمَا يَنْتَظِم فِي سلكه وَيَأْتِي لَهُ نَظَائِر فِي نشر العلم وَغَيْرِه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ الْحَافِظِ و ناسخ العلم النافع لَهُ أجره و أجر من قَرَاهُ أَوْ نسخه أَوْ عمل بِهِ من بعده مَا بَقِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لهَذَا الْحَدِيثِ وَامْتَاله و ناسخ غير النافع مِمّا يُوجب الإثم عَلَيْهِ و زره و و زر من قَرَاهُ أَوْ نسخه أَوْ عمل بِه من بعده مَا بَقِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لما تقدم من الاحاديث من من سن سنة حَسّنة أَوْ سَيّنة وَاللهُ أَعْلَمُ عَمَل بِهِ من بعده مَا بَقِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لما تقدم من الاحاديث من من سن سنة حَسّنة أَوْ سَيّنة وَاللهُ أَعْلَمُ عَمَل بِهِ من بعده مَا بَقِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لما تقدم من الاحَادِيث من من سن سنة حَسّنة أَوْ سَيّنة وَاللهُ أَعْلَمُ عَمَل بِهِ من بعده مَا بَقِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لما تقدم من الاحَادِيث من من سن سنة حَسّنة أَوْ سَيّنة وَاللهُ أَعْلَمُ

الله العام الوهريه التأثر وايت كرت بين اكرم مَنْ الله المرام التا وفرمايا ب

''جب ابن آ دم مرجا تا ہے' تو اس کاٹمل منقطع ہوجا تا ہے البنۃ نین چیز دن کامعالمہ مختلف ہے صدقہ جاربیا وروہ علم ذریعے نقع حاصل کیا جائے' اوروہ نیک اولا دجوآ دمی کے لئے دعا کرئے'۔

یدروایت امام مسلم اوردیگر حفزات نے نقل کی ہے یہ اس سے پہلے گر رچک ہے یہ روایت بھی گزری ہے اوراس کی ماننددیگرروایات بھی گزری ہے اوراس کی مانند کی مانندوروایات آئیں گی جوعلم کو پھیلانے وغیرہ سے متعلق ہوں گی اگر اللہ نے طابا۔ طابا۔

157 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللهِ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من على عَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّ

رُوَاهُ الطَّبَرَانِي وَغَيْرِهِ وَرُّوِي مَن كَلَامٍ جَعْفَر بن مُحَمَّد مَوَقُولًا عَلَيْهِ وَهُوَ أشبه

و العربيد والمنظر والمت كرتي بن الرم من المن في المرم من المن المرام المنافر ما الماني الما

'' جو تنفی مجھ پرتحریری طور پر درود بھیجائے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے دہتے ہیں جب تک میرا نام استحریر میں موجودر ہتاہے''۔

یدروایت امام طبرانی اور دیگر حضرات نے تقل کی ہے اور یہی روایت امام جعفر صادق مین اور دیگر حضرات نے تقل کی گئی ہے اور بیزیا دہ موز ول محسوس ہوتی ہے۔

الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ 158 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كذب عَلَى مُتعَمدا فَليَنبُوا مَفْعده مِنَ النَّار المنتخاري ومسلم وعند من الطبعة المعلى المنا المعلى المنا المعلى المنتخارة في المنتخارة في المنتخاع المنتخاع

وَالسِّنَ وَالْمُسَانِيد وَغَيْرِهَا حَتَّى بلغ مبلغ التَّوَاتُر وَاللَّهُ اَعُلَمُ

و النبي سے بدروايت منقول بے نبي اكرم منافظ نے ارشادفر مايا ہے:

"جوفض جان ہو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اسے جہنم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لئے تیارر ہما جا ہے"۔ ہے۔ میدروایت امام بخاری امام سلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے بیحدیث ایک سے زیادہ صحابہ کرام کے حوالے سے سحاح بنن مسانیداوردیگر کتابوں میں منقول ہے بہاں تک کہ یہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

180 - وَعَنِ الْـمُعٰدِرَة قَالَ سَمِعْتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن كلها عَلَى لَيْسَ ككذب على أحد فَمَنْ كذب عَلَى مُتَعَمدا فَليَتبَوَّأَ مَقْعَده مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

الله الله معرت مغیره بن نا کرتے ہیں: میں نے نبی اگرم من الفیام کوبیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: ''میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنائسی اور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی ماننڈ ہیں ہے جو تھی جان ہوجھ كرميرى طرف كولى جھوٹى بات منسوب كرے وہ جہنم ميں استے مخصوص ٹھكانے تك جينجنے كے لئے تيارر ہے'۔ بیرروایت امام مسلم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

## 4- الترغِيب فِي مجالسة العلماء

باب علماء کی ہم مینی اختیار کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

161 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مورِتم بوياض الْجَنَّة فارتعوا

حديث 158:صعبح البخاري - كتساب البهنائز باب ما يكره من النياحة على السيت -حديث: 1242مبعبج مسلم " باب لي الشبعسنديسر من الكذب على رسول الله مسبئى الله تعالى عليه وسلم "حديث: 4صبيح ابن حيان - ذكبر إبيباب دخول النار لبتعبد السكسذاب على رسول الله صبلى الله عليه وسلم "حديث: 31السسستسدك على الصنعيمين للمناكم " كتساب الإيسان" وأما حديث أبتعث بن جابر - حديث:235منن الدارمي - بساب اتفاء العديث عن النبي مسلى الله عليه وسلم \* مديث:245منن أبي داور -كتساب السعلس بناب في التنبديد في الكذب على رمول الله صلى الله عليه وسلم - حديث:3184منن ابن ماجه - البقدمة بناب التسفيلينظ في شعبيب البكذب على ربيول الله صلى الله عليه وسليم \* حديث: 30الأشار لأبي يوبيف \* بناب البفرو والجيش حديث: 25701الآحاد والبشائي لأبن أبي عاصبم " ومن ذكر الزبير بن العوام "حديث: 201السنن الكبرى للنبسائي - كتاب العلم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - مديث:5743شرح معلى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب البكاء على الهبت - حديث:4628مسند أحهد بن حنيل مسند عبدالله بن العباس بن عبد الهطلب - حديث:2879مسند الطبالسي " ما أسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه "حديث 336سند العبيدى " باب جامع عن أبي هريزة " مديث،1114مسند ابن الجعد \* أحاديث حياد بن أبي بيليسان ُ حديث: 301البحر الزخار مستد اليزار \* محبود بن لبيد ْ حديث: 367مستد أبي يعلى البوصلي - مستشد عبير بن الغطاب رضى الله عنه "حديث: 243البسعيم الأوبط للطبراني - بساب الأنف" من اسبه أحبد " حديث:1213البعجم الكبير للطبراني - باب الفاء أباب من امنه خزيمة - خالدين عرفطة العندى مديث:3991

" ببتم بنت کے باغات کے پاس سے گزروتوان میں سے پچھکھانی لیا کرو!لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جنت کے باغات کیا ہیں؟ نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے فرمایا بعلم کی محافل' \_ باغات کیا ہیں؟ نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے فرمایا بعلم کی محافل' \_

بردوایت امام طرانی نے بھم کیر میں نقل کی ہے اوراس کی مند میں ایک ایباراوی ہے جس کانام ذکر ہیں ہوا۔
162 - عَنُ آبِ اُ اُسَامَةَ قَبَالَ قَبَالَ وَاللّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لُقْمَان قَالَ لِانْنِهِ يَا بنى عَلَيْك بحد الله الْعَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لُقْمَان قَالَ لِانْنِهِ يَا بنى عَلَيْك بحد الله المعلماء واسمع كلام المحكماء فَإِن الله ليحيى الْقلب الْمَيِّت بنور الْبِحكمة كمّا يحيى الآرص المعبدة بوابل المملّ روّا المعلم المحتى المحتى الله بن زحر عَن عَلَيْ بن يؤيد عَن الْقاسِم وَقد حسنها التّرْمِذِي لغير هذا المُعَن وَلَعَكَ مَوْقُوف وَاللّهُ اعْلَهُ

ود معرت ابوا مامه التأفؤروايت كرتي بين: ني اكرم مَلَا فَيْمُ فِي ارشاوفر مايا ب

''لقمان نے اپنے بیٹے سے کہاتھا؛ تم پرلازم ہے کہ تم علاء کی ہم شین اختیار کرواور دانش وروں کا کلام سنو! کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور کے ذریعے مردہ ول کوزیرگی عطا کردیتا ہے جس طرح وہ بجرز مین کو ہارش کے ذریعے زندگی دیتا ہے'۔

بدردایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں عبیداللہ بن زحرکے حوالے سے علی بن یزید کے حوالے سے قاسم سے قال کی ہے امام زندی نے اسے حسن قرار دیا ہے لیکن اس کامتن اس سے پچھ مختلف ہے اور شایدوہ روایت موقوف ہے باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

163 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّسَاسَ قَسَالَ قِيْسَلَ يَسَا رَسُولَ اللّٰهِ آى جلسائنا خير قَالَ من ذكركُمُ اللّٰه رُؤيَته وَزَاد فِي علمكُمْ مَنْطِقه وذكركم بالآخِرَة عمله رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته رُوَاهَ الصَّحِيْح إِلَّا مبارك بن حسان

بدروایت امام ابویعلی نے نقل کی ہے اور اس کے راوی سے کے راوی بیں صرف مبارک نامی راوی کامعالم مختلف ہے۔

مديث 161:سسند أحسد بن حنيل مبشد أتس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12297 مستد أبى يعلى البوصلى -شابت البنائى عن أس حديث: 3336 السبعجم الكبير للطيرائى - من اسبه عبد الله وما أمند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما " معالمد حديث: 10953 نعب الإيهان للبيهقى - فصل فى إدامة ذكر الله عز وجل حديث:554 حلية الأولياء - زباد بن عبد الله النبيرى حديث:8838

الترغيب والترهيب (اوّل) في المراقيل (اوّل) في المر

. 5 - التَّرْغِيُب فِي إكرام العلمَاء وإجلالهم وتوقيرهم

والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

باب علماء كي عزت واحترام تعظيم وتو قير كم تعلق ترغيبي روايات

اورعلماء كوضائع كرنے ياان سيے لا پروائى اختيار كرنے سے متعلق تربيبى رويات

164 - عَن جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يجمع بَيْنَ الرجلين من قَتْلَى أَمَا يَعْنِيُ فِي الْقَبْرِ ثُمَّ يَقُولُ آيهِمَا أكثر أخذا لِلْقُرْآنِ قَاذَا أشير إلى آحدهمًا قدمه فِي اللَّحُد رَوَاهُ البُخَارِيِّ

و معرت جابر بالفران كرت بين: في أكرم مَنْ في المرم مَنْ في المرم مَنْ في المرم مَنْ في المدك شهداء من سے دوافراد كوايك ساتھ قبر ميں ركوات ع

بدروایت امام بخاری نقل کی ہے۔

165 - وَعَنَ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن من إجلال الله إكرام فِي الشَّيّاءُ الله إكرام فِي الشَّيّاءُ الله إكرام فِي الشَّيّاءُ السَّلَطَانِ المقسط وَى الشَّيّاءُ المُسْلِمُ وَحَامَلُ الْقُرْآنِ غِيرِ الغالَى فِيْهِ وَلَا الجافي عَنهُ وإكرام فِي السُّلُطَانِ المقسط رَوَاهُ آبُو دَاوُد

و المعربة ابوموى اشعرى يَنْ تَوْ الله اكرم مَنْ الله كار مان قل كرت إلى:

''اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں ہے بات بھی شامل ہے کہ سفید بائوں والے مسلمان اور قرآن کے عالم کااحر ام کیا جائے جوقرآن کے بارے میں غلونہ کرتا ہو اور اس سے اعراض بھی نہ کرتا ہو نیز انصاف کرنے والے حکمران کااحرّ ام کیا جائے''۔

ميروايت امام ابوداؤد في الماكى ہے۔

166 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِرِكَة مَعَ اكابركم رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ

ولا معزت عبدالله بن عباس الله عن اكرم من كالله كايدفر مان تقل كرت بين:

"بركت تباد اكايرين كماتها "

بیرواہت المام طبرانی نے بیٹم اوسط میں تفل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیا مام کے مطابق سیجے ہے۔

167 - وَعَنهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من لم يوقر الْكِبِير وَيرْحَم الصّغِير وَيَامُر بِالْمَغُرُو فِ وِينه عَن الْمُنكر ﴿ رَوَاهُ اَحْمِد وَالتِّرُمِذِي وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِه وم الترغيب والترهب والترهب والتراك (اوّل) (ه و الله الله كوالي الما كالمان منافظ كالبير مان منقول ب:

'' ووضی ہم میں سے بیس ہے جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا اور تچھوٹے پردھم نہیں کرتا اور نیکی کا علم نہیں دیتا اور برائی سے سے ب

بدروایت امام احمدامام تر ندی اورامام این حبان نے این سیح میں نقل کی ہے۔

- 168 - وَعَسْ عَبْسِدِ اللَّهِ بُنِ عِمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يبلغ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من لم يوحم صَغِيرِنَا وَيعرف حق كَبِيُرِنَا .رُوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح عَلَىٰ شَرْطٍ مُسْلِمٍ

الله عفرت عبدالله بن عمر يُخْتَابِيان كرت مِن ان تك ني اكرم مَنْ فَيْنَا كاية فرمان بَنْجَابِ : آب مَنْ فَيْمَ فِي ارشاد فرمايا

" ووقص ہم میں سے دیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم ہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے تن کو پہچا نتا تیں ہے"۔ بدروایت امام حاکم نے تھی کی ہے؛ ورمیہ بات بیان کی ہے بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

169 - رَعَنُ عبَادَة بِسِ السَصَّامِـت أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِن المِيمَى من لم يجل كَبْيُرِنَا وَيَرْجُم صَغِيرِنَا وَيعوف لعالمنا .رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم إِلَّا أَنه قَالَ لَيْسَ منا الله الله معزمت مهاده بن مسامت بن الأنواني اكرم مَن الله كاين مان القل كرتي إلى:

" ووصف میری امت میں سے دیں ہوگا جو ہمارے ہو ہے کی تعظیم نبین کرتا اور ہمارے چھوٹے پر رحم نبین کرتا اور ہمارے عالم (کے حق کو) پہچا متانبین ہے'۔

بدروایت امام احد نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے است امام طبر انی اور امام حاکم نے بھی فقل کیا ہے تاہم انہوں نے بدالفاظ بقل کیے ہیں: '' وہ مخص ہم میں سے بیں ہے'۔

170 - وَعَنْ وَالِسَلَة بِسَ الْإَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ منا من لَم يرحم صَعِيرنَا ويجل كَبِيْرِنَا رَوَّاهُ الطَّبُرَانِي من رِوَابَةٍ ابْن شهَاب عَن وَاثِلَة وَلَمْ يسمع مِنْهُ

الله عفرت واثله بن استفع الثلار وايت كرت بين: ني اكرم النظام في ارشا وفر ما يا ب

مديث170:البنتشدك على الصعيعين فلعاكب " كتاب الإيبان" وأما مديث بهرة بن جندب " مديث،193 سنن أبي داوّد • كشاب الأدب بباب في الرحبة - حديث: 4313بستس التسرمتك الجامع الصعبع أبواب البروالصلة عن ربول الله مبلى الله عليه وسلم " باب ما جاء في رحسة الصبيبان " حديث: 1891مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب " ما ذكر في الزحسة من التواب - مديث:24838معرفة السنش والآثار للهيريقي - كتساب العكائب باب العكائب - أحساديث للتسافعي له يذكرها في الكتاب مربث: 6349مسسنىد أحسيد بن حتيل مستند عيد الله بن عبرو بن العاص رطنى الله عنهما " حبيث: 6568مسيند العبيدي -أصاديث عبيد الله بين عبيرو بن العاص رمتى الله عنه " حديث: 569ميستند عبد بن حبيد - مستبد ابن عباس رمنى الله عنه مربث: 586السعر الزخار مستند البزار - حبريث عبادة بن الصامت ُ حديث: 2357مستد أبي يعلى البوحملي - أبو عبران البيوني مديث:4130انــــــــــــــــ الكيير للطيراني - بساب النصساد" باب الضآد - منسيسدة بس أبي منسيرة مولى رسول الله مديث:8038

تَهَابِ (برن) عَ سَرِ سَدِ سَدُ سَدِ اللهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من اللهِ عَنِيرِ نَا وَيعرف حق تَحِيرُونَا وَوَاهُ التِوْمِدِي وَابُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ وَيعرف حق تَحِيرُونَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ منا من اللهُ يَعرف عن تَحِيرُونَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَيعرف حق تَحِيدُونَا وَيعرف عن تَعرف عن تَحِيدُونَا وَيعرف عن تَعرف عن تَحِيدُونَا وَيعرف عن تَعرف عن تَعرف

''وہ خص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رخم نیس کر تا اور ہمارے بڑے کے شرف کو پہچا نتا نہیں ہے''۔ بیہ روایت امام ترندی اور امام ابودا دُرنے نقل کی ہے' تاہم انہوں نے بیہ الفاظ نقل کیے ہیں:'' ہمارے بڑے کے جو کو پہچا نتا نہیں ہے''۔

172 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَ ة رَضِسَى السَّلَهُ عَنْسَهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلَمُوا الْعلم وتعلموا للعلم السكينَة وَالْوَقار وتواضعوا لمن تعلمُونَ مِنْهُ حَرَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

و و الو بريه الفيزوايت كرتے بين: في اكرم مَنْ الله ارشاد فرمایا ب

"علم حاصل کرواورعلم کے لئے سکیس اوروقار کیمواوران لوگول کے سامنے تواضع اختیار کروجن سے تم نے علم عامل کیا ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

173 - وَعَنْ سهل بن سعد السَّاعِدِي أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لا يدركني زمّان أوَ قَـالَ لا تــدركوا زَمَانا لا يتبع فِيْهِ الْعَلِيم وَلا يستحيى فِيْهِ من الْحَلِيم قُلُوبهم قُلُوب الْآعَاجِم والسنتهم السِنة الْعَرَب . رَوَاهُ آخُمد وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهيعَة

''اے اللہ! مجھ تک دہ زمانہ شائے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) آپ مَلَّ اِیْنَا مِنْ لُوگ اس زمانے تک نہ کہنچنا جس مالم کی ہیروی نہ کی جائے اور جس میں بردبار محص سے حیاء نہ کی جائے ایسے لوگوں کے دل مجمی لوگوں کی مانند ہوں گئا۔ مانند ہوں گئادران کی زبانیں عربوں کی زبانیں جیسی ہوں گئا۔

ميروايت امام احمر نيقل كى بأوراس كاستديس اين لهيعدنا مى راوى بــ

174 - وَحَسَ أَسِى أَمَاعَةَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ لَا يستخف بهم إلَّا مُنَافِق ذُو الشببة فِى الْإِسُلَام وَذُو الْعلم وَإِمَام مقسط رَوَاهُ الطَّبَرَافِيِّ فِي الْكَبِيْرِ مِن طَرِيْق عبيد الله بن زحر عَن عَلَيّ بن يزِيْد عَن الْقَاسِم وقد حسنها اليِّرُمِذِي لغير هاذَا الْمَتَّن وي الله المعالم المن المن المرم المنظم كاليفر مان قل كرتي بن:

یہ روایت امام طبر انی نے مبحم کبیر میں عبید اللہ بن زحر کے حوالے سے علی بن پر بید کے حوالے سے قاسم سے نقل کی ہے امام تر ند کی نے اس روایت کوشن قر اردیا ہے لیکن اس کامتن کے مختلف ہے۔

175 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بِسِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لقد سَمِعت حَدِيثًا مُنَذُ زَمَّان إذا كنت في قوم عِشْرِيْنَ رجلا أَوُ اقبل أَوُ اكثر فتصفحت رُجُوْهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فيهم رجلا يهاب في الله عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَم أَن الأَمر قد رق

رَوَاهُ آحُمد وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَاده حِسن

الله عبدالله بن بنر بیان کرتے ہیں: میں نے طویل عرصہ پہلے بیرعدیث کی تھی (جس کےالفاظ یہ ہیں:) '' جب تم ہیں بااس سے کم بااس سے زیادہ ایسے افراد کے درمیان موجود ہو کہ جب ان کے چیروں کا جائز ہ لوتو تہ ہیں ان میں کوئی ایسا مخص نہ ملے جواللہ سے ڈرتا ہو' قریمی است ماں ای سے بیاری سے میں مالی میں میں ایک میں سے است سے سے سے

کوئی ایسامخص ند ملے جواللہ سے ڈرتا ہو تو تم میہ بات جان لوکہ اب معاملہ کمزور ہو چکا ہے (لیمنی لوگوں کی دینی حالت کمزور ہو چکی ہے)''۔

بدروایت امام احمداورامام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سندھن ہے۔

176 - وَرُوِى عَنُ آبِى مَالِكَ الْآشَعَرِى آنه سمع النّبى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا آخَافَ على أمتى إلّا لَكُونُ خَلَلُ أَنْ يَسَكُو لَكُمْ مِن اللّهُ عَلَى فَيْتَحَاسِدُوا وَآنَ يَفْتِحَ لَهُمُ الْكُتَابِ يَأْخُذُهُ الْمُؤْمِن يَبْتَغِى تَأْوِيله وَمَا يعلم لَكُونِ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالرّاسِحُونَ فِي الْعَلْم يَقُولُونَ آمنا بِه كل من عِنْد رَبْنَا وَمَا يذكر إلّا أَوَّلُو الْآلُبُابِ آل عمران 7 تَأْوِيله وَالْمُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْكَبِير

المجھ اپنی امت کے بارے میں تین باتوں کا خوف ہے ایک یہ کہ ان کے لئے دنیاز یادہ ہوجائے گئ توایک دوسرے سے حسد کریں گئی اور ان کے لئے کتاب (لینی قرآن مجید کے علم کو) کھول دیا جائے گا ہر موس شخص دوسرے سے حسد کریں گئی اور ان کے لئے کتاب (لینی قرآن مجید کے علم کو) کھول دیا جائے گا ہر موس شخص اسے حاصل کرے گا اور اس کی تاویل تلاش کرے گا حالانکہ اس کی تاویل کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بان لوگوں کے پاس ہے جوعلم میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ سے بہتے ہیں: کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہے سال کا اور اس کی جو بواہ نہیں کریں ہات یہ ہمارے کردیں گئی اور اس کی بچھ پر واہ نہیں کریں ہوں ہیں۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے۔

النرغيب والترهيب (اذل) ( المحالي العالم المحالي العالم الع

6 - التَّرُهِيبِ من تعلم الْعلم لغير وَجه الله تَعَالَى

باب: الله تعالى كارضاكى بجائے (كسى اور مقصد كيلے) علم حاصل كرنے متعلق تربى اوايات به وَجه الله عَدَ أَبِى هُويَوَة وَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن تعلم علما مِمَّا يَسْعُ به وَجه الله عَمَالَى لا يتعلمه إلا ليصبيب به عوضا من الدُّنيَا لم يجد عرف الْجَنَّة يَوْم الْقِيَامَة يَعْنى رِيْحِهَا وَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَة وَابُن حَبَان فِي صَوِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ البُحَادِي وَمُسُلِم وَلَقُوم أَرُاهُ عَدِيْبُ اَبِي هُمَريُ رَبَة فِي اَوَّل بَابِ الرِيّاء وَفِيْه وجل تعلم المعلم وَعلمه وَقَوَا الْقُوْآن قَالَ كابت وَلَكِنَك تعلمت العلم علمت فِيها قَالَ تعلمت العلم وعلمته وقرأت فِيك الْقُرْآن قَالَ كلبت وَلَكِنَك تعلمت ليقال فعرفه نعم النَّار المحدِيْدِ على وَجِهِه حَتَى الْقِي فِي النَّار المحدِيْدِ عَلَى وَجِهِه حَتَى الْقِي فِي النَّار المحدِيْدِ الله مُسَلّم وَقَدَ وَقَوْدَ اللهُ وَقَدَى الْقَالُ المَا وَعَلْمَ وَعَلَا الْعَدِيْدِ الْقُورُ اللهُ وَقَالَ المَا وَعَلْمَ اللهُ وَالْمُ المَالِ المَعْلِم وَعَلَمُ وَعَلَى وَجِهِه حَتَى الْقِي فِي النَّار المحدِيْدِ وَالْنَامُ وَالْمُ هُولُونَ اللهُ وَالْمُ وَالْلُهُ وَلُولُ المُولِهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَالْمُ المَالِمُ وَنَالِهُ وَالْمُولُونَ اللهُ المَالِمُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْعَالِي المُولِدُ الْقُولُ اللهُ المُعْدِيْدِ اللهُ المُعْلَى وَجِهِ وَالْمَالُولُ المُعْلِي وَالْمُولُولُ المُعْلَقُ وَاللّهُ وَالْكُولُكُ اللّهُ المُعْلِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَى وَالْمَا وَالْعَلَا اللّهُ المُعْلَى وَجِهِ السَّالِ المَعْلِي وَاللّهُ المُعْلِي وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقُ السَّالُولُ المُعْلِي وَاللّهُ المُعْلِي وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ المُعْلِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِقُ اللّهُ

و المعرب الوهريه والنفاروايت كرت بين: ني اكرم مؤليم قارشادفر مايا ب:

''جو محض کوئی ایساعلم حاصل کرئے جس کے ذریعے اللہ نتعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے'ا دروہ محض اس علم کو صرف اس لئ حاصل کرنے تاکہ اس کے ذریعے دنیاوی فوائد حاصل کرئے تو دوقیا مت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی نہیں یائے گا''۔

( يهال روايت بين ندكورلفظ عرف ہے مراد )اس كي خوشيو ہے۔

سدروایت اہام ابوداو دادرامام ابن ماجہ نے نقل کی ہے اورامام ابن حبان نے اسے پہلے حضرت ابو ہر برہ بڑا توان مام مام کے اسے نقل کرکے بید بہا ہے بیدام بخاری اورامام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے اس سے پہلے حضرت ابو ہر برہ بڑا توان کے منقول ایک حد بیف دیا کاری سے متعلق باب کے آغاز ہیں گر ریکی ہے جس میں ایسے خص کا ذکر ہے ۔ ''جوعلم حاصل کرے گا'اوراس کی تعلیم دے گااس نے قرآن پڑھا ہو گا اسے الیا جائے گا' تو اللہ تعالی اسے اپنی نعمتوں کی شاخت کروائے گا' تو وہ اس کی شاخت کر اللہ تعالی شاخت کر اللہ تعالی شاخت کر اللہ تعالی میں تم دی تھی اور تیری فرمائے گا: اس کے بدلے میں تم دی تھی اور تیری رضائے گا: اس کے بدلے میں تم نے کیا عمل کیا تھا ؟ تو وہ جواب دے گا: میں نے علم حاصل کیا تھا تا کہ یہ بات کی جائے کہ بیمالم رضائے گا: اس لئے بڑھا تھا تا کہ یہ کہا جائے کہ بیم قاری ہے تو یہ بات کہددی گئی ہے پھر اس کے بارے میں تھم ہوگا تو اس کے برے میں ڈال دیا جائے کہ بیم قاری ہے تو یہ بات کہددی گئی ہے پھر اس کے بارے میں تھم ہوگا تو اسے جہرے کے بل تھیں شرک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ۔

بیرجدیث امام سلم ادر دیگر حضرات نے قبل کی ہے۔

178 وَرُوِى عَن كَعُب مِن مَالَكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من طلب العلم ليسجارى بِهِ الْعلم العلم ا

و و و د منرت کعب بن ما لک بین نیم این کرتے ہیں: میں نے بی اکرم منافظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا ہے: " بوخص اس کے علم حاصل کرئے تا کہ اس کے ذریعے علماء کے ساتھ مقابلہ کرئے اور اس کے ذریعے بے دقو فوں کے ساتھ ي كري اورلوكول كي توجه إلى جانب مبذول كري توالله تعالى اليفي خص كوجهم مين داخل كريكا".

بدروایت امام ترندی نے نقل کی ہےروایت کے بیالقاظ انہی کے نقل کردہ میں این ابود نیائے اسے کتاب ' الصماعہ '' میں نقل نتا مہ سے کیا ہے دیکر دھزات نے بھی اس کوقل کیا ہے امام حاکم نے اسے شاہرروایت کے طور پر قل کیا ہے امام بیمی نے بھی اسے قل کیا ہے ۔ امام ترزی فرماتے ہیں بیضدیث تریب ہے۔

179 - وَعَنُ جَسَابِ قَسَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَا تعلمُوا الْعلم لتباهوا بِهِ الْعلماء وَلَا تماروا بِيهِ السُّفَهَاء وَلَا تسخَيسُرُوا بِيهِ السمجَالِس فَمَنْ فعل ذَلِكَ فَالنَّارِ النَّارِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَبَّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيِّ كُلَهِم من رِوَايَةٍ يحيى بن أَيُّوْبَ الغافقي عَنِ ابْنِ جريح عَنْ آبِي الزبير عَنهُ وَيحيي هذا ثِقَة الحتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرِهمَا وَلَا يلْتَفْت إلى من شَلَّا فِيْهِ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضًا بِنَحْوِهِ من حَدِيْثٍ حُذَيْفَة و ارتادفرمایات:

'' تم نوگ علم اس لئے حاصل نہ کروتا کہ اس کے ذریعے علاء کے سامنے فخر کا اظہار کرواوراس کے ذریعے بے وقو یوں کے ساتھ بحث ومباحثہ کرواوراس کے ذریعے محافل میں نمایاں حیثیت حاصل کروجوٹض ایبا کرے گا( نواس کا انجام ) آگ ہوگی آگ ہوگی (یاجہنم ہوگی)''۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام ابن حبان نے اپن تھے میں تقل کی ہے اورامام بیکی نے اسے قل کیا ہے ان سب حضرات نے اس کو پیلی بن ابوب عافقی کے حوالے سے ابن جرتے کے حوالے سے ابوز بیر کے حوالے سے حضرت جایر جائے نام کیا ہے لیکی نامی بدراوی تقد ہے سیخین نے اس سے روایات تقل کی ہیں دیگر حصرات نے بھی اس سے روایات تقل کی ہیں اُس محض کے قول کی طرف توجہ ایس دی جائے گی جس نے اس کے بارے میں شاؤرائے دی ہے امام این ماجہ نے بھی اس کی ماندروایت حضرت مدیفہ بالن سے منقول صدیث کے طور برنقل کی ہے۔

180 • وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طلب الْعِلم لِباهي بِهِ الْعلمَاء ويعاري بِهِ السُّفَهَاء أَوْ لِيصَرِفُ وَجُوْه النَّاسَ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه

"جو خص علم اس کتے حاصل کرے تا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کا اظہار کریا ادراس کے ذریعے بے وقو نوں کے ماتھ بحث كرے ياس كے ذريع اوكول كى توجه إلى طرف مبذول كرے تو و وضح جنم ميں جائے گا'۔

میردایت امام ابن ماجه فی کی ہے۔

101 - وَرُونَ عَنْ آبِى هُمَرَيْسَ ةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم العلم ليباهي بِهِ الْعلمَاء ويماري بِهِ السُّفَهَاء ويصرف بِهِ وُجُوه النَّاسِ أَدخلهُ اللَّه جَهَنَّم .رَوَاهُ ابُن مَاجَه ايُضا النرغيب والترهيب (اوّل) ( المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المعلم المحالي المح 

بيروريت من تعلم علما لغير الله أو الله علم الله أو الأورد عبر الله أورد الله أورد عبر الله أورد الله أورد عبر الله أورد الله أ المسلمة عن النَّاد رَوَاهُ النِّرْمِذِينَ وَابْنُ مَاجَةَ كِلاهُمَا عَن خَالِدِ بْن دريك عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يسمع بِنا

الله الله الله الله الله الله الله المراع المنظم كاليفر مان الرتي إلى المرام المنظم كاليفر مان الله كارت إلى ا

"جوفس غیراللد کے لئے علم حاصل کرے یا اس کے ذریعے غیراللد (کی رضا) مرادیا تواہے جنم میں اپنے تصوی انجانے تك ولنجنے كے لئے تيارر مناجا ہے"۔

بدروایت امام ترندی اورامام این ماجه نظی کی بان دونول نے معرات نے اسے خالدین دریک کے حالے حضرت عبدالله بن عمر بخاف سي فقل كياب حالا تكدان صاحب في حضرت عبدالله المافظ المام بين كياب ويسان دونول مفرات (لین از فری دابن ماجه) کی سند کے داوی افقہ ہیں۔

183 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ نَاسًا مِن أَمِيْنُ سيتفقهون فِي الذَّيْنِ يَسْسَرَوُونَ الْقُرُّ آنَ يَقُولُونَ نَاتَى الْأَمْرَاءَ فَتَصِيبِ مِن دَنْيَاهُم وَنَعَتَزَ لَهُمْ بِدِينَا وَلَا يكون ذَلِكَ كُمَا لَا يجتنى بن القتاد إلَّا الشوك كَذَلِكَ لَا يجتنى من قربهم إلَّا قَالَ ابْن الصَّباح كَانَهُ يَعْنِي الْخَطَايَا

رُوَاهُ ابْن مَاجَهِ وَرُوَاتِهُ ثِقَات

و معرت عبدالله بن عباس على اكرم مَنْ الله كاير فرمان تقل كرت بين:

"میری امت میں ہے کھالوگ ایسے ہوں کے جودین کاعلم حاصل کریں مے دوقر آن کی تلاوت کریں مے اور دوریاں کے کہ ہم امراء کے پاس جاکران کی دنیا ہیں ہے اپنا حصر حاصل کریں گے اور اپنے دین کے حوالے ہے ان سے لاتعلق رہیں کے حالانكه (عملی طور پر)اییانبیں ہوسکے گاجس طرح قناد (نامی كائے داردرخت) مصرف كائے بى چنے جاسكتے ہیں اى طرح ان امراء کے قرب کے ذریعے صرف بی عاصل ہوگائے۔

ابن صباح كيت إن كويا كرآب مَنْ يَعْمَ كَلَ مراديكي كرصرف كناه حاصل موكا"\_

بيروايت المام ماجه في فقل كى ب أوراس كراوى تقدين \_

184 - وَعَنْ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تعلم صوف الْكَلامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبِ الرِّجَالِ أَوُ النَّاسِ لَم يَقْبِلِ اللَّهِ مِنْهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرِفًا وَلَا عَذَلا ﴿ وَاهُ أَبُو ذَاوُد قَالَ الْحَافِظِ يشبه أن يكون فِيهِ انْقِطَاع قِإن الصَّحَاك بن شُرَحْبِيل ذكره البُخَارِي وَابن أبي حَاتِم وَلَمْ

يذكرُوا لَهُ رِوَايَةٍ عَنِ الْصَّحَابَةِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ

"جس تخص نے مختلوکانن صرف اس لئے سکھا تا کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی کوئی فرض یانفل عمیاوت قبول نہیں کرے گا''۔ (یہاں ایک لفظ کے یار نے میں راوی کوشک ہے )

بدروايت امام ابوداؤد في في يهد

عافظ کہتے ہیں: اس بات کا حمّال موجود ہے کہ اس کی سند میں انقطاع پایاجا تا ہو کیونکہ ضحاک بن شرحبیل کا ذکرامام سخاری اورامام ابن ابوحاتم نے کیا ہے اوران حضرات نے یہ بات ذکرتیں کی ہے کہ اس نے کوئی روایت صحاب سے نقل کی ہو باتی اللہ

186 - وَعَسْ عَسَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه ذكر فتنا تكون فِي آخر الزَّمَان فَقَالَ لَهُ عمر مَتى ذٰلِكَ يَا عَلَى قَالَ إذا تفقه لغير اللَّذِين وَتعلم الْعلم لغير الْعَمَل والتمسِت اللُّانيَّا بِعَمَل الْأَجْرَة

رَوَاهُ عبد السَّرِّزَاقِ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ مَوْقُوفًا وَتقتم حَدِيْثِ أَبُن عَبَّاسِ الْمَرْفُوع وَفِيْه وَرجل آتَاهُ الله علما فسخل به عَن عباد الله وَأَخذ عَلَيْهِ طَمَّعا وشرى بِهِ ثَمِنا فَذَٰلِكَ يلجم يَوْم الْقِيَامَة بلجام من نَار وينادي مُنَاد هِ لَمَا الَّـذِي آتَـاهُ اللَّه علما فبخل بِهِ عَن عباد الله وَاحْذَ عَلَيْهِ طَمَعا وَاشْترى بِهِ ثمنا وَكَذَلِكَ حَتَّى يفرغ

الله الله المعترب على الألف إرب مين بير بات معقول بن انبول في آخرى زمان مين الني آف والي فتون كاذكركيا لوحفرت عمر النظف ال سع دريافت كيا: اسعلى اليكب موكا؟ توحفرت على النظف جواب ويا: جب وين كاعلم وين مقعد كيلي عاصل بين كياجائك كالدرجب علم كول كرنے كے لئے عاصل بين كيا بائے كالور آخرت سے متعلق عمل كي ذريع

بدروایت امام عبدالرزات نے اپی کماب مین موقوف روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

اس سے مہلے معرب عبداللہ بن عباس عام اے والے سے ایک مرفوع صدیث ذکر موج کے جس میں بدند کور ہے: "اليك ووض جے اللہ تعالی نے علم عطاكيا ہواوروہ اس كے حوالے سے اللہ كے بندوں سے بخل سے كام لے اور اس كے والے سے لا کی رکھے ادراس کا معاوضدومول کرے توالیے فض کوقیامت کے دن آگ کی بنی ہوئی لگام والی جائے گی اورایک منادی میاعلان کرے گا کہ میدوہ مخص ہے جسے اللہ تعالی نے علم عطا کیا تھااوراس نے اس حوالے ہے اللہ کے بندوں سے بحل سے كام ليا اوراس كے حوالے سے لا ركى ركى اور اس كامعاوضه وصول كيا توبيا علان اس وقت تك بوتار ہے گاجب تك حساب ختم نبيس

والترغيب والترهيب (ادّل) (د المراك) ( المراك) 7- التَّرْغِيْب فِي نشر الْعلم وَالدَّلالَة على الْخَيْر باب علم کو پھیلائے اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کے بارے میں ترغیبی روایات والمب المربع المائم عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر مَا يَعَلَفُ الرجل من بعده ثلَاث ولد صَالِح يَدُعُو لَهُ وَصدقَة تجُرِي يبلغهُ أجرهَا وَعلم يعُمل بِهِ من بعده رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه بِسِامُسْنَادٍ صَحِيْح وَتقلم حَدِيْثِ آبِي هُوَيُوَة إذا مَاتَ ابْن آدم الْقَطع عمله إلّا من لكان صَدَقَة جَارِيَة أَوْ علم ينتفع بِهِ أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ عِرَوَاهُ مُسْلِم الله الله المنظرة والمنظر واليت كرتي بين: في اكرم مَثَلَيْنَا في الرشاد فر ما يا يه: " آ دی اسپنے بعد جو چیزیں چیوژ کر جا تا ہےان میں سب سے زیادہ بہتر تین چیزیں ہیں ایک وہ نیک اولا دجواس کے کے دعاکرتی ہے ایک وہ صدقہ جو جاری ہواس کا اجراس تک پہنچتا ہوا یک وہ علم جس پراس کے بعد مل کیا جائے''۔ بدردایت امام ابن ماجدنے سی سند کے ساتھ قال کی ہے اس سے پہلے حضرت ابو جریرہ نگافذ کے حوالے سے منقول بدحدیث مرزي ہے: "جب انسان مرجاتا ہے تواس كاتمل منقطع بوجاتا ہے البية تين چيزوں كامعالم مختلف ہے صدقہ جاربيا ورايباعلم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے اور دہ نیک اولا دجوآ دمی کے لئے دعا کرے"۔ بدروايت امام سلم في تقل ي هد 189 - وَرُوِى عَسَ سَمُوَة بِن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تصدق النَّاسِ بِصَدِقَة مثل علم ينشر . رَوَاهُ الطَّبُرَ إِنَّى فِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِه و المرت من بندب المنظر وايت كرت بين : في اكرم من المنظم في الرم من المنظم في المرم من المنظم في المرا ما يا ب

"الوكول نے كوئى بھی اليمی چیز صدقہ بیس كی جوتلم بھيلانے كی مانند (زيادہ اجروثواب کے حصول) كاباعث ہو"۔

مدروایت امامطبرانی فی مجم كبير من فقل كى ب اورد يكر حضرات في كاست قل كيا ب-

190 - وَرُوِيَ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمُ الْعَطِيّة كلمة حق نسِمعها ثُمَّ تحملهَا إلى آخ لَك مُسْلِم فتعلمها إيَّاه

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيرِ وَيُسْبِهِ أَن يكون مَوْقُوفًا

و الله معرت عبدالله بن عباس فالإروايت كرت بين ني اكرم مَوَافِيمُ في ارشاد فرمايا ب

'' سب سے بہترین عطیہ وہ ہات ہے جسے تم سنواور پھراسے اپنے مسلمان بھائی تک منتقل کردواورا سے اس کی تعلیم دے دو'۔ بیردوا بہت اہام طبرانی نے جھم کبیر میں گفل کی ہے اور زیادہ موزوں ہیہے کہ بیردوا بہت موقوف ہو۔ مدمد سرور سرور میں میں میں میں میں میں اور دوری تا ہیں موردوں ہائے میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

191 - وَرُوِى عَنُ آلَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا الحبركم

عَن الأجود الأجود الله الأجود الأجود وَأَنَا أَجود ولد آدم وأجودكم من بعدى رجل علم علما فنشر علمه يبُعَث يَوُم الْقِيَامَة أُمة وَحده وَرجل جاد بِنَفسِهِ لله عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يقتل رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَالْبَيْهَقِي

"کیا میں تہمیں سب سے زیادہ تخی کے بارے میں شہناؤں؟ سب سے زیادہ تخی القد تعالیٰ ہے جوسب سے زیادہ تخی
ہے سب سے زیادہ تخی ہے اوراولا دآ دم میں سب سے زیادہ تخی میں ہوں اور میرے بعد تم میں سے زیادہ تخی وہ شخص
ہوگا جو علم حاصل کرے گا اور پھرا ہے علم کو پھیلا دے گا اسے قیامت کے دن آیک مستقل امت کے طور پر زندہ
کیا جائے گا اور (سب سے زیادہ تخی) وہ مخص ہے جوائی جان کے ہمراہ اللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لیزا ہے ) یہاں
کیا جائے گا اور (سب سے زیادہ تخی) وہ مخص ہے جوائی جان کے ہمراہ اللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لیزا ہے ) یہاں
کیا جائے گا اور (سب سے زیادہ تن ) وہ محصہ ہے جوائی جان کے ہمراہ اللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لیزا ہے ) یہاں

بدروایت امام ابویعلی اورامام بیبلی نفش کی ہے۔

192 - وَعَسْمُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل ينعش لِسّانه حَقًا يعمل بِه بعده إلّا جرى لَهُ أجره إلى يَوْم الْقِيَامَة ثُمَّ وفاه الله تَوَابد يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ فِيْهِ نظر وَلَكِن الْأَصُول تعضده . قَوْلِهِ ينعش أَى يَقُولُ وَيذكر

الى كوالى سائل كوالى المان منقول بى اكرم من المائم في المرام المائلة المراياب

" جوفف الی زبان کوالی حق بات کے لئے استعمال کرتا ہے جس پراس کے بعد الکیا جائے ایسے خف کا اجراس کے بعد قیامت کے دن اللہ تغالی اس کو بعد قیامت کے دن اللہ تغالی اس کواس کا پورا او اب عطا کرے گا"۔
بعد قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے بھر قیامت کے دن اللہ تغالی اس کواس کا پورا او اب عطا کرے گا"۔
بیدروایت امام احمد نے ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جوکل نظر ہے تا ہم اصول اس کو مضبوط کرتے ہیں۔

روایت کے بیالفاظ ینعش سےمرادوہ کیتا ہے اوروہ ذکر کرتا ہے۔

192/1 - وَرُوِى عَنْ آبِى أَصَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عُلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

رَوَاهُ الاِمَامُ أَخْمَدُ وَالْبَوَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ والإوسط وَهُوَ صَحِيْح مفوقا من حَدِيْثُ غير وَاحِدُ من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم

الله المحادث الوالمام والتنايان كرتي بين من في اكرم من الله كويدار شادفر ماتي موس سناب

" جارلوگ ایسے ہیں جن کے اجرمرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ایک وہ شخص ہے جواللہ کی راہ میں پہرادیتا ہے ایک وہ

هديث 191:مسند أبي يعلى البوصلي - مستبد أنس بن مالك ما أمنده العسن بن أبي العسن " عديث: 2725 نعب الإيسان للبيميقي - النسامس عشد من بتعب الإيسان وهو باب في نشد العلم وآلا " حديث: 1718 البسطالب العالية للعائظ ابن حجر العسقلائي " كتاب العلم " باب الترغب في طلب العلم والعث عليه - حديث:3157

النرغبب والترهبب (اذل) ( المحالية المعالق المحالية المحال 

اک ہے ہے دع مرن ہے۔ میروایت اہام احمداورامام بزارنے نقل کی ہے اہام طبرانی نے اسے بھم کبیراور بھم اوسط میں نقل کیا ہے اور میر صدیمت مجم اوراس كے مختلف كر ہے كئى صحابہ كرام كے حوالے سے منقول ہیں۔

معن:
- 193 - رَعَنُ آبِي مَسُعُود البدرى أن رجلا أتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيستحمله فَقَالَ إِنَّهُ قَد الدع بين فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْعَلَمُ الللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ دلَّ على خير فَلَهُ مثل أجر فَاعله أوْ قَالَ عَامله

رَوَاهُ مُسُلِم وَآبُو دَاوُد وَالِيَّرْمِلِي فَوَلِهِ أبدع بِي هُوَ بِطَم الْهِمزَة وَكُسِر الدَّال يَعْنِي ظلعت ركابي يُقَالَ أبدع بِهِ إِذَا كُلْت رَكَابِهِ أَوْ عَطِيت وَيَقِي مُنْقَطِعًا بِهِ

و ایک معترت ابومسعود بدری بی فران کرتے ہیں: ایک مخص بی اکرم منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ سے سواری جاؤوہ اس منس کے پاس کیاتواس نے اسے سواری کے لئے جانوردے دیاتونی اکرم مُکافید اسے فربایا جومن بھلائی کے بارے میں رہمائی کرے تواہے اس معلائی کوکرتے والے (راوی کوشک ہے شایدند الفاظ بین:)اس بھل کرنے والے ی

بدروايت الممسلم المام الوداؤ داورامام ترقدى فيقل كى ب

روایت کے بیالفاظ ایدع بی "اس می جمزه پرچش ہے اور دال پرزیر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ بری رکاب مرور ہوگی ہے یہ بات کی جاتی ہے ابدع بدیعتی جب اس کی رکاب کرورجوجائے اورجانورتھک جائے اورائی طالت میں آجائے کہ سفر کے قابل ندر ہے۔

194 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رجل النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا أعطيكه وَلَيْكِن انْتِ فَلَامًا فَأَمَى الرجل فَأَعْطَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دلّ على خير فَلهُ مثل أجر فَاعله أوْ عَامله

رَوَاهُ السن جَسَان فِينَ صَسِحِيْدِهِ وَرَوَاهُ الْبَرَّارِ مُعْتَصِرًا الذَّال على الْخَيْر كفاعله .وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبير والأوسط من حَدِيْثٍ سهل بن سعد

الله الله عضرت عبدالله بن مسعود التنظيميان كرت بين الكشخص في اكرم منطقي كي خدمت من عاضر بوااورآب منطقيل ي

یکے مانگا تو آپ مُلَا فَا اَنْ اِنْ مِیرے پاس تہمیں دینے کے لئے بیکوئیں ہے تم فلاں کے پاس جاؤوہ شخص اِس مخص کے پاس میااس نے اسے بیکھ دے دیاتو نبی اکرم مُلَا فِیْنَا نے ارشاد فر مایا: جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس بھلائی کوکر نے والے (راوی کوئٹک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)اس پھل کرنے والے کی ماننداجر ملتا ہے''۔

یہروایت امام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے امام ہزار نے اسے مختصر روایت کے طور برنقل کیا ہے (جس کے الفاظ بیہ بں: )

" بھلائی کے بارے میں رہتمائی کرنے والا اسے کرنے والے کی مانند ہے"۔

بیردوایت امام طبرانی نے بھم کبیریس اور بھم اوسط میں نقل کی ہے اور حصر بت مہل بن سعد رہ تنظی سے منقول عدیث سے طور پر نقل سے۔

195 - وَعَـنُ ٱلْـي رَضِـى اللَّهُ عَنْدُ عَن النّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الدَّال على الْحَيْر كفاعله وَالله بحب إغالة الله فا رَوَاهُ الْبَرَّارِ من رِوَايَةٍ زِيَادُ بنِ عبد الله النميري وَقد وثق وَله شَوَّاهِد

الله الله معزمت الس والنواعي اكرم منوية كار فرمان الم كرت ين

"معلائی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا اسے کرنے والے کی مائندہے اوراللہ تعالی مجور شخص کی مدد کرنے کو پیند کرتا ہے"۔

بدروایت امام بزارئے زیاد بن عبدائڈ نمیری سے منقول رواعت کے طور پر نقل کی ہے اس رادی کو ثقة قرار دیا عمیا ہے اوراس روایت کے شوامدموجود ہیں۔

196 - وَعَنْ آبِي هُورَيْوَة آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من دَعَا إلى هدى كَانَ لَهُ من الأجو مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجُورهم شَيْنًا وَمَنُ دَعَا إلى صَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شَيْنًا رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَتقدم هُوَ وَغَيْرِه فِي بَابِ الْبَدَاءَة مِ بِالْخَيْرِ لَا يَنْفُ مَعْرَتُ الْاجْرِهِ ثَلْمَا مَنْ الْمُعْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ ال

''جوض ہدایت کی طرف دموت دے تو استان لوگوں کی مانٹرا بر ملتا ہے جواس ہدایت کی ہیر دی کرتے ہیں اور ان دوسر سے لوگوں کے اجر بیس کوئی کی نہیں ہوتی اور جوشن کسی گمرائ کی طرف دعوت دیے تو استداس گمرائ کی ہیروی کرنے والوں کے گناہ جتنا گناہ ملتا ہے اور ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوتی''۔

بیدوایت امام سلم اورد گیر حضرات نے نقل کی ہے اور بیاس سے پہلے بھی گزرچکی ہے بیاوراس کے علاوہ دیگرروایات بھلائی کا آغاز کرنے سے متعلق باب میں ہیں۔

197 - وَعَنْ عَملي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (قوا أَنفسكُمُ وأهليكم نَارا) اشَغرِيم قَالَ علمُوا اَلْهَليكم الْنَحْيُر .رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوقًا وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

8 - الترويب من كتم العلم

باب علم چھیانے سے متعلق تربیبی روایات

198 - عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سُئِلَ عَن علم المكتمد السّجسم يَوْم السّقِيَامَة بسلسجسام مسن نَار . رَوَاهُ آبُو دَاؤُد وَاليّرْمِيْدِى وَحسنه وَابْنُ مَاجَة وَابْن حَبَان إِي صَعِيْمِ السّعَيْمِ وَالْبَيْهَةِيّ وَرَوَاهُ الْحَيَامِ مِن نَال عَرِيدِ على شَوْطِ الشّيْعَيْنِ وَلَمْ ينحرجَاهُ وَالْمَ مَنْمَ فِي صَعِيْمِ مَا الشّيْعَيْنِ وَلَمْ ينحرجَاهُ

وَ فِنَى دِوَ ایَةِ لِابْنِ مَا جَه قَالَ مَا من رجل بحفظ علما فیکتمه إلّا أتّی يَوْم الْقِيَامَة ملجوما بلجام من لَا د هی در منرت ابو برره دان در ایت کرتے ہیں: نی اکرم مَلَاثِیْلِم نے ارشادفر مایا ہے:

"جس سے کی علمی چیز کے بارے میں دریافت کیاجائے اوروواسے چمپالے تو قیامت کے دن اسے آگ ہے ی

بدروایت امام ابوداؤ دادرا مام ترندی نے نقل کی ہے امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے امام ابن ماجہ نے اورا مام ابن حبان نے ابنی تیجی میں نقل کی ہے امام بیم بی نقل کی ہے امام حاکم نے اس کی مانٹرروایت نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیٹین کی شرط کے مطابق میجی ہے لیکن ان دونوں حضرات نے اسے نقل نہیں کیا۔

امام ابن ماجه كي أيك روايت من بيالفاظ بين:

'' جوہمی مخص کسی علم کو یاد کرے اور پھراہے جمعیالے جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواہے آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہوگی''۔

199 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَن كتم علما الْجمهُ الله يَوْم مديت 198 السند المارة على الصحاب رسول الله صلى داور - كتاب العلم باب كراهية منع العلم " حديث: 319 سند أبى ماجه - السقدمة باب في بغنائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب من سئل عن علم فكتبه حديث: 262 مسند أحديث عبد أصد أبى هزيرة رضى الله عنه مديث: 740 مسند أبى هزيرة رضى الله عنه مديث: 7404 مسند أبى يعلى الموصلى - أول مسند ابن عباس حديث: 2529 السعجم الأوسط للطبراني - باب العاء من اسه حفص " حديث: 311 السعجم الصفير للطبراني " باب التاء حديث 316 السعجم الكبير للطبراني - باب الصاد باب الطاء - أبسوب بن عنبة اليعامي حديث 313 شعب الإيمان وهو باب في شد العلم وألا حديث 1698 مديث 1698 مديث 1698 مديث المعلم وألا حديث 1698 مديث 1698 مديث 1698 مديث 1698 مديث المعلم وألا حديث 1698 مديث الإيمان وهو باب في شد

الْفِيَامَة بلجام من نَار . رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَيحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح لَا غُبَار عَلَيْهِ و الله عنرت عبدالله بن عمر و النظر أنبي اكرم من النظم كاليفر مان نقل كرت بين :

" جوفض كى علم كوچىسائے گااللەتغالى اسے قيامت كے دن آگ كى بنى ہوئى لگام ڈالے گا''۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور بدیات بیان کی ہے بدحد یث تھے ہے جس پر کوئی غبارتیس ہے۔

200 - وَعَنِ ابْسِ عَبَسَاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سُيْلَ عَن علم فكنمه جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يعلم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مُلجمًا بلجام من نَار . رَوَاهُ أَبُوُ يعلى وَرُوَاتِه ثِقَات مُنْحَتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْكَبِيْر والأوسط بِسَنَد جيد

و الله معرت عبدالله بن عباس بنافهاروايت كرت بين نبي اكرم مَنْ الفيان فرمايا ب "جس فض سے کی بات کے بارے میں دریا فٹ کیا جائے اور وہ اسے چھپالے تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواسے آگ کی لگام ڈالی ٹی ہوگی اور جو تخص قر آن کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود کوئی بات کے نوجب وہ قيامت كون آئے گائواسے آگ كى لگام ڈالى كئى ہوكى"\_

میرروابیت امام ابویعلی نے تفل کی ہے اوراس کے تمام راوی ثقتہ بیں جن سے سے میں استدلال کیا گیا۔ ہے امام طبرانی نے اسے مجم کبیراور بھم اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ فقل کیا ہے لیکن انہوں نے اس کا صرف پہلا حصہ فقل کیا ہے ( بیجی قر آن کے بارے میں ائی رائے سے تفسیر بیان کرنے والے ہے متعلق صدفل ہیں کیا)۔

201 - وَرُوِى عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كتم علما مِمَّا ينفع الله بِهِ النَّاسِ فِي آمر الدِّينِ النِّجمةُ اللَّه يَوْمِ الْقِيَامَة بِلجامِ مِن نَار رَوَاهُ ابْن مَاجَه

قَىالَ الْسَحَافِيظِ وَقَدْ رُوِى هَلْذَا الْحَلِيثِ دُونَ قَوْلِهُ مَا ينفع اللَّه بِهِ عَن جِمَاعَة من الطَّبَحَابَة غير من ذكر مِنْهُم جَابِر بن عبد اللَّه وَأنس بن مَالك وَعبد اللَّه بن عَمُرو وَعبد اللَّه بن مَسْعُوَّد وَعَمُرو بن عبسة وَعلى بن طلق وغيرهم

د و حضرت الوسعيد خدري التأثيروايت كرتي بين: ني اكرم مَ التََّا في ارشاوفر مايا بي: '' جو تص کوئی ایساعلم چھپائے جس کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کورین کے معاملے میں نفع دیتا ہو تو اللہ تعالی قیامت كدن ال تخص كوآك كى بنى بوئى لكام دالكا".

بدروایت امام این ماجه تے تقل کی ہے۔

عافظ بیان کرتے ہیں: بیرحدیث ان الغاظ کے علاوہ بھی منقول ہے: ''جس کے ڈریعے اللہ تعالیٰ نفع عطا کرے' بیسحا بہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے ہے منقول ہے جن میں جعزت جابرین عبداللہ پڑھنا حضرت انس بن مالک پڑھنا حضرت عبداللہ بن الترغيب والترهيب (ادّل) والمحالي العلم الله عليه على الما العلم المحالية العلم المحالية العلم العلم المحالية ال عمرو بنی تناحضرت عبدالله بن مسعود بنی تناخصرت عمرو بن عبسه بنی تنافا ورحصرت علی بن طلق بنی تناف ورد میمر حصرات شامل میں۔ عمر و بنی تناحضرت عبدالله بن مسعود بنی تناخصرت عمر و بن عبسه بنی تنافا ورحصر سے میں میں میں است میں است شامل میں۔ آخر هلِذِهِ الْأَمَةَ أَولَهَا فَمَنْ كُتُمَ حَلِيثًا فَقَدُ كُتُم مَا أَنزِلُ اللهُ رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَفِيْه الْقِطَاعِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

'' جب اس امت کا آخری حصہ پہلے والوں پرلعنت کرے گا' تو جو خص حدیث کو چھپائے گا' تو و و اس چز کو چھپائے گا جے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے"۔

بدروایت امام ابن ماجدنے قل کی ہے اس میں انقطاع پایاجا تاہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

203 - وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مثل الَّذِي يَعَلَّم الْعلم ئُمَّ لَا يَحَدَثَ بِهِ كَمَثُلَ الَّذِي يَكُنُو الْكُنُو ثُمَّ لَا يَنْفَقَ مِنْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَفِي اِسْنَادِهِ ابْنِ لَهِيعَة الله الله حضرت ابو جريره النائذ " نبي اكرم مَا النَّائِيمُ كاية فرمان تقل كرتے بين :

"جوض علم حاصل کرتا ہے اور پھرا ہے آگے بیان نہیں کرتا اس کی مثال یوں ہے جیسے کی مخص کوخز انہ حاصل ہوتا ہے اور پھروہ اس میں ہے خرچ نبیس کرتا''۔

بدروابيت امام طبراني نے جم اوسط ميں نقل كى ہے اوراس كى سند ميں ابن لہيعه موجود ہے۔

204 - وَعَنْ عَـلْـقَمَة بن مبعيد بن عبد الرَّحْمَٰن بن أَبْزَى عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خطب رَسُولُ اللّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَأَنْني على طوائف من الْمُسلِمين خيرا ثُمَّ قَالَ مَا بَال أقوام لا يفقهُونَ جيرانهم وَلا يسعمل مونهم وَكَلا يعظونهم وَكلا يأمرونهم وَكلا ينهونهم وَمَا بَالَ اقوام لَا يتعلمون من جيرانهم وَكلا يتفقهون وَلا يتعبظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويته في هون ويتعظون أوِّ لأعاجلنهم الْعقُوبَة ثُمَّ نؤل فَقَالَ قوم من تَوَوُّنَهُ عَني بهؤلاء قَالَ الْاشْعَرِيين هم قوم فُلقَهَاء وَلَهُمْ جيران جُلفَاة من آهُلِ الْمِيَاه والأعراب فَبلغ ذلِكَ الْآشُعَرِيين فَأَتُوا رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـفَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذكرت قوما بِخَير وذكرتنا بشر فَمَا بالنا فَقَالَ ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليسأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون آؤ لأعاجلتهم العقُوبَة في الدُّنيّا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنفطن غَيرِنَا فَأَعَادَ قُولِهِ عَلَيْهِمُ فَأَعَادُوا قَولهم أنفطن غَيرِنَا فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالُوا أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم ثُمَّ قَرَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْايَة (لعن الَّذِيْنَ كَفُرُوا من بني إسرَ إنِيل على لِسَان دَاوُد وَعِيسَى ابْن مَرُيَم) المَدِنة الأيّة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَن بكير بن مَعْرُوف عَنْ عَلْقَمَة

'' ایک دن نبی اکرم سنگینیم نے خطبہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے پچھ گروہوں کی تعریف بیان کی اور پھرارشاوفر مایا: پچھ لوگوں کا کیامعاملہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین تغلیمات نہیں ویتے ہیں انہیں تعلیم نہیں دیتے ہیں انہیں وعظ وہیحت
نیس کرتے ہیں انہیں (یکی کا) تھم نہیں کرتے ہیں (برائی ہے) انہیں منع نہیں کرتے ہیں پچھولوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ
وہ اپنے پڑوسیوں سے پچھے تھیں ہیں دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں ہیں ہوست حاصل نہیں کرتے ہیں اللہ کہ قسم
لوگوں کو اپنی پڑوسیوں کو مغرور تعلیم دین چاہے وین کی تعلیم دین چاہے انہیں وعظ وہیجت کرنی چاہے انہیں (یکی
کا) تھم دینا چاہے انہیں (برائی ہے) منع کرنا چاہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے ضرور علم حاصل
کرنا چاہے دین کی سمجھ ہو جھ حاصل کرنی چاہیے تعلیم دین چاہے (یا تو وہ لوگ ایسا کرلیں سے ) یا بھر میں
انہیں سرزاووں گا۔

''بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیاان پر داؤ داور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئے ہے''۔ بدر دایت امام طبر انی نے جم کبیر میں بکیرین معروف کے دوالے سے علقمہ نے قل کی ہے۔

205 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تناصحوا فِي الْعلم فَإِن خِيانَة أَحَدُكُمْ فِي ابْسِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَإِن اللَّهُ مَسَائلكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير ايَضًا وَرُواته لِيَّاتِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلاف يَأْتِي

الله الله الله بن عباس الله عباس الله عباس الكرم من النائم كاليفر مان تقل كرت بين ا

''علم کے بارے میں ایک دوسرے کی خیراخواہی کرو کیونکہ کی شخص کا اپنے علم کے بارے میں خیانت کرنااس کے مال ' کے بارے میں خیانت کرنے سے زیادہ شدید ہے اوراللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا''۔

وهي النرغبب والنرهيب (اوّل) له ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا يكتابُ الْعِلْمِ

کانام سعید بن مرزبان ہے اس کے بارے میں اختلاف پایاجا تاہے

التَّرُهِيب من أن يعلم وَلَا يعْمل بِعِلْمِهِ وَيَقُولُ وَلَا يَفْعَله

باب:اس بارے میں تربیبی روایات کہ جوشخص علم حاصل کرتا ہے اور پھرا ہے علم پیمل نہیں کرتا ہے؛ اورجووہ کہتاہےوہ خودہیں کرتاہے۔

206 - عَسن زيسد بن اَدِهَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الِي أعود بك من علم لا ينفع وَمَنْ قلب لا يخشع وَمَنْ نفس لا تشبع وَمَنْ دَعُوة لا يُسْتَجَاب لَهَا رَوَاهُ مُسُلِم وَالنِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَهُوَ قِطْعَة من حَدِيَّت

الله الله معزت زید بن ارقم الفندبیان کرتے ہیں: نی اکرم منافیق بدوعا کیا کرتے تھے

" اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ ما تکتا ہوں جو تقع نہ دیے اور ایسے دل سے جوڈ رے نہیں اور ایسے نفس سے جوسیرندہواورالی دعاہے جومتجاب ندہو (ان سب سے تیری پناو مانگتا ہوں)"۔

بدروایت امام سلم امام ترندی اور امام نسائی نے قال کی ہے اور بیا یک حدیث کا ایک گلزا ہے۔

207 - وَعَنْ أَسَامَة بِن زيد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يجاء بِالرجلِ يَوْمِ الْقِيَامَة فَيلقي فِي النَّارِ فتندلق أقتابه فيدورها كُمَا يَدُورِ الْحمارِ برحاه فتجتمع أَهْلِ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ يَا فَلَانَ مَا شَانَكَ ٱلسَّنَتَ كَنِيتَ تَأْمُو بِالْمَغُرُوفِ وتنهى عَنِ الْمُنكُو فَيَقُولُ كُنت آمر كُمْ بِالْمَغُرُوفِ وَلَا آتِيه وأنهاكم عَنِ الشِّرِّ وآتيه .

قَسَالَ وَالِيْسَى سسمعته يَقُولُ يَعَنِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَدُت لَيْلَة اسرِى بِي بِأَقُوام تقُرض شفاههم بمقاريض من نَار قلت من هؤُلاءِ يَا جِبُرِيْل قَالَ خطباء أمتك الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا وَابْن حِبَان وَالْبَيْهَةِي من حَدِيثٍ أنس وَزَاد ابْن أَبِيُ اللَّانَيَا وَالْبَيْهَةِيِّ فِي رِوَايَةٍ لَهِما ويقرؤون كتاب اللَّه وَكَا يعْمَلُوْنَ بِهِ

حديث 206:حدميج مستنم - كتساب البذكر والدعساء والتسوية والاستسقيقلاً باب التعوذ من شرما عبل ومن نرما له يعبل -حديث:5006منن أبي داوّد - كتساب الصلاة " باب تفريع أبواب الوتر - بساب في الاستعادَة " مديث:1337مش ابن ماجه " البسقيدمة "بساب في نضائل أصعاب رمول الله حيلى الله عليه وسلم " بساب الانتسفساع بسائعلم والعبل به " مديث: 248السنن للنسائى - كتباب آداب القضاءُ الامتعاذة من قلب لا يغشيع - حديث: 5370مصنف ابن أبى شيبة - كتاب الدعاء ' باب جامع الدعاء - حديث:28536السنن الكيرك للتسالي - كتاب الاستعادّة الاستعادّة من قلب لا يغشع - حديث:7610مسند أحبد سِن حسنها مستدعيد الله بن عبرو بن العاص رحتى الله عشهدا -حديث: 6703مستد أبي يعلى الهومسلي - شهر بن حوشب حديث: 6403السبعجسم السكيير للطيراني - من أسبه عيد الله ومنا أستنذ عيد الله بن عياس رمني الله عنها. • طاوس مديث:10815

بیردوایت امام بخاری اورا مامسلم نے نقل کی ہے اور روایت کے القاظ انہی کے نقل کر دو ہیں بیردوایت ابن ابود نیانے بھی نقل کی ہے ابن حیان اور امام بیجی نے اسے حضرت انس بڑائٹڈ کے حوالے سے منقول حدیث کے طور پُقل کیا ہے ابن ابود نیا اورا مام بہجی نے اپنی ایک روایت میں بیالفاظ اضافی نقل کیے ہیں:

" بينوك الله كى كماب كى تلاوت كرتے منظ اور خوداس بر مل جيس كرتے منظ" ـ

حافظ کہتے ہیں بعنقریب اس کی مانندا حاویث اس باب میں آئیں گی' جوٹیکی کا تھم دینے یا برائی سے منع کرنے' اور آ دی کے تول کے اس کے نعل کے برخلاف ہونے سے متعلق ہے۔

208 ورُوِى عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّبَانِيَة السُوعِ إلى فسقة الْقُرَّاء مِنْهُم اللَّى عَبدة الْآوُقَان فَيَقَالُ لَهُمْ لَيْسَ من يعلم كمن لا يعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَابُو نُعَيْمٍ وَقَالَ غَرِيُبٌ من حَلِيْتٍ آبِي طوالة تفرد بِهِ الْعمرِيِّ عَنهُ يَعْنِي عبد الله بن عمر بن عبد الْقويز الزَّاه ل

قَالَ الْتَحَافِظِ رَّحِمَةُ اللَّهُ وَلِهَاذَا المَحَدِيْثِ مَعَ غوابِته شَوَاهِد وَهُوَ حَدِيْثِ آبِي هُويُوة الصَّحِيْح إِن آوَّل من بَدْعُو اللَّه يَوْم الْقِيَامَة رجل جمع الْقُرْآنِ لِيقال قارىء وَفِي آخِره أُولَئِكَ الْثَلاثَة أَوَّل خلق الله تسعر بهم النَّارِيَّوْم الْقِيَامَة وَتقدم لفظ الحَدِيْثِ بِتَمَامِهِ فِي الرِّيَاء

''عذاب کے فرشنے فائن قاریوں کو بتوں کی عبادت کرنے والوں سے زیادہ جلدی پکڑیں گئے تو وہ قاری یہ کہیں سے بتوں کے عبادت گزاروں سے پہلے ہی ہمیں پکڑلیا گیا ہے توان سے کہا جائے گا جس شخص کوعلم ہے وہ اس کی ماند نہیں ہے' جے علم زہو''۔ الترغيب والنرفيب والنرفيب أنول كل عن واليه كتب بين: الوطواله على منقول حديث بون كول الجانب البعلم الى اورابوليم في القل كل عن واليه كتب بين: الوطواله عنقول حديث بون عن علود له بيراوايت في المرابوليم المركة بين: الوطواله عنقول حديث بون عرف كطود له بيراوايمة في المركة المناس المركة بين المركة المركة بيراوايمة في المركة المركة بين المركة المركة بين المركة المركة بين المركة المركة

صدیث ہے ( • س میں بید ورہے ۔ ) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن لوگول کو بلائے گاان میں ایک ایسافض بھی ہوگا جس نے قرآن کاعلم عامل کیا ہوگا تا کہ اسے قاری کہا جائے 'اور اس روایت کے آخر میں بیالفاظ میں

''الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ وہ تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے قیامت کے دن سب سے پہلے جہم کوبھڑ کا یا جائے گا ( بیعنی جنہیں سب سے پہلے جہم میں ڈالا جائے گا)''۔

میصدیث اس سے پہلے ممل طور برریا کاری سے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔

208 - وَرُوِى عَن صُهَيْب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمن بِالْقُرْآنِ من اسْتِعلَ لَيَحَادِمِه

رَوَاهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَيْسَ اِسْنَاده بِالْقَوِيّ

مدروایت امام تر فدی نفتل کی ہے اور بیفر مایا ہے بیصدیث غریب ہے اس کی سندقوی تیں ہے۔

210 - وَعَنُ آبِى بَرِزَة الْآسُلَمِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَزُول قدما عبد حَتّى يسَالَ عَن عمره فيمَ أفناه وَعَنُ علمه فيمَ فعل فِيْهِ وَعَنْ مَالُه مِن أَيْنَ اكْتَسبهُ وفيم انفقهُ وَعَنْ جسُمه فيمَ أبلاه رَوَاهُ البّيهُ فِيْهِ مَن خَدِيْتٍ معاذ بن جبل عَن النّبى فيمَ أبلاه رَوَاهُ البّيهُ فِيْهِ وَعَنْ مَالُه مِن حَدِيْتٍ معاذ بن جبل عَن النّبى فيمَ أبلاه رَوَاهُ البّيهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَا تزال قدما عبد يَوْم الْقِيَامَة حَتّى يسْالَ عَن اربع عَن عمره فيمَ ألناه وَعَنْ شبابه فيمَ أبلاه وَعَنْ مَالُه مِن أَبلاه وَعَنْ علمه مَاذَا عمل فِيْهِ

الله معرت الوبرز والملي التأثيروايت كرتي بين: ني اكرم من المنافي في الرمان المادفر ما يا يه:

"(قیامت کے دن) آ دمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گئے جب تک اسے اس کی تمرکے ہارے میں حساب منہیں لیا جاتا کہ اس نے عرکوکس کام میں صرف کیاا وراس کے علم کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس علم برکتنا عمل کیا اور اس کے عال کے یارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اسے کہاں سے حاصل کیاا ورکہاں خرچ کیانا ورکہاں خرچ کیا اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس کوکن کاموں میں ہستہ مال کیا''۔

کیاا وراس سے اس کے جسم کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا کہ اس نے اس کوکن کاموں میں ہستہ مال کیا''۔

مدروا بہت امام ترفد کی نے قبل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن مجھے ہے بھی روا بہت امام بیسی اور دیگر حضرات نے حضرت مدافر بی بیلی دوا بہت امام بیسی اور دیگر حضرات نے حضرت محافر بیلی بیلی دور کیگر حضرات نے حضرت محافر بیلی بیلی دوا بہت امام بیسی اور دیگر حضرات نے حضرت محافر بیلیا ہے:

"قیامت کے ون آدمی کے دولوں پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہیں گے جب تک اس سے جار چیزوں کے بارے میں حساب نہیں لیا جاتا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں فرج کی ،اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس کام میں فرج کی ،اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس چیز میں استعمال کی ،اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے اے کما یا اور کہاں اے فرج کیا اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کس صوتک عمل کیا"۔

211 - وَعَنِ ابْسِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزُول قدما ابن آدم يَوْم الْفِيّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزُول قدما ابن آدم يَوْم الْفِيّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَن عَمِه فيمَ أفناه وَعَنْ شبابه فيمَ أبلاه وَعَنْ مَاله من آبَنَ انْحَسْهُ وفيم أنفقهُ.

رَوَاهُ السِّرْمِدِيِّ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ السِّرْمِذِيِّ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَا نعرفه من حَدِيْثِ ابْن مَسْعُوْد عَن السِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا من حَدِيْثٍ حُسَيْن بن قيس

قَـالَ الْـحَافِظِ حُسَيْن هَاذَا هُوَ حَنش وَقد وَلَقَهُ حُصَيْن بن نمير وَضَعفه غَيْرِه وَهاذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ فِي المتابعات إذا أضيف إلى مَا قبله وَاللّهُ اَعْلَمُ

و و الله الله بن مسعود إلى الرم مَن الله كار مان قل كرية إلى المرام من النافي كرتي إلى:

''قیامت کے دن ابن آدم کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں سے جب تک اس سے پانچ چیزوں
کے بارے بیں حساب نہیں لیا جا تا اس کی تمر کے بارے میں کہ اس نے کس کام جس خرج کی اس کی جوانی کے بارے
میں کہ اس نے کس کام بیں بسر کی اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا اور جواس
کو علم تھا' اس پر اس نے کس صد تک عمل کیا''۔

یمی روایت امام ترندی نے بھی نقل کی ہے امام بیمٹی نے بھی نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں بیہ حدیث غریب ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی ٹیز کے حوالے سے نبی اکرم سکی تیج سے منقول ہونے کے طور پر ہم اس حدیث کوصرف حسین بن قیس سے منقول حدیث کے طور پر بہجائے ہیں۔

حافظ کہتے ہیں: حسین نامی بیرراوی حنش ہے جسے حمین بن نمیر نے ثقہ قرار دیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے متابعات کے بارے میں بیرحدیث حسن شار ہوگی جبکہ اس کی نسبت اس سے پہلے کی روایات کی طرف کر دی جائے باق اللہ بہتر جانتا ہے۔

212 - وَرُوِى عَنِ الْوَلِيدِ بِنَ عَقْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اُنَاسًا مِن اَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ بِمَ دَخَلَتُمُ النَّارِ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلَنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تعلمنا مِنكُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفُعل رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

ﷺ حضرت ولید بن عقبہ ڈاٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَاٹِیْزا نے ارشادفر مایا ہے: ''اہل جنت سے تعلق رکھنے والے پچھلوگ اہل جہنم ہے تعلق رکھنے والے پچھلوگوں کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے تم لوگ کیوں جہنم میں داخل ہوئے تھے اللہ کی تئم اہم' تو جنت میں اس وجہ سے داخل ہوئے ہیں کہ ہم سنت سنسسس جو تعلیم حاصل کی تھی' تو وہ لوگ جواب دیں مے ہم لوگ جو کہا کرتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے'' یہ روایت امام طبر انی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

يروايت الم بران من الله عن المحسن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد بغطب عطبة إلَّا الله عَزَ وَجَلَّ سائله عَنْهَا اَظُنهُ قَالَ مَا اَرَادَ بِهَا

عصبه إذ المدعوروبس عدد الله عَزَّ وَجَلَّ الحدث بِهِنَدَا الْحَدِيُثِ بَكَى حَتَّى يَنْفَطِع ثُمَّ يَقُولُ تحسبون أَن عَيْنَى تَقُر بكلامى عَلَيْكُمْ وَأَنا أَعْلَمُ أَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سائلى عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة مَا أُردُت بِهِ

رَوَاهُ ابْن آبِى الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ مُوْسلا بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ

"جوبھی بندہ کوئی خطبہ دیتا ہے تو اللہ اس بندے سے اس خطبے کے بارے میں دریافت کرے گا"۔

(راوی بیان کرتے ہیں: میراخیال ہے راویت میں بیالفاظ بھی ہیں:) کہاں نے اس خطبے کے ذریعے کیا مراد لی بھی؟ ( یعنی صرف اللّٰہ کی رضا مرادشی یاد نیاوی فائد ومرادتھا)

جعفرنا می رادی بیان کرتے ہیں: مالک بن وینار جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو روئے لگتے تھے پھر جب ان کاروناخم ہوتا تھا تو یہ فرماتے تھے: تم لوگ ہیں تیجھتے ہو کہ بین تمہارے سامنے جو کلام کرتا ہوں اس کی وجہ سے میری آ تکھیں شھنڈی ہوتی ہیں حالا نکہ میں یہ بات جا تیا ہوں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے بارے ہیں مجھ سے صاب لے گا کہ ہیں نے اس کے ذریعے کیا مرادلیا تھا (اللہ کی رضا مراد لی تھی یا لوگوں کی تو جہ حاصل کرنا مرادلیا تھا)۔

بیرروایت امام ابن ابود نیائے اورامام بہتی نے مرسل روایت کے طور پرعمده مند کے ماتھال کی ہے۔

214 - وَعَنْ لُفُسَمَان يَغْنِى ابْن عَامر قَالَ كَانَ آبُو الذَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَخْشَى مِن رَبِّى يَوْم الْيَقِيَامَة آن يدعوني على رُؤُوس الْخَلاثق فَيَقُولُ لي يَا عُوَيْمِر فَاقُول لَبَيْكَ رِب فَيَقُولُ مَا عملت فِيْمَا علمت رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ

المن المن المن عامر بيان كرت إن احضرت ابودردا و الأنظافر مات بين

'' قیامت کے دن جھے اپنے پروردگار کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ساری مخلوق کے سامنے مجھے بلائے گا' اور پھر مجھ سے فرمائے گا:اے عویمر! تو میں کہوں گااے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں' تو پروردگارفر مائے گاتم ہیں جوعلم تھاتم نے اس پرکس حد تک عمل کیا''۔

میدوایت امام مجمع نفقل کی ہے۔

215 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تعرضت أَوْ تصديت لرَّسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَى النَّاس شَرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ عَفرا سل

عَن الْبَحْيُر وَلَا تَسْأَلُ عَن الشَّرِّ شُوارِ النَّاسِ شُوارِ الْعَلْمَاء فِي النَّاسِ رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَفِيْهِ الْبَحِلِيلِ بن مرّة وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

وہ وہ وہ حضرت معاذین جبل بھٹ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نی اکرم مُنگی کے سامنے آیا آپ مُنگی اس وقت بیت اللہ کا طواف کررہے سے میں ایڈ عرض کی: یارسول اللہ! سب سے برے لوگ کون میں؟ تو نبی اکرم مُنگی نے ارشا وفر مایا: اے اللہ تیری مغفرت کا سوال ہے (پھر آپ مُنگی نے برہ جھ سے فرمایا) تم مجھائی کے بارے میں نہ بوجھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوجھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوجھا کروبرائی کے بارے میں نہ بوجھا کروگوں میں جولوگوں میں سے بدترین علاوہوں گے۔

میروایت امام بزار نے قال کی ہے اور اس میں جلیل بن مرونا می راوی ہے اور بیا کی خریب جدیث ہے۔

215/1 - وَرُدِى عَنُ آبِي بَوزَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل اللهِ عَلَى النَّاس وَتحرق نَفْسِهَا ﴿ وَاهُ الْبُزَّارِ

الله العربة الوبرزه التأثيروايت كرتي بي اكرم مَنْ يَعْتُمْ في ارشادفر مايا يه:

'' جو محض لوگول کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے'ادراپٹے آپ کو بھول جاتا ہے اس کی مثال چراغ کی بٹی کی مانند ہے جولوگوں کے لئے روشنی کردیتی ہے' اور خو د کو جلالیتی ہے' ۔ ان س

میروایت امام برار نے قل کی ہے۔

216 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رب عامِل فقه غير فَقِيه وَمَنْ لم يَنْفَعهُ علمه ضره جَهله اقرإ الْقُرُ آن مَا نهاك فَإِن لم ينهك فلست تقرؤه رَوَاهُ الطّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْه شهر بن حَوُشَب

و الله معرت عبدالله بن عمرو التأثلار وايت كرتي بين: ني اكرم مَثَالِيمُ في ارشاد فرمايا ب:

" کی علمی بات شیکھنے والے والے عالم بیس ہوتے اور جس مخص کاعلم اسے نفع نہیں ویٹااس کی جہالت اسے نقصان دین ہے تم قرآن کاعلم حاصل کروجب تک وہ تہمیں (برائیوں) سے روک جب وہ تہمیں ندروک پائے تو تم اس کائم حاصل ندکرو''۔

بدروايت امامطراني في مجم كبير من نقل كي اوراس كي منديس ايك راوي شهر بن حوشب ايد

217 و رَعَنْ جُنْدُب بن عبد الله الآزُدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مثل الَّذِي يعلم النَّاس الْخَيْر وينسي نَفسه كَمثل السراج بضيء للنَّاسُ وَيحرق نَفسه الحَدِيْثِ \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْر وَإِسْنَاده حسن إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

الله الله المرام مُنَافِينَ كُومِ عَالَى صَعَرت جندب بن عبدالله الله الله عن اكرم مَنَافِينَ كار فرمان الله كل المراح بين:

(موض الوكون كو بعلال كي تعليم ويتائي اورائي آپ كو بعول جاتا ہے اس كى مثال چراغ كى ما نندہ جولوكوں كے التى روشن كرتا ہے اورائي آپ كو جلاكيتا ہے '۔

التي روشن كرتا ہے اورائي آپ كو جلاكيتا ہے '۔

رہ میں ہوتا ہے۔ ایام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی مانی بن متوکل ہے جس کے بارے میں این حبان نے کلام کیا ہے۔

وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اَسْد النَّاس علَالِ يَوْمِ الْقِيَامَة عَالَم لَم يَنْفَعهُ علمه رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيّ

و العرب الع بريره بن الدوايت كرت بين: في اكرم من النظم في المرم المنظم في المرم الما المراد الما الم

" قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب اس عالم کوہوگا جس کے علم نے اسے فائدہ نددیا ہو''۔

بدروایت امامطرانی نے جم صغیر میں اورامام بہتی نے بھی تقل کی ہے۔

220 - وَرُوىَ عَن عمار بن يَاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَيْنِي رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ إلى حَى من اعلمهم شرائع الإسلام فَإِذَا قوم كَانَهُمُ الإبل الوحشية طامحة ابصارهم لَيْسَ لَهُمْ هم إلّا شَاة أوْ بعير فَانصَرَ فت إلى رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا عمار مَا عملت فقصصت عَلَيْهِ قصّة الْقَوْم واخبرته بِمَا فيهم من السهوة فَقَالَ يَا عمار الا أَخبر ل بِاعْجَب مِنهُم قوم علمُوا مَا جهل أولَيك ثُمَّ سَهوا كسهوهم رَواهُ الْبَرَّارِ وَالطّبَرَانِي فِي الْكَبِيْر

 بدروایت امام بزار نے قال کی ہے اور امام طبر انی نے بھم کیر میں نقل کی ہے۔

221 - وَعَنُ عَلَى بِن آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا آتَخَوَّف على أُمثِي مُؤْمِنا وَلَا مُشُركًا فَآمَا الْمُؤْمِن فيحجزه إيمَانه وَأَمَا الْمُشرك فيقمعه كفره وَلْكِن أَنَخَوَف عَلَيْكُمْ منافقا عَالَم اللِّسَان يَقُولُ مَا تَعُرِفُونَ وَيعْمل مَا تنكرون

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الصَّغِيرِ و الأوسط من رِوَائِيةِ الْحَارِثُ وَهُوَ الْآغُورِ وَقَد وَتَقَهُ ابْن حبّان وَغَبْرِه 
هُوَ الْآغُورِ الْآغُورِ اللهُ وسط من رِوَائِيةِ الْحَارِثُ وَهُوَ الْآغُورِ وَقَد وَتَقَهُ ابْن حبّان وَغَبْرِه 
هُو اللهُ حضرت على بن الوطالب التَّفُوروايت كرتے بين: في اكرم مَثَافِقُ فَيْ ارشاد فرمايا ہے:

" بجھے اپنی امت کے بارے میں ندکسی مومن کے حوالے سے کوئی اندیشہ ہے اور نہ بی مشرک کے حوالے سے اندیشہ ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اس کا ایمان اس کے لئے رکاوٹ ہے گا اور جہاں تک مشرک کا تعلق ہے تو اس کا کفراس کے لئے رکاوٹ ہے منافق کا اندیشہ ہے جوز بانی طور پر عالم کا کفراس کے لئے رکاوٹ ہے جوز بانی طور پر عالم موگاجو با تیں الیک کرے گاجن سے تم واقف ہو گئے اور عمل وہ کرے گاجس کوتم مشرقر اردو گئے ۔

بیدروایت امام طبرانی نے بیچم صغیر میں اور کبیر ہیں حارث کی نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے بیرحارث اعور ہے جسے ابن حیان اور دیگر حصرات نے تفتہ قر اردیا ہے۔

222 - وَعَنْ عَسَرَان بِن حُصَيْن رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن الوق مَا انْحَاف عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن الوق مَا انْحَاف عَلَيْهُ بِعَدى كُل مُنَافِق عليم النِّسَان . وَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَالْبَزَّار وَرُوانه مُحْتَج بِهِم فِي الصّحِيْح وَرَوَاهُ آحُمه مِن حَدِيْثٍ عمر بِن الْعطاب

الله الله معرت عران بن صين الفندوايت كرتي بي اكرم من الفاح اوشادفرمايا ب:

" مجھے اپنے بعدتم نوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ ایسے منافق کے دوالے سے ہے جوز بانی طور پرعالم ہوگا (لیکن اس میں عمل نہیں ہوگا)"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہےامام بزارنے بھی اسے قل کیا ہے اس کے تمام راوی ایسے ہیں جن سے سے میں استدلال کیا عمیا ہےا مام احمد بن ضبل نے بدروایت حصرت عمر بن خطاب الانتشاسیے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

223 • وَعَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الرجل لَا يكون مُؤْمِنا حَتَّى يكون قلبه مَعَ لِسَانه سَوَاء وَيكون لِسَانه مَعَ قلبه سَوَاء وَلَا يُخَالف قَوْلِهِ عمله ويامن جَاره بوائقه رَوَاهُ الْاصْبَهَانِيِّ بِاسْنَادٍ فِيْهِ نظر

"كوئى آدى اس وقت تك مومن نبيس بوسكا جب تك اس كادل اس كى زبان كے ساتھ ند بو اور اس كى زبان اس كے دل اس كى دراس كى زبان اس كے دل كے ساتھ ند بواس كا قول اس كے مرخلاف ند بو اور اس كا بساياس كى زياتى سے تفوظ ند بو '۔

النرغبب والترهبب (ادّل) على ١٢٠ هي ١٢٠ على العلم بدروایت امام اصبهانی نے الی سند کے ساتھ فقل کی ہے جوکل نظر ہے۔

بيروايت المام اصبها في سن مسعود وضي الله عنه قال التي الحسب الرجل بنسى العلم كما تعلم عبد الرجل بنسى العلم كما تعلم الرحمن بن عبد الله عن حدد الله عن الله عن حدد الله عن عن الله عن عن الله عن عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله ع 224 - وَعَن عبدِ الله عِن عبدِ الله عن عبدِ الله عن عبد الرّحْمَٰن بن عبد الله عَنْ جَدِّهُ عبد الله عَنْ جَدِّهُ عبد الله عَنْ جَدِّهُ عبد الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا يسمع مِنْهُ وَرُواتِه ثِقَات

ع مِنهُ وَرُواتِه بِقاب عِن مسعود ظَافَةُ قُر ماتے ہیں جوآ دی علم بھول جا تا ہے اس آ دی کے ہارے میں میرانی کمان ہے ہے ۔ اس میں میرانی کمان ہے ہیں جوآ دی علم بھول جا تا ہے اس آ دی کے ہارے میں میرانی کمان ہے ہیے ۔ اس میں میرانی کمان ہے ہیے ۔ اس نے اس علم کوئس مناہ کے ارتکاب کے لئے سیکھا ہو''۔

ے اس میں اور است موقوف روایت کے طور پر نقل کی ہے جوقاسم بن عبدالرحمٰن نے اسپنے داداحفرت عبدالله دالله حوالے سے نقل کی ہے انہوں نے اسے داداسے ساع نہیں کیا ہوالیکن اس روایت کے دادی ثقة ہیں۔

225 - وَعَنْ مَنْ صُور بِسَن زَاذَان قَالَ نبئت أَن بعض من يلقى فِي النَّارِ تَتَأَذَى أَهُلِ النَّادِ بربحه فَيُقَالُ لَا وَيسلك مَمَا كَنسَت تسعُمل مَا يكفينا مَا نَحُنُ فِيهِ من الشُّوّ حَتَّى ابتلينا بك وبنتن رِيْحك فَيَقُولُ كنت عَالما ظَلَمْ أنتفع بعلمي . رَوَاهُ أَحْمِد وَ الْبَيْهَةِي

و منصور بن زاذان بیان کرتے ہیں: جھے یہ بات بتائی گئی ہے ایک شخص کوآگ میں ڈالا جائے گا' توال جہم اس کا بد بوکی وجہ سے اذبیت محسوس کریں گئے تو اس سے کہا جائے گاتمہا راستیانا س ہوتم کیا کرتے تھے؟ ہم نوگ بہلے سے جس تکلیف میں ستھے کیا وہ کافی نہیں تھی کہ اب تمہاری وجہ سے تمہاری بدیو کے ذریعے جمیں اور بھی تکلیف ہور ہی ہے تو وہ فض جواب دے گامی ايك عالم تقااور بين نے اپنے علم سے تفع حاصل نبیں کیا ( یعنی اس پھل نبیں کیا )"۔ بيروايت امام احمداورامام بيهي نفل كي هيد

## 10 - الترهيب من الدُّعُوى فِي الْعلم وَالْقُرْآن

باب علم اور قرآن کے بارے میں دعوی کرنے سے متعلق تربیبی روایات

226 - عَنْ آيِسَى بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ خَطِيبًا فِي بني إِسْرَائِيل فَسنل آي النَّاس أَعْلَمُ فَقَالَ آنا أَعْلَمُ فعنب الله عَلَيْهِ إذْ لم يرد العلم إلَيْهِ فَأوحى الله إليه أن عبدا من عِبّادِي بمجمع الْبَحْرِين هُوَ أَعْلَمُ مِنْك

حديث226:صعبح البخاري - كتساب العلم "باب ما يستحب للعالم إذا مثل : أي الناس أعلم ! - حديث: 121صعبح مسلم -كتساب الفضائل باب من فضائل الغضر عليه السلام - حديث:4490صبيح ابن حيان - كتاب التاريخ " ذكر وصف حال موسى حين لقى الغضر بعد فقد العومتُ - حديث:6311البستندك على الصعيعين للعاكم - كتاب تواريخ البتقدمين من الأنبياء والبرسلين "ذكر النبي الكليب موسى بن عبران وأخيه هارون بن عبران - حديث 4034بنن الترمذي الجامع الصعبح أبواب شفيسير القرآن عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب : ومن بورة الكهف حديث: 3157انسسنن الكبرى للتسائي - كتاب العبليج الرحيلة في طلب العلم - حديث: 5673مسستيد أحسدين حتيل - مستبد الأشصيار \* صديث عبد الله بن عباس -حديث أُ 20632مسند العبيدى - أحاديث أبى بن كعب رضى الله عنه أحديث،366 فَالَ يَا رِبِ كَيْفَ بِهِ فَقِيْلِ لَهُ احْمِلْ حوتا فِي مكتل فَإِذَا فقدته فَهُوَ ثُمَّ

فَذَكُو الْحَدِيْثِ فِي اجتماعه بالخضر إلى أن قَالَ فَانْطَلقا يمشيان على سَاحل الْبَحُر لَيْسَ لَهما سفينة فَحمرت بهما سفينة فَكَلمُوهُمُ أن يحملوهما فَعرف النخضر فحملوهما بِغَيْر نول فجّاء عُصَفُور فَوقع على حرف السَّفِينَة فَنقرَ نقرة أوَّ نقرتين فِي الْبَحْر فَقَالَ النخضر يَا مُوسَى مَا نقص علمي وعلمك من علم الله إلَّا كَنفرة هنذا العصفور فِي هنذا البَحْر فَذكر الحَدِينَتْ بطُولِهِ

وَلِي رِوَايَةٍ بَيْنَهَا مُوسَى يعشى فِي مَلاً من بني اِسْرَائِيل إذْ جَاءَ هُ رِجل فَقَالَ لَهُ هَلْ تعلم أحَدًا أَعْلَمُ مِنْك قَالَ مُوسَى لَا فَاوحى الله إلى مُوسَى بل عَبدنَا الْخضر فَسَالَ مُوسَى السَّيِيْل اِلَيْهِ الحَدِيْثِ رَوَاهُ البُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهِمَا

الله الله معزمت الى بن كعب والفناء نبى اكرم من الفيل كايد فرمان تقل كرتي بن

'' حضرت موکی الینجائیک دن بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے 'آوان ہے دریافت کیا گیا:
سب سے بڑاعالم کون ہے؟ توانہوں نے قرمایا: میں سب سے بڑاعالم ہوں 'توانڈ تعالیٰ نے ان پرناراضکی
کا ظہار کیا کہ انہوں نے (اس بات کے) علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی 'توانڈ تعالیٰ نے ان کی طرف
میدوی کی کہ میر سے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جودوسندروں (یا دووریاؤں) کے ملنے کی جگہ کے پاس ہو دہ تم
سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موکی میابی نے عرض کی: اے میرے بروردگار! میں اس تک کیے جاسکتا ہوں 'توان سے
کہا گیا کہ تم برتن میں جھلی دکھلو جب تم مجھلی کو غیر موجودیا ؤگٹ تو وہ بندہ وہ اس ہوگا

اس کے بعدراوی نے پوری صدیت ذکری ہے جس میں حضرت دھنر النظامے ساتھ حضرت موئی النظامی ملاقات کاذکر ہے آگے چن کرروایت میں ہوالفاظ میں: ہدونوں صاحبان دریا کے کنار بے چلتے ہوئے جار ہے ہتے ان دونوں کے پاس شخص بیس کی ان دونوں کے پاس سے ایک مشخص کر ری ان لوگوں نے ان مشخص والوں سے بات چیت کہ ان دونوں کو سوار کرلیں تو حضرت خضر علینا کو پہچان لیا گیا تو ان لوگوں نے کسی معاوضے کے بغیران دونوں کو سوار کرلیا پھراکی چڑیا آئی اور کشتی کے کنار بے پر میٹھ کئی پھراس نے دریا میں ایک یا دومرت چوریج مارکر (پانی بیا) تو محضرت خضر علینا نے دریا میں ایک یا دومرت کی بھی نہیں کر تے جتنی اس حضرت خضر علینا نے فرمایا: اے موئی میراعلم اور آپ کا علی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتن کی بھی نہیں کر تے جتنی اس کے بعد داوی نے طویل صدیت ذکری ہے

ایک روایت میں یا افغاظ ہیں: ایک مرتبہ حضرت موگی ایٹی کی امرائیل کے پچھافراد کے درمیان چلتے ہوئے جارہ سے ای دوران ایک شخص ان کے پاس آیا اوران سے کہا کہ آپ کو کسی ایٹے تھے کہ ار سے ہیں پیتہ ہے جو آپ سے براعالم ہو؟ تو حضرت مولی ایٹی نے جو اب دیا بی نہیں تو اللہ تعالی نے حضرت مولی ایٹی کی طرف وق کی: تی ہاں! ہمارا بندہ خضر (تم سے براعالم سے ) حضرت مولی ایٹی نے ان تک جانے کا راستہ دریافت کیا: اس کے بعد پوری حدیث ہے جے الم بخاری اورامام مسلم اورد یکر حضرات نے تھی کہا ہے۔

المرغب والترهب (اقل) في الله عنه قال قال وسول الله عنه الله على الله على الله على الله على وسلم الموال الله عنه وسلم الموال الله عنه وسلم الموال الله على الله على الله على الله على الله على وسلم الموال الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله الله والموال الموال الم

الله الله المائة المائ

"اسلام بیش جائے گا یہاں کے تاجر لوگ سندر میں مختف علاقوں کی طرف جائیں گے اور گھر سوار مختف علاقوں کی طرف سنر کریں گے اور گھر سوار مختف علاقوں کی طرف سنر کریں گے اور یہ بین کے کون ہم سے براقر آن کی طاوت کریں گئے اور یہ بین گے کون ہم سے براقر آن کی علاوت کریں گئے اور یہ بین گے کون ہم سے براقر آن کی علاق ہوگی ہوگی تو ہوگوں نے جرفی اکرم منافیق نے اس اصحاب سے دریافت کیا: کیاان لوگوں میں کوئی بھلائی ہوگی تو لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں تو نی اکرم منافیق نے اور دولوگ ہم میں سے اس است میں سے ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے اور دولوگ بی جنم کا اید صن ہوں گئے۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اورامام بزار نے نقل کی ہے بیالیک سندے ساتھ منقول ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے استے امام ابو یعنلی امام بزار اورامام طبرانی نے معرمت عماس بن عبدالمطلب دی تفاصیت منقول روایت کے طور پر بھی نقل کیا ہے۔

228 - وَعَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَامَ لَيَلَةً بِدَكَةً مِسَلَّمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُوَاهُ الطَّلِبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادِه حسن إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

عن اکرم نوای مفرت عبداللہ بن عباس بھی ہی اکرم منگھا کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں رات کے وقت می اکرم نوای نے ارشا وفر مایا:

''اے اللہ! کیا جس نے تبلیغ کردی ہے (یااللہ جانا ہے) کیا جس نے تبلیغ کردی ہے؟ یہ آپ مُنالِیْ آئے تین مرتبہ ارشاؤفر مایا: تو حضرت عمر بن خطاب نگاٹی کھڑے ہوئے جو بڑے فرمانبر دار تھے انہوں نے عرض کی: اللہ جانا ہے ایسان ہے آپ نے ترخیب دی بحر پورکوشش کی اور خیراخوائ کی نی اکرم مُناکِیْنَا نے ارشاد فرمایا: ایمان ضرور ظاہر ہوگا ایسان ہے آپ نے ترخیب دی بحر پورکوشش کی اور خیراخوائ کی نی اکرم مُناکِیْنَا نے ارشاد فرمایا: ایمان ضرور ظاہر ہوگا ہم ہوگا ۔ یہاں تک کہ کفرائے مقامات کی طرف لوٹ جائے گا'اور تم لوگ سمندروں میں سفر کرو گے'اور لوگوں پر ایساز مانہ آئے

والمرغبب والشرهيب (اوّل) ( المراكب الم

گا کہ جس میں وہ لوگ قرآن کاعلم حاصل کریں گے وہ لوگ قرآن کاعلم حاصل کریں گے اور پھرا ہے پڑھیں گے بھریہ کہیں گے: ہم نے اسے پڑھ بھی لیا اور سیکے بھی لیاتو کون شخص ہے جوہم سے زیادہ بہتر ہو؟ کیاان لوگوں میں کوئی (لینی مسلمانوں میں ہے) ہول گے اور بیلوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے''۔

بدروا بہت امام طبر انی نے بیم کمبیر میں نقل کی ہے اور اگر اللہ نے جایا تو اس کی سِندحسن ہوگی۔

229 - وَعَنُ مُجَاهِدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا لَا أعلمهُ إِلَّا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ إِنِّي عَالِم فَهُوَ جَاهِل

رَوَاهُ السَطْبَـرَائِـى عَـنِ لَيْتُ هُوَ ابْنِ آبِى مسليم عَنهُ وَقَالَ لَا يرُوى عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهِلَـا الإسْنَاد . قَالَ الْمَعَافِظِ وَسَتَأْتِي اَحَادِيْتْ تَنتَظُم فِي سلك هَنْذَا الْبَابِ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

نے یہ بی اکرم من اللہ است ہی ہوگی کہ آپ من اللہ استاد فرمایا ہے:

'' جو خص به کیچ که میں عالم ہوں' تو وہ ( در حقیقت ) جاال ہوگا''۔

بدروایت امام طبر انی نے لید کے حوالے سے جولیت بن ابوسلیم ہے ان کے حوالے سے مجاہد سے قل کی ہے اور وہ فرماتے میں ایروایت بی اکرم منافق کے حوالے مصرف ای مندے منقول ہے۔

حافظ فرمائے ہیں بحقریب ایسی روایات آئیں گی جوا گلے ابواب میں آئیں گی وہ اس باب کے موضوع سے بھی مناسبت ر محتی ہوں گی اگراللہ نے خابا۔

الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمجاججة والقهر وَالْعَلَبَة وَالتَّرْغِيب فِي تَركه للمحق والمبطل

باب جھکڑا، بحث مخاصمت، جمت بازری، غصے کا اظہاراورغلبہ ظاہر کرنے کی کوشش ہے متعلق

تربيبي روايات

نیزجی پر ہونے والے تخص پاباطل پر ہونے والے تخص ( دونوں کے لئے )اس کوترک کرنے ہے متعلق تر نیبی روایات 230 - عَنْ اَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللُّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من توك المواء وَهُوَ مُبْطل بني لَهُ بَيت فِي ربض الْجَنَّة وَمَنْ تُركه وَهُوَ محق بني لَهُ فِي وَسُطَهَا وَمَنْ حسن خلقه بني لَهُ فِي أَعُلاهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْيَرُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ اليّرْمِذِي حَدِبُتْ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ مِن حَدِيْتٍ ابْن عِمر وَلَقُظِه: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا زعيم ببَيْت في ربض

الْبَعَنَة لمن تسوك السعراء وَهُوَ محق وببيت فِي وسط الْبَعَنَة لمن توك الْكَالِب وَهُوَ مازح وببيت فِي وسط الْبَعَنَة لمن توك الْكَالِب وَهُوَ مازح وببيت فِي وسط الْبَعَنَة لمن توك الْكَالِب وَهُوَ مازح وببيت فِي الْبَعَنَة لمن عسنت سَوِيْرَته ربض الْجَنَّة هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَالْبَاء الْمُوَحدَة وبالضاد الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَا مُولِهَا الْبَعَنَة وَهُوَ مَا مُولِهَا عَلَى اللهِ اللهُ الل

وی دی سرت کردے حالانکہ وہ باطل پر ہو تو اس کے لئے جنت کے اطراف میں گھر بنادیا جائے گا' اور جو تعلیم حق پر ہونے کے باوجود بحث کوترک کردے اس کے لئے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا' اور جو تعلیم النے اللہ تعلیم کھر بنایا جائے گا')

بیرروایت ایام ابوداؤردورامام ترندی نے نقل کی ہے اور روایت کے الفاظ انہی کے قل کردہ ہیں بیدام ابن ماجداورا بام بیت کے الفاظ انہی کے قل کردہ ہیں بیدام ابن ماجداورا بام بیتی کے بین ہے مام طبر انی نے بیراویت مجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر الله بن

'' نبی اکرم سُلُقِیْنَ نے ارشاد فر مایا ہے: میں اس فنص کے لئے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جوتی پر ہونے کے باوجود بحث کوترک کردے اور اس فخص کے لئے جنت کے درمیان میں گھر کا صّامن ہوں جوجھوٹ بولنا ترک کردے فواہ مزان کے طور پر ہی ہوا ور اس فخص کے لئے جنت کے بالائی صے میں گھر کا صّامن ہول جوا پنے پوشیدہ معاملات کوسنوار لئے'۔

لفظ البحد المين أن يرزبر إلى كيعال بين المن المائي المائي المائي المائة المائي المائلة المائد المائد

281 - وَرُوِى عَنْ آبِى النَّرُدَاءِ وَآبِى أَصَامَةُ وواثلة بن الْاَسْقَع وَانس بن مَالِك رَضِى اللَّهُ عَنْهُم قَالُوا خرج علينا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نتمارى فِي شَيءٍ من آمز اللّين فَفَضب غَضا شَيدِيُدا لَم يغضب مثله ثُمَّ انتهونا فَقَالَ مهلايا أمة مُحَمَّد إنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُم بهلاً ذَروا المراء لقلَّة خيره ذَروا المراء فَإِن المُمُومِن لا يُمَارِى ذَروا المراء فَإِن الممارى قد تمت خسارته ذَروا المراء فَكنى إنُمَا أَن لا تَرَال مساريا ذَروا المراء فَإِن الممارى لا أشفع لَهُ يَوْم الْقِيَامَة ذَروا المراء فَإِن المهاء فَكنى إنها السَّمَاء فَي رباضها ووسطها وأعلاها لمن توك المراء وَهُو صَادِق ذَروا المراء فإن اوَل مَا نهانى عَنهُ رَبِّى بعد السَّرَة الْمَراء فَإِن الْمَواء فَانَ المراء فَإِن المَّامِي النَّالُولُولُ المراء فَإِن المَّامِي النَّهُ وَاللَّهُ الْمَامِي اللَّهُ الْمَامِي الْمَامِي عَنْهُ رَبِّى المُعارى المراء فَإِن المراء فَإِن المَامِي المَّامِي النَّهُ المَّامِي المُعارى المَّامِي المَّامِي عَنْهُ وَيُولُ وَالمَامِي المَامِي عَنْهُ وَالْمَامُ وَالْمَامِي الْمُواء فَانَ المَامِي المَّامِي عَنْهُ وَالْمُولُ المَّامِي عَنْهُ وَالْمُولُ المَامِي عَنْهُ وَالْمُولُ الْمَامِي عَنْهُ وَالْمُولُ المَامِي المَّيْمِ وَالْمُولُ المَّامِي عَنْهُ وَالْمُولُ المُولُولُ المَامِولُ المَامِلُ وَالْمَامُ وَالْمُولُ المَّامِي وَالْمُولُ المُعْلِي وَالْمُولُ المَامِلُولُ المُولُولُ المَامِلُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُولُولُ المَامُ المَّامِولُ وَالْمُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُولُولُ المُعْمِلُولُ المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلَقِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْولُ المُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

کی حضرت ابودرداء گاڑنے مسترت ابوامامہ گاڑ حضرت واٹلہ بن استی بھٹ حضرت انس بن مالک گاڑنے ہے حضرات بیان کرتے ہیں: ایک دن ہی اکرم گاڑنے میں بعث کررہ تے ہیں اکرم بھٹ کے بارے میں بحث کررہ تے ہیں اکرم بھٹ اسٹر یقے میں آگئے آپ تھٹ کو استان تھے میں (پہلے) بھی نہیں دیکھا گیا تھا پھر آپ تھٹ ہیں ڈائے ہیں ڈائے ہوں نہیں دیکھا گیا تھا پھر آپ تھٹ ہیں ڈائے ہوں نہیں دیکھا گیا تھا پھر آپ تھٹ ہیں ڈائے ہوں کہ خود کا ارشاوفر مایا: اے محمد کی امت! تم لوگ احتیاط کروتم سے پہلے کے لوگ ای وجہ سے بلاکت کا شکار ہوگئے تھے تم لوگ بحث مباحث کو ترک کردو کیونکہ مومن تخص بحث مباحث نوگ بحث مباحث ہوگ ہوئے میں کرتا تم لوگ بحث مباحث کو ترک کردو کیونکہ مومن تخص بحث مباحث کو ترک کردو کیونکہ مومن تخص بحث مباحث کو ترک کردو کیونکہ گانہ گارہونے کے مباحث کو ترک کردو کیونکہ بھٹ کرنے والے شخص کی قیامت کہ دن میں لئے اتنا بی کافی ہے کہ آدی بحث کرتا ہے تم لوگ بحث مباحث کو ترک کردو کیونکہ بحث کرنے والے شخص کی قیامت کہ دن میں

رام النرغيب والنرهيب (اوّل) (وه هي ۱۳۵ ه ۱۳۵ و ۱۳۵ ه هي النرغيب والنرهيب (اوّل) (وه هي النرعيب والنرهيب (اوّل) كِتَابُ الْعِلْمِ كَتَابُ الْعِلْمِ كَابُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

شفاعت نیس کروں گائم لوگ بحث مباحث کوترک کردو کیونکہ میں جنت میں تین تنم کے گھروں کا ضامن ہوں اس کےاطراف کے علاقے میں اس کے درمیان میں اور اس کے بالائی جھے میں جو تخص بحث کوترک کردیے اور وہ سچا ہوئتم لوگ بحث کوترک کرد و کیونکہ میرے پروردگارنے بتوں کی عبادت کے بعدسب سے پہلے مجھے ای سے نع کیا ہے۔

یہ پوری حدیث ہے جہالام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کیا ہے۔

232 - وَعَنْ مُعَاذِ يُسَنِ جَسَلٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا زعيم بِبَيْت فِي ربض الْجَنَّة وببيت فِي وسط الْمَجَنَّة وببيت فِي اَعلَى الْجَنَّة لمن ترك المراء وَإِن كَانَ محقا وَترك الْكَذِب وَإِن كَانَ مازحا وَحسن خلقه . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي معاجيمه الثَّلاثَة وَفِيَّه سُويُد بن اِبْرَاهِيْمَ أَبُوْ حَاتِم

و الله معرت معاذ بن جبل التأثير وايت كرت بين: ني اكرم مَنَاتَقِيْمَ في ارشادِ فرمايا ،

" میں اس مخص کے لئے جنت کے اطراف میں گھر کاضامن ہوں اور جنت کے درمیان میں گھر کاضامن ہوں ا اور جنت کے بالائی جھے میں گھر کا ضامن ہوں جو بحث کوتر ک کردیتا ہے خواہ وہ حق پر بی کیوں نہ ہوا ورجھوٹ کوتر ک كرديما بخواه وهمزاح كے طور پر بى كيول ئە ہواوراپ اخلاق كوعمده كرليما بـ"\_

میروایت امام بزاراورامام طرانی نے اپنی تینوں میں معاجیم میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں سویدین ابراجیم ابوحاتم نامی أیک راوی ہے۔

233 - وَعَسْ آبِسَى مَسْعِيدِ الْمُحُدُّرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد بَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَدًا كُو يَسْزَعُ هَٰذَا بِآيَةً وَيَنْزَعُ هَٰذَا بِآيَةً فَخرج علينا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يفقا فِي وَجهه حسب السِّرْمُسَانَ فَقَالَ يَا هُوَلَاءٍ بِهِنذَا بعثتم أم بِهِنذَا أمرْتُمْ لا توجعوا بعدِى كفَّارًا يضُوب بَعُضكُمْ رِقَاب بعض . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْهِ سُوَيْد اَيُضا

الله معرت الوسعيد خدري النافزييان كرتے ميں: ايك مرتبه بم ني اكرم النظارك دروازے كے باس بيشے ہوئے تھا اور بحث کررے منے ایک مخص ایک آیت سے استدلال کر باتھااوردوسرافض دوسری آیت سے استدلال کررہاتھائی اكرم الكافي بابرتشريف لائة (توضي شدت كي وجه ب يول محسول مور باقعا) جيسي آب الكافي كي جيره مبارك برانار (كارس) چېزك د يا كيا ہے آپ مُنْ قَالِ في اوشاد فر مايا: اے لوگو! كيا تهين اس چيز كے ليے ميعوث كيا كيا ہے يا تهين اس كا تكم ديا كيا ہے؟ تم لوگ میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑائے لگو''۔

بدروایت امامطرانی نے مجم کبیر ش نقل کی ہے اوراس کی سندیس بھی سویدیا می راوی ہے۔

234 - وَعَسُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَ قوم بعد هدى حديث232:سنن أبي داود - كنائب الأوب باب في حسن الغلق - حديث:4188 النعجم الأوسط للطبراني - باب العبن من أميه : عبدالرحس \* حديث: 4795 الهمجم الكبير للطبراني \* بساب الصاد \* ما أمئد أبو أمامة \* بسليمان بن حبيب الهماربي قاضى عهر بن عبد العزيز أحديث: 7320 يُتعب الإيهان للبيهقى - التساسع والتلاثون من بمب الإيهان ألنسابع والغبسون من بنعب الإبهان وهو بناب في حسين الغلق، ودخل \* حديث:7768

الترغيب والترهيب(اوّل) ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ يكناب العِلْع

كَانُوا عَلَيْدِ إِلَّا أُوْتُوا الجدل . ثُمَّ قَرَا (مَا ضربوه لَكَ إِلَّا جدلا) الزحرف

عليه إذ الرسيدي وَابْسُ مَسَاجَةَ وَابْسُ آبِي الْمَدُّنْيَا فِي كتاب الصمت وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْيَرْمِذِي حَدِيْلٌ مَرْدُ

الله المرس الوبريره والتأوّروايت كرته بين: ني اكرم مَنْ اللهُ في ارشاد فرمايا ب

'' کوئی بھی قوم ہدایت پرگامزن رہنے کے بعد صرف اس وجہ ہے گمراہ ہوئی کہ ان میں بحث مباحثہ ڈال دیا گیا'' اس کے بعد آپ سُنْ فِلْانے بِهِ آیت تلاوت کی:'' ووقم ہارے سامنے بیمثال صرف بحث کے طور پر پیش کرتے ہیں''۔ بير دايت امام ترندي اورا مام ابن ماجه اورامام ابن ابود نيائي في الصيب "ميل قل كي بـ) اور ديمر حصرات نهجي نقل کی ہے امام تر مذی فر ماتے ہیں بیصد بہے حس سیجے ہے۔

235 - وَعَسُ عَسَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْعُض الرِّجَالِ إِلَى اللُّه الألد الْمُحَصَمَ رَوَاهُ البُّخَارِي وَمُسْلِمٍ وَّاليِّرُمِذِي وَالنَّسَائِيِّ الألد بِتَشْدِيد الذَّال الْمُهْمِلَة هُوَ النَّديد الْخُصُومَة الْخصم بِكُسُر الصَّاد الْمُهْمِلَة هُوَ الَّذِي يحجّ من يخاصمه

الله الله المترصديقة المنتان كرتى بين ني اكرم الكام المادفر ماياب:

"الله تعالى بكنز ويك سب سندزياده نالينديد الخض وه ب جوائبًا لَى جَفَّرُ الواور بحث كريْ والا بو".

بدروایت امام بخاری امام مسلم ،امام ترندی اورامام نسائی نے نقل کی ہے لفظ "الد" میں دپر شدہ اس سے مرادشدید بحث كرنے والا ہے اور لفظ ' جھم ' ميں ص پرزير ہے اس ہے مرادوہ تخص ہے جوا پنے مقابل فريق كے سامنے جمت پيش كرے۔

236 - وَرُوِيَ عَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِكَ إِنْمًا أَن لَا تَزَالُ مِحَاصِمًا رَوَّاهُ ٱلنِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

الله الله بن عباس جي الله بن عباس جي الله بن عباس جي المراح بن المرم من الله في الرشاد فر مايا ب

" تمہارے گندگار ہونے کے لئے اتنای کافی ہے کہ مسلسل بحث کرتے رہو"۔

میروایت امام ترندی نظل کی ہوہ فرماتے ہیں بیرحدیث فریب ہے۔

237 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة دَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العراء فِي الْقُرُآن كفر رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ وَغَيْرِهِ من حَدِيْتٍ زيد بن ثابت 会 完 حفرت الوبريره الله عن أكرم الكالم كاليفرمان تقل كرتين ا

''قرآن کے بارے میں (لالیمیٰ) بحث کرنا' کفریے''۔

یہ روایت امام ابودا وُ دینے اور امام ابن حبان نے اپنی سیج میں نقل کی ہے اور امام طبر انی اور دیگر حضرات نے اسے حضرت زیدین ثابت بنات سے منقول روایت کے طور پر قال کیا ہے۔

238 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّكَامِ قَالَ

إِنَّمَا الْأُمُورِ ثَلَاثَة أَمر تبين لَكُ رشده فَاتبعهُ وَأَمر تبين غية فاجنتبه وَأَمرِ اخْتلف فِيهِ فَرده إلى عَالم رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله الله معرت عبدالله بن عباس جي جي اكرم الكي كايد فرمان القل كرت بين

'' حضرت میسی البخانے ارشاد فرمایا ہے: امور تین فتم کے ہوتے ہیں ایک ایسامعاملہ جس کاہدایت ہونا تنہارے سامنے واضح ہوا تو تم اس کی ہیروی کروایک ایسامعاملہ جس کا گمراہی ہونا تمہارے سامنے واضح ہوا تو تم اس سے اجتناب کروایک ایسامعاملہ جس کے ہارے میں اختلاف سامنے آر ہاہوا تو تم اے عالم کی طرف وٹادو'۔

میردوایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں اسی سند کے ساتھ قل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔



# كِتَابُ الطَّهَارَةِ

کتاب: طہارت کے بارے میں روایات
التر هیب من التخلی علی طرق النّاس اَوُ ظلهم اَوُ مواردهم
وَ التَّرُ هِیْب فِی الانحواف عَن اسْتِقْبَال الْقَبْلَة واستدبارها
لوگول کے راستے ان کے سائے ان کے عالی کے گھاٹ کے پاس
تضائے حاجت کرنے ہے متعلق تربی روایات نیز (قضائے کرتے ہوئے) قبلہ کی طرف رخ کرنے بابی کے متعلق تربی روایات

"لعنت كرفي واليا ووكامول سے بجوالوگول في عرض كى: يارسول الله! لعنت كرفي واليا ووكام كيابي، بي اكرم خلافة أيف ارشادفر مايا: لوگول كراست من ياان كرمائي من قضائه حاجت كرنا".

حديث 239: صبح مسلم - كتباب البطوسارة باب النبي عن التغلى في الطرق - حديث: 423 منته إبن خزية - كتاب البوضيو ، جساع أبواب الاستختاج إليها في إثبان الغائط والبول إلى الفراغ - بعاب النبي عن التفوط على طرق المسلمين وظلهم الذى هو مجالسهم عديث: 66 مستفرع أبي عوائة - مبتدأ كتاب الطهارة ببان عظر الغلاء في طرق النباس وظلهم وإيشار النباعد به من - حديث: 364 صعيح ابن حيان - كتاب الطهارة باب الامتطابة - ذكر الزجر عن البول في طرق النباس وأفليتهم حديث: 1431 مسند أبي يعلى البوصلي - شهر بن حوشب مديث: 6550 مسند أحد بن عنبل مسنند أبسي هريرة رضي الله عنه - حديث: 8672 السنن العبلية عبيرة المستن والآثار للبيبيقي - بهاب الامتطابة عديث: 232 السنن الكبرى للبيبيقي - كتاب الطهارة جباع أبواب الامتطابة - باب العبيرة عن التغلى في طريق الناس وظلهم حديث: 441 الهستندك على الصعيعين للعاكم - كتباب الطهارة وأما حديث عائبة - حديث: 545 من أبي داود - كتباب الطهارة باب السواضع التي نهى انبي صلى الله عليه وسلم عن البول - حديث: 23

بدروایت امام سلم، امام ابوداؤ داور دیجر حعزات نے نقل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ اور العنت کرنے والے دوکام "اس ہے مراد دوا سے کام بین بین کے بتیجے بین العنت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ رہے ۔ جوفنس بید دونوں کام کرے گا اس پر لعنت کی جائے گی اوراس کو پر ایملا کہا جائے گا تو جب بید دونوں لعنت کا سبب معرور میں اور فعل کی فید میں کا میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں می

بنے ہیں تواب تعل کی نسبت اِن دونوں کی طرف کردی گئی تو گویا وہ دونوں احسنت کروانے والے کام ہو گئے .

240 - وَعَنْ مُعَادُ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَقُوا الْعَلاعن النّلاث البرّاز فِي الْمَوَارِد وقارعة الطّرِيْق والظل رَوّاهُ آبُو دَاوُد وّابْنُ مَاجَة كِلاهُمَا عَنْ آبِي سعيد الْحِمْيَرِى عَادُ وَقَالَ آبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة كِلاهُمَا عَنْ آبِي سعيد الْحِمْيَرِي عَمَادُ وَقَالَ آبُو دَاوُد هُوَ مُرْسِل يَعْنِي آن آبًا سعيد لم يدُرك مقادًا الْمَلاعن مَوّاضِع اللّغن

قَالَ الْمُعطابِيِّ وَالْمُمرَادَ هُنَا بِالظَّلِ هُوَ الظَّلِ اللَّذِي اتَّحَدَهُ النَّاسِ مقيلاً ومنزلا ينزلونه وَلَيْسَ كُلُ ظُلَّ بِحرِم قَصْاء الْمُحَاجة تَحْدَدُ فَقَدُ قَصْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجِته تَحت حايش من النّحل وَهُو لَا مِحالة لَهُ ظَلِّ ..... انْتهي

کی کا حضرت معافی بن جبل الگانزار وایت کرتے ہیں: نی اکرم سکا تا ارشاد فرمایا ہے: "العنت کا باعث بننے والے تین کاموں سے بچوا (وہ تین کام یہ بین )لوگوں کے کھاٹ ان کے راستے 'اور سائے میں تضائے حاجت کرنا''۔

بیروایت امام ابوداؤداورامام این ماجد نفل کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے ابوسعید حمیری کے حوالے سے حضرت معاذ باتا ہے نقل کیا ہے امام ابوداؤرفرمائے ہیں: بیروایت مرسل ہے بین ابوسعیدنای راوی نے حضرت معاذ باتا کا زمانہ ہیں

يهال روايت كے لفظ "ملائن" سے مرادلعنت كے مقامات بيل -

وطانی بیان کرتے ہیں: یہاں سائے سے مراؤالیا سابیہ ہے جھے لوگ آرام کرنے کے لئے ایڑاؤکرئے کے لئے استعال کرتے ہیں اس سے بیمراڈیس ہے: ہرشم کے سائے ہیں تضائے حاجت کرنا حرام ہے کیونکہ نبی اکرم مال فالم سے مجودوں کے مینڈ کے بین استختم ہوگئ۔ مینڈ کے نبچے تضائے حاجت کی تھی اوراس کالازمی طور پرسابیموجود ہوگا'اُن کی بات ختم ہوگئ۔

241 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَقُوا الْمَالاعن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَقُوا الْمُهَا عَن النَّلاتُ قِيلَ مَا الْمُهَا عَن النَّلاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آنِ يَقُعِد اَحَدُكُمْ فِي ظَلْ يستظل بِهِ آوُ فِي طَرِيق آوُ لَعُم مَاء ﴿ وَاهُ آخِمهُ

و الله المنظم ا

ردوایت امام طبرانی نے بیم کیر میں حسن سند کے ساتھ افلی ہے۔ اس کے لئے ان لوگوں کی لعنت واجب ہوجاتی ہے'۔ پیروایت امام طبرانی نے بیم کمیر میں حسن سند کے ساتھ افل کی ہے۔

243 - وَعَنْ مُسحَمَّد بن سِيرِين رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رجل لابي هُرَيْرَة أفتيتنا فِي كل شَيْءٌ يُوسُك أن تفتينا فِي كل شَيْءٌ يُوسُك أن تفتينا فِي النحراء فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سل سنعيمته على طَرِيْق من طرق المُسْلِمين فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِيْنَ

رَوَاهُ السَّطَبَرَ انِي فِي الْآوُسَطِ وَالْبَيْهَ فِي وَغَيْرِهمَا وَرُوَاتِه ثِقَاتِ اِلَّا مُحَمَّد بن عَمُرو الْانْصَارِي . قُولِه يُوسُك بِكُسُر السَّين الْمُعْجَمَة وَفتحهَا لغية . مَعْنَاهُ يكاد ويسرع والخراء والسخيمة الْغَالِط

المسلم ا

''جو محض مسلمانوں کے داستے میں نضائے حاجت کرےگا'اس پراللہ تعالیٰ تمام فرشنوں اورانیانوں کی لعنت ہوگی''۔ بیر دوایت امام طبرانی نے بیچم اوسط میں'امام بیہعتی نے' اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے نقل کی ہے'اس کے راوی ثقہ میں' صرف محمد بن عمر وانصاری' نامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

روایت کے الفاظ'' بوٹنگ' میں'' ٹن' پرزیر ہے اس پرز برپڑھنادرست نہیں ہے'اں کامطلب یہ ہے :عنقریب ایہا ہوگا' اورلفظ'' خراء'' اور'' مخیمہ'' سے مراد' یا خانہ ہے۔ ۔

والتعريب على جواد العظريْق وَالصَّلَاة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مأوى الْعَيَّات وَالسِّبَاع وَقَضَاء الْحَاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مأوى الْعَيَّات وَالسِّبَاع وَقَضَاء الْحَاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مأوى الْعَيَّات وَالسِّبَاع وَقَضَاء الْحَاجة عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلاعن رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات

'' تم لوگ رائے کے عین درمیان میں 'رات کے دفت پڑاؤ کرنے' یادہاں نمازادا کرنے سے بچو! کیونکہ وہ سانپوں اور در ندول کی بناہ گاہ ہوئے ہیں اور وہاں قضائے کرنے ہے بھی بچو! کیونکہ بیلعنت کا باعث، وتا ہے'۔

بدروایت امام ابن ماجه نے تقل کی ہے اس کے راوی تقدیس۔

245 - وَعَنْ مَكْحُول رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال بِابُوَاب

الْمَسَاجِد . رُوَاهُ أَبُورُ دَاوُد فِي مواسيله

'' نبی اکرم طَلَقِیْم نے ا**س بات ہے ک**ے کیا ہے کہ مساجد کے درواز وں کے پاس پیٹاب کیا جائے'۔

بدروایت امام ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں نقل کی ہے۔

وَعَنُ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لَم يَسُتَقْبَلَ الْقَبْلَة وَلَمْ يَستدبوها في الْغَالِط كنب لَهُ حَسنة ومحى عنهُ سَيّنة . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ وَرُواته رُوَاة الصَّحِيْح

قَالَ الْمَحَافِيظِ وَقِيد جَمَاءَ النَّهُى عَن اسْتِقْبَالِ الْقَبُلَة واستدبارها فِي الْخَلاء فِي غير مَا حَدِيْثٍ صَحِيح مَشْهُور تغنى شهرته عَن ذكره لكونه نهيا مُجَردا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

الله الله معرت ابو ہرارہ بن تنزروایت کرتے ہیں: تی اکرم مَنَ اَنْتَا اُلِم عَنَ اَنْتَا اُلِم مَا اِلْتَا وَفر ما یا ہے:

"جو من قضائے حاجبت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ یا چینے نہیں کرتا اس کے لئے (پیمل) نیکی نوٹ کیا جاتا ہے۔ اوراس کی برائی کومٹا دیا جاتا ہے'۔

مدروایت امام طبرانی نے تفل کی ہے اوراس کے رادی سے کے راوی ہیں۔

حافظ بیان کرتے ہیں: قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے یا چنے کرنے کی ممانعت سے متعلق اور بھی سی حافظ بیان کرتے ہیں۔ اور مشہورروایات ندکور ہیں بین کی شہرت ان کے ذکر ہے بے تیاز کردی ہے کیونکہ بیطلق ممانعت ہے باتی الندزیادہ بہتر جانتا

2 - الترهيب من البول في الماء والمعتسل والجحر

باب: بإنى بمسل كى جكريا سوراخ ميں پيشاب كرنے سے متعلق تربيبى روايات 247 - عَن جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه نهى اَن يَبِالِ فِي الْمَاء الواكد دَةَ الْهُ مُسُلِم وَالْدُرُ مَا حَةَ وَالنَّسَائِمَ.

علی حضرت جابر بن از نے بی اکرم من اللہ کے بارے میں بیات مال کی ہے: آپ من کی ہے نے تھبرے ہوئے پانی میں بیٹا برک نے ہے کہ اس کے بارے میں بیٹا برک نے ہے کہ اس کے اس کی اس کے اس کی ہے۔ اس منع کیا ہے

مدروایت امام سلم امام این ماجداور امام نسائی نے قال کی ہے۔

248 - وَعنهُ قَالَ نهي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يبال فِي المَاء الْجَارِي

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي اللَّوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

انبی سے برروایت منقول ہے: نبی اکرم الگانے اس بات سے منع کیا ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں بیٹاب

کیاجائے۔

النرغيب والنرهب والنرهب والنرهب والنرهب والنراق في المال في المالي المنظارة العلقارة العلم المراني في مجمه الوسط مين عمده منذكر ما تعالى ي

روایت کرتے ہوئے سنا ہے: بی اکرم مظیم نے ارشادفر مایا ہے:

" المحرين كى طشت من پيتاب نه كياجائے كونكه فرضة اليے گھرين داخل نين ہوتے 'جہال پيتاب پڑا ہوا ہو' اورتم اپنے عسل كى جگه پر ہرگز بينتاب نه كرنا''۔

سیروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے 'وہ فرماتے ہیں: یہ سند کے اعتبار سے سے جے ہے۔

250 - وَعَنُ حسميد بن عبد الرَّحْمَٰن قَالَ لِقِيت رجلا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِهِ اَبُوْ هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يمتشط اَحَدنَا كُل يَوْم اَوْ يَبُول فِي معتسله رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي اَوَّل حَدِيْت

الله الله المرح حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: میری ایک ایسے صاحب سے طاقات ہوئی جو بی اکرم منظم کے ساتھ رہے تھے اس طرح حضرت ابو ہر برہ اللہ نی اکرم منظم کے ساتھ رہے تھے انہوں نے یہ بات بتائی: بی اکرم منظم کے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مخص روز انہ تھی کر ہے یا شاس کی جگہ بر پیشا ہے کہ کوئی مخص روز انہ تھی کر ہے یا شاس کی جگہ بر پیشا ہے کہ کے انہوں ہے۔

بيروايت المام الوداؤداورامام نسائل في النفل كى بي نيكن انهول في روايت كاابتدائي حصد فل كياب.

251 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغفل رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أَن يَبُول الرجل فِيُ مستحمه وَقَالَ إِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ

وَوَاهُ أَحْسِهِ وَ السَّبِ السَّهِ وَ الْنِيْ هَاجَةَ وَ الْتِرْهِذِي وَ اللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ حَلِيثًا غَويْبٌ لَا نعو فه مَوْفُوعا إلَّا من معيت: 25 من أبي دافر " كتاب الطهارة ومنتها بساب كراهية البول في المنتسل " حديث: 302 من البردي البامع الصعيع " أبيواب الطهارة عن ربول الله صلى الله عليه وسليم "باب ما جاء في كراهية البول في المقتسل " حديث: 23 المستدرك على الصعيعين للماكم " كتاب الطهارة وأما حديث عاشة - حديث: 54 المستدرك على الصعيعين للماكم - كتاب الطهارة وأما عبد الرزاق الصنعائي " باب البول في المقتسل " حديث: 49 السن الكبري للنسائي " كتاب الطهارة " الكراهية في البول في المستمم " حديث: 36 معنا المستمم " حديث: 38 المستدم " حديث: 38 المستدم " حديث: 38 المستدرك على البول في منتسلة أو المستدم " حديث: 30 المستدرك عن البول في منتسلة أو المستدم " حديث عبد الله بن منفل البرني " حديث: 2003 منت عبد الله بن منفل البرني " حديث: 2003 منتسلة المناس " باب الذلف من اسه عديث عبد الله بن حديث المعال " حديث: 3073 المعال " حديث: 3073 منتسلة الله المناس " حديث: 3073 منتسلة المعال " حديث: 3073 منتسلة المعال " حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن منفل " حديث: 506 السعيم المؤوط للظهرائي " باب الذلف من اسه إمعال " حديث: 3073 منتسلة المعال " حديث عبد الله المناس " عبد الله المناس المناس " حديث عبد الله المناس المن

الندغيب والترهيب (اوّل) و المناهارَةِ العَلَمَةِ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلْمَةُ العَلَمَةُ العَلَمُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمَ العَلَمُ العَلَمُ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمُ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمُ العَلمُ العَلمَ العَلمُ العَلم

حَدِيْثٍ اَشْعَتْ بن عبد اللَّه وَيُقَالَ لَهُ اَشْعَتْ الْآعْمَى

قَالَ الْحَافِظِ إِسْنَاده صَعِيْح مُتَصِل وَاشْعَتْ بن عبد الله يْقَة صَدُوق وَكَذَٰ لِكَ بَقِيَّة رُوَاته وَاللَّهُ ٱعْلَمُ و منرت عبدالله بن مغفل الفنويمان كرت بين بي اكرم الفيلاك السبات منع كياب كرة دي البي عسل كي جكه میں پیٹاب کرے آپ فرماتے ہیں: زیاد ورز دسوسے ای وجہسے بیدا ہوتے ہیں

بیدروابیت امام احمد ، امام نسانی ، امام این ماجهٔ امام تریزی نے نقل کی ہے روابیت کے بیدالفاظ ان کے نقل کرد ہ ہیں وہ بیفر ماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے اس حدیث کا مرفوع ہونا 'ہمیں صرف اشعدہ بن عبدالله کی نقل کردہ روایت کے حوالے ہے پتہ چلاہے ' اوراس راوی کواشعت اعمیٰ کماجا تا ہے۔

ما فظ کہتے ہیں: اس کی سند سی اور متصل ہے اضعیف بن عبد اللہ نامی راوی تفداور صدوق ہے ای طرح اس روایت کے بقید رادی بھی ( تقداور صدوق ) ہیں باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

252 - وَعَنْ قَتَّادَة عَن عبد الله بن سرجس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نهي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَن يبال فِي الْجُحر . قَالُوا لِقَتَادَة مَا يكره من الْبُول فِي الْجُحر قَالَ يُقَالَ إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ رَوَاهُ آحُمِدُ وَأَبُو كَاوُد وَالنَّسَائِي

لوكول نے قاده سے كہا سوراخ ميں پيشاب كرئے كوكيوں تابسند بده كها كيا ہے؟ انہوں نے فرمايا: يد بات كى جاتى ہے: يد جنات کے ٹھکانے ہیں۔

بدروایت امام احمد، امام ابوداؤ داور امام نسائی نفش کی ہے۔

#### 3 - الترهيب من الككلام على المعكلاء

ہاب: قضائے حاجت کرنے کے دوران کلام کرنے کے متعلق تربیبی روایات

203 - عَنْ أَبِسَى سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِيّ رَمِنِسَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَان على غائطهما ينظر كل وَاحِد مِنْهُمَا إلى عَورَة صَاحِبه فَإِن الله يمقت على ذَلِك

رَوَاهُ اَبُو دَاؤِد وَابْسُ مَاجَةَ وَاللَّفَظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه كَلَفُظِ اَبِي دَاؤِد قَالَ سَمِعت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يخرج الرَّجَلَانِ يضربانِ الْغَائِط كاشفين عَن عوراتهما يتحدثان فَإِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يمقت على ذَلِكَ

رُوُوهُ كلهم من رِوَايَةٍ هِلَال بن عِيَاض أَوْ عِيَاض بن هِلَال عَنْ أَبِي سعيد وعياض هذا روى لَهُ أَصْحَاب السنن وَلَا أَعرفهُ بِجرحَ وَلَا عَدَالَة وَهُوَ فِي عداد المجهولين قَوْلِهِ يضربان الْغَائِط قَالَ أَبُو عَمْرو صَاحب ولذرغبب والنرهب (اوّل) (وَهِ الْمُحَالُ الْعُلَمَارُونَ اللّهُ ال

تَعْلَب يُقَالَ صَوبِت الْآرْض إِذَا أَتِيتَ الْنَحَلاء وَصَوبِت فِي الْآرْض إِذَا سَافَرِت وَ وَهِ وَهِ حَفرت الوسعيد خدري مِنْ مَنْ أَنْهُ " فِي الرّم مَنْ الْفَيْرَام كار فرمان لْقَل كرت بين:

دن دوآ دی نضائے حاجت کرنے کے دوران اس طرح بات جیت نہ کریں کہان میں سے ہرایک دوسرے کی شرم کا اور کی خوا کے دوسرے کی شرم کا اور کی سے مرایک دوسرے کی شرم کا اور کی دوسرے کی شرم کا دوسرے کی شرم کی دوسرے کی شرم کا دوسرے کی شرم کی دوسرے کی شرم کی دوسرے کی شرم کی دوسرے کی دوسرے کی شرم کی دوسرے دوسرے کی دوسر

ر سے بین امام ابوداد داورا مام ابن ماجہ نے نقل کی ہے روایت کے الفاظ بیانمی کے بین امام ابن فرزیمہ نے اسے ان مجم نقل کیا ہے اوراس کے الفاظ امام ابوداؤ د کے الفاظ کی مانٹر بین وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم خافظ کو میار ثاد فرماتے ہوئے ساہے:

'' دوآ دی اس طرح نه نکلیں کہ وہ دونوں قضائے حاجت کریں اور انہوں نے اپنی شرم گاموں سے کپڑ اہٹایا ہوا ہوا وراس دوران وہ آپس میں بات چیت بھی کرر ہے ہوں 'کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے''۔

ان سب حضرات نے بیردوایت ہلال بن عیاض یا شاید عیاض بن ہلال کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری اللہ اسے اور عیاض نامی ہے اور عیاض نامی اس راوی کے حوالے سے اصحاب سنن نے روایات نقل کی جیں مجھے اس کے بارے میں کسی جرح یا عدالت کا کا نہیں ہے اس کا شارمجہول راویوں ہیں ہوتا ہے۔

روایت کے یافقاظ یہ مصنوب الفائط "اس کے بارے یم " تعلی " کمعنف ابوعم و کہتے ہیں : صوبت الارض کا مطلب یہ ہے : جبتم زمین میں سز کرو۔
کا مطلب یہ ہے : جبتم قضائے حاجت کے لئے جاو اور صوبت فی الارض کا مطلب یہ ہے : جبتم زمین میں سز کرو۔
کا مطلب یہ ہے : جبتم قضائے حاجت کے لئے جاو اور صوبت فی الارض کا مطلب یہ ہے : جبتم زمین میں سز کرو۔
علی الله عَن آبِی مُ سَرِیْ وَ سَلّم الله عَن عَلَى الله عَن وَ وَجَلَّ يَعَقَت على ذَلِك وَ الله عَن وَ وَجَلَّ يَعَقَت على ذَلِك وَ وَالله عَن وَ وَجَلَّ يَعَقَت على ذَلِك وَ وَالله عَن وَ وَالله عَن وَ وَجَلَّ يَعَقَت على ذَلِك وَ وَالله عَن وَ وَجَلَ يَعَقَت على ذَلِك وَ وَالله وَالله عَن وَ وَجَلَّ يَعَقَت على ذَلِك

'' دوآ دی قضائے حاجت کے لئے اس طرح سے نہ جائیں کہ وہ دونوں بیٹھ کرآپیں میں بات چیت کررہے ہوں' اورانہوں نے اپنی شرم گاہ سے کیڑ اہٹایا ہوا ہو' کیونکہ اللہ تعالی اس بات پرنا راض ہوتا ہے''۔ بیدروا بہت ایا م طبر انی نے بجم اوسط میں کمز ورسند کے ساتھ ففل کی ہے۔

التَّرُهِيب من إصَابَة الْبُول التُّوب وَغَيْرِهٖ وَعدم الاسْتِبُرَاء مِنْهُ

باب كيرُ سے ياكسى اور چيز پر پييناب لگ جائے اور اس سے نہ پيئے سے متعلق تربيبى روايات 255 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مو بقبرين فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيْ مَسْوَلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مو بقبرين فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيْ عَذَان وَمَا يعذبان فِي كَبِيْر بَلَى إِنَّهُ كَبِيْر أَمَا أَجَدُهُمَا فَكَانَ يعشى بالنميمة وَأَمَا الْاحْر فَكَانَ لَا يسْتَو مِن رَوَاهُ البُحَادِي وَهِلْدًا آحَد اللَّهَاظه وَمُسْلِمٍ وَابُو دَاؤد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

دا الله معزت عبدالله بن عماس بخانیان کرتے ہیں: تی اکرم ناتیج کا گر رادوقبروں کے پال سے ہوا آپ تا بیار نے ارشاد فر مایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہائے اوران دونوں کو (بظاہر) کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا و لیے یہ بڑائی ہے ان دونوں میں استان دونوں میں سے ایک چھنٹوں کے جھنٹوں کے بیس بچنا تھا۔
ان دونوں میں سے ایک چھنٹی کیا کرتا تھا اور دومر اشخص پیٹاب (کے چھنٹوں) سے نیس بچنا تھا۔

بیدوایت امام بخاری نے نفل کی ہے'اورروایت کے بیالفاظ ان نبی کے نفل کر دوالفاظ میں ہے ایک روایت کے ہیں'اسے امام مسلم ،امام ابوداؤ وا مام ترندی ،امام نسائی اورامام ابن ماجہ نے بھی نفل کیا ہے۔

256 - وَفِيْ رِوَايَةٍ لَلْبُخَارِى وَابُن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِهِ أَنَّ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِطٍ مِنَ حِيْطَانِ مَكَةَ أَوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِطٍ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا لَيْعَانُ وَمَا يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكُوالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكُو

قَالَ السَّخطائِيِّ قَوْلِهِ وَمَا يعذبان فِي كَبِيْر مَعْنَاهُ آنَهُمَا لَم يعذبا فِي آمر كَانَ يكبر عَلَيْهِمَا آوُ يشق فعلد لَو آرَادًا آن يفعلاه وَهُوَ النَّنُوُّه مِن الْبَوْل وَتَوكَ النميمة وَلَمْ يرد آن الْمعْصِيّة فِي هَاتين الخصلتين ليست بكبيرة فِي حق اللّين وَآن اللَّنب فِيْهِمَا هَين سهل . قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرِوَ اللَّهُ آعُلَمُ

الم بخاری کی ایک روایت میں اور اہام این فریم نے ایک جوروایت نقل کی ہاں کے الفاظ یہ ہیں ۔

"نبی اکرم ساتی کا محمر مدیا دید منورہ میں ایک باغ کے پاس سے گزر نے تو آپ شائی نے دوآ دمیوں کی آواز سن جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا تو نبی اکرم شائی نے ارشاد فر مایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہے اور ان دونوں کو بنا ہم کی بڑے گزاپ سے کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا ہے گرآپ شائی نے ارشاد فر مایا: بی ہاں! ان دونوں میں سے کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا ہے گرآپ شائی کے ارشاد فر مایا: بی ہاں! ان دونوں میں سے ایک چینوں) سے نبیل بچاتھا اور دومرا چھلی کیا کرنا تھا'۔

اس صدیث کے لئے امام بخاری نے بیریاب قائم کیاہے:'' کبیرہ گناہوں بیں ایک بیریات بھی شامل ہے کہ آ دی بیشا ہے کے بنول سے ندیجے''۔

خطائی کہتے ہیں: روایت کے بیالفاظ: ''ان دونوں کو بظاہر کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا'' اس کا مطلب یہ ب ان دونوں کو کی ایسے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا' کہ جوان کے لئے بڑا ہوتا' یا جس کو کرنا' ان کے لئے مشقت کا ہا عث ہوتا' آگر دہ اس کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے' اوروہ کام چیٹنا ب کے چینٹوں سے بچٹا اور چفلی شکر تاہے' اس کے ذریعے یہ مراد نہیں ہوتا' آگر دہ اس کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے' اوروہ کام چیٹنا ب کے چینٹوں سے بچٹا اور چفلی شکرتا ہے' اس کے ذریعے یہ مراد نہیں ہوتا' اس دونوں صورتوں میں جس معصیت کا ارتکاب کیا گیا ہے' اور پی اعتبار سے کہیرہ گناہ شار نہیں ہوتی اور ان دونوں صورتوں میں کیا جانے والا گناہ آ بران اور فرم ہے

حافظ عبدالعظیم كہتے ہيں: اى نوعیت كے وہم كانديشے كے تحت ہى اكرم سَنْ الله الله كان كور أبعد بى سالفاظ ارشاد فرمائے:

هُ النرغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المَوْلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا يكتاب العلهازة "جي الارجي الماء يه المراجع الله الله الله المراجع الما ہے۔

" بى بال اولى بالمركب بن - بال الله عنهما قال وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَّة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَة عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل الْبَوُّل فاستنزهوا من الْبَوُّل

، فاستنومو ، س ببرن رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَالسَّطِبُوانِي فِي الْكَبِيْرِ وَالْحَاكِم وَالذَّارَقُطُنِي كَلَهُم مِن رِوَايَةٍ أَبِي يعيى القَّتَات عَن مُجَامِ عَنهُ وَقَالَ الذَّارَقُطُنِيِّ إِسْنَادِهِ لَا بَأْسِ بِهِ والقتاتِ مُخْتَلف فِي توثيقه

الله الله عن عبدالله بن عباس بن وايت كرت بين: في اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ب:

المقر کاعذاب عام طور پر پیتاب (کے چینٹول سے نہ نیخے) کی وجہ سے ہوتا ہے تو تم نوگ پیتاب (کے چینٹول) سے

بدروایت امام بزار امام طبرانی نے جم کبیر میں امام حاکم نے امام دار قطنی نے نقل کی ہے ان سب حضر ات نے بدروایت ابو یکی قات کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس منافق کی ہے امام وارتضی فرماتے ہیں اس کا سند میں کوئی حرج نہیں ہے اور قبات نامی راوی کی توثیق کے بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے۔

258 - وَعَنْ آنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنزهوا من الْبَوُل فإن عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِن الْبُولِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَقَالَ الْمَحْفُوطُ مُرْسِل

وه و حضرت الس بالفزروايت كرت بين: ني اكرم مَالَيْنَ في ارشاوفر مايا يه:

" بیشاب سے بینے کی کوشش کرو! کیونکہ قبر کاعذاب عام طور پر بیثاب کی وجہ سے ہوتا ہے"۔

سدروایت امام دار قطنی نے قل کی ہے و وفر ماتے ہیں جمفوظ بیہے کہ بدروایت مرسل ہے۔

259 - وَعَنْ آبِي بِكُوَة وَعِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشى بيني وَبَيْن رجل آخر إِذْ آتَى عبلى قبرين فَيقَالَ إِن صَاحِبى هنذَيْن القبرين يعذبان فائتياني بجريدة قَالَ اَبُوَّ بكرَة فاستبقت الا وصساحبسي فَسَالَيْته بجريدة فَشَقْهَا نِصْفَيْنِ فُوضع فِي هَاذَا الْقَبُر وَاحِدَةٍ وَّفِي ذَا الْقَبُر وَاحِدَةٍ وَقَالَ لَعَلَّه يُنَعَفَ عَنْهُمًا مَا دامنا رطبتين إنَّهُمَا يعذبان بِعَيْر كَبِيْر الْعَيْبَة وَالْبُول

رَوَاهُ آحُسمد وَالطَّبْرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَاللَّفْظ لَهُ وَابِّنُ مَاجَةَ مُخْتَصِرًا من رِوَايَةٍ بَحر بن موار عَنْ جَذِهِ أَبِي

🛞 📽 حضرت ابوبکرہ ٹاکٹڈیمیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم ٹاکٹا میرے اور ایک حض کے درمیان جلتے ہوئے جارہ منظ ای دوران آپ منظفا ووقیروں کے پاس تشریف لائے آپ منظفا نے ارشادفرمایا: ان دونوں قبروالوں کوعذاب بورہائے دونوں میرے پاس کوئی شاخ لے کرآؤا حضرت ابو بکرہ اٹائٹیان کرتے ہیں: میں نے اور میرے ساتھ نے ایک دوسرے سے پہلے میر کام کرنے کی کوشش کی میں ایک شاخ لے کرا پ تالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مائی نے اسے دوحصوں میں تقلیم كرد يا اوراك حصد أيك قبر پرركه و يا اوردوسرا دوسرى قبر پرركه ديا "ب مَنْ الله الله الشادفر مايا: جب تك به دونول شاخيس ترريس

کی اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی ان دونوں کو بظاہر کسی بڑے گناہ (لیمنی جس سے پچنا مشکل ہو) کی دجہ سے عذاب نہیں ہور ہا'لیمنی غیبت کرنااور پیشاب (ہے نہ بچنا)''۔

بدروایت امام احمد نے نقل کی ہے امام طبرانی نے بیجم اوسط بین نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کر دہ ہیں امام ابن ماجہ نے است مختفرروایت کے طور پر نقل کیا ہے جو بحر بن مرار نے اپنے داداحضرت ابو بکرہ ٹی ٹیڈ کے حوالے سے نقل کی ہے حالانکہ انہوں (بعنی بحر) نے ان (بعنی حضرت ابو بکرہ ٹی ٹیڈ) کا زمانہ ہیں یا یا ہے۔

260 - وَعَنُ آبِسَى هُوَيُرَة وَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكثو عَذَابِ الْقَبُو من الْبَوُلِ .رَوَاهُ آخْ صَدْ وَابُسُ مَاجَةَ وَاللّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ النَّشَيْخَيْنِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلّه قَالَ الْحَافِظِ وَهُوَ كَمَا قَالَ

د مرت ابو برر و والترار والترك رت بين: نبي اكرم من الله في ارشا وفر مايا ب:

"أكثر عذاب قبر بيثاب (ئےنہ بيخ) كى دجہ ہوتا ہے"۔

میروایت امام احمداورا مام این ماجد نے تقل کی ہے روایت کے الفاظ انہی کے تقل کردہ ہیں اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے: بیٹ خین کی شرط کے مطابق میچے ہے اور بچھے اس میں سی علمت کاعلم نہیں ہے۔

حافظ کہتے ہیں بیای طرح ہے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے۔

261 - وَعَنُ أُمَامَةَ وَضِي اللّه عَنه قَالَ مو النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي يَوْم شَدِيْد الْحو نَحُو بَقِيع الْفَرُقَدقَالَ وَكَانَ النّاس يَمُشُونَ خَلفه قَالَ فَلَمّا سمع صَوْت النِّعَال وقو ذَلِكَ فِي نَفِسه فَجَلَسَ حَتّى قدمهم أَمَامه فَلَمّا مر يبقيع الْفَرُقد إذا بقبرين قد دفئوا فِيهِما رجليْنِ قَالَ فَوقف النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ من دفستم صَاهُنا الْيَوْم قَالُوا فَلان وَفَلان قَالُوا يَا نَبِي اللهِ وَمَا ذَاك قَالَ أما آحدهما فَكَانَ لا يعنزه من الْبُول وَأَما الله حَلّى يعنزه من الْبُول وَأَما الله حَلّى يعنزه من البُول وَأَما الله حَلّى يعنزه من البُول وَأَما الله حَلّى يعنزه من الله على القبرين قَالُوا يَا نَبِي اللهِ لم فعلت هذا الله حَلْق يعني اللهِ عَلْم فعلت هذا الله عنه من الله وَلَوْلا تعرع قُلُوبكُم قَلْ الله وَلَوْلا الله وَلَوْلا تعرع قُلُوبكُم وتزيد كم في الحَدِيثِ لسمعتم مَا أسمع

رَوَاهُ آخُمد وَاللَّفُظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةً كَكَلاهُمَا من طَرِيق عَلَى بن يَزِيْد الإلهاني عَن الْقَاسِم عَنهُ

 رہے اسر غب والنہ هب رازل کے جینوں ) من بین تھا اور دومرا چھلی کیا کرتاتھا گھرنی اکرم خلط نے ایک ترشاخ کی اوراس نے دوھے کے اورات و دنوں کی قبروں پر لگا دیالوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ نے ایک ترشاخ کی اوراس نے دوھے کے اورات و دنوں کی قبروں پر لگا دیالوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ خلف نے ارشار اللہ تاکہ ان دونوں (کے عذاب ) میں تخفیف ہوجائے کو گوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ان دونوں کو کب تک عذاب ہوتارے کا اوراس میں تاکہ ان دونوں کو کب تک عذاب ہوتارے کا کہ تاریخ اور میں تاکہ اور میں تالیات کا بجوم ند ہوتا اور تبہارا بات بہت زیادہ کرنا شہوتا کی جوم ند ہوتا اور تبہارا بات بہت زیادہ کرنا شہوتا کی کا جوم ند ہوتا اور تبہارا بات بہت زیادہ کرنا شہوتا کی کا جوم ند ہوتا اور تبہارا بات بہت زیادہ کرنا شہوتا کی تاریخ کا دولاں میں خیالات کا بجوم ند ہوتا اور تبہارا بات بہت

262 - وَعَنُ عِبِد الرَّحْمَٰن بِن حَسَنَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوج علينا رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيحك مَا علمت مَا أَصَابَهُم النَّوُلُ وَطُوهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيحك مَا علمت مَا أَصَابَ صَاحب بني إسْرَائِيل كَانُو اإذا أَصَابَهُم البَول فوطوه بِالْمُقَارِيضِ فيهاهم فعذب فِي قَبره . رَوّاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

کے دست مبارک میں ایک ڈھال تھی' آپ نگانیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی ذکرم نگانی ہمارے پاس تشریف لائے آپ نگیر کے دست مبارک میں ایک ڈھال تھی' آپ نگانی نے اسے رکھا اور پھر بیٹے کراس کی طرف مذکر کے بیٹیا ب کرنے گئی توکی فنی نے کہا تم ان کی طرف دیکھوا یہ (بیٹے کر) یوں پیٹا ب کررہ ہیں' جس طرح مورت (بیٹے کر) پیٹا ب کرتی ہے' بی اکرم نگانی نے کہا تم ان کی طرف دیکھوا یہ ارشاوفر مایا: تمہاراستیانا سیموا کیا تمہیں پیٹیں ہے؟ بی امرائیل کے ایک فرد کو کیا صورت حال پیٹ تی ایک فرد کو کیا صورت حال پیٹ آپ نگانی خوص نے ایک تو وہ جنی کے ذریعے اسے کا بیٹے تی ایک موصل کے ایک فوصل کے ایک فوصل کے ایک موصل کا ایک موصل کا ایک میں مذاب دیا گیا''۔

بدروايت امام ابن ماجه فقل كى بأمام ابن حبان في في المام يم منقل كياب-

263 - رَعَنْ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا نمشي مَعَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فمرونا على قبريس فقام فقمنا مَعه فَجعل لونه يمَغَيَّر حَتْى رعد كم قبيصه فَقُلْنَا مَا لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اما تَسُمَعُونَ مَا قبريس فقام فقمنا مَعه فَجعل لونه يمَغَيَّر حَتْى رعد كم قبيصه فَقُلْنَا مَا لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ فقالَ اما تَسُمَعُونَ مَا أسسمع فَ قُلْنَا وَمَا ذَاك يَا نَبِي اللهِ قَالَ هذَانِ رجَلانِ يعذبان فِي قبورهما عذابا شَلِيلها فِي ذَنْب عَين قُلْنَا فِمَ أسسمع فَ قُلْنَا وَمَا ذَاك يَا نَبِي اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ هذَانِ رجَلانِ يعذبان فِي قبورهما عذابا شَلِيلها فِي ذَنْب عَين قُلْنَا فِم أسسميع فَ قُلْنَا وَمَا ذَاك قَالَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ بالنميمة فَلَمَا ذَلِكَ قَالَ كَانَ آحدهما لا يستنزه من الْيُولُ وَكَانَ الاَحْرِ وَاحِلَةٍ قُلْنَا وَعل يَنْفَعَهُمْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفِف عَنْهُمَا مَا دامنا وطبين من جرائد النحل فَجعل فِي كل قبر وَاحِلَةٍ قُلْنَا وَعل يَنْفَعِهُمْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخفف عَنْهُمَا مَا دامنا وطبين

رَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحه قَوْلِهِ فِي ثَنْبِ هَينَ يَغْنِي هَينَ عِنْدهمَا وَفِي ظنهما أَوْ هَينَ عَلَيْهِمَا احتنابه لَا إِنَّهُ هَينَ فِي نفس الْامرِ لِان النميمة مُحرِمَة اتِّفَاقًا

الله المريده التينيان كرت إن الك مرتبه بم ني اكرم الله على بوع ماته على بوع جارب سے

روایت کے بیالفاظ 'فونب حین'' سے مرادیہ ہے کہ وہ دونوں کے زریک ہلکا تھا اوران دونوں کے گمان میں ہلکا تھا' بعنی اس ے اجتنا ب کرنا' ان دونوں کے لئے آسان تھا' ایبانہیں ہے کہ وہ گناہ فی نفسہ ہلکا تھا' کیونکہ پیغلی کرنا تو بالا تھا تی حرام ہے۔

284 - وَعَنُ شَفَى بِنَ مَاتِعِ الأَصبحَى رَضِيَ اللهُ عَنُدُعَنُ رَشُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ ارْبَعَة يُؤُذُونَ اهْلِ النَّارِ على مَا بِهِم مِن الْآذَى يسعون بَيْنَ الْحَمِيمِ والجحيم يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورِ يَقُولُ اهْلِ النَّارِ يَهُ فَعُلُهُ لَهُ بَعْض مَا بَالَ هُولاءِ قد آذونا على مَا بِنَا مِن الْآذَى قَالَ فَرْجَلَ مغلق عَلَيْهِ تَابُوت مِن جمر وَرجل يجر أمعاء ه وَرجل يسيل فوه قَيْحا ودما وَرجل يَا كُل تَحْمه قَالَ فَيْقَالُ لصَاحب التابوت مَا بَال الْآيُعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الْآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد مَاتَ وَفِي عُنُقه آمُوال النَّاسِ مَا يجد لَهَا قَضَاء آوُ وَفَاء ثُمَّ يُقَال للَّذِى يَجر أمعاء ه مَا بَال الْآبُعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الْآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد مَاتَ وَهُي عُنُقه آمُوال النَّاسِ مَا يجد لَهَا قَضَاء آوُ وَفَاء ثُمَّ يُقال للَّذِى يَجر أمعاء ه مَا بَال الْآبُعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الْآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد كَانَ لا يُبَالِى آيُنَ أَصَاب الْبَوْل مِنْهُ لا يَعَلَى اللهُ الْوَبَعَد قد آذَانا على مَا بِنَا مِن الْآذَى فَيَقُولُ إِن الْآبُعَد كَانَ لا يُبَالِى آيُنَ أَصَاب الْبَوْل مِنْهُ لا يَعَلَى اللهُ الْحَدِيثُ

رَوَاهُ ابْن آبِئَى السُّنُفَ فِي كتاب الصحت وَكتاب ذمّ الْفَيْهَ وَالطَّيْرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لِن وَآبُو نَعَيْمٍ وَقَالَ شفى بن ماتع مُخْتَلف فِيْهِ فَقِيْل لَهُ صُحْبَة وَبَأْتِي الحَدِيْثِ بِتَمَانِهِ فِي الْغَيْبَة إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

" چارافرادا ہے ہیں جوائل جہم کو پہلے ہے ہونے والی اذبت کی موجودگی ہیں مزیداذیت ہے دوجار کردیں سے وہ اللہ علی ا کھولتے ہوئے پانی اور جیم (بعنی جہم) کے درمیان بھائے پھریں گے اور بربادی اور تبائی کی آوازیں نکالتے ہوں ائل جہم ایک دوسرے کے ہیں گے: ان لوگوں کا کمیا معاملہ ہے؟ ہم تو پہلے ہی اذبت میں بھے انہوں نے ہمیں سزید اذبت کا شکار کردیا ہے (نبی اکرم تاہی کے ارشاوفر مایا:) ان ہی سے لیک ایسا شخص ہوگا' جو تا ہوت ہیں بندہ وگا' اور وہ تا ہوت انگاروں کا بنا ہوا ہوگا' ایک وہ شخص ہوگا' جوائی انٹر پیاں تھسیٹ رہا ہوگا' ایک وہ شخص ہوگا' جس کے منہ سے بیپ اورخون بہدرہے ہوں گے اور ایک وہ شخص ہوگا' جواپا گوشت کھار ہا ہوگا' آپ تا ہوت

اس کے بعدراوی نے بقید حدیث ذکری ہے بردوایت امام ابن ابود نیانے کتاب ''الصمت' میں اور کتاب'' زم الغیمہ' میں اور کتاب'' زم الغیمہ' میں اور کتاب' زم الغیمہ' میں سے امام طبرانی نے اسے جم کبیر میں کمزور سند کے ساتھ قال کیا ہے' امام ابونعیم نے بھی اسے نقل کیا ہے' دہ یہ فرماتے ہیں بٹنی بن ماتع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے' ایک قول کے مطابق آئیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے' یہ صدیمہ آئے ہیں میں متعلق باب ' میں کھمل طور پر نقل ہوگی آگر اللہ نے جا ہا۔

285 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَطِسَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتّقوا الْبَوْل فَإِنّهُ أَوّل مَا يُحَاسِب بِهِ الْعَبْد فِي الْقَبْر رَوَاهُ الطّبَرَالِيّ فِي الْكَبِيْرِ آيَطْنا بِإِسْنَاذٍ كَا بَأْس بِهِ

الله الله عفرت ابوامامه ظافية أي اكرم مَا النَّالِم مَا النَّفِل كار فرمان قل كرت بين ا

"بیتاب (کے چینوں) سے بیخے رہو! کی کہ قبر میں آدی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں صاب لیا جائے گا"۔ بدروایت؛ مام طبرانی نے جم کیبر میں نقل کی ہے اور ایس سند کے ماتھ اللی کے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

التو هيب من دُخُول اليّسَاء بازد وَغَنْرِهَا إِلّا نفسَاء أَوْ مَرِيضَة وَمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَن ذلك

وَمَنْ دُخُول اليّسَاء بازد وَغَنْرِهَا إِلّا نفسَاء أَوْ مَرِيضَة وَمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَن ذلك

باب: مردول كَيْبِينْدُ با ند هے بغير عمام عن داخل ہوئے سے متعلق تربیبی روایات

نیز خواتین کے لیے تبید سمیت یا اُس کے بغیر (حمام می داخلی ممافعت) البت نفاس والی خواتین یا یا دخواتین کامعالم مخلف ہے اس بارے میں جوممافعت منقول ہے اس کا تذکرہ

268 - عَن جَسابِسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَن النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأَعْرِ فَلَا يَدْخل الْحمام إِلّا بِمِنْور وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحر فَلَا يَدْخل حليلته الْحمام وَلَا بَدْخل الْحمام وَلَا يَدْخل النّب اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّوامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن إِللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَال

حديث 266:البست مدك عبلى الصعيعين للعاكم - كتباب الأدب وأمنا حديث سالتم بن عبيد النفنى في هذا الباب - حديث: 7846مست أحد أحد بن حثيل مستد جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث: 14387مست أبى يعلى البوصلى - مستد جابر "حديث: 1880البنعجم الأومط للطبرائي - باب الألف من ابنه أحد - حديث: 694نعب الإبسان للبنية في - التاسع والثلاثون من نعب الإبسان وهو باب في البطاعم والتشارب وما يجب التورع عنه منها - حديث: 5336

"جو محض الله تعالى اورآخرت كے دن پرايمان ركھا ہؤوہ تمام ميں تبيند كے بغير داخل شد ہؤ اور جو محض الله تعالى اورآخرت كورائي بيوى كوتمام ميں داخل ند ہونے ديئے۔

بدردایت امام نسانی اورامام ترندی نے نقل کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے اے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ ب فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُمِنِ عَمْسرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ستفتح عَلَيْكُمْ أَرُضِ الْعَجَمِ وستسجدون فِيْهَا بُيُوتًا يُقَالَ لَهَا الحمامات فَلَا يدخلنها الرِّجَالَ إِلَّا بالأزر وامنعوها النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة أَوْ نفسَاء . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَ أَبُو دَاؤُد وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زِبَاد بن أنعم

"عنقریب تمہارے سامنے بھم کی سرزمین فتح ہوگی تم دہاں بھے گھریاؤ کے 'جنہیں جمام کہا جا تا ہوگا' مردان میں تہیں کے بغیر داخل نہ ہول اورخوا تین کووہاں جانے سے منع کرنا البتہ بیار عورت یا نفاس دانی عورت کا معاملہ مختلف ہے''۔

بدروايت المام ابن ماجداورا ما ايوداؤد في الله عند الله عند شرا يك مندش الكراوي عبدالرض بن زياد بن التم يهد و ع من عن الله عنه الله عنه الله عند المعدامات أنم وحص للرّجال أن يد حلوها في الممآذر

زُوَاهُ آبُوُ دَاوُد وَكُمُ يُضعَفُّهُ وَالْلُّفُظ لَهُ وَالْيَرُمِذِي وَابْنُ مَاجَةً وَلَمْ يَرْخَصَ للبِّسَاء

قَالَ الْحَافِيظِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَوُهُ كلهم من حَدِيْثِ آبِئ علرة عَن عَائِشَة وَقد سُئِلَ آبُو زرْعَة الرَّازِي عَنْ السَّي علره قَالَ الْمُورِة الرَّازِي عَنْ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ ا

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ جی تفاہیان کرتی ہیں: نی اکرم نگائی کے پہلے حمام میں داخل ہونے سے منع کیا تھا 'پھر مردوں کواس کی اجازت دیدی کہ وہ تبیند یا ندھ کراس میں جائے ہیں۔

میردایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے انہوں نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کروہ ہیں امام تر فری اورامام ابن ماجہ نے بیالفاظ کی ہیں:''نبی اکرم مَنَّ اَنْجَائِے نُوا تین کواس کی اجازت نہیں دی''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: تمام مصنفین نے بیدوایت ابوعذرہ کی سیدہ عائشہ بڑتا سے دوایت کے طور پڑنقل کی ہے ایام ابوزر عہ راز کی سے ابوعذرہ کے بارے ہیں دریافت کیا گیا کیا ان کا نام پند ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھے نہیں علم کہ کسی نے ان کا نام بیان کیا جو ابو بکر بن حازم اس حدیث کو صرف اس سند کے حوالے ہے جانتے تھے ابوعذرہ نامی راوی مشہور نہیں ہیں امام ترندی فریاتے ڈیں: اس روایت کی سندائنی زیادہ مستنزمیں ہے۔ النرغبب والنرهيب (اوّل) ( 14 المحالية العَلَمَانُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلمُ العَلمُ

الله على الله عنها رَضِى الله عنها قالت سَعِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْعِمامِ حرَامِ على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْعِمامِ حرَامِ على السَاء امنِي . وَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَاذَا حَدِيْثٍ صَحِيْح الْإِمْنَاد

" حام ( میں جانا ) میری امت کی خواتین کے لئے حرام ہے"۔

بدروایت امام حاکم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث سند کے اعتبار ہے جے ہے۔

270 - وَعَنْ آبِي آيُوْبَ الْانْصَارِى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن كَانَ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَدْخل الْحمام إلَّا بِمنزر وَمَنُ كَانَ يُؤمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَدْخل الْحمام إلَّا بِمنزر وَمَنُ كَانَ يُؤمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَنِي اللّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الللهِ وَالْيُوالِي وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ اللهِي وَالْيُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ فنهيت بِذَلِكَ إلى عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِى اللّهُ عَنهُ فِي خِلافَته فكتب إلى آبِي بكر بن مُعَمّد بن عَسُرو بن حزم أن سل مُحَمّد بن قابت عن حَدِينه فَإِنّهُ رَضِى فَسَالَهُ ثُمَّ كتب إلى عمر فَمنع النِسَاء عَن الْحَدِينة فَإِنّهُ رَضِى فَسَالَهُ ثُمَّ كتب إلى عمر فَمنع النِسَاء عَن الْحَدِينة وَأَلَى صَحِيْح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الطّبَرَ إنى فِي الْكِيرُ الْحَدِينة وَالْمُولِ مَعْدِينَ الْكَيْرُ وَالْمُ اللّهُ بن صَالَح كَاتِب اللّهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الطّبَرَ إنى فِي الْكَيْرُ وَالْإُوسِطُ مِن دِوَايَةٍ عبد الله بن صَالَح كَاتِب اللّهُ مَن وَالْيُسَ وَلَيْسَ عِنْده ذكر عمر بن عبد الْعَزِيز

و الله معرت الوالوب انصاري الأن عن اكرم من الله كار فر مان تقل كرت بين:

'' جو من الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے اپنے پروی کی عزت افزائی کرنی چاہیے' جو من الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے جو من پرایمان رکھتا ہوا ہے جو من پرایمان رکھتا ہوا ہے 'جو من پرایمان رکھتا ہوا ہے 'جو مناتون الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے 'جو مناتون الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہوا وہ جمام میں داخل شہو'۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عبد ظافت میں اس ممانعت کا آئیس پینہ چلا تو انہوں نے اس بارے میں ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کو خط لکھا کہ تم محمد بن عابت سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کرو کیونکہ وہ پسند بیرہ آدی ہیں ابو بکر بن محمد سنے اس مارے میں دریافت کرا گیوں نے خواتیں ابو بکر بن محمد سنے اس بارے میں دریافت کیا: پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کواس بارے میں خط لکھا تو انہوں نے خواتیں کو حمام میں جانے سے منع کردیا۔

بیردوایت امام این حبان نے اپنی سی شن کی ہے روایت کے الفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں بیام ماکم نے بھی نقل کی ہے ' اور بیہ بات بیان کی ہے: بیر مند کے اعتبار سے سی ہے بیردوایت امام طیرانی نے مجم کیبراور بھم اوسط میں عبدائڈ بن صالح کے دوالے نقل کی ہے 'جولیٹ کے معتمد نتے' لیکن انہوں نے اس میں حضرت بھر بن عبدالعزیز کے واقعے کاذکر نہیں کیا۔

271 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْذَرُوْا بَيْتا يُقَال لَهُ

''اُس گھرسے بچنا جس کانام حمام ہوگا کوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ تومیل کوصاف کردیتا ہے تو نبی اکرم مُنْ اِنْ اِسْادِفر مایا بتم پردہ کرکے جانا''۔

حافظ کہتے ہیں: اس کے تمام راویوں سے سی میں استدلال کیا گیا ہے بیرروایت امام حاکم نے قال کی ہے اور یہ بات بیان ک ہے: بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیح ہے اوران کے الفاظ میہ ہیں:

"اس گھرے بچنا! جس کانام حمام ہوگا کو گول نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ تومیل کوختم کردیتا ہے اور بیار کوفائدہ دیتا ہے تو نبی اکرم منافظ نے فرمایا: جواس میں جائے وہ پردہ کر کے جائے"۔

بیردایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں امام حاکم کی نقل کروہ روایت کی مانند نقل کی ہے اورانہوں نے اس کے آغاز میں بیرالفاظ ال کیے ہیں:

"سب سے برا گھر حمام ہے جس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور شرم گاہیں ہے پر دو ہوتی ہیں"۔ لفظ"الدرن میں ، ذیراور زیرز برہے اس سے مرادیل کچیل ہے۔

272 - وَعَنُ قَاصَ الأَجسَادِ بِالْقُسُطُنُطِينِيَّةِ الله حدث أن عمر بن الْخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا آيهَا النَّاسِ إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحر فَلَا يقعدن على مائدة يدار عَلَيْهَا الْحمر وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحر فَلَا يدْحل الْحمام إِلَّا بِإِزَار وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحر فَلَا يدْحل الْحمام . وَوَاهُ آحُمِد

رَقَّاصِ الأَجناد لَا أَعرِفُهُ وَرُوِيَ آخِرَه أَيْضًا عَنُ آبِي هُرَيْرَة وَفِيْه أَبُوْ خيرة لَا أعرِفهُ أيضا الحليلة بِفَتْح الُحَاء الْمُهْملَة هِيَ الزَّوْجَة

الله الله المنظم المنظ

''جو مخض الله تعالیٰ إدرا قرت کے دن پرایمان رکھتا ہوؤہ ہ کی ایسے دسترخوان پر ہر گزنہ بیٹھے جس پرشراب گروش کرر ہی ہو اور جو مخص الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ حمام میں تہبند بائد ھے بغیر داخل نہ ہو اور جو مخص الله تعالی اورا حرت بے دن پر بیمان رسا ہے دوں ہیں ہوں اور سے جسے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے ہیں روابت ایک سے ایک روابت ایک معلوم نہیں ہے ہی روابت ایک معلوم نہیں ہے ہی روابت ایک معلوم نہیں ہوں۔ معلوم نہیں ہوں۔ معلوم نہیں ہوں۔ معلوم نہیں ہوں۔ کفظ ' حکیل اس سے بھی واقف نہیں ہوں۔ کفظ ' حکیل ہے مراد بیوی ہے۔

وسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امْرَاة تطبع ثِيَابِهَا فِي غير بَيت زُوجِهَا إِلَّا هِتكت السَّرْ بَيْنِهَا وَبَيْن رَبِهَا

رَوَاهُ النِّوْمِدِى وَالسَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَآبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْع على شَسرطه مَا وروى أَحْمد وَآبُو يعلى وَالطَّبَرَائِي وَاثْحَاكِم اَيْضًا من طَرِيْق دراج آبِي السَّمْج عَن السَّالِب ان نساء دخلن على أم سَلمَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَسَالِتِهِن مِن أَنتِن قُلُنَ مِن اَهُل حمص

قَالَت من أصحاب الحمامات قُلُنَ وَبِهَا باس

قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آيّمَا امْرَاة نزعت لِيَابِهَا فِي غير بَيتهَا حرق الله نَهَا ستره

بیردوایت امام ترندی نے نقل کی ہے اور روایت کے الفاظ انہی کے نقل کر دو ہیں وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن ہے یہ ام ابوداؤ داور امام این ماجہ اور امام حاکم نے بھی نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیان دونوں صاحبان کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ امام احمد ، امام ابو یعنلی ، امام طبر انی اور امام حاکم نے دراج ابور کے کے حوالے سے سمائب سے بیردوایت نقل کی ہے:

کو خواتین سیّده اُم سلمہ جھی فدمت میں حاضر ہو کیں توسیّدہ اُم سلمہ جھی نے ان سے دریافت کیا: تم کہاں ہے تعلق رکھتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اہل تھی سے توسیّدہ اُم سلمہ جھی نے فرمایا: تم جمام میں جانے والی خواتین ہو؟ ان خواتین نے عرض کی: کیاس میں کوئی حرج ہے؟ توسیّدہ اُم سلمہ جھی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم تھی کو پیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:

میں میں میں میں میں میں است میں است میں ہے ہیں ہے ہیں۔ رہا معنا اور ارس میں ہوتے ساتے ہوتے ساتے ہوتے ساتے ہوتا اللہ تعالی کے بردے کوئم کردی ہے'۔ "جو تورت اپنے گھر کے علاوہ میں اور اپنے کیڑے اتارتی ہے دہ اپنے سے اللہ تعالی کے بردے کوئم کردی ہے'۔

274 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كَانَ يُؤْمِن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ فَلَا يَدُخل حَلِيلته الْحِمامِ وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ فَلَا يَدُخل حَلِيلته الْحِمامِ وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ فَلَا يَدُخل حَلِيلته الْحِمامِ وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِر فَلَا يَدُخل اللّٰحِمامِ إِلّٰى الْجُمُعَة وَمِن اسْتَغني عَنْهَا بِلَهُو اَوْ تِجَارَة اسْتَغني اللّٰه عَنهُ وَاللّٰهِ وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِر فليسعِ إلَى الْجُمُعَة وَمِن اسْتغنى عَنْهَا بِلَهُو اَوْ تِجَارَة اسْتغنى اللّٰه عَنهُ وَاللّٰه

غَنِى حميد رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْبَزَّارِ دُون ذَكْرِ الْجُمُعَة وَفِيهُ عَلَى بِن يزِيد الْأَلْهَانِي 
هِ ﴿ وَهُ مَا الْمُوسِعِيدَ ضَرَى إِنْ تُؤْرُوا بِيتَ كُرِيتَ مِينَ إِنِي أَكُمُ مَا أَنْ الْمُؤْرِ الْمُالِقِينِ فَي الْأَلْهَانِي الْمُؤْرِدِ اللهِ اللهُ ال

''جو محض الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ تہبند باند سے بغیرتمام میں داخلی شدہ و اور جو محض الله تعالی اور آخرت کے دن اور آخرت کے دن اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کوتمام میں نہ جانے دیے اور جو محص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ جمعہ کے لئے جلدی چلا جائے' جو محص کی چیزیا تجارت کی وجہ سے جمعہ سے بیازی کا ظہار کرے گا تو الله تعالی اس سے بے نیازی اختیار کرلے گا اور الله تعالی بے نیاز اور لائن حمہ ہے'۔

بیردوایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے قال کردہ ہیں اے امام بزار نے نقل کیا ہے انہوں نے اس میں جمعہ کاذ کرنییں کیااس میں ایک راوی علی بن بزیدالہانی ہے۔

275 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا سَالَت رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن الْحمام فَقَالَ إِنَّهُ سَيكون بعدى حمامات وَلَا خير في الحمامات للنِسَاء فَقَالَت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا تدخله بلؤار فَقَالَ لا وَإِن دَخلته بيازار وَدرع و خمار وَمَا مِن امْزَاة تَنْزع خمارها فِي غير بَيت زُوجهَا إِلَّا كَشَفت السَّور فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْن رَبِهَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسُطِ مِن رِوَايَةٍ عبد الله بن لَهِ بِعَة

اکرم نگانی سیدہ عائشہ صدیقہ جی نابیان کرتی ہیں: انہوں نے نبی اگرم نگانی سے حمام کے بارے میں دریافت کیا: تو نبی
اکرم نگانی نے ارشادفر مایا: عنقریب میرے بعد حمام ہوں گے اورخوا تین کے لئے حمام میں کوئی بھلائی نہیں ہے سیدہ عائشہ جی تبانے عرض کی: یارسول اللہ! کیا عورت تبدید باندہ کراس میں واضل ہو کتی ہے؟ نبی اکرم سی آئے آئے ارشادفر مایا: جی نہیں! (عورت کواس میں جانے کی اجازت نہیں ہے) خواہ وہ تبدید تبص اوراوڑھنی بائدہ کری اس میں کیوں نہ جاری ہو جو بھی عورت اپنے شوہر کے گھر کے عماوہ! پی چا درا تارتی ہے وہ اپنے اوراپ پر دروگار کے درمیان پردے کوئم کردی ہے۔'۔

بدروايت امام طبراني في مجم اوسط من عبدالله بن الهيد من مفول روايت كطور برنقل كي بيد

276 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَدْخِلُ خَلِيلَتُهِ الْحِمامِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَدْخِلُ خَلِيلَتُهِ الْحِمامِ من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخِلُسُ عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمر وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخِلُسُ عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمر من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخِلُسُ عَلَى مائدة يشرب الْخمر فَلَا يَخلُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخلُسُ عَلَى مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخَمر من كَانَ يُؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخلُسُ عَلَى مائدة يشرب الله وَالْيَوْمِ الْاخرِ فَلَا يَخلُونَ بِامْرَاةَ لَيْسَ بَيْنَه وَيَيْنَهَا محرم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَفِيَّه يحيى بن آبِي سُلَيْمَانِ الْملنِي

الله الله الله بن عباس الله المرم الكالم كايفر مان قال كرت بين:

"جو تخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ حمام میں داخل نہ ہو جو تخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ حمام میں داخل نہ ہو جو تخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ پرایمان رکھتا ہووہ شراب نہ جیئے جو تخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ شراب نہ جیئے جو تخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ کی ایسے دستر خوال پر تہ بیٹھے جس پرشراب بی

النرغيب والترهيب (اول) (والرزيز) الطفارة استسسسسس جاری ہوجو محض اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہودہ کسی الیی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہوکہ اس مرداوران مورت کے ساتھ (عورت کا کوئی) محرم موجود نہ ہوا'۔

بدروایت امام طرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں یکی بن ابوسلیمان مدنی نامی رادی ہے۔

يرروايت، الله صَلَى الله عَد يكرب رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنَّكُمْ وَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل مستفسى حون أفيضًا بيُوت يُقَال لَهَا الحمامات حرّام على أميّى ذُخُولَهَا فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَذُهِم الوصب وتنقى الدَّرن قَالَ فَإِنَّهَا حَكُال لذكور أميتي فِي الأزر حرَّام على إناث أميتي

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ الْأَفْق بِطَسَم الْأَلْف وَسُكُونِ الْفَاء وَبِطَيِّهَا اَيُضًا هِيَ النَّاحِيَة والوصب الْمَرَض

" عقریب تم دور دراز کے علاقے فتح کرو گئے وہاں پھھا کیے گھر ہوں گئے جنہیں جمام کہا جائے گا'ان میں جانامیری امت کے لئے حرام ہے کو گول نے مرض کی: مارسول اللہ! وہ نیاری کوشتم کرتا ہے اورمیل کوصاف کر دیتا ہے تو نی ا کرم نظافین نے ارشادفر مایا: میدمیری امت کے مردوں کے لئے حلال ہوگا جبکہ وہ تہبیند باندھ کر خائیں اور میری امت کی عورتوں کے لئے حرام ہوگا"۔

بيدوايت امام طبراني نے تقل كي ہے۔

لفظا افق "مین ایر پیش ہے اور ف ساکن ہے اس سے مراد کونے کاعلاقہ ہے اور لفظ 'وصب سے مرادیماری ہے۔

## 6 - الترهيب من تَأْخِيرِ الْغَسُلِ لِغِيرِ عَذْرِ

باب بمسى عذر کے بغیر مسل میں تاخیر کرنے سے متعلق تربیبی روایات

278 - عَسَ عسمار بسن يَساسسو دَضِسيَ السَّلَّهُ عَنْهُ أَنَّ دَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة لَا تقويهم الْمَلائِكَة جيفة الْكَافِر و المتضمخ بالخلوق وَالْجنب إِلَّا أَن يَوَضَّا

رُوَّاهُ أَبُو ذَاؤُد عَنِ الْمحسن بِن أَبِي الْمحسن عَن عِنار وَلَمُ يسمع مِنْهُ وَرَوَاهُ هُوَ وَغَيْرِهِ عَن عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِي عَن يحيى بن يعمر عَن عمار قَال:

قدمت على أهلِي لَيَّالا وَقد تشققت يداى فخلقوني بزعفران فَغَدَوُت على رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَسلمت عَلَيْهِ فَلَمْ يرد عَلَى السَّلام وَلَمْ يرحب بِي وَقَالَ اذْهَبْ فاغسل عَنْك هذَا فغسلته ثُمَّ جِنْت فَسلمت عَلَيْهِ فَرد عَليّ ورحب بِي وَقَالَ إِن الْمَلاثِكَة لَا تحضر جَنَازَة الْكَافِر بِنَير وَلَا المتضمخ بزعفران وَلَا الْجنب قَالَ وَرخّص للْجنب إذا نَام أَوْ أكل أَوْ شرب أَن يتَوَضَّا

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ المُرَاد بِالْمَلائِكَةِ هُنَا هم الَّذِيْنَ ينزلون بِالرَّحْمَةِ وَالْبركة دون الْحفظة فَانْهُم لَا يـفـارقونه على حَال من الْآخُوال ثُمَّ قِيَّلَ هٰذَا فِي حق كل من أخر الْغسُل لغير عذر ولعذر إذا أنكنه الوضّوء فَلَمْ بِتَوَضَّا وَقِيْلَ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرهُ تهاونا وكسلا ويتخذ ذِّلِكَ عَادَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الم معرت ممار بن يامر المائزروايت كرتے بيل بى اكرم مَلْقَظِم في ارشادفر مايا ب

'' تین لوگ ایسے ہیں' جن کے پاس فرشتے نہیں جاتے ہیں' کا فر کا مردار وہ شخص جس نے خلوق (نام کی مخصوص خوشبو)لگانی بو کی بواور جنبی مخص البیته اگروه د ضوکر لیا تو تکم مختلف ہے '۔

بدر وایت امام ابودا و دیے حسن بن ابوالحسن کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر بڑا نذکے حوالے سے نقل کی ہے حالا نکہ حسن نے حصرت عمار بڑگائزے سے ساع نہیں کیا ہے میدروایت انہول نے ایک اور سند کے حوالے سے عطاء خرسانی کے حوالے سے بیچیٰ بن يعمر كے حوالے سے حضرت ممار چی اللہ سے اللہ کی ہے وہ بیان كرتے ہیں:

"میں رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا میرے ہاتھ چھٹے ہوئے منط تواس نے میرے ہاتھ پرزعفران لگاد یا استفے ون میں نبی اکرم مُزَیْقِم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا او آپ مُزَیْم نے جھے سلام کا جواب منہیں دیا آپ مُوَافِقا نے مجھے خوش آ مدید بین کہا' آپ مُؤَاؤار نے فر مایا جم جاؤ! اوراس کواپنے آپ سے دھولو! میں نے اسے وطولیا پھریس آیایس نے آپ نظام کوسلام کیاتو آپ نظام نے جھے سلام کاجواب دیااور مجھے خوش آ مدید کہااور فرمایا: فرشتے کا فرمنس کے جنازے میں بھلائی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں اور جس نے زعفران لگایا ہواس کے پاس نیس آتے ہیں اور جنبی کے پاس نیس آتے ہیں"۔

راوی میان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ اَلَیْنَ کے جنبی مخص کوبیا جازت دی ہے کہ جب وہ سونے لگے یا پچھ کھانے لگے یا پینے لگے تووضوكر لي

حافظ کہتے ہیں: یہاں فرشتوں سے مراؤوہ فرشتے ہیں جورحت اور برکبت لے کرنازل ہوتے ہیں کیہاں حفاظت والے فرشتے مرادبیں ہیں (جولوگوں کے اعمال نوٹ کرتے ہیں) کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں لوگوں سے لاتعلق نہیں ہوتے ہیں 'پھر بیہ بات بیان کی گئی ہے: بیکم ہراس مخص کے بارے میں ہے جو کسی عذر کے بغیر شال کومؤ خرکر دے لیکن جب کوئی عذر ہواور آ دمی کے لئے وضوکر نامکن ہواور پھروہ وضونہ کرے تو بھی بیتھم ہوگا ایک قول بیے کہ اس سےمرادوہ مخض ہے جو ہاکا بجھ کرسل مندی سے اظهار كے طور برخسس كومؤخر كرتا ہے اوراس كوعادت بناليتا ہے باتى الله بہتر جانتا ہے۔

279 - وَعَنْ عَلَى بِنِ آبِي طَالِب كرم اللَّه وَجهه عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْنَا فِيهِ صُوْرَة وَلَا كُلُب وَلَا جنب رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْن حَبَانَ فِي صَحِيْحه

الله الله حضرت على بن ابوطالب كرم الله وجدروايت كرتي بين أي اكرم مَنْ الله إلى الرم مَنْ الله المراب الله وجدروايت كرتي بين أي اكرم مَنْ الله المراب الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله المراب الله المراب الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله المراب المراب كرم الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله المراب كرم الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله المراب كرم الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله المراب كرم الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله الله وجدروايت كرتي بين الكرم مَنْ الله الله والله الله والله و

حديث 279:مسعيم ابن حبان - كتساب النظمينارية "باب أحكام الجنب - ذكر نبضي دخول السيئذنكة الدار التي نيها العنب حديث 1221 البستدءك على الصعيعين للعاكم - كتاب الطهارة وأما حديث عائشة - حديث: 562 منن أبي داوّد - كتاب البطهارة ' باب في الجنب يؤخر الفسل - حديث: 199 السستن للنسبائي - سؤر الهرة ' صفة الوضوء - بساب في الجنب إذا لم يتوضأ "حديث:261 السين الكيراي للنسبائي - ذكر ما يتقض الوضوء وما لا يتقضه "الجنب إنا لم يتوضأ " حديث:249

الترغيب والترهيب (اذل) ﴿ المَّلِي الْمُعَالِدُ المُعَالِدُ العَلَمَارُةُ الْعَلَمَارُةُ الْعَلَمَ الْعَلَمُ اللّهُ اللّ

" فرشتے ایسے کئی گھریں داخل نہیں ہوئے جس میں تصویر یا کتا ایا جنی شخص موجود ہو"۔ یہ روایت امام ابودا وُرامام نسائی اورامام این حبان نے اپنی سیجے میں نقل کی ہے۔

يروبيت، إبريد المستراد و المسترا

عَلَىٰ وَهِ الْمَامِ بِزَارِ نِي النَّيْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَبَاسَ عَلَيْ كَارِيقِولَ نُقَلِ كِيابٍ: "تين لوگوں كے قريب فريتے نہيں جاتے ہيں'جنبی تخص' نشے كاشكار شخص' اور جس نے خلوق على ہوئى ہو''۔

## 7- الترغِيب فِي الُوضُوء وإسباغه

## باب : وضوكرنے اوراچى طرح وضوكرنے كے متعلق ترغيبى روايات

281 - عن ابن عُسمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عَليه وسلّم في سُوال جبر اليل إيّاه عن الإسكام فقال الإسكام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وآن مُحمّدًا رَسُولُ الله وآن تقيم الصّلاة وتؤتى الزّكة وتسمح وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابة وآن تتم الوضوء وتصوم رمّضان قال فَإذَا فعلت ذلك فآنا مُسلِم قال نعم قال نعم قال صدقت . رَوَاهُ ابن خُزيمة في صَحِيْجه هلكذا وَهُوَ في الصّحِيْجيْنِ وَغَيْرِهما بِنَحْوِه بِغَيْر هلذا السّباق قال صدقت . رَوَاهُ ابن خُزيمة في صَحِيْجه هلكذا وَهُوَ في الصّحِيْحيْنِ وَغَيْرِهما بِنَحْوِه بِغَيْر هلذا السّباق هلا صدقت . وَالله ين عُرات عبر الله ين عرب عبدالله ين عرب المناهم كالمناهم كالله عنه الله عنه المناهم كالمناهم كالله عنه الله عنه الله المناهم كالمناهم كالمنا

یارے میں سوال کرنے کے متعلق حدیث روایت کی ہے کہ تی اکرم منتقام نے ارشادفر مایا:

اسلام یہ ہے کہتم اس بات کی گواہی و کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد ظافیۃ اللہ کے رسول ہیں اور تم نماز قائم کر واور تم مج کر واور تم عمرہ کر واور تم قسل جنابت کر دنور تم دخموں کروا و یتم رمضان کے روز ہے رکھو'' انہوں نے عرض کی: جب ہیں بہر کرلوں گا'تو کیا جس مسلمان جودی گا؟ ہی اکرم خوج المیان جی ہاں تو انہوں نے کہا: آپ نے سے کہا ہے''۔

بیروایت امام ابن تزیمہ نے اپن تی میں ای طرح نقل کی ہے بیروایت صحیبین میں اور دیگر کتابوں میں اس کی مانزمنقول ہے تا ہم اس میں بیسیاق نہیں ہے (لینی اس میں وضو کا تذکر ونہیں ہے)۔

282 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَ ةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن أَمنِى يَدُعُونَ يَوُم الْقِيَامَة غرا محجلين من آثار الُوصُوء فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَن يُطِيل غرته فَلْيفْعَل

رَوَاهُ اللّٰبَحَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَقَد قِيْلَ إِن قَوْلِهِ مِن اسْتَطَاعَ اللّٰي آخِرِه اِنَّمَا هُوَ مدرج من كَلام آبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف عَلَيْهِ ذكره غير وَاحِد من الْحفاظ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

الله المرت ابو ہریرہ بنائند بیان کرتے ہیں بیں نے نی اکرم منائند کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "میری امت کے پچھاوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا' وہ جیکتی ہوئی پیٹانیوں والے ہوں سے جو وضو کے آٹاری وجہ سے (چمک ری) ہونگی تو تم میں سے جو خص اپنی چمک میں اضافہ کرسکتا ہؤا ہے ایسا کرے چاہیے'۔ میروایت امام بخاری اور امام سلم نے نقل کی ہے۔

ایک تول کے مطابق روایت کے بیالفاظ' جو تحص بیاستطاعت رکھتا ہو' یہاں سے آخرتک کے الفاظ حضرت ابو ہر یرہ النائڈ کا کلام ہے' جو درمیان میں درج ہو گئے ہیں بیر حضرت ابو ہر ریرہ نگائڈ پر موقوف ہے' کی حافظان حدیث نے یہ بات ذکر کی ہے' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

203 - وَلَـمُسُلِم عَنُ آبِي حَازِم قَالَ كنت خلف آبِي هُرَيْرَة وَهُوَ يَتَوَضَّا للصَّلَاة فَكَانَ يمد يَده حَنى ببلغ إبطه فَقُلْتُ لَهُ يَا آبًا هُرَيُوَة مَا هَذَا الُّوضُوء فَقَالَ يَا بنى فروخ آنتُمْ هَاهُنَا لَو علمت آنكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّات هَلَا الُوضُوء سَمِعت خليلي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تبلغ الْحِلْية مِن الْمُؤْمِن حَيْثُ الُوضُوء الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تبلغ الْحِلْية مِن الْمُؤْمِن حَيْثُ الُوضُوء الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تبلغ الْحِلْية مِن الْمُؤْمِن حَيْثُ الْوضُوء

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِنَحْوِ هَلَا إِلَّا اَنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِن الْحِلْية نبلغ مَوَاضِع الطّهُور ،الْحِلْية مَا يحلى بِهِ آهْلِ الْجَنَّة مِن الأساور وَنَحْوَهَا

ام مسلم نے ابوحازم کاریان تھ کیا ہے جی حضرت ابو ہریرہ نظافتے پیچے موجودتھا وہ نماز کے لئے وضوکرر ہے سے دہ اپنا ہاتھ پھیلائے سے اور بعلوں تک اسے دھوتے سے میں ان سے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ! یہ کون ساوضو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اے مفرون کی بیاں ہو تو ہی یہ وہ ایک میں نے اپنے ضلیل نمی از ایک بیاں ہو تو ہیں یہ وضونہ کرتا میں نے اپنے ضلیل نمی اگرم خلافی کو بیارشا وفرمائے ہوئے ساہے:

" (جنت میں ) مومن کا زیور و ہال تک ہوگا جہاں تک اس کا وضو ہوگا"۔

بدروایت امام ابن فرزیمہ نے اپنی سی میں اس کی ما نوٹنل کی ہے تا ہم اس میں بدالفاظ ہیں : وہ بیان کرتے ہیں میں نے می اکرم ناتیم کو بدارشا دفر ماتے ہوئے ساہے :

" (جنت مين آوي كا) زيوراس مقام تك جوگا جهال تك وضو كمقام جي" ـ

روایت کے مثن میں لفظ" حلیہ'' سے مرادوہ چیز ہے' جوافل جنت زیور کے طور پر پہنیں گئے اس میں کنگن اور (اس طرح کی) دیگر چیزیں شامل ہیں۔

284 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آتَى الْمَقْبَرَة فَقَالَ السَّلام عَلَيْكُمُ دَارِ قُوم مُؤْمِنِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّه بكم عَن قريب لاحقون وددت آنا قد رَأَينَا إِخُواننَا قَالُوا آوَلسنا إخوانك يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ آنْتُمُ اَصْحَابِي وَإِخواننا اللّهِينَ لَم يَأْتُوا بعد قَالُوا كَيْفَ تعرف من لَم يَأْتِ بعد من أمتك يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ آزَيْت لُو آن رجلا لَهُ حيل غر محجلة بَيْن ظَهْرى حيل دهم بهم آلا يعرف حيله قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ آزَيْت لُو آن رجلا لَهُ حيل غر محجلة بَيْن ظَهْرى حيل دهم بهم آلا يعرف حيله قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ آزَيْت لُو اَن رجلا لَهُ حيل عر محجلة بَيْن ظَهْرى عيل دهم بهم آلا يعرف حيله قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ فَإِنّهُم يأْتُونَ غوا محجلين من الْوضُوء وَآنا فرطهم على الْحَوْض . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

الني سے بدروايت منقول ہے: نبي اكرم منتق قبرستان تشريف لائے اور بيفر مايا:

"ا الا المان كي قوم ك مناحة ريخ والواتم برسلام بوا الراللد في جابا توجم عنقريب تم الليل ك"

النرغيب والنرهب (اذل) له المساراذل) له المساراذل الطفارة المسارية عد المسارية المسارة المسارة

اسر سبب المراق المراق ميرى بيرخوا بمش به كه كاش بين المين بعا ئيون كود كيد ليتا الوكون في مراق المراق المر (پھرآپ مل آب کی اگرم نائی آئے فرمایا جم میرے اصحاب ہو میرے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیں آگا۔ اللہ اللہ آپ کے بھائی نوونوگ ہیں جوابھی نیں آگا۔ اللہ اللہ آپ کے بھائی نوونوگ ہیں جوابھی نیں آگا ہے جم منبعہ آپ اللہ اللہ آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیں آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیں آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیں آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی استان کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیں آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیک آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیک آپ کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیک کے بھائی دو نوگ ہیں کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیک کے بھائی دو نوگ ہیں جوابھی نیک کے بھائی دو نوگ ہیں کے بھائی کے بھائی نوٹ کے بھائی کے بھائی کیا تھائی کے بھائی کے بھائی کی دو نوگ کے بھائی کی کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے بھائی کی دو نوٹ کی کے بھائی آپ کے بھاں میں ہیں، یں سے سے براہری آیا 'یارسول اللہ! آپ (قیامت کے دن) اسے کیے براہری آیا 'یارسول اللہ! آپ (قیامت کے دن) اسے کیے بریاز ور اس کے اور کول نے عرض کی: آپ کی امت کا جوفر دا بھی نہیں آیا 'یارسول اللہ! آپ (قیامت کے دن) اسے کیے بریاز ور اس کے اور کول نے عرض کی: آپ کی اس کے بریاز ور اس کے دور اس کا کہ دور اس کے دن اور اس کے دن اس کے دن اور اس کے دن اس کے بی الرم کیون سے درمیان اپنے اس محور ہے کو پیجان نہیں نے گا؟ لوگوں نے عرض کی: بی بال! یارسول الله! نی اکرم ناہمی نر مایا: جنب ده لوگ آئیں سے تو وضو کی وجہ سے ان کی پیٹانیاں چمک رہی ہوں گی ادر میں حوض پر اُن کا پیش روہوں گا" بيروايت امام مسلم اور ديجر حضرات نفل كي ہے۔

285 - وَعَنْ زِرِ عَن عبد الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُ آنهم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تعرف من لم تَرِ من امنك قالُ غسر مسحجلون بلق من آقار الوضوء . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَبِحِيْجِهِ وَرَوَاهُ آخِمه وَالطَّبَرَائِي بِإِسْنَادٍ جَبِّدٍ نَنْعُومٍ مِن حَدِيْثٍ أَبِي أَمَامَة

و اس روایت میں سیان کے حوالہ بی فاکے حوالے سے (اس روایت میں سالفاظال کیے ہیں:) لوگول نے مراکی یار سول الله! آپ نے اپنی امت کے جن افراد کود یکھانیس ہے آپ انہیں کیسے پہچانیں سے؟ تو نبی اکرم طابع المرایا: رفعور کے آثاري وجهد وه چڪ دار پيتانيون واليون ميناي

بدروایت امام ابن ماجدنے امام ابن حبان نے اپنی تی میں متال کی ہے اسے امام احمداور امام طبر انی نے عمد وسند کے ماتھ الل كياب جوحفرت ابوامامه بخافظ معامقول صديث كي ما تدب

286 - وَعَنْ آبِسَى الذَّرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلَ مِن يُؤِدُن لَهُ بِ السُّبِحُود يَوْم الْيَقِيَامَة وَأَنَا إَوَّل من يرفع رَأَسه فَأَنْظر بَيْن يَدى فاعرف أميتي من بَيْنَ الأمَم وَمَنْ خَلْفي مثل ذَٰلِكَ وَعَـنُ يَمِينِي مثل ذَٰلِكَ وَعَنْ شَمَّالِي مثل ذَٰلِكَ فَقَالَ رجل كَيْفَ تعرف أمتك يَا رَسُولَ اللهِ من بَيْنَ الأَمَم فِيْسَمَا بَيْسَ نُـوحِ إِلَى أَمتك قَبَالَ هِـم غو محجلون من أثر الُوضُوء لَيْسَ لَاحَدَّ كَذَٰلِكَ غَيْرِهِمُ وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم

رُوَّاهُ أَحْمِدُ وَفِي إِسْنَادِهُ ابِّن لَهِيعَةً وَهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ فِي المتابعات

الله الله والماء المُؤرِّد والما المُؤرِّد والمنت كرتي بي اكرم مَا لَيْنَا في الرشاد فرمايا ب

" قیامت کے دن میں وہ پہلافض ہوں گا جسے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی اور میں پہلافض ہوں گا جو پہلی مرتبہ ا ہے سرکواٹھائے گا'میں اپنے سامنے دیکھوں گا' تو دیگرامتوں کے درمیان'اپی امت کو پہیان لوں گا'اپنے پیچے بھی ای طرح 'اپنے دائیں طرف بھی ای طرح 'اوراپنے بائیں طرف بھی ای طرح (اپنی ہمت کے افر دکو پہیان لوں گا)'' اليك صاحب في عرض كى: يارسول الله! آب معتمت نوح علينا سے ليكرائي امت كى ورميانى امتوں كے درميان مين اين امت كوكيم بجيان ليس كر؟ ني اكرم مَوَّقَامُ في ارشاد قرمايا: '' وہ لوگ وضو کے اثر ات کی وجہ ہے جمک دار پیرٹنانیوں والے ہوں گئے اور ان کے علاوہ اور کسی بیں بیانٹانی نہیں ہوگی' میں آئیس بہچان لوں گا'وہ اپنے تامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں لے کرآئیں گئے اور میں آئیس بہچان لوں گا کہ اُن کے بچے اُن کے آگے دوڑتے ہوئے آرہے ہوں گئے'۔

بيروايت الأم الحدث قل كل بهاس كل مندين اين البيدنا في راوى ب مُنابعات كي ادر ين بين بيرد ين سهد و 287 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِسَى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا العَبْد الْمُسلِم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا العَبْد الْمُسلِم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ المّاء أَوْ مَعَ آخِر قطر الماء فَإِذَا المُسلِم أَوْ السَّمَةُ وَمِن فَعِينية مَعَ المّاء أَوْ مَعَ المّاء فَإِذَا عُسل رجلَيْهِ عُرج من يَدَيْهِ كُل خَطِينَة كَانَت بطشتها يَدَاهُ مَعَ المّاء أَوْ مَعَ آخِر قطر المّاء قَوْمَ عَمَ اللهُ عَنْهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَعَ المّاء أَوْ مَعَ آخِر قطر المّاء حَنْى يخرج نقيا من الذُّنُوب عُرجت كُل خَطِينَة مشتها رِجُلاهُ مَعَ المّاء أَوْ مَعَ آخِر قطر المّاء حَنْى يخرج نقيا من الذُّنُوب

رَوَاهُ مَالُكُ وَمُسُلِمٍ وَالنِّرُمِذِي وَلَيْسَ عِنْد مَالِكُ وَالنِّرُمِذِي عُسل الرجلَيْن

"جب مسلمان (راوی کوشک ہے شاید بیا افعاظ ہیں:) موش بندو وضوکرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تواس کے چہرے سے ہرگناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے در یعے دیکھا تھا دو پانی کے ساتھ (راوی کوشک ہے شاید بیا لفاظ ہیں:) پانی کے آخری کے ساتھ نکل جاتا ہے جب وہ دونوں باز ودھوتا ہے تواس کے دونوں بازووں سے ہروہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی دونوں ہاتھ بردھائے تھے پانی کے ساتھ دونوں بازووں سے ہروہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی دونوں ہاتھ بردھائے ہیں جو وہ اپنی کے ساتھ دونوں باؤں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پانی کے آخری قطری کے ساتھ دونکل جاتے ہیں جب وہ اپنی کے ساتھ (راوی کوشک میں انتقاظ ہیں:) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دونکل جاتے ہیں کی بیاں تک کے دوفوں گنا ہوں سے پاک ہوتا ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دونکل جاتے ہیں نیباں تک کے دوفوں گنا ہوں سے پاک ہوکر باہر آتا ہے '۔

بیردایت امام ما لک امام مسلم اورامام ترندی نے قتل کی ہے البت امام ما لک اورامام ترندی کی روایت میں ' پاؤں دھونے'' کاذکر نبیں ہے۔

288 - وَعَنْ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَوَضَّا فَاحُسن الُوصُوء حرجت حطاياه من جسده حَتَّى تجرج من تَحت اَظْفَاره

وَفِي رِوَايَةٍ : أَن عُشْمَان تَوَطَّا ثُمَّ قَالَ زَايِّت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مثل وضوئي هذَا ثُمَّ قَالَ من تَوَضَّا هنگذَا غفر لَهُ مَا تَقدم من ذَنبه وَكَانَت صلاته ومشيه إلى الْمَسْجد نَافِلَة

رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِي مُخْتَصِرًا وَلَفُظِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: مَا من امرىء يتَوَضَّا فَيحسن وضوء ه إلَّا غفر لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْنَ الصَّلاة الْاخْرِلَى حَتَّى يُصليهَا

وَ اسْنَاده على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ مُخْتَصِرًا بِنَحْوِ رِوَايَةِ النَّسَائِي وَرَوَاهُ ابْن

هُ النه عبب والنه هيب (اذل) ( هُ هِ الله على الله عليه وَمَدَّا الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمٌ وَلَا يغتر أحد

قه ايضًا بالحيصار وزاد في الحره: وقال رسول اللهِ صلى الله عَليْهِ وَسَلَمْ وَلَا يغتر أحد وَفِي لَفُظُ النَّسَائِي قَالَ: من أَمَم الُوضُوء كَمَا أَمْرِه الله فالصلوات الْحَمْس كَفَّارَات لَمَا بَيْنَهُنَّ وَهُ وَفَى مَعْرِت عَمَّانَ فَى ثِنَ فَيْرُواْ رَتَ كُرِيدَ بِينَ : فِي اكْرَمِ مَلَّاثِيَّةً مِنْ الرَّمَاوُرُ مَا إِلَيْهِ

''جو تحض د ضوکرتے ہوئے' انجی طرح وضوکر سے' تواس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں میہاں تک کہاس کے تا تحنوں کے پنچے سے بھی نکل جاتے ہیں' ۔

ا کیک روایت میں بیالفاظ میں:'' حضرت عثان نگانڈنے وضوکیااور پھریہ بات بیان کی: میں نے نبی اکرم ناٹیڈم کودیکھا ک آپ منگر کے میر سےاس وضو کی مانندوضو کیا' پھرآپ مَنْڈَیْمُ نے ارشادفر مایا:

'' جو خص اس طرح وضوکرتا ہے' اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے' اوراس کی نمازاوراس کامبحد تک چل کرجانا' نفل ( یعنی اضافی تو اب کا باعث شار ہوتا ہے )''۔

بیدوایت امام مسلم ادرا مام نسانی نے مختصر طور پرنقل کی ہے جس میں بیالفاظ میں: حضرت عثمان ڈلٹٹڈ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُلٹائیڈ کو بیدارشادفر مائے ہوئے ساہے:

''جو بندہ وضوکرتے ہوئے'اچھی طرح وضوکرے اُس کے اُس نمازاوراس کے آگے والی نماز کے درمیان کے گناہ معانب ہوجائے ہیں'جب تک وہ اگلی نماز کوادائییں کر اپتا''۔

اس کی سند شخین کی شرط کے مطابق میچ ہے بدر دایت امام این ٹزیمہ نے اپلی میچ میں مخضرطور پرنقل کی ہے جوامام نسائل کی روایت کی مانند ہے بہی روایت امام این ماجد نے بھی آختصار کے ساتھ فقل کی ہے اور اس کے آخر میں بیالفاظ زائد قل کے ہیں ۔ روایت کی مانند ہے بہی روایت امام این ماجد نے بھی آختصار کے ساتھ فقل کی ہے اور اس کے آخر میں بیالفاظ زائد قل کے ہیں ۔ ''بی اکرم منظ فی ارشاد فرمایا کوئی مخص فلط نبی کا شکار ند ہو''۔

المام نسائى كى روايت ميس بيالقاظ بين: آب ناين في ارشادفر ماياب:

''جو تخف اس طرح مکمل وضوکر نے جس طرح اے اللہ نے تھم دیا ہے 'توپائے نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں''۔

289 - وَعنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنه تَوَضَّا فَأَحْسِن الُوضُوء ثُمَّ قَالَ مِن تُوضَّا مِثل وضوئي هذَا تُمَّ آتَى الْمَسْجِعد فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جلس غَفر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبه قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْتروا . رَوَاهُ البُّحَارِي وَغَيْره

ﷺ و انہی کے حوالے ہے یہ بات منقول ہے: انہوں (شاید نبی اکرم نظائی مراد ہیں) نے وضوکرتے ہوئے الجھی طرح وضوکیا اور پھر سے بات بیان کی جو تھوں ہے۔ انہوں (شاید نبی اکرم نظائی ہم مراد ہیں) نے وضوکہ اور کو اس اور کو است کو جائے تو اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے''

وه بیان کرتے میں نبی اکرم من ایک ارشاد فرمایا: "تم لوگ غلط بھی کاشکار نہ ہوجاتا"۔

بدردایت امام بخاری اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

290 - وَعِسْهُ رَضِسَى اللَّهُ عَسْهُ ايَسْسًا آنه دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّا ثُمَّ طبحك فَقَالَ لاصحابه آلا تَسْآلُونِني مَا أضحكنى فَقَالُوا مَا أَضْحَكُكُ يَا آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَايَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَصَّا كَمَا تَوَضَّات ثُمَّ صَحَكَ فَقَالَ الْا تَسَالُونِي مَا أَصْحَكَكَ فَقَالُوا مَا أَصْحِكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِن العَبُد إذا دَعَا بِوضُوء فَعْسَلُ وَجَهِهُ حَطَّ اللَّهُ عَنهُ كُلُ خَطِيئَةَ أَصَابَهَا بِوَجُهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ وَإِذَا طَهُرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَلَالِكَ . رَوَاهُ اَحُمد بِاِسْنَادٍ جَيْدٍ وَابُو يعلى وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَزَاد فِيْهِ فَإِذَا مَسْح رَاسه كَانَ

النبی کے حوالے سے بید بات بھی منقول ہے: انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوا کروضوکیا اور پھر ہس پڑے پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: تم لوگ جھے سے دریافت نیس کرو سے کہ میں کس بات پر ہنماہوں ؟لوگوں نے کہا: اے امیرالمؤمنین! آپ کس بات پر انسے ہیں ؟ انہوں نے جواب ویا ایس نے نی اکرم ناتی کود یکھا کہ آپ ناتی ہے ای طرح وضوكيا 'جس طرح ميس في وضوكيا تفا ' پيرآب الله الميس پرے تو آپ الله الله على الله محص بدر يا دنت نبيس كرو كے آپ بات يرين بين الوكول في عرض كى بارسول الله! آپ كس بات يرين بين ارم المعظم في ارشادفر مايا:

"جب كوئى بنده وضوكا پائى منكوا كرايين چېر كودهوتا بئة الله نقالى اس بندے سے ہراس گناه كوشتم كر ديتا ہے جس كالرتكاب اس نے اپنے چیرے كے ذريعے كيا تھا'جب وہ اپنے باز دُن كودهوتا ہے' تو بھى اى طرح ہوتا ہے'جب وہ اسينے ياؤل كو ياك كرتا ہے تو بھى اى طرح ہوتا ہے"۔

بدروايت امام احد نے عده سند كے ساتھ تقل كى ہے اسے امام ايو يعلى نے بھی نقل كيا ہے امام بزار نے اسے بچے سند كے ساتھ نقل کیا ہے اوراس میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:''جب وہ اپنے سرکاسے کرتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے'۔

291 - وَعَنْ حَمْرَان رَضِى اللَّه ثَعَالَى عَنهُ قَالَ دَعَا عُثْمُان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِوضُوء وَهُوَ يُرِيد الْنُحُرُوج إِلَى الصَّلالة فِي لَيْلَة بَارِدَة فَحِنْتِهِ بِمَاء فَعُسل وَجهه وَيَديه فَقُلْتُ حَسبك اللَّه وَاللَّيْلَة شَدِيْدَة الْبرد فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يسبع عبد الُوضُوءِ إِلَّا غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَاخو رَوَاهُ الْبَرُّارِ بِإِسْنَادٍ حسن

تشریف کے جانے گئے تھے میں ان کے پاس یانی لے کرآیا انہوں نے اپنے چیرے اور دونوں باز ووں کودھویا میں نے کہا۔ آپ کے لئے اتنائی کافی ہے آج رات بہت شدید سردی ہے توانہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم ناتی کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سا

> '' جب بھی کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ اور آئندہ گنا ہوں کی مغفرت کر دیتا ہے'۔ بیروایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ تھا گئی ہے۔

292 - وَعَرُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ وَسَلّمَ عَالَ إِن الْمُعْلَلَةِ 292-وحس سيس سي من ما الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وكنفي صدَاهِ لَهُ نَافِلَة . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبْرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ من رِوَايَةٍ بشار بن الحكم 

''بعض او قات کسی آ دی میں کوئی ایک اچھی عادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سارے مل رونھیک کردیتا ہے اور آ دی کا نماز کے لئے طہارت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ اس کے طہارت کے حصول کے ذریعے اس کے " گناہوں کا کفارہ کردیتا ہے اوراس کی نمازاس کے لئے فل ( لیعنی اضافی اجروثواب کے طور پر ) ہاتی رہ جاتی ہے'۔ بدروایت امام ابویعلیٰ اورامام بزاراورامام طبرانی نے جم اوسط میں بشارین تھم کے حوالے سے فقل کی ہے۔

293 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْصِنَابِيعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّا الْعَبُد فَـمَـطْـمض خرجت الْنَحَطَايَا من فِيِّهِ فَإِذَا استنثر خرجت الْنَحَطَايَا من الله فَإِذَا غسل وَجهه خرجت الْخَطَايَا من وَجهه حَتى تخرج من تَحت أشفار عَيْنَيْهِ فَإِذَا غسل يَذَيْهِ خرجت الْخَطَايَا من يَذَيْهِ حَتى تنحرج من تَحت أظلف إلى يَسَدُيْدِهِ فَالِذَا مسسح بِوَأُسِهِ حَرِجت الْنَحَطَايَا من رَأْسه حَتَّى تَحْرِج من أُذُنْيَهِ فَإِذَا غسل رجليَّهِ حَرِجت الْبَحْطَايَا مِن رِجِلَيْهِ حَتَّى تخرج من تَحت أظفار رِجلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيِه إِلَى الْمَسْجِد وَصلاته نَافِلُة . رَوَاهُ . مَالِكَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَلَا عِلْهَ لَهُ والصنابحي صَحَابِي مَشْهُور

و منرت عبدالله بن منا بحي بنائذ الى اكرم من المين كار مان قل كرت بين:

"جب بند و دضوكرتے ہوئے كلى كرتا ہے تو اس كے منہ ہے كناه نكل جائے ہيں جب ده ناك بيں پانی ڈالیا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے چہرے کودھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تك كداس كى أتكھول كے يردے كے يہتے ہے بھى نكل جاتے ميں جب وہ دونوں بازودهوتا ہے تواس كے بازوؤں سے گناونکل جاتے ہیں میہاں تک کداس کے ہاتھوں کے ناختوں کے پیچے سے بھی نکل جاتے ہیں جب وہ ا بے سر کامنے کرتا ہے تو اس کے سرے گناونکل جاتے ہیں بہاں تک کداس کے کانوں میں ہے بھی نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے یا دُل دِعوتا ہے تو اس کے یا دُل سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں بہاں تک کہ اس کے یا دُل کے نا خوں ے بھی نکل جائے ہیں چراس کام بحد کی طرف جانا اور نماز اوا کرنا اس کے لئے نقل ( یعنی اصافی اجرو تواب کے

میردایت امام مالک امام سائی امام این ماجداورامام حاکم نے تقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں بیددونوں حضرات کی شرط کے مطابق سيج يا دراس ميں كوئى علت نبيس بين مشهور صحابي بيں۔

-294 - وَعَنْ عَـمُـرُو بِن عَنْبَسَة السّلمِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كنتِ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّة أظن أن النّاس على ُ صَلَالَة وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عملى شَيْءٍ وهم يعْبُدُونَ الْاَوْتَانِ فَسمِعت بِرَجُل فِي مَكَّة يخبر أَخْبَارًا فَفَعَدت على رَّحِلَتِي فَقَدَمَت عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُر الحَدِيْثِ إِلَى أَن قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ فَالرَضوء حَدَثْنِي عَنهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ رَجل يقرب وضوء ه فيعضمض ويستنشق فيستنثر إلَّا خوت خَطَايَا وَجِهه من فَيْهِ وخياشيمه ثُمَّ إِذَا عُسل وَجِهه كَمَا أمره الله إلَّا حوت خَطَايَا وَجِهه من أَطُرَاف لحيته مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل يَدَيْهِ إِلَى الْمُوفَقِين إلَّا حوت خَطَايًا يَلَيْهِ من أنامله مَعَ المَاء ثُمَّ يعسح رَأسه إلَّا خوت خَطَايًا رَأسه من أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل رَجليْهِ إلَى الْمُعْبَيْنِ إلَّا خوت خَطَايًا وَاسه من أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل رَجليْهِ إلَى الْمُعْبَيْنِ إلَّا خوت خَطَايَا رَجليْهِ من أَنامله مَعَ المَاء فَإِن هُوَ مَن أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُعَ يَعْمَل رَجليْهِ إلَى الْمُعْبَيْنِ إلَّا خوت خَطَايَا رَجليْهِ من أَنامله مَعَ المَاء فَإِن هُوَ مَن أَطُرَاف شعره مَعَ المَاء ثُمَّ يغسل رَجليْهِ إلَى الْمُعْبَيْنِ إلَّا خوت خَطَايَا رَجليْهِ من أَنامله مَعَ المَاء فَإِن هُو مَعْلَيْه ومجله بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهُل وَفَرَعْ قلبه للله تَعَالَى إلَّا انْصَر ف من خطيئته كَيُوْم وَلدته أمه . رَوَاهُ مُسْلِم

جہ ہے حضرت عمرہ بن عنبسہ ملی بڑگڑ بیان کرتے ہیں: میں زمانہ جاہلیت میں بیگان کیا کرتا تھا کہ لوگ محرائی پر ہیں اور ان
لوکوں کی کوئی حشیت نہیں ہے بیلوگ بنوں کی عبادت کرتے ہیں میں نے ایک آئی کی بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں ہے اور پچھ
واقعات کے بارے میں بتا تا ہے تو میں اپنی اونٹنی پر ہیٹھا اور اس کے پاس کیا تو وہ نبی اکرم نوایق سے (مصنف فرمراتے ہیں:) اس
کے بعدانہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں آئے چل کریے الفاظ ہیں:

دو بیان کرتے ہیں: ہیں نے عرض کی: اے اللہ کے نہی! آپ مجھے وضو کے بارے ہیں بتایے تو نبی اکر م تو تیزانے ارشاد فرمایا: تم میں ہے جو بھی مخص وضو کرنے لگنا ہے اور کا کرتا ہے اور تاک میں پائی ڈالنا ہے اور تاک صاف کرتا ہے تو اس کے مند ہے اور اس کے مختوں سے گناہ نگل جاتے ہیں پھر جب وہ اپنا چرو وجو تا ہے جس طرح اللہ تعالی نے اسے تھم دیا ہے تو اس کے چرے ہے گناہ نگل جاتے ہیں پھر وہ کہنوں کے دونوں باز ووں باز ووں باز ووں سے گناہ نگل جاتے ہیں میاں تک کہ پائی کے ساتھ اس کے دونوں باز ووں باز ووں باز ووں باز ووں باز ووں باز ووں سے گناہ نگل جاتے ہیں میاں تک کہ پائی کے ساتھ اس کے دونوں باز ووں باز ووں باز ووں سے گناہ نگل جاتے ہیں میاں تک کہ پائوں کے کونوں سے بھی نگل جاتے ہیں کی اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ اس کے دونوں پاؤں ہے گناہ ہوں کے کونوں سے بھی نگل جاتے ہیں گیاں کے دونوں پاؤں ہے اور اللہ تعالی کی جمد و شاہ بیاں سے کہ پائی کے ساتھ اس کی برگی کا اعتراف کو وہ اپنے تیں گھر جب وہ کھڑا جو کرنما ڈاوا کرتا ہے اور اللہ تعالی کی جمد و شاہ بیاں کہ برگی کا اعتراف کرتا ہے جس کو وہ الل ہے اور اپنے دل کو اللہ تھائی کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو وہ اپنے کنا ہوں ہے کہ کہ پائی کے ساتھ اس کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے جس کا وہ ایل ہے اور اپنے دل کو اللہ تھائی کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو وہ اپنے کہ اس کی دالہ وہ اسے جسے اس کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے جس کی والم وہ اس جو جسم کرتا ہے جسے اس کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے جسے اس کی دالہ وہ نے اسے جنم دیا تھا''۔

بدروا برت امام سلم نفل کی ہے۔

295 - رَعَنُ آسِى أَمَاهَةَ رَضِى اللّهُ عَنَهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَهَا رجل قَامَ إلى وضولِهِ يُرِيد الصَّلاة ثُمَّ عَسل كفيه نزلت كل خَطِينَة من كفيه مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا مضمض واستنشق واستنشق واستنش نزلت خطيئته من لِسَانه وشفتيه مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عَسلُ وَجهه نزلت كل خَطِيئَة من سَمعه وبصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عَسلُ وَجهه نزلت كل خَطِيئَة من سَمعه وبصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عَسلُ وَجهه نزلت كل خَطِيئَة من سَمعه وبصره مَعَ آوَّل قَطْرَة فَإِذَا عَسلُ مِن كل ذَنْب كَهَيَئَته يَوْم وَلدته أمد مَعَ آوَّل فَطُرَة فَإِذَا عَسلُ يَعَدَيُهِ إلَى الْمَرْفَقِين وَرجلَيْهِ إلَى الْكُعْبَيْنِ سلم من كل ذَنْب كَهَيَئَته يَوْم وَلدته أمد قَالَ فَإِذَا قَامَ إلَى الصَّلاة رفع الله ذَرَجَته وَإِن قعد قعد سالما رَوَاهُ أَحْمد وَغَيْرِهِ من طَرِيْق عبد الحميد ب

الترغيب والترهيب (ادّل) ( هم التوميذي لغير هلّا الْمَتْن وَهُوّ إِمْناد حسن فِي العنابعات كَ الْمُورِي وَهُو المُناد حسن فِي العنابعات كَ الْمُربِي وَوَالْمَا الْمُتَانِ وَهُو الْمُناد حسن فِي العنابعات كَ الْمُربِي وَوَالْمُورِي وَالْمَا الْمُتَانِ وَهُو الْمُنابعات كَ الْمُربِي وَوَالْمُورِي وَالْمَا الْمُتَابِعات كَ الْمُربِي وَوَالْمُورِي وَالْمَا الْمُتَابِعات كَ الْمُربِي وَالْمُورِي وَالْمَا الْمُتَابِعات كَ الْمُربِي وَالْمُورِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْ الْمُنابعات كَ الْمُربِي وَالْمُورِي وَالْمَالِي وَلَيْ الْمُنَابِعات لَا اللّهُ الْمُربِي وَلَيْ وَلَيْنِ الْمُنابِعات لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَل

رود بعد المراق المراق

نی اکرم نظافظ فر ماتے ہیں: پھر جب وہ تمازادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے اوراکر، بیضار ہے ( بینی نمازادانہ کرے ) تو وہ سلامتی کے عالم میں بیضار بتا ہے'۔

يدون عنام المداورد يكر حفرات في عبد الحميد بن بهرام كواسل عنهم بن وشب سفل ك بأام ترفي المرف المدار المدار

اللي كي قل كرده ايك روايت من بيالفاظين وه بيان كرتے بين من نے ني اكرم الله كوبيار شاوفرماتے مول

''جوخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اپنے دونوں باز داور چبرے کودھوئے اپنے سر پراور کانوں پرسے
کرے اور دونوں پاؤں دھوئے کھر دہ فرض نماز کے لئے کھڑا ہوئو آئ دن کے اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی
ہے جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر ملے تھے یااس کے ہاتھوں نے 'جنہیں مٹھی میں لیاتھا' یااس کے کانوں نے
جس کو ساتھا' یااس کی آنکھوں نے 'جس کی طرف دیکھاتھا' یااس کے دل میں جو براخیال آیاتھا'
داوی بیان کرتے ہیں : اللہ کی تھم ایس نے نمی اکرم مُنگھ کی زبانی یہ بات اتنی مرتبہ کی ہے جے ہیں تارہیں کرسکا۔

عَمَّمُ وَرَوَاهُ أَيْسَطُّا بِنَحْوِم مِن طَرِيْق صَحِيْح وَزَاد فِيْهِ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ الُوضُوءَ يكفر مَا قبله ثُمَّ تصير الصَّلاة نَافِلَة

ا الله المراج المبول نے بیدوایت اس کی مائند تھے سند کے ساتھ بھی نقل کی ہے جس میں بیالفاظ زائد ہیں:

(ان نبی اکرم الکی نے ارشاد فرمایا: وضواس سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور پھر نماز نقل (بعنی اضافی

اجر دانواب کے حصول کا باعث ) ہوتی ہے"۔

298 - وَفِي أُخُرَى لَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا الرَّجل الْمُسْلِم خرجت ذنوبه من سَمِعه وبصره وَيَديه وَرجلَيْهِ فَإِن قعد معفورا لَهُ وَإِسْنَاد هَلَهِ حسن

ان كُلْقُل كرده أيك اورروايت من بيالفاظ بين: تي اكرم مَنْ اللهُ في الرام مَنْ اللهُ الله مايا:

'' جب مسلمان محف وضوکرتا ہے'تو اس کی ساعت بصارت دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں ہے اس کے گناونکل جاتے ہیں اور پھر جب وہ بیٹھتا ہے'تو ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ اس کی مغفرت ہوچکی ہوتی ہے'۔ اس روایت کی سندحسن ہے۔

299 - وَفِي أَخُولِى لَهُ أَيُطًا إِذَا تَوَطَّأَ الْمُسُلِمِ فَعَسَلِ يَلَيْهِ كَفَرِ عَنهُ مَا عملت ليداه فَإِذَا عَسَل وَجهه كفر عَنهُ مَا نظرت إلَيْهِ عَيناهُ وَإِذَا مسح بِرَأْسِهِ كفر بِهِ مَا سَمِعت أَذْنَاهُ فَإِذَا عَسَل رِجلَيْهِ كفر عَنهُ مَا مشت إلَيْهِ قدماه ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاة فَهِي فَضِيلَة . وَإِسْنَاد هٰذِهِ حسن ايضا

ان كي قل كرده ايك اورروايت ميسيالفاظ بين:

''جب مسلمان وضوکرتا ہے اور دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی طرف سے بیان چیز وں کا کفار دبن جاتا ہے جواس کے دونوں ہاتھوں نے ( گناہ کا) کام کیاتھا' جب وہ اپنے چیز ہے کو دھوتا ہے تو اس سے اس کے دہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جس کی طرف اس کی آئکھوں نے دیکھاتھا' جب وہ اپنے سرکائے کرتا ہے' تو اس سے اس کے دہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جس کی طرف اس کی آئکھوں نے دیکھاتھا' جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے' تو اس سے اس کے وہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جن کو اس کے کا نوں نے سناتھا' جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے' تو اس سے اس کے وہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں جن کی طرف اس کے کا نوں نے سناتھا' جب وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے' تو اس ہے اس کے وہ گناہ ختم ہوجاتے ہیں 'جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے ہے' جب وہ نماز کے لئے گھڑ اہوتا ہے' تو یہ چیزفضیات کا باعث ہوتی ہے''۔ اس روایت کی سند بھی جس ہے۔

300 - رَفِى رِوَايَةٍ للطبراني فِي الْكَبِيْرِ قَالَ آبُو أَمَامَةَ لَو لم أسمعهُ من رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا سبع مَرَّات مَا حدثت بِهِ قَالَ :إذا تَوَضَّأُ الرجل كَمَا آمر ذهب الْإِثْم من سَمعه وبصره وَيَديد وَرجليْهِ وَإِشْنَاده حسن آيُضا

ام طرانی نے بھم کبیر میں ایک روایت میں بیالفاظ آت بیں :حفرت آبوامامہ ڈی ڈو ماتے ہیں: آگر میں نے نبی اکر میں نے نبی اکرم طرائی ہے ہیں اور میں اندر اندر میں اندر میں اندر میں اندر میں اندر میں اندر اندر میں اندر

'' جب آ دمی د ضوکرتا ہے جس طرح اسے تھم دیا گیا ہے تو اس کی ساعت اوراس کی بصارت اوراس کے دونوں ہاتھوں ادراس کے بیاؤں سے اس کے گناونکل جاتے ہیں''۔

اس کی سندہمی حسن ہے۔

301 - وَعَنْ لَعُلَبَة بِن عِباد عَنُ آبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا آدْرِى كَم حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجًا آوُ أَفرادا قَالَ مَا من عبد يتَوَضَّا فَيحسن الْوضُوء فَيغسل وَجهه حَتَّى يسيل المَاء على ذقنه ثُمَّ الترغيب والترفيب والترفيب (اذل) ( المحادث على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل المقاء من كعيد نم يقوم فيصلى المعاد على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل المقاء من كعيد نم يقوم فيصلى المعاد غفر كه ما سلف من ذنبه رواة الطبراني في الكيير باسناد لين الذقن بفتح الذّال المُعْتَمَعَة وَالْقَالِ اللهُ عَتَمَعَة وَالْقَالِ اللهُ الله

و هو معتمع اللحيين من استهداد المحالية بيان نقل كيائية وه فرماتة بين بجية نيس معلوم كه جيمية في اكرم من المراح المناق المائية منائي المراح المناق المائية المناق ا

''جو بند و د ضوکرتے ہوئے اچھی طرح د ضوکرے اور اپنے چہرے کو دھوئے اور اپنی ٹھوڑی تک پانی کو بہائے گھراپ دونوں باز ودھوئے بیبال تک کراپئی کہنیوں پر پانی بہائے پھراپنے پاؤل دھوئے بیبال تک کراپنے نخوں تک پانی بہائے پھروہ کھڑا ہوکر نماز اداکرے تواس کے گزشتہ گناہوں کی معانی ہوجاتی ہے''۔ بدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں کمرورسند کے ساتھ نقل کی ہے۔

لفظا' وقن' میں 'و' پرز براور' قن پر بھی زبرہے' اِس سے مراد بیٹر ول کے ملنے کی جگہ سے جوینیچے کی طرف ہو ( یعن ٹورزی مراد ہے )۔

302 - وَعَنْ آبِي مَالِكَ الْآشَعَرِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْحَمْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَهُور شطر الإسمَان وَالْسَحَمْدِ لَلْهُ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَهُور شطر وَالْسَحَمْدِ لَلهُ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَمْدِ لِللهُ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَرُ صَلَّا اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِللهُ تَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَرُ صَلَّمَ اللَّهُ وَالْحَمْدِ لَلْهُ وَالْحَمْدِ لَلْهُ وَالْحَمْدِ لَلْهُ وَالْحَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَرُ صَلَّمَ وَالْوَرُ مِنْ وَالْحَمْدِ فِيهَا وَالْوَرُ مِنْ وَالْحَمْدِ فِيهَا وَالْمُورُ وَالْمَالِي وَالْمُورُ وَالْحَمْدِ فَالْعَالِمُ وَالْوَرُ مِنْ مَا جَعَةً إِلَّا اللهُ قَالَ السَاعُ الْوَضُوء شطر الإيمَان وَرَوَاهُ السَّالِي فَعِمْدُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْم وَقَدْ أَوْدُ دَتَ لَهُ لَا اللّهُ الْعَمْدِينِ وَطَرِقَه وَحَمَه وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ الْوَدُتُ لَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

99 مضرت ابوما لك اشعرى بنافذروايت كرتية بن ني اكرم منافية من ارشادفر مايات

مديت 302 اصعبع مسلم - كتساب السطيارة باب فقل الوضوء - عديت: 354 سينية أبي عوائة - مبتبرة كتاب الطيارة الترغيب في الوضوء وثولب إليانية مديث السطيارة باب فقل الوضوء وثولب إليانية المعين المعين المعين المناب الرقائق باب الأذكار - ذكر تفقل الله ما دعلا على عاصد بإعظائة مل العيزان ثوابا عديث: 844 سين الداري " كتاب الطفارة باب ما جاء في الطهور - حديث: 869 سن عامد - كتساب الطبيارة وسنديا باب الوضوء تطر الإيسان - حديث 375 سن الترمذي المجامع الصعبع أبواب الدعوات عن مصول الله صلى الله عليه وسلم - بساب صنه عديث 3521 استن للتسائي - كتساب الركاة عديث 1352 المناب وجوب الزكاة - حديث 2405 النبية في المناب وجوب الزكاة وجوب الزكاة - حديث 2405 المنان الكيرى للبيه في - كتاب المطيارة جساع أبواب سنة الوضوء وفرضه - باب فرض الطبور ومعله من الإيسان حديث 173 مريث والآثار للبيه في "باب خرض الطبور ومعله من الإيسان حديث 173 مريث والآثار للبيه في "باب عديث 154 سندة الوضوء وفرضه "بو ملاك الأشعري - أبو سلام الأسود عن العادت عديث 12322 المدين وهو باب في الطهارات عديث 159 سند: 180 سندة الطبورة عديث 180 سندة المعرب عديث 180 سندة الإيسان وهو باب في الطهارات عديث 159 سندة الأشعري - أبو سلام الأسود عن العادت المارية عديث 2322 المدين عليه الإيسان الطبيارة باب ما جاء في الطيور - جديث 180 سندة 18 سندي الطبيات عديث 180 سند 180 سندة 18 سندة 180 سندة

(راوی کوشک بِ شاید بیدالفاظ میں:) آسان اورز مین کے درمیان موجود جگہ کو مجرد بے میں نمازنور بے صدقہ بربان بے صبر روشی ہے تر آن تمہارے حق میں باتمہارے خلاف جست ہے مرشخص روزاندا بی ذات کا سودا کرتا ہے تو یا تو خود آزاد کروالیتا ہے'۔

یرروایت امام سلم امام تر غدی اور امام این ماجه نے قال کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ تا کے ہیں: "اچھی طرح وضو کرنا انصف ایمان ہے"۔

امام نسائی نے بھی میہ روایت نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ ان کے بعد آخر تک نقل نہیں کیے ہیں '' ہرخص اپنی ذات کاسودا کرتا ہے''

حافظ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں: میں نے اس حدیث اس کے طرق اس کی حکمتوں اوراس کے فوائد کے بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے۔

303 - وَعَنُ عَقَبَة بِسَ عَامِر وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُشَلِم يَتُوطُا فيسبغ الوصُوء ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلاته فَيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُو كَيُوم وَلدته أمه التحدِيث وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالدَّه المَه التحدِيث وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُو كَيُوم وَلدته أمه التحدِيث وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُو كَيُوم وَلدته أمه التحدِيث وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا يَعْدُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مَا يَعْدُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَوْلُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْ

''جومسلمان وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے اور پھر تماز اوا کرنے کے لئے کھڑا ہوا ورو دیے جا بتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے 'توجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے'تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے (اس وقت تھا جنب)اس کی والدہ نے اس کوجنم دیا تھا'' سسالحدیث۔

بیروایت امام سلم امام ابوداؤ ڈامام نسائی امام این ماجرانام این فزیمداورامام حاکم نے قال کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے مجے ہے۔

304 - وَعَنُ عَلَى بِن آبِى طَالِب رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إسباغ الُوطُوءِ فِي المكاره وإعمال الاَفْدَام إلى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة يغيسل الْعَطَابَا عسنلا رَوَاهُ آبُو يعلى وَالْبَوَار بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسَيِّلِمٍ

"جب طبیعت آماده ند ہواک وقت الحجی طرح وضوکرنا اور زیاده قدم چل کرمبر کی طرف جانا اور ایک تماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا کیے گنا ہوں کودھودیتے ہیں '۔

بەردايت امام ابديعنى اورامام بزارنے سي سند كے ساتھ فقل كى ہے اسے امام حاكم نے بھی نقل كياہے وہ فرماتے ہيں بيامام مسلم كى شرط كے مطابق صحيح ہے۔

كِتَابُ الطَّهُارُةِ النرعب وسرون الله عنه أن رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا أَدَلَكُم على مَا يعم الله بد النّعظايا ويرفع به الدّرجات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسباغ الْوضُوء على المكاره وكُثرة النعط الله بد النّعظات المكارة وكُثرة النعط فذلك الرّياط إلى الْمُسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط

نمساجد واسك ومسلم والتسريدي والسّسائي وانس مَاجَة بِمَعْنَاهُ وَرَوَاهُ ابْنَ مَاجَه الطّا وَابْن حَان إِنْ

صَحِيْحِهِ مِن حَدِيْتٍ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ إِلَّا ٱنَّهُمَا قَالَا فِيْدٍ:

قَسَالَ رَمُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ آلا أُدلكم على مَا يكفر الله بِهِ الْعَطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات وَيكفر بِهِ الذُّنُوبِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِسباعَ الْوضُوء على المكروهات وَكُثْرَة النحطا إلى المُسَاجِل وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط. رَوَاهُ ابْنِ حبَّان فِي صَحِيْحِهِ عَن شُوحْبِيل بن سعد عَنهُ و الله الله المريره الثانية ، في اكرم مَا النَّالِمُ كانه فرمان تقل كرتے بين :

"كيامي تبهاري ربنمائي اس چيز كي طرف نه كرون؟ جس ك ذريع الله تعالى گنامول كومناديتا ب اورور جات كو بلندكردية اب كوكول في عرض كى : بى بال إيارسول الله! نبى اكرم مَنْ الله عن قرما يا: جب طبيعت آماده ند بواس وقت اچھی طرح وضوکرنااورزیادہ قدم چل کرمساجد کی طرف جانااورایک نماز کے بعددوسری نماز کا نظار کرنا میں تیاری ہے کی تیاری ہے کی تیاری ہے '۔

بدروایت امام مالک امام مسلم امام ترفدی امام تسانی آورامام این ماجه نفتل کی ہے لیکن انہوں نے اس کامفہوم نقل کیا ہے یمی روایت امام این ماجہ بنے ایک اور جگہ بھی نقل کی ہے اور امام این حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے یہ روایت حضرت الوسعيد خدري پنائن كيوالے معقول بئان دوتوں نے اس روايت ميں سيالفاظ فل كيے ہيں تبي اكرم مظافيم نے ارشاد فرمایا: "كيامين تمهاري رہنمائي اس چيز كى طرف نہ كروں جس كے ذريعے اللہ تعالیٰ گنا ہوں كوفتم كردينا ہے اور نيكيوں ميں اضافه كرديتائي اور كنامون كاكفاره بناديتائي؟ لوكون نے عرض كى جي بان! يارسول الله! في اكرم من يَعْرَا نے ارشاد فرمایا: طبیعت آمادہ ند ہونے کے وقت اچھی طرح وضوکرنا زیادہ قدم چل کرمجد کی طرف جانا اورایک نماز کے بعددوسری نماز کا انظار کرنا مین تیاری ہے'۔

ميدوايت المام ابن حبان في المي وصيح" من شرصيل بن سعد كحواف له من حصرت ابوسعيد خدرى بن فن المناسية لل 306 - وَرُوِى عَسْ عَسلى بِسِ آبِسَى طَالَب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن اَسْبَع الْوضُوء فِي الْبُرد الشَّديد كَانَ لَهُ من الْأَجِرِ كَفَلانَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْآوُسَطِ

الله الله الماليوط الب التينة و بي اكرم مَنْ يَمَا كار فر مان تقل كرت بين ا

"جو خص شدید سردی میں اچھی طرح وضو کر ہے اُسے دگنا اجر ملے گا"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

307 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِيُ اللَّهُ آتٍ من

رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّد أَتَدُرِى فِيمَ يَخْتَصِم الْمَلاَ الْاعْلَى قلت نَعَمُ فِى الْكَفَّارَات والدرجات وَنقل الْافْدَام للجماعات وإسباغ الوضُوء فِى السبوات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَنْ حَافظ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَير وَمَات بِخَير وَكَانَ مِن ذَنُوبِه كَيُوم وَلدته أمه . رَوَاهُ التِّرْمِذِي فِى حَدِيْتٍ يَانِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِى صَلاة البَّحَمَاعَة وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَ السبوات جمع مُبْرَة وَهِى شَدَّة البُرد

الله عفرت عبدالله بن عماس المجار وايت كرت بين: بي اكرم مَنْ اللهِ في المرام مَنْ اللهِ الله بن عماس المعاد وايت كرت بين : بي اكرم مَنْ اللهِ الله بن عماس المعاد وايت كرت بين : بي اكرم مَنْ اللهِ الله بن عماس المعاد وايت

' 'گزشتہ رات میرے پروردگاری طرف سے ایک پیغام رسماں میرے پاس آیا اور بولا: اے حضرت محمہ! کیا آپ میں بات جانتے ہیں؟ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! وہ کفاروں درجات اور باجماعت کے لئے زیادہ قدم چل کرجانے اور شدید سردی میں اچھی طرح دضوکر نے اور ایک نماز کے بعد دسری نماز کا انتظار کرنے (کے بارے میں گفتگو کررہے ہیں) جو خص ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ مرجاتا ہے اور اپنے گناہوں کے حوالے سے بوں ہوتا ہے جیسے (اس دن فرا جب) اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا'۔

بیروایت امام ترندی نے ایک حدیث میں نقل کی ہے جوآ کے چل کر کمل طور پڑیا جماعت نماز سے متعلق ہاب میں آئے گی وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

روایت کے متن میں لفظ مذکو اسبرات الفظ مبرة کی جمع ہے اوراس سے مراوشد بدسروی ہے۔

308 - وَعَنْ آبِى بِن كَعُب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَضَّا وَاحِدَةٍ فَتلك وَظِيفَة الُوضُوء الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَيْنِ فَلهُ كفلان مِن الْاجر وَمَنُ تَوَضَّا ثَلَاثًا فَذَلِكَ وضوئى ووضوء الْآنبِياء قبلى . رَوَاهُ الاِمّام آخسمد وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي إسنادهما زيد الْعمى وَقد وثق وَبَقِيَّة رُوَاة آحُمد رُوَاة الطَّيحِيْح وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أطول مِنْهُ مِن حَدِيْثٍ ابْن عمر بِإسْنَادٍ ضَعِيْف

الى حضرت الى بن كعب طِنْ فَنْ عَي اكرم مَثَّافَةً كاية فرمان تَل كرت مِن

'' جو شخص ایک مرتبہ وضوکرتا ہے تو بیہ وضوکاابیاطریقہ ہے جو ضروری ہے اور جو شخص دومرتبہ وضوکرتا ہے تواہے دگنااجر ملے گا' جو شخص تین مرتبہ وضوکرتا ہے تو بیرمیرااور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا وضوکا طریقہ ہے''۔

روایت امام احمداورا مام این ماجد قال کی ہے ان دونوں کی سندیٹی زیدائمی تائی رادن ہے جے تقدقر اردیا گیا ہے امام احمد کی روایت کے باقی تمام رادی سجے کے رادی ہیں اسے امام این ماجہ نے زیادہ طویل حدیث کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر شاہدے منظول حدیث کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر شاہدے منظول حدیث کے طور پر ضعیف سند کے ساتھ قال کیا ہے۔

309 - وَعَنُ عُشُمَان بِن عَفَّان رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن أَنَمَ الُوطُوء كَمَا أمره الله فالصلوات المكتوبات تَحَفَّارَات لما بَيْنهُنَّ دَوَاهُ النَّسَائِيّ وَائِنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح ﴿ هُولَ مَعْرِت عَمَّانَ ثَى ثَنَيْرُ مُن اكْمَ مَنْ فَيْمَا كَارِهُ مِالنَّالَ كَرَبِّ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ رائم غيب والترهيب (اقل) في المرغيب والترهيب والت سر بین ای طرح کمل دخوکرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیا ہے تو فرض نمازیں در میان میں ہوسنے دالے بدروایت امام تسانی اورامام این ماجه نے سی سند کے ساتھ ل کی ہے۔ يدروايت المام سان اوراه من مبسس الله عنه قال سيمغت رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِن تَوَطّاعَن أمر وصلى كما أمر غفر لله ما تقدم من عمل رَوَاهُ النَّسَائِي وَأَبِّنَ مَاجَةَ وَابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيبِهِ إِلَّا أَنَهُ قَالَ عَفْرٍ لَهُ مَا تقدم من ذَلبَهُ و معرت ابوابوب انساری بی فتریان کرتے ہیں میں نے نی اکرم منابقیم کوبیار شادفر ماتے ہوئے ساہد "جوفس ای طرح وضوکرے جس طرح اسے تھم دیا گیاہے اوراس طرح نمازاداکرے جس طرح اسے تھم دیا کیا ہے تواس کے گزشتہ کل کی مغفرت ہوجائے گی '' بدروایت امام نسانی امام ابن ماجدنے نقل کی ہے امام ابن خبان نے است اپنی سیج بین نقل کیا ہے الستہ انہوں نے بیالفاظ القل كي ين : "ال كر شد كنامول كى مغفرت موجائ كا"-8 - الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده باب بمیشه باوضور بن اوراس کی تجدید کرنے سے متعلق تر غیری روایات 311 - عَن ثَيوْبَان رَضِي اللَّهُ عَنْدُ قَالَ وَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتَقِيمُوا وَّلنَّ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَن خِير أَعْمَالِكُمُ الصَّلاة وَلَنْ يَحَافَظُ عَلَى الْوَضُوعَ إِلَّا مُؤْمِنَ رَوَاهُ ابْسَ مَسَاجَهُ بِالسَّنَادِ صَحِيْح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَوِيْح عِلَى هُرطهمًا وَلَا عِلَّه لَهُ سوى وهم أبِي بِكَال الاستقرى ورواة ابس حبّان في صَيعِيْجِه من غير طَرِيق آيِي بِلال وَقَالَ فِي آوله سنادوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أن حيسر أعمالكُمُ الصَّلاة .... الحديث ورَوَاهُ ابْن مَاجِه أيضًا من حَدِيثِ لَيْتُ هُوَ ابْن أَبِي سليم عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن عمر من جَدِيْثِ إِبِي حَفْص الدِّمَشْقِي وَهُوَ مَجْهُولُ عَنْ آبِي أَمَامَةَ يرفعهُ الله الله المن المنظمة والمت كرية بين عن اكرم من المنظمة المناوفر مايات: '' تم لوگ تھیک رہو اور شار نہ کر واور رہیہ بابت جان لو! کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر تماز ہے اور وضو کی حفاظت مرف مؤمن كريخا". بیر دوایت امام ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیاہے وہ فرماتے ہیں: بیران دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سی اوراس میں کوئی علت نہیں ہے البتد ابو بلال اشعری نامی راوی کواس میں وہم ہوا ہے ایر روایت امام ابن حبان نے اپنی سے میں ابو بلال کے علادہ کی اور حوالے نے اس کے آغاز میں بیالفاظ اُل کے بین '' تم او گُنگ رہواورمیاندروی اختیار کرواور بیات جان لو! کرتمہارے اعمال میں سے بہتر نمازے' ' .....الحدیث

یمی حدیث امام ابن ماجہ نے لیٹ بن ابوسلیم کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے مصرت عبداللہ بن عمر بڑھ سے نقل کی ہے اور بیر دوابت ابوطف ومشقی سے منقول ہے جوالیک مجبول راوی ہے اس نے اسے حضرت ابوا مامہ بڑا تنز سے مراوع حدیث کے طور رِنقل کیا ہے۔

312 - وَعَنْ رِبِعَةَ الْحِرِشِي أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَنِعِما إِن اسْتَقَمْتُمُ وَحَافِظُوا عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَنِعِما إِن اسْتَقَمْتُمُ وَحَافِظُوا عَلَى الْوَصُوءَ فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحُد عَامِلُ عَلَيْهَا حِيرًا أَوْ شُوا إِلَّا وَهِى مِحْبُرة بِهِ

رَوَاهُ السَّلَبَوَ الدَّيْفِ الْكَيِنِ مِن دِوَايَةِ الْمِن لَهِيعَة قَالَ العملى الْحَافِظِ عبد الْعَظِيمِ وَرَبِيعَة الْجرشِي مُخْتَلَف فِي صَحِته وروى عَن عَائِشَة وَسَعَد وَغَيْرِهِمَا قَتِل يَوْم مِرْج راهط

الله الله معزت ربيعه جرشي بناتين روايت كرتے بين: نبي اكرم مناتين في ارشادفر مايا ہے:

''تم لوگ تھیک رہواور سے گئی اچی بات ہے اگرتم تھیک رہواورتم وضوی جفاظت کرواتہ ہارے اعمال میں سب سے بہترین ممل نماز ہے اورتم لوگ زمین کے حوالے ہے احتیاط کروا کیونکہ وہ تنہاری اصل ہے روئے زمین پر جو بھی شخص جو بھی ام پیمال کا مرکزے کا تو وہ زمین اس کے ہارے مین (قیامت کے دن) خبروے گئی۔
جو بھی ام جو ایک ام طرانی نے بچم کیٹر میں این ایس کے ہارے منتول دواری کے خطور پاتان کی ہے۔
میدوایت امام طرانی نے بچم کیٹر میں این ایس بیعد سے منتول دواری کے خطور پاتان کی ہے۔

318 - وَعَنَّ آبِي هُوَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلا أَن اشق على امتِي المتعلى عند كل صَلاة بوضوء وَمَعَ كل وضوء بسواك . رَوَاهُ أَخْمَد بِاسْنَادٍ حسن

الله الوبريه فاتدروايت كرتين في أكرم من المرات ارشادفر مايات

'' اگر مجھے اپنی است کے مشقت میں جٹلا ہونے کا اندیشہ نہ وٹا تو میں آئیں ہر نماز کے ساتھ وضور نے کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا''۔

بدروایت امام احمد فرحسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

114- وَعَنُ عَشِدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيُدَة عَنُ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ أصبح رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا فَدَعًا بِلَالًا فَقَالَ بَا بِلَالَ بِمَ شَيقَتنَى إِلَى الْجَنَّة إِنِّى دَحَلَت البَارِحَة الْجَنَّة فَسَمِعت حَشَحَسُتك آمَامِى يَوُمًّا فَدَعًا بِلَالَ بَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَلَّ صِلْيت رَكَّعَتُنِ وَلَا أَصابِي حَدَثُ قَطَّ إِلَّا مَوَاهُ ابْن حُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَلَا رَوَاهُ ابْن حُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ

کی اللہ بن بریدہ اینے والد کاریر بیان تقل کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مؤتیزہ نے صبح کے وقت معزت بلال جائٹو کو

الند غیب و الند فیب و الند و

بيروديت، الله عنن ريدس براد من الله عنهما قال كان رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بَقُولُ مِن الله عليه وَسَلَم بَقُولُ مِن الله على طهر كتب لَه عشر حَسَنَات رَوَاهُ إَبُوْ دَاؤُد وَالْتِرْمِذِي وَابْن مَاجَد

على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهُ الْحَدِيْثِ الَّذِي يرُوى عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اله قَالَ: "الُوضُوء على الوطن، نور على على الوطن، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّه مِن كَلام بعض السَّلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّه مِن كَلام بعض السَّلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ مَن كَلام بعض السَّلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ مَن كَلام بعض السَّلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ مَن كَلام بعض السَّلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ مِن السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ ا

الله عفرت عبدالله بن عمر جینیان کرتے ہیں: نی اکرم منگین بدار شادفر ماتے ہیں جوفع باد منوبونے کے باوجود وضو کرلے اس کے نامدا ممال میں دن نیکیاں نوٹ کی جاتی ہیں'۔

بيروايت امام ابوداؤ دامام ترندى اورامام ابن ماجد فقل كى ہے۔

عافظ فرماتے ہیں جہاں تک اس صدیمت کا تعلق ہے جونی اکرم نوائی سے روایت کی گئی ہے آپ مرافظ ارتاد فرایا ہے ۔ ''وضو ہوئے کے یاد چود وضوکر نا توریل نوریے'۔

تومیر ہے ذہن بیں اس روایت کی کوئی اصل ( لینی حوالہ ) موجود نیں ہے جواس کے حدیث ہونے کے طور پر ہوئیہ ہو مکاے بیاسلاف میں سے کسی کا کلام ہوئیاتی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

### 9- الترهيب من توك التسمية على الوضوء عَامِدًا

باب وضوكرت وفت عان بوجه كربهم اللهند يزهي سيمتعلق تربيبي روايات

316 - قَالَ الإمَام أَبُوْ بَكُو بِن آبِي شببة رَحِمَهُ اللَّهُ ثَبِت لنا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا رضو،

حديث: 314 مستن الشرمش الجامع الصعيح أبواب المشاقب عن رسول الله صلى الله عليه ومنم - باب حديث: 370 مع ابن خرسة - جداع أبواب فرسة - جداع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها - باب استعباب الهلاة عدد الذنب بعدته البروت لتكون تلك الصغلة كفارة حديث: 1138 صعيع ابن حبان - كشاب إخباره صلى الله عليه وملم عن مساقب البعدات البعد ذكر البيان بأن بلالا كان لا تصبيه حالة حدث إلا توصاً - حديث: 1715 المستدك على الصعيعين للعاكم - من كتاب صفلاة انتظاع فأما حديث عبد الله بن فروخ - حديث: 1113 عشف ابن أبى شبة - كتاب الفضائل في بلالا رضى الله عنه وفضله - حديث: 3169 الشعائم أبى عبد الله حديث: 250 مستد أحدد بن حثيل - صفد الأنصار حديث بريدة الأملى - حديث: 2541 السعام الكبير فلطبراني - باب اللهاء بالمعافظة على الوضو، والبناء بالدين برياع مؤذن رمول الله صلى الله عليه وملم - حديث: 1006 شعب الإيمان للبيه عني المسعافظة على الوضو، وإساغه حديث: 2598

الم ابوبكرين ابوشير بيان كرتے بين: مارے مائے بيات ابت ابت شده بي: نبي اكرم الله في بيات ارشاد فرمائي

''اس من کا وضوفیں ہوتا' جواس کے آغاز میں اللہ کا نام بیں لیتا (یا بسم اللہ بیں پڑھتا)''۔

317 - وَعَسُ آبِى هُوَيُوهَ وَهِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلاة لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم اللَّه عَلَيْهِ

رَوَاهُ آخِمه وَأَبُو . وَابُنُ مَاجَةَ وَالطَّبَرَانِي وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد

قَالَ الْبَحَافِظِ عبد الْعَظِيم وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُم رَوَّوُهُ عَن يَعْفُوب بن سَلَمَة اللَّيْتِي عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَة وَقد قَالَ البُحَارِيّ وَغَيْرِهِ لَا يعرف لسَلَمَة سَماع من آبِي هُرَيْرَة وَلَا ليعقوب سَماع من آبِيه النهى وَآبُوْ سَلَمَة آبَطًا لَا يعرُف مَا رُوِي عَمَةُ غير ابْنه يَعْفُوب فَآبَنَ ضَوْطِ الصِّحَة

الله الله معزت الوہریہ والنظار وایت کرتے ہیں: نی اکرم منافظ نے ارشا وفر مایا ہے: "اس مخص کی نماز نہیں ہوتی 'جس مخص کاوضونہ ہو اوراس مخص کاوضونیں ہوتا' جواس کے (آغاز میں) اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا''۔

بدروایت امام احمد امام ابوداؤ وامام این ماجه امام طبرانی اورامام حاکم نے قال کی ہے وہ فرماتے میں: بیسند کے اعتبارے صحیح

حافظ عبدالعظیم فرماتے ہیں: ایبائیں ہے جیبا کہ انہوں نے بیان گیا ہے کوئکہ بیدوایت محدثین نے بعقوب بن سلم لیٹی کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے معزت ابو ہر پرہ دی تھ نے نقل کی ہے امام بھاری اور دیگر حضرات رہے ہیں سلم لیٹی کا حضرت ابو ہر پرہ دی تھ ہے ای طرح ایفقوب کا ہے والدے ماع معروف نہیں ہے امام بھاری کی بات کا حضرت ابو ہر پرہ بھی تفاد سے ساع معروف نہیں ہے ای طرح ایفقوب کا ہے والدے ساع معروف نہیں ہے امام بھاری کی بات بہال ختم ہوئی ابوسلمہ نامی راوی کے حوالے سے سرف وہی چیزیں معروف ہیں جوان کے بینے نے ان کے حوالے سے تقل کی ہیں کو ہونے کی شرط کہاں گئی ؟

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ

رَوَاهُ السِّرْمِ فِي وَالْلَّفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ السِّرْمِ فِي قَالَ مُحَمَّد بن اسْمَاعِيل يَغنى البُحَارِي احسن شَيْءٍ فِي هَلَا الْبَابِ حَدِيْتٍ رَبَّاح بن عبد الرَّحْمَن عَن جلته عَن آبِيهَا قَالَ السِّرُمِ فِي وَابوها سعيد بن زيد بن عَبْرو بن نقيل قَالَ الْحَافِظ وَفِي الْبَابِ آحَادِيْتُ كَيْبُوهَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن مقال . وقد ذهب السحسن وَاسْتَحَاق بن رَاهَوَيُه وَاهُلِ الْظَاهِر إلى وجوب التَّسُمِية فِي الُوضُوء حَتَى إنَّهُ إِذَا تعمد تَركها أعَاد الوضُوء وَهُو رِرَايَة عَن الإمَام آخُمد وَلَا شَكَ أَن الْآحَادِيْتُ الَّيْنُ وَردت فِيْهَا وَإِن كَانَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن الوضُوء وَهُو رِرَايَة عَن الإمَام آخُمد وَلَا شَكَ أَن الْآحَادِيْتُ النِّيُ وَردت فِيْهَا وَإِن كَانَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا عَن

﴿ النرغبب والترهيب(اوّل) ﴿ اللهِ يحتاب الطهازة مقَال فَإِنَّهَا تتعاضد بِكُنْرَة طرقها وتكتسب قُوَّة وَاللَّهُ اَعْلَمُ

فانها تتعاصد بسر - سر ، ر ، ر ، و دادی کے حوالے سے اس خاتون کے والد کارید بیان نقل کیا ہے: اس فاتون کے والد کارید بیان نقل کیا ہے: اس ما انداز میں سے انداز اكرم مَنْ عَيْنَ كُورِ ارشاد فرمات بوع سناب:

بدروایت امام تر مذی نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ میں نیام این ماجدادرامام ایک نے افل کی ب امام ترندی فرماتے ہیں :امام محمد بن اساعیل کیے امام بخاری فرماتے ہیں : اس بارٹ این منقول سب سالہ بہترین روابعت وہ ب جور باح بن عبد الرحمن نے اپنی وادی کے حوالے سے اس خاتو ان کے والد سے قال کی ہے انام تر ندی فرمائے ہیں اس خاتون کے والدحفرت سعيد بن زيد بن عروبن فيل بالترسي

خافظ کتے ہیں: اس بارے میں بہت ی روایات منفول ہیں الیکن ان میں کی خذ تک کلام کی مجائش ہے۔ حسن بصری اسحاق بن راہور اور الل ظاہرائ بات کے قائل بین : وضوے چہلے ہم اللہ پر تھناواجب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی محص جان یو جھ کراہے ترک کردے تو اس پر دوبارہ وضوکر تالازم ہوگا انام احمد سے بھی ایک روایت یک منقول ہے اس میں کوئی شبہ میں ہے کہ اس بارے میں جواحاد یک مفول میں ان میں گفتگو کی تعبائش ہے لیکن ان کے طرق کی کشرت ایک دوسرے كومضبوط كرتى ہے اور وہ توت حاصل كر ليتى ہيں باتى الله بہتر جانتا ہے۔

10- الترغيب في السواك وما جاء في قصله

باب مسواک کرنے کی ترغیب نیز اس کی فضیلت کے بارے میں چو چھ منقول ہے 319 - عَنْ أَبِي هُوَيْنَ ۚ وَهِسَى اللَّهُ عَيْهُ إِنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَا إِن الشق على أمين الأمرتهم باليبواك مَعَ كل صَلاة

رَوَاهُ الْبُخَارِي وَاللَّهُظ لَهُ وَمُسْلِمِ إِلَّا أَنه قَالَ: "عِنْد كِل صَلاةٍ" وَ النَّسَالِيِّي وَ ابْنُ مَاجَةً وَابْنَ حَبَّانَ فِي صَحِيْجِهِ إِلَّا أَنِهِ قَالَ : "هَمَّ الْوضُوء عِنْد كُلَّ صَلاة" وَرُواهُ آخِمِد وَابْنِ خُزَيْمَة فِي صَيحِيجِهِ وَعِنْدَهُمَا " إِلْمِرتهم بِالسِّواكِ مَعَ كل وضوء " العرب الوبريره بنائة عني اكرم مناقق كاليفرمان فقل كريت بين:

" اگر مجھے ای است کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ تہ ہوتا او میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا " مدروایت امام بخاری نے قل کی ہے روایت کے بیالفاظ انبی کے بین امام سلم نے بھی اے قل کیا ہے تا ہم ان کے الفاظ بد میں " برنماز کے دفت (مبواک کرنے کا حکم ذیتا)"۔

ا مام نسانی امام این ماجه اورا مام این حبان نے اپنی تھے میں اس کوفل کیا ہے تا ہم ان کے الفاظ میر ہیں: '' ہرنماز کے دفت وضو کے ساتھ (مسواک کرنے کا حکم دیتا )''۔

النرغبب والنرهبب (اوّل) (ه المراهب (اوّل) (اوّل) (ه المراهب (اوّل) كِتَابُ الطُّهَارَةِ يې روابت امام احمرُ امام ابن خزيمه في اين محيح مي نقل کې هـ ان دونو ل کے الفاظ بيدين "انبيل ہروضو كے ساتھ مسؤاك كرنے كا حكم ديتا". 320 - وَعَنْ عَسلَى بِنَ أَبِي طَالَبَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنِ أَشْق على أمنِي لأمرتهم بالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْآوْسُطِ بِإِسْنَادٍ حسن الله الله معزت على بن ابوطالب المنظروايت كرت بين بن اكرم مَالَقَةُ في ارشادفر مايا ب: " اگر جھے اپنی امت کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ وتا 'تو میں انہیں ہر دضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا''۔ بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ لک کے۔ 321 - وَعَنْ زَيْسَب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولًا أَنْ الشِّقَ عَلَى أُمِيِّى لِأُمُولَهُمْ بِالسِّوَاكِ غِنْدَ كُلُّ صَّلَاةً كُمَّا يَوْصُؤُونَ رَوَاهُ آخَتُمَدُ بِإِنْسُنَادٍ جَيِّدٍ وَرُواهُ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ مَن حَدِيثٍ الْعَبَاس بن عبد المطلب وَلَفُظِه: لُولًا أن اشق على أميني لفرضت عَلَيْهِم السِّواك عِنْد كل صَلَّة كما فرضت عَلَيْهِم الوصوء وَرَوَاهُ اَبُسُو يعلى بِسَبِّوِهِ وَزَادَ فِيْدِ وَقَالَت عَالِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَا زَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر السِّواك حتى حشيت أن ينول فيه قرآن "أكر جمها في امت كمشفت كاشكار مونے كالنديشة وتا توين أنيس برنماز كے وقت وضوكرتے موسة مسواك كرنے مديث319:صعبح البخاري - كتساب الجبعة، باب السواك يوم الجبية \* جسيت: 861صعبح البخاري - كتباب التبشي، باب ما يجوز من اللو \* حديث:6834صعبح مسلم \* كتاب الطهارة "باب السواك \* حديث:396صعبح ابن خزيسة \* كتاب الوطس « جسساع أبيواب الأوانس البلبوائى يتوضأ فيهن أويفتسل - ساب ذكير البدليسل عبلبى أن الأمر بالبسواك أمر نفسيلة لا أمر مديث 141 لسنتغرج أبى حوالة - مبتشداً كتاب الطنيارة بيئان الترغيب فى السنواك عند كل مثلاة والدئيل على إبأحة تركه -. حديث: 356فسعيح ابن حيان - كتساب السطيهسارة " باب مثن الوجئوء - ذكير إراب والسيصسطفي بسبلي الله عليه وسلب أمر أنته بـالسواظية على حديث:1074مـوطة مالك - كتسايب البطريسارة باب ما خياء في السواك - حديث: 143سنر الدارمي - كتباب

يبوزمن اللو " حديث: 6834 صعير صعلم " كتاب الطيلة " باب السواك " حديث: 396 صعير البخارى " كتاب الوضو، جساع أبواب المراب السواك " حديث: 396 صعير ابن خزينه " كتاب الوضو، جساع أبواب المراب على أن الأمر بالسواك أمر ففيلة لا أمر حديث: 141 ستغرج أبي حوالة " مبتداً كتاب الطيلة " باب نين الرضوء " وكر البوال على الماحة تركه " حديث: 356 صعير إبن حيان " كتاب الطيلة أباب بنين الوضوء " وكر إباد السعسطفي ببلي الله عليه وسلم أمر أنت بالسواظبة على حديث: 10/4 سوط على الماحة تركه " كتاب الطيلة المبادة باب بنزل الله إلى السعاء الدنيا " حديث: 502 أساب الطيلة أباب المسالة أباب الطيلة عن رسول الله صلى ماجه " كتاب الطيلة ومديد المبادة المرفقة في السواك " حديث: 43 أساب الفرادة المرفقة في السواك " حديث: 43 أساب الله صلى الله على حديث: 73 أساب الطيلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في السواك " حديث: 25 أساب الطيلة المرفقة في السواك بالعشي للعائم " حديث: 73 أساب الطيلة المبادة الرفقة في السواك " حديث: 1763 السنس الكرى للنسائي " كتاب الطيلة المبادة الرفقة في السواك بالعشي للعائم الله عليه المبادة وقال أبو معد وبقال أبو ملية المادة القال المبادة ال

النرغب والترهيب (اذل) كي (المراكز) المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز العلمارة العلمارة المراكز العلمارة المراكز المراكز

کاسم دیتا ۔ پیروایت ایام احمد نے عمدہ سند کے ساتھ قل کی ہے میدروایت ایام بزار نے بھی نقل کی ہے ایام طبرانی نے جم کیر مرافل ہے اور حضرت عباس بن عبدالمطلب بڑی ڈنٹ سے منقول جدیث کے طور پرنقل کی ہے اس کے الفاظ میریں:

ر سرت بی است کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا اُتو میں ہرنماز کے وقت ان پرمسواک کولازم قرار دیتا 'جس طرح میں نے ان کے لئے (ہرنماز کے وقت) وضوکولازم قرار دیا ہے''۔

امام ابویعنی نے بھی بیروایت اس کی مانندنل کی ہے اورانہوں نے اس روایت میں پرانفاظ زائدنل کے ہیں۔ "سیّدہ عائشہ جیجنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم سَلَّ عَلَیْمُ مسلسل مسواک کا ذکر کرتے رہے نیمال تک کہ جھے بیاندیشہوا کہیں اس کے بارے میں قرآن (کا تھم) ٹازل نہوجائے"۔

322 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِسَى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مطهرة للفم مرضاة لللرب رَوَاهُ النَّسَائِسَى وَابُس خُرَيْمَة فِي صَبِحِيْحَيْهِمَا وَرَوَاهُ البُخَارِى مُعَلِّقًا مَجُزُومًا وتعليقاته المجزومة صَجِيْحَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِير من حَدِيثِ ابْن عَبَّاس وَزَاد فِيهِ ومجلاة لِلْهَصَوِ المَجزومة بي اللهُ عَنْ اللهُ وَمَعَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَالْكَبِير من حَدِيثِ ابْن عَبَّاس وَزَاد فِيهِ ومجلاة لِلْهَصَوِ

و المرم الما المراه الما الما الما المراه الما المراه الما المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الم الما المراه المراع المراه المراع المراه المر

"دمسواک مندی پاکیزگ کا باعث ہے اور پروردگاری رضامندی کا باعث ہے"۔

بیروایت امام سائی اورامام این نزیمہ نے اپنی اپن سیح میں نقل کی ہے اورامام بخاری نے بیروایت تعلق کے طور رنقل ک جولیقی ہے اوران کی بقینی تعلیقات سیح شار ہوتی ہیں امام طبرانی نے اسے جم اوسط اور جم کبیر میں مضرت عبداللہ بن عماس بالاسے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے اور انہوں نے اس میں یالفاظ زائد قال کیے ہیں:

" بير بينا لَى كے لئے روشی كاباعث ہے"۔

323 - وَعَنْ آبِى آيُوْبَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ آدِيعِ من مننَ الْهُوْسَلِيْنَ الْحِتَانِ والتعطر والسواكِ وَالنِّكَاحِ . وَوَاهُ النِّوْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْب

الله الله معرت الوالوب انصاري النفوروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله المراسة ومايات:

" حيار چيزين مرسلين عظام كى سنت بين خعنه كرنا محطراتگانا مسواك كرنااوردكاح كرنا".

بدروایت امام ترندی نے سی کے دو قرماتے ہیں: بیرحدیث صن فریب ہے۔

324 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ قَالَ عَلَيُكُمُ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مطيهُ للفم مرضاة للرب تَبَارَكُ وَتَغَالَى رَوَاهُ اَحْمد من رِوَايَةٍ ابْن لّهِيعَة

ودتم برمسواك كرنالازم بيك كيونكد بيمندك لئے باكيزگى اور بروردگارى رضامندى كاباعث بيا-

بیروایت امام احمد نے این لہیعد سے متقول روایت کے طور پر نقل کی ہے۔ معمد سریر و برو

وَمَلَمَ إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ قَالَتَ بِالسِّوَائِدِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه ﴿ وَمَنْ اللّٰهُ عَنْهَا بِأَيْ شَيْءٍ كَانَ بِيْدَا النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُم إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ قَالَتِ بِالسِّوَائِدِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

ﷺ ﴿ مَنْ بِالْي بِيانِ كُرتِ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِنْ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مَنْ اللّ توسب سے پہلے کیا کام کرنے تھے؟ توانہوں نے جواب دیا: مسواک۔

بيروايت امام سلم اور ديگر حصرات نے تقل کی ہے۔

326 - وَعَسُ زِيسَد بِن مَحَالِد الْمُجْهَنِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحر ج من بَبته لشّيءٍ من الصَّلاة حَتْى يستاك \_ رَوّاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِيهِ

بدروایت امام طبرانی نے الی مند کے ساتھ فال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

327 - وَعَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّهُلِ رَكَعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ينُصَرِف فيستاك . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالنَّسُائِيّ وَرُوَاتِه ثِقَات

علی حضرت عبداللہ بن عباس بی خابیان کرتے ہیں: ٹی اکرم طابع رات کے وفت دورد کرکے رکعت ادا کرتے ہے۔ پھرآپ طابع ٹمازختم کر کے مسواک کرتے ہتے۔

بدروایت امام ابن ماجداور امام نسائی نفتل کی ہے اوراس کے راوی تقدین۔

328 - وَعَنُ آبِي اُمَامَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تسوكوا فإن السِواك معلى معلى رحة للغم مرضاة للرب مَا جَاءَ نِي جَبُويْل إِلَّا آوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَى لقد حشيت آن يفُوض على وَعَلَى المَّتِي وَلَوْلَا آنِي آخَاف آن أشق على أميني لفوضته عَلَيْهِم وَإِنِّي لأستاك حَتَى حشيت آن أحفى مقادم فعى رَوَاهُ ابْن مَا جَه مِن طَوِيْق عَلَى بن يؤيْد عَن الْقَاسِم عَنهُ

الله الله المامد الأنفيال كرت بين: في اكرم الكي الداران وفر ما إلى المرم الكي المراد الما والما الم

"تم لوگ مسواک کرو! کیونک مسواک کرنا مندکی یا گیزگی کاباعث ہے اور پروردگار کی رضامندی کاباعث ہے جب بہ بھی جبریل (علیقا) میرے پاس آئے توانہوں نے ججھے مسواک کے بارے بیل تلقین کی بیباں تک کہ جھے یہ اندیشہ بواک کہ بسی میر بھی پراور میری امت پرفرش نہ ہوجائے اور اگر جھے اس بات کا اندیشہ دنا کہ بیس ای امت کوشقت کا شکار کردوں گا تو بیل ان پراست لازم قرار دیتا میں مسواک کرتار بتا ہوں کیہاں تک کہ جھے یہ اندیشہ وتا ہے کہ ہیں میں اپنے جبڑوں کو جی نہ کراوں "۔

النرغيب والنرهيب (ادَّل) في المراح المراح (الله العلمة الم مردایت انام ابن باجه نظی بن بزید کے حوالے سے قاسم نامی راوی کے حوالے سے حفرست ابواماء مرافق نقل کی مردوایت انام ابن باجه منافق کا الله علیه و مسلم قال لفد المدروس الله و مسلم قال الله علیه و مسلم قال لفد المدروس الله و مسلم قال لفد المدروس الله و مسلم قال الله علیه و مسلم قال الله علیه و مسلم قال الله و مسلم قال لفد المدروس الله و مسلم و مسل بردایت انام این باجد سے بردن پر یہ سے ۔ مسلمی اللّه عَلَیْ وَسَلّم قَالَ لَقَد اُمُوت بِالْبِيَوَالِا مُنْ طَعَلَیْ وَسَلّم قَالَ لَقَد اُمُوت بِالْبِيَوَالِا مُنْ طَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ لَقَد اُمُوت بِالْبِيَوَالِا مُنْ طَعَنْ اَنْدَ بَالْبِيوَالِا مُنْ طَعَنْ اَنْدَ اَمُوت بِالْبِيوَالِا مُنْ طَعَنْ مُنْ لَقَد اُمُوت بِالْبِيوَالِا مُنْ طَعَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ ا وهِ وه حمرت عبدالله بن عباس بن أن أكرم مَنْ اللهُ كَارِيْرِ مان نقل كرت بين: رور رور السرائي التي مرتبه) علم ديا گيا كه يس نے بيگان كيا كه اين اس كے بارے ميں قرآن أيادي نازل بدروایت ایام ابریعلیٰ اورایام احمد نقل کی ہے ان کی روایت میں بیالفاظ میں: بی اکرم منطق نظر سے ارشادفر مایا ہے: " بجے مسواک کرنے کا تھم دیا گیا میاں تک کہ جھے ہے اندیشہ ہوا کہ اس کے بارے میں میری طرف وتی نازل اس روایت کے راوی بھی تفتہ ہیں۔ 330 - وَعَسَ وَائِلَة بِنِ الْآمُسْقَعِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرت بِالسِّوَالِ حتى حشيت أن يكتب عَلَى . رَوَاهُ أَحُمد وَالطَّبْرَانِي وَفِيْه لَيْتْ بن أَبِي سليم و الله الله بن التقع بن التقع بن التقع بن الرام من التي الرام من التي المرام من التي المرام ما يا ي " بجھے مسواک کرنے کا تھم دیا گیا' یہاں تک کہ جھے بیاندیشہ ہوا کہ بید جھ پر فرض ہوجائے گی'۔ بدروایت امام احمداورامام طبرانی نے تقل کی ہے اوراس کی سند میں لید بن ابوسلیم نامی راوی ہے۔ 331 - وَعَنْ أَمْ سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِهْرِيْل يوصيني بالبيواك حتى خفت على أضواسي رَّ وَاهُ الطَّبَرَ انِي بِإِسْنَادٍ لِين الله المرام الما المرام المر "جريل جيمسلسل مواك كيار عي القين كرت ريم يبال تك كرجها في دارْمول كي إرب ين الديشهوا". بدروا به امام طبرانی نے کمرورسند کے ساتھ تقل کی ہے۔ 332 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَمت السِّوَاك حَتَى خشيت أن يدرد فِي . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ من حَدِيْثِ انس وَلَفْظِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۗ كَيْرِ وَسَلَّمَ لهد أموت بِالبِّسْوَاكِ حَتَّى تحشيت أن أورد الدود منقُوط الْأَسْنَان الله سيده عاكتر صديقة الله عان كرتى بن بى اكرم الله في ادر ادفر مايا ب " میں اتنی مرتبہ مسواک کرتا ہوں کہ جھے بیا تدیشہ وتا ہے کہ ہیں میرے دانت نہ گرجا کیں "۔

بردوایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اس کے داوی جم کے داوی جین اسے امام بزار نے حضرت الس التات اللہ منتقات منتول عدیث کے طور پر نقل کیا ہے جس کے الفاظ میر جین: نی اکرم منتقبات نے اشاد فرمایا:

" بجيم مسواك كرنے كا علم ديا كميا يهال تك كه جيمے بيا تديشہ بوا كرئيل مير بدانت ندگرنے لگ جائيں"۔

332 - وَعَنْ عَلَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنه اَمر بِالسِّوَاكِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن العَبْدِ إِنْ العَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن العَبْدِ إِنْ أَنَّمَ قَامَ يُصَلِّى فَامَ عَلَى غَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِيْهِ إِنْ الْعَبْدِ مِن فِيْهِ شَى يَمِن الْقُرُ آنِ إِلَّا صَارِ فِي جَوفِ الْعَلْكُ فَطْهِرُوا الْوَاهِكُمُ لِلْقُرْآنِ عَلَى اللهُ عَلَى فِيْهِ مَن فِيْهِ شَى يَمِن الْقُرُآنِ إِلَّا صَارِ فِي جَوفِ الْعَلكُ فَطْهِرُوا الْوَاهِكُمُ لِلْقُرْآنِ وَلَا مَا مِن فِيهِ وَرُوى ابْن مَاجَه بعضه مَوْقُوفًا وَلَعَلَّهُ اشبه

کی حضرت ملی بی تا ہے۔ میں میر بات متقول ہے: انہوں نے مسواک کرنے کا علم دیااور یہ بات بیان کی: می اکرم نظام نے ارشاد فرمایا ہے:

"جب کوئی بند و مسواک کرنے کے بعد نماز اوا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشنداں کے بیٹھے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی قراُت کوغور سے سنتا ہے وہ اس کے قریب ہوجاتا ہے (یہاں رادی نے اس کی ماند کوئی کلہ نقل کیا) یہاں تک کہ وہ (فرشنہ) اپنامنہ اس آدمی کے منہ پر رکھ ویتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے منہ سے (قراُت کرتے ہوئے) قرآن کا جو معہ لکانا ہے وہ فرشنے کے اندر چلاجاتا ہے تو قرآن کے لئے تم اپنے منہ کو پاک صاف رکھو'۔ بیر دوایت امام بر ادنے تحدہ سند کے ساتھ نقل کی ہے جس جس کوئی حرج نہیں ہے امام این ماجہ نے اس دوایت کا پچھ معہ موتوف دوایت کے طور پرنش کیا ہے اور بھی ذیادہ موزوں لگتا ہے۔

334 - وَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زوج النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ الصَّلَ الصَّلَالَةُ عَلَيْ وَالسَّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَنَ صَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الصَّلَّ السَّلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَاقُ عَلَى السَّلَّ عَلَيْهِ وَلَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ السَّلَّةُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى السَّلَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَلّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ

رَوَاهُ أَحْدَمَا وَالْبَوَّارِ وَابَنُو يَعَلَى وَابْنَ حُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَقَالَ فِي الْقلب من هٰذَا الْبَحَر شَيءٍ فَإِنِّي أَخَافَ أَنْ يَكُونَ مُنْحَفَّد بِنَ إِسْحَاق لَمْ يَسْمِعُهُ مِنْ ابْنَ شَهَابِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرِّظٍ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَمُحَمَّد بِنِ اِسْحَاقِ إِنَّمَا أَحْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي التَتَابِعاتَ

بدردایت امام احمر آنام بردارا امام ایو یعنلی اورا مام این تریم نے آئی تھے میں آفل کی ہے وہ بدفرماتے ہیں: اس روایت کے
بارے میں میرے ذہان میں کچھا کچھن تھی کو تکہ بجھے بیائد بشر تھا کہ تحدین اسحاق نامی راوی نے بدروایت این شہاب ہے بیس نی
ہوگی بدروایت امام حاکم نے بھی تفل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیام مسلم کی شرط کے مطابق تھے ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے
محدین اسحاق نامی راوی کے حوالے نے امام مسلم نے متابعات کے طور پردوایات قبل کی جیں۔

\* 335 \* وَعَينِ ابْسَنِ عَبَسَاسَ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَمُنُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَن أُصَلِّى وَكُعَيَن

بسواك اَحَبَّ إِلَى من آن اُصَلِى سَبُعِينَ رَكَعَة بِغَيْر سواك . رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْم فِي كتاب السِّواك بِإسْنَادٍ جَيْدٍ وَ وَهِ وَاللَّهِ مَعْرِت عَبِدَاللَّهُ بَنِ عَبَاسَ عَبَاسُ عَيْنَ أَكُم مَنْ يَعْيَالُ كَارِيْرُ مَانَ قُلْ كرت بِين:

''میں مسواک کرنے کے بعد دور کعات ادا کروں میر سے زو یک اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں بغیر مسواک کے ستر رکعات اوا کروں''۔

يەردايت حافظ الوقيم ئے كماب السواك "مين عمده سند كے ساتحد قل كى ہے۔

336 - وَعَنُ جَابِرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانِ بِالسِّوَالِدِ الصل من سَبْعِيْنَ رَكُعَة بِغَيْرِ سُواك . رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمِ اَيْضًا بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله الله المعترت جابر المفتر وابت كرتے بيں: نبي اكرم مَلَّ فَيْنَا فِي ارشاد قرمايا ہے: "مسواك كے ساتھ دوركعت بغير مسواك كے ستر دكعت سے زيادہ فضيلت ركمتى بين". بدردايت بھى حافظ ابونعيم نے عمدہ سند كے ساتھ فقل كى ہے۔

11 - التَّرْغِيْب فِي تَخْطِيل الْآصَابِع

والترهيب من تُوكه وترك الإسهاغ إذا أخل بشَّيَّ عن الْقدر الْوَاجِبُ

باب (وضوکرتے ہوئے)الگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں ترغیبی روایات اور جوش خلال کوترک کردیتاہے یا ایجی طرح وضوکرنے کوترک کردیتاہے اور یوں وہ فرض مقدار میں خلل پیدا کرتا ہے تواس کے متعلق تربیبی روایات

337 عن آبِي أَيُّوْبَ يَعْنِي الْانْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَرج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرج علينا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَبِدَا المتخللون فِي الْوضُوء والمتخللون فَقَالَ حَبِدَا المتخللون فِي الْوضُوء والمتخللون مَن الطَّعَام اللهُ عَالَ وَمَا المتخللون أَوْ مَن الطَّعَام الطَّعَام اللهُ عَلَيْ الطَّعَام اللهُ عَلَى الطَّعَام إِنَّهُ مِن الطَّعَام اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرَوَاهُ اَيُضًا هُوَ وَالْإِمَامِ آحُمد كِلَاهُمَا مُخْتَصِرًا عَنَ آبِي أَيُّوْبَ وَعَطَاء قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حبذا المتخللون من المتِي فِي الُوضُوء وَالطَّعَامِ" . وَرَوَاهُ فِي الْاوُسَطِ من حَدِيْثِ أنس ومندار طرقه كلها على وَاصل بن عبد الرَّحْمَن الرقاشِي وَقد وَثَقَهُ شُعْبَة وَعَيْرِه

المن المت معرت ابوابوب انصاری بی تنظیران کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم نو تی اکرم نو تی اکرم نو تا اور ارشاد فر مایا:
میری امت کے خلال کرنے والے لوگوں کے کیا کہتے ! حصرت ابوابوب بی تنظیر کے عرض کی: خلال کرنے والے لوگ کون ہیں؟
یارسول اللہ! بی اکرم سی تی ارشاد فر مایا: وہ لوگ جووضو کے دوران خلال کرتے ہیں اوروہ لوگ جو کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں وضوکا خلال ہے ہوئے اوران تکلیوں کے درمیان خلال کیا جائے اور کھانے

کا خلال بیہ بے کہ کھانے کو ( دائتوں بیس سے نکالا جائے ) کیونکہ فرشتوں کے لئے اس سے ذیادہ نا گوار چیز اور کوئی نہیں ہوتی 'کہ دہ م جس مخص کے ساتھ ہیں اُس کے دائتوں کے در میان انہیں کھائے کی کوئی چیز نظر آئے اس دفت جب وہ شخص نماز ادا کر رہا ہو'۔ بیر دوایت امام طبر انی مجم کیسر میں نقل کی ہے' انہوں نے' اور امام احمہ نے اِسے' معزیت ابوا یوب انصاری ڈائٹذا ورعطاء کے حوالے سے مختصر روایت میک طور پر نقل کیا ہے' یہ دونوں صاحبان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خافظ نے ارشاد فر مایا ہے:

"ميرى امت ك وضواور كمعانے كاخلال كرنے والوں كے كيا كہنے!"

یدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت انس ری تنزے منقول روایت کے طور پڑقل کی ہے اس کے تمام ترطر ق کامدار واصل بن عبدالرحمٰن رقاشی نامی راوی پر ہے جے شعبہاور دیجر حضرات نے تقدقر اردیا ہے۔

338 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَعَنِى ابْن مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاعِلُوا وَإِنّهُ نظافة والنظافة تَذْعُو إِلَى الإيمَان وَالْإِيمَان مَعَ صَاحِه فِي الْجِنّة

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِي فِي الْأَوْسَطِ هَلَكُذَا مَرْفُوعا وَوقفه فِي الْكَيْسِ على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَهُوَ الْأَسْبَ ١٤٠٠ حضرت عبدالله بن مسعود التَّذروايت كرت بن الرم مَالْتَذَام في المَارِي عَلَيْمَ فَي الرَّاوْر مايا ،

" تم لوک طلال کرد! کیونکدید یا کیزگ کاباعث ہے اور یا کیزگ ایمان کی طرف لے جاتی ہے اور ایمان اپنے ساتھی کے ساتھ جنت میں ہوگا''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں ای طرح مرقوع حدیث کے طور پرتال کی ہے جبکہ بھم کبیر میں حضرت عبداللد بن مسعود الافلار موقوف روایت کے طور پر حسن سند کے ساتھ افلا کی ہے اور میں زیادہ موزوں ہے۔

339 وَرُوى عَسِ وَاثِلَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من لم يخلل أصَابِعه بِالْمَاءِ عِنْهُ اللَّهُ بَالِنَارِ يَوْم الْفِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ

﴿ ١٤٠٥ حصرت والله فلا وتن اكرم مَنْ يَكُمُ كار قرمان تقل كرتے من

''جوفف پائی کے ذریعے'ابی انگلیوں کا خلال نہیں کرے گا'اللہ تعالی قیامت کے دن آگ کے ذریعے اُن (انگلیوں) کا لال کرے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیرین نقل کی ہے۔

340 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَنِسَعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتنتهكن الاصابع بالطهور أو لتنتهكنها النَّار

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوُسَطِ مَرَّقُوعًا وَوَقفه فِي الْكَبِيْرِ على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ وَاللّهُ اعْلَمُ

" اتوطهارت (ك يانى) كـ ذريع الكيول كواجيمى طرح وجويا جائد كالاير آك أن كواجي طرح إلى ليب من

لے گی''۔

یدروایت امام طبرانی نے بیم اوسط میں مرفوع حدیث کے طور پرنقل کی ہے اور بیم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ موقو ف حدیث کے طور پرایک سند کے ساتھ نقل کی ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

341 - وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفَة -قَالَ: خللوا الْآصَابِع الْحَمْسِ لَا يحشوها الله نَارا قَوْلِهِ؛ لَتَنَهِكُنَ أَى لَتِبَالْغِن فِي غَسلَهَا أَوْ لَتِبَالْغِن النَّارِ فِي إحراقها والنهك الْمُبَالْغَة فِي كُل شَيْءٍ وَ اللهِ انْهُولِ مِنْ يَحْمَ كِيرِ مِن بِيمُ وَقُوف روايت نَقَل كَي بِ: (حضرت عبدالله بن مسعود الله فَراسة بن " يا نجول انگيول كا ظال كرو! ورزائد تعالى ان مِن آك بجرد مركا" \_

۔ روایت کابیلفظ 'لنتبکن''اس سے مرادیہ ہے کہ ان کودھونے میں باتوتم مبالغہ کرد گئیا آگ ان کوجلانے میں مبالغہ کرے کی ''نہک'' کامطلب کسی بھی چیز میں میالغہ کرتا ہے۔

342 - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا لم يغسل عَقِبَيْهِ فَقَالَ ويل لِلْاَغْقَابِ مِنَ النَّارِ

علی کا معرت ابو ہریرہ وین کنوبیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکھ آئے ایک شخص کودیکھا اس نے اپنی ایر صیال نہیں دھو کی تھیں تو نبی اکرم سکھ آئے نے ارشاد فر مایا: (بعض) ایر حیوں کے لئے آگ (بینی جنم) کی بربادی ہے'۔

343 - وَفِى دِوَايَةٍ أَن أَبَا هُرَيْرَة دأى قوما يتوضؤون من الطهرة فَقَالَ آسَبِغُوا الْوضُوء فَاتِى سَمِعت آبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ آوُ ويل لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّار دَوَاهُ البُحَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةً مُحْتَصُوا

ایک روایت میں بیالفاظ میں : حفرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹنٹ کچھلوگوں کووضوکرتے ہوئے دیکھا توارشادفر مایا : اچھی طرح وضوکرد! کیونکہ میں نے حضرت ابوالقاسم سکھنٹی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے :

"(بعض)ار میوں کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے (راوی کوشک ہے شاید رید الفاظ میں:)ار میوں کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے '(یہاں عربی کالفظ مختلف استعمال ہوا ہے مغیوم اس کا بھی ہے)۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورامام نسانی نے نقل کی سے امام این ماجہ نے اسے مختر دوایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ 344 - وروی الیٹرمیذی مِنهُ ویل لِلْاعْقابِ مِنَ النَّادِ ثُمَّ قَالَ وَقَد رُوِی عَن النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ ویل لِلَاعْقَابِ وبطون الْاَقْدَام مِنَ النَّار

قَىالَ الْحَافِيظِ وَهَٰذَا الْحَدِيْتِ الَّذِي اَشَارَ اللَهِ التِّرُمِذِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه من حَدِيْتٍ عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء الزبيدِيّ مَرْفُوعا وَرَوَاهُ اَحُمد مَوْقُولًا عَلَيْهِ

ام ترفدی نے اُن کے حوالے سے یہ الفاظ تقل کیے ہیں: "ایر ایوں کے لئے آگ (لیعنی جہم) کی بربادی ہے" کے اُس کے خوالے سے یہ الفاظ تقل کیے ہیں: "ایر ایوں کے لئے آگ (لیعنی جہم) کی بربادی ہے" کے مرانہوں نے یہ بات محقول ہے آپ مؤتی نے ارشاد فرمایا ہے: " کے مرانہوں نے یہ بات محقول ہے آپ مؤتی نے اور باوی ہے: " کے اُس کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے"۔ " ایر ایوں کے لئے اُس کے لئے آگ (یا جہنم) کی بربادی ہے"۔ ا

عافظ فرماتے ہیں: بیرحدیث جس کی طرف امام ترفدی نے اشارہ کیا ہے اسے امام طبر انی نے بیچم کیر میں جبکہ امام ابن خزیمہ نے دعزت عبداللہ بن حارث بن جڑء زبیدی سے مرفوع حدیث کے طور پڑقل کیا ہے امام احمہ نے اِسے اُن پر (لیمنی حضرت ابو ہریرہ ڈیکٹڑ پر) موتوف عدیث کے طور پڑتل کیا ہے۔ ابو ہریرہ ڈیکٹڑ پر) موتوف عدیث کے طور پڑتل کیا ہے۔

. **345** - وَعَنُ آبِى الْهَيْءَمِ قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتوضاً فَقَالَ بطن الْقدَم يَا اَبَا الْهَبْثَم رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْهِ ابْن لَهِيعَة

الله المالية الموالمية الوالمية من المراح من المراح المنظم المنظم المراح المرا

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سندس ابن لبیعه نامی راوی ہے۔

348 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُوو رَضِـىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داى قوما وَآعُفَابِهِمُ تلوح فَقَالَ وِيلَ لِلْكَعُقَابِ مِنَ النَّادِ ٱسْبِعُوا الْوضُوء

رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَرَوَاهُ البُحَارِيّ بِنَحُوهِ

کی کی دھنرت عبداللہ بن محمر و الکائندیان کرتے ہیں: ہی اکرم مانظام نے کچھاوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڈیاں چیک رہی تھیں (بعض خشک نظر آرہی تھیں) تو آپ مانظام نے ارشادفر مایا: ایڈیوں کے لئے آگ (یاجہم) کی بربادی ہے تم لوگ انجھی طرح وضوکرو''۔

بدروایت امام سلم اورا مام ابوداؤدنے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہیں کے قل کردو ہیں اسے امام نسائی امام این ماجہ نے مجی نقل کیا ہے امام بخاری نے اس کی مائندروایت نقل کی ہے۔

348 - وَفِي رِوَايَةٍ: فتردد فِي آيَة فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنَّهُ لِبس علينا الْقُرُآن إِن ٱقْوَامًا مِنْكُمُ يصلونَ مَعنا لا يحسنون الوضُوء فَمَنْ شهد الصَّلاة مَعنا فليحسن الُوضُوء

رَوَاهُ أَحُمد هَكَذَا وَرِجَال الرِّوَايَتَيْنِ مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ النَّسَائِي عَنْ آبِي روح عن رجل ١٤٠ السَّروايت شي رافاظ فين:

" قرآن کی ایک آیت کے بارے میں نی اکرم تھی کور دوہوا جب آپ تھی نمازے قارغ ہوئے تو آپ ناتھی نے ۔ بٹادفر مانا:

"قرآن کی تلاوت ہمارے لئے مشابہہ کاباعث بن (اس کی وجہ بیہ ہے) تم میں سے پھے لوگ ہمارے ساتھ نماز اداکررہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح وضوئیں کرتے ہیں توجوشن ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوؤہ اچھی طرح وضوکرے'۔

بدروایت امام احمد نے اس طرح نقل کی ہے اور ان دونوں روایات کے رجال سے مجے میں استدلال کیا گیا ہے ( بعنی ان ہے روایات نقل کی گئی ہیں )۔ يدروايت امام نسائي نے ابوروح كے حوالے سے الك مخص سے نقل كي ہے۔

349 - رَعَنُ رِفَاعَة بن رَافع أنه كَانَ جَالِسا عِنْد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَهَا لا نتم صَلاة لا كَتُم صَلاة لا تَعْمَ عَلَى الْمُرْفقين وَيمْسَع بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْمُرْفقين وَيمْسَع بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْمُرْفقين وَيمْسَع بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

ایک مرتبه ده نبی اکرے بین رافع بی ایک مرتبه ده نبی اکرم نگاری کی بی بینے ہوئے نتے آپ ناتا ہے۔ رشاوفر مایا:

''کسی بھی شخص کی نمازاس وقت تک کلمل نہیں ہوتی 'جب تک وہ انچھی طرح وضوبیں کرتا'جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیا ہے'وہ اپنے چبرے کودھوئے' دونوں باز وؤں کو کہنیوں تک دھوئے'اپنے سرکاسے کرے'اور دونوں پاؤں گئنوں تک دھوئے''

بدروایت امام این ماجد فعده سند کے ساتھ فال کی ہے۔

## 

باب ان کلمات کی ترغیب جنہیں آ دمی وضو کے بعد پر سے گا

350 - رُوِى عَن عمر بن الْخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِن اَحَدُ يَسُوَنَّسَا فَيَسِلغ اَوْ فَيسِبغ الُوصُّوء ثُمَّ يَقُولُ اشهد اَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحده لَا شريك لَهُ وَاشْهد اَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله إِلَّا فتحت لَهُ اَبُوابِ الْجَنَّة الدَّمَانِية مِدْحل مِن آبِهَا شَاءً

دَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَقَالًا فَيحسنِ الْوضُوء

وَزَاد اَبُو دَاوُد ثُمَّمَ يسرف طسوف إلى السَّمَاء ثُمَّ يَقُولُ فَذكره وَرَوَاهُ التِّرُمِذِي كَابِي دَاوُد وَزَاد اللَّهُمَّ اجْعَلِنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين المَحَدِيْثِ وَتَكلم فِيْدِ

الله الله معزت عمر بن خطاب المائة في اكرم من كالله كار فرمان تقل كرت بين:

"جوفف وضوكرت موسة الجهي طرح وضوكرك اور بحرب كلمات براسع:

حديث 350: حديث التطبير والابتعباب من غير إيجاب - باب فضل التهايل والتسهادة للنبي صلى الله عليه وملم الرضو المسالة والنبودية حديث 221 مستبقرع أبي عوالة - مبتدأ كتاب الطبيارة الترغيب في الوضو وتواب إبياغه - بالرسالة والنبودية حديث 221 مستبقرع أبي عوالة - مبتدأ كتاب الطبيارة الترغيب في الوضو وتواب إبياغه - حديث 63 من المن تهد لله بالوحدائية ولنبيه حديث 63 من العالم ولا البياء ومبلي الله عليه وملم حديث 105 من أبي عاود - كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توضأ - حديث 147 السن صلى الله عليه وملم - حديث 147 السن الكبرى للبيوغي - كتاب العالم أبواب ما يجوز من العالم في الصلاة والإقبال عديث 1700 من التبيوغي - فقل الوضوء حديث 2631 عليه وملم - عديث 1700 مديث عليه وملم - عديث 17000 مديث الإيمان للبيوغي - فقل الوضوء حديث عقية بن عامر الجهائي عن النبي صلى الله عليه وملم - حديث 17000 مديث الإيمان للبيوغي - فقل الوضوء حديث 1833

''میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ معٹرت محمد نگا پڑا اس کے بند کے اور اس کے رسول ہیں''۔
(نبی اکرم نگا پڑا نے فرماتے ہیں:) تو اس مختص کے لئے جنت کے آٹھوں در دازے کھول دیجے جا کمیں مسے کہ دو ان میں سے جا ہے واٹھل ہوجائے''۔

بیروایت ایام سلم ٔ ایام ابوداؤ داورا هام این ما جدنے نقل کی ہے بید دونوں حضرات بیالفاظ نقل کرتے ہیں:'' د ہ انجھی طرح بضوکر ہے''۔

ا ہام ابودا ؤدنے بیالفاظ زائدتش کے ہیں '' مجروہ اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھا کر پھر پیکمات پڑھے' اس کے بعد انہوں نے حسب سابق کلمات ذکر کئے ہیں۔

بدروایت امام ترندی نے بھی امام ابوداؤر کی روایت کی ما نتر تقل کی ہے تا ہم اس میں بدالفاظ زائد تقل کیے ہیں: "اے اللہ! تو مجھے تو ہر نے والوں میں بناد ہے اور تو مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں بناد ہے " .....الی یہ اس روایت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

351 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمَ مِن قَرَا سُورَة السَّحُهُف كَالَسَت لَهُ نبورا يَوْم الْقِيَامَة مِن مقامد إلى مَكَة وَمَنُ قَرَا عشر آيات مِن آخرهَا ثُمَّ خرج الدَّجَال لم يعضره وَمَنْ تَوضَّا فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكِ اشهد أن لا إِلَه إِلَا آنْت استغفرك وَآتُوب إليك كتب فِي رق ثُمَّ جعل فِي طَابِع فَلَمْ يكسر إلى يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ السَّلَبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَرُوَاتِه رُوَاهُ الصَّحِيَّحِ وَاللَّفُطُ لَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِي وَقَالَ فِي آخِره حَتَم عَلَيْهَا بِخَالِم فَوضعت تَحِت الْعَرُش فَلَمُ تَكسر إلى يَوْم الْقِيَامَة وَصوب وَقفه على آبِي سعيد

ود عفرت ابوسعيد فدرى المنظروايت كرت بين: في اكرم تلكيم في ارشادفر مايا ب

" جوفس سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہوتیا مت کے دن اس کی جائے تیام سے لے کر کمہ تک اس کے لئے نور ہوگی اور جوفس سورۃ کہف کی آخری وس آبات کی تلاوت کرے گا پھرا گرد جال نکل بھی آبا تو اس شخص کو نقصان نہیں بہنچا پائے گا' (آپ مَنَافِقَةُم نے میر بھی فرمایا:) جوفس وضوکرنے کے بعد ریکلمات پڑھے:

"تو ہرعیب سے پاک ہے اے اللہ! اور حمد تیرے لئے تخصوص ہے میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے میں جمع سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں "

تو یہ کلمات ایک صحیفے میں لکھ کران پر مہر لگاوی جائے گی اور پھر قیامت تک وہ مہر نہیں تو ڑی جائے گی'۔ بدر وایت ایا م طبر انی مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے راوی سمجھے کے راوی میں روایت کے بدالقاظ انہی کے نقل کر دہ میں بد روایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے اور اس کے آخر میں ریکمات نقل کے ہیں:

"ان پرمبرلگادی جائے کی اور انہیں عرش کے نیچے دکھ دیا جائے گا اور پیمروہ میر قیامت کے دن تک نہیں تو زی جائے گی درست سے کئید دایت حضرت ابوسعید خدری جائز تر موقوف ہے۔

352 - وَرُوى عَن عُنْ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَن عُنْ عَن عُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مِن تَوَضَّا فَعُسل يَدَيْهِ فُمَّ مضمض ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا وَعُسل وَجِهِه ثَلَاثًا وَيَديه إِلَى الْمُوْفَقِين ثَلَاثًا وَعُسل وَجِهِه ثَلَاثًا وَيَديه إِلَى الْمُوْفِقِين ثَلَاثًا وَمُسبح رَأسه ثُنَمَ عُسل رِجلَيْهِ ثُمَّ لم يَتَكَلَّم حَتَى يَقُولُ أَشْهِد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحِده لا شريك لَهُ وَاشْهِد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله غفر لَهُ مَا بَيْنَ الوضوء بن . رَوَاهُ ابُو يعلى وَالذَّارَقُطْنِي

الله وه حضرت عثمان عن بالتناييان كرت بين: من في أكرم مَنْ الله كويدار شادفر مات موت سناب:

'' جوخش وضوکرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھرتین مرتبہ کل کرے پھرتین مرتبہ تاک میں پانی ڈالے پھرتین مرتبہ اپنا چبرہ دھوئے پھرتین مرتباپنے دونوں باز و کہنیوں تک دھوئے پھراپنے سرکائے کرے پھراپنے دونوں پاؤں دھوئے پھرکوئی کلام کرنے سے پہلے بیکھات پڑھ لے:

'' میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ''س ہے'اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ معٹرت تھے نظافہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں'' ('نی اکرم نظافہ فرماتے ہیں: ) تو اس شخص کے اُن دو وضووں کے درمیان کے گنا ہوں کی مفترت ہوجائے گی'۔ بیرروایت ایام ایو پیملیٰ اور امام دار قطنی نے نقل کی ہے۔

#### 13 - التَّرْغِيْب فِي رَكْعَتَيْنِ بعد الْوضُوء

#### باب وضو کے بعد دور کعت (تحیة الوضو) ادا کرنے کی ترغیبی روایات

ﷺ حضرت الوہريرہ مُنْ تَضَيان كرتے ہيں: ني اكرم عَنْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله عمل كے بارے مِن بتاؤ! جوتم نے مسلمان ہونے كے بعد كيا ہؤاور جس كے بارے مِن سب سے زيادہ اميد ہو كونكہ ميں نے جنت مِن تبہارے جوتوں كى آہن اپنے سے آھے تی ہے تو حضرت بلال مِنْ تَنْدَنے عرض كى نيارسول اللہ الميں نے ايسا كوئى عمل نبيں کیا'جومیرے نزدیک اس بات سے زیادہ امیدوالا ہو' کہ میں دن یارات کی کسی بھی گھڑی میں وضوکرتا ہوں' تو اس کے ساتھ اتی نماز ادا کرلیتا ہوں' جومیر نے تصیب میں کھی ہوئی ہو''۔

بدروایت امام بخاری اور امام سلم نفل کی ہے گفظ وف "کامطلب طلتے ہوئے جوتے کی آواز ہے۔

354 - وَعَنُ عَقِبَة بِن عَامِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن آحَد بِتَوْضًا فَيحسن الْوضُوء وَيُصلَى رَكُعَتَيْنِ يقبل بِقَلْبِه وَوَجهه عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبِت لَهُ الْجِنَّة

رُوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأَبُنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِبْحِه فِي حَدِيث

و الله معزت عقبه بن عامر بناتوروايت كرتے بين: نبي اكرم منافقة إن ارشادفر مايا ہے:

''جو تھی وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرتا ہے اور پھردورکعت نمازادا کرتا ہے جس میں وہ پوری طور پرمتوجہ رہتا ہے تواس مخص کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے''۔

بدروایت امام سلم امام ابودا و دا ام این امام این ماجه نقل کی ہے امام این خزیمہ نے اسے اپنی سیح میں نقل کیا ہے۔

بوضُوء فأفرغ على يَدَيْدِ من إناته فغسلهما ثَلَاث مَوَّات ثُمَّ ادخل يَمِينه فِي الْوضُوء ثُمَّ تمضمض واستنشق واستنشر ثُمَّ غسل وجهه ثَلَاثًا وَيَديه إلَى الْمَوْفَقِين ثَلَاثًا ثُمَّ مسح بِرَاْسِهِ ثُمَّ غسل رجلَيهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَايَت رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَضَّا نَحُو وضوئى هنذا ثُمَّ قَالَ من تَوَضَّا نَحُو وضولى هذا ثُمَّ صلى رَكُعَنين لا يحدث فِيهِ هما نفسه غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهمَا

المجاول عن حمران جو حضرت عثمان عنی نگافتہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عثمان فی بڑا فنہ کوریکھا کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ کے اپنا دایاں ہاتھ کے اپنا دایاں ہاتھ وضو کا پانی منگوا کرا ہے دونوں ہاتھوں پر برتن سے انٹہ بلا اور دونوں ہاتھوں کو جمن مرتبہ دھویا 'چرانہوں نے اپنا دیر و تین مرتبہ دھویا' پھر انہوں وضو کے پانی ہیں داخل کیا' پھر انہوں نے اپنا چر و تین مرتبہ دھوں کا بھر انہوں نے اپنا دیس میں بانی ڈالا ٹاک میں پانی ڈالا ٹاک میا فی کی انہوں نے اپنا چر و تین مرتبہ دھوں کا بھر انہوں نے اپنا کی دانہوں کے اپنی میں مرتبہ دھوں کے بیان کی دیس میں نے بیان کرم مؤرثین کو ایس اس میں میں کہ انہوں کے بورے دیکھا' پھر آپ مؤرفی کے ارشاد فر مایا:

توال مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔ بیدوایت امام بخاری'ا مام سلم اور دیگر حضرات نے قتل کی ہے۔

357 - رَعَنَ آبِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من تَوَضَّأ فَأَخْسَنَ الُوطُوءَ ثُمَّ قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ آوُ أَرْبِعا يشك سهل يحسن الرُّكُوع والخشوع ثُمَّ اسْتغفر الله غفر النرغيب والنرهيب (اذّل) ( المحري المح

لَهُ . رَوَاهُ آخمد بِإِسْنَادٍ حسن

المجاف معزت ابودرواء فالمنظميان كرتے ميں: ميں نے نبي اكرم منظم كورياد شادفر ماتے ہوئے ساہے:

د جوفف وضوكرتے ہوئے المجي طرح وضوكرے بحركھڑے ہوكردوركعت أيا چاردكعت اواكرے (بيرشك مهل الى داوى كو ہے) اس دوارن وہ ركوع بھي تھيك كرئے اورخشوع كالجي خيال ركھ مجروہ خص اللہ تعالی سے مغفرت طلب كرئے اور اس كو ہے) اس دوارن وہ ركوع بھي تھيك كرئے اورخشوع كالجي خيال ركھ بجروہ خص اللہ تعالی سے مغفرت طلب كرئے اوال كى مغفرت ہوجاتی ہے۔

\_ \_ \_

## كِتَابُ الصَّلاةِ

# كتاب: نمازك بارے ميں روايات

التَّرْغِيْب فِي الْآذَان وَمَا جَاءَ فِي فَضله

ا ذان سے متعلق تربیبی روایات اوراس کی فضیلت کے بارے میں جو پچھ منقول ہے 358 - عَنْ اَہِی مُسَرِیْتُ وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَو يعلم النَّاس مَا فِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَو يعلم النَّاس مَا فِی الله اللّه اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَالْمُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَل

رَرَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسَّلِم . قَوْلِهِ لاستهموا أي لاقتوعوا والتهجير هُوَ التبكير إلَى الصَّلاة

الله الومريه الأفروايت كرت بين في اكرم مَ فَالْفُرْ مِن الرم الله المراد ما يا ب

"الراوكون كويہ پيد چل جائے كہ اذان ديئے اور بہلی صف ( پس شريك ہوكر باجماعت نمازاداكر نے بس كالاجروثواب ہے؟ )اور پھرانہيں اس كاموقع قرعداندازى ہے لئے تو دہ اس كے لئے قرعداندازى بھى كرليس مے؛ اور اگرانيس بيد چل جائے كہ نمازى اوا مجلى كے لئے جلدى جانے كا كتنا اجروثواب ہے) تو دہ اس كی طرف ایک دومرے ہے سبقت نے جانے كی كوشش كر بس اورا گرانیس بید چل جائے كہ عشاء كی نماز ( باجماعت دومرے ہے سبقت نے جانے كی كوشش كر بس اورا گرانیس بید چل جائے كہ عشاء كی نماز اور مسمح كی نماز ( باجماعت اواكر نے میں كتنا اجروثواب ہے؟ ) تو وہ ال دنوں میں ضرور شريك ہول كے خواہ وہ تھست كرچل كرة كيں "۔ بدروابت امام بخارى اورا مام مسلم نے نقل كی ہے۔

ردایت کے بیالفاظ الستھموا "سے مراد قرعا عائر ک کرنا ہے اور لفظ انھجیر "سے مراد نماز کے لئے جلدی جانا ہے۔ 359 - رَعَنْ اَبِی سعید رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاس مَا فِی التّاذین لنضار ہوا عَلَیْهِ بِالسّیُوفِ . رَوَاهُ اَحْمد وَفِی اِسْنَاده ابْن لَهِیعَة

الله الله الموسعيد خدرى الله المرم من التي كار من المان قل كرت بن

''اگرلوگوں کو پہتہ جل جائے کہ اذان دینے (کا کتاا جروثواب ہوتاہے) تووہ ایک دوسرے کے ساتھ مکواروں کے ذریعے لائے

بدروایت امام احمر نقل کی ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ابن لہید ہے۔

360 - وَعَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بَنِ عبد الرَّحْمَٰن بن آبِي صعصعة عَنُ آبِيْهِ اَن اَبَا سَعِيْدِ الْخُذْرِي رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّى اَرَاكَ تحب الْعَنِم والبادية فَإِذَا كنت فِي غَنِمك آوُ باديتك فَاذنت للصَّلَاة فارفع صَوْتك بالنداء فَإِنَّهُ إِنَّ يسمع مدى صَوْت المُؤذَّذ بن جن وَلَا إنس وَلَا شَيْءٍ إلَّا شهد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة

قَالَ اَبُوْ سعيد سمعته من رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

وَرَوَاهُ مَالِكَ وَالْبِحَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَاد وَلَا حجر وَلَا شجر إِلَّا شهد لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفَظِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يسمع صَوْته شجر وَلا مدر وَلا حجر وَلا جن وَلا إنس إِلَّا شهد لَهُ

ال انسان یا جو بھی چیز سنتی ہے اور اس کے دوالے سے یہ بات نقل کی ہے : حضرت ابوسعید خدری الفان نے ان سے فرمایا: میں دیکھی میں باور کے ان سے فرمایا: میں دیکھی میں باور کے اس میں باور کی اور اس میں باور کی اور اسے میں بوئو تراز کے لئے اذان دو! ادراذان دیتے ہوئے ہوئے گئے اذان دو! ادراذان دیتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کرو! کیونکہ اذان دینے والے مخص کی آ واز جہاں تک جاتی ہے اسے جو بھی بن یا انسان یا جو بھی چیز سنتی ہے تو وہ تیا مت کے دن اس مخص کے تن میں گوائی دے گئے '۔

حضرت ابوسعید ضدری بخش نے فرمایا: میں تے نبی اکرم خشام کی زبانی بیات می ہے۔

بدروایت امام مالک امام بخاری امام نسائی اور امام این ماجه فقل کی ہے انہوں نے بدالفاظ زائد قل کیے ہیں

"جوبھی پھر یادرخت (سنتاہے) تووہ اس کے حق میں گواہی دے گا"۔

بدروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ بیں : وہ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم مؤتیل کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے ساہے :

"ال كي آواز جو بھي درخت أيا و صيلا أيا پھر ياجن باانسان سناہے تو وہ اس مخض كے تن بس كواى دے گا".

381 - رَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغفر للمؤذن مُنتهى

رَوَاهُ آخُمد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَالطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارِ إِلَّا أَنِه قَالَ ويجيبه كل رطب ويابس

''مؤذن كاذان كى آواز جہال تك جاتى ہے وہال تك مؤذن كى مغفرت ہوجاتى ہے اور ہرتر اور خنك چيز جواس كى آواز سنتى ہے وہ اس كے لئے وعائے مغفرت كرتى ہے'۔

یہ روایت امام احمہ نے سجے سند کے ساتھ نقل کی ہے امام طبر انی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے امام یز ارنے بھی اے نقل کیا ہے تا ہم اس میں انہوں نے میدالفاظ نقل کیے ہیں:'' ہرتر اور خشک چیز'اُس کو جواب دیتی ہے''۔

362 - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فال الْمُؤَذِّن يغفر لَهُ مدى صَوْته

ويصدقه كلرطب ويابس

الله المريه والمنتذائي اكرم منافقاً كايفر مان قل كرتين:

''مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی آئی مغفرت ہوجاتی ہے اور ہرتر اور خٹک چیز اس کی نقید بین کرتی ہے'۔ بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے اور بیالغاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے 'اور امام اس خزیمہ نے اپنی سے میں بھی نقل کیا ہے اور ان دونوں مصرات نے بیالغاظ آئن کیے ہیں:

" ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے ! ۔

بدروایت امام نسانی نے تفل کی ہے اور اس میں بیالفاظ زائد تل کیے ہیں: 'اس مؤذن کوان سب لوگوں جننا اجرمات ہے'۔ بدروایت امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے اور ان کے الفاظ بہیں:

"اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کی اُتی مغفرت ہوجاتی ہے اور ہرتراور ختک چیز نماز میں شریک ہونے والے (فرشتے )اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے نامدا ممال میں پھیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اوران دونوں (بیعن نمازاور جماعت کے درمیان یا ایک نمازاور دوسری نماز کے درمیان یا ایک از ان اور دوسری از ان کے درمیان کا ایک از ان اور دوسری از ان کے درمیان کا ایک از ان کوردوسری از ان کے درمیان کا ایک از ان کوردوسری از ان کے درمیان کا ہوں کوئم کر دیا جاتا ہے '۔

علامہ خطابی بیان کرتے ہیں:'' مدی التی ء' سے مراد ہے اس کی آخری حد' اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی ممل مغفرت کردیتا ہے جب وہ بجر پور طریقے ہے آ وازبلند کرتا ہے تو ای طرح وہ مغفرت کی بھی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے جس طرح وہ آواز کی آخری حد تک پہنچنا ہے ( بیجنی آخری حد تک آ وازبلند کرتا ہے )۔

حافظ کہتے ہیں: اس کی تائیداس دواہت کے الفاظ سے ہوتی ہے: 'اس کی آ واز جنتی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔ اس میں ڈپرشد ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ جنتی ویراس کی آ واز رہتی ہے'اتی مقداریش (مغفرت) ہوجاتی ہے۔ علامہ خطائی بیان کرتے ہیں: اس میں ایک اور بہلو بھی ہے' اوروہ میہ کہ بید کلام مثال بیان کرنے کے لئے ہو' اور تشبیہ کے طور پر ہو'اوراس کے ذریعے مرادیہ ہوکہ وہ آ واز جہال تک جاتی ہے'اگریہ بات ممکن ہوکہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ اوراس آخری حد کے درمیان کو گزاہوں سے بھر دیا جائے 'تو انٹد تعالیٰ اُن گزاہوں کی بھی مغفرت کردیتا ہے اُن ( بیٹنی علامہ خطابی ) کی بات یہاں میں میں

فتتم ہوگئی۔

عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُوَدِنِ يَعُفر لَهُ مِدَى صَوْته وَصِدقه من سَمِعه من رطب ويابس وَله اجر من صلى مَعَه . رَوَاهُ اَحْمَد وَالْمُؤْذِن يَعْفر لَهُ مِدى صَوْته وَصِدقه من سَمِعه من رطب ويابس وَله اجر من صلى مَعَه . رَوَاهُ اَحْمَد وَالنَّسَائِقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ جَيْد وَرَوَاهُ الطَّهَرَائِقَ عَنْ آبِي اُمَامَة وَلَفَظِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى مَعَه . رَوَاهُ اَحْمَد وَالنَّسَائِقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ جَيْد وَرَوَاهُ الطَّهَرَائِق عَنْ آبِي اُمَامَة وَلَفَظِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى مَعَه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُوَدِّن يَغْفُر لَهُ مِد صَوْتِه وأَجره مثل أجر من صلى مَعَه

وه الله معرت براء بن عازب بالله الله الرم منافقة كار فرمان العل كرت بن :

"بے ذک اللہ تعالی اوراس کے فرشیخ کیلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اور مؤذن کی آواز جہال تک جاتی ہے۔ اس کی اتنی مغفرت ہوجاتی ہے اور جو بھی خٹک یا تر چیزاس کی آواز کوشنی ہے اس کی نقید بیں کرتی ہے اور جینے لوگ اس (افران ) کے ہمراہ (لیعنی افران کے جواب ہیں) ٹمازاواکرتے ہیں اس (مؤذن کو)ان (کے اجر جینا) اجرماتی ہے۔

بدروایت امام احداورامام نسائی فصن اورعدوستد کے ساتھ لک کی ہے۔

(حافظ عبدالعظیم منذری بیان کرتے ہیں:) یکی روایت امام طبرانی نے حضرت ابوامامہ بھٹانے حوالے سے نقل کی ہے اوراس کے الفاظ میہ بین: وہ بیان کرتے ہیں: می اکرم ناکھ اوراس کے الفاظ میہ ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: می اکرم ناکھ اوراس کے الفاظ میہ ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: می اکرم ناکھ اوراس کے الفاظ میہ ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: می اکرم ناکھ اور شاد قرمایا:

"مؤون کی اتنی مغفرت ہوجاتی ہے جہال تک اس کی آواز جاتی ہے اور اسے اُن سب کی ماندا جرمات ہواس کے ساتھ نماز اور اکرتے ہیں '۔ ساتھ نماز اور کرتے ہیں'۔

384 - وَرُوِى عَنْ آنَسٍ رَفِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَد الرَّحْمَٰن فَوق رَاسَ الْمُؤَذِّن وَإِنَّهُ لِيعَفَر لَهُ مدى صَوْته آيَنَ بلغ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ

و المرت الس الفندروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في الرم الما المرا ما يات:

"رحمان كادست رحمت مؤون كر برجوتا بأوراس كي آواز جهال تك بحي جاتى باس كي اتن مغفرت موجاتى بيا" ـ بدروايت الم طبراني في مجم اوسط بين نقل كي بيا -

385 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن اللَّهُمّ أرشد الْآئِمَة واغفر للمؤذنين

رَوَاهُ اَبُـرُ دَاوُد وَالتِّـرُمِـلِـ فَ وَابْسَ خُـزَيْهُمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا إِلَّا اَنَّهُمَا قَالَا فأرشد الله الايمة وَغفر للمؤذنين . وَلابُن خُزَيْمَة رِوَايَةٍ كَرِوَايَةٍ اَبِي دَاوُد

ود الوبريه والشروايت كرت بين: ي اكرم مَن الله في الرام الما المرام الما المرام الما المرام الما الم

" المام ضامن بوتائے اورمؤ ذن امین بوتائے اے اللہ! ائمہ کوہدایت نصیب کر! اورمؤ ذبین کی مغفرت کردے "۔

بدروایت امام البوداؤ و امام ترندی امام ابن خزیمه اورامام این حبان نے ان دونوں صاحبان نے اپنی اپنی سیح میں نفل کی ہے ندر سر البندان دونول في بدالفاظفل كيدين:

'' توالله تعالی ائمه کو بدایت نصیب کرے اورمؤ ذعین کی مغفرت کرے''۔ ا مام ابن خزیمه کی ایک روایت امام ابوداؤو کی نقل کرد دروایت کی مانند ہے۔

386 - وَفِي أَنْحُورِى لَـهُ: قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العؤذنون أَمَنَاء وَالْآئِمَة صعناء اللَّهُمّ اغْفِر للمؤذنين وسدد الآئِمَة ..... ثَلَاث مَرَّات . وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيْثِ آبِي أَمَامَة بِإِسْنَادٍ حسن

ان کی دوسری روایت میں بیمنقول ہے: نبی اکرم نگافان نے ارشادفر مایا ہے:

"اذان ديين وأكل المن جوت بين اورا مامت كرنے والے ضامن جوتے بين الساللہ! تو اذان دينے والول كى مغفرت كرديغ اورا مامت كرنے والوں كوسيد معار كھنا" - ميديات آپ مَالْقَدْمُ نے تمن مرتبدار شادفر ماكى۔

بدروایت امام احمد فی معتربت ابوا مامد وافند سے منقول حدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ القال کی ہے۔

367 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الإِمَّام صَامِن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الإثِمَّة وَعَفا عَن المؤذنين . رَوَاهُ ابْن حَبَّان فِي صَحِيْحه

الله الله مديقة في المان كرتي من بين في الرم الله كويدار شادفر مات موسات "امام صامن موتا ب اورمو ون امن موتا ب توالله تعالى ائمه كى رينمانى كرياد دمو ونين ب وركز ركر ي بدروایت امام ابن حبان نے اپنی سی مرفقل کی ہے۔

388 - وَعَسْ آبِسَ هُسرَيْسَ وَعِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودى بِالصَّكَاةِ ادبس الشَّيْطَان وَلَه ضراط حَتَّى لَا يسمع التأذين فَإِذَا قضى الْأَذَان أقبل فَإِذَا ثوب ادبر فَإِذَا قضى التثويب أقبل حَتَّى يَخْطُر بَيْنَ الْمَرَّءَ وَنَفْسه يَقُولُ اذكر كُذًا اذكر كُذًا لما لم يكن يذكر من قبل حَتَّى يظل الرجل مَا يدرى كم صلى . رَوَاهُ مَالِك وَالْبُخَارِي وَمُسْلِم وَّابُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِي.

حديث 365:مسعبج ابن خزيمة - كتساب الإمسامة في البصسلارة "بساب ذكدر دعاء النبي مسلى الله عليه وبسلس للأئمة بالرشاد -حسيبت:1438مستعبيج ابس حيسان - كتسباب النصسالاسة "بناب الأذان - ذكسر إليسنانت عيضو الله مِسل وعبلا عين البيؤذنين حديث: 1692سس أبي داود - كتساب التصسالانة بسابب منا يبجب على البؤذن من تفاهد الوقت - حديث: 439مشسكل الآثار للطعادى - بساب بيسان متسكل مساروى عن رسول الله صلى الله عليه وصلع "حسيت» 1819السستس الكبري للبيهيني - كتاب الصلاة ذكر جساع أبواب الأثنان والإقامة - باب فضل التأثين على الإمامة حديث: 1870مسشد أحبد بن حنبل مسند أبى هريزة رمنى الله عنه - مديث:7010مسيند التسافعي - ومن كتاب الإمامة "حديث: 223مسيند الطبالسي - أخاديث التساء "ما أسند أبو لبريرة - وأبسو صالح حديث:2515مستد العبيدى - أصفيست أبي هريرة رطى الله عنه حديث: 966مسند ابن العِيد - تريك عن الأعيش حديث:1714مسند أبي يعلى البوعيلى - مسند عائشة "حديث:4443البعجم الأومط للطبراني \* باب الألف من اسه أحيد - حديث:73البعجم الصغير للطبرائي - من اسه القضيل حديث: 751البعجم الكبير للطبراني \* بقية البيه بناب الواو \* جستناح أبو مروان مولى الوليدين عبد البلك حديث:18066مست. التسمياب القضاعي \* الإمام مُسَامَنِ وَالْهَوْدُنِ مَوْسَنَ \* حَدِيثَ: 225تعب الإيهان للبيهيقى - فضل الأقان والإقامة للصلاة البكتوبة \* حديث: 2921

قَالَ الْحطائِيّ رَحِمَهُ اللّهُ التنويب هُنَا الْإِقَامَة والعامة لَا تعرف التنويب إِلّا قُول الْمُؤَذِّن فِي صَهَا الْفَجُر الصَّكاة خَيْرٌ مِّنَ النّوم وَمعنى التنويب الْإِعْكَام بالشَّىء والإنذار بِوُقُوْعِهِ وَإِنَّمَا سميت الْإِقَامَة تنويبا لِآنَهُ إِعْهَا بِإِقَامَة الصَّكَاة وَالْإَذَان إِعْكَام بِوَقْت الصَّكَاة

الله الومريه التأثيروايت كرتي بن أي اكرم مَنْ الله المثادفر ما ياب.

''جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے توشیطان پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اوراس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے وہ اتن دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز میں جاتی 'پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو دہ آ جاتا ہے پھر جب اقامت کم جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے پھر جب اقامت کتم ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے بیاں تک کے آدمی کے ذہن میں مختل جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے بیاں تک کے آدمی کے ذہن میں مختل خیالات پیدا کرنا شروع کرتا ہے بیاں تک کہ ہے کہتا ہے جم فلاں چیز کو یاوکرو متم فلاں چیز کو یاوکرو وہ آدمی کو ایمی ہاتیں اور کروا تا ہے جو پہلے یازیس ہوتی ہیں بیاں تک کہ آدمی کی بیات ہوجاتی ہے کہا ہے بیا ندازہ نہیں ہوتا کہاں نے کہا ذاوا کی ہے ؟''۔

بدروایت امام بخاری، امام سلم، امام ایوداؤداورامام نمائی نفل کی ہے۔

علامہ خطائی بیان کرتے ہیں: یہال دہ تو یہ " سے مرادا قامت ہے و یہے عام لوگ تھو یب سے مراد فحر کی نماز میں مؤذن کے یکمات لیتے ہیں انسطاؤ فرخسو من النوم و لیے تھو یب کا انفوی معنیٰ کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا یا کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں بتانا ہے اقامت کو تھ یب کانام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے (باجماعت) نماز قائم ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے اوراذ ان کے ذریعے نماز کے وقت کے بارے جس اطلاع دی جاتی ہے۔

389 - وَعَنْ بَحَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الشَّيْطَانِ إِذَا سمع النداء بِالصَّلَاةِ ذهب حَتَى يكون مَكَان الروحاء

قَالَ الرَّاوِی والروحاء من الْمَدِبُنَةِ علی سِتَّة وَثَلَاثِینَ میلاً . رَوَاهُ مُسُلِم اللَّ الرَّاوِی حضرت جابر النَّنْزِیان کرتے بین بین بین نے بی اکرم سَکَّافِیْ کویدار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جب شیطان نماز کے لئے اوان سنتا ہے تو چلا جاتا ہے یہاں تک کدووروحاء نامی جگرتک چلا جاتا ہے'۔ رادی بیان کرتے ہیں ''روحاء' مدید مزورہ سے چھتیں میل کے قاصلے پر ہے۔

مدروایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔

370 - رَعَنْ مُعَاوِية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ المؤذنون اطول النّاس أعناقا يَوْم الْفِيَامَة . رَوَاهُ مُسُلِم وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْتِهِ مِن حَلِيْتُ آبِي هُويَرُوهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ النّاس أعناقا يَوْم الْفِيَامَة . رَوَاهُ مُسُلِم وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْتِهِ مِن حَلِيْتُ آبِي هُويَرُوهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ النّاهُ عَنهُ النّاس أعناقا يَوْم الْفِيَامَة . رَوَاهُ مُسُلِم وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْتِهِ مِن حَلِيثُ آبِي هُويَيُوهِ آبِي هُوكَ مَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ عَلَيْهِ وَالْوَلِ كَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ كَلّمُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ كُلّهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْولَ كُلّ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَلِي اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَمْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

بدروایت امام مسلم نے نقل کی ہے امام این حبان نے اسے اپن "صحیح" میں حضرت ابو ہریرہ التی اسے منقول حدیث کے

طور پر نقل کیا ہے۔

371 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو آفَسَمت لسردت إن آحَبَّ عساد اللّه إلَى اللّه لرعاة الشَّمُس وَالْقَمَر يَعْنِى المؤذنين وَإِنَّهُم ليعرفون يَوْم الْقِبَامَة بطول آغناقهم . رَوَاهُ الطّبَرَائِيّ فِي الْآوُسَطِ

''اگر میں اس بارے میں شم اٹھاؤں' تو میں جا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب وہ بندے بین جوسورج اور جائد کا خیال رکھتے ہیں' (راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم نوائی کی مراداذان دینے والے افراد سے (آپ نوائی نے فرمایا:) قیامت کے دن پر پوگ اپنی گردنوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے پہچانے جا کیں گئے'۔
دروایت ایا مطبر انی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے۔

372 - وَعَسِ ابْسِ آبِسَى اَوُضَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن خِيَارِ عباد اللّٰه الَّذِيْنَ يراعون الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ والنجوم لذكر الله

رَوَاهُ السَّطِّسَرَانِسَى وَالسَّلَّفُظ لَهُ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد ثُمَّ رَوَاهُ مَوْقُوْفًا وَقَالَ هَذَا لَا يفسد الْاَوَّلِ لِآن ابْن نُحَيِّنَةِ حَافظ وَكَذَٰلِكَ ابْن الْمُبَارِكَ انْتهى . وَرَوَاهُ اَبُوْ حَفُص بن شاهين وَقَالَ تفرد بِهِ ابْن عُبَيْنَةِ عَن مسعر وَحدث بِه غَيْرِه وَهُوَ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ صَحِيْح

الله الله معرت ابن ابواونی بی تنه ایم منافقا کار فرمان ال رت بین:

"الله كے بندوں میں سب ہے بہتر وہ لوگ میں جو سورج اور جا نداور ستاروں كا اللہ كے ذكر كے لئے خيال ركھتے میں (نينی تمازون كا اللہ كا دوقات كا خيال ركھتے میں )"\_

بیروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے بین امام برزاراورامام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے امام حاکم کہتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے مسیح ہے پھرانہوں نے اسے موتوف روایت کے طور پنقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیہ چیز پہلی روایت کو فاسد نہیں کرتی ہے کیونکہ ابن عیبینہ تامی راوی حافظ الحدیث ہیں اور عبداللہ بن مبارک بھی حافظ الحدیث ہیں سان کی بات یہاں ختم ہوگئی۔

بیر دایت ابوطفس بن شاہین نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں : مسعر کے حوالے سے اس دوایت کوئنل کرنے میں این عیبیة منفر دہیں اور ان کے حوالے ہے دیگر حضرات نے اس دوایت کوئنل کیا ہے اور بیرصد بیٹ غریب سیجے ہے۔

373 - وَرُوِىَ عَسَ جَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن المؤذنين والملبين يعرجُون من قُبُورهم يُؤذن الْمُوَّذِّن ويلبى الملبي ـ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ

الله المنقل كالم الله كاليقر مان الكرم الله كاليقر مان الكرية بن الرم الله كاليقر مان الكرية بن الم

"اذان دینے والے اور تلبیہ پڑھنے والے جب (قیامت کے دن) اپنی قبروں سے نکلیں گئے تواؤ ان ویئے والے

اذ ان دے رہے ہوں سے اور ملبیہ پڑھنے والے ملبیہ پڑھ دہے ہول سے '-

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

374 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَهُ عِلْم تُكُنِّانِ الْمِسَكَ . وَازَاهُ قَالَ يَـوْمَ الْـقِيّـامَة زَادَ فِـى رِوَايَةٍ يَغْيِطهُمُ الْآولُونَ وَالْاحْرُونَ عِبد أَدَّى حَقَ اللَّهُ وَحَقٍّ مؤالِيه وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون وَرجل يُنَادى بالصلوات الْتحمس فِي كُل يَوْم وَلَيْلَة

زَوَاهُ آحُمه وَالنِّرْمِذِي من رِوَايَةٍ سُفْيَان عَنْ آبِي الْيَقَظَان عَن زَاذَان عَنهُ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ قَـالَ الْحَافِظِ وَآبُو الْيَقظَان واه وَقد روى عَنهُ الْيُقَاتِ واسْمه عُشْمَان بن قيس قَالَه اليّرُمِذِي وَقِيلًا عُثْمَان بن عُمَيْر وَقِيْلَ عُثْمَان بن آبِي حنيد وَقِيْلَ غير ذَلِكَ وَرَوّاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَالطّبير بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ ود الله بن عمر ال

و تین (قتم کے) نوگ ملک کے ٹیلوں پر مول مے (راوی کہتے ہیں:) میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:

اوراکی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں: "سب مہلے والے اور بعدوالے لوگ ان پردشک کردہے ہول کے ایک وو غلام جواللدتعالى كے حق كواداكرتا ب اورائي آقادل كے حق كواداكرتا بايك دو منص جوكى قوم كى امامت كرتا ب اوروہ نوگ اس ہے رامنی ہوتے ہیں اور ایک وہ مض جوروز اندیا کے نمازوں کے لئے اذان دیتا ہے''۔

نیروایت امام احداورامام ترفدی نے سفیان کی ایو افظال کے حوالے سے زاؤان کے جوالے سے معرت عبداللہ بن عمر بنا اللهائية المرده روايت كي طور برلقل كيام أمام ترندى فرمات بين بيعديث من غريب هي-

و ما فظ کہتے ہیں: ابو افتطان نامی راوی وائی ہے گفتدرابوں نے اس سےروایات مقل کی ہیں اس کا نام عثال بن قیس ہے یہ بات امام ترندی نے بیان کی ہے ایک تول کے مطابق اس کانام عنان بن عمیر ایک قول کے مطابق عنان بن ابو حمید اور ایک قول کے مطالق اس کےعلاوہ کچھاور ہے۔

بدردایت امام طبرانی فی معمراد معمم صغیرین ایس سند کے ساتھ لفل کا ہے جس میں کوئی حرب میں ہے۔ 375 - وَلَـفُظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَالَة لَا يهولهم الْفَزع الْاكْبَر وَلَا ينالهم الْحساب هم عملي كثب من مسك حَتَّى يفرغ من حِساب الْخَلاثق رجل قَرْأَ الْقُرْآنِ ابْتِغَاء وَجه الله وَأَم به قوما وهم بِهِ راضون وداع يَدْعُو إِلَى الصَّلاة الْيَتِغَاء وَجِه اللَّه وَعبد أحسن فِيْمَا بَيُّنه وَبَيْن ربه وَفِيْمَا بَيُنه وَبَيْن موَ الِيه

د أن كى (ليني المطراني كي) تقل كرده روايت كالفاظ بيرين: في اكرم عَلَيْهُ في ارشاء فرمايات: '' تین لوگ ایسے ہیں'جنہیں بڑی گھبراہٹ ( یعنی قیامت ) کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی اورانہیں حساب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا' دومشک کے ٹیلوں پراس وفت تک موجودر ہیں گئے جب تک مخلوق حَسَابِ حَتم نہیں ہوجا تا'ایک وہ مخف جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لئے قرآن کاعلم عاصل کیااوراس کے ذریعے کی قوم کی امامت کی اوروہ اوگ اس سے راضی بھے ایک وہ دعوت دینے والا جواللہ کی رضا کی حصول کے لئے نماز کی دعوت دینا تھا (لیمنی اذان ویتا تھا) اورایک وہ فلام جوابیخ اوراپنے پروردگار کے درمیان کے معاملات اوراپنے اوراپنے آفاؤں کے درمیان

بدردایت (امام طبرانی نے) بیم کمیر میں نقل کی ہے۔

376 وَمَوَّة وَمَوَّة وَمَوَّة حَتَى عَدَ سِبِع مَرَّات لِمَا حَدُثْت بِهِ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُولَّة وَمَوَّة وَمَوَّة وَمَوَّة وَمَوَّة وَمَوَّة وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمَا عِنْده وَمِعلول اللهُ وَمَا عِنْده ومعلوك لم يعمل اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا عِنْده ومعلوك لم

اکرم طالبہ کی زبانی ایک مرتبہ یا دومری روایت) کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر شاہبیان کرتے ہیں: اگر میں نے بی اکرم طالبہ کی زبانی ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تین خرتبہ یہاں تک کہ انہوں نے سات مرتبہ کا شار کروایا کہ آئی مرتبہ اگر میں نے بی اکرم طالبہ کی زبانی یہ بات نہی ہوتی تو میں بیصد بھ بیان نہ کرتا میں نے بی اکرم طالبہ کو بیار شاد فر اتے ہوئے سا ہے اور منتب کو دون تین لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گئے اور انہیں قیامت کی ہولنا کی کا سامنا نہیں ہوگا جب لوگ بریشان ہوں گئے تو وہ پر بیشان نہیں ہول گئے ایک وہ شخص جوقر آن کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے پریشان ہوں گئے تو وہ پر بیشان نہیں ہول گئا کہ وہ شخص جوقر آن کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے جوروز انداللہ تعالی کی رضا کے حصول اور ایک وہ شخص جوروز انداللہ تعالی کی رضا کے حصول اور ایک کے پاس موجود اجروثواب کے لئے پانچ وقت اذان دیتا ہے اور ایک وہ غلام جس کی دنیا ہی خلام کی اس کے لئے پرورد گار کی اطاعت میں دکاور نہیں بنتی ہے "

377 - وَعَنُ آنَس بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا وَهُوَ فِي مسير لَهُ يَعُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْفَطُوةَ فَقَالَ اسْهِد اَن لَا اِلَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْفَطُوةَ فَقَالَ اسْهِد اَن لَا اِلَه اِلَا اللَّه قَالَ عَن حَضرته الصَّلاة فَقَامَ يُؤذن عَن النَّاد قَالَ اللهِ عَلَي الرجل فَافَا راعى عنم حَضرته الصَّلاة فَقَامَ يُؤذن

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَوِيْهِ وَهُوَ فِي مُسْلِم بِنَحُوهِ

الله الما الله الاالمة الااللة على الكري الله المراح الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله المراح المراح المرح المراح المرح المرح المراح المرا

سدردایت امام این فزیمدنے اپنی سے میں نقل کی ہے اور بدروایت مسلم میں اس کی ما تدمنقول ہے۔

378 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلال يُنَادى فَلَمَّا سكت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل هذَا يَقِينا دخل الْجنَّة وَسَلَّمَ من قَالَ مثل هذا يَقِينا دخل الْجنَّة وَسَلَّمَ من قَالَ مثل هذا يَقِينا دخل الْجنَّة وَسَلَّمَ من قَالَ مثل مثل هذا يَقِينا دخل الْجنَّة وَسَلَّمَ من قَالَ مثل مثل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ من قَالَ مثل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْنَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عید ابوہریہ الفیزیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم منتقا کے ساتھ تھے معفرت بلال بٹائڈازان دینے کے لئے کے لئے کے الے کھڑے ہوئے جب وہ خاموش ہوئے تو ہی اکرم منتقا نے ارشادفر مایا:

'' جو خص اس کی ما نند کلمات یقین کے ساتھ کیے گا'و و جنت میں داخل ہوگا''۔

بدروایت امام نسائی نے نقل کی ہے اور امام ابن حبان نے اپن صحیح میں نقل کی ہے۔

379 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَنْ مُؤْذَنَّا قَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ كَنْ إِمَامًا قَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ كَنْ أَوْدَنَا قَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ لَا اَسْتَطِيْعِ فَقَالَ لَا الْمَامِ . رَوَاهُ البُخَارِي فِي تَارِيحِه وَالطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ

کی درمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کی:

آپ مجھے کی ایسے عمل کی تعلیم دیجئے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ جین:) میری کسی ایسے عمل کی طرف دہنمائی سیجے ہو مجھے جنت میں داخل کرواد ہے نبی اگرم سالھ کی استطاعت نہیں رکھتا'نی میں داخل کرواد ہے نبی اگرم سالھ کی استطاعت نہیں رکھتا'نی اگرم سالھ کی استطاعت نہیں جی استطاعت نہیں ہی کھی استطاعت نہیں جی استطاعت نماز میں کھڑ ہے ہو۔

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرَ

ور المرت عبدالله بن عمر المار وايت كرتي بين: في اكرم مَن الله في الرام المادفر مايا ب:

''نواب کی امیدر کھنے والامؤ ذن اینے خون میں است بت ہونے والے شہید کی مانند سپ وواذ ان اورا قامت کے درمیان جوجا ہے اللہ تعالٰ کے سامنے آرز وکر ہے'۔

مدروایت امام طبرانی فی مجم اوسط مین نقل کی ہے انہوں نے مدروایت مجم کبیر میں بھی نقل کی ہے۔

381 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَسِر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْهُوَذَنَ الْمُخْتَسِب كالشهيد المتشحط فِي دَمه إذا مَاتَ لَم يدود فِي قَبره . وَفِيهِمَا إِبْوَاهِيْمَ بن وستم وَقد وثق الْمُخْتَسِب كالشهيد المتشحط فِي دَمه إذا مَاتَ لَم يدود فِي قَبره . وَفِيهِمَا إِبْوَاهِيْمَ بن وستم وَقد وثق اللهُ حَسَس كالشهيد الله مَن مُرجَة روايت كرت بين : فِي اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا فِر ماياتِ:

'' تواب كى اميدر كھنے والامؤ ذن أيخون ميل لت بت ہونے والے شہيدكى مانند ہے جب وہ مرجائے گا' تو وہ اپن

قبر میں پرانائیں ہوگا ( لینی اس کاجسم سلائمت رہے گا)''\_

ان دونوں روایات ش ابرائیم بن رستم نامی راوی ہے جسے تقد قر اردیا گیا ہے۔

382 - وَرُوِى عَسُ أَنْسِ بُسِ مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَنَ فِي عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَنَ فِي عَاجِيمِهِ النَّلاثَة وَجَلَّ مَن عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي معاجِيمِهِ الثَّلاثَة

" جب كى ستى ميں اذ الن دى جاتى ہے تو اللہ تعالی اس دن اس ستی کواپنے عذاب ہے محفوظ ركھتا ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے اپنی تنوں معاجیم میں نقل کی ہے۔

383 - وَرَوَاهُ فِنِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْثٍ معقل بن يسَار وَلَقَظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ صِباحا إِلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يمسوا وَآيَمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ مسَاء إلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يمسوا وَآيَمَا قوم نُودى فيهم بِالْآذَانِ مسَاء إلَّا كَانُوا فِي آمَان الله حَتَّى يصبحوا

ام طرانی نے بیروایت مجم کبیر میں معترت معقل بن نیار جائٹنے سے منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ میہ بین آکرم منگائی نے ارشا دفر مایا: الفاظ میہ بین: نبی اکرم منگائی نے ارشا دفر مایا:

''جس بھی توم بیں مسیح کے وقت او این دے دی جائے تو وہ اوگ شام ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان شام کے وقت او ان دے دی جائے تو وہ مہم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہبے ہیں''۔

384 - وَعَنُ عَفِهَ بِن عَامِر رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يعجب رَبك من راعبى غنسم على رَأْس شظية للجبل يُؤذن بِالصَّلاةِ وَيُصلى فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إلى عَبدى هذَا يُؤذن وَيُصلى فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إلى عَبدى هذَا يُؤذن وَيُقِيم الصَّلاة يغَاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الْجنَّة

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَانِي -الشظية بِفَتْح الشين وَكسر الظَّاء معجمتين وبعدهما يَاء مثناة تَحت مُشَدَّدَة وتاء تَأْنِيثُ هِيَ الْقَطْعَة تَنْقَطِع من الْجَبَل وَلَمْ تنفصل مِنْهُ

الله المرات عقب بن عام التاتوروايت كرتي بن اكرم مَنْ الله المرام مَنْ الله المرام مَنْ الله المرام ما الله الم

"تمہاراپر دردگار بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑی چٹان پرنماز کے لئے اذان دیتا ہے اور پھر نماز اداکرتا ہے اللہ تعالی (فرشتوں ہے )فرماتا ہے :تم میرےاس بندے کی طرف دیکھو! بیاذان دے رہائے اور نمی زادا کر رہا ہے بیہ میراخوف رکھتا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی ہے اور اسے جنت میں داخل کروں گا"۔

بدروایت امام ابوداؤ داورامام نمائی نقل کی ہے۔

لفظ' نظیہ''۔'شُ پرز برہے اور ظ پرز برہے اس کے بعد کی ہے جو شدوالی ہے پھر تائے تا نیٹ ہے اس سے مراد وہ عمرا ہے جو پہاڑ سے ذرابہت کے ہو کیکن بالکل جدانہ ہو۔ الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المُحرَّلِ المُعَالِ الصَّالِ الصَّالِقَ الصَّالِ الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِ الصَّالِقَ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَالِقُ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَّلِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلْقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّقِي

معلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اذن الْنَعَى عَلَيْهُ مَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اذن الْنَعَى عَشْرَهُ منهُ وَجَهِت لَهُ الْجَنَّة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُوْنَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُوْنَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُونَ حَسَنَة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُونَ خَسَنَة وَكتب لَهُ بتأذينه فِي كل يَوْم سِتُّونَ حَسَنَة وَبِكُل إِقَامَة ثَلَاثُونَ خَسَنَة

قَالَ الْسَحَافِظِ وَهُو كَسَمَا قَالَ فَإِن عبد الله بن صَالِح كَاتِب اللَّيْثُ وَإِن كَانَ فِيدٍ كَلام فَقَذُ روى عَنْ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيْح

الله الله عفرت عبدالله بن عمر بي أكرم مَنْ الله كاية مان فل كرتي بين:

'' جوشی بارہ سال تک اذان دیتارہے اس کے لئے جنت داجب ہوجاتی ہے ادراس کے اذان دینے کی وجہ سے
روزانہ اُس کے نامہ اعمال میں ساٹھ نیکیاں کعی جاتی ہیں اور ہرا قامت کے بدلے میں نیکیاں کعی جاتی ہیں''
یہردایت امام ابن ماجہ امام درقطنی اورامام حاکم نے نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق میج

صافظ کہتے ہیں: یہ ای طرح ہے جس طرح انہوں (پین امام حاکم) نے بیان کیا ہے کونکہ عبداللہ بن صالح نامی راوی عبداللہ کامعتمد ہے اگر چداس کے بارے بیں کلام کیا گیا ہے کین امام بخاری اس سے اپی ' صحح'' بیس روایت نقل کی ہے۔ 386 ور وی تعین انسین عبداللہ عَدَیْد وَسَلَّمَ من اذن محتسب سبع سینین کتب کہ بَرَاءَ قین النّار ۔ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْتِوْمِيْدِي وَقَالَ تحدِیْتُ غَوِیْتُ مَوْدِیْتُ وَاللهُ مِن ادْن مَحتسب سبع سینین کتب که بَرَاءَ قین النّار ۔ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْتِوْمِیْدِی وَقَالَ تحدیث غویْت

''جو تخص سات سال تک تواب کی امیدر کھتے ہوئے اذان دینار بتنا ہے اس کے لئے جہنم سے بری ہونا 'نوٹ کرلیا جاتا ہے'۔

بدروايت امام ابن ماجداورامام ترندي في فل ك امام ترندي فرمات بين بيرهد يدخريب بـ

387 - وَعَنْ مسلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرجل بِأَرْض قي فحانت الصَّلاة قَلْيَصَوَضَّا قَإِن لم يجد مَاء فليتيمم فَإِن آقَامَ صَلَى مَعَه مِنْكَاه وَإِن أَذَن وَأَقَام صِلَى خَلفه مِن جنود اللّه مَا لَا يرى طرفاه

> رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابِهِ عَنِ ابْنِ التَّمِيمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَان النَّهْدِي عَنهُ الق القي بِكُسُر الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء هِيَ الْإِرْضِ القفر

الله الله معرت المان قارى التأثوروايت كرتيب في اكرم مَنْ الله في ارشادفر ماياب:

'' جب کوئی شخص کی ہے آب وگیاہ جگہ پر ہو اور نماز کا دفت ہوجائے 'قواے دضوکر لیما جا ہے' اگراے پانی نہیں ملتا' تو تیم کر لیما جا ہے' اگر دو اقامت کہتاہے' قواس کے ساتھ دوفرشتے نماز پڑھتے ہیں' اور اگر وہ اذان بھی دیتاہے' اور اقامت بھی کہتاہے' تو اس کے چیجے اللہ تعالیٰ کے ایسے لئنگر نماز اداکرتے ہیں' جس کے دونوں کنارے دکھائی نہیں یہ روایت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں ابن تمیمی کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ابوعثان نہدی کے حوالے سے ابوعثان نہدی کے حوالے سے حضرت سلمان فاری بڑائنڈ سے فال کی ہے۔

لفظا التی "میں تی پر زریہ ہے اور کی پر شد ہے اس سے مراد ہے آب و کیا وز مین ہے۔

2 - التَّرْغِيْب فِي إِجَابَة الْمُؤَذِن وبماذا يجيبه وَمَا يَقُولُ بعد الْآذَان باب مُؤُولُ بعد الْآذَان باب مؤون (كاذان) كاجواب دين كي بارے بين تغيبي روايات اور آدي اس كاجواب كيے دے؟ اور اذان كے بعد كيا پڙھے؟ (اس كابيان)

388 - عَنْ آبِى سَيعِيْدِ الْمُحُدُّدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَيعَتْمُ الْمُؤَذِّن فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّن

رَوَاهُ النُّعَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاؤُد وَاليِّومِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

الله الرسم الوسعيد خدري الأنزروايت كرتے بين نبي اكرم مؤلفا فيان فرمايا ي

"جبتم مؤذن كو(اذان دية ہوئے) سنؤنو وہى كلمات كيؤ جومؤذن كہتاہے"۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام تربری امام نسانی اورامام ابن ماجه نے قال کی ہے۔

389 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُرو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنه سمع النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا الله سمع النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى صَلَاةً صلى الله بهَا عشرا ثُمَّ سلوا الله الله الله الله وَالرَّجُو اَن اكون اَنا هُوَ فَمَنْ سَالَ لَى الله الله وَارْجُو اَن اكون اَنا هُوَ فَمَنْ سَالَ لَى الْوَسِيلَة حلت لَهُ الشَّفَاعَة . رَوَاهُ مُسلِم وَابُو دَاؤِد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي

الله الله الله الله بن عمر والعاص والتفايان كرتے بيل: انہوں نے نبی اكرم تؤاؤ كو بيار شادفر ماتے ہوئے ساہے الله عفرت عبد الله بن عمر والعاص والتفاي سنو تواس كى مانند كلمات كہؤجودہ كہتا ہے بچرتم جھے پر در ود بھيجو! كيونكہ جوش بعد بہت موز در ود بھيجا ہے تو الله تعالى سے مير ہے لئے بعد بردرود بھيجتا ہے تو الله تعالى سے مير ہے لئے مسلم موجودا كي أس پر دس رحمتیں نازل كرتا ہے بجرتم الله تعالى سے مير ہے لئے وسلم كى دعاما تكو! كيونكہ بيد جنت ميں موجودا كي (تخصوص) مقام ہے جواللہ كے بندوں ميں سے صرف" ايك

حبيث 388: صعبح مسلم - كتباب الصلاة باب القول مثل قول البؤلن لين سبعه - حديث: 602موطأ مانك - كتاب الصلاة اسبب مساجساء في النداء للصلاة - حديث: 146مشن أبي داوًد - كتساب الصبلاة بسبب مسابيقول إذا بهع البؤذن - حديث: 443السنن الكبرى للبسبةي حديث: 443السنن الكبرى للبسبةي مديث: 443السنن الكبرى للبسبةي القول ببئل ما يقول البؤنن - حديث: 1782السنن الكبرى للبسبةي - كتباب الصلاة ذكر جداع أبواب الإثان والإقامة - بساب القول مثل ما يقول البؤنن حديث: 1782مسند أحديث حنيل سسند أبي معيد الغدرى رضي الله عنه - حديث: 1129مسند الشافعي - بساب : ومن كتباب امتيقبال الفيلة في الصلاة المدين عديث: 1154مسند أبي معيد الغدرى من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي معيد الغدرى حديث عديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث: 1154مسند أبي بعلى البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث عديث القول عديث المقول المنافع المنافق المنافق المنافق البوصلي - من مسند أبي معيد الغدرى حديث عديث المنافق المن

النر غيب والنرهب (اوّل) و المن المائزة المائز

یدروایت امام سلم امام ابوداؤ ڈامام ترندی اورامام نسائی نے قل کی ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٍ وَابُلُ دَاوُد وَالنَّسَالِيُّ

شفاعت حلال ہوجائے گی''۔

اله الله معرت عمر بن خطاب بن فدروايت كرتے بين: بى اكرم من اللے ارشادفر مايا ہے:

" بنب مؤون النداكر النداكر كم اوركوني فض الله الحدوالله الكوركم برمؤون الشهدان لااله الاالله كم اوروه فخص (جواؤان كاجواب دررام ) الشهدان لااله الاالله كم بحرمؤون الشهدان محمد رسول الله كم اوروه في السهدان محمد الرسول الله كم اوروه في المصلوة كم اوروه في المصلوة كم الوه في المولوة الإبالله برح بحرمؤون الله المعلوة كم الوه في المعلوة كم الوه والمقوة الإبالله برح بحرمؤون الله الحد الله المعلوة الإبالله برح بحرمؤون الله المعلوة كم الوه الله المعلوة الإبالله المعلوة المعلوة المعروفة الإبالله المعروفة الإبالله المعروفة الإبالله المعروفة المعروفة الإبالله المعروفة المعروفة الإبالله المعروفة المعر

ميروايت الممسلم فهام داؤداورامامناني فقل ي بيد

391 - وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِين بسسمع النداء النَّهُ عَلَيْهِ الدَّوَة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَاتِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الُوَسِلَة والفصيلة وابعده مقاما محسم النداء النَّهُ عَلَيْهُ والفصيلة وابعد مقاما محسم ودًا الَّذِي وعدته حلت لَهُ شَفَاعَتِي يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ البُخَارِي وَابُو دَاوُد وَالتِّوْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَا جَةً وَرَوَاهُ البُخَارِي وَابُو لَا تَحَلَف الميعاد

"جو خص اذان كن لينے كے بعد ميدها بر هتاہے:

''اے اللہ! اے اس محمل وقوت اور اس کے نتیج میں قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! تو حضرت می نتیج میں قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! تو حضرت می نتیج میں قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! تو حضرت می نتیج کو وسیلہ اور فضیلت عطافر مااور آنہیں اُس مقام محمود پر فائز کردئے جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے''۔ (نبی اکرم نتیج فرماتے ہیں:) تو قیامت کے دن اس محض کے لئے میری شفاعت حلال ہوجائے گئی'۔

ر بی اسرم علیود سرمات بیل کو می مت بے دن ال سے سے میری شفاعت علال ہوجائے گی ۔ بدر دابیت ایام بخاری ،امام ابوداؤ د،امام تر ندی امام نسائی امام این ماجہ نے نفل کی ہے امام بیبی نے اسے سنن کبری میں نقل کیا ہے اوراس کے آخریس بدالفاظ زائد قل کیے ہیں: '' ہے شک تو وعدے کی خلاف درزی نہیں کرتا''۔

292 - وَعَنْ سَعُلِد بُنِ آبِى وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْن بِهِ الْمُؤَذِّن وَأَنَا أَشْهِهُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبِده وَرَسُوله رضبت بِاللهِ رَبُّ اللهِ وَعده لا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبِده وَرَسُوله وضبت بِاللهِ رَبُّ وَاللهُ لَهُ ذَنُوبِهِ . رَزَقَاهُ مُنْسَلِم وَاليَّرُمِذِي وَاللَّهُ طَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا غفو الله لَهُ ذَنُوبِه . رَزَقَاهُ مُنْسَلِم وَاليَّرُمِذِي وَاللَّهُ طَلَهُ لَهُ ذَنُوبِه وَقَالَ مُسْلِم غفو لَهُ ذَنبِه . وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلِم غفو لَهُ ذَنبِه اللهُ لَهُ ذَنبِه وَقَالَ مُسْلِم غفو لَهُ ذَنبِه

الله الله معزت معدبن افي وقاص بنائز روايت كرتے بين: نبي اكرم مَا الله في ارشاد فرمايا ہے:

"جوفص مؤذن كو(اذان ديتے ہوئے) من كريہ پڑھے:

" میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت محمد مُنظِیْنِ اس کے بندے اور اس کے دسول ہیں میں اللہ تعالی کے پروردگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مُنظِیْنِ کے بندے اور اس کے دسول ہیں میں اللہ تعالی کے پروردگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد منظینی کے دسول ہونے سے دامنی ہوں (بینی اُن پرائیان رکھتا ہوں)۔

(نی اکرم مظافر فرماتے ہیں:) تو اللہ تعالی اس بندے کے گناہوں کی مغفرت کردیتا ہے (جو پر کلمات پڑھتا ہے)''۔ بیروایت امام مسلم اورامام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے الفاظ امام ترندی کے نقل کردہ ہیں'اسے امام نسائی اور امام ماجاورامام ابودا دُدنے بھی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ آئیس کیے:''اس کے گناہوں کی''

امامسلم نے بیالفاظفل کے ہیں "اس کے گناہ کی مغفرت ہوجاتی ہے"۔

393 - وَعَنُ هَلال بن يسَاف رَضِى اللَّهُ عَنْهُ انه سنع مُعَاوِيَة بحدث انه سمع رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سمع الْمُوَذِّن فَقَالَ مثل مَا يَقُولُ فَلهُ مثل أجره . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيئر من رِوَايَةٍ اِسْمَاعِيل بن عَبَّاش عَن الْحِجَازِيِّينَ للْكِن مَتنه حسن وشواهده كَثِيْرَة

انہوں نے معاویہ نافی ہال بن بیاف بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ نافی کو بیصد بیٹ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: انہوں نے بی اکرم نافی کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

"جو خص مؤدن کو (اذان دیتے ہوئے) من کراس کی مانند کلمات کے جومؤون کہتا ہے تو اس مخص کوہی مؤون کی ماننداجر ملے گا''۔ ماننداجر ملے گا''۔

بدردایت امام طبرانی نے بیچم کبیر میں اسامیل بن عیاش کے حوالے سے اہل تجاز سے نقل کی ہے تاہم اس کامنون سے اور اس کے شواہد بہت سے جیں۔ اور اس کے شواہد بہت سے جیں۔

394 - وَرُدِى عَن مَيْمُ ونَهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْن صف الرِّبَال وَالنِسَاء فَقَالَ بَا معشر النِسَاء إذا سَمِعْتُمُ أذَان هَاذَا الحبشى وإقامته فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ فَإِن لَكِن بِكُل حوف الف الف ذَرَجَة معشر النِسَاء إذا سَمِعْتُمُ أذَان هَاذَا الحبشى وإقامته فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ فَإِن لَكِن بِكُل حوف الف الف ذَرَجَة قَالَ عمر رَضِى اللهُ عَنهُ هَاذَا للنِّسَاء فَمَا للرِّجَالُ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينِر وَفِيْهُ نكارَة قَالَ عمر رَضِى اللهُ عَنهُ هَاذَا للنِّسَاء فَمَا للرِّجَالُ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينِر وَفِيْهُ نكارَة اللهُ عَنهُ هَاذَا للنِّسَاء فَمَا للرِّجَالُ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينِر وَفِيْهُ نكارَة اللهُ عَنهُ عَنهُ هَاذَا للنِّسَاء فَمَا للرِّجَالُ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرُ وَفِيْهُ نكارَة اللهُ عَنهُ عَنهُ هَاذَا للنِّسَاء فَمَا للرِّجَالُ قَالَ ضعفان يَا عمر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرُ وَفِيْهُ اللهُ عَنهُ عَلهُ اللهِ اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامَ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

نے ارشاد فر مایا: اے خواتین کے گروہ! جب تم اس عبثی کی اؤ ان سنواوراس کی اقامت سنو تواس کی مانز کلمات کہو جو یہ کہتا ہے کیونکہ اس کے ہرایک حرف کے موض میں ایک ہزار ایک ہزار ( دس لا کھ ) درجات ملیں گے۔

حضرت عمر بنی تُنف عرض کی : میسی مخواتین کے لئے ہے تو مردوں کے لئے کیا تھم ہے تی اکرم مُلی تیزانے ارشادفر مایا ا عمر!اس کا ذشمنا۔

مدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں تقل کی ہے اوراس میں منکر ہونا پایا جا تا ہے۔

395 - وَعَنُ آبِي هُـرَيُرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَامَ بِلَال يُنَادى فَلَمَّا سكت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ مثلِ مَا قَالَ هذَا يَقِينا دخل الْجنَّة

رَوَاهُ النَّسَائِينَ وَابُنُ مَاجَةَ فِي صَحِبْحِهِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَادَ وَرَوَاهُ اَبُو يعلى عَن يزيد الرقاشِي عَنْ الْسُنَادَ وَرَوَاهُ اَبُو يعلى عَن يزيد الرقاشِي عَنْ السَّامَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرس ذَات لَيْلَة فَاذَن بِاللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرس ذَات لَيْلَة فَاذَن بِاللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ مثل مقالَته وَشهد مثل شَهَادَته فَلهُ الْجَنَّة عرس الْمُسَافِر بِتَشْدِيد الرَّاء إذا نزل آخر اللَّيل ليستريح

ﷺ حضرت ابو ہر رہ انگفتا بیان کرتے ہیں: ہم لوگ ٹی اکرم مُلَّاقِمُ کے ساتھ نتے مصرت بلال انگفتا و ان دینے کے لئے کھڑے ہوئے جب وہ خاموش ہوئے تو نبی اکرم مُلَّاقِمُ نے ارشاد فرمایا: جوکلمات اس نے کیے ہیں جوشف اس کی ماند کلمات یقین کے ساتھ کے وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

بدروایت امام نسائی نے نقل کی ہے امام ابن ماجہ نے اسے اپن سیجے میں نقل کیا ہے امام ماہم نے بھی نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں:
ایس بیسند کے اعتبار سے مجھے ہے بیر دوایت امام ابو یعلیٰ نے بریدرقاشی کے حوالے سے معزمت انس بن مالک بڑا توز سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

"اکس رات نی اکرم نوانی است کے آخری صے میں بڑاؤ کیا معنرت بال وائی از ان دی تونی اکرم نوانی کی اندر مایا جونش اس کے کلمات کی ماند کھمات کے اور اس کی گوائی کی ماند کو ای و نے اسے جنت تصیب ہوگی "۔

" عرى المسافز" على رُبِر شَدُ بِهَا اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ من قَالَ حِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ من قَالَ حِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ من قَالَ حِنْ يَسْادى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ من قَالَ حِنْ يُسْادى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالطّهَالَةُ النافعة صل على مُحَمَّد وَارْضَ عنى رضى لا سخط بينادى الله لَهُ دَعوته وَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَفِيْه ابْن لَهِيعَة وَسَيَانِي فِي بَابِ الدُّعَاء بَيْنَ الْاَذَان وَالْإِقَامَة حَدِيْتٍ أَبِي أَمَامَة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

"اے اللہ! اے اس کمل دعوت اوراس نفع دینے والی نماز کے پروردگار! تو حصرت محمد منگفتار پردرود نازل فرما' اور ہم ہے راضی ہو جا' ایساراضی ہو کہاس کے بعد ناراضگی نہ ہو''۔

( نی اکرم من الله فرماتے ہیں: ) تو اللہ تعالی اس شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔

بدروایت امام احمد نے نفلن کی ہے امام طبرانی نے میچم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ایک رادی ابن لہیعہ ہے اس روایت کا آھے جل کر''اؤ ان اورا قامت کے درمیان دعا کرتا'' سے متعلق باب میں آئے گا' جہاں حضرت ابوامامہ ڈٹائڈنی ہے منقول حدیث نقل ہوگی'اگرانندنے جاہا۔

397 - رَعَنَ عَبُدِ النَّهِ بُنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا أَن رجلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن المؤذنين يفصلوننا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَل كَمَا يَهُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْت فسل تعطه رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

بدروایت امام ابوداؤ دا مامنسائی نے قل کی ہے امام این حبان نے اسے اپی سی میں نقل کیا ہے۔

398 - وَعَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إذا سمع المُوَدِّن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُوا مثل ذَلِكَ إذا سمعُوا النُهُوَدُّن قَالَ وَمَنُ قَالَ مثل ذَلِكَ إذا سمع المُؤَدِّن قَالَ وَمَنُ قَالَ مثل ذَلِكَ إذا سمع المُؤَدِّن وَاللَّهُ مَلُ وَلَكَ إذا سمع المُؤَدِّن قَالَ وَمَنُ قَالَ مثل ذَلِكَ إذا سمع المُؤدِّن وَاللَّهُ مَلُ مَعَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَلَقُظِه: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سمع الناء قالَ اللَّهُمَّ رَب هذه الدُعُوّة العَامَّة وَالطَّهُ القَائِمَة صل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سمع الناء قالَ اللَّهُمَّ رَب هذه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ فِي شَفَاعَت مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ فِي شَفَاعَتِي وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ فِي شَفَاعِتِي يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ هذَا عِنْهُ اللهُ الله فِي شَفَاعِتِي يَوْم الْقِيَامَة . وَفِي إسنادهما صَدَقَة بن عبد الله السمين

ﷺ حضرت ابودرداء بٹائٹیان کرتے ہیں: نمی اکرم مٹائٹا کہ جب مؤذن کو(اذان دیتے ہوئے) سنتے تنے (نواس کے عد) بیدعا پڑھتے تنے:

''اے اللہ! اے اس کمل وعوت اور اس کے نتیج میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروروگار! تو حصرت محمد من قرق پر دروو نازل فرما' اور قیامت کے دن انہیں وہ عطا کرتا' جوانہیں نے ما نگائے'۔

بی اکرم نظیمی نے بید دعااتی بلندا واز میں پڑھی کہ آپ نظیمی کے آس پاس کے افرادا ہے بن سکتے سے آپ سٹائیم کی بید خواہش تھی کہ دہ لوگ بھی جب اذان سٹا کریں تواس کی مانند دعا پڑھا کریں آپ نٹھیم نے ارشاد فرمایا جوخص اذان سننے ک بغیراس کی مانند دعا پڑھے گا'اس کے لئے قیامت کے دن حضرت محمد نٹھیم کی شفاعت واجب ہوجائے گی'۔

(الترغيب والترهيب (اذل) ( 4 ( ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) كِتَابُ الصَّلاةِ

يەردايت أمام طرانى ئى يىم كىرادرىچىم ادسطىمى نقل كى ساس كەلغاظ يەيى:

" نی اکرم مُلَاثِیَّ جب اذ ان سنتے تھے تو اس کے بعد میددعا پڑھتے تھے:

"اے اللہ!اے اس ممل دعوت کے اور اس کے نتیج میں کھڑی ہونے والی تماز کے پروردگار! تواہی بندے اور اسپے رسول پر در و د نازل فر ما اور قیامت کے دن جمین اُلنا کی شفاعت نصیب فر ما "۔

نی اکرم بنگافیز استادفر مایا: جو محض اذ ان کے بعدیہ دعا پڑھے گا'اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب

ان دونول روایات کی سند میں صدقہ بن عبدالله مین نامی راوی ہے۔

399 - وَعَنِ ابْسِ عَبَسَاسٍ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسلوا اللَّهِ لَى الْوَسِيلَة فَإِنَّهُ لِم يسْالَهَا لَى عبد فِي الدُّنْيَا إِلَّا كنت لَهُ شَهِيدا أَوْ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ السَطَّبَ رَانِي فِي الْاَوْسَسِطِ مِن دِوَايَةِ الْوَلِيدِ بن عبد الْملك الْحَرَّانِيُ عَن مُوسَى بن أعين والوليد مُسْتَقِيم الْحَدِيثِ فِيمًا رَوَاهُ عَن النِّقَاتِ وَابُن أَعَين ثِقَة مَشْهُور

الله عفرت عبدالله بن عباس بن موايت كرت بين: بى اكرم مَنْ النَّيْمَ في الرَّم مَنْ النَّيْمَ في الرَّمَ الله ب

"الله تعالى سے مير الله وسيل كى دعاكر و كيونك جو بھى بنده دنيا مين مير الله اس كى دعاكر الكائيس تيامت

کے دن اس کا گواہ ( راوی کوفٹک ہے شاید بیالفاظ میں: )اس کاشفاعت کرنے والا ہوؤل گا"۔

بيروايت امام طبراني تي مجم اوسط مين وليد بن عبد الملك حراني كے حوالے سے موی بن اعين سے قال كى ہے وليد نامى راوي نا می متنقیم الحدیث ہے اُن روایات کے بارے میں چوان نے تقدراد پول سے قبل کی بیں جبکہ این اعین نامی راوی تقدادرمشہور

400 - وَرَوَاهُ فِي الْكِبِيرِ أَيْضًا وَلَفُظِهِ قَالَ مِن سمع النداء فَقَالَ أشهد أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَحده لا شريك كَ وَان مُسحَدَّدًا عَبده وَرَسُوله اللَّهُمَّ صلى على مُحَمَّد وبلغه ذَرَجَة الْوَسِيلَة عندك واجعلنا فِي شَفَاعَته يَوُم الْقِيَامَة وَجَبِت لَهُ الشَّفَاعَة . وَفِيْه إِسْحَاق بن عبد اللَّه بن كيسَان وَهُو لين الحَدِيْث

و الم المراني في يكي روايت مجم كيير من بحي أقل كي بهاوراس كالفاظ بدين: في اكرم عَلَيْهُ في ارشاوفر مايا:

"جو خص اذان سننے کے بعد بیکمات پڑھے:

" میں اس بات کی گواہی دینا ہول کہ اللہ تعالی کے کوئی معبود ہیں ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت محمد من الماس كے بندے اور اس كے رسول بين اے الله! تو حضرت محمد من الفام برورود مازل فرما اور انبس الى بارگاہ میں دسیلہ کے درجہ تک پہنچاد ہے اور جمیں قیامت یک دن اُن کی شفاعت سے بہرہ مند فریا''۔ ( نبی اکرم ملاقیم فرماتے ہیں: ) تو اس مخص کے لئے شفاعت واجب ہوجائے گئ'۔ اس روایت (کی سندیس) ایک راوی اسحال بن عبدالله بن کیسان ہے جوصدیث میں کزور ہے۔ التدغيب والنرفوب (اوّل) ( 14 ﴿ ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ كَانُ الصَّلَاةِ الصَّلَاءِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ الصَّلَاةُ السَّلْقَالِيقِيْقِ السَّلَّةُ السَّلَاقِ السَّلْلُولُولُولُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَائِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِيقِيْقِ السَّلِيقِ السّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلَّالِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ الس

401 و عَنْ عَانِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سعع الْمُؤَذِّن يَتَشَهَّد قَالَ وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْتَحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

یدروایت امام ابوداؤ دینے نقل کی ہے اور بیالفاظ انہی کے قبل کردہ ہیں اور بیروایت ابن حبان نے اپنی بی میں نقل کی ہے امام عالم نے بھی نیقل کی ہے وویہ فرماتے ہیں:سند کے اعتبار سے میرچ ہے۔

### 3 - التَّرْغِيُب فِي الْإِقَامَة

باب: اقامت کے بارے میں ترغیبی روایات

492 - عَنْ آبِي هُوَيْرَة وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نُودى بِالصَّلَاةِ أَدِبر الشّيطان وَلَه ضَراط بَعَتْمى لَا يسمع التأذين فَإِذَا قضى الآذَان أقبل فَإِذَا ثوب أدبر الْحَدِيْثِ تَقدم وَالْموَاد بالعثويب هُمَا الْإِقَامَة

وه اله معرب الوجريره المنظروات كرتيبين: كاكرم المنظم في ارشادفر مايا ي:

''جب نماز کے لئے افران دی جائے توشیطان پیٹے پھیر کرچلا جاتا ہے' اُس کی ہوا خارج ہوری ہوتی ہے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ افران کی آواز ندین سکے جب افران کمل ہوجائے تو دہ پھر آجاتا ہے' پھر جب اقامت کہی جاتی ہے' تو وہ پھر پیٹے کر چلا جائے ہے'' الحدیث۔

بدروایت اس سے پہلے کررچی ہے یہاں تو یت معراوا قامت کہا ہے۔

483 - رَعَنْ جَسَاسِ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ثُوب بِالصَّلَاةِ فَسَحَت اَبُوَابِ السَّمَاء واستجبب الدُّعَاء . رَوَاهُ اَحْمَد من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة

الله المن معرب جاير الله المن اكرم من كالله كايدفر مان الل كرت بين:

"جب نماز کے سلے اقامت کی جاتی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جائے میں اور دعامتجاب ہوتی ہے"۔

مدروایت امام احمد نے ابن لہد سے منقول روایت کے طور برنقل کی ہے۔

حديث 402: صبح ابن حبان - كتباب الصلاة باب الأذان - ذكر البيبان بيأن الشيبطان إذا تباعد إنها بتباعد عند الأذان بعبت عديث 402: 1684 بن الدارمي - كتباب الصلاة باب الشيطان إذا سبع النداد فر - حديث 1233 بن ابن واود - كتاب المصلاة بباب الشيطان إذا سبع النداد فر - حديث 1684 بن واود - كتاب المصلاة النمري الكبري المصلاة بالشياع المصلاة النمري الكبري المصلاة النموي الكبري المصلاة النموي الأذان والإقامة - بياب الترغيب في الأذان مديث 1553 السنس الكبري للبيبوقي - كتباب المصلاة ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة - بياب الترغيب في الأذان الأذان المدين الكبري البيبوقي - كتباب المصلاة الأوام الأوام الأوام المدين الكبري المسلمة بن عبد الرحمي حديث 1842 المعجم الأومط للطبراني - باب الدين من اسه : مقدام من اسه : مقطر حديث مفضل حديث 9371 مديث 9371 مديث ومن اسه : مفطل حديث 1842

الترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ المَّلَانِ الصَّلانِ الصَلانِ الصَّلانِ الصَّلانِ الصَلانِ الصَلْلانِ الصَلْلانِ الصَلْلانِ الصَلانِ الصَلْلانِ الصَلْلانِ الصَلْلانِ الصَلانِ الصَلْلِي الصَلْلِي الصَلْلِي الصَلْلِ

و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان لا ترد على الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان لا ترد على الله عَرْتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان لا ترد على دَاع دَعوته حِيْن تُقَام الطَّلَاة وَفِى الصَّفَ فِى سَبِيل الله . رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَبِيْدِي.

و و الله معرت الله ين معد المائن وايت كرت إلى: في اكرم مَنْ الله في ارشاوفر مايا ي:

'' دو گھڑیاں انسی ہیں جن میں کسی دعا کرنے والی کی دعامستر وٹیس ہوتی ہے اس وقت جب نماز کے لئے اقامت کمی جائے۔ اوراس وقت جب اللّٰہ کی راہ میں صف بندی کی جائے''۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی تیج میں نقل کی ہے۔

## 4- التّرَهِيب من النُّحرُوع من الْمَسْجِد بعد الآذَان لغير عذر

باب اذان ہوجائے کے بعد کسی عذر کے بغیر مسجد سے باہر جانے سے منعلق تربیبی روایات

405 - عَنْ آبِي هُرَيْسَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خُرِج رَجَلَ بَعْدَمَا أَذُن الْمُؤَذِّن فَقَالَ أَمَا هَلَّا فَقَدْ عَصَى آبَ الْفَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَا هَلَّا أَمُونَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ الشَّفَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَسُورِي الشَّادِةِ فَلَا يَحْرِج آحَدُّكُمْ حَتَى يُصَلِّى . رَوَاهُ آحُهُمَ وَاللَّهُ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَحْرِج آحَدُّكُمْ حَتَى يُصَلِّى . رَوَاهُ آحُهُمَ وَاللَّهُ طَلَيْهِ وَاللَّمَانِي وَابْنُ مَاجَةَ دُون قَوْلِهِ أَمْرِنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَ

وہ کی محض معفرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ کے بارے میں بید بات منقول ہے: ایک مرتبہ ایک محض مؤذن کے اذان دینے کے بعد باہر چلا گیا کو حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ نے قرمایا: اس محض نے حضرت ابوالقاسم مُؤائِدُم کی نافرمانی کی ہے 'پھرانہوں نے فرمایا: بی اکرم مُزائِدُم نے ہمیں تھم دیا تھا' آپ مُؤائِدُم نے ارشادفر مایا تھا:

"جب تم لوگ مجد بیل موجود ہوا اور تمازے لئے اذان دے دی جائے تو کوئی مخص تمازادا کرنے سے پہلے باہرنہ جائے"۔

بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ بین اس کی سندیج ہے بہی روایت امام مسلم امام ابودا وُ ذا مام تریدی امام نسائی ادر امام ابن ماجہ نے قال کی ہے تا ہم اس میں بیالفاظ نہیں ہیں:

"نى اكرم مَنْ عِلْمُ سنة بمين بيهم ديا تقا" ....اس سے كرآخرتك.

406 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يسمع النداء فِي مَسْجِدي هٰذَا ثُمَّ يخرج مِنْهُ إِلَّا لَحَاجَة ثُمَّ لَا يرجع إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِق .

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْآوُسطِ وَزُواتِه مُحْتَجِ بِهِم فِي الصَّحِيْحِ

الني كوالے يه بات منقول بي أي اكرم تلكان ارشادفر مايا ب

'' میری اس مسجد میں اوّان سننے کے بعد کسی ضروبات کے بغیر باہر جائے اور پھرواپس نہ آنے والاضحان کوئی منافق ہی ہوگا''۔ يروايت الم طِرَاني في جمم اوسط عن نقل كى ب ال كتمام راويول سے حصى من استدلال كيا كيا ہے۔
407 - وَرُوِى عَن عُضْمَان بن عَفَّان رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اذركهُ
الْإِذَان فِي الْمَسْحِد ثُمَّ حوج لم ينحوج لتحاجَة وَهُو لَا يُرِيد الرَّجْعَة فَهُوَ مُنَافِق . رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ

(الْإِذَان فِي الْمَسْحِد ثُمَّ حوج لم ينحوج لتحاجَة وَهُو لَا يُرِيد الرَّجْعَة فَهُو مُنَافِق . رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ

(الْإِذَان فِي الْمَسْحِد ثُمَّ حَوْج لم ينحوج لتحاجَة وَهُو لَا يُرِيد الرَّجْعَة فَهُو مُنَافِق . رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ

(الْإِذَان فِي الْمَسْحِد ثُمَّ حَوْج لم ينحوج لتحاجَة وَهُو لَا يُرِيد الرَّجْعَة فَهُو مُنَافِق . رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ

'' جو نقس مسجد میں افران کو پائے اور پھر ہاہر چلا جائے اوروہ کسی ضرورت کی وجہ ہے باہر نہ کمیا ہو اوراس کا واپس آنے کا اراد ہ بھی نہ ہو تو وہ محض منافق ہوگا''۔

بدروایت امام ابن ماجه نقل کی ہے۔

408 - وَعَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمسيب رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يحرج من الْمَسْجِد أَحَد بعد النداء إلّا مُنَافِق إلّا لعذر أخرجته حَاجَة وَهُوَ يُزِيد الوّجُوْع . رّوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ لَمُسْجِد أَحَد بعد النداء إلّا مُنَافِق إلّا لعذر أخرجته حَاجَة وَهُوَ يُزِيد الوّجُوْع . رّوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوّجُوْع . رّوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَهُو يَزِيد الوّجُوع . رّوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مواسيله ﴿ وَ اللّٰهُ مُنْ الرّم مَنَافِقُهُم كَارِفْر مَانَ اللَّهُ كُلِّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُولِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللل

"اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر جانے والا کوئی منافق بی بوگا البتہ عذر کا معاملہ مختلف ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضرورت کے پیش نظر باہر جائے اوراس کا واپس آنے کا اراہ بھی ہو (تو اس کا تھم مختلف ہے)"۔
یہروایت امام ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں نقل کی ہے۔

#### 5 - التَّرْغِيْب فِي الدُّعَاء بَيِّنَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة

باب: اذ ان اورا قامت کے درمیان دعا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

409 عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاء بَيْنَ الْآذَان وَالْإِلَّامَة لَا يرد . رَوَاهُ آبُو دَاؤُد وَالْيَوْمِدِي وَاللَّهُ عَلْهُ وَالنَّسَائِي وَابْن حُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْاَمَة لَا يرد . رَوَاهُ آبُو دَالِيْسُ مِسلِيدًى وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَحِيْحَيْهِمَا وَزَاد الْيَسُومِدِي فِي وَابَةٍ : فَالْمُوا فَسَمَاذَا نَقُول يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سلوا الله الْعَافِيَة فِي الدُّنْهَ وَالْاحِرَة

الله الله المستانس بن ما لك التأثير الرم مُثَاثِّةً كا يرفر مان لقل كرتے ہيں: "اذ ان ادرا قامت كے درميان كى جانے والے مستر زبيس ہوتی ہے"۔

بیردایت امام ابوداؤ داورامام ترفدی نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالغاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اے امام نمائی امام این فزیمہ اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی تی میں نقل کیا ہے اور بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں ''تم لوگ دعا کرو''۔

ایک روایت میں امام ترفری نے میر الفاظ نقل کیے ہیں "لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کیا کہیں؟ تو بی اکرم شاقیق نے فر مایا بتم اللہ تعالی سے دنیااور آخرت میں عافیت مانگو"۔

410 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعتان تفتح فيهِمَ

اَبُواب السَّمَاء وقلما ترد على دَاع دَعوته عِنْد خُصُّورِ النداء والصف فِي سَبِيْلِ اللهُ وَفِي لَفظ: قَالَ ثِنْتَانِ لَا تردان أَوْ قَالَ مَا يردان الدُّعَاء عِنْد النداء وَعند الْبَاْسِ حِيْنِ يلحم بعض بَعْضًا

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَابْنَ خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَبِحِيْهُ عَلَيْهِ مَا إِلَّا أَنه قَالَ فِي هنذه عند خُضُور الصَّلاة ١٩٠٥ حفرت بهل بن سعد مَنْ تَنْ روايت كرتے بين: بي اكرم مَنْ الْجَبَائِ في الرثم الرفر ما يا ہے:

"دو کھڑیاں ایس ہیں جن میں آسان کے دروازے کھول دید جاتے ہیں اور بہت کم کی دعا کرنے والے کی دعا کرنے والے کی دعا مستر دہوتی ہے ایک اذان کے وقت اور ایک اللہ کی راہ میں صف بندی کے وقت"۔

ایک روایت میں بیدالفاظ بین: ' دواوقات کی دعا کیں مستر ذبین ہوتی ہیں'' (یہاں ایک لفظ کے ہارے میں رادی کوئنگ ہے)اذان کے دفت اوراژائی کے دفت 'جب اڑائی کا آغاز ہوتا ہے''۔

بیردایت امام ابودا و دنے امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان نے اپن اپن سیح میں نقل کی ہے تاہم انہوں نے یوالفاظ ال بیں: '' اُس دفت جب تماز کھڑی ہونے گئے''۔

411 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ساعتان لَا ترد على دَاع دَعوته حِين تُقَام الصَّلَاة وَفِي الصَّفَ فِي سَبِيل اللهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححهُ وَرَوَاهُ مَاللك مَوْقُوفًا

قَوْلِهِ بلحم هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهُملَةِ أَي حِين ينشب بَعْضُهُمْ بِبَعْض فِي الْحَرْب

و و ان كا ايك روايت من بيالفاظ بين:

'' دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں کسی دعا کرتے والے کی دعامستر ہیں ہوتی ہے'ایک جب نماز کھڑی ہونے گئے اور ایک جب اللہ کی راہ میں صف بندی ہو''۔

بیردوایت امام حاکم نے قبل کی ہے انہوں نے اسے حج قرار دیا ہے امام الک نے اسے موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔ روایت کے بیدالفاظ اسلیم "اس سے مرادیہ ہے کہ جنگ کے دوران جب وہ ایک دوسرے پر تملیاً ورہوتے ہیں۔

412 - وَعَنْ آبِي أَمَامَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَادَى الْمُنَادِى فتحت آبُواب السَّمَاء واستجيب الدُّعَاء فَمَنْ نؤل بِه كُرب أَوْ شَدَّة فليتحين الْمُنَادِى فَإِذَا كبر كبر وَإِذَا نَشَهِد وَإِذَا قَالَ حَى على الْفَلاح قَالَ حَى على الْفَلاح لُمَّ تشهد وَإِذَا قَالَ حَى على الْفَلاح قَالَ حَى على الْفَلاح لُمَّ تَسْهِيد وَإِذَا قَالَ حَى على الْفَلاح لُمَّ على الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى الْفَلاح لُمَّ عَلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى الْفَلاح لُمَّ عَلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْفَلاح لُمَّ يَعْلَى اللهُ عَلَى الْفَلاح لُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا وابعثنا عَلَيْها والله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَةٍ عَفير بن معدان وَهُوَ واه وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَادِ

قُوْلِهِ فليتحين الْمُنَادِي أَي يِنْتَظرِ بدعوته حِين يُؤذن الْمُؤَذِّن فَيُجِيبَهُ ثُمَّ يِسْالَ الله تَعَالَى حَاجِته

الله الله معزمة الوامامه النائية " في اكرم منافظة كار فرمان تقل كرتے بين :

"جب مؤذن اذان دينائي تو آسان كدرواز على كول ديع جات بين ادردعام تجاب، وقى يئة جس مخض كوكونى

ریشانی یا معیبت لاتن ہو تو اے اس وقت کا انظار کرنا جاہے جب مؤذن اؤ ان دیتا ہے جب وہ تجمیر کے تو آدی ہی شہادت کے کلمات پڑھے جب وہ شہادت کے کلمات پڑھے جب وہ شہادت کے کلمات پڑھے جب وہ تی تلی الصلاۃ کئے تو آدی ہی شہادت کے کلمات پڑھے جب وہ تی تلی الصلاۃ کئے تو آدی ہی تی تی الفلاح کے بھر آدی بیدوعا پڑھے اور کر ہیز گاری کا کلمہ ہے استاللہ! اس کلمل سی اور ستجاب بیکار کے پروردگار! جو قبول ہوتی ہے جو تن کی دکوت ہے اور پر ہیز گاری کا کلمہ ہے تو آمیں اس برزندہ رکھنا اور اس پری جمیں دوبارہ زندہ کرنا اور جمیں اس کے اہل افراد تو جس سے نیک افراد ہیں شامل کرنا زندگی ہیں جمیں اور مرنے کے بعد بھی '۔

بدروایت امام حاکم نے مفیر بن معدان کے حوالے سے نقل کی ہے اور بدراوی ' وائی' ہے امام حاکم فرماتے ہیں بیسند کے اعتبار سے مجے ہے۔

- روایت کے بیالفاظ فلیتحین المُنادی اس مرادیہ ب: آوی ایت وعالی تلنے کے لئے مؤذن کے وقت کا تظار کرے اور پراذان کا جواب دے اور پرائدتعالی سے اپنی حاجت کے بارے بی سوال کرے۔

418 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رِجلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن المؤذنين يفضلوننا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قل كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيّٰت فسل تعطه

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَقَالا تعط بِغَيْر هَاء

بیروایت امام ابوداؤر ٔ آمام نسانی اور امام این حبان نے اپن سیج میں نقل کی ہے ان دو نے بیا افعاظ تاکس کیے ہیں: ''دیا جائے گا'' ( لیمن اس کے آخر میں )'' ہُ 'نہیں ہے۔

#### التَّرْغِيْب فِي بِنَاء الْمَسَاجِد فِي الْأَمْكِنَة المعتاجة إِلَيْهَا باب اليي جَلَبول بِرمساجِد تعمير كرنے كي بدايت جَهال اُن كي ضرورت ہو

414 - وَعَنُ عُشَمَان بِينَ عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُ اَنه قَالَ عِنْد قَولَ النَّاس فِيهِ حِيْن بنى مَسَجد رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ اكثرُتُمُ عَلَى وَإِنِّى سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بنى مَسْجِدا يَنْتَغِى بِهِ وَجِه اللَّه بنى الله لَهُ بَيْتا فِى الْجَنَّة وَفِي رِوَايَةٍ بنى الله لَهُ مثله فِى الْجَنَّة رَوَاهُ البُحُارِيّ وَمُسُلِم وَغَيْرِهمَا

الله الله حضرت عثمان عن النفظ كے بارے ميں به بات منقول ہے جب انہوں نے مبحد نبوى كى توسيق كا ارائا ، كيااورلوگوں

الند غيب والترفيب والترفيل الترفيل التر

ویرا ریبر بر اوراس کا مقصداس کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہوئو انٹد تعالی اس مخص کے لئے جنت بیس کمرینادیتا ہے'۔

ایک روایت میں بیالفاظ بیں: 'اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اُس کی مانٹد کھر بنادیتا ہے'۔ بیروایت امام بخاری'ا ام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

415 - وَعَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن بنى لله مَسْجِدا فلر مفحص قطاة بنى اللّٰه لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّة . رَوَاهُ الْبُرَّارِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ مفحص قطاة بنى الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ مفحص قطاة بنى الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ معرب الإورْرِعْفاري اللهُ وَالرَّادُ وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِيّ فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِيّ فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِيّ فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِي فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِيّ فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِيّ فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ وَالطّبَرَانِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِي فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالطّبَرَانِي فِي الصّغِير وَابُن حبّان فِي صَبِحِبُهِ عَلَيْهِ وَالطّبَرَانِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الل

''جو من قطاۃ'' پر ندے کے گھونسلے (یا کھودنے کی جگہ) جتنی جگہ پر منجد تغییر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے''

بدروایت امام بزارنے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے بین امام طبر انی نے اسے جم صغیر میں نقل کیا ہے جبکہ این حیان نے اسے اپنی سیح بین نقل کیا ہے۔

416 - وَعَنْ عبر بن الْحطاب وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من بنى للله مَسْجِدا يذكر فِيْهِ بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة \_ وَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَيَان فِي صَحِيْحه بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة \_ وَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَيَان فِي صَحِيْحه بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة \_ وَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَيَان فِي صَحِيْحه بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة \_ وَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حَيَان فِي صَحِيْحه بنا مَن مَا مَن الله مَن مَن مَن الله مَن الله مَن الله مَن مَن مَن الله مَن مَن الله مَن الله مَن مَن الله مَن مَن الله مَن الله مَن مَن الله مَن مَن الله مَن مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الل

لم يشرب هنة كيد حرى من جن وكا إنس وكا طائر إلا آجرة الله تعلَّم وَمَنْ بَله مَسْبِعِدا كمفحص مديث 414 الله على الله مَسْبِعِدا كمفحص مديث 414 الله على الله مسلول المسلول الم

قطاءة أو أَصْفَر بنى الله لَهُ بَيُمَا فِي الْجَنَّة \_ رَوَاهُ ابُن عُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وروى ابْن مَاجَه مِنهُ ذكر الْمَسْجِهُ فَقَط بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَرَوَاهُ أَحُمه وَالْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آنَهُمَا قَالًا: كمفحص قطاة لبيضها مفحص القطاة بِفَتْح الْمِيم والحاء الْمُهْملَة وَهُوَ مجثمها

٠ و معرت جابر بن عبدالله بي اكرم من كالله كار فرمان تقل كرتي بن

" جوشل بانی کا کنوال کھروا تا ہے تو اس سے جو بھی جاندار خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا پرندہ ہو جو بھی ہیں ہے پہتا ہے اللہ تعالی تا مت کے دن اُس مخص کو (اس کا) اجردے گا اور جوشص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مجد تغییر کرتا ہے خواہ وہ '' قطاق'' پرندے کھونسلے (یا کھودنے کی جگہ) جننی ہو یا اس ہے بھی جھوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ اس مخص کے لئے جند میں کھرینا دیتا ہے'۔

یدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے امام ابن ماجداس میں سے صرف مسجد کاذکر کیا ہے جوسی سند کے ساتھ منقول ہے کہی روایت امام احمداور امام بزار نے معفرت عبداللہ بن عباس بڑا اس کے حوالے سے نبی اکرم من فیار سے نقل کی ہے تاہم ان دونوں حضرات نے بدالفاظ کیے ہیں:

" قطاة كا كھونسلہ جواك كے انٹرے كے لئے ہوتا ہے"۔

"مفحص القطاة"- مررزر باسك بعداح باسم الاستمراداس كا كودا بواكر حاب

418 - وَرُوِى عَنُ آنَس رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من بنى للَّه مَسجِدا صَغِيرا كَانَ اَوْ كَبِيرًا بنى اللّٰه لَهُ بَيْتا فِى الْجَنَّة – رَوَاهُ الْيَوْمِذِي

"جو محض الله تعالیٰ کی رضا کے لئے مبیمہ بناتا ہے خواہ وہ مجھوٹی ہوئیا بڑی ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں کمر بناویتا ہے"۔ بیر دایت امام ترندی نے نقل کی ہے۔

419 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن بنى للّه مَسْجِدا بنى اللّه لَهُ بَيْنَا أوسِع مِنْهُ . رَوَاهُ آحُمه بِإِسْنَادٍ لِين

الله الله عن عمر الله بن عمر ويفاروايت كرتي بي اكرم مَن الله في الرماوفر ما إي:

"جو خص الله تعالى كے لئے مجد بناتا ہے الله تعالی اس كے لئے اس سے زياد و بروا كھر بناديتا ہے"۔

بدروايت امام احمدنے كمز ورسند كے ساتھ فقل كى ہے۔

420 - وَرُوِى عَن بشر بن حَيَّان قَالَ جَاءَ وَاثِلَة بن الْاسْقَع وَنَحُنُ نَيْنِي مَسْجِدا قَالَ فَوقف علينا فسلم ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من بنى مَسْجِدا يصلى فِيْهِ بنى الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّة افضل مِنهُ . رَوَاهُ اَحْمد وَانْطَبْرَانِي

ميروايت أمام احمداورا مام طبر إنى في فقل كى بهد

421 - وَرُوِى عَنَ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بنى بَيْنا بعبد الله فِيْهِ من مَال حَكال بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنّة من در وَيَاقُونَ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَالْبَزَّارِ دُونَ قَوْلِهِ مِن دُرٍ وَيَاقُوْتَ

الله الومريه المنظر والمت كرتين أي اكرم مؤلفا في ارشادفر مايا ي

'' جو خص کوئی ایسا گھر (لینی مسجد ) بناتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عمادت کی جائے 'اورو و حلال مال کے ذریعے اسے بناتا ہے 'تو انلہ جنت میں اس کے لئے موتنوں اور یا توت کا گھر بنادیتا ہے''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اورامام بزارئے بھی اسے نقل کیاہے تاہم اس میں یہ الفاظ نہیں میں ''موتیوں اور یا توت'۔

422 - وَرُوىَ عَن عَائِشَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من بنى مَسْجِدا لا يُويِد بِه وِيَاء وَلا سمعة بنى اللَّه لَهُ بَيْنا فِي الْجِنَّة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ

الله الله المسيده عا مُشرصد يقد برينين و اكرم مؤيم كايرفر مان نقل كرتي بين ا

''جو محض مسجد بنا تا ہے اوراس کے ذریعے اس کا مقصدریا کاری یاشہرت بیس ہوتا' تواللہ نقائی اس محص کے لئے جنت میں گھرینا دیتا ہے''۔

میروایت امامطبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

423 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِمَّا بِلُحق الْهُوْمِن مِن عمله و سناته بعد مَوته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مُصحفا وَرثهُ أَوْ مَسْجِدا بِناه أوْ بَيْنا لِمَن عمله و سناته بعد مَوته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مُصحفا وَرثهُ أَوْ مَسْجِدا بِناه أوْ بَيْنا لِلْبُنِ السَّبِيْلِ بِناه أَوْ نَهِرا أَجِراه أَوْ صَلَقَة احرجها من مَانه فِي هِعَنَته وحياته تلْحقهُ من بعد مَوته رَوّاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّهُ أَعْدَمُ مَن وَاللَّهُ أَعْدَمُ مُن وَاللَّهُ أَعْدَمُ مَن وَاللَّهُ أَعْدَمُ مُن وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ وَاللَّهُ أَوْلُولُ لَلْهُ وَاللَّهُ مُنْ فِي صَعِيْعِهِ وَالْبَيْهِ فِي وَإِلْسُنَادُ ابْن مَاجَه وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ اللهُ وَالْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُهُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ الْعَالَمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

الع المرت الو بريره الكُنْزروايت كرتي بين: نبي اكرم مَالْيَالِم نَا الرَّمَا وَرَمَا إِلَيْ

''مومن کے اعمال اور نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد جو چیز اس تک پہنچی ہے' اس میں سے ایک چیز علم ہے' جس کی اس نے تعلیم دی ہو' اور اسے بھیلا یا ہو'یاوہ نیک اولا دہے' جسے اس نے جھوڑ اہو'یاوہ قر آن مجید ہے جسے اس نے ورا ثبت میں جھوڑ اہو'یاوہ مسجد ہے' جسے اس نے بتایا ہو'یاوہ مسافر خانہ ہے' جسے اس نے بنایا ہو'یاوہ نہر ہے' جسے اس نے جاری کیا ہوئیاوہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنے مال میں سے اپنی صحت اور اپنی زندگی کے دوران کیا ہو اِن (سب) کا تو اب اُس کے مرنے کے بعد بھی اُس تک پہنچا ہے'۔

بدروایت امام این ماجدنے قال کی ہے اور اس کے الغاظ انہی کے قال کروہ بین اسے امام این خزیمہ نے اپنی تیجے میں نقل کیا ہے اسے امام بیمتی نے بھی نقل کیا ہے امام این ماجہ کی سندھسن ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

7- التوغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها ومَا جَاءَ فِي تجميرها باب: مساجد كوصاف ركظ المساجد وتطهيرها ومَا جَاءَ فِي تجميرها باب: مساجد كوصاف ركظ اورائيس باك ركظ منعلق ترغيبي روايات

نیزان میں خوشبوسلگانے کے بارے میں جو پچھمنقول ہے

424 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ أَن امْرَاة سَوْدَاءِ كَانَت تقم الْمَسْجِد ففقدها رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالًا عَنْهَا بعد أَيَّام فَقِيل لَهُ إِنَّهَا مَاتَت فَقَالَ فَهَلا آذنتموني فَاتي قبرها فصلي عَلَيْهَا

رَوَاهُ اللَّهَ عَارِى وَمُسْلِمٍ وَّابُن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه إِلَّا الله قَالَ إِن امْرَاة كَانَت تلقط النحرق والعيدان من المَسْجِد

علی حضرت ابو ہررہ وہ الکھنایان کرتے ہیں: ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جماز ودیا کرتی تھی ایک مرتبہ ہی اکرم سائی نے اسے غیر موجود پایا تو چندون کے بعداس کے بارے میں دریافت کیا آپ سائی کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے 'بی اکرم سائی کے فرمایا جملے کو انتقال ہوگیا ہے 'بی اکرم سائی کے فرمایا جملے کو اوراس کی قبر پرنماز جنازہ اوراک کی قبر پرنماز جنازہ اوا کی ۔

بیردوایت امام بخاری امام سلم اورامام این ماجدنے مجمع سند کے ساتھ تھا کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے نقل کردو ہیں امام ابن خزیمہ نے اسے اپنی مجمع میں نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیدالفاظ تل کیے ہیں:

''ایک خاتون مسجد ہے کچراچٹا کرتی تھی (لیٹنی مفائی کیا کرتی تھی)''۔

425 - وَرَوَاهُ ابْسِ مَاجَه آيَسطُسا وَابْسِ خُوزُكُمَة عَنْ آبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَت سَوْدَاءِ تَقْمِ الْسَمْسُجِد فَشُولِقِيَتْ لَيْلا فَسَلَمَا أَصِبِح رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبِر بِهَا فَقَالَ اَلا آذنتموني فَعرج بِأَصْحَابِهِ فَوقف على قبرها فَكبر عَلَيْهَا وَالنَّاس خَلفه ودعا لَهَا ثُمَّ انْصَرِف

۔ ﷺ امام!ین ماجہ نے ہی بیردایت نقل کی ہے اورامام!ین خزیمہ نے بھی اے حضرت ابوسعید خدری بڑا تڑنے حوالے ہے۔ نقل کما ہے دہ بیان کرتے ہیں:

'' ایک سیاہ فام طاتون مسجد میں جھاڑودیا کرتی تھی اس کارات میں انتقال ہوگیا 'اگلے دن میج آپ تائیل کواس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ تائیل نے اصحاب کوساتھ بارے میں بتایا ؟ پھرآپ تائیل نے اصحاب کوساتھ

کے کرتشریف کے مختلاراس کی قبر پرآ کر کھڑے ہوئے اوراس کی نماز جنازہ اوا کی لوگ آپ بڑھا کے بیجے تھے آپ سڑھی نے اس خاتون کے لئے دعا کی مجرآپ ٹاکھی واپس تشریف لے آئے۔

426 - وروى السطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَن امْرَاة كَانَت تلقط القذي من الْمَسْجِد فَتُوفِيتُ فَلَمُ يُؤذن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنَهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ لَكُم مِيتَ فَأَذَنُونِي وَصلَى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنِّي رَايَتِهَا فِي الْجَنَّة تلقط القذي من الْمَسْجِد

و یکھا ہے کہ وہ وہال بھی معجد میں صفائی کررہی ہے'۔

421 - وروى أَبُو الشَّيْخِ الْاصْبَهَانِيِّ عَن عبيد الله بن مَرْزُوق قَالَ كَانَت امْرَاة بِالْمَدِيْنَة تقم الْمَسْجِد فَسَمَاتَتُ فَلَمْ يعلم بهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَمر على قبرها فَقَالَ مَا هَذَا الْقَبُر فَقَالُوا فبر ام محجن قَالَ اللّهِ يَعلم بهَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَمر على قبرها فَقَالَ مَا هَذَا الْقَبُر فَقَالُوا فبر ام محجن قَالَ اللّهِ كَانَت تقم الْمَسْجِد قَالُوا نعم فَصف النَّاس فصلى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آى الْعَمَل وجدت الحضل قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ اسمع قَالَ مَا أَنْتُم بأسمع مِنْهَا فَذَكُو آنَهَا اجَابَتُهُ فَم الْمَسْجِد

وَهُذَا مُرْسِلُ قُم الْمُسْجِدُ بِالْقَافِ وَتَشْدِيدُ الْمِيمِ هُوَ كُنسَه

428 - وَرُوى عَنَ آبِي قَرصافة آنه سمع النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْنُوا الْمَسَاجِد واخرجوا النقصامة مِنْهَا فَمَنْ بنى للله مَسْجِدا بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجَنَّة فَقَالَ رَجل يَا رَسُولَ اللهِ وَعَذِهِ الْمَسَاجِد الَّتِي النَّهِ عَنْهَا مُهُور الْحور الْعين في الطَّريْق قَالَ نَعَمُ وَإِخْرَاج القمامة مِنْهَا مُهُور الْحور الْعين

رَوَاهُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ الْقمامة بِالطُّمِّ الكناسة وَاسم أَبِي قرصافة بِكُسُرِ الْقَاف جندرة بن خيشنة

المجافی حضرت ابوقر صافہ نگافتیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم نگافتا کو پیارشادفرماتے ہوئے سنا ہے:

''مساجد تعمیر کرواوران سے کوڑا کرکٹ باہر نکال دو جوش اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مجد بنائے گااللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناوے گاایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! بیمساجد بھی جوراستے میں بنائی گئی ہیں (اس فضیلت میں شامل ہیں) نبی اکرم نگافتاً نے ارشاد فرمایا: تی بال اور مساجد سے کوڑے کرکٹ کو باہر نکالتا 'حور میں کا مہر ہے'۔

میں شامل ہیں) نبی اکرم نگافتاً نے ارشاد فرمایا: تی بال اور مساجد سے کوڑے کرکٹ کو باہر نکالتا 'حور میں کا مہر ہے'۔

میر روایت امام طبر انی نے مجم کیر میں نقل کی ہے' لفظ'' تمامہ 'چیش کے ساتھ اس سے مراد تھاڑود بنا ہے' اور دھر سے ابور صافہ بنا تھا کہ نام نقی پر زیر کے ساتھ سے' اور ان کانام' جندرہ بن خیش کے ساتھ اس سے مراد تھاڑود بنا ہے' اور دھر سے۔

حقى القذاة يُخرِجها الرجل من المُسَجِد وعرضت على ذنوب أميني قللُم أو ذنبا أعظم من سُوْرَة من الْقُوْآن وَ آيَة أُوتيها رجل ثُمَّ نَسِيَها . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد وَالتَّرْمِذِي وَابْنُ مَاجُةَ وَابْن خُزِيْمَة فِي صَحِيْجِه كلهم من رواية أَوْ آيَة أُوتيها رجل ثُمَّ نَسِيَها . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد وَالتَّرْمِذِي وَابْنُ مَاجُة وَابْن خُزِيْمَة فِي صَحِيْجِه كلهم من رواية المصلب بن عبد الله بن حنطب عَنْ آتَسٍ وَقَالَ التِرْمِذِي حَدِيْتٌ عَرِيْبٌ لا نعرفه إلا من هلذا الوجه قال وذاكرت به مُحَمَّد بن اسماعيل يَعْنِي البُحَادِي فَلَمْ يعرفه واستغريم وقال مُحَمَّد لا أعرف للمطلب بن عبد الله سَمَاعا من آحَد من أصْحَاب النّبي صَلّى الله عَليْه وَسَلّم إلّا قَرْلِه حَدثيمٌ من شهد خطبة النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّم إلّا قَرْلِه حَدثيمٌ من شهد خطبة النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّم إلّا قَرْلِه حَدثيمٌ من شهد خطبة النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّم إلّا قَرْلِه حَدثيمٌ من شهد خطبة النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّم إلّا قَرْلِه حَدثيمٌ من شهد خطبة النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلّم وسمعت عبد الله بن عبد الوّحُمن يَقُولُ لا تَعْزِف للمطلب سماعا من آحَد من آصُحَاب النّبي صلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَاللّم عَن انس

قَالَ الْسَحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ قَالَ آبُوْ زَرْعَة الْمطلب ثِقَة آرْجُو آن يكون سمع من عَائِشَة وَمَعَ هذا الله لَفَى السُنَاده عبد الْمجيد بن عبد الْعَزِيز بن آبِي رواد وَفِي توثيقه خلاف يَأْتِي فِي آخر الْكتاب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى السُنَادة عبد الْمجيد بن عبد الْعَزِيز بن آبِي رواد وَفِي توثيقه خلاف يَأْتِي فِي آخر الْكتاب إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى الله تَعَالَى صَرَت السُرَثُانُةُ روايت كرت بين: في اكرم مَ النَّيْمُ فَي ارشاد فرمايا ہے:

"میرے سامنے میری است کے آجور پیش کیے گئے "بہال تک کہ وہ کوڑا کر کٹ بھی پیش کیا گیا ہے آ دی معجدے تکا انتظام کے انتظام کی انتظام کے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نبیس و یکھا کہ قرآن کا کا انتظام کی کہ گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نبیس و یکھا کہ قرآن کی کوئی بڑی سورت یا قرآن کی کسی آیت کا ملم کسی بندے کو دیا گیا ہوا اور پھر وہ بندہ اسے بھول جائے"۔

بیردایت امام ایدداؤد امام ترفدی اورامام ماجد فقل کی ہے امام این فریمہ نے این محتی میں نقل کی ہے ان سب دھزات نے

بیردایت مطلب بن عبداللہ بن حفوالے ہے حوالے ہے حضرت انس خاف نقل کی ہے امام ترفدی قرماتے ہیں بیرحدیث غریب
ہے ہم اسے صرف اس سند کے حوالے ہے جائے ہیں امام ترفدی بیان کرتے ہیں بیس نے اس بارے ہیں مجر بن اساعیل ایجی امام
بخاری کے ساتھ فداکرہ کیا تھا تو وہ بھی اس حدیث سے واقف نہیں ہے انہوں نے بھی اے '' غریب' قرار دیا تھا امام بخاری
فرماتے ہیں : میرے علم کے مطابق مطلب بن عبداللہ نے کی بھی صحافی سے ساع نہیں کیا ہے البت ان کا یہ کہنا : مجھے اس محق بات میں اس جو تی اکرم مؤتو ہے ہیں موجود تھے اس (روایت) کا معاملہ علق ہے '(امام ترفدی فرماتے ہیں ) ای طرح
بیس نے عبداللہ بن عبداللہ کو کہا مام داری ) کو پی فرماتے ہوئے سنا ہے : ہمیں مطلب بن عبداللہ کے کسی بھی صحافی سے ساع

کا پر جس ہے'امام داری فرماتے ہیں :علی بن مدین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ مطلب نے حضرت انس براتف سے سائ کیا بروگار حافظ عبد العظیم کہتے ہیں :امام ابوز رعد فرماتے ہیں : مطلب تامی راوی ثفتہ ہیں اور جھے یہ اسمید ہے کہ انہوں سے سید عائشہ بڑت ہے سائے کیا ہوگائیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند ہی عبد العجد بن عبد العزیز بن رواد نامی راوی بھی ہے' جس کو ثفتہ قرار دینے کے بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے'اس کا ذکر اس کتاب کے آخر میں آئے گا'اگر اللہ نے جا ہا۔

ر رسيد من المُسْجِد بنى الله لَهُ بَيْتا فِى الْجِنَّة . رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده احْتِمَال للتحسين

والم الله الموسعيد خدري والنزروايت كرت بين: ني اكرم مَا لَا يَأْمُ فِي ارشاد فرمايا ب

"جو من مسجد سے تکلیف وہ چیز (لیمن کو ژاکر کٹ) کو نکال دیتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں کھیز بنائے گا"۔

بيروايت امام أبن ماجه في فقل كى سياس كى سند ميس حسن ہونے كا احمال موجود ہے۔

431 - وَعَنْ سَسُسَرَ-ة بِسَ جُسُلُوب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَمُونَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَتَحَدُ الْمُسَاجِد فِي دِيَارِنَا وأمرنا أَن ننظفها . رَوَاهُ آخِمد وَاليّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيْثٍ صَحِيْح

على حضرت سمره بن جندب بن شنايان كرتے بين: نبي اكرم من الله الله على ديا تفاكه بم اپنے محلوں ميں مساجد بنائيں اور آپ نے بميں بير سم ديا تھا كہ بم انہيں صاف ركھيں''۔

بدروایت امام احداورامام زندی نقل کی ہے امام زندی قرماتے ہیں بیصدیث سے۔

432 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِى اللّه عَنْهَا قَالَت أمونَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِينَاء الْمَسَاجِد فِي اللّهُ وَان تنظف وتطيب \_ رَوَاهُ آخسمد وَالتّسُومِ فِي وَقَالَ حَدِيْتٍ صَحِيْح اِلَى وَابُو دَاؤُد وَابُنُ مَاجَةً وَابُن خُرَيْمَة فِي صَحِيْح اِلَى وَابُو دَاؤُد وَابُنُ مَاجَةً وَابُن خُرَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَرَوَاهُ التّرْمِلِدِى مُسْنِدًا وموسلا وَقَالَ فِي الْمُرْسِل هَذَا أصح

ﷺ ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقتہ بڑتا فرماتی ہیں: نبی اکرم مُنَّ تَیْمَ نے ہمیں محلوں میں مساجد بنانے کا تھم دیا تھا اورانہیں صاف رکھنے' اور خوشبودارر کھنے(کا تھم دیا تھا)''۔

بیردایت امام احمداورامام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصدیث سمجے ہے بھی روایت امام ابن داؤ داورامام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے ابنی سمجے ہیں نقل کیا ہے امام ترفدی نے اسے مند اور مرسل (دونوں طرح سے )نقل کیا ہے مرسل روایت کے بارے میں دوفر ماتے ہیں: بیذیادہ منتد ہے۔

433 - وَرُدِى عَن وَاثِلَة بِن الْآسُقَع آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنبُوا مَسَاجِدكُمُ صِبْيَانكُمُ وَمَجَانِينكُمُ وشراء كم وَبَيْعكُمُ وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع آصُواتكُمْ وَإِقَامَة خُدُوّدكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَاتَحدُوا على ابْوَابِهَا الْمَطَاهِر وَجَهَرُوهَا فِي الْجِمع

رَوَاهُ ابْسن مَاجَه وَرَوَاهُ السَّلْبَرَانِي فِي الْكَبِيْر عَنْ آبِي اللَّرِّدَاءِ وَآبِي أُمَّامَةً وواثلة وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ آبُضًا بِتَقْدِيم وَتَأْخِيرِ من رِوَايَةٍ مَكُخُول عَن معَاذ وَلَمْ يسمع مِنْهُ جمروها أي بخروها وزنا وَمعني الله الله عن التقع الأنواني الرم مُنْ الله الله عن التقل كرت من المنظم كالدفر مان فقل كرت مين:

'' اپنی مسجدوں کو بچوں باگلوں خربیروفروخت کرنے 'آئیں کے جھکڑوں' آواز بلند کرنے صدود قائم کرنے 'کمواریں سونت کرآنے 'سے محفوظ رکھواوران کے دروازوں پرطہارت خانے بناؤاور جمعہ کے دن اُن ہیں خوشہو کی دھونی دو''۔

بیروایت امام این ماجہ نے تقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم کیر میں معفرت ابودردا و بھٹنڈ محضرت ابوا مامہ بڑا تذاور دعفرت و اللہ بھٹنڈ کے حوالے سے تقل کیا ہے انہوں نے بیروایت بھم کبیر میں الفاظ کی نقذیم و تا خیر کے ہمراہ قل کی ہے اور بیدوایت کمول نے دعفرت معافر بھٹنڈ سے معافر بھٹنڈ کے حوالے سے نقل کی ہے حالا نکہ محول نے معفرت معافر بھٹنڈ سے ماع نہیں کیا۔

روایت کے بیالفاظ 'جمروہا'' سے مرادبیہ: اس میں خوشبو کی دحونی دؤوزن اور معنیٰ دونوں کے اعتبار ہے اس کا میم مغبوم

التَّرُهِيب من البصاق فِي الْمَسْجِد وَإِلَى الْقَبْلَة وَمَنْ إِنشاد الطَّالَة فِيْهِ وَغَيْر ذَٰلِكَ مِمَّا يذكر هُنَا

باب مسجد میں تھو کئے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے (تھو کئے )مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے

اوران کےعلاوہ دیگرامور سے متعلق تربیبی روایات

434 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطَب يَوْمًا إِذُ رَاى نخامة فِي قَبْلَة الْمَسْجِد فتغيظ على النَّاس ثُمَّ حكها قَالَ وَآخْسبهُ قَالَ فَدَعَا بزعفران فلطخه بِه وَقَالَ إِن اللّٰه عَزّ وَجَلَّ قبل وَجه آخَذُكُمُ إِذَا صلى فَلاَ يبصق بَيْن يَدَيْهِ

رَوَّاهُ الْهُ عَارِى وَمُسْلِمٍ وَّآبُو دَاوُد وَاللَّفُط لَهُ

ولا ولا الله معرت عبدالله بن عمر جي نيان كرتے جين: أيك مرتبه في اكرم مؤلفة خطيد و بير بينظ الى دوران آب سائية ف معد مين قبله كى سمت مين بلغم لكا بواد يكما تولوگون برنارائيسكى كا ظهار كيا كير آب مؤلفة في است كري ديا راوى كتے مين: ميرا خيال ہے روايت مين بيد الفاظ بھى جين: پھر آپ مؤلفة في زعفران منگوا كراس جگه برلگاد يا اورارشا دفر مايا: جب كوئي مختص ممرا خيال ہے روايت مين بيد الفاظ بھى جين: پھر آپ مؤلفة في زعفران منگوا كراس جگه برلگاد يا اورارشا دفر مايا: جب كوئي مختص ممرا خيال ہے روايت جي الله تعالى اس كے سامنے كي سمت ميں بوتا ہے اس لئے وہ سامنے كي طرف يہ تھوك "

بدروایت امام بخاری امام سلم اورامام ابوداؤ دیے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ ہیں۔

435 وروى ابْن مَاجَه عَن الْقَاسِم بن مهْرَان وَهُو مَجْهُوْل عَنْ آبِي رَافع عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى نخامة فِي قَبْلَة الْمَسْجِد فَاقبل على النَّاس فَقَالَ مَا بَال آحَدُكُمْ يَقُومُ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَى النَّاس فَقَالَ مَا بَال آحَدُكُمْ يَقُومُ مُسْتَقُبل وبعه إذا بَصِق آحَدُكُمْ فلبيصق عَن شِمَاله مُسْتَقُبل وبعه إذا بَصِق آحَدُكُمْ فلبيصق عَن شِمَاله أَوْ لِيتفل هَكُذَا فِي تَوْبِه ثُمَّ يدلكه

ایو ہریرہ بڑا تن کا یہ بیان نقل کیا ہے: بی اکرم مالی آئے مجدی قبلہ کی سمت میں بلغم لگاہواد یکھانو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اوراد شادفر مایا:

''لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رخ کرکے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سامنے کی طرف توک و پیتے ہیں'کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہو' اوراس کی طرف مند کر کے توک دیا جائے' جب کسی شخص نے (ایسی صورت حال میں) تھوکتا ہو' تو وہ اپنی با کمیں طرف تھوکے' اور اس طرح اپنے کپڑے میں ال دے'

پھراساعیل کینی ابن علیہ نامی راوی نے کر کے دکھایا کدائے کیڑے میں تعوک کراسے ہوں مانا ہے۔

436 - وَعَنْ أَيِسُ سَعِيْدِ الْمَحْدُرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُعجِهُ العراجين أَن يَمْسِكَهَا بِيَلِهِ فَدخل الْمَسْجِد ذَات يَوْم وَفِي يَده وَاحِد مِنْهَا فَرَأَى نخامات فِي قَلْلا الْمَسْجِد فَات عَنْ مَرْدُكُمُ أَن يستقبله رجل فيبصق فِي وَجهه إِن فَحَدُكُمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاة فَإِنَّمَا يستقبله ربع فيبصق فِي وَجهه إِن احَدُكُمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاة فَإِنَّمَا يستقبل ربه وَالملك عَن يَمِينه فَلا يبصق بَيْن يَدَيُهِ وَلا عَن يَمِينه الحَدِين وَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

کے دس آپ سائے مصرت ابوسعید خدری بڑا تھ بیان کرتے ہیں: نی اکرم نوائل کو یہ بات پسندھی کرا ہے ہاتھ میں کوئی شاخ پاؤ کررکیں ایک دن آپ سائے میں دن آپ سائے میں داخل ہوئے تو آپ سائے کے دست مبادک میں ایک شاخ تھی آپ سائے کے مسجد کی قبلہ کی سمت میں بلغم کی ہوئی دیکھی تو آپ سائے کا میں اوکوں کی طرف بلغم کی ہوئی دیکھی تو آپ سائے کی درائے دیا پھرا چھی طرح صاف کیا پھرآپ سائے کا داختی کے عالم میں اوکوں کی طرف میں دورے اور ارشا دفر مایا:

''کیا کوئی مخص میہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسر افضی جواس کی طرف منہ کیے ہوئے ہوؤوہ اس کے منہ کی طرف تعول و ک دے جب کوئی مخص نماز ادا کر دہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پر در دگار کی طرف منہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے رائیں طرف ہوتا ہے اس لئے است اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف نیں تھوکنا چاہیے'' سسالی میٹ سے ۔ میر دایت امام این فریمہ نے اپنی تیج میں نقل کی ہے۔

437 - رَفِي رِوَايَةٍ لَـهُ بِنَحُوهِ إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ فَإِن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ فِي صَلَاتكُمْ فَلَا توجهوا شَيْنًا من الآذي بَيْن أَيْدِيكُم .... التحدِيْثِ

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة بَابِ الزَّجر عَن تَوْجِيه جَعِيْع مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم اَذَى يَلْقَاء الْقبُلَة فِي الصَّلاة ﴿ وَمِن الصَّلاةِ اللهُ ا

"الله تعالی تمهاری نمازوں کے دوران تمهار برسامنے ہوتا ہے تو تم کوئی بھی گندی چیز سامنے کی طرف نہ چینکو" امام ابن خزیمہ نے اس روایت کے لئے یہ باب قائم کیا ہے:" باب اس بات کی ممانعت کہ نماز کے دوران قبلہ کی ست میں

كونى بھى الىمى چېزىكى جائے جس پرگندگى كااطلاق موتامۇ "\_

438 - وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ آتَانَا وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى مُسْجِدانَا وَلِي يَده عرجون فَوَأَى فِى قَبْلَة المُسْجِد نخامة فَأقبل عَلَيْهَا فحتها بالعرجون ثُمَّ قَالَ آيَكُمْ بحب آن يعرض الله عنهُ إِن اَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى فَإِن اللّه تَعَالَى قِيل وَجَهَه فَلَا يبصقن قبل وَجَهه وَلَا عَن يَعِبنه وليبصق عَن الله عَنهُ إِن اَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى فَإِن الله تَعَالَى قبل وَجَهَه فَلَا يبصقن قبل وَجَهه وَلَا عَن يَعِبنه وليبصق عَن بساره تَحت رجله الْبُسُرى فَإِن عجلت بِهِ بادرة فليتفل بِثَوْبِه هَكَذَا وَوَضعه على فِيْهِ ثُمَّ دلكه ....الحَدِيْثِ وَوَاع وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَيَعْلُمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بدروایت امام ابوداو داور دیکر حصرات نقل کی ہے۔

439 - وَعَنْ حُدَيْدَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تفل تجاه الْقَبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَّامَة وتفلته بَيْن عَيْنَيْهِ . وَوَاهُ آبُو دَاؤُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْس من حَدِيْتٍ آبِي أَمَامَة وَلَفْظِه: قَالَ من يَصِق فِي قَبْلَة وَلَمْ يوارها جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة احمى مَا تكون حَتَّى تفع بَيْن عَيْنَيْهِ . تفل بِالتَّاءِ الْمُثَّاة قُوق آى بَصِق بوزنه وَمَعْنَاهُ

الله الله معرت مذيف التأود ايت كرتي بين اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله المادفر مايا ب

"جوفف قبله كي طرف رخ كر كي تعوكما مي توجب وه قيامت كدن آئ كا اتواس كاتفوك إس كي دونون آئكمون كدرميان موكا" ـ

بدروایت امام ابوداؤ ذامام ابن فزیمداورامام ابن حبان نے اپنی اپنی سی میں اس بردوایت امام طرانی نے بھر کی میں معر معرت ابوامامہ بن منتول صدیث کے طور پر تقل کی ہے جس کے الفاظ بہیں:

"جو من قبلہ کی طرف تھو کتا ہے اوراسے و حائیاتیں ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تو وہ تھوک پہلے ہے زیادہ ہوگا' یہاں تک کہ وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگ جائے گا''۔

لفظ اتنال "- تَ كَمَاتُه بَاس عمرادُهوكنا بُهِ وزن اورُعنى دونول كاعتبارت (لفظ بعن جيراب) . فظ انتفل وقت الله عدد الفظ بعد الله عند من الله عند ال

النخامة فِي الْقَبُلَة يَوْم الْقِيَامَة وَهِي فِي وَجهه

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَهلذَا لَفَظِهِ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

" قبلہ کی طرف ریخ کر کے تھو کنے والے مخص کو جب قیامت کے دن زیرو کیاجائے گا' تو دہ تھوک اس کے چرسہ پرلگا ہوا ہوگا''۔

سیروایت امام بر ارنے نقل کی ہے امام ابن خریمہ نے اپن میج میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر دو ہیں اور امام ابن حبان نے اپنی میج میں نقل کی ہے۔

وكفارتها دَفنها . رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِي وَالنّسَائِي

الله الله معرت الس الألفة " بي اكرم من الفي كايفر مان فقل كرت بين:

"مجدمیں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ اسے دنن کرنا ہے "۔

سدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام ترفدی اورامام نسانی نفل کی ہے۔

442 - وَعَسَ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النفل فِي الْمَسْجِدِ
 سَيّنَة وَدَفنه حَسَنَة . رَوَاهُ آحُمد بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

و الله الله من الوامام بن فن وايت كرت بين : في اكرم مَنْ فَيْنَا مَا مِنْ الرَّمُ اللهِ الله عن الر

" مسجد میں تھو کنابرائی ہے اوراس کو دنن کر دینا اچھائی ہے "۔

برروایت امام احدید ایس سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج ہیں ہے۔

443 - وَعَنُ آبِى سهلة السَّائِب بن عَلاد من آصْحَاب النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا أَم قوما في الْقَبْلَة وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ فرغ لا في الْقَبْلَة وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْن فرغ لا في الْقَبْلَة وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْن فرغ لا يُصَلِّى لكم هذا فَآرَادَ بَعْدَ ذَيْكَ آن يُعَيِّلِى لَهُمْ فمنعوه وَآخِبرُوهُ بقول رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وحسبت آنه قَالَ إِنَّكَ آذِيت اللَّه وَرَسُولُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وحسبت آنه قَالَ إِنَّكَ آذِيت اللَّه وَرَسُوله

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابْن حَبَّان فِي صَعِيمَه

کی کی حضرت ابوسیلہ سائب بن خلاد رہ ہے۔ جو صحابہ کرام میں سے آیک ہیں وہ بیان کرتے ہیں: ایک معاحب ہی تو م کی امت کیا کرتے سے انہوں نے قبلہ کی طرف رخ کرتے تھوک دیا ہی اکرم خالفہ طاحقہ فرمارے سے جب وہ معاحب فارخ بوٹ نو جی اکرم خالفہ طاحقہ فرمارے سے جب وہ معاحب فارخ بوٹ نو جی اکرم خالفہ نے ارشاد فرمایا: بیر محص تہماری امامت نہ کرے اس کے بعدان صاحب نے اُن لوگوں کو تماز پڑھائی جائی تا ہوں نے اور انہیں منع کردیا اور انہیں تی اگرم خالفہ کے فرمان کے بارے میں بتایا انہوں نے جی اکرم خالفہ کے سامنے اس بات تو لوگوں نے انہیں منع کردیا اور انہیں تی اگرم خالفہ کے قرمان کے بارے میں بتایا انہوں کہتے ہیں اگرم خالفہ کے ماسے اس بات کا ذکر کیا تو جی اکرم خالفہ کے ارشاد فرمایا: تی ہاں! ( بینی میں نے اس سے منع کیا ہے) راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت ہیں کا ذکر کیا تو جی اگرم خالفہ کے ارشاد فرمایا: تی ہاں! ( بینی میں نے اس سے منع کیا ہے ) راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت ہیں

برالفالله مي بن كاكرم موقة من فرما يا تما "تم من الشراوراس كرمول كواة يت وَيَجْ إِلَى منها"

پر دوایت امام ابوداؤ و نے قل کی ہے اور امام ابن حیان نے اپنے میں آقل کی ہے۔

444 - وَعَسَ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ عمر وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آمر وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا يُصَلِّى سالسًاسِ النظهر الشفل في الْقِبُلَة وَهُوَ يُصَلِّي لَلنَّاسَ فَلَمَّا كَالَتَ صَلاة الْعَصْرِ أرسل إلى أخر فأشفق الرجل الْأُوَّلُ فَسَجَاءَ إِلَى النَّبِي صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ النول فِي شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنَّك تفلت بَيْن يَديك وَانت فَائِم تؤم النَّاس فآذيت اللَّه وَالْمَكَارِبَكَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ

😁 🕏 حصرت عبدالله بن ممر جرهم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن اَنْ اللہ عنص کولوگوں کوظہر کی نماز پڑھانے کی ہدایت کی توان صاحب نے تبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دیا وہ اس وقت لوگوں کونماز پڑھارے نتھ جب عصر کی نماز کاوقت ہوا تو نبی اكرم ظافيا نے ایک اورصا «نب كو بیغام بهیجا ( كدوہ تماز پڑھا كيں ) تووہ پہلے والے صاحب ڈر محیا وہ نبی اكرم ظافیا كی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کی: یارسول اللہ! کیامیرے بارے میں کوئی تیا تھے ہانہ استواہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے فر مایا: جی نبیں! کیکن تم نے اپنے سامنے کی طرف تھوک دیا تھااورتم اس وفت کھڑے ہوئے لوگوں کی امامت کرد ہے تھے تو تم نے الند تعالیٰ ملد فرشتول ا كواذبت يهبياني '\_

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں عمرہ سند کے ساتھ لفل کی ہے۔

445 - وَعَسْ آبِي أُمَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن العَبْد إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة فتحت لَهُ الْجنان وكشفت لَهُ الْحجب بَيُّنه وَبَيَّن ربه واستقبله الْحور الْعين مَا لم يمتخط أوُّ يتنخع رَوَاهُ الطَّبَرَالِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَادِهِ نظر

الله الله المامه الألفائي اكرم المنظم كالدفر مان تقل كرت من الم

"بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تواس کے لئے جنت کے دروز ہے کھول دیے جاتے ہیں اوراس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان سے جابات مٹادیے جاتے ہیں اور حور عین اس مخص کی طرف زُخ کر لیتی ہیں (بیسب اس وقت تک رہتا ہے) جب تک وہ تھو کتا یا تھنکھار تانہیں ہے''

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کی سند کل نظر ہے۔

448 - رَّعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه سمع رَّشُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل لا ردهَا الله عَلَيْك فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهالًا

رَوَاهُ مُسُلِم وَآبُو دَاؤد وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهم

الله المرس الو بريره في فنيان كرت بين المهول في اكرم فليل كويدار شادفر مات بوع ساب: " جو خص سی خص کومسجد میں تمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ بیا کہ: اللہ تعالی وہ چیز تمہیں نہ ٹوٹائے کیونکہ مساجداس کام کے لئے نہیں بی ہیں'۔



الترغيب والترهيب (اذل) ﴿ المَّرِي الرَّابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ كتاب العيلاة

بدروایت امام مسلم ٔ امام ابودا و را امام ابن ماجداور دیگر حصرات نفقل کی ہے۔

يروايت الما من إلى الله عنه أن رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَتُمْ مِن يَبِيعِ أَوْ يَهُنَاعَ فِي الْمَسْجِد فَقُولُوا لَا أربِحِ اللَّه تجارتك وَإِذًا رَايَتُمْ من ينشد ضَالَّة فَقُولُوا لَا رِدِهَا اللَّه عَلَيْك

وَوَاهُ النِّسُومِ فِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْدِهِ بِنَحْوِهِ بِالشِّطرِ الْآوَّلِ

الني عدروايت معقول ب: ني اكرم طلق في ارشادفر مايا ب:

" بب تم كسى مخفس كومبريس كونى چيز فروخت كرتے ہوئے ماخر يدتے ہوئے ديھونو تم مد كہو: الله تعالی تمهاري اس تجارت میں فائدہ نہ دیے اور جب تم کسی مخص کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنوتو تم بیر کہو: اللہ تعالی تمہیں وہ

بدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں بیحدیث حسن سمجے ہے اسے امام این فریمہ اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے امام حاکم فرمائے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے بہی روایت امام این حبان نے ابنی سمجے میں اس کی مانزلقل كى ب كين اس كالبندائي تصف حصر تقل كياب

448 - وَعَنْ بُسرَيْسَلَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رجلا نَسْد فِي الْمَسْجِد فَقَالَ مِن دَعًا إِلَى الْجمل الْآحُمَر فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وجدت إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لما بنيت لَهُ رُوَّاهُ مُسْلِم وَ النَّسَالِيِّ وَابْن مَاجَه

الله الله المحتمد المحتم المستحض في المستحض في المستده جيز كااعلان كيااور يولا: كون محص سرخ اون ك بارے میں بتائے گا'تو ہی اکرم نا این ارشادفر مایا: وہمیں نہ لے مساجدا پین مقصد کے لئے بنال کی ہیں'۔ بدروايت امام سلم امام نسائي اورامام ابن ماجد فقل كى بـــ

448 - وَعَنِ ابْسِ مِسِيرِين رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَوْ غَيْرِه قَالَ سمع ابْن مَسْعُوَّد رجلا ينشد طَالَّة فِي الْمَسْجِد فاسكته وانتهره وقالَ قد نهينًا عن هنذًا . رَوَاهُ المطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ وَابْن سِيرِين لم يسمع من ابن مَسْعُود وَلَقَدُم حَدِيثِ وَاثِلَة فِي الْبَابِ قِبله جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشراء كم وَبَيْعكُمُ الْحَدِيْث کی این سیرین باشاید کی اور راوی نے بیربات تقل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں حصرت عبداللہ بن مسعود بڑا ڈنے ایک شخص کومبر میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تواہد خاموش کرواد بااوراً سے ڈانٹااور بولے: ہمیں اس چیز سے منع

بدروايت امام طراني في مجم كير من تقل كى باين ميرين تاى راوى في حضرت عبدالله بن مسعود ولا تناسيس كا بيس كياب اس بارے میں حضرت واثلہ بڑائنے ہے منقول صدیث اس سے پہلے والے باب میں گزر پکی ہے (نبی و کرم ناتی آئے ارشاوفر مایا "ا بني مساجد كو بچول بالكول اورخريد وفروخت يه محفوظ ركهو ".....الحديث.

456 - وَعَنْ مولى لابى سَعِيْدِ الْخُذْرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا آنَا مَعَ آبِى معيد وَهُوَ مَعُ رَسُولُ الله مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

اکرم ناتیج حفرت ابوسعید خدری بی تنزیک خلام بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت ابوسعید خدری بی تنزیک ساتھ تھا اوروہ ہی اکرم ناتیج کے ساتھ تھا بہر افعل ہوئے تو دہاں مجد کے درمیان میں ایک شخص ہیٹی بواتھا، جس نے احتباء کے طور پر کپڑ البیٹا ہواتھا اور اپنی الکیاں ایک ودسرے کے اندرواقل کی ہوئی تھیں نبی اکرم سوتیج نے اس کی طرف اشار و کیا اس شخص کو نبی اکرم سوتیج کے اشار کی بھر ترب ابوسعید خدری بی تنزیک کے اشار کی سوتیج میں اور ارشاوفر مایا:

'' جب کوئی تحض مجد میں واقل ہوئو آئی انگلیاں ایک دوسرے میں واقل ندکرے کیونکہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں واقل ندکرے کیونکہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں واقل کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے' اور جب تک آ دمی مجد میں موجود رہتا ہے اس وقت تک نماز کی صالب میں شاہ ہوتا ہے' جب تک وہ مجد سے باہر نہیں جلا جا تا'۔

بيروايت امام احمر فيحسن سند كساتحاقل كي في

451 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة خَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فِي بَيته ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد كَانَ فِي الصَّلَاة حَتَّى يرجع فلا يقل هنكذَا وَشَيك بَيْن أَصَابِعه

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمًا وَفِيْمَا قَالَه نظر

"جب کوئی تخص این محریس وضوکرے اور پھرمجریس آئے تووہ واپس جائے تک تمازی حالت میں شار ہوتا ہے۔ اس لئے اسے اِس طرح نہیں کرنا جاہیے''

نى اكرم المنظم في الكان الكان

بيردايت الم ابن تزيدة - كتاب الصائدة باب النهري عن التنبيك بين الأصابع عند الغروم إلى الصلاة - مديت 451 مسعب ابن خزيدة - كتاب الصائدة باب النهري عن التنبيك بين الأصابع عند الغروم إلى الصلاة - مديت 428 مسعب ابن حيان - باب الإمامة والعباعة فصل في فضل الغياعة - ذكر السبب الذي من أجله قال معلى الله عليه مديث: 428 مديث: 690 من الدارم - كتاب وسلم هذا حديث: 690 من الدارم - كتاب الصلاة باب الصلاة باب النهري عن الانتباك إذا خرم إلى السعبد - حديث 1426 مصتف عند المرتاق الصنعائي - كتاب الصلاة باب التنبيك بين الأصابع - حديث 3222 المعجد الأورق للطيراني - باب الألفت من اسه أحدد - حديث 3222 المعجد الإبسان للبيري " فصل النهري إلى السعبد عديث 2767 المعلومة عن اسه أحدد - حديث 3222 المعامد عديث 3767

شرط کے مطابق ہے (امام منذری فرماتے ہیں:) کیکن ان کی پیربات کل نظر ہے۔

كمطابل برد الله عبرة وصلى الله عنه قال سَمِعْتُ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إذا نُوَضًّا أَحَدُكُمْ ثُمَّ خرج عَامِدًا إِلَى الصَّلاة فلا يشبكن بَيْن يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاة

رَوَاهُ اَحْسَمَ لَهُ وَالْهُ دَاوُد بِالسَّنَادِ جَيِّدٍ وَّالْيَّرْمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ مَن رِوَايَةٍ سعيد المَقْبُرى عَن رجل عَن كُعَي بن عجْرَة وَابْنُ مَاجَةَ من رِوَايَةٍ سعيد المَقْبُري أَيْضًا عَن كَعْب وَأَسْقط الرجل الْمُبِّهِم

الله الله معزت كعب بن مجر و المنظمة بيان كرت بين بين في أكرم من النافي كوبيار شادفر مات موسة سنا ب "جب كوئى مخص وضوكرتا ب اور پھرتمازاداكرنے كے لئے نكلتا ہے تووہ اس دوران اپن انگلياں ايك دوسرے ميں داخل نه کرے کیونکہ وہ نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے'۔

بدروایت امام احداورامام ابوداؤد نے عمد وسند کے ساتھ فل کی ہے اسے امام ترفدی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ا نبی کے قال کردہ بیں انہوں نے بیروایت معید مقبری کے حوالے ہے ایک مخص کے حوالے ہے حضرت کعب بن مجر و اللہٰ اسے قل کی ہے جبکہ امام ابن ماجہ نے اسے معید مقبری کے حوالے سے حضرت کعب ڈگاٹنز سے فال کیا ہے انہوں نے درمیان والے مبہم مخص کا ذکر تیں کیا ہے۔

453 - وَفِي رِوَايَةٍ لِآحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دِجل عَلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسْجِد وَقَمَد شبكت بَيْن أَصَابِع فَقَالَ لَي يَا كُفُ إِذَا كُنت فِي الْمَسْجِد فَلَا تشبكن بَيْن أَصابعك فَأنت فِي صَلاةً مَا التظرت الصَّلاة . وَرَوَاهُ ابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْجِهِ بِنَحْوِ هَذِه

الم م احمد کی ایک روایت میں بیالفاظ میں: راوی بیان کرتے میں: نبی اکرم منتی امارے یا س سور میں تشریف لائے میں نے اس وقت الکیاں ایک دوسرے میں داخل کی ہوئی تھیں تو نی اکرم مُلَا اُنے بھے سے فر مایا: اے کعب اجب تم مجدیس موجود ہواتو اپنی الظیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہوئم نماز کی عالت میں شار ہوتے ہو"۔ بدروایت امام ابن حبان نے اپنی تیج میں اس کی ما نندنقل کی ہے۔

454 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِصَالَ لَا ينبغين لِي الْمُسْجِد لَا يَتَخذ طَرِيْقا وَلَا يشهر فِيْهِ سَلَاحٍ وَلَا ينبض فِيْهِ بقوس وَلَا ينثر فِيْهِ نبل وَلَا يمر فِيْهِ بِلَحْم نيء وَلَا يضرب فِيهِ حدورً لا يقْتَصْ فِيهِ من أَحَدُ وَكَا يَتَحَدُ سُوقًا

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وروى مِنْهُ الطَّيَرَانِي فِي الْكَبِيرِ: وَلَا تَتَجِعُدُوا الْمَسَاجِد طرقا إِلَّا لذكر أَوْ صَلاة . وَإِسْنَاد الطُّبَرَ الِنِّي لَا بَأُسَ بِهِ . قَـوْلِـهِ وَلَا ينبض فِيِّهِ بقوس يُقَالَ أنبض الْقوس بالضاد الْمُعْجَمَة إذا حرك وترها لترن نيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا هُوَ الَّذِي لم يطبخ وَقِيلَ لم ينضج

الله الله بن عمر والمد الله بن عمر والمد المرت من المرم من المرم من المرام من المرام من المرام المر

" کچھ کام ایسے ہیں جومجد میں نہیں کرنے جاتی اے راستہ نہیں بنانا جاہے اس میں جھیار سونت کرنہیں

مزرنا جا ہے اس میں کمان کوسید ھانہیں کرنا جا ہے اس میں تیرکوئیں تھیلانا جا ہے اس میں کچے کوشت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے اس میں حد جاری نہیں کرنی جا ہے' اس میں کسی سے قصاص نہیں لینا جا ہے' اور اسے بازار نہیں بنانا جا ہے''۔

یدروایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام طبرانی نے بیدوایت بھم کبیر میں نقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں: ''تم لوگ مساجد کوراستہ نہ بناؤالیت صرف ذکریا نماز کے لئے ہوئو معاملہ مختلف ہے'۔ امام طبرانی کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

روایت کے بیالفاظ' اس میں کمان کو تعنیجا نہیں جا ہے' نیہ بات کہی جاتی ہے:'' انبض القوس' یہ ص کے ساتھ ہے اس سے مراداس کے تارکوتر کمت دینا ہے' تا کہ وہ اُتھیک ہوجائے اور لفظ کی میں ان پر زیر ہے' اور کی کے بعد ہمزہ کے ہاں ہے مراووہ کوشت ہے جو پکا ہوانہ ہوا اور ایک تول کے مطابق وہ کوشت ہے جو کھانہ ہو۔

455 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة وَضِي اللّه عَنهُ قَالَ آبُو بدر ارّاهُ رَفعه إلى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن الْحَدِيْثِ اللّهِ تَسْاسُد اللّهِ فَي يُحرِجها مِن الْمَسْجِد . رَوّاهُ آبُو دَاوُد يِاسْنَادٍ جَيّدٍ وَقد سُيلَ الْدَارَقُطْنِي عَن هذا الْحَدِيْثِ فَذكر آنه رُوِى مَوُقُوفًا على آبِي هُرَيْرَة وَقَالَ رَفعه وهم مِن آبِي بدر وَاللّهُ آعْلَمُ

ﷺ حفرت ابو ہر رہ بین نفت سے روایت منفول ہے: یہاں ابو بدرنا می رادی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی اکرم نالی کا متاب کے انہوں نے نبی اکرم نالی کا متاب کے بیات ارشادفر مائی ہے:)
اکرم نالی کا متلا میں معرب کے طور پر نقل سے بات کی ہے (نبی اکرم نالی کی استاد میں گائے ہے)
الام کنگریال جنہیں آدمی معجد سے نکال دیتا ہے وہ (اللہ تعالی کی بارگاہ میں ) واسطے دیں گی'۔

بدروایت امام ابوداؤر نے عمدہ سند کے ساتھ قل کی ہے امام دار قطنی ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا عمیا: تو انہوں نے بیہ بات ذکر کی کہ بید مفترت ابو ہر رہے انگافتہ پر موقوف روایت کے طور پر قال کی تمیٰ ہے وہ بیر فرماتے ہیں: اس روایت کا مرفوع موٹا ابو بدرنا می رادی کا وہم ہے باقی اللہ بہتر جانیا ہے۔

456 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى ابُن مَسْعُود وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يكون حَدِيْتِهمْ فِي مَسَاجِدهمْ لَيْسَ للله فيهم حَاجَة

رَوَّاهُ ابْن حَبَان فِي صَيحِيْحه

سدروایت امام ابن حبان نے اپن می میں نقل کی ہے۔

الترغبب والترهبب (ادّل) ( المسكون المس

# 9 - التَّرْغِيْب فِي الْمَشِي إِلَى الْمُسَاجِد سِيمًا فِي الظَّلْمُ وَمَا جَاءَ فِي فَصَلْهَا بِالسَّامِ وَمَا جَاءَ فِي فَصَلْهَا بِالسَّامِ وَمَا جَاءً فِي فَصَلْهَا بِالسَّامِ وَمَا جَاءً فِي فَصَلْهَا بِالسَّامِ وَمِي الْمُسَاجِد وَالْمَاتِ عَامِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَيْ الْمُسَلِّد وَلِي الْمُسَامِد وَلَيْ اللَّهُ وَمَا جَاءً فِي فَصَلْهَا بِاللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ الللْمُعِلِّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

457 عَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة الرجل فِي الْجَمَاعَة تضعف على صلاته فِي بَيته وَفِي سوقه خمسا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَة وَذَلِكَ آنه إذا تَوَضَّا فَاحُسن الُوضُوءِ فُمَّ محسوج إلَى الصَّلاة لَا يُعَرِّجهُ إلَّا الصَّلاة لَم يخط خطُوة إلَّا رفعت لَهُ بِهَا دَرَجَة وَحط عَنهُ بِهَا خَطِئهَ فَإِذَا وَصلى لَهُ مَا تَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللّهُمُّ صل عَلَيْهِ اللّهُمُّ ارحمه وَلا يزال فِي صَلاة مَا التَّفُو التَّهُمُّ صل عَلَيْهِ اللّهُمُّ ارحمه وَلا يزال فِي صَلاة مَا التَّفُو التَّهُمُّ الصَّلاة

وَفِى رِوَايَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ مَا لَم يؤذ فِيْدِ مَا لَم يه عدث فِيْدِ رَوَاهُ النُخَارِى وَمُسِّلِمٍ وَآبُو دَاؤد وَالِيْرُمِذِى وَابْنُ مَاجَةَ بِاغْتِصَار

وَمَالِكَ فِي الْمُوطَّا وَلَفظهُ: مِن تُوطِّنَا فَأَحُسنَ الْوطنوء ثُمَّ خرج عَامِدًا إِلَى الصَّلاة فَإِنَّهُ فِي صَلاة مَا كَانَ يعسمند إلى الصَّلاة وَإِنَّهُ يَكْتَب لَهُ بِإِخْدَى خطوتيه حَسَنَة ويمحى عَنهُ بِالْاعْرى سَيِّنَة فَإِذَا سمع آحَدُكُمُ الإقامَة فَلَا يسع فَإِن أعظمكم أجرا أبعدكم دَاراقَالُوا لَم يَا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ مِنَ أَجِل كَثْرَة النعطا

الله المرس الويريره بي تذروايت كرتين: في اكرم من المراف ارشادفرمايات:

" آدمی کا باجماعت نمازاداکرنا اس کے اپنے گریس جہانمازاداکرنے بازاریس ( جہانمازاداکرنے ) ہے بیس درجہ زیادہ فضیلت رکھنا ہے اس کی صورت ہول ہے کہ جب وہ وضوکرتے ہوئے اچی طرح وضوکرے اور پھر نماز کی درجہ ادائی کے لئے نگفے اس کا مقصد صرف نمازاداکرنا ہوئو وہ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ ادائی کے اس کا ایک درجہ باند کیا جاتا ہے اوراس کی وجہ ہے اس کا ایک گناہ مثادیا جاتا ہے جب وہ نمازاداکرنا ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے باند کیا جاتا ہے اوراس کی وجہ ہے اس کا ایک گناہ مثادیا جاتا ہے اوراس کی وجہ ہیں ، ''اے اللہ! دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ، ''اے اللہ! تو اس پر دھمت نازلقر ما اسے اللہ! تو اس پر دھم کر! "اور آدمی جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے اس وقت تک نماز کی صالت بھی شار ہوتا ہے ''۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں: (فرشتے بیدعا کرتے میں) ''اے اللہ! تواس کی مغفرت کردے اے اللہ! تواس کی توبہ بہول فرما'' جب تک آدی وہاں اڈ بیت پیدائیں کرتا' (راوی کہتے میں:) یعنی جب تک وہ وہاں بوضوئیں ہوتا۔
میر دوایت الله مخاری امام مسلم المام ابودا وُ دُامام نسائی اورامام ابن ماجہ نے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے (اس کے الفاظ یہ

ين:)

' بجوض دضوکرتے ہوئے اچھی طرح دضوکرے بھر نمازی ادائیگی کے ارادہ سے نکلے تو وہ نماز میں شارہوتا ہے جب
سک نمازی ادائیگی کے ارادے سے چانا ہے اوراس کے دونوں قدموں میں سے ہرایک قدم کے وض میں ایک نیکی
نوٹ کی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے وض میں اس کی ایک ہرائی کومٹادیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص اقامت کی
آواز سے 'تو وہ دوئر تا ہوانہ جائے اور تم میں سے سب سے زیادہ اجراس شخص کو ملے گا'جس کا گھر (معجد سے) مب
سے زیادہ دور ہو (یعنی جوزیادہ دور سے چاک کر مجر تک آئے)''

لوگول نے دریافت کیا: اے حضرت ابو ہر پرہا!اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ اس طمرح اس کے قدم زیادہ بل گے۔

458 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ آنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ من حِيْن يخوج آخَدُكُم من منزله إلى مَسْجِدى فَوجل تحسنة ورجل تحط عَنهُ سَيّنَة حَتّى يرجع وَرَوَاهُ النّسَائِيّ وَالْحَاكِم مِن منزله إلى مَسْجِدى فَوجل تحتى يرجع وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَتقدم فِي الْبَاب قبله بِنَحْوِ ابْسَ حَبَانَ وَلَيْسَ عِنْدهمَا حَتّى يرجع وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَتقدم فِي الْبَاب قبله حَدِيْتٍ آبِى هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا تَوَحَّا آحَدُكُمْ فِي بَيته ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلاة حَتّى يرجع الحَدِيثُ

بیدوایت امام نسانی اورامام حاکم نے این حبان کی روایت کی مانندنش کی ہے تاہم ان دونوں صاحبان نے ''جب تک وہ واپس نہیں آتا'' کے الفاظ نونس کیے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں بیامام سلم کی شرط کے مطابق سیحے ہے اس سے پہلے کے باب میں حضرت ابو ہریرہ نگافذ کے حوالے سے بیرحد بیٹ گزر چکل ہے ٹی اکرم منگافی نے ارشادفر مایا ہے:

"جب كولى مخص البيخ كمرين وضوكر كے پيم مجد ميں آئے تو واپس جانے تك دونماز ميں شار ہوتا ہے " ..... الحديث .

459 - وَعَنُ عَفَهُ إِن عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَه قَالَ إِذَا تطهر الرجل ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَه قَالَ إِذَا تطهر الرجل ثُمَّ النَّى الْسَسَجِيد يرْعَبى الصَّلاة كتب لَهُ كاتباه أَوْ كاتبه بِكُل خطُوة يخطوها إلَى الْمَسْبِعِد عشر حَسنات والقاعد يرْعَى الصَّلاة كالقانت وَيكُتب من الْمُصَلِّين من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يرجع إلَيْهِ

رَوَاهُ أَحْدِمِد وَآبُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَيِير والأوسط وَبَعض طوقه صَحِيْح وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ ابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ مفوقا فِي موضِعين

الْقُنُوت يُطلق بِإِزَاءِ مِعَان مِنْهَا السُّكُوت وَالدُّعَاء وَالطَّاعَة والتواضع وَإِدامة الْحَج وإِدامة الْغَزُو وَالْقِيَام فِي الصَّلَاة وَهُوَ المُرَاد فِي هِلْذَا الْحَدِيْتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ "جب کوئی فخض طبارت حاصل کر کے متجدیں آئے اوروہ نماز دھیان سے اداکرے توہی کے دونوں کا تب (فرشتہ) کی گئے اس کے لئے (نیبان ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:) ایک کا تب فرشتہ (تو دونوں فرشتے) اس کے لئے اس کے لئے اس کے برقدم کے بوض میں جووہ مجد کی طرف اٹھا کرجا تاہے دی نیکیاں نوٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کرنماز کا دھیان رکھنے والا تخص کھڑے ہو کرنماز اواکرنے والے کی مانند ہے اور اس کا شارنمازیوں میں ہوتا ہے جب و واپنے گھرسے دکھنے والی نیس آجا تا"۔

بیروایت امام احمر ٔ امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اور امام طبر انی نے اسے بچم کبیر اور بچم اوسط بھی نقل کیا ہے اور اس کے بعض طرق صحیح ہیں 'امام ابن خزیمہ نے اسے ابنی تیجے میں نقل کیا ہے اور امام ابن حبان نے اسے ابنی تیجے بیں نقل کیا ہے انہوں نے مختلف مقامات براسے نقل کیا ہے۔

لفظ'' تنوت' نغوی طور پرکنی معنوں میں استعال ہوتا ہے اس سے مراوغاموش رہنا وعاکرنا اطاعت کرنا' تواضع اختیار کرنا ہمیشہ جج کرنا' ہمیشہ جنگ میں حصہ لینا' اور نماز میں قیام کرنا ہے اور یہاں اس حدیث میں یہی مراد ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔ معشہ جھ میں تقریب دائر نہ میں میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں ایک مراد ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ُ 460 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رَاحِ إِلَى مَسْجِد الْجَمَاعَة فخطوة تمحو سَيِّنَة وخطوة تكتب لَهُ حَسَنَة ذَاهِبًا وراجعا

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ جَسَنٌ وَالطَّبْرَانِي وَابْنَ حِبَانِ فِي صَحِيْحِهُ

الله الله معرت عبدالله بن عمر بي فاروايت كرتي بين: يي اكرم وي المراع أرشادفر مايات:

'' جونف باجماعت نماز والی مسجد کی ظرف چل کرجاتا ہے' تواس کا ایک قدم اس کے گناہ کومٹادیٹا ہے'اور ایک قدم اس کے گناہ کومٹادیٹا ہے' اور ایک قدم اس کے لئے نیکی نوٹ کرنے کا باعث بنرآ ہے (بیفنیات) جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی (حاصل ہوتی ہے)''۔

بیروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے اور اسے امام ابن حبان نے اپن میں نقل کیا ہے۔

461 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كل ميسم من الْإِنْسَان صَلَاة كل يَوْم فَهَالَ رجل من الْقَوْم هذا من اشد مَا أوتينا بِهِ قَالَ اَمرك بِالْمَعُرُوفِ ونهيك عَن الْمُسنكر صَلاة وحلمك على الضَّعِيْف صَلاة وإنحاؤك القذر عَن الطَّرِيْق صَلاة وكُل خطُوة تخطوها إلَى الصَّلاة صَلاة . رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ولا حضرت عبدالله بن عباس الله روايت كرتي بين اكرم الكليم في أرثاد فرمايا ب:

"انسان کے ہرایک جوڑ پردوزاندایک نمازاداکرناواجب ہے ماضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی: ہمیں جو بھی احکام دینا جو بھی ادکام دینے اس میں سے بیسب سے زیادہ تحت ہے ہی اکرم من ایک ارشادفر مایا: تمہارانیک کا حکم دینا

تہارابرائی ہے منع کرنانمازے تہارا کرور دھن کے لئے بردیاری کااظہار کرنانمازے تہارارائے ہے گندگی کوہنادینانمازے اور نماز کے لئے جانے والاتہارا ہرقدم نمازے '۔

مدروایت امام ابن نزیمه نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

. 401 - وَعَنْ عُشَمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا فَاسِعُ الُوضُوء ثُمَّ مَشَى إلى صَلَاة مَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ الإمَام غفو لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة أَيُضا هَا هَعَ الإمَام غفو لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة أَيْضا هَا هَا المَام عَنْ لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة أَيْضا هَا هَا هُو لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة أَيْضا

بدروایت بھی امام ابن خزیمہ نے نقل کی ہے۔

463 - وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمسبب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضر رجلا مِن الْانْصَارِ الْمَوْت فَقَالَ إِنِّي محدثكم حَدِيْدًا مَا أَحدثكم وه إلَّا احتسابا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ فَاحْسن الُوضُوء ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة لم يرفع قدمه اليُمْتَى إلَّا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَة وَلَمْ يضع قدمه اليُسُرى إلَّا حيط الله عَزَّ وَجَلَّ عَنهُ سَيِّنَة فليقرب آحَدُكُمْ أَوْ ليبعد فإن آتى الْمَسْجِد فصلى فِي جماعة غفر النُه فإن آتى الْمَسْجِد وقد صلوا بَغُضًا وَيَقِى بعض صلى مَا أَدْرِكُ وَأَتِم مَا يَقِى كَانَ كَذَلِكَ فإن آتى الْمَسْجِد وقد صلوا بَغُضًا وَيَقِى بعض صلى مَا أَدْرِكُ وَأَتِم مَا يَقِى كَانَ كَذَلِكَ فإن آتَى الْمَسْجِد وقد صلوا بَغُضًا وَيَقِى بعض صلى مَا أَدْرِكُ وَأَتِم مَا يَقِى كَانَ كَذَلِكَ فإن آتَى الْمَسْجِد

الم المرام المراق المرائد المارين سيال المرائد المعارين المسارين المسارين المرائد الم

"جب کوئی خص وضوکرتے ہوئے انجی طرح وضوکرے پھر وہ نماز کے لئے نکلے تو وہ جب دایاں قدم اٹھا تا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیک نوٹ کر لیتا ہے اور جب وہ بایاں قدم رکھتا ہے تو اس سے گناہ کو تم کر ویتا ہے تو اس کی قریب سے جائے یادور سے جائے (بیاس کی مرضی ہے) پھر وہ مجد بیس آگر باجماعت نماز اوا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے مفرست ہوجاتی ہوئے یادور سے جائے یادور سے جائے اور اس کی مرضی ہے کھے نماز اوکر پھے ہوں اور پھر نماز اور کروہ متحد بیس آیا اور اس وقت لوگ پھر نماز اوکر پھے ہوں اور پھر نماز باتی ہوئے وہ تو جتنی نماز است مغرست ہوجاتی ہوئے وہ اور پھر اس کی مسل کر لئے تو بھی اس طرح اجر وثو اب حاصل ہوگا' اور اگر وہ متحد میں آیا اور اگر وہ متحد میں آیا اور اگر وہ متحد میں آیا اور اوگر وہ اس میں اوگا ہوں اور پھر اگر وہ کمل نماز اوا کر سے تو بھی ہی اجر وثو اب حاصل ہوگا''۔

میر دوایت انام ابوداؤ دیے نفتل کی ہے۔

464 - رَعَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِيَ اللَّيُلَة آتِ من رَبِّى فَذَكُر الْحَدِيْثِ إلى أَن قَالَ قَالَ لي يَا مُحَمَّد أَتَدُرِى فِيمَ يَخْتَصِم الْمَلاُ الْاَعْلَى قلت نَعَمُ فِي الدَّرَجَات وَالْكَفَ اَرَاتَ وَنَعَلَ الْاَفْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَة وإسباغ الُوضُوء فِي السيرات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وَمُنُ حَافظ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِنَحِير وَمَات بِنَحِير وَكَانَ من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه

الحَدِيْثِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْبٌ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

الله الله عن عبد الله بن عباس الفائد وايت كرت بين: في اكرم الماتية في في الرم الماتية في الرساد قر ما يا يه :

" کرشت رات میرے پروردگاری طرف سے ایک (فرشتہ) میرے پاس آیا (اس کے بعددادی نے پوری حدیث ذکری ہے جس میں آئے چل کریہ الفاظ ہیں:) ہی اکرم خاندانے فرمایا: (پروردگارنے یا اُس فرشتے نے) جھ سے کہا: اے محدا کیا تم جانے ہو؟ ملاء الخل کس کے بارے میں بحث کردہ ہیں؟ میں نے جواب دیا: بی بال! درجات کے بارے ہیں کا دارے ہیں کا دارے میں کے بارے ہیں کا دارے میں کے بارے ہیں کا دروں سے چل کرجانے کے بارے میں مردی کے موجم میں اُنھی طرح وضوکرنے کے بارے میں ایک تماز کے بعدد درمری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں جو خص ان نماز دی کی بابت کی ماتھ دیمہ دیمہ کا در بھلائی کے ماتھ دیمہ دیمہ کی بابت میں ہون کی بابت کی دورہ کی بابت کے بابت میں اُنھی کی ماتھ مرتا ہے اور بھلائی کے ماتھ دیمہ دیا تھا۔ ا

بدروایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیفر ماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے اگر اللہ نے جاہا تو بیصدیث آھے کمل طور پرآئے گی۔

الله الله المسترا الوجريره التأثير وابت كرتے بين: ني اكرم مَثَلَقَةُ النّادةُ مايا ہے: "جو بھی شخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرئے اور کمل وضوکرے پھروہ مسجد بیں آئے اس كااراوہ مسرف ممازادا كرنے كا ہوئة واللہ تعالی اس سے بول خوش ہوتا ہے جس طرح عائب شخص كے داپس آنے پرائس كے اہل خانہ و

بدروايت امام ابن خزيمه في الحاجيج من تقل كى ہے۔

466 و عَنْ جَابِر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خلت الْبِقَاعِ حول الْمَسْجِد فَارَادَ بَنو سَلَمَة أَن يَنتَقِلُوا قرب الْمَسْجِد فَارَادَ بَنو سَلَمَة أَن يَنتَقِلُوا قرب الْمَسْجِد فَالُوا الْمَسْجِد فَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ يَلغِنِي آنكُمْ تُويِدُونَ أَن تنتقلوا قرب الْمَسُجِد قَالُوا نَعَمُ يَكُتب وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ يَلغِنِي آنكُمْ تُويِدُونَ أَن تنتقلوا قرب الْمَسُجِد قَالُوا مَا نَعَمَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قد أردنا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بنى صلم دِيَارِكُمْ تَكْتب آثَار كُمْ تَكْتب آثَار كُمْ فَقَالُوا مَا يسرنا آنا كُنَّا تَحَوَّلُنا

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِي آخِره: إن لكم بِكُلْ خطُوّة دَرَجَة ﴿ وَاللّه اللهُ مِنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللهُ اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قریب منتقل ہوجا کیں نی اکرم خافظ کوال بات کی اطلاع کی تو آپ خافظ نے ان سے قرمایا: جھے۔ بت پیتہ بنای ہے کہ نم بدارادہ رکھتے ہوکہ تم لوگ مجدے قریب منتقل ہوجا دُانہوں نے عرض کی: جی ہاں یار سول اللہ ایم نے بدارادہ کیا ہے تو تی اگرم خافظ نے ارساد فرمایا: اے بنوسلم انتم اپنے علاقے میں بی ارستاد فرمایا: اے بنوسلم انتم اپنے علاقے میں بی اور ہوتمہارے قدموں کے نشانات نوٹ کے بائیں آئے نم اپنی علاقے میں بی درہوتمہارے قدموں کے نشانات نوٹ کے بائیں آئے ہم (اپنی جگہ ہے) منتقل رہوتمہارے قدموں کے نشانات پیندئیس ہے کہ ہم (اپنی جگہ ہے) منتقل ہوجا کیں۔

بیروایت اہام مسلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے ان کی ایک روایت ای مفہوم کی ہے جس کے آخر میں بیدالفاظ ہیں: 'دختہ میں ہرایک قدم کے وض میں ایک درجہ ملے گا''

467 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَت الْآنْصَار بعيدَة مَنَازِلهمُ من الْمَسْجِد فأرادوا أن يتقربوا فَنزلْت رونكتب مَا قنعُوا وآثارهم) بنز فنبتوا رزَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

" " ہم اس کونوٹ کرر ہے ہیں جوانہوں نے آھے بھیجا ہے اور جوان کے قدموں کے نشان ہیں "۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) تو دولوگ اپنی مجکہ پر بی تفہر سے۔

بدروایت امام ابن ماجدنے عمره سند کے ساتھ قال کی ہے۔

''جو خص مسجد سے جتنازیادہ دور ہوگا (اوروہ دور سے چل کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے آئے گا) تواس کا جراتناہی زیادہ ہوگا''۔

بیروایت امام احمدُ امام ابوداؤ دُ امام این ماجداورامام حاکم نے تقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیرحدیث سمجھے ہے اوراس کی سندیدنی ہے۔

نُرِيد الصَّلَاة فَكَانَ يُقَارِب الخطا فَقَالَ آتَدُرُونَ لم أقَارِب الخطا قلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ لا يزَال العَبْد فِي صَلَاة مَا دَامَ فِي طلب الصَّلَاة \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إنَّمَا فعلت لتكثر خطاى فِي طلب الصَّلَاة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ مَرَّفُوعًا وموقوفًا على زيد وَهُوَ الصَّحِيْح

ور المحارج سے تو بی اکرم الفی ہے جو نے چھوٹے قدم اٹھارہ سے بیں : میں نبی اکرم الفی ہے ساتھ چانا ہوا جارہا تھا ہم لوگ نماز کے لئے جارہ سے تو بی اکرم الفی ہے اور سے سے تو بی اکرم الفی ہے ہو میں جھوٹے قدم اٹھارہ ہو اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں نبی اکرم الفی ہے ارشاد فرمایا: آوی جب تھے نماز کے لئے جاتا ہے تو وہ مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے '۔

ایک روایت میں بیالفاظ میں:''میں نے ایسااس لئے کیا ہے' تا کہ نماز کے لئے میرے قدم زیادہ ہوجا کیں''۔ بیدروایت امام طبر انی نے بھم کبیر میں مرفوع حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے' اور حضرت زید بن ثابت جائٹڈ پر موقوف حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے' اور یہی منتد ہے۔

470 - وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اعظم النّاس اجوا في الصّلاة أبعدهم إليّها معشى فأبعدهم وَالّذِي ينتظر الصّلاة حَتّى يُصليهَا مَعَ الإمَام أعظم أجرا من الّذِي يُصليهَا ثُمَّ بِنَام . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسُلِم وَعَيْرِهمَا

و المرت ابوموى الفرزوايت كرتي بين: في اكرم مَنْ المُمْ مَنْ المُرم مَنْ المُرم مَنْ المُرم المايات:

"نماز (باجماعت کے بارے میں) لوگوں میں سے سب سے زیادہ اجرائ شخص کو ماصل ہوتا ہے جوزیادہ دورہے چل کراس کے لئے آتا ہے'اور جوشف نماز کا انتظار کرتا ہے بیبال تک کداستام کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اس کا اجراس مخض سے زیادہ ہوتا ہے' جو ( گھر میں نماز اواکر کے ) سوجاتا ہے''۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورد کر حضرات نقل کی ہے۔

471 - وَعَنُ آبِيُ بِن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رجل مِن الْانْصَارِ لَا أَعْلَمُ اَحَدًا ابعد من الْمَسْجِد مِنهُ كَانَت لَا تخطئه صَلَاةً فَقِيل لَهُ لُو اشْتريت حمارا توكيه فِي الظلماء وَفِي الرمضاء فَقَالَ مَا يسرنى اَن منزلى إلى جنب الْمَسْجِد إنِّي أُرِبد اَن يكتب لي ممشاى إلَى الْمَسْجِد ورجوعي إذا رجعت إلى اَعِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد جمع الله لَك ذَلِكَ كُله

وَفِي رِوَايَةٍ: فتوجعت لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فَلان لَو آنَك اشْتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الارُض قَالَ أما وَاللّٰه مَا اَحَبُ اَن بَيْنِي مطنب بِبَيْت مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ فَحملت بِه حملا حَتَى انيت نَبَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَاخْبَرته فَلَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِكَ وَذكر انه يَوْجُو أجر الآثر فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَاخْبَرته فَلَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِكَ وَذكر انه يَوْجُو أجر الآثر فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ مَا احتسبت . رَوَاهُ مُسُلِم وَغَيْرِه وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِنَحْدٍ الثَّانِيَة

الرمضاء ممدودا هِيَ الْآرُض الشَّدِيُّدَة الْحَرَارَة من وَقَع السُّمْس

ایک روایت میں یالفاظ ہیں: 'مجھاس کی مشکل کا حساس ہوا تو میں نے اسے کہا: اے فلاں! اگرتم گدھاخر پراؤ تو وہ تہ ہی گری سے بھی بچائے گا اور حشر ات الارش سے بھی بچائے گا تو اس نے کہا: اللہ کی تم ! مجھے یہ بات پندئیں ہے کہ میر اگر حضر ت محمد خلافیا کے گھر کے ساتھ ہو حضر ت الی بن کھب بڑا تو کہتے ہیں: مجھاس سے بڑی المجھن ہوئی میں نبی اکرم خلافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ خلافیا کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم خلافیا نے اسے بلایا اس نے نبی اکرم خلافیا کے سامنے یہ بات ذکر کی اور یہ بات بھی ذکر کی کہ وہ اپنے قدموں کے نشانات کے اجر کا امیدوار ہے تو نبی اکرم خلافیا نے نم مایا بھی نے جونیت کی ہے تہ ہیں وہ اجرو تو اب حاصل ہوگا''۔

بدروایت امام سلم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے جبکہ امام این ماجہ نے دوسری روایت کی ما نندروایت قال کی ہے۔ ''الرمضاء'' سے مرادوہ زمین ہے جودھوپ کی وجہ سے گرم ہو۔

472 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ملامى مِنَ النَّاس عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّقَة وَتعين الرجل فِي دَابَّته فتحمله عَلَيْهَا ٱوُ عَلَيْهِ صَدَقَة كل يَوْم تطلع فِيْهِ الشَّمُس تعدل بَيْنَ الاثنين صَلَقَة وَتعين الرجل فِي دَابَّته فتحمله عَلَيْهَا ٱوُ ترفع لَهُ عَلَيْهَا مَنَّاعه صَدَقَة والكلمة الطّيبَة صَدَقَة وَيكُل حَطُوة يمشيها إلَى الصَّلَاة صَدَقَة وتميط الآذَى عَن الطّرِيْق صَدَقَة . رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسُلِم

السلامي بطلم السِّين وَتَخْفِيف اللَّام وَالْمِيم مَقْصُور هُوَ وَاحِد السلاميات وَهِي مفاصل الْأَصَابِعِ فَال قَالَ اَبُوْ عَبِيد هُوَ فِي الْأَصْل عظم يكون فِي فرسن الْبَعِير فَكَانَ الْمَعْني على كل عظم من عِظَام ابن آدم صَدَقَة تعدل بَيْنَ الاثْنَيْنِ أَى تصلح بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تميط الْآذَى عَن الطّرِيْق آى تنحيه وتبعده عَنْهَا

الله الله المريره المنتوروايت كرتي بن أكرم النظم في ارشادفر ماياب:

"انسان کے ہرجوڑ پردوزانہ صدقہ لازم ہوتا ہے جس دن علی سورج طلوع ہوتا ہے تمہارادوآ دمیوں کے درمیان انسان کے ہرجوڑ پردوزانہ صدقہ لازم ہوتا ہے جس دن علی سورج طلوع ہوتا ہے تمہارادوآ دمیوں کے درمیان انساف کرناصدقہ ہے اس کا سامان لدوادیناصدقہ ہے اور است الحجی بات کہددیناصدقہ ہے اور ہروہ قدم جس کے ذریعے آدی جل کرنماز کے لیے جائے وہ صدقہ ہے اور راست سے تکیف دو چیز کو ہناوینا بھی صدقہ ہے '۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم فقل کی ہے۔

لفظا السلای میں کی پڑھی ہے اور ل پر تخفیف ہے اور م مکسورہ بیسلامیات کی جمع ہے اس سے مرادانگیوں کے جوڑیں ابوعبید کہتے ہیں: بوادث کے فرکن ہیں ہوتی ہے اس سے مرادریہ ہے کہ انسان کی ہر بڑی بر مرین کی ہوتی ہے اس سے مرادریہ ہے کہ انسان کی ہر بڑی پرصدقہ لازم ہے وو آ دمیوں کے درمیان انساف کے دران کی از دو آ دمیوں کے درمیان انساف کر دانا ہے اور داستے سے دورکردیں۔

473 - وَعَنْ آبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا أدلكم على مَا يمعو السلّه بِهِ الْخَطَايَا وَيُرْفَع بِهِ الدَّوَجَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ إِسباغ الْوضُوء على المكاره وَ كَثُرَة النحطا إلى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط فذلكم الرِّبَاط

رَوَاهُ مَالِكَ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِي وَانْسَائِي وَابْن مَاجَه

وَلَفُظِهِ: اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَات الْخَطَايَا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الْاَقْدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة

و الله معرت الوبريه والنوائي اكرم مَنْ الله كاليفر مان قل كرت بين:

''کیاش مہاری رہنمائی اس چیزی طرف نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومٹادیتا ہے اورجس کے ذریعے ورجات کو بلند کرتا ہے کوگوں نے عرض کی: جی ہاں! بارسول اللہ! نبی اکرم خانی اللہ علیہ طرح وضوکرتا مسجد کی طرف زیادہ قدم کے ساتھ چل کرجانا اورا کی نماز کے بعد دوسری نماز کے اعد دوسری نماز کے اعد دوسری نماز کا انظار کرتا کہی تیاری ہے کہی تیاری ہے' ۔

بدروایت امام ما لک امام سلم امام ترقدی امام نسائی اور امام این ماجه نظل کی ہے ان کی نقل کردوروایت کے الفاظ بدین ا نبی اکرم نظافیہ نے ارشاد فرمایا:

'' تنا ہوں کا کفارہ یہ ہے کہ طبیعت کی عدم آ مادگی کی صورت میں انھی طرح وضوکیا جائے' اور فتد موں کے ساتھ جل کرمساجد کی طرف جایا جائے' اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے''۔

474 • وَرَوَاهُ ابْسَ مَاجَه اَيُضًا مِن حَدِيْثٍ آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدُرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلّا اَنه قَالَ الا اُدلكم على مَا يكفر الله بِهِ الْنَحَطَابَا وَيرُفَع بِهِ الدَّرَجَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ فَذكره

نی اکرم نواز ارشادفر مایا: کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیزی طرف نہ کروں؟ جس کے ذریعے اللہ تعالی مناہوں کوختم کردیتا ہے اور جس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے کو گوں نے عرض کی: بی ہاں! یار مول ائلہ! ....اس کے بعد دراوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ 475 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِينَ صَسِحِيْحِهِ من حَدِيْثٍ جَابِر وَعِنْده الا أدلكم على مَا يمحو الله بِهِ الْخَطَابَا وَيكفر بِهِ الذُّنُوبِ

و این روایت امام این حبان نے اپنی سی مصرت جابر جائیؤ ہے منقول صدیث کے طور پڑنفل کی ہے اور ان کے قال كرد والفاظ ميه بين:

" کیا میں تہاری رہنمائی اس چیز کی طرف بنہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کومنادیتا ہے اور جس کے ذربیع الله تعالی خطاوں کومٹادیتا ہے اورجس کے ذریعے گنا ہوں کوئتم کر دیتا ہے'۔

476 - وَعَسَ عَلَى بِنِ اَبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسباغِ الْوضُوء فِي المكاره وإعمال الْاَقْدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة تغسل الْخَطَايَا غسلا

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَوَّارِ بِإِمْسَادٍ صَحِيْحٍ

' قطبیعت کی عدم آبادگی کی صورت بین انچی طرح وضوکر تا اور قدموں کے ساتھ چل کرمبحد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعددوسری نماز کا انظار کرنا اسکنا ہوں کودھود ہے ہیں "۔

بدروایت امام ابویعلیٰ اور برزار نے سیج سند کے ساتھ لل کی ہے۔

477 - وَعَسُ أَبِسَى هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غَدا إِلَى الْمَسْجِد أَوْ رَاح أعد الله لَهُ فِي الْجَنَّة نولًا كلما غَدا أَوْ رَاحٍ . رَوَاهُ البُّحَارِيُّ وَمُسُلِمٍ وَّغَيْرِهمَا

الله الله الوبريه المافز الي اكرم المافع كارفر مان الم من المافع كار فرمان الكرية بن

"جو صلح باشام كودنت سجد كى طرف جل كرجاتا ہے ( يام جدكى طرف آتا جاتا ہے) الله تعالى اس كے لئے جنت میں مہمان نوازی تیار کر لیتا ہے جب بھی ہمی وہ سے کے وقت جاتا ہے یاشام کے وقت جاتا ہے (یا مجد کی طرف تا جاتاہے)''۔

بدردابت امام بخاری امام سلم اورد میرحضرات فال کی ہے۔

478 - وَحَنْ آبِسَى أَمَامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغدو والوواح إلَى الْمَسْجِد مِن الْجِهَاد فِي سَبِيل الله . زَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ مِن طَرِيْقِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِي أَمَامَة

会会 حضرت ابوامامه فالتوروايت كرتي بي اكرم من الكلم في ارشادفر مايا ب:

"مسجد کی طرف مج اور شام کے وقت چل کر جانا (یامسجد کی طرف آنا جانا) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حصہ ہے"۔

مدردا بت امام طبرانی نے جم كبيرين قاسم كے حوالے ئے حصرت ابوامامہ التائيز الله كال كى ہے۔

479 - وَعَنْ بُرَيْدَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بشر الْمَشَّانِينَ فِي الظُّلمِ إِلَى الُمَسَاجِد بِالنورِ النَّامِ يَوْمِ الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِى وَقَالَ حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِى وَقَالَ حَدِيْثُ غَرِيْبٌ قَالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرِجَالِ إِسْنَاده ثِقَات وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِلَفُظ من حَدِيْثٍ أنس

دی دی است بریده بی نیز اکرم من کانیم کار فرمان الاگر نے ہیں: " تاریکیوں میں سجد کی طرف پیدل چل کرجانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور ملنے کی خوشنجری دے دو'۔

یدروایت امام ابودا و داورامام تریزی نے تقل کی ہے دوفر ماتے ہیں: مید صدیث غریب ہے۔

حافظ عبد العظیم کہتے ہیں: اس کے سند کے راوی ثقہ ہیں ' بہی روایت ابن ماجہ نے انہی الفاظ میں مصرت انس ہی تنزیسے مقول ریث کے طور برنقل کی ہے۔

480 - وَعَنْ آبِي هُورَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله ليضى اللَّذِيْنَ يعتلفون إلَى الْمُسَاجِد فِى الطَّلم بِنور سَاطِع يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن يتخللون إلَى الْمُسَاجِد فِى الطَّلم بِنور سَاطِع يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن يتخللون إلَى الْمُسَاجِد فِي الطَّلم بِنور سَاطِع يَوْم الْقِيَّامَة . رَوَاهُ الطَّبرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن يَتَحَلَّمُ اللهُ عَنْهُ مَانَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُو

'' ہے شک انتد تعالیٰ اُن لوگوں کو قیامت کے دن جیکتے ہوئے ٹور کی روشتی مطاکرے گا'جو تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کرجاتے ہیں''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

481 - وَعَنْ آبِي الْلَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللَّيل إلى الْمَسْجِد لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَ وَابْن حِبَان فِي صَحِيحه

وَ لَفَظِهِ قَالَ مِن مَشِي فِي ظُلَمَة اللَّهُلِ إِلَى الْمَسَاجِد آثَاهُ الله نورا يَوْم الْقِهَامَة

وه الله معرت ابودرداء بالنوائي أكرم مَنْ الله كايفرمان قال كرت بين:

"جو خص رات کی تاریجی میں پیدل چل کر مجد کی طرف جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی ہارگاہ میں نور کے ہمراہ حاضر ہوگا''۔

بیردایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں حسن سند سے ساتھ نقل کی ہے ابن حیان نے اسے اپن تی میں نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ میے بیں: نبی اکرم سی بھی نے ارشاد فر مایا ہے:

" جُوَّض رات كَ تَار كَى مِن بِيدِل عِل كُرْما حِد كَى طرف جاتا بُ الله تعالى قيامت كدن أي ورعطا كركا".
482 - وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ التَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بشو المدلجين إلَى الْمَسَاجِد فِي الظَّلَم بمنابر من النُّور يَوْم الْقِيَامَة يفزع النَّاس وَلَا يفزعون \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرُ وَفِي إِسْاده نظر فِي الظَّلَم بمنابر من النُّور يَوْم الْقِيَامَة يفزع النَّاس وَلَا يفزعون \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكِبِيرُ وَفِي إِسْاده نظر فِي الظَّلَم بمنابر من النُّور يَوْم الْقِيَامَة يفزع النَّاس وَلَا يفزعون \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكِبِيرُ وَفِي إِسْاده نظر فِي النَّالَ مَن النَّور اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

ور تاری میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوشخبری دے دو جب لوگ گھبراہٹ

کاشکار ہوں سے تو و ولوگ تھیرا ہے کاشکار بیں ہوں سے "\_

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اور اس کی سندکل نظرہے۔

483 - وَعَنُ سهل بن سعد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهشر المشاؤون فِي الظَّلمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالنورِ التَّامِ يَوْمِ الْقِيَامَة

رَوَاهُ ابُسَ مَاجَه وَابُن خُزِيْمَة فِى صَحِيْحِه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرِط الشَّيْخَيْنِ كَذَا قَالَ . قَالَ الْحَافِظِ وَقد رُوِى هٰذَا الحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عَبَاس وَابْن عمر وَآبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِى وَزيد بن حَارِثَة وَعَائِشَة وَغَيْرِهم

المن المرم مَنْ الله المن معذمها عدى النافيروايت كرتي بي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله المرام المالية ا

" تاریکیوں میں مساجد کی طرف پیدل چل کرجانے والوں کؤ قیامت کے دن کمل نور کی خو تخری دے دی جائے"۔

بیروایت امام ابن ماجه اورامام ابن فزیر برنے اپنی سی میں تقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے قل کردہ بیل امام حاکم نے مجمی اسے تقل کیا ہے وہ فرمائے ہیں: بیٹنجین کی شرط کے مطابق سی ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: کہی صدیث معفرت عبداللہ بن عباس بٹالبامعفرت عبداللہ بن عمر بٹالفامعفرت ابوسعید خدری بٹائڈ معفرت زید بن حارثہ بٹائٹوسٹیدہ عائشہ صدیقہ بٹائٹااور دیگر متحابہ کرام سے منقول ہے۔

484 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّاؤون إلَى الْمُسَاجِد فِي الظّلم أُولَيْكَ النواضون فِي رَحْمَة الله تَعَالَى

رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه وَفِي إِسْنَاده اِسْمَاعِيل بن رَافع تكلم فِيْهِ النَّاس وَقَالَ التِّرْمِذِي ضعفه بعض أَهُلِ الْعلم وَسَمعت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِي يَقُولُ هُوَ ثِقَة مقارِب الحَدِيُث

ود العجريه الأنزوايت كرتين أي اكرم مَنْ الله المرام ما المرام المن المرام المرام المالي المرام الم

" تاريكيول بين مساجد كي طرف پيدل چل كرجانے والے لوگ عن الله كي رحمت بين غوطه زن ہوں كے" .

بردایت امام ابن ماجد فقل کی ہے اس کی مشری اسا کی روقع ٹاکی راوی ہے جم کے بارے بی پی کو کو کو لے مسببت 483: مسبب خون خون المسلمة فی المصاحة فی المحت فی ا

على كياب الم تذى فرمات بين بعض الماعلم في الصنعيف قرار دياب بين في الم محمد بعن المام بخارى كويفر مات بوستًا نا ب: يه تقداد رمقارب الحديث ب-

ے: يرفقداور مقارب اللہ يت ہے۔ 485 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من خرج من بَيته منظهراً اللي صَلَاة مَكْتُوْبَة فَاجره كَاجر الْحَج الْمحرم وَمَنْ خرج إلى تَسْبِيح الضَّحَى لَا ينصبه إلَّا إِيَّاه فَاجره كَاجره الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إثْر صَلَاة لَا لَعْو بَيْنَهُمَا كتاب فِيْ عليين

رَوَاهُ أَبُو لَاؤِد مِن طَرِيْق الْقَاسِم بِن عبد الرَّحْمَٰن عَنْ آبِي أَمَامَة

تَسُبِيحِ الصَّحَى يُرِيد صَلاة الصَّحَى وكل صَلاة يتَطَوَّع بهَا فَهِيَ تَسُبِيحِ وسِحة قُولِه: لا ينصبه أي لا يتعبه وَلابُن عجة إلَّا ذَلِك وَالنَّصب بِفَتْح النُّوُن وَالصَّادِ الْمُهْمِلَة جَمِيُعًا هُوَ التَّعَب

و و الله معرت ابوامامه و المنظر وايت كرت بين الرسائية أف ارشار قرمايات:

بدروايت امام الوداؤد في قاسم بن عبد الرحمن كجوالي عضرت الوالمد المنظرة المنافر المالي المديد

چاشت کی تنج سے مراد جاشت کی نماز ہے اور جو بھی نماز 'نفل طور پر پڑھی جائے اسے' دشیج''یا'' سبی'' کہا جاتا ہے۔ روایت کے بیدالفاظ'' لا پیصبہ' لیجنی وہ اس مشقت کا شکار صرف اس مقصد کے لئے ہوتا ہے'' نصب' میں 'ن' پر زبر' ہے' اور اس کے بعد'ص' ہے' اس سے مراد بھی (اور مشقت ہے)۔

486 - وَعندهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ انَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة كلهم ضَامِن على الله إن عَاشَ رزق وكفى وَإِن مَاتَ أدخلهُ اللهُ اللهُ الْبَحَنَّة من دخل بَيته فَسلم فَهُوَ ضَامِن على الله وَمَنْ حرج إلى السَّمَسُجِد فَهُوَ ضَامِن على الله وَمَنْ حرج فِي سَبِيْل الله فَهُوَ ضَامِن على الله . رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَابُن حبَان فِي الْمَعَدُومِ وَنَانٍ عَلَى الله وَمَنْ حرج فِي سَبِيْل الله فَهُوَ صَامِن على الله . رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَابُن حبَان فِي صَرِحِهِ وَيَأْتِي آحَادِيْتُ مِن هَذَا النَّوْع فِي الْجِهَاد وَعَيْرِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

ور الني كوالے يه بات منقول يه نبي اكرم الكي ارشادفر مايا يه:

'' تین جتم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا ضامن ہے' کہ اگر وہ زندہ رہے تو آئیس رزق عطا کیا جائے گا'اوران ک کفایت کی جائے گی'اوراگر وہ مرکئے' تو اللہ تعالی آئیس جنت ہیں داخل کرے گا'وہ خض جواپے' کمر میں داخل ہوتا ہے' ادر سلام کرتا ہے' تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے' اور چوخض مسجد کی طرف جانے کے لئے نکاتا ہے' تو وہ فخض اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے'اور چوخض اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے' یا ج کے لئے ) ٹکاتا ہے' تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں ہوتا ہے' یہ روایت امام ابوداؤداورامام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے' اس نوعیت سے متعلق پچھا ھادیت آگے جل کر جہا داور

ديكراموري متعلق ابواب من آئين كي أكرالله في حايا\_

481 - وَعَنْ سلمَان رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَصَّا فِي بَينه فَاحْسن الْوصُوء ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِد فَهُوَ وَاثُو اللّهُ وَحَقَّ على المزود آن يكوم الزائر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَادَيْنِ الْوصُوء ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِد فَهُوَ وَاثُو اللّه وَحق على المزود آن يكوم الزائر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَادَيْنِ الْوصُوء ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح المعتقم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحييْح المعتقم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح المُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحييْح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَوَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَوِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَوِيهِ مَوْقُوفًا على آصَحيْن وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَويهُ مَوْقُوفًا على آصَحيْن وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَويهُ مَوْقُوفًا على آصَحيْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَوى الْمُعَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ مَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ المَالِمُ المَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ المُعَالَ

" جو خص این گھر میں وضوکرے اور اچھی طرح وضوکرے گھروہ مسجد میں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کامہمان ،وتا ہے۔ اور میز بان پر سالازم ہے کہ مہمان کی عزت افزائی کرے"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کیر میں دواساد کے ساتھ نقل کی ہے جن میں سے ایک سندعمد ہے امام بہلی ہے اس کی ماندر دایت محابہ کرام پرموقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے جو بھے سند کے ساتھ منقول ہے۔

486 - وَرُوِى عَنُ آبِى سَعِيدِ الْمُحَدُّوِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ

قَالَ المعلى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيَأْتِي بَابِ فِيمَا يَقُولِهِ إِذَا خَرِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى قَالَ الْمَوْوِيِّ إِلَى الْمَسْجِدِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى قَالَ الْهَرَوِيِّ إِذَا قِيلَ فَعَلَ فَلَانَ ذَلِكَ أَسْرًا وَبَطُرًا فَالْمَعْنِي اَنَهُ لَجَ فِي البَطرِ وَالْمَعْنِي وَاجِدُ وَقَالَ الْجَوْهُوى الْأَسْرِ والبطر بِمَعْنِي وَاجِد

الله المعدفدري المات الرسعيد فدري المات وايت كرتي بن اكرم مَنْ المُمْ مِنْ المُمْ مَنْ المُعْرِقِينَ مِن المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمُ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمُ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمْ مَنْ المُمُ مُنْ المُمْ مَنْ المُمُ مَنْ المُمُ مُنْ المُمْ مَنْ المُمُ مُنْ المُمُ مُنْ المُمُ مُنْ المُمُ مُنْ المُمُ مُن المُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُمُ مُن المُن المُمُ مُن المُن المُ

"جوفس الي محرا مناز اداكر في كالتائي اوربيد عارد الا الياب:

"اے اللہ! میں تھے سے اس تن کے وسلے سے دعا کرتا ہوں جو مانتے والوں کا تھے پرتی ہے اور اپ چلنے کے تن کے وسلے سے دعا کرتا ہوں میں کسی برے کام ریا کاری اسلیم سے کے لئے نیس نکلا میں اس لئے نکلا ہوں تا کہ تیری تارافتگی سے دعا کرتا ہوں کو تو بھے جہنم سے نارافتگی سے بی وال کرتا ہوں کو تو بھے جہنم سے بیاد بنا اور تو میرے گنا ہوں کی مغفرت کرویا کے شاہوں کی مغفرت صرف تو بی کرسکی ہے ۔

(نی اکرم مُلَّیَّا کے ارشاد قرمائے ہیں:) تواللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورسر ہزار فرجے اس کے لئے وعائے مغفرت کرتے ہیں۔

بیروایت امام این ماجه نے تعلق کی ہے۔

الملاء كرواني والبصاحب فرمات بين الرالله يرجاباتوس والكراك باب من بدروايت آئ كي جس من النا

ين: "جب دوم تحد كي طرف جائية توبيد پڙھ ليائيـ

یں ہروی فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے : فعل فیلان ذلك اشروبطرا تواس كامطلب بيہ انظال بہت زيادہ برائے۔ جو ہری كہتے ہیں: "اشر" اور" بطر" ووثوں كامطلب ايك بى ہے۔

وَعَنُ اَبِى هُورَوْة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحَبُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى مساجدها وَأَبْغضِ الْبِلادِ إِلَى اللَّه تُعَالَى مساجدها وَأَبْغضِ الْبِلادِ إِلَى اللَّه أسواقها . رَوَاهُ مُسْلِم

الله الله المريه الله الله المريدة الله المرم المنظم كايفر مان تقل كرتين

"الله تعالیٰ کے نزدیک زمین کاسب سے پندیدہ حصہ وہاں کی مساجد بین اور الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے تاپندیدہ حصہ وہاں کی مساجد بین اور الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے تاپندیدہ حصہ وہاں ہے۔ تاپندیدہ حصہ وہاں ہے۔ بازار بین "۔

بدروایت امام سلم نفقل کی ہے۔

490 - وَعَنْ جُبَير بِنِ مَطْعِم رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَن رِجلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آى الْبِلدَانِ اَحَبَ إِلَى اللّه وَاى اللّه وَاى اللّه قَالَ لَا اللّهِ قَالَ لَا اللّهِ قَالَ لَا اللّهِ قَالَ لَا اللّهِ عَلَيْهِ السّلام فَاتَاهُ فَاخْبِرهُ جِبْرِيْلَ أَن أَحسن الْبِقَاعِ إِلَى اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَالْبَزَّارِ وَاللَّفُظ لَهُ وَآبُو يعلى وَالْحَاكِم وَقَالَ صَوِيْحِ الْإِسْنَاد

بیروایت امام احمداورامام برارنے نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے نقل کردو بین اے امام ابویعنیٰ اورامام حاکم بھی نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار ہے تھے ہے۔

491 - وَعَنُ عَبُدِ السَّدِهِ بُنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنْ رجلاسَالُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْمِفَاعِ حيسر وَأَى الْبِيقَاعِ شَرَّ قَالَ لَا اَدْرِى حَتَّى أَسالَ جِبُويْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَالَ جِبُويْلُ فَقَالَ لَا اَدُرِى حَتَّى أَسالَ مِيكَانِيلُ فَجَاءَهُ فَقَالَ حير الْبِقَاعِ الْمَسَاجِد وَشر الْبِقَاعِ الْاَسُواق

رَوَاهُ الطُّبُرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَابْنِ حِبَانِ فِي صَحِيْحِه

المعدد یاده معرت عبدالله بن عمر المحاسيان كرت بن الك تخص في بى اكرم المحالي الديمة (زين كا) كون ساحه دياده بهتر بهتر الديمة الديمة المحاسية المحاس

ے دریافت کرلول' پھروہ نبی اکرم ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بٹایا: (زمین کا)سب ہے بہتر حصہ مساجد ہیں 'اورسب ہے پُراحصہ بازار ہیں''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کیر می نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے اپنی تی میں نقل کی ہے۔

492 - وَرُوِى عَنُ آنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبرِيل آى الْبِيقَاعِ خِيرِ قَالَ لاَ أَدُوى قَالَ فاسأل عَن ذَلِكَ رَبك عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَبكى جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّلام وَقَالَ يَا مُحَمَّد وَلَنَا اَن نَسْالهُ هُوَ الَّذِي يَخِرنا بِمَا يَشَاء فعوج إلَى السَّمَاء ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ خير الْبِقَاعِ بِيُوت الله فِي الآرُض قَالَ فَاى الْبِقَاعِ بِيُوتِ الله فِي الآرُض قَالَ فَاى الْبِقَاعِ شَرَ فعوج إلَى السَّمَاء ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ شَرَ الْبِقَاعِ الأَسوا . رَوَاهُ الطَّبَرُ انِي فِي الْآوُسَطِ

از مین عارت انس بن مالک بخافنهان کرتے ہیں: نی اکرم بخاف نے حضرت جرئیل مینیا ہے دریافت کیا: (زمین کا) کون ساحصہ بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جھے نہیں معلوم تو نی اکرم بخاف نے فرمایا: تم اس بارے میں اپنے پر وردگارے دریافت کرنا راوی کہتے ہیں: حضرت جرئیل دو پڑے اور بولے: اے حضرت جمیا ہمیں بیتی نہیں ہے کہ ہم اس سے سوال کریں وہ جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے بہمیں بنادیتا ہے گھروہ آسان کی طرف چلے گئے گھرجب نی اکرم بخاف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا: زمین میں سب سے بہتر حصہ اللہ کے گھر (یعنی مساجد) ہیں نبی اکرم بخاف نے دریافت کیا: پھرکون ساحمہ براہے؟ وہ پھر آسان کی طرف چلے گئے بھروہ والی نبی اکرم بخاف کے دریافت کیا: پھرکون ساحمہ براہے؟ وہ پھر آسان کی طرف چلے گئے بھروہ والی نبی اکرم بخاف کے باس آئے اور بتایا: (زمین کا) سب سے براحمہ بازار ہے''۔ بیردوایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 10 - التَّرْغِيْب فِي لُزُوم الْمَسَاجِد وَالْجُلُوس فِيْهَا

باب: مساجد كازوم اوراً ن مين بيضے متعلق تر غيبي روايات

493 - عَنُ آبِسَ هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ سَبُعَة يظلهم اللَّه فِي عَادَة اللَّه عَوَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق اللَّه فِي عَادَة اللَّه عَوَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق اللَّه فِي عَادَة اللَّه عَوَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَق الله عَلَيْهِ وَرجل دَعَنُهُ امْرَاة ذَات منصب وجعال بالسمساجد ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعًا على ذَيِّكَ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَنُهُ امْرَاة ذَات منصب وجعال فَقَالَ إِنِّي آخَاف اللَّه وَرجل تصدق بِصَدقة فأخفاها حَتَّى لا تعلم شِمَالُه مَا تنفق يَمِينه وَرجل ذكر الله عَالِيا فَقَاطَبْتُ عَيناهُ . رَوَاهُ البُعَادِي وَمُسْلِم وَعَيْرِهمَا

و المرات الو بریرہ اللہ تعالی اس دن اپنا خاص سایہ نصیب کرے گا جب اس کے سائے ہوئے ساہے:

"سات لوگوں کو اللہ تعالی اس دن اپنا خاص سایہ نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ بیس بوگا ایک عادل کھر ان آیک وہ نوجوان اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ، جس کی نشو ونما ہوئی ہوا کہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑ او ہتا ہو دوالیے افراد جو اللہ تعالی کے لئے ایک دوسرے سے مجت کرتے ہوں اس حال میں ملتے ہوں اس حال میں جو اس میں جدا ہوں جو رہ ان کی دعوت وے اور وہ بیا مال میں جدا ہوں جو اس میں جدا ہوں جو ان میں ایک وہ حق میں حالے میں حال میں میں حال میں میں حال میں میں حال میں میں میں میں میں میں میں حال میں

النرغيب والنرهيب (اوّل) (وه ﴿ ١٥٦ ﴿ ١٥٩ ﴿ ١٥٩ ﴿ الْعَالُونَ الصَّلَاقَ الْعَالُونَ الْعَلَاقَ الْعَالُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالُونَ الْعَلَى الْعَلِيقَ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَ

کے: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ایک وہ فض جواس طرح سے صدقہ کرئے کہاسے یوں پوشیدہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو بھی ہوتہ کہ ایک وہ فض جو بنہائی میں اللہ کاذکر کرر ہاہوا تواس کی آتھ وہ میں ہے اور ایک وہ فض جو بنہائی میں اللہ کاذکر کرر ہاہوا تواس کی آتھ وہ سے آنسو جاری ہوجا کیں '۔

میردایت امام بخاری امام سلم اور دیر حصرات نیقل کی ہے۔

494 - وَعَنُ آبِى سَعِيْدُ الْحُدْرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إذا رَايَتُمُ الوجل يعقد الله عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ (إنّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ (إنّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ (إنّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ (إنّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ (إنّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَرْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْ رَبّ وَاللهُ مَا جَعَة وَالْن خُولَهُمَ وَالْن حَال فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الله الله الله الله المستاد من المراح من المراح من المنظم كار فرمان الله المرتبين: المستر المراح الله الله المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ا

"ب شك الله تعالى كى مساجد كوده الوك آباد كرت بين جوالله تعالى ادرآ خرت كدن برايمان ركع بين".

بدروایت امام ترندی نظل کی ہے اور دوایت کے بدالفاظ انہی کے فقل کردہ بین وہ فرماتے ہیں بیر حدیث حس غریب ہے کی روایت امام ابن مجھ میں انہ میں انہ میں امام حاکم نے بھی کی روایت امام ابن مجھ میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے امام حاکم مے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے ان سب حضرات نے اس روایت کو دراج ابور مح کے حوالے سے ابویٹم کے حوالے سے حضرت الدسم میں میں ایر مجموع ہے۔

495 - وَعَنْ آبِي هُورَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا توطن رجل الْمَسَاجِد للصّلاة وَاللّكر إلّا لِبشبش الله تَعَالى إلَيْهِ كَمَا يَتِشْبش اللهُ عَلَيْب بِفائِهم إذا قدم عَلَيْهِم . رَوَاهُ ابْن آبِي للصّلاة وَاللّكر إلّا لِبشبش الله تَعَالى إلَيْهِ كَمَا يَتِشْبش اللهُ الْفَائِب بِفائِهم إذا قدم عَلَيْهِم . رَوَاهُ ابْن آبِي للصّلاة وَاللّهُ مَا جَة وَابْن حُرَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَعِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح على شَرُطِ الشّياعَيْنِ شَيّة وَابْن حَبَان فِي صَعِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْح على شَرُطِ الشّياعَيْنِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة :قَالَ مَا من رجل كَانَ توطن الْمَسَاجِد فَشَغلهُ آمر أَوُ عِلَّة ثُمَّ عَاد إلى مَا كَانَ إِلَّا . يتبشبش الله إلَيْهِ كَمَا يتبشبش أَهْلِ الْغَائِب بغائبهم إذا قدم

الله العام المن المريده المن المراح المنظم كاليقر مان تقل كرت بين:

''جو تخص نماز کے لئے' اور ذکر کے لئے' مسجد میں تفہر تا ہے' تو اللہ تعالیٰ اُس سے اِس طرح خوش ہوتا ہے' حس طرح گمشد ہ (شخص ) کے داپس آنے پڑ اُس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں''۔

بدروایت امام این ابوشیبہ امام این ماجہ امام این تُزیمہ امام این حبان نے اپنی اپنی سیح میں اورامام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیتے بین کی شرط کے مطابق سیحے ہے۔

امام ابن خزيمه كي ايك روايت من سيالفاظ بين:

'' جو تفسیمیشہ مجد میں رہتا ہواور پھر کی مشغولیت یا بیاری کی وجہ ہے معجد میں ندآ سکے تو پھر جب وہ معجد میں آتا ہے تواللہ تعالیٰ اُس کے آنے پر بوں خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ فخص کے واپس آنے پڑ اُس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں'۔

496 - وَعَنْ عَهُدِ اللّهِ بُنِ عَمُو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنُ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سِتْ مَجَالِسَ الْمُؤْمِنَ ضَامِنَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى مَا كَانَ فِى شَىءٍ مِنْهَا فِى مَسْجِد جمَاعَة وَعند مَرِيض اَوْ فِى جَنَازَة اَوْ فِى بَينه الْمُؤْمِن ضَامِن على اللّه تَعَالَى مَا كَانَ فِى شَيْءٍ مِنْهَا فِى مَسْجِد جمَاعَة وَعند مَرِيض اَوْ فِى جَنَازَة اَوْ فِى بَينه الْمُؤْمِن ضَامِن على اللّه تَعَالَى مَا كَانَ فِى مَشْهِد جِهَاد . رَوَاهُ الطَّيَرَانِيّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْبَزَّارِ وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ اللّهُ عَدْ إِمَام مَصْط يَعْزُره ويوقره اَوْ فِى مَشْهِد جِهَاد . رَوَاهُ الطَّيَرَانِيّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْبَزَّارِ وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ لَا عَنْ مُن حَدِينُثِ مَعَاذ بِاسْنَادٍ صَجِعْح وَيَأْتِى فِى الْجِهَاد وَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

الله عفرت عبدالله بن عمر بنائي، ني اكرم من التيم كايفر مان قل كرتي بن

'' چھتم کی مجانس (لیعنی نشستیں) ایسی ہیں کہ مومن اُن میں ہوئو وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے خواہ اُن میں ہے کسی میں بھی ہو ہا جماعت نماز والی مسجد میں ہوتا کسی بیار کے پاس ہوتا' یا جناز ہے میں ہوتا' یا اپنے گھر میں ہوتا' یا عادل حکمر اُن کے پاس ہوتا' جبکہ اس کی تائیدا ورثو قیر کی جائے' یا جہاد میں ہوتا''۔

یہ روابت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے امام بزار نے بھی اے قل کیا ہے اس کی سندائی پائے کی نہیں ہے بیرحدیث حضرت معاذبرات عاذبرات کے حوالے ہے بھی سند کے ساتھ قل کی گئی ہے جو جہاد ہے تعلق باب میں آئے آئے گی اگر اللہ نے جاپا۔

497 - وَرُوِى عَسْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن عَمار بيُوِت اللَّهِ هِم آهُلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْآوُسَطِ

بدروايت امام طبراني في مجم اوسط مين نقل كى بـ

498 - وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِّدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ من الف الْمَسْجِد الله الله . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَفِيْه ابْن لَهِيعَة

الله المح معرت ابوسعيد خدرى الأنزروايت كرتے بين: بى اكرم سَلَقَالِم ف ارشاد فرمايا ہے:

"جوفض مجد كم ما تعد الفت ركه ما كم الله تعالى ال يد مجبت ركه ما كما ي

میردایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں ابن لہیعہ نامی راوی ہے۔

499 - وَعَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الشَّيْطَان ذِنُبِ الْإِنْسَان كَذَبُ النَّهَ عَانِّحَة الشَّاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة والعامة وَالْمَسْجِد الْإِنْسَان كَذَبُ الْعَنْم يَانُحُة الْعَامَة وَالْعَامَة وَالْعَمْرِيَا لَعَامَة وَالْعَمْرِيَةُ الْعَامَة وَالْعَامَة وَالْعَامَة وَالْعَمْرِيَةِ الْعَلَاء بِن زِيَاد عَن مَعَاذ وَلَمْ يسمع مِنْهُ

الله المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظم المنظم كاليفر مان تقل كرتي من المنظم كاليفر مان تقل كرتي مين ا

" بے شک شیطان انسان کے لئے بھیڑ ہے کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑ ہے کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ الگ ہونے وہ الگ ہونے وہ الگ ہونے سے بھڑا ورتم پر جماعت سے کم الگ الگ ہونے سے بھڑا ورتم پر جماعت سے ساتھ رہنالازم ہے کہ الگ الگ ہونے سے بھڑا ورتم پر جماعت سے ساتھ رہنالازم ہے کا الگ الگ ہونے سے بھڑا ورتم پر جماعت سے ساتھ

میروایت امام احمد نے علاء بن زیاد کی معفرت معافر ڈٹائنڈ سے قبل کردہ روایت کے طور پُقل کی ہے والانکہ علاء بن زیاد نے حضرت معافر بڑتر سے سائن بیں کیا ہے۔

مرت مار ورسه المراجد المراجد والمراجد والمراجد المراجد المراج

الْمُسْجِد على ثُلَاث خِصَال أخ مُسْتَفَاد أو كلمة حِكْمَة أو رَحْمَة منتظرة

رَّوَاهُ آخْمه من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيْثُ عبد الله بن سَلام دون قَوْلِهِ جليس الْمَسْجِد إلى آخِره فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي أُصَيِّلِي وَقَالَ صَبِحِيْح على شَرطهمَا

الله الله المريره جي تنو عن اكرم الله كايفرمان قل كرتي بن

'' بے شک مساجد کے پچھاوتا د (کیل) ہوتے ہیں (بینی سجد میں زیادہ دیر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں) جن کے ہم نظین فرشتے ہوتے ہیں اورا گروہ نیار ہوجا کیں اورہ فرشتے اس فرشتے ہوئے ہیں اورا گروہ نیار ہوجا کیں اورہ فرشتے اس کی غیر موجود گی کومسوں کرتے ہیں اورا گروہ نیار ہوجا کیں اورہ فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں اگروہ کسی مضروی کام میں مشغول ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں پھر آپ سوج ہے ارشادفر مایا: مسجد میں ہینے والافخص تین تی ہوئے ایسافخص جے فائدہ صاصل ہوا ہوئ اکوئی حکمت کی بات کی ہوئیار حمت اُس کی منتظر ہوگی'۔

بدروایت امام احمد نے این لہیعہ کی نقل کردہ روایت کے طور برنقل ہے اسے امام حاکم نے عبداللہ بن سلام کی نقل کردہ روایت کے طور برنقل کیا ہے جس میں بدالفا فائیس ہیں : ''مسجد میں جیسے والانتھی' اس سے لے کرروایت کے آخر تک کے الفا فا انہوں نے نقل نہیں ہیں ۔ ''مسجد میں جیسے والانتھی' اس سے لے کرروایت کے آخر تک کے الفا فا انہوں نے نقل نہیں ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں :بدان دونوں معزات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں :بدان دونوں معزات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

501 - وَعَنْ آبِى النَّهُ قِلْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْجِدِ بَيَسَتُ كُلُ تَقِى وَتَكُفُلُ اللَّهُ لَمِن كَانَ الْمَسْبِعِدَ بَيْعَهُ بِالرَّوْحِ وَالزَّحْمَةُ وَالْجَوَازِ على الضِّرَاطِ إلى رضوان اللَّهُ الْمَسْتَةُ . رُوَاهُ السَطَّبَرَ النِّي فِي الْكَبِيْرِ وَالأُوسِنِطُ وَالْبَرَّارِ وَقَالَ إِسْنَادِه حِسن وَهُوَ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَعَالَى إِلَى الْمَسْبِعِدُ وَلِيُولُولُ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِمْ اللَّهُ نَعَالَى وَعِمْ اللَّهُ نَعَالَى وَعِمْ اللَّهُ نَعَالَى الْمَاسِدَةُ فِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى وَعِمْ اللهُ لَكُولُولُ النَّالِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُعَالِمُ السَّلَاةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُعْرِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

الله الله الله المودرواء ثقافة بيان كرتے بين بيس في ني اكرم مَنْ الله كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "مسجد ہرير بييز كارتخص كا كھرہے اور جس مخص كامسجد كھر ہواللہ تعالی اس كے لئے راحت اور رحمت اور بل صراط ہے

حديث500 :البستدرك على الصعيعين لعماكم - كتاب التفسير "تفسير بورة النور - حديث:3442جامع معهر بن راند -بساب فيضل البسباجد حديث: 1189مسسند أحسه بن حتيل مسند أبى هريرة رمنى الله عنه - حديث: 9241نسب الإيسان للبيريقي - فصل البسبي إلى البسباجد" حديث:2815 كزركرالله تعالى كى رضامندى كى طرف جنت كى طرف جائے كالفيل ہوتا ہے"\_

یہ روایت انام طبرانی نے بیٹم کبیراور بیٹم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام بزار نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: اس کی سندھن ہے اور ایبانی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے اس بارے میں پچھا حادیث اور بھی ہیں جو ہم نماز کے انتظار سے متعلق باب میں آ سے ذکر کریں گے اگر انڈنے جاہا۔

11 - التَّرُهِيب من اِتيان الْمَسْجِد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا وَنَحُو ذُلِكَ مِمَّا لَهُ رَائِحَة كريهة

باب: جس مخص نے پیاز یابس یا گندنا کیا کراث (ایک بد بودارسزی) یااس جیسی کوئی

بدبودار چیز کھائی ہواس کے لئے معجد میں آنے کے متعلق تربیبی روایات

502 - عَنِ ابْسِ عُسمَسَ رَضِسَى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أكل مِنْ هاذِهِ الشَّجَرَة يَعْنِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أكل مِنْ هاذِهِ الشَّجَرَة يَعْنِى اللهِ عَلَا يقربن مَسَاجِدنَا وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ فَلَا يقربن مَسَاجِدنَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا فَلَا يَقْربن الْمَسَاجِد وَفِي رِوَايَةٍ لابى دَاوُد من أكل مِنْ هاذِهِ الشَّجَرَة فلاَ يقربن الْمَسَاجِد

"جس مخص اس درخت ہے بعن اس کو کھایا ہو وہ ہماری معجد کے قریب ہرگز ندائے"۔

بیردوایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے امام سلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں:''وہ ہماری مساجد کے قریب ہرگز ندآ نے''۔ان دونوں حضرات کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں:''وہ مساجد میں ہرگز ندآ کیں'اورا مام ابوداؤ دکی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' جس شخص نے اِس درخت ہے چھ کھایا ہوؤہ وسیاجد کے قریب ہرگز ندآ ئے''۔

508 - وَعَنُ آنَسِ رَضِسَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أكل مِنْ هَلِهِ الشّبَعَرَة فَالَا يَسْعَرُهُ فَالَا يَصَالِحَ وَوَاهُ الطّبُوانِيّ وَلَفَظِه قَالَ إِيَّاكُمُ وَهَاتِينَ البقلتين المنتنتين يقوبنا وَلَا يصلبن مَعنا . رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطّبُوانِيّ وَلَفْظِه قَالَ إِيَّاكُمُ وَهَاتِينَ البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتلاهما وتدخلوا مَسَاجِدنًا فَإِن كُنتُمْ لَا يُد آكلوهما اقتلوهما بالنّاد قتلا

الله الله معرت الس جي فيزروايت كرت بين: في اكرم مَنْ في ألم مَنْ الله عندار شاوفر ما ياب:

"جمعنی نے اس درخت ہے کھایا ہوؤہ ہمارے قریب ندآئے اور ہمارے ماتھ تمازا دانہ کرے '۔

بدروایت الم بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے اسے امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے تاہم ان کے الفاظ یہ ہیں: آپ مَنْ قَ نے ارشاد فرمایا: ''تم ان دوید بودار سبز بول سے فی کے رہوا تم انہیں کھا کر ہماری مساجد میں آؤ'اگر تم نے ضرور ہی کھانا ہے تو آگ بریکا کران کی بد بوکونتم کردو''۔

504 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مِن أكل بصلا أوّ ثوما فليعتزلنا أوُ

فليعتزل مساجدنا وليقعد فيي بيته

رَوَاهُ السَّخَادِى وَمُسُلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِى وَالنَّسَائِي . وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَمُسْلِم مِن أكل البصل والنوم والكراث فلا يقربن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يَتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَفِيْ رِوَايَةٍ : نهى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أكل البصل والكراث فغلبتنا الْحَاجة فأكلنا مِنْهَا فَقَالَ مِن أكل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة المحيينة فلا يقوبن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكَة تتأذى مِمَّا يَتَآذَى مِنْهُ النَّاس . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسطِ وَالصَّغِير وَلَفْظِهُ فَلَا مِن أكل مِنْ هَذِهِ الحَضراوات النوم والبصل والكراث والفجل فلا يقربن مَسْجِدنا فإن المُمَلائِكة تتأذى مِمَّا يَتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَرُواته نِقَات إلَّا يحيى بن رَاشد الْمَصْرِي فلا يقربن مَسْجِدنا فإن الْمَلائِكة تتأذى مِمَّا يَتَآذَى مِنْهُ بَنو آدم . وَرُواته نِقَات إلَّا يحيى بن رَاشد الْمَصْرِي

''جس شخص نے پیازیالہن کھایا ہوئو وہ ہم سے الگ رہے (راوی کوشک ہے ٹاید بیالفاظ ہیں:) ہماری مساجد سے الگ رہے اور اپنے کھر میں بیٹھار ہے''۔

بیردوایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ زامام ترندی اورامام نسانی نقل کی ہے امام سلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:
''جس شخص نے بیازیالہ س با گندنه کھایا ہوؤوہ ہماری مسجد کے قریب ندا کے کیونکہ فرشتوں کواس چیز سے افریت محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہے 'جس سے انسانوں کواؤیت محسوس ہوتی ہے'۔

ایک روایت میں بیا اغاظ ہیں:''نی اکرم نگافاؤ نے جمیں بیازاور گندند کھانے سے منح کر دیا 'جمیں اس کی ضرورت محسوں ہوئی، تو ہم نے اسے کھالیا' تو نبی اکرم نگافاؤ نے ارشاد فر مایا: جس نے اس فہیٹ درخت سے چھے کھایا ہوؤوہ ہماری مسجد کے قریب ہرگزنہ آئے' کیونکہ فرشتوں کو بھی اُس چیز سے اذبحت محسوں ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کواذبیت ہوتی ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر مس نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ بیں:

'''نی اکرم نگانٹو کی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے لہن 'بیاز' گندنہ کراٹ کو کھایا ہوؤوہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے فرشتوں کواُس چیز سے اذبحت ہوتی ہے جس سے انسانوں کواذبیت ہوتی ہے''۔

اس روایت کے تمام راوی تقدین صرف یجی بن راشد بصری نامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

505 - وَعَسُ آبِسَى سَعِيْدِ الْنُحَدِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ أَنه ذكر عِنْد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النوم والبحل والكراث وَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشد ذَلِكَ كُله النوم افتحرمه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلوه من أكله مِنكُمْ فَلَا يقرب هٰذَا الْمَسْجِد حَتَّى ينهب رِيْحه هِنْهُ \_ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

پدروایت امام این فزیمہ نے اپنی سی میں مقل کی ہے۔ پیروایت امام این فزیمہ نے اپنی سی میں مانقل کی ہے۔

508 - وَعَنْ عِمْو مِن الْحَطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه خطب يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ فِي خطبَته ثُمَّ إِنَّكُمْ آيهَا النَّاسِ 508 - وَعَنْ عِمْو مِن الْحُطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه خطب يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ فِي خطبَته ثُمَّ إِنَّكُمْ آيهَا النَّاسِ قَائُكُمُ آيهَا النَّاسِ قَائُكُمُ آيهَا النَّاسِ قَائُكُمُ آيهَا النَّاسِ قَائُكُمُ آيهُا النَّاسِ قَائُونَ وَجِد وَيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِد وَيَحْهُمَا مِن الرَّجِلِ فِي الْمُسْجِد آمو بِهِ فَأَخُوجِ إِلَى البقيع فَمَنْ أكلهما فليمتهما طبخا ويحمل أَو النَّسَائِق وَابُن مَاجَهُ وَالنَّسَائِق وَابُن مَاجَهُمُ وَالنَّسَائِق وَابُن مَاجَهُ

جی حضرت مربن خطاب بڑا تھ کا رہے میں میہ بات منقول ہے: انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فر مائی: الے لوگو! تم ان دودرختوں (کا کھل) کھاتے ہوئیں ان دونوں کو خبیث بحتا ہوں ہیا زادرلہن میں نے میں ہے ارشاد فر مائی: الے لوگو! تم ان دونوں (کا کھل) کھاتے ہوئیں ان دونوں کو خبیث بھی تو نبی اکرم منافیا کے جب کی ایک جب کی بد بوآتی تھی تو نبی اکرم منافیا کہ جب کی خص سے مسجد میں ان دونوں (یا ان میں سے کسی ایک چیز) کی بد بوآتی تھی تو نبی اکرم منافیا کہ سے کہ سے تحت اسے با ہرمیدان کی طرف نگال دیا جا تا تھا بھی فیص نے ان دونوں کو کھا تا ہوؤوہ اِن کو دیکا کر اِن کی بد بوشتم کر ہے۔

مرکزیت ایام مسلم ایام نسائی اور ایام ابن ماجہ نے قبل کی ہے۔

507 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أكل مِن هذِهِ النَّجَرَة النوم فَلَا يؤذينا بِهَا فِي مَسْجِلنَا هَٰلَا \_ رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ وَاللَّفُظ لَهُ

ود معرت الوجريره التأثناروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ي:

"جس شخص نے اس درخت بین کہ سن کو کھایا ہو وہ جاری اس مسجد میں آ کر جمیں اذبیت نہ پہنچا ہے"۔

بدروایت امام سلم امام نسانی اورامام ابن ماجد نے قل کی ہے دوایت کے بدالفاظ ان کے قل کردہ ہیں۔

508 - وَعَنَ آبِى تَعَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنه غزا مَعَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَر فوجدوا فِى جنانها بصلا وثوما فَآكُلُوا مِنْهُ وهم جِيَاع فَلَمَّا رَاح النّاس إلَى الْمَسْجِد إذا ربح الْمَسْجِد بصل وثوم فَقَالَ النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أكل مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَة الخبيثة فلا يقربنا . فَذكر الحَدِيْثِ بِطُولِهِ

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي بِامْنَادِ حَسَنٌ وَهُوَ فِي مُسْلِم من حَدِيْثِ آمِي مَعِيْدِ الْحُدُرِي بِنَحُومِ لَيْسَ فِيْهِ ذكر البصل ﷺ وَإِلَى الطَّبَرَ انْجَارِ البَصل ﷺ مَعْرَت ابدِنْقلْبِحْتَى مُنْ تَعْمَانِ كُرتِ مِينَ انْبول نَے بَي اکْرِم مَنْ أَيْمَ كَمَا تَحْفَرُ وه خَيْبر مِين شَرَكت كَى أَبْيِن وَإِل كَى بِعَاتُ مِن بِيازَاورَبُسِن مِلْ تُوان لُوكُول نَے وہ كھا لئے كونكہ وہ لوگ بجو كے شئے جب وہ مجد كی طرف آئے اور مجد مِن بيازاورلِسِن كی بوجھ نے جب وہ مجد کی طرف آئے اور مجد مِن بيازاورلِسِن كی بوجھ نے تو بی اکرم مَنْ فَرِقَ آئے اور شاوفر مایا: جس شخص نے اس خیار دخت سے کھایا ہو وہ ہمارے قریب ندا ہے ' ۔ بیازاورلِسِن كی بوجھ نے ہو وہ ہمارے قریب ندا ہے' ۔

یدردایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے میدروایت امام سلم نے حضرت ابوسعید خدر کی بڑاڑنے ہے منقول حدیث کے طور پراس کی مانند فقل کی ہے تا ہم اس میں بیاز کا تذکر دہیں ہے۔

509 - رَعَنْ حُدَيْفَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تفل تجاه الْقبُلَة جَاءَ يُوْمِ الْقِيَامَة وتفله بَيْن عَيْنَيْهِ وَمَنُ أكل مِنْ هنذِهِ الْبقلة الخبيثة فلا يقربن مَسْجِدنًا ثلَاثًا

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

وي والله معزت حديفه الأزروايت كرتي بين: في اكرم مُؤَيِّقًا في ارشادفر مايا ي:

"جو مخص قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک دے گا'جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تواس کا تھوک اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا' اور جو مخص اس خبیث بزی کو کھا لئے وہ تین دن تک ہاری مسجد کے قریب نہ آئے''۔ درمیان لگا ہوا ہوگا' اور جو مخص اس خبیث بزی کو کھا لئے وہ تین دن تک ہاری مسجد کے قریب نہ آئے''۔ بیدروایت امام این خزیمہ نے اپنی سیجے میں نقل کی ہے۔

ترغیب النّسَاء فِی الصّلاة فِی بُیُوتهن ولزومها وترهیبهن من الْحُووُج مِنها باب: خُواتین کیلئے این گھروں میں نمازاداکرنے گھروں میں رہنے سے متعلق ترغیبی روایات اوراُن کے گھروں سے باہر نگلنے سے متعلق تربیبی روایات

510 - عَن أم حسميد امْرَاة آبِي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَهَا جَاءَ ت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آحَبُ الصَّلَاة مَعَك قَالَ قَد علمت آنَك تحبين الصَّلَاة معى وصلاتك فِي بَيْتك خير من صَلَاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك عِبر من صَلاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك خير من صَلاتك فِي دَارِك وصلاتك فِي دَارِك عَبر من صَلاتك فِي مَسْجدى قَالَ فَامرت خير من صَلاتك فِي مَسْجدى قَالَ فَامرت خير من صَلاتك فِي مَسْجدى قَالَ فَامرت فَيني لَهَا مَسْجِد فِي الله عَزَ وَجَلَ فَامرت فَيني لَهَا مَسْجِد فِي الله عَزَ وَجَلَ

رَوَّاهُ أَحْمه وَابُن خُزِيْمة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَبَوَّبَ عَلَيْهِ ابُن خُزَيْمَة : بَابِ الحَيْبَارِ صَلاة الْمَرُاة فِي حُجُرَتها على صَلاتها فِي مَسْجِد قومها على صَلاتها فِي مَسْجِد اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَان كَانَت صَلاَة فِي غَيْرِه مِن الْمَسَاجِد وَسَلَّمَ وَان كَانَت صَلاة فِي غَيْرِه مِن الْمَسَاجِد وَالتَّلِيل على أَن قُول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدى هذَا أفضل مِن الف صَلاة فِي غَيْرِه مِن الْمَسَاجِد وَالتَّلِيل على أَن قُول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذَا أفضل مِن الف صَلاة فِيمُا سُواةُ مِن الْمَسَاجِد النَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذَا أفضل مِن الف صَلاة فِيمُا سُواةُ مِن الْمَسَاجِد إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلاة الرِّجَال دون صَلاة النِّسَاء هذَا كُلامه

المسترده ألم حميد في المورد ا

كرنا تهاراميرى معجدين نمازاداكرف سازياده بهترب\_

راوی بیان کرتے ہیں: تواس خاتون کی ہدایت کے تحت اس کے لئے اس کے گھر کے اندرونی اور تاریک ترین جھے ہیں نماز کی جگہ مخصوص کروگ کئی وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں حاضر ہونے تک اس جگہ نماز اوا کرتی رہیں۔

بدروایت امام احمد ٔ امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی می می نقل کی ہے۔

امام ابن فزیمہ نے اس کے لئے یہ باب قائم کیا ہے: '' باب: عورت کا اپنے تجرے میں نمازادا کرنے کواپے محلے میں نمازادا کرنے کواپے محلے میں نمازادا کرنے پراہریا آگر چرمجد نبوی میں نمازادا کرنے پراہریا آگر چرمجد نبوی میں نمازادا کرنے پراہریا آگر چرمجد نبوی میں نمازادا کرنا 'کسی اورمسجد میں آبکہ ہزارتمازیں اوا کرنے کے برابر ہے اوراس کی دلیل نبی اکرم منظم کا میڈریان ہے:

''میری اس مسجد میں ایک نماز اوا کرنا'اس کے علاوہ کہیں بھی ایک ہزار نمازیں اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'' نو نبی اکرم خلائی نے اس کے ڈر سیعے' مردول کا نماز اوا کرنا مرادلیا ہے'اس کے ڈریعے خواتین کی نماز مرادلیں ہے۔ بیامام ابن فزیمہ کا کلام تھا۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْمَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حير مَسَاجِد النِّسَاء فَعْر بُيُوتِهِنَّ

رَوَاهُ أَحْسَمَ وَالسَّطِّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم من طَرِيْق دراج آبِي السَّمْع عَن السَّائِب مولى أم سَلْمَة عَنْهَا وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة لَا أعرف السَّائِب مولى أم سَلْمَة عَنْهَا وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة لَا أعرف السَّائِب مولى أم سَلْمَة بعدالة وَلا جرح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِسُنَاد

الله الله والمسلم والمايان كرتى بين: في اكرم المالة في ارشاوفر مايا ب:

" خواتین کے لئے نماز اداکرنے کی سب ہے بہترین جگدان کے گھر کا اندور نی حصہ ہے"۔

ر روایت اہام احمد اور امام طبر انی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سندیں ایک راوی ابن کبیعہ ہے کہی روایت امام ابن فزیمہ نے اپلی تھی میں نقل کی ہے جبکہ امام حاکم نے اسے دراج ابورج کے حوالے ہے سیّدہ اُمّ سلمہ جربجا کے غلام سائب کے حوالے سے سیّدہ اُمّ سلمہ جربجا کے غلام سائب کے بارے میں کسی عدالت یا جرح سیّدہ اُمّ سلمہ جربی سندہ اُمّ سلمہ جربی سندہ اُمّ سلمہ جربی سندہ اُمّ سلمہ جربی سندہ کے بارے میں کسی عدالت یا جرح کا جمعے علم میں ہے امام حاکم فرماتے جی زیروایت سندے اختیار ہے جے۔

512 - وعنها رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاة الْمَزْآة فِي بَيتهَا خبر من صَلاتها فِي حُجْرَتها وصلاتها فِي دارها حير من صَلاتها فِي دارها وصلاتها فِي دارها خير من صَلاتها فِي مَسْجِد قَومها ﴿ رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ ﴿

ولا سيّده أمّ سلمه ويفاييان كرتى بين: يي أكرم ولي أن فرمايا ب

"عورت کاایخ گھرکے اندرونی حصے میں نماز اواکرتا اس کے لئے بیرونی کمرے میں نماز اواکرنے سے زیادہ بہتر ہے اوراس کا اپنے بیرونی کمرے میں نماز اواکرتا اس کے لئے اپنے گھرکے میں نماز اواکرنے سے زیادہ بہتر ہے اوراس کا اپنے بیرونی کمرے میں نماز اواکرتا اس کے لئے اپنے گھرکے میں نماز اواکرنے سے زیادہ بہتر ہے اوراس کا اپنے

الترغبب والنرهبب (اذل) ( المحرك المحالي المستلاة

محركے میں نمازادا كرنا'أس كے لئے اپئ قوم كى مجد میں نمازادا كرنے ہے زیادہ بہتر ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ تفل کی ہے۔

يروريك الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تمنعوا نساء كم الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ . رَوَّاهُ اَبُقُ ذَاوُد

" تم این خواتین کومساجد میں جانے سے تع نہ کروو لیے اُن کے کھر ( نمازی ادائیگی کے لئے ) ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں"۔ ميروايت امام ابوداؤد في الم

 • وَعنهُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ عَنْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَوْآة عَورَة وَإِنَّهَا إِذَا حوجت من بَيتهَا استشرفها الشَّيْطَان وَإِنَّهَا لَا تكون أقرب إِلَى اللَّه مِنْهَا فِي قَعْر بَيتهَا

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح

"عورت پردے کی چیز ہے جب وہ اپنے تھر ہے تکتی ہے تو شیطان اسے جھا تک کرد کھتا ہے اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اُس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے کھر کے اندرونی جعے میں ہوا۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کے دجال سمج کے دجال ہیں۔

515 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاةَ الْعَرْاَةَ فِي بَيتهَا أَفْضَلَ مِن صَلَاتُهَا فِي خُجُرَتِهَا وصَلاتِها فِي مِخدَعها أَفْضَلَ مِن صَلَاتُهَا فِي بَيتهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَتودد فِي سَماع قَتَادَة هِنْذَا الْعَبَر من مُورِق والمحدع بكسر الميم وإسكان النحاء المُفجَمَة وَفتح الدَّالِ الْمُهُملَة هُوَ الخزانة فِي الْبَيْت

الله عنرت عبدالله بن مسعود ﴿ النَّوْروايت كرتِ بِين : بي اكرم مَثَاثَةُ أَبِ ارشاد فرمايا بي :

"عورت كااين (اندروني) كمري بن نمازاداكرنا ال كے لئے بيروني كمرے بن نمازاداكرنے سے زياد وفضيلت ركھة ہے اوراس کا اندرونی کو تھڑی میں نماز اوا کرنا اس کے لئے اپنے کمرے میں نماز اداکرنے سے زیاوہ فعنیات رکھتا ہے'۔

میروایت امام ابوداؤ دا امام این فریمدنے اپنی سے من قال کی ہے تاہم انہوں نے قادہ کے اس روایت کے مورق سے ماع کے بارے میں تر دد کا اظہار کیا ہے۔

لفظ مخدع من من رزیرے اور ن ماکن ہے اور ذیر زیر ہے اسے مراد کھر کی اندرونی کو تو ی ہے۔

516 - وَعَسْهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الْمَرْاَة عَوزَة فَإِذَا خرجت استشرفها الشَّيْطَان . رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَ صَحِيْحٍ غَرِيْبٌ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا بِلَفْظِهِ وَزَاد وَأَقْرِب مَا تَكُونَ مِن وَجِه رَبِهَا وَهِي فِي قَعْر بَيتهَا. ور ورد معزت عبدالله بن مسعود الفناروايت كرتے بين: نيماكرم مَلَاثِيَّةُ في ارشادفر مايا ہے: وورت بروے كى چيز ہے جب وہ فكتی ہے تو شيطان است جما تك كرد كھتا ہے'۔

رروایت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرصد پیٹ حسن سیجے غریب ہے اسے امام این فزیمہ اورامام این حبان نے اپنی اپنی جی میں اِن الفاظ میں نقل کیا ہے تا ہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں: اپنی اپنی جی میں اِن الفاظ میں نقل کیا ہے تا ہم اس میں بیالفاظ زائد ہیں:

به المورت المن يرورد كاركز ياده قريب أس وتت بوتى من جب وه المن كمركاندرونى عصى بمن فرازاداكرك -"عورت المن يرورد كاركز يقد في صبح يوم من روّا بَدْ إِنْوَاهِيْمَ الهجرى عَنْ أَبِى الْآخوص عَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ لَا عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ لَا اللّهُ عَنهُ لَا عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ

عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اَحَبُّ صَلَاة الْمَرَّاة اِلَى اللَّه فِي اَشد مَكَان فِي بَينهَا ظلمَهُ

ام این فزیمہ نے بیروایت اپنی سے بی ایراہیم جری کے حوالے سے ابواحوں کے حوالے سے اُن سے (لیمن محری کے حوالے سے اُن سے (لیمن حدرت عبداللہ بن مسعود داللہ کے حوالے سے اُن اگرم علی ہے اُن سے روایت کی ہے نی اکرم علی ہے:

معر سے عبداللہ بن مسعود داللہ کے حوالے سے ) نی اکرم علی ہے موایت کی ہے نی اکرم علی ہے:

الدانوالی کے زور یک عورت کی سب سے زیادہ پندیدہ نماز دی ہے جودہ اپنے گھر کے سب سے زیادہ تاریک جھے اللہ اللہ تعالی کے زور کی عورت کی سب سے زیادہ پندیدہ نماز دی ہے جودہ اپنے گھر کے سب سے زیادہ تاریک جھے

519 - وَفِي رَوَايَةٍ عِنْد الطَّبَرَانِيّ قَالَ النِسَاء عَورَة وَإِن الْمَرَّأَة لتخرج من بَيتهَا وَمَا بِهَا بَأْس فيستشرفها النَّيْطَان فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تسمر بِهِن بِأَحَد إِلَّا أَعْجَبته وَإِن الْمَرُّأَة لتلبس ثِيَابِهَا فَيُقَالُ أَيْنَ تريدين فَتَقُولُ آعُوْد النَّيْطَان فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تسمر بِهِن بِأَحَد إِلَّا أَعْجَبته وَإِن الْمَرُّأَة لتلبس ثِيَابِهَا فَيُقَالُ أَيْنَ تريدين فَتَقُولُ آعُود مَرِيضا أَوْ أَشهد جَنَازَة أَوْ أُصَلِّى فِي مَسْجِد وَمَا عبدت امْرَأَة رَبِهَا مثل أَن تعبده فِي بَيتها . وَإِسْنَاد هَلَهِ حسن مَرِيضا أَوْ أَشهد جَنَازَة أَوْ أُصَلِّى فِي مَسْجِد وَمَا عبدت امْرَأَة رَبِهَا مثل أَن تعبده فِي بَيتها . وَإِسْنَاد هَلَهِ حسن اَسباب قَرْلُهُ فَي بَصُره إِلَيْهَا ويهم بِهَا لِآنَهَا قَد تعاطَت سَبِها مِن اَسباب تسلطه عَلَيْهَا وَهُو خُرُوجِهَا مِن بَيتهَا

ور المطراني كالكروايت من سالفاظين: ني اكرم مَنْ الله فارشادفر مايات:

''خواتین پردے کی چیز ہیں جب کوئی مورت اپ گھر نے گئی ہے جبکہ اے اس کی ضرورت بھی نہ ہواتو شیطان اسے جھا تک کرد کھتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ تم جس بھی تفص کے پاس سے گزروگی اسے اچھی لگوگی جب مورت (باہر جانے کے لئے) کپڑے پہنی ہے ( کہتا ہے) اور اس سے دریافت کیا جاتا ہے : تم ( کہاں) جاتا جا ہوری ہو؟ تو وہ جواب ویت ہے : میں بیمار کی عیادت کے لئے جانے گئی ہوں والانکہ کوئی بھی مورت اپنے پر دورگار کی اس طرح عبادت ہیں کرسکتی جس طرح کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندرونی جے میں کرسکتی ہے''۔

اس روایت کی سندحسن ہے۔

روایت کے بیالفاظ فیستشرف الشیطان "ہمرادیہ وواس کے لئے کھڑ اہوتا ہے اورائی نگاہ اٹھا کراہے دیکتا ہے اوراس کا اراد وکرتا ہے کیونکہ اس مورت نے ایباسیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے شیطان کواس پرغلبہ حاصل موسکے اور دوسیب اس مورت کا اپنے گھرے نکلتا ہے۔

520 - وَعَنُ آبِي عَدُرُو الشَّيْبَ انِي أَن واى عبد الله يحرج النِّسَاء من الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَيَقُولُ

وأمير الند غبب والند فعيب والند فعيب (اذل) ( 4 ﴿ ١٧٧ ﴿ ١٧٧ ﴿ ١٠٤ ﴿ ١٠٤ ﴾ والند غبب والند فعيب (اذل)

اخرجن إلى بيوتكن خير لكين

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

رو ابوتمروشیانی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بھٹلا کودیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے دن مجدسے خواتین کو باہر نکلوا دیا اور بوسلے بتم نکل کرائے گھر پیلی جاؤ پیتمبارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں ایسی سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

13 - التَّرْغِيَّبِ فِي الصَّلَوَاتِ الْحُمسِ والمحافظة عَلَيْهَا وَالْإِيمَانِ بِوُجُوبِهَا

فِيْهِ حَلِيْتٍ ابْن عمر وَغَيْرِه

باب بانج نماز ون اوران کی حفاظت کرنے ان کے واجب ہونے پرایمان رکھنے سے متعلق تنیبی روایات اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر جنگذاور دیمر حضرات سے احادیث منقول میں

521 - عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ بنى الإسْلام على حمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه وإقام الصَّلاة وإيتاء الزّكاة وَصَوْم رَمَطَان وَحج الْبَيْت

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة

الله الله بن عمر جي الله بن عمر جي الورد يكر معزات في بي اكرم الكالل كارفر مان قل كيا ب:

"اسلام کی بنیاد پاننج چیزوں پر ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو کی معبود نیس ہے اور حصرت محمد مثالیا اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو قادا کرنا اور رمضان کے روز ہے دکھنا اور بیت اللہ کا نج کرنا"۔

بدردایت امام بخاری امام سلم اورد بر حضرات نے ایک سے زیادہ صحابر کرام کے حوالے نقل کی ہے۔

522 - وَعَنْ عسسر بَنِ الْخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسِ عِنْدُ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ طلع علينا رجل شَدِيْد بَيَاضِ الْقِيَابِ شَدِيْد سَواد الشَّمُولَا يرى عَلَيْهِ أثر السّفر وَلَا يعرفهُ منا أحّل حَنْى جلسس إلَى النّبى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاصند رُكْبَيْهِ إلى رُكْبَيْهِ وَوضع كفيه على فَحَديد فَقَالَ بَا حُنْى جلسس إلَى النّبى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فاصند رُكْبَيْهِ إلى رُكْبَيْهِ وَوضع كفيه على فَحَديد فَقَالَ بَا مُحَمَّدُا مُحَمَّدُا الله وَتَعْمِ الْعَنْدُ وَتَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَتَعْمِ الصَّلَاة وتؤتى الزّكاة وتصوم رَمَضَان وتحج الْبَيْت.... المَعَدِيْثِ

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَهُو مَرْوِي عَن غير وَاحِد مِن الصَّحَابَة فِي الصِّحَاح وَغَيْرِهَا

وہ کی اس معرب خطاب میں خطاب میں ایک تیں ایک تیم تیہ ہم نی اکرم بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہے ای دوران ایک صاحب ہوئے ہوئے سے ای دوران ایک میں تھا اور ہم صاحب ہوئے گئی ہے ہوئے سے ای روران ایک صاحب ہمارے آئے ہیں کے گھڑ ہے انتہائی سفید سے اوران کے بال انتہائی سیاہ سے ان پرسفر کا نشان نظر نہیں آر باتھا اور ہم میں ہے کوئی اسے پہچا تیا بھی نہیں تھا وہ نی اکرم ما تھی ایک ما تھا ہوں کے انہوں نے اپنے تھنے نی اکرم ما تھی ایک میں تاہوں کے ساتھ ملا لئے اورا بی جھے اسلام کے بارے میں بتائے تو نی ساتھ ملا لئے اورا بی جھے اسلام کے بارے میں بتائے تو نی

کرم توانیخ نے ارشادفر مایا: (اسلام سے مرادب ہے) کہتم اس بات کی گوائل دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود نہیں ہے اور معرف میں اور تم نماز قائم کرواور تم زکو قادا کرواور تم رمضان کے روزے رکھواور تم بیت اللہ کا حج کرو'۔
اور معرف میں میں اور امام سلم نے قال کی ہے بیدوایت ایک سے زیادہ صحابہ کرام کے حوالے سے صحاح اور دیگر کہ آبوں میں منقول ہے۔
میں منقول ہے۔

قَوْدَ وَعَنُ آبِئُ هُوَيُوَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آرَايَتُمْ لَو آن تهرا بِيَابِ آحَدُكُمْ يَغُتَسل فِيْهِ كُل يَوْم خمس مَرَّات هَلْ يَبْقى من درنه شَيْءٍ قَالُوا لَا يَبْقى من درنه شَيْءٍ

ُوَّالَ فَكُذَٰلِكَ مِثْلِ الصَّلَوَاتِ الْحُمِسِ يَمِحُو اللَّهِ بِهِنِ الْخَطَايَا \* تَدَاهُ النِّخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَالتَّهُ مِذِي وَ النَّسَائِدِ وَدَوَاهُ الْهِ مَا حَمِمِ

رَوَاهُ اللَّحَارِي وَمُسُلِمٍ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيْثٍ عُثْمَان الدَّرِن بِفَتْح الدَّال الْمُهُملَة وَالرَّاء جَمِيْعًا هُوَ الْوَسِخ

الله عربت الوجريره بن تنويان كرتے ميں بيس نے تى اكرم من اليكم كويدارشا وفر ماتے ہو كے ساہے:

"اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے اگر کسی تحص کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہوا دروہ روزانداس میں پانچ مرتبہ سل کرنے تو کیاس برکوئی میں باتھ مرتبہ سل کرنے تو کیاس پرکوئی میں باتی رہ جائے گا؟ اوگوں نے عرض کی: اس کا کوئی میل باتی نہیں رہے گا' نبی اکرم من الجرائے نے ارشا دفر مایا:

الج نمازوں کی مثال بھی ای طرح ہے اللہ تعالی ان کے در سے خطاؤں کومٹادیتا ہے '۔

'' پیروایت امام بخاری ٔ امام سلم ٔ امام تر مذی ٔ امام نسائی نے نقل کی ہے ٔ امام ابن ماجہ نے بیردوایت حضرت عثمان بناؤ نائے ہے منقول مدیرے کے طور برنقل کی ہے۔

الفظ الدرن من ذير زير الماور ريكي زير الاستمراديل كيل ا

524 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة آيضًا رَضِي اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتِ الْحمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَة لما بَيْنِهُنَّ مَا لم تعش الْكَبَائِر

. رَوَاهُ مُسُلِم وَالنِّرُمِذِي وَغَيْرِهُمَا

ول العرب الوبريه المنظر الي اكرم من المنظم كاليفر مان اللكرتين

'' با نج نمازین ایک جمعه دوسرے جمعه تک درمیان میں ہونے واسلے گناہوں کا کفارہ بن جائے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں کارتکاب نہ کیا گیاہو''۔

بدردایت امام سلم امام ترندی اورد گیرحضرات نقل کی ہے۔

525 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنه مسمع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ الصَّلَوَاتِ الْخَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُت لَو آن رجلا كَانَ يعتمل وَكَانَ بَيْن الْخَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُت لَو آن رجلا كَانَ يعتمل وَكَانَ بَيْن مَسْزَلَه وَبَيْن معتمله خَمْسَة آنها وَإِذَا آتَى معتمله عمل فِيْهِ مَا شَاءَ الله فَاصَابَهُ الْوَسِحَ آوُ الْعرق فَكلما مر بنه راغتسل مَا كَانَ ذَلِكَ يقى من درنه فَكَذَلِكَ الصَّلاة كلما عمل خَطِينَة فَدَعَا واستغفر غفر لَهُ مَا كَانَ

ولفي الندغيب والندهبب (اوّل) ﴿ وَالْ الصَّالَا الصَّالَا الصَّالِ الصَّالَا الصَّالِي الصَّالَا الصَّالَا الصَّالَا الصَّالَا الصَّالَا الصَّالَالِي الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِقَ الصَّالِقَ السَّلَّةِ الصَّالِي الصَّلَاقِ الصَّلَّالِي الصَّلَّةِ الصَّلَّالِي الصَّلَّةِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الصَّلْقَ السَّلِيمُ السَّلْمُ السَّلِيمُ السّلِيمُ السَّلِيمُ السُ

قبلها . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّيْرَ انِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وشواهده كَيْيْرَة

"باخ نمازی درمیان میں ہونے والے (صغیرہ گناہوں کا) کفارہ بن جاتی بین پھر ہی اکرم خاتی ارشاد فرمایا: اس بارے میں تہباری کیادائے ارشاد فرمایا: اس بارے میں تہباری کیادائے ہے؟ کہ اگرکوئی شخص کہیں کام کرتا ہو اور اس کے گھر اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان باخ نم بریں ہوں 'جب وہ اپنے کام کرنے کی جگہ ہے کہ برآئے تو جتنا اللہ کو متظور ہو وہ اس کام کرئے تو اے میل کچیل لگ جائے 'پیندا جائے' پھر (واپسی 'جب وہ اپنی وہ (جس بھی) نہر کے پاس سے گزرے تو وہ اس قسل کرئے تو اس کاکوئی بھی میل باتی نہیں رہے گا نمازوں کی مثال بی میں اس طرح ہے جب کوئی خطاکرے گا تو بھرد عاکرے گا اور مغفرت طلب کرے گا تو اس کے پہلے کے منا ہوں کی مغفرت میں ہوجائے گی'۔

بیروایت امام بزارنے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم اوسط اور بھم صغیر میں اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے شواہد بہت سے ہیں۔

526 - وَعَنْ جَاهِر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الصَّلَوَات الْحمس كَمثل نهر جَادِ غمر على بَابِ اَحَدُّكُمُ يغْتَسل مِنْهُ كُلْ يَوْم حمس مَرَّات.....وَوَاهُ مُسُلِم والغمر بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِعِم بعدهمًا وَاء هُوَ الْكئير

الله الله معرت جابر التفوروايت كرتي بين : في اكرم منتافية من ادشاوفر مايا ب

'' پانچ نمازوں کی مثال بہتی ہوئی نہر کی مانند ہے جو سی شخص کے دردازے پرموجود ہو اوروہ روزانہ اِس میں پانچ مرتبہ مسل کرتا ہو''۔

بدروايت إمام مسلم في قل كي هي

لفظائه عمران من عن يرزير با اورم ساكن بال كي بعدر باس مرادز باده مونا بـ

527 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم الظّهر غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المغرب غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المغرب غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المغرب غسلتها ثُمَّ تحترقون تحترقون فَإذَا صليتم المعقوب غسلتها ثُمَّ تنامون فلا يكتب عَلَيْكُمْ حَتَى تستيقظوا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ والأوسط وَإِسْنَاده حسن وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَهُوَ اشه وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

" تم نوگ جل جاتے ہوئم لوگ جل جاتے ہو چر جبتم میں کی نمازادا کرتے ہوئو بینازاس کودموری ہے پرتم جلتے ہوئم حلتے ہو ( بعنی تم گناہ کرتے ہو ) پیرتم ظہر کی نمازادا کرتے ہوئو بینمازاس کو ( بینی گناہوں کو ) دھودی ہے پیرتم جلتے ہو پیرتم جلتے ہو مر بہتر مسری نمازاداکرتے ہوئو یہ نمازال کودعود تی ہے گھرتم جلتے ہوئھرتم جلتے ہوئجہ ہم مخرب کی نمازاداکرتے ہوئو یہ محرب کی نمازاداکرتے ہوئو یہ بھر جب کم معرب کی نمازاداکرتے ہوئو یہ بھر جب کم عشاء کی نمازاداکرتے ہوئو یہ نمازات دھودی ہے بھرتم سوجاتے ہوئاراں کودعودی ہے بھرتم سوجاتے ہوئاراں کودعودی ہے بھرتم سوجاتے ہوئار سے بھرار ہونے کی نوٹ نہیں کیاجاتا''۔ تر تمہارے بیدار ہونے تک تمہارے خلاف کچھٹوٹ بیں کیاجاتا''۔

تو تہارے بید اللہ اللہ نے بھم مغیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندحسن ہے کیام طبرانی نے بیدروایت بھم کبیر میں پیروایت امام طبرانی نے بھم مغیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کی سندحسن ہے کیام طبرانی نے بیدروایت بھم کبیر میں مطرعہ عبداللہ بن مسعود بڑی ڈزپر موقوف روایت کے طور پر بھی نقل کی ہے اور بیزیادہ مناسب ہے اس کے تمام راویوں ہے بھی میں

اسدوں : 528- رَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن للّه ملكا يُنَادى عند كل مَكاة يَا بنى آدم قُومُوا إلى نيرانكم الَّتِي أوقدتموها فأطفتوها

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفرد بِهِ يحيى بن زُهَيْرِ الْقرشِي وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ وَرِجَالِهِ كلهم مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح سراة فَالَ المملى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَرِجَالِهِ كلهم مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح سراة

ود معرت الس بن ما لك النافذروايت كرت بين اكرم مَنْ الله عن الرم مَنْ الله عن الرم ما الله الله الما الما الله المنافر ما يا يها

" بِ شِلِ اللّٰه تعالَى كا أيك فرشته بُ جو ہر نماز كوفت بياعلان كرتا ہے: اے بني آدم! ثم نے جو آگ جلائی تھی اس کی طرف جاؤ (اور نماز پڑھ کر )است بجھادو''۔

روایت امام طبرانی نے مجم اوسط اور مجم صغیر میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کیجیا بن زہیر قرشی اس روایت کوقل کرنے میں نفر دان -

> ۔ الما وکردانے والے صاحب فرمائے ہیں: اس کے تمام راویوں سے تیج میں استدالال کیا گیا ہے۔

"ہرنماز کے دقت ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے: اے اولا وا دم! تم اٹھواور تم نے اپنے خلاف جوا گ جلائی تھی اے (نماز پڑھ کر) بجعاد و! تو دہ لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان وونماز وں کے درمیان کے اُن کے کتابوں کی منفرت ہوجاتی ہے بھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بچر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بچر جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے بچر جب لوگ سوجاتے ہیں تو کوئی بھلائی کے عالم میں رات کرارتا ہے اور کوئی برائی کے عالم میں رات گرارتا ہے اور کوئی برائی کے عالم میں رات کرارتا ہے اور کوئی برائی کے عالم میں رات کرارتا ہے اور کی اور کی برائی کے عالم میں رات کر ارتا ہے اور کی بھل کی جب کوئی برائی کے عالم میں رات کر ارتا ہے اور کی برائی کے عالم میں رات کر ارتا ہے '۔

مدروایت امام طبرانی فی مجم كبيريس تقل كى ہے۔

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير مَوَّقُوفًا هَكَذَا بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله نَعَالَى

جھوڑ طارق بن شباب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ انہوں نے حضرت سلمان فاری بڑتان کے ہاں دات بسری تاکہ اس بات کا جائزہ لیس کہ وہ رات کو کتنے اہتمام سے عبادت کرتے ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں: رات کے آخری جے میں مطرت سلمان بڑٹون نے کھڑے بوکرنماز اوا کرنا شروع کی یوں محسوں ہور ہاتھا ، جیسے انہیں طارق بن شہاب کے اراوے کا انداز و نہیں سلمان بڑٹون نے کھڑے بوکرنماز اوا کرنا شروع کی یوں محسوس ہور ہاتھا ، جیسے انہیں طارت بن شہاب کے اراوے کا انداز و نیس ہورکا انہوں نے بعد میں اس بات کا تذکرہ حضرت سلمان بڑٹون کے صاحنے کیا تو حضرت سمان بڑٹون نے فر مایا :تم ان پانچ نمازوں کی حفاظت کروا بیدرمیان ہیں ہونے والے گنا ہوں کا کھارہ بن جائیں گی جبکہتم نے آئی کا ارتکاب نہ کیا ہو۔

بیردوایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں اس طرح موقوف روایت کے طور پڑا کی ایس سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اورا گرائندنے جا ہا' تو بیردوایت آ مھے چل کر کمل آئے گی۔

531 - وَعَنْ عمر بن مرّة الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ أَرَايَت إِن شهدت أَن لَا إِلَه إِلّا الله وَانْتُك رَسُولُ الله وَصليت الصَّلَوَات اللحمس وَاديت الزّكاة وَصمت رَمَطَان وقمته فَمِمَّنُ أَنا قَالَ من الصديقين وَالشّهَدَاءِ

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَابْن خُزَيْمَة وَابْنِ حَبَّانَ فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَاللَّفُظ لِابْنِ حَبَّان

بیدروایت امام بزارنے نفل کی ہے امام ابن فزیمہ اورامام ابن حبان نے اس کواچی اچی میں نقل کیا ہے اور روایت کے بیر الفاظ امام ابن حبان کے نقل کر دہ جیں۔

532 - وَعَنُ آبِى مُسُلِم التغلبى قَالَ دخلت على آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِى الْمَسُجِد فَقُلُتُ يَا ابَا أَمَامَةَ إِن رَجَالا حَدَثنِيْ عَنْكَ آنَك سَمِعُتُ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا فَاسِع الْوضُوء أَمَامَةَ إِن رَجَالا حَدَثنِيْ عَنْك النَّك سَمِعُتُ رَمُولُ الله صَلَاة مَفْرُوضَة غفر الله لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَا مشت فَي خَسِل يَدَيْهِ وَوَجِهِه وَمسح على رَاسه وَالْذَنيَّهِ ثُمَّ قَامَ إلى صَلَاة مَفْرُوضَة غفر الله لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَا مشت إلَيْه رِجُلاهُ وقبضت عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسمعت إلَيْهِ أَذِنَاهُ وَنظرت إلَيْهِ عَيناهُ وَحدث بِهِ نَفسه من سوء

فَقَالَ وَاللَّهِ قَدْ سَمِعتهُ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَمِرِهِ

رَوَاهُ اَحْمِد وَ الْعَالِبَ على سَنَده الْإِحسن وَتقدم لَهُ شَوَاهِد فِي الْوضُوء وَاللَّهُ اَعُلَمُ

مر المسلم الفلس بيان كرتے بين: ميں معفرت ابوا مامہ بي فند كى خدمت ميں حاضر بوا وہ اس وقت مجد ميں موجود ستھے ميں ہوں ہوں۔ نے کہا: اے مفرت ابوامامہ! ایک مخف نے آپ کے حوالے سے بیصے میر حدیث بیان کی ہے: آپ نے نبی اکرم الزائم کو میدارشاد

ہ ہوتے وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرتا ہے اور دونوں باز ودھوتا ہے اور اپنا چبرہ دھوتا ہے اور پنے سر پر سے رہ ہے اور کانوں پرسے کرتا ہے بھروہ فرض نماز اوا کرنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اس دن کے ان عناہوں کی مغفرت کردیتا ہے جس کی طرف اس کے پاؤں چل کر مجھے تنے یا جس کواس کے ہاتھوں نے سرانجام ریا تھایا جس کواس کے کا نوں نے سنا تھایا جس کی طرف اس کی آتھوں نے دیکھا تھا ایا جس کے بارے میں اس نے ایخ دل میں براسو جاتھا''۔

تو معرت الوامامد النافظ في ما الله كالمعرف المن في المرم مَنْ الله كان الله كان الله كان الله كان الله كان الله بدردایت امام احمد نے تن کی سے اوراس کی سند پرغالب رہے کہ بیدسن ہے وضوے متعلق اس سے پہلے اس کے عوار كرر كلي بين باقى الله بمترجات إ

533 - وَعَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِم يُصَلِّي وعطاياه مَرْفُوعَة على رَأْسه كلما مسجد تحات عَنهُ فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عَنهُ خطاياه رْزَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَفِيهُ أَشْعَتْ بِنِ أَشْعَتْ السعداني لِم أقف على تَرْجَمته الله خطرت سلمان فارى بنافزروايت كرتي بين اكرم نظف في ارشاوفر مايا ب

"جب مسلمان نماز اوا کرتا ہے تواس کی خطا ئیں اس کے سر پرد کا دی جاتی جیں جب وہ بحدے میں جاتا ہے تو وہ اس ے نیچ کر جاتی ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اُس سے اس کی تمام خطا کیں کر چکی ہوتی ہیں'۔ بدروایت امام طبرانی نے بیم کبیراور مجم مغیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی اضعیف بن اضعیف سعدانی ہے میں اس کے حالات ہے واقف میں ہوسکا

534 - وَعَنْ أَبِي غُثْمَان قَالَ كنت مَعَ سلمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحت شَجَرَة فَأَخذ غصنا مِنْهَا يَابِسا فهزه خَنْي نِحات ورقه ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا عُثْمَان الا تَسْاكِني لم أفعل هنذًا قلت وَلَمْ تَفْعَلهُ قَالَ هنكذًا فعل بي رَسُولُ الله سَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَه تَحت شَجَرَة وَأَخذ مِنْهَا غصنا يَابِسا فهزه حَتَّى تحات ورقه فَقَالَ يَا سلمَان الاتُسْاليني لم أفعل هذا قبلت وَلَمْ تَفْعَلَهُ قَالَ إِن الْمُسْلِمِ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنِ الْوضُوء ثُمَّ صلى الصَّلَوَات الُخمس تحاتت خطاياه كمّا تحات هذًا الُورق وَقَالَ أقِم الصَّلاة طرفِي النَّهَارِ وَزَلْفًا من اللَّبُلِ إن الْحَسَنَات يلُهِبن السَّينَات ذلك ذكرى لِللَّهَا كِوِينَ مود

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَالنَّسَائِيِّ وَالطَّبْرَانِي ورواة أَحْمِدُ مُحْتَجِ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا عَلَى بن زيد البوعثان بیان کرتے ہیں: میں ایک درخت کے نیچ حضرت سلمان فاری پڑٹڑنے سیاتھ موجودتھا انہوں نے اس

رخت کا ایک شاخ پکڑی جوفشک تی اوراے بلایا تواس شاخ کے بتے ینچ گر گئے پھرانہوں نے فربایا: اے ابوشان! کیاتم بھے
تے یہ دریافت نیس کرو گئے؟ کہ میں نے اپیا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا: آپ نے اپیا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: ایک مرتبہ نی
اکر م خاتی ان میرے ساتھ ای طرح کیا تھا میں جی اس وقت نی اکرم خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کے ساتھ ایک درخت کے بیچے موجود تھا 'آپ خاتیا کہ سے بیچھو مے نہیں ؟
کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کی: آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ نی اکرم خاتیا کے ارشاد فربایا:

"جب كوئى مسلمان وضوكرت موسة المجي طرح وضوكرت اور بحريانج نمازي اداكرت تواس كے كناه يول جمز جاتے ميں جس طرح بيت جمز محتے بين "

آب من افرا سنے ارشاد فرمایا: "تم دن کے دونوں کنارول میں نمازادا کرواوررات کے کچھ جھے میں بھی نمازادا کر ایکونکہ شکیال گناہوں کوئتم کردیتی ہیں میہ بات تھیجت حاصل کرنے والوں کے لئے تھیجت ہے"۔

بیاروایت امام احمدامام نسائی اورامام طبرانی نے نقل کی ہے امام احمد کے نقل کردہ روایت کے راویوں سے سیح میں استدلال کیا گیا ہے صرف علی بن زید تامی راوی کامعاملہ مختلف ہے۔

قَعَلَ وَاللّهِ عَنْ آبِى هُويُرَة وَآبِى سعيد رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَا خَطَبْنَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَصَلَى وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا وَاللّهِ عَلَى الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى الصّلوات الله مَسَلّمَ وَكِيالَت اللهِ عَلَى الصّلوات الله مَسَلّمَ وَكِيالَت اللهِ عَلَى الصّلوات اللهِ مَسَلّمَ وَكِيالَت اللهِ عَلَى الصّلوات اللهِ مَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ ا

ار الراد المراق المرا

538 - وَعَنْ عُمُهَان رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَدِثنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْد انصرافنا من مَلائنا إِرَاهُ قَالَ الْعَصْرِ فَقَالَ مَا آذري احدثكُمْ أَوْ أَسكت قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِن خيرا فحدثنا وَإِن كَانَ صَلَامَنَا ارَاهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَيصَلى هذه والصّلوات عَيْر ذَلِكَ فَاللّهُ وَرَسُولُه اعلم قَالَ مَا مِن مُسلِم يَسَطَهَر قَيتم الطّهَارَة الّيني كتب الله عَلَيْهِ فَيصَلى هذه و الصّلوات غير ذلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُه اعلم قَالَ مَا مِن مُسلِم يسَطَهَر قيتم الطّهَارَة الّيني كتب الله عَلَيْهِ فيصلى هذه و الصّلوات غير ذلك فَاللهُ وَرَسُولُه اللّهُ عَلَيْهِ فيصلى هذه و الصّلوات المعمى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصّلولَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السّلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ السّلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّ

العمس وَ إِنَهِ إِنَا عُشَمَان رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰه لأحدثكم حَدِيْنا لَوْلَا آيَة فِي كتاب اللّٰه مَا حَدَّنتكُمُوهُ وَلِينَ وَاللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضّا رجل فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يُصَلِّى الصّلاة إلّا غفر الله عن رَسُولُ الله صَلّى الصّلاة إلّا غفر الله عن مَا يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضّا رجل فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يُصَلّى الصّلاة إلّا غفر

الله لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا . رَوَاهُ البُّخَارِي وَمُسْلِم

ایک روایت میں بدانفاظ ہیں: حضرت عثمان فی ڈٹائنٹ نے فرمایا: اللہ کی شم ایس شہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں اگر اللہ نعالی کی کتاب میں ایک آیت ندکورنہ ہوتی 'تو میں بیرحدیث تم لوگوں کو بیان نہ کرتا' میں نے نبی اکرم مٹائیز ہے، کو بیارشا دفر ماتے ہوئے

شاہے:

''جوفض وضوکرتے ہوئے' اچھی طرح وضوکرے' اور پھرنمازادا کرے' تواللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے بعدوالی نماز کے درمیان والے گناہوں کی مغفرت کردیتاہے''۔ مسامنات

بدروایت امام بخاری دورامام سلم نے فقل کی ہے۔

537 - وَلِي رِوَايَةٍ لَمُسَلِم: قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَضَّا للصَّلاة فاسبغ الوضُوء ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة آوُ فِي الْمَسْجِد غفر لَهُ ذَنُوبِهِ الوضُوء ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة آوُ فِي الْمَسْجِد غفر لَهُ ذَنُوبِهِ الوصُوء ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة فَصلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَة آوُ فِي الْمَسْجِد غفر لَهُ ذَنُوبِهِ الْوَصُوبِ وَيَعَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

فرماتے ہوئے ساہے:

"جَرَّهُ مَا أَلَى الْحَدِيَ وَضُوكَرِتَ بُوسَةُ الْحِيمُ طُرِحَ وَضُوكَرِئَ اور پُحرِفُرضَ نَمَا ذَكَ اوا نَيكَ مَ لَئَ جَلَ كَرَجائِ اور اللهُ وَمُوكَلِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَعَادُ الرَّرِ وَاوَى كُو اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرى و مُسَلِم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرى و مُسَلِم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرى و مُسَلِم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرى و مُسَلِم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن امرى و مُسَلِم

تبعضره صَلاة مَكُنُوبَة فَيحسن وضوء ها وخشوعها وركوعها إلّا كَانَت كَفَّارَة لما قبلهَا من الذُّنُوب مَا لم نؤت كَبِيْرَة وَذِلّكَ الدَّهْرِ كُله

ے ہیں اس نے بی اکرم ملاقاظ میں : حضرت عثمان عنی ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم ملاقیق کو ریار شادفر ماتے ہوئے سناہے :

''جس بھی مسلمان کے سامنے فرض تماز کا دفت ہوجائے 'اوروہ اچھی طرح وضوکر کے اچھی طرح خشوع وخضوع اور رکوع کر کے نماز اداکر ہے' تو یہ نماز اس سے پہلے کے گتا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے' جبکہ کبیرہ گزا ہوں کا ارتکاب نہ بکیا گیا ہو'اور یہ فضیلت ہمیشہ حاصل رہتی ہے''۔

539 - وَعَنْ اَبِى اَيْدُوبَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن كل صَلاة تحط مَا بَيْن يَديهَا من خَطِينَة . رَوَاهُ اَحْمِد بِإِسْنَادٍ حسن

> > میدوایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ تھ کی ہے۔

540 - وَعَنِ الْمُحَادِثُ مُولَى عُثُمَانَ قَالَ جلس عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَه فَجَاء الْمُؤَذِّن فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَّاء آظُنهُ يكونَ فِيهِ مِد فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُّولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَصُولَى هَذَا ثُمَّ قَالَ مِن تَسَوَضَّا وضولَى هَذَا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى صَلَاة الظَهْرِ غفر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيُنُ الصَّبْح ثُمَّ صلى المعرب غفر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصُر ثُمَّ صلى الْمعرب غفر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصُر ثُمَّ صلى المعرب غفر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصُر ثُمَّ صلى المعرب غفر لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُعُوبِ ثُمَّ لَعَلَه يبت يصرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَى الصَّبْحَ غفر لَهُ مَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْمُعُوبِ ثُمَّ لَعَلَه يبت يصرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَى الصَّبْحَ غفر لَهُ مَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْمُعُوبِ ثُمَّ لَعَلَه يبت يصرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَى الصَّبْحَ غفر لَهُ مَا بَيْنِها وَبَيْنَ الْمُعُوبِ ثُمَّ لَعَلَه يبت يصرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَى الصَّبْحَ غفر لَهُ مَا بَيْنِها وَبَيْنَ الْمُعُوبِ ثُمَّ لَعَلَه يبت يصرغ ليلته ثُمَّ إِن قَامَ فَتَوَضَّا فَصَلَى الصَّبْحَ عفر لَهُ مَا بَيْنِها وَبَيْنَ الْمُعْرِبُ ثُمَّ لَعَلَه عِبْنَ السَّبَاتَ قَالُوا عَلِيهِ الْحَسَنَات فَمَا الْبَاقِيَات يَا عُثْمَان قَالَ هِي لا لَهُ وَسُبْحَان اللّه وَالْحُمُد للّه وَاللّه أَكُولُهُ عَلِه وَلا وَلا قُولُه وَلا قُولُه اللّه وَسُبْحَان اللّه وَالْحَمُد للله وَاللّه أَلَاه وَلا حَول وَلا قُولُه وَلا عَلْه وَاللّه وَسُبْحَان اللّه وَالْحَمُد للله وَاللّه وَاللّه وَلالله وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلْمَ الْمُعَانِ قَالَ هُولَا الله وَاللّه وَالْمُ عَلْمُ اللّه وَالْمُعُومُ لَهُ الْمُعْرِي وَلَا عَلْمُ وَاللّه وَالْمُ عَلْمُ اللّه وَالْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ وَاللّه وَالْمُعَمِّلُه اللّه وَاللّه وَالْمُعُولُ اللّه وَالْمُعَالِقُ اللّه وَالْمُعُولُ اللّه وَالْمُعْمِلُه اللّه وَالْمُعُومُ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَالْمُعُولُولُ الْمُعَلّمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَٱبُو يعلى وَالْبُزَّار

''جوش میرے ای وضوی طرح وضوکرے' اور پھر کھڑا ہوکرظہر کی نمازادا کرے' تواس کے اُس نمازاور سبح کی نماز کے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے ۔ درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئا پھر وہ عصر کی نمازادا کرلے تواس کے عصر اور ظہر کے درمیانی گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئا پھر جب وہ عشاء کی گئا جوب وہ عشاء کی گئا جوب وہ عشاء کی ۔ گئا بھر جب وہ عشاء کی ۔

ان اداکر کے تواس کے عثاءاور مغرب کے درمیانی گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی بھروہ رات بوں بسر کرے گا کہ اس رات میں نازاداکر کے تواس کے معظم است ہوجائے گی بھروہ رات بول بسر کرے گا کہ اس رات میں دورہ بیل بارہ کا بھرا کروہ وضوکر کے منح کی نمازاداکر لے تواس کے منح اور عشاء کے درمیانی گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی دورہ بیل بارہ و بیل بیل اوگوں نے عرض کی: یہ تو وہ نکیاں ہو گئیں تو باتی رہ جانے والی چیز وں سے کیا مراد میں دورہ بیل اور میں بیل دورہ بیل مراد میں دورہ بیل مراد میں دورہ بیل دورہ بیل بیل دورہ بیل دورہ بیل مراد میں دورہ بیل دورہ بیل

ہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے ہر طرح کی حمر اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے ہر طرح کی حمر اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ ب ہے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہے تو بیس ہوسکتا''۔

بروابت الم احمد فضن مدكما تفقل كى بئاس كوامام الديعان اورامام بزار في بحى قل كيا بروابت الم احمد في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى على وَعَنْ جُنْدُ بَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الله عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الله فَلَا يطلبكم الله من ذمّته بشَىء فَإِنَّهُ من يَطلُبهُ من ذمّته بشَىء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يكه عَلَى المُنْهِ فِي ذمّة الله فَلَا يطلبكم الله من ذمّته بشَىء فَإِنَّهُ من يَطلُبهُ من ذمّته بشَىء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يكه عَلَى وَجِهِه فِي نَاد جَهَنَّم برواه مُسلم وَاللَّه فَظ لَهُ وَابُو دَاؤِد وَالتِرْمِذِي وَغَيْرِهم وَيَأْتِنَى فِي بَاب صَلاة الصّبُح

وَالْعُصْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى

البید معزت جندب بن عبداللہ جائزر دایت کرتے ہیں: بی اکرم مُن اُنڈا نے ارشاد فر مایا ہے:
البید فض من کی نماز اداکر کے تو وہ اللہ تعالی کی پناہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی تم ہے اپنے ڈ مہے متعلق کسی چیز کا حساب نہ کے کیونکہ جس محفل کی کوتا ہی کی گڑے گا اور پھر (وہ اس کی کوتا ہی) کیڑے گا تو اسے چرے کے ال اوندھا کر کے جہنم میں آگے میں ڈال دے گا"۔

یدوایت امام سلم نے تقل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کر دہ بین اسے امام ابوداؤڈا مام ترندی اور دیگر حضرات نے بھی قل کیا ہے اگر اللہ نے جاہا تو مسح اور عصر کی نماز ہے متعلق باب میں بھی بیر دائیت آئے گی۔

542 - وَعَنُ آبِى هُوَيُرَة وَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يتعاقبون فِيكُمُ مَلائِكَة بِاللَّهُ وَملائكة بِالنَّهَارِ ويجتمعون فِي صَلاة الصُّبُح وَصَلاة الْعَصْر ثُمَّ يعرِج الَّذِيُنَ باتوا فِيكُمْ فيسالهم رَبَّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بهم كَيْفَ توكُمُ فيسالهم رَبَّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بهم كَيْفَ توكُمُ فيسالهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونَ ومُشيلم وَالنَّسَائِيَّ وَالنَّسَائِيِّ وَالنَّسَائِيْ

الله العربيه والتنوير والتنوي الرم مَنْ الله كار فرمان قل كرت ين

"دات كفرشخ أوردن كفرشخ تمهار ب ودميان آتے جاتے بن وه ح كن تمازيل اورعمر كى تمازيل اكتھ مدين المقط مدين المسلم و كساسه ومواضع العسلاء بساب فيضل صلاء العنساء والقبيح في جساعة و مدين المائة بياب الدليل على أن من صلى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتيا حديث 1999 صحيح ابن حبان كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الغيس - ذكر إنبات ذمة الله جل وعلا للمصلى صلاة الغداة مدين : 1763 السنس الكبرى للبهريتي - كتاب الصلاة في ذكر جساع أبواب الأفائ والإقامة - بياب من قال : هي الصبح حديث : 2021 مسند أحدد بن منبل - أول مسند الكوفيين حديث جندب - حديث : 18446

موتے ہیں پھروہ فرشے اوپر چلے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے توان کا پروردگاران سے دریانت کرتاہے: حالا تکہوہ ان سے زیادہ بہتر جانتاہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا تھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: جب ہم نے آئیس چھوڑا تھا' تو وہ تمازا واکررہے تھے اور جب ہم ان کے پاس مجھے تھے' تو وہ اس وقت بھی نمازا واکررہے تھے''۔

سدروایت الام مالک امام بخاری امام سلم اورا مام نمانی نفل کی ہے۔

543 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ آوَّلَ مَا الْعَرْضِ السَّلَه على النَّاسِ من دينهم الصَّلاة وَآخر مَا ينقى الصَّلاة وَاوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ الصَّلاة وَيَقُولُ اللَّه الطُّرُوْ إِلَى السَّلاة عَلَى النَّاسِ من دينهم الصَّلاة وَآخر مَا ينقى الصَّلاة وَاوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ الصَّلاة وَيقُولُ الله الطُّرُوْ إِلَى السَّلاة عَبِيدِى فَيان كَانَت تَامَّة كتبت تَامَّة كتبت تَامَّة وَإِن كَانَت نَاقِصَة يَقُولُ الطُّرُو المَّلُ لعبدى من تطوع فَإِن وجد لَهُ صَلاحة عبدى فَيان وجد لَهُ تَعَلِي وَجِد لَهُ عَلَى الطُّرُو المَلُ وَكَانِه تَامَّة فَإِن كَانَت تَامَّة كتبت تَامَّة وَإِن كَانَت نَاقِصَة قَالَ الْطُرُو المَلْ وَكَانِه تَامَّة فَإِن كَانَت تَامَّة كتبت تَامَّة وَإِن كَانَت نَاقِصَة قَالَ الْطُرُو المَلْ وَكَانِه وَاهُ اللهُ وَكَانَة وَإِن كَانَت لَهُ صَلَقَة تمت لَهُ وَكَانِه . رَوَاهُ أَبُوْ يعلي

"التدتعالى في لوگوں كو دين كے حوالے بنان پرجوجيزسب بيل فرض كى بده نماز با اورجوچيزسب باقى رہے كا اللہ تعالى فرائ كا فرائ كا فورا كر مير بيند كى كوئى نفى نماز بنا كر تواس كى فل نماز موجود موكى تونفل كو دياس كو فرائي كوئى فورائد تعالى فرائ كا اللہ تعالى فرائ كا اللہ تعالى فرائے كا تم اللہ كا فورائروہ كم موكى تواس كوئى فورائد تعالى فرائے كا اورائروہ كم موكى تواس كوئى مدوقہ كيا تھا؟ اگر تھاس في مدوقہ كيا تھا؟ اگر تواس في مدوقہ كيا موكى نواس كو ذريع اس كى ذائو تا كمل فرائے گا ، تم اس بات كا جائزہ لوك كياس في كوئى مدوقہ كيا تھا؟ اگر تواس في مدوقہ كيا موكى نواس كو ذريع اس كى ذائو تا كمل موجود كيا تھا؟ اگر تواس في مدوقہ كيا موجائے گى "۔

بدروایت امام ابواعلیٰ فی مفتل کی ہے۔

544 - وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس من جَاءً بِهن مَسَعَ إِيسَمَان دَحَلَ الْجَنَّة مَن حَافظ على الصَّلَوَات الْحمس على وضوئهن وركوعهن وسجو دهن ومواقيتهن وصَامَ رَمَضَان وَحَج الْبَيْت إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَآنى الزَّكَاة طيبَة بِهَا نَفسه وَادَى الْاَمَانَة قبل يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا أَذَاءِ الْاَمَانَة قَالَ الْعَسُلُ مِن الْجَنَابَة إِن اللَّهُ لَم يَامَن ابْن آدم على شَيْءٍ من دينه غَيْرِهَا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ

العام العام المردود وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اورز کو قادا کرنے اور اپلی ٹوٹی ہے ادا کرنے ادر امانت ادا کرے کالج کرے اگر دو دہاں تک عام کی بین سال اللہ وورد کی تاہم ہے۔ (اداع یہ این آن اللہ نوالی نے ابن آ دم کواس کے دین شن اس کے علاوہ کی اور چیز کے حوالے سے این تربم عادی بنایا ہے۔ مناب کریا کیونکہ اللہ نوالی نے دین کریا تھا کے اس کے علاوہ کی اور چیز کے حوالے سے ایمن تبیس بنایا ہے۔ بناب بدروایت امام طبرانی نے عمد وسند کے ساتھ الیا کی ہے۔

" . " وَعَنْ عَبَادَة بِنِ الصَّامِت رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ و الله على الله على العباد فَمَنْ جَاءً بهن وَلَمْ يضيع مِنْهُنَّ شَيْنًا اسْتِخْفَاقًا بحقهن كَانَ لَهُ عِند الله عهد أن يدُخلهُ الْجَنَّة وَمَنْ لَم يَأْتِ بِهِن فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِ اللَّه عهد إنْ شَاءَ عذبه وَإِنْ شَاءَ أدخلهُ الْجِنَّة رَّرَاهُ مَالِكَ وَٱبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

و المرت مراده بن صامت بن تنافز بيان كرت بين السي في اكرم من المرم من المرم من المرم من المرام المادفر مات موت ساب

" الله بهاري مين جنهين الله تعالى نے اپنے بندول پرلازم قرار دیا ہے جوشش آئیں ادا کرے گا'اوران میں سے کسی بھی جز کوان کے تاکوم بیجھتے ہوئے ضائع نیس کرے گا تو اس مخص کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیومبد ہے کہ اللہ تعالی اے جنت من راخل کرے گا اور جوشی انہیں اوائیں کرے گا تو اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عبد نہیں ہے اگروہ جا ہے گا تواے غذاب دے گا اور اگر جاہے گا تواہے جنت میں داخل کردے گا"۔

بدروایت امام ما لک امام ابوداؤ دا مام نسانی نے نقل کی ہے امام ابن حبان نے اس کوا پی سیح میں نقل کیا ہے۔

548 - وَنِيْ رِوَايَةٍ لابى دَاوُد سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خعس صلوّات الحتوضهن الله من احسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وَأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أن يَغُفِرُ لَهُ وَمَنْ لَم يفعل فَلَيْسَ على اللَّه عهد إنْ شَاءَ غفر لَهُ وَإِنْ شَاءَ عذبه

ام ابوداؤد کی ایک روایت میں برالفاظ بین: (حضرت عماده بن صاحت عُفَرْنیان کرتے ہیں:) میں نے تی اكرم نافظ كويدارشا وفريات بوعة سنام:

" الجي نمازي جنهي الله تعالى في فرض قرار ديا بي جوفس ال كاونسوا جي طرح كرك أنيس مخصوص وقت ميس اواكر سال ے رکوع جوداور خشوع کومل کرے توال محض کے لئے اللہ تعالی کے فرمد مدعمد ہے کہ اللہ تعالی اس کی معفرت کرد ہے گا'اورجو منع ایا نہیں کرے گانواس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی عہد نہیں ہوگا اگروہ جا ہے گانواس کی مغفرت کردے گا اور اگر جا ہے

547 - رَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَلَانِ أَحَوانِ فَهَلَك أحدهمَا قبل صَاحِبه بِأَرُبُهِ إِنْ لَيْلَة فَلَاكُوتَ فَضِيلَة الْأَوَّلِ مِنْهُمَا عِنْد رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يمكن الاحر مُسْلِما قَالُوا بَلي وَكَانَ لا بَأْس بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بالربكم مَا بلغت بِهِ صَلَاتِه إِنَّمًا مثل الصَّلَاة كَمثل نهر عذب غمر بِيَاب آحَدُكُمْ يقتحم فِيهِ كل يَوْم حمس

مَرَّات فَمَا ترَوْنَ فِي ذَلِكَ يبقى من درنه فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بلغت بِهِ صَلاته

رَوَاهُ مَالِكَ وَاللَّهُ طَلَّهُ وَأَحِمد بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه إِلَّا اَنه قَالَ عَن عَامر بن سعد بن آبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعت سَعُدا وناسا من آصْحَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلانِ آحَدهما أفضل من الانحر فتوفى الَّذِي هُوَ رَجَلانِ آحَدوان فِي عهد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آحِدهما أفضل من الانحر فتوفى الَّذِي هُوَ أفضلهما ثُمَّ عمر الاحر بعد آربَهِيْنَ لَيْلَة ثُمَّ توفّى فَذكو ذيلكَ لرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ألم يكن يُصَلِّى قَالُوا بَلْي يَا رَسُولُ اللهِ وَكَانَ لَا بَاس بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وماذا يدريكم مَا بلغت به صَلاته الحَدِيْث

انقال ہو گیا ان دونوں میں سے پہلے والے فضیلت کا تذکرہ نی اکرم سونی ہے ان میں سے ایک کا دوسر سے جالیس ون پہلے انقال ہو گیا ان دونوں میں سے پہلے والے فضیلت کا تذکرہ نی اکرم سونی ہے گیا تو نی اکرم سائے گیا تو نی اکرم سائے ہے انتقال ہو گیا ان دونوں میں سے بہلے والے فضیلت کا تذکرہ نی اگرم سونی ہے کہا تا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے 'نی اکرم سونی ہے نی اکرم سونی ہے انتقال ہو نے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے 'نی اکرم سونی ہونے اس استاد فر مایا جہری کی منازی سونے پانی کی اس نہری طرح ہے جوزیادہ پائی والی ہو ارشاد فر مایا جہری کی اس نہری طرح ہے جوزیادہ پائی والی ہو اور کی شون کے درواز ہے کی پاس موجود ہواور آ دمی دوزان اس میں پانچ مرجہ نہا تا ہو تو تم کیا بچھتے ہواس کے میل میں ہے بھی ان سے بچھا ان کے درواز ہے کے پاس موجود ہواور آ دمی دوزان اس میں پانچ مرجہ نہا تا ہو تو تم کیا بچھتے ہواس کے میل میں ہے بچھا ان کے بھیاد ہو گا ؟

بیروایت امام مالک نے نقل کی ہے اورروایت کے بدالغاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اے امام احمہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے'امام نسائی نے نقل کیا ہے'اس کوامام ابن خربر یہ نے اپنی تیجے میں نقل کیا ہے'تا ہم انہوں نے بیدیات بیان کی ہے:

حضرت سعد بن افی وقاص بی تنزیک صاحبزادی عامر بیان کرتے ہیں: پس نے حضرت سعد بی تزاور دیگر صحابہ کرام کونیہ بات بیان کرتے ہوئے سنا: نبی اکرم سن تنزی کے زماندافد س بیل دو بھائی بیضان بیس سے ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت رکھتا تھا 'جوزیادہ فضیلت رکھتا تھا 'جوزیادہ فضیلت رکھتا تھا 'جوزیادہ فضیلت رکھتا تھا 'اس کا انتقال ہو گیا 'جبکہ دوسر ابھائی اس کے بعد چالیس دن تک زندہ رہا 'پھراس کا بھی انتقال ہو گیا 'اس بات کا تذکرہ نبی اکرم سن بی اور میں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے انتقال کے انتقال کے بعد کہ نبی اکرم سن بی نبی اکرم سن بی نبی اکرم سن بینی اکرم سن بینی کے انتقال کے بعد کرمانا بیس کوئی حرج بھی نبیس ہے 'بی اکرم سن بینی کے انتقال کے بعد کا بیا ہے۔ اور اس میں کوئی حرج بھی نبیس ہے 'بی اکرم سن بینی کے انتقال کے بعد کا بار بیا بیارہ اللہ اللہ الدی اور اس میں کوئی حرج بھی نبیس ہے 'بی اکرم سن بینی اس کی نبیس کیا بید؟' کہ اس کی نمازوں نے اسے کہاں تک بجنیادیا ہے؟' ' اسسالی کے بیٹیا دیا ہے۔' ' سسالی بیٹی۔

548 وَعَنْ آبِي هُورُيُوة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَلانِ مِن بلى حَى مِن قضاعة أسلما مَعَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فاستشهد آحدهما وأخر الأخر سنة قَالَ طَلْحَة بن عبيد الله فَرَايَت الْمُؤخر مِنْهُمَا المَحتَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فاستشهد آحدهما وأخر الأخر سنة قَالَ طَلْحَة بن عبيد الله فَرَايَت الْمُؤخر مِنْهُمَا المَحتَّ قَدَ لَكُ للنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذكر الْحَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهَ قَالُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْده رَمَضَان وَصلى سِتَّة الله وَ رُعُقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَرَواهُ ابْنَ عَاجَه وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَقِي كلهم عَن وَلُكُ اللّهُ عَلْهُ وَرَاد ابْن مَاجَه وَابْن حَبَان فِي آخِره فَلَمّا يَشْعُهَا العد مِن السَّمَاء وَالْارُصُ

علی حفرت ابو ہریرہ بھٹی تھے اور دونوں ایک سے ایک نے جام شہادت نوش کرلیا اور دوسرااس کے بعدایک سال تک زندہ رہا مضرت طلحہ بن ساتھ اسلام لائے ان میں سے ایک نے جام شہادت نوش کرلیا اور دوسرااس کے بعدایک سال تک زندہ رہا مضرت طلحہ بن عبیداللہ بھٹن بیان کرتے ہیں: میں نے آئیس خواب میں دیکھا کہ ان دونوں میں سے جس کا بعد میں انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے عبیداللہ بھٹن بیان کرتے ہیں: میں اس بر براحیران ہوا اسکا دن میں نے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہی اگرم تھٹ کے سامنے اس بات کا ذکر میں ہوا تھا ہوا تھا کہ دونر سے اس بات کا ذکر میں ہوا تھا ہوا تھا کہ دونر سے اور کیا گیا تھا کہ دونر سے اور سے اور کیا تھا ہوا تھا کہ دونر سے دوالے نے اس بسلے دالے کے بعدر مضان کے دونر نے نہیں رکھے اور سے ہزار رکھا سے ادائیں کیں اور اتن اُتی نماز اوائیس کی بین پورے سال کی نمازیں ادائیں کیں۔

پھہ ہزردایت امام احمر نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اے امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے امام ابن حبان نے اپنی سی میں نقل کیا ہے امام ابن حبان نے اپنی سی میں نقل کیا ہے امام ابن حبان نے اپنی سی میں اور امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے ان سب حضرات نے اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ جی تو کے حوالے ہے اس کی ماننڈ کیکن اس کیا ہے اور امام ابن ماجہ اور آمام ابن حبان نے اس روایت کے آخر میں بیدالفاظ زاکد قل کیے ہیں ۔
ے ذراطویل روایت کے طور پر نقل کیا ہے امام ابن ماجہ اور آمام ابن حبان نے اس روایت کے آخر میں بیدالفاظ زاکد قل کیے ہیں ۔

"ان دونوں کے درمیان اس سے زیادہ فرق ہے جتنا آسان در مین کے درمیان فاصلہ ہے '۔

549 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ آخُلفُ عَلَيْهِنَ لَا يَجْعَلُ اللهُ مِن لَهُ سهم فِي الْإِسْلام كمن لَا سهم لَهُ وأسهم الإِسْلام ثَلَاثَة الصَّلاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَلَا يَتُولَى الله عبدا فِي الدُّنْيَا فِيولِيه غَيْرِه يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يحب رجل قوما إلَّا جعله الله مَعَهم وَالرَّابِعَة لَو حَلَفت عَلَيْهَا وَجُولُت آن لَا إِثْم لَا يستر الله عبدا فِي الدُّنْيَا إلَّا ستره يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ آحُمدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ من حَدِيْثٍ ابْن مَسْعُوْد

و الله الله المائشة صديقة بريجابيان كرتي بين: بي اكرم مريقة في ارشادفر مايات:

''تین با تیں ایس بین جن پر میں صلف با تھا سکتا ہوں اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو' القد تعالی اس شخص کی ما ننر نیس کر ہے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو اور اسلام کے جصے تین بین نماز روزہ اور زکو قاور القد تعالی دنیا میں کسی بندے کو اس لئے اپنادوست نہیں بنا تا کہ قیامت کے دن اے کسی اور کے حوالے کردے اور جو بھی بندہ کسی قوم ہے محبت رکھتا ہے اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس بندے کو ان نوگوں کے ماتھور کھے گا اور چوتھی بات ہے کہ اگر میں اس پر تم اٹھاؤں تو جھے بدامید ہے کہ بدا ماہ سے کہ بدا ماہ ہوگا (لینی پشم تی ہوگی) کہ اللہ تعالی دنیا بین کسی بندے کی پردہ پوتی کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوتی کرے گا'۔

ہوگا (لینی پشم تی ہوگی) کہ اللہ تعالی دنیا جس کسی بندے کی پردہ پوتی کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوتی کرے گا'۔

بردایت امام احمہ نے عمدہ صند کے ساتھو تھی کی ہدروایت امام طبر انی نے بچم کمیر میں خضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تو تیا ت

رَ مَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحِ الْجَنَّةَ الصَّلاة . رَوَاهُ الذَّارِمِيّ وَفِيْ إِسُنَادِه آبُوُ يحيى القَتَّاتِ

 بدروایت امام داری نے قال کی ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ابو یکی قات ہے۔

551 - وَعَنُ عَهُدِ اللَّهِ بُنِ قرط رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ العَهُد يَوْمِ الْقِبَامَةِ الصَّلَاةِ فَإِن صلحت صلح سَائِر عمله وَإِن فَسدتُ فسد سَائِر عمله

رَوَاهُ الطُّبُرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَلَا بَأْسِ بِإِسْنَادِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّه

و الله معزت عبدالله بن قرط شائل وايت كرت بين: ني اكرم مَنَا يَكُمْ في ارشاوفر ما ياب:

''قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے' جس چیز کے بارے میں حساب لیاجائے گادہ نماز ہے اگریہ ٹھیک ہو کی تو ہاتی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے'اورا گریپٹراب ہوگی' تو ہاتی تمام اعمال بھی ٹراب ہوں گے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اور اگر اللہ نے جا ہاتواس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

552 - وَرُدِى عَنْ آنَسِ رَضِسَى اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوَّل مَا يُحَاسِب بِهِ الْعَبْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ ينظر فِي صَلاله فَإِن صلحت فَقَدْ آفُلح وَإِن فَسدتُ خَابَ وحسر رَوَاهُ فِي الْاَوْسَطِ اَيْضا

المن المرت الس المنتزروايت كرت بين الرم مَنَ المرم مَنَ المرام مَنَ المرام مَنَ المرام المارة ما يا ب

''قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے' نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا'اس کی نماز کا جائزہ لیا جائے گا'اگروہ ''تھیک ہوگی' تو دہ بندہ کامیاب ہوگا'ادرا گروہ خراب ہوگی' تو دہ بندہ رسوا ہوگا'ادر خسارے کا شکار ہوگا''۔

بدروایت مجی امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

553 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِيمَان لَعن لَا اَمَانَهُ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لَمَ نَلَا طَهُور لَـهُ وَلَا دِينِ لَـمن لَا صَلاة لَهُ إِنَّمَا مَوْظِع الصَّلاة مِن اللّين كموضع الرَّأْس من الْجَسَد

رَوَّاهُ الطُّبُرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفود بِهِ الْحُسَيْنِ بنِ الحكم الْحبرِي

الله الله معرمت عبدالله بن عمر ع المراوايت كرتي بين اكرم من الأم من المرام من المراد الله مايا يد

''اس مخص کا بیمان نہیں' جس کی امانت نہیں اوراس مخص کی نماز نہیں' جس کی طہارت نہیں' اس مخص کا دین نہیں' جس کی نماز نہیں' دین میں نماز کا دہی مقام ہے' جوجسم میں سرکامقام ہے''۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط اور مجم صغیر میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں جسین بن تھم خبر ک اس روایت کوفل کرنے میں غرد ہے۔

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ لَمن حوله من امته
 اكفلوا لى بست أكفل لكم بِالْجنَّةِ قَالُوا وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلاة وَالزَّكَاة وَالْإَمَانَة والفرج والبطن وَاللِّسَان . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَقَالَ لَا يَرُوى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَّا بِهِلَا الْإِسْنَاد

قَالَ الْحَافِظِ وَكَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ

کے حضرت ابوہریرہ کانٹیکیان کرتے ہیں: نی اکرم ناٹیٹی نے اپنی امت کے اپنے آس پاس موجودا فرادے فرمایا بم مجھے چیر چیزوں کی صفانت دوا میں تنہیں جنت کی صفانت دوں گا 'لوگوں نے عرض کی: پارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ نی اکرم منٹاٹیل نے ارشادفر مایا: نماز ، زکو ق امانت ، شرم گاہ ، پیٹ ، ذیان'۔

یہ روایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے وہ فریاتے ہیں : یہ نبی اکرم ناتیج سے صرف اس سند سے ساتھ منقول ہے۔ حافظ کہتے ہیں : اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

555 - رَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَن رجلا آتَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَآلَهُ عَن افضل الْاعْمَال فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلاة قَالَ ثُمَّ مَه قَالَ ثُمَّ الصَّلاة قَالَ ثُمَّ مَه قَالَ اللهِ عَنْ مَهِ إِللهُ قَذِكُم التَّعِدِيْثُ الصَّلاة عَالَ ثُمَّ مَه قَالَ الجَهَاد فِي مَهِ إِللهُ قَذْكُم التَّعِدِيْثُ

رَوَاهُ إَحْمد وَابْن حَبَان فِي صَيحِيْجه وَاللَّفْظ لَهُ

بدروایت امام احمدنے تقل کی ہے کہ ام ابن حیال نے اپنی تھی پیٹ تھی کے اور دوایت کے بیالفاظ انہی کے تلک کردہ ہیں۔ 550 - وَعَنْ قَدُهُ اَن رَضِعَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلنُ تُخصُوا وَاعْلَمُوا اَن خير اَعِمالُکُمُ الصَّلاة وَلنْ بِحافظ على الْوضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح على شَرطهما وَلَا عِلْهَ لَهُ سوى وهم آبِي بِلال وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِبْحِهِ من غير طَرِيْق آبِي بِلَالْ بِنَحْوِهِ وَتقدم هُوَ وَغَيْرِهِ فِي الْمُحَافظَة على الْوضُوء وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ من حَدِيْثٍ سَلمَة بن الْآكُوَع وَقَالَ فِيْهِ وَاعْلَمُوا أَن أفضل أعمالكُمُ الصَّلاة

" تم لوگ سیدھے رہو اور شارنہ کرواوریہ بات جان لوا کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے اور وضو کی تفاظت صرف موکن کرتا ہے '۔

بدروایت امام ما کم نے تفل کی ہے وہ فرمائے ہیں: بیان دونوں حصرات کی شرط کے مطابق سیحے ہے ادراس میں کوئی علت نہیں ہے صرف بیعلت ہے کہ ابو بلال نامی راؤی کووہم مواہع کہی روایت امام ابن حبان نے اپنی سیحے میں ابو بلال کے علاوہ ایک ادر سند کے ساتھ اس کی مائند فل کی ہے بیداوردوسری روایات جواس سے پہلے گزرچکی ہیں جووضوکی حفاظت کرنے سے متعلق ہیں 557 - وَعَنُ حَنْظَلَة الْكَاتِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنَ حَافِظ على الضَّلَوَاتِ المُحمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وَعلم آنَهُنَّ حق من عِند الله دخل الْجَنَّة آوُ قَالَ حرم على النَّار . رَوَاهُ آخِمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّرُوَانه رُوَاهُ الصَّحِيْحِ

و و و معرت مظلد کا تب التنابيان كرت ين الس في اكرم من التي كويدار شادفر مات موسك ساب

''جو محض پاننج تمازوں کی اُن کے رکوع' جوداوراوقات سمیت حفاظت کرے اور وہ بیاجا تا ہو کہ بیاق میں اوراللہ تعالی ک طرف سے میں وہ خض جنت میں واخل ہوگا ( راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں: ) آپ خار اُن کے فرمایا: اس کے لئے جنت واجب موجائے گی ( راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں: آپ سائی بیانی فرمایا: ) وہ جنم کے لئے حرام ہوجائے گا'۔

میردوایت امام احمد فعر وسند کے ساتھ تقل کی ہے اور اس کے تمام راوی سی کے راوی ہیں۔

558 - وَعَنُ عُنْمَان رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من علم أن الصَّلاة حق مَكْتُوب وَاجِب دخل الْجِنَّة

رَوَاهُ أَبُورُ يَعِلَى وَعِبد الله ابن الإمّام أَحْمد على المسند وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَلَيْسَ عِنْده وَلا عِندعها الله لَفظة مَكُتُوب . قَالَ الْحَافِظِ رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ وَسَتَاتِي آحَادِيْت أَحْر تنتظم فِي سلك هذا الْبَابِ فِي الله لَفظة مَكْتُوب . قَالَ الْحَافِظِ رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ وَسَتَاتِي آحَادِيْت أَحْر تنتظم فِي سلك هذا الْبَابِ فِي الله لَا الله تَعَالَى الله تَعْلَى الله تَعَالَى اله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى النّه تَعْلَى النّه تَعْلَى الله تَعَالَى النّه تَعْلَى الله تَعَالَى الله تَعْلَى النّه تَعْلَى الله تَعْلَى العَالِي العَالِي العَالَى العَالِي العَالِي العَالِي

الله الله حصرت عثان عنى يُنْ الله عن اكرم سُلَيْهُم كاير قرمان تقل كرت بين:

" جو محفل بيد بات جان ك كدنماز حق ب لازم كى كى ب اورواجب ب وه جنت بيل واغل موكا" \_

بیروایت امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اور امام احمد کے صاحبز اوے عبد اللہ نے "مسند" میں نقل کی ہے امام حاکم نے نقل کی ہے انہوں نے اسے بچے قرار دیا ہے تا ہم امام حاکم اور عبد اللہ بن احمد کی روایت میں لفظ "لازم کی تی" نبیس ہے۔

حافظ کہتے ہیں: منقریب دیگرا حادیث بھی آئیں گئ جواس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں گئ وہ جج 'زکوۃ اور دیگرامور سے متعلق ابداب میں آئیں گئ اگر اللہ نے چاہا۔

14 - التَّرْغِيْب في الصَّلاة مُطلقاً وقضل الرُّكُوع وَالسُّجُود و الخشوع باب: ثماز مَ مُطلق رَغِين روايات ثير ركوع كرئ كده كرئ اورخثوع كي فضيلت باب: ثماز مَ مُطلق رَغِين روايات ثير ركوع كرئ كالمُ مَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الطهور شطو 559 - عَن آبِي مَالك الاَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الطهور شطو الإيمَان وَالْحَمْد لله تمالان أو تمالا مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض وَالطَّلَاة نور وَالصَّدَة بوهِان وَالصَّر ضِيَاء وَالْقُرْآن حجَّة لَك آوْ عَلَيْك - دَوَاهُ مُسَلِم وَغَيْرِه وَتقدم وَالطَّلاة نور وَالصَّدَة بوهِان وَالصَّر ضِيَاء وَالْقُرْآن حجَّة لَك آوْ عَلَيْك - دَوَاهُ مُسَلِم وَغَيْرِه وَتقدم

ود عرت ابوما لك اشعرى التأثؤروايت كرتين: في اكرم مَثَلَقِم في ارشاد فرمايا ب:

"طہارت نصف ایمان ہے الحمداللہ پڑھنامیزان کو مجردیتا ہے مبحان اللہ الحمداللہ پڑھنا ہودونوں (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے ) آسان اورز مین کے درمیان موجود جگہ کو مجرد سیتے میں تماز نور ہے صدقہ ابر بان ہے مبرروشی ہے تر آن تہارے تن میں یا تمہارے فلاف جحت ہے "۔

بدروایت امام مسلم اورو بکر حضرات نقل کی ہے اور بیاس سے پہلے گزر چکی ہے۔

560 - وَعَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج فِي الشَّاء وَالْورق بنهافت لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج فِي الشَّاء وَالْورق بنهافت لَاعد بِفُصُن مِن شَجَرَة قَالَ اللهُ عَلَى الْورق بنهافت فَقَالَ بَا أَبَا ذَر قلت لَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِن العَبْد الْهُ سُلِم لِيُصَلِّى الصَّلاة يُرِيد بهَا وَجه الله فتهافت عَنهُ ذَنُوبه كَمَا تهافت هذا الْورق عَن هذه الشَّجَرَة الشَّجَرة وَاللهُ اللهُ عَنهُ ذَنُوبه كَمَا تهافت هذا الْورق عَن هذه الشَّجَرَة وَاللهُ اللهُ عَنهُ ذَنُوبه كَمَا تهافت هذا الْورق عَن هذه الشَّجَرَة وَاللهُ اللهُ عَنهُ وَلَولهُ اللهُ اللهُ عَنهُ وَلُولِهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله الموق معرت ابود رفقاری التذبیان کرتے ہیں: نی اکرم الفظامردی کے موسم میں کہیں تشریف لے جارہے ہے اس وقت بت جھڑکا موسم تھا' آپ الفظار نے ایک شاخ بکڑی تو (اس کو ہلایا) تو اس کے بیخ گرنے گئے' آپ الفظار نے ارشاد فر مایا: اے ابود را میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں حاضر ہول نی اکرم الفظام نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مسلمان بندہ نمازاداکرتا ہے اوراس نماز کے در بیع اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہو تو اس مختص کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے بیہ جھڑر ہے ہیں جس طرح اس درخت سے بیہ جمزر ہے ہیں' ۔ بیدروایت امام احمد نے حسن سند کے مہاتھ نقل کی ہے۔

\* 561 - رَعَنُ معدان بِن آبِي طَلْحَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِقِيت لَوْبَان مولى رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِخَرِيْ مِعَمَل أعمله يدخلنى الله بِهِ الْجَنَّة آوُ قَالَ قُلْتُ بِآحَبُ الْآعَمَال إِلَى الله فَسكت ثُمَّ
سَالِته فَسكت ثُمَّ مَا لَته الثَّالِكَة فَقَالَ مَاكت عَن ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْك بِكُثْرَة الشَّجُود قَالَ كَانُك كَ الشَّجُود قَالَ عَلَيْك خَطِيثَة

رَوَاهُ مُسْلِم وَالنِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

الله المحال معدان من ابوطلح میان کرتے ہیں: میری طاقات ہی اکرم خُلُق کے غلام حضرت توبان جُلُق سے ہوئی تو ہیں نے کہا: آپ جھے کسی ایسے من کے بارے ہی ہتا ہے جس پر ہی مگل کرول تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے جست میں داخل کروے (دادی کوشک ہے شاید بیا الفاظ ہیں: ) ہیں نے کہا: اللہ تعالی کے فزد کے سب سے زیادہ پندیدہ ممل کے بارے ہی بنا ہے تو وہ فاموش دے ہی سے نیارہ میں تابید ہوں نے فر بایا: میں نے فاموش دے ہی نے ہی ان ہے سوال کیا تو انہوں نے فر بایا: میں نے فاموش دے ہی تاری ہی تو انہوں نے فر بایا: میں نے اس بارے ہی تو انہوں نے فر بایا: میں نے اس بارے ہی تو انہوں نے فر بایا: میں نے اس بارے ہی تو انہوں کے فر بایا: میں نے کہا اللہ تعالی کی اور اس کی وجہ ہے تہ ہمارے درجہ کو بالد کرے گا اور اس کی وجہ ہے تہ باری خطاء کوئم کردے گا 'اور اس کی وجہ ہے تہ باری خطاء کوئم کردے گا ''۔

بدروایت امام سلم امام ترفدی امام نسائی اور امام این ماجد قل کے ہے۔

562 - وَعَنْ عِمَادَة بِن الصَّامِت رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا مِن الصَّاحِد لِللهِ سَبِّحَدَة إِلَّا كتب اللَّه لَهُ بِهَا حَسَنَة ومحا عَنهُ بِهَا سَيِّنَة وَرفع لَهُ بِهَا دَرَجَة فاستكثروا من السُّجُود . رَوَاهُ ابْن مَا جَه بِإِسْنَادٍ صَحِيع

98 98 حفرت عباده بن صامت جن تفظیمان کرتے ہیں انہوں نے نی اکرم نظیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے : ''جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دجہ سے اس کے لئے آیک بنگی نوٹ کرتا ہے اس ک دجہ سے اس کے گناہ کومٹادیتا ہے اور اس کی دجہ سے اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے تو تم لوگ بکشر سے جہ ہے کر ؤ' ر بدروایت ایام این ماجہ نے میں مند کے ساتھ نقل کی ہے۔

563 - وَعَنْ ابِي هُوَيْوَة وَعِنِسِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُرِب مَا يكون العَبْد من دبه عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ ساجِد فَا كُتُوُوا الدُّعَاء . وَوَاهُ مُسْلِم

명명 معرت الويريره بن فرادوايت كرت ين اكرم نوايي في ارشار فرمايا ب

"بنده این پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجد نے کی حالت میں ہو تو تم نوگ (سجد ہے کی حالت میں) بکٹرت دعا کرو''۔بیردایت امام سلم نے نقل کی ہے۔

584 - وَعَنُ رِبِيعَة بِن تَكْعُب رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنت أحدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ نهارى فَإِذَا كَانَ اللَّيْل آويت إلى بَاب رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِت عِنده فَالَا أَزَالِ أسمعهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللُّهِ سُبُسَحَانَ رَبِّي حَتَّى أمل أو تغلبني عَيْني فأنام فَقَالَ يَوُمَّا يَا ربيعَة سلني فأعطيك فَقُلْتُ الظريي حَتَّى الظر وتسلكرت أن السُّدُنيَّا فانهة مُنفِّعِاعَة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَسالك أن تَدْعُو الله أن ينجيني مِنَ النَّار ويدخلني الْبَجَنَّة فَسكت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ من أمرك بِهنذا قلت مّا أمريني بِه أحد وَلَكِيني علمت أَنْ السُّدُنِّيا مُنْقَطِعَة فانية وَأَنت من الله بِالْمَكَانِ الَّذِي آنْت مِنْهُ فَأَحَبُّت أَن تَدْعُو الله لي قَالَ إِنِّي قَاعل فاعني منيث 562 إمسمير ابن منزيسة - كتساب التصبيلانة بساب فيضيسلة التسجيود في الصيلاة ومنط المنطابا بها مع رفع الدرجات -حديث؛ 315مستشخرج أبى عوائة - بساب في النصسالانة بيسن الأثنان والإقامة في مسلاة البغرب وغيره أبيان تواب السنجود والترغيب في كثرة السجود - مديث: 1473مبعيح ابن حيان - كتاب الصلاة ً باب نضل الصلوات الغبس - ذكر مط الغطايا . لدفع السدميات لبين مجد في خلائه لله عز " مديث:1755نشن الدارمي:" كشاب الصبالاة" باب فضل من مج<u>د ل</u>له مجدة. " حديث: 1481سنس أبن ماجه - كتباب إقبامة البصيلاة "باب ما جاء في كثرة السجود - حديث: 1419انسستس للنسبائي - كتاء التبطييس "باب ثراب من سجد لله عز وجل سجدة -حديث: 1132مستف عبد الرزاق الصنعائي " كتباب الصلاة أ باب فضل التسطوع - حديث: 4694منصستف ابن أبي تبية - كتساب النصبالا. و البرجيل يسرفيع رأسه قبيل الإمام من قال يعود فيسجد -حديث: 4567السنتن الكبري للنسبائي - التبطييق "تواب من سجد لله عز وجل سجدة - حديث: 714 آلسنن الكبري للبيبيقي -كتاب الصلاة جباع أبواب صلاة التطوع - باب من أجاز أن يصلى بلا عقد عدد حديث: 4254مسند الطيالسي - وتوبان رمسه الله حديث: 1067مست: ابن الجعد - عبيرو عن سالم بن أبي الجعد "حديث: 59اليـمر الزخار مستد البزار - مديث عبادة بن العباست " مسيت: 2345البعب الأوسط للطبرائي " باب الألف " من اسبه أحيد " جديث: 874معبم الصعابة لابن قائع - أبو ذر مندب بن جنادة بن مغيان بن عبيدين الوقيعة ُ مديث،201

على نَفْسَكُ بِكُثْرَةِ السُّجُود

نعسس وَوَاهُ الْعَلَمُ وَانِي فِي الْكَبِيْرِ مِن دِوَايَةِ ابْن اِسْحَاق وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاؤُد مُعْتَصِرًا وَلَفظ رر مسيم رابو داود محتصرا ونفط رواله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيه بوضونه وَ حَاجِته فَقَالَ لِي سلني فَقُلْتُ الْمُعَالَ كَنْ مَا يَدُ مُ مَالِكُ قَلْمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيه بوضونه وَ حَاجِته فَقَالَ لِي سلني فَقُلْتُ مُسَلِّمُ اللهِ الْجِنَّةُ قَالَ أَوُ غِيرِ ذَلِكَ قَلْتَ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةَ السُّجُودِ أَسَالُكُ مِرَافَقَتِكَ فِي الْجِنَّةُ قَالَ أَوْ غِيرِ ذَلِكَ قَلْتَ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنَى عَلَى نَفْسِك بِكُثْرَةَ السُّجُودِ

ولا معزت ربیعہ بن کعب اللی تنظیمیان کرتے ہیں: میں دن کے وقت ہی اکرم مان کی خدمت کیا کرتا تھا جب رات کا ون آناتو من الرم منزور كرواز برآجاتا تعاليك رات من وبان موجود تعامي مسلسل ني اكرم ساييم كويه برصة بر الدار رہیدائم بھے سے بچھ مانکوئیں حمہیں دول گائیں نے عرض کی: آپ جھے موقع دیجے تاکہ میں غور کرلوں پھر جھے خیال فرالانا۔ رہیدائم راید آیا کدونیاتو فناہو نے والی ہے اور ختم ہوجائے کی تو میں نے عرض کی ایارسول اللہ! میں آپ سے بدر خواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ نوالی ہے دعا کریں کہ وہ جھے جہنم سے نجات دید ہے اور جھے جنت میں داخل کردے نی اکرم مؤتیز کم غاموش رہے پھر آپ سؤتیز کم نے فرالا جہے ہے لئے کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کی جھے رکسی نے بیس کہا اللہ جھے بیلم ہے کہ دنیا آخر کارچھوٹ جاتی ے اور فناہوجاتی ہے اور آپ کوائند تعالی کی بارگاہ میں جومرتبداور مقام حاصل ہے وہ ہے اس لئے میری بیخواہش ہوئی کہ آپ مرے لئے اللہ تعالی سے میدوعا کریں تو بی اکرم منافقہ نے فرمانیا: میں ایسا کروں گا تم اپن ذات کے بارے میں مکثر ت سجدوں

بدردایت امام طبرانی نے جم کبیر میں ابن اسحاق کی فقل کردہ روایت کے طور پڑقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ انہی کے فقل كرده بن اے امامسلم اور امام ابود اور سفے تضرروایت كے طور پرنقل كيا ہے امام مسلم كى روایت كے بيالفاظ بيں : وہ بيان كرتے

"من نے ہی اکرم اللظ کے ساتھ رات اسر کی میں آپ اللظ کے اللے وضوا ورقضا کے حاجت کے لئے باتی الے کے آیا تو آب النظام نے جھے سے فرمایا جم محص میچھ مانگوایس نے مرض کی : میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگرا ہوں ہی اكرم نافقا في دريافت كيا: بجماور بحي ما تكت موج من في من المرض كى: يكى كافى بيئة آب القيام في ارشاد فرمايا: تم اين ذات کے بارے میں مجمر منت مجدوں کے ڈرسیفے میری مدد کرنا ' ۔ '

565 - رَعَنُ أَهِي فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَمُّولَ اللَّهِ ٱخْبِرِنِي بِعَمَل أستقيمَ عَلَيْهِ واعمله قَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجِدَ لِلَّهِ مَسْجُدَةَ إِلَّا رَفَعِكَ اللَّهِ بِهَا ذَرَجَةً وَحط عَنْكَ بِهَا خُطِيئَة

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ آحُمد مُخْتَصرا

وَلَهُظِهِ قَالَ قَالَ لِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَا اَبَا فَاطِمَة إِن أَدِدْت اَن تَلقانِي فَأَكْثر السُّجُود الله الله المرات الوفاطم المنتهان كرتي بين من في عرض كي بيارسول الله! آب محص ايسيمل كي بار ي من بنايخ

جس پر میں استفامت اختیار کروں اورا سے سرانجام دول تو ٹی اکرم نگافا کے ارشادفر مایا بتم پر بجدے کرنا ازم ہے کیونکہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بجدو کرو کے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے تمہار ہے درجہ کو بلند کرے گا اوراس کی وجہ سے تمہار ہے گنا و کومٹادے گا'۔

یہ روایت امام این ماجہ نے عمرہ سند سکے ساتھ فقل کی ہے امام احمد نے بیدروایت مختفرروایت کے طور رِنقل کی ہے جس کے الفاظ یہ جیں : راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُن اُنگار نے مجھے ہے فرمایا:

"اے ابوفاطمہ!اگرتم مجھے طاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئوتم بکٹرت مجدے کرو"۔

"بندے کی کوئی بھی حالت اللہ تعالی کے نزد کی اس سے زیادہ پہندیدہ نیس ہوتی "کہ اللہ تعالی بندے کو بجدے کے عالم میں دیکھے کہ اس نے اپناچیروٹی میں رکھا ہوا ہو"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں :عثمان نامی رادی اسے نقل کرنے میں منفر د ہے۔ حافظ کہتے ہیں :عثمان نامی بدراوی عثمان بن قاسم ہے جس کا ذکر ابن حبان نے کتاب الثقات میں کیا ہے۔

567 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْسَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاة خير مَوْضُوع فَمَنْ اسْتَطَاعَ آن يستكثر فليستكثر . زَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله العرب الوبريه المنظروايت كرتين أي اكرم المنظم فالمرام المارم المار

" تماز بہترین چیز ہے جو تحص اسے زیاد دادا کرسکتا ہو دواسے زیاد وادا کرے"۔

بدروایت امام طبرانی فی جم اوسط می نقل کی ہے۔

569 - وَعَنْ مَطُوفَ وَضِيَ اللّهُ عَا أَرَى هَلَا يَدُوى يَنْصَوفَ عَلَى شَعْعَ أَوْ عَلَى وَتَرَفَقَالُوا اَلا تَقُومُ إِلَيْهِ فَنَقُولُ لَهُ وَيَسُجِدُ وَلَا يَقْعَدُ فَقُلُتُ وَاللّهُ مَا أَرَى هَلَا يَدُوى يَنْصَوفَ عَلَى شَعْعَ أَوْ عَلَى وَتَرَفَقَالُوا اَلا تَقُومُ إِلَيْهِ فَنَقُولُ لَهُ قَالَ فَقُمْتَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عِبْدُ اللّه اَرَاكَ تَدُوى تَنْصَوف على شفع أَوْ على وتر قَالَ وَلَكِن اللّه يدُوى وَسمعت وَسُولُ اللّه صَلّى الله عَدُ الله الله الله الله الله الله عنه بها خَطِينَة وَحَطَ عَنهُ بها خَطِينَة وَرَفع لَهُ بَهَا حَسَنَة وَحَطَ عَنهُ بها خَطِينَة وَرفع لَهُ بهَا حَرَجَة فَقُلْتُ جَزاكُم الله من جلساء شوا أَمُونُ مُونِى أَن أَعْلَمُ وَجَعَت إِلَى اَصْحَابِى فَقُلْتُ جَزاكُم الله من جلساء شوا أَمرُثُمُونِى أَن أَعْلَمُ وَجلا من آصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم

وَفِي رِوَايَةٍ: فرأيته يُطِيل الْقيام وَيكثر الرُّكُوع وَالسُّجُود فَذكرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا آلوت أن أحسن إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من ركع رَكَعَة أَوُ سجد سَجُنَة رفع الله لَهُ بهَا دَرَجَة

تحط عَنهُ بِهَا خَطِينَة

و معد الله المحمد و الحبور المنظور و معنو بم مجموع طرقه حسن أو صحيح ما آلوت أى فصرت و أو أخمد و الحبي المنظم المن

مطرف بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ابوذ رخطرف کہتے ہیں: میں اپ ساتھوں کے پان واپس آیا اور میں نے کہا: اللہ تعالی تم لوگوں کوجزائے خیردے! تم لوگوں نے جھے کہا تھا تو مجھے ہی اکرم سوائی ہے ایک معالی کے بارے میں پندچل گیا۔

ایک روایت میں بدالفاظ میں: میں نے انہیں و یکھا کہ ووطویل قیام کردہے تھے بکٹرت رکوع اور جود کررہ ہے تھے میں نے اس بات کا تذکر وان کے سامنے کیا تو انہوں نے قرمایا: میں نے اچھی طرح سے تمازا داکرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے میں نے نی اکرم مزایق کو بدار شاوقر ماتے ہوئے ساہے:

"جوفض ایک مرتبدرکوٹ کرتا ہے یا ایک مرتبہ مجدہ کرتا ہے تو القد تعالی اس کی وجہ ہے اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے ا اوراس کی وجہ ہے اُس کے گناہ کوفتم کردیتا ہے '۔

بدروایت امام احمد اورامام برزار فے اس کی مانندل کی ہے اور بدروایت مجموع طور برایے تمام طرق کے حوالے سے حسن یاسی

روایت کے بیالفاظ اماآلوت "معمرادش سفکوئی کوتا بی تیس کی۔

570 - وَعَنُ يُوسُف بن عبد الله بن سلام قَالَ أتيت أَبَا التَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فِي مَوضه الَّذِي فبض فِيْهِ فَقَالَ يَا ابْن أَخِي مَا علمت إلى هَلِهِ الْبَلدة أَوْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صلَةَ مَا كَانَ بَيْنك وَبَيْن وَالِدى عبد الله بن سَلام فَقَالَ بنس سَاعَة الْكَذِب هلِه سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن تَوَصَّا فَاحْسن الْوضُوء ثُمَّ قَامَ فصلى رَكُعَتَيْنِ آوَ أَرْبِعا بشك سهل يحسن فِيهِنَّ الرُّكُوع والخشوع ثُمَّ يسْتَغُفر الله غفر لهُ رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله الله من عبدالله بن سلام بيان كرتے بين: مين حطرت ابودرداء الله كى بيارى كے دوران ان كى خدمت ميں

عاضر ہوا'جس بیاری میں ان کا انتقال ہوا تھا'انہوں نے فر مایا: اے میرے بیتیج! تم اس شمر میں کیا کرنے آئے ہو؟ (راوی کوشک ہے' شاید یہ الفاظ ہیں: ) تم بیال کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: میں صرف اس تعلق کی وجہ سے بیاں آیا ہوں' جو آپ کے اور میر بے والد حضرت عبداللہ بن سلام بی تنظیم و دمیان تھا'تو انہوں نے فر مایا: جھوٹ ہو لئے کے لئے ' یہ وقت بہت برا ہے (لیعنی ایک والد حضرت عبداللہ بن سلام بی تنظیم کی ایک ایک وقت جس میں دنیا سے وخصت ہور ماہوں اس وقت جھوٹ ہو لئے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ) میں نے نبی اکرم مان تا ہو کی ایک ارشاد فر ماتے ہوئے سائے:

''جوض وضوکرتے ہوئے اچی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکر دور کعت یا جار رکعت اداکرے (یہاں پر جمک مہل نامی رادی کو ہے) اور دہ ان رکعات میں رکوع اور خشوع انجی طرح سے اداکرے پھر دہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

بدروایت امام احمد فاحسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

571 - وَعَسُ زِيد بِس خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَطَّا كَاحُسن وضوء ه ثُمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ لَا يسهوِ فِيْهِمَا غفر لَهُ مَا تقدم مِن ذَبْه . زَوَاهُ ٱبُوْ ذَاؤُد

وَلِمَى دِوَايَةٍ عِسُده: مَا من أَحَد يتَوَطَّا فَيحسن الُوضُوء وَيُصلَى رَكُعَثَيْنِ يقبلَ بِقَلْيِه وبوجهه عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبِت لَهُ الْحِنَّة

الله الله معزمة ذيد بن خالد جني الأنواني اكرم نافية كايفر مان نقل كرت بن

'' جوخص وضوکرتے ہوئے امپی طرح وضوکر ہے اور پھر دورکھت ادا کرے جن میں وہ غفلت کا شکار نہ ہوا تو اس مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

سدوايت امام ابودا و دفي القاط بين بيام ابودا و دي ايك روايت بين بيالفاظ بين:

"جو بھی بندہ دفسوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرئے اور دور کعت اداکرئے جس میں وہ اپنے دل اور چیرہ وولوں کے ساتھ متوجہ ہو تو اس مخص کے لئے جنب واجب ہوجاتی ہے"۔

572 • وَعَنْ عَقِبَة بِن عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَامَ الْفُسنَا فَاسَدُ وَعَنَة إِبِلَنَا فَكَانَتَ عَلَى رِعَايَة الإبِل فروحتها بِالْعَشي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَنَاوِبِ الرِّعَايَة رِعَايَة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْ مَا أَحَد يَتَوَضَّا فَيحِسن الْوطنوء ثُمَّ يَقُومُ فيركع رَكَعَيْنِ يقبل بَخْطب النَّاس فَسَمِعته يَوْمًا يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَد يَتَوضَّا فَيحِسن الْوطنوء ثُمَّ يَقُومُ فيركع رَكَعَيْنِ يقبل عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجِهِه فَقَدُ أُوجِب فَقُلْتُ بِحْ بِحْ مَا آجُود وَهَذِه

رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِبُحِه وَهُوَ بعض حَدِيْتٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِم إِلَّا أَنه قَالَ: مَا مِن مُسُلِم يَوَضَّا فيسبغ الْوضُوء ثُمَّ يَقُوْمُ فِي صَلاته فَيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَسَلَ وَهُوَ كَبُوم وَلدته أمه الحَدِيْثِ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسُنَاد . اوجب آى آتى بِمَا بُوجب لَهُ الْجِنَّة

ا الله الله المعرب عقبه بن عامر التأنيبيان كرتے بين جم لوگ جب بي اكرم التي كے ساتھ ہوتے ہے تواپنے سارے كام

میں کے تعیاری باری اپنا اونوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھا ایک مرتبداونوں کی دیکھ بھال میرے ذمہ تی ہیں شام خود می کیا کر جار ہاتھا اس وقت نبی اکرم من ایکٹی اوگوں کو خطبہ دے رہے تھے میں نے آپ سائی کی میدار شادفر ماتے ہوئے کے وقت انہیں نے کر جار ہاتھا اس وقت نبی اکرم من کی اگر کول کو خطبہ دے رہے تھے میں نے آپ سائی کی کے ارشاد فر ماتے ہوئے

" تم میں ہے جو بھی تخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکر دور کعت اوا کریے جس میں وہ اسپنے رل اور چبرہ ( دونوں ) کے ساتھ کھل طور پر متوجہ ہوئو وہ واجب کر لیتا ہے'۔

معرت عقبہ جوالا کہتے ہیں: میں نے کہا: بہت خوب بہت خوب کیتنی اچھی بات ہے۔

یدروایت امامسلم اورامام ابوداؤد نے تعل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے تقل کردو ہیں بیدروایت امام این امام ابن ماجہ امام ابن فزیمہ نے اپنی تی بین نقل کی ہے اوراس میں اس حدیث کا پچھے حصہ ہے کہی روایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ کی گئے ہیں:

"جوبھی مسلمان وضوکرتے ہوئے 'اچھی طمرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکرتمازا داکرے اور وہ یہ بات جانتا ہوکہ وہ کیا پڑھ رہاہے 'توجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے 'تووہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اُس دن تھا'جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا'' .....الحدیث۔

الم عاكم كت ين بيسند كاعتبار سي ي

مَّن كَ يِالْفَاظُ اُوجِبُ السَ عَمِ اُوبِيهِ كَالَ النَّقَفِي وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنهم غزوا غَزُوة السَلاسِل ففاتهم الْغَزُو فرابطوا ثُمَّ رَجِعُوا إلى مُعَاوِيَة وَعِنْده أَبُو النَّقَفِي وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنهم غزوا غَزُوة السَلاسِل ففاتهم الْغَزُو فرابطوا ثُمَّ رَجُعُوا إلى مُعَاوِيَة وَعِنْده أَبُو النَّوب وَعقية بن عَامِ فَقَالَ عَاصِم يَا اَبَا الْيُوب فاتنا الْغَزُو الْعَام وَقد العبرنَا الله من صلى فِي الْمَسَاجِد الْلاَرْبَعَة غفر لَهُ ذَنبه فَقَالَ يَا بن أحى الا أدلك على أيسر من ذلك إلى إلى سَمِعُتُ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ مِن تَوَضَّا كَمَا آمر وَصلى كَمَا آمر غفر لَهُ مَا قدم من عمل كَذَلِكَ يَا عقبَة الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ مِن تَوَضَّا كَمَا آمر وَصلى كَمَا آمر غفر لَهُ مَا قدم من عمل كَذَلِكَ يَا عقبَة قالَ نعم . رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَتقدم فِي الْوضُوء حَدِيْثٍ عَمُرو بن عبسة وَفِي قالَ نعم . رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَتقدم فِي الْوضُوء حَدِيْثٍ عَمُرو بن عبسة وَفِي آنِهُ مَ وَلَانَهُ مَا فَدَ مَدَ الله وَاثْنَى عَلَيْهِ ومجده بِاللَّذِي هُو لَهُ آهُل وَفر غ قلبه للله تَعَالَى إلَّا انْصَرف من خطبته تُمَا فَد وَلَاته أَهُ وَلَاتَه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَدَه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَنْ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتِه أَنْ وَلَاتِه أَهُ وَلَاتُهُ الْهُ وَلَاتِه أَنْ وَلَاتِه أَلَا وَلَاتُهُ وَلَا وَلَا وَلَاتِه أَلْلَ وَلَاتِه أَنْ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَا وَلَاتُ وَلَا لَا وَلَا وَلَاتُوا وَلَاتِه أَلْهُ وَلَيْ الْعَلْ وَلَا وَلَاتِه أَنْ وَلَالِلْهُ وَالْتَه أَلَه وَلَالُه وَالْمَا وَلَو عَلَاهُ لَا وَلَا وَلَوْ عَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْعَالَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَى وَالْوَالِهُ وَلَا وَلَا وَالْعَلْ وَلَا وَلَا وَلَوْ عَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْوَالَقِي وَلَا وَلَا وَالْعَالَ وَلَا وَا وَلَى وَلَا و

رَوْاهُ مُسْلِم وَتقدم فِي الْبَابِ قبله حَدِيْثٍ عُثْمَان وَفِيْه سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِن امرىء مُسْلِم تحضره صَلاة مَكْتُوبَة فَينحسن وضوء ها وخشوعها وركوعها إلَّا كَانَت كَفَّارَة لما قبلهًا مِن الذُّنُوبِ مَا لم يُؤْت كَبِيْرَة وَكَذَٰلِكَ التَّهُر كُله

رَوَاهُ مُسْلِم وَتقدم أَيْضًا حَدِيُّتٍ عِبَادَة سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حمس صلوَات افترضهن الله من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن وَأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أن يغفر لَهُ . وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بعده حَدِيْتٍ أنس إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى 28 و عاصم بن سفیان تعنی بیان کرتے ہیں: وہ (اپنے پھی ساتھیوں کے ساتھ) غز وہ سلاسل ہیں شرکت کے لئے میں تو اس میں شال نہ ہو سکے تو وہ وہاں پہرے داری کرتے رہے کیروہ واپس معزت معاویہ بڑ تؤنے کے ہاں آگئے اس وقت ان کے ہاں حضرت ابوابوب انساری بڑ تؤنا ور حضرت عقید بن عامر بڑ تؤنیکی موجود ہے عاصم بن سقیان نے کہا: اے حضرت ابوابوب! اس سال ہم میں جنگ میں حصرت ابوابوب! اس کے گناہوں سال ہم میں جنگ میں حصرت ابوابوب اس کے گناہوں معفرت ہوجاتی ہے تو حضرت ابوابوب انسادی بڑ تو تفایق نے بات بنائی گئی ہے: جو تفسی چار مساجد میں نمازادا کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے تو حضرت ابوابوب انساری بڑ تو تفسیل کی تازی اس سے زیادہ آسان کی مغفرت ہوجاتی ہے تو حضرت ابوابوب انساری بڑا تھا داری میں ہے تا ہے اس کے گناہوں کے مناب نے تو حضرت ابوابوب انساری بڑا تھا کہ وہا ہے ہوئے سال ہی طرف شکروں؟ میں نے نمی اگرم میں تھا تھا کہ وہا ہے ہوئے سال ب

"جوفس اس طرح وضوکرے جس طرح اسے علم دیا گیاہے اوراس طرح نماز اداکرے جس طرح اسے علم دیا گیاہے ا تو اس سے پہلے اس نے جتنے بھی ممل کیے ہوں سے اُن کی مغفرت ہوجائے گیا۔

( پھرحضرت ابوابوب انصاری ﴿ فَنَذَ نے حضرت عقبہ بن عامر بِنَ فَذَ ہے دریافت کیا: ) اے عقبہ! کیااس طرح ہے؟ انہول نے جواب دیا: جی ہاں!

بدروایت امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام ابن حبان نے است اپن سیح میں نقل کیا ہے بیاس سے پہلے وضو متعلق باب میں حضرت عمر و بن عبسہ بنا تذکے حوالے ہے ایک حدیث کر رپکل ہے جس کے خریس بیالفاظ ہیں:

" پھراگروہ کھڑ اہوکر اللہ تعالی کی حمد بیان کر ہے اس کی ثناء بیان کر ہے اس کی بزرگی کا تذکرہ کرے جس کاوہ اہل ہے اور ابنادل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے توجب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے تواپی عناہوں کے حوالے ہے یوں ہوچکا ہوتا ہے جس طرح اُس دن تھا'جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا''۔

بیروایت امام سلم نے نقل کی ہے اس سے پہلے کے باب میں حصرت عثمان فنی رفاقۂ کے حوالے سے ایک حدیث گزر چکی ہے، جس میں بیالفاظ ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم شکھا کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

" جس بھی مسلمان کے سامنے فرض نماز کا وقت ہوجائے اور وہ اچھی طرح سے وضوکر ہے اچھی طرح سے خشوع کے ساتھ کو کے کہا ساتھ کہ کوع کر کے نماز ادا کر ہے تو یہ چیزاس کے پہلے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جبکہ اس نے کسی کمیرہ مناہ کا ارتکاب نہ کیا ہوا اور یہ نفسیلت ہمیشہ کے لئے ہے'۔

بیردایت امام سلم نے نقل کی ہے اس سے بھی پہلے حضرت عبادہ نٹائڈ کے حوالے سے بیرحدیث گزریکی ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملائیم کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' پائج نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے جو شخص ان کے لئے اچھی طرح وضوکر ہے اور اچھی طرح ان کے مخصوص او قانت میں آنہیں اوا کر ہے ان کے رکوع' جود اور خشوع کو کھمل کرے تو اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کروے گا''۔

اس كے بعد دائے باب ميں مطرت انس الفنة كے حوالے معقول ايك حديث آئے كَي اگراللہ من يا۔

## 15 - التَّرُغِيْب فِي الصَّلَاة فِي أَوَّل وَقتهَا

## یاب: نماز کواس کے ابتدائی وفت میں ادا کرنے کی ترغیب

574 - عَن عبد اللَّهُ بِن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْعَمَل أَهُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةِ على وَقَتِهَا قلت ثُمَّ أَى قَالَ بر الْوَالِدين قلت ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيلَ أَهُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الصَّلَاةِ على وَقَتِهَا قلت ثُمَّ أَى قَالَ بر الْوَالِدين قلت ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيل الله قَالَ حَدِيْنِي بِهِن رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ استزدته لزادنى

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسُلِمٍ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

و المرات عبدالله بن مسعود بن فنهان كرتے ميں: ميں نے نبي اكرم مؤليز اسے سوال كيا: كون سامل الله تعالى ك زری سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز کواس کے مخصوص وقت میں اوا کرنا میں نے عرض کی: بجركون سامي؟ آپ النظام في ارشاد قرمايا: والدين كے ساتھ حسن سلوك ميں نے عرض كى: پھركون ساميد؟ آپ ساتھ في نے فر ہایا:اللہ کی راہ میں جہاد کرنا' حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی نیان کرتے ہیں : یہ یا تیں ' بی اکرم طَلْ فَیْلِ نے مجھے بتا کیں تھیں اگر میں آب الله المالة المرتائو آب الله المحصر يدجواب ارشادفر مات "-

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ترندی اورا مام نسانی فیقش کی ہے۔

575 - وَرُوِىَ عَن رِجِـل مِن بني عبد الْقَيْس يُقَال لَهُ عِيَاض آنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمُ بِذَكُرُ رَبِكُمُ وَصِلُوا صَلَاتَكُمُ فِي آوَّلَ وقتكم فَإِن اللَّه يُضَاعف لكم . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِير و بناعبد الليس معتق ر كنے والے ايك صاحب جن كانام معترت عياض بني تناف سے بيروايت منقول ہے كم انہوں نے ہی اکرم مالی م کو بیارشا دفر ماتے ہوئے ستاہے:

"تم پر بیلازم ہے کہتم اپنے پروردگار کاؤ کر کرواورتم نماز کوابتدائی وقت میں ادا کرواللہ تعالی تہمیں دگنا اجرعطا کرے گا''۔ بدردایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

576 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَقْت الْآوَّل من الصَّلاة رضوَان اللَّه وَالْآخِر عَفُو اللَّه ؞ رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَاللَّهَارَقُطُنِيَّ

الله الله الله بن عريف أي اكرم مَنْ الله كار من المان قل كرت بين:

"نماز كاابتدائى وقت الله تعالى كى رضامندى كاباعث بأورة خرى (وقت) الله تعالى كادركر ربي '-

میردایت امام ترندی اورامام دارنطنی نفقل کی ہے۔

مديث576:سنن الترمذي الجامع الصبحيح. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلب - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث: 162 مستن الدارقطني - كتساب البصسلارة " بساب الشهيي عن الصبلاة بعد صبلاة الضجر وبعد صبلاة العصر -مديث: 845 السينس الكبرى للبيريقي - كتباب البصيلارة "ذكر جساع أيواب الأذان والإقامة ^ بساب التسرغيسيه في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات ُ حديث:1897

577 - وروى الدارقطنى ايضًا من حديث ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن ابى محذورة عن ابيد \* عـن جـده قـال قـال رسـول الله صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "اول الوقت رضوان اللهُ ووسط الوقت رحمة الله، واخر الوقت عفوالله .

ت و الله الله الم الم المنظل في الراتيم بن عبد العزيز كے حوالے سے ان كے والداور دادا (حصرت ابو كاذور و الله ال نبى اكرم مؤليمة أم كائية فريان فقل كرتے ہيں :

"(نماز کا)ابتدائی وقت الله تعالی کی رضامندی کا وعث ہے اُس کا درمیانی وقت الله تعالی کی رحمت ہے اورآخری ﴿وقت )الله تعالیٰ کادر گزرہے'۔

بدروایت امام ترندی اورامام دارقطنی نفتل کی ہے۔

578 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فصل آوَّل الُوَقَت على آخِره كفضل الآخِرَةِ على الدُّنْيَا رَوَاهُ اَبُو مَنْصُوْرِ الديلمي فِي مُسْند الفردوس

والا الله حضرت عبدالله بن تمريز في الرم مؤلفة كار فرمان قل كرتي بين:

" (نماز کے ) ابتدائی وقت کو اس کے آخری وقت پڑوہی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر حاصل ہے"۔ میدروایت ابومنعور دیلمی نے متدفر دوس میں نقل کی ہے۔

579 - وَعَنْ رِجِـل مِـن اَصْحَاب رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى الْعَمَل افضل قَالَ شُعْبَة قَالَ افضل الْعَمَل الصَّلاة لوَقْتِهَا وبر الْوَالِدين وَالْجِهَاد

رَوَاهُ أَحْمِد وَرُوَاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح

رہ جھی ایک سی بی کے حوالے سے بیربات منقول ہے: وہ بیان کرتے ہیں: نی اکرم سی بی سے سوال کیا گیا: کون سامل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ یہاں شعبہ نامی راوی نے بیر الفاظ نقل کیے ہیں: نبی اکرم سی بی نے فر مایا: سب سے زیادہ فضیلت والاممل نماز کواس کے خصوص دفت ہیں ادا کرتا کوالدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کاور جہاد کرنا ہے''۔

بدروایت امام احمد نے شل کی ہے اور اس کے تمام راویوں سے مجے میں استعدلال کیا گیا ہے۔

580 - وَعَنُ أَمْ فَرُوَمَةَ رَضِسَىَ اللَّهُ عَنُهَا وَكَانَت مِمَّن بَايعِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت سُئِلَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْاَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وِ التِّرْمِلِتِي وَقَالَ لَا يرُوي إِلَّا من حَدِيثٍ عبد الله بن عمر العمري

وَلَيْسَ بِالْنَوْيِ عِنْدِ أَهُلِ الْحَدِيْثُ واضطربوا فِي هَذَا الحَدِيْثُ

قَـالَ الْحَافِظِ رَضِمَ اللَّهُ عَنْهُ عبد الله هندَا صَدُوق حسن الحَدِيْثِ فِيْهِ لِين قَالَ آخِمد صَالح الحَدِيْثِ آلا سَاس بِه وَقَالَ ابْن معِيْن يكُتب حَدِيْته وَقَالَ ابْن عدى صَدُوق آلا بَاْس بِه وَضَعفه آبُوْ حَاتِم وَابْن الْمَدِيْنِي وَام فَرْوَة هذِه هِيَ أَخْت آبِي بكر الصّديق لآبِيهِ وَمَن ُقَالَ فِيْهَا أَم فَرُوة الْآنْصَارِيَّة فَقَدُ وهم وی و این سندوا م فرووی و بعن جنهیں نی اکرم مؤاقا کے دست اقدی پراسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے وہ بیان کرتی ہیں وہ دی سندوا م فرووی و بعن جنہیں نی اکرم مؤاقا کے دست اقدی پراسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے وہ بیان کرتی ہیں ہی نی اکرم ابتا ہے سوال کیا کیا تھا تون سامکل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ سائیز نے ارشاد فرمایا: نماز کواس کے ابتدائی وقت میں بی اکرم ابتا ہے۔

ادا گرنا ۔ پیروایت ایام ابوداؤ و ایام ترندی نے قتل کی ہے وہ قرماتے ہیں : پیروایت عبداللہ بن عمر عمر کی کے حوالے ہے منقول ہے اور سے معنی کے بڑو یک قوئی نبیل ہے راویوں نے اس حدیث میں اضطراب کا ظہار کیا ہے۔ محفی محدین کے بڑو یک قوئی نبیل ہے راویوں نے اس حدیث میں اضطراب کا اظہار کیا ہے۔

ما والله الله الله من الله والله عن الله الله ا

عادلا ہے ہیں: بیصالح الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کی بن معین کہتے ہیں: اس کی حدیث کووٹ کیا جائے ایام احر کہتے ہیں: بیصار فی الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابوطاتم اور علی بن مدین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ما ابن عدی کہتے ہیں: بیصد دق ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابوطاتم اور علی بن مدین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

ہ ارب ہوں اس المحضرت ابو بحرصد میں بھٹو کی والد کی طرف ہے شریک بہن ہیں جن اوگوں نے اس خاتون کے بارے میں بیام فروہ انصاریہ بین آئیس وہم ہواہے۔ میں کیا ہے: بیام فروہ انصاریہ بین آئیس وہم ہواہے۔ میں کیا ہے: بیام فروہ انصاریہ بین آئیس وہم ہواہے۔

مَن يَهِ عَلَى عَبَادَة بِنَ الصَّامِت رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشهد آنِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عَنُولُ عَمِيسَ صَلْوَاتِ افْتُوضَهِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن أَحِسنَ وضوء هن وصلاهن لوقتهن وَأَتُم ركوعهن بِفُولُ عَمِيسَ مِلْوَقِتهِن كَانَ لَهُ على الله عهد أَن يغفر لَهُ وَمَنْ لَم يفعل فَلَيْسَ لَهُ على الله عهد إِنْ شَاءَ غفر الرَّرَانُ شَاءَ عذبه . رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْجِهِ

ہوں حضرت عبادہ بن صامت بڑنز بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی گوائی دینا ہوں کہ میں نے تی اکرم نزائی کو میں اس میں دینا ہوں کہ میں نے تی اکرم نزائی کا میں دینا ہوں کہ میں نے تبی اکرم نزائی کا میں دینا ہوں کہ میں اس میں اس میں دینا ہوں کہ میں اس میں دینا ہوں کہ میں اس میں اس میں دینا ہوں کہ میں اس میں دینا ہوں کہ میں میں اس میں میں دینا ہوں کہ میں اس میں دینا ہوں کہ میں اس میں دینا ہوں کے دور دینا ہوں کہ میں اس میں دینا ہوں کی اس میں دینا ہوں کہ میں میں دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ میں دینا ہوں کہ دینا ہوں کی کرنے ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کر میں دینا ہوں کہ دینا ہوں کی دینا ہوں کہ دینا ہوں کرنے ہوں کرنے ہوں کرنے ہوں کہ دینا ہوں کرنے ہوں کہ دینا ہوں کرنے ہوں کہ دینا ہوں کرنے ہوئی ہ

'' پی ٹمازیں ہیں جنہیں القد تعالی نے قرض قرار دیا ہے جو تحص ان کے لئے اچھی طرح وضوکرے اورائیں اپنے مخصوص وقت میں اداکرے ان کے رکوئ 'جوداور خشوع کو کمل کرے تو اس شخص کے لئے القد تعالی کے ذمہ یے عبد ہے کہ القد تعالی اس کی مفرے کردے گا اور جو تھی ایسانہیں کرے گا' تو اس شخص کے لئے القد تعالی کے ذمہ کوئی عبد نہیں ہوگا' اگروہ جا ہے گا' تو اس کی مغرے کردے گا'اور اگر جا ہے گا' تو اے عذاب دے گا'۔

بدروایت امام ما لک امام ابودا و زامام نسائی نے تقل کی ہے امام این حبان نے اس کواچی میں نقل کیا ہے۔

582- وَرُوِى عَن كُعْسِ بِينَ عِجْرَة رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالٌ حرج علينا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَنَحْلُ سَبُعَة نفر اَرْبَعَة من موالينا وَثَلَاثَة من عربنا مسندى ظُهُور نَا إلى مَسْجده فَقَالَ مَا أَجلسكم قُلُنا جلسنا نُنظِر الضّلاة فَالَ فَارَه قَلِيهِ لا ثُمَّ أَقبل علينا فَقَالَ هَلُ تَذْرُونَ مَا يَقُولُ رِبكُمْ قُلْنا لا فَالَ فَإِن رِبكُمْ يَقُولُ من صلى الضّلاة لوَقْنها وحافظ عَلَيْهَا وَلَمْ يضيعها اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلهُ عَلى عهد أَن أَدَ حَلة الْجَنَّة وَمَنْ لَم يَصلها لوَقْنهَا وَلَمْ يَضِيعها اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلهُ عَلَى عهد أَن أَدَ حَلة الْجَنَّة وَمَنْ لَم يَصلها لوَقْنهَا وَلَمْ يَضِيعها اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلا عَهد لَهُ عَلَى إِن شِئْت عَذبته وَإِن شِئت عَفرت لَهُ وَالْ الطَّبَرَ النَّي فِي الْكَيْمُ والأوسط وَأَحمد بِنَحُوهِ أَرِم هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْمِيم أَى سكت

یہ روایت امام طبر انی نے بھم کبیرا ورجم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام احمہ نے اس کی مانزنقل کیا ہے۔ لفظ 'ارم'' میں 'ر'پر'ز بر' ہے'اور'م'پر'شد' ہے'اس سے مراد خاموش ہونا ہے۔

583 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُود رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على اَصْحَابِه بَوْمًا فَقَالَ لَهُمُ حَلُ تَذُرُونَ مَا يَقُولُ رِبِكُمْ تَبَارَك وَتَعَالَى قَالُوا اللّٰه وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لُوا اللّٰه وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لُوا اللّٰه وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لُوا اللّٰه وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لُولَ اللّٰهِ وَرَسُولِه أَعْلَمُ قَالَهُا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى كَا لُولُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَادِهِ حَسِنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

کی تھے۔ حضرت مبداللہ بن مسعود بڑگذیبان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ٹی اکرم ٹریٹا کا گزرا پے پھواصحاب کے پاس ہے ہوا آپ نظافی کے ان انداوراس اسے دریافت کیا: تم لوگ سے بات جانے ہو کہ تمبارا پروردگار کیا فرما تا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں نبی اکرم نظافی نے تمن مرجبہ بیات دریافت کی پھر آپ نظافی نے ارشاوفر مایا: پروردگار فرما تا ہے:

'' جھے اپنی عزت اور جلال کی قتم ہے ان نمازوں کوان کے تصوص وقت میں جو بھی شخص اواکرے گانسی اسے جنت میں دوخل کروں گانواس پررم کروں گانواک کے دوخت کے علاوہ میں اواکر ہے گانواک بی تواکر میں جا بیوں گانواس پررم کروں گانواک کے اوراگر جا بیوں گانواس پررم کروں گانواک کے دوخت کے علاوہ میں اواکر ہے گانواکر میں جا بیوں گانواس پررم کروں گانواک کے دوخت کے علاوہ میں اواکر ہے گانواکر میں جا بیوں گانواس پررم کروں گانواک ہے اوراگر جا بیوں گانوا سے عذاب دوں گائ

بدروایت امامطراتی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اور اگر اللہ نے جایا تواس کی سندسن ہوگ ۔

584 و رُوِى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صلى المُصَلَوّات لوَقْتَهَا وأسبخ لَهَا وضوء ها وَأَتَم لَهَا قِيَامَهَا وخشوعها وركوعها وسجودها خوجت وَهِى بَيْضَاء مسفرة تَقُول حفظك الله كمّا حفظتنى وَمَنْ صلاهًا لغير وقتها وَلَمْ يسبغ لَهَا وضوء ها وَلَمْ ينم لَهَا خشوعها وَلا ركوعها وَلا سجودها خوجت وَهِى سَوْدًاءِ مظلمة تَقُول ضيعك الله كمّا ضيعتنى حَتَّى إِذَا كَانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كمّا ضيعتنى حَتَّى إِذَا كَانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كمّا يلف النَّوْب النخلق أنمَّ ضرب بها وَجهه

رَدَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَتقدم فِي بَابِ الصَّلُواتِ الْحَمِسِ حَدِيْثِ آبِي اللَّهُ وَاءِ وَغَيْرِهِ وَ اللَّهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَتقدم فِي بَابِ الصَّلُواتِ الْحَمِسِ حَدِيْثِ آبِي اللَّهُ وَاءِ وَغَيْرِه وَ هُمْ حَدِيثُ السِّ بَنِ مَا لَكَ ثَنَّ الْمُراوايتُ كَرِيّ بِي الرَّمِ مَنْ الْحَدِيثِ ارْتَاوْرِ ما بِي ا

اور جود کھل کرنے اللہ تو اس کے مخصوص اوقات میں اداکر ہے نمازوں کے لئے انجھی طرح وضوکر ہے ان کے قیام خشوع کروع اور جود کھل کر ہے تو وہ نمازیوں نکتی ہے کہ وہ روشن اور جبک دار بھوتی ہے اور میہ کہ ردی ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ تمہاری بھی اس طرح مفاظت کی تھی اور جوشن نماز کواس کے خصوص وقت کے علاوہ اداکرتا ہے اس کے لئے انجھی طرح و فسولیں کرتا ہے اس کے خشوع کو کھل نہیں کرتا ہے تو جب وہ نماز نگلتی ہے وہ سیاہ اور تاریک ہوتی ہے اور یہ ہتی طرح و فسولیں کرتا ہے تو جب وہ نماز نگلتی ہے وہ سیاہ اور تاریک ہوتی ہے اور یہ ہتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کے خشوص مقام تک پنجی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح ضائع کر ہے جس طرح تم نے جھے ضائع کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ایک خصوص مقام تک پنجی ہے اللہ تعالیٰ تھوں ہوتا ہے تو اسے یوں لیبیٹ ویا جاتا ہے جس طرح پرانے کپڑے کو لیبیٹا جاتا ہے بھراس نماز کو اس قمان کو کامنہ مراد مادائے گئا ہے۔

" بیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اس سے پہلے پانچ نمازوں سے متعلق ٔ حضرت ابودرواء ڈاٹٹڈاور دیجر حضرات سے حوالے سے منقول حدیث گزر پھی ہے۔

### التوغيب في صكاة الجماعة

وَمَا جَاءَ فِيهَن حوج يُويل الْبَحَمَاعَة فَوجدَ النَّاس قد صلوا باب: باجماعت نمازاداكرن سيمتعلق رثيبي روايات

مخض با جماعت تماز ادا کرنے کے ارادے سے لکانا ہے اور لوگون کو یا تا ہے کہ وہ نماز ادا کر بھیے ہیں اس کے بارے میں کیا منقول ہے؟

585 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاة الرجل فِي جمّاعَة المنعف على صَلاته فِي بَينه وَفِي سوقه حمُسا وَعِشْرِيْنَ ضعفا وَذَلِكَ آنه إذَا تَوَضَّا فَاحُسن الوضُوء كُمَّ عرج إلى الْمَسْجِد لا يُحرِجهُ إلَّا الصَّلاة لم يعط حطوة إلَّا رفعت لَهُ بها دَرْجَة وَحط عَنهُ بها خَطِينَة فَإذَا صلى لم تزل الْمَلايِكَة تصلى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لم يحدث اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارحمه وَلا يزَال فِي صَلاة مَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ المُعمة وَاللهُ يَنْ صَلاة مَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا لَمْ يَعْدَلُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُسْلِم وَالْمُولُودُ وَالْيَرْمِذِي وَابُن مَاجَه

الله الله معزمت ابو ہربرہ فَا تُغذروا مِت كرتے ہيں: تَى اكرم مَا كَافِيْنَ لِينَا وَرما يا ہے:

"آدی کا با جماعت نماز اواکرنا اس کے اسپے گھر میں یا بازار میں ( تنہا ) نماز اواکرنے پر پہیں گنا نصلیات رکھتا ہے اس ک صورت یوں ہے جب وہ دضوکرتے ہوئے اچھی طرح دضوکر ہے اور پھر سجد کے لئے نکلے اس کا مقصد مسرف نماز اواکر نا ہوئو وہ جو محمی قدم رکھتا ہے اس کے وہش میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کوئتم کردیا جاتا ہے پھر جب وہ نمازادا کرلیتا ہے' تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں' جب تک وہ اپنی جائے نماز پرموجودر ہتا ہے' جب تک وہ حادث نہیں ہوتا (وہ فرشتے بیدعا کرتے ہیں:)اےاللہ! تو اس پر دحمت نازل فر ما' اےاللہ! تو اس پر دحم کر! (نمی اکرم منزلہٰ ا نے فر مایا:)اور آوی جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے' مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے''۔

بیروایت امام بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کروہ بین میروایت امام سلم امام ابوداؤ ڈامام تر مذی اورامام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے۔

586 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الفضل من صَلاة الْفَذ بِسبع وَعِشْرِيْنَ دَرَجَة . رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِى وَمُسْلِع وَّالِيَرْمِذِى وَالنَّسَائِي

الله عفرت عبدالله بن مرجي الرم مَنْ الله كارفر مان نقل كرتي بن

''جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا' تنبانماز ادا کرنے پرستائیس درجے نعنیات رکھتا ہے''۔ ان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا' تنبانماز ادا کرنے پرستائیس درجے نعنیات رکھتا ہے''۔

بدروایت امام ما لک امام بخاری امام سلم امام ترندی اور امام نمائی نقل کی ہے۔

587 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ من سوه أن يلقى اللَّه غَدا مُسْلِما فليحافظ على هؤلاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنَادى بِهِن فَإِن اللَّه تَعَالَى شرع لنبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنَن الْهدى وإنهن من سنَن الْهدى وآنهن من سنَن الْهدى وآنهن من سنَن الْهدى وآنو تركُنمُ سنة الْهدى وآنو تركُنمُ سنة نبيكُمْ وَلَوْ تركُنمُ سنة نبيكُمْ وَلَوْ تركُنمُ سنة نبيكُمْ لَوْ تركُنمُ سنة نبيكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا من رجل يتطَهّر فيحسن الطّهُور ثُمَّ يعمد إلى مَسْجد مِنْ هلْهِ الْمَسَاجد إلَّا كتب الله لَهُ يسكُل حطُومة يخطوها حَسَنة وَيَرُفعهُ بها دَوجَة ويحط عَنهُ بها سَيّنة وَلَقَد رَايَتنا وَمَا يَتَعَلَّف عَنهَا إلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النّفَاق وَلَقَد رَايَتنا وَمَا يَتَعَلَف عَنهَا إلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النّفَاق وَلَقَد كَانَ الرجل يُؤْتِي بِهِ يهادى بَيْنَ الرجليْن حَتَى يُقَام فِي الصّق

وَفِى رِوَايَةٍ: لَقَد رَايَتنَا وَمَا يَتَخَلَّف عَن الصَّلاة إِلَّا مُنَافِق قَد علم نفَاقه أَوْ مَرِيض إِن كَانَ الرجل ليمشى بَيْن رِجلَيْنِ حَتَى يَاتِنَى الصَّلاة وَقَالَ إِن رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمنَا سنَن الْهدى وَإِن من سنَن اللهدى الصَّلاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي يُؤذن فِيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاؤد وَالنَّسَائِق وَابْن مَا جَه

قُولِه يهادى بَيْنَ الرجلين يَعْنِي يرفد من جَانِبه وَيُؤْخَذ بعضده يمشى بِه إِلَى الْمُسْجِد

الله الله الله بن مسعود الله فر مات مين:

" جو شخص سے چاہتا ہو کہ قل جب وہ القد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو مسلمان ہونے کے عالم میں حاضر ہوا ہے ان پانچ نمازوں کی سے خاطت کرنی چاہئے جب ان کے لئے افزان وی جاتی ہے کیونکہ القد تعالی نے تمبارے ٹی کے لئے ہوایت والی سنتیں مقرر کی ہیں اور یہ نمازی اور اگر و گئے جس طرح یہ چیے رہنے والے لوگ اپ اور یہ نماز اوا کرو گئے جس طرح یہ چیے رہنے والے لوگ اپ گھر میں نماز اوا کرتے ہیں کو سنت کوترک کردو گئے اور اگر تم اپ نی کی سنت کوترک کردو گئے اور اگر تم اپ نی کی سنت کوترک کردو گئے والے ہو تو تم گراہ ہوجائے جو جو تھی وضو کرتے ہوئے اچی طرح وضو کرتے گھروہ کسی میچرکی طرف جائے تو القد تعالی اس کے رکھنے والے ہوجائے کوش میں ایک بنگی تو ت کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے ایک وجہ ہے اس کا ایک گناہ ختم ہم قدم کے نوش میں ایک بنگی توٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ ختم

اور بعض اوقات کی سے وافقاظ میں:'' مجھے اپنے بارے میں یہ بات یادے کہ (ہم لوگ یہ سمجھتے تھے ) نمازے وہی شخص پیجھے ایک روایت میں یہ وافقاظ میں:'' مجھے اپنے بارے میں یہ بات یادے کہ (ہم لوگ یہ سمجھتے تھے ) نمازے وہی شخص کی پیچے رہتا تھا' جومنا فتی ہو'اور جس کا منافق ہوتا پینہ ہو گیا بیمار سیجھے رہتا تھا' بعض اوقات کی شخص کو دوآ دمیوں کے درمیان سہارا دے کرنماز رہتا تھا' جومنا فتی ہو'اور جس کا منافق ہوتا پینہ ہو گیا بیمار سیجھے رہتا تھا' بعض اوقات کی شخص کو دوآ دمیوں کے درمیان سہارا دے کرنماز

يدوايت امام سلم امام ابوداؤ دامام نسائى اورامام اين ماجد فقل كى ب-

ہے۔ روایت کے بیالفاظ 'بھادی بیس السرجلین''اسےمرادیہ ہے کا سے ایک طرف سے ایک شخص سہارا دیتا تھا اوراس کے ہازوؤں کو پکڑ کراہے چلاتے ہوئے مجد میں لایا جاتا تھا۔

مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَ صَلَاةَ الرجل فِي الْجَمَاعَةُ عَلَى وَسَلَّمَ فَصَلَ صَلَاةً وَصَلَاةً الرجل فِي الْجَمَاعَةُ عِلَى مَلَانَهُ وَحَدَهُ بَيْتِهُ وَسَلَّمَ فَصَلَ صَلَاتَهُ فِي بَيْتِهُ عَلَى مَلَانَهُ وَلَى بَيْتِهُ عَلَى مَلَانَهُ فِي بَيْتِهُ عَلَى مَلَانَهُ وَلَى بَيْتِهُ عَلَى مَلَانَهُ فِي بَيْتِهُ

رَوَاهُ آخُمد بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَآبُو يعلى وَالْبَوَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحِه بِنَحْوِهِ

ائى كوالے يوبات منقول ب نى اكرم الله تارشادفر مايا ب:

"آدى كاجماعت كرماته تمازاداكرنااس كتنبانمازاداكرفي بيس عندياده درجه فضيلت ركمتا ع

ایک روایت میں بیالفاظ میں: "ان میں سے ہرایک گنا أس کے اپنے گھر میں نماز اوا کرنے کی ما نزیموتا ہے"۔

یدردایت امام احد نے حسن سند کے ساتھ لکی ہے اسے امام ابویعلیٰ نے امام برار نے امام طبر انی نے قتل کیا ہے امام ابن خزیر نے اپنی سیح میں اس کی مانندنش کیا ہے۔

589- وَعَنْ عسر بن الْحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله نَارَك وَتَعَالَى لِعجب من الصَّلَاة فِي الْجعع

رُوَاهُ أَخْعِد بِإِسْنَادٍ حَسَنَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَوَانِي مِن حَدِيْثٍ ابْن عمر بِإِسْنَادٍ حسن وَوَاهُ الطَّبَوَانِي مِن حَدِيثٍ ابْن عمر بِإِسْنَادٍ حسن اللهُ اللهُ المُعَالِقِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

مديث 588؛ رسند أحسد بن حتبل مستد عبد الله بن مسعود رفنى الله تعالى عنه - حديث: 3458 رصنف ابن أبى تببة - كتباب وسلاء النبطوع والإمامة وأبواب متقرقة ما جاء فى فضل صلاة الجساعة على غيرها - حديث: 8259 السنن الكبرى للببهينى "كتباب العسلاءة جسساع أبواب فضيل الجساعة والعند يتركها - بساب مسا جساء فى فضل معلاة الجساعة مديث: 4512 مستد العارث - كتاب مسلدة السنن والآثار للببهيقى - كتباب الصلاة فضل صلاة الجساعة - حديث: 4516 مستد العارث - كتاب العسلاة باب التبلاة من وماك عد الأحداث - كتاب العسلاة باب التبلاة فى الجساعة - حديث: 1506 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة فى الجساعة - حديث 1506 السعد الذخل مسئد الناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في الجساعة - حديث 1504 السعد الذخل مسئد المناز باب التبلاة في التبليد التبليد المستد 1504 المسئد الناز باب التبليدة في المناز المناز المناز المناز التبليد المناز التبليد التبليدة المناز التبليد التبليدة المناز التبليد التبليد

الفسلاة باب الصلاة في الجساعة - حديث: 154 البسعر الزخار مستبد البزار - عقبة بن وماج ، عن الأحوص ، عن عبد الله مربث: 1811 مستد أبى يعلى البوصلى - مستبد عبد الله بن مسعود "حديث: 4863 السعيس الكبير للطبرائي - باب الصاد" ما أستد فسهيب ومسيب بن التعبان "حديث:7154

" بي شك الله تعالى باجماعت تمازكو يبندكرتا بـ"

یہ روایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے اس طرح بیروایت امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر جی سے منقول حدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ نفل کی ہے۔

590 - وَعَنُ عُشَمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن نَوَضَا فأسبغ الوضوء ثُمَّ مَشَى الى صَلَاة مَكْتُوبَة قصلاهًا مَعَ الإمّام غفر لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِعِيْحه فأسبغ الوضوء ثُمَّ مَشَى الى صَلَاة مَكْتُوبَة قصلاهًا مَعَ الإمّام غفر لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِعِيْحه فاسبغ الوصَّة عَلَى مَعْرَت عَمَّان ثَى مِنْ تَعَالَى مَرَدَة عِيلَ عَمِي عَيْدَ مِن الرَّمَ مَنْ فَيْقَامُ كُورِارِ مُنْ الْمُرْمَاتِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُرَالُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلَقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَال

المجنون وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے پھروہ فرض نمازاداکرنے کے لئے چل کرجائے اوراسے امام کے بہراہ اوراسے اس کے بہراہ اوراسے کی معفرت ہوجاتی ہے۔'۔

بدروایت امام ابن فزیمه نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

591 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِي اللَّيْلَة آتٍ من

وَلِى رَوَايَةٍ: رَأَيْت رَبِّى فِي أَحسن صُوْرَة فَقَالَ لَى يَا مُحَمَّد قلت لَبَيْكَ رَب وَسَعْديك قَالَ عَلُ تَلْوى فيمَ يَخْتَصِم الْمَلُ الْاَعْلَى قلت لَا أَعْلَمُ فَوضع يَده بَيْن كَيْفى حَتَى وجدت بردهَا بَيْن لذي أَوْ قَالَ فِي نحرى فَعَم يَخْتَصِم الْمَلُ الْاَعْلَى قلت نعم فِي النَّرَجَات وَالْكُفَارَات وَنقل الْاَقْدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباع الوضُوء فِي السبرات الْمَلُ الْاَعْلَى قلت نعم فِي النَّرَجَات وَالْكُفَارَات وَنقل الْاَقْدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباع الوضُوء فِي السبرات وانسطار السَّلَاة وَمَنْ حَافظ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِحَير وَمَات بِخَير وَكَانَ مِن ذُنُوبِه كَيَوْم وَلذته أمه قَالَ يَا مُحَمَّد والسباع الله الله الله والله والله عَلَيْهِنَ عَاشَ بِحَير وَمَات بِخَير وَكَانَ مِن ذُنُوبِه كَيَوْم وَلذته أمه قَالَ يَا مُحَمَّد والسبرات وَتوك الْمُنْكَرَات وَسِ الله في السبرات وَتوك الْمُنْكَرَات وَسِ الله والله السَّلام واطعام الطَّمَام والسبرات بِقَيْع السِين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوحِدة جمع سُبْرَة وَهِي شَدَّة الْبود

الله الله الله بن عماس جاندوايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله الرساوفر ما يايد:

''گزشته دات میرے پروردگاری طرف سے (ایک فرشتہ) میرے پاس آیا ایک روابیت میں بیالفاظ ہیں۔'' میں نے اسپنہ پروردگار کو بہترین صورت میں ویکھا تو اس (پروردگار) نے جھے سے فر مایا: اے محدایش نے مرض کی: اے میرے پروردگارا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور سعادت تیری طرف ہے ہی حاصل ہو گئی ہے اس نے دریافت کیا: تم جانے ہوا؟ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر ہے ہیں؟ میں نے مرض کی: میں نہیں جانا تو پروردگار نے اپنادست رحمت میرے دولوں کندھوں کے چیز کے بارے میں بحث کر ہے ہیں؟ میں نے مرض کی: میں مجسوں کی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے گئے میں محسوں کی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے گئے میں محسوں کی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے گئے میں محسوں کی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اپنے گئے میں محسوں کی 'تو جھے ان سب باتوں کا بیدہ چل مجمول کی آسانوں میں ہے اور جو (پھو بھی) زمین میں ہے (راوی کوشک ہے مور کا راوی کوشک ہے کا میں ہے دراوی کوشک ہے مور کی کا بیدہ چل میں ہوں کی کوشک ہے مور کی دھوں ہیں ہے در اور کی کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہے کہ میں ہیں ہے در اور کی کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہے کہ ایک کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہے کا میک ہور کی کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہے کا میں ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہے کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کا کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کی کور کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور کوشک ہور کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کی کوشک ہور کوشک ہور

ر الفاظ ہیں:) جو مشرق میں ہے اور جو مغرب میں ہے پر وردگار نے فرمایا: اے تھر! کیاتم جانے ہو؟ ملاء اعلیٰ کس چیز کے شاید یہ الفاظ ہیں:) جو مشرق میں نے عرض کی: جی ہاں! وہ درجات کفارات با جماعت نماز اداکر نے کے لئے پیدل جل بارے میں بحث کررہے ہیں؟ میں اچھی طرح وضوکر نے اور نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں بحث کردہے ہیں جو تحض نماز وں کی کرجانے اور سردی کے عالم میں اچھی طرح وضوکر نے اور بھلائی کے ساتھ مرتا ہے اور اپنے گنا ہوں کے حوالے سے بوں ہوجاتا ہے دفاظ ہے کرتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ مرتا ہے اور اپنے گنا ہوں کے حوالے سے بوں ہوجاتا ہے جو اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا کروردگار نے فرمایا: اے تھر! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اور سعادت ہے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا کروردگار نے فرمایا: اے تھر! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اور سعادت ہیں طرف سے حاصل ہو کئی ہے اس نے فرمایا: جب تم نماز اوا کر لؤ تو یہ دعا پڑھو:

''اے اللہ! میں تجھے تبدیر ال کرتا ہوں کہ میں بھلائی کے کام کروں'اور برے کاموں کو ترک کردوں اور مساکین کے ساتھ محبت رکھوں'اور جب تواہی بندوں کوآنر ماکش کا شکار کرنے کا ارادہ کرے تو جھے کسی آنر ماکش کا شکار کیے بغیرا پنی طرف اٹھالینا''۔

(نی اگرم من این ارم من این این این این اور میات سے مراد اسلام پھیلانا ارات کوائی وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سور ہے ہول '۔ پیروایت امام ترندی نے نقش کی ہے وہ کہتے ہیں: بیعد ہے جس نفریب ہے۔

ملاء اعلی سے مراد مقرب فرشتے ہیں سبراہ میں س پرزیرے اور بساکن ہے یہ سبرہ کی جمع ہے جس سے مرادشدیدسردی ہے۔

592 - وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم هذا المتخلف عن الفَيارة فِي الْجَمَاعَة مَا لَهٰذَا الْمَاشِي إِلَيْهَا لِأَتَاهَا وَلَوْ حَبُوا على يَدَيْهِ وَرِجِلَيْهِ

رَوَّاهُ الطَّبَرَانِي فِي حَدِيْتٍ يَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي توك الْجَمَاعَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

١٠٥٠ حفرت ابوامامه اللفظة عي اكرم مَوْلَيْنَا كايفر مان نقل كرت بين:

"باجا عت نمازیں شریک نہ ہونے والے او گول کو اگریہ پنتہ چل جائے کداس کے لئے چل کرآنے والے او گوں کو (کتااجرواواب) حاصل ہوتا ہے تووہ بھی باجماعت نمازیس ضرورشریک ہوں خواہ انہیں ہاتھ پاؤں کے بل محسٹ کرآنا بڑے"۔

يدوايت المطراني في الكران المستمال الم

الله الله عنرت الس بن ما لك بن الله بن الله عند واحت كرتے ہيں: تى اكرم مُن الله الله الله الله واحت كرتے ہيں:

'' جو خص جالیس دن تک الله تعالی کی رضا کے حصول کے لئے با جماعت نماز ادا کرتا ہے'یوں کہ وہ پہلی تکبیر میں ترکیک بوا ہوا تو اس کے لئے دوشم کی براکت نوٹ کرلی جاتی ہے' جہنم سے براکت اور منافقت سے براکت' ۔

بدروایت امام ترندی نے تنگ کی ہے وہ فرماتے میں :میرے علم کے مطابق اس روایت کومرفوع حدیث کے طور پرمرف اس روایت میں نقل کیا گیا ہے جومسلم بن ختیبہ نے طعمہ بن عمروسے نقل کی ہے۔

املاء کروائے والے صاحب کہتے ہیں: مسلم طعمہ اوراس روایت کے بقیہ تمام راوی ثفتہ ہیں ہم نے کسی اور مقام پراس حدیث کے بارے میں کلام کیا ہے۔

594 - وَعَنُ عَمر بِن الْخطاب رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اله كَانَ يَقُولُ من صلى في مَسْجِد جمَاعَة اَرْبَعِينَ لَيْلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الْآوَلي من صَلّاة الْعَشَاء كتب الله لَهُ بِهَا عتقا مِنَ النّاو وَقَالَ هَلَ رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه وَ اللَّهُ فَلَهُ مِلْهُ وَقَالَ هَلَ السّحِدِيْتِ ابْسَ يَعْنِي الْمُتَقَدّم وَلَمْ يذكر لَفُظِه وَقَالَ هلاً السّحَدِيْتِ ابْسَ يَعْنِي الْمُتَقَدّم وَلَمْ يذكر لَفُظِه وَقَالَ هلاً السّحَدِيْتِ ابْسَ يَعْنِي الْمُتَقَدّم وَلَمْ يذكر لَفُظِه وَقَالَ هلاً السّحَدِيْتِ مُسْرَسِل يَعْنِي الْ عَمَارَة بِن غَزِيَّة الرَّاوِي عَنْ آنَسٍ لَم يَدُوكُ انسا وَذكره وزين الْعَبدَرِي فِي جَامِعِهُ وَلَمْ أَره فِي شَيْءٍ مِن الْاصُولِ الَّتِي جمعها وَاللّهُ اعْلَمُ

الله الله حضرت عمر بن خطاب بن تناييان كرت بين: تى اكرم من المام من المراد ارشاد فر مايا ب:

''جوض حالیس دن تک باجماعت نمازادا کرے یوں کہاس کی عشاء کی نماز کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے لئے جہنم ہے آزادی ٹوٹ کر لیتا ہے'۔

بدروایت امام این ماجد نظل کی ہے اور روایت کے بیافاظ انہی کے ظل کر دو ہیں اسام مرزی لے اقل کیا ہے جو حضرت انس بنافلاہ منقول حدیث کی مانند ہے بینی جواس ہے پہلے گزرگی ہے جا ہم انہوں نے بیاففاظ قل نہیں کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نی حدیث مرسل ہے ان کی مراویہ ہے : عمارہ بن غربیہ تامی راوی نے حضرت انس جنافا کا زمانہ ہیں پایا ہے لیکن اس نے حضرت انس جنافا کا زمانہ ہیں پایا ہے لیکن اس نے حضرت انس جنافا کی میں نے اصول سے متعلق کتاب میں انس جنافا کی ہے تاہم میں نے اصول سے متعلق کتاب میں اس جنافی کی ہے تاہم میں نے اصول سے متعلق کتاب میں اس جنہیں عبدری نے جمع کیا ہے باتی القد بہتر جانتا ہے۔

595 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَ وَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن تَوَضَّا فَاحْسَن وضوء ه ثُمَّ رَاح فَوجَدَ النَّاسِ قد صلوا أعطاهُ الله مثل أجر من صلاها وحضوها لا ينقص ذلك من أجُورهم شَيْنًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنَّسَانِي وَالْحَسَاكِيم وَقَالَ صَبِعِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم وَتقدم فِي بَابِ الْمَشْي الله شَيْنًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنَّسَانِي وَالْحَسَاكِيم وَقَالَ صَبِعِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم وَتقدم فِي بَابِ الْمَشْي الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله مَسَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَقَلَ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم مَا اللهُ عَلَيْه وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلَهُ فَان أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا بَعْضًا وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَهُ فَان أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا بَعْضًا وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَالله الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلَهُ فَان أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا فَآتَم المَسْجِد وَقد صلوا فَآتَم القَلَاه كَانَ كَذَلِك فَإِن أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا فَآتَم القَلَاة كَانَ كَذَلِك وَان أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا فَآتَم القَلَاة كَانَ كَذَلِك وَان أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا فَآتَم القَلَاة كَانَ كَذَلِك فَإِن أَتَى الْمُسْجِد وَقد صلوا فَآتَم المُعْمِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله وَله وَالله ووَالله ووَالله ووالله

" جو تحف دنسوكرتے ہوئے الجي طرح وضوكرے پيروہ جائے اورلوگوں كو پائے كدوہ نمازا داكر يجے ہوں تواللہ تعالی

سے وہ من انداجردے دیتاہے جس نے دونمازلوگول کے ساتھ ادا کی ہواوران لوگول کے اجر میں کوئی کی نہیں اس کوال نیوں

ہوں۔

یدروایت ایام ابوداؤ دُانام نسائی اور آیام حاکم نے نقل کی ہے وہ فریاتے ہیں: یدایام سلم کی شرط کے مطابق میں ہے اس سے

یدروایت ایام ابوداؤ دُانام نسائی اور آیام حاکم نے نقل کی ہے وہ فریاتے ہیں: یدایام سلم کی شرط کے مطابق میں ہے ہیں ہیا ہے میں سعید بین میتب کے حوالے ہے ایک انصاری کے حوالے سے یہ حدیث بیا سام میں ہیں ہیں ہیں نے بی اگرم میں تھا کھ کوارشاد فریاتے ہوئے ساہے: اس کے بعدراوی نے بوری میں ہی الفاظ ہیں:

مدیدہ ذکری ہے جس میں بیالفاظ ہیں:

" الروم مجد ميں آئے اور با جماعت نماز اوا كرے تواس كى مغفرت ہوجاتى ہے اور اگر وہ مجد ميں آئے اوراس وقت اور ہوجاتى ہے اور اگر وہ مجد ميں آئے اور اس وقت اور ہوجاتى ہوئے ہوں اور ہجوناتى ہوئو جتنى نماز اسے جماعت كے ساتھ ليے اتى وہ اواكر ليے اور جوباتى ہوئا ہے بعد ميں آمل كر ليے تو بھى اس طرح اجروثواب حاصل ہوتا ہے اور اگر دہ مسجد ميں آئے اور اوگ اس وقت نماز اواكر اگر دہ مسجد ميں آئے اور اوگ اس وقت نماز اواكر الرک الى وقت نماز اواكر الرک تو بھى اسے بى اجروثواب حاصل ہوگا"۔

#### 17 - التَّرْغِيْب فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة

#### باب: جماعت (میں نمازیوں) کی کثرت سے متعلق ترغیبی روایات

596- عَنْ آبِي بِين كَفُب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الضّبُح فَقَالَ الشاهد فلان قَالُوا لَا قَالَ إِن هَاتِين الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلَوُ لِعلمُونَ مَا فِيْهِمَا لِاتيتموها وَلَوُ حبوا على الركب وَإِن الصَّفَ الْاَوَّل على مثل صف الْمَلائِكَة وَلَوْ علمُتُم مَا لَعَلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لاتيتموها وَلَوْ حبوا على الركب وَإِن الصَّفَ الْاَوَّل على مثل صف الْمَلائِكَة وَلَوْ علمُتُم مَا لَعَلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لاتيتموها وَلَوْ حبوا على الركب وَإِن الصَّفَ الْاَوَّل على مثل صف الْمَلائِكة وَلَوْ علمُتُم مَا لَعَلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاتِيتموها وَإِن صَلاة الرجل مَعَ الرجل أَزكى من صَلاته وَحده وَصَلاته مَعَ الرجلين أَزكى من صَلاته وَحده وَصَلاته مَعَ الرجلين أَزكى من صَلاته وَحده وَصَلاته مَعَ الرجلين أَزكى من صَلاته وَحده وصَلاته مَعَ الرجلين أَزكى من صَلاته وَحده وصَلاته مَعَ الرجلين أَزكى من

رَوَاهُ آخْه مدوَابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقد جزم يحيى بن معِنْ والذهلي بِصِخَّة هنذا التحديث

دگاری حضرت ابی بن کعب بی تفظیمیان کرتے ہیں: ایک دن فی اکرم سی تھی کی نماز پڑھائی بھرور یافت کیا: فلال معنی موجود ہے؟ لوگوں نے عرض کی: بی الحرم سی تھی موجود ہے؟ لوگوں نے عرض کی: بی منی ابنی اکرم سی تھی موجود ہے؟ لوگوں نے عرض کی: بی منی ابنی اکرم سی تھی الم سی تھی ہے اور اس تھی تھی ہے اور اس تھی تھی ہے اور اس کے کہ ان دونوں میں ضرور شریک ہو خواہ کھٹنوں کے بل کھسٹ کرآ نا پڑے اور پہل مف فرشتوں کی صف کی انتذہوتی ہے اگر تمہیں ہے جالے جائے گی اس کی فضیلت کیا ہے تو تم اس کی طرف جلدی کروا آدمی کا ایک حف فرشتوں کی صف کی مانتذہوتی ہے اگر تمہیں ہے جالے جائے گی اس کی فضیلت کیا ہے تو تم اس کی طرف جلدی کروا آدمی کا ایک شخص کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے نیزہ سے نیزہ ہے گئی کروا آدمی کا ایک شخص کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے نیزہ سے نیزہ

سیروایت کیام احمدُ کیام ابودا و دُامام نسانی کام ابن خزیمهٔ امام این حبان نے اپنی اپنی تیجیج میں اور امام حاکم بن معین اور زبری نے اس حدیث کے متند ہونے کے بارے میں یفین کا اظہار کیا ہے۔

597 - وَعَنْ قِسِاتْ مِن اَشْيَم اللَّيْشِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاة الرحليُّن مِوْم اَحدَهمَا صَاحِبه أَزكي عِنْد الله من صَلاة اَرْبَعَة تترى وَصَلاة اَرْبَعَة أَزكي عِنْد الله من صَلاة لَمَائِيّة تترى وَصَلاة ثَمَانِيّة يؤمهم أحدهم أزكي عِنْد الله من صَلاة مائة تترى

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالْطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ لَا يَأْسَ بِهِ

اله الله المعربة قبات ابن التيم ليش والتي الرية من الريم من المرم من المرام من المرام الما وفرمايا ب

'' دوآ دمیوں کابول نمازادا کرنا' کہان میں سے ایک دوسرے کی اماست کرد ہاہوئیاں نشرتعالیٰ کے نزدیک جارآ دمیوں کے الگ الگ نمازادا کرنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جارآ دمیوں کا (باجماعت) نمازادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آٹھ آ دمیوں کے الگ الگ نمازادا کرنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور آٹھ آ دمیوں کا اس طرح نمازادا کرنا کہان میں سے کوئی ایک ان کی امامت کر رہا ہوئیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سولوگوں کے الگ الگ نمازادا کرنے ہے ذیادہ یا کیزہ ہے'۔

بدروایت امام بزاراورامام طبرانی نے ایس سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### 18 - الترغيب في الصّلاة في الفلاة

قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إلى تفضيلها على الصَّلاة فِي الْجَمَاعَة

#### باب : ورائے میں نمازادا کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

وانظ كت إلى المنطقة ا

ا جن حضرت ابوسعید خدری التختروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّ اِنْ الرم مَثَلِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع ''باجهاعت نماز اوا کرتا' پجیس نماز وں کے برابر ہے جب کوئی تخص بیابان میں نماز اوا کرتے ہوئے رکوع اور بجود مکمل سرے (نواس کا اجروثواب) پہلیاں ٹماڑوں تک چینے جاتا ہے'۔

یدروایت امام ابودا وُدنے مل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں :عبدالواحد بن زیاد نے اس حدیث میں بیالفاظ علی کیے ہیں : "ورانے میں نماز ادا کرنا 'باجماعت نماز ادا کرنے ہے وُ گزا (اجروتو اب)رکھتا ہے '۔

یدروایت امام حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے ہی دوایت امام بخار کی اور دیگر حضرات نے بھی نقل کی ہے اسے امام این حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ میں: حضرت ابوسعید خدر کی جن تنہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل تھا نے ارشاد فرمایا ہے:

"آوی کا جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا 'اس کے تنبانماز اوا کرنے پر پہلی ورجہ فضیلت رکھتا ہے اور آگر کوئی شخص بیابان جگہ پرنماز اوا کر ہے اور اس کے رکوع اور بچود کمل کرے تو اس کی نماز پچاس گنانوٹ کی جاتی ہے'۔ روایت کالفظ' التی'' تن پر زیر ہے اور کی پر شد ہے اس سے مراد بیابان ہے جیسا کہ امام ابوداؤد کی روایت میں اس کی در یہ کی تیں۔

999 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا من بفُعَة يه وَعَلَيْهِ وَسَلّم مَا من بفُعَة يه وَكُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا من بفُعَة يه الكور الله عَلَيْهَا بِصَلَاة أَوْ بِذكر إلّا استشرفت بِذلِكَ إلى مُنتَهَاهًا إلى سبع أرْضين وفخرت على مَا حولها من البّه عَلَيْهُ مَن الْهَوْض يُويد الصّلَاة إلّا تؤخرفت لَهُ أَلْارُض . رَوَاهُ آبُو يعلى من الْهَوْض يُويد الصّلاة إلّا تؤخرفت لَهُ أَلْارُض . رَوَاهُ آبُو يعلى

"روے زمین کے جس بھی جھے پرنم از یا ذکری صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حصہ مات زمینوں تک اپنی آخری حد پرنمایاں ہوجاتا ہے اور اپنے آس پاس کے دیگر حصوں پرفخر کا اظہار کرتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ کسی بیابان جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نبی اکرم سائے آئی کی مراویتی کہ نمازا داکرتا ہے تو وہ جگہ اس کے لئے آراستہ ہوجاتی ہے "۔ بیروایت امام ابو یعلیٰ نے نفل کی ہے۔

600 - وَعَنْ سلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَانَ الرجل بِأَرْض قبى فحانت الصَّلاة فَليَعَوضًا فَإِن لم يجد مّاء فليتيمم فَإِن الْقَامَ صلى مَعَه ملكاه وَإِن اذن وَاقَام صلى بَارُض قبى فحانت الصَّلاة فليَعَوضًا فَإِن لم يجد مّاء فليتيمم فَإِن التَّيْمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَان النَّهُدِي عَن خَلفه من جنود الله مَا لا يرى طرفاه . رَوَاهُ عبد الرازق عَنِ ابْنِ التَّيْمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَان النَّهُدِي عَن سلمَان وَنقدم حَدِيثٍ عقبة بن عَام عن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يعجب رَبك من راعى عنم فِي رَاس شطية يُؤذن بِالصَّلاة وَيُصلى فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا اللّٰي عَبدِى هَذَا يُؤذن وَيُقِيم الصَّلاة خَاف منى قد غفرت لعبدى وادحلته الْجَنَّة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَتقدم فِي الْآذَان

مديث 600:مصنف عبد الرزاق الصنعاني " كشاب الصلاة باب الرجل يصلني بإقامة وحدد - حديث: 1887 البعيب الكبير للطبراني " من اسه سهل أبو عندان الشهدى - سليسان التيسي حديث: 5994 النزهد والرقائق لابن البيارك - باب فغر الأرض بعضها على بعض حديث: 342 العسنين الكبرى للبيهةي - كشاب الصلاة فكر جداع أبواب الأذان والإقامة - بارمنة الأزان والإقامة عريث: 1763

والا وق معرت المال فارى بن تنزروايت كرت بين أكرم من الينام في الرم من المال فارتاد فرمايا ب

''جب کوئی مخص کی بیابان جگہ پرموجود ہوا ورنماز کا وقت ہوجائے 'تواے وضوکرنا جا ہے اورا گر پانی دستیاب نہیں ہوتا' تو تیم کرنا چاہیے اگر ووا قامت کہتا ہے تو اس کے ساتھ دوفر شے نمازا داکرتے ہیں اورا گروہ اذان دیتا ہے 'ادرا قامت کہتا ہے' تو اس کے دیجھے اللہ کے اٹنے کشکرنماز اداکرتے ہیں کہ ان کے دونوں کناروں کودیکھائیس جاسکتا''۔

بیروایت ایام عبدالرزاق نے ابن تھی کے حوالے ہے ان کے والدیکے حوالے ہے ابوعثان نبدی کے حوالے ہے وحفرت سلمان فاری بڑٹڑ سے نقل کی ہے۔

ال سے پہلے معزمت عقبہ بن عامر بھ اُن کے حوالے سے نبی اکرم مان فیل کی بیعد یک اُر دیکی ہے:

" تہمارا پروردگار کریوں کے اس چروا ہے پرخوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑی چوٹی پرموجود ہوتا ہے اور تماز کے لئے اذان وے کر پھر نمازادا کرتا ہے اللہ تعالی قرماتا ہے: (اے فرشتو!) تم میرے اس بندے کودیکھوجس نے اذان بھی دی ہے اور نماز بھی قائم کی ہے نہ میراخوف رکھتا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی ہے اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا'۔ سرمام ہا۔ المام اوراک نامام الگر نقل کی ہے تا ہے۔ مہاری وہ منعلق میں منتعلق میں منتعلق میں منتب

يروايت الم ابودا وَذَا امنائى نِقَلَى المُورياس عي بِلِاذَان مَعْلَى بِهِ اللهِ عَلَى مِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

باب الطورخاص عشاءاور ملح کی نماز با جماعت ادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات اورانیں باجماعت ادانہ کرنے سے متعلق تربیبی روایات

801 - عَن عُشْمَانِ بِن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى

الْعشَاء فِي جمَّاعَة فَكَانَمَا قَامَ نصف اللَّيل وَمَنْ صلى الصَّبْح فِي جمَاعَة فَكَانَّمَا صلى اللَّيل كله

رَوَاهُ مَالِكَ وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَاوُد وَلَفُظِهِ من صلى الْعشَاء فِي جمَاعَة كَانَ كقيام نصف لَبُلَة وَمَنُ صلى الْعشَاء وَالْفَجُر فِي جمَاعَة كَانَ كقيام لَيُلَةِ

وَرَوَاهُ السَّرِّمِيذِي كُرِوَايَهُ آيِي دَاوُد وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحِ قَالَ ابْن خُزَيِّمَة فِي صَحِيْحِه بَابِ فَصْلَ صَلَاةَ الْعَشَاء وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَة وَبَيَان آن صَلَاة الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْعشَاء فِي الْجَمَاعَة وَأَن فَصْلَهَا فِي الْجَمَاعَة ضعفا فنضل الْعشَاء فِي الْجَمَاعَة

ثُمَّ ذكره بِنَحْوِ لفظ مُسْلِم وَلَفظ آبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِي يدافع مَا ذهب اللَّهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ

" جو تخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ کو یا نصف رات نو افل پڑھتار ہتا ہے اور جو تخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ گو یا بوری رات نوافل پڑھتار ہا''۔

بدروایت امام ما لک اورامام سلم نے قال کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے قال کروہ ہیں اسے امام ابوداؤد نے بھی فال کیا

» اوران کے سرتقل کر وہ الفاظ میہ بیاں

ے:اوران کے مناء کی نماز یا جماعت ادا کرتا ہے تو وہ کو یانصف رات نوافل پڑھتار ہتا ہے اور جو محضاء ادر نجر (دونوں ۱۰ جو مناء کی نماز یا جماعت ادا کرتا ہے تو وہ کو یا ساری رات نوافل ادا کرتار ہا''۔ نمازیں) یا جماعت ادا کرتا ہے تو وہ کو یا ساری رات نوافل ادا کرتار ہا''۔

نمازین اہام ترندی نے امام ابوداؤد کی نقل کردہ روایت کی مانند قال کی ہے اور یہ قرمایا ہے: بیدھد بہت حسن سیجے ہے امام ابن یہ روایت امام ترندی نے اپنی سیجے بین امر نیج بین ہے جو کی نمازیں باجماعت اوا کرنے کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ مجمر کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ مجمر کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ مجمر کی نماز باجماعت اوا کرنا عشاء کو نماز باجماعت اوا کرنا عشاء کو باجماعت اور کرنی گنافشیلت رکھتا ہے ،

ہا جماعت از اسلم کے روایت کے الفاظ کی مائندروایت نقل کی ہے کیکن امام ابوداؤداورامام ترندی نے روایت کے پھرانہوں نے امام مسلم کی روایت کے الفاظ کی مائندروایت نقل کی ہے کیکن امام ابوداؤداورامام ترندی نے روایت کے جوالفاظ کیے ہیں:ووان کے اس مؤقف کی تر دیدکرتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

جَوَالْنَا لَا سَعَالَمَ اللهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن انقل صَلاة على 602 - وَعَنْ آبِي هُورُنَوَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن انقل صَلاة على المُنافِقين صَلاة العَشَاء وَصَلاة الْفجر وَلَوُ يعلمُونَ مَا فِيهِمَا لأتوهما وَلَوْ حبوا وَلَقَد هَمَمْت أَن آمُر بِالصَّلاة المُنافِق على بِالنَّاسِ ثُمَّ انطلق معى بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدُونَ الصَّلاة فيصل إلى قوم لا يشهدُونَ الصَّلاة فاحرق عَلَيْهِمْ بُيُوتهم بالنَّار - رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسَلِم

الله عصرت ابو بريره نافزوايت كرتي بي اكرم منافقاً في ارشادفر مايايه:

'' ہے شک منافقین کے لئے سب سے زیادہ بھاری نمازی عشاء اور فجر کی نمازی ہیں اگرانہیں پہ چل جائے کہ ان دونوں کا کتاا جروثواب ہے' نووہ ان دونوں میں ضرور ترکیک ہوں' خواہ انہیں گھسٹ کرچل کرا آناپڑے میں نے بیدارادہ کیا تھا کہ میں انہا ہے والے اس تھا کہ میں نہازے بازے میں تھم دوں اسے قائم کیا جائے اور پھر میں گھٹھ کو ہدایت کروں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور اپنے ساتھ بچھلوگ لے کر جاؤں 'جن کے ساتھ لکڑیوں کے گھٹے ہوں اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں' اور ان لوگوں سیت ان کے گھروں کو آگ لگادوں''۔

بدروایت امام بخاری اور امام سلم نے قل کی ہے۔

603 - وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسُلِمُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ نَاسَا فِي بعض الصَّلُوات فَقَالَ لقله مَمَمُت أَن آمُر رجلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخَالِف إلى رجال يتخلفون عَنها فآمر بهم فيحرقوا عَلَيْهِمْ بحزم الْحَطْب بُيُوتهم وَلَوْ علم أحلهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يَعْنِي صَلاة الْعَشَاء وَفِي بعض رِوَايَات الإمَام أخمد لهذا الحَدِيْثِ لَوْلا مَا فِي البَيُوت من النِّسَاء والمذرية أقمت صَلاة الْعَشَاء وَأمرت فتياني يحرقون مَا فِي الْبيُوت بالنَّار

یں اس مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نی اکرم سے بیٹی نے کسی تماز میں کچھاوگوں کو غیر موجود پایا' تو آپ سے نے ارتزاد کی ایک روایت میں کسی بیٹی نے ارتزاد کر میں کہ بیٹی کے ایک کا جا ایک ایک میں کسی بیٹی کے ایک کا جا ایک کے ایک کا جا ایک ارتزاد کر مایا: میں نے بیاراد و کیا کہ میں کسی بیٹی کو میہ ہدایت کروں کہ وہ لوگوں کو تماز پڑھائے اور پھران او کوں کی طرف جلا جا واں

جواس نماز میں شریک نیں ہوئے ہیں اور پھر میں ان کے بارے میں تھم دول او لکڑیوں کے گھٹول کے ذریعے ان سمیت ان کے محروں کو آگر کے لگاوی جائے اگر ان میں ہے کی کواگر میہ بہتہ ہو کہ اسے ایک پر گوشت ہڈی ملے گئ او وہ اس نماز میں ضرور شریک ہوگا' ۔ امام احمہ نے جوروایت نقل کی ہے اس میں ایک جگہ پر بیدالفاظ ہیں ۔ اگر کھروں میں موجود خوا تین اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز پڑھا کر بچھٹو جوانوں کو تھم دیتا کہ وہ ان محمد میں کھروں کو جونماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں )

604 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَا إذا فَقدنَا الرجل فِي الْفَجْرِ وَالْعشَاء أسأنا بِهِ الظّن رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

بدروایت امام طبرانی نے تال کی ہے اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی سے میں تقل کیا ہے۔

605 و عَنْ رجل من النحع قَالَ سَمِعت آبَا الدَّوْدَاءِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ حِيْن حَضرته الْوَقَاة قَالَ احدثكُمُ حَدِيْنا سمعته من رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعدد نَفسك فِي الْمَوْتَى وَإِيَّاكُ ودعوة الْمَظُلُوم فَإِنَّهَا تستجاب وَمَنْ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَن يشهد الصَّلَاتِيْنِ الْعَشَاء وَالصَّبْحِ وَلَوْ حبوا فَلْيِفْعَل

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وسمى الرجل الْمُيْهِم جَابِرا وَكَا يحضرني حَاله

وہ اور اور اور اور کیے اسل کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابودرداو بڑا تیا کو سنا 'جب ان کا آخری کو مت وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: میں تم لوگوں کو ایک صدیث بیان کرنے لگا ہوں 'جومیس نے نبی اکرم مزایق کی زبانی سی ہے میں نے نبی اکرم مزایق کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

'' تم اللہ تعالیٰ کی بول عبادت کرو' جیسے تم اے دیکھ رہے ہواورا گرتم اے فیل ویکھ رہے ہو' تو وہ تہہیں ویکھ رہائے' تم اینا شارم حومین میں کرواورمظلوم کی جدوعائے بیچنے کی کوشش کرو' کیونکہ دوستجاب ہوتی ہے' اورتم میں سے جوشن دونمازوں لیمی عشاء اور فجر (باجماعت) میں شریک ہوسکتا ہوا ہے ایما کرنا جائے ہے' خواہ اے گھٹوں کے بل کھسٹ کرتا پارٹے' میدروایت امام طہرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ال روایت کے غازش فرکورمیم می کانام جارؤ کرکیا گیائے لیکن اس کی حالت کیائے اس بارے بچھے کھیاؤیس ہے۔ 695/1 - وَرُدِی عَنْ اَبِی اُمَامَةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الْعَشَاء فِي جمَاعَة فَقَدُ اَحَدْ بحظه من لَيُلَة الْقدر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ .

الله الله معزت ابوامامه المنظوروايت كرت بين: بي اكرم المنظم في ارشادفر ماياب:

و فخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ شب قدر میں سے اپنا حصہ حاصل کر لیتا ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل ک ہے۔

\* . 806 - وَعَنْ عِسْرِ بِنِ الْحَطَابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه كَانَ يَقُولُ من صلى ين مُسْجِد جمّاعَة أَرُبَعِينَ لَيْلَة لَا تفوته الرَّكُعَة الْآوَلي من صَلَاة الْعشَاء كتب الله لَهُ بهَا عتقا مِنَ النَّار رَوَّاهُ ابْن مَاجَه من دِوَايَةٍ إِسْمَاعِيل عَن عِمَارَة بن غزيَّة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَن عمر وَآشَارَ إِلَيْهِ الْيُرْمِذِي وَلَمْ الْدُولَ الْمُظِهِ وَقَالَ هُوَ حَدِينِتٍ مُرَّسلِ يَعْنِي أَن عَمَارَة بن غزيَّة وَهُوَ الْمَازِني المدنِي لم يذرك أنسا

الله الله معرت عمر بن خطاب جي توزيال كرتے ہيں: في اكرم مَن الله في ارشاد فر مايا ہے:

" وفض جالیس راتوں تک باجماعت نمازیوں اداکرے کہ اس کی عشاء کی نماز کی پہلی رکعت بھی (جماعت کے ماتھ) نوٹ نہ ہو تو اللہ تعالی اس جہ ہے اس کا نام آگے ہے آزادلوگوں میں نوٹ کرلیتا ہے "۔.

ہر دوایت امام ابن ماجہ نے اسامیل کے حوالے ہے عمارہ بن غزیہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک بڑا تُذکے حوالے ے مفرت عمر بڑائنا ہے تا ہم انہوں کے طور پر نقل کی ہے امام ترندی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تا ہم انہوں نے اس کے الفاظ کا کہیں کیے ہیں اور ریہ بات بیان کی ہے: بیرحدیث مرسل ہے عمارہ بن غزید ( لیعنی جن کا اسم منسوب) مازنی 'مدنی ہے انہوں نے حضرت الس باللفظ كاز مانتہ يس بايا ہے۔

607 - وَعَنْ آبِي أُمَامَةً رَضِعَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن تَوَضَّا ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد فصلى زَكْعَتَيْنِ قِبِلِ الْفَجُورُ ثُمَّ جلس حَتَّى يُصَلِّي الْفَجْرِ كتبت صَلَاته يَوْمَنِذٍ فِي صَلَاة الْآبُرَارِ وَكتب فِي وَفلد الرَّحْمَن . رَّوَّاهُ الطَّبَرَ انِي عَن الْقَاسِم آبِي عبد الرَّحْمِنَ عَنْ آبِي أُمَامَة

الوالمد الوالمد الله المراكز عن اكرم المنظم كاليفر ماك الل حرين :

" فیض رضوکرنے بعد مسجد ہیں آئے اور فجر کی مہلی دور کعت (سنتیں)ادا کرنے بھروہ بیٹھ جائے گھر فجر کی نمازا دا کرے تواس کی اس دن کی وہ نماز نیک لوگوں کی نماز میں نوٹ کی جاتی ہے اور اس کا شار پروردگار کے مہمانوں میں کیا جاتا ہے'۔

بدروایت قاسم ابوعبد الرحمن کے حوالے سے حصرت ابوامامہ جائند سے ال کی گئا ہے۔

808 - وَعَنُ آبِيْ بِينَ كَعُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صِلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا الصُّبْح فَقَالَ اشاهد فَلَان قَالُوا لَا قَالَ اشاهد فَلَان قَالُوا لَا قَالَ إِنْ هَاتِينِ الصَّلَاتَيُنِ أَثْقُل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقينِ وَلَوْ تعلمُونَ مَا فِيْهِمَا لِأَتبتموهما وَلُوِّ حِبوا على الركب الْحَدِيْثِ رَوَاهُ أَحْمِدُ وَأَبُو دَاؤُدُ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي كُثُرَة الْجَمَاعَة

كيا: كيافلال تضموجود ٢٠ الوكول في عرض كي: يي نبيل! آب مَنْ الْيَتْمَ في دريافت كيا: كيافلال تخص موجود ٢٠ الوكول في عرض ک: تی نیں! نبی اکرم من فی آر ارشاد فر مایا: میدونمازی منافقین کے لئے سب سے زیادہ بھاری ہیں اگرتم لوگوں کو میہ بات پتہ جل

الترغيب والترهيب (اول) (يهمروكي المراكي المراك

رَقَ رَقَ حَسْرَت سمر وبن جندب يُحَيَّز روايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ اَيْجَائِ في ارشاد فرمايا ہے:

" جو خص صبح کی نماز با جماعیت ادا کر لے دہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے"۔

بدروایت امام ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ قل کی ہے۔

610 - وَرَوَاهُ اَيُسطّا من حَدِيْتٍ آبِي بكر الصّديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَزَاد فِيْهِ فَلَا تخفروا الله فِي عَهده فَمَن قَتله طلبه الله حَتّى يكبه فِي النّار على وَجهه . رَوَاهُ مُسْلِم من حَدِيْتٍ جُنْدُب وَتقدم فِي الصّلَوَات النحمس يُقَال أخفرت الرجل بالنّاء المُعْجَمّة إذا نقضت عَهده

الفاظ زائد تل کیے ہیں:

''نوئم لوگ الله تعالی کے عہد کی خلاف ورزی نہ کر و جو تحص اس (نمازی) کو آل کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہے حساب لے گایبال تک کداسے مند کے بل او ندھا کر کے آگ میں ڈال دے گا''۔

بیروایت امام سلم نے حصرت جندب بڑٹھنڈ ہے منقول صدیث کے طور پنقل کی ہے جواس سے پہلے پانچ نمازوں سے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔

يه باب كهى جاتى بي اخفرت الرجل اليني اس من خ كيداس وفت استعال موتا ب جب عبد كوتو زويا جائے۔

611 - وَرُوِى عَن سلمَان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من غَدا إلى صَالاة الصُّبْح غَدا براية الإيمَان وَمَنْ غَدا إِلَى السُّوق غَدا براية الشَّيْطَان . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

ونت ) إزار كي طرف جاتا ہے وہ شيطان كا حجنڈا لے كر جاتا ہے '۔

میروایت امام این ماجه نے قبل کی ہے۔

612 - وَرُوِى عَن مِيسَم رَجلِ مِن اَصْحَاب رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلغنِي اَن الْملك يَغُدُو بَرَايته مَعَ اَوَّل مِن يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يَوَال بِهَا مَعَه حَتَّى يَرجع فَيدُ حَل بِهَا مِنوله وَإِن الشَّيُطَان يَغُدُو بِرَايته إِلَى الشَّيطان يَغُدُو بِرجع فيدخلها مِنوله

زَرَاهُ ابْنِ آبِي عَاصِم وَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي معرفة الصَّحَابَة وَغَيْرِهَا

رور المان معتم بنائز؛ جوایک صحالی بن وه بیان کرتے بین جھ تک بیروایت پینجی ہے: رچھ کا معرف میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ م

رود و ایت ابوناصم نے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ بندہ والی نہیں آتا کی جو کے وقت سب سے پہلے سجد کی طرف جاتا ہے اور وہ
مسلس اس مخص کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ بندہ والی نہیں آتا کی جروہ اس کے ساتھ اس کے گر میں داخل ہو جاتا ہے فرشند اساتھ نے کرسم کے وقت بازار کی طرف جاتا ہے اس شخص کے ساتھ 'جوشن سب سے بہت بازار جاتا ہے اور شیطان اپنا جسند اساتھ رہتا ہے جب تک وہ محص والی نہیں آجاتا 'چرشیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ، جاتا ہے اس مسلس اس محص کے ساتھ کو میں داخل ، جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ، جاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اور شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ، جاتا ہے اور دورایت ابوناصم نے نقل کی ہےا ہے ابونیم نے ''معرفۃ الصحاب' میں نقل کیا ہے دیگر حضرات نے بھی اسے نقل ہے ۔

بی سلیمان بن ابوحثمہ کے صاحبزادے ابوبکر بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب جہائی نے سلیمان بن ابوحثہ کی نماز (باجماعت میں) غیرموجود پایا بعد میں جب حضرت عمر بڑا ٹھنا اور گئے تو سلیمان کا گھر مسجداور بازار کے درمیان میں تھا مصرت عمر بڑا ٹھنا نے کا کر رسلیمان کی والدہ! شفاء کے پال سے ہوا تو حضرت عمر بڑا ٹھنا نے سے دریا فت کیا سلیمان آج مبری نماز میں نظر نہیں آیا تو اس فاتون نے بتایا کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتار ہاتھا اس لئے صبح کے وقت اس کی آئے تھا گئی تو حضرت عمر بڑا ٹھنا نے نے کہ میں رات تو حضرت عمر بڑا ٹھنا نے فرمایا: میں صبح کی نماز باجماعت میں شریک ہوؤل نیر میرے نزد کیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں رات ہر نظل پڑھتار ہوں گئی۔

ر روایت امام ما لک نے تقل کی ہے۔

الله عَنْ آبِي اللَّهُ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللَّهٰ اللَّهٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللَّهٰ اللَّهٰ اللّه عَنَّ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللّهٰ الله عَنَّ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللّهٰ الله عَنَّ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللّهٰ الله عَنْ وَجَلَّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مَشى فِي ظلمَة اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ بِنور يَوْم الْقِيَامَة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ

رَوَاهُ الطَّبُرَ الِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ جَسَنٌ وَلا بُن حِبَان فِي صَعِيعِهِ نَحُوِهِ

الله الله حصرت الودرداء بن المرم مَنْ الله كل كار فر مان تقل كرت من الله

''جو خش رات کی تاریجی میں پیدل چل کرمساجد کی طرف جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے ون اللہ تعالیٰ ' کی بارگاہ میں نور کے ساتھ حاضر ہوگا''۔

یدردایت امام طرانی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کی مانند تل کیا

615 وَعَنْ سِهِـل بِـن سِـعِـد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر

الْمَشَّائِدِنَ فِي الطَّلَمِ الْمَسَاجِدِ بِالنورِ التَّامِ يَوُمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ ابْن صَاجَه وَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيبِهِ وَالْحَاكِمِ وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَعِيْح على شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَتقدم مَعَ غَيْرِه

و الله معرت بل بن معدما عدى التأثير وايت كرتے بين: في اكرم مَلَيْنَ أَلَمُ الشَّاوفر ما يا ب

وہ کا میں ہیں ہیں کی میں ہیں کہ کر مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل اُور (نصیب ہونے) کی خوشخبری دے دو''۔

یہ روایت امام این ماجہ نے قال کی ہے' امام این خزیمہ نے اسے اپنی سیح میں نقل کیا ہے' اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے'
روایت کے پیالفاظ ان کے نقل کر دو ہیں' وہ فرماتے ہیں: پیشخین کی شرط کے مطابق سیح ہے اور اس سے پہلے بیروایت و گیرروایات
کے ساتھ گزرہ کی ہے۔

20 - التَّرُهِيب من ترك خُضُور الْجَمَاعَة لغير عذر

باب اسى عذر كے بغير باجماعت نماز ميں شريك نه ہونے كے متعلق تربيبى روايات

818 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سمع النداء فَلَم يمنعهُ من اتِبَاعه عذر قَالُوْا وَمَا المُعدر قَالَ حوف أو موض لم تقبل مِنْهُ الصَّلاة الَّتِي صلى

رَوَاهُ أَبُو تَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَابْنُ مَاجَةَ بِنَحْوِهِ

ور المرات عبدالله بن عباس وفراء المستكرية بين أكرم ملاقيم في الرم ملاقيم في المرام ملاقيم في المرام الما المرام الما المرام المالية المرام المالية المرام ا

'' جو محض اذ ان سنے تو کوئی عذراس کے لئے اس اذ ان کی بیردی میں رکاوٹ نہ سنے لوگوں نے عرص کی: عذر سے مراد کیا ہے؟ می اکرم نوائی نے ارشاد فر مایا: خوف یا بیاری اس مخص نے (اپنے گھر میں) جونماز ادا کی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی'۔

میروایت امام ابوداؤد نے امام این حبان نے اپنی تیج میں نقل کی ہے امام این ماجہ نے اس کواس کی مانند فقل کیا ہے۔

817 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ من سعع النداء فَلَمُ يبجب فَلَا صَلاة لَهُ إِلّا من عِذْر . رَوَاهُ الْفَاسِم بن أصبع فِي كِتَابِهِ وَابْنُ مَاجَةَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْعِ على شَرطهنا

" جو خص اذان من اوراس كاجواب شدو ي تواس كى نماز نبيس موتى البيتة الركوني عذر موتو تقم مختلف ب" .

بیردایت قاسم بن اصبغ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہےا ہے امام ابن ماجہ اورامام ابن حبان نے اپنی' اپنی صبح میں نقل کیا ہے' اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے'وہ فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صبحے ہے۔

618 - وَعَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن لَلَاثَةَ فِي قَدْرُيَة وَلَا بَسُدُو لَا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّا قد استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة فَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّنُب فِي قَدْرِيَة وَلا بَسُدُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة وَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّنُب مِن الْعَنم القاصية . رَوَاهُ أَحْمِد وَإَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَزَاد

وزين في جامعه وَإِن ذِنْبِ الْإِنْسَانِ الشَّيْطَانِ إِذَا خلا بِهِ إَكُله وَتقدم حَدِيْثٍ ابْنِ مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْهُ وَفِيهُ وريس معلى المعلى المنظم من المنظم الم لَهَ لَلْهُمُ الْحَلِيثِ رَوّاهُ مُسُلِم وَآبُو دُاوُد وَعَيْرِهمَا

ور سابودردا و النائزروايت كرت ين اكرم مَنْ النَّمْ فَالْمَا وَمَ مَا يَا اللهِ وَمِنْ الْمُعْلَمِ فَالْمَا وَمُ مَا يا ي

" جب بھی سی بہتی یا علاقے میں تین افراور ہے ہوں اور اس جگہ پر نماز قائم ندہو تو شیطان ان لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے وتم پرجاءت کوافت ارکرنالازم ہے کیونکہ بھیٹریاا لگ ہونے والی بکری کو کھاجاتا ہے'۔

بدروایت ایام احد ایام ابودا و دامام نسانی ایام این خزیمهٔ امام این حبان نے اپنی اپنی سیح میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل كيا ہے رزين نے اپن جامع ميں سيالفا ظار الدفق كيے ہيں:

ور اوری کے لئے شیطان بھیر ہے کی حیثیت رکھتا ہے جب آ دی تنہا ہو تو شیطان اُسے کھالیتا ہے '۔

اس سے پہلے مطرت عبداللہ بن مسعود بھالا کے حوالے سے بیاحدیث گزر چکا ہے جس میں بید دکور ہے (حضرت عبداللہ بن

ودا گرتم لوگ این گھروں میں تماز اوا کرو جس طرح جماعت میں شریک ندہونے والاشخص اپنے گھر میں نماز آوا کرتا ے اوتم اور اپنے بی ک سنت کور ک کردو محاور اگرتم اپنے بی کی سنت کور ک کردو مے او تم مراه ہوجائے کے '۔ بدردایت امام مسلم امام ابوداؤ داور دیمر حصرات نے تقل کی ہے۔

818 - وَإِلَى رِوَايَةٍ لابسى دَاؤد وَكُو تركتُمُ سنة نَبِيكُمُ لكَفَرْتُمْ . وَتسقسه حَدِيْثٍ آبِي أَمَامَة فِي الْمَعْنى

الم ابوداؤرك ايكروايت ش سالفاظ ين:

"اگرتم این نی کی سنت کورزک کرد مے او تم کفر کے مرتکب ہو گے"۔

ای منہوم سے متعلق معزت ابوامامہ جی فندسے منقول حدیث اس سے پہلے کزریکی ہے جومرفوع روایت کے طور برنقل ہوئی

620 - رَعَىنُ معَاذ بِسَ أنس رَعِنِسيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ الْجِفَاء كل الْجِفَاء وَالْكُفُر والنفاق من سمع مُنَادِي اللَّه يُنَادي إِلَى الصَّلَاة فَلَا يجيبه

رَوَاهُ آخمه: وَالطَّبُرَانِي مِن رِؤِالَةٍ زِبان بن فاتب

الله الله المنظمة المن المنظمة المن المرم مَنْ المُنْفِيمَ كاليفر مان تقل كرتي إلى:

"پوری کی پوری جفاء کفراورنفاق بیا ہے کہ کوئی محص اللہ کے منادی کونماز کی طرف بلاتے ہوئے سے اوراس کا جواب ندد العنی باجهاعت نمازیس شریک ندمو)" ـ

بیردایت امام احدا درا مام طبر اتی نے زبان بن فائد کی تقل کردہ روابیت کے طور پر نفل بی ہے۔

. 621 - وَفِي رِوَايَةٍ للطبراني قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَسب الْمُؤْمِن من الشَّفَاء والنحية النُونَةِ وَالنحية الْمُؤَدِّنِ يَوْبِ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَجِيبه ، التثويب هَاهُنَا أَسُم لاِقَامَة الصَّلاة

وَقَ وَقَا إِنَّا اللَّهِ مِلْ إِنَّى كَى الكِروايت مِن بيالفاظ مِن: في اكرم مَوْقِيَا إِسْ ارشاد فرمايا:

''موس کی بدسیری اوررسوائی کے لئے انتابی کافی ہے کہ دہ مؤذن کونماز کے لئے اقامت کہتے ہوئے سنے اوراس کاجواب ندد ہے(بینی باجماعت نماز میں شریک ندہو)''۔

يبال لفظ تھويب ہے مرادنماز کے لئے ؟ قامت كہنا ہے۔

622 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد هَمَمُت أَن آمُر فتيتى فيبجسمعوا لى حزما من حطب ثُمَّ آنِى قوما يصلونَ فِى بُيُوتهم لَيست بهم عِلَّة فاحرقها عَلَيْهِمْ فَقِيْل ليزيُد هُوَ ابْن الْآصَم الْجُمُعَة عَنى آوْ غَيْرِهَا قَالَ صعت أذناى إن لم أكن سَمِعت آبَا هُرَيْرَة ياثره عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يذكر جُمُعَة وَلَا غَيْرِهَا

رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاؤِد وَابُنُ مَاجَةً وَالِيِّرْمِذِي مُخْتَصِرا

و المعرب الوهريه التي والمات كرتے ہيں: تى اكرم مالي الم المارشاد فرمايا ہے:

''میں نے بیارادہ کیا کہ میں پچھنو جوانوں کو ہدایت کروں وہ میرے لئے لکڑیوں کے کٹھےا کھٹے کریں پھر میں ان لوگوں کے باس جاؤں جوانے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں اورانہیں کوئی علت لاحق نہیں ہوتی ہے ادر پھرانہیں آگ دگادوں''۔

یزید بن اصم سے دریافت کیا گیا کیا ہی اگرم من انتخاب نے جمعہ کی نماز مراد کی تھی یا کوئی اور نماز مراولی تھی اور نہوں نے فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگریش نے بیروایت حصرت ابو ہریرہ نگانٹ کو تی اگرم من تائیز کے حوالے سے قال کر سے ہوئے نہ سنا ہولیکن حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ نے اس میں نہ تو جمعہ کا ذکر کیا تھا اور نہ بی جمعہ کے علاوہ کسی اور نماز کا ذکر کیا تھا۔

برروایت امام سلم امام ابودا و دامام این ماجه نفل کی ہام تر مذی نے اسے محضرر دایت سے طور پرنقل کیا ہے۔

623 - وَعَنْ عَمُرو بن أَم مَكْتُوم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ اَنَا ضَرِيْر شَاسِع الدَّار ولى قَائِد لا يلايمنى فَهَلْ تَجِد لى رخصَة آن أُصَلِّى فِي بَيْتِى قَالَ أتسمع النداء قَالَ نعم قَالَ مَا أَجد لَك رخصَة رَوَاهُ آخمد وَابُوْ دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَوِيْجِهِ وَالْتَحَاكِم

ورے کو معرت عمره بن اُم مکتوم بھا تھنے بیان کرتے ہیں : میں نے عرض کی نیارسول اللہ ایس تا بینا ہوں اور برا کھر بھی دور ہے اور بھی بھے ساتھ لانے وال بھی دستیاب نہیں ہوتا تو کیا آپ میرے لئے کوئی رخصت پاتے ہیں کہ ہیں اپنے گھر میں نمازادا کرلیا کروں؟ نبی اگرم سی ایس کی اوان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کی : جی ہاں تو نبی اگرم سی کے فرمایا نمیں تمہارے لئے رخصت نہیں یا تا۔

يدوايت المام احرالهام ابودا وَدَالهام ابن ماخِدًا لهم ابن خزير في التي صحيح بمن أورالهام حاكم في تمثل كى ہے۔ 624 - وَفِي رِوَايَةٍ لاحدمد عَنهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِد فَرَاى فِي الْقَوْم

رَىٰ فَفَالَ إِنِّي لَاهِمِ أَن أَجِعَلَ لَلنَّاسِ إِمَامًا ثُمَّ أَحْرِجِ فَكَلَّ أَقْلِمِ عَلَى إِنْسَانِ يَتَخَلَّفُ عَن الصَّلَاة فِي بَينه إلَّا اللهِ إِن بيني وَبَيْنَ الْمَسْخِد نخلا وشجرا وَلَا أقدر على قَائِد كُلُ المرف عَلَى أَن أُصَلِّى فِي بَيْتِي قَالَ السّمَع الإقامَة قَالَ نعم قَالَ فائتها \_ وَإِسْنَادَ هَذِهِ جِيد

مَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ بِالشَّيْنُ النَّمُعُجَمَةَ أَوْلاً وَالنِّينَ وَالْعِينَ الْمُهُمَّلَتَيْنَ بَعَدَ الْالْفَ آى بِعِيدَ الذَّارِ وَلَا مَلُهُمُ مَلَكُونَ بَعْدَ الْالْفَ آى بِعِيدَ الذَّارِ وَلَا مَلْهِمَ اللَّهُ مُعَدِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بهني الله على الله على الله الله على الل

قَالُوا مِن سِمِعِ النداء ثُمَّ لَم يَجِبِ مِن غِيرِ عَلْرِ فَلَا صَلَاةً لَهُ مِنْهُم ابْنِ مَسْعُود وَ أَبُو مُوسَى الْآشُعَرِ يَ

والواسم الداء في إلى عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَمَنْ كَانَ يرى أَن خُضُور الْجَمَاعَات فرض عَطاءٍ وَلَا رَبِي ذَلِكَ عَن النّبِي صَلَاة الْجَمَاعَة فِي ترك وَالحمد بن حَنْبُل وَابُو تَوْر وَقَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَا أرخص لمن قدر على صَلاة الْجَمَاعَة فِي ترك السانها إلّا من علر النهى . وَقَالَ السّخطابي بعد ذكر حَدِيْتِ ابْن أَم مَكْتُوم وَفِي هنذَا دَلِيل على آن خُضُور الْجَمَاعَة وَاجِب وَلَوُ كَانَ ذَلِكَ ندبا لَكَانَ أَوَلى من يَسعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْطَّوُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي الْجَمَاعَة وَاجِب وَلَوُ كَانَ ذِلِكَ ندبا لَكَانَ أَوْلَى من يَسعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْطَورُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي من يَسعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْطَورُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي من يَسعهُ التَخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْعَرُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي من يَسعهُ التَخَلُّف عَنْهَا آهُلِ الْطَورُورَة والضعف وَمَنْ كَانَ فِي من اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرَاقِ وَكَانَ عَطَاءٍ بن آبِي رَبًا ح يَقُولُ لَيْسَ لا حَد من خلق الله فِي الْحَضَر وبالقرية وحصة إذا سمع النداء فِي إن يدع الصَّلاة . وَقَالَ الْآوُرُاعِي لَا طَاعَة للوائد فِي ترك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات انتهى

وہ بیان کے امام احمد کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: جوان سے (بینی حضرت عمرو بن اُمّ مکتوم بڑائیڈ سے ) منقول ہے: وہ بیان کرتے ہیں: بی اگرم ناٹیڈ ام مجد تشریف لائے آپ ٹراٹیڈ انے اوگول کی اتحداد کم طاحظہ رائی تو آپ سائیڈ انے ارشاد فر مایا: ہیں نے بیارا وہ کیا کہ میں کو تھی انسان پر قابو یا وس جو با جماعت نماز میں بیارا وہ کیا کہ میں موااورا ہے گھر بیان تھا تو اسے آگ لگا دول خضرت این مکتوم جی تؤند نے عرض کی: یارسول اللہ! میر سے اور مسجد کے درمیان کم جوروں کے درخت ہیں دوسرے درخت ہیں بعض اوقات کوئی ساتھ لانے والانہیں ماتا تو کیا میر سے لیے کوئی سمائے کی ساتھ لانے والانہیں ماتا تو کیا میر سے لیے کوئی سمائے کی ساتھ لانے والانہیں ماتا تو کیا میر سے لیے کوئی سمائے ہیں اوقات کوئی ساتھ لانے والانہیں ماتا تو کیا میر سے لیے کوئی سمائے ہیں اوقات کوئی ساتھ کا مت کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی بار او بی

روایت کے بیالفاظ' شامع الدار' اس میں پہلے ش ہے اوراس کے بعد'س ہے اور پھر'ع' ہے اس سے مرادگھر کا دور ہونا ہے کفظ' لا بلائیمی' بینی مھی ایسانہیں ہوتا اور ابودا وَ د کے بعض شخوں میں ' لاومنی' بینی و کے ساتھ ہے اور بید درست نہیں ہے بیہ بات علامہ خطابی اورد گیر حضرات نے نقل کی ہے۔

طانظا او بکرین منذر بیان کرتے ہیں: ہم نے کئی صحابہ کرام کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے کہ وہ حضرات اس بات کے قال ہیں: جو نفرات اس بات کے قال ہیں: جو نفران اسے آدر کی عذر کے بغیراس کا جواب نددے ( بعنی باجماعت نماز میں شریک ندہو ) تو اس محض کی نماز نہیں ہوتی ہے ان حضرات میں حضرت و دی تنظا ورحضرت ایوموی اشعری ڈی ٹوٹٹا کی ہیں۔

نی اکرم مانین کے حوالے ہے بھی میہ بات نقل کی گئی ہے جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ باجماعت نماز میں شریک ہونا فرض

۔ ان یس عطاء این الی رباح امام احمد بن طنبل نظیمید ایوژورشاش میں امام شافتی فیرماتے ہیں: جوشن باجماعت نماز اواکر نے کی تدریک امام احمد بن طنبل نظیمید ایوژورشاش میں امام شافتی فیرمائے ہیں: جوشن باجماعت نمی شریک ندہونے کے رفصت نہیں دول گا البتہ اگر کوئی عذر ہو تو تھم مختلف ہے ان کی بات بیال فتم ہوگئی۔

علامہ خطابی نے معترت این اُم کمتوم بھاتھ سے معقول صدیت و کرکرنے کے بعد یہ بات تحریری ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ جماعت میں شریک ہونا اور کمزور ہیں اور کمزور ہیں اور کمزور ہیں اُن کے لئے کہ جماعت میں شریک ہوناواجب ہے اگر یہ مستحب ہوتا تو پھر زیادہ موزوں یہ بھا کہ جولوگ مجبور ہیں اور کمزور ہیں اُن کے لئے جماعت ترک کرنے کی مخبوب ہوتی وہ فرات معترت این اُم کمتوم جھاتھ کی مانند ہوتی 'عطاء بن الی رہاح نرمانے ہیں اللہ کا کلوق ہیں ہے کی کئے بھی (یعنی کسی مرد کے لئے) حضر کے عالم میں اور بہتی ہیں رہتے ہوئے (یعنی وہ نہتو مما فرہو ہیں اور نہتی کی دیرائے ہیں ہوجود ہو) میر خصت بھی ہے کہ جب وہ اذان سنے تو نماز (با جماعت) کوڑک کرے۔

امام اوز ای فرماتے ہیں: جمعہ اور باجماعت نماز ترک کرنے میں والدین کی اطاعت نیس کی جائے گی ان کی ہات یہاں ختم موٹی۔

625 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجل اعمى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ان يرخص لَهُ يُصَلّى فِي بَينه فَرخص لَهُ يُصَلّى فِي بَينه فَرخص لَهُ فَقَالَ هَلُ تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم قَالَ فاجب

دَوَاهُ مُسْلِمِ فَالنَّسَانِي وَغَيْرِهِمَا

و معرت الدیری و الفراس نے من ایک نامیا تھے گئی۔ ایک نامیا تھے کہ من اگرم من فیل کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے من ک ایراسول اللہ! میرے پاس کوئی ایسا تھی ہے جو جھے ساتھ لے کر سجر تک آئے اس نے بی اکرم من فیل نے یہ درخواست کی کہ آپ است یہ اجازت دیں کہ وہ اپنے گھریس نماز اواکر لے بی اکرم من فیل نے اسے اجازت دے دی جب وہ واپس مرکمیا تو آپ نوایا تو آپ نوایا اوراس سے دریافت کیا جم نماز کے لئے اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی: جی ہاں تو بی اکرم من فیل نے فرمایا: تم اس کا جواب دو (یعنی اجماعت نمازی شرکے ہو)۔

بدروایت امامسلم امامنسائی اورد بکرحصرات نقل کی ہے۔

حديث: 625: صعبح مسلم " كتساب البسساجيد وموافقيع العسلاة بناب يبجسب إتيسان البسجد على من بسع النداء " حديث: 1079 ست غرج أبى عوافة - مبتدأ أبواب موافيت العبلاة ابتداء أبواب الصلوات وما فيها " بيسان إبجاب إنيان العباعة والفريضة إذا نودى بها بسكينة ووقار ومظر "حديث: 1985 المستدك على الصعبعين للعاكم - ومن كتاب الإمامة أما حديث عبد الرحين بن مهدى " حديث: 850 سنة أبى داور - كتاب البسلاءة باب في التنديد في ترك العباعة - حديث: 470 سنن ابن ماجه - كتاب السسلاءة باب القليظ في التغلي عن العباعة - حديث: 790 مه عبد الربال العباطة على العباعة - حديث: 1845 البنان الكبرى للنسائي - ذكر الإمامة البعافظة على العبلوات العبلوات العبلاء باب من سع النداء - حديث: 1845 البنان الكبرى للنسائي - ذكر الإمامة البعافظة على العبلوات الغبس حيث يتادى بهن - حديث: 907 سند أصعد بن حنيل - مستد البعد نييس حديث عنبان بن مائلك - حديث: 1618 مستد عبد بن حديد - ابن أم مكتوم "حديث: 496 معجم الصحابة لابن قانع - عدو بن أم مكتوم وهو عمدو بن قبي بن زائدة بن حديث عدون

الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَتقدم الله عَنْهُ قَالَ كُنّا قَعُودا فِي الْمَسْجِد فَاذَنَ الْمُؤَذِن فَقَامَ رجل المنسجد بعشى فَاتِعهُ آبُو هُرَيْرَة بَصَره حَتَّى خرج من الْمَسْجِد فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة الله عَذَا فَقَدْ عصى آبا المنسجد بعشى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَتقدم الْفَاسِم مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَتقدم

الفاسم ملی اوردنا عمار نی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ مجد میں بیٹے ہوئے سے مؤدن نے اذان دی تو مجد میں ہے ایک فض اللہ کر ابرجانے لگا مفرت ابو ہر رہ الفیزاس کی طرف و کھتے رہے یہاں تک کہ وہ فیص مسجد ہے باہرنکل کمیا تو حضرت ابوالقاسم منافیظ کی نافر مانی کی ہے۔ ابوہر رہ الفیاسم منافیظ کی نافر مانی کی ہے۔ ابوہر رہ الفیاس نے حضرت ابوالقاسم منافیظ کی نافر مانی کی ہے۔

بدروایت ایام سلم اور و میر حضرات نظل کی ہے۔

وَوَرَقَى اَن جَاءَهُ الْاَعْمَى) مِن وَكَانَ رِجلا مِن قُرَيْسُ إلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ يَسمع الْمُؤَدِّن فِهِلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تسمع المُؤَدِّن فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تسمع المُؤَدِّن فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تسمع المُؤدِّن فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تسمع المُؤدِّن فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا اجد لَك رحصة وَلَوْ يَعلمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك رحصة وَلَوْ يَعلمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا أَجد لَك وحصة وَلَوْ يَعلمُ الله الله الله الله الله الله المناه وَلُو حبوا على يَدَيْهِ وَرَجَلَيْه . رَوَاهُ الطَّبُولُ إِلَيْها لاَتاها وَلُو حبوا على يَدَيْه وَرَجَلَيْه . رَوَاهُ الطَّبُرُانِي فِي الْكِيْرِ مِن طُويْق عَلَى بن يَوْيُد الإلهاني عَن الْقَاسِم عَنْ آبِي أَمَامَة

کی دھزے ابوالمد ڈاٹٹز بیان کرتے ہیں: حسنرے این اُمّ مکتوم ٹاٹٹٹؤ آئے وہ نابینا تھے بیدوہ صاحب ہیں 'جن کے بارے میں تر آن کی بیآیت نازل ہو کی تھی:

السن التع يربل والديه اورمند كهيرليا جباس كم باس تاجيا محض آيا"

بدوایت ام طبرانی نے بچم کیر میں علی بن بزید الہائی اور قاسم کے حوالے سے حضرت الوامام اللہ فقال کے ہے۔ 828 - وَعَنْ جَابِو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اتّی ابُن ام مَکْتُوم النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ الله رَوَاهُ أَحْمِدُ وَابُو يعلى وَالطَّبَرَانِي فِي الْآوُسطِ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهُ وَلَمْ يقل أَوْ رَحْفا

الْ الله الله وَ مَنْ مَنْ الله وَ الله وَالله و

بیروایت امام احمدا مام ابویعلیٰ نے نقل کی ہےا مام طبرانی نے جم اوسط میں جبکہ امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے تا ہم انہوں نے نیالفاظ فالن نہیں کیے ہیں' یاسرین کے بل'۔

629 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أنه سُئِلَ عَن رجل يَصُوم النَّهَار وَيَقُومُ اللَّيْل وَلا يشهد الْجَمَاعَة وَلا الْجُمُعَة فَقَالَ هٰذَا فِي النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي مَوْقُولًا

وہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنا کے بارے میں ہیا بات منقول ہے کہ ان سے ایسے تحض کے بارے میں دریافتہ کیا گیا جودن کے وقت نفل کے دونت کے وقت نوافل پڑھتا ہے کہان ہے اجسار میں تاریخ ہیں ہے۔ کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نے فر مایا: وہ جہنم میں جائے گا۔

بدروایت امام ترندی نے موقوف روایت کے طور پڑتال کی ہے۔

630 - وَعنهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ من سمع حَيْ على الْفَلاح فَلَمْ يجب فَقَدْ توك سنة مُحَمَّد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

اوراس کا جواب ندد ہے ( لیعنی باجماعت نماز میں شر یک ندہو ) تو وہ حضرت محمد مختلف کی سنت کوترک کردیتا ہے۔

مدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ تھا کی ہے۔

831 - وَعَنَ أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينتهين رجال عَن ترك الْجَمَاعَة أَوْ لأحرقن بُيُوتهم

رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَةِ الزبْرِقَان بن عَمُرو الضمرِي عَن أَسَامَة وَلَمْ يسمع مِنهُ

'' یا تولوگ با جماعت نمازترک کرنے سے بازآ جا کیں گے یا پھر میں ان کے گھروں کوآگ لگاووں گا''۔

یہ روایت امام ابن ماجہ نے زبر قان بن عمروضمری کی حضرت اسامہ ڈگاٹڈے نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے تا ہم زبر قان نے حضرت اسامہ بن زید چھنے سے سائے نہیں کیا ہے۔

631 - وَعَنِ ابُسِ بُرَيْلَة عَنُ آبِيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من سمع النداء فَارِغًا صَحِيْحا فَلَمْ يجب فَلَا صَلاة لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِم مِن رِوَايَةٍ أَبِى بكر بن عَيَّاش عَنْ آبِى حُصَيْن عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة وَقَالَ صَحِيْح الإسناد قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّحِيْح وَقفه

ابن بريده في الدكاميد بيان فقل كرتي بين أكرم مَنْ يَعْتِيمُ في ارشاد فرمايا يه:

''جو مخص اذان کی آواز سنے اوروہ فارغ ہواور تندرست ہواور پھراس کاجواب نددے (لیعنی باجماعت نراز میں شریک نہ ہو) نواس کی نماز نہیں ہوتی ہے''۔

بدروایت امام حاکم نے ابوبکر بن عیاش کی ابوصین کے حوالے سے ابن بربیرہ سے قال کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ اورا مام حاکم فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے مجے ہے۔

حافظ کہتے ہیں جی میں ہے کہ بیروایت موقوف ہے۔

# 21 - التَّرْغِيْب فِي صَلاة النَّافِلَة فِي الْبيُوت

باب نوافل گھر میں ادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

833 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجعلوا من صَلاتكُمْ فِي بَيُوتكُمْ وَلَا تَنْحَذُوهَا قَبُورًا . رَوَاهُ البُّخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَّأَيُّوْ ذَاوُدٍ وَالْتِرْمِذِي وَالنَّسَائِي

الله عضرت عبدالله بن عمر بن المرم من اليام كار فرمان الل كرت بين:

"ا پی نمازوں میں پچھ حصدان کے گھروں کے لئے رکھواورانہیں قبرستان شہمتاؤ"۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابودا و دام ترندی اورا مام نسائی فیقل کی ہے۔

634 - وَعَنْ جَابِر هُوَ ابْن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فضى آخَدُكُمُ الصَّلَاة فِي مَسْجده فليجعل لبيته نَصِيبا من صلاته فَإن الله جَاعل فِي بَيته من صلاته حيرا رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه من حَدِيْتِ آبِي سعيد

الله الله عفرت جابرين عبدالله يؤخروايت كرتے بين: نبي اكرم مُؤَيِّم في ارشاوفر مايا ہے:

"جب کوئی مخص مجد میں ابی (فرض) نماز کمل کرلے تواہے اپی (نقل) نماز میں سے پیجھ حصد اپنے تھر کے لئے بھی رکھنا جا ہے کیونکہ اس کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گھر میں بھلائی رکھ دیگا"۔

میردایت امام سلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے اس کوامام این فزیمہ نے اپنی سیح میں حضرت ابوسعید خدری ان اسے منقول حدیث کے طور برنقل کیا ہے۔

635 - وَعَنْ أَبِسَى مُوسَى الْآشْعَرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثَلَ الْبَيْتِ الَّذِي بِذَكُرِ اللّٰهِ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذَكُرِ اللّٰهِ فِيْهِ مِثْلُ الْمُحَىّ وَالْمَيْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسَلِم وَ اللّٰهِ فِيْهِ وَالْبَيْتِ اللَّهِ يَذِي لَا يَذَكُرِ اللّٰهِ فِيْهِ مِثْلُ الْمُحَىّ وَالْمَيْتِ . رَوَاهُ البُخَارِى وَمُسَلِم

مدروایت امام بخاری اورامام سلم فال کی ہے۔

836 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُود رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْمَا افضل الصَّلاة فِي الْمُسْجِد قَالَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ عَنْ الْمُسْجِد فَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَا افضل الصَّلاة فِي الْمُسْجِد قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

رَوَاهُ أَخْمِدُ وَابْنُ مَاجَةً وَابْنِ خُزَيْمَة فِي إِلْهِ خُنِيعِه

الله المحالی معزت عبدالله بن سعود بی تنایان کرتے ہیں بیس نے نی اکرم بی ای کوی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے میرااپ کھر میں نماز اوا کرنا جنوانی اکرم بی اگرم بی اگرم بی اگر دیکھا ہے وہ سجد کے کتا قریب میرااپ کھر میں نماز اوا کرنا جنوانی اکرم بی اگر نے فرمایا کیاتم نے میرا کھر دیکھا ہے وہ سجد کے کتا قریب ہے کہ میں مجد میں اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں مجد میں (نفل) نماز اوا کروں البت فرض نماز کا معاملہ مختلف ہے۔

بدروايت امام احمر امام ابن ماجد فقل كي بهام ابن خزيمد في اسا في مح ين نقل كي بهد

637 - وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوج نفر من اَهْلِ الْعرَاقِ اِلَى عمر فَلَمَّا قدمُوا عَلَيْهِ سَٱلُوهُ عَسَنَ صَلَادَة السرجل فِي بَيته فَقَالَ عبر سَآلت رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أما صَلَاة الرجل فِي بَيته فَتور فنوروا بُيُوتكُمُ . رُوّاةُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

کی کی حضرت ابومولی اشعری بینی نیان کرتے ہیں: اہل عراق سے تعلق رکھنے والے پھے لوگ حضرت مر زائن کی خدمت میں صاضر ہوئے جب وہ ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت محر زائن سے اوی کے اپنے گھر میں نمازا واکرنے کے بارے میں وریا فت کیا تو حضرت محر بین نیز نے بیاں تک آدمی کے اپنے وریا فت کیا تو حضرت محر بین نیز نے نیز نایا: جمل نے نی اکرم مؤری کیا تو آپ مائی آئے اور شاوفر مایا: جہاں تک آدمی کے اپنے محر میں (نقل) نمازا واکرنے کا تعلق ہے تو بیا کی اور ہے تو تم اپنے گھر وں کونو رانی کرؤ'۔

بدروایت امام ابن خزیمد فے اپنی سی میں نقل کی ہے۔

631 - وَعَنْ زِيهِ بِين ثَسَابِسَت رَضِي السَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صلوا آبِهَا النَّاسِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أَفْضِل صَهَلَاةَ الْعَلْءَ فِي بَيتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْعَكْتُوبَةَ .

رَوَاهُ النَّسَائِي بِإِلْمُنَادِ جَيِّدٍ وَّابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحه

الله الله معرت زيد بن ثابت الثانة "ني اكرم الكالى كار فرمان فقل كرتي بين:

''اے نوگو!تم اپتے گھروں میں (نفل)نمازاوا کرد! کیونکہ آ دی کی سب سے زیادہ فضیات والی (نفل)نماز وہ ہے جووہ اپنے گھر میں ادا کر ہے ٔالبتہ فرض نماز کا تھم مختلف ہے''۔

بدروایت امام نسانی نے عمره سند کے ساتھ قال کی ہام این فزیمہ نے اسے اپن تی میں قال کیا ہے۔

ه و الله على صلاته حَيْثُ يرَاهُ النَّاس كفضل الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ رَفِعهُ قَالَ فضل صَلاة الرجل فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ رَفِعهُ قَالَ فضل صَلاة الرجل فِي على صلاته حَيْثُ يرَاهُ النَّاس كفضل الْفَرِيضَة على التَّطَوُّع بَيْهُ عَلَى على صلاته حَيْثُ وَاسْنَاده حِيد إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَاسْنَاده حِيد إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

ورو ایک محالی بیان کرتے ہیں: (راوی کہتے ہیں) میراخیال ہے انہوں نے اس روایت کومرفوع حدیث کے طور پرانل

ا ہے: ان آرمی کا اپنے کھر میں (نفل) نماز اوا کرنااس کے (نفل) نماز کواس جگہ پراوا کرنے 'جہاں لوگ اے دیکھ رہے ہوں ہے اتی نضیلت رکھتا ہے جوفرض نماز کوفل نماز پر حاصل ہوتی ہے '۔ پیروایت امام جنتی نے نفل کی ہے اس کی سندا گراللہ نے چاہا تو عمدہ ہوگی۔

وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْرَمُوا بُيُوتِكُم بَعْض صَلَاتُكُم . رَوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه
 بغض صَلاتُكُم . رَوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

### 22 - التَّرْغِيْب فِي انْتِظَارِ الصَّلَاة بعد الصَّلَاة

باب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

841 - عَنُ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللّهُ عَنُهُ أَنَّ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَوَال آحَدُكُمْ فِي صَلَاة مَا ذَامَت الصَّلَاة تحسه لَا يمنعهُ أَن يَنُقَلِب إلى أهله إلَّا الصَّلَاة . وَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أَثْنَاء حَدِيْتٍ وَمُسُلِم ﴿ هِ هُ مَعْرِت الِوَهِرِيهِ وَنَاتُو مُنَافِّدُ كُلُ مِ مَنْ فَيْقَامُ كَارِهُمُ مَانَ قُلَ كَرِيّ مِن

" آدمی اس وقت تک مسلسل نمازی حالت بیس شارجونا ہے جب تک نماز نے اسے روکا ہوا ہوا اور اس کے اسینے کھروا پس جانے بیں مرف نمازرکاوٹ ہو''۔

بدردایت امام بخاری نے ایک صدیث کے دوران فل کی ہےا سے امام سلم نے بعی فل کیا ہے۔

642 - وللبخارى إن أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةً مَا دَامَت الصَّلاة تحبسه وَالْمَلائِكَة تَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه مَا لم يقم من مُصَلَّاهُ أَوْ يحدث

الم بخارى كى ايك روايت يس بالفاظ ين:

" آدى ال وقت تك نماز كى حالت من شار ہوتا ہے جب تك نماز نے اسے روكا ہوا وراس دوران فرشتے يہ كہتے ہيں . اے اللہ اتواس كى مغفرت كردے! اے اللہ! تواس بردم كر! جب تك آدى جائے نمازے اٹھے تيں جاتا 'يااہے حدث لاحق نس المُهُمَّ وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم وَآبُو دَاوُد قَالَ لَا يَزَالِ الْعَبْد فِي صَلَاةً مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنتَظُر الطَّارَةُ وَالْمَلائِكَة تَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه حَتَى ينْصَرف آوُ يحدث قبل وَمَا يحدث قالَ يفسو أوُ يضرط وَالْمَلائِكَة تقول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه وَاللهُ المجمر آنه سمع آبًا هُرَيْرَة يَقُولُ : إذا صلى آحَدُكُمْ أَمَّ جلس وَرَوَاهُ مَالكَ مَوْقُوفًا عَن نعيم بن عبد الله المجمر آنه سمع آبًا هُرَيْرَة يَقُولُ : إذا صلى آحَدُكُمْ أَمَّ جلس فِي مُصَلَّاهُ لَم تَزِل الْمَلائِكَة تصلى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه فَإِن قَامَ مِن مُصَلَّاهُ فَجَلُسَ فِي الْمُسْجِد يَنْ الصَّارَة لَم يَزِل الْمَلائِكَة تصلى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه فَإِن قَامَ مِن مُصَلَّاهُ فَجَلُسَ فِي الْمُسْجِد يَنْ الصَّلاة لَم يَزِل فِي صَلاة حَتَى يُصَلِّى

المسلم اورامام ابوداؤدك ايك روايت من بيالفاظ بين: ني اكرم من في ارشادفر مايا:

" آدی سلسل نمازیس شار ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز پرموجودر ہتا ہے اور نماز کا انتظار کرر ہا ہوتا ہے فرشتے ہے کتے ہیں تا اللہ اتواس کی منفرت کروے اے اللہ اتواس پرم کراجب تک آدی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا کیا سے حدث لاحق نہیں ہوتا اس کی منفرت کروے اے اللہ اتواس پرم کراجب تک آدی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا کیا اسے حدث لاحق ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب ویا اس کی ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب ویا اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی 'آواز کے ساتھ یا آواز کے افیر''۔

یہ روایت امام مالک نے موقوف روایت کے طور پرتیم بن عبداللہ مجمر سے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہر بروہ بڑھٹا کو یہ رماتے ہوئے شاہے:

"جب کوئی شخص نماز اوا کر لے اور پھرائی جائے نماز پر جیٹاد ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے وعائے رحمت کرتے رہے بیں (وہ کہتے ہیں:)اے اللہ! تواس کی مغفرت کروئے تواہے اللہ! تواس پرجم کر!اگروہ شخص اپنی جائے نمازے اٹھ جائے اور محدیس بیٹھ کرنماز کا تنظار کرتار ہے تو وہ مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے جب تک وہ نماز اوانہیں کر لیتا"

844 - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِر لَيُلَة صَلَاة الْعشَاء إلى شطر اللَّيْل ثُمَّ أقبل بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صلى فَقَالَ صلى النَّاس ورقدوا وَلَمْ تزالوا فِي صَلَاة مُنْذُ انتظرتموها رَوَاهُ البُحَارِي

کی حضرت انس بی تنایان کرتے ہیں: ایک دات نی اکرم بی تاہ عشاء کی نماز کونصف رات تک مؤخر کردیا پھر آپ سی نمازادا کرنے کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اورار شادفر مایا: لوگوں نے نماز پڑھ بھی بی اور ووسو بھی سے کیکن تم لوگ جب سے نماز کا انتظار کرد ہے تھے مسلسل نماز کی حالت بیس شار ہوئے'۔

میروانیت امام بخاری نے فقل کی ہے۔

645 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَن هَذِهِ الْآية (تَتَجَافَى جنُوبهم عَن الْمضَاجِع) النَّهُ مَنْ الْبَظَار الصَّلَاة الَّتِي تَدعى الْفَتَمَة . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْع غَرِيْتُ وَاللَّهُ عَنْهُ أَن هَذِهِ أَلْآ يَهُ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْع غَرِيْتُ اللَّهُ عَنْهُ الْبَعْمَانِ كُورِيْتُ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْع غَرِيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَالَاكُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

سے روایت امام ترندی نے قتل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سے غریب ہے۔ میرروایت امام ترندی نے بیاب

مَ \* \* \* وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صِلْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 648 وَمَدْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب فَرجع من رَجَعَ وعقب من عقب فجاء رّسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسرعا قد حفزه النَّفس قد المغرب فَرجع من رَجَعَ وعقب من عقب فجاء رّسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسرعا قد حفزه النَّفس قد المعرب وَنَكُمْ قَالَ اَبْشِرُوا هَاذَا رَبِكُمْ قَد فَتِح بَابًا مِن اَبُوَابِ السَّمَّاءُ يِبَاهِي بِكُمُ الْمَلَاثِكَة يَقُولُ انْظُرُوا اِلّٰي حسر عَن رُكْبَتُمْ قَالَ ابْشُولُ انْظُرُوا اِلّٰي حمر المربطة وهم ينتظرُونَ أُخْرَى . رَوَاهُ ابْس مَاجَه عَنْ آبِي أَيُّوْبَ عَنهُ وَرُوَاته يُقَات وَ أَبُوْ آيُوْبَ عِنهُ وَرُوَاته يُقَات وَ أَبُوْ آيُوْبَ عِنهُ وَرُوَاته يُقَات وَ أَبُوْ آيُوْبَ أَوْ المراغي الْعَنكِي لِفَة مَا أَرَاهُ سمع عبد الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حَفَرُهُ النَّفُسِ هُوَ بِفَتُحِ الْحَاءِ الْمُهُملَةِ وَالْفَاءِ وبعدهما زَاى أَى سَاقَه وتعبه من شدَّة سَعْيه

وحسر هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ الْمُهُمَلَّتَيْنِ أَى كَشْفَ عَن رُكِّبَتَيْهِ

کی حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نے نبی اکرم مناقظ کی اقتداء میں نمازمغرب اداکر لی پر جس نے واپس جاناتھاد و واپس چلا ممااورجس نے تھر تا تھاد و تھر اربا پھر بی اکرم سؤیڈ تیزی سے چلتے ہوئے تشریف لانے ا تب نالیا کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نائی کے اپنے تھٹنوں سے اپنا کیڑر اہٹایا ہوا تھا آپ من تین کے ارشا دفر مایا بم لوگ خوشخبری عاصل کروا تمہارے پروردگارنے آسان کا ایک دروازہ کھول ڈیا ہے اوروہ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے فر مار ما ہے میرے ان بندوں کی طرف دیکھوا جنہوں نے ایک فرض ادا کر دیا ہے اور اب نیدوسرے کے منتظر ہیں '۔

مدروایت امام ابن ماجدنے ابوابوب تامی راوی کے حوالے سے حصر تعبداللہ بن عمر جی انسال کی ہے اس روایت کے تمام راوی افتہ ہیں ابوابوب نامی راوی کا اسم مفسوب 'مراغی عِتکی'' ہے اور بیافتہ ہے تا ہم اس کے بارے میں میری بیرائے ہیں ہے کہ اں نے مصرت عبداللہ بن عمر جن جاسے ساع کیا ہوگا 'باقی اللہ بہتر جا تا ہے۔

لفظا اخر والنفس اس میں ح راز برا ہے اور اس کے بعد ف ہے اور ان کے بعد ز ہے اس سے مراد سے کہ آپ جلتے ہوئے آئے اور تیز چلنے کی وجہ ہے آپ نے اپنے آپ کوتھ کا وٹ کا شکار کیا۔

لفظا حر" رو برز برئے اور س بر بھی زبرے اس مرادیہ ہے : محسنوں سے کیڑ اجنانا۔

647 - وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَصَلَاة فِي إِثْر صَلَاة كَا لَهُو بَيْنَهُمَا كَتَابٍ فِي عَلِينٍ . رَوَاهُ أَيُّو دَاوُد وَتَقَدَم بِتَمَامِهِ

ور ابوالمد الله المرائد الياكرم مَنْ الله كار قر مان الله كرت من

"ایک نماز کے بعد دوسری نماز یوں اوا کرنا کہ ان کے درمیان کسی لغوح کت کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو میلیین میں نام نوٹ کیے

یددایت ام ابودا دو نقل کی ہے اور میمل طور براس سے بہلے گزر تھی ہے۔

649 - وَعَنْ عَلَى بِنِ آبِي طَالِبٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسِباغ الْوضُوء فِي المكارِه وإعمالِ الْأَقُدَامُ إِلَى الْمَسَاجِدِ وانتظارِ الصَّلاة بعد الصَّلاة يغسل الْخَطَايَا غسلا الترغيب والترهيب (اذل) ( المراكزة المستان المس

رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَعِيْحٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم الله وي حضرت على بن ابوطالب والنوائية " تي اكرم مَثَالَيْنَام كايدفر مان تقل كرت بين:

" طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت البھی طرح وضوکر نازیادہ قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر جانااورا بک نماز کے بعددوسری نماز کا انظار کرتا گناہوں کودھوویتاہے'۔

بيروايت امام ابويعتلى ادرامام بزارنے سيح سند كے ساتھ نقل كى ہے اسے امام حاكم نے بھی نقل كيا ہے امام حاكم فرماتے ہيں : پہ امام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

650 - وَعسَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْعَبْد إِذَا جلس فِي مُصَاَّرَهُ بعد الصَّلاة صلت عَلَيْهِ الْمَلائِكَة وصلاتهم عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وَإِن جِلسَ ينتَظُر الصَّلاة صلت عَلَيْهِ وصلاتهم عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه . رَوَاهُ أَحْمد وَقِيْه عَطَاءٍ بنَ السَّالِب

الله الله المارة المارة المنظمة المنظمة المنظمة المراج المنظم المنظمة المنظمة المناوفر ما يائية

"بندہ جب نمازاداکرنے کے بعدائی عبکہ پر بیٹار ہے تو فرشتے اس کے لئے مسلس دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی اس کے لئے دعامیہ وتی ہے: اے اللہ! تو اس کی مغفرت کردیے 'اگر آ دی بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا ہے فرشتے اس کے کے دعائے رجمت کرتے ہیں ان کی اس کے لئے دعامیہ وتی ہے: "اے اللہ! تو اس کی مغفرت کردے اے اللہ! تو اس پر رحم کر"۔ میروایت امام احمد نظل کی ہے اس میں ایک داوی عظاء بن مائب ہے۔

851 - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَ ة وَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ منتظر الصَّلاة بعد الصَّلاة كفارس اشتَد بِهِ فرسه فِي سَبِيل الله على كشحه وَهُوَ فِي الرِّبَاط الْآكْبَر

رَوَاهُ أَخُمِد وَالْطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَإِسْنَادَ أَحْمِدُ صَالِح

الله العربية الوجريرة الأثنة عن اكرم مَثَالِيَةٌ كاية فرمان تقل كرتي بين:

''ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والاضحض گھڑسوار کی مانند ہے جوابیے گھوڑے کوائلڈ کی راہ میں نکلیا ہے اور وہ محفرسوار بری پېراداري کرد ما ، وتا ہے '\_

بدروایت امام احمداورا، مطرانی نے جم اوسط من نقل کی ہے اورامام احمد کی سندصالے ہے۔

652 - وَعَـنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِى اللَّيُلَة آتٍ من رَبِّى وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّى فِي أحسن صُورَة فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّد قلت لَبَيْكَ رَبِي وَسَعُديك قَالَ هَلُ تَذُرِي فيمَ ي يُحتّ صه الْمَلا الاعلى قلت لا أَعْلَمُ فُوضع يَده بَيْن كَتِفي حَتّي وجدت بردهَا بَيْن ثديي اَوْ قَالَ فِي نحري حسريت 652: البجساميع ليلتسرمسذى أبسواب شفسيسر البقيرآن عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم " بسناب : ومس مورة ص حديث: 3238 مستند أحسيد بين حتيل مستدعيد الله بن العباس بن عبد العطلب - حديث: 3377 مستند عبد بن حبيد -مستند ابن عبياس رضى الله عنه \*حديث:683 مستند آبى يعلى البوصلي - أول مستند ابن عبياس \*حديث:2551 تعلمت مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض أَوْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمشرق وَالْمغْرِب قَالَ يَا مُحَمَّد أَتَدُرِى فِيمَ يختصم لَعلمت مَا فِي الشَّرَجَات وَالْكَفَّارَات وَنقل الْآفَدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الْوضُوء فِي السبرات الْمَلا الْآغُلى قلت نَعَمُ فِي الثَّرَجَات وَالْكَفَّارَات وَنقل الْآفُدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الْوضُوء فِي السبرات المَلا الْقَلَاة بعد الصَّلاة وَمَن حَافظ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِنَعِيرِ وَمَات بِنَعِيرِ وَكَانَ مِن ذُنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه وانتظار الصَّلاة البَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَتقلم بِتَمَامِهِ الْعَلِيْنِ رَوَاهُ البَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَتقلم بِتَمَامِهِ

و معرت عبدالله بن عباس جي الدوايت كرتے بين: نبي اكرم سي الله في ارشاد فرمايا ہے:

ادی و است میرے پروردگاری طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا بہاں ایک روایت میں میہ افعاظ میں میر اپروردگار میرے پاس سے زیادہ خوبصورت شکل وصورت میں آیا اوراس نے جھے نے فرمایا: اے مجر! میں نے عرض کی: اے میرے بردوگار اپنی حاضر ہوں اور سعادت تھے ہے حاصل ہو گئی ہے پروردگار نے دریافت کیا: تم جانے ہو؟ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں منظو کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی: میں تبییں جانا تو پروردگار نے اپنادست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا میاں تک کہ میں نے اس کی شفتہ کہ اپنے سینے میں (راوی کوشک ہے شاید میدالفاظ ہیں:) اپنی گردن میں میں اور جوز میں میں ہیں (راوی کوشک ہے شاید میدالفاظ ہیں:)) جوشر تی میں ہیں اور مغرب میں وہ چیز کے بارے میں گفتگو کر دے ہیں؟ میں نے عرض کی: بی میں پروردگار نے فرمایا: اے محمد اکیاتم جان گئے ہو؟ کہ ملاء اعلیٰ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر دے ہیں؟ میں نے عرض کی: بی میں اور دور جات کے بارے میں گفتگو کر دے ہیں؟ میں نے عرض کی: بی میں اور دور جات کے بارے میں گفتگو کر دے ہیں؟ میں نے دوش کی: بی میں اور اس بازے میں اور اس بازے میں کہ جوشن ان نماز دوں کو با قاعد گی ہے ادا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندہ دے گا اور بھلائی کے ہمراہ مرے گا اور اپ کا تعلیٰ ان سب چیز وں کے بارے میں گنا کور دے ہیں ان میں تھو اس کے جو اس کے بارے میں ان نماز دی کو باتھ نے نوں گا ہوں کے اس کی والمہ ہے نے ادا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندہ دے گا اور بھلائی کے ہمراہ مرے گا اور اپ کا تعلیٰ ان سب چیز وں کے بارے میں "۔

پردوایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصدیث حسن غریب ہے بیدصدیث اس سے پہلے ممل طور پر گزر چکی

658 • رَعَنُ آبِى سَمِيْدِ الْحُدْرِى رَضِى الله عَنهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلا ادلكم على مَا يكفر الله بِهِ الْحَطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إسباغ على مَا يكفر الله بِهِ الْحَطَايَا وَيزِيْد بِهِ فِي الْحَسَنَات قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إسباغ الْوضُوء أَوْ الطَّهُور فِي المكاره وَكَثُرَة الخطا إلَى الْمَسْجِد وَالصَّلاة بعد الصَّلاة وَمَا من آحَد يخرج من بَيته منطهرا حَثَى بَانِي الْمَسْجِد فَيصَلى فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الإَمَام ثُمَّ يَنتَظر الصَّلاة الَّتِي بعدها إلَّا قَالَت الْمَلائِكَة اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه

التحديث رَوَاهُ ابن مَاجَه وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَاللَّفُظ لَهُ والدار مَى فِي مُسُنده التحديث معرت ابوسعيد فدرى التأثيروايت كرتے بين: بي اكرم مَنْ يَنْ الرَّمْ مَنْ يَنْ الرَّمْ اللَّهُ الله والدارى وينائيون الله الله والدوري والله نیکیوں میں اضافہ کردیتا ہے کو گوں نے عرض کی: تی ہاں! یارسول اللہ! نی اکرم شکھ نے ارشاد فرمایا: طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت انہی طرح وضوکرنا (یبال ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے انہی طرح طبارت حاصل کرنا) زیادہ قدموں کے ساتھ چلی کرمبحد کی طرف جانا ایک نماز کے بعددوسری نمازادا کرنا جو بھی شخص وضوکرنے کے بعدا ہے گھرے نکلے اور مجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ مجد میں نمازادا کرے پھراس اور مسلمانوں کے ساتھ مجد میں نمازادا کرے پھراس کے بعدوالی نمازکا انتظا کرنے گئے ہیں: ''اے اللہ اتواس کی مغفرت کردے اے اللہ اتواس کی پردم کرا''۔

بیروایت امام ابن ماجهٔ امام ابن خزیمهٔ امام ابن حبان نے اپن اپن سیح میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر دوہیں امام داری نے اسے اپنی''مسند''میں نقل کیا ہے۔

654 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ ثَلَاث كَفَّارَات وَلَلَاث دَرَجَات وَثَلَاث مسجيات وَثَلَاث مهلكات فَآما الْكَفَّارَات فإسباغ الُوضُوء فِي السبرات وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة وثَلَاث مسجيات وَثَلَاث مهلكات وَأَما الدَّرَجَات فإطعام الطَّعَام وإفشاء السَّلام وَالصَّلاة بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نبام وَاما السَّدِ الصَّلام وَالصَّلاة بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نبام وَاما السَّدِي الْعَنَى وخشية الله فِي السِّرِ وَالْعَلانِيّة وَاما السَّدِيات فالعلم لَي السِّرِ وَالْعَلانِيّة وَاما المهلكات فشح مُطَاع وَهوى مُتبع وَاعْجَابِ الْمَرْء بِنَفْسِهِ

رَوَاهُ الْبَوَّارِ وَاللَّهُ فَطُلَ لَهُ وَالْبَيْهَةِ فِي وَغَيْرِهُمَا وَهُوَّ مَرُوعَى عَن جَمَاعَة من الصَّحَابَة وَآسَانِيده وَإِن كَانَ لَا يسلم شَيْءٍ مِنْهَا من مقَال فَهُوَ بمجموعها حسن إنَّ شَاءَ الله تعَالَى السبرات جمع سُبْرَة وَهِي شَدَّة البرد يسلم شَيْءٍ مِنْهَا من مقَال فَهُو بمجموعها حسن إنَّ شَاءَ الله تعَالَى السبرات جمع سُبْرَة وَهِي شَدَّة البرد على الله عَمَاعَة من الله عَنْهُ وَالله الله الله والله والله

'' تین چیزیں ہیں جو کفارہ فتی ہیں تین چیزیں ہیں جو درجات (ہیں اضافہ کا باعث فتی ہے) تین چیزیں ہیں جو نجاب دائی میں اور تین چیزیں ہیں جو بلاکت کاشکار کرواوجی ہیں جہاں تک کفارہ بنے والی چیزوں کاتھنتی ہے تو وہ مردی کے موم میں اچھی اطرح وضوکرنا' ایک نماز کے بعد دومری نماز کا انتظار کرنا' اور باجہاء تن نماز اداکر نے کے لئے پیدل چل کرجانا ہے جہاں تک درجات میں (اضافہ کرنے کا باعث بنے والی چیزوں کاتھاتی ہے) تو وہ کھانا کھلانا' سلام پھیلانا' اور دات کو جب لوگ سور ہول اس وقت نوافل اداکرنا ہے جہاں تک بول کی جیزوں کاتھاتی ہے تو وہ نے اور درضا مندی' ہر حال میں انساف سے کام لین' اور خربت اور خوشحالی ہر حالت میں میا نہ روی اختیار کرنا اور پوشیدہ اور اعلانی طور پڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا ہے جہاں تک بلاک لین' اور خربت اور خوشحالی ہے تو وہ ایس تجوی ہے جس کی اطاعت کی جائے ایس نفسانی خواہش جس کی جیروں کی جائے اور آدی کا خود بہندی کا شکار ہونا ہے''۔

بدروایت امام بزانے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے فقل کردہ بین اسے امام بیکی نے بھی اوردیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے بدروایت محابہ کرام کی ایک جماعت سے مفقول ہے اوراس کی تمام اسانیدا گرچہ کلام سے خالی نیس ہیں کیکن مجموی طور پرید 'حسن' بنتی ہیں اگر اللہ نے چاہا۔

-(متن كے لفظ)"السير ات 'لفظ مبرة كى جمع ہے اوراس سے مرادشد يدسردى ہے- 655 - وَعَنُ دَاوُد بِن صَالِح قَالَ قَالَ لِي آبُو سَلَمَة يَا ابْن احَى تَدُرِى فِي آى شَيْءِ نزلت (اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا) العراد قلت لا قَالَ سَمِعت ابَا هُرَيْرَة يَقُولُ لم يكن فِي زَمَان النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُو يرابط فِيْهِ وَلٰكِن انْتِظَار الصَّلاة بعد الصَّلاة . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

مزویوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہیں: ابوسلمہ نے جھے ہے کہا:اے میرے بھتے اکیاتم یہ بات جانتے ہوکہ یہ آیت سس میں نازل ہو کی تھی؟ اسرین نازل ہو کی تھی؟

ائتم صبرے کام او ٹابت قدم رکھواور پہرہ داری کرو"۔

میں نے کہا: جی نبیں! توانہوں نے بتایا: میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹن کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: ہی اکرم من افزا زانے میں تو کوئی ایسی جنگ نبیں ہوئی جس میں پہرہ داری کی ضرورت ہوتی 'اس سے مرادا کیک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔

بدردایت امام حاکم نے قال کی ہے و وفر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بچے ہے۔

856 - وَعَنْ عَقِبَة بِـن عَـامِـر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ الْقَاعِد على الصَّلاة كالقانت وَيكُتب من الْمُصَلِّين من حِين ينحوج من بَيته حَتْى يرجع اليّهِ

رَوَاهُ ابْنِ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَرَوَاهُ آحُمه وَغَيْرِهِ أطول مِنْهُ إِلَّا أَنه قَالَ والقاعد يرُعَى الطَّلَاة كالقانت وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِد . قَوْلِهِ الْقَاعِد على الصَّلَاة كالقانت آى أجره كَاجر الْمُصَلِّي قالِما مَا دَامَ قَاعِدا ينتَظر الصَّلَاة لِآن المُرَّاد بِالْقُنُوتِ هُنَا الْقيام فِي الصَّلَاة

الله المعتبرة عقبه بن عامر بن أن أي اكرم من المين كارير مان التي كرت بين

" الماز (ك انظار) من بيضے والانخص (نمازيس) كھڑے ہوئے خص كى مانند ہے اوراس كا شارتمازيوں ميں ہوتا ہے جس وقت و واپنے كھرے تكاما تھا اس وقت ہے لے كراس وقت تك جب تك وہ كھروالي نہيں آتا "۔

بدروایت ایام این حبان نے اپنی سی میں نقل کی ہے اے ایام احمداور دیگر حصرات نے اس سے زیادہ طویل روایت کے طور برنقل کیا ہے: تا ہم انہوں نے بیالفاظ تل کیے ہیں:

" لمازى رعايت كرية بوسة بينين والأخف كمريه ويتحف كامانند ب- "-

ر دوایت اس سے پہلے کمل طور پڑ مساجد کی طرف پیدل جانے سے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔ روایت کے بیالفاظ ''نماز پر بیٹھنے والاشخص کھڑ ہے مخص کی مانند ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ نماز کے لئے بیٹھنے والاشخص اس نمازی کی مانند ہے جو کھڑ ہے ہوکر ٹماز اواکر تا ہے جب تک وہ بیٹھ کرنماز کا انتظار کرر ہا ہو کیونکہ یہاں قنوت سے مراونماز کی حالت میں کھڑے ہوتا ہے۔

857 - رَعَنُ امْرَاةَ من المبايعات رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا قَالَت جَاءَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْدَحَابِهِ مِنْ بِنِي سَلْمَة فَقَرَّبُنَا إِلَيْهِ طَعَاما فَأَكُل ثُمَّ قَرِبنا إِلَيْهِ وضُوءًا فَتُوضًا ثُمَّ أقبل على أَصْحَابِه فَقَالَ الا الحسركم بمكفرات النَّحَطايَا قَالُوا بَلَى قَالَ إسباغ الوضوء على المكاره و كَثْرَة الخطا إلى الْمسَاجِد وانتظار الحسركم بمكفرات النَّحَطايَا قَالُوا بَلَى قَالَ إسباغ الوضوء على المكاره و كَثْرَة الخطا إلى الْمسَاجِد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاق الصَالِق الصَّلاق الصَ

## 23 - التَّرِّغِيُّب فِي الْمُحَافظة على الصَّبِّح وَ الْعصر

باب صبح اورعصر کی نماز کی حفاظت کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

658 - عَنْ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى البردين دحل الْجنّة . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم البردان هما الصُّبْح وَالْعصر

و و حضرت ابوموی اشعری الله استری الله استان اکرم مان الله کار قرمان فقل کرتے ہیں:

" جو فحض دو شندی نمازی ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا"۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے۔

( حافظ عبد العظیم منذری بیان کرتے ہیں: ) دوشتری تمازوں ہے مرادی اور عصری تمازیں ہیں۔

959 - وَعَنْ آبِي زهيرة عَمَارَة بِن رُويبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ لن يلج النَّار آحَد صلى قبل طُلُوع الشَّمُس وَقبل غُرُوبِهَا يَعْنِى الْفَجْرِ وَالْعصر . رَوَاةَ مُسُلِم

کی کی حضرت ابوز ہیرہ عمارہ بن رو بید فات بیان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم مَلَّ فَیْمَ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سا ب "کوئی ایسا محض جہنم میں واخل نہیں ہوگا جوسورج طلوع ہونے سے پہلے والی (فیرکی نماز) اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی (فیرکی نماز) اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی (عضرکی) نماز اوا کرتا ہوئ۔

(راوی بیان کرتے ہیں: ) نی اکرم نگایم کی مراد جمر اور عصر کی تمازیں تھیں۔

يدروايت المامسلم في فل كى ب

660 - وَعَنْ آبِي مَالِكَ الْأَشْجَعِي عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من

و ابوما لک المجمی این والد کے حوالے سے بی اکرم مراجع کار فرمان مقل کرتے ہیں:

٠٠ جو من كي نماز اواكر ليما يه وه الله تعالى كي يناه من بهوتا بي اوراس كاحساب الله تعالى كي ومدين "

یہ روایت امام طبر افی نے بھے کبیر میں اور بھم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی سی کے راوی بین صرف بیٹم بن بمان نامی کا معاملہ مختلف ہے اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کیکن اس حدیث کے دیگر شوا مدموجود ہیں۔

ابوما لک انجعی کانام سعد بن طارق ہے۔

661 - وَعَنْ جُنُدُب بِن عبد اللّه رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صلى السّنِب فَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله من ذمّته بِشَيْءٍ فَإِنّهُ من يَطْلُبهُ من ذمّته بِشَيْءٍ يُلْوِكهُ ثُمّ يكبه عَلى وَجِهِه فِي نَارِ جَهَنّم . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

الله الله حضرت جندب بن عبدالله بن أنزوايت كرتے بين: ني اكرم مَنْ فَيْنَا فِي ارشادفر مايا ي:

''جوخص منے کی نماز اداکر لئے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اپنی پناہ کے بارے میں کوئی حساب نہ لئے کیونکہ جس شخص سے دہ اپنی پناہ کے بارے میں کوئی حساب لے گا ادر پھراس شخص کی گرفت کرے گا' تو اس شخص کومنہ کے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا''۔

بدروایت امامسلم اور دیگر حصرات نفل کی ہے۔

662 وَرُوِىَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صلى الْغَدَاة فاصيبت ذمَّته فَقَدُ استبيح حمى اللّٰه وأخفوت ذمَّته وّاَنا طَالب بِذِمَّتِهِ . رُوَاهُ آبُو يعلى

'' جو خص صبح کی نمازاداکرے اور پھراس (کو ملنے والی) بناہ کونقصان پہنچایا جائے تو کو یااللہ تعالیٰ کی حفاظتی چیز کومہاح تراردیا گیااوراس کی (دی ہوئی) بناہ کی خلاف ورزی کی گئ (اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے:) میں اس کی بناہ کا حساب لوگوں گا'' بدروایت امام ابو یعنیٰ نے نقل کی ہے۔

663 - وَعَنُ أَبِى بِسَصِرِةَ الْفِفَارِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صلى بِنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرِ السَّحِمِ وَقَالَ إِن هَلِهِ الصَّلَاةِ عرضت على من كَانَ قبلكُمْ فضيعوها وَمَنْ حَافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجِرِهُ مِنْ السَّحِمِ وَقَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْمِيمِ جَمِيْعًا وَقِيلً مَرْتَيْنِ الحَدِيْثُ . زَرَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِقَ . المخمص بِضَم الْمِيم وَفتح الْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْمِيم جَمِيْعًا وَقِيلً بِفَنْح الْمِيم وَسُكُونِ الْخَاء وَكُسِرِ الْمِيم بعُلْمًا وَفِي آخِرِه صَاد مُهْمَلَةِ السَّم طَرِيْق

الله مرتبہ تی اکرم تا آباد میں عفری تا تینیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ تی اکرم تا تین کے ہمیں محمص میں عصر کی نماز پڑھائی ' پھرآپ تا تین نے ارشاد فرمایا: مینمازتم ہے پہلے والے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی توان لوگوں نے اسے ضائع کردیا جوشس اس نماز کو با تاعد کی ہے اوا کر ہے گا اس کو اس کا اجر ذ گنا ملے گا'' .....الحديث \_

بدروایت امام سلم اورامام نسائی نے قتل کی ہے۔

لفظ المحمَّم المَيْ مَرُ يُرِينُ بِ أورُنَ الرَّرِ بِ السك بعدُم بِ الك تول كمطابان م بهى زير ب اورا يك قول كمطابات م بالمان باورا يك قول كمطابات م باورا يك مطابق م باورا يك قول كمطابات م باورا يك مطابق م باورا يك قول كالم معلى المناه على الله عند و مسلك المناه على المناه عند المناه عند و مسلك المناه و مسلك و مسلك المناه و مسلك و مس

رُوَّاهُ ابْنِ مَاجَه وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَاللَّفْظ لَهُ وَرِجَالِ اِسْنَادِه رِجالِ الصَّحِيْح

و و الله الوجر جي أزوايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله الدشاوفر ما يا ب

'' جو مخص صبح کی نماز یا جماعت ادا کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل اوئد صاکر نے آگ میں ڈال دے گا''۔

بیروایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے بھم کبیر میں نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اوران کی سند کے رادی بھیج کے رادی ہیں۔

865 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى الصَّبْح فَهُوَ فِى ذَمَّةُ السَّلَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِى ذَمَّة فَإِنَّهُ مِن آخْفَر ذَمَّته طلبه اللّٰه تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنْى السَّلِهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنْى يَكُهُ عِلَى أَنَّهُ مِن آخْفَر ذَمَّته طلبه اللّٰه تَبَارَكُ وَتَعَالَى عَنْى يَكُهُ عِلَى وَهِ اللّٰهِ مِنْ وَالْمُوسِطِ بِنَحْوِهِ مِنْ اللّٰهِ مَا أَنْ اللّٰهُ مَا الطَّبْرَائِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط بِنَحْوِهِ مِنْ أَوْلَهُ الطَّبْرَائِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط بِنَحْوِهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُوسِطِ بِنَحْوِهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُوسِطِ بِنَحْوِهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُوسِلُونِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمُوسِلُونُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوسِلُونُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالِلْهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

وَفِى اَوَّلَ قَصَّة: وَهُوَ اَن الْحجَّاج اَمَوْ سَالُم بن عبد اللَّهُ بِقتل رجل فَقَالَ لَهُ سَالِم اَصليت الصَّبُح فَقَالَ الله الرجل نعيم فَقَالَ لَهُ انْطَلِقُ فَقَالَ لَهُ الْحجَّاج مَا مَنعك من قَتله فَقَالَ سَالِم حَدثيني آبِي اَنه سمع رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَقُولُ من صلى الصَّبْح كَانَ فِي جوَارِ الله يَوْمه فَكِرِهُت اَن اقتل رجلا أجاره الله فَقَالَ صَلَى الله فَقَالَ الله عَمَر نعم نعم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ ابْن عمر نعم الله فَقَالَ الله عَمَر نعم

قَالَ الْحَافِظِ وَفِي الْأَوْلِي ابْن لَهِيعَة وَفِي الثَّانِيَّة يحيي بن عبد الحميد الُحمانِي

الله الله عن عبدالله بن عمر جراب بي اكرم من الله كايد فرمان تقل كرت بين:

'' جو صفح کی نمازادا کرتاہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتاہے تو تم لوگ اللہ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو کی جو محض اللہ کی بناہ کی خلاف ورزی کرے گا'اللہ تعالی اس سے حساب لے گا'یہاں تک کہ اسے منہ کے بل او نہ ھاکر کے (جہنم میں ) ڈال دے گا''۔

بیروایت اہام احمداورامام بردار نے نقل کی ہے اسے امام طبرانی نے بیٹم کبیراور بیٹم اوسط بیں اس کی مانزنقل کیا ہے۔ اس واقعہ کے آغاز میں میہ فدکور ہے: حجاج بن یوسف نے سالم بن عبداللہ کو تھم دیا کہ ایک شخص کوئل کر دیں تو سالم نے اس شخص سے دریافت کیا: کیاتم نے صبح کی نمازادا کی تھی؟ اس نے جواب دیا: جی ہال تو سالم نے اس سے کہا: تم جلے جاؤ! حجاج نے سالم ہے دریافت کیا: آپ نے اسے کیول کل بیس کیا؟ تو سالم نے جواب دیا: میرے دالد (حضرت عبداللہ بن عمر بڑی اُس نے جھے سے مدیث بیان کی ہے: انہوں نے نبی اکرم مَنْ اَنْ اِنْ کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

، جو خص صبح کی نماز اوا کرلئے وہ اس دن کے لئے اللہ کی بناہ میں ہوتا ہے'۔

تو مجھے یہ اچھانیں لگا کہ میں ایک ایسے خص کوئل کروں کے جے اللہ تعالیٰ نے بناہ دی ہوئی ہو بعد میں جاج نے حضرت عبداللہ بن م مر بڑوں سے دریا فت کیا کیا آپ نے نبی اکرم مُلَّافِیْقِ کی زبانی سے بات می ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیانے جواب دیا جی ہاں! حافظ کہتے ہیں: پہلے والی روایت کی سند میں ابن لہیعہ نامی راوی ہے اور دوسری روایت سند کی میں بجی بن عبدالحمید حمالی نامی

وَهُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ مَلَائِكَة بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمُ مَلَائِكَة بِاللَّهِ وَمَلائكة بِالنَّهَارِ ويجتمعون فِي صَلَاة الْفَجُر وَصَلاة الْعَصْر ثُمَّ يَعرج الَّذِيْنَ باتوا فِيكُمْ فِيسَالُهُم رَبَّهُمُ بِاللَّهُ عَلَيْهُ فِي صَلَاق الْفَجُر وَصَلاة الْعَصْر ثُمَّ يَعرج الَّذِيْنَ باتوا فِيكُمْ فِيسَالُهُم رَبَّهُمُ وَهُمُ يَعلُونَ وَلَيناهُم وهم يصلونَ وَلَيناهُم وهم يصلونَ

رَوَاهُ اللّهَ كَالِيَ وَمُسْلِمٍ وَالنّسَائِمِي وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه فِي اِحْدَى رواياته قَالَ: تَجْتَمِع عَلَاهِ النّهَار فِي صَلاة الْفجر وَصَلاة الْعَصْر فيجتمعون فِي صَلاة الْفجر فتصعد مَلائِكة النّهَار ويجتمعون فِي صَلاة الْفجر فتصعد مَلائِكة النّهار وتبيت مَلائِكة النّهار فيسالهم ويَّمَ تَوْفَعُ النّهار ويجتمعون فِي صَلاة الْعَصْر فتصعد مَلائِكة النّهار وتبيت مَلائِكة اللّهُل فيسالهم ويَّمَ تَوْفَعُ اللّهُمُ يَوْم اللّهِ اللّهُمُ يَوْم اللّهِن

ا العرب الوبريه والتناوايت كرت بين: في اكرم التا المراف المايات:

"رات اوردن کے فرشنے آگے بیچے تمہارے پاس آتے ہیں 'وہ فجراورعمر کی نمازیں اکٹھے ہوتے ہیں' پھروہ فرشنے اور خودان سے اور خودان سے اور خودان سے جاتے ہیں' جنہوں نے تمہار بدر میان رات بسر کی ہوتی ہے' توان کا پروردگا ران سے سوال کرتا ہے' حالا نکہ وہ خودان سے زیادہ بہتر جاتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا تھا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: جب ہم نے ان کوچھوڑا تھا' تو وہ اس وقت بھی نمازا داکرر ہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نمازا داکرر ہے تھے'۔

بدروایت ایام بخاری امام سلم امام نسانی نے قال کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے این تی میں نقل کیا ہے اوران کی مخترروایات میں سے ایک روایت کے الفاظ میر ہیں:

" رات کے فرشتے اورون کے فرشتے گیر کی نماز ش اورعمر کی نماز ش اسکتے ہوتے ہیں جب وہ فیمر کی نماز ش اسکتے ہوتے ہیں خرات والے فرشتے یئے تخری اورون والے فرشتے یئے تخریرجاتے ہیں گیروہ عمر کی نماز میں اسکتے ہوجاتے ہیں پھر وہ عمر کی نماز میں اسکتے ہوجاتے ہیں پھر وہ عمر کی نماز میں اسکتے ہوجاتے ہیں پھر وہ اسلام اور رات والے فرشتے رات گر ارنے کے لئے یئے دہ جاتے ہیں (جوفرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ماضر ہوتے ہیں ) ان کا پروردگاران سے وریافت کرتا ہے تم نے میرے بندوں کوس حال میں چھوڈ اتھا تو وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس می خود اور کر ہے تھے اور جب ہم نے انہیں جھوڈ اتو اس وقت بھی وہ نماز اوا کر دے ہے اس لیے تو قیامت کے دن ان بندوں کی معفرت کرویتا''۔

24 - التَّرْغِيْب فِي جُلُوس الْمَرْء فِي مُصَلَّاهُ بعد صَلَاة الصَّبْح وَصَلَاة الْعَصْر

باب: آ دی کے منح کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی نماز جگہ پر بیٹھنے رہنے سے متعلق تر غیبی روایات

667 - عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الصُّبُح فِي جُمَاعَة ثُمَّ قعد يذكر الله حتى تطلع الشَّمْس ثُمَّ صلى رَكَعَتَيْنِ كَانَت لَهُ كَاجِر حجَّة وَعمرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّة تَامَّة تَامَّة رَوَّاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ غَرِيْب

"جوض سے کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتار ہے بیمال تک کہ سورج طلوع ہوجائے پھردہ دور کعت ادا کرے تو اس مخص کو ج اور عمرہ کرنے کی مانندا جرماتا ہے'۔

راوى بيان كرتے ہيں: ئى اكرم مُؤَيِّل في ارشاد فرمايا ہے: "مكمل يكمل بكمل" \_

بدروایت امام تر ندی نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں : بدحد بیث صن غریب ہے۔

868 - وَعَسَنَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآن أَقعد أُصَلِّي مَعَ قومَ يذكرُونَ اللُّهِ تَعَالَى من صَلَاة الْفَدَاة حَتَّى تطلع الشَّمُس آحَبَّ إِلَى من أن أعتق أرْبَعَة من ولمد إسماعيل وكأن أقعد مَعَ قوم يذكرُونَ اللَّهِ من صَلَاة الْعَصْر إلى أن تغرب الشَّمْس آحَبَّ إلَى من أن اعتق أرُّبَعَة

رَوَاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَآبُوْ يعلى . قَالَ فِنِي الْمَوْضِعَيْنِ آحَبُ اِلْيِ مِن أَن اعتق أَرْبَعَة من ولد اِسْمَاعِيل دِيّة كل وَاجِد مِنْهُم اثْنَا عَشْرِ أَلْفًا . رَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا بِالشَّطْرِ الْآوَلِ إِلَّا الله قَالَ آحَبَّ إِلَى مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس الله الله الك الأنزاروايت كرية بين: في اكرم النظام فالمارة الرم المنظام في الرم المنظام في المرمايات:

" میں کھالوگوں کے ساتھ بیٹھ کراللہ کاؤکروں جونع کی نمازاوا کرنے کے بعدے سورج نکلنے تک ہویہ میرے زویک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حضرت اساعیل علیما کی اولا دھی سے جارغلام آزاد کروں اور میں عصر کی نماز سے لے کرسورج کے غروب مونے تک پھالوگول کے ساتھ بیٹے کراللہ کاؤ کر کروں بیمیرے نزد بک اسے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جارا فراوکوآ زاوکروں'۔

بدردایت امام ابودادُد نے قال کی ہے اور امام ابویعلیٰ نے بھی اسے قال کیا ہے کیکن انہوں نے دونوں مقات پر بدالفاظ قال ۔ کیے بیل' میمیز سنٹز دیک اس سنے زیادہ محبوب ہے کہ میں خضر بنت اساعیل کی اولا دہیں سے جار غلاموں کوآ زاد کروں جن میں سے برا کیک کی دیت ( <sup>لیعنی</sup> قیمت ) باره بزار ہو''۔

ا مام ابن ابود نیانے اس روایت کا ابتدائی حصه تل کیا ہے تاہم انہوں نے اس میں بیالفاظ تقل کیے ہیں '' بیر میرے ز دیک ان تمام چیزوں سے ذیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے '۔

669 - وَعَنْ سهل بن معَاذَ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فعد فِي مُصَلَّاهُ حِيْنِ يسْصَوف من صَلاة الصُّبْحِ حَتَّى يسبح رَكْعَتى الضَّيَّحِي لَا يَقُولُ إِلَّا خيرا غفر لَهُ خطاياه وَإِن المناس المنظوم من زيد المنظوم و أنه أخمه و أبو قاؤد و أبو يعلى و أظنه قال من صلى صالاة الفخر ثم قعد يذكر كان اكثر من زيد المن من تحت له المحتقة قال المناس من المناس من المناس ا كَانَىٰ ا حَرِسُ رَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن طريق زبان بن فائد عَن سهل وقد الله حَنى نطلع الشَّمُ مِن فَائد عَن سهل وقد الله حَنى نظلع النَّهُ عَنى أَنَا اللَّهُ حَنى اللَّهُ حَنى اللَّهُ عَنى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنى اللَّهُ عَنى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مسئت وصعمعها بُعضهم

سل بن معاذ این والد کے حوالے ہے نی اکرم نگافی کاریر مان قل کرتے ہیں:

، وخون صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھار ہے بیمال تک کہ چاشت کی دور کعت ادا کر لے وہ اس دوران مرن بھلائی کی ہات کرے اُتواس کے گنا ہول کی مغفرت ہوجاتی ہے خواہوہ سمند کی جما گ سے زیادہ ہول'۔

بروایت امام احد ٔ امام ابودا و داورامام ابویعلیٰ نے قبل کی ہے میراخیال ہے ان کی روایت میں بیالفاظ بھی ہیں : پیروایت امام " فض صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹے کر اللہ تعالی کاؤ کر کرتار ہے تو اس مخص کے لئے جنت داجب ہو جاتی ہے '۔

عافظ کہتے ہیں: ان متیوں محدثین نے بیروایت زبان بن فائد کے حوالے سے سبل بن معاذ سے فال کی ہے اس روایت ا بعض مطرات نے حسن قرار دیا ہے اور بعض نے سیح قرار دیا ہے۔

870 - وَرُوِيَ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ من صلى الْفَجُو ثُمَّ ذكر اللَّه حَتَّى تطلع الشَّمُس ثُمَّ صلى رَكْعَنَيْنِ أَوْ أَربِع رَكْعَات لم تمس جلده النَّار وَأَخِذ الْحسن بجلده فمده : رُواهُ الْبَيْهَقِي

کی مطرت ابوامامہ بنا تذبیان کرتے ہیں: جو تف میں کی تمازاداکرنے کے بعد اللہ تعالی کاذ کر کرتار ہے بہال تک کہ جب ورج طلوع ہوجائے او مجرو و دور کھت ادا کر نے یا جار رکھت ادا کر نے تو اس کی جلد کوآ کے نہیں جھوئے گی'۔

اس روایت کے راوی حسن بصری نے اپنی جلد کو پکڑ کرا سے سینے کر بیالقا ظافل کیے۔

بدروایت امام میمی نے تقل کی ہے

671 - رَعَىٰ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآن اقعد اذكر اللَّه تَعَالَى واكره واحمده واسبحه واهلة حَتَّى تطلع الشَّمُس أحَبَّ إِلَىّ من أن أعتق رقبتين من ولد إسْمَاعِيل وَمَنْ بعد الْقَصْرِ حَتَّى تَعْرِبِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ أَعْنَى أَرْبِعِ رَقِبَاتٍ مِنْ وَلَدْ اِسْمَاعِيل . رَوَاهُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ حسن الله المام المائة على اكرم المنظم كاليفرمان الم المرين ا

" میں ( نجر کی نمازادا کرنے کے بعد ) بیٹے کرالٹد کا ذکر کرتار ہوں اس کی کبریائی بیان کرتار ہوں اس کی حمد کرتار ہوں سجان الله يزهتار بول الله الاالله برهتار بول جب تك سورج طلوع تبيل بوتا بيمير منز ديك ال بات سن زياده يسند سه كهيل حضرت اساعیل طلیقا کی اولا دمیں ہے دوغلام آزاد کروں اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک پدکر تار ہوں میر ہے زویک ال سے زیادہ استدیدہ ہے کہ میں حضرت اساعیل علیہ اللہ کی اولا دمیں سے جیار غلام آزاد کروں'۔

یدردایت امام احمر نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

672 - وَعَنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى صَلَاة الْغَدَاة فِي جمَاعَة نُمُّ جلس يذكر الله حَنّى تطلع الشَّمْس ثُمَّ قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ انْقَلب بِآجُر حجَّة وَعَمرَة راهير النرغب والنراهب (اذل) (4) (4) (المساول المساول ا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَإِسْنَاده جيد

والأولا حضرت الوامامد بن تأوروايت كرتے بين: بي اكرم مَنْ النظام أرشادفر مايا ب

'' جو خص منے کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر بیٹھ کرسورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر تاریخ پھراٹھ کر دور کعت ادا تو وہ حج اور عمرے کے (اجروثو اب کے ) ہمراہ واپس جاتا ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس کی سندعمہ و ہے۔

673 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى الفجول يقد من مَجلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة وَقَالَ من صلى الصّبُح فُمَّ جلس فِي مَجُلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة وَقَالَ من صلى الصّبُح فُمَّ جلس فِي مَجُلِسه حَتَى تمكنه الصّلاة كان بِمَنْ لِلهُ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبَّلَتَيْنِ . رَوّاهُ الطَّيْرَانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُواته ثِقَاتِ إِلَّا الْفَصْل بن الْمُوفِق فَفِيْهِ كَامِ بِمَنْ لِلهَ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبَّلَتَيْنِ . رَوّاهُ الطَّيْرَانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُواته ثِقَاتِ إِلَّا الْفَصْل بن الْمُوفِق فَفِيْهِ كَامِ بِمَنْ لِلهُ عَمْرة وَحجّة مُتَقَبَّلَتِينِ . رَوّاهُ الطَّيْرَانِي فِي الْاوْسَطِ وَرُواته ثِقَاتِ إِلَّا الْفَصْل بن الْمُوفِق فَفِيْهِ كَامِ وَلَيْ اللهِ عَمْرة وَحِجَة مُتَقَبَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْمُ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ الْمُعْمَلُ مِنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

بیردوایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس سے تمام راوی ثقتہ ہیں صرف فقال بن موفق نامی راوی کا معاملہ مختلف ہے اس کے بارے میں کلام کیا حمیا ہے۔

674 - وَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَابِر أَن أَمَامَةَ وَعَتِهَ بِن عِبد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن صلى صَلاة الصَّبْع فِي جمّاعَة ثُمَّ ثَبت حَتى يسبح للله سَبْحَة الصَّحَى كَانَ لَهُ كَاجر حَاج وَمعتمر تَاما لَهُ حَجْه وعمرته . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ وَبَعض رُوَاتِهِ مُخْتَلف فِيْهِ وَلِلْحَدِيْثِ شَوَاهِد كَيْبُرَة

عبدالله بن غابر بیان کرتے بین حضرت امامہ بی تا اور حضرت عتب بن عبد جی تا نہیں ہی اکرم ما تین کے حوالے سے مید بات بنائی ہے نہیں کی اکرم ما تین کے حوالے سے مید بات بنائی ہے نبی اکرم ما تین کے ارشاد فرمایا ہے:

" جوخص صبح کی نماز باجماعت اداکرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھار ہے یہاں تک کدانلد تعالیٰ کی رضاکے لئے جاشت کی نماز اور کی رضاکے لئے جاشت کی نماز اداکر نے تو اس مخص کو جج کرنے والے اور عمر ہے کرنے والے خص کا سما اجر ملتا ہے جس نے آئے اور عمر ہے وکھل اداکیا ہوا'۔
بیردایت امام طبر انی نے تقل کی ہے اس کے بعض راو بوں سے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے لیکن اس حدیث کے شوامد بہت

و الله على وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى الْفَجْرِ آوْ قَالَ الْفَدَاة فَقعدَ فِي مَفْعَده فَلَمْ يلغ بِشَى؛ سَمِعتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى الفجر آوْ قَالَ الْفَدَاة فَقعدَ فِي مَفْعَده فَلَمْ يلغ بِشَى؛ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى الفجر آوْ قَالَ الْفَدَاة فَقعدَ فِي مَفْعَده فَلَمْ يلغ بِشَى؛ مَن أَمر الذُّنْيَا وَيذكر الله حَتّى يُصَلِّى الضّحَى آربع رَكْعَات خوج من ذنوبه كَيَوْم وَلدته أمه لا ذَنْب لَهُ مِن آمر الذُّنْيَا وَيذكر الله حَتّى يُصَلِّى الضَّبَرَانِيّ

ہے۔ سیدہ عمرہ در تضابیان کرتی ہیں: میں نے اُمّ المؤمنین کو میر بیان کرتے ہوئے ستاہے: ان کی مرادسیدہ عائشہ جائشا تھیں وہ فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم منز تیجیل کو میدارشاد فرماتے ہوئے ستاہے:

رور المراد المراد المراد المراد المراد الفاظ میں: ) میں کی نماز اوا کرنے کے بعدایی جگہ بیٹھار ہے اوراس دوران المرائے کے بعدایی جگہ بیٹھار ہے اوراس دوران المرائے متعلق کوئی لغور کت نہ کرے اوراللہ تعالی کاؤکر کرتار ہے یہاں تک کہ جیاشت کی نماز کی جارد کعت ادا کر لے تو وہ اپنے مناہوں ہے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دل تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا کہاس کا کوئی گنا وہیں تھا''۔

بدروایت امام ابویعلی نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے۔

878 - وَرُوِى عَن عسر بن الْحطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بعثا قبل نجه فينهوا غَنَائِم كُولِيُرَة وأسوعوا الرِّجُعَة فَقَالَ رجل منا لم يخرج مَّا رَأَينَا بعثا أَسُرع رَجْعَة وَلا أفضل غنيمَة من هذَا الْبَعْث فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلكم على قوم أفضل غنيمَة واسوع رَجُعَة قوم شهدُوا صَلاة الصُّبُح ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكرُونَ اللهِ حَتَى ظلعت الشَّمْس أُولَئِكَ أَسُرع رَجُعَة وَأَفضل غنيمَة

رَوَاهُ الْيَسْرِمِذِى فِي الدَّغُوَات من جَامِعه وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ وَابُوْ يعلى وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه من حَدِيْتٍ آبِي لَمُرَيْرَة بِنَحْوِهِ وَذَكْرِ الْبَزَّارِ فِيْهِ أَن الْفَائِلِ مَا رَأَيْنَا هُوَ آبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ فِي آخِره فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ فِي آخِره فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمَالَ فِي آخِره فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بِكُو آلا أَدَلِكُ على مَا هُوَ أَسْرِع إِيَابًا وَافْضِلَ مَعْدَمًا مَن صَلَى الْفَدَاة فِي جَمَاعَة ثُمَّ ذَكر اللهُ عَنِي تَطَلِع الشَّمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَوْ الْمُعْ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّ

کی کے حضرت عمر بن خطاب بڑا فنہ بیان کرتے ہیں: ہی اکرم بڑی نے نیوکی ست ایک مہم رواند کی ان اوگوں کو بہت سامال فنہمت ما مال ہوا اور وہ لوگ جلدی بھی والی آگئے آتے ہم میں سے ایک شخص نے کہا: میں نے ایس کوئی مہم نہیں ویکھی جواس سے زیادہ جلدی والی آگئی ہواور جسے اس سے زیادہ مال فنہمت حاصل ہوا ہوتو ہی اکرم سی ہے ارشاد فر مایا: میں تمہاری رہنمائی ان لوگوں کی طرف نہ کروں جنہیں ان سے زیادہ فنہمت حاصل ہوتی ہے اور دہ زیادہ جلدی فارغ ہوجاتے ہیں بیوہ لوگ ہیں جوائی کی فران میں میں ہوجاتے ہیں بیوہ لوگ ہیں جوائی کم فران میں شرک ہوتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتا ہے تو نہوگ کی فران میں شرک ہوتے ہیں ہوجاتا ہے تو نہوگ والی میں موجاتا ہے تو نہوگ والی ہوتی ہے۔

بردوایت امام ترندی نے اپن میں اور است سے متعلق باب میں نقل کی ہے بیردوایت امام بزار نے امام ابویعلی نے امام ابن امام ابن حبان نے اپن محیح میں مصرت ابو ہر بروہ بی تائی کے حوالے سے منقول دوایت کے طور پڑاس کی مائند تو کی ہے۔

امام برارنے اپنی روایت میں بدالفاظ نقل کیے ہیں ہم میں سے ایک شخص نے کہا: یہاں ''ایک شخص'' سے مراوحہ متر ابو کمر جائز میں امام برارنے اپنی روایت کے آخر میں بدالفاظ فال کیے ہیں:

" نى اكرم النَّيَّةُ فَى مَا يَدَ اسِهِ الوَ بَرِ اكِيا شِيلِ تَهَارى رَبِهُما لَى السِّخْصُ كَى طرف مُذكرون؟ جواس سے ذیادہ جلدی واپس آجا تا سے اوراس سے زیادہ مال نیمیت حاصل کرتا ہے جو تخصصیح كى نماز باہما عت اواكر سے پھرسوری نظیے تك اللّه كا ذكر كرتا ہے '۔ سے اوراس سے ذیادہ مال نفس مند كركرتا ہے '۔ سے اوراس سے ناز الله عَدْ وَ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَدْ وَ اللّهُ عَدْ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَدْ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فِي مَجُلِسه حَتَى تطلع الشَّمُس حسنا . رَوَاهُ مُسْلِم وَ أَبُوْ دَاؤُد وَ التَّرْمِذِي وَ النَّسَائِي وَ الطَّبَرَ النِّي وَلَفُظِه كَانَ إذا صلى انصَبْع جلس يذكر الله حَتَى تطلع الشَّمْس

وَابُن خُوزِيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه قَالَ عَن مسماك آنه سَالَ جَابِر بن سَمُوة كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصنع إذا صلى الصَّبْح حَتَى تطلع النَّمْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصنع إذا صلى الصَّبْح حَتَى تطلع النَّمْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصنع إذا صلى الصَّبْح حَتَى تطلع النَّمْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

بیروایت امام سلم امام ابودا دواه ام ترندی امام نسانی اورامام طبرانی نیقل کی ہے ان کی نقل کرده روایت کے الفاظ یہ اس " جب آپ سائیل میچ کی نماز ادا کر لیتے منے توسورج نکلنے تک بیٹے کرانند کا ذکر کرتے رہے تھے'۔

بدروایت امام این فزیر نے اپنی می میں نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بیرین ساک بیان کرتے ہیں : انہوں نے حضرت سمرہ بڑنا نائے وریافت کیا : انہوں نے حضرت سمرہ بڑنا نائے وریافت کیا : ای اکرم مؤلو اس کے جواب دیا : ای اکرم مؤلو اور کینے کے بعد کیا کرتے تھے؟ توانہوں نے جواب دیا : ای اکرم مؤلو اور کے تھے کی نمازادا کر لینے کے بعد سورج کے نکانے تک اپن جگہ برتشریف فرمار بتے تھے"۔

الترغِيب فِي أذكار يَقُولُهَا بعد الصَّبْح وَالْعصر وَالْمغرب

باب فجرعصراورمغرب كي نماز كے بعد مخصوص اذكار پڑھنے كے متعلق تر غيبي روايات

الله عَنْ آبِي ذَرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِن قَالَ فِي دہر صَالاۃ الْفجر وَحُو قَان رجلَيْهِ قبل آن يَتَكُلّم لَا إِلَه إِلّا اللّه وَجِدِه لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيى وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير عشر مَرَّات كتب الله لَهُ عشر حَسَنات ومحا عَنهُ عشر سَينات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَان وَكُل شَيْءًان يَوْمه ذَلِك تُحَد فِي حرز من كل مَكُووه وحرس من الشَّيْطان وَلَمْ يَنْبغ لذنب آن يُدُر كَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم إِلّا الشّر ك بالله تَعَالى

حِيْنَ يِنْصَرِفَ مِن صَلَاةَ الْعَصْرِ أَعْطَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي لِيلتِهِ

"جو فن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے یا وُل موڑ کرکنی ہے کلام کرنے سے پہلے ریکمات پڑھے:

"اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی ای کے لئے تخصوص ہے حراس کے لئے تخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور دہ ہرشے پرقدرت رکھتا ہے '۔

جو محض دس مرتبہ اسے پڑسھے گائو اللہ تعالی اسے دس نیکیاں عطا کرنے گااوراس کے دس گناہ معاف کرد ہے گااوراس کے دس درجے بلند کرے گااوروہ اس پورے دن میں ہرنا بہندیدہ چیز کے حوالے سے بناہ میں رہے گااور شیطان سے حفاظت میں رہے گااور کوئی بھی گناہ اس دن میں اس تک نہیں پہنچ یائے گا'البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معالمہ مختلف ہے۔

بدروایت امام ترندی نے نفل کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے نفل کروہ بیں وہ بدفر ماتے ہیں: بدھدیت حسن سیمی غریب ہےا ہے امام نسائی نے بھی نفش کیا ہے: انہوں نے دعامیں بدالفاظ زائد نفل کیے ہیں:

" بھلائی ای کے دست قدرت میں ہے"

انہوں نے اس میں بیالفاظ بھی زائدتن کیے بین:

''جوفض ان کلمات کو پڑھے گا' تو ہرا کی سمر تبدے کوش ہیں اس کوا کی سومن کوآ زاد کرنے کا نواب طے گا''۔ بید وابیت امام نسائی نے مضرت معافر ڈائٹز سے منقول صدیث کے طور پڑنٹل کی ہے' جس میں بیالفاظ زائد ہیں: ''جوفف عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کلمات کو پڑے گا'اے اس سے اگلی رات میں اتفاجر وثواب نعیب ہوگا'۔

678 - وَعَنِ الْسَحَادِث بِن مُسَلِم التَّهِيمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا صَلَيت السَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَّ أَجِرنِي مِنَ النَّارِ سِيعِ مَرَّات فَإِنْكِ إِن مِن مِن يَوْمِك كَتِب الله لَك جوارا مِنَ النَّارِ مِن النَّالِ اللهِ مَن النَّارِ مِن النَّارِ مَن النَّارِ مَ وَوَاهُ النَّسَائِي وَهُذَا لَفَظِهِ وَآبُو دَاوُد عَن الْحَادِث بِن مُسَلِم عَنْ آبِيهِ لِيلِمُ كَتَب الله لَك جوارا مِن النَّارِ . وَوَاهُ النَّسَائِي وَهُذَا لَفَظِهِ وَآبُو دَاوُد عَن الْحَادِث بِن مُسَلِم عَنْ آبِيهِ لَيلُهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ لَل حَوادا مِن النَّارِ . وَوَاهُ النَّسَائِي وَهُذَا لَفَظِه وَآبُو دَاوُد عَن الْحَادِث بِن مُسَلِم عَنْ آبِيهِ مُسَلِم بِن الْحَادِث . قَالَ الْمَحَافِيظِ وَهُ وَ الصَّوَابِ لِآن الْحَادِث بِن مُسَلِم تَابِعِي قَالَه ابُو زرُعَة وَآبُو حَاتِم اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الْمُحَادِث . قَالَ الْمَحَافِيظِ وَهُ وَ الصَّوَابِ لِآن الْحَادِث بِن مُسْلِم تَابِعِي قَالَه ابُو زرُعَة وَآبُو حَاتِم اللَّه الْمَارِث . قَالَ الْمَحَافِيظِ وَهُ وَالْمَوابِ لِآن الْحَادِث بِن مُسْلِم تَابِعِي قَالَه ابُو زرُعَة وَآبُو حَاتِم اللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِث . قَالَ الْمُحَادِث بِن مُسْلِم تَابِعِي قَالَه ابْو زرُعة وَآبُو حَاتِم اللَّهُ الْمُعْرِث .

اگرتم اس دن میں مرکئے تو اللہ نقطائی تمہارے کئے جہنم ہے نجات نوٹ کر لے گا 'ادرا گرتم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کس کے ساتھ کلام کرنے ہے پہلے یہ کلمات سمات مرتبہ پڑھاو: ''اےاللہ! تو مجھے جہنم ہے گفوظ رکھنا'' النرغيب والنرهيب (اوَل) ﴿ 4 ﴿ ٢٣٧ ﴿ ١٤٥ ﴾ ٢٣٧ ﴿ ١٤٥ ﴾ كَتَابُ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ السَّلَّةُ السَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةُ السَّلَاقِ السَّلَّةُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلِي السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلْقِيلِيقِ السَّلَاقِ السَّلَّةِ السَّلَاقِ السّلِيقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّةُ السَّلَّةُ ال

تواگرتم اس رات میں مرکئے تو اللہ تعالی تمہارے لئے جہنم ہے محفوظ رہنا نوٹ کرلے گا''۔

یہ روایت امام نسائی نے نقل کی ہے میدالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤد نے حارث بن مسلم کے حوالے سے ان کے والد مسلم بن حارث سے نقل کیا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: درست یہی ہے کیونکہ حارث بن سلم نامی راوی تابعی ہیں ئیہ بات امام ابوزر یہ اورا مام ابوحاتم رازی نے بیان کی ہے۔

680 - وَعَنُ عَمَارَة بِن شبيب السبائي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن قَالَ لَا اللهِ وَعَنْ عَمَارَة بِن شبيب السبائي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ وَلَهُ الْحَمديحيي وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قلير عشر مَرَّات كل إلَه الله وَحده كل شيءٍ قلير عشر مَرَّات على الله وَحده كل شيءٍ قلير عشر مَرَّات على الله وَحده كل الله وَالله الله وَالله وَيُعْمِلُ وَالله وَلَا مَا وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَا

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالنِّسُرِمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَ لَا نعوفه إلَّا من حَدِيْثٍ لَيْث بن سعد وَلَا نَعُرِف لعمارة سَمَاعًا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

و المحال الماره بن شبیب سبالی الفائدروایت کرتے ہیں: می اکرم منافیز ارشادفر مایا ہے:

''جوض مغرب کی تماز کے بعد دس مرتبہ ریکامات پڑھے:

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے۔ وہی ایک معبود ہے'اس کا کوئی شریک نہیں ہے'بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حمداس کے لئے مخصوص ہے'وہ زندگی ویتا ہے'اور وہ موت دیتا ہے'ادر وہ ہرشی ء پر قدرت رکھتا ہے'' تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے محافظ فرشتے بھیج ویتا ہے' جوشیطان ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایبا صبح تک ہوتا ہے'اللہ تعالیٰ

ر مدر این اور اینان می دین نیکیاں نوٹ کرتا ہے (جو جنت کو) واجب کرتی ہیں اور اس کے ایسے دی گناہ ختم کردیتا ہے جو ہلاکت کولازم کرتے ہیں اور دیکل اب اس کے لئے دی مومنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتے ہیں۔

بیردوایت ایام نسانی اورامام ترندی نے قتل کی ہے وہ فرماتے ہیں : بیرحدیث سن ہے ہم اسے صرف لیٹ بن سغدسے منقول حدیث کے طور پر جانبے ہیں اور ہمارے علم کے مطابق عمارہ نامی راوی نے نبی اکرم نوائیڈ اسے ہما تا نہیں کیا ہے۔

681 - وَعَنْ أَبِنَى آَيُوْبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ إِذَا أَصِبِح لَا إِلَهُ الله وَ حده لَا شريك لَهُ لَهُ المُعلَك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قديرعشر مَرَّات كتب الله لَهُ بِهن عشر حَسَنَات ومحا بِهن عشر سيئات وَرفع لَهُ بِهن عشر دَرَجَات وَكن لَهُ عدل عتاقة أربع رِقَاب وَكن لَهُ حرسا حَتَى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهن إِذَا صلى المُعَرَب دير صَلاته فَمثل ذَيِّكَ حَتَى يصبح

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالنَّسَائِيِّ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَهَلَّا لَفَظَهُ وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ: وَكَنْ لَهُ عدل عشر دِقَاب وَ وَاهُ اَحْمِدُ وَالنَّسَائِيِّ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَهَلَّا لَفَظْهُ وَفِي دِوَايَةٍ لَهُ: وَكَنْ لَهُ عدل عشر دِقَاب وَهِي وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّ

'' جو تحض صبح کے وقت ریکلمات دس مرتبہ پڑھ لے ''اللہ نعالی کے علاوہ اور کوئی معبود تبیس ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی

مری نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے تخصوص ہے حمراس کے لئے تخصوص ہے اور دو ہرشیء پر قدرت رکھتا ہے'۔ شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے تخصوص ہے حمراس کے لئے تخصوص ہے اور دو ہرشیء پر قدرت رکھتا ہے'۔

توان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی دس نیکیاں نوٹ کر لے گا ان کی وجہ سے اس کے دس گناہ مٹاد ہے گا ان کی وجہ سے اس کے دس گناہ مٹاد ہے گا ان کی وجہ سے اس کے دس در جات بلند کر ہے گا اور میکلمات اس کے لئے جارغلام آزاد کرنے کے برابر شار ہوں کے بور میشام ہونے تک اس کے لئے دفاظت کا باعث ہوں گئے جو تحص مغرب کی تمازادا کرنے کے بعدان کلمات کو بڑھ لے گا تو (اس کو بھی) مہی نصیلت حاصل ہوگی۔

ں۔ پیروایت اہام احمر امام نسائی اور امام ابن حبان نے نقل کی ہے روایت کے بے الفاظ ان کی نقل کردہ ہیں ایک روایت میں بیر انا میں :

" بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گئے "۔

682 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَهَلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ حِبْن مِنْ مَا قَالَ اللهِ وَحَده لا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْءٍ فَدير عشر مَرَّات أعطى بهن سبعا كتب الله لَهُ بهن عشر حَسَنَات ومحا عَنهُ بهن عشر سيئات وَرفع لَهُ بِهن عشر دَرَجَات وَكن لَهُ عدل عشر نسمات وَكن لَهُ حفظا من الشَّيْطان وحرزا من الْمَكُرُوه وَلَمْ يَلْ حَفظا من الشَّيْطان وحرزا من الْمَكُرُوه وَلَمْ يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم ذَنْب إلَّا الشَّرك بِاللهِ وَمَنْ قالهن حِيْن ينْصَرف من صَلاة المعرب أعطى مثل ذَلِك يلته . رَوَاهُ ابْن آبِي النَّهُ وَالشَّي إِلسَّنَادِ حَسَنٌ وَاللَّفُظ لَهُ الْعَدُل بِالْكُسُرِ و فتحه لُغَة هُوَ الْمثل وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَدُل بِالْكُسُرِ وفتحه لُغَة هُوَ الْمثل وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَدُل بِالْكُسُرِ وفتحه لُغَة هُوَ الْمثل وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَدُل بِالْكُسُرِ مَا عَادِل الشَّيْء من جنسه وبالفتح مَا عادله مَن غير جنسه

الله المرات معاذ بن جبل بن فرايت كرتے بين: ني اكرم مُن الله فرايت ارشادفر مايا يه:

"جوفض صبح كى نمازے فارغ مونے كے بعددت مرتبديكمات بردھا:

"اللدتعالى كے علاوہ كوئى معبود بين ہے وى ايك معبود ہے اس كاكوئى شريك نبيس ہے بادشائ اس كے لئے مخصوص محصوص معداى كے لئے مخصوص مے بھلائى اس كے دست قدرت ميں ہے اوروہ برشىء ير قدرت ركھا ہے "

توان کلمات کی وجہ ہے اے ممات چیز ہی تھیب ہول گی اللہ تعالی ان کی وجہ ہے دس نیکیاں توٹ کرے گا ان کی وجہ ہے اس کے دی وجہ سے اس کے دی درجات بلند کر سے گا این کے وجہ سے اس کے دی درجات بلند کر سے گا این کے وجہ سے اس کے دی درجات بلند کر سے گا این کے وجہ اس کے اور اس ون میں اس کے بیاس کے لئے شیطان سے تفاظت کا ذریعے شار ہول گے اور تا پہند بیدہ چیز وں سے بچاؤ کا ذریعے بنیں کے اور اس ون میں اس کو کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا صرف اللہ تعالی کے ساتھ مشرک کرنے کا معاملہ مختلف ہے اور چوشخص مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو بڑھ لے گا اسے اس دات میں اس کی مانتدا جروثو اب نصیب ہوگا '۔

یددایت این ابودنیانے اورا مام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں۔ لفظ "عدل" میں "ع" پر زیر بھی ہے اور زیر بھی ہے اس سے مراد تک ہے بعض نے بید کہا ہے جب" عدل" میں "ع" پر زیر پڑھیں گئے تو اس سے مرادوہ چیز ہوگی جو اس کی جنس سے تعلق رکھتی ہوادراس کی ما تند ہواور جَب اس "ع" پر زیر پڑھیں گئ تواس سے مرادوہ چیز ہوگی جواس کے برابر ہو کیکن اس کی جنس سے تعلق ندر کھتی ہو۔

الفَدَاة لا إله إلاّ الله وَحده لا شريك لَه له الملك وله الْحَمد يحيى وَيُعِيت بِيدِهِ الْحَيْر وَهُو على كل شَيُ اللهَ عَلَهُ مَرَة قبل اَن يتنى رجلَيه كان يَوْمَيْذٍ مِن أفضل اَهْلِ الْآرْض عملا إلاّ من قالَ مثل مَا قالَ اَوْ زَاد على قدير مانة مرّة قبل اَن يتنى رجليه كان يَوْمَيْذٍ من أفضل اَهْلِ الْآرْض عملا إلاّ من قالَ مثل مَا قالَ اَوْ زَاد على مَا قَالَ . رَوَاهُ الطَّبَوانِيّ فِي الْآوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيْدٍ وَرَوَاهُ فِيْهِ وَفِي الْكَبِيْر اَيْضًا من حَدِيْثٍ أَبِي اللَّرْدَاءِ وَلَفُظِه مِن قَالَ بعد صَلاة الصَّبْح وَهُو ثَان رجليّهِ قبل اَن يتكلّم لا إله إلاّ الله وَحده لا شريك له له الله المملك وَله المعمد يحيى وَيُعِيت بِيدِهِ الْحَيْر وَهُو على كل شَيْءٍ قدير عشر مَرَّات كتب الله له بكل مرّة عشر حَسنان المعمد يحيى ويُعِيت بِيدِهِ الْحَيْر وهُو على كل شَيْءٍ قدير عشر مَرَّات كتب الله له بكل مرّة عشر حَسنان وصحاعنه عشر سيستات وَرفع له عشر دَرَجَات وكن له فِي يَوْمه ذَلِكَ حوْزا من كل مَكُرُوه وحرسا من الشَّيطان الرَّحِيم وَكَانَ له بِكُل مرّة عتق رَقَبَة من ولد اسْمَاعِيل ثمن كل رَقَبَة اثنا عشر ألفا وَلهُ بلُحقهُ يُؤْمَنِيْ وَاللهُ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ بعد صَالاة الْمغرب كَانَ لَهُ مِثل ذَلِك

"اللدتعالی کے علاوہ اور کوئی معبود بھی ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے بادشاہی ای کے لئے تخصوص ہے حمدای کے لئے تخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہرشے پرقدرت دکھتا ہے "

( چوخص ان کلمات کومنح کی نماز کے بعد ) ٹا تک موڑنے سے پہلے ایک سومرتبہ پڑھ لے گا توبیاس دن اہل زمین کاسب سے زیادہ فضیلت والاعمل ہوگا البتداس خص کا معاملہ مختلف ہے جس نے ان کلمات کواتئ ہی مرتبہ یااس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو۔
سے زیادہ فضیلت والاعمل ہوگا البتداس خص کا معاملہ مختلف ہے جس نے ان کلمات کواتئ ہی مرتبہ یااس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو۔
سے روایت ایام طبرانی نے بچم اوسط میں عمرہ سند کے ساتھ نقل کی ہے انہوں نے بچم اوسط میں اور بچم کم بیر میں حضرت ایودرداء ڈوٹنڈ کے دوائے ہے کہا کیک حدیث قبل کی ہے جس کے الفاظ مدین :

''جوضی کی نماز کے بعدائی ٹائلیں موڑنے اور کسی سے کلام کرنے سے پہلے پیکمات در مرتبہ پڑھے گا: ''اللہ تعالیٰ کے علادہ اور کوئی معبود بے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باد شائی ای کے لئے مخصوص ہے خداس کے لئے مخصوص ہے خداس کے لئے مخصوص ہے خداس کے لئے مخصوص ہے اور وہ موت دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ موت ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور و

تواللہ تعالیٰ ہرا کیے مرتبہ کے دوش میں اسے دی نیکیاں دے گا اس کی دی برائیاں مٹادے گا اس کے دی درجات بلند کرے گا در بہ کلمات اس دن کے لئے ہر تالبند بدہ چیز سے بچاؤ کا ذریعہ بن جا تیں گی اور مرد دوشیطان سے تھا ناست کا باعث بنیں گے اور ہرا کیک مرتبہ کے دوش میں اس کو حضرت اسا عمل تائیا کی اولا دھی سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب ملے گا ، جس میں اور ہرا کیک مرتبہ کے دوش میں اس کو حضرت اسا عمل تائیا کی اولا دھی سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تو اب ملے گا ، جس میں سے ہرا یک غلام کی قیمت بارہ ہرار ہواور اس دن میں کوئی گناہ اس بندے کولاتی نہیں ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک

مر نے کامعالم مخلف ہے اور جو تص مغرب کی نماز کے بعداس کو پڑھے گا اس کو محال اس کی ما ننداجروتو اب نصیب ہوگا۔

684 - وَعَنْ عِد الرَّحُمُن بِن غَنِم رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ مِن قَالَ قبل آن فيل آن في ويشنى رجلَيْهِ مِن صَلاة المغرب وَالصَّبْح لا إلّه إلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحمد بعبي وَيُهِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قلير عشر مَوَّات كتب الله لَهُ بِكُل وَاحِدَةٍ عشر حَسَنَات ومحا عنهُ عشر بعبي وَيُهِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قلير عشر مَوَّات كتب الله لَهُ بِكُل وَاحِدَةٍ عشر حَسَنَات ومحا عنهُ عشر بعبي وَيُهِيت وَهُوَ على كل شَيْء قلير عشر مَوَّات كتب الله لَهُ بِكُل وَاحِدَةٍ عشر حَسَنَات ومحا عنهُ عشر يَهُون لَهُ عشر دَرَجَات و كَانَت لَهُ حرَّزا من كل مَكُرُوه وحرزا من الشَّيْطَان الرَّحِيم وَلَمْ بحل للذنب أَنْ الشّرك و كَانَ من الفضل النَّاس عملا إلَّا رجلا يفضله يَقُولُ أفضل مِمَّا قَالَ

" رَّوَاهُ آخُمه وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غير شهر بن حَوِّثَب وَعبد الرَّحْمَٰن بن غنم مُغَتَلف فِي صحبته رَقد رُوِيَ هٰلَذَا الحَدِيْثِ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم

و معرت عبدالرحل بن عنم جافظ عي اكرم من الفي كار فرمان الكرم من المانية

" بوض مغرب اور من کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جکہ ہے اٹھنے سے پہلے اور ٹا تک موڑے بغیر یہ کلمات دس مرتبہ پڑھے گا " اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو کی معبود ہے وہ کی ایک معبود ہے اور اس کا کوئی شریکے نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے جمداس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور دہ موت دیتا ہے اور دو ہرشے پرقدرت رکھتا ہے "

تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرا کی مرتبہ کے وض میں دی نیکیاں توٹ کرے گا اس کے دی گزام مزادے گا اس کے دی درجات باند کرے گا اور میاں سے حفاظت کا باعث بنیں گے اور مردود شیطان سے حفاظت کا باعث بنیں گے اور کی باند کرے گا اور دور الشخص کے بیار کے ایک بیٹے البتہ شرک کا بھم مختلف ہے اور وہ (شخص) عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کناہ کے لئے بیطال نہیں ہوگا کہ اس فخص تک پنچ البتہ شرک کا بھم مختلف ہے اور وہ (شخص) عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیات رکھنے والافخص ہوگا البتہ اس فرد کا معاملہ مختلف ہوگا ، جس نے ان کلمات کواس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو وہ اس پر فضیات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو وہ اس پر فضیات کو اس سے ذیادہ مرتبہ پڑھا ہو وہ اس پر فضیات کی گائے۔

بدروایت امام احمد نے نقل کی ہے اس کے رجال سی کے رجال جی مرف شہر بن حوشب اور عبدائر عمل باس ما می راوی کا معاملہ مختلف ہے کی دوال جی مرف شہر بن حوشب اور عبدائر عمل باس کے رجا عت کے کامعاملہ مختلف ہے کی دوریت صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے ہے معاملے کی مفتول ہے۔

685 - وَرُوِى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من قَالَ بعد صَلَاةُ اللّه بَحْرِ ثَلَاث مَرَّات وَبعد الْعَصْرِ ثَلَاث مَرَّات أَسْتَغْفَرِ اللّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَى القيوم وَآتُوب إِلَيْهِ كَفَرِت عَنهُ ذَنُوبِه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر

رَوَاهُ ابْن السّنى فِي كِتَابه . قَالَ الْحَافِظِ وَأَمَا مَا يَقُولُه دبر الصَّلَوَات إِذَا أَصِبح وَإِذَا آمَسَى فَلِكُلِ مِنْهُمَا بَاللهُ بَاللهُ اللهُ تَعَالَى وَتقدم فِي بَاب الرحلة فِي طلب العلم حَدِيْتٍ قبيصة وَفِيهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَتقدم فِي بَاب الرحلة فِي طلب العلم حَدِيثٍ قبيصة وَفِيهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَهُ يَا قبيصة إذا صليت الصُّبُح فَقل ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ تعافى من الْعَمى والجذام والفلج . رَوَاهُ آخَمه

و و و حضرت معاذین جبل فی تنایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منظیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: '' جو نفس فجر کی نماز کے بعد تمین مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد تمین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے:

''میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہول'جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہیں ہے'وہی ایک معبود ہے'وہ زندہ ہے' اور بذات خود قائم ہے (اور ہر چیز کوقائم ریکھنے والا ہے) اور میں اس کی بارگاہ میں' تو برکرتا ہوں'' تو اس مخف کے گناہ نتم ہوجا کیں گے'اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں''۔

میروایت ابن ی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: جہاں تک اس کے ان کلمات کاتعلق ہے کہ جب صبح ہوا تو نماز کے بعداور جب شام ہوا تو ان دولوں موضوعات سے متعلق اب کے جب سے گا آگر اللہ نے جا ہا اس سے پہلے علم کے حصول کے لئے سفر کرنے سے متعلق باب میں مضرت قبیصہ بڑا تنا سے منقول حدیث گررئے کے جس میں بید ذکور ہے:

''نی اگرم نگریز نے ان سے فرمایا: اے تعبیعہ! جب تم صبح کی نماز ادا کرلوئو تمین مرتبہ''سبحان اللہ العظیم و بحمرو' پر'ھوئو تم تابینا بن جذام اور فالج سے محفوظ رہو سے'' بیر وایت امام احمد نے فقل کی ہے۔

26 - التُرهيب من فَوَات الْعَصْر بِغَيْر عذر

باب بمسى عذر كے بغير عصر كى نماز قضاء كردينے سے متعلق تربيبى روايات

686 - عَن بُرَيْدَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن توك صَلَاة الْعَصُر فَقَدُ حَبِط عَمله . رَوَاهُ السُخَارِيِّ وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ وَلَقَظِه قَالَ بَكُووًا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْفَيْمِ فَإِنَّهُ مِن فَاتَنَهُ صَلَاة الْعَصُر حَبط عمله

الله الله المنظم المن

سەردامەت المام بخارى امام نسانى اورامام اين ماجەنے نقل كى بيئان كالفاظ مەجى: نىي اكرم ئاللىلى نے ارشادفر مايا: "ايرآ لودون مين نماز جلدى اواكرۇ كيونكه جسفخص كى عصر كى نماز روگئى اس كاقل ضائع ہوگيا".

687 - وَعَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من توك صَلاة الْعَصْو مُتَعَمدا فَقَدْ حَبط عمله . رَوَاهُ اَحْمد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

الله المحال المودردا و التأثير وايت كرتے بين: ني اكرم من الله الله ارشاد فرمانا ہے: "جوش جان يو جو كرعمر كى نمازترك كردے اس كالمل منائع ہو گيا"۔ بدر وايت امام احمد نے سے سند كے ساتھ اللہ كل ہے۔ وَهُوهُ وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ الّذِي تفوته صَلاة الْعَصْر وَكَانَهَا وَرَ اَهِله وَمَاله . رَوَاهُ مَالك وَالبُخارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوُد وَالتّرْمِذِي وَالنّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُوزُيْمَة فِي صَحِيْحِه وَزَاد فِي آخِره قَالَ مَالك تَفْسِيره فَهَابِ الْوَقْت

«بجس فمخص کی عصر کی نماز رہ جائے "کویااس کے الل خانے اور مال بریاد ہو مھے"۔

بیروایت امام ما لک امام بخاری ابوداو دامام سلم امام ترندی امام نسانی امام این ماجد امام این خزیمه نے اپنی صحیح میں نقل کی بیروایت امام ما لک امام بخاری ابوداو داو دامام سلم امام ترندی امام این امام این این ماجد امام این خزیمه نے اپنی سی میں امام والک فر ماتے ہیں: اس کی وضاحت بیہ ہے کہ اُس کا وقت رخصت ہو جائے (اور آدی نے ووٹماز اواند کی جو )۔

\* وقع وقع الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاوِيَة وَظِيمَ اللَّهُ عَنُهُ اَنه سعع وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فَاتَتُهُ مَهُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وتر اَهله وَمَاله . وَفِي وَايَةٍ قَالَ نَوْفَل: صَلَاة مِن فَاتَتُهُ فَكَانَّمَا وتر اَهله وَمَاله – قَالَ ابْن عهر قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى الْعَصْرِ

رَوّاهُ النَّسَائِيّ

کی کا حضرت نوفل بن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن میں انہوں نے می اکرم نوای کونیار شادفر ماتے ہوئے ستا ہے: درجس مخص کی عصر کی نماز روگئ تو کو بااس کے اہل شانہ اور مال بریا دہو گئے ''

ایک روایت میں بیالفاظ میں :حصرت نوفل بی تنازیان کرتے ہیں : دجس مخص کی نمازرہ گئی محویاس کے اہل خانداور مال برباد ہو محظ'۔

حضرت عبدالله بن عمر بن المال كرتے بين: في اكرم مَنْ الله في الله عندوه عمر كى نماز ہے۔ يددوايت امام الى في فقل كى سے۔

التَّرُغِيْب فِي الْإِمَامَة مَعَ الْإِتْمَام وَالْإِحْسَان والترهيب مِنْهَا عِنْد عدمهما باب: الممت كرتے ہوئے كمل نمازاداكر فے اورائے تھے طریقے سے نمازاداكر نے سے متعلق رغیبی

ردایات ادران دونول چیزول کی عدم موجودگی سے متعلق تربیبی روایات

690 - عَنْ آبِي عَلَى الْمَصْرِى قَالَ سافرنا مَعَ عَقَبَة بن عَامِر الْجُهَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنَهُ فحضرتنا الصَّلاة فاردنا أن يعقدمنا فَقَالَ إِنِّى سَمِعُتُ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن أَم قوما فَإِن أَتَم فَلهُ التَّمام وَلَهُمُ فَارِدنا أَن يعقدمنا فَقَالَ إِنِّى سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن أَم قوما فَإِن أَتَم فَلهُ التَّمام وَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن أَم قوما فَإِن أَتَم الْحَاكِم وَصَحِحهُ النَّمام وَإِن لَم يَتِم فَلهم التَّمام وَعَلِيهِ الْإِثْم . رَوَاهُ أَحْمَد وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَابُن مَاجَة وَالْحَاكِم وَصَحِحهُ وَابْن خُرَيْدَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَقُطْهِمَا مِن أَم النَّاسِ فَاصَابِ الْوَقْت وَاتِم الصَّلاة فَلهُ وَلَهُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِم . قَالَ الْحَافِظ هُوَ عِنْدهم مِن رِوَايَةٍ عبد الرَّحُمَن بن حَرْمَلَة عَنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِم . قَالَ الْحَافِظ هُوَ عِنْدهم مِن رِوَايَةٍ عبد الرَّحُمَن بن حَرْمَلَة عَنُ آبِي

عَلَى الْمَصْوِى وَعِهِ الرَّحْمَٰنِ يَأْتِي الْكَكَامِ عَلَيْهِ

و ابوطی معری بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عقبہ بن عامر جنی التفظ کے ساتھ سفر کیا' نماز کا وقت ہو گیا' تو ہم سنے بیا ارادہ کیا کہ وہ ہارے آگے ہوکر (ہمیں نماز پڑھا کیں) تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم نظیم کو بیدار شادفر ماستے ہوستے سنا مرب

'' جوخص لوگوں کی امامت کرتے ہوئے کھل نماز پڑھائے گااسے بھی کھل اجر لے گااورلوگوں کوبھی کھل اجر لے گااورا کروہ کھل نمازنیں پڑھائے گا'تولوگوں کوکمل اجرنصیب ہوگااوراس فخص کو گناہ ہوگا''۔

بدروایت امام احمد نے قتل کی ہے ٔ روایت کے بدالغاظ انہی کے قتل کردہ بین اسے امام ابودا دُوْامام ابن ماجہ امام حاکم نے قتل کیا ہے: انہوں نے اسے سی ح قرار دیا ہے اسے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپن اپن سی ح من نقل کیا ہے ان دونوں کی روایت کے الفاظ یہ بیں:

'' جو خص لوگوں کونماز پڑھاتے ہوئے' وقت کا خیال رکھے اور کمل نماز پڑھائے' تواہے بھی اجر ملے گااورلوگوں کو بھی اجر ملے گااور نماز میں جو کمی ہوگی'اس کا دہال امام پر ہوگا'لوگوں پڑئیں ہوگا''۔

حافظ کہتے ہیں: محدثین کے نزد یک بیدوایت عبدالرحمٰن بن حرملہ کے حوالے سے ابوعی معری سے منقول ہے اور مبدالرحمٰن بن حرملہ کے بار سے میں کلام آ مے آئے گا۔

881 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضَامِن مسؤول لما ضمن وَإِن أحسن كَانَ لَهُ من الْاجر مثل أجر من صلى خَلفه من غير أن ينقص من أجُورهم شَيْنًا وَمَا كَانَ من نقص فَهُوَ عَلَيْهِ .

رَوَاهُ الطَّبْرَائِي فِي الْآوسطِ من رِوَايَةٍ معارك بن عباد

و و معرت مبدالله بن عربی اکرم مَنْ الله کابدفر مان فل كرتين:

" جو خص لوگوں کی امامت کرتا ہوا ہے اللہ ہے ڈرنا جا ہے اور یہ بات جان لینی جا ہے کہ وہ ضامن ہے اور اس سے حماب لیا جائے گا'اس چیز کے بارے بین اور اس سے ضامن بنایا گیا ہے اگر وہ اسچھائی کرے گا'توا ہے ایپ چیچے نماز اوا کرنے والوں کے اجر کی ما نندا جرنصیب ہوگا اور ان لوگوں کے اجر بین کوئی کی نیس ہوگی'کیکن اگر اس نے کوئی کوتا بی کی نتو اس کا و بال اس کے ذمہ بردگا'

میددایت امامطرانی نے جم اوسط میں معارک بن عمادے منفول روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

692 - رَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ يصلونَ لكم فَإِن أَصَابُوا فلكم رَان أخطؤوا فلكم وَعَلَيْهِم - رَوَاهُ البُحَارِيِّ وَغَيْرِهٖ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهٖ وَلَفظه: سَيَأْتِي أَوْ سَيكون أقوام يصلونَ الصَّلاة فَإِن أَتموا فلكم وَإِن انتقصوا فَعَلَيْهِمْ وَلكم

اله عرس الويريه الله عن اكرم من كالله كايفرمان تقل كرتي بين:

''جو (امام) تہبیں نماز پڑھائیں گے اگروہ ورست کریں گئے تو تہبیں بھی اجروثواب ملے گااورا کروہ نلطی کریں گئے وتنہیں ثواب مل جائے گااور گناہ اُن پر ہوگا''۔ تو تنہیں ثواب مل جائے گااور گناہ اُن پر ہوگا''۔

۔ پیروایت امام بخاری اور دیگر دعفرات نے نقل کی ہے امام این حبان نے اسے اپنی سمجے میں نقل کیا ہے اور روایت سے بیالفاظ انہی سے نقل کروو ہیں' آ مے چل کر بیرروایت آئے گی:

" عنقریب کھے ایسے لوگ آئیں گے جونمازاداکریں سے اگروہ مکمل نمازاداکریں سے توحمہیں اس کا اجر ملے گااوراگروہ کوئی کی کریں سے تواس کا وبال اُن پر ہوگا اور تہمیں اجرال جائے گا"۔

893 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عمر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة على عُلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة على كُنْهَانِ الْدَحسَكُ اَرَاهُ قَالَ يَوْم الْقِيَامَة عبد أدّى حق الله وَحقّ موَالِيه وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون وَرجل يُنَادى بالصلوات المُحمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة

رَوَاهُ آخَمه وَالْتِوْمِلِيِّ وَقَالَ حَلِيْتُ حَسَنَّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِير والأوسط بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ
وَلَهُ ظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَة لَا يهولهم الْفَرْع الْاكْبَر وَلَا ينالهم الْحساب وهم على
كنيب من مسك حَتَّى ينفرغ من حِسَاب الْخَلائق رجل قَرَا الْقُرْآن ابْتِفَاء وَجه الله وَأُم بِه قوما وهم بِه
راضون الحَدِيْثِ وَفِي الْبَاب آحَادِيْث الإمَام صَامِن والعؤذن مؤتمن وَغَيْرِهَا وَتقدم فِي الْاَذَان

الله الله الله بن عمر الله الله عن عمر الله الله عن اكرم الله كايفر مان الله كرت ين ا

'' تین اوگ مشک کے ٹیلوں پر ہول گئے راوی کہتے ہیں: روایت میں بدالفاظ ہیں: قیامت کے دن (مشک کے ٹیلوں پر ہوں سے ) ایک وہ غلام' جواللہ تعالیٰ کے حق کواورا ہے آتا کے حق کوادا کرتا ہوا کیک وہ مخف جونو کوں کی امامت کرتا ہواورلوگ اس سے راضی ہوں اورایک وہ مخض جوروز اندیا کے نمازوں کے لئے اذان دیتا ہو''۔

بدروایت امام احمداورامام ترندی نے قال کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بدحدیث حسن ہے بھی روایت امام طبرانی نے بھم صغیراور جم اوسط میں الی سند کے ساتھ لنگ کی ہے جس میں کوئی حرث نہیں ہے اوران کی قتل کردہ روایت کے الفاظ بد ہیں:

اس موضوع کے ساتھ وہ روایات بھی مناسبت رکھتی ہیں جوایام کے ضامن اور مؤذن کے ایمن ہونے کے بارے میں ہیں اوراس کے علاوہ دیگرروایات ہیں جواس سے پہلےاذ ان سے متعلق باب میں گزرچکی ہیں۔

## 1- التَّرُهِيب من إمَامَة الرجل الْقَوْم وهم لَهُ كَارِهُون باب: اليم آدمي كي المحت متعلق تربيبي روايات جولوگول كي المحت كرتا مواوروه لوگ أست نا پيند كرتے موں

694 - عَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلاَثَهُ وَ لَا لَهُ عَنهُمَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلاَثَهُ وَ لَا اللهُ مِنهُم صَلَاة من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل يَأْتِي الصَّلاة دبارا والدبار أَن يَأْتِيهَا بعد أَن تفوَّد وَرجل اعتبد محررا واه أَبُو دَاوُد وَأَبْنُ مَاجَة كَلاهُمَا من رِوَابَةٍ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الإِفْرِيُقِي

الله عن معرت عبدالله بن عمر بي بيان كرت بين: بي اكرم مَنْ الله في ارشاد فر مايا

'' بین شم کے لوگوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا ایک وہ خص جولوگوں کے آگے ہو ( بینی ان کی امامت کرے ) اوروو لوگ اے ناپسند کرتے ہوں ایک وہ خض جونماز کا وقت گزرجانے کے بعد نماز ادا کرے' ( راوی بیان کرتے ہیں : ) لفظ' وہار' ہے مرادیہ ہے کہ آ دمی اس کا وقت گزرجانے کے بعدا ہے ادا کرے ' نبی اکرم مُلَّا فِیْجَائے فرمایا : ) اورایک وہ خص بے کسی آزاد خض کوز بردی غلام بنالیا ہو''۔

سیروایت امام ابودا و داور امام این ماجه نظر کی ہے ان دونوں نے بیروایت عبدالرحمٰن بن زیادافریق کے حوالے سے قل کی ہے۔

895 - وَعَنُ طَلَحَة بِن عِبد اللّه وَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أنه صلى بِقُوم فَلَمَّا الْصَرِف قَالَ إِنِّي نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي قَالُوا نَعَمُ وَمَنْ يكوه ذلِكَ يَا حوارِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايّمًا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون لم تجاوز صلاته أَذْنَيْهِ

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرَ من دِوَايَةٍ سُلَيْمَان بن اَيُّوْبَ وَهُوَ الطلحى الْكُوفِي قِيْلَ فِيْهِ لَهُ مَنَاكِير هُ هُ مَعْرَتُ الْمَعْرَتُ طَلَحَ بن عبيدالله الله الله الله على بات منقول ہے: أيك مرتبه انہوں نے پہلوگوں كونماز پر هائى جب وہ مُعاز پر هائى جب ہے کہ اوگوں ہے اجازت ليني چاہيے تمي كه وہ نماز پر هكر فارخ ہوئے تو انہوں نے فرمایا: مِن مجول گیا تھا جھے آگے برجے سے پہلے تم لوگوں ہے اجازت ليني چاہيے تمي كه كياتم لوگ ميرى نماز (يعني امامت) ہے داخى ہو؟ ان لوگوں نے كہا: جي بال! (جم اس سے راضي جن) اے رسول الله كے حواري! كون اس بات كونا له ندكر ہے گا (كر آپ اس كي امامت كرين؟) تو حضرت طلح بن عبيدالله جائزونے فرمايا: بيس نے نبی الکرم نگانی کون اس بات كونا له نور است ہوئے سات كی امامت كرين؟) تو حضرت طلح بن عبيدالله جائزونے فرمايا: بيس نے نبی الکرم نگانی کی ديار سال جائے ہوئے ساتے ہوئے ساتے :

میروایت ایام طبرانی نے مجم کبیر میں سلیمان بن ابوب ملی کوئی کے حوالے سے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے جس کے

ارے میں بربات کی گہی ہے کہاس سے مظرروایات منقول ہیں۔

898 - وَعَنْ عَسَاءٍ بِسَ دِيُسَارِ الْهُذَالِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة لَا بِفَيلِ اللَّهِ مِنْهُمْ صَلَاةً وَلَا تَصِعِد إِلَى السَّمَاء وَلَا تَجَاوِز رؤوسهم رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل صلى على جَنَازَة وَلَمْ يُؤمر وَامُوَاة دَعَاهَا زُوجِهَا مِن اللَّيْل فَأَبِت عَلَيْهِ

رَزَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ هَكُذَا مُرْسلا وَرُوِي لَهُ سَنَد آخر إلى أنس يرفعهُ

« تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرے گااوروہ نماز آسان کی طرف بلندنہیں ہوگی اور ان لوگوں کے سرے اد برنیں جائے گی ایک وہ مخص جولوگوں کی امامت کرتا ہواور وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں اور ایک وہ مخص جونماز جنازہ پڑھائے مالانکداے اس کی ہدایت ندکی گئی ہواور ایک وہ تورت جے اس کا شو ہررات کے وقت ایٹے پاس بلائے تو وہ انکار کردے '۔ بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سیم میں ای طرح مرسل روایت کے طور پر نقل کی ہے یہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ معرت الس المائن عمرفوع حديث كيطور برجمي منقول ب-

897 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَلَةَ لَا تَرْتَفَع صكاتهم فدوق رؤوسهم شبسرًا رجىل أم قدما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة باتت وَزُوجِهَا عَلَيْهَا ساخط وَآخَوَانِ متصارمان . رَوَاهُ ابْسَ مَـاجَــه وَابْسَ حَبَان فِي صَوِيْتِحِهِ وَلَفُظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاقَة لَا يقبل الله مِنْهُم صَلَاة إِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَاة باتت وَزوجهَا عَلَيْهًا غَضْبَان وَاخَوَانِ متصارمان

د و من الله بن عباس بي اكرم من المنظم كايفر مان الله من المراد المناسل كرية إلى:

‹‹ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں اُن کے سرے بالشت بجر بھی او پڑیں جا کیں گیا ایک وہ مخص جولوگوں کی امامت كرتا ہواوروہ نوگ اے ناپندكرتے ہوں اوراك وہ عورت جوالى حالت بيس رات يسركرے كداس كاشو ہراس سے ناراض بواوردواليے بھائی جوالک دوسرے سے ناراض بول '-

بدروايت المام ابن ماجدا درامام ابن حبان في المي من من من الله عن المراس كالفاظ بدين: أي اكرم مَنْ الله المراس الما الله الله الله المراس الما الله الله الله المراس ‹ منین نوگوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کر سے گا'وہ امام جولوگوں کی امامت کرتا ہواور وہ لوگ است نا پسند کر ستے ہوں وہ عورت جس کا شوہراس پرغضبنا ک ہواوروہ دو بھائی جوایک دوسرے سے تاراض ہول (یا جھکڑا کیے ہوئے ہول)''۔ 698 - وَعَنْ آبِيُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ لَا تَجَاوِز صَلَاتِهِم آذانهم القبد الإبق تحتى يرجع وامراة بالت وزوجها عَلَيْهَا صاحط وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

الله المراد الوامام والتوروايت كرتي بن أي اكرم من الله في ارشادفر مايا ب

'' تین لوگوں کی نماززان کے کا نوں ہے آ مے ( لینی اوپر ) نہیں جاتی 'مفرورغلام' جب تک واپس نہیں آ جا تا' و وعورت جوالیس

الترغيب والنرفيب (اوّل) ﴿ المَّكُونَ المَّكُونَ الصَّلَافَ مِي الترغيب والنرفيب (اوّل) ﴿ المُّكُلُونَ المُسْكُونَ المُسُلِقُ لَلْمُ لِي المُسْكُلُونَ المُسْكُلُونَ المُسْكُونَ المُسُلِي المُسْكُونَ

مالت میں رات بسر کرتی ہے کہاں کاشو ہراس سے ناراض ہواورلوگوں کاوہ امام جے لوگ ناپند کرتے ہوں'۔ پیروایت امام تر مذک نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرجد پیٹے حسن غریب ہے۔

2 - التَّرِغِيب فِي الصَّف الْأَوَّل

وَمَا جَاءَ فِى تَسُوِيَة الصَّفُوف والتراص فِيهَا وَفَصْل ميامنها وَمَنْ صلى فِي الصَّفَ الْمُؤخر مَخَافَة إِيذَاء غَيْرِه لَو تقدم

باب بہلی صف سے تعلق تر غیبی روایات

مفول کودرست کرنے' اُن کوسیدهار کھنے' اُن کے دائیں طرف کے جھے کی فضیلت' اور جوٹف سب سے پیچھے ہمٹ کے نمازاداکر نے جبکہ بیاندیشہ ہوکہ اگروہ آ گے ہوا' تو کسی دوسرے کوایڈ اوپہنچائے گا'اس بارے میں جو پچھ منقول ہے۔

899 - عَنْ أَبِي هُوَيْرَة وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الْآوَّل ثُمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا

رُوَاهُ البُنَحَادِي وَمُسُلِم وَفِي دِوَايَةٍ لَمُسُلِم: لَو تعلمُونَ مَا فِي الصَّفِ الْمُقدم لكَانَتْ قرعَة

الله الله معرت الوجريه التأفظ من اكرم مَاللَيْكُم كايدفرمان نقل كرتے بين:

''اگرلوگول کو پیندچل جائے' کہ اذان اور پہلی صف میں (کتااجروتواب) ہے'اور پھرائیں اس کاموقع' مرف قرعها ندازی کے ذریعے ل سکتا ہوئتو وہ اس کے لئے قرعها ندازی بھی کرلیں سے''۔

سيروايت امام بخارى اورامام سلم في الكام ملم كى أيك روايت من بيالغاظ إن

"اگرتم لوگول كويہ پينة جل جائے كما كے والى صف عمل (كتا اجروثواب) ہے تواس كے لئے قرعدا ندازى بحى كى جائے"۔ 700 - وَعَسَ آبِسَى هُوَيْسَ مَا أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حير صُفُول

حديث 700 اصبح سبنه - كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف - حديث 693 معين 1469 حديث 1469 معين 1469 معين

الرِّ جَالَ اَولَهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوفَ النِّسَاء آخرهَا وشرها اَولَهَا الرِّ جَالَ اَولَهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوفَ النِّسَائِي وَابْن مَاجَه رَوَاهُ مُسْلِم وَابُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

روالا سند الله وَ مَن الصَّحَابَة مِنْهُم ابُن عَبَّاس وَعمر بن الْخطاب وَأنس بن مَالِك وَ أَبُو سعيد وَ أَبُو وَرُوِى عَن جسمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم ابُن عَبَّاس وَعمر بن الْخطاب وَأنس بن مَالِك وَ أَبُو سعيد وَ أَبُو اُمَامَة وَجَابِو بن عبد الله وَغَيْرِهم

و منرت ابو بريره فانتزروايت كرتي بين: بي اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ب

" مردوں کی مفول میں بہترین صف ان کی پہلی صف ہے اوران کی سب سے کم بہتر صف ان کی آخری صف ہے اورخوا تین کی سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی پہلی صف ہے "۔ کی سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور سب سے کم بہتر ان کی پہلی صف ہے "۔ پیردوایت اہام مسلم اہام ابودا و دا اورا ام تریزی اہام نسائی اورا یام ابن ماجہ نے قال کی ہے۔

بردوایت محابه کرام کی ایک جماعت سے منفول ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا بھاحضرت عمر بن خطاب بڑا تظ حضرت انس بن مالک بڑا تھے حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ حضرت ابوامامہ بڑا تھے حضرت جابر بن عبداللہ بڑا بھاورد میکر حضرات شامل ہیں۔

701 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بِن سَارِيَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسْتَغْفر للصف الْمُقدم لَلَاثًا وَلِلنَّانِيُ مَرَّة

رُّوَاهُ الْمَن صَاجَه وَالنَّسَائِيِّ وَالْمَن خُزَيْمَة فِي صَحِيَّجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَلَمْ يخرجَا للعرباض وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَلَهُظِهِ: كَانَ يُصَلِّى على الصَّف الْمُقدم ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاحِدَة وَلَهُ النَّسَائِيِّ كَابُن حَبَان إِلَّا ٱبْهِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّى على الصَّف الْاوَّل مرَّتَيْنِ

یہروایت امام مالک امام این فزیمہ نے اپنی می میں اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق میچ ہے کیکن ان دونوں حضرات نے حضرت عرباض بی فائڈ کے حوالے سے بیردوایت نقل نہیں کی ہے اسے امام این حہان نے اپنی می میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میر ہیں:

> " بی اکرم منافظ مہلی صف کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف کے لئے ایک مرتبہ دعائے رحمت کرتے تھے"۔ امام نسانی کی روایت کے الفاظ این حیان کی روایت کی ما تند ہیں البتہ انہوں نے بیدالفاظ آل کیے ہیں: " بی اکرم منافظ مہلی صف کے لئے وومرتبہ دعائے رحمت کرتے تھے"۔

102 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّه وَ مَلاِئكَته يصلونَ على الصّف الْآوَل على الصّف الْآوَل الله وَمَلاِئكَته يصلونَ على الصّف الْآوَل عَلَى الثّانِي قَالَ إِن الله وَمَلاَئِكَته يصلونَ على الصّف الْآوَل فَالُوا يَا رَسُولُ الله وَمَلاَئِكَته يصلونَ على الصّف الْآوَل فَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سووا صفوفكم وَالنّوَل اللهِ عَلَى الثّانِي وَقَالَ وَعَلَى الثّانِي وَقَالَ وَعَلَى النّائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سووا صفوفكم وحاذوا بَيْن مناكبكم ولينوا فِي آيدى إخْوَانكُمْ وصدوا الْحَلَل فَإِن الشّيْطَانِ يدْحَل فِيْمَا بَيْنكُمْ بِمَنْزِلَة

الْحَذَف يَغْنِيُ أَرُّلَاد الضَّان الصغار . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَالطَّبُرَانِي وَغَيْرِه الْحَذَف بِالْحَاء الْمُهُملَة والذال الْمُعْجَمَة مفتوحتين وبعدهما فَاء

و الله معزت الوامامه والمنزروايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا يه:

"بِ شَكَ اللّٰه تعالَى اوراس كِفر شِيخ بَهلَى مف والوں بررحمت نازل كرتے بين لوگوں نے عرض كى بارسول الله! دوسرى صف (كاكيا تلم ہے؟) آپ ناؤنا كے فرمايا: بِ شَك الله تعالى اوراس كے فرشخ بهلی صف والوں پر رحمت نازل كرتے ہيں اوگوں نے عرض كى نيارسول الله! دوسرى صف پر؟ آپ ناؤنا نے فرمايا: دوسرى صف پر بھى (رحمت نازل كرتے ہيں)۔
اوگوں نے عرض كى نيارسول الله! دوسرى صف پر؟ آپ ناؤنا نے فرمايا: دوسرى صف پر بھى (رحمت نازل كرتے ہيں)۔
انبى اكرم ناؤنا نے ارشاد فرمايا ہے:

''تم لوگ اپنی منیں درست کرو! اپنے کندھے برابرد کھواور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں زم ہوجاؤ' خالی جگہ کورُ کرؤ' کروڈکھ شیطان تمہارے درمیان یوں داخل ہوتا ہے جیسے وہ بھیڑ کا بچہو''۔

بیردایت امام احمد نے ایس سند کے ساتھ تفقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کوامام طبر انی اور دیکر حصرات نے بھی تقل کیا ہے۔

روایت کے متن میں استعمال ہوئے والے لفظا" حذف" میں کے ہواراس کے بعد ذاہے ان دونوں پر زبر ہے اوران کے بعد نے ہے اے مراد بکری کا بجہ ہے۔

703 - وَعَنُ النَّعُمَانِ بن بشير رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِ اللَّهِ وَمَكَاثِكَته يصلونَ على الصَّفَ الْآوَلِ آوُ الصَّفُوف الْآوَل . رَوَاهُ آحُمد بإسْنَادٍ جَيِّدٍ

و المرت معرت بعمان بن بشير الفائظ بيان كرت بين على في بي اكرم سَنْ يَنْ كُورِ ارشاد قر مات بوع ساب

" بے شک اللہ تعالی اوراس کے فریضتے مہلی صف پر (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) پہلی صفوں پر رحمت نازل کرتے "

بدروایت امام احمد فے عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

704 و رَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي لَاحِهَ السَّمَة وَيَقُولُ لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبُكُمُ إِن الله وَمَلابِكَته يصلونَ على الصَّف الْاَوْل رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه على الصَّف الْاَوْل رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

بدردایت امام این تزیمدنے ای جی من نقل کی ہے۔

ي ربيعة الله عند الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سووا صفوفكم فَإِن تَسْوِيَة

المَّفَقُ مِن تَمَامُ الطَّكَاةُ . زَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُن مَاجَه وَغَيْرِهم وَفِي رِوَايَةٍ للبُّخَارِي: فَإِن تَسُوِيَة المَّفَقُ مِن تَمَامُ الطَّكَاةُ . زَوَاهُ البُّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّابُن مَاجَه وَغَيْرِهم وَفِي رِوَايَةٍ للبُّخَارِي: فَإِن تَسُوِيَة

الفُفُونَ من إقامه الصحر الفُفُونَ من إقامة الصحر وَرَوَاهُ آبُو دَاوُد وَلَفُظِهِ: أَنَّ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رصوا صفوفكم وقاربوا بَيْنهَا وحاذوا والعناق فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأرى الشَّيْطَان يدُخل من حلل الصَّف كَآنَهَا الْحَذف

اعناق قوالدى تعليمي بيتر برسي و مهان في صحيحيهما نحو رواية آبي داؤد و من مدماه الم

روالا المسترى والمُعْجَمَة وَاللَّام أَيْضًا هُوّ مَا يكون بَيْنَ الالنَّيْنِ من الاتساع عِنْد عدم التراص

ور الس المنزوايت كرتي بي اكرم مَنْ المنزار المار مَنْ المرم مَنْ المرم مَنْ المرام مَنْ المرام الماري المرام الماري المرام المنزور الماري المرام المنزور الماري المرام المنزور الماري المرام المنزور المرام المرام

ورم اول الى مفيل درست ركمو! كيونكه صف كادرست ركمنا مماز كي يحيل كاحصه ب

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابن ماجداور دیگر حضرات نے قل کی ہے بخاری کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں "'صفول کادرست رکھنا' نماز قائم کرنے کا حصہ ہے''۔

بدروایت ایام ابودا و د نے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بدین:

" المن الرم الفائل نے ارشاد قرمایا: تم اپنی صفول کودرست رکھواوران کو تھیک رکھؤ گردنیں برابررکھؤاس ذات کی تنم! جس کے است قدرت میں میری جان ہے میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ خالی صف کے درمیان بوں داخل ہوجا تا ہے جیسے وہ بحری کا بچہ

یدروایت امامنیائی امام ابن خزیمدلورامام ابن حبان نے اپنی آئی جی اورامام داؤد کی روایت کی مانند خل کی ہے۔ لفظ ''خلل'' میں 'خ' پر'ز بر' ہے'اس کے بعد ل ہے'اس سے مراد دوآ دمیوں کے درمیان موجود خالی جگہ ہے' جولوگوں کے اتھ نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔

706 - وَرُوِى عَن عَلَى بِن آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَووا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَووا يَسْتِو فَلُوبُكُمْ وَمِمَاسُوا تَوَاحِمُوا . قَالَ شُرَيْح تسماسُوا يَعْنِي تزاحِمُوا الْوَفْى الصَّلَاة وَقَالَ غَيْرِه تماسُوا تواصلُوا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

حديث:705 معيع البغارى " كتباب الأذان أيواب مسالمة الجعامة والإمامة " بساب : إقيامة الصف من تبهام الصلاة بمين عربت:705 معيع مسلم - كتباب الصلاة " بناب في الصلاة بمين :685 مستخرج أبي عوائة " بناب في الصلاة بمين الأذان والإفسامة في مسالمة السعة حرب وقيدره " بساب الإمامة والجعامة أفصل في فضل الصاعة - ذكر الأمر يتسوية الصفوف للبأموس إذ مديث:1078 معين " بهاب الإمامة والجعامة أفصل في فضل الجماعة - ذكر الأمر يتسوية الصفوف للبأموس إذ التبهاله من تهام الصلاة مديث:1290 من أبي المامة والجعامة أفصل في فضل الجماعة - ذكر الأمر يتسوية الصفوف البأموس إذ أكثاب الصائرة أبيب في إقامة الصفوف " حديث:1290 من أبي بالصفوف " باب تسوية الصفوف " حديث: 577 من ماجه - كتاب إقامة الصلاة أباب إقامة العفوف مديث:1889 السنن الكيرى للبديقي - كتاب الصائرة أجماع أبواب موقف الإمام والداموم - باب إقامة العفوف تسدرتها أحديث 1258 مستد أبي يعلى المومسلم - فنادة أصارت النساء وما أمند أنس بن مالك الأنصاري - ما روى عنه فتارة حديث:2080 مستد أبي يعلى المومسلم - فنادة المديث:2090

النرغيب والنرثيب (اذل) ( 4 ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٤٠ ﴿ ١٤٠ ﴾ والنراقيب العَالَم وَالنَّالِ العَالَم وَالنَّالِ المَّالِم وَالنَّر الدُّلُهُ المُنْ المُناكِرةِ المُناكِرةِ المُناكِرةِ المُناكِدةِ المُناكِلةِ المُناكِدةِ المُناكِدي المُناكِدي المُناكِدةِ المُناكِدي المُناكِدةِ ال

الله الله حفرت على بن ابوطالب التأفذروايت كرتي بين : بي اكرم مَالَيْنَا في ارشادفر ماياب:

" تم لوگ ٹھیک رہو! تمہارے دل ٹھیک رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ل جل کے رہو۔

ا رہے ہیں: لفظ 'تماسو' کامطلب سے بوری نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ ل جل کے رہود میر دھزات سے کتے ہیں۔ "تماسو" كامطلب بيهايك دومرب سال كرجو

بدروايت امام طبراني في مجم اوسط مين تقل كي بيا

797 - وَعَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجِيمُوا الصُّفُول . وحاذوا بَيْنَ السَّمناكب وسدوا الْحَلَل ولينوا بايدى إِخْوَانْكُمْ وَلَا تَدْرُوا فرجات الشَّيْطَان وَمَنُ وصل صفا وَصله اللّه وَمَنْ قطع صفا قطعه الله . رَوَاهُ أَحْده وَابُوْ ذَاؤُد وَعند النّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة آجِره الفرجان جمع فُرْجَة وَهِي الْمَكَانِ الْعَالِي بَيْنَ إِلاَثْنَيْنِ

و بمنيس قائم ركو كند سے برابر وكمو خالى جكدكو بركروا ہے بعائيوں كے باتھوں بيس نرم بوجا وَاور شيطان كے لئے كشادى ز چهور و جوخص صف کو طاتا ہے اللہ تعالی است طاتا ہے اور جوخص صف کوکاٹ دیتا ہے اللہ تعالی اسے کاٹ دیتا ہے '۔

بدروایت امام احداورامام ابوداؤد نفل کی ہے امام نسائی اورامام این فزیر نے اس کا آخری حصه لل کیا ہے۔

لفظ الفرجات الفظ فرجة "كى جمع بأوراس مرادددآ دميوں كدرميان موجود خالي جكه ب\_

708 - وَعَسْ جَسَابِسِ بِن سَمُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حوج علينا وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الإ تعصفون كسمًا تنصف الْسَكَلِيْكَة عِنْد رَبِهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْف تصف الْمَكَارِّنِكَة عِنْد رَبِهَا قَالَ يتمون الصُّفُوفُ الْآوَّلُ ويتراصون فِي الصَّفْ . دَوَاهُ آبُوُ مُسُلِم وَآبُوُ ذَاؤُدُ وَالنَّسَائِيَّ وَابْن مَاجَه

عدد حضرت جابر بن سمره علم تلاميان كرت مين: ايك مرتبه في اكرم من المارك باس تشريف لات آب اللهان ارشادفر مایا براتم اس طرح مف قائم بیس کرتے ہو؟ جس طرح فرشتے اپنے پروردگاری بارگاہ میں صف بناتے ہیں ہم نے عرض كى: يارسول الله! فرشية اب يروردگاركى بارگاه يس كيم مف بنات بين؟ تى اكرم مَنْ فَيْمُ فَرْمَايا: وه (بهل ) بهلى صف كولسل كرت إلى ادرمف من ايك دوس مدكم المعر كركم مديوت بيل.

بدردایت امام سلم امام ابودا و دامام نسائی اورامام این ماجه فقل کی ہے۔

709 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خياركم الينكم مناكب فِي الصَّلاة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

" تم میں زیادہ بہتر لوگ دہ ہیں جن کے کند سے تمازیس زیادہ زم ہوں"۔ بدروايت امام ابوداؤد في مناسب

وَ مَنْ النَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَاقبل علينا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢١٥. وَعَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مسلم الله على الله

وَإِيْ رِزَايَةٍ لِلْهُ عَارِى: فَكَانَ آحَدَنَا يلزق مَنْكِبه بمنكب صَاحِبه وقدمه بقدمه

ری : پی دفترت انس نی تزیران کرتے ہیں: نماز کھڑی ہوئی تو نجی اکرم ناتیج اسے حاری طرف رخ کیااور ارشاد فر مایا: مفیس پی سر سر حد رسے رکھواایک دوسرے سے ل کر کھڑے ہو کیونکہ میں تہمیں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھے لیتا ہوں'۔ درسے رکھواایک دوسرے سے ل کر کھڑے ہو کیونکہ میں آپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھے لیتا ہوں'۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے اس کی مانند قل کی ہے۔

ہ اری کی ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں: ہم میں سے کوئی ایک اپنے کندھے کواپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے اؤں کوا بے ساتھی کے یاؤں کے ساتھ ملا کرر کھتا تھا"۔

٣٠ - وَعَنْ آبِي هُ رَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحُسنُوُا إِقَامَة الصُّفُوف فِي العَلَاةِ . رَوَاهُ آخمه وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح

و عزت ابو بريره النائد عن اكرم منافقاً كايد فرمان قل كرتے مين:

" نماز كدوران ميس الجحوطريقي سے قائم كرو"۔

مدردایت امام احمد نفل کی ہے اوراس کے راوی میچے کے راوی ہیں۔

712 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه وَمَكَرْبُكَته يصلونَ على ميامن الصُّفُوف. رَوَاهُ أَبُو دُاوُد وَابُنُ مَاجَةً بِإِسْنَادٍ حسن

" بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے معف میں وائیس طرف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں "۔

بدروایت امام ابودا و داورامام این ماجه فے حسن سند کے ساتھ الی ای ہے۔

713 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إذا صليناً خلف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احبينا أن نكون عَن يَبِينه بِقبل علينا بِوَجْهِهِ فَسَمعته يَقُولُ رب فني عَذَابَكَ يَوْم تَبْعَث عِبَادك . رَوَاهُ مُسْلِم

الله عظرت براء بن عازب التنزيمان كرتے ميں: جب بم بى اكرم تا اللہ كے يتھے تمازاداكرتے من تو مارى يا خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ ناتھ کے وائیں طرف کھڑے ہول تا کہ آپ نظام کا زُخ پہلے ہماری طرف ہوایک مرتبہ میں نے آب الما كوريز هي موت سام:

"اے بردردگار! تو اُس دن مجھےاہئے عذاب ہے بچانا 'جس دن تواہیے بندوں کوزندہ کرے گا''۔

مدردایت امام ملم نے فقی کی ہے۔

'714- وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من توك الصَّف الْأَوَّلِ مَنَحَافَة أَن يُؤْذِي أَحَدًا أَضْعَف اللَّه لَهُ أَجِرِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُمِسَطِ الترغيب والنرهيب (اوّل) ( المسكون المس

الله الله معزت عبدالله بن عباس ين موايت كرت بين: بن اكرم من النظام في ارشادفر مايا ب:

''جوش اس خوف سے پہلی صف کوترک کردے کہ کہیں وہ کسی کواڈیت نہ پہنچائے 'تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی صف (میں شریک ہونے ) سے وگناا جر عطا کرے گا''۔ بید دایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 3 - الترغيب في وصل الصُّفُوف وسد الفرج

باب: صف ملانے اور خالی جگہ پُر کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

715 - عَن عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه وَمَلَالِكُته بِصلونَ عِلَى اللّٰهُ عَائِشَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم على الَّذِيْنَ يصلونَ الصَّفُوف . رَوَاهُ آحُد حبه وَابْنُ مَاجَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمٍ زَاد ابْن مَاجَه وَمَنْ سد فُرْجَة رَفعه الله بها ذَرَجَة

ولا الله المنائش مديقة في المرم الله المرم المنافية كار فرمان الله المرتى بن المرابع المنافق المرتى بن الم

" بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 'ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جومفوں کو ملاتے ہیں'۔

بیروایت امام احمرُ امام ابن ماجدُ امام ابن فزیمه امام ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اورامام عالم نے نقل کی ہے وہ فرماتے میں : بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

ا مام ابن ماجد نے بیالفاظ زائد قل کیے ہیں: ''جو تفس خالی جگہ کوئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کر ہے گا''۔

716 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الصَّفَّ مَنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الصَّفَ مَنَاكِبنا أَوْ صلورنا وَيَقُولُ لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبُكُمْ . قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِن اللهُ ثَاحِيَة اللهِ عَلَى الَّذِيْنَ يصلونَ الصَّفُوف الْآوَل . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحْه مَن على الَّذِيْنَ يصلونَ الصَّفُوف الْآوَل . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحْه مَن

علی حضرت براء بن عازب التفاییان کرتے ہیں: نی اکرم التفایی ایک طرف سے دوسری طرف تک پوری صف میں تشریف لاتے ہے آپ التقائی مارے دلوں تشریف لاتے ہے آپ التفای ند کرو درنہ تہارے دلوں میں اختلاف ند کرو درنہ تہارے دلوں میں اختلاف آجائے گا'۔ ،

رادی بیدبیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگافائی فرماتے ہے: ''سید شک اللہ تعالی اوراس کے فرشنے ان لوگوں پررحمت نازل کرتے ہیں جو پہلی صفوں کو ملاتے ہیں''۔

مدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے۔

717 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمر وَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من وصل صفا وَصله اللّٰه وَمَنْ قطع صفا قطعه الله . وَوَاهُ النَّسَائِي وَابُن خُوزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَوَوَاهُ أَحْمد وَآبُو دَاؤِد فِي آخر حَدِيثِ تقدم قَرِيبا

و معرت عبدالله بن عريف بيان كرتي بين اكرم الله في ارشادفر مايات

" فض مف کوملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے اور جو تفص صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے"۔ " جو تفص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے اور جو تفص صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے"۔ میروریت میروریت مطابق سی بیروایت امام احمداورامام ابوداؤونے فقل کی ہے انہوں نے اس حدیث کا آخری حصد فعل کیا ہے۔ ام مسلم کی شرط کے مطابق سی بیروایت امام احمداورامام ابوداؤونے فقل کی ہے انہوں نے اس حدیث کا آخری حصد فعل کیا ہے

المنكم مناكب في الصَّلاة وَمَا من خطُوة أعظم أجرا من خطُوة مشاها رجل إلى فُرْجَة فِي الصَّف فسدها رَرَاهُ الْبَزَارِ بِاسْنَادٍ حَسَنَ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه كِلاهُمَا بالشطر الْآوَّل وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسُطِ

ورتم میں زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جن کے کند مصنماز میں زیادہ نرم ہوں اور کوئی بھی قدم اس سے زیادہ اجروالانہیں ہوتا جس قدم كي ذريع آدى صف ين موجود خالى جكدكو پر كرتا ہے "-

بردایت امام برار نے حسن سند کے ساتھ لفل کی ہے امام ابن حبان نے اسے اپنی تی میں نقل کیا ہے ان دونو س حضرات نے اں کا ابتدائی حصہ لکیا ہے بدروایت ممل طور پرامام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

719 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سد فُرْجَة رَفعه اللَّه

بِهَا ذَرَجَةً وَبِنِي لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّة

\* رَوَاهُ الطَّهَ رَانِي فِي الْآوُسِطِ من رِوَايَةٍ مُسْلِم بن تَحالِد الزنجي وَتقدم عِنْد ابْن مَاجَه فِي أَوَّل الْبَاب دون لَرُلِهِ رَبِسَى لَهُ بَيْمًا فِي الْجِنَّةِ وَرَوَاهُ الْأَصْبَهَانِي بِالزِّيَادَةِ أَيْضًا من حَلِيثٍ آبِي هُرَيْرَة وَفِي إِسْنَاده عصمة بن مُحَمَّدُقَالَ ٱبُوُ حَاتِم لَيْسَ بِقُوى وَقَالَ غَيْرِه مَتْرُوك

و استده عائشه صديقة بن المان كرتى بين: ني اكرم من الله في ارشاوفر مايا ي

" وفض فال جكه كو بركرة بالله تعالى اس وجه ساس كورجه كوبلندكرتا ب اوراس كے لئے جنت ميں تھر بنا ديتا ہے"۔ بدردایت امام طبرانی نے جم اوسط میں مسلم بن خالدز علی سے منفول روایت کے طور پرتفل کی ہے اس سے پہلے ابن ماجہ کے موالے ہے منقول روایت اس باب کے آغاز میں گزر چکی ہے جس میں بیالفاظ نیس میں: ''اوراس کے لئے جنت میں کھر بنادیتا

اصهانی نے بیروایت ای اضافے کے ساتھ حصرت ابوہر روہ نگافذ سے منقول روایت کے طور یونل کی ہے اوراس روایت کی سندیں عصمہ بن محرنا می رادی ہے جس کے بارے میں امام ایوحاتم فرماتے ہیں: بیتو ی نہیں ہے اور دیگر حصرات نے بید کہا ہے: بیہ

720 - وَعَنْ اَبِي جُسَعَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سد فُرْجَة فِي الصَّف عَفر لَهُ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَاسم آبِي جُحَيَّفَة وهب بن عبد الله السوَائِي

"جوفض مفين خالى جكه كويركرتا بالله تعالى الله كم مفقرت كرديتا ب"

يدوايت الم بزادن صن مذكر ما تحقق كي ب صخرت الوجيف المنظ كانام وبهب بن عبدالله واكم بهر على الله و مَلالِكُت بعد الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ إِن الله وَمَلالِكُت بعسلونَ على الَّذِيْنَ يصلونَ الصَّفُوف وَكَا بصل عبد صفا إلَّا رَفعه الله بِه ذَرَجَة وذرت عَلَيْهِ الْمَلالِكَة من الْهو مَرَادُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَلَا بَالْسَ بِالشَّنَادِهِ

الله الموجريه الفيز الرم مَا الله المرم مَا الفيل كار فرمان تقل كرتے بين:

'' بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 'ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جومفوں کو ملاتے ہیں 'جوبھی بند وصف کو ملاتا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور فرشتے اس پر نیکی بھیر دیتے ہیں''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

722 - وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِب رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِن اللّه وَمَكَرْبُكُته يصلونَ على الَّذِيْنَ يصلُونَ الصُّفُوف الْآوَّل وَمَا من خطُوّة آحَبً إِلَى اللّه من خطُوَة يمشيها العَبُد يصل بها صفا . رَوَاهُ آبُوُ دَاؤِد فِئ حَدِيْثٍ وَابْن خُزَيْمَة بِدُونِ ذكر الخطوة وَتقدم

و المرم المناور او المن المناز ب المنازيان كرتم بين المرم المنظم ارشاوفر مات بين ا

" بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان لوگوں پر رصت نازل کرتے ہیں جو پہلی صفوں کوملاتے ہیں اورکوئی بھی اٹھایا ہواقدم اللہ تعالی کے نزدیک اُس قدم سے زیاوہ محبوب نہیں ہے جسے بندہ اس لئے اٹھا تا ہے تا کہ اس کے ذریعے صف کو پورا کرنے'۔

بیروایت امام ابودا کونے نقل کی ہے اور امام این خزیمہ نے اُس کوذکر کیا ہے لیکن اس میں قدم اٹھانے کا ذکر نہیں ہے اور بی روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

723 - وَعَنْ مَعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خطوتان إحُدَاهمَا احَبَ الخطا إلى الله وَ الْاحْورِي أَبُعض الخطا إلى الله فَامَا الَّتِي يُحِبهَا الله عَزَّ وَجَلَّ فُرجل نظر إلى خلل فِي الصَّف فسده وَاما الَّتِي يبغضها الله فَإِذَا اَرَادَ الرجل اَن يَقُومُ مد رجله الْيُمُنِي وَوضع يَده عَلَيْهَا وَاثبت الْيُسُرِي ثُمَّ قَامَ

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم ﴿ وَهِ اللهِ حَرْت مِعادَ مَنْ أَنْهُ مِنْ مَا كُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الل

"دوقدم ایے بیل جن میں سے ایک اللہ تعالی کے زریک زیادہ مجبوب ہے اوردوس اللہ تعالی کے زریک سب قد موں سے زیادہ تا ایسند بدہ ہے جہاں تک اس قدم کا تعلق ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے تووہ ایسے تحص کا قدم ہے جو کسی صف میں خالی مجبوری کے دوقدم اٹھا تا ہے ) جہاں تک اس قدم کا تعلق ہے جس کو انٹہ تعالی ناپند کرتا ہے تواس کی جگہ کود یکھتا ہے تواس کی جات کہ اس قدم کا تعلق ہے جس کو انٹہ تعالی ناپند کرتا ہے تواس کی

والمستران المستران ال الله المحتلى المنتف كي تووه دائي ثانك كولمباكركاس برباته ركه اوربائي ياؤن كوزيين كرماته لكاكم مورث بيرب كرياته الم ر کے ادرجرا ہے۔ پروایت الم حاکم نے نقل کی ہے اوروہ فرماتے ہیں : یہام سلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔ پروایت الم حاکم وَرُویَ عَنِ الْمِنِ عُدَمَ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قِیْلَ لَلنِّی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِن میسرَة الْمَسْجِد به معالمت فَقَالَ النِّی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِن عمر میسرَة الْمَسْجِد کتب لَهٔ کفلان مِن الْاجر رَوَاهُ ابْن مُحَزِّيْمَة وَغَيْرٍ • و منز عبدالله بن عمر بنائبان كرتے بين: نبي اكرم نائبا كى خدمت ميں عرض كى تى: مسجد كا بايال حصد معطل ہو كيا ے (بینی وہاں کوئی نہیں ہوتا) تو نبی اکرم مَا اُنْ اُلِمَا فر مایا: جو تف مجدے یا کیں جصے کوآ یاد کرے گااس کود گنا اجر نصیب بدروایت امام ابن خزیمه اور دی حضرات نفل کی ہے۔ 725 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ععر بَحانب المُسْجِد الْأَيْسَر لَقَلَّة أَهِلِه فَلَهُ أَجُرَانِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ مِن رِوَايَةٍ بَقِيَّة بِن الْوَلِيد و معرت عبدالله بن عباس التافيدوايت كرتے ميں: ني اكرم مَنْ الله ارشادفر مايا ہے: « وقص مجد کے بائیں جھے کوآباد کرے گا'' کیونکہاس طرف کے لوگ کم بیں تواہے د گناا جرمے گا''۔ بدروایت امام طبرانی فے جم كبير من بقيه بن وليدكي قال كرده روايت كے طور برقل كى ہے۔ الترهيب من تأخر الرِّجَال إلى أو اخِر صفوفهم وتقدم النِّسَاء إلى أوَائِل صفوفهن وَمَنَّ اعوجاج الصُّفُوف مردوں کے آخری صف میں کھڑ ہے ہونے سے متعلق تربیبی روایات ادخواتین کے بہل صف میں کھڑے ہوئے نیز جو تص صف کوٹیڑھا کرتا ہے(اس سے متعلق تربیبی روایات) 728 - عَنْ آسِيْ هُوَيْسِرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِير صُفُوف الرَّجَال أولها وشرها آخرها وخير صُفُوف النِّسَاءَ آخرهَا وشرها أولهَا رَوَاهُ مُسُلِم وَابُو دَاؤُد وَالْتِرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَتقلم ا العرب الوجريره والتخاروايت كرتي بن اكرم مَالَيْنَا في الرم مَالَيْنَا مِن الرم المادفر ماياب: "مردول کی صفول میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم بہتر اُن کی آخری صف ہے اور خوا تین کی صفول میں سب ے بہتر مف أن كى آخرى صف بے اور سب سے كم بہتر أن كى بہلى صف بے '-

هي النرغيب والنرهيب (اوّل) ( 10 ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠) ( ١٥٠)

یدروایت امام سلم امام ابووا و داورامام نسائی نے نقل کی ہے میدروایت، پہلے گز ریکی ہے۔

يروايت الله على الله عند رضي الله عنه أن رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ راى فِي أَصْحَابِه تأخوا فَقَالَ لَهُمُ تقدمُوا فائتموا بِي ولياتم بكم من بعد كم لا يزال قوم يتأخرُون حَتَى يؤخرهم الله

رَوَاهُ مُسُلِم وَ اَبُو دُاوُد وَ النَّسَائِي وَ ابْن مَاجَه

روسی میں وہ میں ابوسعید خدری بڑگا تا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائی آئے نے کھے اصحاب کودیکھا کہ وہ پیچھے ہو کر کھڑے ہور کھڑے ہور کو سے ہور ہور ہے۔
میں تو آپ مٹر قیان نے اُن سے ارشاد فر مایا: تم لوگ آ گے آ جا وُ! اور میری پیروی کرو ٹمبراری بعد دانے لوگ تمہراری بیروی کریں ہے۔
لوگ مسلسل بیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں میہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں بیچھے کر دیتا ہے''۔

بدروایت امام سلم امام ابوداؤداورامام ابن ماجد فقل کی ہے۔

728 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يزَال قوم يتاخرُونَ عَن الصَّفَ الْآوَّل حَتَّى يؤخرهم الله فِي النَّار

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنِ خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَابْن حَبَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالًا حَتَّى ينخلفهم الله فِي النَّار

'' پچولوگ پہلی صف سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے رہتے جیں میہاں تک کہ اللہ تغالی آگ میں انہیں پیچھے کر دے گا'۔ بیر دوایت امام ابودا کو داور امام ابن خزیر ہے نے اپنی سیجے میں نقل کی ہے امام ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے تا ہم ان دونوں حضرات نے بیالفاظ فقل کیے ہیں:'' یہاں تک کہ اللہ نقالی انہیں آگے میں پیچھے کر دے گا''۔

729 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح مناكبنا فِي الصَّلاة وَيَفُولُ اسْتَووا وَلَا تـختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ ليلني مِنْكُمْ اَوَّلُو الأحلام والنهي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

اور معارت عبداللہ بن مسعود رفائن فرماتے ہیں: نی اکرم علی فیا نہا ہے ہمارے کندصوں برہاتھ پھیرتے ہے اور فرماتے شے اور فرماتے سے سیدھے رہوا وارا در تجربہ کارلوگ میرے فرماتے شے: سیدھے رہوا وارا در تجربہ کارلوگ میرے قریب کھڑے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے قریب کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے بعدے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے بعدے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے بعدے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے تربیب کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے بعدے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان ہوں جوان کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان کے بعدے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں جوان ہو اس کے بعدوہ لوگ ہوں کو بعد کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں کو بعد کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں کو بعد کے درجہ کے ہوں اس کے بعدوہ لوگ ہوں کو بعد کے درجہ کے بعول کا درجہ کے بعدوں کا درجہ کے بعدوں کا درجہ کے بعول کی درجہ کے بعدوں کا دور کے بعدوں کا درجہ کے بعدوں کا درجہ کے بعدوں کا دور کے بعدوں کا درجہ کے بعدوں کے بعدوں کا درجہ کے بعدوں کے بع

بدروایت امام مملم اور و مگر حصرات نے قال کی ہے۔

730 - وَعَنُ النَّهُ مَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لتسون صفر فكم أو ليخالفن الله بَيْن وُجُوهكُمْ

رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبُحَارِى وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاؤِد وَالتِّرِّمِذِى وَالنَّسَائِى وَابْن مَاجَه وَفِى رِوَايَةٍ لَهُمْ حَالَا البُّحَارِى: أَنَّ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّى صُفُوفَا حَنَى كَانَّمَا الفَّنَ فَقَالَ عَبِينَ وَاوَد وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ: أقبل رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ وَلِي رِوَايَةٍ لاَبِي دَاوُد وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ: أقبل رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ وَلِي رَوَايَةٍ لاَبِي مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النَّاسِ عَاجِبه وَهُو اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

ا ۔۔ ﷺ دخرت نعمان بن بشیر ڈاٹائڈ بیان کرتے ہیں : میں نے بی اکرم مُلَاثِیْنَا کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے : '' اِنْ تم اِنِی مُنْسِ درست رکھو کے یا پھراللّٰہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کردے گا''۔ '' اِنْ تم اِنِی مُنْسِ درست رکھو کے یا پھراللّٰہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کردے گا''۔

ا الم بخاری سے علاوہ درگیر حضرات کی تقل کروہ ایک دوایت میں سیالفاظ میں (راوی بیان کرتے ہیں:)

رونی اکرم نالیخ ہماری صفیں یوں درست کرواتے نے جس طرح تیرکوسیدها کروایا جاتا ہے جب آپ نائی اے بید ملاحظہ فر الیا کہ جس سیجھ آگئی ہے (کہ صف کیسی سیدھی کرنی ہے؟) توایک دن آپ نائی اگر تشریف لائے آپ نائی کھڑے ہوئے آپ نائی کھڑے ہوئے آپ نائی کھڑے ہوئے آپ نائی کھڑے ہوئے آپ نائی کھڑے کہ اس دوران آپ نائی کھڑے یہ یات ملاحظہ فر مائی کدایک میں کا سیدصف سے آگے لکلا ہوا ہے نہ نائی کی ایک میں ایک کا بیوان الحسلا فات تو آپ نائی کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک کو رہ اللہ تعالی تمہارے درمیان الحسلا فات سے میں،

الم ابوداؤد كالكروايت ين اوراين حبان في الحي ي من جوروايت قال كي الماس من بد ذكور ب:

" اختلافات پیدا کردے گا اوک کی طرف زرخ کرکے ارشادفر مایا بتم صفیل درست رکھوا ور نداللہ تعالیٰ تمہارے دلول کے درمیان اختلافات پیدا کردے گا راوی بیان کرتے ہیں ؛ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ ہرفض اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے مانا تھا اورا پنا گھٹنا اپنے ساتھی کے تھٹنے سے ملاتا تھا اورا پنا مختہ اپئے ساتھی کے شختے سے ملاتا تھا''۔

"لداح" مِن آ بُرُ زِيرَ جُدِيفظ قدح كَى تَحْ جُاس عمراد تيركى كُرُن جُ جباس مِن كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَلَّمُ الصَّفَ 131 . وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّلِ الصَّفَ من دَاحِيَة إلى دَاحِيّة يسمسح صدورا ومناكبنا وَيَقُولُ لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِن اللَّه وَمَكْلِكته بصلونَ على الصُّفُوف الْآوَل

رُوَاهُ أَبُوْ ذَاؤِد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَلَفَظِه كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالبِنا فِيمسح عِواتقنا وصدورنا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلف صفوفكم فتختلف فُلُوبكُمْ إِن الله وَمَلاتِكته يصلونَ على الصَّف الْاوَّل . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة : لَا تَخْتَلف صدور كم فتختلف فُلُوبكُمُ

الله الله معرت براء بن عازب التأثيبيان كرتے بين: تي اكرم من الله مفول كے درميان ايك كونے سے دوسرے كونے ك

الترغيب والترهيب (اذل) له هي المسكن المسكن المسكن الفكرة مرف كزرة تق آب نظام المرك سينول اوركدهول برباته مجيرة الاستان بالتاليم المرف كزرة تق آب نظام ارشادفر مات تقام الرفاد من اختلاف آما راختلاف آما رائد المراد المرد المراد ا مرف کزرتے تھے اپ ۱۹۹۳ء دے ۔ دن رو سے میں استانی المرف کزرتے تھے اپ کا کرم ناائل ہے استانی الرکم میں اختلاف آ جائے گائی اکرم ناائل ہے کا انتقالات نہ کروُ درنہ تمہارے دلول میں اختلاف آ جائے گائی اکرم ناائل ہے کا انتقالات کی ارتباد کرائے استان کی انتقالات کے جو استان کی انتقالات کے جو ان میں انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کے جو ان میں انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کی انتقالات کے جو ان میں انتقالات کی کرنتا کی انتقالات کی کرنتا کی انتقالات کی انتقالات کی کرنتا کرنتا کی کرنتا کرنتا کی ک بے تک القد نعان دورا بی سے رسے ہے۔ بیرروایت اہام ابوداؤڈ اہام نسائی اہام ابن خزیمہ نے نقل کی ہے اہام ابن حبان نے اسے اپی صحیح میں نقل کیا ہے اوران کی روايت كالفاظ يدين:

المن الرم كافتار جب بهار ما ياس تشريف لات من تو بهاري كردنيس اور بهار مينول پر باته بهيم ست منطاور فرمات منظ بنتم اپنی صف میں اختلاف پیدانہ کرو ورنہ تمہارے ولوں میں اختلاف آجائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے پہلی مغیر

امام ابن خزيمه كي ايك روايت من سيالفاظ بين:

و مم السيخ سينول مين اختلاف ندكرو ورند تمهار يولون مين اختلاف آجائے گا''۔

732 - وَعَنَ آبِى أَمَّامَةَ رَضِسَى السَّلَّهُ عَنْ دَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ لتسون الصُّفُول أَدُ لتعلمسن الوجوه أو لتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَالْطَّبُوَانِي مِن طَوِيْق عبيد الله بِن زِحر عَن عَلَى بِن زِيد وَقَد مَشَاهُ بَعضهم

الله المال الوامامه النفوا أي اكرم مَنْ الله كايد فرمان أقل كرت إلى:

" يا توتم منين درست ركھوكئ ياتمهارے چيرے بچھ جائيں كئيا توتم نگاجيں جھكا كرركھو كئ ياتمهاري بينا أي كوأ چك لياجائے مى"-بدروايت المام احمداورامام طبرانى في عبيدالله بن زحر المصل المستعلى بن زيد القل كى ب العض معزات في ان كاماته

## التَّرْغِيْب فِي التَّامِين خلف الإمّام وَفِي الدُّعَاء وَمَا يَقُولُه فِي الْاغْتِدَالُ والاستفتاح باب امام کے پیچھے امین کہنے اور دعاکے بارے میں ترعیبی روایات نیز آ دمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اور نماز کے آغاز میں کیا پڑھے گا؟

733 - عَنُ اَبِى هُرَيُرَة دَضِسَى السُّلَّهُ عَنْدُ اَنَّ دَمُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَاعِ (غير السمغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَين) الْفَاتِمَة 1 فَـ صَولُوا آمين فَإِنَّهُ من وَافِق قُولِهٖ قُول الْمَلاِنكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنْبِهِ . رَوَّاهُ مَالِكَ وَالْبُخَارِى وَاللَّفَظ لَهُ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَة وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ : إذا قَالَ آحَدُكُمْ آمين وَقَالَت الْمَلاثِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إحْدَاهمَا

وَالْإِنْحُولَى عَفْرِ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنَّبِهِ

رَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه وَالنَّسَائِي: إذا أمن القارىء فَأَمْنُوا..... الْحَدِيْتُ رَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه وَالنَّسَائِي: إذا أمن القارىء فَأَمْنُوا..... الْحَدِيْتُ رين. رَلِيْ رِوَايَةٍ للنسائي: وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين) فَقُولُوا آمين رَلِيْ رِوَايَةٍ للنسائي: وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين) فَقُولُوا آمين

مِن وَافِق كَلامَهُ كَلام المُمَلاتِكَة عُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مِن وَافِق كَلامَهُ كَلام المُمَلاتِكَة عُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ

آمين تسعد وتنفيصس وَيَشْديد الْمَعْدُود لغية وَقِيْلَ هُوَ اسْم من اَسمَاء اللَّهُ تَعَالَى وَقِيْلَ مَعْنَاهَا اللَّهُمَّ استجب أو كَذَٰلِكَ فَافِعِلَ أَوْ كَذَٰلِكَ فَلْيَكُن

"ببام غير المغضوب عليهم والاالضالين پڑھ لئے توتم لوگ آمين كهؤ كيونكه جس فخص كا آمين كهنا فرشتول كے آبن کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے گزشتہ گنا ہوں کی معافی ہوجائے گی"۔

بدروایت امام مالک اورامام بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیرالفاظ ان کے نقل کردہ بیں اس کے علاوہ امام مسلم امام ابوداؤدامامنائی اورامام ابن ماجد نے بھی تقل کی ہے۔

بخاری کی ایک روایت میں بیالفاظ میں: 'جبتم میں ہے کوئی ایک آمین کہنا ہے تو آسان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں' جس ففس كا كلام فرشتوں كے كلام كے ساتھ ہوگا اس كے كرشتہ كنا ہوں كى مغفرت ہوجائے گی'۔

ابن ماجهاورنسانی کی آیک روایت میں بیالفاظ میں: "جب تلاوت کرنے والا آمین کیے تو تم بھی آمین کہو' .....الحدیث نمائي كالكروايت يس بالفاظ بن" ببود (لين امام) غير المعضوب عليهم والاالضالين برصك توتم ( آمین کہو )۔ کیونکہ جس مخص کا کلام فرشتوں کے کلام کے ساتھ یہوگا تو مسجیہ میں موجود ہر مخص کی مغفرت ہوجائے گی'۔

آمین مرکے ساتھ اور اسرکے ساتھ ہے اور ممدود شد برجی جائے گی اور ایک قول میہ ہے: مید اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک ام إدرايك قول يها الله الله الله الله الله الواس دعا كوقيول كركيا تواييا كركيا العطرح مونا جامي-

734 . وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حسدتكم الْيَهُود على شَيء

مًا حسدتكم على السَّلام والتأمين رَرَاهُ ابْس مَاجَه بِإِمْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابُن خُزُيْمَة فِي صَحِيَجِهِ وَأَحمدُ وَلَفُظِهِ: إِن رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ذكرت عِنْده الْيَهُود فَقَالَ اِنَّهُم لم يحسدونا على شَيْءٍ كَمَا حسدونا على الْجُمُعَة الَّتِي هذانَا الله لَهَا رَضَلُوا عَنْهَا وَعَلَى الْقَبْلَة الَّتِي هِذَانًا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلُنَا حَلف الإِمَام آمين . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَفُظِهِ قَالَ: إِن الْيَهُود قد ستموا دينهم وهم قوم حسد وَلَمُ يحسدوا الْمُسُلِمين على افضل من ثلَّاث رد السَّلام وَإِقَامَة الصُّفُوف وَقُولِهمْ حلف إمَّامهمْ فِي الْمَكَّتُوبَة آمين

الله الله من اكثر صديقة وفي أي أكرم من الله كاليوفر ما القل كرتي بين:

" ببورتهار برماته کمی چیز پراتنا حسد نبیل کرتے متناوہ آمین کہنے اور سلام کہنے پرتم ہے حسد کرتے ہیں '

النرغيب والنرهب (اوّل) هي ١٩٠ هي ١٩٠ هي ١٤٠ والنرغيب والنرهب (اوّل) هي ١٩٠ هي ١٤٠ هي ١٤٠ العَسَارَةِ الند عبب رسد بر المرسب و المر

تعلّ كيا ب اوراس كالفاظ ميدين:

یا ہے اور اس سے سے بیاد ایول کاذکر ہوا تو آپ مُلَّقِظ نے ارشاد قرمایا: وہ لوگ ہمارے ساتھ کی چزیرا تناحر نہر ''نبی اکرم مُلَّقِظُ کے سامنے بیبود یول کاذکر ہوا تو آپ مُلَّقِظ نے ارشاد قرمایا: وہ لوگ ہمارے ساتھ کی چزیرا تناحر نہر بن الرام المرام المستران المستران المرام المستران المرام المستران المرام المرا کی اور وہ لوگ اس سے مراہ رہے جمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پڑ (وہ ہم سے حسد کرتے ہیں)''۔

بدروایت امام طبرانی نے بچم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اوران کی روایت کے افغاظ بد ہیں: آپ ظافلا نے ارشادفر مایا:

"يېود يون نے اپنے دين کو يو جھ بناليا ہے بير صد کرنے والے نوگ بين بير سلمانوں سے تين چيزوں سے زياد و کي چیز پرحسدنیس کرتے سلام کاجواب دینا صف قائم کرنا اوران کافرض نماز میں اینے امام کے پیچھے ہیں کہنا ''۔

735 - وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْدُ قَالَ كُنَّا عِنْد النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَقَالَ إِن اللَّهُ لَد اَعُطَائِي خِصَالًا ثَلَاثَة اَعُطَائِي صَلاة فِي الصَّفُوف وَاعْطَائِي التَّحِيَّة إِنَّهَا لتحية اَهُلِ الْجنَّة وَاعْطَائِي التَّامِين وَلَمُ يُعْطه اَحَدًا مِن النَّبِيين قبلي إلَّا أَن يكون اللَّه قد أعطاهُ هَارُوْن يَدْعُو مُوسَى ويؤمن هَارُوْن

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْحِهِ مِنْ رِوَايَةٍ زُرْبِي مولى آل الْمُهلب وَتودد فِي تُهُونهِ ،

شك اللدتعالى في مجھے تين تصوميات عطاكى بين أس في مفول مين تماز عطاكى ہے اور تخيت عطاكى ہے جوالى جنت كاسلام كرنے كاطريقه بأوراس في مجهة من كهناعظ كيام جومها يهل كانبياء من الماسك كوليس ديا كيا البنة الله تعالى في معزت مارون علينيا كوبيد چيزعطا كي كم حضرت موى علينيادعا كرتے تھے اور حضرت مارون علينياس برآمين كہتے تھے"۔

بدروایت امام ابن تزیمدن اپن سی من آل مهلب کے غلام زر بی کے حوالے سے قال کی ہے اوراس کے جوت کے بارے

738 - وَعَسْ آبِسَى هُسَرَيْسَ مَعْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا قال الامام غَيْر الْمَعْطُسُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَاالطَّالِّينَ قال الذين خَلْفَهُ آمين اِلْتَقْت من اَهْلِ الْسَمَاء وَاَهْلِ الْارْض آمين غفر الله لـ لُـعُبد مَا تقدم من ذَنبه قَالَ وَمثل الَّذِي لَا يَقُولُ آمين كَمثل رجل غزا مَعَ قوم فاقترعوا فَحرج سِهَامهمْ وَلَمُ يخرج سَهُمه فَقَالَ مَا لسهمي لم يخرج قَالَ إِنَّك لم تقل آمين . رَوَاهُ أَبُو يعلى من رِوَايَةٍ لَيُت بن أَبِي سليم العلى حضرت الوجريره ثالثاروايت كرتے بين: ي اكرم مُثلاثاً في ارشادفر مايا ہے:

"جب المام غير المغضوب عليهم والاالصالين برحتاج اوراس كي يجيدوا في أين كهتر بين و آسان والول اورز مین دانوں کی آمین ال جاتی ہے تو اللہ تعالی بندے کے کرشتہ گناہوں کی مغفرت کردیتا ہے نبی اکرم مؤیل فرماتے ہیں:جوفض لای مثال اس کی مثال اس محص کی مانتدہے جو پچھلوگوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیتا ہے وہ لوگ قریداندازی کرتے میں ا آمین برن بہت ہے۔ نوسب لوگوں کا حصہ نکل آتا ہے اس کا حصہ بیس نکل انووہ کہتا ہے: کیاوجہ ہے میراحصہ کیوں نبیس نکلا؟ تو دوسر اضف کہتا ہے تم نے - مين نبيس كها تھا۔

بدروایت امام ابویعنی نے لیٹ بن ابوسلیم کی فقل کردہ روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَين) فَقُولُوْا آمين يجبكم الله \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرَوَاهُ مُسْلِم وَابُوْ دَاوُد والنَّسَائِي فِي حَدِيثٍ طُوِيلَ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشَعَرِي قَالَ فِيهِ: إذا صليتم فاقيموا صفوفكم وليؤمكم أحَدُكُم فَإِذَا كَبِرِ فَكِبِرُوا وَإِذًا قَالَ (غير المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّين) فَقُولُوا آمين يجبكم

الله الله معزت سمره بن جندب بالتنزووايت كرتے بين: نبي اكرم من الفائد ارشادفر مايا ہے:

"جبامام غير المغضوب عليهم والاالضالين پرهائة تم اوك آمين كيؤالله تعالى تمهارى وعاكوتبول كراك" يدروابت امام طبراني في مجم كبير مين تقل كى باس كوامام مسلم امام ابودا وداورامام نسائى في حضرت ابوموى اشعرى بالتفاسي منقول ایک طویل صدیث میں تقل کیا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں:

"جبتم نمازادا كرؤتوا في صغيل درست ركھواورتم من سے كوئى ايك مخص تبهارى امامت كرے جب وہ تكبير كے توتم تجبيركه بريب وه غير المغضوب عليهم ولاالصالين يرصط توتم آمين كيوتوتهاري دعا قيول يوكي"\_

738 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حسدتكم الْبَهُود على شَيء مَا حسلتكم على آمين فَأَكْتُرُوا من قُول آمين . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

الله عدرت عبدالله بن عباس بنظاروايت كرتے بين: ني اكرم من النظام في ارشادقر مايا ہے:

" يبودي كى چيزېرتم سے أتنا حسد نييس كرتے جتنا حسدوه تهارے آمين كہنے پركرتے بيں تو تم نوك بمثرت آمين كها كرؤ"۔ بدروایت امام این ماجد فقل کی ہے۔

739 - وَعَنْ آبِي منصب السفوائي قَالَ كُنَّا نجلس إلى آبِي ذُهَيْر النميري وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ من الصُّحَابَة يسحدت أحسن الحَدِيثِ فَإِذَا ذَعًا الرجل منا بِدُعَاء قَالَ اختمه بآمين فَإِن آمين مثل الطابع على الصَّحِيفَة . قَدَالَ آبُو زُهَيْر النميري أخْبركُمْ عَن ذَلِكَ خرجنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات لَيْلَة سمشى فأتينا على رجل قد ألح فِي الْمَسَّالَة فُوقف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع مِنْهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ أُوجب إِن ختم فَقَالَ رجل من الْقُوْمِ بِأَى شَيْءٍ ينْحتم فَقَالَ بآمين فَانَّهُ إِن ختم بآمين فَقَدُ ارجب فَانْصَرف الرجل الَّذِي سَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِي الرجل فَقَالَ احتم يَا فكان بآمين وابشر

مصبح بِضَم الْمِيم وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة بعُدهَا حاء مُهْملَة والمقرائي بِضَم الْمِيم وَقِيْلَ بِفَتْحِهَا وَالضَّم

كِتَابُ الصَّلاةِ

اشهر وبسكون الْقَاف وَبعلهَا رَاء مملودة نِسْبَة اللَّي قُرْبَة بِلِمَشَّق

وبسخون الفات وبعسد رسيس و معرت ابوز بيرنميري النفظ كي خدمت من عاضر بواكرت من جومحال ابرال و الموجع مقرائي بيان كرت بين بهم حفرت ابوز بيرنميري النفظ كي خدمت من عاضر بواكرت منظ جومحال ابرال المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المر سے دوربہت مدہ سورے۔ ۔ بسیاری صحیفے پرمہرانگادی جائے 'معزت ابوز ہیرنمیری ڈائٹٹیان کرتے ہیں: میں تمہیں اس بارے م آمین کی مثال یوں ہے جیسے کی صحیفے پرمہرانگادی جائے 'معزت ابوز ہیرنمیری ڈائٹٹیان کرتے ہیں: میں تمہیں اس بارے می ہناتا ہوں کہ ایک رات ہم نی اکرم نافیز کے ساتھ نظے ہم پیدل چلتے ہوئے جارے تھے ہم ایک فض کے پاس سے گزریا جو کر گرا کرد عاما تک رہاتھا'نبی اکرم نگافیل تھیر کے اوراس کی بات سننے لکے نبی اکرم نگافیل نے ارشاوفر مایا: اگراس نے مہراکادی توبہ تبولیت واجب ہوجائے گئ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: مہرس چیز کے ساتھ لگائی جائے گی؟ نبی اکرم نگالم الے ا سات ارشادفر مایا: آمین کے ذریعے اگرامین کے ذریعے مہرلگائی جائے گی' تو (دعا کی قبولیت) واجب ہو جائے گی' وہ مخض جس نے نی اكرم نوي اس بارے ميں دريافت كيا تھا: وہ كيا اور جاكراس نے ال شخص كو بتايا كہ اے فلاں! تم مين ك ذريع مبرنگاؤاور ( دعا کی تیولیت ) کی خوشخری حاصل کرد "بیدوایت امام ابوداؤد نے قال کی ہے۔

"المصح" من من إلى الله المسائل المسائل المعادل المعادل المعالي المائل ال برزبرے تاہم بیش مونازیادہ مشہور ہے اور ق ساکن ہے اس کے بعدر کے بیدمشق کی ایک بستی کی طرف منسوب (ایک اس

740 - وَعَنْ حبيب بن سَلْمَة الفِهري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مجاب الدعُوة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجْتَمَعَ مَلاَ فيدعو يَمْضُهُمْ ويؤمن بَعْضُهُمْ إِلَّا أجابِهِم الله . رَوَاهُ الْحَاكِم

الله الله المرات حبیب بن سلمه فیری الفظیر و مستجاب الدعوانت منط وه بیان کرتے ہیں: میں نے تبی اکرم منافقا کو بیار شاد فرماتے ہونے شاہیے:

"جب بھی کچھ لوگ ا مھٹے ہوں اوران میں سے کوئی ایک دعا کرے اوردوسرا آمین کے تواللہ تعالی اُن کی دعا کوتیول كرتا ہے '۔ بيروايت امام حاكم في كل ہے۔

741 - وَعَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا لَنْحُنُ نصلى مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رجل من الْقُوْمِ اللَّهِ أَكِير كَبِيرًا وَالْمَحَمَّد للَّه كثيرا وَمُسْبَحَانِ اللَّهِ بكرَة وَاَصِيلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيهِ وَسَـلَّـمَ مِن الْقَائِل كلمة كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رجل مِن الْقَوْمِ آنا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عجبت لَهَا فتحت لَهَا أَبُوَابِ السَّمَاء . قَالَ ابْن عمر فَمَا تركتهن مُنَّذُ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِك رُوَّاهُ مُسْلِم

حاضرین میں ہے ایک مخص نے بیکمات پڑھے:

''الله نعالی سب سے بڑا ہے بڑائی والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہواور (میس) صبح

وشام الله تعالى كى إلى (بيان كرتامول)"

نی اکرم منافظ نے دریافت کیا: پیکمات کسنے کے بیں؟ تو حاضرین میں ہے ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے میں ا کے بین نی اکرم منافظ نے فرمایا: مجھے اِن پر جیرانگی ہوئی کہ اِن کلمات کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دیے گئے۔

ے بعد میں عبداللہ بن عمر یکا بین فرماتے ہیں: جب سے میں سنے نہی اکرم نگانا کو پیارشادفر مائے ہوئے سنا ہے اس کے بعد میں نے پیر دھنا بھی ترک نہیں کیا۔ نے پیر دھنا بھی ترک نہیں کیا۔

مدروایت امام سلم نفقل کی ہے۔ میدروایت امام

747- وَعَنُ رَ فَاعَة بِنَ رَافِعُ الزرقي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنَّا نصلي وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا رَفِع رَاسٍهُ مِنَ الرَّكُعَة قَالَ مسمع الله لمن حَمِده قَالَ رجل من وَرَاثه رَبِنَا وَلَك الْحَمِد حمِدا كثيرا طيبا مَن السَّرَف قَالَ مِن المُتكلِّم قَالَ انَا قَالَ رَابُت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها أيهم يَكُتُبهَا أَوَّل رَوَاهُ مِن النُّهَ عَالَ مَن المُتكلِّم قَالَ ان القَالَ رَابُت بضعة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها أيهم يَكُتُبهَا أَوَّل رَوَاهُ مَالك وَالبُخَارِي وَابُو دَاؤِد وَالنَّسَائِيِي

"اے ہمارے پروردگار! ہرطرح کی تھڑتیرے لئے تی تصوص ہے الی حمد جوزیادہ ہوئیا کیزہ ہوؤاس میں برکت موجود ہو' جب نبی اکرم طافقار نے نماز کھمل کی تو آپ طافقار نے ارشاد فرمایا: کلام کرنے والاشخص کون ہے؟ تو اُن صاحب نے عرض کی: میں! نبی اکرم طافقار نے فرمایا: میں نے تمیں سے زیاوہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ اِن کلمات کی طرف کیکے کہ پہلے اِن کلمات کو کون توٹ کرتا ہے''۔

بدروایت امام ما لک امام بخاری امام ابودا و داورام امنائی فقل کی ہے۔

743 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا قَالَ الإمّام سمع الله لمن حُمده فقولُوا اللَّهُمَّ رَبِنَا لَكِ الْحَمد فَإِنَّهُ مِن وَافِق قَوْلِهِ قُولَ الْمَكِرِيَكَة غفو لَهُ مَا تقدم مِن ذَنِه

حيث 743: صبح البغلى \* كتساب الأنان أبواب صفة الصلاة - بساب فيضل اللهم ربنا لك العبد حديث: 740 مبح البغارى - كتساب بعد الغلق أبياب إذا قال أحدكم : آمين والغالم تكة في السباء - حديث: 3072 صبح حسلم - كتاب الصلاة باب صفة الصلاة - فرير سايقول البر، عند رفه رأبه من الركوع حديث: 1931موطة مالك - كتساب الصلاة أبيب صفة الصلاة الإمام - حديث: 1931موطة مالك - كتساب الصلاة أبيب ما جاء بالتأمين خلف الإمام - حديث: 1931من أبي داود - كتاب الصلاة أبواب تفريع استغتاح الصلاة - بساب صايقول إذا رفع رأمه من الركوع حديث: 1932متن ابن ماجه - كتاب إفامة الصلاة أبياب ما يقول إذا رفع رأمه من الركوع - حديث: 1872السنين التسائي - كتساب التطبيق أباب فوله ربنا ولك العبد - حديث: 1058السنين التبائي - التطبيق " واب توله ربنا ولك العبد الكبرى للنسائي - التطبيق " كتاب الصلاة أبواب الفلاة - بساب بالمسلاة من قال باقتصل البأموم على العبد مدن "حديث: 2433مسند أحد بن حنبل مسند أبي هميرة رمن الأهنه - حديث: 9731

والترغيب والترهيب (اوّل) (4 ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٤٥٤ ﴿ ٢٤٥٤ ﴿ كَنَالُ الصَّالَاةِ رَوَاهُ البُّنِحَادِى وَمُسْلِمٍ وَآبُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِى وَالنَّسَائِيّ وَفِي دِوَايَةٍ لَلْبُحَادِى وَمُسْلِمٍ فَقُولُوا دَبِنَا وَلَا الكحمد بالواو

وه وها معزت ابو ہريره النائذ عن اكرم مَالَيْقَامُ كاية قرمان تقل كرتے ہيں:

كمنا فرشتول كے كہنے كے ساتھ ہوگا اس مخص كے كرشته كنا ہول كى بخشش ہوجائے كى "۔

ر ین این امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دامام ترندی اورانام نسائی نے نقل کی ہے امام بخاری اورامام مسلم کی ایک روایت مين ميالفاظ بين:

"توتم لوگ بدکرو: اے ہمارے پروردگار!اورجرتیرے ہی لئے مخصوص ہے" (راوی کہتے ہیں: ) یعی " و کے ساتھ پڑھو۔ الترهيب من رفع المَامُوم رَأسه قبل الإمَام فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود

باب : مقتدی کے رکوع اور سجد نے بعد امام سے پہلے سراٹھانے سے متعلق تربیبی روایات 744 - عَنْ آبِسَى هُوَيْسَ وَ وَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آما يعُمْسَى آحَدُكُمْ إذا دِلع

رَأَسه من رُكُوع أَوْ سُجُود قبل الإمَّام أَن يَجْعَل اللَّه رَأَسُه رَأْس حمَّار أَوْ يَجْعَل اللَّه صورته صُورَة حمَّار رَوَاهُ السُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالتِّوْمِلِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّلَكُ ظِلَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤمن أَحَدُكُمُ إذا رفع رَأسه قبل الإمّام أن يحول الله رَأْسِهُ رَأْسِ كُلْبِ . وَرَوَاهُ فِي الْكِيئِرِ مَوْقُوفًا على عبد الله بن مَسْعُود بأسانيد أحدمًا جيد ورواهُ ابُن جان فِي صَبِحِيْهِ مِن حَدِيْتٍ آبِي هُوَيْرَة ايَّضًا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفُظِهِ: أما يخشَى الَّذِي يرفع رَاسه قبل الاِمَام أن يحول الله رَأْسه رَأْس كلب . قَالَ الْحطابِيّ الْحَتَلَفُ النَّاسَ فِيْمَنَ فعل ذَٰلِكَ فَروِي عَنِ الْبِنِ عُمَرً ٱلله قَمَالَ لَا صَلَامَة لمسن فعل ذَلِكَ وَامَا عَامَّة أَهُلِ الْعَلَّمَ قَالُوا قد أَمَاءَ وَصَلَاتُه تُجزئهُ غير أَن أَكْتَرهم يأمرُونَ بِأَن يعود إلَى السُّجُود وَيمْكث فِي سُجُوده بعد أن يرفع الإِمَام رَأْسه بِقدر مَا كَانَ توك الْتهى

'' کیا کوئی صحص اس بات ڈرتانہیں ہے کہ وہ رکوع یا سجدہ کے بعد امام ہے پہلے سراٹھا لے تو انٹد تعالیٰ اس کے سرکوگدھے کے سر میں تبدیل کروےگا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )اللہ تعالی اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں تبدیل کروےگا''۔ بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابودا و دامام ترندی امام نسانی اورامام این ماجه نفل کی ہے بدروایت امام طرانی نے جم اوسط میں عمدہ سند کے ساتھ فقل کی ہے اوران کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' نبی اکرم منافق نے میہ بات ارشاد فر مائی: کیا کوئی مخص اس بات سے خود کو مخفوظ مجعنا ہے؟ کہ اگروہ امام سے پہلے اپنے

ارم ناتیا ہے اللہ اور اٹھالیتا ہے کیاوہ اس بات سے ڈرتائیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو کتے سے سرے اللہ تعالیٰ اس کے سرکو کتے سے سرے اللہ وقت اللہ میں اللہ میں اللہ اٹھالیتا ہے کہ اللہ اٹھالی اس کے سرکو کتے سے سرکتا ہیں ہے کہ اللہ اٹھالیتا ہے کہ

تہدیں روسے علامہ فطانی بیان کرتے ہیں: جو محض ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے حضرت عبداللہ بن علامہ فطانی بیان کرتے ہیں: جو محض ایسا کرتا ہے اس کی تمازی نہیں ہوتی 'تاہم عام ابل علم نے یہ بات بیان مرجی ہے یہ دوایت منقول ہے وہ یہ فرماتے ہیں: جو محص ایسا کرتا ہے اس کی تمازہ و جائے گی البتدان میں ہے اکثر حضرات نے اس محض کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ دوبارہ کی ہے: دو مصل براکرتا ہے تاہم اس کی تمازہ و جائے گی البتدان میں ہے اکثر حضرات نے اس محض کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ دوبارہ براکرتا ہے تاہم اس کی تمارت ہے گیا البتدان میں ہے اکثر حضرات نے اس محض کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ دوبارہ ہوئے ہوگا ہوں ہے کہ اور ہو ہے بیان ختم ہوگئی۔

برے کی المرف جائے اور ہو جہ بی اتن دیر کھم ہوگئی۔

برے کی المرف جائے اور ہو جائے اور ہو جائے گی البتدان ہوگئی۔

برے کی المرف جائے اور ہو جائے اور ہو جائے گی البتدان ہوگئی۔

رود من من الوہر رود الفظ كے حوالے سے بيد بات منقول ہے: نبى اكرم منگافظ نے ارشاد فرمایا:
المجھ من اللہ من اللہ جملا ہے يا أضاع من من منتانی شيطان كے ہاتھ بنى ہوتی ہے '۔
المجون الم سے بہلے جملا ہے يا أضاع أس كى پيشانی شيطان كے ہاتھ بنى ہوتی ہے '۔

بدروایت امام برارنے اورامام طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ تنظل کی ہے اسے امام مالک نے "الموطا" میں نقل کیا ہے انہول نے اسے معزت ابو ہریرہ دائنڈ پر موقوف روایت کے طور پر تقل کیا ہے اسے مرفوع روایت کے طور پر تال نہیں کیا۔

التَّرُهِيب من عدم اِتْمَام الرَّكُوع وَالسُّجُود وَإِقَامَة الصلب بَيْنَهُمَا وَمَا جَاءَ فِي الْخُشُوع

رکوع یا ہجودکمل نہ کرنے اور اُن کے درمیان پشت کوسیدها ندر کھنے سے متعلق تربیبی روایات نیز خشوع کے بارے میں جو پچھ متقول ہے

746 - عَنْ آبِى مَسْعُوْد السدرى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تجزىء صَلاة الرجل حَتَى يُقيم ظهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود

رَوَاهُ اَحْمِد وَالْمُو دَاوُد وَاللَّلْفُظ لَهُ وَالتِّرْمِيذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَان فِي صَحِبُحَيْهِمَا وَرَوَاهُ الطَّبْرَ انِي وَالْبَيْهَقِي وَقَالا اِسْنَاده صَحِيْح ثَابت وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيْح ولي الندغيب والندهيب (اذل) ( 4 ﴿ ١٤٤ ﴿ ١٤٤ ﴿ ١٤٤ ﴿ ١٤٤ ﴿ الْعَلَا إِلَّهُ الْعَلَا إِلَّهُ الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا لْعَلَا الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَا لَاعْلَا الْعَلَا لَهُ عَلَ

والا الله معرت الومسعود بدري الأنذروايت كرتيب بي اكرم مَا النَّالِي في الرما مَا النَّالِي إلى المرا

" آ دی کی نماز اس دفت تک درست نبیس بوتی 'جب تک ده رکوع اور بچود میں پشت کوسیدها نبیس رکھتا " ۔

رون مامرون المرادر ال پیروایت اما می مردرده این حبان نے اپنی اپنی می می انقل کیا ہے است امام طبر انی اور امام بیمی نے بھی نقل کیا ہے است امام طبر انی اور امام بیمی نقل کیا ہے میں اور اور امام بیمی نقل کیا ہے میردونوں میں میرونوں میرونوں میرونوں میں میرونوں میرونو حفرات فرماتے ہیں: اس کی سندیج اور ثابت شدہ ہے امام تریدی فرماتے ہیں: پیعدیث حسن کے ہے۔

ت رست إلى الله عبد الرّحسين بن شبل رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نهي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ عَن نقرة الْغُرَاب والحتراش السَّبِع وَأَن يوطن الرجل الْمَكَّان فِي الْمَسْجِد كُمَّا يوطن الْبَعِير

رَوَاهُ أَحُمِد وَأَبُو ۚ دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَوِيْحَيْهِمَا

و معرت عبدالرمن بن مبل بن تنتزيان كرتي بن أكرم النظام الحويد كي طرح معونكا مار في اور درند من كاطر ح یاؤں بچھا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی (منع کیا ہے) کہ آ دی مجد میں اپنے بیٹھنے کی جگہ تھوص کر سائے جس طرح اونث این بیضنی جگمخصوص کر ایتاہے۔

بدروایت امام احمر ٔ مام ابودا و دُامام تسانی امام این ماجد نے اور (ان کے علاوہ) امام این خزیمه اور امام این حبان نے اپن اپن سیح میں نقل کی ہے۔

748 - وَعَنْ آبِي قَتَادَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُوا النَّاس سَرِفَة الَّذِي يسرق من صلاته قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يسوق من الصَّلاة قَالَ لا يتم ركوعها وَلا سجو دها أو قَالَ لا يُقيم صلبه فِي الرَّكُوعِ وَالسَّبُود . وَوَاهُ أَحْسِهِ وَالسَّلْسَوَانِي وَابْن خُزَيْمَة فِي صَبِيْحِهِ وَالْمَحَاكِم وَقَالَ صَبِينِع

الله المولاً والمنظر والمات كرت بين الرم مُنظفاً في الرام المنظم المارشاد فر ما يا ب

" چوری کرنے میں سب سے براض وہ ہے جواتی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے عرض کی نیار سول اللہ! وہ نماز میں کیے چوری کرتا ہے؟ بی اکرم فاقع ارشاد فرمایا: ووائ کے رکوع اوراس کے جودکو کمل اوائیس کرتا ہے (راوی کوشک ہے شاید ب الفاظ میں:) ده رکوع ادر جود پس ای پشت کوسید حاتمیں رکھتا ہے '۔

سدروا بهت امام احد امام طبراني في الم المان المراين تريمه في استاني مي من القل كياب امام ما كم في بحي نقل كياب وويد فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بچے ہے۔

749 - رَعَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسرق النَّاس الَّــذِي يســرق صَلانــه قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يسرق صَلاته قَالَ لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها وأبخل النَّاس من بنحل بِالسَّلَامِ . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي مَعَاجِيمِهِ الثَّلَاثَةِ بِإِمْنَادٍ جَيِّدٍ

و معرت مبدالله بن معفل الفراد وايت كرت بين : بي اكرم مَ كَافْتُوا في ما يا يه :

ور المردوو ہے جوالی نماز میں چوری کرتا ہے عرض کی گئی: یارسول اللہ! ووالی نماز کو کیسے چوری کرتا ہے؟ ی ارم الله في المراس كروع اوراس كرجوع كومل ادائيس كرتائ اورسب سي بوائيل وه م جوسام كرنے ميں بال

اردان ام طرانی نے اپنی تینول 'معاجیم'' میں عمر وسند کے ساتھ قل کی ہے۔

 - رَعَنَ عَلَى بِن شَيبَان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خوجنا حَتى قلمنا على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِنْهُ الْهُ وَهِ لِهِ مِنْ مُعْمِ مُوحِو عِينَهُ رَجَلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ يَغْنِي صَلَبَهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَكِرته قَالَ يَا معشر المُسَلِمين لا صَلاة لمن لا يُقيم صلبه في الرُّكُوع وَالشُّجُود

رَوَاهُ ٱلْحَمِدُ وَابُنُ مَاجَةً وَابْنَ خُزَّيْمَةً وَابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيْحَيْهِمَا

الله المعرب على بن شيران التفريران كرت بين: بهم لوك فك يهان تك كه بي اكرم مَنْ يَمْ كَيْ خدمت ميس حاضر بوية بهم نے آپ نامل کے دست اقدس پراسلام قبول کیا ہم نے آپ مان ایک چیچے تمازیں اداکیں آپ منافق نے اپنے کوشہ چیٹم کے ور مع ایک مخص کود میما جوایی نمازکودرست ادائیس کرر باتها مینی رکوع میں اپنی پشت کوسیدها نہیں رکھ رہاتھا جب می ارم نظانے اپی نماز کمل کی تو آپ تافظ نے ارشاد قرمایا:اے مسلمانوں کے گروہ اس مخص کی نماز نبیس ہوتی 'جورکوع اور جود میں اپنی پشت کوسید هائیس رکھتا ہے۔

برردایت امام احد امام ابن ماجه نظل کی ہے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی میں من اللہ کی ہے۔ 751- وَعَنْ طَلَقَ بِنِ عَلَى الْحَنَفِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ينظر اللَّه

إلى صَلاة عبدكا يُقيم فِيُهَا صلبه بَيْن ركوعها وسجودها رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَات

و و معزت طلق بن على حنى الفؤروايت كرتي بين اكرم مَنْ الفَيْرِ في الرحم المانية

"الله تعالی اس بندے کی نماز کی طرف نظر نیس کرتا جونماز میں رکوع اور مجدے کے دوران اپنی پشت کوسید صافیس رکھتا"۔

بدروایت امامطرانی فی مجم كبير من نقل كى بيداوراس كراوى تقدين-752 وَعَنْ آبِينٌ عبد الله الْآشُعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَمُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا لَا يسم زُكُوعه ويستقر فِي سُجُوده وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو مَاتَ هَٰذَا على حَاله هٰذِهِ مَاتَ عِلَى غِيرٍ مِلَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الَّذِي لَا يسم

رُكُوعه وينقر فِي سُجُو ٣ مثل الجائع يَأْكُل التِمرة والتمرتين لَا تُغنيَان عَنهُ شَيِّنًا

فَالُ أَبُوْ صَالِح قبلِت الإبي عبد الله من حدث بِهاذًا عَنْ رَسُولً الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَرَاء الاجناد عَمْرو بن الْعَاصِ وخَالِدِ بُن الْوَلِيد وشرحبيل بن حَسَنَة سَمِعُوهُ من رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

ه الترغبب والنرهيب(اوّل) ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ كِتَابُ الصَّكرةِ

وَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَابُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

دواه الصبوري يبي الميدالله الشعرى الفنزايان كرتے بين: نبي اكرم مَلَّ فيلانے ايك شخص كوملاحظ فرمايا و وضحص نماز ميں ركوع ممل رق ہوں میں اس میں میں اور ہاتھا اور ہاتھا ہیں اکرم منگیا نے ارشادفر مایا: اگر میخص اس حالت میں مرا تو ہوں کے ارد ہاتھا کا فرہ نمازاداکر دہاتھا کی اکرم منگیا نے ارشادفر مایا: اگر میخص اس حالت میں مرا تو ہو تیں تررباطااور جدسے میں وسے میں اکرم مَلَّ فَیْجائے ارشاد فرمایا: جو محف اپنے رکوع کو کمل نہیں کرتااور مجدسے می حضرت محمد مُلَّاتِیْجا کی ملت کے علاوہ مرے گا بھرتی اکرم مَلَّ فیجائے ارشاد فرمایا: جو محف اپنے رکوع کو کمل نہیں کرتااور مجدسے میں سے ہوئے مارتا ہے اس مخص کی مثال اس مخص کی مانند ہے جیسے کوئی بھو کا ایک یا دو مجوریں کھا لے تو بیاں کے کسی کا مزین ہو آتی ہیں۔ مخصو نئے مارتا ہے اس مخص کی مثال اس مخص کی مانند ہے جیسے کوئی بھو کا ایک یا دو مجوریں کھا لے تو بیاں کے کسی کام ابوصالح بیان کرتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ سے دریافت کیا: بیصدیث کس نے نبی اکرم منافقاً کے حوالے سے روایت کی حسنہ اللہ اللہ اللہ من اکرم من اللہ کی زبانی سی ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے جبکہ ابدیعلیٰ نے اسے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ نے اسے این سے میں اقل کی ہے۔

753 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ قَالَ إِن الرجل ليُصَيِّلي مِينِينَ مِنَهُ وَمَا تَقْبِلَ لَهُ صَلَاةً لَعَلَّه يِسَمِ الرُّكُوعِ وَلَا يَسَمِ السُّجُودِ وَيَسْمِ السُّجُودِ وَلَا يَسْم الرُّكُوعِ رَوَاهُ آبُو الْقَاسِمِ الْآصْبَهَائِيّ وَينظر مَسَبَده

وه الله حضرت ابو ہریرہ دانتو عن اکرم سکانیکم کارفر مال نقل کرتے ہیں:

" ایک شخص سائھ سال تک نماز اوا کرتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر دورکوع تمل اوا کرتا ہے تو سجد و ممل ادائبیں کرتا اگر وہ محدہ مل ادا کرتا ہے تو رکوع ممل ادائیں کرتا"۔

میروایت ابوالقاسم اصبهانی نے قال کی ہے اوراس کی سند کل نظر ہے۔

704 - وَعَسْ أَبِسَى هُسرَيْسَةَ ايَصًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَوْمًا الصحابِه وَأَنَا حَاضِر لُو كَانَ لاحدكم هٰلِهِ السارية لكره أن تجدع كَيْفَ يعمد اَحَدُكُمْ فيجدع صلاته الَّتِي هِيَ لله فَاتَمُوا صَلَاتُكُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَقْبِلَ إِلَّا تَامَا ۦُرَوَاهُ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

الجدع قطع بعض الشيء

الله الله المريره المنتفيريان كرت بين اليك دن ني اكرم تلفي أنها في السين السحاب سے ارشاد فر مايا: ميس اس وقت وہال موجودتھا'اگر کسی تخص کاایک ستون ہو تو وہ اس بات کو تابیند کرے گا کہ اس کوا کھاڑلیا جائے 'تو کوئی شخص یہ کیوں کرتا ہے کہ وہ اپی نماز کوا کھاڑلیتا ہے؟ وہ نماز جواللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے تم لوگ اپنی نماز کو کمل ادا کرؤ کیونکہ اللہ تعالی صرف کمل چیز کوتبول

> بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ لقل کی ہے۔ "البعدع "كامطلبكى چيز كے يحص وكاث ديناہے۔

الله عَدْ مِنَا الله عَلَى الله عَنْهُ آنه أَبْصر رجلا لَا يَسَم الرُّكُوع وَلَا السُّجُود فَقَالَ لَو مَاتَ عِذَا لمات عَلَى مُنَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَاتِ عَلَى عَدْ الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَاتِ عَلَى عَبِر مِلَّا مُحَدًّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَاتِ على عَبِر مِلَّا مُحَدًّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ السَّالِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ السَّعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ السَّعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ السَّعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُواته ثِقَاتِ

علی عبوبیت منال التفاظ کے بارے میں میہ بات منقول ہے: انہوں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ رکوع اور بجدہ کمل ادانہیں مرر انھا تو انہوں نے ارشاد فر مایا: اگر میشخص ای حالت میں مرکمیا تو میشخص حصرت مجمد نگھٹا کی ملت کے علاوہ پر مرے گا۔ مرر انھا مام طبر انی نے نقش کی ہے اس کے داوی ثقتہ ہیں۔ میردایت امام طبر انی نے نقش کی ہے اس کے داوی ثقتہ ہیں۔

" 156 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِى اللّهُ عَنْهَا عَنْ رَمُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن للطّكامة الْمَكُنُوبَة عِنْد الله وَرُنا مِن انْتقصَ مِنْهَا شَيْنًا حُوسِبَ بِهِ فِيْهَا على مَا انْتقصَ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِي

" زمن نماز کااللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ایک (مخصوص) وزن ہوتا ہے جو تفس اس میں کی کرے گااس نے جو کی کی ہوگی اُس حاب ہے اُس نماز کے بارے میں اس مخص ہے حساب لیا جائے گا''۔

بدروایت اصبهانی نظر کی ہے۔

751 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا ينظر الله إلى عبد لا إنهم صلبه بَيْن رُكُوعه وَسُجُوده . رَوَاهُ أَحْمد يِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

ود حضرت الوبريره والتنزروايت كرتي بي اكرم من الله في ارشار مايا ي:

"الله تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا مجور کوئے وجود کے دوران اپنی پشت کوسید حانہیں رکھتا"۔ بدروایت امام احمد نے عمد وسند کے ساتھ نفل کی ہے۔

758 ورُوِى عَن عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهانى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن اقرَا وَانا رَاكِع وَلَالَ مَا عَلَى مثل الَّذِي لا يُقيم صلبه فِي صَلاته كَمثل حُبْلى حملت فَلَمَّا دنا نفاسهَا اسقطت فلا هي ذَات حمل وَلا هِي ذَات ولد إ. رَوَاهُ أَبُو بعلى والأصبهاني وَزَاد مثل الْمُصَلِّى كَمثل التَّاجِر لا يخلص كَهُ ربحه خَنى يخلص لَهُ رَاس مَاله كَذَاك الْمُصَلِّى لا تقبل نافلته حَنَى يُؤَدِّى الْفَريضَة

کی حضرت علی نگانٹنیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگانٹا نے بچھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں رکوع کے دوران قر اُت کردن آپ نگانٹی نے ارشادفر مایا: اے علی! جوشن اپنی نماز میں اپنی پشت کوسیدھانییں رکھتا اس کی مثال حالمہ عورت کی مانند ہے جوحالمہ ہوجاتی ہے اور نہ بیچ جوحالی ہوجاتی ہے اور نہ بیچ جوحالمہ ہوجاتی ہے اور نہ بیچ دائن کا وقت قریب آتا ہے تو حمل ضائع ہوجاتا ہے تو اب وہ نہ حالمہ رہتی ہے اور نہ بیچ دائن ۔

بیردایت امام ابویعلیٰ اورا مام اصبها نی نے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ زا کد نقل کیے ہیں: ''نماز کی مثال تا جرکی مانند ہے'اس کا منافع اس وقت تک خالص نہیں ہوگا' جب تک اس کااصل سودا خالص نہیں ہوگا' نمازی کی مثال بھی اس طرح ہے'اس کی نقل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی' جب تک وہ فرض ادانہیں کرتا''۔ 759 - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَ ةَ رَضِى اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُواْ النَّاسِ سَرِقَة الَّذِي يسرق صَلَاته فَالَ وَكَيْف يسرق صَلَاته قَالَ لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها

رَوَاهُ الطَّبُرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

الله الويريه التفروايت كرتي بين في اكرم من المراع المادم ما المادم ما المراء المرادم المادم المادم الم

''لوگوں میں سب سے براچوروہ ہے جواتی تماز میں چوری کرتا ہے راوی نے دریافت کیا: وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے تو نبی اکرم خاتیج نے فر مایا: وہ اس کے رکوع اور بچود کو کمل ادانیس کرتا''۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں امام احبان نے اپنی تھے میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اس کوفش کیا ہے انہوں اسے تھے قرار دیا ہے۔

760 - وَرُوِى عَن عسر بن الْخطاب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من مصل إلَّا وَملك عَن يَمِينه وَملك عَن يسَاره فَإِن أَمْهَا عرجا بهَا وَإِن لَم يُسْمِهَا ضربا بهَا على وَجهه رُوَاهُ الْاَصْبَهَائِيَّ

ود المرت عربن خطاب بن المار المائلة روايت كرتي بين اكرم من المرام المنافر مايا يه:

''جب بھی کوئی تخص نمازادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے ادرایک فرشتہ اس کے ہائیں طرف ہوتا ہے اگروہ نماز کو تمل اداکرتا ہے تو وہ فرشتے اس نماز کولے کراو پر جاتے ہیں ادراگروہ اس کو تمل ادائیں کرتا 'تو وہ فرشتے اس نماز کواس مخص کے منہ پر ماردیتے ہیں'۔ میدروایت اصبہانی نے قتل کی ہے۔

761 - وَعَنْ النَّعُمَان بن مرَّة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ترَوُنَ فِي الشَّارِب وَالزَّانِيُ وَالسَّارِق وَذَٰلِكَ قِبل اَن تنزل فيهم الْحُدُّود قَالُوا اللَّه وَرَسُوله أَعُلَمُ قَالَ هن فواحش وفيهن عُقُوبَة وأسوأ السَّرقَة الَّذِي يسرق صَلاته قَالُوا وَكَيْف يسرق صَلاته قَالَ لَا يتم ركوعها رَلَا سجودها

رَوَاهُ مَالِكُ وَتَقَلِم فِي بَابِ الصَّلَاة على وَقَتَهَا حَدِيْثٍ أَنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْه وَمَنْ صلاحًا لغير وَقَتَهَا وَلَمْ يسبغ لَهَا وضوءها وَلَمْ يسم لَهَا حشوعها وَلَا ركوعها وَلَا سجودها خرجت وَهِي سَوِدًا ومنطلمة تَقُول ضيعك الله حَمَا ضيعتني حَتَى إِذَا كَانَت حَيَّتُ شَاءَ اللَّه لفت كَمَا يلف النَّوْبِ الْحَلَق لُمَّ ضرب بها وَجهه . وَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ

" نشراب پنے والے زنا کرنے والے اور چور کے بارے شن تہاری کیادائے ہے؟ راوی کہتے ہیں: یہان لوگوں کے بارے میں حدود نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں ہی اکرم من اللہ اوراس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں ہی اکرم من اوران میں سزادی جائے گی کیکن سب سے براچوروہ ہے جونماز میں جوری کرتا ہے لوگوں نے عرض کی دورا بی نماز میں کیے چوری کرتا ہے؟ نمی اکرم من اوران کے ارشاد فر مایا: وہ اس کے دکوئ اور جودکو کھل اوائیس کرتا ہے '۔

یدروایت امام ما لک نے نقل کی ہے اس سے پہلے نماز کواس کے تعموص وقت پرادا کرنے سے متعلق باب میں حضرت اس النوز کے حوالے سے نبی اکرم منافظ کے سے منقول صدیم گرزیکی ہے جس میں بید ذکور ہے:

ال ال المستحص نماز کواس کے مخصوص وقت کے علاوہ (قضاء کرکے) اواکرتا ہے اور نماز کے لئے اچھی طرح وضو بھی نہیں کرتا اور نماز کا گئے ہے اور نماز کے لئے اچھی طرح وضو بھی نہیں کرتا اور نماز کا تی ہے اور نہیں کہ اللہ تعالی ہوتی ہے اللہ تعالی ہوتی ہے اللہ تعالی ہوتی ہے اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہوتی ہوتی ہے اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہوتی ہوتی ہے اور پھراس نماز کواس مخص کے بارے میں اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے ہے۔ وہ وہ ال تک جاتے ہاتی ہے تو اسے یوں لیسیٹ دیا جاتا ہے جس طرح پرانے کرنے کو لیمینا جاتا ہے اور پھراس نماز کواس مخص کے بارے اور پھراس نماز کواس مخص کے بارے اور پھراس نماز کواس مخص کے باری ماتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص کے باری باتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص کے باری باتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص کے باری باتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص کے باری باتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص کے باری باتا ہے۔ اور پھراس نماز کواس مخص

بدروایت امام طبرانی نفقل کی ہے۔

762 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آن رجلا دخل الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْك بِالسّ فِي نَاحِية اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْك بِالسّرِفِي نَاحِية اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فصلى ثُمَّ جَاءَ فسلم فَقَالَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فصلى ثُمَّ جَاءَ فسلم فَقَالَ وَعَلَيْك السّلام ارْجع فصل فَإِنَّك لم تصل فَقَالَ فِي التَّانِيَة آوُ فِي الَّيِي تَلِيها علمين يَا رَسُولُ النّهِ فَقَالَ إذا قُمْت إلَى الصَّلاة فاسبغ الوضُوء ثُمَّ اسْتَفْل الْقَبْلَة فَكبر ثُمَّ اقْوَا مَا تَيَسّر مَعَك من اللهُ رُاللهُ فِي تَطْمِين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ اسجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ السجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تستوى قَائِما ثُمَّ السجد حَتَى تطمين سَاجِدا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَى تطمين جَالِسا ثُمَّ الْفَعَل ذَلِكَ فِي صَلائك كلها

وَإِنَّ رِوَايَةٍ: ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تستوى قَائِما يَعْنِي من السَّجْدَة الثَّانِيّة

رَوَاهُ السُخَارِى وَمُسْلِمٍ وَقَالَ فِي حَلِيثه: فَقَالَ الرجل وَالَّذِي بَعِثكَ بِالْحَقِّ مَا أَحسن غير هلذَا فعلمنى وَلَهُ اللهُ عَلَى السُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَقَالَ فِي حَلِيثه: فَقَالَ الرجل وَالَّذِي بَعِثكَ بِالْحَقِّ مَا أَحسن غير هلذَا فعلمنى وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ر ہو پھرا تھوا ورسید سے کھڑے ہوجا د' پھر تجدے میں جاؤ' یہاں تک کہ اظمینان کی حالت میں رہو بھراُ تھوا دراطمینان سے بیٹھ جاؤ' پھرا پی پوری نماز میں ایسائل کرو''۔

بی بر دوایت میں بیدالفاظ میں:'' پھرتم اٹھوادرسیدھے کھڑے ہوجاؤ'' نبی اکرم مُنٹیٹی کی مرادیہ بھی کہ دوسرے بحدے کے بعد اُٹھ کرسیدھے کھڑے ہوجاؤ۔

بیردوایت امام بخاری اور امام سلم نے قل کی ہے انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ قل کیے ہیں: ''اس مخص نے عرض کی: اس ذات کی تنم ! جس نے آپ کوئن ہمراہ مبعوث کیا ہے میں اس سے زیاد ہ اجمعے طریقے ہے نماز اوانہیں کرسکتا' تو آپ جمعے قعلیم دیں!''۔

انہوں نے اس روایت میں صرف ایک مجدے کا ذکر کیا ہے۔

بیروایت امام ابوداؤ دُامام ترندی امام نسانی اورامام این ماجد نظل کی ہے امام ابوداؤد کی ایک روایت بیس بیالفاظ ہیں: "جب تم ایبا کرلو سے تو تمہاری نماز کمل ہو جائے گی اورا گرتم نے اس میں کوئی کی کی تو اُس حیاب سے تمہاری نماز میں کی (شار) ہوگی"۔

763 - وَعَنُ رِفَاعَة بِسَ رَافِع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنت جَالِسا عِنْد رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ الْعَلِيْتِ إِلَى اَن قَالَ فِيْهِ فَقَالَ الرجل لَا ادْرِى مَا عبت عَلَى فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا تَتِمْ صَلَاةَ اَحَدُكُمْ حَتَى يسبغ الُوضُوء كَمَا امره الله وَيغسل وَجهه وَيَديه النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا تَتِمْ صَلَاةَ اَحَدُكُمْ حَتَى يسبغ الُوضُوء كَمَا امره الله وَيغسل وَجهه وَيَديه إلى السمرُ فقين وَيغست رَأسه وَرجليهِ إلى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يكبر الله وَيَحْمَدهُ ويمجله وَيقُوا مِن الْقُرُ آن مَا اذن الله له له فيه وتيسر ثُمَّ يكبر ويركع فيضع كفيه على رُكْبَيّهِ حَتَّى تطمئن مفاصله وَتَسْتَوْجِي ثُمَّ يَقُولُ سمع الله له له فيه ويسبع أَلَّهُ له الله الله لمن حَمله ويَسْتَوى قَائِما حَتَى يَاخُذ كل عظم مأخذه ويُقِيم صلبه ثُمَّ يكبر فيسُجد ويُمكن جَبهنه من الْارْض حَتَى تطعين مفاصله ويَسْتَوى قَائِما على مقعدته ويُقيم صلبه الله ويَسْتَوى قَاعِدا على مقعدته ويُقيم صلبه فرض الصَّلاة منكذا حَتَى فرغ ثُمَّ قَالَ لَا تَتْمُ صَلَاة آحَدُكُمْ حَتَى يفعل ذَلِك

ُ رُوَّاهُ النَّسَائِي وَهَلَذَا لَفُظِهِ وَالتِّوْمِذِي وَقَالَ حَلِيْتٌ حَسَنٌ وَقَالَ فِي آخِرِه فَإِذَا فعلت ذَلِكَ فَقَدُ ثمت صَلاتك وَإِن انتقصت مِنْهَا شَبِئًا انتقصت من صَلاتك

قَالَ ابُو عمر بن عبد البر النمرى هلاً حَدِيثٍ ثَابِت

کی کی حضرت دفاعہ بن دافع نگافت میان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نی اکرم نگاؤا کے پاس ہیٹا ہواتھا اسی دوران ایک مخض آیا دہ مجد میں داخل ہوا اس نے نماز ادا کی (اس کے بعد دادی نے پوری صدیث ذکر کی ہے جس میں آئے بھل کروہ بیان کرتے ہیں: )اس مختص نے عرض کی: جھے نہیں معلوم کہ آپ کو میری کؤئی چیز درست نہیں گئی ہے؟ نمی اکرم نگاؤا نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی ایک مختص نماز اس وقت تک نماز کھل نہیں کرتا 'جب تک وہ پہلے اچھی طرح وضوئیں کرتا 'جس طرح اللہ تعالی نے اسے تھم دیا ہے 'وہ اپنے چہرے کواپنے دونوں باز وُں کو کہنوں تک نہیں دھوتا 'اپ سر پرسے نہیں کرتا اور دونوں پاؤٹ نخنوں تک نہیں دھوتا 'اس

یں دوایت ایام نسانگی نے نفل کی ہے' روایت کے میالفاظ انہی کے نفل کردو ہیں'اے امام ترندی نے بھی نفل کیا ہے' وہ فرماتے ہیں: بیرودیث سے انہوں نے اس روایت کے ترمیں بیالفاظ آل کیے ہیں:

"جبتم ایبا کرلو کے تو تہاری نماز کمل ہوجائے گی اور اگرتم نے اس میں کوئی کی کی تواس سے تہاری نماز میں کی (شار) کی جائے گی'۔

امام الوعمرا بن عبد البرنمري فرمات بين بيجديث تابت شيه إ

764 - وَعَنْ عِمارِ بِن يَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الرجل لينصرف وَمَا كتب لَهُ إِلَّا عشر صَلاته تسعها ثميّهَا مبعها سلسها خمسها ربعهَا ثلثهَا نصفهَا

رَوَاهُ أَبُو دُاؤُدُ وَالنَّسَالِي وَابْن حَيَان فِي صَحِيْحِهِ بِنَحْوِهِ

ﷺ حضرت محار بن ياسر الخائظ بيان كرتے ہيں بيش نے نبي اكرم مُنَافِقُ كوردارشادفر ماتے ہوئے سناہے: «بعض اوقات كوئي فض نماز ختم كرتا ہے طالا تكداس كے نامدا عمال بين اُس كى نماز كاصرف دسوال بانوال يا آخوال ' ياسا توال يا جعنا' يا بانجوال با جوتھا' يا تميسرا' يانصف حصدنوٹ كيا جا تا ہے''۔

بدردایت ام ابوداو دام النائی اورامام این حبان فرای می می اس کی ماندنقل کی ہے۔

765 - وَعَنُ أَبِى الْيُسْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مِن يُصَلِّى الصَّلاة كَامِلَة ومنكم من يُصَلِّى النصف وَالثلث وَالرِّبع وَالْحَمَّى جَنِّى بلغ الْعَشُر \_ رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَاسم آبِي الْيُسْرِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحَت وَالسِّينِ الْمُهْمَلَة مفتوحتين كَعْب بن عمر السّلمِيِّ شهد بَدُرًا

ود حرت ابواليسر فالتروايت كرت بين ني اكرم مَ الله في أرثاد فرمايا ي:

"تم من سے کھانوگ ایسے ہیں جو کمل نمازاداکرتے ہیں اورتم میں سے پھھالیے ہیں جونصف یا ایک تہائی یا ایک جوتھائی یا پانچواں حصہ نمازاداکرتے ہیں یہاں تک کہ تی اکرم مُلَّاثِیْن نے دسویں جھے تک کاذکرکیا"۔ یہ روایت امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے خصرت ابوالیسر ڈاٹٹٹو (کے نام ) میں ' کی ہے اور 'س ہے ان رونوں پر'ز بر' ہے ان کا نام حصرت کصب بن عمر سلمی ڈاٹٹٹ ہے آئیس غز وہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

788 - وَعَنُ آبِي هُويَسُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الطَّكَاة ثَلَاثَة آفَلان السطَّهُودِ ثُلَثُ وَالرُّكُوعِ ثُلثُ وَالسُّجُود ثلثُ فَمَنْ آذَاهَا بِحَقِّهَا قبلت مِنْهُ وَقبل مِنْهُ سَائِر عمله وَمَنْ ردَّتُ عَلَيْهِ صَلَاتِه ردَ عَلَيْهِ سَائِر عمله . رَوَاهُ الْبُزَّارِ وَقَالَ لَا نعلمهُ مَرُفُوْعا إِلَّا من حَدِيْثِ الْمُغيرَة بن مُسْلِم قَالَ الْحَافِظِ وَإِمْنَاده حسن

명명 حفرت الويريه التائزروايت كرتيب بي اكرم مَا الله المرام المارشار فرمايا ب

''نماز کے تین صے ہوتے ہیں ایک حصہ طہارت ہے ایک حصہ رکوع ہے اور ایک حصہ مجد ہے جو مخص اس کے حق کے ہمراہ اے اداکرتا ہے اس کی طرف سے بیقبول ہوجاتی ہے اور اس کی طرف سے اس کے دیجرتمام اعمال بھی قبول ہوتے ہیں جس مخص کی نمازمستر وہوجائے' اُس کے باقی اعمال بھی مستر دہوجا کیں گئے'۔

بدروایت امام بزارنے تقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: اس حدیث کے مرفوع ہونے کے بارے میں ہمیں صرف مغیرہ بن مسلم سے منقول روایت کے حوالے سے ہی علم ہے۔ حافظ کہتے ہیں: اس کی مندحسن ہے۔

767 - وَعَنْ حُرَيْتُ بِن قِبِيصَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قلعت الْمَدِيْنَةِ وَقلت اللَّهُمَّ ارزقني جَلِيسا صَالِحا

قَالَ فَحَلَسَتِ إِلَى آبِي هُرَيُرَة فَقُلْتُ إِنِّي سَالَتِ الله آن يَرُوُفِنَى جَلِيسا صَالَحا فَتَحَدَثنى بِحَدِيْثٍ سمعته من رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ الله آن يَنْقَعِنى بِهِ فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ الله عَن عِمله صَلاته فَإِن صلحت فَقَدْ افْلح وانجح وَإِن فَسدتُ يَقُولُ إِن اَوَّل مَا يُسَحَاسِ بِهِ الْعَبْد يَوْم الْقِيَامَة من عِمله صَلاته فَإِن صلحت فَقَدْ افْلح وانجح وَإِن فَسدتُ فَقَدْ خَابَ وحسر وَإِن انتقصَ من فريضته قَالَ الله تَعَالَى انْظُرُوا مَلْ لعبدى من تطوع يكمل بِه مَّا التقصَ من الْفَريضَة لُمَّ يكون سَانِر عمله على ذَلِك \_ رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَغَيْرِهِ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

''قیامت کے دن بندے نے اُس کے اعمال میں ہے میں جس سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا'وہ اس کی نماز ہے اگر وہ درست ہوگی' تو وہ بندہ دُسوااور خسارے کا شکار ہوگا'اورا گراس نماز ہے اگر وہ درست ہوگی' تو وہ بندہ کا میراب و کا مران ہوگا اورا گروہ خراب ہوگی' تو وہ بندہ دُسوااور خسارے کا شکار ہوگا'اورا گراس کی فرض نماز دن میں کوئی کی ہوگی' تو الشرتعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کے نوافل کا جائزہ لو!اوراس کے ذریعے اس چیز کو کمل کرد دُجواس کے فرائنس میں کی ہے' چرد گرتمام اعمال کا حساب بھی اس طرح سے ہوگا''۔

بدروایت امام ترفدی اورد مرحضرات نے فقل کی ہے امام ترفدی فرماتے ہیں: بیصدیث من فریب ہے۔

والمدور والمدور والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد المدون ألى والم مؤرد المراح المؤرد والمؤرد وا

ر پیده ایت امام مسلم امام نسانی امام این فزیمه فرایل می می مین نقل کی بامام این فزیمه کی روایت کے الفاظ بدین اراوی بیان میروایت امام مسلم امام نسانی امام این فزیمه فرای بیان

''نی اکرم خاری نے جمیس ظهر کی نماز پڑھائی 'جب آپ خاری کے سلام بھیرا تو آپ خاری نے ایک فخص کو بلند آواز میں

الا ان جو آخری صف میں موجود وقا آپ خاری نے ایان اسے فلال ایکاتم اللہ تعالی سے ڈرتے نیس ہو؟ کیاتم اس بات کا جائزہ نہیں

الیے جو کہ تم کسے نماز اداکر رہے ہو؟ جب کوئی فخص نماز اواکر رہا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوکرا پے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا

الیے جو کہ تم کسے نماز اداکر رہے ہو؟ جب کوئی فخص نماز اواکر رہا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوکرا پے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا

الیے جو کہ میں تم لوگوں کو دیکھی آئیں مول جو گھٹا ہوں اللہ کی تھے ہوکہ میں تم لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں اللہ کی تسم الی پیشت کے جھے بھی آئی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں '۔

و الله من الله من الله من الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مَعَ بدنه . رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر الْمروذِي فِي كتاب الصَّلَاة هنگذا مُرُسلا وَوَصله ابُوْ مَنْصُورُ الديلمي فِي مُسْند الفردوس بِآبِي بن تَعَب والمرسل أصبح

"الله تعالی سی بندے کا کوئی ممل اُس وقت تک قبول بیس کرتا 'جب تک اس کے جسم کے ساتھ اُس کا دل بھی گواہی معد "

یدردایت پینے محربن نصر مروزی نے کتاب''الصلوٰ قا''میں'اِس طرح مرسل روایت کے طور پرنقل کی ہے' جبکہ ابومنصور دیلمی نے ''مندفر دویں''میں اسے موصول روایت کے طور پرنقل کیا ہے جو حضرت الی بن کعب دیجائے سے منقول ہے' تا ہم اس روایت کامرسل مونا زیادہ مشتد ہے۔

770 - وَعَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الصَّلَاة مشى

مشنى نشهد فِي كل رَكْعَتُونِ وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يَديك تَقُول ترفعهما إلى رَبك مُسْتَقَبلا ببطونهما وَجهك وَتقول يَا رب يَا رب من لم يفعل ذلِكَ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالنّسَائِي وَابِّن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِه وَتَردد فِي ثُبُوته رَوَوُهُ كلهم عَن لَيْت بن سعد خدانا عبد ربه بن سعيد عَن عمران بن آبِي أنس عَن عبد الله بن نَافِع ابْن العمياء عَن ربيعة بن الْحَارِث عَن الفضل وَقَالَ التّورُمِذِي قَالَ غير ابْن الْمُبَارِك فِي هنذَا الحَدِيْتِ من لم يفعل ذَلِكَ فَهِي حداج وَقَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إسسمَاعِيل يَعْنِي البُحَارِي يَقُولُ روى شُعْبَة هذَا الحَدِيْتِ عَن عبد ربه فَآخُطا فِي مَوَاضِع قَالَ وَحَدِيثٍ لَيْت بن سعد أصح من حَدِيثٍ شُعْبَة

قَالَ الْحَافِظِ وَعبد الله بن نَافِع ابُن العمياء لم يرو عَنهُ غير عمرَان بن اَبِى انس وَعمُوان ثِلَّة وَرَوَاهُ ابُوْ دَاوُد وَابُسُ مَاجَةَ من طَرِيُق شُغْبَة عَن عبد ربه عَنِ ابْنِ اَبِى أنس عَن عبد الله بن نَافِع ابْن العمياء عَن عبد الله بن الْحَادِث عَن الْمطلب بن اَبى و دَاعَة

وَلَكُفظ ابْن مَاجَه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلاة مثنى مثنى وَتشهد فِي كُل رَكُعَنَيْنِ وتباس وتمسكن وتقنع وَتقول اللَّهُمَّ اغْفِر لي فَمَنْ لم يفعل ذَلِكَ فَهِيَ حداج

قَىالَ الْخطابِيّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِيْ يغلطون شُعُهَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِيْ ثُمَّ حكى قول البُخَارِيّ الْمُتَقَدّم وَقَالَ قَالَ بَعْفُوب بن سُفْيَان فِي هٰذَا الْحَدِيثِ مثل قول البُخَارِيّ وَخطا شُعْبَة وَصوب لَيْث بن سعد وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد بن اِسْحَاق بن خُزَيْمَة قَالَ وَقوله تباس مَعْنَاهُ إِظْهَارِ الْبُؤُس وِالْفَاقة وتمسكن من المسكنة وَقِيلً مَعْنَاهُ السَّحُون وَالْوَقار وَالْوَقار وَالْمِسكنة وَقِيلً مَعْنَاهُ عَامُنَا السَّحُون وَالْوَقار وَالْمَسْآلة والخداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا النَّقِص فِي الدُّعَاء وَالْمَسْآلة والخداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا النَّاقِص فِي الدُّعَاء وَالْمَسْآلة والخداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا النَّاقِص فِي الدُّعَاء وَالْمَسْآلة والخداج مَعْنَاهُ هَاهُنَا

و المرت المن المال بن عمال بن عمال بن المن وايت كرت بين أي اكرم من المنظم في الرشادفر مايا ب:

''نماز دو دوکر کے اداکی جائے گئی تم ہر دورکھت کے بعد تشہد پڑھو گئے خشوع وخصوع کرو گئے گریہ وزاری کرو معے مسکینی کا اظہار کرو گئے اپنے دونوں ہاتھ ملاکرانہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھاؤ گئے ان کی ہتھیلیاں تمہارے چہروں کی طرف ہوں گی اورتم سیکو ملے :اے میرے پروردگار!اے میرے پروردگار! جوخص ایسانہیں کرے گا تو دہ ایسااور دیسا ہوگا''۔

بدردایت ایام ترندی ایام نسانی ایام این فزیمہ نے اپی صحیح میں نقل کی نے انہوں نے اس کے ثبوت کے بارے میں تر دد کا اظہار کیا ہے ان تمام حضرات نے اس روایت کولیٹ بن سعد کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت نقل بن عباس بڑا اللہ اس کے ساتھ حضرت نقل بن عباس بڑا اللہ سنتال کیا ہے اس میں بدالفاظ نقل کیے ہیں : ''جوخص سے نقل کیا ہے اس میں بدالفاظ نقل کیے ہیں : ''جوخص ایسانہیں کرے گاتو بینا محمل ہوگی''۔

ا مام ترفدی بیان کرتے ہیں: میں نے محد بن اساعیل مینی امام بخاری کؤید فرماتے ہوئے سنا ہے۔ شعبہ نے بیرحد بہ عبدرب کے حوالے ہے نقل کی ہے اور اس میں کئی مقام پر تلطی کی ہے وہ کہتے ہیں لیٹ بن سعد کی نقل کر دہ روایت شعبہ کی نقل کر دہ روایت

ین بادوررست ہے۔

ے روایات تقل میں عبداللہ بن تافع نامی رادی سے عبداللہ بن ایوائس کے علاوہ اور کسی نے روایات تقل میں کی ہیں اور عمران نامی مافظ کہتے ہیں :عبداللہ بن البوداؤاؤا مام ابن ماجہ نے شعبہ کے حوالے سے عبدرب کے حوالے سے ابن ابوداؤاؤا مام ابن ماجہ نے شعبہ کے حوالے سے عبدرب کے حوالے سے ابن ابوداؤاؤا مام ابن مادث کے حوالے سے عبداللہ بن ابوددا عدسے قال کی ہے۔ عبداللہ بن ابوددا عدسے قال کی ہے۔

المام ابن ما جه كي تقل كرد وروايت كالفاظرية بين: نبي اكرم مَن في المرابي المرابي الماء

ور اور و دور کے اوائی جائے گئی تم ہر دور کعت کے بعد تشہد پڑھو کے اور عاجزی اور سکینی کااظہار کرتے ہوئے مرجع کا کریہ کہوئے:اےاللہ!میری مفترت کردئے جونص ایسانیس کرے گانو وہ نماز ناکمل ہوگی '۔

نطانی بیان کرتے ہیں: محدثین نے اس مدیث میں شعبہ کو تلطی کرنے والا قرار دیا ہے پھرانہوں نے اہام بخاری کا قول نقل کی ہے جو پہلے گزر چکا ہے وہ بیان کرتے ہیں: لیفقوب بن سفیان نے اس مدیث کے بارے ہیں امام بخاری کے قول کی ما نندننل میں ہے شعبہ نے اس روایت کو بیان کرنے ہیں تلطی کی ہے جبکہ لیٹ بن سعد نے اسے درست بیان کیا ہے محمہ بن اسحاق بن خزیمہ (یعنی امام ابن فزیمہ ) نے بھی بی بات بیان کی ہے۔

آال مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ إِنَّمَا اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ

ود معرت عبدالله بن عباس المعدوايت كرت بين اكرم مَن الله فرايا يها و مايا يها

"الله تعالیٰ فرما تا ہے بیں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جونماز میں میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور میری علوق کے سامنے خود کونمایاں نہیں کرتا اور میری ٹافر مانی برمصرتیں رہتا اور دن کے وقت میراذ کر کرتا ہے مسکین مسافر 'بیوہ پر رحم کرتا ہے مسکین مسافر' بیوہ پر رحم کرتا ہے مسلیت ذرہ پر رحم کرتا ہے اس نماز کا تو اب سوری کی روشن کی مانند ہوگا میں اپنی عزت کے ساتھ اس نماز کی حفاظت کروں گا اور اس کی مثال اور میری خلوق میں برد بار برنادوں گا اور اس کی مثال میری خلوق میں بور گا و اس کی مثال میری خلوق میں بورگا

بدروایت امام بزارنے عبداللہ بن واقد حرانی کی فقل کردہ روایت کے طور پڑقل کی ہے اس روایت کے بقید تمام راوی ثقد

يں۔

772 - وَرُوِى عَن عبد اللّه بن مَسْعُوْد رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِن العَبْد إذا صلى فَلَمُ يتم صَلاته خشوعها وَلا ركوعها وَأَكْثر الِالْتِفَات لَم تقبل مِنْهُ وَمَنْ جو نَوْد، عُيكاء لَم ينظر اللّه الكِهِ وَإِن كَانَ على الله كرِيمًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي

الله والله عندت عبدالله بن مسعود بن الله المرح مين : من في اكرم من النظم كويدار شادفر ما مع مناب:

''بندہ جب نمازاداکرتا ہے'اوراس میں خشوع اور رکوع کو کھل نہیں کرتا'اورا کٹر اِدھراُ دھرد بکھتار ہتا ہے'تواس کی نماز کھل نہیں ہوتی اور جوخص تکبر کے طور پراپنا کپڑ الٹکا کر چلنا ہے'اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا'اگر چہوہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں (عبادت اور ریاضت کے حوالے ہے )معزز ہو''۔

بدروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے۔

773 - وَعَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَّل شَيْءٍ برفع مِنْ هذِهِ الْامة الْخُشُوعِ حَتَّى لَا ترى فِيْهَا حَاشِعًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَبِعِيْجِه فِيْ آخو حَدِيْثٍ مَوْقُوفًا اللهِ عَلَى شَدَّاد بن آوْس وَرَفعه الطَّبَرَانِيِّ ابْضًا وَالْمَوْقُوف اللهِ

وه الله معرت الودرواء الألف ني اكرم من الله كاير قرمان تقل كرت ين:

"ال امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گائیبال تک کتم کوئی شخص ایبانیں دکھو سے جس میں خشوع موجود ہوائے۔
یہ دوایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ آل کی ہے امام این حبان نے اپنی "صبحی "میں ایک حدیث کے آخر میں دھزت شداد بن اوس ڈاٹٹ پرموتوف روایت کے طور پرنقل کیا ہے جبکہ امام طبرانی نے اسے مرفوع روایت کے طور پرنقل کیا ہے تاہم اس کا موتوف ہوتا زیاد و مناسب ہے۔

774 - وَعَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرُفُوْعا قَالَ مثل الصَّلَاة الْمَكْتُوْبَة كَمثل الْمِيْزَان من أَوْفي استوفي. . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هَٰكَذَا وَرَوَاهُ غَيْرِه عَن الْحسن مُرْسلا وَهُوَ الصَّوَاب

الله الله عن الله بن عمال الله مرفوع حديث كے طور رِنْقِل كرتے بيں ( نِي اكرم الله الله ارشاد فر مايا ہے: ) " فرض نماز كى مثال تر از وكى طرح ہے جو تھس ہورا ڈالیا ہے وہ پورا حاصل كرتا ہے"۔

بیروایت امام بیجی نے ای طرح نقل کی ہے دیگر حضرات نے اسے حسن بھری کے حوالے سے اس کو 'مرسل' روایت کے طور برنقل کیا ہے ادر بھی درست ہے۔

775 - وَعَنْ مَـطُوفَ عَنْ آبِيهِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَابَت وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَفِي صَدره أزيز كأزيز الرَّحَى من الْبِكاء

رَوَاهُ اَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِسَى وَلَفَظه: رَايَت رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ولجوفه ازيز كازيز السرحل يَعْنِي يبكى . وَرَوَاهُ ابْسَ خُنزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا نَحْو رِوَايَةِ النَّسَائِي إلَّا اَن ابْن خُزيْمَة ليونه حنينا كصوت غليان الُقلر

و مرن نے اپ والد کاب بیان تقل کیا ہے: میں نے نی اکرم تابیج کود یکھا کہ آپ تابیج نمازادا کرر ہے سے اورآپ ناجی کے بینے سے بول آواز آری کئی جس طرح بھی کی آواز ہوتی ہے۔ اورآپ ناجی کے بینے سے اوراور امام نسائی نفش کی ہے امام نسائی کی روایت کے الفاظ بیرین:

"میں نے بی اکرم طافی کونماز اواکرتے ہوئے ویکھا اپ ناتھ کے سینے سے بول آواز آربی تھی جس طرح منڈیا أسلنے کی

رادی کہتے ہیں: لین رونے کی وجدسے ایما ہور ہاتھا۔

بدردایت امام این فزیمه اورامام این حبان نے اپنی اپنی میں امام نسائی کی روایت کی مانندقل کی ہے تاہم امام این فزیمہ

" آپ نالل کے سے سے یوں آواز آربی تھی جس طرح چک کی آواز ہوتی ہے"۔

لفظ"إدر "س دومرتباز عاس مراوبنديا كآواز عافظ"مرال على مرزير عادد الرحاس مراد ہنڈیا ہے بنا آپ بالگام کے سینے سے بول آواز آئی ،جس طرح ہنڈیا میں سے اُلینے کی آواز آئی ہے۔

778. وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِس يَوْم بدر غير الْمِقْدَاد وَلَقَد رَايَتنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَالِم إِلَّا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحت شَجَرَة يُصَلِّي ويبكى حَتَّى أصبح . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه د معرت علی بنانو قرماتے ہیں: غزوہ بدر کے موقع پر معفرت مقدادین اسود بنانو کے علاوہ اورکوئی کھڑسوار ہیں قادر جھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے ہم میں سے ہرایک فردسو کیاتھا صرف نی اکرم تافق نہیں سوے تھے آپ تافق ورفت کے نیچ موجودرہ کرمیج تک تمازادا کرتے دے اورروتے دے۔

يدروايت امام ائن خزيمه في الي محيح من نقل كي ب-

١١٦ - وَعَنْ عَسْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِكُرِ أَنْ أَبَا طُلُحَة الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي فِي حَالِط لَهُ فطار مديث 775:السنن للنسائي - كتباب السبور أ باب البكاء في الصلاة - مديث:1204السنن الكبرُى للنسبائي - كتاب السهو البكاء في الصلاة - مديث: 540صعبح ابن خريسة - جـــاع أبواب الهواضع التي تجوز الصلاة عليها "جماع أبواب الأنعال السباحة تى الصلاة - ساب الدليل على أن البسكاء فى الصلاة لا يقطع الصلاة مع ُ حدَيث: 859مسميح ابن حبان - كتاب الرفائل باب الغوف والتقوى \* ذكر البيسان بسأن البرء إذا شهجد بالليل وخلا بالطاعات يجب أن " مديث: 666اليستشدك على الصعيعين للعاكم - ومن كتساب الإصامة أصاحبيث عبدالرحس بن مهدى -حديث: 912سنن أبئ دالأد - كتاب القبلاة باب تقريع أبواب الركوع والسجود - باب البكاء في الصلاة مديبت: 782مست. أحيد بن حنيل - مستد الهدنيين ' مديث مطرف بن عبدالله عن أبيه - مديث: 16019مسئد عبد بن حبيد - عبدالله بن الشخير" عِديث: 515مسئد أبي بعلى البوميلى \* عبدالله بن الشنخير؛ مديث: 1562معيم الصعابة لابن قائع - عبدالله بن التسغير بن عوف بن كعب بن وقدان بن مديث:774نعب الإيسلن للبيهةي - العادى عشر من تعب الإيسان وهو باب في الغوف من الله مديث:788

دبسى فَطَفِقَ يَتَرَدَّد يِلُتَمس مخرجا فَلا يجد فأعجبه ذَلِكَ فَجعل يتبعهُ بَصَره سَاعَة ثُمَّ رَجَعَ إلى صلاته فَإِذَا هُ وَلا يسدُرِى كَم صلى فَقَالَ لقد أصابني فِي مَالِيُ هِلْدًا فَتَنَة فَجَاء إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكر لَهُ الَّذِي اَصَابَهُ فِي صَلاته وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ صَدَقَة فضعه حَيْثُ شِئْت

رَوَاهُ مَالَكُ وَعَبِد اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَفُظِهِ أَن رجلا مِن الْاَنْصَار كَانَ يُصَلّى فِي خَالِط لَهُ بالقف وَاد من أوديَة وَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَفُظِهِ أَن رجلا من الْاَنْصَار كَانَ يُصَلّى فِي خَالِط لَهُ بالقف وَاد من أوديَة الْمَدِينَةِ فِي زَمَان النّمر وَالنّخُل قد ذللت وَهِي مطوقة بشمرها فَنظر اللّهَا فَاعْجَبتهُ ثُمَّ رَجَعَ الى صَلاله فَإِذَا مُو لا يَعْدُرِي كَم صَلى فَقَالَ لقد أصابني فِي مَالِي هَذَا فُننَة فَجَاء عُثْمَان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَوْمَنِذِ خَليفَة فَلْ كُو ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ هُو صَدَقَة فاجعله فِي سَبِيل الْخَيْر فَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ الفا فَسمى ذَلِكَ المَال الْخمسين ذلِكَ لَهُ وَقَالَ المَال الْخمسين

الْـحَـالِـط هُـوَ الْبُسْتَـان والدبسي بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحلَة وَكسر السِّين الْمُهْملَة بعُدهَا يَاء مُشَدِّدَة هُوَ طَائِر صَغِير قِيُلَ هُوَ ذكر اليمام

الله عبدالله بن ابویکربیان کرتے ہیں: حضرت ابوطلی انصاری نگاٹائا ہے باغ میں نمازادا کرر ہے تھے اس دوران ایک پرندہ اُڑتا ہوا آیا اور ادھراُدھرا نے جانے لگا' وہ نگلنے کاراستہ تفاش کررہاتھا' لیکن اسے وہ نہیں اُل رہاتھا' حضرت ابوطلی انصاری تفایلا کو بیہ منظرا چھانگا' وہ پجھ دریاس کی طرف دیکھتے رہے جب وہ نماز کی طرف متوجہ دیے ' تو وہ بجول چکے تھے کہ انہوں نے کتنی نمازادا کی ہے؟ پجروہ ہولے: مجھے اپنے اس مال (لیعنی باغ) کی وجہ ہے آزمائش کا سامنا کرتا پڑا ہے' پجروہ نبی اکرم طابع کی مورت حال کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ کس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ ! وہ باغ صدقہ ہے' آب اے جہاں چا جی استعال کریں۔

بیروایت امام مالک نے نفل کی ہے عبداللہ بن ابو بکرنا می راوی اس واقعہ کے وقت موجود نیس بنے امام مالک نے بہی روایت ایک اور سند کے ساتھ فل کی ہے تاہم اس میں نہ تو حضرت ابو طلحہ ڈٹاٹٹا کا ذکر ہے اور نہ ہی نبی اکرم خان کی کا ذکر ہے اس میں بیالفاظ ایل:

"المصارب تعلق رکے والے ایک صاحب اپنے باغ میں نمازاداکرد ہے ہے وہ (باغ)" قف" نای جگہ پرموجود تھا جو در باغ کا الله فیسی علاقہ ہے کہ پہلوں اور مجود وہ کا ایس کی بات ہے جب انہوں نے ویکھا کہ اتنا بھل لگا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف ویکھوں نے ویکھا کہ اتنا بھل لگا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف ویکھوں نے تھے انہوں نے کتی نمازاوا کی ہے تو انہوں نے کہا: مجھاس مال کی وجہ ہے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے بھروہ وحضرت عثمان فی ڈاٹٹ کی خدمت میں عاصر ہوئے جوان و انہوں نے کہا: مجھاس مال کی وجہ ہے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے بھروہ وحضرت عثمان فی ڈاٹٹ کی خدمت میں عاصر ہوئے جوان و دنول خلیف وقت شے اوران کے سامنے یہ بات و کرکی اور یہ کہا: یہ باغ صدقہ ہے اور آپ اے بھلائی کے کا موں میں استعال کریں مدیت 777: موطنا مالگ - کتاب الصلاۃ باب النظر فی الصلاۃ بلی ما یشخلاے عنہا - حدیث 1243 اس الکہ کی البری ما بسید سیدنی مدیت 1243 میں مالڈ المدیوں و وجبود النگر - باب میں نظر فی صلاتہ - حدیث 1243 الزامد والرقائی لابن السیار ک - باب ہوان الدنیا علی الله عز وجل حدیث 514

الله المعنی الفیزین و و باغ بیال بزار کے عوض میں فروخت کروایا تھااوراس جگہ کانام خمسین (بینی بیاس بزار دالی ز مغرت عمان علی بیان میں اللہ بیاس برار کے عوض میں فروخت کروایا تھااوراس جگہ کانام خمسین (بینی بیاس بزار دالی

ل )رکھاتھا۔ لینا''الحائط'' کامطلب باغ ہے لفظ'' دبی'' میں ڈپر بیش ہے اور ب ساکن ہے' س پر زبر ہے اس کے بعد'ی مشدد ہے میہ لفظ''الحائط'' کامطلب باغ ہے لفظ' دبی ہے۔

ا إِذَا مِنْ الْمُعْمَسُ قَالَ كَانَ عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود إذا صلى كَانَّهُ ثوب ملقى 171 - رَعَنِ الْأَعْمَشُ قَالَ كَانَ عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود إذا صلى كَانَّهُ ثوب ملقى

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ وَالْاَعْمَسُ لَم يَدُركَ ابْن مَسْعُود

ہوا ما بیت ۱۹۰۷ مرانی نے بچم کیر من اقل کی ہے و سے امام آئمش نے حضرت عبداللہ بن مسعود بھا تھے کا زمانہ ہیں بایا ہے۔ پردایت امام طبرانی نے بخم کیر من اقل کی ہے و سے امام آئمش نے حضرت عبداللہ بن مستود بھا تھا کا زمانہ ہی کا رائد 179 - وَعَنُ عَفْدَ بِن عَامر وَضِعَى اللّٰهُ عَنُهُ عَن النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من مُسْلِم يَتُوسُا فيسبغ الْوضُوء نُمَ يَقُومُ فِي صَلاله فيعلم مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُو كَيَوْم وَللته أمه

زَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِمْنَاد وَهُوَ فِي مُسْلِم وَغَيْرِهِ بِنَحْوِهِ وَتَقَدَم

ود معرت عقد بن عامر اللظ الله الرم مَنْ الله كاية مان الله كرت إلى:

" جوجی مسلمان وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے پھروہ کھڑ اہوکر نمازادا کرے اوروہ بیجان رہا ہوکہ دہ کیا پڑھ رہا ہے ترجب دہ نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے تو ہوں ہوتا ہے جیے اُس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا''۔

بدروایت امام حاکم نے نفش کی ہے وہ فر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بیٹے ہے بیدروایت مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی ماندر منقول ہے بیدروایت اس سے پہلے بھی گزر چک ہے۔

## 8 - الترهيب من رفع البصر إلى السَّمَاء فِي الصَّكاة

باب: نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بارے میں تربیبی روایات

788 - عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالَ اَفُوام يرفعونَ ﴿ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالَ اَفُوام يرفعونَ ﴿ اللّهِ صَلّاتِهِم إِلَى صَلَاتِهِم فَاشْتَكَ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لينتهن عَن ذَلِكَ اَوْ لتخطفن اَبَصَارِهم وَالنّصَارِهم وَالنّصَارِةِ وَالنّصَائِقِي وَابْن مَاجَهُ وَرَاهُ الْبُخَارِي وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِقِي وَابْن مَاجَه

ود عرت الس المنزوايت كرت بن اكرم المنظم في ادر المادفر ماياب:

"لوگوں کا کیا معالمہ ہے کہ وہ نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہ اٹھا لیتے ہیں (راوی بیان کرتے ہیں:) نبی اکرم نگاہ تا نے اس اس کے بین کی اکرم نگاہ تا اس اس سے باز آجا تھیں گئے ورندان کی بینائی اس باز آجا تھیں گئے ورندان کی بینائی انگے کی بینائی انگے کہ آپ کا جن کی بینائی انگے کہ اس سے باز آجا تھیں گئے ورندان کی بینائی انگے کی جن کی جن کی بینائی انگے کی جن کی جن کی بینائی انگے کی جائے گئی ہے۔ انگاہ جائے گئی ہے کہ دورندان کی بینائی انگے کی جن کی جائے گئی ہے۔ انگاہ کی بینائی بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ دورندان کی بینائی بینائی ہے کہ دورندان کی بینائی بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ دورندان آسان کی بینائی بینائی ہے کہ دورندان آسان کی بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ دورندان کی بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ بینائی ہے کہ دورندان آسان کی بینائی ہے کہ ہ

بدروایت امام بخاری امام ابوداؤ دا امنسانی اور امام این ماجه نے تقل کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَرفَعُوا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ترفعُوا ابصاركم إلى السَّمَاء فتلتمع يَعْنِيُ فِي الصَّلاة

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالطَّبُرَانِي فِي الْكِيبِر ورواتهما رُواة الصَّحِيْح وَابْن حبَّان فِي صَحِبْحه

الله الله عنرت عبدالله بن عمر بين روايت كرت بين: ثي اكرم مَن الله في ارشادفر مايا ب:

'' نتم اپنی نگامیں آسان کی طرف من**ہ شاؤ ورندوہ ( بینائی )** رخصت ندہو جائے''۔ نبی اکرم ناکیا کی مرادیے تھی کہ نماز کے دوران ابیانہ کرو۔

بیروایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے جم کبیر میں نقل کیا ہے ان دونوں کے راوی سیجے کے راوی ہیں امام ابن حبان نے اس کواپنی سیجے میں نقل کیا ہے۔

782 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة آيُضًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لينتهين آقوام عَن رفعهم أبَصَارِهم إلَى السَّمَاء عِنْد الدُّعَاء فِي الصَّلَاة آوُ لتخطفن أبَصَارِهم . رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وهوه و دور ما الله ما المناوي من والمناوي من والمناوي من المُسَلَاة أوْ لتخطفن أبَصَارِهم . رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ

و النا العراد والنائد على الرم مَ النائل كار فرمان تقل كرت إلى:

''یا تو لوگ نمازیس دعا کے وقت آسان کی طرف تکاہ آٹھانے سے باز آجا کیں سے ورندان کی بینائی اُ کیک بی جائے گی'۔ بیرروایت امام سلم اورا بام نسائی نے تقل کی ہے۔

783 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدُّرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةَ فَلَا يرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء لَا يلتمع

رَوَاهُ السَّطِّسَوَ افِي فِي الْآوُسَطِ مَن رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن رجلا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثهُ وَلَمْ يسمعهُ

يلتمع بَصَره بِطُسم الْيَاء الْمُشَاة تَبِحت آى يذهب بِهِ

الله المنظم معددى المنظر المنظم المنظم كالدفر مان القل كرتين

" جب کو کی شخص نماز ادا کرر ہاہو تو وہ آسان کی طرف نگاہ ندا ٹھائے گئیں وہ ( جینا کی ) ندہوجائے''۔

بدروایت ایام طبرانی نے بیخم اوسط میں ابن لہید سے منقول روایت کے طور پڑقل کی ہے کی روایت ایام نمائی نے عبیدائند بن عبداللہ بن عتبہ کے جوالے سے قبل کی ہے ایک صحافی رسول نے انہیں بیربات بتائی عالانکہ عبیداللہ نے اُن سے سائے نہیں کیا ہے۔ '' بیلتمع بصرہ'' میں کی پڑچین ہے اس سے مراویہ ہے کہ وورخصت ہوجائے گی۔

784 - رَعَنُ جَابِرِ بِن سَمُرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينتهين اقوام يرفعون ابَّصَارهم إلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاة أَوَ لَا ترجع إليهِم ﴿ رَوَاهُ مُسَلِم وَابُوْ دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَلا بَى دَاوُد: دخل رَسُولُ اللّه صَلَّى الثّمَاء فَقَالَ لِينتهين رَسُولُ اللّه صَلَّى الثّمَاء فَقَالَ لِينتهين

مودی اور این آسان کی طرف نگامی اُٹھانے سے باز آجا کیں گئورندان کی بینائی داہی جبیں آئے گئے۔ اور این اسلم اہام ابوداؤڈ اہام ابن ماجہ نے تقل کی ہے اہام ابوداؤد کی روایت میں بیالفاظ میں:
میرروایت اہام سلم اہام ابوداؤڈ اہام ابن ماجہ نے تقل کی ہے اہام ابوداؤد کی روایت میں بیالفاظ میں:

یدروایت اور ایستان اور ایستان اور ایستان استان ایستان استان کالمرف ایستان کی ایستان ک

## 9 - التَّرُهِيبَ من الْالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يذكر

باب: نماز کے دوران اِدھراُ دھرد کیھئے ہے متعلق تربیبی روایات اور دیگر چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے 785 - عَن الْسَحَارِث الْاَشْعَرِي رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّهُ اَمر يحيى بن زَكَرِيًّا بِحَمْس كَلِمَات أَن يعُمل بِهَا وَيَأْمُر بني إِسْرَاتِيل أَن يعملوا بِهَا وَإِنَّهُ كَاد أَن يبطىء بِهَا قَالَ عِيسَى إِن الله أمرك بِخَمْس كَلِمَات لتعمل بها وتأمر بني إسْرَائِيل أن يعملوا بهًا فإمَّا أن تَأْمُرهُمْ وَإِمَّا أن آمُرهُم فَقَالَ بحيى الْحُشِّي إِن سِيقتني بِهَا أَن يخسف بِي أَوُ أعذب فَجمع النَّاس فِيْ بَيت الْمُقَدِّس فَامْتَكَا وقعدوا على النَّسرف فَقَالَ إِن اللَّهُ أَمْرِنِي بِحَمُّس كُلِمَات أَن أعمل بِهِن وآمركم أَن تعملوا بِهِن أَوَّلَاهُنَّ أَن تعبدوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِن مثل من أشرك بِاللَّهِ كَمثل رجل أشْترى عبدا من عَالِص مَالَه بِذَهَب أوَّ ورق فَقَالَ هَاذِهِ دَارِي وَهَاذَا عَمَلِي فَاعِمل وأد إِلَى فَكَانَ يعْمل وَيُؤَذِي إِلَى غير سَيِّده فَآبِكُمُ يرضي آن يكون عَبده كَذَٰلِكَ وَإِن اللَّهِ أَمُـرِكُمُ بِالصَّكَاةِ فَإِذَا صليتم فَلَا تلتفتوا فَإِن اللَّه ينصلِ وَجهه لوجه عَبده فِي صكاته مَا لم بِلْنَفْت وأمركم بالصيام فَإِنْ مثل ذَٰلِكَ كَمثل رجل فِي عِصَابَة مَعَه صُرة فِيُّهَا مسك فكلهم يعجب أو يُعجبهُ رِيُسِمِهَا وَإِن ربِحِ الصَّائِمِ اطيب عِنْد الله من ربح الْعسك وأمركم بِالصَّدَقَةِ فَإِن مثل ذَٰلِكَ كَمثل رجل أسره الُعَدو فَاوِلْقُوا يَدِه إِلَى عُنُقه وقدموه ليضربوا عُنُقه فَقَالَ أَنَا أَفِدَى نَفْسِي مِنْكُمُ بِالْقَلِيلِ وَالْكثير ففدى نَفْسِه يِنهُم وأمركم أَن تَذَكَّرُوا اللَّه فَإِن مثل ذَلِكَ كُمثل رجل حَرج الْعَدو فِي إِثره سرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى على حصن حُصِّين في احرز نفسه مِنْهُم كَذَٰلِكَ لعبد لا يحرز نَفسه من الشَّيْطَان إلَّا بِذَكر اللَّه قَالَ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمركُمُ بِمِحْمُسِ اللَّهُ آمريني بِهِن السَّمِعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَهَادِ وَالْهِجُرَة وَالْجَمَاعَة فَإِنَّهُ مِن فَارِق الْجَمَاعَة فيد شبر فَقَدُ خلع ربقة الإِسُلام من عُنُقه إلَّا أن يُرَاجع وَمَنْ ادّعي دَعْوَى الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُ من جثاء جَهَنَّم فَقَالَ رِجل يَا رَسُولُ اللَّهِ وَإِن صلى وَصَامَ فَقَالَ وَإِن صلى وَصَامَ فَادعوا اللَّه الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمين

رَوَاهُ التِسَرُّمِيذِي وَهَلْذَا لَفُظِهِ وَقَالَ حَدِيثَ حَبَى صَحِيْح وَالنَّسَائِي بِبَغْضِه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَرِّفِ حَبْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرْطِ البُّخَارِي وَمُسْلِم قَالَ الْمَافِظ مَنْ كَا مَا مَا مَد مِنْ مِنْ الْمُعَارِي وَمُسْلِم

قَالَ الْحَافِظِ وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ فِي الْكتب السِّنَّة سوى هلَّا

والربقة بِكُسُر الرَّاء وَلَتحهَا وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحدَة وَاحِدَةٍ الربق وَهِي عوى فِي حَبل تشد بِدِ البهم وتستعار لغيره وَقُوله من جثاء جَهَنَم بِطَم الْجِيم بِفُلهَا ثاء مُثَلَثَة أي من جماعات جَهَنَم

ولا الله معزت مارت المعرى المالية وني اكرم مَ الله كاي فرمان أقل كرت بين:

"ب فئك الله تعالى في حضرت يجي بن ذكر ياعليها السلام كوپائج كلمات كاتكم ديا تفاكه وه خود بهي ان پر اس اور بني اسرائیل کو بھی مید ہدایت کریں کدوہ بھی ان پڑل کریں حضرت کی طائع اے اس حوالے سے تاخیر کی تو حضرت علیا الله الا حضرت يكی طائبا کے پاس تشریف لائے اور بولے:)اللہ نعالی نے آپ کو پائ کلمات کے پارے میں تھم دیا ہے کہ آپ ان پرٹس کریں اور بنی اسرائیل کوبھی اس کا علم دیں کہوہ ان پڑل کریں یا تو آپ ان کوعلم دیں ورند میں انہیں کہد دیتا ہوں تو حضرت یکی فائیوانے كمان بجے يدائديشرب كداكرآپ ف ال حوالے سے جھ سے سبقت كرلي تو بچے زين بي وحنساديا جائے كا يا جھے عذاب دیاجائے گا کھرانہوں نے لوگوں کو بیت المقدی میں جمع کیا وہ بحر کیا اور لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ مکئے تو حضرت یکی علیہ ال فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے جمعے پانچ کلمات کے بارے میں تھم دیا ہے کہ میں اُن پڑمل کروں اور تم لوگوں کو بھی ہدایت کروں کہ تم بھی اِن پرمل کروان میں سے پہلی بات میر ہے کہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مبادت کرواکس کواس کا شریک نہ مفہراؤ و جوش کسی کواللہ كاشريك تفراتا الماس كامثال المصحص كاماندسة جومرف المياس على الموئى غلام خريدتا م جوسون ياجاندى كاوس میں (فریدا میا) ہوتا ہے اور پھروہ مخض اس غلام سے کتا ہے یہ میرا کھرے اور یہ میرا کام ہے توتم کام رکے میرے سپردكرنا اليكن وه غلام كام كرك اين آقاكى بجائد مكى اور كے سپردكرويتا بيئوتم من سيكون اس بات سے رامنى بوگا؟ كم أس كاغلام اس طرح كامو؟ بينتك الثدنعاني في أوكول كونماز كالقلم وبائية جب تم نماز اداكر ونو إدهر أدهر نه و يكور كالتدنعالي كاچېره آدى كے چېرے كے سامنے ہوتا ہے جب آدى تماز اواكرر ماہوتا ہے بشرطيكه آدى إدهر أدهر ندد كھيے اوراس نے تهميس روز ه ر کھنے کا تھم دیا ہے اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جو کھراو کول کے درمیان موجود ہواوراس مخص کے پاس ایک تھیلی ہواجس میں مشك موجور جواوران سب كواس مشك كي خوشبواجيم لكتي بوئوروز ، دارخس كي أوالله تعالى كي بارگاه ين مشك كي خوشبو سي زياده پاکیزہ ہوتی ہے اور اُس نے تہمیں صدقد کرنے کا تھم دیا ہے اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جسے دعمن قید کر لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو کردن پر ہاندھ دیتا ہے پھروہ اس کی گردن اڑانے کی تیاری کرنا ہے تو دہ خص بیکہتا ہے : میں تھوڑے یازیارہ مال کے موض میں اپنی جان کافد سے مہیں دے دیتا ہول تووہ اپنی ذات کافدید اُن لوگوں کودیتا ہے اللہ تعالی نے تمہیں بی تھم دیا ہے کہتم اللہ کاذکرکرو! کیونکہاس کی مثال اس محض کی ما نندہے جس کے پیچھے دشمن تیزی ہے آرہا ہوتا ہے پیمال تک وہ محض ایک محفوظ قلع میں آ كراس ميں داخل ہوكر خودكوان سے بچاليتا ہے إى طرح بنده شيطان سے صرف اللہ كے ذكر كى مدد سے عن نج سكتا ہے۔

الم المرداری جاوئی نے ارشاد فر مایا: یس مجی تم کو گول کو پانچی باتول کا تھم دیتا ہول جن کے بارے بین اللہ تعالی نے جھے تکم دیا ہے اور جا عت بین کیونکہ چوفض (مسلمانوں کی) جماعت ہے بالشت بھرالگ ہوتا ہے وہ انجی مردان ہے اسلام کے بیخے کو اتار دیتا ہے البتہ اگر وہ دائیں آجائے کو معاملہ مختلف ہے اور چوفض زبانہ جابلیت کا سادعوی کرتا ہے مردان ہے اسلام کے بیخ کو اتار دیتا ہے البتہ اگر وہ دائیں آجائے کو معاملہ مختلف ہے اور چوفض زبانہ جابلیت کا سادعوی کرتا ہے مردان ہے البتہ اگر چہ وہ نماز پڑھتا ہوروزہ رکھتا ہوئی اکرم بین نے مرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ وہ نماز پڑھتا ہوروزہ رکھتا ہوئی اکرم بین نے ارشاد فر بایا اللہ کے ہندو!''۔
اگر چہ وہ نماز پڑھتا ہوروزہ رکھتا ہوئی کے خواللہ تعالی نے تمہماراتا مرکھا ہے بینی مسلمان اور موشن اے اللہ کے ہندو!''۔

یردا ہے امام تر نہ کی نے نفق کی ہے روایت کے پیالفاظان کے قبل کردہ ہیں وہ فریاتے ہیں: بیدہ میں جی ہے امام الکی کے دھونی کیا ہے امام حاکم کہتے ہیں: بیدا م ہواری نے اس کا مجھونے میں قبل کیا ہے امام حاکم کہتے ہیں: بیدا م ہواری ادرام مسلمی شرط کے مطابق تعلی ہے۔

مافظ کہتے مین: مارث نامی راوی مصحاح ستہ میں اِس کے علاوہ اور کوئی روایت منقول تبیں ہے۔

عادلا ہے۔ اس کے ذریعے جانوروں ''ربقہ' میں زرزز ایکی ہے اورز زبر بھی ہے اورٹ ساکن ہے 'ربق کے مرادوہ ری ہے جس کے ذریعے جانوروں کر ہاندھا جاتا ہے اور بہ عاریت کے طور پر دیگر معانی کے لئے بھی استعال ہوتا ہے دوایت میے الفاظ'' جٹا وجہم'' میں ج ہے جس کے بعد'ٹ ہے'اس سے مرادجہم کی جماعتیں ہیں۔

بے سے بعدت ہے۔ اللہ علیہ وسک اللہ عنها قالت سالت وسول الله صلّی الله علیه وسلّم عن العلف فی 786 و عن عائم عن العلف فی 786 و عن عائم عن العلف فی الفادة فقال اختلاس بعتلسه الشّبطان من صَلاة العَبْد . وَوَاهُ البُخارِی وَالنّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة الفّلاة فقال اختلاس بعتلسه الشّبطان من صَلاة العَبْد . وَوَاهُ البُخارِی وَالنّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة الفّلاة فقال اختلاس بعتلسه الشّبطان من صَلاة العَبْد . وَوَاهُ البُخارِی وَالنّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة الفّلاء فقال الله صَلّی وَالنّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة وَاللّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة وَاللّهُ الله صَلّی وَالنّسَائِی وَالنّسَائِی وَابُو دَاوُد وَابُن خُونِیْمَة وَاللّهُ الله صَلّی وَاللّهُ عَلَیْمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مدروایت امام بخاری امام نسالی امام ابوداؤ داورامام ابن خزیمدنے قل کے۔

787 - وَعَـنْ آبِـي الْآخُوص عَنْ آبِي فَرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يزَالَ الله مُقبلا على العَبْد فِي صَلاته مَا لَم يَلْتَفْت فَإِذَا صرف وَجهه انْصَرفِ عَنهُ

رَوَاهُ آخِمِد وَابُو دَاؤِد وَالنَّسَائِي وَابْن جُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

قَالَ السمسلى الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابُو الْاَحْوَص هٰذَا لَا يعرف اسْمه لمه يوو عَنهُ غير الزُّهْرِيّ وقد صحّح لَهُ التِّرُمِذِيّ وَابُن حَبَان وَغَيْرِهمَا

ابوا حوس نے جعزت ابوذر عفاری ڈیٹ کے حوالے سے نبی اکرم تاہی کا یفر مال نقل کیا ہے:

'' ہندے کی نماز کے دوران اللہ تعالی بندے کی مسلسل طرف متوجہ رہتا ہے' جب تک بندہ ادھرادھڑنیں و کھیا' جب بندہ ابناچرہ پھیرتا ہے' تواللہ تعالیٰ بھی اُس ہے' توجہ ہٹالیتا ہے''۔

بدروایت امام احدامام ابودا و دامام نسائی نے قل کی ہے امام این فزیمہ نے اس کوائی سیح میں نقل کیا ہے اسے امام حاکم نے بھی

نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے مجھے قرار دیا ہے۔

الماء كروائے والے حافظ عبد انعظيم كہتے ہيں: ابواحوس نامي اس راوي كانام بيتہ ہيں ہے اور زہرى كے علاوہ كى نے اس سے روایات نقل نہیں کی بیں امام تر مذک نے اس ہے منقول روایت کو پچے قر اردیا ہے کام ابن حبان نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی (اس ہے منفول روایات کوشیح قرار دیاہے )۔

788 - وَعَنُ آبِي هُ رَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث ونهاني عَن ثَلَاثُ نَهَانِي عَنِ نَقْرَةَ كَنَقَرَةَ الدَيكُ وَإِقْعَاءَ كَإِقْعَاءُ الْكُلُّبِ وَالْتَفَاتَ كَالْتَفَاتَ النَّغُلُبِ

رَوَاهُ أَحْمِد وَآبُو يعلى وَإِسْنَاد أَحْمِد حسن وَرَوَاهُ ابْن آبِي شيبَة وَقَالَ كِاقِعاء القرد مَكَّانُ الْكُلُب الإقعاء بِكُسُرِ الْهِمزَةِ . قَالَ أَبُـوُ عبيـد هُوِ أَن يلزق الرجل أليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَذَيْهِ بِالْأَرْضِ كُمّا يقعي الْكُلُب قَالَ وَفَسرهُ الْفُقَهَاء بِأَن يضع أليتيه على عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ وَالْقُول هُوَ الْآوَّل

و الله حضرت ابو ہر رہ انتخابیان کرتے ہیں: میرے طلیل ساتھ نے مجھے تین باتوں کی ہدایت کی تھی اور تین باتوں سے مجھے منع کیا تھا' آپ مُنْ بَیْنَ نے جھے مرخ کے ٹھو نگے مارنے کی طرح 'ٹھونگا مارنے سے منع کیا تھا اور کئے کے پاؤل بچھا کر بیٹھنے کی طرح بیضنے ہے منع کیا تھا اور اوم ری کے ادھرا دھرد ایکھنے کی طرح و سکھنے ہے منع کیا تھا۔

بدروايت امام احد امام ابويعلى في المن المرك ستدحس في امام ابن ابوشيب في محل ال كوفل كيا ب انبول في كت کی بجائے لومڑی کے اقعاء کے طور پر جیٹھنے کا ذکر کیا ہے۔

" اقعام" میں " پر زیر پر علی جائے گی ابوعبید کہتے ہیں: اس سے مرادبہ ہے: آدمی اپنی سرین کوز مین کے ساتھ ملانے اورایزیاں کھڑی کر لے اورائے دونوں ہاتھ زین پررکھ لے جس طرح کیا جیٹھتا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: فقہاء نے اس کی وضاحت یول کی ہے: آدمی دو تجدول کے درمیان اپنی سرین کواپنی ایرا بول پررکھ نے وہ کہتے ہیں: بہلاتول ہی درست ہے۔

789 - وَرُوِى عَسَ جَسَابِسِ رَحِيسَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرجل فِي الصَّلاة اقبل الله عَلَيْهِ بِرَجْهِهِ قَالَمَا الْتَفْت قَالَ يَا ابْن آدم إلى من تُلْتَفْت إلى من هُوَ خير لَك منى أقبل إلَى فَاذَا الْعَفْتُ النَّالِيَّةَ قَالَ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَاِذًا الْعَفْتِ النَّالِثَةَ صَوفَ اللَّهُ فَهَارَكَ وَتَعَالَى وَجَهِهُ عَنْهُ . رَوَاهُ الْهَزَّار

و المرت جابر المنظار وايت كرت بين: في اكرم مَالَّافِيلُ في ارشاد فرمايا يه:

" جب آ دی نماز کے اداکرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے کو اللہ نتائی اس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے جب بندہ ادھرادھر و مجماے توالله تعالی فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے اتم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیاتم اس کودیکھ رہے ہو؟ جو جھے سے زیادہ بہتر ہے؟ تم میری طرف متوجه ہو جب بندہ دوسری مرتبه ادھرادھرد مکتا ہے تو گھراللہ تعالی ای طرح فرماتا ہے جب بندہ تیسری مرتبہ ادهرادهرد كيتائے تواللہ تعالى ال ساناچرو كير ليتاہے"۔

بدروایت امام برار نے مل کی ہے۔

790 - وَرُوِىَ عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن العَبْد إذا قَامَ الصَّلاة آخسبهُ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ بَيْن يَدى الرَّحْمَان تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فَإِذَا الْتَفْت يَقُولُ اللّه تَبَارَكُ وَتَعَالَى إلى من الصَّالَة عَبَارَكُ وَتَعَالَى إلى من الْفَاتُ إلى الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى إلى من الْفَاتُ إلى حير منى أقبل بَا ابْن آدم إلَى فَأَنَا خير مِمَّن تلْتَفْت إلَيْهِ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ أَيْضا

اله المريده الوهريره التأثؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَلَيْقِمُ في ارشادفر مايا ب

"بندہ جب نمازاداکرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے(راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں یالفاظ ہیں:) تو دہ رحمٰن کے سامنے ہوتا ہے جب وہ ادھرادھر تو جہ کرتا ہے تواللہ تعالی فرماتا ہے: ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیاوہ مجھ ہے بہتر ہے؟ اے ابن آدم اہم میری طرف متو جدر ہو! کیونکہ میں اس سے نیا دہ بہتر ہوں تی جس کی طرف تم 'تو جہ کررہے ہو''۔
یہ روایت بھی امام بزارنے نقل کی ہے۔

791 - وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بني إِياك والالتفات فيي الصَّلاة فَإِن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة هلكة الحَدِينَت

رَوَاهُ النِّرُمِدِينَ من رِوَايَةٍ عَلَى بن زيد عَنْ سَعِيْدِ بن الْمسيب عَنْ آنَسٍ وَّقَالَ حَدِيْثُ حَسَنٌ وَفِي بعض النسخ صَحِيْح .

"میرے بیٹے نماز کے دوران ادھرادھرتو جبرک نے سے بچو! کیونکہ نماز کے دوران ادھرادھرتو جبر ناہلا کت کا باعث ہے' یہ ردایت امام تر ندی نے علی زبدی سعیدین مسیتب کے حوالے سے معزرت انس جھٹنڈ سے قال کر دورو ! یہ کے طور پرنقل کی ہے امام تر ندی فرمانے ہیں: ریمدیث حسن ہے بعض شخول ہیں بیالفاظ منقول ہیں: رسیجے ہے۔

املاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں علی بن زید بن جدعان کے بارے میں کلام آئے آئے گا سعید بن سینب کا حضرت الس والٹلا سے روایت کرنا مغیر مشہور ہے۔

792 - زُرُدِى صَنْ آيِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن نَوَظَّنَا فَاحْسِنَ الْوطُسُوءَ لُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ فَلَدَعَا رَبِهِ إِلَّا كَانَت دَعوته مستجابة مُعجلة أَوُ مؤخرة إِيَّاكُمُ والالتفات فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لملتفت فَإِن غلبتم فِي التَّطَوُّع فَلَا تغلبُوا فِي الْفَرِيطَة

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ اَيَّضًا: قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من فَامَ فِي الصَّلَاةَ فَالْتَفِت رِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاله

ا کی دعزت ابودردا و نگانزیمان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نگانگا کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: "جوفص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے کیردورکھت نمازادا کرئے پیرائے پروردگارہے دعا کرے تواس کی وعامستجاب ہوتی ہے خواہ جلدی ہویا تاخیرہ ہواورتم نماز کے دوران ادھرادھرتو جہ کرنے سے بچو! کیونکہ جوشخص ادھرادھرد ہےاس کی نماز نہیں ہوتی اورا گرتم نقل نماز میں مغلوب ہوہمی جاتے ہو ( یعنی ایسا کربھی لیتے ہو ) تو فرض نماز میں مغلوب نہ ہوتا'' بدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے

امام طبرانی کی ایک روایت میں بیالفاظ میں :وہ بیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم سُکھیل کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے : '' جو تص نماز اداکرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور ادھرادھرتو جہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نماز کومستر دکر دیتا ہے۔

793 - وَعَنِ ابْنِ مَسُعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يزَالِ اللَّهُ مُقبلاً على العَبْد بِوَجْهِهِ مَا لَم يلْتَفْت اَوُ يعدن رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكِبِير مَوْقُوفًا عَنْ اَبِي قَلابَة عَنِ ابْنِ مَسْعُود وَلَمْ يسمع مِنْهُ

بیدوایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں موقوف روایت کے طور پرنقل کی ہے جوابو قلا بہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہائٹنے سے ا کی ہے ٔ حالا نکدانہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑٹنٹ سے سائن میں کیا ہے۔

الله الله معرت الو بريره الأفناني اكرم الكيفام كايفرمان تقل كرتي بين:

'' جب کوئی شخص نمازادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تواسے نماز کھل کرنے تک نماز کی طرف ہی متوجہ کرنا چاہیے اور نماز دوران ادھرادھرد کیمنے سے بچو! کیونکہ بندہ جب نمازادا کرتا ہے اس وقت وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کررہا ہوتا ہے''۔ بیروایت ایام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے۔

795 - وَعَنُ أَم مَسَلَسَة بِسَنَ آبِي أُمَيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عمر وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عمر وَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عمر وَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عمر وَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَمْ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَاللهُ اللهُ ا

اس کی نگاہ اس کے پاؤں کے مقام سے آ گئے ہیں جاتی تھی جب نی اکرم مَلَیْظِ کا انتقال ہو گیا 'تولوگوں کا بینا کم ہوا' کہ جب کوئی

سَن جرح يا تعديل ك بارك بين بحصال وقت يا دُنين بِ باتى الله بهتر جانا ب التَّرُهيب من مسح الْحَصَى وَغَيْرِهِ فِي مَوْضِع السَّجُود و النفخ فِيه لغير ضَوُورَة التَّرُهيب من مسح الْحَصَى وَغَيْرِهِ فِي مَوْضِع السَّجُود و النفخ فِيه لغير ضَوُورَة باب (ثماز كه دوران) كسى ضرورت كي فيرسجد كي جكه كنكر وغيره بهثانا يا أن پر پهونك مارنا على الله عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلاة فَلاَ بسم الْحَصَى فَإِن الرَّحْمَة تواجهه . رَوَاهُ الْيَرُمِذِي وَحسنه وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَة وَابْن حُزَيْمَة وَابْن حَبَان بي صَحِيْت لِهِ مَن رَوَايَة آبِي الْاَحْوَص عَنهُ وَ وَالنَّهُ الله عَنْ تواجهه فَلَا تحركوا الْحَصَى وَوَايَة آبِي الْاَحْوَص عَنهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الله عَن رَوَايَة آبِي الْاَحْوَص عَنهُ وَالْمَالِيّ وَالْهُ الله عَن رَوَايَة آبِي الْاَحْوَص عَنهُ وَاللّه الله عَن رَوَايَة آبِي الْاحْوَص عَنهُ اللّه عَن الصَّلاة فَإِن الرَّحْمَة تواجهه فَلَا تحركوا الْحَصَى وَوَايَة آبِي الْاحْوَص عَنهُ السَّدِي وَايَة آبِي الْاحْوَص عَنهُ السَّدِي وَالْمَالِي وَالْهُ الله عَن رَوَايَة آبِي الْاحْوَص عَنهُ السَّه الله الله عَن رَوَايَة آبِي الْلَاحْوَص عَنهُ الْمَالَة عَلَا الله عَن رَوَايَة آبِي الْاحْوَص عَنهُ السَّدِي وَالْمَالِي وَالْهُ اللهُ الْمَالِي وَالْوَالِيَة وَالْمَالَةُ وَلَا الْمَلْمُ الْمَالُولُولُولُ الْمَعْوَى الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَة وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَا الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الله الله و معرت ابود رفغارى النافة على اكرم منافقة كايدفر مان تقل كرت إلى:

'' جب کوئی شخص نماز اوا کرر ہا ہوتا ہے' تو وہ کنگر بیوں پر ہا تھ نہ بھیرے کیونکہ دھمت اس کے مدمقا مل ہوتی ہے''۔ پیروایت امام ترفدی نے نقل کی ہے انہوں نے اس کوسیح قرار دیا ہے اس کوامام نسائی' امام ابن ماجہ' امام ابن حبان' امام ابن فزیر ُ ان دونوں حضرات نے اپنی' اپنی سیح میں نقل کیا ہے' امام ابن فزیمہ کی روایت کے الفاظ یہ بیں:

"جب کوئی مخص نماز ادا کرر ماہوئور حمت کے اس مقابل ہوتی ہے توتم لوگ (نماز کے دوران) کنگریوں کوحرکت نددو'۔ ان تمام لوگوں نے بیرد دایت ابوا حوص کے حوالے ہے حضرت ابوذ رخفاری کی تفتیز ہے گئے کا ہے۔

797 - وَعَنُ معيقيب رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تمسح الْحَصَى وَانت تصلى فَإِن كَنْت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَةٍ تَسُوِيَة الْحَصَى . رَوَاهُ البُنَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالتِّرُمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابُو دَاوُد وَابُن مَا جَه مَاجَه

و الله المان الم

"جبتم نمازادا كررى بوق ككريون پر باتھ ندى بھيروا گرايبا ضرورى كرنا بوئوا يك مرتبايبا كرلوككريال برابركردو" -يردوايت امام يخارئ امام سلم امام ترفدئ امام نسائى امام ابودا و داورامام اين ماجد فقل كى ہے -بيردوايت امام يخارى امام سلم الله عنه قال ساكت النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مسع الْحَصَى فِي الصَّكاة فَقَالَ وَاحِدَةٍ وَلاَن تمسك عَنْهَا خير لَك من مائة نَاقَة كلهَا سود الحدق رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِئ صَحِيْحه

وہ وہ حضرت جابر بڑا تھے ہیں اس نے نبی اکرم نڈھٹا سے نماز کے دوران کئر یوں پر ہاتھ پھیر نے سکے بارے پیس دریافت کیا' تو آپ نڈھٹا نے ارشاد فر مایا: ایک مرتبہ ایسا کرلو! اگر اس سے ڈکے جاؤ' تو پیتمہارے لئے ایک سواونمٹیوں سے زیادہ بہتر ہے' جوسب سیاہ آنکھوں والی ہوں''۔

بدروایت امام این خزیمه نے اپنی سیج میں نقل کی ہے۔

799 - وَعَنْ آمِى صَالِح مولى طَلْحَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كنت عِنْد ام سَلَمَة زوج النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَى ذُوْ قَرَابِتِهَا شَابِ ذُوْ جمة فَقَامَ يُصَلِّى فَلَمَّا اَوَاذَ اَن يسْجِد نفخ فَقَالَت لَا تفعل قان رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لغلام لنا أسود يَا رَبَاح توب وَجهك . رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْحه

وَرَوَاهُ الْيَرْمِذِى مِن دِوَايَةٍ مَيْمُون آبِى حَمْزَة عَنْ آبِى صَالِح عَن أم سَلَمَة قَالَت رأى النّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لِنَا يُقَالَ لَهُ آفُلِحِ إِذَا سِجِد نفخ فَقَالَ يَا آفُلِح ترب وَجهك

وَتَقدم فِي التَّرُغِيْبِ فِي الصَّلاة حَدِيْثٍ حُذَيَّفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْ حَالَة يكونَ الْعَبْد فِيْهَا آحَبُ إِلَى اللَّه مِن أَنْ يَوَاهُ سَاجِدا يعفر وَجهه فِي التُّوَابِ . رَوَاهُ الطَّهُوَانِيِّ

میردایت امام این حبان نے اپن سیح میں نقل کی ہے۔

یکی روایت امام ترندی نے میمون اپوحزہ کے حوالے ہے اپوصالے کے حوالے ہے سیّدہ اُمْ سلمہ بڑیجنا ہے تش کی ہے وہ بیان کرتی جیں: نبی اکرم نٹیجنز نے ہمارے ایک غلام افلح کو دیکھا کہ جب وہ مجدے میں گیا تو اس نے پہلے بھونک ماری' تو آپ نے ارشاد فر ایا: اے افلے! اپنے چبرے کوٹاک آلود کرو (لیجنی اپنے چبرے پرمٹی کلنے دو)۔

اس سے پہلے نماز سے متعلق تر نیبی روایات کے باب میں حضرت حذیفہ بڑٹاٹڈ سے منقول حدیث گزر دیکی ہے' وہ بیان کرتے میں: نبی اکرم مُزَّیْزِ کم نے ارشاد فرمایا ہے:

'' بندے کی کوئی بھی حالت اس سے زیادہ پہند بدہ نیس ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بجدے کی حالت میں ویکھے کہ اس نے اپنے چبرے کوشی میں رکھا ہوا ہو''۔ بیدوایت امام طبرانی نے تقل کی ہے۔

## 11 - التَّرُهِيب من وضع اليك على الخاصرة فِي الصَّلاة

باب: نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے ہے متعلق تربیبی رویات

800 - عَنْ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهى عَن الخصرِ فِي الصَّلاة

ولا المستريق ومُسلِم وَالتِوْمِ إِن وَكُفُ ظهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نهى أَن يُصَلِّى الرجل مُغْتَصِراً. وَالنَّسَائِيِّ نَحُوهِ وَابُوْ دَاؤُد وَقَامَ يَغْنِي يضع يَده على خاصرته

و المعرت ابو ہریرہ بنائن بیان کرتے ہیں: نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے ہے تع کیا گیا ہے

میروایت امام بخاری امام سلم اورامام ترندی نے تال کی ہے ان دونوں حضرات کی نقل کردہ روایت کے الفاظ میہ ہیں : پیروایت امام بخاری امام سلم اورامام ترندی نے تال کی ہے ان دونوں حضرات کی نقل کردہ روایت کے الفاظ میہ ہیں :

" بى اكرم الفظم فاس بات سينع كياب كدا وى ببلو پر باته ركه كرنمازاداكرك" -

ا مام نسائی نے اس کی مانندروایت نقل کی ہے امام ابوداؤرنے بھی اس کوفل کیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آدمی جب کر اہوا ہواتو اس نے اپناماتھا ہے پہلو پردکھا ہوا ہو۔

رَابِوابُووا لَاسْتِهِ إِلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاخْتِصَادِ فِي الصَّلَاة رَاحَة اَهْلِ 801 - رَعنهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاخْتِصَادِ فِي الصَّلَاة رَاحَة اَهْلِ

النَّادِ . رَوَاهُ ابْن خُزَّيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

و العرب الوبريه الفناني اكرم منطقيم كاية رمان قل كرت إلى:

" نماز کے دوران پہلوپر ہاتھ رکھنا اہل جہنم کا آ رام حاصل کرنے کا طریقہ ہے"۔

بردوایت امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان فراین این می منقل کی ہے۔

## 12 - التَّرُهِيب من الْمُرُورُ بَيْن يَدى الْمُصَلِّى

باب: نمازی کے سے گزرنے سے متعلق تربیبی روایات

عديث 800 على البعد عبد الله بن المتحاوث بن المصمة الأنصاري وعبي الله عنه قال قال وسول المله عبيت 800 مديد 800 مديد 176 مديد 176 مديد 800 مديد 800 مديد 176 مديد 176

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يعلم الْمَارِ بَيِّن يَدى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يقفِ أرْبَعِيْنَ خير لَهُ من أن يعر بَيْن يَا يُهِ . قَالَ ابُو النَّصَر لَا أَدْرِى قَالَ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شهرا أَوْ مىنة

رَوَاهُ البُنَحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاوُد وَالْتِرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَرَوَاهُ الْبَزَّار وَلَفُظِهِ:

سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَو يعلم الْمَارِ بَيْنِ يَدى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ لِأَن يَشُوهُ اَرْبَعِيْنَ خَوِيْفًا حَيْرِ لَهُ مِن اَن يعر بَيْنِ يَدَيْهِ وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ . قَالَ التّرْمِذِي وَقَد رُرِي عَنْ اَنْسٍ اَنه قَالَ: لِأَن يقف آحَدُكُمُ مَائَة عَام خير لَهُ مِن اَن يعر بَيْن يَدى آخِيْه وَهُوَ يُصَلِّي

الله معزت الوجم عبدالله بن حارث بن صمه انصاری بن تؤروایت کرتے ہیں: نبی اکرم من الفجارے ارشادفر مایا ہے: "اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پہتے جل جائے کہ اسے کتنا گناہ ہوگا؟ تو اس کا چالیس تک زُکے رہنا 'اس کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے ہے گزر جائے"۔

ابونطر نامی راوی کہتے ہیں: جھے نبیں معلوم کرروایت میں ' جالیس دن کے الفاظ ہیں یا مہینے سے ہیں یاسال کے ہیں۔ بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤر امام تریزی امام نسانی اور امام این ماجہ نے فقل کی ہے۔ بعد دونیت امام بخاری امام دون کر امام ابوداؤر امام تریزی امام نسانی اور امام این ماجہ نے فقل کی ہے۔

بدروایت امام بزار فے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بدین : میں نے تی اکرم نافظ کو بدار شادفر ماتے ہوئے

''اگرنمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پیدی اسے کہا ہے کتا گناہ ہوگا' تو وہ جالیس سال تک کھڑار ہے 'بیاس کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے ہے گزرئے''۔

اس کی سند کے رجال سی کے رجال ہیں۔

امام ترندی کہتے ہیں: حضرت انس بخالا کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ٹی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ''تم میں سے کی ایک شخص کا ایک سوسال تک کھڑے رہتا' اس کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے آئے سے اس وقت گزرے جب وہ نمازادا کرر ماہو''۔

804 و وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَى آخَدُ كُمْ إِلَّهُ عَنْهُ أَلَا يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلِيدَفِع فِى نَحره فَإِن آبِى فَلِيقَاتِلَهُ صَلَى آخَدُ كُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ آخَدًا يَمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ولِيدراه مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ اللهِ عَالَيْهِ وَلِيدراه مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ آبِى فَلِيقَاتِلَهُ فَإِنَّهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِيدراه مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ آبِى فَلِيقَاتِلَهُ وَالنَّمُ اللهُ وَالْمُولَا يَدُو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولَا لَهُ وَاللهُ وَالْمُولِةِ وَاللهُ وَالْوَدُ وَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَدُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وا

قَرُلِهِ وَلَيْدَرَأَهُ بِدَالَ مُهْمَلَةً أَى فَلَيْدَفِعِهُ بِوَزَنِهُ وَمَعْنَاهُ

الله الله حضرت الوسعيد فدرى التأفذيان كرتے بين بيل في بي اكرم الكافرا كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

"جب كو كى فض كسى اليم چيز كى طرف أن كرك نماز اداكر د باہوئ ولوگون سے ستر د بن سكتى ہو چركوئى فض اس كے

"جب كو كى فض كسى اليم جيز كى طرف أن كرك نماز اداكر د باہوئ ولوگون سے ستر د بن سكتى ہو چركوئى فض اس كے

آگے ہے گزرنے كى كوشش كرے أو آدى كواسے دوكنا جا ہے اگروہ نبيس ماننا أتو اس سے جھرا اكرنا جا ہے كونكہ دہ

ايك اورروايت عن سيالفاظ بين:

" جب كو كي مخص نماز إدا كرر بابه و تووه كواسية آسك سي كررنے ندد مادر جهال تك بوسكة أسے برے كرنے كى وشش سرے اگر دوروسر المخص نیس مانیا 'تواس ہے جھکڑا کرے کیونکہ دو ( دوسر المخص) شیطان ہوگا''۔ میروایت امام بخاری اورامام سلم نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے جین امام ابوداؤد سنے اس کی مانندروایت نقل ک

متن کے بیالفاظ: "ولیدراً" اس میں دھے اس مراویہ ہے کہ آدی اس پرے کرے بیروزن اور مفہوم کے اعتبار سے " یف" (و د پرے کرتا ہے) کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے"۔

805 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُسِ عسمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَحَانَ آحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يدع آحَدًا يعر بَيْن يَدَيِّهِ فَإِن آبِي فَلَيقاتِله فَإِن مَعَه الْقَرِينِ

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه

د مرت مدالله بن عربية الرم تلايل كايفرمان الرح ين المرم المالية

"جب كوئى تخص نمازاداكرر بابوئوه وسمى آسے سے كزرنے ندوئے اوراكروہ تخص نبيل مانتا تواس سے جھزاكرے كيونك اں (اگرز نے والے فض) کے ساتھ قرین (لینی شیطان) ہوگا"۔

بدروایت امام ابن ماجہ نے بھے سند کے ساتھ مال کی ہے امام این فزیمہ نے میا بی سیح میں نقل کی ہے۔

308 - وَعَبِنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِآن يكون الرِّجل وَمَادًا يذرى بِه خير لَهُ من أن يهر بَيْن يَدى رَجل مُتَعَمدا وَهُوَ يُصَلِّى . رَوَّاهُ ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد مَوْقُولُا

و الله معزت عبدالله بن عمر و بن فنوفر ماتے بین: آ وی السی را کھ بن جائے جسے بھیرد یا جائے سیاس سے زیادہ بہتر ہے کہوہ جان بوجوكركس اليفخف كية محية كروي جوثمازاداكرد بابو

بدروایت امام این عبدالبرنے كتاب "التميد" من موقوف روايت كے طور براتل كى ہے۔

الترهيب من ترك الصكاة تعمدا وإخراجها عَن وَقتهَا تهاونا باب: جو تفس جان بوجه كرنمازترك كرديتا بي انمازكو بلكا بجھتے ہوئے اس کے محصوص وقت میں اس کوا دانہیں کرتا 'اس سے متعلق تربیبی روایات

807 - عَن جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ الرجل وَبَيْنَ الْكَفُرِ ترك الصَّلاة رَوَاهُ اَحْدِهُ وَ النَّسَائِي وَلَفُظِهِ : لَيْسَ الرَّجِلُ وَبَيْنَ السَّرِكُ وَالْحَفُر الَّا بَرِكُ الصَّلَاة وَابَوْ هَا وَ الْحَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبِيْنَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبَيْنَ الْعَبْدُ وَبِيْنَ الْعَبْدُ وَمِيْنَ الْعَبْدُ وَلَى مِنْ الْعَبْدُ وَمِيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَبْدُ وَمِيْنَ الْعَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَلِلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُوا وَالْمُلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُوا وَالْمُولُولُوا وَالْمُ وَالْمُولُولُ

808 - وَعَنُ بُرَيْدَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَهْد الَّذِي بَيْنَا وَبِينِهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَهْد الَّذِي بَيْنَا وَبِينِهِمُ السَّسَائِيّ وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ عَدِيْتُ حَسَنَ وَبِينِهِمُ السَّسَائِيّ وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ عَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ وَالْنَسَائِيّ وَالْتِرْمِذِي وَقَالَ عَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ وَلا نَعْرِف لَهُ عِلَّة

بیروایت امام احمدامام ابوداؤدام نسائی اورا مام ترفدی نے نقل کی ہے امام ترفدی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سمجے ہے یامام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے امام ابن حبان نے اپنی سمجے میں نقل کی ہے امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث سمجے ہے ہمیں اس میں سمار معالم نہیں ہے۔

909 - رَعَنُ عَبَادَة بِنِ الصَّامِت رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ اَوْصَائِى خليلى رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسِمِع خِصَالَ فَقَالَ لَا تُشُرِكُوا بِاللّهِ شَيْنًا وَإِن قطعُتُمْ اَوْ حرقتم اَوْ صلبتم وَلَا تتركوا الصَّلاة متعمدين فَمَن بِسِمِع خِصَالَ فَقَالَ لَا تُشُرِبُوا بِاللّهِ شَيْنًا وَإِن قطعُتُمْ اَوْ حرقتم اَوْ صلبتم وَلَا تتركوا الصَّلاة متعمدين فَمَن تَسركها مُتَعَمدا فَقَدُ حرج مِن الْملَّة وَلَا تركبوا الْمعْصِية فَاللها سخط الله وَلَا تشربُوا الْحمر فَإِنَها رَاسَ الْحَكَابُ السَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا الْخَطَايَا كَلَهَ الْحَدِيْثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتابِ الصَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا الْخَطَايَا كَلْهَا الْحَدِيْثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتابِ الصَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا الْخَطَايَا كَلْهَا الْحَدِيْثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتابِ الصَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا الْخَطَايَا كَلْهَا الْحَدِيْثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتابِ الصَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا الْخَدِيْثَ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَمُحَمَّد بِن نصر فِي كتابِ الصَّلاة بِاسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا عَلَيْهُ الْتُعْرِالُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيْنَ لَا بَالْمُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُعْتَعِيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَدِيْدُ اللّهُ عَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِيْنَ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْوَالْمُ الْعَلَى اللهُ الْعُدِيْنَ اللهُ الْعُنْهِ الْعَلَامُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْدُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُرْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلَالِيْنَ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُو

تنی آپ نائیز نے ارشادفر مایاتھا: تم کمی کواللہ کاشریک نہ تھیرانا تواہ تہہیں کاٹ دیاجائے 'خواہ تہہیں جلادیاجائے 'خواہ تہہیں معلوب کردیاجائے 'خواہ تہہیں جلادیاجائے 'خواہ تہہیں معلوب کردیاجائے 'اور تم جان بوجھ کرنماز ترک نہ کرنا 'جو تحص جان بوجھ کرائے ترک کرے گا'وہ دین سے خارج ہوجائے گا'اور تم معلوب کردیاجائے کو نکہ میہ اللہ تعالی کی ٹاراضگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا کیونکہ میہ اللہ تعالی کی ٹاراضگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا کیونکہ میہ تمام برائیوں کی خارب ''سلامہ یہ اللہ تعالی کی ٹاراضگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا کیونکہ میہ تمام برائیوں کی خارب ''سلامہ یہ اللہ تعالی کی ٹاراضگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا کیونکہ میہ تمام برائیوں کی خارب ''سلامہ یہ اللہ تعالی کی ٹاراضگی باعث بنتا ہے' اور تم شراب نہ پینا کیونکہ میہ تمام برائیوں ک

میروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے محمر بن نصر نے کتاب العملوٰ قامین بیروایت دواسناد کے ساتھ ذکر کی ہے اوران دونول اسناد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

" 810 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ شَقِيق الْعقيلِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرَوْنَ شَيْئًا مِن الْاَعْمَال تَوكه كفر غير الصَّكاة . رَوَاهُ اليِّرُمِلِيّ

الله عبدالله بن تقیق علی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّا فَیْا کے اصحاب اعمال میں سے کسی بھی ممل کوترک کرنے کو کفر نبیل سیمجیتے تھے اس کے مرف نماز کا معاملہ مختلف ہے ( لیعنی و واس کے ترک کو کفر بھتے تھے )'۔

بدروایت امام تر فدی فیل کی ہے۔

811 - وَعَنُ ثَوْبَان وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ العَبُد وَبَيْنَ الْكُفُر وَالْإِيمَانَ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَركَهَا فَقَدُ أَسُرِكَ . وَوَاهُ هِبَةِ اللَّهِ الطَّبَرِيّ بِإِشْنَادٍ صَحِيْح

الله الله معرت أو بان تفافزيان كرت بين: من في أكرم من الله كويدار شادفر مات موع سنات:

"بندے اور کفراورا بیان کے درمیان (بنیادی فرق) تمازے جب آدمی اسے ترک کردے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے"۔ بدروایت بہتا اللہ طبری نے سجے سند کے ساتھ فال کی ہے۔

812 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سهم فِى الْإِسْلَام لِمِن لَا صَلَاة لَهُ وَلَا صَلَاة لَمِن لَا وضوء لَهُ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ

الله الويريه والمنظروايت كرتي بي اكرم مَنْ الله ارشادفر مايايد:

"ال شخص كا اسلام مين كو كى حصيفيل ہے جس تخص كى نماز شدہواوراس شخص كى نماز نبيس ہوتى بيس كاوضون ہو"۔ بدروایت امام بزار نے نقل كى ہے۔

813 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا إِيمَان لمن لَا اَمَانَهُ لَهُ رَلَا صَلَاة لـمن لَا طَهُور لَـهُ وَلَا دين لـمن لا صَلاة لَهُ إِنَّمَا مَوْضِع الطَّلَاة من الدّين كموضع الرَّأس من الْحَسَد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالصَّفِير وَقَالَ تفرد بِهِ الْحُسَيْن بن الحكم الْحبري

الله الله عند الله بن عمر في روايت كرتے بين: ني اكرم مَن الله في ارشاد قر مايا ہے:

"اس مخص کا ایمان نیس ہوتا' جس کی امانت شہواوراس مخص کی نماز نیس ہوتی 'جس کی طہارت نہ ہواوراس مخص کا دین نیس ہے جس کی نماز نہ ہو نماز کو دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جوجسم میں سرکو حاصل ہے''۔ یدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط اور بھم مغیر میں نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں جسین بن تھم حمری نامی را دی اس کونل کرنے میں منفر دہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا تَسْرِكُ اللهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي خليلى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لَا تشرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِن قسط عت وَإِن حوقت وَلَا تَسْرِكُ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمداً فَمَنْ تَركهَا مُتَعَمداً فَقَدْ بَرِلت مِنْهُ اللِّذَةَ وَلَا تَشْرِب الْخِم وَإِنَّ مِنْهُ اللِّذَةَ وَلَا تَشْرِب الْخِم وَإِنَّهُ مِنْنَاح كُل شَرِّ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَةِي عَن شهر عَن أَم الذَّرْ ذَاءِ عَنهُ

و کی در مسترت ابودر داء بنگذابیان کرتے ہیں : میرے خلیل منگفتا نے مجھے پہلقین کی تھی کرتم کسی کواللہ کا شریک نظیم انا و خواہ مستمین کا شدہ کا شریک نظیم انا و خواہ مستمین کا شدہ یا جائے اور تم فرض نماز جان بوجھ کرترک نہ کرنا 'جوشن جان بوجھ کراھے ترک کرے گا اس سے ذمہ لا تعلق ہوجائے گا اور تم شراب نہ بینا 'کیونکہ بیتمام برائیوں کی نجی ہے ''۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام بیبیق نے شہر بن حوشب سیدہ اُم درواء زی ان کے حوالے سے حضرت ابودرداء جائز سے نقل کی

815 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما قَامَ بَصرِى قِيْلَ نداويك وَتَدَع الصَّلاة آيَّامًا فَالَ لا إِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ترك الصَّلاة لَفِى اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَان

رَوَاهُ الْبُوَّارِ وَالطَّبْرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَإِسْنَاده حسن . قَامَت الْعين إذا ذهب بصرها والحدقة صَعِيْحَة

کی حضرت عبداللہ بن عباس پھٹا کے بارے میں میہ بات منقول ہے : وہ بیان کرتے ہیں: جب میری بینائی رفصت ہوگئ تو یہ بات کہی گئی: ہم آپ کاعلاج کریں گے لیکن آپ کو پچھودن کے لئے نماز چھوڑ نی ہوگئ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھٹانے فرمایا: جی نہیں! نبی اکرم مُلِیَّا بِنے ارشادفر مایا ہے:

" "جو خص نمازترک کردیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا''۔

بدروایت امام برار نفل کی ہے امام طبرانی نے جم کبیرین نقل کی ہے اوراس کی سندسن ہے۔

" قامت العين" عصراديب كرجب آدى كى بينائى رفست موجائة اورة كله كادميلاا في جكه برسلامت مو

816 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ من دوك الصَّلاة تَعَمدا فَقَدُ كفر جهارا

رَوَاهُ الطُّبَ انِي فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر فِي كتاب الصَّلاة وَلَفُظِه:

سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ العَبْدُ وَالْكَفُرِ أَوِّ الشَّرِكُ تَرِكُ الطَّلَاةَ فَإِذَا تَرِكُ الطَّلَاةَ فَقَدُ كَفَر . وَرَوَاهُ ابْنَ مَا جَهِ عَن يزِيْدُ الرقاشِي عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ العَبْدُ والشرك إلَّا ترك الطَّلَاة فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدُ أَشْرِك

 علی الم اللہ نے بھم اوسط میں ایس سند کے ساتھ تھا کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ بیدووایت محمد بن تفرنے میں میں العلق قبل کی ہے اس کے الفاظ میر ہیں . سن العلق قبل کی ہے اس کے الفاظ میر ہیں .

- 270

ہوتا ہے۔ اہام ابن ماجہ نے بیدروایت پزیدرقائی کے حوالے سے معفرت انس بڑاٹھ کے حوالے سے بنی اکرم من بھا سے سال کی ہے ام منافظ نے ارشادفر مایا ہے:" بندے اورشرک کے درمیان (بنیادی فرق) صرف نمازکوترک کرنا ہے جب آ دمی اسے ترک دیتا

ے تورو الرک کامر تکب ہوتا ہے'۔

ج " الله وعن السن عبّاس رضى الله عنهما قال حمّاد بن زيد وَلا اعلمهُ إِلَا قد رَفعه إِلَى النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسَلام من ترك وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُو بَهَا كَافِر عَلَى اللهُ عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسَلام من ترك وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُو بَهَا كَافِر عَلَى اللهُ وَالصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ عَلَى الله وَالصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلاة المُكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ مَل اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلاة اللهُ وَالصَّلاة المُكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلاة المُكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان . رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَرَوَاهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلا عَدْلُ وَقد حل دَمه وَمَاله فَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلا عدل وقد حل دَمه وَمَاله فَيْهُ مِن اللهُ عَلْهُ وَلا يقبل مِنْهُ صرف وَلا عدل وقد حل دَمه وَمَاله

یں دورے عبداللہ بن عباس بڑی می اکرم مال فائم کار فرمان نقل کرتے ہیں: (حمادنا می رادی کہتے ہیں: میرے علم کے میں

مطابق حضرت عبدالله بن عباس تقالبانے بیروایت مرفوع روایت کے طور برنقل کی ہے )

"اسلام کی بنیاداوردین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے اُنہی پردین کی بنیاد قائم کی گئی ہے جوشش ان میں ہے کسی کوایک ترک کرے گا تو وہ اس وجہ سے کافر ہو جائے گا کسی ایسے (محض کے )خون کو طلال قرار دیتا 'جواس بات کی گوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے فرض نماز اور رمضان کے روزے ( لیعنی جوان میں سے کسی ایک کوترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا)"۔

بیروایت امام ابویعنیٰ نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے کہی روایت سعید بن زید نے نقل کی ہے جو تماد بن زید کے بھائی ہیں انہوں نے عمر دبن ما لک کے حوالے ہے ابو جوزا و کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عباس پڑجن سے مرفوع صدیث کے طور پرنقل کی ہے اورانہوں نے اس روایت میں بیالفاظ فاقل کیے ہیں:

"جو شخص ان میں ہے کئی ایک چیز کورزک کرے گائو وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا شار ہوگا اور اس کی کوئی قرض یانفل عباوت قبول نہیں کی جائے گا' اُس کا خون اور مال حلال ہوجا کمیں گئے'۔

818 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمَلا إِذَا آنَا عَمَلته دَحَلَت الْجَنَّة قَالَ لَا تشرك بِاللّٰهِ فَيَنَا وَإِن عَذَبت وَحرفت أَطَع واللهِ لَا وَإِن اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمَنْ كُلُ شَيْءٍ هُوَ لَك لَا تَتُرك الصَّلاة مُتَعَمِدا فَإِن مِن ترك الصَّلاة مُتَعَمِدا فَقَدُ بَرِئت مِنهُ الرّحِالُ مِن مَالِك وَمَنْ كُلُ شَيْءٍ هُوَ لَك لَا تَتُرك الصَّلاة مُتَعَمِدا فَإِن مِن ترك الصَّلاة مُتعَمِدا فَقَدُ بَرِئت مِنهُ

ذمَّة الله الحَدِيثِ رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ وَلَا بَأْسِ بِإِسْنَادِمٍ فِي المتابعات

بدروایت امام طرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اور متابعات کے بارے میں اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

819 - وعنه رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال كا تشوك بالله عليه وسلم بعشر كلمات قال كا تشوك بالله عنه الله عنه والديك وإن أمراك أن تخرج من الملك ومالك وكا تتزكن صكاة مكتنوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وكا تشوبن خمرًا قائلة رأس كل مكتنوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وكا تشوبن خمرًا قائلة رأس كل فاحشة وإياك والفرار من الزّخف وإن هلك النّاس وإن فاحساب النّاس موت فائبت وأنفق على أهلك من طولك وكا ترفع عنهم غصاك أدبا واخفهم في الله

رَوَاهُ أَحُمد وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَاد أَحْمَد صَحِيْح لَو سلم من الانْقِطَاع فَإِن عبد الرَّحُمن بن جُبَير بن نفير لم يسنمع من معَاذ

عضرت معاذبن جبل رفافذ بیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول مُنَافِیْم نے مجھے دس کلمات کی تعلیم دی تھی آپ الکیم نے الدیم ارشاد فرمایا:

''تم کسی کوانٹد کاشر کیے قر ارند دینا' خواہ تہمیں قبل کر دیا جائے 'خواہ تہمیں جلادیا جائے اور تم اپنی ان باپ کی نافر الی نہ کرنا' اگر چہوہ دونوں تہمیں بیتھ دیں کہتم اپنے اہل خانداور مال سے اقعلق ہوجاؤاور تم فرض تماز جان ہو جھ کرترک نہ کرنا کیونکہ جو خوائوں نہ جھ کرترک کرتا ہے' اس سے اللہ تعالیٰ کا فر سدانعات ہوجا تا ہے' اور تم شراب ہرگز نہ پینا' کیونکہ بیتمام خرابوں کی جڑ ہے' اور تم معصیت کے ارتکاب سے بچنا' کیونکہ معصیت اللہ تعالیٰ کی نارافعلیٰ کوطلال کردیتی ہے' اور تم میدان جگ سے فرارافت یا رکھ نے اور تم میدان جگ سے فرارافت یا رکھ نے اور تم میدان جگ سے فرارافت یا رکھ نے بول کو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی است کے مطابق اپنے اہل خانہ پر شرج کرنا اور ان سے اپنے عصا کونہ اُٹھانا' جوان کی تربیت کے لئے ہواور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے جی خوف دلاتے رہنا''۔

بدروایت امام احمد نظل کی ہے امام طبرانی نے جھم کیر میں نقل کی ہے امام احمد کی نقل کردوروایت سے ہے اگر یہ انقطاع سے خالی ہو کیونکہ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر نے معترت معاد والائذ ہے ساع نہیں کیا ہے۔

820 - وَعَـنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْم الْغَيْم فَإِنَّهُ من درك الصَّلَاة فَقَدْ كفر . رَوَاهُ ابْن حَيَان فِي صَحِيْحه ها معزت بريده النائلة من اكرم من الكرم من كالم كار قرمان قل كرتے ميں:

ور ایر آلودون میں نماز جلدی اوا کرلو! کیونکہ جوش نماز ترک کردیے وہ کفر کامر تکب ہوتا ہے '۔ ایر آلودون میں نماز جلدی اوا کرلو! کیونکہ جوش نماز ترک کردیے وہ کفر کامر تکب ہوتا ہے '۔

روایت امام این حبان نے ایم سی میں نقل کی ہے۔

921 - وعَنْ أُمَيْمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مولاة رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَت كنت أصب على وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَت كنت أصب على رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وضوء ه فَدخل رجل فَقَالَ أوصنى فَقَالَ لا تشرك بِاللهِ شَيْنًا وَإِن قطعت رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْ وَإِن أمراك أَن تتخلى من أهلك ودنياك فتخله ولا تشربن حمرًا فَإِنَّهَا وَحرفت بِالنَّهُ وَلا تشربن حمرًا فَإِنَّهُ وَحرفت بِاللهِ وَذَمَّة رَسُولُه التحديث وَالله عَنْ فعل ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئت مِنْهُ ذَمَّة الله وَذَمَّة رَسُولُه التحديث وَالله فِنَاح كُلُ شَرِّ وَلَا تشربن صَلَاة مُتَعَمدا فَمَنْ فعل ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئت مِنْهُ ذَمَّة الله وَذَمَّة رَسُولُه التحديث وَالله بِنَا الله وَذَمَّة رَسُولُه التحديث وَالله

الطَّبَرَائِي وَلِي اِسْنَاده يزِيُّد بن سِنَان الرهاوى

بدروایت امام طبرانی نے قتل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی پزیدین سنان رہاوی ہے۔

822 - رَعَنُ زِيّاد بِن نعيهُ الْحَضْرَمِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدِبِع نرضهن اللّه فِي الْإِسُلَام فَعَنْ آتَى بِثَلَاث لَم يغنين عَنهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيُ بِهَن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت . رَوَاهُ آحُمِد وَهُوَ مُرْسل

ود معرت زیاد بن نعیم معفری الفظاروأیت كرتے ہیں: ي اكرم مَلَا الله في الرم مَلَا الله في مایا ہے:

" مارچزی بن جنہیں اللہ تعالی نے اسلام میں قرض قرار دیا ہے اگر کوئی فض (ان میں سے) تین کام کر لے تو باس کسی کام کام اس آسے گا جب تک و دان سب کویں کرتا مماز زکو قارمضان کے دور سے اور بینت اللہ کا جج"۔

بدردایت امام احمد فال کی ہے اور بیردایت مرسل ہے د

828 - رَعَنُ آبِي أَمَامَةً رَخِييَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتنقضن عرى الاسكام عُرُوّة عُرُوّة فَكلما انتقضت عُرُوّة تشبث النَّاس بِالَّتِي تَلِيهَا فَاوَّلِهِنَ نقضا الحكم وآخرهن الصَّلاة رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

"اسلام کاری ایک ایک کرک وقتی چلی جائے گی جب بھی ایک ٹوٹے گی تولوگ اس کے بعدوالی کومنبوطی سے تھام کیس کے ان میں سے جوسب سے پہلے ٹوٹے گی وہ تھم (یعنی شرق احکام کے مطابق فیصلہ) دینا ہے اورسب سے آخری (رز)

یدروایت امام این حبال نے اپنی تیج میں نقل کی ہے۔

824 - وَرُوِى عَلَى عَدَمَ بِنِ الْحُطَابِ رَحِبَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن تركِ الصَّكِاةَ مُتَعَمِدًا أَحْبِطُ اللّٰهِ عَملُه وبرئت مِنْهُ ذَمَّةَ اللّٰهِ حَتَّى يُوَاجِع لللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَة . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ الصَّالَة مُتَعَمدًا أَحْبِطُ اللّٰهِ عَملُه وبرئت مِنْهُ ذَمَّةَ اللّٰهِ حَتَّى يُوَاجِع لللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَة . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ

الله الله معرت عمر بن خطاب التأثؤروايت كرتے بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا يه:

"جوش جان ہو جھ کرنماز ترک کردے گا اللہ تعالی اس کے مل کوضا کئے کردے گا اوراللہ تعابی کاذیمہ! سے العلق ہوجائے گا'جب تک وو' توبہ کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا''۔

يدروايت إصباني فقل كي بـ

825 - وَعَنْ أَمْ أَيِسِمِن وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشُوكَ الطَّكَاةَ مُتَعَمِدا فَإِنَّهُ مِن تَوِكَ الْصَّكَاةَ مُتَعَمِدا فَقَدُ بَوِلْتِ مِنْهُ ذَمَّةِ اللَّهُ وَرَسُولِه

رَوَاهُ آحُمدُ وَالْبَيْهَةِي وَرِجَالَ آحُمد رجال الصَّحِيْحِ إِلَّا أَن مَكْمُولًا لم يسمع من أم أيمن

الله الله سيده أمّ اليمن الله الدين الرقي بين في اكرم اللهاف ارشادفر مايا ي

"" تم جان ہو جھ کرنماز ترک نہ کرو! کیونکہ جو تن جان ہو جھ کرنماز ترک کرتا ہے اس سے اللہ تعالی اوراس کے رسول مال کاذ مہ ذاتعاتی ہوجاتا ہے "۔

بدروایت امام احمداورامام بیمی نے نقل کی ہے امام احمد کے دجال ''مسجع'' کے دجال جیں البتہ کھول نے سیّدوام یمن بڑھا ہے ساع نہیں کیا ہے۔

826 - وَعَنْ عَـلَـى رَضِــى الـلَّهُ عَنْهُ قَالَ من لم يصل فَهُوَ كَافِر : رَوَاهُ اَبُـوُ بَـكْرِ بن اَبِى شيبَة فِي كتاب اُلاِيمَان وَالْبُخَارِيّ فِي تَارِيحِه مَوْقُوفًا

" جو خص نماز ادانبیں کرتا' وہ کا فرموتا ہے'۔

سدوایت امام ابو بکرین ابوشید نے کتاب الا بھان میں نقل کی ہے امام بخاری نے است اپنی '' تاریخ'' میں ''موقوف''روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

827 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من ترك الصَّلاة فَقَدُ كفر

رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر المروزِي وَابْن عبد البر مَوُقُولًا

''جو شخص نمازترک کردیتا ہے وہ کفر کام تکب ہوتا ہے'۔

یدروایت محمدین نصر مروزی اوراین عبدالبرنے موقوف روایت کے طور پرتقل کی ہے۔

828 - رَعَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ من ترك الصَّلاة فَلَا دين لَهُ رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر أيضًا مَوْقُوفًا

هی اللہ بن مسعود بھی فاتے ہیں:

، دجو خص نماز ترک کر دیتا ہے اس کا دین بیس ہے ''

بدروایت بھی محمد بن نصر نے موتوف روایت کے طور پڑنقل کی ہے۔

829 - وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من لم يصل فَهُوَ كَافِر

رَوَاهُ ابْن عبد الْبر مَوْقُوفًا

‹ جو خص نماز ادانیس کرتا' وہ کا فرہوتا ہے''۔

يدوايت ابن عبدالبرنے موقوف روايت كے طور يرتقل كى ہے۔

830 - وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِنيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا إِيمَان لمن لَا صَلَاةً لَهُ وَلَا صَلَاةً لمن لَا وضوء لَهُ رَوَّاهُ ابْن عبد الْبر وَغَيْرِهِ مَوْقُوفًا

وَقَالَ ابْنِ آبِي شيبَة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ

وَقَالَ مُحَمَّد بن نصر المروذِي سَمِعت اِسْحَاق يَقُولُ صَحَّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تَارِك الصَّلاة كَافِر وَكَلَالِكَ كَانَ رَأَى أَهُلِ الْعلم مَن لدن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تَارِك الصَّكَاة عمدا من غير عذر حَتَّى بذهب وَقتهَا كَافِر

الله الدوردام الله المات بين:

"اس فض کاایمان بیں ہے جس کی نماز ند ہواوراس مخض کی نماز نبیس ہوتی 'جس کاوضونہ ہو'۔

بدروایت ابن عبدالبراور دیجر حضرات نے موقوف روایت کے طور پر قال کی ہے۔

الم ابن ابوشيبه بيان كرت من أي اكرم نواي في الرم المان المراد في المراي و المرقض فماز ترك كرو مده وكافر موتاب

الم محر بن نفرمروزی بیان کرتے ہیں: میں نے اسحاق کور بیان کرتے ہوئے سا ہے: نی اکرم مُن ایکا سے یہ بات متندطور پر منقول ہے کہ نماز کوترک کرنے والاحض کا فرہوتا ہے ای طرح نبی اکرم تنگیا کے زمانہ اقدی ہے لے کر ( آج کے زمانے تک) ہرزمانے کے اہل علم کی بھی رائے ہے کہ تماز کوجان ہو جھ ترک کرنے والا تخص جو (ترک کرتا) کسی عذر کے بغير ، ويهال تك كهاس نماز كادفت رخصت بهوجائ ووقض كافر بهوجا تاسيم

831 - وَرُوِى عَن حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ترك الصَّلَاة كفر لَا يختَلف فِيهِ

والمجالية والمقالية والمقل كياب:

" نماز کور ک کرنا کفر ہے اس کے بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا"۔

832 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه ذكر الصَّلاة بَوْمًا فَــقَــالُ مـن حَـافــظ عَـلَيْهَا كَانَت لَهُ نورا وبرهانا وَنَجَاة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ لَم يحافظ عَلَيْهَا لم يكن لَهُ نور وَكُه برهان وَكَا نجاة وَكَانَ يَوْم الْقِيَامَة مَعَ قَارُونَ وَفرُعَوْن وهامان وَآبِي بن خلف

رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَابْن حبَان فِي صَعِيْحه

ﷺ حضرت عبداللہ بن محرج بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سی آتے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشادفر مایا: جو محص اس کی حفاظت کرے گائیداس کی حفاظت نہیں کرے گائید اس کے لئے نورنہیں ہوگی نوروہ قیامت کے دن قارون فرعون با مان اور ابی بن ضف کے ساتھ ہوگا اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون با مان اور ابی بن ضف کے ساتھ ہوگا نے ہم صغیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن ساتھ ہوگا نے بی صغیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے ابی صحیح میں نقل کی ہے۔

833 - وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ قَالَ سَالَت النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن قُولِ اللّه عَزَّوَجَلَّ (الّذِيْنَ هِم عَن صَلاتهم ساهون) المامون قَالَ هم الّذِيْنَ يؤخرُوْنَ الصَّلاة عَن وَقَتهَا وَوَاهُ الْبَوْاهِيْمَ وَقَالَ هُو اللّهُ الْحَفاظِ مَوْقُونًا وَلَمْ يرفعهُ غَيْرِه وَوَايَةٍ عِكْرِمَة بِن إِبُواهِيْمَ وَقَالَ رَوُاهُ الْحَفاظِ مَوْقُونًا وَلَمْ يرفعهُ غَيْرِه وَ وَاللّهُ عَنْهُ وَعِكْرِمَة هَذَا هُوَ الاَزْدِقَ مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقَفِه قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعِكْرِمَة هَذَا هُوَ الاَزْدِقَ مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقَفِه اللهُ عَنْهُ وَعِكْرِمَة هَذَا هُوَ الاَزْدِقَ مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب وَقَفِه اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْمُ اللهُ عَنْهُ وَعِكْرِمَة هَا اللهُ عَنْهُ وَعِكْرِمَة عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَعَلْمُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَعِلْمُ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَعِلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَعِلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَمْ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِعْلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

'' وہ لوگ جوائی نماز وں ہے۔ عافل ہوتے ہیں''۔(لیمیٰ اس سے مراد کیا ہے؟) نبی اکرم سُکھُٹائے نے ارشادفر مایا:اس سے مراد وہ لوگ میں جونماز وں کو آن کے اوقات ہے'تا خیر ہے ادا کرتے ہیں۔

بدروایت امام بزار نے عمر مدین ابراہیم سے منقول روایت کے طور پرتقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: حافظان حدیث نے اسے موقون نوروایت کے طور پرتقل نہیں کیا ہے۔
اسے موقون روایت کے طور پرتقل کیا ہے اس راوی کے علاوہ کسی اور نے اسے مرقوع حدیث کے طور پرتقل نہیں کیا ہے۔
حافظ کہتے ہیں بحر مدنا می راوی از دی ہے جس کے ضعیف ہوتے پراتفاق ہے اور درست رہ ہے کہ بدروایت موقوف ہے۔
حافظ کہتے ہیں بحر مدنا می راوی از دی ہے جس کے ضعیف ہوتے پراتفاق ہے اور درست رہ ہے کہ بدروایت موقوف ہے۔
834 - وَعَنْ مُصعب بن سعد رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لابی یَا اُبتاہ اَرَایَت قَوْلِهِ تَبَادَ لا وَتَعَالٰی (الَّذِیْنَ هم عَن صَلاتهم ساهون)

آيًّا لا يسهو أيَّنَا لا يحدث نَفِسه قَالَ لَيْسَ ذَاكِ إِنَّمَا هُوَ إِضَاعَة الْوَقْتِ يلهو حَتَّى يضيع الْوَقْت

رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ حسن

رد روسی مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدے کہا: اے اباجان! اللہ تعالیٰ کے اس فریان کے بارے ہیں

ہ پی کیارائے ہے؟ ''<sub>وولوگ</sub> جوانی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں''

، میں ہے کون ہے؟ جو خفلت کا شکارٹیس ہوتا اور کون ہے؟ جو (نماز کے دوران) اپنے خیال میں مم نیس ہوجا تا؟ تو حضرت معد بالانے نے فرمایا: اس سے مراد میڈیس ہے بلکہ اس سے مراد وقت کوضا کع کر دیتا ہے کہ آ دی مشغول رہے (بیعنی نماز ادا نہ کرے) معد بالانے کہ دہ نماز کے وقت کوضا کع کر دے۔ یہاں تک کہ دہ نماز کے وقت کوضا کع کر دے۔

بدروایت اما ابویعلی نے حسن سند کے ساتھ ال کی ہے۔

835 - وَعَنْ نَوُفَ لِ بِن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن فَاتَنَهُ صَلاة فَكَانَمَا وَرُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن فَاتَنَهُ صَلاة فَكَانَمَا وَرُر اللهُ وَمَاله . رَوَاهُ ابْن جَبَان فِي صَحِيْحه

الله الله معاويد التفروايت كرت بين اكرم مَنْ الله ارشادفر ما ياي،

" جس فخص کی نماز تضاء ہوجائے کو یااس کے اہل خانداور مال مناتع ہو گئے"۔

يدروايت امام ابن حبان في الي صحيح من نقل كى ہے۔

836 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع بَيْن مَكَرَبُّنِ من غير عند فَقَدْ آتَى بَابا من آبُوّاب الْكَبَائِر . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ حَنش هُوَ ابْن فيس ثِقَة . قَالَ الْحَافِظِ بل واه بِمرَّة كَا نعلم آحَدًّا وَثَقَهُ غير حُصَيْن بن نمير

وه حضرت عبدالله بن عباس بالإروايت كرتي بي : بي اكرم من الله في الرم من المرام المادفر مايا ب:

''جو محض کسی عذر کے بغیر ٔ دونمازیں ایک ماتھ ادا کرے (لیمنی ایک نماز کو اس کے وقت ہے تا خیرے ادا کرے ) تو وہ کبیرہ ناہ کا مرتکب ہوتا ہے''۔

پیردایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: (اس روایت کا ایک راوی) صنش میں شمن بن قیس ہے اور نقہ ہے۔ حافظ کہتے ہیں: جی نہیں! بلکہ میڈوائن ہے اور جمیل کسی ایسے خص کاعلم نہیں ہے جس نے اسے تقد قر اردیا ہو صرف حصین بن رنے اسے نقد قرار دیا ہے۔

837 - وَعَنُ سَـمُـرَـة بِن جُنُدُبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يكثر أَن يَفُولُ لاصحابِه هَـلُ رأى آحَد مِنْكُمُ مِن رُولًا فيقص عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللّٰه أَن يقص وَإِنَّهُ قَالَ لنا ذَات غَذَاة إِنَّهُ اتّانِى اللّٰيلَة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قَالَا لى انْطَلِقُ وَإِنِّي انْطَلَقتَ مَعَهُمَا وَإِنَّا آتَيْنَا على رجل مُضْطَجع

قَـالَ وَرُبِمَا قَالَ ابُو رَجَاء فَيشق قَالَ ثُمَّ يتَحَوَّل إِلَى الْجَانِبِ الْاحر فيفعل بِهِ مثل مَا فعل بالجانب الْأَوُّل قَالَ لَهُمَا يَفْرِغُ مِنْ ذَٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَى يَصِح ذَٰلِكَ الْجَانِبِ كَمَا كَانَ ثُمَّ يعود عَلَيْهِ فيفعل مثل مَا فعل فِي الْمرة الْآوَّلي قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَلْمَا قَالَا لِي انْطلق فَانْطَلَقْنَا فأتينا على مثل التَّنور قَالَ فأحسب أنه كَانَ يَقُولُ فَياذًا فِيْدِ للط وأصوات قَالَ فاطلعنا فِيْدِ فَإِذَا فِيْدِ رجال وَنسَّاء عُرَاة وَإِذَا هم يَأْتِيهم لَهب من أَسْفُل مِنْهُم فَإِذَا أتَـاهُــم ذَٰلِكَ الله ب ضــوضــوا قَالَ قُلْتُ مَا هُؤُلاءِ قَالَا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فأتينا على نهر حسبت أنه كَانَ يَقُولُ آخْمَر مثل الدُّم وَإِذَا فِي النَّهر رجل سابح يسبح وَإِذَا على شط النَّهر رجل عِنْده قد جمع حِجَارَة كَثِيْسُرَـة وَإِذَا ذَٰلِكَ السابح يسبح مَا سبح ثُمَّ يَأْتِي ذَٰلِكَ الَّذِي قد جمع عِبْده الْيحجَارَة فيفغر فَاه فيلقمه حجرا فَينَ طَلَق فيسبح ثُمَّ يرجع إليَّهِ كلما رَجَعَ إليهِ فعر فَاه فألقمه حجرا قلت لَهما مَا هٰذَانِ قَالَا لي انْطَلِقُ انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانُمطَلَقْنَا فَأَتِينَا عَلَى رَجَلَ كَرِيهِ الْمَرَّآةَ كَأْكُرِهُ مَا أَنْتَ رَّاء رَجَلًا مَرَّآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٍ يَحْشَهَا وَيَسْعَى حُولُهَا قَىالَ قُلْتُ لَهِما مَا هَلَا قَالَ قَالَا لَى انْطَلِقُ انْطَلِقُ غَانْطَلَقُنَا فأتينا على رَوْضَة معتمة فِيْهَا من كل نور الرّبيع وَإِذَا بَيْن ظَهْرى الرَّوْضَة رجل طويل لا أكاد أرى رَأْسه طولا في السَّمَاء وَإِذَا حول الرجل من أكثر ولدان رَايَتهم قَالَ قُلُتُ مَا هَلَا مَا هُوَلَاءِ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقُنَا فاتينا على دوحة عَظِيْمَة لم ار دوحة قط اعظم وَلا أحسسن مِسْنَهَا قَالَ قَالَا لَى ارق فِيُهَا فارتقينا فِيُهَا إِلَى مَذِيْنَةٍ مَيْنِيَّة بِلَبن ذهب وَابس فطَّة فأتينا بَاب الْمَدِيْنَةِ فاستفتحنا فَفتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن مّا أنّت رَاء وَشطر مِنْهُم كافيح مّا أنّت رًاء قَسَالَ قَسَالًا لَـى اذْهَبُوا فَصَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُوفَالَ وَإِذَا نَهُرَ مَعْتُرَضَ بِجُرِي كَانَ مَاءً هُ الْمَخْضَ فِي الْبِيَاض فَلَدَهَبُوا فوقعوا فِيدِ ثُمَّ رجعُوا إِلَيْنَا قد ذهب ذَلِكَ السوء عَنَّهُم فصاروا فِي أحسن صُورَة قَالَ قَالَا لي هاذِه جنَّة عسدن وَهَلَذَا مَنْزِلْكَ قَالَ فَسَمَا يَصِرِي صعدا فَإِذَا قصر مثل الربابة الْبَيُّضَاء قَالَ قَالَا لي هٰذَا مَنْزِلِك قَالَ قُلْتُ لَهِ مَا بَارِكُ اللَّهِ فِيكُما فَلْرَانِي فَأَذْخِلَهُ قَالَا أَمَا الْأَنْ فَلَا وَأَنت ذَاخِلَه قَالَ قُلْتُ لَهِما فَاتِّيلُ وَأَيْت مُنَّذُ اللَّيْلَة عجبا فَمَا هَذَا الَّذِي رَايَت قَالَ قَالَا لِي إِنَّا سنخبرك أما الرجل الْأَوَّلَ الَّذِي أِنيت عَلَيْهِ بنلغ رَاسه بالحجر فَإِنَّهُ الرجل يَأْخُذ الْقُرِّ آن فيرفضه وينام عَن الصَّلاة الْمَكْتُوبَة وَأَما الرجل الَّذِي اليت عَلَيْهِ يشرشر شدقه إلى قَفاهُ ومنحره إلى قَفاهُ وعينه إلى قَفاهُ فَإِنَّهُ الرجل يَغُدُو من بَيته فيكذب الكذبة تبلغ الْأَفَاق وَأما الرِّجَال وَالنِّسَاء

العراة الله المناز مع في مثل بناء التنور فَإِنَّهُم الزناة والزواني وَأَمَا الرجل الَّذِي اتبت عَلَيْهِ يسبح فِي النَّهر ويلقم العراة الله المواقة الله المواقة الله عند النَّار يحشها ويستعى حولها فَإِنَّهُ مَالك خَاذِن المحجر فَإِنَّهُ آكل الزِّبَا وَأَمَا الرجل الكويه المواقة فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَأَمَا الولدَان الله يَن حوله فكل مَوْلُود مَات على بَهَ مَا الرجل الطّويل الله ي الروضة فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَأَمَا الولدَان الله يَن حوله فكل مَوْلُود مَات على بَه مُن الله عَلَي الله عَليه وَسَلّم الله عَلَي الله عَليه وَسَلّم الله عَلَي الله عَليه وَسَلّم الله عَليه وَسَلّم وَالله عَليه وَسَلّم على الله عَليه وَالله عَليه وَالله عَليه وَالله عَليه وَالله عَليه وَسَلّم عسن وَشطر مِنْهُم قبيح فَإِنّهُم قوم خلطوا عملا وَالله عَنهُم قبيح فَإِنّهُم قوم خلطوا عملا عَلها وَآخر سَيّنًا تَجَاوز الله عَنهُم

رَوَاهُ البُخَارِيّ وذكرته بِتَمَامِهِ لأحيل عَلَيْهِ فِيْمًا يَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

''گزشتہ رات میرے پاس دوفر شنتے آئے'انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے سے کہا: آپ چلئے' تو میں ان دونوں کے ساتھ جل پڑا بہاں تک کہ ہم ایک ایسے تھی کے پاس آئے جولیٹا ہوا تھا اور دومرافض اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے پاس ایک پھر تھا وہ اس پھر کوا ٹھا کراس کے سر پر مارکراس کا سرچل ویتا تھا اور پھراڑ ھک کر پھھ آ سے چلاجا تا تھا' تو کھڑ ! ہوا تھی اے پکڑتا تھا اوراس کے داپس آئے تک کیٹے ہوئے تھی کامرورست ہوجا تاتھا' جیسے پہلے تھا' پھرو دو وارداس کے ماتھے بہی مل کرتا' جس طرح بہلی مرونہ کیا تھا' نبی اکرم نظافی فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں فرشتوں ہے کہا: سیجان اللہ! اس کا کیا معاملہ ہے؟ توان دونوں نے مجھ ہے کہا: آپ چلتے رہے! آپ چلتے رہے! پھرہم ابک ایسے مض کے پاس آئے جو گذی کے بل حیت لیٹا ہوا تھا اور ایک محض لو ے کا آگڑا نے کڑاس کے سر بانے کھڑا ہوا تھاؤہ آگڑے والاض کیئے ہوئے تھن کے چیرے کے ایک طرف آتا تھا اور پھراس کے جڑے کوناک کو آگھ کو گردن تک چیرد بتا تھا کیمال ابور جامنا می راوی نے بعض اوقات لفظ ''مجاڑد بتا تھا''نقل کیا ہے' پھروہ دومری طرف آتا ہے اس ظرف وہی عمل کرتا جو پہلی طرف کیا تھا جب وہ دومری طرف سے قارئے ہوتا تھا تو اس دوران پہلی والی طرف پہلے کی طرح ٹھیک ہوچکی ہوتی تھی'وہ پھراس کے ساتھ وہی عمل کرتا تھا جواس نے پہلی مرتبہ کیا تھا' عیں نے کہا؛سجان اللہ اس کا کیامعالمہ ہے؟ نوان دونوں فرشنوں نے مجھے کہا: آپ چلتے رہیں! ہم چلتے رہیں! یہاں تک کہ ہم ایک تنورجیسی جگہ کے پاس آئے راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے راویت میں میالفاظ بھی ہیں:اس میں سے جیٹو دیکار کی آوازی آر ہی تھیں ہم نے اس میں مہا تک کے دیکھا تو اس میں مجمد مرداور مجمد خواتین تنے جو بر ہند ننے ان کے شیحے کی طرف سے آگ کا کولد آتا تھا اور جب وہ ان کے پاس آتا تھا تورہ جی ویکارشروع کردیتے تھے ہی اکرم مُنگھ فرماتے ہیں: میں نے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ تو دونوں فرشتوں نے مجھے کیا: آپ چلتے رہیں! آپ چلتے رہیں! نبی اکرم مُلَقِقًا فرماتے ہیں: ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک نہر کے

نی اکرم سنگیز فرمائے ہیں: اُن دونوں فرشتوں نے جھے سے کہانیہ جنت عدن ہے جو آپ کا ٹھکانہ ہوگا نی اکرم سنگیز فرمائے ہیں: میرک نگاہ او پر آھی وہاں سفید بادل کی ہاندایک کل تھا اُن دونوں فرشتوں نے جھے سے کہانیہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا نی اگرم سنگیز فرمائے ہیں: میرک نگاہ او پر آھی وہاں سفید بادل کی ہاندائی تم دونوں کو پر کت نصیب کرے تم دونوں جھے موقع دو کہ میں اس کے اگرم سنگیز فرمائے ہیں: میں نے ان دونوں سے کہا: اللہ تعالی تم دونوں کو پر کت نصیب کرے تم دونوں جھے موقع دو کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں اُتو ان دونوں نے عرض کی: ایمی آپ نیس جا تیں گئی آپ بیمی تشریف لا کیں گئیں نے ان دونوں نے بھی ہیں جو پھی میں نے دیکھائے اس کامعاملہ کیا ہے؟ توان دونوں نے بھی ہیں جب کہا: ہم آپ رات میں نے بڑی جیران کن چیزیں دیکھی ہیں جو پھی میں نے دیکھائے اس کامعاملہ کیا ہے؟ توان دونوں نے بھی سے کہا: ہم آپ

کان بارے بین بتاتے ہیں جہاں تک پہلے تھی کا تعلق ہے جس کے پاس آپ تشریف لانے تھے جس کے سرکو پھر کے دریعے

ہا جار اتھا تو وہ ایک ایسانتھ تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور بھراہے چھوڑ دیا وہ قرض نماز کے وقت سویار بتاتھا 'جہاں تک

ہی اجار اتھا تو وہ ایک ایسانتھ تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور بھراہے چھوڑ دیا وہ قرض نماز کے وقت سویار بتاتھا 'جرا جار اتھا 'تو وہ

ہی ایسانتھ تھا کہ اپنے گھر ہے نکل تھا اور ایک جھوٹ ہولٹا تھا 'جودور دور تک پھیل جا تاتھا' جہاں تک ان مردوں اور خوا تین کا تعلق کے جو بر بہد تھے اور تنور کی بائدا کی جگہ بر موجود تھے تو یہ زنا کرنے والی تورٹی اور زنا کرنے والے مرد تھے جہاں تک اس آدی

ہاتھاتی ہے جس کے پاس آپ تشریف لانے تھے اور وہ نہر جس تیرر ہاتھا اور اس کے مند جس پھرڈالے جار ہے تھے نو وہ سود کھانے

ہاتھاتی ہے جس کے پاس آپ تشریف لانے تھے اور وہ نہر جس تیرر ہاتھا اور اس کے مند جس پھرڈالے جار ہے تھے نو وہ سود کھانے

والٹوں تھا'جہاں تک اس بدصورت ترین مختص کا تعلق ہے 'جرآگ کے پاس موجود تھا'جوآگ بھڑکا تھا اور پھراس کے

ارد کردود نے لگاتی تھا تو وہ ' مالک' تھا' جوجہ نم کا گران ہے جہاں تک اس طویل مختص کا تعلق ہے 'جو باغ جس نظر آ یا تھا اور وہ حضرت

ابراہیم علیا تھے' جہاں تک اُن کے اور گردموجود بچی کا تعلق ہے ' تو یہ وہ تھی کو تعلق ہے 'جو باغ جس نظر آ یا تھا اور وہ حضرت

ابراہیم علیا تھے' جہاں تک اُن کے اور گردموجود بچی کا تعلق ہے ' تو یہ وہ قرام نے تھے' جوفطرت پر مرکئے تھے۔

ار اوی بیان کرتے ہیں بعض مسلمانوں نے عرض کی: یارسول اللہ! مشرکین کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی اکرم مظاہلے ارشادفر مایا: مشرکین کے بیچ بھی ( اُن کے ساتھ ہوں گے )۔ ارشادفر مایا: مشرکین کے بیچ بھی ( اُن کے ساتھ ہوں گے )۔

'' '' '' '' '' نایا: ) جہاں تک ان لوگوں کاتعلق ہے جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ برصورت تھا' تو بیہ وہ انوگ عظام جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برائیاں بھی کی ہو کی تھیں' تو اللہ تعالی نے ان سے درگز رکیا''۔

ے بروایت امام بخاری نے نفل کی ہے میں نے بیروایت کمل طور پراس لئے ذکر کروی ہے تاکہ آ سے چل کر اِس کی طرف رجوع کرنے کا کہا جا سکے اگر اللہ نے چاہا۔

838 - وقد روى الْبَزَّار من حَدِيْثِ الرِّبِع بن أنس عَنْ آبِي الْقَالِيَة آوَ غَيْرِه عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قوم ترضح رؤوسهم بالصخرة كلما رضحت عَادَتْ كَمَا كَالَ ثُمَّ آتَى يَغْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قوم ترضح رؤوسهم بالصخرة كلما رضحت عَادَتْ كَمَا كَالَ ثُمَّ آتَى يَغْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قوم ترضح رؤوسهم بالصخرة كلما رضحت عَادَتْ كَمَا كَالَتُ وَلَا يَعْنِي الشَّلَة وَلَا عَلَاهِ قَالَ هُولًا عِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاة اللَّهُ عَلَيْهُ مِن ذَلِكَ شَيْءٍ قَالَ يَا جِبُويُلُ مِن هُولًا عِقْلَ هُولًا عِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّلَاة وَفَرَضَ الصَّلَاة عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَيْ قَصَّة الْإِشْرَاء وَفَرض الصَّلَاة

قُولِه ينلغ رَأسه آى يشدخ قُولِه فِيتدهده آى فيتدحرج والكلوب بِفَثْح الْكَاف وَضمّها وَتَشُديد اللّام هُو حَدِيْدَة معوجة الرّاس وَقُوله يشوشو شدقه هُو بشينين معجمتين الْأوَلى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة وَالنّانيَة مَكُسُورَة وراء يس الْآزَلى مِنْهُمَا مَفْتُوحَة والنّانيَة مَكُسُورَة وراء يس الآزَلى مِنْهُمَا مَاكِنة وَمَعْنَاهُ يُقطعهُ ويشقه وَاللّفظ محركا هُوَ الصحب والجلبة والصياح وَقُوله ضوطوا بِفَتْح النّاسانين المعجمتين وَسُكُون الواوين وَهُوَ الصياح مَعَ الانضمام والفزع وَقُوله فعر فَاه بِفَتْح النّاء والغين المعجمة مَعًا بعدهما رَاء آى فَتحه وَقُوله يحشها هُوَ بِالْحَاء الْمُهُملَة المضمومة والشين المُعْجَمّة مَعًا بعدهما رَاء آى فَتحه وَقُوله يحشها هُوَ بِالْحَاء الْمُهُملَة المضمومة والشين المُعْجَمّة آى يوقدها وَقُوله معتمة آى طَوِيلَة النّبَات يُقال أعتم النبت إذا طَال والنور بِفَتْح النّون هُوَ الزهر

والسعيض بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ الْخَالِص من كِل شَيْءٍ وَقُولُه فسما بَصرِى صعدا بِضَ الصَّاد وَالْعِين الْمُهْمَلَتَيُنِ آى ارْتَفع بَصرِى إلى فَوق والربابة هُنَا هِىَ السحابة الْبَيْضَاء

قَالَ اَبُوْ مُحَمَّد بن حزم وقد جَاءَ عَن عمر وَعيد الرَّحْمِن بن عَوْف ومعاذ بن جبل وَاَبِي هُوَيُوة وَغَيْرِهِمُ من الصَّحَابَة وَضِى اللَّهُ عَنُهُم أن من توك صَلاة فرض وَاحِدَةٍ مُتَعَمدا حَتَّى يخوج وَقَتهَا فَهُوَ كَافِر مُوْلَدُ وَكُ نعلم لهَوْلاء من الصَّحَابَة مُخَالفا

قَىالَ الْحَافِظِ عبد الْعَظِيْمِ قد ذهب جمَاعَة من الصَّحَابَة وَمَنْ بعدهمْ إلى تَكْفِير من توك الصَّكَاة مُتعَمدا لسركها حَتَّى يخوج جَمِيْع وَقتهَا مِنْهُم عمر بن الْحَطَاب وَعبد الله بن مَسُعُود وَعبد الله بن عَبَّاس ومعاذ بن جبل وَجَابِو بسن عبد الله وَابُو الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُم وَمَنْ غير الصَّحَابَة أَحُمد بن حَنْبَل وَاسْحَاق بن رَاهِ وَعبد الله بن الْمُبَادِك وَالنَّعَيقي وَالْحكم بن عتبة وَابوب السَّخِتِيَانِي وَابُو دَاوُد الطَّبَالِسِي وَابُو بَكُو بن آبِئ شببة وَذُهيُو بن حَوَّب وَعَيْرِهِمُ دَحِمهم الله تَعَالىٰ

ام برارنے رہے بی اللہ کے اسے ابوالعالیہ اورو یکر حضرات کے دوالے سے حضرت ابو ہر برہ ہوں تا تھا کا یہ بیان انقل کیا ہے: پھر نبی اکرم خلافی کی کے ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سرپھر کے ذریعے کچنے جارہے تھے جب بھی ان کا سر کچلا جاتا تھا ، وہ کو دوبارہ پہلے کی طرح ہوجاتا تھا اور یہ چیز مسلسل ان کے ساتھ ہوری تھی ، تو نبی اکرم خلفی نے فرمایا: اے جربل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرفرض نماز کے حوالے سے بھاری ہوتے تھے (نیمی جوزم فرمانی کو جھے تھے)۔

اس کے بعدراوی نے پوری صدیت ذکری ہے جو واقع معراج اور نمازی فرضیت کے بارے ہیں ہے۔ روایت کے الفاظ یشلغ دائسه کا مطلب اسے کیلا جار ہاتھا۔ روایت کے الفاظ فیت معدد کا مطلب کیل دینا۔

لفظ 'کلوب' میں کی پر زبر ہے اوراس پر چین بھی ہوئتی ہے لئ پر شد ہے اس سے مرادم رہ ہوئے سرے والالوہا ہے۔
لفظ یشر شد دو جینیں ' بین جن میں سے پہلی پر زبر ہے اور دوسری پر زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کا ناجا تا ہے اور اس کو چیراجا تا ہے اور دونوں وس کی اس کو چیراجا تا ہے اور دونوں وس کی بین اس اوراس کو چیراجا تا ہے اور دونوں وس کی بین اس سے مراد جی دیکار کرتا ہے لفظ فعر فاہ نے پر اور خ ' پر زبر ہے اس کے بعد رہ ہاں ہے مراد اس کو کو ان سے مراد بی دونوں کی بین اس سے مراد بی دیکار کرتا ہے افظ معتبدت مراد باتات کا سے اس کے بعد ش ہے اس سے مراد آگ کوجانا ہے۔ افظ معتبدت مراد باتات کا اس اورا سے مراد باتات کا سے بین بات کی جاتی ہے بعد الدیت یعنی جب دہ اس اورا ہے۔

لفظوالنوداس ش ل يرزير عاس عمرادمر مبروشاداب بوناب

لفظ الدحض میں مُرِرْزبرُ ہے اور رُح ماکن ہے اس سے مراد کی بھی چیز کا فالص ہوتا ہے۔ افظ فسما بصری صعدا میں 'ص بر میں ہے 'اور ع' ہے اس سے مرادیہ ہے کہ میری نگاہ اوپر کی طرف آتھی۔ لفظ 'ربابہ' میں بہاں مراد سفید باول ہے

اہام ابو محد بن حزم فرماتے ہیں: اس بارے میں حضرت عمر رفاظ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفاظ حضرت معاذ بن جبل الماؤن حضرت ابو ہر رہ الفاؤ اور دیگر صحابہ کرام سے بیہ بات منقول ہے: جوا کیٹ فرض نماز 'جان بو جھ کرترک کرتا ہے' یہاں تک کہ اس نماز کا وقت رفصت ہو جائے' بووہ محض کا فراور مرتد ہوجاتا ہے' اور ہمارے علم کے مطابق کسی نے بھی' اِن صحابہ کرام کے برخلاف رائے نہیں دگ ہے۔

روان کے بعد کے اہلے کہ جو میں اسلام اوران کے بعد کے اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے : جو محص جان ہو جھ سرزراز کور ک دیتا ہے تو اس کے نماز کور ک کرنے کی وجہ ہے اسے کا فرقر اردیا جائے گا جبکہ اس نے نماز بوں ترک کی ہوکہ اس کابوراوقت رفصت ہو چکا ہو اِن حضرات ہیں مصفرت عمر بن خطاب جا تھے تھے میداللہ بن مسعود جی تھے اللہ بن عباس جا اللہ عضرت معاذبین جبل جی تھے تھے ہا ہی عبداللہ بی مصفرت ابودروا و چھے تین اور سحابہ کرام کے علاوہ حضرات ہیں امام احمد بن ضبل اسحاق بن راہو یہ عبداللہ بن مبارک براہیم تھی میں صنیعہ ایوب ختیاتی امام ابودا وَدطیالی امام ابو بکر بن ابوشیب احمد بن حب اورو گرمضرات شامل ہیں اللہ تعالی ان سب حضرات پردھت کرے۔ رة كاندغيب والتدهيب (اوَل) ( 4 ﴿ 4 ﴿ ١٥ ﴾ ١٥ ﴿ ١٥ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ كَالُ النَّوَافِلَ الْحَوْافِلَ النَّوَافِلَ النَّوَافِلَ

# کتاب النوافل کتاب:نوافل کے بارے میں روایات

التَّرْغِيْبِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى يُنْتَى عَشَرَة رَكَعَة مِنَ السُّنَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيُلَةِ (روزانه) ون اوررات مِن باره ركعات منتيل با قاعر كى سے اداكر نے سے متعلق رغبي روايات 839 - عن ام حَبِيبَة رَملَة بنت آبى سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِن عِبِد مُسْلِم يُصَيِّى اللهُ تَعَالَى فِي كُل يَوْم ثِنْتَى عَسْرَة رَكُعَة تَطَوَّعا غير فَوِيضَة إلَّا بنى اللهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّة اوْ إلَّا بنى لَهُ بَيت فِي الْجَنَّة

رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِمَى وَالِيَّرْمِلِى وَدَاوُد اَرُبِعا قبل الطَّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعُدهَا وَرَكُعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلاة الْفَدَاة

ورَوَاهُ بِالزِّيَاكَةِ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسُلِم إِلَّا حـديث 839: مسعيح مسلم - كتساب حسالاسة السيسسافـريسن وقـعسـرهـا "بساب فـغسل السينسن الرائبة قبل الفرائض وبعدهن -حديث: 1233 مستعبح ابن خزيسة - جسساخ أبسواب ذكر البوشر وما فيه من السئن، جساع أبواب مسلاة التطوع قبل الفيلوات البكتوبات وبعدهن " بساب فسفل التطوع قبل البكتوبات وبعدهن بلفظة مجسلة غير مفسرة " حديث: 1116مسعيح ابن حبان -باب الإمامة والجساعة "باب العدت في الصلاة - ذكر بثناء الله جل وعلا بيشًا في الجنة لين مبلى في " حديث 2484|البستندك عبلى الصبعيعين فلجاكم - من كشاب مسلاءة الشطوع أما حديث النبييان بن سالم - حديث: 1107بين الدارمي - كتاب الصبلاة "باب في مبلادُ النشة - حديث: 1458مشن أبي ماؤد - كتساب البصبلاة " تقريع مبلاة البسفر - بساب تقريع أبواب التسطيوع وركعات السنة "حديث:1072مستن ابن ماجه " كتساب إتسامة البصسلاسة" باب ما جاء في تنش عشرة ركعة من السنة " حديث:1137السنن للنسسائي - كتاب فيهم الليل وتطوع الثهار \* يلب تواب من صلى في اليوم والليلة تنتي عشرة ركعة سوى \* حديث: 1784مصنف ابن أبي شيبة \* كتساب حسالمـة الشطوع والإمامة وأبواب متفرقة في تواب من ثاير على انشتي عنسرة ركعة من النطوع - حديث:5890السنس الكبريِّي فلتسسائي - كتاب الصلاة " ثواب من حافظ على تنتي عندرة ركعة في كل يوم -حديث: 483السنسن الكبراى للبيديقى - كتساب البصسالاة \*جهاع أبواب صلاة القطوع - بساب من قبال : هي نتتا عشرة ركعة حديث: 4161مسشد أحبد بن حتيل - مستبد الأنصار "مستبد النساء - جمديث أم حبيبة بنت أبي بقيان رمني الله عنتها حديث:26208مستند الطيباليسي - أحساديست التبيساء مسارويت أم حييبة بشبت أبسى مقيسان عن النبسي صلى الله -حديث:1683مسند عبد بن حبيد - من مسبّد أم حبيبة رضى الله عنها "حديث:1556مسند أبي بعلى البومسلي - حديث أم حبيبة بسنت أبى سفيسان أم السؤمنين مديث:6964السعيس، الأوسط للطيراني " بساب الألف من اسب أحيد -حديث: 11الهمجه الكبير للطبراني - بناب الياء ما تُعتدت أم حبيبة زوج التين صلى الله عليه وسلم - عنيسة بن أبى سفيان مديث:19331

الهم زادوا وَرَكُعَتَيْنِ قبل الْعَصُّر وَلَمُ يذكرُوا رَكَعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْد النَّسَائِسَي فِي رِوَائِةٍ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فَقَالَ وَرَكَعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكَعَنْنِ آظنهُ قبل

و سيده أم جيبر مله بنت ابوسفيان الأفائيان كرتي مين عمل في أكرم مُؤَيَّةً كوبيار شاد فرمات بوئي سنا ب ''جوبھی مسلمان بند و اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے' روزانہ فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعات نفل (بیخی شنیں)ادا کرے گا' واللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں کھر بناوے گا۔ (راوی کوشک ہے شاید سیالفاظ میں:)اس کے لئے جنت میں گھر بنادیا جائے گا''۔ بدروایت امام سلم امام ابودا و و امام نسائی امام ترندی نقل کی بامام ابودا و دنے بدالفاظ القل کے ہیں: " چارد کعت ظہرے پہلے بین دور کعت اس کے بعد بین دور کعت مغرب کے بعد بین دور کعت عشاء کے بعد بین اوردور كعت صبح كى نماز يهلي بين"\_

اس اضافے کے ساتھ اِس روابیت کو اہام ابن خزیمہ اور اہام ابن حبان نے اپن اپن سیح میں قبل کیا ہے اس کواہام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ بیفر ماتے ہیں بیام مسلم کی شرط کی مطابق سی ہے تاہم ان حضرات نے بیالفاظ ذا کوفل کیے ہیں: " دور کعت عصر سے پہلے ہیں "ان حضرات نے مشاہ کے بعد کی دور کعت کا ذکر نہیں کیا۔

بدروایت ای طرح امام نسائی ہے بھی ایک روایت میں منتول ہے جے امام ابن ماجہ نے بھی تقل کیا ہے انہوں نے بدالفاظ

"دورکعات ظہرے پہلے ہیں دورکعت (راوی کہتے ہیں)میراخیال ہے عصرے پہلے ہیں"۔ بالل روایت میں امام تر مذی نے ان کی موافقت کی ہے۔

840 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثابر عَن يُنتَى عشرَة رَكُعَة فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة دخل الْجَنَّة اَرُبِعا قبل الظَّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بعُلطًا وَرَكَعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكُعَتَيْنِ بعد العشّاء وَرَكَعَتِينِ قبل الْفجر

رَوَاهُ السَّسَائِلَيُّ وَهَٰذَا لَفظه وَالتِّرْمِذِي وَابِّن مَاجَه كلهم من رِوَايَةِ الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَة وَقَالَ النَّسَائِيِّ هَاذَا خَطَأُ وَلَكَلَّهُ أَوَادُ عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفِّيَانِ فصحف ثُمَّ وَوَاهُ النّسَائِي عَنِ ابْنِ جويج عَن عَطَّاءٍ عَنْ عَنْبُسَة بِنَ أَبِي سُفُيَانَ عَنَ أَمْ حَبِيبَةً وَقَالَ عَطَاءٍ بَنِ أَبِي رَبّاحٍ لَمْ يسمعهُ من عَنْبَسَة انْتهى ثابر بالثاء المُثَلَّثَة وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة ثُمَّ رَاء أي لازم وواظب

" جو خص روز آنه باره رکعت با قاعد کی سے اوا کرے گا'وہ جنت میں داخل ہوگا' جار رکعت ظہرے پہلے ہیں دور کعت اس کے بعد ہیں دورکعت مغرب کے بعد ہیں وورکعت عشاء کے بعد ہیں اور دورکعت فجرے پہلے ہیں '۔ میروایت امام نسانی نے تقل کی ہے اور میالفاظ ان کے تقل کروہ میں میں روایت امام ترفدی اور امام این ماجہ نے بھی تقل کی ہے

ان سب حفرات نے مید دوایت مغیرہ بن زیاد کے حوالے سے عطاء بن الی رباح کے حوالے سے سیّدہ عائشہ بن اللہ سے اللہ الم نسانی کہتے ہیں: مینظی ہے شایدان کی مرادیت کی کہ مید دوایت عنب بن ابوسفیان سے منقول ہے اور تقیف ہوگئی بھرانا م اسانی سنید دوایت امام ابن جرتے کے حوالے سے عطاء کے حوالے سے عنب بن ابوسفیان کے حوالے سے سیّدہ اُم جبیبہ نگائیا سے قبل کی وہ بیان کرتے ہیں: عطاء بن ابی میں میں میں ابی دیارے میں عطاء بن ابی دوایت عنب نبیل نی ہے۔ سان کی بات بہال ختم ہوگئی۔

لفظا" ٹابرہ "میں نے ہے ا کے بعد ب ہے،اس کے بعد رئے،اس سےمرادلازم کرنا اور با قاعد کی سے کرنا ہے۔

2 - التَّرْغِيب فِي الْمُحَافظة على رَكْعَتينِ قبل الصَّبْح

ہاب: صبح سے پہلے کی دور کعت با قاعد گی سے ادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات 8: وَعَدادُ عَائِشَة وَعِنَ اللّٰهُ مَا فَعَدِ النَّهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا مِنْ مِنَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ

841 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكَعَنَا الْفجُو خَيْرٌ قِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا . رَوَاهُ مُسُلِم وَاليُّومِذِي وَفِي دِوَايَةٍ لمُسْلِم: لَهِ مَا آحَبُ إِلَى مِن الدُّنْيَا جَمِيْعًا

الله الله عن المنته صديقة والفياني اكرم من الله كار فرمان قال كرتي من

" بجر کی دورکعت (سنتیں) دنیااوراس میں موجود سن چیز دل سے زیادہ بہتر ہیں"۔

يدروايت امام سلم اورامام ترغرى في المنظل كى بيالمام سلم كى ايك روايت من بيالفاظ إلى:

"بيدونون مير كزديك سارى دنيا سے زياده بينديده بين"

842 - وعنها رَضِى اللّه عَنْهَا قَالَت لم يكن النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على للّى عن النّوافِل الله تعاهدا مِنْهُ على رَكْعَتى الْفَجُو

رَوَاهُ الهُنَحَادِىّ وَمُسْلِمِ اَبُوْ دَاؤُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه وَفِى دِوَايَةٍ لِابْن خُزَيْمَة: قَالَىت مَا رَايَست رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه صَلَّى الرَّحْعَيْنِ فِهل الْفجُو وَلَا إِلَى عَنهِمَة

مسين 841: صحيح مسلم - كتباب صبارة السيافرين وقصرها باب ابتعباب ركمتى منة الفجر - حديث 1228 مديد الأراش في الأراش في المائة المسافرين وقصرها باب ابتعباب ركمتى منة الفجر وما فيها من السنن - باب ففيل ركمتى خريسة - جديث أبونب ذكر الوثر وما فيه من السنن جباع أبواب الركمتين قبل الفجر وما فيها من السنن - باب ففيل ركمتى الشخير إلى المناز وبالإقامة في ملاة المنازب وغيره بيان ففيل الركمتين قبل صلاة الفجر - حديث: 1707 المستدك على الصميعين للماكم - من كتاب مبلاة المنظوع أبواب متفرة أبي من المنازب وغيره بيان ففيل الركمتين قبل صلاة الفجر - حديث: 1707 المستدك على الصميعين للماكم - من كتاب مبلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرة في ركمتي الفجر - حديث: 1747 محديث: 1747 معين أبل الفجر - حديث: 1428 السنن الكبراي للنسائي - كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرة في ركمتي الفجر - حديث: 1428 السنن الكبراي للبريقي - كتاب الصلاة أجماع أبواب صلاة التطوع - باب تأكيد ركمتي الفجر حديث: 1428 مسند أحد بن حنيل - مسند الأنصار الملحق المستدك من مسند الأنصار - حديث السيدة عاشة رضي حديث: 4642 مسند أحد بن حنيل - مسند الأنصار الملحق المستدك من مسند الأنصار - حديث السيدة عاشة رضي الله عنها حديث المدين حديث حديث المدين المدين حديث المدين المدين حديث المدين حدي

ر بن بنتی با قاعد کی کے ساتھ آپ مُلَّافِيْنَ فَجر کی دور کعت (سنتیں) ادا کرتے تھے"۔ اس

فزيد كي أيكروايت من بيرالقاظ مين:

سدوعائشه مدیقد بنانجابیان کرتی میں اومیں نے بی اکرم تائی کو محلائی کے کسی بھی کام کی طرف اس سے زیادہ تیزی سرتے ہوئے نہیں دیکھا بہتنی تیزی ہے آپ منگا فیرے پہلے کی دورکعت اداکرتے تھے اور نہ ہی تفیمت کی طرف (اتنی تیزی کرتے ہوئے ) ویکھاہے۔

843 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي على عمل يَنْفَعنِي اللَّه بِهِ

قَالَ عَلَيْك بركعتي الْفَجُّر فَإِن فِيْهَا فَضِيلَة

رَوَاهُ السَّطَبَ وَانِي فِي الْسَكِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ايَضًا قَالَ صَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَا تدعوا الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَكاة الْفجُر فَإِن فِيهِمَا الوغائب

وروى أخمد مِنْهُ: وركعتي الْفَجُر حَافظُوا عَلَيْهِمَا فَإِن فِيْهِمَا الرغالب

کی حضرت عبداللد بن عمر بنا این کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی سیجئے اجس کے ذریعے اللہ تعالی مجھے تفع عطا کریے تو ہی اکرم نافظ کے ارشادفرمایا بتم پر فجر کی دورکعت اواکرنالازم ہے كيونكدان مين فضيلت بإلى جاتى هيئ -

برروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں افعل کی سے ال کی ایک روایت میں بدالفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں: میں نے تی اكرم مَنْ فيل كويدارشادفر ماتي موع ساسي:

" الجرى نمازے پہلے كى دوركعت (سنتوں) كوترك ندكرنا كونكدان دونوں بى رغبت باكى جاتى ہے '۔

الم احد نے میں بدروایت ان سے اللّ کی ہے جس میں بدالفاظ ہیں: "اور لجركى دوركعت كوبا قاعد كى عداداكرتا كونكدان دونول يس غبتي إلى جاتى ين"-

844 - رَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِيُ خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث بِصَوْم ثَلَاثَة أيَّاه من كل شهر وَالْوتر قبل النَّوم وركعتي الْفجو

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ بِالسِّنَادِ جَيِّدٍ وَّهُوَ عِنْد آبِي دَاؤد وَغَيْرِهِ خلا قَوْلِهِ وركعتي الْفخر وَذكر مكانهما رَّكُعَتي الصَّحَى وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

روزے رکھنا 'سونے سے مملے وتر ادا کرنا 'اور فجر کی دور کعت (سنتیں ادا کرنا)'۔

بدردایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں عمد وستد کے ساتھ تقل کی ہے میں روایت امام ابوداؤداور دیگر حصرات نے تقل کی ہے

تا بم ال ين " بخرى دوركعت " كاذكرنيل ب بلك ان كاجكم باشت كى دوركعت كاذكر ب يدوايت ان ثنا ، الله آكة الله كارك كالم الله عنه ما الله على الله عليه وسَلَم (قل هُوَ الله الحد) الم الله على الله عليه وسَلَم (قل هُوَ الله الحد) الم الله عدل شعدل شعدل شعد القر آن و كان يقرؤهما في ركعتى الفير وقال ها الم المترق الله المترق المترق

رَوَاهُ اَبُوْ يعلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنَ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَاللَّفْظ لَهُ

وہ دھڑے مسرت عبداللہ بن عمر جائیں بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خائی ان ارشاد فر مایا بقل ہواللہ احد ( بینی سور ہ اظام ) ایک تبائی قرآن کے برابر ہے نقل یا انتحا الکا فرون ( بینی سور ہ کا فرون ) ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے نبی اکرم طابق ان دونوں کو فہر کی دور کعت ( سنتوں ) میں پڑھتے تھے اور میارشاد فر ماتے تھے: مید دور کعات وہ جی کہ جن ش انتہائی رغبت پائی جاتی ہے۔

میروایت امام ابو یعلیٰ نے حسن سند کے ساتھ ملک ہے امام طبرانی نے میٹر میں نقل کی ہے اور دوایت کے بیالفاظ انہی کے المام طبرانی نے میٹر میں نقل کی ہے اور دوایت کے بیالفاظ انہی کے نیافی کا کردہ ہیں۔

846 - وَعَنْ آبِى هُسَرِيْسَ-ة رَضِسَى اللّهُ عَنْدُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكُعَنى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تدعوا رَكُعَنى

الله الله الوم ريره الخافزروايت كرتے بيل: ني اكرم منطقة أمنے ارشادفر مايا ہے: دوفر كى دوركعت ترك نه كرنا خواه كھوڑ ہے تہ جيس دوندر ہے ہوں "۔ ميردوايت امام ابوداؤد نے نقل كى ہے۔

# 3 - التَّرُغِيُّب فِي الصَّكاة قبل الظَّهْر وَبعدهَا

باب ظہرے بہلے اور بعد کی (سنت) نماز کے بارے میں ترغیبی روایات

847 - عَن أَم حَبِيبَة رَضِى اللّه عَنْهَا قَالَت سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ من يحافظ على ارْبع رَكْعَات قبل الظّهر وَارْبع بعُدهَا حرمه الله على النّاد

رَّوَاهُ اَنْحسسد وَابُسُو هَاؤِد وَالنَّسَائِي وَاليَّرُمِذِي مِن دِوَايَةِ الْقَاسِم اَبِيُ عبد الرَّحْمَن صَاحب اَبِيُ اُمَامَةُ عَن عَسنُبَسَة بِسَ آبِسَى سُفْيَانِ عَنِ أَم حَبِيبَة وَقَالَ اليِّرُمِذِي حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْح غَرِيْبٌ وَالقَاسِم بِن عبد الرَّحْمَن شَامى لِقَة ..... انْتهى - وَفِي دِوَايَةٍ للنسائي: فتمس وَجهه النَّادِ اَبَدًا

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن مُحَمَّد بن آبِيْ سُفَيَان عَن أُخته أم حَبِيبَة قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ آيُضًا وَغَيْرِهِمُ مَن رِوَايَةٍ مَكْحُول عَن عَنْبَسَة وَمَكُحُول لم يسمع من عَنْبَسَة

قَالَ أَبُو زِرْعَة وَأَبُو مسْهِر وَالنُّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَحسنه وَابْنُ مَاجَةَ كِلاهُمَا من

رود المرسيرة المبين المستين المستين الوراس كے بعد جار رائعت (سنتین) با قاعد كى ہے اداكر ہے گا اللہ تعالى اس كوجهنم "جو مل طهر ہے بہلے جار ركعت (سنتین) اوراس كے بعد جار ركعت (سنتین) با قاعد كى ہے اداكر ہے گا اللہ تعالى اس كوجهنم

میں الم نمائی کی ایک روایت میں بدالفاظ ہیں:"اس کے چبرے کوآگ مجی نبیں چھوے گئا۔

پرروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں سلیمان بن موک کے حوالے سے محمد بن ابوسفیان کے حوالے سے ان کی مہن سیرہ ز حصہ بڑا جا سے نقل کی ہے۔

المبيبة من المبينة من المروايت الم الوداؤدام نسائى في نقل كى ب الم المن خزيمه في الى سيح مين نقل كى ب عن الله المواقد المام الوداؤدام نسائى في المام المن خزيمه في المن خزيمه في المن عن المام المواقد المام المورد يمر معزوت في المام المورد يمر معزوت في المام المورد يمر معزوت في المام المورد يمر معزوت المام المورد يمرد المام المورد يمرد المام المورد المام المورد المام الم

الم ابوزرع المام ابوسم المام نسائی اورد گر حضرات نے بھی بیان کی ہے بیروایت الم ترفدی نے بھی نقل کی ہے اوراسے حس قراردیا ہے الم ابن ماجہ نے بھی بیان کی ہے بیروایت الم ترفدی نے بھی نقل کی ہے ان کے حسن قراردیا ہے المام ابن ماجہ نے بھی بیقل کی ہے ان وونول حضرات نے اے محمد بن عبداللہ کے حوالے ہے ان کے والدے دوالے ہے میں عبداللہ کے بارے میں کلام آئے آئے گا۔

الله على الظهر المن المن المن المن الله عنه عن الله عنه عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ آربع قبل الظهر ليس فيه قد الله عنه المنه المنه

"ظہرے بہلی کی جارکعت کے درمیان سلام بیس پھیرا جائے گا ان رکعت کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے بیں "۔

یہ روایت امام ابوداؤد نے تقال کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے قال کردہ میں اس کوامام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے اور ان دونوں کی سند میں حسن ہونے کا احمال موجود ہے بیر روایت امام طبر انی نے بھم کبیر اور بھم اوسط میں نقل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ میہ میں : راوی بیان کرتے ہیں: هي النرغبب والنرهب (ادّل) (دهر الآل) (دهر ال

روی ارد بن اکرم کافی (جرت کے بعد) میرے ہاں آ کر تھی ہے آپ نا این کو یکھا کہ آپ کافی خارسے بہلے کی جارد کوت با قاعد گی ہے اداکرتے ہے آپ ارشادفر ماتے تھے: جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسان کے درواز سے کول درواز سے کول درواز سے بند کرتا ہوں درواز سے بند کرتا ہوں کہ اس کے بند کرتا ہوں کہ اس کے بند کرتا ہوں کہ اس کے کہرکی نماز اوائیس کرلی جاتی تو یس یہ بند کرتا ہوں کہ اس کھڑی میں میری طرف سے بھلائی او پر جائے ''۔

هرى من يرن المرسات من من من الله عَنْهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ أُرسل آبِي إلى عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا آى صَلاة رَسُولُ اللهُ عَنْهَا آى صَلاة رَسُولُ اللهُ عَنْهَا أَى صَلاة رَسُولُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا أَى صَلاة رَسُولُ اللهُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ آحَبُ إلَيْهِ أَن يواظب عَلَيْهَا قَالَت كَانَ يُصَلِّى آرْبِعا قبل الظّهُر يُطِيل فِيهِنَ اللهُ عَنْهِ الظّهُر يُطِيل فِيهِنَ الْقَيْم وَيحسن فِيْهِنَ الدُّكُوع وَالسُّجُود . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

وقابوس هُوَ ابْن آبِى ظَبْيَان والق وَصحح لَهُ اليّرُمِذِي وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَغَيْرِهِمُ لَكِن الْمُرُسل إلى عَائِشَة مُبُهَم وَاللّٰهُ آعُلَمُ لَكِن الْمُرُسل إلى

اکرم النظام کے ایک الدکایہ بیان نقل کیا ہے: میرے والدنے سیّدہ عائشہ فاتھ کو پیغام بھیج کردریافت کیا: نی اکرم النظام کی ہے۔ اداکرناڑیادہ محبوب تھا؟ توسیّدہ عائشہ فاتھانے بتایا: نی اکرم النظام الموسی سے اداکرناڑیادہ محبوب تھا؟ توسیّدہ عائشہ فاتھانے بتایا: نی اکرم النظام الموسی سے چاردکعت اداکرتے تھے؛ ۔ چاردکعت اداکرتے تھے؛ ۔

بدروایت امام ابن ماجدنے نقل کی ہے قابوس تامی راوی قابوس بن ابوظیمان ہیں جنہیں تقد قرار دیا گیا ہے ان سے منقول روایت کوامام تر ندی امام ابن خزیمہ امام حاکم اور دیگر حضرات نے سیح قرار دیا ہے تاہم بیدرست بیہ ہے کہ اس روایت کاسیرو عاکشہ بنی بخان کک ' مرسل' ہوتا'مہم ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

850 - وَعَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِب رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اَزُبِعا بَعد اَن تَسَزُول الشَّعمَاء فَاحَبُ اَن يصعد لى فِيْهَا عمل بعد اَن تَسَزُول الشَّعمَاء فَاحَبُ اَن يصعد لى فِيْهَا عمل صَالح . رَوَاهُ اَحْمِد وَالِيَرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيَبٌ

98 98 حضرت عبداللہ بن مائب بھائن کرتے ہیں: نی اکرم مُلَافظ سورج وصل جانے کے بعداورظہرے پہلے جارکھت اداکرتے ہیں اور کھت اداکرتے ہے اس کے بعداورظہرے بہلے جاتے ہیں جارکھت اداکرتے ہے آپ مُلَافظ ارشادفر مائے تھے: بیاکیدالی گھڑی ہے جس بھی آسان کے درواز کے کھول دیے جاتے ہیں تو بجھے یہ بات بہند ہے کہاں گھڑی ہیں میری طرف سے نیک مل اوپر جائے "۔

بدردایت امام احمر امام ترندی نے قال کی ہے دوفر ماتے ہیں بیصد یث صن فریب ہے۔

851 - وَرُوِى عَن ثُوْبَان رَضِى اللّٰهُ عُنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يستَحَبُ اَن يُصَلِّى بعد نسصف النَّهَار فَقَالَت عَانِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ إِنِّى اَرَاكُ تَسْتَحَب الصَّلَاة هنِهِ السَّاعَة قَالَ تفتح فِيْهَا اَبُواب السَّمَاء وَينظو الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى بِالرَّحْمَةِ إِلَى حَلقه وَهِى صَلَاة كَانَ يحافظ عَلَيْهَا آدم واوح وَإِبْرَاهِيْمَ ومُوسَى وَعِيسَى صلوَات الله عَلَيْهِم - رَوَلَهُ الْبَزَّادِ

﴾ حضرت توبان بناتنایان کرتے ہیں: نبی اکرم منتظماس بات کو پسند کرتے تھے کہ نصف النہار کے بعد نمازادا کریں '

سندہ عائشہ بڑھنانے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کودیکھا ہے کہ آپ اس گھڑی میں نماز اداکرنے کو بہند کرتے ہیں؟ نی ارم طاق نے ارشاد فرمایا: اس وقت میں آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوراللہ تعالی رحمت کے ساتھ ابنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے 'یہ ایک الیمی نماز ہے' جو مصرت آدم وائیا معرت نوح وائیا معرت ابراہیم وائیا معرت موی وائیا اور مصرت عینی وائیا نے با قاعد کی سے اداکی ہے'۔

بيروايت امام بزار نفق كي ہے۔

852 - وَرُوِىَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى قبل الظّهُر اَربع رَكْعَات كَانَمَا تهجد بِهن من ليلته وَمَنُ صَلَّاهُنَّ بعد الْعَشَاء كمثلهن من لَيُلَة الْقدر رَوَاهُ الطَّبَرَائِيِّ فِي الْاَوْسَطِ

الله الله معرت براء بن عازب الله المراه المالية كار فرمان تقل كرتي بن

" دو جونس ظہرے پہلے کی جار رکعت اداکر لے تو کو یا اس نے اس رات میں تبید کی جار رکعت اداکیں اور جونس عشاء کے بعد انہیں اداکر نے اس کے اس میں تبید کی جار رکعت اداکیں اور جونس عشاء کے بعد انہیں اداکر نے کی مانند ہوگی'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

853 - وَعَنْ بشير بن سلمَان عَن عَمْرو بن الْأَنْصَارِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى قبل الظَّهْرِ آرْبعا كَانَ كَعدُل رَقَبَهُ من بني إسْمَاعِيل . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُواتِه إلى بشير ثِقَات

الله المران في المران في عمرو بن العماري كوالي العاري كوالي كوالد كوالي المرم الما الله كار مان قل كيا

"جوفن ظهرے پہلے جارکعت اداکر لے توبید حضرت اساعیل علیتیا کی اولا دیس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے"۔ بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر جمل نقل کی ہے اوریشیر تک اس کے تمام رادی تعتہ ہیں۔

854 - رَعَنُ عبد الرَّحْمَٰن بن حميد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةَ الهجير مثل صَلَاةَ اللَّيْل

قَالَ الرَّاوِى فَسَالَت عبد الرَّحْمَٰن بن حميد عَن الهجير فَقَالَ إذا زَّالَت الشَّمْس . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَفِيْ سَنَده لين وجد عبد الرَّحْمَٰن هٰذَا هُوَ عبد الرَّحْمَٰن بن عَوِّف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الله عبدالرحمان بن جمید نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم نگانی کاریفر مان قال کیا ہے: "دو پہرکی نماز کرات کی نماز کی مانند ہے '۔

رادی کہتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن حمید سے لفظ تھجیر "کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: لیعنی جب سورج ڈھل جائے۔ الترغيب والترهيب (اوّل) له المراكم الم

سے میدروایت الم طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں کزوری پائی جاتی ہے عبدالرطن بن حمید کے دادا دعزت عبدالرحمٰن بن عوف ﴿ اللَّهُ مِينَا مِنْ اللَّهُ مِينَا -

. عبد الله كيْسَ شَيْءٍ بعدل صَهُ ومسروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم قَالُوْا قَالَ عبد اللَّه كَيْسَ شَيْءٍ بعدل صَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ بعدل صَهُ اللَّهُ اللَّهُ من صَلاة النَّهَارِ إِلَّا اَرْبِعا قبل الظَّهُرِ وَفَصَّلَهِنَّ على صَلاة النَّهَارِ كَفْضِل صَلَاة الْجَمَّاعَة على صَلاة الُوحدة رَوَاهُ الطَّبُوَانِي فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ مَوْقُوف لَا بَأْس بِهِ

اسود مره اورمسروق بیان کرتے میں: حضرت عبدالله را الله دال الله دان کی نماز وں میں کوئی بھی نماز ارات کی نماز کے برابرہیں ہوسکتی البتہ ظہرے پہلی کی چاردکعت کامعاملہ مختلف ہے ان رکعات کؤدن کی نماز پروہی فضیلت حاصل ہے جوفضیات باجماعت تماز کوا کیلے نماز اواکرنے برحاصل ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے بدروایت موقوف ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

856 - وَرُوِى عَسَ عسمس رَضِسَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَعِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَدِبع قبل الظَّهُر وَبعد الزَّوَال تحسب بمثلهن فِي السحر وَمَا من شَيءٍ إِلَّا وَهُوَ يسبح الله فِي تِلُكَ السَّاعَة ثُمَّ قَرَاً يتفيؤوا ظلاله عَن الْيَمين وَالشَّمَائِل سجدا لله وهم داخرُوْنَ النَّمل

رَوَاهُ التِرْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ من جَامِعِه وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لَا تعرفه إلَّا من حَدِيْبٍ عَلَى بن عَاصِم

و الله معرت مر والتنايان كرت بين بين في اكرم من الله كوريار شادفر مات موع ساب:

" ظہرے پہلے اور زوال کے بعدی ٔ چار رکعت محری کے وقت جار رکعت ادا کرنے کی مائند شار ہوتی ہیں اور اس کھڑی میں مرچزاللدتعالى كى ياك رتى ب چرآب الفظاف يرآ يت الاوت كى:

"ان كے سائے دائيں طرف اور بائيں طرف الله تعالىٰ كى بارگاہ ميں مجدوكرتے ہوئے جھكتے ہیں اوروہ عاجزى كا اظهاركرتي بين "\_

بدروابت امام ترندی نے اپنی کتاب "جامع الترندی" کے کتاب النفیر بین نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں ، بیر حدیث غریب ہے ا اور ہم اس روایت سے صرف عاصم سے منقول روایت کے طور پروافق ہیں۔

## 4- الترغيب في الصّالاة قبل الْعُصر

باب عصرے پہلے کی نمازے متعلق تر غیبی روایات

857 - عَنِ ابْسِ عُمَّمَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رحم الله امُرا صلى قبل الْعَصْرِ أَرْبِعا . رَوَاهُ أَخْمِد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّومِذِي وَحسنه وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِبْحَيْهِمَا الله الله عن عرب عبد الله بن عربية الرم تأثيم كار فرمان قل كرت بن

"الله تعالى ال بندے بردم كرے جوعمرے بيلے جار كعت اداكرتائے"۔

میں سے اس اور امام ابوداؤڈ امام ترمذی نے قتل کی ہے امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اس کوامام ابن فزیمہ اور امام پیروایت امام احمد امام ابوداؤڈ امام ترمذی نے قتل کی ہے امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اس کوامام ابن فزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی سی میں میں گیا ہے۔

الله الله على آربع رَكُعَات قبل الْعَصْر بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عَالَطْ على آربع رَكُعَات قبل الْعَصْر بنى الله لَهُ بَيْنا فِي الْجَنَّة

رَوَاهُ اَبُوْ يَعِلَى وَفِي إِسْنَادِه مُحَمَّد بن سعد الْمُؤَذِّن لَا يدرى من هُوَ

و الله وأم حبيبه بنت ابوسفيان عليه بيان كرتي بين: بي اكرم منظم قرارشادفرمايا ب

ور وفض عمرے بہلے کی جارر کعت با قاعد کی سے اداکرے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں کھر بنادے گا''۔

بردایت امام ابدیعلی نے تفل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی محربن سعدمؤون ہے جس کے بارے میں پہنائیں ہے کہ سے

الناسب: 859 - وَرُوِى عَن أَم سَـلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى آدبع رَكْعَابَ م قَلَ الْعَصْرِ حرم الله بدنه على النَّارِ . المَحلِيثِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

و الله المال المالية المالية المالية المالية المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

دو جوفس عمر سے پہلے جار رکعت اوا کرے گا اللہ تعالی اس کے جسم کوآ ک پرحرام قرار دیدے گا'' .....الحدیث۔ رروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

200 - وَرُوِى عَن عبد اللّه بن عَمْرو بن الْمَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْت وَرَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْت وَرَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَنْهُ فَادر كت من آخر الحَدِيُثِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اَصْحَابِه فيهم عمر بن النحطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَادر كت من آخر الحَدِيثِ وَرَسُولُ اللّه عَنْهُ فَادر كت من آخر الحَدِيثِ وَرَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ من صلى آربع رَكَعَات قبل الْعَصْر لم تمسه النّار . رَوَاهُ الطّبَرَائِي فِي الْآوُسَطِ

ورمیان آندا کی انعاص ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں: ہیں آیا نبی اکرم ٹاٹھڑا اس وقت اپنے اصحاب کے درمیان آنشریف فرانے جن میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھڑ بھی تھے تو میں نے عدیث کا آخری حصہ سنا نبی اکرم ٹاٹھڑا ارشاد فر مارہے تھے: ''جوشی عصرت پہلے چارد کھت اداکر سے گا اس کوآگ نہیں تجھوئے گئ'۔

بدروایت امامطرانی نے جم اوسط من نقل کی ہے۔

881 - وَرُوِى عَن عَلَى بِن آبِي طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تزال امنى يصلون هذه الآرْبَع رَكْعَات قبل الْعَصْر حَتَّى تمشى على الْآرْضَ مغفورا لَهَا مغْفرَة حَقًّا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَهُوَ غَرِيْبٌ

کی حضرت علی بن ابوطالب ناتی دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم سنتی فیانے ارشادفر مایا ہے: "میری امت مسلسل عصرے بہلے میہ جارد کھات اوا کرتی رہے گی بہال تک کہوہ زمین پر بول جلیس سے کہ اُن کی یدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اور بیروایت غریب ہے۔

# 5- التَّرْغِيْب فِي الصَّلَاة بَيْنَ الْمغرب وَالْعشَاء

باب: مغرب اورعشاء كورميان (نفل ياسنت) نمازا داكر في سيمتعلق تنبي روايات 882 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن صلى بعد الْعور سِتْ رَكْعَات لَم يَتَكَلَّم فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بسوء عدل بعبَادة ثِنْتَى عشوَة مِنة

رَوَاهُ الْسَن مَسَاجَه وَ الْمِن خُولِيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَ التِّرْمِلِدِي كلهم من حَلِيْثٍ عمو بن خثعم عَن يبحيى بن أبِي

العلى العرب الوهراره الكائزروايت كرت بين: بي اكرم مَنْ الله المرام المالية

"جو خص مغرب کے بعد چھ رکعات اداکر ہے کہ ان کے درمیان کوئی برا کلام نہ کرے توبیہ بارہ سال کی عبادت کے برابر شار ہوں گی''۔

بیردوایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے امام بن ٹوزیمہ نے اپنی سیح میں نقل کی ہے اورامام تریزی نے نقل کی ہے ان سب حضرات نے اس کوعمر بن شعم کی بیخی بن ابوکٹیر کے حوالے سے ابوسلمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ اٹاٹنڈ سے نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کیا ہے امام تریزی نے فرمایا ہے: بیرحدیث غریب ہے۔

"جو خص مغرب کے بعد بیں رکھت ادا کر ہے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں کھر بنادے گا"۔

وہ حدیث جس کی طرف امام ترندی نے اشارہ کیا ہے اس کوامام این ماجہ نے بیفٹوب بن ولید مدائن کی 'بشام بن مروہ کے حوالے سے اُن کے دائد کے حوالے سے سیدہ عائشہ ڈٹا ٹھاسے نقل کردہ روایت کے طور پنقل کیا ہے ' بیفٹوب نامی راوی کوامام احمداور دیگر حضرات نے جھوٹا قرار دیا ہے۔

864 - وَعَنُ مُحَمَّد بن عماد بن يَاسِ دَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ دَايَّت عماد بن يَاسِ يُصَلِّى بعد المُعرب سِت رَكُعَات وَقَالَ رَايِّت حَبِيبِى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بعد الْمغرب سِتَ رَكُعَات وَقَالَ من صلى بعد المُعرب سِتْ رَكُعَات غفرت لَهُ ذَنُوبِه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر حَدِينً عَرِيْبٌ وَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الثَّلاثَة وَقَالَ تفرد بِهِ صَالِح بن قطن البُخَارِيِّ قَالَ الْحَافِظِ وَصَالَحَ هَنَدًا لَا يَحْضُرنَى الْأَنْ فِيهِ جَرَحَ وَلَا تَعْدِيلَ

المن محر بن محار بن باسر بیان کرتے ہیں: علی نے حضرت محار بن باسر جائش کومغرب کے بعد چورکعت ادا کرتے ہوئے ریکھا (تو اُن سے اِس بارے میں دریافت کیا) انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے محبوب اللہ کے دسول کومغرب کے بعد چورکعت واکر سے ہوئے دیکھا ہے آپ من فرقی نے ارشادفر مایا ہے:

رے ہیں۔ " جوخص مغرب کے بعد تپھ رکعت (نفل)اداکرے گا اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی اگر چہ دہ سمندر کے

جهاگ کی ما نند ہوں''۔

ہیں ہے۔ اور یہ ہے میروایت امام طبرانی نے اپی تینول''معاجیم'' میں نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے: صالح بمن قطن بیاری اس حدیث کوفٹ کرنے میں منفزد ہیں۔ بخاری اس حدیث کوفٹ کرنے میں منفزد ہیں۔

رب روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں جابر بھی کی نقل کردہ روایت سے طور پڑنقل کی ہے اور انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے

طور برنقل نہیں کیا ہے۔

" جو خص مغرب کی نماز کے بعد کوئی کلام کرنے ہے پہلے دورکعت ادا کرلے (اورایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ) جار رکعت ادا کرلے نواس کی نماز بلند ہوکر "علیمین" میں جلی جاتی ہے"۔

بردایت درین فظل کی مئاورش فی اصول (مین صدیت کی بنیادی افذ کتابول می ) بردوایت نیس دیسی میسی میسی میسی میسی میسی الله عنه فی قوله تعالی (تَتَجَافی جنوبهم عَن المصاجع) استنده نولت فی انتظار المصاحب استنده نولت فی انتظار المصاحب المتعدد الم

کی حضرت انس بڑھ اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں: (ارشاد باری تعالی ہے: ) "ان کے پہلوبستر ول سے الگ رہتے ہیں '۔

حضرت انس بنافذ بیان کرتے ہیں: بیر آیت اس نماؤ کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس کو عتمہ ( یعنی شام کی

النرغيب والنرهيب (اذل) ﴿ المَوْلِي الْمَاكِلُ الْمُواكِلُ الْمَاكُ الْمُواكِلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواكِلُ الْمُؤْكِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا يِحْنَابُ النَّوَالِلِ نماز کینی عشاء کی نماز ) کہاجا تاہے۔

ی عشاء ل مرار ) بهاج ماہے۔ بیروایت امام تر فدی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرهدیث حسن سمجھ غریب ہے اسے امام ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ مل کیے ہیں:

" وولوگ مغرب اورعشاء کے درمیان نوافل ادا کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے"۔

حسن بفرى فرمات ين بيرات كاقيام هـ

سن بھرن حرب سے ہیں۔ بیرست ہے اسم - اسم - اسم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَيتَ مَعَه الْمعرب فَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلَيتَ مَعَه الْمعرب فَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلَيتَ مَعَه الْمعرب فَصَلَى إِلَى الْعَشَاء . رَوَاهُ النَّسَائِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

مست من من من المرتبي بين بين أكرم المنطقة كي خدمت مين حاضر موا مين في آب النظم كي افتداء من مغرب کی تمازادا کی تواس کے بعد آپ سَالْفِیْمُ عشاء کی نماز تک ( نَعْل ) نمازادا کرتے رہے۔ بدردایت امام نسائی نے عمد وسند کے ساتھ فقل کی ہے۔

#### الترُغِيب فِي الصَّلاة بعد العشاء

باب عشاء کے بعد (نقل پاسنت) نمازادا کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

869 - رُوِى عَسْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آربع قبل الظَّهُر كأربع بعد الْعشَاء وَارَّبِع بعد الْعشَاء كعدلهن من لَيُلَة الْقدر

رَوَاهُ السَطَّبَرَ انِسي فِي الْآوُسَطِ وَتقدم حَدِيثِ الْبَراء : من صلى قبل الظّهر اَربع رَكْعَات كَانَمَا تهجد من ليلته وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بعد الْعشاء كمثلهن من ليَّلَة الْقدر

وَفِي الْكَبِيْرِ مِن حَلِيْتٍ ابْن عمو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من صلى الْعشَاء الْأَخِرَةِ فِي جَمَاعَة وَصلى آربع رَكُعَات قبل أن يخرج من الْمَسْجِد كَانَ كَعدُل لَيُلَة الْقدر

وَلِحَى الْبَيَابِ اَحَادِيْتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صلى الْعَشَاء وَرجع إِلَى بَيته صلى أربع رَّكُعَات أضربت عَن ذكرهَا لِلأَنَّهَا لَيست من شَرط كتَابِنا

و المرت السي المنظر وايت كرت بين في اكرم من المنظم في الرساد فرمايا بها:

" كلهرس پہلے كى چاردكعت عشاء كے بعد كى چاردكعت كى مانند بيں اورعشاء كے بعد كى چاردكعات شب قدر مين جاررکعت ادا کرنے کی مانند ہیں'۔

بدروایت ام طبرانی نے بیم اوسط میں تقل کی ہے اس سے پہلے معزرت براء بن عازب بڑا تھے منقول بدعدیث گزر چکی ہے : "جو تحض ظهرت پہلے جار رکعت ادا کر لئے تو کو یااس نے اس رات میں تنجد کی نمازادا کی اور جو تخص عشاء کے بعد جار کعت ادا کرے تو کو یا اس نے شب قدر میں انہیں ادا کیا"۔ موہم من معزت عبداللہ بن عمر نگافنا کے حوالے سے نبی اکرم نگافیا کا بیفر مان منقول ہے: ، بیخص عشاء کی نماز باجماعت اداکر سے اور مسجد سے باہر جانے سے پہلے چار رکعت اداکر لئے توبیاس کے لئے شب قدر میں (چار رکعت اداکر نے) کی مانند ہوگا'۔

اں بارے میں اور بھی احادیث منقول ہیں'نی اکرم خلاقی جب عشاء کی نمازادا کر کیتے تھے' تواپٹے گھرتشریف لے جاتے ہے علاور چارر کعت اداکر تے تھے' کیکن ہم نے ان روایات کوذکر کرنے سے اس لئے اجتناب کیا ہے' کیونکہ وہ ہماری کتاب کے شرط سے مطابق نہیں ہے (لیمنی ان میس کسی ترغیب یا تر ہیب کاذکر نہیں ہے)۔

التَّرْغِيْب فِي صَلاة الْوتر وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم يُوتر

ورّى نماز معلق رغيبى روايات جوش ورّادانبيس كرتا اس كے بارے ميں جو بحد منقول ہے 870 - عن على رضي الله عنه قال الوتو كيس بحتم تحصكاة المتحدودة ولاين سنّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله

عن حضرت علی منتی فرائے ہیں: وتر اوازی نہیں ہیں جس طرح فرض نماز ہوتی ہے کیکن نبی اکرم منتی ہے انہیں مسنون فراردیا ہے آپ منتی ہے انہیں مسنون فراردیا ہے آپ منتی ہے اور وہ وتر کو پہند کرتا ہے تواے اہل قرآن! تم مجسی میں دراکروں۔

بدروایت ایام ابودا و داورام مرتدی نے نفل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قال کردہ بین اسے امام نسائی امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے امام ابن فزیر برنے اسے اپنی تھے میں نقل کیا ہے امام ترندی قریاتے ہیں: بیصدیرے سن ہے۔

871 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خَافَ آن لَا يَقُومُ من آخر اللَّهُلُ فَانِ صَلَاةَ آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَٰلِكَ اللَّهُلُ فَليوتر آوله وَمَنْ طَمِع آن يَقُومُ آخِره فليوتر آخر اللَّيْل فَإِن صَلَاةَ آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَٰلِكَ اللَّهُلُ فَانِ صَلَاةً آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَٰلِكَ اللهُلُ فليوتر آوله وَمَنْ طِمع آن يَقُومُ آخِره فليوتر آخر اللَّيْل فَإِن صَلَاةً آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَٰلِكَ اللهُلُ فليوتر آوله وَمَنْ طِمع آن يَقُومُ مَاجَةً وَغَيْرِهم

ود معرت جاير التخوروايت كرتين: ني اكرم من اللهاف ارشادفر ماياب:

كِتَابُ النَّوَالِمَالِ

بدروایت امام سلم امام ترفدی امام این ماجداور دیر حضرات نے تقل کی ہے۔

بيروايت المام الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلِ الْقُوْآنِ اوتووا فإن الله وتر عدد وسر رود و الله عنه إل الله وتريحب الوتو

ولا الله معزت جابر التأثؤروايت كرتے بين: ني اكرم مَلَيْتَوَالِم ارشادفر مايا ب:

"ا الل قرآن التم وتراداكرو! كيونك الله تعالى وترب ادروه وتركو يسندكر تاب "\_

یہ روایت اہام ابوداؤد نے نقل کی ہے'اسے امام ابن خزیمہ نے اپن سحیح میں مختصر روایت کے طور پر مصرت ابو ہر رہ والتنظام منقول صدیث کے طور پڑتل کیا ہے: (جس کے الفاظ بیہ ہیں:)

"ب بشك الله تعالى وترب أوروه وتركو يهند كرتاب"

873 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن صلى الضُّنَحي وَصَامَ ثَلَالَة آيًّام من الشُّهُر وَلَمْ يتُرك الُوتر فِي سفر وَلَا حضر كتب لَهُ اجر شَهِيد رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِيهُ نَكَارَة

و الله عفرت عبدالله بن عمر بنالله بيان كرت بين بيس في بياكرم منافق كويدار شادفر مات بوع سنا ب "جوفف جاشت کی نمازادا کرے اور ہر مہینے کے تین روزے دیے اور سنر یا حضر کے دوران بھی بھی ور ترک نہ کرے تواس کے لئے شہید کا سااجرنوٹ کیا جاتا ہے'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس میں منکر مونا پایا جاتا ہے۔

874 - وَعَنُ خَارِجَة بِن حِلَافَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرِج علينا يَوْمًا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ قد امدكم الله بِصَلاة هِي خير لكم من حمر النعم وَهِي الْوتر فَجَعلهَا لكم فِيْمَا بَيِّنَ الْعشَاء الْأخِرَةِ إلى طُلُوع الْفَجْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَدَ وَالْيَرُمِلِي وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لَا نعوفه إلّا من حَدِيثٍ يزِيْد بن أبي حبيب انتهى . وَقَالَ البُّخَارِيُّ لَا يعرف لاِسناده يَقْنِي لاِسناد هَلْذَا النَّحَدِيْثِ سَماع بَعُضُهُمُ من بعض

الله عفرت خارجه بن حدّافه التنظيمان كرت بين: الك مرتبه تي اكرم التنظ مارسه باك تشريف لاستا آب الكالم ارشاد فرمایا: الله تعالی نے تہمیں مزیدا یک نمازعطا کی ہے جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اوروہ ورتر کی نماز ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے اسے عشاء کی نمازے لے کرمنے صادق ہونے تک کے درمیانی وقت میں مقرر کیا ہے'۔

سردوایت الم الوداؤد امام این ماجدادرامام ترفدی نے نقل کی ہے الم ترفدی فرماتے ہیں: بدهدت فریب ہے اور ہم اس عدیث سے صرف بزید بن ابوصبیب سے منقول روایت ہونے کے طور برہی واقف ہیں۔

ا مام بخاری فرماتے ہیں: اس کی سند کی شناخت نہیں ہو تکی بعنی اس روایت کی سند کی اِس حوالے سے شناخت نہیں ہو تکی کہ اس كراد يول في إيك دوس الصاع كيا بـ 875 - وَعَنُ آبِى تَدِيدِم البحِيشانِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ مَدِعت عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ انحبرنِي رجل مِن آصُحَابِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ زادكم صَلَاة فصلوها فِيْمَا بَيْنَ الْعَشَاء إلَى الصُّبْحِ الُوتِرِ الْوتِرِ – آلا وَإِنَّهُ آبُوّ بصرة الْعِفَارِيّ

رَوَاهُ آخْمه وَالطَّبَرَانِي وَاَحَد اِسنادى آخُمد رُوَاته رُوَاة الصَّحِيْح وَهندًا الحَدِيْثِ قد رُوِي من حَدِيْثِ

مِعَاذِ بِنَ جِبِلِ وَعِبِدِ اللَّهِ بِنَ عَمُوو وَابِّنِ عَبَّاسٍ وَعَقِبَة بِنِ عَامِرِ الْجُهِينِيّ وَعَمُرو بِنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِم

البوتميم حيشاني بيان كرت بين: من في حصرت عمروبن العاص التأثير كويد بيان كرت موسئ سنا ب: ني اكرم منظام كالتأثير كويد بيان كرت موسئ سنا ب: ني اكرم منظام في الكرم منظام في اكرم منظام في اكرم منظام في الكرم الكرم منظام في الكرم منظام في الكرم منظام في الكرم الكر

" بے فک اللہ تعالی نے تہمیں مزید ایک نماز عطا کی ہے تو تم اسے عشاء سے لے کر صبح صادق کے درمیانی وقت میں ادا کرواوہ ور کی نماز ہے "۔ ادا کرواوہ ور کی نماز ہے "۔

(راوی کہتے ہیں:)وہ صحافی حضرت ابو بھر و خفاری ڈٹاٹڑ ہیں (جنہوں نے حضرت عمرو بن العاص بڑٹاٹھ کو بید صدیث بیان ک تھی)۔ بیدروایت امام احمد اورامام طبرانی نے نقل کی ہے امام احمد کی دواستاد ہیں ہے ایک سند کے راوی سیح کے راوی ہے اور بیا حدیث حضرت معافر بن جبل بٹائٹو حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹو حضرت عبداللہ بن عباس بڑا الاحضرت عقبہ بن عامر جبنی بڑا تلوحضرت عزو بن العاص بڑا تھ اورد میکر صحابہ کرام ہے منقول ہے۔

878 - وَعَنْ بُرَيْدَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوتر حق فَمَنْ لم يُوتر فَلَيْسَ منا الُوتر حق فَمَنْ لم يُوتر فَلَيْسَ منا الُوتر حق فَمَنْ لم يُوتر فَلَيْسَ منا ثَلَاثًا

رَوَاهُ آخْ مسد وَابَوْ دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَفِي إِسْنَاده عبيد اللَّه بن عبد الله ابُو الْمُنِيب الْعَتكِي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

الله الله المنافزيان كرت بين بين في اكرم من كويدار الدور مات بوع ساب:

" ورحق ہیں جو تھی ورزادانہیں کرتا وہ ہم میں ہے ہیں ہے ورحق ہیں جو تھی ورزادانہیں کرتا وہ ہم میں ہے ہیں ہے ورحق ہیں جو تھی ورزادانہیں کرتاوہ ہم میں ہے نہیں ہے '(راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مؤلفاتی نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فر مائی تھی۔ ہیں جو تھی ورزادانہیں کرتاوہ ہم میں ہے نہیں ہے '(راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مؤلفاتی نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فر مائی تھی۔

بیروایت امام احمدادرامام ابوداؤد نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اس کی سند میں ایک رادی عبیداللہ بن عبداللہ ابومنیب علی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بھیجے ہے۔

8 - التَّرْغِيب فِي آن ينام الإنسان طاهرا ناويا للْقِيام

باب: اس بارے میں ترغیبی روایات که آدمی سوتے ہوئے باوضو ہو ر

اوراس کی نبیت بیہوکہ (رات کو کسی وقت) بیدار ہوکرنوافل اداکرے گا

877 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بَات طَاهِرا بَات فِي

الترغيب والترهيب (اذل) و المن التوافل التوافل

شعاره ملك فَلَا يَسْتَيْقِظ إِلَّا قَالَ الْملك اللَّهُمَّ اغْفِر لعبدك فكان فَإِنَّهُ بَات طَاهِرا

رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْحه الشعار بِكُسُر الشين الْمُعْجَمَة هُوَ مَا يَلِي بدن الْإِنْسَان من ثوب وَغُيْرِه و و الله عزت عبدالله بن عمر بي تعروايت كرتے بين: مي اكرم مُنَا يَقِيمَ فِي الرَّم مُنَا يَقِيمَ فِي الرَّم اللّ

'' جو تصلی با د ضوحالت میں رات گزارتا ہے اس کے لحاف میں ایک فرشنہ بھی رات گزارتا ہے جسب اس شخص کی ہو کھاتی ہے' تو فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! تو اپنے فلال بندے کی مغفرت کردیے کی ونکہ اس نے باوضوحالت میں رات گزاری تھی''۔ بدروایت امام ابن حبان نے اپنی سیح میں نقل کی ہے۔

لفظالشعار میں ش پرزر بے اس سے مرادوہ لباس ہے جوآ دی ایے جسم پراوڑ ھتا ہے۔

878 - وَعَسْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسْلِم ببيت طَاهِرا فيتعار من اللَّيْل فَيسًالَ الله خيرا من أمر الدُّنيَّا وَالْاخِرَةِ إِلَّا أعطَاهُ الله إيَّاه رَوَاهُ أَبُو ذَاوُد

من رِوَايَةٍ عَاصِم بن بَهْدَلَة عَن شهر عَنْ آبِي ظَبْيَة عَن مِعَاذ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَذكر أَن ثَابِعا الْبِنانِي رَوَاهُ اينضاعن شهرعَنُ أبِي ظَهْية

قَالَ الْحَافِظِ وَٱبُوْ ظَبْيَة بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَة وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحِدَة شَامى ثِقَة

و الله الله المان المانية المان المانية المرام مَنْ الله كار قرمان تقل كرتي إلى المان الله المان الم

"جوبھی مسلمان باوضوحالت میں رات گزارتا ہے اوردات کو بیدار جوکر دنیایا آخرت کے کسی بھی معالم سے متعلق جس بھی بھلائی کاسوال کرتا ہے اللہ تعالی وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے"۔

بدروایت المام ابوداؤدنے عاصم بن بہدلہ کے حوالے سے شہر کے حوالے سے ابوظیم کے حوالے سے حضرت معاذبن جبل بالنظ سيقل كي ہے۔

یمی روایت امام نسائی اور امام این ماجه نے محمی نقل کی ہے انہوں نے سے بات بیان کی ہے: تابت بنانی نے اس کوشمر کے

حافظ کہتے ہیں: ابوظبیدنا می راوی کے نام میں ظاہر زیر ہے اور سب ساکن ہے بیشام کے رہے والے ہیں اور نقتہ ہیں۔

879 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَالَ طهروا هَٰذِهِ الأجساد طهركم الله فَإِنَّهُ لَيْسَ من عبد يبيت طَاهِرا إِلَّا بَات مَعَه فِي شعاره ملك لَا يَنْقَلِب مَاعَة من اللَّيل إلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لعبدكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرا \_ رَوَاهُ الظُّبَرَائِيِّ فِي الْآوُسَطِ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله عن عبدالله بن عباس الله عن اكرم الكيم كار فرمان قل كرت بن

''ان جسموں کو باک رکھو!اللہ تعالیٰ تہمیں باک کردے گا'جو بھی بندہ یا وضوحالت میں دات گر ارتا ہے اس کے نمان میں ایک فرشته اس کے ساتھ رات گزارتا ہے رات کی جوبھی گھڑی جوتبدیل ہوتی ہے تو وہ فرشتہ میہ کہتا ہے: اے اللہ! تواپے بندے کی مغفرت كردے كيونكهاس فے باوضوحالت ميں رات كزارى ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں عمدہ سندے ساتھ فال کی ہے۔

و الله على الله على الله عَنى الله عَنه قال مسمِعت رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَمَدَّمَ يَقُولُ مِن أَوَى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حَتى يُدْرِكهُ النعاس لم يَنْقَلِب سَاعَة مِن ليل يسال الله عليه ومستقل الدُّنبَا والإحِرَةِ إلا عَطَاهُ الله إيّاه. رَوَاهُ البِّرُمِذِي عَن شهر بن حَوْشَب عَنْ آبِي أَمَامَة وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

" جوض باوضوحالت میں الله کاذکرکرتے ہوئے اپنے بستر پر لینتا ہے بہال تک کدا ہے اوٹلے آ جاتی ہے تو رات کی جو مجمی عمر کی تبدیل ہوتی ہے اس میں وہ اللہ تعالی سے دنیایا آخرت کی بھلائی سے متعلق جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالی وہ بھلائی اُسے مطاکر دیتا ہے '۔

الم مرّ ذرى نے يَشْهِ بِن حوشب كے حوالے سے حضرت ابوالم مد الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ مَا مِن امرىء تكون لَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن امرىء تكون لَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن امرىء تكون لَهُ صُلَاهُ بِلَيْلُ فَعَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن امرىء تكون لَهُ صُلاةً بِلَيْلُ فَيعْلِبِهِ عَلَيْهِا نوع إلَّا كتب الله لَهُ أجر صَلاته وَكَانَ نَومِه عَلَيْهِ صَدَقَة

رَوَاهُ مَالِكُ وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَفِي إِسْنَاده رجل لم يسم وَسَماهُ النَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ الْاسود بن يزِيُد وَهُ وَ لِيقَة لَسِبَ وَبَيْقِيَّة اِسْنَاده ثِقَات وَرَوَاهُ ابْن اَبِي اللَّنْيَا فِي كتاب النَّهَ يَّحد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ رُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

الله الله المنته من المنته من المرم من المرم من المرم من المن المرق الله الله المرق الله الله الله المنافقة ال

''جوبھی مخص رات کونوافل ادا کرتا ہواور پھر کسی رات اس کی آنکھالگ جائے (ادروہ ان نوافل کواوانہ کر سکے ) تو اللہ تعالی اس کے لئے اس مخصوص عمل کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور اس کی نینداس مخض کے لئے (اللہ تعالی کی طرف سے ) معدقہ ہوتی ہے'۔

882 - وَعَنْ أَسِى اللَّرُدَاءِ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ من اتَى فرَاشه وَهُوَ يَنُوِى أَن يَقُوْمُ يُصَلِّى من اللَّيْل فغلبته عينه حَتَّى أصبح كتب لَهُ مَا نوى وَكَانَ نَومه صَدَفَة عَلَيْهِ من ربه

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ اَبْنِ مَاجَه بِإِمِّنَادٍ جَيِّدٍ وَّابُنِ خُزَيْمَة فِيْ صَحِيَّجِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ اَيُضًا وَابُن خُزَيْمَة عَنُ اَبِي اللَّذُودَاءِ وَابِي ذَرِ مَوْقُوفًا قَالَ الْذَّارَقُطُيِّي وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة هٰذَا خبر لَا أَعْلَمُ اَحَدًا أَسُندهُ غير حُسَيْن بن عَلَى عَن زَائِدَة وَقد اخْتلف الروَاة فِي إِسْنَاد هٰذَا الْخَيَر

الله عظرت ابودرداء المنظميان كرت بين ال تك ني اكرم النظم كاليفر مان يمنياب

النرغيب والنرهيب (ادّل) ﴿ المَّوَالِيلَ النَّوَالِيلَ النَّوَالِيلَ النَّوَالِيلَ النَّوَالِيلَ النَّوَالِيلَ

المرسب و فق اپنے بستر پرآئے اوراس کی نبیت ریہ و کہ وہ رات میں کی وقت اٹھ کرنوافل اداکر سے گااور پھراس کی آنکو کی رین درجت میں میں کی منازم کا انکو کی اس میں کی منازم کی منازم کی انگور کی کرنور کی انگور کی انگور کی انگور کی کرنور کی انگور کی کرنور کرنور کی کرنور کرنور کی کرنور کرنور کرنور کی کرنور کرنور کی کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کی کرنور کرنو مروس البع بسريرات الدول المعالمة المعا

مے سرور ہوں ۔ پیرروایت امام نسائی اور امام این ماجہ نے عمرہ سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کوامام این خزیمہ سنے اپنی سیح میں نقل کیا ہے اسے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ نے 'اسے حضرت ابودر داو بالفظاور حضرت ابوذ رغفاری بناتھ کے حوالے سے موتون روایت کے طور پرنقل کیا ہے امام دار قطنی فرماتے ہیں جمفوظ بھی بھی ہے امام ابن فریجہ فرماتے ہیں :میرے علم کے مطابق حسین بن روریت سے میں ہوتی ہے۔ اس کی سند نقل کی ہے اور کسی نے اس کی ستد بیان نہیں کی اور اس روایت کی سند میں راويوں نے اختلاف كياہے۔

883 - وَعَسَ آبِسَى خَرِ اَوْ آبِي الكَّرُدَاءِ شِكَ شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد يسحدت نَفسه بِقِيَام مَسَاعَة من اللَّيْل فينام عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَومه صَلَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْهِ وَكتب لَهُ أجر مَا نوى ﴿ رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْدِهِ مَرْفُوعا وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْدِهِ مَوْفُوقًا لَم يرفعهُ

الودرت ابودر معاری ای فرا معرب ابودردا و ای فراسی شک شعبه نای رادی کو ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: می اكرم مُثَافِقًا في ارشاد قرما ياب.

"جوبھی مخص بیارادہ کر لے کہ دورات میں کی وقت اٹھ کرٹوافل اداکرے گاادر پھروہ ان کی ادائیگ کے وقت سویارہ جائے تو یہ نینداس کے لئے صدقہ ہوتی ہے جواللہ تعالی نے اس پر صدقہ کی ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق اجرنوث كرنيتا ہے'۔

میروایت امام این حبان نے اپنی می مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے جبکہ امام این فزیمہ نے اپنی می میں موقوف صدیث کے طور برنقل کی ہے انہوں نے اسے مرفوع صدیث کے طور برنقل بیس کیا۔

# 9 - التَّرْغِيُب فِي كَلِمَات يقولهن حِيْن يأوى إلى فرَاسُه وَمَا جَاءَ فِيمَن نَام وَلَمْ يِذْكُر اللَّه تَعَالَى

باب أن كلمات كے بارے ميں ترعيبي روايات جنہيں آ دمي كواس وقت رو هناجا ہے

جب وہ اپنے بستریرا تاہے اور جو تحص اللہ کا ذکر کئے بغیر سوجا تاہے اس کے بارے میں کیا منقول ہے؟ 884 - عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّا وضوء لا للصَّلاة ثُمَّ اصْلَحِع على شقك الآيْمن ثُمَّ قل اللَّهُمَّ إِنِّي اصلمت نَفسِي إليك ووجهت وَجُهِي إِلَيْكَ وَفُوضَتَ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتَ ظُهُرِي إِلَيْكَ رَغْبَة وَرَهْبَة إِلَيْكَ لا منجا وَلا ملْجا مِنْك إِلَّا إِلَيْك

آمَنت بِكَ ابِكَ الَّذِي أَنولت وَنَبِيكَ الَّذِي أَرُسلت فَإِن مِن مِن لِيلتك فَآنت على الْفطُرَة واجعلهن آخر مَا وَدَكَ إِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بِلغت آمَنت بِكتابِك الَّذِي انولت قلت وَرَسُولك قَالَ لا وَنَبِيك الَّذِي انولت قلت وَرَسُولك قَالَ لا وَنَبِيك الَّذِي ارْسلت

ودس رَوَاهُ السُخَارِى وَمُسُلِمٍ وَّالَهُ وَاوْد وَالْتِسْرِمِذِى وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَفِي رِوَايَةٍ للْبُخَارِى وَالْتِرْمِذِى: وَإِنَّك إِن مِت مِن لِيلتك مِت على الْفطُرَة وَإِن اَصبَحت أصبت خيرا اَوَى غير مَمْدُوْد

ود ارتادفرايا:

"دبتم اہے ہسر آؤاتو پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کراؤ گھراہے وائیں پہلو کے بٹی لیت جاؤاور پھریے پڑھو:
"اے اللہ! میں نے اپنی ذات تیرے پر دکردی میں نے تیری طرف دخ کرلیا میں نے اپنا معالمہ تخفے دے دیا میں نے اپنی پشت تیرے ساتھ لگائی رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی تیرے مقالبے میں کوئی جائے نجات اور کوئی جائے پناہ ہے مرف تیری ہی ذات (جائے نجات اور جائے پناہ ہے) میں تیری اس کتاب پرایمان اور کوئی جائے بناہ ہے مرف تیری ہی ذات (جائے نجات اور جائے بناہ ہے) میں تیری اس کتاب پرایمان اور کوئی جائے ان کیا ہے ہے مرف تیری ہی کہا کی ان اور خواتے معوث کیا ہے '۔

( نبی اکرم نظافیٰ فرمائے ہیں: )اگراس رات میں تمہاراانقال ہوگیا توتم فطرت ( بینی دین اسلام ) پرمرو کے اورتم ان کلمات کواپنے آخری کلمات بناتا بن کے در بینے کلام کرتے ہو ( بین سونے سے پہلے تمہارا آخری کلام بیکلمات ہوں )۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نظافیٰ کے سامنے ان کلمات کود ہرایا جب میں ان الفاظ پر پہنچا ' میں تیری اس کتاب

پرایمان لایا جسئے تونے ٹازل کیا ہے' اس کے بعد میں نے کہا''اور تیرے رسول پرایمان لایا' تو نبی اکرم نوائی ہے۔ قرمایا: ہی تیس اتم یہ کہو:'' تیرے اُس ٹی پرایمان لایا جسے قومبعوث کیا ہے''۔

یے روایت امام بخاری امام سلم امام ابودا وَدُامام تر ندی امام نسائی اورامام ابن ماجہ نے نقل کی ہے بخاری اورتر ندی کی ایک وایت میں بیدالفاظ ہیں:

''اگرتم اس رات میں مرسمئے تو تم قطرت ( لینی دین اسلام ) پر مرو سے اور اگرتم میچ تک زیرہ رہے تو تم بھلائی تک ویکی جاؤ سے''۔

(كتاب كمرتب كيتين )لفظ اوى مروديس ب

385 - وَعَنْ رَافِع بِسَ محديج رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اصْطَحِع اَحَدُكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اصْطَحِع اَحَدُكُمُ عَلَى جنبه الْآيُمن ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ اسلمت نَفَشِى إِلَيْك ووجهت وَجُهى إِلَيْك والجات ظَهْرى إِلَيْك وفوضت المُرِى إِلَيْك أَوْمِن بكتابك وبرسولك فَإِن مَاتَ من ليلته دخل الُجنَة المُرِى إِلَيْك اللهُ منجا مِنْك وَلَا ملُجا إِلَّا إِلَيْك أُومِن بكتابك وبرسولك فَإِن مَاتَ من ليلته دخل الُجنَة

رَوَاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

النرغيب والترهيب (اذل) ( المسلال المسلال المسلال المسلال المسلال المسلال النوايل النوايل النوايل النوايل

"اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا اپنا ڑخ تیری طرف کرلیا اپنی پشت تیرے ساتھ لگالی اپنا معالم تیرے سرد کردیا اپنی پشت تیرے ساتھ لگالی اپنامعالم تیرے سپر دکردیا تیرے مقابلے میں کوئی جائے نجات نہیں ہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے صرف تیری ہی ذات (جائے نجات اور جائے پناہ ہیں تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیم ہے دسول پر ایمان لایا"۔

( نی اکرم نظافید فر مات میں: )اگروہ فض ای رات میں انقال کر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

میروایت امام ترندی نفقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیحدیث حسن فریب ہے۔

وَهُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَت مِن اَحَبُ اَهِلهِ اللّهِ وَكَانَت عِنْدِى قَلْت بِلَى قَالَ إِنَّهَا جرت بِالرحى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَت مِن اَحَبُ اَهِلهِ اللّهِ وَكَانَت عِنْدِى قَلْت بِلَى قَالَ إِنَّهَا جرت بِالرحى حَتَى البرت فِي يَدَهَا واستقت بِالقربة حَتَى الرت فِي نحرها وكنست البَّيْت حَتَى اغبرت ثِبَابها فَاتى النّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حده فَقُلْتُ لَو البّيت اَبَاكُ فَسَالته حَادِمًا فَاتَدُهُ فَوجدت عِنْده حدثاء فَرَجَعت فَآتَاهَا من الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حده فَقُلْتُ لَو البّيت اَبَاكُ فَسَالته حَادِمًا فَاتَدَهُ فَوجدت عِنْده حدثاء فَرَجَعت فَآتَاهَا من اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حده فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتك فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا احَدِدُكَ يَا رَسُولُ اللّهِ جرت بالرحى حَتَى الرت فِي يَدَهَا وَ وحملت بالقربة حَتَى الرّوت فِي نحرها فَلَمّا أَن جَاءَ المحدم امرتها أَن تأتيك فنستخدمك خودمًا يقيها حر مَا وحملت بالقربة حَتَى الله يَا فَاطِمة وَاذِى فَريضة رَبّك واعملى عمل اهلك وَإذا اخذت مضجعك فسبحى لَلاَنًا هِي فِلُهُ اللهُ يَا فَاطِمة وَاذِى فَريضة رَبّك واعملى عمل اهلك وَإذا اخذت مضجعك فسبحى لَلاَنًا وَتُكَرِينَ واحسم ملى ثَلَالًا وَلَى النّه يَا فَاطِمة وَاذِى وَلِيَة وَلَمْ يعَلمها وَاهُ اللّهُ وَعَلْمُ اللهُ وَافَد وَاللّهُ طَلُهُ اللهُ وَعُنْ رَسُولُه . زَاد فِي رَوَايَة وَلَمْ يعُلمها وَاهُ اللّه كَالُو وَلَى الحَدِيثِ فَصّة وَلَمْ يذكرها

ن ن الله اوریتهارے لئے خادم سے زیادہ بہتر ہیں تو فاطمہ نے عرض کی بیس اللہ اور اس کے رسول ہے راضی ہوں۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم نگافیا نے انہیں خادم بیس دیا۔

بیروایت امام بخاری امام سلم اورامام ابوداؤد نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ امام ابوداؤد کے نقل کردہ بین امام ترندی نے اسے مخترروایت کے طور پرنقل کیا ہے۔ نے اسے مخترروایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

مصنف بیان کرتے ہیں: بدایک پوراوا قعدہے جسے انہوں نے ذکر نبیس کیا۔

887 - وَعَنُ فَرُوَة بِن نَوُفَلَ عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنوفل الْحَرَّ (قل يَا آبِيهِ اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنوفل الْحَرَّ (قل يَا آبَهَا الْكَافِرُونَ) الْمُافِرُونَ ثُمَّمَ نسم على خاتمتها فَإِنَّهَا بَرَاءَة من الشّرك . رَوّاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّفُظ لَهُ وَاليَّوْمِذِي إِلَيْهَا الْكَافِرُونَ لَ مَن الشّرك . رَوّاهُ آبُو دَالنَّفُظ لَهُ وَاليَّوْمِذِي إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّوْمِ وَالنَّوْمِ وَالْمَائِي مُنْصِلا ومرسلا وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

و الدكود الدكود الدكود الدكود الدكود الديم المرت بين بي اكرم خلي المراح المنظم المنظم

سورہ کا فرون کی تلاوت کرواوریہ پوری پڑھ کرسوچاؤ! بیشرک سے بری الذمہ ہونے اظہار ہے۔

وروایت امام ابوداؤد نے نفق کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے نفل کردہ ہیں اے امام ترندی اورامام نسائی نے متصل اور مرسل روایت کے طور پرنفل کیا ہے اس کوامام ابن حبان نے اپنی بی میں نفل کیا ہے امام حاکم نے بھی نفل کیا ہے ووفر ماتے ہیں ۔ یہ

سند کے اعتبار سے مجھے ہے۔

888 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ مَنِ عَمُرو وَضِى اللّهُ عَنهُمَا عَن النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ حصلتان آوُ حَلّتان لا بحافظ عَلَيْهِمَا عبد مُسْلِم إِلَّا دخل الْجَنَّة هما يسيو وَمَنْ يعْمل بهما قَلِيل يسبح فِى دبر كل صّلاة عشرا ويحمد عشرا وَيكبر عشرا قَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمِاتَة بِاللِّسَانِ وَأَلَف وَحَمْسِمِائة فِى الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا وَلَكَرِينَ إِذَا أَحَد مضجعه ويحمد ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ويسبح ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مَاثَة بِاللِّسَانِ وَأَلْف فِى الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا فَى الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا فَى الْمِيْزَان وَيكبر اَرُبعا فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يعقدها قَالُوا يَا وَسُولُ اللّهِ كَيْفَ هما يسير وَمَنْ يعُمل بهما قَلِيل يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يعقدها قَالُوا يَا وَسُولُ اللّهِ كَيْفَ هما يسير وَمَنْ يعُمل بهما قَلِيل يَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يعقدها قَالُوا يَا وَسُولُ اللّهِ كَيْفَ هما يسير وَمَنْ يعُمل بهما قَلِيل يَاللهُ عَلَيْهِ وَالشّرِيقَ وَالنّ عَلِيلة قَبل اَن يَقُوله ويأتيه فِي صَلاته فيذكره حَاجَة قبل اَن يَقُولُه ويأتيه فِي صَلاته فيذكره حَاجَة قبل اَن يَقُولُه ويأتيه فِي صَلاته فيذكره حَاجَة قبل اَن يَقُولُه ويأتيه قِيلُه وَالْف وَخَمْسِمانة فِي الْمِيْزَان : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَايكُمُ يعُمل فِى الْيَوْمُ وَالنّيلة اَلْفَيْنِ وَخَمْسِمانة مَيْنَة

الله الله عن عبد الله بن عمر و والله عن اكرم عليه كاي فرمان قل كرتي بن

"دوعادتی (یعن عمل) ایسے ہیں (یہاں پردوایت کے لفظ کے بارے میں داوی کوئیک ہے) جو بھی مسلمان بندہ ان کو با قاعد گی ہے اداکر سے گا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا نیدونوں بہت آسان ہیں کیکنان پڑکل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں ہرنماز کے بعد 10 مرجہ ہجان اللہ 10 مرجہ المحمد للہ 10 مرجہ اللہ 10 مرجہ 10 م

33 مرتبہ الحمد للہ پر صنااور 33 مرتبہ سجان اللہ پڑھنا 'بیزبان پر پڑھنے کے اعتبارے ایک موہوں کے اورنا مداع اللہ میں آئی مرتبہ الحمد للہ پڑھنا 'بیزبان پر پڑھنے کے اعتبارے ایک موہوں کے اورنا مداع اللہ میں آئی مرارہوں کے راوی کہتے ہیں: میں نبی اگرم نگاہ اُلم کو دیکھا کہ آپ پی انگلیوں پر شار کرکے آئیس پڑھ دے تھے (یا بیان کر سے تھے) لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ! یہ کیا محاملہ ہے؟ کہ بید دونوں آسان ہیں اوران پڑمل کرنے والے لوگ کم ہیں؟ (یعنی اس کی وجد کیا ہے؟) نبی اگرم نگاہ نے فرمایا جم میں سے کی ایک کے پائ وہ (ایعنی شیطان) آتا ہے اس وقت جب آدئی کو فیزرا آرق موتی ہے اور اسے کوئی کا موتی ہے اور اسے کوئی کام موتی ہے اور اسے کوئی کام بیار کرواد بتا ہے 'اور اسے کوئی کام یاد کرواد بتا ہے 'تو آدی پر کھات پڑھنے سے پہلے ہی (اٹھ کرچانا جاتا ہے)''۔

میردوایت امام اود اور نفل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے قل کردہ بین اسے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے وہ فرمات بیں: بیر حدیث حسن سمجھ ہے اسے امام نسائی امام ابن حبان نے اپنی سمجھ میں نقل کیا ہے اور ان کلمات کے بعد 'میزان میں ایک ہزاریا نجے سوہوں سے' یے کلمات نقل کیے ہیں:

" تى اكرم الكَّيْلُ فَ ارشاد قرمايا بم ميں سے كون فنص ايسا ہے؟ جوروز اندون اور دات ميں دو بزار پائچ سوكناه كرتا بؤار 889 - وَعَسَنِ الْعِسْرُ بَسَانِ مِن سَارِيَة وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْوَا المسبعات قبل أَن يرقد وَيَقُولُ إِن فِيْهِنَّ آيَة خير مِن الف آيَة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرُمِيذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ قَالَ مُعَاوِيَة يَغْنِي ابُن صَالَح إِنْ بعض اَهُ لِ الْعلم كَانُوا يَجْعَلُونَ الْمسبحات سِنا سُوْرَة الْحَدِيْد والحشر والحواريين وَسورَة الْجُمُعَة والتغابن وَسبح اسْم رَبك الْآعُلَى

الی معرت عرباض بن ساریہ نگافتیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگافتا سونے سے پہلے ''سی '' سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھا کرتے ہے۔ الی سورتیں پڑھا کرتے ہے اور پہر ہے''۔ سے ایک ہے جوا یک ہزارا آنوں سے زیادہ بہتر ہے''۔

بیروایت امام ابودا و دام مرتدی فی فی می روایت کے بیالفاظ انہیں کے قال کردہ بیل دوفرماتے ہیں: بیر حدیث فریب میا اسے امام المودا و دامام ترقدی نے بیان کی ہے ابعض الل علم نے بیا اسے امام نسانی نے بیان کی ہے: بعض الل علم نے بیات بیان کی ہے: بعض الل علم نے بیات بیان کی ہے: بیال دمبیحات ' سے مراد چیر سور قبل ہیں 'سور و حدید 'سور و حوار بین 'سور و جعد 'سور و تفاین اور سور و اللاعلی ۔

• الله عدرت الويريه والتنوروايت كرت بين: في اكرم من الكم من المراد المرايا عند المراد المرايا عند المرايد الم

"جوفس النيخ بستر آكريد پراهے:

رواللہ تعالیٰ کے علاو داور کوئی معبود ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے بادشائ اس کے لئے محصوص ہے درای کے لئے محصوص ہے دروہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ نتحالی جو بلندو برتز اور عظمت والا ہے اس کی ہدر کے بغیر پر چیز ہوند تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ہر طرح کی حمد اللہ نتعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ ہے باللہ تعالیٰ سے باللہ تعالیٰ ہر عیب سے بڑا ہے ،

(نی اکرم مُؤَلِیًا فرماتے ہیں:) تو اس مخص کے گنا ہوں (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں:) خطاؤں کی مغفرت ہوجائے

می اگر چدوہ سندر کے جماک کی مانند ہوں'۔

ل الرچار الله المام الله المرامام ابن حبان نے اپنی سے میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کروہ ہیں امام نسائی کی روایت کے بیالفاظ ہیں ۔ نقل کروہ ہیں امام نسائی کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''اللہ تعالی ہرعیب ہے یاک ہے اوَر ہرطرح کی حمرُ اُسی کے لئے مخصوص ہے''۔
روایت میں بیالفاظ ہیں: ''اللہ تعالی ہرعیب ہے یاک ہے اوَر ہرطرح کی حمرُ اُسی کے لئے مخصوص ہے''۔

اورانہوں نے اس کے آخریس بیکلمات نقل کیے ہیں:

"المشخص كے كنا مول كى مغفرت موجاتى ہے خواہ وہ سندركى جماك سے بھى زيادہ مول" -

ود معرت شداد بن اوس الالكاروايت كرت بين: بي اكرم مَنْ الله في ارشاد قر مايا يه:

انجوبھی فض (رات کوسوتے وقت) جب اپنے بستر پر جائے گھراللہ کی کتاب کی کوئی سورت پڑھ لے تو اللہ تعالی ایک فرشے کواس پرمقرر کردیتا ہے جو کسی بھی اذبت دینے والی چیز کؤ اُس کے قریب نہیں آنے دیتا 'جب تک وہ فض اپنی نیندے بیدار نہیں ہوجاتا 'خواہ دہ جس وقت بھی بیدار ہو''۔

بدردایت امام ترفدی فاقل کی ہے اس کوا مام احمد فیمی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بدالفاظ القل کیے ہیں:

"الله تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا ہے جواذیت دسینے والی ہر چیز سے اس وفت تک اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ بندہ بیدار نہیں ہوجاتا' خواہ وہ جس وفت بھی بیدار ہو''۔

الم احمد كى روايت كراوى مجيح كراوى يل\_

لفظ"ب، كامطنب نيندے بيدار بوناب-

892 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَوَى الرجل اِلَى فرَاشه ابتدره ملك وَشَيُطَان فَيَقُولُ الْملك اختم بِخَير وَيَقُولُ الشَّيْطَان اختم بشر فَاِن ذكر الله ثُمَّ نَام بَات الْملك مع مناه المنتفظ قال الملك المتنبع بنحير وقال الشيطان المتنبع بنسر قان قال التحمد لله الذي رد على نفس وكلم وإذا استبقظ قال المحمد لله الذي رد على نفس وكلم يسمتها في منامها المتحمد لله الكون يمسك السّموات والآرض أن تزولا الطرالي آخر الاية المتحمد لله الكون يمسك السّماء أن تقع على الآرض إلا باذيه قان وقع عن سويره فمَات دخل المجنّة

رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ صَبِحِيْح وَالْحَاكِمَ وَزَاد فِي آخِره: الْحَمُدُ للّهِ الّذِي يحيى الْمَوْتَى وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير - وَقَالَ صَبِحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِم . يكلؤه أي يَحُرُمهُ ويحفظه

و معرت جابر بن من اكرم من الأيلام كار في الرست بين:

" بب کوئی مخص این بستر پر (سونے کے لئے) آتا ہے تواکی فرشته اورا یک شیطان لیک رُ اُس کی طرف آتے ہیں فرشتہ کہتا ہے جم بھلائی کے ذریعے انتقام کرو! شیطان کہتا ہے جم برائی کے ذریعے انتقام کرو!اگر آدی اللہ کاذکر کر کے سوئے توہ فرشتہ رات بھراس کی حفاظت کرتا رہتا ہے بھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے جم بھلائی کے ذریعے آغاز کرو! شیطان کہتا ہے جم برائی کے ذریعے آغاز کرو! شیطان کہتا ہے جم برائی کے ذریعے آغاز کرو!اگر اس وقت آدی ہے کھمات پڑھ لے:

'' ہرطرح کی حمرُ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے میری جان کو جھے واپس کر دیا اورا سے نیند کے دوران موت نہیں دی
ہرطرح کی حمرُ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ہے 'جس نے آسان اور زمین کو زائل ہونے سے روک رکھا ہے ہرطرح کی حمرُ اللہ تعالیٰ کے
مخصوص ہے 'جس نے آسان کواس بات سے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پرگر جائے البتہ اس کی اجازت کا معاملہ مختلف ہے''۔
مخصوص ہے جس نے آسان کواس بات سے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پرگر جائے البتہ اس کی اجازت کا معاملہ مختلف ہے''۔
( جس الرم منابع فی فرماتے ہیں: ) اگر وہ اپنی چار بائی سے بیچے کر کرم جائے تو بھی وہ جنت میں واضل ہوگا۔

بیروایت امام ابویعلیٰ نے بیچے سند کے ساتھ نفال کی ہے اس کوا مام مائم نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ - زائد قل کیے ہیں:

"برطرح كى حمرً الله تعالى كے ليمخصوص بيئجومر دول كوزنده كرے كا ادروه برشے پر قدرت ركھتا ہے"۔ امام حاكم كہتے ہيں: بيامام سلم كى شرط كے مطابق صحيح ہے۔

لفظ ' یکلؤ ہ ' مے مراداس کی حفاظت کرنا اور اس کا پہرود یا ہے۔

893 - وَعَنْ آنَدسٍ رَضِسَىَ السَّلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وضعت جَنْبك على الْفراش وقرأت فَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ اللَّهِ اَحَد فَقَدُ أمنت مَن كل شَيْءٍ إِلَّا الْهَوُت

رَوَّاهُ الْبَزَّارِ وَرِجَالُهُ رِجال الصَّحِيْحِ إِلَّا عَسَّان بن عبيد

الله الله معرت الس التأثيروايت كرتے بين: ني اكرم مَاليَّا فيا ارشادفر مايا ب:

"جبتم إنياب الموسر برركواور سورة فاتحاور سورة اظام بره الأتوتم موت كعلاوة بر بيزية مكفوظ بوجاؤك و المستم المناه المراد المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه ال

عَدِي ادخل على يَمِينك الْجَنَّة ـ رَوَاهُ الْتِرُمِلِي وَقَالَ حَدِيثُ غَرِيْبٌ

و حضرت الس بن ما لك التأثيُّو " بى اكرم مَالْ يَثِيمُ كاميفر مان تقل كرتے ہيں:

در جخص اپنے بستر پرسونے کاارادہ کر ہے اور دائیں پہلو کے بل لیٹ کر سور کا خلاص ایک سومر تنبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس کا پر دردگاراس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! تو دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا''۔

بدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں بیصدیث فریب ہے۔

895 - وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْنَ يَأُو مَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْنَ يَأُو مَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ حِيْنَ يَأُو مِن اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَإِن كَانَت عدد ومل عالج وَإِن كَانَت عدد ورق الشَّجر وَإِن كَانَت عدد ومل عالج وَإِن كَانَت عدد آيّام الدُّنْيَا

البحر رَبُنَ مَ النِّرُمِ لِذِي مِن طَرِيْقِ الْوَصَّافِي عَن عَطِيَّة عَنْ آبِي سعيد وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنْ غَرِيْبٌ لَا نعرفه إلَّا من هذا الْوَجُه من حَدِيْثٍ عبيد الله بن الْوَلِيد الْوَصَّافِي \_ قَالَ المملى عبيد الله هذا واه للكِن تَابعه عَلَيْهِ عِصَام بن قدامَة وَهُوَ ثِقَة حرجه البُحَارِي فِي تَارِيحه من طَرِيقه بِنَحْوِهِ وعطية هذا هُوَ الْعَوْفِي يَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ

و البعد من الوسعيد خدري التنو الرم من المرا كاليفر مان المل كرت إلى:

"جوفس ائے بستر پرآ کربیکمات پڑھے: 'میں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں 'جس کے علاوہ کوئی معبود نیس ہے وہ" جی 'اور' قیوم' ہے اور میں اس کی ہارگاہ میں تو آپرکتا ہوں '۔

(نبی اکرم مال فل فرماتے ہیں:) تو اس مخص کے گنا ہوں کی مففرت ہوجائے گی اگر چہوہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہوں مخواہ درخت کے چوں جتنے ہوں خواہ وہ ریت کے ذروں جتنے ہوں خواہ وہ ونیا کے ایام کی تعداد جتنے ہوں'۔

بدروایت امام ترندی نے وصافی کے حوالے سے عطیہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدر کی الفظ سے آل کی ہے وہ فرماتے بیں: بیصدیت حسن غریب ہے ہم اِسے صرف ای سند کے حوالے سے جانتے ہیں جوعبید اللہ بن ولیدوصافی سے منقول ہے۔

اللاء كردانے والے صاحب بيان كرتے ہيں: عبيداللدنا مى بيراوى وائى ئے تا ہم اس روايت ميں عصام بن تدامه في اس كرمتا بعت كى ہے اورو واكي تقدراوى ہے بيروايت امام بخارى في الى "تاريخ" ميں اس كے حوالے سے اس كى مانتدلل كى ہے اور عطيدنا مى بيراوى عطيد عوفى ہے جس كے بار سے ميں كلام آگے آئے گا۔

B96 - وَعَنُ آبِئَ عِبْدَ الرَّحُ مَنِ النِعْلَى رُضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ أَحْرِجِ إِلَيْنَا عِبْدَ اللَّه بِن عَمُرو رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُمَا قرطاسا وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ فاطر النَّسَمَوَات وَالْآرُض عَالَمَ الْغَيْب وَالشَّهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا يَقُولُ اللَّهُمَّ فاطر النَّسَمَوَات وَالْآرُض عَالَم الْغَيْب وَالشَّهَادَة أَنْت رب كل شَيْءٍ وإله كل شَيْءٍ أشهد آن لَا الله إلَّا آنْت أعوذ بك من الشَّيُطان وشركه وَاعُوذ بك أن أقترف على نَفسِى سوء ا أَوُ أَجره إلى مُسْلِم

قَالَ اَبُوْ عِبِدَ الرَّحْمَٰنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلمهُ عِبدِ الله بن عَمُرو وَيَقُولُ ذَٰلِكَ حِبن يُرِيد اَن ينَام . رَوَاهُ اَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن والترغيب والترهيب (الآل) و المستخطئ المستخطئ المستخطئ التوالل التوالل التوالل التوالل

معرف الموجد الرحمن حبل بيان كرت بين: حصرت عبدالله بن عمرو الله في اليك كاغذ بهاري طرف برها بالوربيان كياني اكرم من الفيام بمين بير عليه بره ها جائد)

"اے اللہ! اے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! اے غیب اور شہادت کاعلم رکھنے وائے! تو ہم چیز کا پروردگار
ہے اور ہر چیز کامعبود ہے میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہیں شیطان سے
اور اس کے شریک ہوئے سے تیری پناہ ما تکہ ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ ما تکہ ہوں کہ میں اپنی ذات کے
ساتھ کوئی برائی کروں یا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی برائی کروں "۔

ابوعبدالرحن نائی راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناکھائے ۔ خصرت عبداللہ بن عمرو ناٹلا کو اِن کلمات کی تعلیم ری تعی کلمات اس وفت پڑھا کرتے ہتے جب وہ سونے کلتے تھے۔

بدروايت امام احمد فحسن سند كما تعالى كالم

897 - وَرُونَى عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ إِذَا آوَى إِلَى فَرَاشِهِ الْحَمْدُ لَلَّهِ الَّذِي عِلا فقهر وبطن فخير وَملك فقدر الْحَمْدُ لَلَّهِ الَّذِي يحيى وَيُعِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير خرج مِن ذَنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه

رَوَاهُ الطَّبْرَ انِي فِي الْآوْسَطِ وَالْحَاكِم وَمَنَّ طَرِيْقَه الْبَيْهَةِي فِي الشّعب وَغَيُرِه

و الله معرت الودرواء الأفزروايت كرتے بين: ني اكرم منطقان فرمایا ب

"جوفض اینے بستر پر (سونے کے لئے) آسے اور پیکلمات پڑھ لے:

"برطرح کی حداً اس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے بلندی اختیاری اور غلبہ پایااوروہ باطن ہے اور باخر ہے اور باخر ہے اور باخر ہے اور باخر سے اور وہ برشے برقدرت دکتا ہے اور موت دیتا ہے اور دوہ برشے برقدرت دکتا ہے "۔

ئی اکرم طاقت فرماتے ہیں: وہ محف اسے منابول سے یول نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا 'جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔

بیدوا بست امام طبرانی نے بھم اوسا میں تقل کی ہے اورامام حاکم نے بھی استیق کیا ہے ان کے دوالے سے امام بہتی نے اس ''شعب الایمان''میں نقل کیا ہے اور دیکر حضرات نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

898 - وَعَنْ آنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قَالَ إذا آوَى اللّه فرّاشه الْحَمْدُ لللهِ اللّذِي كفاني وأواني وَالْحَمْد للله الّذِي اَطْعمنِي وسقالي وَالْحَمْد للله الّذِي من عَلَى فأفضل فقد حمد الله يجمِيْعِ محامد الْحلق كلهم . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَلَا يحضوني اِسْنَاده الأن

﴿ وَمَعْرِت الْسِ بِنِ مَا لَكَ مِنْ أَلِكَ مِنْ أَلِكَ مِنْ أَلِكَ مِنْ أَلَيْنَا وَابِيت كرتے ہيں: نبي اكرم مَن اللَّهُمْ فِي اللَّهُ مايا ہے: "جوش اينے بستريرآئے اور پيكمات پڑھ لے: "برطرح کی حداللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جس نے جھے کفایت عطا کی اور جھے بناہ دی برطرح کی حداس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جھے کھایا اور جھے باان اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جھے پراحسان کے اس اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جھے پراحسان کیا اور بہترین احسان کیا '۔

تراس من نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کی جو مماری تلوق اس کی حمد بیان کرتی ہے ( لیتنی ساری تلوق جن حوالوں سے اس ک مربیان کرسکتی ہے اس نے ان کلمات کے ذریعے وہ ساری حمد بیان کرلی ''۔

ر روایت امام بہتی نے نقل کی ہے تا ہم اس کی سنداس وقت میرے دہن میں نیس ہے۔ ایدروایت امام بہتی نے نقل کی ہے تا ہم اس کی سنداس وقت میرے دہن میں نیس ہے۔

898 - وَعَنُ آبِى هُويُرَةَ وَضِسَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَايَى رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحِفُظ لَكَاةُ وَمَعْكَ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَمُعْلَى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ مُحتَاج وَعلى دين وعيال ولى خابجة هَدِيْدَة في عليت عَنهُ قاصَبْحت قَفَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سيعود فوصدته في الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سيعود فوصدته في الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سيعود فوصدته في اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سيعود فوصدته في الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سيعود فوصدته في اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

رَوَاهُ اللّهُ عَالَىٰ وَابُن خُوَيْمَة وَغَيْرِهمَا وَرَوَاهُ التَّوْمِلِينَ وَغَيْرِهِ مِن حَلِيثِ آبِي آيُوبَ بِنَحْوِهِ وَإِلَىٰ بِعض طرف عِنْده: قَالَ آرُسلينيُ وأعلمك آيَة من كتاب الله لا تضعها على مَال وَلا ولد فيقربك شَيْطان آبَدًا قلت وَمّا هِي قَالَ لا آسْتَطِيْع آن آنكَلْم بِهَا آيَة الْكُرُمِيتَى . قَالَ الْهَحَافِظِ رَحِمَهُ اللّهُ وَفِي الْبَابِ آحَادِيث كَثِيْرَة من فعل اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيست من شَرط كتَابنا أضربنا عَن ذكرهَا

علاق حفرت ابوہریرہ الاتنائیان کرتے ہیں: نی اکرم خلاق نے جھے رمضان کی زکوۃ (کی مجوروں یا اناج) کا محافظ مقررکیا ایک رات ایک فخص میرے پاس آیا اوروہ اناج حاصل کرنے لگامیں نے اے پاڑلیا میں نے کہا: میں تہمیں نی اگرم نگانی کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا: میں مختاج ہوں میرے ذمہ قرض ہے میرے بال بچ بھی ہیں مجھے اکرم نگانی کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا: میں مختاج ہوں میرے ذمہ قرض ہے میرے بال بچ بھی ہیں مجھے

تعدید حاجت ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا اسکے دن می نی اگرم مُنگھٹا نے دریافت کیا: اے ابوہریرہ! گزشتہ رات تہارے تیری سربیره بست ب میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس نے شدید حاجت مند ہونے اور بال بیجے دار ہونے کی شکایت کی تو جھے اس ررم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم نگافیے ارشاد فی مایا:اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی تھی وہ دوبارہ آئے گا تو جھے موسی ایرازه ہوگیا کداب وہ دوبارہ آئے گا' کیونکہ نبی اکرم نگافی آئے سے بات ارشاد فرمادی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا' تو میں اس کی گھات میں رہا'ایک مرتبہ وہ ووبارہ آیا اوراناج اکٹھا کرنے لگا' (اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں آھے چل کر م الفاظ بین:) میں نے اسے پکڑلیا کینی جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا 'تو میں نے کہا: میں تنہیں ضردر نبی اکرم نظافیم کی خدمت میں لیے جاؤں گا اور بہتیسری اور آخری مرتبہ ہے تم ہی کہتے ہوگہتم دوبارہ نیں کرو کے اور پھردوبارہ آجاتے ہو تواس نے کہا جم مچھوڑ دو! میں تنہیں پچھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں اللہ تعالی ان کے ذریعے تنہیں نفع عطا کرے گا میں نے دریافت کیا وہ کلمات كيابين؟ اس نے كہا: جبتم اپنے بستر پر (سونے كے لئے) جاؤاتو آيت الكرى پڑھاؤالله الاهوال يعنى القيوم بيآيت یوری پڑھونواللہ تعالی کی طرف ہے ایک حفاظت کرنے والافرشتہ تم پرمقررر ہے گا اور شیطان مبح تک تمہارے قریب نہیں آسکے گا حضرت ابو ہریرہ نافظ کہتے ہیں: میں نے اسے پھرچھوڑ دیا اکلے دن صبح جھے سے نبی اکرم نافظ ان کرنے میں اگر شتہ رات تیرے قیدی کا کیامعاملہ بنا؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے اس نے کہا کہ وہ مجھے پچوکلمات کی تعلیم دے گا جن کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع عطا کرے گاتو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نی اکرم مُنْ اَنْتُنْ اِنْ اِنْت کیا: وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی: اس نے مجھ سے کہا: جب تم بستر پر جاؤتو آبیت الکری شروع سے لے کرآخر تک پوری پڑھاؤاں کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کے ایک محافظ (فرشتہ) ہوگا اور شیطان میں تک تمہارے پاس بیں آسکے گا۔ (راوی کہتے ہیں: وولوگ لینی صحابہ کرام) مملائی کے بارے میں بہت تریص ہتھ۔

نی اکرم مُنَّافِیْمُ نے ارشادفر مایا: اس نے بیہ بات تنہیں تھے بیان کی ہے ویسے وہ جمونا ہے کیاتم جانبے ہو؟ کہ تین دن سے م کے مخاطب تنے؟ اے ابو ہر ریہ واحضرت ابو ہر ریہ دی تنظر نے عرض کی: تی نیس! نبی اکرم مَنْ آفِیْمُ نے فر مایا: وہ شیطان تھا۔

بیروایت امام بخاری امام ابن تزیمه اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے اس کوامام ترندی اور دیگر حضرات نے حضرت ابوابوب انصاری جنان کے حوالے ہے اس کی مائنڈ قل کیا ہے ان کی نقل کر دہ بعض روایات کے طرق میں بیرالفاظ ہیں :

''(اس شیطان نے کہا:)تم جھے چیوڑ دو! میں تمہیں اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی تعلیم دوں گا'تم جس بھی مال پروہ پڑھ دو گئے یا جس بھی بچے پردہ پڑھو گئے تو شیطان تمہار ہے قریب نہیں آئے گا' میں نے کہا: وہ کوئی (آیت) ہے؟اس نے کہا: میں اس کزئیس پڑھ سکتا' وہ آیت الکرس ہے''۔

حافظ کہتے ہیں: اس مارے میں ادر بھی بہت ہی احادیث ہیں جو نبی اکرم مُنَافِقِ کے نعل سے تعلق رکھتی ہیں کیکن وہ ہماری کتاب کی شرط سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اس لئے ہم نے ان کے ذکر سے اجتناب کیا ہے۔

900 - وَعَنْ آبِي هُوَيْوَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اضطجع مضجعا

النر غبب والنر ليب (اوّل) ( المحرك هي ۱۳۹ ( المحرك هي كان النّوافِلِ في النر غبب والنر ليب (اوّل) ( المحرك هي النوافِلِ في النّوافِلِ النّوافِلِي النّوافِلِي النّوافِلِ النّوافِلِ النّوافِلِي النّوافِلِ النّوافِلِي النّوافِلِي النّوافِلِي النّوافِلِ النّوافِلِي النّوافِ

لم بذكر الله فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوُم الْقِيَامَة وَمَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ ترة يَوُم الْقِيَامَة وَوق مخففا هُوَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وروى النّسَائِي مِنْهُ ذكر اللاضطِجَاع فَقَط التريّة بِكَسْر النّاء الْمُثَنَّاة فَوق مخففا هُوَ النّف وَقِيْلَ النبعة

کی حضرت ابو ہریرہ الکانڈ ارت کرتے ہیں: نی اکرم مُلَانِیْجُ نے ارشاد فر مایا ہے:

در جونص (سونے کے لئے)لیٹ کر اللہ کاذکر نہیں کرتا تو یہ چیز قیامت کے دن اس کے لئے حسرت کا باعث ہوگی ۔

اور جونص کسی نشست یا تحفل میں (میں بیٹھ کر) اللہ کاذکر نہیں کرتا تو یہ چیز قیامت کے دن اس کے لئے حسرت کا باعث ہوگی '۔

اور جونص کسی نشست یا تحفل میں (میں بیٹھ کر) اللہ کاذکر نہیں کرتا تو یہ چیز قیامت کے دن اس کے لئے حسرت کا باعث ہوگی '۔

یر دایت امام ابودا کو دنے نقل کی ہے امام نسائی نے اس دوایت کا ایک حصے نقل کیا ہے بینی جس میں صرف لیننے کا ذکر ہے۔

لفظ ''التر قا' میں 'ت پُر زیر ہے اس سے مراد کی چیز کا کم ہونا ہے اورا یک قول کے مطابق اس سے مراد پریشانی ہے۔

لفظ ''التر قا' میں 'ت پُر زیر ہے اس سے مراد کی چیز کا کم ہونا ہے اورا یک قول کے مطابق اس سے مراد پریشانی ہے۔

10 - التَّرُغِيْب فِي كَلِمَات يقولهن إذا اسْتَيُقَظَ من اللَّيُل

باب: جب آ ومى رات كوفت بيدار مؤاس وقت كه كلمات يرصف سيم منعلى ترفي من على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تعار من اللَّيْلَ فَقَالَ لَا الله وَ حده لا شويك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير الْحَمْدُ لله وَسُبْحَان الله وَلا الله وَلا حول وَلا قُوَّة إلا بالله فَقَلَ الله مَا أَغِير لي او دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ قَان تَوَخَّا أَنَّمَ صلى الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

"جوفس رات كودنت بيدار موكر بيكمات براسع:

"الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے باوشاہی ای کے لیے مخصوص ہے الله تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے الله تعالیٰ کے میر الله تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے الله تعالیٰ کے مدر کے بغیر پھھ ہر عبیب ہے الله تعالیٰ کی مدد کے بغیر پھھ نہیں ہوسکتا"۔

اس کے بعدوہ شخص بیدعا کر ہے:''اے اللہ! تو میری مغفرت کردے''یا جو بھی وہ دعا کرے گا' وہ دعامستجاب ہوگی'اورا گروہ وضوکر کے نمازادا کرے گا'تو اس کی نماز تیول ہوگی''۔

برروایت امام بخاری امام ابوداؤ دام مرتدی امام نسائی اور امام این ماجد نقل کی ہے۔

لفظ" تعار" من رئي شدئے اس سےمراد بيدار موتا ہے۔

حديث900: بشن أبى داؤد - كتاب الأدب أبواب التوم - باب ما يقال عند النوم "حديث: 4421تعب الإيعان للبيهة " فصل فى إدامة ذكر الله عز وجل حديث: 567الستن الكبرى للتعمائى - كتاب عمل اليوم والليلة " من أوى إلى فرانه فلم بذكر الله تعالى - حديث:10247

الترغيب والترهيب (اذل) و المراكل و ا

عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَدالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَدالُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَدالُهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَدالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن الله عَدالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِن الله عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عُلِيلًا عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

علی حضرت ابو ہر برہ اٹالٹیمان کرتے ہیں: انہوں کے نبی اکرم نالٹی کو بیارشادفر ماتے ہو ہے سنا ہے:

'' جب اللہ تعالی رات کے وقت بندہ مومن کی طرف اس کی جان کولوٹا تا ہے (لیمن رات کو جب بندہ بیدار ہوتا ہے) اگراس وقت وہندہ اللہ تعالی کی بال کی بیان کرے اس کی بزرگی بیان کرے اوراس سے مغفرت طلب کرے اوراس سے دعا کرے اتراس کی وعا قبول ہوگی''۔ بیدوایت امام ابن ابود نیانے لقل کی ہے۔

903 - وَرُوِى عَن عبد اللّه بن عَمْرو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ من قَالَ عِيْن يَتَحَوَّكُ من اللّهُ عَسْر الله عشر مَرَّات وَسُبْحَان الله عشرا آمَنت بِاللّهِ و كفوت بالطاغوت عشرا وفي كل ذَئب يتخوفه وَكُمْ يَنْبغ لذنب أن يُدُرِكُ إلى مثلها . رَوَاهُ الطّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَفِي الْبَابِ آحَادِينَ عَرْقَ مَن فعله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيست صَرِيْحَة فِي التَّرْغِيْب لم أذكرها

'' جو خص رات کو بیدار ہوئے پر' دس مرتبہ بسم اللہ پڑھئے دی مرتبہ بیجان اللہ پڑھئے دی مرتبہ پیکمات پڑھے : '' میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا اور میں نے طاغوت کا انکار کیا''۔

تودہ بندہ ہراس گناہ سے محفوظ ہوجاتا ہے جس کا اسے خوف ہواور گناہ اس قابل بن جیس رہتا کہ اُس محف تک بینج سکے '۔ بیروایت امام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے اس بارے میں اور بھی بہت کی احادیث جی جو نبی اکرم ٹالڈام کے فعل سے تعلق رصی بین کیکن کیونکہ اُن میں کسی ترخیب کی صراحت نہیں ہے اس لئے ہیں نے ان کاذکر نبیں کیا۔

## 11 - الترغيب فِي قيام الليل

## باب:رات کے وقت نوافل اداکرنے کی ترغیب

904 عَنْ أَبِى هُرَيُرة رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يعْقد الشَّيْطَان على قافية رَاس أَحَدُكُمُ إِذَا هُو نَام ثَلَاث عقد يضرب على كل عقدة عَلَيْك ليل طويل فارقد فَإِن اسْتَيْقَظُ فَذكر الله تَعَالَى انْحَلَّت عقدة فَإِن اسْتَيْقَظُ فَذكر الله تَعَالَى انْحَلَّت عقدة كلها فَأَصُبح نشيطا طيب النَّفس وَإلَّا وَسِع خَبِيث النَّفس كسلان . رَوَاهُ مَالك وَالبَّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةً وَقَالَ: فَيُصُبح نشيطا طيب النَّفس قد أصاب خيرا وَإِن لم يفعل أصبح كسلا خَبِيث النَّفس لم يصب خيرا

رَوَاهُ ابُسَ خُوزَيْسَمَة فِسَى صَبِحِيْءِهِ لَحُوهِ وَزَاد فِى آخِره: فحلُوا عقد الشَّيُطان وَلَوْ بِرَكَعَنَيْنِ قافية الرَّاس مؤخره وَمِنْه سعى آخر بَيت الشَّعُر قافية ود عرت ابو ہررہ والمنتایان کرتے ہیں: می اکرم نافق نے ارشادفر مایا ہے:

بدروایت امام مالک امام بخاری امام سلم امام ابودا و دامام نسانی اورامام ابن ماجد فیقش کی ہے انہوں نے بدالفاظف کی

ہیں: ''تو آدی ایس حالت میں مین کرتا ہے کہ وہ تازہ دم اورخوش حزاج ہوتا ہے اسے بھلائی نصیب ہوتی ہے اوراگر وہ ابیانہیں سریا تو وکسل مندی کے عالم میں مزاج کی خزائی کے ساتھ مین کرتا ہے اورا سے بھلائی بھی نصیب نہیں ہوتی''۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی مین میں اس کی مائندروایت گفل کی ہے اورانہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ فال کیے ہیں: ''تو تم لوگ شیطان کی کر ہیں کھول دواخواہ دورکھت کے ذریعے کھولؤ''۔

" قانية الراس" مع ادسر كالجيلاحمد، ين وجدب كشعرك خرى حصاكوقا فيدكها جاتا ب-

905 - وَعَنُ جَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من ذكر وَكَا أَنْثَى إِلَّا على رَاسه جرير مَعْفُ ود حِيْن يرقد بِاللَّهْلِ فَإِن اسْعَيْقَظَ فَذكر اللّه انْحَلَّت عقدَة وَإِذَا قَامَ تُوَضَّا وَصلى انْحَلَّت العقد وَاصْبح خَفِيفا طيب النَّفس قد اصّاب شيرا

رَوَاهُ ابُن خُزِيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَقَالَ الْجَرِيْرِ الْحَبل رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَبِحِيْحِهِ وَيَأْتِي لَفظه الله الله معرت جابر بن عبدالله بن الله بن الدين كرتے ہيں: ني اكرم مَا لَيْنَا فِي الله مايا ہے:

"جوبھی مردیاعورت رات کے وقت سوتے ہیں توان کے سر پرگرہ لگادی جاتی ہے اگروہ بیدارہ وکراللہ کا ذکرے تووہ گرہ کمل جاتی ہے اگروہ اٹھ کرنماز اداکرے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں اوروہ ایسی صالت میں میح کرتا ہے کہ وہ باکا پھلکا ہوتا ہے اور مزاج بہتر ہوتا ہے اوراسے بھلائی نصیب ہوئی ہوتی ہے '۔

بدردایت امام ابن فزیمدنے الی سیح میں نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: روایت کے متن میں استعال ہونے والے 'الجرر' سے مراد' رک کے بدروایت ابن حبان نے الی سیح میں نقل کی ہے اس کے الفاظ آگے آئیں سے۔

906 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله المحرم وَأفضل الصَّكاة بعد الْفَرِيضَة صَكاة اللّيْل

مديث906: منن الدارمى - كتساب الصلاة كياب أى صلاة الليل أفضل! - حديث:1496 السنش للنسبائى - كتاب قيام الليل ونظوع النهار فضل صلاة الليل - حديث:1603 البستش الكبرى للنسسائى - كتاب قيام الليل وتطوع التهار فضل صلاة الليل وذكر اختلاف نعبة وأبى عوالة على أبى يشر - حديث:1290 مسند أبى يعلى العوصلى - الأعرج "حديث:6259 والترغيب والنرهيب (اذل) ﴿ الله النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل النوافل

رَوَاهُ مُسْلِم وَ أَبُو دَاوُد وَ النِّرُمِلِي وَ النَّسَائِي وَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيعه وَ وَانْ مُسْلِم وَ أَبُو دَاوُد وَ النَّرْمِلِي وَ النَّسَائِي وَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيعه وَ وَ النَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّلَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

"رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے (روزے) ہیں اور فرص نماز کے بعد سرب سے زیاوہ فضیلت والی نماز رات کے وقت اوا کی جانے والی (نفل) نماز ہے"۔

بردوايت الأمسلم المم ايودا وَدَالم مرّدَى الم سُالَى فَقُلَ كَانَ مُن مَا مَا مَان ثريم في الله عَلَيْه وَسَلَّم المَالِيكِ وَسَلَّم المَدِينَةِ 907 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مسَلام رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوَل مَا قَدْم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الْمَدِينَةِ السَّحِف النَّاسِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم المَدِينَةِ السَّامِ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المَدِينَةِ السَّامِ وَاستبنته عرفت أن وَجِهه لَيْسَ بِوجُد كُذَّاب قَالَ اللهُ النَّاسِ افشوا السَّلام وأطعموا الطَّعَام وصلوا الارْحَام وصلوا اللَّدُل وَالنَّاسِ نيام تَدْحَلُوا الْحَرَّة بسَلام

رَوَاهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَابْنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم وَقَالًا صَحِيْح على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ انجَفَل النَّاس بِالْجِيم آى اَسْرَعُوا ومضوا كلهم استبنته أى تحققته وتبينته

ﷺ حضرت عبدالله بن سلام بنائشیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم عظیما مہلی مرتبہ مدیند منورہ (جمرت کرکے) تشریف لائے اوّ لوگ تیزی ہے آپ نظیما کی خدمت حاضر ہونے والے افراد میں سے ایک تفائد جب میں نے آپ نظیما کی خدمت حاضر ہونے والے افراد میں سے ایک تھا، جب میں نے آپ نظیما کا چمرہ کی جبولے ایک تھا، جب میں نے آپ نظیما کا چمرہ کی جبولے آپ نظیما کے اور اور کا چمرہ کی جبولے آپ کا چمرہ نہیں ہے۔ اور کی حقیما کی ایک جبولے اور کی ایک جبولے اور کی ایک جبر کی ایک جبر کی کروز اس کے وقت جبر نوگ سور ہے ہوں نوافل ادا کر واور سلامتی سے جنت میں داخل ہوجا کا میں میں مور ہے ہوں نوافل ادا کر واور سلامتی سے جنت میں داخل ہوجا کا کہ میں میں میں میں مور ہے ہوں نوافل ادا کر واور سلامتی سے جنت میں داخل ہوجا کا ''۔

بیروایت! مام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیرصدیث حسن سمجے ہے اس کوامام این ماجہ اورا مام مانم نے بھی نقل کیا ہے' بیدونوں حضرات فرماتے ہیں نیے خین کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔

لفظ انجفل الناس اس من ج سئ اس مرادتيزى سے جانا ہے لين سب كسب اوك بيلے كئے لفظ استهنده سے مراد سئ من نے جب اس كى تحقیق كى اوراس كوواضح كيا۔

998 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمُرُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّة عَرِفَة يسرى ظَساهرهَا من بّاطِنهَا وباطنها من ظَاهرهَا فَقَالَ اَبُوْ مَالك الْآشَعَرِىّ لَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ لَمَنْ اطاب الْكَكَلام وَاطْعَم الطَّعَام وَبَات قَائِما وَالنَّاسُ لِيام

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا السَّبَرِ وَالْمُؤُونُ مِي الْمَارِمُ مَنَا فَيْلِ كَارِفِر مَانُ قَلَ كَرِيْنِ اللهِ مَالْمُؤْنُ مِي الرَمْ مَنَا فَيْلِ كَارِفِر مَانُ قَلَ كَرِيْنِ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

"جنت میں ایسے بالا خالے میں جن کا باہر کا حصہ اندرے اور اندرونی حصہ باہرے نظر آتا ہے حضرت ابو مالک اشعری

بین نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کس کونصیب ہو تکے؟ تی اکرم مُلاَین نے فرمایا: جو کلام کو پا کیزہ کرنے کھانا کھلائے اور دات کے وقت بب لوگ سور ہے ہوں تو وہ کھڑ اہو کرنوافل ادا کرئے '۔ وقت بب لوگ سور ہے ہوں تو وہ کھڑ اہو کرنوافل ادا کرئے'۔

وت بسب بیروایت امام طرانی نے بھم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کوامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں : بیا<sup>ان</sup> دونوں معزات کی شرط کے مطابق سمجھے ہے۔

رول عرب و عن آبِ مَالك الاشْعَرِي رَضِي الله عَنهُ عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنّة عُرفا بِرى ظَاهرِهَا مِن بَاطِنهَا مِن ظَاهرِهَا أعدهَا الله لمن أطعم الطّقام وَأفْشى السَّلام وَصلى بِاللّيْلِ بِرى ظَاهرِهَا مَن بَاطِنها مِن ظَاهرِهَا أعدهَا الله لمن أطعم الطَّقام وَأفْشى السَّلام وَصلى بِاللّيْلِ وَالنّاس نيام . رَوَاهُ ابُن حَبّان فِي صَرحيْحِه وَتقدم حَدِيثٍ ابْن عَبّاس فِي صَلاة الْجَمّاعَة وَفِيه والدرجات بولشاء السَّلام وإطعام الطَّقام وَالصَّلاة بِاللَّيْلِ وَالنّاس نيام - رَوَاهُ اليِّرْمِذِي وَحسنه بالسَّكام وإطعام الطَّقام وَالصَّلاة بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام - رَوَاهُ اليِّرْمِذِي وَحسنه

و و معرت ابوما لك اشعرى الفيز و بي اكرم مَ الفيل كايفرمان تقل كرت بين:

"جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصدا عدر سے اور اندرونی حصد یا ہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالی نے بیا اس کے لئے تاریح ہیں جو کھانا کھلاتا ہے سلام پھیلاتا ہے اور رات کے وقت نوافل اواکرتا ہے جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں '۔

یروایت ایام این حبان نے اپن سی میں نقل کی ہے اس سے پہلے معترت عبداللہ بن عباس بڑا اللہ کے حوالے سے باجماعت نماز سے متعلق باب میں صدید ذکر ہو چکی ہے جس میں بید کورہے:

"درجات برین کرسلام بھیلایا جائے کھانا کھلایا جائے اوردات کے وقت نمازادا کی جائے جبکہلوگ سور ہے ہوں '-بردوایت امام ترندی نے نفل کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

910 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا رَايَتُك طابت نَفسِي وقوت عَيْني المِن عَن كل شَيءٍ قَالَ كل شَيءٍ خلق من المّاء فَقُلْتُ آخبرنِي بِشَيءٍ إِذَا عملته دخلت الْجَنَّة قَالَ اطعم الطَّعَام وافش السَّلام وصل الآرُ حَام وصل بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام تدخل الْجَنَّة بِسَلام

رَوَاهُ اَحْمد وَابُن آبِی اللَّهُ نَیا فِی کتاب التَّه جُد وَابُن حَبَان فِی صَحِیْحِه وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَصَحِحهُ

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَاكِم وَصَحِعهُ

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بدردایت امام احد امام ابن ابود نیانے ''کتاب التجد'' میں نقل کی ہے'امام ابن حیان نے اپنی تی میں نقل کی ہے' روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ میں' امام حاکم نے بھی اسے قبل کیا ہے اور اسے سی قرار دیا ہے۔

911 - وَرُرِيَ عَن عَالَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن فِي الْجَنَّة

بدروایت امام این ابودنیا فیقل کی ہے۔

912 - وَرُوى عَن آمسمَاء بنت يَوِيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحُشُر السَّاسِ فِي صَبِيد وَاحِد يَوْم الْقِيَامَة فينادى مُنَاد فَيَقُولُ آيَنَ الَّذِيْنَ كَانُوا تَتَجَافَى جنوبهم عَن الْمَطَاحِع فَيَقُومُونَ وهم قَلِيل فَيدُ حَلُونَ الْبَحَنَّة بِغَيْر حِسَابِ ثُمَّ يُؤْمِر بِسَائِر النَّاسِ إِلَى الْحسابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَيَعُومُونَ وهم قَلِيل فَيدُ حَلُونَ الْبَحَنَّة بِغَيْر حِسَابِ ثُمَّ يُؤْمِر بِسَائِر النَّاسِ إِلَى الْحسابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَي الْمَطَاحِع صَيْره اللهُ اللهُ عَلَيْ كَانُوا الْبَيْهَةِ فَي الْمَطَاحِع صَيْره اللهُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِع عَن الْمُطَاحِع عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَى الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

''قیامت کے دن تمام لوگول کوابیہ میدان میں اکٹھا کیا جائے گا' پھرا بیہ منادی اعلان کرتے ہوئے یہ کے گا: وہ لوگ کہاں میں؟ جن کے پہلؤ اُن کے بستر وں ہے الگ رہتے تھے اور دہ نوافل اوا کیا کرتے تھے؟ (نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ فرماتے ہیں:)وہ لوگ تعداد میں کم ہوئے' وہ بغیر صاب کے جنت میں وافل ہوجا کیں گئے پھر یاتی تمام لوگوں کو صاب دینے کا حکم ہوگا''۔ بیر دایت ایام بیبتی نے قال کی ہے۔

913 - وَعَنِ الْـمُ عَسِوَة بن شُعْبَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى تورمت قدماه فَقِيل لَهُ قد غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبِك وَمَا تَاجَر قَالَ اَفلا أكون عبدا شكُورًا

رَوَاهُ السُخَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَفِي رِوَايَّةٍ لَهِمَا وللترمُدَى قَالَ زِان كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَقُومُ أَوْ ليُصَيِّى حَتَى ترم قدماه أَوْ ساقاه فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفلا اكون عبدا شكُورًا

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت مَغِيره بِن شَعِبِهِ ثَلَاَتُنَامِ اللهِ عَلَيْ أَنِي الرَّمِ مُلَكُمُ (رات كوفت نوافل اداكرتے ہوئے) اتناطویل تیام كرتے تھے كرآپ نَرْقَالِ كے یاؤل متورم ہوجاتے تھے آپ مَرْقَا كی خدمت میں عرض كی گئی جب اللہ تعالی نے آپ كر شتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت کردی ہے (تو آپ اتن مشقت کیول برداشت کرتے ہیں؟) آپ ناتی نے ارشاد فرمایا: کیا میں شکر نے والا بندہ ند بنول؟"۔ شکر کرنے والا بندہ ند بنول؟"۔

یدروایت امام بخاری امام سلم امام نسانی نے قال کی ہے ان دونوں حصرات اورامام ترندی کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں راوی بیان کرتے ہیں:

" نبی اکرم طابق اتنا (طویل) قیام کرتے ہے (راوی کوشک ہے شایر بیالفاظ میں:) استے (زیادہ) نوافل اداکر نے ہے کہ آپ طابق کی بند لیاں متورم ہوجاتی تھیں اس سرائی کی خدمت ہے مائی کوشک ہے باؤں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) آپ مائی کی بند لیاں متورم ہوجاتی تھیں اس سرائی کی خدمت میں مرض کی کئی تو آپ منافظ نے ارشاد فر مایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"۔

914 - وَعَنُ آبِسُ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ حَتَى ترم قدماه مَنْ لَهُ أَى رَسُولُ اللَّه اتَصْنَع هَلَا وَقد جَاءَ ك من الله أن قد غفر لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَآخَر قَالَ أَفلا اكون عبدا شكُورًا . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحه

علی حضرت ابو ہر یہ دائنگذیبان کرتے ہیں: نبی اکرم سکھٹا اتناطویل قیام کرتے ہے کہ آپ سکٹھ کے پاؤل متورم ہوجاتے ہے آپ سکٹھ کی خدمت میں عرض کی گئی: یارسول اللہ! کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات آپکی ہے کہ اس نے آپ کے گزشتہ اورآئندہ ذئب کی مففرت کردی ہے تو نبی اکرم سکٹھ نے ارشاد فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ ند بنول؟ '۔یدوایت امام این فزیمہ نے اپن سمجے میں نقل کی ہے۔

915 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِن اللَّيُل حَتَّى تتفطر للماء فَقُلْتُ لَهُ لم تَصْنَع طِلَا وَقِد غفر لَكُ مَا تقدم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَآخِر قَالَ اَفلا اَحَبَّ اَن اكون عبدا شكورًا

عديث: 913 صعبح البضاري - كتاب الجبعة أبواب تفهير الصلاة ^ باب: قيام النبي مبلى الله علية وسلم الليل حتى ترم مريث: 1091 صعبح مسلم - كتاب صفة القيساء فالجنة والنسلا باب إكثار الأعسال والاجتهاد في البسادة ومديث: 5151 صعبح بان حبان - كتاب البر والإحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها - ذكر ما يستحب للبر، أن يقوم عديث: 5151 المستمد لله جل حديث: 312 بنن ماجه ^ كتاب إقيامة البسالمة باب ما جاء في طول القيام في العلوات وحديث: 1433 المستمد لله جل حديث: 1433 المستمد المديث المناف علمي عائشة في إحياء الليل حديث: 1633 معنف عبد الرذاق الجنعاني - كتاب المصلاة باب المصلاة من الليل محديث: 4592 معنف ابن أبي نبية - كتاب في المدين المناف المناف علم عديث الكراي للنسائي كتاب في المدين ونظوع النهاد أبواب متفرقة الركوع والسجود أفضل أم القيام - حديث: 8218 السنن الكبري للنسائي - كتاب في المناف المناف عدد ركمات القيام في شهر رمضان الكبري للبيه في مديث المناف المناف عدد ركمات القيام في شهر رمضان الكبري للبيه في مديث: 1787 مستد العبالس - ما المناف ا

جاول -يدوديت، إروار المسترود المسترود المسترود المسترود الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عليه وسلم قال المسترود الله عليه وسلم قال المسترود الله عليه وسلم قال المسترود المسترود واحب المسترود واحب المسترود المست

رُوّاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَذَكُو التِّرْمِلِيِّ مِنْهُ الصَّوْم فَقَط وَيَّا البُخَارِيّ مِنْهُ الصَّوْم فَقَط وَيَ البُنُ مَاجَةَ وَذَكُو التِّرْمِلِيّ مِنْهُ الصَّوْم فَقَط وَيَ اللّهُ مِنْ مُرَوِين العاص فَيَّانُو مُن الرّم مَنْ فَيْمَ كُل فِي مِانُ لَقَل رَبّ مِن العاص فَيَّانُو مُن الرّم مَنْ فَيْمَ كُل فِي مِانَ لَقَلَ رَبّ مِن العاص فَيَّانُو مُن الرّم مَنْ فَيْمَ كُل مِن النّ لَلْ رَبّ مِن العاص فَيْمَ وَالنّ الرّم مَنْ فَيْمَ كُل مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن العاص فَيْمَ وَالنّ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلِي اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن العالَ اللّهُ مِن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

''الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ (نقل) نماز'حضرت داؤد نائیگا کی نماز ہے' اورالله تعالی کے زدیک سب زیادہ پہندیدہ (نقل) نماز'حضرت داؤد نائیگا کی نماز ہے' اورالله تعالی کے زدیک سب زیادہ پہندیدہ (نقلی) روز ہے جس وہ نصف رات سوتے تھے' پھرایک تہائی رات نوافل اداکرتے تھے' پھرا ایک تہائی رات نوافل اداکرتے تھے' پھرا است کا چھٹا حصہ سوکر گزارتے تھے' اور دہ ایک دن (نقلی) روز ہر کھتے تھے' اور کھتے تھے''۔

بیروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداور او امام نسانی اورامام المان ماجدنے نقل کی ہے امام ترندی نے اس میں سے مرف روز سے کا ذکر کیا ہے۔

917 - وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن فِي اللَّيْلِ لساعة لا يُوَافِقهَا رجل مُسُلِم يسال الله خيرا من آمر اللُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِلَّا اعطاهُ إِيَّاه وَذَلِكَ كُلْ لَيْلَة . وَوَاهُ مُسُلِم لَا يُوافِقهَا رجل مُسُلِم يسال الله خيرا من آمر اللُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِلَّا اعطاهُ إِيَّاه وَذَلِكَ كُلْ لَيْلَة . وَوَاهُ مُسُلِم لَا يُوافِقها رجل مُسُلِم يسال الله خيرا من آمر اللُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِلَّا اعطاهُ إِيَّاه وَذَلِكَ كُلْ لَيْلَة . وَوَاهُ مُسُلِم فَيُوافِقُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيارَ مُنْ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّم اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّم اللهُ وَلِلْكَ كُلْ لَيْلَة . وَوَاهُ مُسُلِم فَيُعَالِمُ مَا مَنْ مُعَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ مُن لِلللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْكُم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلم اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلم اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" بے شک رات میں ایک گھڑی ایس ہے اگر اُس گھڑی میں مسلمان بندہ اللہ تعالی ہے دنیا یا آخرت سے متعلق کسی بھی معلائی کا سوال کر دے گا تو اللہ تعالی اس کووہ چیز عطا کردے گا اور دہ گھڑی ہررات میں ہوتی ہے'۔

سيروايت امام سلم في الكالى ب

918 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِفِيَامِ السَّلِيل فَالنّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِفِيَامِ السَّلْيُل فَالنّهُ دَأْبِ الصَّالِحِين قبلكُمْ وقربة إلى دبكُمْ ومكفوة للسيئات ومنهاة عَن الْإِنْم . رَوَاهُ التَرْمِذِيّ فِي السَّلْيُل فَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَم اللّهُ وَالْمُورِيّ فِي كَتَابِ النَّهَ جُد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم كلهم من رَوَابَةٍ عبد الله بن صَالِح كَاتِب اللَّهُ وَقَالَ الْمَاكِم صَحِيْح على شَرُطِ الدُنَارِيّ

الله الله معزب الوامامه بالحلي الله المرام مَنْ الله كار فرمان تقل كرت بين:

""تم پررات کے وقت تو افل ادا کرنالازم ہے کیونکہ رہتم سے پہلے کے صالحین کاطریقہ ہے اور تہارے پر دردگار کی ہارگاہ میں قربت کے حصول کا باعث ہے اور گنا ہوں کو تتم کرنے والی چیز ہے اور برائیوں سے دو کتے والی چیز ہے '۔ ردوایت امام ترندی نے اپنی کماب ''جامع ترفدی'' - کماب الدعاء میں نقل کی ہے اس کوابن ابود نیانے کماب ''التجد'' می نقل کیا ہے 'امام ابن فزیمہ نے اسے اپنی سے میں نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ان تمام حضرات نے بیردایت لیث کے کا ہے عبداللہ بن صالح کے حوالے نقل کی ہے'امام حاکم فرماتے ہیں: بیام بخاری کی شرط کے مطابق سے جے۔

919 - وَعَنُ سلمَان الْفَارِمِنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ السَّالِ الصَّالِحِين قبلكُمُ ومقربة لكم إلى ربكُمْ ومكفرة للسيئات ومنهاة عَن الْإثْم ومطردة للداء عن الْجَسَد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير مِن رِوَايَةٍ عِبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان بن آبِي الجون وَرَوَاهُ اليِّرُمِذِيّ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَعِبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان بن آبِي الجون وَرَوَاهُ اليِّرُمِذِي فِي اللَّهُ عَنْهُ وَعِبد الرَّحْمَن بن سعيد الشَّامي عَن ربيعة بن يزيد عَنْ آبِي إذْرِيس المَّهُ وَعَبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان أصلح حَالا من مُحَمَّد بن سعيد النَّام من مُحَمَّد بن سعيد

ود معرت المان قارى في الرائد وايت كرت بين : ني اكرم مَن الله في ارشاد قرما يا ب:

''تم پردات کے وقت تو افل ادا کرنالازم ہے کیونکہ یتم ہے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے ادر تمہارے پر دردگار کی بارگاہ میں تمہارے مقرب ہونے کا باعث ہے اور گناہوں کے کفارے کا باعث ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے اور جسم سے بیار کی کو پرے کرنے والا ہے''۔

یروایت امام طبرانی نے مجم کیر میں عبدالرحن بن سلیمان کی تقل کردہ دوایت کے طور پرنقل کی ہے امام ترفدی نے اسے اپنی ادم میں ' جبرالرحن بن سلیمان کی تقل کردہ دوایت کے طور پرنقل کی ہے 'امام ترفدی نے اسے اپنی ' جبرالرح ' میں ' میں ' کمر بن حتیس کے حوالے سے ' میر بن سعید بن بر بید کے حوالے سے ابوادر نیس خولانی کے حوالے سے محصرت بلال انٹائنڈ سے نقل کیا ہے عبدالرح ان بن سلیمان کی حالت ' محمد بن سعید نامی راوی سے بہتر ہے۔

920 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رحم اللّه رجلا قَامَ من اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمُ اللّه وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمُ اللّهُ الْمَرَاةَ قَامَت من اللّهُ وَسَلّمَ وأيقظت وأرجها قال المرّاة قامَت من اللّه المرّاة وايقظت وأوجها قال المراء والماء وال

رُوّاهُ آبُوُ دَاؤِد وَهَٰذَا لَقُطِهِ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَعند يَعْضُهُمْ رش ورشت بدل نضح ونضحت-وَهُوَ بِمَعْنَاهُ

ود عرت الإبريه التنزروايت كرت بن أي اكرم التنافي في ارشاوفر مايا ب

"الله تعالیٰ اُس بندے پردتم کرے جورات کے دفت اٹھ کرنمازادا کرتا ہے اورا پی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے اگروہ نہیں اٹھتی ' تووہ اس کے چبرے پر پانی چھڑ کتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس عورت پردتم کرے جورات کواٹھ کرنمازادا کرتی ہے اوراپ شو ہر کو بھی بیدار کرتی ہے اور اگروہ بیدار نہیں ہوتا 'تو وہ اس کے چبرے پر پانی چھڑ کتی ہے'۔

میروایت امام ابوداؤد نے تفقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے تقل کروہ بین اس کوام ضائی اورامام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اس کوائی اپن سی میں نقل کیا ہے امام حاکم نے اس کونقل کر کے میر کہا ہے۔ یا اسلام ک شرط کے مطابل تے ہے۔ بعض راویوں نے اس روایت کے متن میں لفظ '' اور' 'نفعت '' کی جگہ لفظ'' رش'' اور لفظ'' رشت' 'نقل کیا ہے اوراس کامعنیٰ بھی وہی ہے' جو دوسر بے لفظ کا ہے۔

ام طرانی نے بھی کیے میں مضرت ابومالک اشعری ڈاٹٹن کے حوالے سے نبی اکرم خاٹٹن کا بیفر مان نقل کیا ہے:
''جوش رات کے وقت بیدار ہوکڑا پی بیوی کو بھی بیدار کرے'اورا گراس عورت پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس عورت کے چہرے پر پانی چیزک دے اور ایک دیا و کو دی ایک گھڑی تک اللہ کا ذکر کریں' تو ان ووٹوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

922 - وَعَنْ آبِى هُرَيُرَة وَآبِى سعيد رَطِبى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أيقظ الرجل آهله من اللّيل فَصَليَا آوُ صلى رَكَعَتيْنِ جَمِيْعًا كتبا فِي الذّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَات

رَوَاهُ أَبُو دَاؤِد وَقَالَ رَوَاهُ أَبُسَ كُلِيسٍ مَوْقُوفًا على آبِي سعيدٌ وَلَمْ يَذَكُو أَبَا هُوَيُوة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابُنُ مَا جَهَ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَٱلْفَاظِهِمُ مُتَقَارِبَة : من اسْتَيْفَظُ من اللَّيْل وَأَيْفَظُ آهله فَصَلْبًا رَكْعَنَيْنِ وَالْدَالِيَ وَالْمَائِيّ جَعِيْعًا: كُتِبا من الذَّاكِرِينَ اللَّهِ كثيرا وَالذَّاكِرَات قَالَ الْحَافِظ مَ حَ مُ مِن الذَّاكِرِينَ اللَّهِ كثيرا وَالذَّاكِرَات

قَالَ الْحَافِظِ صَبِعِيْع على مَنْوَظِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الْمُنْ عَنْدُهُ الشَّيْخَيْنِ الْمُنْ الْمُنْفِي عَلَى مَنْوَظِ الشَّيْخَيْنِ اللَّهِ مَا الْمُنْفِرُ وَايت كرتْ بِينَ : بِي اكرم مَنْ فَيْفِي مِنْ الْمُنْ الْمُاوْرِ مَا بِالْهِ عِنْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

'' جب کوئی مخص اپنی بیوی کؤرات کے دفت بیدار کریے اور وہ دونوں تمازادا کریں اور وہ دونوں دؤرور کعت اداکریں اوان دونوں کا شار ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی خواتین میں ہوتا ہے'۔

بیروابت امام ابودا کوئے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: این ابوکٹیرنے اِسے معفرت ابوسعید ضدری الائٹزیر موتوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے انہوں نے معفرت ابو ہر برہ الائٹؤ کا ذکر تیں کیا۔

یجی روابیت امام نسائی اورامام ابن ماجه نے قال کی ہے امام ابن حبان نے اپن سیح میں نقل کی ہے امام حاکم نے قال کی ہے ان تمام کے الفاظ ایک دومرے کے قریب ہیں۔

" جو تخص رات کے دنت بیدار ہو کر'ائی بیوی کو بھی بیدار کرے اور و و دونوں دور کعت ادا کریں''۔

یں۔ امام نسائی نے بیالفاظ زائد قال کیے ہیں:''ان دونوں کانام'اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اورخوا تین میں مہکر لیا جاتا سے''

نوٹ کرلیاجا تاہے'۔ حافظ کہتے ہیں سینتین کی شرط کے مطالق صحیح ہے۔ 923 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضل صَلاة اللَّبُل على عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضل صَلاة اللَّبُل على صَلاة النَّبُل على صَلَقة الْعَلايية . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن صَلاة النَّالِيّة . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن

"رات کی (نفل)نمازکؤون کی (نفل)نماز پڑوہی قضیات حاصل ہے جو پوشیدہ طور پڑصدقہ کرنے کو اعلانہ طور پرصدقہ سرنے پرفضیات حاصل ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

924 - وَرُوِيَ عَن سَمُرَة بن جُندُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمرِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نصلى من اللَّيْل مَا قل أَوْ كثر ونجعل آخر ذٰلِكَ وترا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار

یں میں ہے۔ ﷺ حضرت سمرہ بن جندب ٹائٹڈیان کرتے ہیں: اللہ کے رسول نے ہمیں سیحکم دیا تھا کہ ہم موات کے وقت نوافل اداکریں خواہ تھوڑے ہوں ٔیازیادہ ہوں اوراُن نوافل کا آخری حصہ در کوبتا کیں''۔

بدروایت امامطرانی اورامام بزار نظل کی ہے۔

925 - وَرُوِى عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ يرفعهُ قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدى تعدل بِعشْرَة آلاف صَلاة وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ تعدل بِمِائَة ألف صَلاة وَالصَّلاة بِأَرْضِ الرِّبَاط تعدل بالفي ألف صَلاة وَأكثر من ذَلِكَ كُله الركعتان يُصَلِّيهِمَا العَبُد فِي جَوف اللَّيْلِ لَا بُرِيد بهما إلَّا مَا عِنْد الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ أَبْنَ حَبَّانَ فِي كَتَابِ الثُّوَابِ

الله الله الله المنظر المنظر المنظر المراج المنظر المراج المنظر المراج المنظر الماليات الله المنظر الماليات المنظر الماليات المنظر الماليات المنظر الماليات المنظر الماليات المنظر المنظر الماليات المنظر ال

"میری مجدین ایک نماز ادا کرنا دی بزارنمازوں کے برابر ہے اور مجدحرام بین ایک نماز ادا کرنا ایک لا کونمازوں کے برابر ہے اور مجدحرام بین ایک نماز ادا کرنا ایک لا کونمازوں کے برابر ہے اور ان سب سے زیادہ فضیات اس بات کی ہے کہ آ دمی لے اور پہرادیے ہوئے اور کا دونوں کے در لیے اس کا مقصد صرف اللہ کی دضا کا حصول ہو"۔
لصف رات کے وقت دورکعت ادا کرے اور ان دونوں کے ذریعے اس کا مقصد صرف اللہ کی دضا کا حصول ہو"۔

بدروایت امام ابوش بن حمال نے كماب الثواب من اقل كى ہے۔

926 - رَعَنُ إِسَاس بِن مُعَاوِيَة الْمُزِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بُدِ مِن صَلاة بلَيْل وَلَوْ حلب شَاة وَمَا كَانَ بعد صَلاة الْعشَاء فَهُوَ مِن اللَّيْل

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَرُوَاتِه ثِقَاتِ إِلَّا مُحَمَّد بنِ اِسْحَاق

'' رات کے دنت نوافل اداکرناضروری ہے خواہ اتن دیر کے لئے ہو جتنی دیریں 'کری کا دودھ دوہ نیا جاتا ہے اور عشاء ک نماز کے بعد' جو بھی نوافل ادا کئے جا کیں' وہ رات کے نوافل ثار ہوں گے''۔

بدروایت امام طبرانی نے قبل کی ہے اس کے تمام داوی ثقة بین صرف محد بن اسحاق کامعاملہ مختلف ہے۔

الندغيب والنرهيب (اوّل) ( الله النوافل النوافل

927 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذكرت قيام اللَّيْل فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِن رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نصفه ثلثه ربعه فوَاق حلب نَاقَة فوَاق حلب شاة

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَالِهِ مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَهُو بعض حَدِيْث

فَوَاقَ النَّاقَةَ بِضَمَ الْفَاءَ وَهُوَ هُنَا قَدْرَ مَا بَيْنَ رفع يَديكُ عَنِ الضَّوعِ وَقَتِ الْمُحَلِّب وضمهما

و الله عفرت عبدلله بن عباس بن المان كرت بين المن في رات كونت نوافل اداكر في كاذكركيا تو بعض حضرات نے بیہ بات بتائی: بی اکرم مُؤَنِظُم نے ارشادفر مایا ہے:

" خواه اس (رات) كانصف حصه خواه ايك تنها كئ خواه ايك چوتھا كى حصه (ميس نوافل ادا كئے جائيں) خواه اتنى دير جتني دريس ايك اونني كادود هدوه لياجاتا ہے ياجتني دريم ايك بكري كادود هدوه لياجاتا ہے"۔

بدروایت امام ابویعنی نے قتل کی ہے اس کے تمام راویوں سے میں استدلال کیا گیا ہے اور بدایک حدیث کا پچھ صد ہے۔ فواق المناقة مين ف پر بيش ب اوريهان اس مراديب كهجب آب دودهدوه ربهون توجتني دريس دودهدوه کرفارغ ہوکر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔

928 - وَرُوِى عَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آمرِنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ اللَّيُل وَرَعْبِ فِيْهَا حَتَّى قَالَ عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَة -رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ والأوسط

الله کے رسول نے ہمیں رات عبد الله بن عباس بی این کرتے ہیں: الله کے رسول نے ہمیں رات کے وفت نوافل اوا کرنے کا تھم د یا اور جمیں اس کی ترغیب دی میہاں تک که آپ منگانی نے ارشاد فرمایا: ' 'تم پررات کے وقت نوافل ادا کر نالازم ہے خواہ ایک ہی ركعت كيول شهو' \_\_`

میروایت امام طبرانی نے جم کبیراور جم اوسط میں نقل کی ہے۔

929 - وَعَنْ سهـلِ بسن سعد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ جِبْرِيُل اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُستحسمًا عش مَا شِئْت فَإِنَّك ميت واعمل مَا شِئْت فَإِنَّك مَجْزِى بِهِ وأحبب من شِئْت فَإِنَّك مفارفه وَاعْلَم أن شرف الْمُؤْمِن قيام اللَّيْل وعزه استغناؤه عَن النَّاس . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَإِسُنَاده حنس

🥮 🥮 حضرت مهل بن سعد ﴿ النَّهُ فيهان كرتے ميں: حضرت جبريل عَلِينًا نبي اكرم مَنْ الْحِيْمَ كَي خدمت ميں عاضر ہوئے أنہوں نے عرض کی: اے حضرت محمد (منافظ )! آپ جتنا بھی عرصہ زندہ رہیں اس کے باوجود (اصل حقیقت کے اعتبارے ) مردہ ہیں ' آپ جوچا ہیں ممل کریں 'آپ کواس کی جزالے گی' آپ من پیز کوچا ہیں محبوب رکھیں لیکن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے' اورآپ بیہ بات جان لیں ! کے مومن کی عزت رات کے وفت توافل اداکرنے میں ہے اوراس کاغلب لوگوں ہے ہے نیازی اختیار کرنے میں ہے''۔

ریروایت امامطبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کی سندحسن ہے۔

930 - وَرُوِىَ عَسِ ابْسِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُرَاف أَمتِي

حَمِلَةِ الْفُرْ آنِ وَاَصْحَابِ اللَّيُل . رَوَاهُ ابْنِ اَبِى الْكُنْيَا وَالْبَيْهَةِي

"میری امت کے معزز لوگ قرآن کے عالم بین اور رات کے وقت نوافل اداکر نے والے لوگ بیل "-

پروایت امام ابن ابود نیا اور امام پیمی نے قل کی ہے۔

931 - وَرُوِىَ عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى مِنْكُمْ من اللَّيْل فليجهر بقرَاءً ته فَإِن الْمَلَائِكَة تصلي بِصَلَائِهِ وتستمع لقرّاءً ته وَإِن مؤمني الْجِنّ الَّذِيْنَ يكونُونَ فِي الْهَوَاء وجيرانه فِي مَسْكَنه يصلونَ بِصَكرتِهِ ويستمعون قِوَاءَ ته وَإِنَّهُ يطرد بقرَاءَ ته عَن ذَارِه وَعَنُ الدُّورِ الَّتِي حول، فساق الُجِنّ ومودة الشَّيَاطِين وَإِن الْبَيْت الَّذِي يقُرًا فِيْهِ الْقُرّ آن عَلَيْهِ خيمة من نور يَهْتَدِي بِهَا أَهُلِ السَّمَاء كَمَا يهتدي بالكوكب التُّرِّي فِي لجج الْبحار وَفِي الْأَرْضِ القفر فَاذَا مَاتَ صَاحب الْقُرْآن رفعت يِلْكَ الْمُحَيِّمَة فتنظر الْمَكَلاِتِكَة من السَّمَاء فلَا يرَوْنَ ذلِكَ النَّورِ فَتَلقاهُ الْمَكلاِتِكَة من سَمَاء إلى سَمَاء فَتُصَلِّى المَلائِكَة على روحه فِي الْآرُوَاحِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلِ الْمَلائِكَة الحافظين الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَه ثُمَّ تستغفر لَهُ الْمَلائِكَة إِلَى يَـوْم يبُعَث وَمَا من رجل تعلم كتاب الله ثُمَّ صلى سَاعَة من ليل إلَّا أوصت بِهِ تِلْكَ اللَّيُلَة الْمَاضِيَة اللَّيْلَة المستانفة أن تنبهه لساعته وَأن تكون عَلَيْهِ خَفِيفَة فَإِذَا مَاتَ وَكَانَ آهله فِي جهازه جَاءَ الْقُرْآن فِي صُورَة حَسَنَة جسميلَة فَوقف عِنْد رَاسه حَتَّى يدرج فِي آكُفَانه فَيكون الْقُرْآن على صَدره دون الْكَفَن فَإذَا وضع فِي لَهُ وه وسوى وتسفرق عَنهُ أَصْحَابِه أَنَّاهُ مُنكر وَنَكِيرِ عَلَيْهِمَا السَّلام فيجلسانه فِي قَبره فَيَجِيء الْقُرْآن حَتّى يكون بَيْنه وَبَيْنَهُمَا فَيَقُولُانِ لَهُ اِلَّيك حَتَّى نَسْآلهُ فَيَقُولُ لَا وَرِبِ الْكَعْبَةِ اِنَّهُ لصاحبي وخليلي وَلست أخذله على حَالِ فَإِن كُنتِما أمرتِما بِشَيْءٍ فامضيا لما أمرتِما وَدَعَانِيُ مَكَانِي فَانِي لست أفارقه حَتَى أدخلهُ الْجَنَّة ثُمَّ ينظر الْقُرْآن إلى صَاحِبه فَيَقُولُ أَنَا الْقُرُآنِ الَّذِي كنت تجْهر بِي وتخفيني وتحبني فَمَانَا حَبِيبك وَمَنُ احببته احبه الله ليُسسَ عَلَيُك بعد مَسْالَة مُسكر وَنكِير هم وَلا حزن فيساله مُنكر وَنكِير ويصعدان وَيبقي هُوَ وَالْقُرُآنِ فَيَـقُولُ لأفرشنك فراشا لينًا ولأدثرنك دثارا حسنا جميلا بِمَا ٱسهرت ليلك وأنصبت نهارك قَالَ فيسمعد الْقُرْآن إِلَى السَّمَاء أَسُرع من الطَّوف فَيسًالَ اللَّه ذَٰلِكَ لَهُ فيعطيه ذَٰلِكَ فَيَجيء الْقُرُآن فَينزل به الف الف ملك من مقربي السَّمَاء السَّادِسَة فَيَجِيُّء الْقُرِّ آن فيحييه فَيَقُوِّلُ هَلُ استوحشت مَا زِدُت مُنَّذُ فارقتك أن كـلـمـت الـلّـه تَبَارَك وَتَـعَالَى حَتّى أخذت لَك فراشا ودثارا ومصباحا وَقد جنْتُك بِهِ فَقُمُ حَتّى تفرشك الْمَلائِكَة عَلَيْهِمُ السَّلام قَالَ فتنهضه الْمَلائِكَة إنهاضا لطيفا ثُمَّ يفسح لَهُ فِي قَبره مسيرَة آرُبَعمِائَة عَام ثُمَّ يوضع لَـهُ فـرَاش بـطـانتـه من حَرِيْر ٱنحُضَر حشوه الْمسك الأذفر وَيُوضَع لَهُ موافق عِنُـد رجلَيْهِ وَرَأسه من السندس والإستبرق ويسرج لَـهُ سراجـان من نور الْجَنَّة عِنْد رَأسه وَرجلَيْهِ يزهران اِلَّي يَوُم الْقِيَامَة ثُمَّ تنصب عه الْمَلاثِكَة على شقَّه الْآيُمن مُسْتَقُبل الْقَبْلَة ثُمَّ يُؤُتِي بياسمين الْجَنَّة وتصعد عَنهُ وَيبقي هُوَ وَالْقُرْآن

الله على أنفه غضا فيستنشقه حَتَى يبُعَث ويوجع الْقُرْآن إلى أهله فيخبرهم كل فيستنشقه حَتَى يبُعَث ويوجع الْقُرْآن إلى أهله فيخبرهم كل فيا محد الفران الباسمين ميست و المنطق و لكه بالنحير فإن تعلم أحد من و لكه الفرآن بشره بالماكن و لكه الفرآن بشره بالماكن و المناهدة كما يتعاهده كما يتعاهده الماكن المناه ا

رَوَاهُ الْبُوَّارِ وَقَالَ حَالِدِ بْن معدان لم يسمع من معّاذ

رواه البوار وسن القُرُ آن كَمَا قَالَ إِن اللَّقْمَة تَجِيء يَوُم الْفِيَامَة مثل أَحَد وَإِنَّمَا يَجِيء ثَوَابِهَا النهى ومعده المحافظ في اسناده من لا يعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة بل نكارة ظاهرة وقد تكلم فيه العقيل وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ ابْنِ آبِي الدُّنْيَا وَغَيْرِهِ عَن عَبَادَة بن الصَّامِت مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَلَعَلَّه أشبه

المعرت معاذ بن جبل بن فنزروايت كرت بين: نبي اكرم مَنْ فَيْرَا فِي ما يا به المرم مَنْ فَيْرَا فِي الرمان الفرمايا به المراسم المنافق المنافق

" تم میں سے جس شخص نے رات کے وقت نوافل ادا کرنے ہول اسے بلندا واز میں تلاوت کرنی جاہیے کیونکہ فرشتے اس کی نمازی اقتداء میں نمازاداکرتے میں ادراس کی قرات کوغورے سنتے میں اور جنات سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان جوہوا میں رہے ہیں اوراس کھر میں اس کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی اس کی نماز کی چیروی میں نمازاداکرتے ہیں اوراس کی تلاوت کوسنتے ہیں اوروہ فخص اپنی تلاوت کے ذریعے اسپنے گھریت اور اسپنے آس پاس کے گھروں سے فاسل جنوں اور سرکش شیطانوں کو پرے کردیتا ہے وہ گھرجس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس پرنور کا خیمہ لگادیا جاتا ہے جس کے ذریعے آسان والے یوں روشن عاصل كرتے بين جس طرح سمندركى تاريكيوں بين اور بيا بان زمين بر جيكتے ہوئے ستارے سے رہنمائى حاصل كى جاتى ہے۔

جب قرآن كاعالم (يا قرآن كوپڑ صنے والا) انقال كرجاتا ہے تو وہ خيمه اٹھاليا جاتا ہے فرشتے آسان سے ديکھتے ہيں انہيں وہ نورنظرنبیس آتا کچرفرشے ایک آسان سے دوسرے آسان تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور فرشے ارواح میں سے صرف اس ک روح کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں مجرفرشتے ان لوگول کا سامنا کرتے ہیں جولوگ ان کی حفاظت کے طور پر ہوتے تھے کچر یہ تمام فرشتے اس دن تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جب اسے زندہ کیا جائے گا جو بھی شخص اللہ کی کتاب کاعلم حاصل كرتا ب اور پيررات كو كمرى بيرك لئے اسے نوافل ميں اداكرتا ب نواس مخص كے بارے ميں برگزرنے والى رات أنے والى رات کو تلقین کرتی ہے کہتم اس کی مخصوص کھڑی میں اس کو بیدار کر دینا 'اور تم اس کے لئے بھی رہنا' جب وہ مخص انقال کرجاتا ہے' تواس کے گھردا لے اس کی تجہیر و تلفین میں معردف ہوتے ہیں تو قر آن انتہائی خوبصورت شکل میں اُس کے پاس آتا ہے اوراس کے سر بائے آکر کھڑا ہوجاتا ہے بہال تک کہ اس کے گفن کے اندرشائل ہوتا ہے تو گفن سے پہلے اس کے سینے کے ساتھ قرآن لگاہوا ہوتا ہے جب اس مخص کوقیر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو منکرا درنگیراس مخص کے پاس آتے ہیں' اور قبر میں اسے بٹھا دیتے ہیں' تو قر آن آتا ہے' اور اس مخص' اور منکراورنگیر کے درمیان آ جاتا ہے ٔ دہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں بتم ایک طرف ہوجا دُا تا کہ ہم اس سے حماب کتاب کریں' تو قرآن کہتا ہے: تی نہیں! رب کعبہ کی تنم! میر بیراساتھی اور میرادوست تھا میں کی صورت میں اِسے رُسوانہیں ہونے دوں گا'اگرتم دونوں کوکی بات كا تقهم ديا گيا ہے تو تم وہ كام كرلو! جس كاتمہيں تكم ديا گيا ہے ليكن مجھے اپنى جگہ پررہتے دو! كيونكه ميں إسے أس وقت تك الگ

نیں ہوؤں گا جب تک اے جنت میں داخل نہیں کروادیتا 'مجرقر آن اپنے ساتھی (لینی اس میت) کی طرف دیکھے گا اور کے گا: نہیں ہوؤں گا جب تک اے جنت میں داخل نہیں کروادیتا 'مجرقر آن اپنے ساتھی (لینی اس میت) کی طرف دیکھے گا اور کے گا: میں دوقر آن ہوں 'جسے تم بلنداور بست آ داز میں پڑھتے تھے میں تہاراد وست ہوں اور جس سے تم محبت کرتے ہواللہ تعالیٰ بھی اس ے میت کرنا ہے مشر نکیر کے سوال کے بعد تمہارے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کوئی تم نہیں ہوگا ، پھر مشراور نکیراس مخص سے سوال کرتے ہیں چروہ دونوں اوپر علیے جاتے ہیں اوروو من اور قرآن ( قبر میں ) باقی رہ جاتے ہیں قرآن کہنا ہے: میں تمہارے ليخ زم بچيونا بچيا دُل گا'اورتهبار سے اوڑ ھينے کے لئے عمدہ جا دردوں گا'بياس چيز کی وجہ سے ہے جوتم رات کو جاگ کرمير کی تلاوت سرتے تھے اور دن میں بھی میرے ساتھ مصروف رہتے تھے نبی اکرم ناکھی فرماتے ہیں: پھر قر آن آسان کی طرف بلند ہوتا ہے اس ے زیادہ تیزی کے ساتھ جتنی دریس پلک جبکی جاتی ہے پھردہ اللہ تعالی ہے اس محص کے لیے دعا مانکٹا ہے تو اللہ تعالی اسے سے جزي عطاكرديتا كي پرتران آتا كي تواس كے ساتھا يك ايك بزار (شايدوس لا كھراو ك) فرشتے ہوتے بين جومقرب فرشتے ہوتے ہیں جن کاتعلق عصے آسان سے ہوتا ہے پھر قر آن آ کراس شخص کوسلام کرتا ہے اور کہتا ہے: کیا تمہیں پریشانی تونہیں ہوئی ' جب میں تم سے جدا ہوکر کیا تھا'اس کے بعد میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے اور تمہارے بچھونا اور اوپر لینے کے لئے وإدراور چراغ لیا ہے میں وہ لے کرتمبارے پاس آگیا ہوں اے تم أضوا تا كه فرشتے تمبارے لئے بچھوٹا بچھادين راوى كہتے ہيں: توفر منتے اسے زی سے اٹھاتے ہیں اور اس کے لئے اس کی قبر کؤاتنا کشادہ کردیتے ہیں جننا جارسوسال کا فاصلہ ہوتا ہے گھراس کے لئے بھونا بچھایا جاتا ہے جومبررنگ کے ریشم کا ہوتا ہے جس کے اندرمشک اذفر بحری ہوئی ہوتی ہے اوراس کے لئے اس کے پاؤل ے پاس تکبیر کا دیا جاتا ہے اس کے سر ہانے سندس اور استبرق رکھ دیا جاتا ہے اس کے لئے نور کے دوجر اغ روشن کیے جاتے ہیں جوجنت کے نور کے ہوتے میں ایک اس کے سر ہانے کی طرف اور ایک اس کے دونوں یا دُس کی طرف وہ قیامت کے دن تک اس فنس کے لئے روشنی کرتے ہیں پھرفر شیتے اس تخص کو دائیں پہلو کے بل لٹادیج ہیں کہاس کارخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے پھر جنت کی یا سمین لائی جاتی ہے پھرفر شنتے اسے چھوڈ کراوپر سطے جاتے ہیں اوروہ شخص اور قر آن ( قبر میں ) باتی رہ جائے ہیں تو قر آن اس ہے ہیں کولیٹا ہے اوراس مخض کی ناک پررکھتا ہے تو وہ مخض قیامت کے دن تک اسے سونگھتار ہے گا' پھرقر آن اس کے اہل خانہ کے یاں واپس جاتا ہے اورروزاندان لوگوں کی خبریں دیتا ہے قرآن اس مخص انتاخیال رکھتا ہے جس طرح کوئی مہربان باپ اپنی اولا د کا بھلائی کے ساتھ خیال رکھتا ہے اگر اس میت کی اولا دہی ہے کوئی قر آن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو قر آن اس میت کوخو تخبری سناتا ہے اور اگر اس کے بعد اس کے بسماندگان برے ہول تو پھروہ اُن کے بہتری اور ٹیکی کے لیے دعا کرتا ہے (راوی کہتے میں: ) ماجس طرح بھی انہوں نے ذکر کیا۔

یدردایت امام بزارنے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں: خالد ہن معدان نے حضرت معاذین جبل جھٹن سے سائے نہیں کیا ہے۔ اس کامفہوم یہ ہے کہ قرآن کا تواب آتا ہے جیسا کہ انہوں نے سہ بات بیان کی ہے: لقمہ قیامت کے دن اُحد بہاڑ کی مانند ہوکرآئے گا'اس سے مرادیہ ہے کہاس کا تواب آئے گا۔۔۔۔۔اُن کی بات یہاں ختم ہوگئ۔۔

حافظ کہتے ہیں: اس کی سند میں ایساراوی بھی ہے جس کی حالت کا پنتہیں ہے اوراس کے متن میں انتہائی غرابت پائی جاتی

النرغبب والنرهب والنره ہے بلنداں ہوں میں سامت بڑا تھا کے حوالے سے اُن پر موتوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے اور شاید یمی زیادہ موز ول ہے۔
اسے معزت عبادہ بن صامت بڑا تھا کے حوالے سے اُن پر موتوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے اور شاید یمی زیادہ موز ول ہے۔
اسے معزت عبادہ بن صامت بڑا تھا ہے۔
اسے معزت عبادہ بن اور شاید کا میں اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ عرت مادورت من الله عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَال لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَال لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَال لَهُ لَا فِي حَفَّهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُصَلِّى تُراكضت حوله الْحورِ الْعِينَ حَتَّى يصبح - رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكِبُرُ الله عفرت عبدالله بن عبال المان موايت كرتے بين: بى اكرم من الفظام في ارشادفر مايا ب: وی رہے۔ اور می کھانے پینے کے حوالے سے ہلکا ہوکر رات بسرکرتا ہے اور نماز اداکرتار ہتا ہے تو صبح ہونے تک حور عین اس کے گردراتی ہیں''۔ بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ي و عَنْ عَمُوو بنِ عَنْبَسَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ انه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أقرب مَا يكون الرب من العَبُد فِي جَوف اللَّيْل الْاحر فَإن اسْتَطَعْت آن تكون مِمَّن يذكر اللَّه فِي تِلْكَ السَّاعَة فَكُن رَوَاهُ التِّرْمِلِدِي وَاللَّفَظ لَهُ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ التِّرْمِلِدِي حَلِيْتُ حَسَنْ صَحِيْح غَرِيْبٌ و المرت عمرو بن عنب، المنظميان كرتے بين: انہون نے نبي اكرم المنظم كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب' اُس وفت ہوتا ہے جب وہ نصف رات کے وفت (عبادت کرے) تواگر تم ہے ہوسکے تو تم بھی ان لوگوں میں ہوجاؤ 'جوأس کھڑی میں اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں''۔ بدروایت امام ترندی نے تعل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے تقل کردہ بین امام ابن خزیمہ نے اس کواپی سیح میں نقل کیا ہے

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیم غریب ہے۔

934 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حيب الله امُواْ قَامَ فِي جَوف اللَّيْل فَافْتتحَ سُوْرَة الْبَقَرَة وَآل عمرَان - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة الله عفرت عبدالله بن مسعود والتأذروايت كرت بين: بي اكرم مَثَافِيمُ في ارشادفر ما يا ب:

"الله تعالی اس مخص کورسوائی کا شکار نیس کرتا مجونصف رات کے دفت کھڑا ہوکر سور ، بقرہ اورسور ، آل عمران کی

میردایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ' بقیہ' ہے۔

935 - وَعَنْ آبِي الذَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَة يُحِبهُمُ الله ويضحك اِلَيْهِمُ ويستبشر بهم الَّذِي إذا انكشفت فِئة قَاتل وَرَاءَ هَا بِنَفسِهِ للله عَزَّ وَجَلَّ فاِمَّا أن يقتل وَإِمَّا أن ينصره الله عَنزَ وَجَملَ ويكفيه فَيَهُولُ انظُرُوا إلى عَبدِي هٰذَا كَيْفَ صَبر لي بِنَفسِهِ وَالَّذِي لَهُ امْرَاة حَسَنة وفراش لين حسسن فَيَنْفُومُ من اللَّيْل فَيَقُولُ يذر شَهْوَته ويذكرني وَلَوْ شَاءَ رقد وَالَّذِي إذا كَانَ فِي سفر وَكَانَ مَعَه ركب فسهروا ثُمَّ هجعوا فَقَامَ من السحر فِي ضراء وسراء . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله ورداء الله المرم مَن الله كالمرافق كالمدفر مان فقل كرتي بين:

" نین لوگ بین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اوران کی طرف مسکراتا ہے اورانہیں خوشخبری دیتا ہے ایک وہ مخص جواللہ تعالیٰ کے لئے بیٹ کرتا ہے اوراس تعالیٰ کے لئے بیٹر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اوراس کے لئے کفایت کرجاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا دراس کے لئے کفایت کرجاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جم میرے اس بندے کود مجھوا کہ کیسے اس نے میرے لئے اپنی ذات سے حوالے سے مبرکیا ہے؟ ایک و وقت جس کی خوبصورت بیوی ہواورزم بچھونا ہوا دروہ رات کواٹھ کر (نوافل اداکرے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اس نے اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیا ہے اور میراذ کرکیا ہے اگر یہ جا ہتا تو یہ سویار بتا 'اورایک وہ شخص' جوسفر جس جارہا ہوا دراس کے ساتھ اورلوگ بھی ہون اوروہ لوگ رات بحرسفر کرنے کے بعد سوجا کیں اور یہ شخص نظی اور پریشانی 'ہر حال بین' اُٹھ کرنوافل مان کو کرنوافل

بدروایت امام طرانی نے مجم کیر میں حسن سندے ساتھ فقل کی ہے۔

936 - وَعَنِ ابُنِ مَسْعُود رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عجب رَبنَا تَعَالَى من رجلَيْنِ رجل ثار عَن وطانه ولحافه من بَيْن آهله وحبه إلى صَلاته فَيَقُولُ الله جلّ وَعلا انْظُرُوا إلى عَبدى ثار عَن فَرَاشه ووطانه من بَيْن حبه وَآهله إلى صَلاته رَخُهَة فِيْمَا عِنْدِى وشفقة مِمّا عِنْدِى وَرجل غزا فِي سَبيل الله وَانْهَزَمَ اصْحَابه وَعلم مَا عَلَيْهِ فِي الانهزام وَمَا لَهُ فِي الرَّجُوعُ عَ فَرجع حَتْى يهريق دَمه فَيَقُولُ الله انْظُرُوا الى عَبدى رَجّع وَجُه وَجَه فِيهُ لُ الله انْظُرُوا الله الله وَمَا لَهُ فِي الرَّجُوعُ عَ فَرجع حَتْى يهريق دَمه فَيَقُولُ الله انْظُرُوا الله الله عَبدى حَتّى يهريق دَمه فَيَقُولُ الله انْظُرُوا

رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو يَعلَى وَالطَّبَرَانِيِّ وَابِّن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَلَفُظِهِ: إِن الله ليضحك إلى رجليْنِ رجل قَامَ فِي لَيْلَة بَارِدَة مِن فَرَاشِهُ ولحافه ودثاره فَتَوَصَّا ثُمَّ قَامَ إلى الطَّلَاة فَيَهُولُ اللّه عَنزَ وَجَلَّ لملائكته مَا حمل عَبدِى هَذَا على مَا صنع فَيَقُولُونَ رَبنَا رَجَاء مَا عندك وشفقة مِمَّا عندك فَيَقُولُ فَإِنِّى قَد أَعْطِيته مَا رجا و آمنته مِمَّا ينَاف –وَذكر بَقِيَّته

وه حضرت عبدالله بن مسعود والتؤاني اكرم مَنْ الله كاي فرمان فقل كرتين:

" المارا پروردگار دوآ دميول پرخش بوتا ہے آيک وہ خص جواہي يستر کاف اورا بليد کوچور ويتا ہے اورا تھ کرنمازي طرف جاتا
ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : مير سے اس بند سے کی طرف ويھوا جس نے اسپ بستر اور پھونے کو پھوڑ ويا ہے اپنى بيوى ہے الگ بوکر نمازی طرف آئيا ہے نہياں چیز کی رغبت رکھتا ہے جو مير سے باس ہے اوراس چیز سے ڈرتا ہے جو مير سے باس ہے اوراس وي سے اوراس وي مير اس کوکوئی گناہ مخص جواللہ کی راہ ميں جنگ ميں حصہ ليتا ہے اس کے ساتھی بسيا ہوجاتے ہيں وہ بيجا نتا ہے کہ بسپائی کی صورت ميں اس کوکوئی گناہ خوس ہوگا اوراس کی راہ ميں جنگ کی طرف کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسپائی کی صورت ميں اس کوکوئی گناہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : مير سے اس بند سے کود کھوا کہ بير (ميدان جنگ کی طرف) اس لئے واليس آيا ہے 'کيون بها ويا ہا ہے امير رکھتا ہے جو مير سے باس ہے نہوں کہ اس کے خون کو بها دیا گیا ''۔
امير رکھتا ہے جو مير سے باس ہے اوراس چیز سے ڈرتا ہے جو مير سے باس ہے نہاں تک کداس کے خون کو بها دیا گیا ''۔
امير رکھتا ہے جو مير سے باس ہے اوراس چیز سے ڈرتا ہے جو مير سے باس ہے نہاں تک کداس کے خون کو بها دیا گیا ''۔

الندغيب والند لسبب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنَابُ النَّوَالِلِ النَّوَالِل النَّوَالِل النَّوَالِل النَّوَالِل النَّهُ النَّهُ النَّوَالِيلُ النَّوَالِيلُ النَّوَالِلُ النَّوَالِيلُ النَّوالِيلُ النَّوَالِيلُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّهُ النَّالُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّوالِيلُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّالِ اللَّهُ اللّ

حسن سند کے ساتھ موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے جس کے الفاظ رہیں:

"بے شک اللہ تعالی دوآ دمیوں پر خوش ہوتا ہے ایک دہ شخص جوسر درات میں اپنے بستر کاف ادراوڑ ھنے والی چز کو چھوڑ کر
انھتا ہے اور نماز کے لئے کھڑ اہموجا تا ہے اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے: میرے بندے نے جو یہ کام کیا ہے اس نے یہ کام
کیوں کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پر دردگار! اس نے اس چیز کی امیدر کھی ہے جو تیرے پاس ہے اور یہ اس چیز سے ڈرا ہے جو تیری طرف سے آسکتی ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اس نے جس کی امیدر کھی بھی اس کودہ دیتا ہوں اور جس چیز کا اسے خوف ہے اس کے حوالے ہے میں اس کودہ دیتا ہوں اور جس

اس کے بعدراوی نے بقیہ حدیث ذکر کی ہے۔

937 - وَعَنْ عَقَبَة بِن عَامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرجل مِن المِنِى يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرجل مِن المَّيْ يَقُولُ اللهِ عَلَى الطَّهُور وَعَلِيهِ عقد فَإِذَا وضا يَدَيْهِ انْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا وَجهِه انْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا وَجهِه انْحَلَّت عقدة وَإِذَا مسح رَاسه انْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا رجليهِ انْحَلَّت عقدة وَإِذَا وضا وَجهه الْحَجَابِ انْظُرُوا إِلَى عَبدِى هِذَا يعالِم نَفسه يسألني مَا سَآلَتي عَبدِى هِلَا فَهُو لَهُ

رَوَاهُ أَحُمد وَابُن حَبَان فِي صَحِيْجِهِ وَاللَّفَظ لَهُ

الله الله معرت عقبه بن عامر التأفيليان كرتے بين بيس نے تي اكرم مُؤَافِقُ كوبدار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

''میری امت کا ایک محفی دات کے دفت اُٹھ کُر طہارت کے حصول کے لئے جاتا ہے حالانکہ اس پر گر ہیں ہوتی ہیں جب وہ وضوکرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ایک گر وکھل جاتی ہے جب دہ اپنے چہرے کودھوتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے جب دہ اپنے جہرے کودھوتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے جب دہ اپنے سرکا کے کرتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے جب دہ ہاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے تو اللہ تعالی جاب کے دوسری طرف موجودا پنے فرشتوں سے فر ماتا ہے جم میرے اس بندے کی طرف دیجھو! جوا پنے آپ کے ساتھ سے کام کر رہا ہے میں اسے بندہ جم چے چیز بھی مانے گا دہ اس کو ملے گئے ۔

'' وہ لوگ جوا پنے پہلو دُل کو بستر ول سے الگ رکھتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسی چیزیں تیار کی ہیں' جو کی آئھ نے ویکھی نہیں ہیں' کسی کان نے 'ان کے بارے ہیں سانہیں ہے' کسی انسان کے دل میں' ان کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا'اور کسی مقرب فرشتے یا کسی مرسل ہی کو (اس کاعلم نہیں ہے'یااس نے اس کے بارے ہیں بتایا نہیں ہے)

انہوں نے یہ بتایا: ہم میآیت تلاوت کرتے تھے:

اہوں۔ «کوئی جان میزیں جانتی کہ اس کی آنکھول کی تھنڈک کے لئے کیا پچھے پوشیدہ رکھا گیاہے؟"۔ پیروایت امام جا کم نے نقش کی ہے انہوں نے اسے مجھے قرار دیا ہے۔

ما ذور کہتے ہیں: ابوعبیدہ نے حصرت عبداللہ بن مسعود رہائٹڑے ساع نہیں کیا ہے اور ایک قول کے مطابق انہوں نے ساع کیا

ج- 938 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى قيس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَت عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا لا تدع قيام اللَّيْل اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا لا تدع قيام اللَّيْل اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدعه وَكَانَ إذا مرض آوُ كسل صلى قَاعِدا اللهُ اللهُ عَنْهُمَة فِي صَعِيْحه وَكَانَ إذا مرض آوُ كسل صلى قَاعِدا وَابُن خُزَيْمَة فِي صَعِيْحه

ﷺ عبدالله بن ابوقیس بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ صدیقہ نگانگانے فرمایا: تم رات کا قیام ترک نہ کرنا کیونکہ نبی ارم نظام اسے ترک نہیں کرتے ہیں: سیدہ عائشہ صدیقہ نگانگا ہے ترک نہیں کرتے ہے ) تو ارم نظام اسے ترک نہیں کرتے ہے ہے ) تو ہے نظام بیٹھ کر افغال ادائییں کر کے ہے تھے ) تو ہے نظام بیٹھ کر (ففل) نمازاداکرتے تھے۔ ہے نظام بیٹھ کر (ففل) نمازاداکرتے تھے۔

لدروایت امام ابودا و د نفل کی ہے اور امام ابن فریمد فے اپن سمج میں نقل کی ہے۔

940 - رَعَنُ طَارِق بن شهَابِ اَنه بَاتِ عِنْد سِلمَان رَطِيىَ اللَّهُ عَنْهُ لِينْظر مَا اجْتِهَاده

قَالَ فَقَامَ يُصَلِّى مِن آخر اللَّيُل فَكَانَةُ لَم بِر الَّذِي كَانَ يَظُنَّ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سلمَان حَافَظُوا على هذهِ الصَّلَوَات النَّحم فَإِنَّهُ مَن كَفَيْهُ وَالْحَرَاحَات مَا لَم تصب المقتلة فَإذَا صلى النَّاس المُعشَاء صدرُوْا عَن الآن منازِل مِنْهُم مِن عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَمِنْهُم مِن لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَمِنْهُم مِن لا لَهُ وَلا عَلَيْهِ فَرجل اغتنم ظلمَة اللَّيْل وغفلة وغفلة النَّاس فَركب فرسه فِي المُعاصِي فَاللَّكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَمِن لَهُ وَلا عَلَيْهِ فَرجل اغتنم ظلمَة اللَّيْل وغفلة النَّاس فَركب فرسه فِي المُعاصِي فَاللَّكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَمَن لَهُ وَلا عَلَيْهِ فَرجل اغتنم ظلمَة اللَّيْل وغفلة النَّاس فَركب فرسه فِي المُعاصِي فَاللَّكَ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ فَرجل صلى ثُمَّ نَام فلا لَهُ وَلا عَلَيْهِ إِياكُ والحقحقة وعَلَيْك بِالْقَصْدِ وداومه . رَوَاهُ الطَّبُوانِيّ فِي الْكَبِيْر مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ لا بَاس بِهِ وَرَفعه جمَاعَة

ُ الْحَقْحَقَةُ بحاء بن مهملتين مفتوحتين وقَافين الْلَّوَّلَى سَاكِنة وَالثَّانِيَّة مَفُتُوحَة هُوَ اَشد السّير وَقِيُلَ هُوَ اَن يجْنَهد فِي السّير ويلح فِيْهِ حَتَّى تعطب رَاحِلَته اَوْ تقف وَقِيْلَ غير ذَلِكَ

ہوتی اور کھا سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ندق میں کھے ہوتا ہے اور ندان کے خلاف کچھے ہوتا ہے۔

ایک فخص جورات کی تاریک کوغیمت مجھتا ہے اوراوگول کی غفلت کوغیمت مجھتا ہے اوروہ معاصی کے بارے میں اسے محدر کے پرسوار ہوجاتا ہے اس فخص کو گناہ ہوتا ہے اس فخص کو کچھ ملے گاہیں ایک وہ فخص ہے نہے کچھ ملے گااورا سے گناہ ہوگا ، یہ وہ فخص ہے نہورات کی تاریک ول کی غفلت کو غیمت مجھتا ہے اوراس وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس فخص کو نیکی ملے گ ہوگا ، یہ وہ فخص ہے نہورات کی تاریک وہ فخص ہے نہونہ ادا کرنے کے اوراس کوکوئی گناہ سے گا اورائیک وہ فخص ہے نہونہ ادا کرنے کے بعد سوجاتا ہے تو اسے کہ تم انہاء پہندی سے بعد سوجاتا ہے تو اسے مزید کوئی ثواب بھی نہیں سلے گا اورائے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا تو تم پرلازم ہے کہ تم انہاء پہندی سے بچوا اور میا شروی افتیار کرواور با قاعد گی سے ایسا کروائی۔

پیروایت امام طبرانی نے بھم کبیر بیں موقوف روایت کے طور پڑالی سند کے ماتھ فال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک جماعت نے اس روایت کومرفوع روایت کے طور پر بھی فال کیا ہے۔

متن کے الفاظ 'الحصفحف ''میں دؤ دومرتبری ' ہے اور کن ہے اس سے مراد چلتے ہوئے تیزی سے چلنا ہے اور ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق اس کا مفہوم کچھاور ہے۔

یا اُسے تفہر نے پرمجبور کر دیے ایک قول کے مطابق اس کا مفہوم کچھاور ہے۔

941 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُنُدُب رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لنا لَيُسَ فِي السُدُنيا حسد إلّا فِي اثْنَتَيْنِ الرجل يغبط الرجل آن يُعْطِيهِ اللّه المَال الْكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَّفَقَة يَقُولُ اللّه المَال الْكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَّفَقَة يَقُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى مَال لا نفق من الله عَنْ وَعِنْده وَرجل يقوا الله وَعِنْده وَجل الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَهُو يحسده على قِيَامه وَعَلَى مَا علمه الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَيَقُولُ لَو عِنْده عَلَى عَلَمني الله مثل ها لَمَا الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَيَقُولُ لَو عَلَمنى الله مثل ها لَمَا الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَيَقُولُ لَو عَلَمنى الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَيَقُولُ لَو عَلَمنى الله عَنْ وَجَلّ من الله عَنْ وَجَلّ من الْقُوان فَيَقُولُ لَو

الْبَحَسَد بُطَلَق وَيُرَاد بِهِ تمنى زَوَال النِّعُمَة عَن الْمَحُسُود وَهِنْذَا حرَّام بِالاَيِّفَاقِ وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغِبُطَة وَهُوَ المُرَاد فِي هِنَا الْحَدِيُثِ وَفِي نَظَائِره فَإِن كَانَت مذمومة فَهُو تمن مَذْمُوم يَالُم عَلَيْهِ المعتمنى المعتمنى المعتمنى عَمْمُود وَإِن كَانَت مذمومة فَهُو تمن مَذْمُوم يَالُم عَلَيْهِ المعتمنى

المسلم ا

عطاكيا موتا تومين بحى ائ طرح نوافل اداكرتا بس طرح يخص اداكره ماي" ـ

یدروایت امام طبرانی نے جم کبیرین نقل کی ہے اوراس کی مند کمزورہے۔

''حد'' کا طلاق اور مفہوم یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جارہا ہے اس سے نمت کے زائل ہونے کی آرز دکی جائے 'یہ چنے بالا نفاق حرام ہے' بعض اوقات اس نفظ کا اطلاق اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ''رشک'' کیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ جس پر شک کیا جارہا ہے' اس کے جیس مالت حاصل کرنے کی خواہش کی جائے اور بہارز و نہ ہو کہ یہ خوبی دوسر ہے خص سے زائل ہوجائے اس کی جائے اس کی مثالیس بہت می بین اگروہ حالت جس پر دشک کیا جارہا ہے' وہ لائق تحریف ہواتو ہے آرز دیمی لائن تعریف ہوگی اور آرز دکرنے والے خص کواس کے حوالے سے گنا وہ ہوگی۔

مریف میں جس کی اور آگروہ حالت قائل ندمت ہوگی' تو پھر یہ آرز دیمی' قائل ندمت ہوگی اور آرز دکرنے والے خص کواس کے حوالے سے گنا وہوگا۔

942 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حسد إلَّا فِي الْنَتَيْنِ رَجَلَ آتَاهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حسد إلَّا فِي الْنَتَيْنِ رَجَلَ آتَاهُ اللّٰهُ عَالَا فَهُوَ يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيْلُ وآناء النَّهَارِ وَرِجلَ آتَاهُ اللّٰهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيْلُ وآناء النَّهَارِ . رَوَاهُ مُشْلِم وَغَيْرِه

''رفنک صرف دوطرح کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وہ مخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کاعلم دیا ہواوروہ رات دن اس کے ہماتھ مصروف رہتا ہواورا کیک وہ مخص جسے اللہ تعالی نے مال مطا کیا ہواوروہ رات دن اس میں سے خرچ کرتا ہو''۔ معالی معالی معالی میں اس میں میں تاہی ہے۔

بدروایت امام مسلم اور دیگر حضرات نظی ہے۔

943 - وَعَنُ يَوِيُد بِنِ الْاَخْنَسُ وَكَانَتَ لَهُ صُحْبَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تسافس إلَّا فِي النَّنَيْسِ رجل أعطاهُ الله قُرُ آنًا فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّيْل وَالنَّهَار فَيَقُولُ رجل لو آن الله آغَلُولُ مَا أَغُسُلَى مَا أَغُسُلَى فَلَانَا فَأَقُوم بِهِ كَمَا يَقُومُ وَرجل أعطاهُ الله مَالا فَهُو ينفق مِنهُ وَيتَصَدَّق فَيَقُولُ رحل مثل أغُسِلَى مَا أغُسِلَى فَلانَا فَأَقُوم بِهِ كَمَا يَقُومُ وَرجل أعطاهُ الله مَالا فَهُو ينفق مِنهُ وَيتَصَدَّق فَيَقُولُ رحل مثل الْخُيشِ وَرُواتِه ثِقَاتَ مَشُهُورُونَ وَرَوَاهُ أَبُو يعلى من حَدِيثٍ آبِى سعيد نَحْوِه بِإِلْمَنَادِ جَيْدٍ

الله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالية المحالية والمحالية والمحالة المحالة الم

یہ روایت امام طبر انی نے مجھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی مشہوراور ثقتہ بین اے امام یعلیٰ نے حضرت ابوسعید خدری «کانٹو سے منقول حدیث کے طور پڑاس کی مانند قال کیا ہے جوعمہ وسند کے ساتھ منقول ہے۔ 944 - وَعَنْ فَصَالَة بِن عبيد وَتَعِيم الدَّادِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قُراً عشر آبَات فِي لَهَلَة كتب لَهُ فِنْطَار وَالْقِنْطَار حَيْرٌ مِنَ اللَّهُ ثَيَا وَمَا فِيْهَا فَإِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يَقُولُ رَبَك عَزَّ وَجَلَّ افْرَا وَارِق بِسُكُل آيَة دَرَجَة حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى آخِو آيَة مَعَه يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ للْعَبد اقبض فَيَقُولُ العَبْد بِيدِهِ يَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ للْعَبد اقبض فَيَقُولُ العَبْد بِيدِهِ يَا وَارَق بِسكُل آيَة دَرَجَة حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى آخِو آيَة مَعَه يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ للْعَبد اقبض فَيَقُولُ العَبْد بِيدِهِ يَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للْعَبد اقبض فَيَقُولُ العَبْد بِيدِهِ يَا وَارَق بِسكُل آيَة دَرَجَة حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى آخِو آيَة مُعَم يَقُولُ الطَّبَرَانِيّ فِى الْكَبِيْرِ وَالأُوسِط بِالسَّادِ حَسَنْ وَيِولَه الْعَبْد بِيدِهِ يَا السَّامِين وَرِوَابَتِه عَنْهُم مَقْبُولَة عِنْد الْاَتْحُلُونِ

والاجالا حضرت فضاله بن عبيد اللفظ اور حضرت تميم داري الفظ تي اكرم منطفظ كايدفر مان تقل كرتي بين:

"جوش رات کے دفت دی آیات کی تلاوت کرلے گا تو اس کے لئے آیک "قطار" کا تواب نوٹ کیا جائے گا اورایک
"قطار" و نیااوراس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جب قیامت کا دن ہوگا "قرتمہا را پروردگار فرمائے گا تم تلاوت
کرو!اور ہرایک آیت کے وض میں ایک درجہ پر چڑھتے جاؤ کیہاں تک کہ آ دمی کو جو آخری آیت آتی ہوگی وہاں تک آ دمی چلا جائے
گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا: تبضے (یعنی مٹی ) میں لو! تو بندہ اپنے ہاتھ کے ذریعے عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! تو
زیادہ بہتر جانیا ہے تو پروردگار فرمائے گا: بیضلہ ہے اور بیعتیں جیں"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیراور بھم اوسط میں مست سند کے ساتھ نقل کی ہے اس میں ایک راوی اساعیل بن عیاش ہے ، جس نے اہل شام سے روایات نقل کی بین اس کی اہل شام سے روایات اکثر محد ثین کے زویک مغبول ہیں۔

945 - وَعَنُ عَبِّدِ اللهِ بْنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ بِعشر آيَات لم يكتب من الغافلين وَمَنْ قَامَ بِمِائَة آيَة كتب من القانتين وَمَنْ قَامَ بِالله آيَة كتب من المقنظرين

رَوَاهُ أَبُو دُاؤُد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه كَلاهُمَا مِن دِوَايَةٍ آبِيْ سَرِيَّة عَنْ آبِي حجيرة عن عبد الله بن عَمُرو وَقَالَ ابُن خُزَيْمَة إِن صَحَّ الْخَبَر فَايِّيُ لَا أعرف أَبَا سَرِيَّة بعدالة وَلَا جوح وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَعِيْحِه مِنْ هَلْدِهِ الطَّرِيْق أَيْضًا إِلَّا آنه قَالَ: وَمَنْ قَامَ بِمِائَتِي آيَة كتب مِن المقنطرين

قُولِهِ مِن المقنطرين أي مِمَّن كتب لَهُ قِنطار مِن الْأَجر

'' جو خص نوافل میں 'دس آیات کی تلاوت کرے گا'اس کانام غافل لوگوں میں نوٹ نہیں کیا جائے گا'جوایک سوآیات کی تلاوت تلاوت کرے گا'اس کانام'' قانتین' میں نوٹ کیا جائے گااور جوایک ہزارآیات کی تلاوت کرے گااس کانام' معقطرین' میں نوٹ کیا جائے گا''،

یے روایت امام ابوداؤ داورامام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں نقل کی ہے ان دونوں نے اسے ابوسریہ کی ابو بجیر و کے حوالے سے حضرت عبداللّٰہ بن عمرو ڈاٹنٹو سے نقل کردہ روایت کے طور پر نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ کہتے ہیں: اگر میدردایت مستند ہوئتو ہیں ابوسریہ

کے بار ہے میں کسی عدانت یا جرح ہے وافقت نہیں ہوں میں روایت امام این حیان نے اپنی سیح میں ای حوالے ہے گا کی ہے، تاہم انہوں نے بیالغاظ شکے میں:

"جوفض نوافل مين دوسوآيات كي تلاوت كرے كا اس كا نام مقطرين "مين نوث كيا جائے گا"-

متن کے الفاظ 'مقطرین'' سے مرادوہ مخص ہے جس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک 'قطار' 'نوٹ کیا جائے۔

ما فظ (منذری) فرماتے ہیں: سورہ ملک سے قرآن کے آخر تک ایک ہزار آیات ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

946 - وَعَنُ آبِى هُوَيُوَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الفنطار اثْنَا عشر ألف أُوقِيَّة الْأُوقِيَّة خير مِمَّا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض . رَوَاهُ ابْن حبّان فِيْ صَحِيْحه

الله الله المريره الألفائن أي اكرم مَثَالَيْظُم كار فرمان تقل كرت بين:

"ایک" قطار" ہارہ ہزار" اوقیہ" کاموتا ہے اور ایک" اوقیہ" ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جوآسان اور زمین کے درمیان موجود ہیں"۔

بدروایت امام این حبان فے اپنی سی میں نقل کی ہے۔

947 - ورُوِى عَنْ آبِى أَمَامَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَرَا عَشُر آيَات فِي لَيْلَة لِم يكتب من الغافلين وَمَنْ قَرَا مائة آية كتب لَهُ قنوت لَيْلَة وَمَنْ قَرَا مِائتى آية كتب من الغانتين وَمَنْ قَرَا الله وَمَنْ قَرَا مِائتى آية كتب من الغانتين وَمَنْ قَرَا الله عن العابدين وَمَنْ قَرَا مَعْمُ سِمائة آية كتب من الحافظين وَمَنْ قَرَا سِتّمائة آية كتب من العابدين وَمَنْ قَرَا الله وَمائت الله عن المختمين وَمَنْ قَرَا الله وَمائتا الله وَمائتا الخاصين وَمَنْ قَرَا الله وَمائتا الله وَمائتا أوقِيَّة وَالاوقِية خير مِمَا بَيْنَ السّمَاء وَالارض أَوْ قَالَ حير مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس وَمَنْ قَرَا الله آية كان من الموجبين -رَوَاهُ الطَّبَوانِيّ

الُمُوجِبِ الَّذِي اَتَى بِفعل يُوجِب لَهُ الْجَنَّة وَيُطلق اَيُضًا على من اتَى بِفعل يُوجِب لَهُ النَّارِ المُوجِب اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ النَّارِ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّارِ اللهُ ال

" برخوص ایک رات بین در آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام عافل اوگوں بین نوٹ نیس کیا جاتا ، جوشی ایک سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام ایک رات بین در آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام ایک رات کے تنوت ( ایسٹی نوافل اوا کرنے والے شخص ) کے طور پرنوٹ کیا جاتا ہے ، جوشی روسوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار " عابدین" بیس کیا جاتا ہے جوشی پانچ سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار " عابدین" بیس کیا جاتا ہے جوشی پانچ سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار " مافلین " بیس کیا جاتا ہے ، جوشی چھ سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار " فاضین" بیس کیا جاتا ہے ، جوشی ایک ہزار کا شار " فاضین " بیس کیا جاتا ہے ، جوشی ایک ہزار کا شار " فاضین " بیس کیا جاتا ہے ، جوشی ایک ہزار کا شار " فاضین " بیس کیا جاتا ہے ، جوشی ایک ہزار کا سب کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار " فاضین کی تلاوت کرتا ہے اور ایک " اوقین" ان سب چیز وں سے جیز وں سے زیادہ بہتر ہے ، جوآ سمان اور زیشن کے درمیان موجود ہیں ( راوی کوشک ہے شاید بیا افاظ ہیں : ) ان سب چیز وں سے زیادہ بہتر ہے ، جن پرسورج طلوع ہوتا ہے اور چوشی دو ہزارآیات کی تلاوت کرلے تو اس کا شار" واجب کرنے والوں " بیر

النرغيب والنرهيب (ادّل) ( المراح) ( المرح) ( المراح) ( المراح) ( المراح) ( المراح) ( المراح) ( المراح) (

يدروايت امام طرائي في فقل كى بـــ

سير سيا العظيم فرماتے بين:)"واجب كرنے والى چيز" ہے مراديہ ہے كہ جو تفس ايما كام كرے جواس كے لئے جنت كوواجب كروايت كے لئے جنت كوواجب كرديئ بعض اوقات اس لفظ كااطلاق اس فخص پر بھى ہوتا ہے جوكوئى ايما كام كرتا ہے جواس كے لئے جنم كوواجب كرديتا ہے۔

948 - وَعَنُ آبِى هُمَرِيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ من حَافظ على هؤلاءِ السَصّلُوات السمكتوبات لم يكن من الغافلين وَمَنْ قَرَا فِي لَيْلَة مائلة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين . رَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَلَفُظِه وَهُوَ رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة آيَطًا قَالَ: من صلى فِي لَيْلَة بِمائتة آية لم يكتب من الغافلين وَمَنْ صلى فِي لَيْلَة بِمائتنى آية كتب من القانتين المخلصين

وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسَلِمٍ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيْهَا عَلَى شَرْطٍ مُسَلِمٍ أيضًا: من قَرَأ عشر آيَات فِي لَيُلَة لَم يَكْتَب من الغافلين

الله المريده والمنواني اكرم مَن الله كاليفر مان قل كرت بن

'' جو تحص فرض نماز وں کو با قاعد کی ہے ادا کر ہے گا'وہ'' غافلین'' میں سے بیں ہوگا اور جو تحض ایک رات میں ایک سوآیات کی تلاوت کر لے گا' اس کا شار غافلین میں نہیں ہوگا ( راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں : ) اس کا شار قائنین میں ہوگا''

یہ روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سی میں تقل کی ہے امام حاکم نے بھی اس کوقل کیا ہے اور بیالفاظ اُنہی کے ہیں امام ابن خزیمہ کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

" بوقف ایک رات میں ایک سوآیات کی تلاوت نماز میں کرے گا اس کا شار غافل لوگوں میں نہیں ہوگا اور جوخص ایک رات میں نماز میں دوسوآیات کی تلاوت کرے گا اس کا شار " قانین مخلصین "میں ہوگا"۔

امام حاکم فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے امام حاکم کی ایک اور روایت 'جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے : و و بھی امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے ( اُس روایت میں بیالفاظ ہیں : )

" جو خص ایک رات میں دل آیات کی تلاوت کرے گا اس کا شار غافل لوگوں میں نہیں ہوگا"۔

## 12 - اَلتَّرُهِيبُ مِنْ صَلاةِ الْإِنْسَانِ وَقِرَاءَ تِهِ حَالَ النَّعَاسِ

يُصَيِّيُ فَلْيَنْصَرِفَ فَلَعَلَّهُ يَدُعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي.

الله عنده عا تشمديقه في المرم الفل كار فرمان القل كرتى بين:

بروایت امام بخاری امام سلم امام ابودا و دا ام ترندی امام این ماجداورامام نسائی سفانی کی سے امام نسائی کی روایت کے

الفاظ بيرين:

" بحب سی شخص کو نماز کے دوران او کھی آنے گئے تواسے نمازختم کردین جاہیے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ اپنے خلاف دعا کرر ہا ہواور اُسے اِس بات کا پیتہ بھی ندہو'۔

950 - وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نعس أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة فلينم حَتْى يعلم مَا يَقَرَوُهُ . رَوَّاهُ البُنَادِيِّ وَالنَّسَائِيِّ إِلَّا أَنه قَالَ إِذَا نعس أَحَدُكُمْ فِي صلاته فلينصرف وليرقد ﴿ وَهِ حَرْتَ الْسَ اللَّهُ مِن الرَّم مَنَ اللَّهُ كَارِفْر مَانَ اللَّهُ مَارِد اللهِ اللهِ عَلَى الرَّم مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاتِهِ فَالْ إِذَا نعس أَحَدُكُمْ فِي صلاته فلينصرف وليرقد

'' جب کوئی شخص نماز کے دوران او تکھنے گئے تو اسے سوجانا جائے جب تک وہ (اٹنے ہوش پیل نہیں ہوتا) کدا ہے ہیہ پہند ہوک وہ کیا پڑھ رہا ہے؟''۔

بدروایت امام بخاری اورامام نسائی نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ اس کے بین

"جب سي مخص كونماز كروران اوتكم آف ككنوات تمازخم كركسوجانا ما بيار

الله و عَنْ آبِي هُرَيْسَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمُ من اللَّيْل فاستعجم الْقُرُآن على لِسَانه فَلَمْ يدر مَا يَقُولُ فليضطجع

رَوَاهُ مُسُلِم وَٱبُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ رَحِمهم اللَّه تَعَالَى

عديث 950: صعيح البغارى - كتاب الوضوء باب الوضوء من الثوم - حديث: 208 صعيح مسلم - كتاب صلاة السسافرين وتصرها باب أمر من نعبي في صلاته - حديث: 1349 ستخرج أبي عوانة - باب في الصلاة بين الأذان والإفامة في صلاة البغرب وغيره بيان إيجاب الثوم والاضطجاع إفارتس البصلي في صلاته إذا استعجم - حديث: 1774 سوطاً مالك - كتاب صلادة الليل أباب ما جاء في صلاق الليل أباب ما جاء في صلاق الليل أباب النعاص في الصلاة الليل أباب ما جاء في صلاق الليل - باب النعاص في البصلي إذا تعب - حديث: 1128 النعاش في الليلة الليلة الليلة الليلة باب القوضوء من التوم - حديث: 441 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة أباب المسلمة الرجل بلتبس عليه الفرآن في الصلاة - حديث: 408 السمل الكيري للتسائم - ذكر ما يتقفى الوضوء وما لا يتقفه النعاس - حديث: 151 السنى الكبري للبيريقي - كتاب الصلاة جماع أبواب صلاة التطوع - بناب من تعبي في صلاته فليرقد حتى بذهب عنه النوم حديث: 1762 السند أمن يتم مالك ته الموصل عبد الموسلات عائمة أم المؤمنين رضى الله عنها عن رمول الله صلى حديث: 180 مستند أبي يعلى الموصلى - أبو المهدى - أصاديث أبي يعلى الموصلى - أبو الله عنه المؤمنين رضى الله عنها عن رمول الله صلى حديث: 180 مستند أبي يعلى الموصلى - أبو المهدى - أصادية بد الله بن زيد المجرمي حديث: 2734

النرغيب والترهيب (ادّل) ﴿ ١٩٥٩ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ والترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ والترغيب والترهيب (ادّل) ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ والترغيب والترغيب

والا والله حصرت الوجريره المنتظر وايت كرت بين: بي اكرم مَنْ اللَّهِ إلى عَدْ ارشاد فرمايا ہے:

رہ اور اسے اور اور است کے وقت کھڑا ہوا در قر آن پڑھتے ہوئے اس کی زبان لڑ کھڑانے کے اور اسے میں بنتا نہ سطے کہ ور كيايرٌ هرباہ؟ تواے ليٺ جانا جاہيے''۔

سیروایت امام سلم امام ابوداؤ دا مام ترتری اورامام این ماجه نے نقل کی ہے۔

التَّرُهِيبِ من نوم الْإِنْسَانِ إِلَى الصَّباحِ وَتَرِكَ قِيام شَيْءٍ من اللَّيْل آ دمی کے مبلح تک سوئے رہنے اور رات کے وفت نوافل کومطلق طور پرترک کر دینے سے متعلق . تربیبی روایات

952 - عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذكر عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجل نَام لَيُلَة حَتَّى أصبح قَالَ ذَاكَ رَجلَ بَالِ الشَّيْطَانِ فِي أَذُنكِهِ أَوْ قَالَ فِي أَذُنه . رَوَاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَدَ وَقَالَ فِي أَذُنَيْهِ عِلى التَّنْنِيَة مِن غير شكَ وَرَوَاهُ آخِمد بِاسْنَادٍ صَحِيْح عَنْ آبِي هُرَيْرَة وقالَ فِي أُذُند-على الْإِفْرَاد من غير شكّ وَزَاد فِي آخِره: قَالَ الْحسن إِن بَوْله وَاللّه ثقيل

الله عن من معود الله بن مسعود اللفظاميان كرتے ہيں: تي اكرم اللفظامك ما منے ايك فض كاذكركيا كميا جون ہونے تك ساری رات سویار بتناہے آپ نزایل نے فرمایا: وہ ایک ایسا محص ہے جس کے کانوں میں (راوی کوشک ہے شایر یہ الفاظ ہیں:)جس کے کان میں شیطان نے پیٹاب کرویا ہے"۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام نسائی اورامام این ماجه نے تقل کی ہے انہوں نے اس میں لفظ "کانوں" نقل کیا ہے یعی تنتنيه كاصيغه لقل كيا ہے اور كى شك كے بغير كيا ہے بهى روايت امام احمد نے سي سند كے ساتھ معزمت إبو ہريرہ الألأكے حوالے ہے . نقل کی ہے کیکن انہوں نے لفظ ''کان' کیے مفرد قل کیا ہے اور بیجی کسی شک کے بغیر کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کے آخر میں بیالفاظ زائد ملل کیے ہیں: حسن بصری فرماتے ہیں: شیطان کا بیٹاب اللہ کی تم ابوجھل ہوتا ہے۔

953 - وروى السطَّبَسَ ايني فِي الْكَوْسَطِ حَدِيَّتٍ ابْن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفُظِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْعَبْد الصَّلَاة من اللَّيُل آتَاهُ مِلك فَقَالَ لَهُ قُم فَقَدْ أصبَحت فصل وَاذْكُر رِّبك فياتيه الشَّيْطَان فَيَقُولُ عَلَيْك ليل طَوِيل وسوف تقوم فَإِن قَامَ فصلى أصبح نشيطا خَفِيف الْجِسُم قرير العين وَإن هُوَ أَطَاعَ الشَّيُطَانِ حَتَّى أَصِيحِ بَالِ فِي أَذُنه

کی امام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن مسعود ری تنزے حوالے سے مید مدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ بہ بیں: نی اکرم مُلاَقِیمٌ نے ارشاد فرمایا ہے:

"جب بنده رات کے دفت تماز اداکرنے کاارادہ کرتا ہے توایک فرشتہ اُس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: اُٹھواجیج ہونے والی ہے تم تمازادا کروادرتم اپنے بروردگارکاذ کرو!اوراکی شیطان اُس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے :ابھی رات بہت لمی ے ہم تھوڑی دیر بعدائھ جاتا اگروہ مخص اٹھ کرنماز اداکر لئے توضیح کے دفت وہ تازہ دم ادر ہلکا پھلکا ہوتا ہے ادراس کی آتھ میں منظاب منظان کی چیروی کرئے تو وہ ایسے عالم میں مسیح کرتا ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں چیشاب منظاب کے اس کے کان میں چیشاب کی ہوتا ہے۔
کیا ہوتا ہے ''۔

" الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عبد الله لَا تكن مثل فكان كَانَ يَقُومُ النَّيْل فَترك قيام اللَّيْل

رَوَّاهُ البُخَارِي وَمُسُلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَغَيْرِهم

بدروایت امام بخاری امام سلم امام نسانی اورد مجرحطرات نظل کی ہے۔

الله المريده الومريره والله المريدة المنافقة كايقر مان القل كرت ين:

"شیطان کسی فخص کی گردن پرگره لگاتا ہے جب آوی سونے لگتا ہے وہ تین گریں لگاتا ہے اور ہرگره لگاتے ہوئے کہتا ہے: رات ہوی لبی ہے تم سوئے رہوا اگر آدمی بیدار ہوکر اللہ کا ذکر کرئے تو ایک گرہ کمل جاتی ہے اگر آدمی وضوکر ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز اداکر ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور آدمی قئے کے وفت تازہ وم خوش مزاج ہوتا ہے ورند آدمی کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے اور وہست ہوتا ہے '۔

بردایت امام ما لک امام بخاری امام سلم امام ابودا و دامام نسانی اورامام این ماجد کے نقل کی بیز ایست میں برالفاظ ا

"آری مج کے وقت تازہ دم اور خوش مزاج ہوتا ہے اوراہے بھلائی نصیب ہوتی ہے اوراگراس نے ایسانہ کیا ہواتو مج کے وقت دہ کال ہوتا ہے اوراہے بھلائی حاصل نہیں ہوتی ،۔

يدردايت اس سے يہلے والے باب من گزرچكى ہے۔

956 - رَرُوِىَ عَن جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت أَم سُلَيْمَان بن دَاوُد لِسُلَيْمَان يَا بنى لَا تَكْثر النّوم بِاللَّيْلِ فَإِن كَثْرَة النّوم بِاللَّيْلِ تترك الرجل فَقِيرا يَوُم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيِّهَ فِي وَفِي اِسْنَاده احْتِمَال للتحسين

الله الله معترت جایر بن عبدالله بی الله بی ارت مین: بی اکرم من الله نے ارشادفر مایا ہے:

'' حضرت سلیمان ملینهٔ کی والدہ نے معضرت سلیمان ملیقہ ہے کہا تھا: اے میرے بیٹے! رات کوزیادہ نہ مونا' کیونکہ رات وقت زیادہ سونا' آ دی کو قیامت کے دن فقیر بنادے گا'۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام بیمی نقل کی ہے اوراس کی سند میں حسن ہونے کا احتال ہے۔

957 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنهُ اَيُضًا اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مُسْلِم ذكر وَلَا اُنْنَى يِنَام إِلّا وَعَلِيهِ جرير مَعْقُود فَإِن هُوَ تَوَضَّا وَقَامَ إِلَى الصَّلَاة أصبح نشيطا قد أصّاب خيرا وقد انْحَلَّت عقده كلهًا وَإِن اسْتَيْفَظُ وَلَمْ يصب خيرا

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيتَ عَيْهِمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ حبَّان وَتقدم لفظ ابْن خُزَّيْمَة

وه الله عفرت جابر بن عبدالله بنائي 'ني اكرم مَنْ الله مان قل كرتے بين:

''جوبھی مسلمان مردیاعورت موجائے' تواس پرگرہ گلی ہوئی ری لگادی جاتی ہے'اگروہ اُٹھ کروضوکر ہےاور نمازی طرف جائے' توضح کے وقت وہ تاز ورم ہوتا ہے' اُسے بھلائی نصیب ہوئی ہوتی ہے'اوراس کی تمام کر ہیں کھل چکی ہوتی ہیں' اورا گروہ بیدار ہونے کے بعد اللہ کاذکر نہ کرے' توضح کے وفت اس پرگرہ موجود ہوتی ہے' اوروہ پوجمل اور سبت ہوتا ہے' اوراسے بھلائی نصیب نہیں ہوتی''۔

بیروایت امام ابن خزیمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنے میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ امام ابن حبان کے نقل کر دہ ہیں امام ابن خزیمہ کے نقل کر دہ الفاظ اس سے پہلے گز ریکے ہیں۔

958 - وَعَنْ آبِى هُورَيْسَ وَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّه يبغض كل جعظرى جواظ صحاب في الْآسُواق جيفة بِاللّيْلِ حمّار بِالنّهَارِ عَالْم بِامَر اللّهُ يُعَلَى بِامْر الْانِحرَة رَوَاهُ ابْسَ حبّان فِي صَحِيْحِه والأصبهاني وَقَالَ اَهُلِ اللّهَ الجعظرى الشّديد الغليظ والجواظ الأكول والصحاب الصياح انتهى

وه معرت الوجريه والنزروايت كرتين: أي اكرم مَالَيْلُم في ارشادفر مايات:

'' ہے شک اللہ تعالیٰ ہر بخت مزائ کریادہ کھانے پنے والے کا زاروں میں پیج ' چیج کر بولنے والے فخض کو ناپند کرتا ہے جورات کے دقت مردار کی طرح پڑے ہوتے ہیں جودن کے وقت گدھے کی طرح ہوتے ہیں جودنیا ہے متعلق امورے واقف ہوتے ہیں اور آخرت سے متعلق امورے ناواقف ہوتے ہیں'۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی تی میں نقل کی ہے اس کواصبها نی نے بھی نقل کیا ہے۔

ائل لغت کہتے ہیں۔''جعظر ک' ہے مرادُشدت پیتداور بخت مزاح ہے لفظ''جواظ' ہے مرادزیادہ کھانے پینے والا ہے'لفظ ''صخاب' ہے مراد جیخ' جیخ کر بولنے ولا ہے'ان کی بات یہاں ختم ہوگئی۔

## التَّرْغِيْب فِي آيَات وأذكار يَقُولها إذا أصبح وَإذَا اَمْسَى

باب: چندآیات اوراذ کارے متعلق ترغیبی روایات ٔ جنہیں آ دمی مبح اور شام کے دفت پڑھے گا

959 - عَن معَاذ بِن عبد الله من خبيب عَنْ آبِيْهِ رَضِى الله عَنْهُ آنه قَالَ خرجنا فِي لَيُلَة مطر وظلمة شيئة تطلب رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى بِنَا فَادر كناه فَقَالَ قل فَلَمْ اقل شَيْنًا ثُمَّ قَالَ قل فَلَمْ اقل شَينًا ثُمَّ قَالَ قل فَلَمْ اقل طَينًا ثُمَّ قَالَ قل فَلَمْ اقل طَينًا ثُمَّ قَالَ قل فَلَمْ اقل طَينًا ثُمَّ قَالَ قل فَلَمْ الله أَحَد والمعوذتين حِبْن تصبح وَحين تمسى ثلاث مَرَّات تكفيك من كل شَيئً

رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَاليِّرْمِذِي وَقَالَ حسن صَحِيْح غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِي مُسْندًا ومرسلا

بیر دوایت امام ابودا و دین نقل کی ہے'روایت کے الفاظ اُن کے نقل کر دو ہیں'ا ہے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے' وہ فرماتے ہیں: بیحدیث حسن سیح غریب ہے'امام نسائی نے بیر دایت مستداور مرسل دونوں طرح سے نقل کی ہے۔

960 - وَعَنُ معقل بن يسَاد وَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ حِيْن يصبح فَلَاتُ مَوَّات اعوذ بِاللَّهِ السَّمِيْع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَقَرَا ثَلَاث آيَات من آخر سُوْرَة الْحَشُر وكل الله سَبْعِيْنَ الف ملك يصلونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمُسِى وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدا وَمَنُ قَالَهَا حِيْن يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنزِلَة

"جوخص من كوفت تين مرتبد بيركلمات پڙھ لے:

''میں سننے دالے اور علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود ہے بنا وما نگیا ہوں''

اس کے بعد آ دمی سورۂ حشر کی آخری بین آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالی اس شخص کے لئے ستر ہزار فر شنے مقرر کر دیتا ہے جوشام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اگروہ شخص اس دن انتقال کرجائے تو شہید ہونے کے طور پرمرے کا اور جوشص شام کے دفت یہ کلمات پڑھ لے گا تو بیاس کی مائند ہوگا (لیمنی کی اجروثو اب حاصل ہوگا)۔ ایک کا اور جوشص شام کے دفت یہ کلمات پڑھ لے گا تو بیاس کی مائند ہوگا (لیمنی کی اجروثو اب حاصل ہوگا)۔ ایک سے معفول ہوئے ہیں جوشل سے معفول ہوئے گا کہ جو میں نے حدیث فریب ہے بعض

نسخوں میں بیالفاظ ہیں: بیرصد بیث حسن غریب ہے۔

ول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ مِن قَالَ حِين بصبح فسبحان الله حِين تسمسون وحين تُصبحُونَ وَله الْحَمد فِي السَّمَوَات وَالْارْض وعشيا وَحين تعليم وُونَ يعدر النَّحَى مِن الْمَيِّت وَيعرج الْمَيِّت من الْحَي ويحيى الْارْض بعد مَوتها وَكَذَلِكَ تعرجُونَ الرَّهُ ادُولَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمه ذَلِكَ وَمَنُ قالهن حِيْن يُمْسِى ادُولُ مَا فَاتَهُ فِي لِيلته

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَلَمُ يُضعفهُ وَتكلم فِيْهِ البُخَارِيّ فِي تَارِيحه

الله الله عندالله بن عباس جيها عبي اكرم مَنْ فَيْلُم كار فرمان تقل كرت بين:

''جو شخص میں کے وقت رکھات پڑھے:''میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس وقت جبتم شام کرتے ہواور جبتم مسے کرتے ہوا اور جبتم مسے کرتے ہوا اس وقت ہوئی اور جبتم شام کرتے ہوا اس وقت ہوئی اور جبتم دو پہر کرتے ہوا اس وقت ہوئی وہ زندہ کے حمد اور جبتم دو پہر کرتے ہوا اس وقت ہوئی وہ زندہ کو مردہ ہوجانے کے بعد وہ اسے زندگی ویتا ہے اس طرح تہیں بھی نکالا جائے گا'۔

( نبی اکرم مَلَاثِیَا فرمائے ہیں: ) تو اُس مخص کا اُس دِن جوہمی تفلیمل رہ گیاہوؤہ آ دمی اس تک پہنچ جاتا ہے اور جوفض شام کے وقت پیکمات پڑھتا ہے اِس کااس رائت میں جوہمی تفلیمل رہ گیا ہوؤہ ہخص اس کے اجر وثو اب تک پہنچ جاتا ہے'۔

بیروایت امام ابودا و نے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے اسے ضعیف قر ارتیس دیا امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

962 وَعَنُ شَلَاد بِن اَوْس رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سيد الاسْتِغُفَار اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سيد الاسْتِغُفَار اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سيد الاسْتِغُفَار اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ الْهُنَوادِى وَالنَّسَائِي وَالنِّرُمِذِى وَعِنْده: لَا يَقُولُهَا آحَد حِيْن يُمْسِى فَيَاثِي عَلَيْهِ قدر قبل آن يصبح إلَّا وَجَبت لَهُ الْجَنَّة وَلَا يَقُولُهَا حِيْن يصبح فَيَأْتِي عَلَيْهِ قدر قبل آن يُمْسِى إِلَّا وَجَبت لَهُ الْجنَّة

وَلَيْسَ لشداد فِي البُخَارِي غير هٰذَا الحَدِيْتِ وَرَوَاهُ أَبُو ذَاوُد وَابَن حَبَان وَالْحَاكِم من حَدِيْتٍ بُرَيُدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَبُوء بِباء مُوَحدَة مَضْمُومَة وهمزة بعد الْوَاوِ ممدودا مَعْنَاهُ أقرّ وأعترف

ولا معرت شداد بن اول بالله عن اكرم ما الله كار فر مان قل كرتے بين :

تو مبرے گناہوں کی مغفرت کروئے کیونکہ گناہوں کی مغفرت ٔ صرف تو ہی کرسکتا ہے'' جو محض شام کے وقت ُ ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے اُنہیں پڑھ لے گا 'اگر دواس رات میں! نقال کر گیا' تو جنت میں داخل ہوگا' اور جو خص ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے' منج کے وقت انہیں پڑھ لے گا' اگر وواس دن میں انقال کر گیا' تو وہ جنت میں داخل مو

یہ روایت امام بخاری کام نسائی اورا مام ترفدی نے نقل کی ہے اُن کی روایت میں بیالفاظ ہیں:
'' جو خص شام کے وفت بیکلمات بڑھ لے اور منج ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے 'تواس کے لئے جنت واجب ہوگی اور جو خص منج کے دفت بیکلمات بڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے 'تواس کے لئے جنت واجب ہوجائے گ'۔
اور جو خص منج کے دفت بیکلمات بڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے 'تواس کے لئے جنت واجب ہوجائے گ'۔

میں منز منز میں منز منز میں اور بی اور بی تا توالے ہے 'اس کے علاوہ اور کوئی روایت منفول نہیں ہے بیرا مام الووا وَ دُامام میں منظرت شداد بن اور بی تاری ہی کے علاوہ اور کوئی روایت منفول نہیں ہے بیرا مام الووا وَ دُامام

ابن مبان اورامام حاکم نے حضرت بریدہ دی تھا کے سے منقول صدیت کے طور پر نقل کی ہے۔

لفظ الوء المن بُ بُ بِحَ حَلَي لِي بِينَ بُ اورُوْكَ بِعِدْء بُ الكامطلب بِ بَيْنَ اقْرَار كُرْتَا بُولَ اوراع تراف كُرْتَا بُول -963 - وَرُوِى عَنْ حُلَيْهِ فَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ منا من حلف بالأمانة وَلَيْسَ منا من خَانِ امْراً مُسْلِما فِي آهله وخادمه

وَمن قَالَ: حِيْن يُسمُسِى وَحين يصبح اللَّهُمَّ إِنِّيُ اشهدك بانك آنْتَ الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا آنْت وَحدك لا شريك لك وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك آبُوء بنعمتك عَلىّ وابوء بذنبى فَاغْفِر لى إِنَّهُ لَا يغْفر الدُّنُوب غَيْر ك فَإِن قَالَهَا مِن يَوْمِه ذَٰلِكَ حِيْن يصبح فَمَاتَ مِن يَوْمِه ذَٰلِكَ قبل آن يُمْسِى مَاتَ شَهِيدا وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُسِى فَمَاتَ مِن لِبلته مَّاتَ شَهِيدا . رَوَاهُ آبُو الْقَامِمِ الْاَصْبَهَانِيّ وَغَيْرِه

الله الله عفرت مذيف التنظيمان كرتي بين على في أكرم من التي كويدار شادفر مات موعدات الع

'' وہ مخص ہم میں سے نہیں جوامانت کے نام کا طلف اُٹھائے اور دہ مخص ہم میں ہے نویں ہے جو کی مسلمان کے ساتھ اس کے اہل خانۂ یا خادم کے حوالے سے خیانت کرئے' ۔اور جو مخص شام کے وقت یا صبح کے وقت ریکلمات پڑھ لئے:

''اے اللہ! میں تجھے اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے صرف تو ہی معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت تھ منافی تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں میں اپنے اوپر تیری نعبت کا اعتراف کرتا ہوں اور اینے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور اینے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں 'اور اینے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں 'تو میری مغفرت کردے! کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گنا ہوں کی مغفرت نہیں کرسکتا''

اگروہ خص دن میں مسیح کے وقت کی کمات پڑھ لے اوراس دن میں شام ہونے سے پہلے انتقال کر جائے 'تو وہ شہید ہونے کے طور کے طور پر مرے گا'اوراگروہ شام کے وقت کی کمات پڑھ لے اوراس رات میں انتقال کرجائے 'تو وہ شہید ہونے کے طور پر مرے گئ'۔

بردوایت ابوالقاسم اصبهانی اور ویگر حضرات نے قل ک ہے۔

964 - وَعَنْ اَبِي هُرَدُ رَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

النرغيب والنرليب (ادّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَوَالِلِ النَّوَالِلِ النَّوَالِيلِ النَّهِ النَّوْالِيلِ النَّوْالِيلِ النَّهِ النَّالِي النَّهِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ سُهَبُل فَكَانَ اَهُلَنَا تعلموها فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كل لَيْلَة فلدغت جَارِيَة مِنْهُم فَلَمْ نَجِد لَهَا وجعا رَوَاهُ الْمَن حَبَانَ فِي صَحِيْحِه بِنَحُو التِّرْمِذِي الْحمة بِضَم الْحَاء الْمُهُملَة وَتَخْفِيفَ الْمِهم هُوَ السم وَقِيلُ لدغة كل ذِي سم وَقِيلَ غير ذَلِك

الله الرشته رات الوجريره المنظميان كرتے بين: ايك فيض نبي اكرم خلف كي خدمت ميں حاضر بوا اس في عرض كى: يارسول الله اكر شته رات جو بھي بچھومير ب سامنے آيا اس نے مجھے ڈس ليا تو نبي اكرم خلف ارشاد فر مايا: اگرتم نے شام كے وقت به كلمات پر هے بوت : ' ميں الله تعالى كے ممل كلمات كى بناه ما نكرا بول براس چيز كے شرعے جواس نے بيدا كى ہے' ۔ اور ان بچھوور ل نے تہميں نقصان بيس بنجانا تھا۔

بیر دوایت امام ما نک امام سلم امام ابوداؤ دامام نسانی امام ابن ماجداورامام ترندی نے نقل کی ہے ادر انہوں نے اسے حسن قرار دیاہے اوران کے نقل کر دوالفاظ میر ہیں:'' جو نفس شام کے وقت تین مرتبہ ریکمات پڑھ نے:

''میں اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کی پناہ مانگرا ہوں ہراُس چیز کے شرسے جے اُس نے پیدا کیا ہے'' تواس رات میں کوئی تکلیف دینے والی چیز اُسے نقصان میں پہنچائے گی''۔

سهیل بیان کرتے ہیں: ہمارے اہل خانہ ان کلمات کوسکے کرروز اندان کلمات کو پڑھا کرتے تھے ایک مرتبدان میں سے ایک اڑکی کو ایک ڈینے والی چیز نے ڈس لیا کمیکن اسے تکلیف محسوں نہیں ہوئی۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی مجمع میں نقل کی ہے جوامام ترفدی کی قتل کر دوروایت کی مانند ہے۔

لفظ'' الحمة'' میں ج'ر پیش' ہے'اس کے بعد' م'تخفیف کے ساتھ ہے'اس سے مرادز ہر ہے'اورا یک قول کے مطابق ہرز ہر ملے جانور کا ڈسنا ہے'اورا یک قول کے مطابق اس کا کوئی اور مغہوم ہے۔

965 - وعَنْ آبِى هُرَدُو وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ العَلِيمُ وَاللَّهُ اللهُ وَالسَّل صَحِيْح عَلَى شَرَّطٍ مَسْلِم وَاللهُ عَلَهُ مِنْ قَالَ إِذَا أَصِبح مَانَة مَرَةً وَإِذَا اللهُ وَالدَّا اللهُ وَالحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرَّطٍ مَسْلِم وَالفَظِهِ مِن قَالَ إِذَا أَصِبح مَانَة مَرَةً وَإِذَا المُسَى مَائَة مَرَةً وَإِذَا اللهُ وَبِحَمْدِم عَفْرت ذَوْبِهُ وَإِنْ كَانَت اكثر مِن زبد الْبُحُر

الله الله المريه في والمنظر والمن المريد الله المريد الله المريد الله المريد الله المريد الله المريد المري

'' جو خوص کے وقت اور شام کے وقت ایک سومر تبدید گلمات پڑھ لے:'' مسبحان الله و بعصدہ'' تو قیامت کے دن کوئی بھی شخص اُس سے زیادہ فضیلت والاعمل لے کرنیس آئے گا'البنداس شخص کامعاملہ مختف ہے' جس نے اتنى بى تعداد من ياس ئے زيادہ تعداد من إن كلمات كوير ماہو'۔

بدروایت امام ملم نے قل کی ہے روایت کے بالقاظ انہی کے قل کردہ بین اے امام ترفی امام اسائی امام ابوداؤد نے بھی ا قل کیا ہے اور انہوں نے لفظ مب حسان العظیم و بحمدہ قل کیا ہے بدروایت این ابود نیا نے اور امام حاکم نے قل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یہ امام مسلم کی ترط کے مطابق مجے ہے اُن کے القاظ یہ بین:

"جوفع من كورت أيك مومرتباور شام كونت ايك مومرتبه مب حان الله وبحمده يز هيمًا أس كر شتركنامول

ك مغفرت موجائ كي أكر چدووسمندك جماك سع زياده مول "

988 - وَعَنُ آبِى هُورَيُرَة آيَطًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اِللَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اِللَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَحَده لا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قلير فِي يَوْم مالَة مرَّة كَانَت لَهُ عدل عشر وَقاب وَكتب لَهُ مالَة حَسَنة ومحيت عَنهُ مالَة سَيِّنَة وَكَانَت لَهُ حرَّوا من الشَّيْطَان يَوْمه ذَلِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَهُ يَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَت لَهُ حرَّوا من الشَّيْطَان يَوْمه ذَلِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَهُ يَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَت لَهُ حرَّوا من الشَّيْطَان يَوْمه ذَلِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُانَت لَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

" جو محض روزاندا بك سوم رتبديه كلمات يزيه:

"الله تعالى كے علاوہ اوركونى معبود بن ايك معبود باس كاكونى شركك تبيل ب بادشانى أسى كے لئے مخصوص ب اور وہ برشے برقدرت ركھتا ب

توبداس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابرہوگا اوراس کے لئے ایک سوٹیکیاں لکھی جائیں گی اوراس کے ایک سوٹلا منادیے جائیں گئے اوراس دن بیل بیاس کے لئے شیطان سے تفاظت کا فرر بعیہوگا اوراس دن کسی بھی محص نے اس محص کے مل سے زیادہ فضیلت عمل نہیں کیا ہوگا ما سوائے اس محص کے جس نے بہی ممل زیادہ تعداد ہیں کیا ہوں۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے۔

967 - وَعَنُ ابان بن عُنْمَانَ قَالَ سَمِعت عُنْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد يَقُولُ فِي صباح كل يَوْم وَمَسَاء كل لَيْلَهُ بِسمِ الله الَّذِي لَا يضر مَعَ اسْمه شَيءٍ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا من عبد يَقُولُ فِي صباح كل يَوْم وَمَسَاء كل لَيْلَه بِسمِ الله الَّذِي لَا يضر مَعَ اسْمه شَيءٍ فِي النَّه اللهِ عَلَى الله فلا في السَّماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ثَلَاث مَرَّات فيضره شَيءٍ وَكَانَ أبان قد اَصَابَهُ طرف فالح فجعل الرجل ينظر إلَيْهِ فَقَالَ أبان مَا تنظر أما إن الحَدِيثِ كَمَا حدثتك وَلَكِنِّي لم اَقَله يَوْمَئِذٍ ليمضى الله قدره الرجل ينظر إلَيْهِ فَقَالَ أبان مَا تنظر أما إن الحَدِيثِ كَمَا حدثتك وَلَكِنِّي لم اَقَله يَوْمَئِذٍ ليمضى الله قدره

رُوّاهُ أَبُوْ ذَاوُد وَالنَّسَائِسَى وَابْنُ مَاجَةَ وَالْتِسَرِّمِلِى وَقَالَ حَلِيْتُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ صَحِبْح وَابُن حَبَان فِي صَحِيْجِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ٹان ٹی ٹیکٹو کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم سُرِیْتی نے ارشاد فرمایا ہے:''جو بھی بندہ روزانہ کی کے وقت اور رات کوشام کے وقت کی کلمات تین مرتبہ پڑھ لے:

"الله تعالیٰ کے نام ہے برکت حاصل کرتے ہوئے جس کے اسم کے ہمراہ زمین میں اور آسان میں کوئی چیز نقصان

نہیں پہنچاسکتی اوروہ (اللہ تعالیٰ ) سفنے والا اور علم رکھنے دالا ہے'' ( نی اکرم منگفیز فرماتے میں: ) تو کوئی چیز اسے نقصان ہیں پہنچائے گی'

ر بن سوادی کوایک طرف فالج موگیا ایک شخص نے جیرانی کے ساتھوان کودیکھا تو ابان نے کہا تم کیاد مکھر ہے ہو؟ حدیث ا ی طرح ہے؛ جس طرح میں نے تہہیں بیان کی تھی کیے ناکیک دن میں نے سیکمات نیس پڑھے تو اللہ تعالی نے اپنے تقدیر کے فیصلے

بدروایت امام ابودا و دُامام نسانی کهام ابن ماجه اورامام ترندی نے قال کی ہے دوفر ماتے ہیں: بدمدیث حسن فریب صحیح ہے امام ابن حبان نے اسے اپنی سے میں نقل کیا ہے اور اہام حاکم نے بھی اسے قال کیا ہے ووفر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے م 968 - وَعَنْ أَمِ اللَّوْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِن قَالَ اِذَا أَصبح وَإِذَا أَمْسَى حسبي اللَّه لا

الدالا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَهُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيْم سبع مَرَّات كَفاهُ الله مَا أهمه صَادِقا كَانَ اوْ كاذِبًا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَنْكُـذَا مَوْقُوقًا وَرَفعه أَبْنِ السّنى وَغَيْرِهِ وَقَادِيُقَالَ إِنْ مِثْلَ هَذَا كَا يُقَالَ مِن قَبِلِ الرَّأَى وَإِلاجُتِهَاد فسبيله سَبِيُّل الْمَرُفُوع

ى الله الله الله المرداء المؤلفة الودرداء المؤلفة كاليه بال القل كرتى بين: جو من كرونت أورشام كرونت أيركمات مات مرتبه پڑھ لے:

"ميرے لئے الله تعالى كافى ہے جس كے علاوہ اوركوئى معبود ين ايك معبود ہے اى پر ميں نے توكل کیا اوروه عظیم عرش کایروردگار ہے"

توالله تعالی اس کی تمام پریشانیوں کے حوالے ہے اس کے لئے کفایت کر جائے گا'خوا و وہ سچا ہویا مجمونا ہو''۔

بيروايت امام ابوداؤد نے ای طرح موقوف روايت كے طور پنتل كى ہے ابن كى اورد گرحفرات نے اسے مراوع حدیث کے طور پڑتل کیا ہے اور سے بیان کی جاتی ہے: اس طرح کے کلمات اپنی رائے اوراجہ باد کے ذریعے بیان نہیں کے جاسکتے تواب اس کی صورت ''مرفوع'' حدیث کی بوسکتی ہے۔

969 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ حِيْن يصبح أَوْ يُسْمِيسَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَصِبَحت أَشْهِدك وَأَشُّهِد حَملَة عرشك وملائكتك وَجَمِيع خلقك آنك أنَّت لا إلَّه إلَّا ٱلْت وَآنِ مُنحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك أعتق الله ربعه مِنَ النَّارِ فَمَنَّ قَالَهَا مرَّتَيْنِ أعتق الله نصفه مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَى الْهَا ثَلَاثًا أَعِسَقِ اللَّهِ ثَلَاثَة ارْبَاعِه مِنَ النَّارِ فَإِن قَالَهَا ارْبِعا أَعْتِقهُ اللَّه مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ اَبُـوْ دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَ التِّسْرُمِذِي بِنَحْوِمٍ وَقَالَ حَلِيْتُ حَسَنْ وَالنَّسَائِي وَزَاد فِيهِ بعد إلَّا أنْت وَحدك لا شريك لك . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَلَمْ يَقِلُ أَعْتِقَ اللَّهِ إِلَى آخِرِهُ وَقَالَ إِلَّا غَفَرِ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابٍ من ذَنْبٍ فِي يَوْمِهُ ذَلِكَ فَإِن قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفْرِ اللَّهِ لَهُ مَا أَصَابِ فِي لِيلتِهِ تِلْكَ . وَهُوَ كَذَٰلِكَ عِنْدِ البِّرْمِذِي

"جو خص مبح کے وقت اور شام کے وقت پیکمات پڑھ لے:

"ا الله! مين نے منبح كى اس عالم ميں كد بين مجھے اور تيرے عرش كوا تھانے والے فرشتوں كؤاور تيرے فرشتوں کواور تیری تمام مخلوق کوال بات کا گواہ بنا تا ہول کہ تیرے علاد ہ اور کوئی معبود بیں ہے اور حضرت محمد منابقا تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں"۔

توالندتعالی اس کے ایک چوتھائی جھے کوآگ ہے آزاد کردے گا'جوتھ پیکلمات دومرتبہ پڑھے گا'الند تعالیٰ اس کے نصف ھے کوآگ ہے آزاد کردے گا'جوشش تین مرتبہ بیا کمات پڑھے گا'اللہ تعالیٰ اس کے تین چوتھائی ھے کوآگ ہے آزاد کردے گا اوراگرآ دی میکلمات چارمرتنبه پڑھ لئے تواللہ تعالی اسے آگ ہے آزاد کردے گا'۔

میروایت امام ابودا و دین آقل کی ہے روایت کے میالفاظ انہی کے قل کردہ ہیں امام تر فری نے اس کی ما نندروایت نقل کی ہے و وفر ماتے ہیں: بیحدیث من ہے امام نسائی نے بھی اسے قبل کیا ہے اور اس میں بیالفاظ زائد قبل کیے ہیں:

" مرتو ہی معبود ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے"۔

ميروايت المام طبراني في مجم اوسط مين نقل كي بيئ اورانهول في سيكمات نقل نبيل كيد: "الله تعالى آزاد كرد ع كا"اس س لے کے آخرتک (کلمات انہوں نے قال نیس کیے ہیں) انہوں نے ریکمات قل کیے ہیں:

و محمريد كداللد تعالى اس محض ك اس دن كي موقد والعالكا بول كي مغفرت كرد مع كا وراكر آوي شام كي ونت بد كلمات يره ك نواس نے اس رات ميں جو گناه كيے ہوں كے اللہ تعالى ان كى مغفرت كردے گا''۔

" جامع ترندی" میں بدروایت ای طرح منقول ہے۔

970 - وَعَنْ آبِي عَيَّاشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ إِذَا اصبح لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحمده لَا شَرِيكَ لَـهُ الْمملك وَلـه الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير كَازَ لَهُ عدل رَفَهَ من ولد إسْسَمَاعِيـل وَكتب لَـهُ عشـر حَسَسَات وَصط عَنهُ عشر سينات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات وَكَانَ فِي حرز من الشَّيْطَان حَتَّى يُمُسِي فَإِن قَالَهَا إِذَا أَمُسَى كَانَ لَهُ مثل ذَيِّكَ حَتَّى يصبح

قَالَ حَمَّاد فَرَأَى رِجل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يرى النَّائِم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ آبَا عَبَّاش بحدث عَنْكَ بِكُلًّا وَكُذَّا قَالَ صِدِقَ أَبُو عَيَّاشِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَلْذًا لَفَظِهِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةً وَابْنِ السّني وَزَاد:" يحيى وَيُمِيت وَهُوَ حَيّ لا يَمُوْت وَهُوَ على كُل شَيْءٍ قلير "-وَاتَّفَقُوا كلهم على الْمَنَّام \_ اَبُو عَيَّاشِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت والشين الْمُعْجَمَة وَيُهَال ابْن أَبِي عَبَّاش ذكره الْنَحِطِيب وَيُقَال ابْن عَيَّاش الزرقي الْأنْصَارِيّ ذكره أبُو أخمد وَالْحَاكِم واسْمه زيد بن الصَّامِت وَقِيْلَ زيد بن النَّعُمَان وَقِيْلَ غير ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَصُولَ السِّتَّة غير هذا الحَدِيُثِ فِيْمَا أَعْلَمُ وَحَدِيْثٍ آخر فِي قصر الصَّلَاة رَوَاهُ أَبُو دَاؤد \_ الْعدل بِالْكُسُرِ وفتحه لُغَة هُوَ الْمثل وَقِيْلَ بالْكُسْرِ مَا عَادِلِ الشِّيءَ من جنسه وبالفتح مّا عادله من غير جنسه

را النرغبب والنرلسب (اوّل) و المسلم الله النوافل المسلم ال

جوں جو حضرت ابوعیاش بھٹٹو کی اکرم مُٹائیڈ کا بیفر مان فل کرتے ہیں:'' جو مصلے کے وقت پیکمات پڑھائے: ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حمدای کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے برقد رہت رکھتا ہے''

توبیہ چیزاس کے لئے ' حضرت اساعیل طائیل کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کی ما نند شار ہوگی اوراس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں نوٹ کی جائیں گئا اوراس کے دس درجات بلند کئے جائیں گئا اوراس کے دس درجات بلند کئے جائیں گئا اور شام تک میں اس کے اور شام تک میں اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گئا اور جو خص شام کے وقت کی کھات پڑھ لئے تو اس کلے دن صبح تک اسے بھی یہی فضیلت نفسیلت موگا نامہ ہوگا ،۔

حمادنا می راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک مخص نے خواب میں نبی اکرم خلط کی زیارت کی اس نے عرض کی: یارسول اللہ البوعیاش نے آپ کے حوالے سے اس اس طرح کی حدیث بیان کی ہے تو نبی اکرم خلط کی نابوعیاش نے سے کہا ہے۔

یروایت امام ابوداؤد نے نفل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نفل کردہ بین اس کے علاوہ بیردوایت امام نسانی امام ابن ماجہ اور ابن تی نے بھی نقل کی ہے بیں:

''ووزندگی دیتا ہے اور دہ موت دیتا ہے اور وہ زیرہ ہے جے موت نیس آئے گی اور دہ ہرنے پر قدرت رکھتا ہے''۔ خواب نقل کرنے کے بارے میں ایر تمام حضرات متفق ہیں۔

ابوعیاش نامی راوی کاجہاں تک تعلق ہے تو ایک قول کے مطابق بیابن ابوعیاش بین خطیب بغدادی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: ایک تول کے مطابق بیرائی انساری بین ابواحدادرامام حاکم نے ان کا ذکر کیا ہے ان کا نام زیر بن صاحت ہے اورایک قول کے مطابق میں معالی ''صحاح سن' میں صاحت ہے اورایک قول کے مطابق ''صحاح سن' میں ان کے حوالے سے اورایک قول کے مطابق کی مدیدے ان کے حوالے سے اس کے علاوہ اورکوئی حدیدے منقول نہیں ہے البت امام ابوداؤد نے نماز قعر کرنے سے منعلق ایک حدیث ان کے حوالے سے نقل کی ہے۔

لفظ' العدل' میں کئی پڑز رئے ہے اورا کیے لغت کے مطابق اس پڑز بڑے اس سے مرادش ہے ایک قول کے مطابق اگر زر ہو تواس سے مراد ٔ دہ چیز ہوگی جواس کی جنس سے تعلق رکھتی ہؤاوراس کے برابرہؤاورا گر ڈر ٹر کے ساتھ ہو' تو وہ چیز ہوگ' جواس کی جنس سے علق ندر کھتی ہو'لیکن اس کے برابرہو۔

رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد وَاللَّهُ طَلَلَهُ وَالنِّرُمِذِى من رِوَايَةٍ آبِى سعد سعيد بن الْمَرُزُبَان عَنْ آبِى سَلمَة عَن ثَوْبَان وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِى بعض النّسخ حسن صَحِيْح وَهُوَ بعيد وَعِنْده وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا فَيَنْبَغِي آن يجمَّح بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا ورسولا

وَرَوَاهُ ابْسَ صَاجَه عَن سَابِق عَنُ آبِي سَلام رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ خَادِم النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَرَوَاهُ آخمه وَالْحَاكِم لَمُ فَالَاثُ مَرَّات حِبْن يُمُسِي وَحِين وَالْحَاكِم لَمُ فَالَاثُ مَرَّات حِبْن يُمُسِي وَحِين وَالْحَاكِم لَمُ فَالَاثُ مَرَّات حِبْن يُمُسِي وَحِين بِاللّهَ عَنْ اَبِي سَعِيد مِن خيو ذكر الصّباح والمساء وَقَالَ فِي آخِره وَجَبِت لَهُ الْجَنّة صَاحِح الله عَلَى مُسُلِم مِن حَدِيثٍ أَبِي سَعِيد مِن خيو ذكر الصّباح والمساء وَقَالَ فِي آخِره وَجَبِت لَهُ الْجَنّة صَاحِح الله عَلَى مُسلّم الله وَيَا اللّهُ عَلَى مَاجَه وَقَالَ رَوَاهُ وَكِيع عَن مسعر عَنُ آبِي عقيل عَنْ مَسَعِر عَنُ آبِي عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ مَسِع عَن اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلْ

ابوسلام جوم مطور مبتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: وہ ایک مرجہ مص کی مجد میں موجود تھے اُن کے پاس سے ایک مخص کر را تو لوگوں نے بتایا: بیداللہ کے دسول سَلَیْتُیْلِ کے خادم ہیں تو ابوسلام اُنٹھ کران صاحب کے پاس مجھے اور بولے: آپ جھے کوئی ایک صدیث بیان سیجے 'جوآ ب نے نبی اکرم سُلِیْلِ کی زبانی سی ہواوراس کے حوالے سے آپ کوکوئی انجھن نہ ہو تو انہوں نے بتایا: ہیں نے نبی اکرم سُلِیْلِ کی زبانی سی ہواوراس کے حوالے سے آپ کوکوئی انجھن نہ ہو تو انہوں نے بتایا: ہیں نے نبی اکرم سُلِیْلِ کی زبانی سی ہواوراس کے حوالے سے آپ کوکوئی انجھن نہ ہو تو انہوں نے بتایا: ہیں نے نبی اکرم سُلِیْلِ کو بیدار شاوفر ماتے ہوئے ستا ہے:

"جو محفق صبح كونت اورشام كونت بيكمات برده اد

" ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے سے اسلام کے وین ہونے سے اور حضرت محد خلافظ کے رسول ہونے سے راضی میں (بعنی ان پرایمان رکھتے ہیں)"

تواللد تعالی کے ذمہ مید بات لازم ہوگی کہ وہ اس مخص کوراضی کرد ہے"۔

یدردایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کردہ جین امام ترفدی نے بیردوایت ابوسعد سعید بن مرز بان کے خوالے سے ابوسکر سے جین نیے دین سے دست خریب مرز بان کے خوالے سے معز سے معز سے نقل کی ہے امام ترفدی بیان کرتے ہیں نیے دست خریب ہے ابعض شخول بیل ہیں جا بعض شخول بیل ہیں جا ہے نہ کور ہے نیے سے الفاظ ہیں :

مرز بان کے خوالے سے فدکور ہے نیے سے سے کے لیکن مید بات بعیداز امکان ہے اور امام ترفدی کی روایت میں بیالفاظ ہیں :

مرز من سے محمد من الفیل کے بی ہوئے سے راضی جین ' - تو اب مناسب مید ہے کدان دونوں کو جمع کر لیا جائے اور مید کہا جائے :

مرز من سے محمد من الفیل کے بی اور دسول ہوئے سے راضی ہوں ' ۔

یمی روایت امام ابن ماجہ نے سمالق کے توالے سے ابوسلام کے حوالے سے نبی اکرم مُؤَیِّظ کے فادم سے نقل کی ہے کہی امام احمراورامام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیابوسلام سابق بن ناجیہ کے حوالے سے منقول ہے امام احمد کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں:

'' بیکلمات سے کے دفت تنین مرتبہ اور شام کے دفت تنین مرتبہ پڑھے جا کیں گئے''۔ امام مسلم کی نقل کر دہ روایت ابوسعید کے حوالے سے منقول ہے' اور اس میں صبح اور شام کا ذکر نبین ہے' اور انہوں نے روایت

كَ خُرِين بِدالْفاظْ لَا كَيْ بِينَ: "اس كے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے"

علامه ابن عبد البرنمري في كتاب" الاستيعاب" مين اس روايت كومتند قر ارديا ، جوامام ابن ماجه كي قل كرده روايت المواد بیان کرتے ہیں: وکتے نے میروایت مسعر کے حوالے سے ابولٹیل کے حوالے سے ابوسلامہ کے حوالے سے سابق سے قال کی ہے، ا اوراس میں غلطی کی ہے اور اِی طرح سلام ایوسلامہ کے بارے میں بھی انہوں نے علطی کی ہے وہ فر ماتے ہیں: بیددرست نہیں ہے کہ "سابق" كاشار صحابه كرام مين كياجائي

972 - وَعَنْ المنينر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِب رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يكون بِالريقية فَالَ سَبِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن قَالَ إِذَا أَصِبِح رَضِيت بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينا وَبِهُ مَعَنَّذٍ نَبِيا فَأَنَا الزعيم لآخذن بِيَدِهِ حَتَّى أَدخلهُ الْجَنَّة . رَوَاهُ الطَّبُرَانِي بِاسْنَادٍ حسن

الله عنرت مدیدر الگانیا جونی اکرم تانیم کے صحابی میں کیا افریقہ میں ہوتے تھے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے اللہ کے رسول مَا لَيْنَا كُمُ كُوبِ ارشاد فرمات موے سناہے: ''جو محص میج کے وقت پر کلمات پڑھ ہے:

" میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محد مُکافِیْم کے نبی ہونے سے رامنی ہول (لیعن ان پرایمان رکھتا ہوں)''

( نبی اکرم مُنْ فَیْنَ فرماتے ہیں: ) تومیں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اُس کا ہاتھ پکڑ کراسے جنت میں لے جاؤں گا''۔ بدروابت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ تفل کی ہے۔

973 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَنَّام البياضي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَالَ حِيْن يسصب اللَّهُمَّ مَا أصبح بِي من تعُمَة أو بِأَحَد من خلِقك فمنك وَحدك لا شريك لك فلك الْحَمد وَلك الشُّكُر فَقَدُ أدّى شكر يَوْمه وَمَنْ قَالَ مثل ذَلِكَ حِين يُمْسِي فَقَدُ أدّى شكر ليلته . رَوَاهُ أَبُو دَاؤد وَالنَّسَالِي وَاللَّفَظ لَهُ وَرَوَاهُ ابُن حَبَّان فِي صَحِيْحِهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاس بِلَفُظ دون ذكر الْمسَاء وَلَعَلَّه سقط من أُصَلِّي

'' جو محص صبح کے وقت ریکلمات پڑھ لے:

''اے انڈ! جو بھی مجھ پرنعمت ہے یا تیری مخلوق میں ہے جس کئی پربھی نعمت ہے تو ووصرف تیری طرف ہے ہے' تيراكونى شريك بين ب برطرح كى حمرتير التخصوص بي برطرح كاشكر تير المخصوص ب ( نبی اکرم منطقیۃ فرماتے ہیں: ) تو وہ تخص اس دن کاشکرادا کردیتا ہے اور چوخص شام کے وقت پیکمات پڑھتا ہے تو وہ اس رات کاشکرادا کردیتا ہے''۔

بدروانت امام ابوداؤداورا مامنسائی نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ ہیں اس سے امام ابن حبان نے اپنی " وللجيج" اللي حضرت عبدالله بن عباس بي كالي المساح السينقل كيائي جس مين شام كويز من كالذكرة أين ب شايد بياصل ساقط

ہو گئے ہوں۔

حديث 972: العلجيم الكبير للطبراني \* بقية البيام من ابه منيند \* منيندالأملي مديث 17629

974 - وَعَنُ عَمُرُو بِن شُعَيْب رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سبح اللَّه مَانَة بِالْعَدَاةِ وَمِائَة بِالْعَشَى كَانَ كمن حج مائة حجَّة وَمَنْ حمد الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بِالْعَشَى كَانَ كمن حج مائة حجَّة وَمَنْ حمد الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بالْعَشَى كَانَ كمن حمل على مائة فرس فِي سَبِيل الله الله او قال غزا مائة غَزْوَة فِي سَبِيل الله وَمَنْ هلل الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بالْعَدَاةِ وَمِائة بالْعَشَى كَانَ كمن حمل على مائة فرس فِي سَبِيل الله الله الله عَنْ والد إسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَام وَمَنْ كبر الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائة بالْعَشَى لم يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم اَحَد بِاكْثَرَ مِمَّا آتَى بِهِ إلَّا مِن قَالَ مِثْلُ مَا قَالَ اوْ زَاد على مَا قَالَ

رَوَاهُ النِّرُمِذِي مِن رِوَايَةٍ اَبِي سُفُهَانِ الْحِمْيَرِي واسْمه سعيد بن يحيي عَن الظَّخَاك بن حمرَة عن عَمْرو بن شُعَبْب وَقَالَ حَدِيْكَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

قَالَ الْحَافِظِ وَآبُو سُفَيَانَ وَالطَّحَاكَ وَعَمْرُو بِن شُعَيْبِ يَأْتِي الْكَلَامِ عَلَيْهِمْ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَفْظِهِ مِن قَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ قَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ مَالَة مِرْة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا كَانَ افضل من مائة بَدَنَة وَمَنْ قَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ مَائَة مَرِّة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا كَانَ افضل من مائة فرس يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَمَنْ قَالَ لا إِلَه إِلَّا الله وَمَنْ قَالَ لا إِلَه إِلَّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ المُملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل حَيْءٍ قدير مائة مرّة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا لم من عنى مائة مرّة قبل طُلُوع الشَّمْس وقبل غُرُوبِهَا لم من عمله إلّا من قالَ مثل قرُلِهِ أوْ زَاد عَلَيْهِ

یے روایت امام ترندی نے ابوسفیان تمیری جن کا نام سعید بن کچیا ہے ان کے حوالے سے شحاک بن تمرہ کے حوالے سے عمرو بن شعیب سے نقل کی ہے'امام ترندی فریاتے ہیں: بیرحدیث حسن فریب ہے۔

حافظ (منذری) فرمائے ہیں: ابوسفیان ضحاک اور عمر دبن شعیب ان کے بارے میں کلام آئے آئے گا۔

میروایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ نیہ ہیں:

'' جو تحض مورج نگلنے سے پہلے ایک مومر تبدا در سورج غروب ہونے سے پہلے ایک مومر تبد سجان اللہ پڑھے تو ہوا یک موقر موقر بانیاں کرنے سے زیادہ قضیلت رکھتا ہے جو تحض مورج طلوع ہونے سے پہلے ایک مومر تبدا در سورج غروب ہوئے نے پہلے ران غبب والترهب (اقل) له هم ١٤٨ هم ١٨٨ مم ١٨٨ هم ١٨٨ هم ام ١٨٨ هم ١٨٨ هم ام ١٨٨ هم ام ام ١٨٨ هم ام ام ام ام ام ام

ایک سوم تبد الحمد نند پڑھے گا تو یہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ ایک سوم ورٹ اللہ کی راہ میں دیے جا کیں اور جوخص سورن طلوع ہونے سے پہلے ایک سوم تبد اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ ایک سوغلام آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور جوخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے بہلے دوسورج غروب ہونے سے بہلے دوسورج غروب ہونے سے بہلے دیگرات ایک سوم تبدیز ہے گا:

"اللہ تعانی کے علاوہ اور کوئی معبود تبین ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی ای کے لئے مخصوص ہے ترقد رہ دی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی ای کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہمرشے برقد رہ دکھتا ہے "

( نبی اکرم مَنَافِیَا فَمُ اللّه عَین : ) تو قیامت کے دن کوئی ایساشخص نہیں آئے گا'جس کاعمل اس شخص کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوالبتذ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس نے اس کی مانند پہ کلمات پڑھے ہوں میاس سے زیادہ تعداد میں پر کلمات پڑھے ہوں۔

975 - وَعَنْ عبد الحميد مولى بنى هَاشم رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَن أمه حداته وكَانَت تخدم بعض بَنَات النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حداتها أَنَّ النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَلَا يَاللّهِ عَاشَاءَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يعلمها فَيَسُهُ وَلَا يَسُلُمُ كَانَ وَمَا لَم يَشَالُم يكن فَيسُهُ وَلَا يَسُلُمُ أَن اللّه على كل شَيْءٍ قدير وَآن الله قد أَحَاط بِكُل شَيْءٍ علما فَإِنّهُ مِن قالهن حِيْن يصبح حفظ حَتى يُمسِى وَمَنْ قالهن حِيْن يصبح حفظ حَتى يصبح - رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ وَآم عبد الحميد لا اعرفها عَتَى يصبح عنظ حَتَى يصبح . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنّسَائِيّ وَآم عبد الحميد لا اعرفها عَتَى عليما فَي الله عَد الحميد لا اعرفها عَتَى يصبح عَنْ عَلَيْهُ وَالْمُ عبد الحميد لا اعرفها عَتَى يصبح عَنْ اللهُ عَدْ وَالنّسَائِيّ وَآم عبد الحميد لا اعرفها عَتَى عَلَيْ عَالَمُ اللّهُ عَدْ مَا اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْ وَالْمُ عبد الحميد لا اعرفها عَتَى عَنْ مَا اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عبدالحمید بوبی ہاشم کے آزاد کردہ غلام بیں وہ اپنی والدہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں جو بی اکرم طالبتا کی کسی صاحبزادی کی خادمہ تھیں نبی اکرم طالبتا کی صاحبزادی نے اس خاتون کویہ بات بتائی: نبی اکرم طالبتا نہیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا بتم مسمح کے وقت ریکلمات پڑھو:

"الله تعالى كى ذات برعيب سے پاك ہے اور حماس كے لئے مخصوص ہے الله تعالى كى مدد كے بغير كوئى قوت عاصل نہيں بوسكتى ، جوالله نعالى سنے جاہا وہ بوا اور جواس نے نہيں جاہا وہ نہيں ہوا ، من بيہ بات جانتی بول كر بے شك الله تعالى برچيز برقادر ہے اور بوتالى نے برچيز كاعلى اعتبار ہے احاطہ كيا ہوا ہے"

(نبی اکرم مُنَافِیَمُ فرماتے ہیں:) چوش صبح کے وقت اِن کلمات کو پڑھ لے گا' وہ شام ہونے تک تفاظت میں رہے گا'اور جوشص شام کے وقت اِن کلمات کو پڑھ لے گا'وہ صبح ہوئے تک تفاظت میں رہے گا''۔

میروایت امام ابودا ؤواورامام نسائی نے نقل کی ہے' (حافظ عبدالعظیم منذری فرماتے ہیں:)ام عبدالحمید نامی خاتون سے میں دانف نہیں ہوں۔

976 - رَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ لم يكن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدع هُولاءِ الْكَلِمَات حِيْن يُمُسِى وَحين يصبح اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَك الْعَقو والعافية فِى التُّنْيَا وَالْانِوَة اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَك الْعَقو والعافية فِى التُّنْيَا وَالْانِوَة اللَّهُمَّ إِنِّى اَسالَك الْعَقو والعافية فِى التُّنْيَا وَالْانِوة اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ

الُجواح يَعْنِي الْنَحْسُف . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح الْإِسْنَاد الْجُواحِ يَعْنِي الْمُحَاتِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح الْإِسْنَاد ( الْجُواحِ وَاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح الْإِسْنَاد ( وَالنَّامِ عَلَيْهُمْ صَحَ اورشَام كوتت بِهُمَات بِرُهِنَا تَرَكَ نَبِيلَ كُرِيّ وَ الْمُعَالِينَ كُرِيّ فِي اللّهُ مِنْ وَالنَّالُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

و کیج بن جراح کہتے ہیں:اس سے مرادز مین میں دھناہے۔

بیروایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے نقل کردہ ہیں بیروایت امام نسائی 'امام ابن ماجہ اورامام حاکم نے بھی نقل کی ہے'امام حاکم فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے جے ہے۔

977 - وَعَنُ آبِى أَيُّوْبَ الْانْصَارِى رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ آنه قَالَ وَهُوَ فِى آرَضِ الرَّومِ إِن رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَالَ عَلْوَة لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْءِ قَسلَه مَوَّات كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات ومعا عَنهُ عشر سيئات وَكن لَهُ قدر عشر رِقَاب وَآجَارَهُ الله من الشَّيْطَان وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّة مثل ذَلِك . رَوَاهُ آخُ معد وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَتقدم لَهُ فِلْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَشْر عَلَى الله عَد الضَّبْح وَالْمصر وَالْمغرب . وَزَاد آخُ معد فِي رَوَايَته بعد قَرْلِهِ وَله الْحَمد يحيى وَيُعِيت لَفُظِه فِيْمَا يَقُولُ بعد الضَّبْح وَالْمصر وَالْمغرب . وَزَاد آخُ معد فِي رَوَايَته بعد قَرْلِهِ وَله الْحَمد يحيى وَيُعِيت وَقَالَ كتب الله لَهُ بَكُل وَاحِدَةٍ قَالَهَا عشر حَسَنَات ومعا عَنهُ عشر سيئات وَرَفعه الله بها عشر دَرَّجَات وكن لَهُ مسلحة مُن أوَّل النَّهَارِ إلى آخِره وَلَمْ يعمل يَوْمَنِهُ عملا يقهرهن فَإِن قَالَهَا وَكن لَهُ مسلحة مُن أوَّل النَّهَارِ إلى آخِره وَلَمْ يعمل يَوْمَنِهُ عملا يقهرهن فَإِن قَالَهَا عِشْر حَيْن يُمُومِي فَعْل ذَلِك . ورَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِنَحُو آحُمه وإسنادهما جيد المسلحة بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام وبالسين والحاء الْمُهُمَلَيْنِ الْقَوْم إذا كَانُوا ذَوى صَلاح

ﷺ حفرت ابوابوب انصاری ڈائٹ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: دوروم کی سرز مین پرموجود تھے وہاں انہوں نے یہ بات بتائی: نبی اکرم منگر بینے میہ بات ارشادفر مائی ہے جو تھی میچ کے دفت ریکمات پڑھ لے:

''الله تعالیٰ کے علاوہ اور کو کی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی ای کے لئے مخصوص ہے ٔ حمرا ک کے لئے مخصوص ہے اور دہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے''

( نبی اکرم منگیز فرماتے ہیں: ) توانلہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کرلے گا اس کے دس گناہ منادے گا اور بیاس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کرلے گا اور چوش منام کے وقت پر کلمات ہز ھ لے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اللہ تعالی اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا اور چوش شام کے وقت پر کلمات ہز ھ لے گا اس کو میں اس کی مانندا جروثواب ہوگا '۔

یروایت امام احد المام نسائی نے تقل کی ہے تروایت کے الفاظ ان کے تقل کروہ بین اے امام ابن حبان نے اپنی تھے میں نقل کیا ہے جس کے الفاظ پہلے گزر چکے بین کرآ دی کوئے کے بعد عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ امام احمہ نے اپنی روایت میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:

" حمد أى كے لئے تخصوص بے دوزندگی دیتا ہے اور دوموت دیتا ہے"

انہوں نے بیالفاظ آن کے ہیں: اللہ تعالیٰ ہرا کیہ مرتبہ کے وقع میں اسے دی نیکیاں عطا کرے گااوردی گناہ معانی کرے گا'اوراس وجہ سے' اُس کے دس ورج بلند کرے گا'اور بیاس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا'اور بیدن کے ابتدائی حصے سے لے کر' آخری حصے تک اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا'اوراس دن میں کسی بھی تحقی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہوگا'جوان کلمات پرغالب ہوا وراگر کوئی شخص شام کے دقت بیکلمات پڑھ لے گا' تو بھی اس کی مانند تواب حاصل ہوگا''۔

سیروایت امامطبرانی نے امام احمد کی روایت کی ما تندیق کی ہے اوران دونوں کی سندعمرہ ہے۔

لفظ المسلح "بين مُ يُرْ وَبِرُ بِ مَ يَكُولُ بِ اورُ سَ بَ اورُ لَ بِ الرَّرَ بِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ عَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يدع رَجُلْ مِ اللهُ كُل يَوْم الله يَ عَمَنَة حِيْن يعسبح يَقُولُ شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مائة مرّة فَواتَهَا الله حَسَنَة وَ الله إنْ شَاءَ الله عَلَيْهِ الله عَلَى يَوْمه من اللَّهُ وَبِعَمُ وَعَدُولَ مَا عمل من حير سوى ذَلِكَ وافرا رَوَاهُ الطَّبَوَانِيِّ وَاللهُ إِنْ شَاءَ الطَّبَوَانِيِّ وَاللَّهُ إِنْ شَاءَ الطَّبَوَانِيِّ وَاللَّهُ اللهُ حَسَنَة

و الله الودرداء الانتفاعي اكرم من الله كايد فرمان تل كرت بين:

''تم میں سے وئی بھی شخص اس چیز کونزک نہ کرے کہ وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے لئے دو ہزار نیکیاں کرے وہ میں کے وقت ایک سومر تبد سے ان اللہ و بسحہ دہ پڑھئے کیونکہ بیدو ہزار نیکیوں کے برابر ہے اللہ کوشم !اگر اللہ نے جا ہا' تو اس شخص نے اس دن میں استے گناہ بیں کرنے ہوں گے اور وہ خص اس کے علاوہ اور جو بھلائی کا کام کرے گا'وہ اضافی خوبی ہوگی'۔

بیروایت امام طبرانی نے قال کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قال کروہ بیں اورامام احمد کی روایت میں بیالفاظ ہیں:''ایک ہزار نیکیاں''۔

979 - وَعَنْ آبِى هُرِيُوة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا الدُخان كلها وَاقَلَ عَافِر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا الدُخان كلها وَأَوَّل حم غَافِر اللّى وَالَيْهِ الْمصير عَدِ وَآيَة الْكُرُسِيّ حِيْن يُمْسِى حفظ بها حَنَى يصبح وَمَنْ قَرَاهَا حِيْن يصبح حفظ بها حَنَى يُمْسِى . رَوَاهُ التِّرْمِيْدِيّ وَقَالَ حَدِينَ عَرِيْبٌ وَقَد تكلم بَعْضُهُمْ فِي عِبد الرَّحُمَن بن آبِي بكر بن آبِي بكر بن آبِي مليكة من قبل حفظه

الله الله المريده التأثير واليت كرتي بين اكرم الكلفي في ارشاد فرمايا يه:

'' جو تحص سور ؟ دخان ممل پڑھے اور سور ہم غافر کا ابتدائی حصد لفظ '' الیہ المصیر '' تک پڑھے اور آبیت الکری پڑھے اگروہ شام کے وقت اے پڑھے تو ان کے حوالے سے سے تک حفاظت میں رہے گا' اور اگر شنے کے وقت انہیں پڑھے گا' تو ان کے حوالے سے

شام تك حفاظت ميس ريح كا" -

یہ روایت امام تر مُدی نے قل کی ہے وہ فرماتے ہیں: مید میٹ غریب ہے بعض محدثین نے عبدالرحمٰن بن ابو بحر بن ابوملیک نامی راوی کے بارے میں اُس کے حافظے کے حوالے سے کلام کیا ہے۔

980 - وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بِسِر رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استفتح أَوْل نَهَارِه بِخَير وَ محتمه بِخَيرِقَالَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ لملائكته لَا تَكْتَبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْن ذَلِكَ من الذَّنُوب رَوّاهُ الطَّبَرَائِيّ وَإِسُنَادِه حسن إِنْ شَاءَ اللّه

الله الله معرت عبدالله بن بسر والتوروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالَيْنَا في ارشاد فرمايا ب

'' جوشی دن کا آغاز بھلائی کے ذریعے کرتا ہے اوراس کا اختیام بھلائی کے ذریعے کرتا ہے تواللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے:اس کے درمیان میں جواس نے گناہ کیے ہیں انہیں نوٹ نہ کرو'۔

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اور اگراللہ نے جا با تو اس کی سندحسن ہوگی۔

981 - وَرُوِى عَنُ آبِي اُسَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قَالَ حِيْن يصبح ثَلَاث مَرَّات اللَّهُمَّ لَك الْتَحمد لَا إِلَه إِلَّا آنْت آنْت رَبِّي وَآنا عَبدك آمَنت بك معلصا لَك دينى إِنِّي أَصَبَحت على عَهُدك وَوَعدك مَا استَطَعْت آثُوب إِلَيْك مِن شَرّ عَمَلى واستغفر ك لذنوبى الَّتِي لَا يغفرها إِنَّي أَصَبَحت على عَهُدك وَوَعدك مَا الْتَعَلَّمُ وَإِن قَالَ حِيْن يُمْسِى اللَّهُمَّ لَك الْحَمد لَا إِلَه إِلَّا أَنْت آنْت رَبِّي إِلَّا آنْت قَالَ حِيْن يُمْسِى اللَّهُمَّ لَك الْحَمد لَا إِلَه إِلَّا أَنْت آنْت رَبِّي وَالله مَا عَلَى عَهُدك وَوَعدك مَا السَّطَعْت آتُوب إلَيْك مِن شَرّ وَعدك آمَنت بك مخلصا لَك دينى إِنِّي أَمسيت على عَهْدك وَوَعدك مَا السَّطَعْت آتُوب إلَيْك مِن شَرّ وَالله عَلَى وَاستغفر ك لذنوبى الَّتِي لا يغفرها إلَّا آنْت قَمَات فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَى وَاستغفر ك لذنوبى الَّتِي لا يغفرها إلَّا آنْت قَمَات فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة وَان قَالَهَا حِيْن يُمُسِى فَتُوفى فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُسِى فَتُوفى فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُوسى فَتُوفى فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمْوسى فَتُوفى فِي وَلْكَ اللَّيْلَة دخل الْجَنَّة

رَوَّاهُ الطَّبَرَ انِيِّ فِي الْكَبِيرِ والأوسط وَاللَّفُظ لَهُ

الله المامه بالى المنظر وايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في الرشاد قرمايا ب

· ''جو خص مبح کے وقت تین مرتبہ پیکمات پڑھ لے:

"اے اللہ! حمر تیرے بی لئے تخصوص ہے تیرے علاوہ اورکوئی معبود ہیں ہے تو میرایر وردگار ہے میں تیرابندہ ہوں میں ا اپنے دین کو تیرے لئے خالص کرتے ہوئے تھے پرائیان لایا اور ٹیس نے تیرے عہداور تیرے وعدے پڑا ٹی استطاعت کے مطابق (گامزن دہتے ہوئے) میں تیری بارگاہ میں تو بر کرتا ہوں میں اپنے عمل کی خرابی کے اعتبار سے اور اپنے گنا ہوں کے حوالے سے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں گا ہوں کی مغفرت صرف تو بی کرسکتا ہے "

( نبی اکرم تنافظ ارشادفر ماتے ہیں: )اگروہ مخص اس دن میں انتقال کر گیا' تووہ جنت میں داخل ہو گااورا گروہ مخص شام کے وقت پہکمات پڑھ نے: الے اللہ! حمر میرے ہی لئے مخصوص ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نیس ہے تو میر ایروردگار ہے میں تیر ابندہ ہوں میں نے این و ین کو تیرے لئے خالص کرتے ہوئے تھے پرائیان لایا میں نے تیری عہداور تیرے وعدے پڑا پی استطاعت کے مطابق کا مزن رہتے ہوئے نثام کی میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اپنے عمل کے شرکے حوالے سے اور اپنے گنا ہوں کی مخفرت صرف تو ہی کرسکتا ہے "

( نبی اکرم مَلَاَیْمَ اِن ارشاد قرمایا: )اگروه مخص اس رات میں انقال کر گیا تو و وجنت میں داخل ہوگا''۔

اس کے بعد نبی اکرم منگفتا نے وہ حلف اُٹھایا' جوآپ منگفتا نے اس کے علاوہ بیس اٹھایا تھا۔ آپ منگفتا نے ارشادفر مایا اللہ کا متم اجو بھی بندہ دن کے وقت اِن کلمات کو پڑھ لئے اورا گروہ اس دن میں انتقال کرجائے' تو وہ جنت میں واخل ہوگا'اورا گروہ شام کے وقت بیکھات پڑھ لے اوراس رات میں انتقال کرجائے' تو وہ جنت میں واخل ہوگا''۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیراور مجم اوسط میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ ہیں۔

982 • وَرَوَاهُ ابْسَ آبِي عَاصِم مِن حَدِيثٍ مَعَاذ بن جبل رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنه سمع النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بِحلف ثَلَاث مَرَّات لَا يَسُتَنْنِي إِنَّهُ مَا من عبد يَقُولُ هُولاءِ الْكَلِمَات بعد صَلاة الصَّبُح فَيمُوْت من يَوُمه وَسَلّمَ بِحلف ثَلَاث مَرَّات لَا يَسُتَنْنِي إِنَّهُ مَا من عبد يَقُولُ هُولاءِ الْكَلِمَات بعد صَلاة الصَّبُح فَيمُوْت من يَوُمه اللّه حَل الْجَنَّة وَإِن قَالَهَا حِيْن يُمُسِى فَمَات من ليلته دخل الْجَنَّة فَل كره بِاخْتِصَار إِلّا آنه قَالَ آتُوب إلَيك من سيء عَمَلى . وَهُوَ أَوْرِ بِ مِن قَوْلِ إِ شَرّ عَمَلى - وَلَعَلّه تَصْحِيف وَاللّه سُبْحَانَهُ أعلم

ابن ابوعاصم نے بیر روایت حضرت معاذبن جبل تلافظ سے منقول عدیث کے طور برنق کی ہے: انہوں نے بی اکرم منافظ کو تین مرتبہ کسی استثناء کے بغیر بیرصاف اٹھاتے ہوئے سنا:

''جوبندہ اِن کلمات کومبح کی نماز کے بعد بیر کلمات پڑھ لے اوراس دن میں انقال کرجائے' تو وہ جنت میں داخل ہوگا اورا گروہ پیکمات شام کے وقت پڑھ لے اوراس رات میں انتقال کرجائے' تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' انہوں نے اس روایت کواختصار کے ماتھ نقل کیا ہے: اورانہوں نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: ''میں اینے ممل کی خرائی کی' تیری بارگاہ میں' تو ہرکرتا ہوں''

( حافظ عبدالعظیم منذری بیان کرتے ہیں:)اور بیکمات اِسے زیادہ قریب ہیں:''میں ممل کے شرکے حوالے ہے'' ہوسکتا ہے 'بیضحیف ہو'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

983 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ وَكُالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَالَ إِذَا أصبح سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَلف مرَّة فَقَدُ اشْترى نَفسه من الله وَكَانَ آخر يَوْمَه عَتيق الله

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ والخرائطي والأصبهاني وَغَيْرِهم

ا الله عند الله بن عبال الماروايت كرتي بين أكرم مَثَالِيَّا في ما يا بي:

''جو شخص سے کے دقت ایک ہزار مرتبہ سبحسان اللہ و بسحمدہ پڑھ لے گا'وہ اپنے آپ کوانٹہ تعالیٰ سے ترید لے گااور دن کے آخر میں'وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے (جہنم ہے ) آڑاو شار ہوگا''۔ بدروایت ام طرائی نے بھم اوسط میں آقل کی ہے اس کے علاوہ فرائطی اصبانی اورد گر دخرات نے بھی اے آقل کیا ہے۔

984 - وَعَسُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يسمنعك أَن تسمعي مَا أوصيك بِهِ أَن تقولي إذا أصبَحت وَإذَا أمسيت يَا حَيِّ يَا قيوم بِرَحْمَتك استغبت أصلِح لي شاني كُله وَلَا تَكِلنِي إلى نَفْسِي طرفَة عين

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْحٍ على شَرطهمًا

بیر دوایت امام نسائی نے نقل کی ہے اور امام ہزار نے مجھے سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں : میدان دونو ل حضرات کی شرط کے مطابق مجھے ہے۔

985 و عَنُ آبِى بن كَعُب رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه كَانَ لَهُ جرن من تمر فَكَانَ ينقص فحرسه ذَات لَيْلَة فَإِذَا هُوَ بِذَابَّهُ شبه الْفَلام المحتلم فَسلم عَلَيْهِ فَر دَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ مَا آنْت جنى أَم اِنسى قَالَ جنى قَالَ فناولنى هُوَ بِذَابَة شبه الْفَلام المحتلم فَسلم عَلَيْهِ فَر دَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ مَا آنْت جنى أَم اِنسى قَالَ جنى قَالَ فناولنى يبدك فَسَاوَلَهُ يَده يَد كلب وشعره شعر كلب قَالَ هٰذَا خلق الْجِنّ قَالَ قد علمت الجَنّ آن مَا فيهم رجل آشد منى قَالَ فَمَا جَاءَ بك قَالَ بلغنَا آنَك تحب الصَّنقَة فَجِنْنَا نصيب من طَعَامك قَالَ فَمَا ينجينا مِنكُم قَالَ هٰلِهِ الْابَة الَّذِي فِي سُورَة الْبَقَرَة (اللهُ لا إِلَه إِلَا هُو الْبَحَى القيوم) انْعَزَه من قَالَهَا حِيْن يُمْسِى أَجِير مِنْهَا حَتَى يُمُسِى فَلَمًا أصبح آتَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَل كُو يَعْتَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَل كُو لَلْكَ لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى لَهُ فَقَالَ صدق الْخَبيث . رَوَاهُ انْسَائِيْ وَالطَّبُوانِي بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاللَّهُ طَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَبيث .

الجرن بِضَم الْجِيم وَسُكُون الرَّاء هُوَ البيدر وَكَذْلِكَ الجرين

وْرِيْكِ اللهُ لااله الاهو الحي القيومُ ".

ر رسید است می میں اور میں اور میں اور میں میں اور جو میں میں کا اور جو میں میں کے وقت ریر پڑھ لے گا'وہ شام ہونے میک ہم سے محفوظ رہے گا۔

ا محلے ون مبح حضرت الی بن کعب من تُنظ من اکرم مُنگاتِی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ من تی ہے سامنے یہ بات ذکر ک تو نبی اکرم من تَنظ منے ارشاد فر مایا: اس خبیث نے سے بیان کیا ہے۔

یے روایت امام نسائی اورا ہام طبر انی نے عمدہ سند سے ساتھ تنقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کر دو ہیں۔ لفظ ''الجرن''میں ج' پر پیش ہے' اور' رساکن ہے'اس سے مرادگودام ہے۔

986 - وَعَنِ الْحَسَن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمُرَة بن جُنْدُبِ اَلا احدثك حَدِيثًا سمعته من رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَارًا وَمَنْ آبِي بكر مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قلت بلي قَالَ من قَالَ إذا أصبح وَإذَا أَمُسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرَارًا وَمَنْ آبِي بكر مرَارًا وَمَنْ عمر مرَارًا قلت بلي قَالَ من قَالَ إذا أصبح وَإذَا أَمْسَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَانت تعييني لم يسال الله شَيْنًا إلّا أعسطاهُ إيَّاه قَالَ فَلَقِيت عبد الله بن سليم فَقُلْتُ الا أحدثك حَدِيثًا سمعته من رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرَارًا وَمَنْ آبِي بكر مرَارًا وَمَنْ عمر مرّارًا قَالَ بَلَي فَحَدَّثته بِهِنَا الحَدِيثِ فَقَالَ بِابِي وَأَمِي قَالَ وَسُلُمُ مَرَارًا وَمَنْ آبِي بكر مرَارًا وَمَنْ عمر مرّارًا قَالَ بَلَي فَحَدَّثته بِهِنَا الحَدِيثِ فَقَالَ بِابِي وَأَمِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُولًا عِ النّكِهِ مَرَارًا وَمَنْ عَمْ مَرَارًا وَمَنْ عَمْ مَرَارًا وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ السّكرم فَكَانَ وَجَلّ قد أعطاهن مُوسَى عَلَيْهِ السّكرم فَكَانَ يَدُعُو بِهِن فِي كُل يَوْم سبع مَرّات فَلَا يشال اللّه شَيْنًا إلّا أعطاهُ إيَّاه

رَوَّاهُ الطَّبَرَ الِي فِي الْآوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

ایک دور؟ دسن بھری بیان کرتے ہیں: حضرت سمرہ بن جندب دی فائد نے فر مایا: کیا جس شہیں ایک ایسی صدیت نہ بیان کروں؟ جو بیس نے نہی اگرم من فی بی مرتب کی مر

''اے اللہ! تونے بھے پیدا کیا ہے تونے بھے ہدایت دی ہے تونے بھے کھانے کے لئے دیا ہے تونے بھے پینے کے لئے دیا ہے تونے بھے پینے کے لئے دیا ہے تونے بھے پینے کے لئے دیا ہے تونے بھے زیرہ کرسے گا''

تووہ مخص اللہ تعالیٰ ہے جو بھی چیز مائے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کردےگا۔

رادی (حضرت سمرہ بن جندب نظافت ایمان کرتے ہیں: میری طاقات عبداللہ بن سلیم سے بولی توہیں نے کہا: کیا ہیں آپ
کودہ حدیث نہ سناؤل جوہیں نے نبی اکرم شکھی کی زبانی کئی مرتبہ تی ہے اور حضرت ابو بکر بڑائن کی زبانی کئی مرتبہ تی ہے اور حضرت ابو بکر بڑائن کی مرتبہ تی ہے اور حضرت مر بڑائن کی فر بانی کئی مرتبہ بن ہے اور حضرت مر بڑائن کی فر بانی کئی مرتبہ بن ہے تو انہوں نے کہا: جی ہاں! توہی نے آئیس بیرحدیث بیان کی تو عبداللہ بن سلیم بولے اور حضرت میں بہوں اللہ تعالی کے دسول منگھی ہوئے ہے ( بھی )ارشا فر مایا ہے:

'' یہ وہ کلمات بین جوالقد تعالی نے حضرت موی علیٰ اکوعطا کئے تھے تو وہ روز اندسات مرتبہ اِن کلمات کے ہمراہ

دعا كرتے تنع تووہ اللہ تعالی سے جو بھی چیز ماسکتے تنے اللہ تعالی وہ آئیں عطا كردينا تعا"۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

987 وَعَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى عَلَى حِبْن يصبح عشرا وَحين يُمُسِى عشرا أَدُرَكته شَفَاعَتِى يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِالْنَادَيْنِ أحدهما جيد

الله الله معترت ايوورداءروايت كرتے بين: في اكرم مَن الله تارشادفر مايا ہے:

" جو تحض مبح کے واقت وس مرتبہ اور شام کے وقت وس مرتبہ جھے پر درود بھیج گا اُ اے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی''۔

بدروابیت امام طبرانی نے دواساد کے ساتھ لوٹل کی ہے جن میں سے ایک عمدہ ہے۔

" میں عاضر ہوں اے اللہ! میں عاضر ہوں میں حاضر ہوں سعادت تیری طرف سے حاصل ہو بھتی ہے بھلائی تیرے دست " میں عاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ہی طرف جانا ہے اے اللہ! میں جو بھی بات کہوں 'یا جو بھی سانسہ اٹھاؤں 'یا جو بھی قدرت میں ہے تیری طرف ہے ہے اور تیری ہی طرف جانا ہے اے اللہ! میں جو بھی بات کہوں 'یا جو بھی سانسہ اٹھاؤں 'یا جو نذر مانوں' تو دوسب تیری مثیت کے تحت ہوگا'جوتو جا ہے گا' وہ ہوگا'جوتو نہیں جا ہے گا' وہ نیں ہوگا' بے شک تیری مدرکے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا' بے شک تو ہرشتے پر قدرت رکھتا ہے۔

میں ہوست بانڈ! تونے جو بھی رحمت نازل کی تووہ اس پر نازل ہوجس پر تونے رحمت نازل کی اور تونے جس پر بھی احنت کی تواس پرلعنت ہوجس پر تونے لعنت کی تو دنیا میں میرا کارساز ہے تو مسلمان ہونے کے عالم میں جھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے طادیتا۔

اے اللہ! میں تقدیم کے فیطے پر رضامندی مرنے کے بعد محدہ وزندگی تیرے دیدار کی لذت تیمی بارگاہ میں حاضری کے شوا کا بھی سے سوال کرتا ہوں میں سب پچھ کی پریشان کن صورت حال کے بغیرہ واور کی مگراہ کرنے والے فقتے کے بغیرہ واور اے اللہ! میں تیری بناہ یا نگا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں باجھ پڑھام کیا جائے میں زیاتی کروں یا میرے خلاف زیاتی کی جائے اللہ! میں کی ایک خطاف زیاتی کی جائے اللہ! اے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! غیب اور شہادت کا علم رکھنے والے! جب اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عبد کرتا ہوں اور تھے گواہ بنا تا ہوں اور اللہ تعالی گواہ ہونے کے حوالے کے بیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے ملاوہ اور کوئی میوونیس ہے مرف تو تی اور اللہ تعالی گواہ ہونے کے محصوص ہے اور قویم سے بادشاہی تیرے کے مخصوص ہے اور قویم سے بادشاہی تیرے کے مخصوص ہے مور تیرے کے مخصوص ہے اور قویم سے بادشاہی تیرے کے مخصوص ہے اور قبر سے بادشاہی تیرے کے منافرات کی گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے والو بین اور جس اس بات کی گواہ تیرے بادشاہی کے جند جن ہے قیامت نے آتا ہے اس میں کوئی شبنیس ہے جولوگ مر تیج بین کہ تیں اور تیل منافرات کی گواہ تیرے بادشاہی کی شرخی ہے بادشاہی کے جند جن ہے قیامت نے آتا ہے اس میں کوئی شبنیس ہے جولوگ مر تیج بین کہ تیر ادعد و تیل میں ہوں کی مغفرت میر فی تو بھی مرت تیر کی اور قبر آبوں کی مغفرت میر فی تو بھی کوئی اور تیون کر ساتا ہے اور میری تو بھی کر ساتا ہے اور میری تو بھی کر ساتا ہے اور تیری کی تو بیادی کرنے والا ہے '۔

بیروایت امام احمرُ امام طبرانی اورا مام ما کم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بھی ہے ابن عاصم نے بیروایت "بعد القصفاء" کے الفاظ تک نقل کی ہے۔

989 - وَرُوِى عَن عُنْمَان بِن عَفَّان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنه سَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مِفاليه السَّسَصَوَات وَالْآرُض فَفَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَني عَنْهَا اَحَد تَفْسِيرهَا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاللَّه اكبر وَسُبُسَحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ أَسُتَغُفُر اللَّه لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْآوَل الْاحْرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِن بِيكِهِ الْحَيُر يحيى وَيُمِيت وَهُوَ على كُلْ شَيْءٍ قلير يَا عُثْمَان مِن قَالَهَا إِذَا أَصِبِ عَشر مَرَّات أَعظَاهُ اللَّه بِهَا سِتّ خِصَال

أما وَاحِدَةٍ فَيحرس من إِيلِيس وَجُنُوده وَأَمَا النَّانِيَة فَيعُطى قِنْطَارًا فِي الْجَنَّة وَأَمَا النَّالِلَة فَترفع لَهُ ذَرَجَة فِي الْجَنَّة وَأَمَا الرَّابِعَة فيزوج من الْحور الْعين وَأَمَا الْخَامِسَة فَلَهُ فِيْهَا مِن الْآجر كَمِن قَرَا الْقُرْآن والتوراة وَالْإِنْجِيلُ وَأَمَا السَّادِسَة يَا عُثْمَان لَهُ كَمِن حج وَاعْتمر فَقبل الله حجه وعمرته وَإِن مَاتَ مَن يَوْمه حتم لَهُ بِطَابِع الشَّهَدَاءِ . وَوَاهُ ابُن آيِي عَاصِم وَابُو يعلى وَابُن السّني وَهُوَ آصُلحهم إِسْنَادًا وَعَيْرِهِمْ وَفِيْه نكارة وقد

فِيْلَ فِيْدِ مَوْضُوع وَلَيْسَ بِيَعِيد وَاللَّهُ آعُلَمُ

( نبی اکرم مَنْ الْفَیْمُ نے فرمایا: )ا ہے عثمان! جو محص پر کلمات میں کے وقت دس مرتبہ پڑھ لے گا' تو اللہ تعالی ان کی وجہ ہے اُسے

چەخصوصيات عطاكر ك،

تہ کہ کہا خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان اوراس کے لشکروں ہے اس مخص کی تفاظت کرے گا' دوسر کی خصوصیت یہ ہے کہ

جنت میں اے ایک' تعالیٰ عطا کرے گا' تیسری یہ ہے کہ جنت میں اس کے ورجے کو بلند کیا جائے گا' چھی یہ ہے کہ حورتین کے

ساتھ اس کی شادی کی جائے گی' پانچویں یہ ہے کہ اُسے یہ پڑھنے ہے اتنائی اجر ملے گا' جس طرح اس مخص کو اجرماتا ہے جو قر آن

قرراۃ اور انجیل پڑھتا ہے 'چھٹی یہ ہے' اے عثان! کہ اس مخص کو اتنائی اجر ملے گا' جو اس شخص کو ماتا ہے جس نے جج کیا ہوا ورعمرہ

کیا ہوا در اللہ تعالیٰ نے اس کے جج اور محرے کو قبول کرلیا ہوا وراگروہ شخص اس دن انتقال کرجائے' تو اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے '

یہ روایت ابن ابوعاصم اورا ہام ابو پہلی اور ابن ٹی نے نقل کی ہے اور یہ سند کے اعتبار ہے سب سے زیادہ صالح ہے دیگر حضرات نے بھی اسے نقل کیا ہے کیکن اس روایت میں مشکر ہونا پایا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے: یہ روایت موضوع ہے اور یہ بات بعیداز امکان بھی نہیں ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

990 - وَرُوِى عَن أَبِـانَ الْمَحَارِبِى رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من عبد مُسْـلِم يَهُوُّلُ إِذَا أَصِبِح وَإِذَا اَمُسَى رَبِّى اللَّه لَا أَسْرِك بِهِ شَيْئًا وَأَشْهِد اَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِلَّا عَفْر لَهُ ذَنُوبِه حَتَّى يُمُسِى وَكَذَٰلِكَ إِن قَالَهَا إِذَا أَصِبِح . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِه يُمُسِى وَكَذَٰلِكَ إِن قَالَهَا إِذَا أَصِبِح . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِه

الن عاد بي الله الرام الله كار الم المان المرام المرام

" جو مخص صبح کے وقت اور شام کے وقت ریکلمات پڑھتا ہے:

"میرارب الله تعالی ہے میں کسی کواس کا شریک نہیں تھیرا تا ہوں اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے علادہ اور کوئی معبود نہیں ہے"

(نبی اکرم ﷺ فریاتے ہیں:) توشام تک کے اس کے گنا ہوں کے مغفرت ہوجائے گی ای طرح اگروہ پیکمات صبح کے وقت کہتا ہے( تو بہی اجروتواب حاصل ہوگا )۔

بدروایت اه م برزاراورو نگر دعترات نے تقل کی ہے۔

بيرويس ويسب بن الورّد رُحِسي السلّمة عَنهُ قَالَ عوج رِجل إلى الْجَهالَة بعد سَاعَة من اللَّهُل قَالَ قسيم عسا وأصوالا شديدة وَجِيء بسرور عنى وضع وَجَاء شَيْءٍ حَتَى جلس عَلَيْهِ قَالَ وَاجْتِمعت إلَيْهِ فسيمعت مسرئ فقال من لى يفروة بن الزبير فلكم يجبه أخد حتى قال مَا شَاءَ الله من الأصوات فقال وَاجِد جسود مع سر - من من رو المدينية وأنا أنظر إليه فمكت مَا شَاءَ الله ثُمَّ أوشك الرَّجْعَة فَقَالَ لَا سَيْلُ لَي إلى غُرُوَّـة قَالَ وَيلك لَمْ قَالَ وجدته يَقُولُ كَلِمَات إذا أصبح وَإذًا أَمْسَى فَلَا يخلص إلَيْهِ مَعَهُنَّ قَالَ الرجل فَلُمَّا صررت من المالي جهزوني فالهت المدينة فسالت عنه حتى دللت عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ شيخ كَبِيْر فَقُلْتُ شَيْنًا تسلوله إذا أصبّحت وَإِذَا أصسيت فَآيِي أَن يُعْجِرِنِي فَآخِبَوته بِمَا رَايَت وَمَا سَمِعت فَقَالَ مَا آذُرِى غيو آيِي ٱلْوُلُ إذا أصبّحت وَإِذَا أمسيت آمَنت بِاللّهِ الْعَظِيْمِ وكفرت بالبِّعبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقي أد انفصام لَهَا وَاللّٰه سميع عليم إذا أصبَحت ثلَّات مَرَّات وَإِذَا أمسيت ثلاث مَرَّات

رَوَاهُ ابْنِ آبِي النُّدُنْيَا فِي مكايد الشَّيْطَانِ . أوشك آى أسْرع بوزنه وَمَعْنَاهُ

و میب بن وروبیان کرتے ہیں: ایک مخص رات کا مجھ حصہ گزرجانے کے بعد ویرانے کی طرف کیا وہ بیان کرتا ہے: میں نے ایک شدید آوازی کیمرایک پلنگ آیااور اسے رکھ دیا گیا ' پھرکوئی آیااور پر بیٹھ گیا 'وہ مخص بیان کرتا ہے' پھراس کے لشکراس کے اردگرداکٹے ہوئے گھراس نے چیخ کرکہا: کون مجھے عروہ بن زبیرکے پاس لے کرجائے گا؟ توکس نے اسے جواب نہیں دیا بیهاں تک که جوالله کومنظور فغا' اس نے وہ آوازیں نکالیں کھرائی۔ نے کہا: میں ان کے حوالے سے تمہارے لئے کفانیت کرجاؤں گا' پھراس نے مدیندمنورہ کی طرف رخ کیا' میں اسے و کمچے رہاتھا' جتنا اللہ کومنظورتھا' وہ اتنی دریکھبرزار ہا' پھروہ جلد ہی واپس آئیا اور بولا: میں عروہ کے پاس نہیں جاسکتا' دوسرے نے کہا: تیراستیاناس ہواس کی کیا دجہ ہے؟ اس نے کہا: میں نے انہیں صبح اور شام کے وقت بيكمات برصح موئ بإياب توان كلمات كي موجود كي مين أن تك نبيس بهنجا جاسكا

و و فخص بیان کرتا ہے: جب صبح ہوئی' تو میں نے اپنے اہل خاند سے کہا بتم مجھے سامان تیار کر کے دید ڈمیں مدینه منور ه آیا اور عرو ہ کے بارے میں دریافت کیا بھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو وہ ایک بڑی عمر کے خص تنے میں نے کہا: آپ کو لی کلمات میں ادر شام کے دنت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے مجھے اس بارے میں بتائے سے انکار کر دیا تو میں نے جو پچھور کھا تھا اور جو پچھ ساتھا' میں نے اس سكى بارىك مين انبيل بتايا تووه بوسلى: مين توضيح اورشام كوفتت صرف يكمات بردهتا مون:

"میں عظیم اللہ پرایمان لایا اور میں نے جبت اور طاغوت کا انکار کیا اور میں نے مضبوط ری کوتھام لیا جس نے تو ثمانہیں ہے اور اللہ تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے''

جب صبح ہوتی ہے تو تین مرتبہ میکمات پڑھ لیتا ہوں اور جب شام ہوتی ہے تو بیکمات تین مرتبہ پڑھ کیتا ہوں۔ بيدوايت امام بزارنے 'مكايدالشيطان' ميں نقل كى ہے۔

''اوشک'' دزن اورمعنیٰ کےاعتبار سے''امرع'' (وہ تیزی سے آیا) کی مانند ہے۔

992 - وَعَنُ أَنْسِ رَضِمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من حافظين يرفعان إلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مَا حَصْطًا مِن لِيلَ أَوْ لَهَارِ فيجدِ اللهِ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخرِهَا خيرا إِلَّا قَالَ للْمَلاثِكَة اشهدكم آيَّى قد غفرت لعبدى مَا بَيِّن طرفِي الصَّيْحِيفَة

رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَالْبَيْهَةِ فِي مِن رِوَايَةٍ تَمام بن نجيح عَن الْحسن عَنهُ

الله الله عفرت الس التأفذروايت كرتي بين أكرم مَنْ التَّيْمُ في الرشاوفرمايا ؟

" حفاظت كرنے والے فرشتے جب مجى اللہ تعالى كى بارگاہ ميں نوٹ كى ہوئى چيزيں كے كراو پرجاتے ہيں تورات كا وقت ہوا دن کا وقت ہوا کر اللہ تعالی محیفے کے آغاز میں او تحریس بھلائی پائے تو فرشتوں سے قرما تا ہے: ہیں تم لوگوں کو کوا و ہنار ہا ہوں ك بين البيخ بند ك أن چيزول كى مغفرت كردى ہے جو محيفے كے دونوں كناروں كے درميان بيں ہے '۔

بدروایت امام ترندی اورامام بیکی نے تمام بن تی سے حوالے سے حسن بصری کے حوالے نے حصرت الس بالفزائے اللے کا

15 - التَّرِيْخِيَّبِ فِي قَضَاء الإِنْسَانِ ورده إِذَا فَاتَهُ من اللَّيُل

باب: آدمی کا کوئی ور دُرات کے وقت رہ گیا ہو گواس کی قضاء کرنے مصطلق ترغیبی روایات

993 - عَن عِبِمَر بن الْمُعطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأرضاه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نَام عَن حزبه أَوْ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ فَقُواْه فِيْمَا بَيْن صَلاة الْفَجُو وَصَلاة الظَّهُر كتب لَهُ كَانَّبَا قَرآةُ من اللَّيْل

رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالْتِوْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

الله الله معرت عمر بن خطاب التأذروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في إرشاد قرما ياب:

'' جو خص اپنے معمول کے وظیفے کوادا کئے بغیر سوجائے'یا اس کا مجھ حصہ رہ جائے' بھروہ نجر کی نمازے لے کرظہر کی نماز تک كدرمياني وقت مين أس (وظيفي ياورو) كوپڑھ كے تواللدتعالى بياس كے لئے أسىطرح توت كرتا ہے جس طرح اس مخف نے اس (وظیفے ) کورات کے وقت پڑھاتھا''۔

بدروایت امامسلم امام ابودا و دامام ترفدی امام نسانی امام این ماجهدف اورامام این فرزیمهدف این دوسیح "مین نقل کی ہے۔

## 16 - التَّرُغِيِّب فِي صَلاة الصَّحَى

باب: جاشت کی نماز سے متعلق ترغیبی روایات

993/1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضَّحَى وَأَن أوتر قبل أن ارقد

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُو دَاؤُد وَرَوَاهُ التّرُمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ نَحْوِهِ وَابْن خُزّيْمَة وَلَفَظِه قَالَ: أَوْصَانِي

مَ لَذِهُ الْآوَّ الِينَ وَصِيَام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر صَلَاة الله على وتر وَان لا ادع رَكْعَتى الضّعى فَإِنْهَا صَلاة الْآوَ الِينَ وَصِيَام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر

عدر میں دور سے ابو ہریرہ واٹن تنایان کرتے ہیں: میرے خلیل ناٹیڈی نے مجھے ہرمہینے میں تین روز سے دیکنے چاشت کی دور کعت ادا کرنے 'اور سونے پہلے ور پڑھنے کی ہدایت کی تھی'۔

ر روایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام تر ندی اورامام نسائی نے اس کی مانزنقل کی ہے جبکہ ابن خزیمہ کفتل کر دوروایت کے الفاظ بد ہیں :

الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدُكُمُ صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَالله عليه وسلمة قالله عليه مندقة وكل تكبيرة صَدَقَة وَالله عليه المندقة وكل تكبيرة صَدَقَة وَالله عليه الله عليه عن المنكر صَدَقَة ويجزىء من ذلك رَكَعَيْنِ يركعهما من الصَّحَى . رَوَاهُ مُسلم بالمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذلك رَكَعَيْنِ يركعهما من الصَّحَى . رَوَاهُ مُسلم بالمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذلك رَكَعَيْنِ يركعهما من الصَّحَى . رَوَاهُ مُسلم بالمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذلك رَكَعَيْنِ يركعهما من الصَّعَى . رَوَاهُ مُسلم بالمُعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذلك رَكَعَيْنِ يركعهما من الصَّعَى . رَوَاهُ مُسلم بالمُعْرُوفِ صَدَقَة وَنهى عَن المُعْرَب المُوفِي المُعْرَب المُعْلِم المُعْرَب المُعْر المُعْرَب المُعْرَب المُعْرَب المُعْرف ال

'' صبح کے وقت ہڑ فض کے ہر جوڑ پرصد قد کرنالازم ہوتا ہے ہر ہوان اللہ پڑھناصد قد ہے ہر الحمد نلد پڑھناصد قد ہے ہر لاالد الااللہ پڑھناصد قد ہے ہر اللہ اکبر پڑھناصد قد ہے نیک کاظم دیناصد قد ہے برائی ہے منع کرناصد قد ہے اور ان سب ک جگہ جاشت کے وقت دور کھت اداکرنا کفایت کرجاتا ہے'۔ بیروابیت امام سلم نے قال کی ہے۔

995 و وَعَنْ بُرَيْكَ قَ وَضِيلَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الإنسان سِنْوُنَ وَسُلْمَانَة مفصل فَعَلَيهِ اَن يَتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة قَالُوا فَمَنُ يُطِيق ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا وَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالشَّيْءَ تنحيه عَن الطّرِيق فَإِن لَم تقدر فركِعتا الطّبَحَى تجزىء عَنْك اللّهُ عَلَيْهِ وَالشّمَى عَنْ الطّرِيق فَإِن لَم تقدر فركِعتا الطّبَحَى تجزىء عَنْك

رَوَاهُ آحُمد وَاللَّفظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ا الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظ

"انسان میں 360 جوڑ ہوئے جین تواس پر بیلازم ہے کہ دہ اُن جی سے ہرایک جوڑ کی طرف سے صدقہ کر ہے 'لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ نبی اکرم مَن اُلاِئِم نے فرمایا: متجد میں پڑے ہوئے بلغم کوفن کردیتا 'راستے سے ( تکلیف دہ چیز کو ) ہٹادینا ( بھی صدقہ ہے ) اوراگرتم بیٹیس کر سکتے ' تو چاشت کے وقت دورکھت اداکر لیمنا 'تنہاری طرف سے ( ان سب کی جگہ ) کفایت کرجائے گا'۔

بیروایت امام احمہ نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ بیل اسے امام ابوداؤد نے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی چیج میں تقل کیا ہے۔

عَنْ اَبِي هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَافظ على 996 - وَرُوِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَافظ على

شُفَعَة الضَّحَى غفرت لَهُ ذِنُوبِه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرُمِذِي وَقَالَ وَقد روى غير وَاحِد مِن الْاَئِمَّة هُذَا الْحَلِيثِ عَن نهاس بن قهم انْتهي وَاَشَارَ اِلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِغَيْر اِسْنَاد شُفْعَة الضَّحَى بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَقد تفتح أَى رَكَعَتَا الْمُشَحَى

وه منزت ابويريه والتؤروايت كرتين في اكرم الكالم في في ارشادفرمايا ي:

''جو تحض حیاشت کے وقت کی جفت رکھات با قاعدگ ہے ادا کرتا ہے اس کے گنا ہوں کی مفقرت ہو جاتی ہے'اگر چہ و اسمندر کے جھاگ کی مانند ہوں''۔

یدروایت امام ابن باجداورا مام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: کئی انکہ نے بیدروایت نہاں بن قبم کے دوالے ہے نقل کی ہے ان کی بات یہال ختم ہوگئی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی سے میں کسی سند کے بغیراس روایت کی طرف اشار ہ کیا ہے۔ ' ''شفعۃ الشیٰ'' میں 'ش پڑ چیش' ہے اور اس پر' زبر' بھی پڑھی گئی ہے اس سے مراد جاشت کی دورکھات ہیں۔

997 - وَعَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَائِى حَبِيبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث لَى ادعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَالَة آبَّام من كل شهر وصَلاة الطَّبحي وآن لَا آنَام إلَّا على وتردَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عِشْت بصيام ثَلَالَة آبَّام من كل شهر وصَلاة الطَّبحي وآن لَا آنَام إلَّا على وتردَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عِشْتَ بِصَائِي وَمَرَتَ الودرداء ثَلَاثَة بيان كرتے ہيں: مير حميب تَلْقَيْمُ نے محصيف الوں كي تقين كي تي جب تك زنده ربا انس كر الله على حرب تك زنده من انسان كروں گا:

" برمینے میں تین روز بر رکھنا واشت کی تماز اور ورز اوا کر سے سونا" \_

بدروایت امام سلم امام ابودا و داورامام نسائی فاقل کی ہے۔

998 • وَرُوِى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صلى الصُّحَى ثِنْتَى عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا فِي الْجَنَّة من ذهب

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْيَوْمِذِي بِإِسْنَادٍ وَاحِد عَن شيخ وَاحِد وَقَالَ اليُّومِذِي حَدِيثٌ غَوِيْبٌ

بدردایت امام ابن ماجدادرامام ترفدی نے ایک علی سند کے ساتھ ایک بزرگ کے حوالے سے نقل کی ہے ؟ مام ترفدی فرماتے

یں بیعدیث فریب ہے۔

989 - رَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّة فعنموا وأسوعوا الرِّجُعَة فَتحدث النَّاس بقرب مغزاهم وَكَثُرَة غنيمتهم وَسُرُعَة رجعتهم فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَجُعَة من تَوَطَّا ثُمَّ غَدا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَجُعَة من تَوَطَّا ثُمَّ غَدا إلى الْمَسْجِد لسبحة الضَّحَى فَهُوَ أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر غنيمة وأوشك رَجُعَة

رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَالطَّبْرَانِي بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ

وي وي حصرت عبدانله بن عمرو بن العاص في المنام عن المرت مين :

'' نبی اکرم نوینگرزنے ایک جنگی میم روانہ کی آئیس مال غنیمت بھی حاصل ہوا' اوروہ لوگ جلد ہی واپس آھے' تو لو مول نے ہی بارے میں بات چیت کی' کہ بیلوگر کئی جلدی واپس آھے ہیں؟ اور آئیس کتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہے؟ تو نبی اکرم خانفا سے ارٹاو فر مایا : کیا میں تہاری رہنمائی اس کام کی طرف نہ کروں؟ جس ہیں اس سے زیادہ غنیمت حاصل ہوگی' اور اس سے زیادہ جلدی واپس آیا جائے گا؟ جو محف وضو کر کے مسجد کی طرف جائے' تا کہ چاشت کی تماز اواکر کے توبیان کے مقابلے ہیں زیادہ جلدی واپس آیا والا ہوگا' اے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا اوروہ زیادہ جلدی واپس آجائے گا'۔

بدردایت امام احمد نے ابن لہید سے منقول روایت کے طور پڑتل کی ہے جبدا مام طبرانی نے اسے عمدہ سند کے ساتھ لقل کیا

ألغنيمة وأسرعوا الكرة فَقَالَ رجل يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَاينَا بعث رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثا فاعظموا المُعْنِيمة وأسرعوا الكرة فَقَالَ رجل يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَاينَا بعثا قطّ اسْرع كرة وَلَا أعظم غنيمة من هذا الْبَعْث فَيقالَ الا أخبركُمُ بأسرع كرة مِنْهُم وَأعظم غنيمة رجل تَوَضَّا فَاحْسن الُوطُوء ثُمَّ عمد إلَى الْمَسْجِد فصلى فِيْهِ الْغَدَاة ثُمَّ عقب بِصَلَاة الضحوة فَقَدْ أَسْرع الكرة وَأعظم الْغَنِيمَة

رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَرِجَال اِسْنَاده رجال الصَّحِيْح وَالْبَزَّار وَّابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَبَيْنَ الْبَزَّار فِي رِوَابَته أَن الرجل أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد روى هلكَا التَحدِيْثِ الْيَرْمِلِيْ فِي اللَّمْوَات من جَامعه من حَدِيْثٍ عمر بن الْحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتقدم

98 98 حضرت ابو ہر میرہ انگانٹھیاں کرتے ہیں: نی اکرم نگانٹی نے ایک مہم روانہ کی اُن لوگوں کو بہت سامال مخیمت حاصل ہوا اوروہ لوگ جندی واپس بھی آ گئے تو ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم نے ایسی کوئی جنگی مہم نیس دیکھی جواس سے زیادہ جندی واپس آئی ہؤاور جسے ان لوگوں سے زیادہ مال غیمت حاصل ہوا ہواتو نی اکرم منگی ہزارے ارشاد فرمایا: کیا ہی تم لوگوں کو اِن سے بھی زیادہ جندی واپس آئے والے اور اِن سے زیادہ مال غیمت حاصل کرنے والے خص کے بارے میں نہ ہتا دُن ؟ وہ خص کو اِن سے بھی زیادہ جندی واپس آئے والے اور اِن سے زیادہ غیمت حاصل کرنے والے خص کے بارے میں نہ ہتا دُن ؟ وہ خص جو دضو کرتے ہوئے اور کے خور کے اور پھر مجدی طرف جاکر وہاں فجر کی نماز اوا کرے پھراس کے بعد جاشت کی نماز اوا کرے (تو بید دنوں نمازین اوا کرنے بعد جاشت کی نماز اوا کرے (تو بید دنوں نمازین اوا کرنے کے بعد ) وہ خص زیادہ جلدی واپس آجائے گا اور اسے زیادہ غیمت حاصل ہوگی '۔

بیروایت اہام ابو یعنلی نے نقل کی ہے ان کی سند کے راوی سیجے کے رجال ہیں استے امام بزار نے اورامام ابن حبان نے اپی سیج میں نقل کیا ہے اہام بزار نے اپنی روایت میں یہ بات بیان کی ہے: وہ صاحب (جنہوں نے نبی اکرم مؤتیز ہے یہ گزارش کی تھی کہ میں نے ایسی کوئی مہم نبیں دیکھی ) وہ حضرت ابو بکر جھٹھ نے۔

بردوایت امام ترندی نے ایک کتاب " جامع ترندی" کے دعاؤل سے متعلق باب میں معرست عمر بن خطاب النظاسے منقول مدیث 1000: صحیح ابن حبان - بساب الإمامة والعساعة باب العدیت فی العسلاة - ذکیر ایسات أعظم الغنیسة لعقب صلاة الغداذ برکعنی الفیصی حدیث: 2575 مسند آبی یعلی العوصلی - شهر بن حوثب حدیث: 6424

مدیث مے طور پر نقش کی ہے اور بیروایت بہلے گزر چک ہے۔ مدیث مے طور پر

مُ الله عَنَّى عَفَهُ بِن عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله عَزَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله عَزَّ رَجُلُ بَهُولُ بَا ابْن آدم اكْفِينِي أَوَّل النَّهَارِ بِاَرْبُعِ رَكْعَاتِ أَكْفَكَ بِهِن آخر يَوْمَكَ .

زَوَاهُ أَحْمِدُ وَأَبُوْ يعلى وَرِجَال أَحِدُهِمَا رِجال الصَّحِيْح

'' بینک اللہ تعالیٰ بیفر ماتا ہے: اے انسان ! تم دن کے ابتدائی حصیص جارر کعت ادا کرلو! میں دن کے آخری حصے تک ان ک وجہے 'تہماری کفایت کرون گا''۔

بدروایت امام احمداورامام ابویعلی نے قل کی ہے ان دونوں میں سے ایک کے رجال مجمع کے رجال ہیں۔

1002 - وَعَنْ اَسِى الْمَدَّرُدَاءِ وَآبِى ذَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَهَارَكُ وَتَعَالَى اَنه قَالَ يَا ابْن آدم كَا تعجزنى من اَربع رَكْعَات من اَوَّل النَّهَارِ أَكْفَك آجِرَه

رَوَاهُ النِّسْرُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَ غَرِيْبٌ. قَالَ الْحَافِظِ فِي إِمِنْنَاده اِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَلكنه اِسْنَاد شَامِي وَرَوَاهُ أَخْمِد عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ وَحِده وَرُواته كلهم ثِقَات وَرَوَاهُ آبُو دَاوُد من حَدِيْثٍ نعيم بن همار ١٤٠٥ حضرت ابودرداء بَنْ تَزاور حضرت ابودُر مُفارى بَالْهُونِي اكرم طَلَيْمُ الكِحوال عديم بات فَقَل كرت بين الله تعالى

فرماتا ہے:

"اے انسان اہم دن کے ابتدائی مصیص جارد کھت کے والے سے عاجز ندہونا میں اس کے آخری مصے تک تمہاری کفایت کردن گا"۔

یدردایت امام ترفری نے نقل کی ہے ووقر ماتے ہیں: بیصد بی صن فریب ہے۔

1003 - وَعَنْ آبِسَى مرّة الطَّائِفِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ ابْن آدم صل لى اَربع رَكْعَات من اَوَّل النَّهَارِ اكفك آخِرِه

رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الطَّنجِيِّح

الله المعرب ابومره طافى والتنايان كرت بين بل في أي اكرم من الله كويدار شاوفر مات بوع سنا ي

"الله تعالی فرما تا ہے: اے انسان! تم دن کے ابتدائی جیے بیل میرے لئے جارکعت ادا کرلیما میں اس کے آخری جے تک تمہارے لئے کفایت کروں گا"۔ ولي النرغيب والنرهيب (اذل) ( المساول المساول المساول المساول النوافل والمساول المساول المساول

يدروايت الم احمد فقل كى باس كتمام رايول سي من استدلال كيا كياب-

1004 - وَرُوِى عَن عَقِبَة بِن عَامِر رَضِي اللّهُ عَنْهُ آنه خرج مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنْهُ أَنه خرج مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنْوَهَ تَبُوكَ فَعَالَ مِن قَامَ إِذَا استقبلته النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يحدث آصَحَابه فَقَالَ مِن قَامَ إِذَا استقبلته النَّهُ عَنْوَتَ لَهُ خطاياه وَكَانَ كَمَا وَلدته أمه . رَوَاهُ أَبُو يعلى فَتَوَضَّا فَاحْسن وضوء ه ثُمَّ قَامَ فصلى رَكَعَتَيْنِ غفرت لَهُ خطاياه وَكَانَ كَمَا وَلدته أمه . رَوَاهُ أَبُو يعلى

و الله المرام الله الما المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المرام المنظمة ال

'' جب سورن نکل کرسامنے آتا ہے اس وقت جونص اُٹھ کرد ضوکر ہے اورا تھی طرح د ضوکر ہے 'چروہ کھڑا ہو کر دو رکعت نماز ادا کر ہے' تو اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے' اوروہ یوں ہوجاتا ہے' جیسے اُس وقت تھا' جب اِس کی والدہ نے اسے جتم دیا تھا''۔

بدروایت اہام ابویعنی نے قل کی ہے۔

الله العامد الوامد التفروايت كرتين: بي اكرم الفي في ارشادفرمايات:

'' جو خص اپنے گھر ہے وضوکر کے فرض تماز کی ادائیگی کے لئے جائے تواس کا اجراح ام باندھ کرج کرنے والے خص کے اجرکی مانند ہوتا ہے اور جو خص چاہئے اس کا متعمداس کے علاوہ پچھاور نہ ہوا تواس کا عمل عمرہ کرنے اجرکی مانند ہوتا ہے اور جو خص چاشت کی نماز اداکر نے کے لئے نکائے اس کا متعمداس کے علاوہ پچھاور نہ ہوا تواس کا عمل عمرہ کرکے ہوئے والے کے اجرکی مانند ہوتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اداکر نا جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغور کت نہ کی گئی ہوئے چیز دعلیین 'عمر اوٹ کے درمیان کوئی لغور کت نہ کی گئی ہوئے جیز دعلیین 'عمر اوٹ کے جانے کا باعث بنتی ہے'۔

بدروایت امام ابوداؤد نے قال کی ہے بیاس ہے پہلے گزر چکی ہے۔

1006 - وَعَنْ آبِي الثَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلى الضَّحَى رُكْعَتَيْنِ لَم يَكْتَب من الغافلين وَمَنْ صلى أَرُبعا كَتَب من الغابدين وَمَنْ صلى سِتا كفى ذَلِكَ الْيَوْم وَمَنْ صلى رُكْعَتَيْنِ لَم يَكْتَب من الغاندين وَمَنْ صلى يُتِنَا فِي الْجَنَّة وَمَا من يَوُم وَلَا لَيْلَة إِلَّا للله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة وَمَا من يَوُم وَلَا لَيْلَة إِلَّا للله من به على عباده وصدقة وَمَا من الله على آخذ من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتٍ وَفِي مُوسَى بن يَعْقُوبِ الزَمْعِي خلاف وَقَدْرُوِي عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَمَنْ طرق وَهِلْذَا أحسن أسانيده فِيْمَا أعلم

وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ مِن طَرِيْق حُسَيِّس بِن عَطَاءٍ عَن زيد بِن أسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لابى ذَر يَا عِماه أوصنى قَالَ سَانَتِنى كَمَا سَاكَت رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن صليت الضَّحَى رَكَعَتَيْنِ لم تكتب من الغافلين-فَلكر الحَدِيْثِ ثُمَّ قَالَ لَا نعلمهُ يرُوى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَّا من هٰذَا الْوَجُه كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

و البودرواء التفروايت كرتين: بي اكرم مَ التفير في ارشادفر مايا ب:

'' بوض چاشت کی (نمازیش) دورکعت اواکرتا ہے اس کو 'عافلین' بیں نوٹ نہیں کیا جاتا' بوشن چاررکعت اواکرتا ہے ' اس کانام'' عابدین' میں نوٹ کیا جاتا ہے بوشن چورکعت اواکرتا ہے تواس دن کے لئے اس کی کفایت ہو جاتی ہے 'جوشن آٹھ رکعت اواکرتا ہے اس کانام اللہ تعالیٰ ' قائین' بیں نوٹ کر لیتا ہے جوشن بارہ رکعت اواکرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنادیتا ہے ہردن اور ہروات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے بندوں پر نفنل اور صدقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے کی پڑاس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز صدقہ نیں کرتا' کے اُسے اپناؤ کرکرنے کی تو فتی عطافر مادے'۔

بیردوایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں موکی بن لیفنوب زمنی نامی راوی کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بید دابیت صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے سے منقول ہے اور مختلف طرق سے منقول ہے اور میرے ملم مطابق بیسندسب سے زیاوہ بہتر ہے۔

بردوایت امام بزار نے مسین بن عطاء کے حوالے سے زید بن اسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر جھنا ہے فل کی سے دہ بیان کرتے ہیں: ہیں نے حضرت ابو ذرغفاری جائے ہے کہا: اے پچا جان! آپ مجھے کوئی تلقین کیجے 'تو انہوں نے فر مایا' تم نے محص سے وہی بات کی ہے جو ہیں نے نبی اکرم خان است کی تھی 'تو (اس کے جواب میں) آپ خان نے ارشا وفر مایا تھا! اگر تم جاشت کی دورکعت اداکر کو تو تمہاراتام' عاقلین' میں نوٹ نیس کیا جائے گا' سے اس کے بعدرادی نے پوری حدید فقل کی ہے۔ مدید فقل کی ہے جو اس سے معدرادی ہے کہ جو اس کے معدرادی ہے کے حدید فقل کی ہے حدید فقل کی ہے۔ مدید فقل کی ہے حدید فقل کی ہے۔ مدید فقل کی ہے جو اس کے معدرادی ہے کہ بعدرادی ہے کہ مدید فقل کی ہے۔

مصنف کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق میروایت نبی اکرم نگانگار کے حوالے سے صرف ای سند کے ساتھ منقول ہے اہام برار نے ای طرح ارشاد فرمایا ہے۔

1007 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طلعت الشَّمُس من مطلعها كهيئتها لصَلاة الْعَصْر حِيْن تغرب من مغُرِبها فصلى رجل رَكْعَتَيْنِ وَٱرْبِع سَجدَات فَإِن لَهُ أجر ذلِك الْيُوْم وحسبته قَالَ وَكَفر عَنهُ خطيئته وإثمه وَآحُسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَ من يَوْمه دخل الْجَنَّة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَإِسْنَاده مقارب وَلَيْسَ فِي رُوَاته من ترك حَدِيْته وَلَا أجمع على ضعفه

الله المحارث الوالمام والتنزروايت كرتي بن اكرم من النيام في الرم المنافع مايات.

"جب سورج مشرق کی طرف ہے نگلے اور اس مقام تک پینے جائے جوغروب ہونے ہے پہلے عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے اس وقت اگرآ دی دورکعت جارت ہے اواکر لئے تواسع اس دن کا اجر ماتا ہے (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:)اس کی خطاؤں اور گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے (راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں) اگر وقت اس دن انقال کرجائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا '۔

سیروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے اس کی سند'' مقارب'' ہے اوراس کے راویوں میں کوئی ایسانہیں ہے جس کی نقل کروں روایت کومتر وک قرار دیا گیا ہوئیا جس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہو۔

1008 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يعافظ على صَلاة الصَّبِحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يعافظ على صَلاة الصَّبِحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَاهُ اللَّهُ وَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَوَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَوَاهُ حَمَّاد بن سَلَمَة عَن مُحَمَّد بن عَمُول عَنْ آبِي سَلَمَة قَوْله

الله الله عرب الو بريره المنظر وايت كرت من الرم منطقيم في ارشادفر ماياب:

" چاشت کی نماز کی حفاظت صرف" اوّاب "بی کریں گئوہ فرماتے ہیں: پیاوّا بین کی نمازے "۔

یدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپنی سی خواقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: اساعیل بن عبداللہ نعیٰ ابن زرارہ رتی کی اس روایت کے مصل ہوئے کے بارے ہیں متابعت نہیں کی گئی ہے بہی روایت دراوردی نے محمہ بن عمرو کے حوالے سے ابوسلمہ ہے 'امرسل' روایت کے طور پرنقل کی ہے جبکہ جماوین سلمہ نے محمد بن عمرو کے حوالے سے ابوسلمہ سے ان کے اپنے قول کے طور پرنقل کی ہے۔

1009 - وَرُوِى عَسْهُ رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهُ اَيُضًا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة بَابا يُقَال لَهُ الصَّحَى فَإِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يديمون صَلاة الضَّحَى هِذَا بَابَكُمُ فادخلوه بوحمة الله . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

'' جنت میں ایک درداز ہ ہے جس کا نام' دضحیٰ' ہے جب قیامت کا دن ہوگا' تو ایک منادی بیا علان کرے گا:وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو با قاعد گی کے ساتھ جا شبت کی نماز ادا کیا کرتے تھے کی تبہارا (مخصوص) درواز ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ'اس میں داخل ہو جا د''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

## 17 - التَّرُغِيب فِي صَلاة التَّسْبِيح

باب: صلوة التبيح كے بارے ميں ترقيبي روايات

1010 - عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسِ بن عبد المطلب يَا عَبَّاس يَا عماه آلا أُعْطِيك آلا أمنحك آلا أحيوك آلا أفعل بك عشر خِصَال إذا آنت فعلت ذلك غفر الله نَك ذَنْبك آوله وَ آخره وقديمه وَ حَدِيْنه وَ حَطالَهُ وعمده وصغيره و كبيره وسره وعلانيته عشر خِصَال آن تبصلي آربع رَكْعَات تقُرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَإِذَا فرعَت مِن الْهِوَاءَة فِي اَوَل

رَ ثُهُ عَدَ فَ فَلَ وَآنَتَ قَائِم سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُد للله وَلا إِلَه إِلَّا اللّٰه وَاللّٰه أكبر خمس عشرة مرّة ثُمَّ تركع فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ تهوى سَاجِدا فَتَقُولُ وَآنَت ساجد عشرا ثُمَّ برفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا ثُمَّ توفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا ثُمَّ ترفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا ثَمَّ ترفع رَاسك من السُّجُود فتقولها عشرا قَلَ إِلنَ عسمس وَسَبْعُونَ فِي كُل رَكْعَة تفعل ذَلِكَ فِي آربع رَكْعَات وَإِن اسْتَطَعْت أَن تصليها فِي كُل يَوْم مرّة فَان لم تستطع فَفِي كُل جُمُعَة مرّة فَإِن لم تفعل فَفِي كُل سنة مرّة فَإِن لم تفعل فَفِي كُل سنة مرّة فَإِن لم تفعل فَفِي عمر كُ مرّة الله فَفِي عمر كُ مرّة

رَوّاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُرِّيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر فَإِن فِي الْقلب من هلذَا الْإسْنَاد مَيْنًا فَذكره ثُمَّ قَالَ وَوَوَاهُ لِبُوَاهِيّمَ بِن الحكم بِن أَبِان عَنْ آبِيّهِ عَن عِكْرِمَة مُرْسلا لم يذكر ابْن عَبَّاس

قَالَ الْحَافِظِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَقَالَ فِي آخِره فَلَو كَانَت ذَنوبكَ مثل زَبد الْبَحْر آوُ رمل عالج غفر الله لك. قَالَ الْحَافِظِ وَقد رُوِى هَٰذَا الحَدِيُثِ مِن طرق كَثِيْرَة وَعَنْ جمَاعَة مِن الصَّحَابَة وأمثلها حَدِيثٍ عِكْرِمَة هَلَا وَقله صَحِحهُ جمَاعَة مِنْهُم الْحَافِظِ آبُو بَكْرِ الْاجُرِيِّ وَشَيِحْنَا آبُو مُحَمَّد عبد الرَّحِيم المصرِي وَشَيخنا الْحَافِظِ آبُو الْحسن الْمَقْدِيسي رَحِمهم الله تَعَالَى

قَالَ المملى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَشَيْحِهِ آحُمد بن دَاؤد بن عبد الْغفار آبُوْ صَالِح الْحَرَّانِيُ ثُمَّ الْمصرِيّ تكلم فِيْهِ غير وَاجِد من الْائِمَّة وَكذبه الدَّارَقُطُنِيّ

الله عکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس الله اللہ عباس الله عباس الله عباس الله علیہ اللہ عباس کرتے ہیں: بی اکرم مالی ہے حوالے سے میہ بات قال کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مالی ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب جی تو سے ارشاد فر مایا: اے عباس! اے جیا جان! کیا ہیں آپ کو کی عطیہ نہ دوں؟ کیا ہیں آپ کو کو کی خشہ نہ دوں؟ کیا ہیں آپ کو کو گی چیز نہ دوں؟ کیا ہیں آپ کے ساتھ کو گی (اچھائی) نہ کروں؟ دی کام ہیں اگر آپ انہیں کرلیں گئی تو اللہ تعالی آپ کے پہلے والے اور بعدوالے برانے اور شے المطلی ہے گئے جان ہو چھ کرکئے گئے صغیرہ اور کیسرہ پوشیدہ اور علانہ بیس کہ آپ چا رکعت اور اکریں جن ہیں سے ہرا یک دکھت ہیں مورہ فاتھ اور ایک سورت کی تلاوت کریں جن ہیں کہ آپ چا ہوجا کی تو آپ قیام کی حالت ہیں کہ گھمات بندرہ مرتبہ سورت کی تلاوت کریں جب آپ بیلی دکھت ہیں تلاوت کرکے فارغ ہوجا کی تو آپ قیام کی حالت ہیں نہ کھمات بندرہ مرتبہ

پڑھیں اسب مان الله والے مدالله و الله الاالله والله اکبو پھرآ پر دکوئ میں جلے جائیں پھرآ پر دکوئ کی حالت میں ان مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'پھرآ پر حیس نے مرآ پر میں 'پھرآ پر دوئ مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'پھرآ پر حیس نے مرآ پر میں افراد کرے کی حالت میں وس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'پھرآ پ دوبارہ مجدے میں جائیں میں وس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'پھرآ پ دوبارہ مجدے میں جائیں اور دس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'پھرآ پر دوبارہ مجدے میں جائیں اور دس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'تو ہردکھت میں یہ پھر کلمات ہوجا کی میں میں اور دس مرتبہ یہ کلمات پڑھیں 'تو ہردکھت میں یہ پھر کلمات ہوجا کی میں میں اور دس مرتبہ یہ نمازادا کریں' اگر آ پ ایسانہیں کر سکتے' تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ یہ نمازادا کریں' اگر آ پ ایسانہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو ای زندگی میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو ای زندگی میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے' تو نمال میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمان میں ایک مرتبہ اے اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمان میں ایک مرتبہ اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمان میں ایک مرتبہ اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمان میں ایک مرتبہ اداکر لیں' اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمان میں ایک میں ایک میں ایک مرتبہ ایک کر سکتے تو نمان میں کر سکتے تو نمان میں کر سکتے تو نمان میں ایک کر سکتی کر سکتی کر سکتے تو نمان میں کر سکتے تو نمان میں کر سکتی کر سکت

یدردایت امام ابوداؤ دامام ابن ماجه نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپن صحیح میں نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ا اگر بیردایت مشند ہو تو اس کی مند کے بارے میں میرے ذہن میں پچھا بھن ہے پچرانہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اور یہ کہا ا اس روایت کوابراہیم بن تھم بن ابان نے اپنے والد کے حوالے نے عکر مہے ''مرسل'' روایت کے طور پنقل کیا ہے انہوں نے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس چھنا کا ذکر نہیں کیا ہے۔

حافظ كہتے ہيں: بيروايت امام طبراني نے ہم نقل كى ہے اوراس كے أخر ميں بيالفاظ ال كيے ہيں:

''اگرآپ کے گناہ سمندر کے جماگ کی مانند ہول یاریت کے ذرات جینے ہول اُتو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مففرت کردے گا'۔ حافظ کہتے ہیں: بیدوایت کی حوالوں سے محابہ کرام کی آبک جماعت سے منقول ہے اوران میں سب سے زیادہ بہتر روایت عمر مدسے منقول بیدوایت ہے جے محدثین کی آبک جماعت نے صبیح قرار دیا ہے جن میں سے آبک حافظ ابو بکرآ جری ہیں اور ہمارے شخ ابو محم عبد الرجیم مصری ہیں اور ہمارے شیخ حافظ ابوالحن مقدی ہیں۔

امام ابوداؤد کےصاحبزاد ہے ابو بحربیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے: صلوۃ الشیح کے ہارے میں اس روایت کےعلاوہ اور کوئی بچے حدیث منقول نہیں ہے۔

ا مام مسلم بیان کرتے ہیں: بیر حدیث اس سے زیادہ عمدہ سند کے ساتھ روایت نہیں کی گئی بینی عکر مد کی حضرت ابن عہاس سے نقل کر دہ روایت کی سند ( سب ہے بہتر ہے )۔

ا مام حاکم فرمائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھالباہے بیروایت متندطور پرمنقول ہے کہ نبی اکرم ملکھی اسے اپنے پچپازاد کواس نماز کی تعلیم دی تھی۔

بھرا مام حاکم نے بیہ بات بیان کی: احمد بن داؤ دیے مصر میں اسحاق بن کال کے حوالے سے ادر بس بن کی کے حوالے سے حیو حیوہ بن شرخ کے حوالے سے بیزیدین ابوح بیب کے حوالے سے نافع سے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر جھانا کا یہ بیان نقل کیا

'' نبی اکرم سائقیا نے حضرت جعفر بن ابوطالب شائن کوحبشہ بھیجا'جب وہ وہاں ہے تشریف لائے 'تو نبی اکرم سائقا نے انہیں

علے لگایااوران کی دونوں آتھوں کے درمیان بوسہ دیااور پھرار شادفر مایا: کیا پیس تہمیں ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا بیس تہمیں ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا بیس تہمیں ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا بیس تہمیں ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ ''……اس کے بعد راوی نے پوری عدیث ذکر کی ہے پھرامام عالم فرماتے ہیں: یہ پیز نہوں کو گئار نہیں ہے۔ میں تعلیم کی خوار میں ہے۔ میں تعلیم کی تعلیم کی میں تعلیم کی تعلیم

املاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: ان کے استادا حمد بن داؤد بن عبدالغفار حرائی تم مصری ہیں ان کے ہارے میں سنی ائر نے کلام کیا ہے اور امام دار قطنی نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔

1011 - وَرُوِى عَنْ آبِى رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ للْعَبَاسِ يَا عَم الا الجوك الا انفعك الا أصلك قال بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فصل اَربع رَكْعَات تَقْرَا فِي كُل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَإِذَا انْفَعِثُ الْقِرَاءَة فَقل سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْد لله وَلا إِله إِلّا الله وَالله أكبر حمس عشرة مرّة قبل ان تركع ثُمَّ اركع فقلها عشوا ثُمَّ ارفع رأسك فقلها عشوا ثُمَّ اسجد فقلها عشوا ثُمَّ اسجد فقلها عشوا ثُمَّ ارفع رأسك فقلها عشوا ثُمَّ اسجد فقلها عشوا ثُمَّ ارفع رأسك فقلها عشوا قبل ان تقوم فَذَلِكَ حمس وَسَبْعُونَ فِي كُل رَكْعَة وَهِى ثَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ لم يستطع فقلها فِي شهر حَتَى قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ لم يستطع يَقُولُها فِي شهر حَتَى قَالَ فقلها فِي سنة

رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَالِسَرِمِـذِي وَالـدَّارَقُـطُنِي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ كَانَ عبد الله بن الْمُبَارِك يَفُعَلها وتداولها الصالحون بَعْضُهُمْ من بعض وَفِيْه تَقُوِيَة لِلْحَدِيْثِ الْمَرْفُوع انْتهى

وَقَالَ النِّرْمِيذِي حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ مِن حَدِيْثٍ آبِي رَافع ثُمَّ قَالَ رَقد رأى ابْن الْمُبَارِك وَغَيْر وَاحِد من آهُلِ الْعلم صَلاة التَّسْبِيح وَذكروا الْفضل فِيُهِ

حَدثنا آخُمد بن عَبدة الطَّبِيّ حَدثنا آبُو وهب قَالَ سَالَت عبد الله بن الْمُبَارِك عَن الصَّلاة الَّيِي يسبح فِيْهَا قَالَ يكبر ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكُ وَبَارِكُ اسْمِكُ وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَهُ غَيْرِك ثُمَّ يَقُولُ حمس عشرة منزة سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْد لله وَلا إِلَه إلاّ الله وَالله اكبر ثُمَّ يَتَعَوَّذ وَيقُوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم والله الرَّحْمَن الرَّحِيم والله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله والله والله

. قَالَ أَبُوُ وهب وَالْحُبرنِي عبد الْعَزِيزِ هُوَ ابْن آبِي رزمة عَن عبد الله آنه قَالَ يبْدَأ فِي الرُّكُوع بسبحان رَبِّي الْعَظِيْمِ وَفِي الشَّجُود بسبحان رَبِّي الْاَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يسبح التسبيحات

قَالَ أَخْمَد بِن عَبِدة وَحدثنَا وَهب بن زَمعَة قَالَ أَخُبرنِي عبد الْعَزِيز وَهُوَ ابْن آبِي رزمة قَالَ قُلْتُ لعبد

الله بن المُهَارِك إِن سَهَا فِيهَا أيسبح فِي سَجُلَتى السَّهُو عشرا عشرا قَالَ لَا إِنَّمَا هِي ثلثمِانَة تَسْبِيحَة النهى مَا ذكره التِّرْمِذِي

قَالَ المملى الْحَافِظِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الَّذِئ ذكره عَن عبد الله بن الْمُبَارِك من صفتها مُوَافق لما في خديثٍ ابن عَبَاس وَآبِي رَافع إلا آنه قَالَ يسبح قبل الْقِرَاءَة خمس عشرة وَبعدها عشرا وَلَمْ يذكر فِي جلسَه الاستِسرَاحَة تسبيحا وَفِي حديثه عند القِرَاءَة خمس عشرة مرّة وَلَمْ يذكرا قبلها تسبيحا ويسبح ايَّضًا بعد الرَّفْع فِي جلسَة الاستِراحَة قبل آن يَقُوْمُ عشرا

و کو کھ حضرت ابورافع بنگاؤیان کرتے ہیں: ہی اکرم من کھانے نے حضرت عباس بنگاؤیت فرمایا: اے بچاجان! کیا میں آپ کو کھے فد دوں؟ کیا ہیں آپ کو ایش آپ کے ساتھ صلہ رخی شکروں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! یارسول اللہ! ہی اگرم من کھے فد دوں؟ کیا ہیں آپ چار کھے اوا کریں جن میں ہے ہرا یک رکعت ہیں سورہ فاتح اورا یک سورت کی خلاوت کریں جب خلاوت کم من اور من کھل ہوجائے توسیحان اللہ واللہ الااللہ واللہ الااللہ واللہ الااللہ واللہ الااللہ واللہ الااللہ واللہ الاسل واللہ الاسل اور یہ کلمات دی مرتبہ پڑھیں کھرآپ انواریک کمات دی مرتبہ پڑھیں کھرآپ انواریک کمات دی مرتبہ پڑھیں کھر آپ انها مرتبہ پڑھیں کھر کہ جس ہا کمی اور یہ کلمات دی مرتبہ پڑھیں کھرانیا مراشہ کہ کہ اس اور یہ کلمات دی مرتبہ پڑھیں کھر کہ جس ہا کھر اللہ کمات دی مرتبہ پڑھیں کھر کہ کہ اس کا مند ہوں کہ کہ کہ استطاعت نہیں رکھتا ہو؟ بی اگرم اللہ تا کہ مند ہو ایک مند مرتبہ پڑھیں کہ کہ استطاعت نہیں دکھے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اس کا کہ مرتبہ پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ ہفتے مرتبہ بڑھ لیں اگرآپ اس کی بھی استطاعت نہیں دکھے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اس کا کہ بی استطاعت نہیں دکھے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ سال میں ایک مرتبہ ایس کی بھی استطاعت نہیں دکھے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اس میں ایک مرتبہ انہوں کے دروں کی مارتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ سال میں ایک مرتبہ انہوں کے دروں کی دروں کی مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ سال میں ایک مرتبہ انہوں کے دروں کی دروں کی مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ سال میں ایک مرتبہ انہوں کے دروں کی دروں کی مرتبہ پڑھ لیں کہاں تک کہ بی اگرم نا گھڑائے فرمایا: آپ سال میں ایک مرتبہ بڑھ لیں 'ایک کرم نا گھڑائے فرمایا کیا کہاں کے دروں کی دروں کی کو دروں کی دوروں کی دو

بدروایت امام ابن ماجہ امام ترندی امام دار قطنی اورامام بیٹی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن مبارک بیل کرتے متھے اور صالحین نے بھی اسے اختیار کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے اے روایت کیا ہے اور اس میں مرفوع حدیث کی تقویت موجود ہے ....ان کی بات، یہاں ختم ہوگئی۔

امام ترندی بیان کرتے ہیں: بیرحدیث مفرت ابورافع بڑائنڈ سید منقول ہونے کے اعتبارے فریب ہے بھرانہوں نے بیر بات بیان کی ہے: عبداللہ بن مبارک اور کئی اہل علم اس بات کے قائل ہیں: صلو قالتیں اواکی جائے گی اورانہوں نے اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔

ابووبب بيان كرتے بين : يل نے عبدالله بن مبارك سے اس نماز كے بارے ميں دريافت كيا ، جس ميں تبيع پرهى جاتى ہے تو انہول نے فرمايا: آدى ته بير كه كرمسب حالك الله هم يڑھ كا بجر بندره مرتبه سب حان الله و الله الاالله على الله بيز هے كاسورة فاتح پڑھے كا اورا يك سورت بڑھے كا بجروس مرتبه سب حان الله الكبر پڑھے كا بجر اعو ذ بالله پڑھے كا بجرورك على جاكر يكلمات وس مرتبه پڑھے كا بجرا بناسرا تھائے كا اور بيكلمات وس مرتبه پڑھے كا بجرا بناسرا تھائے كا اور بيكلمات

رس مرتبہ پڑھے گا کھر بجدے میں جائے گا اور یہ کلمات وی مرتبہ پڑھے گا کھرا پناسرا تھائے گا اور یہ کلمات دی مرتبہ پڑھے ع کھر وہری مرجبہ بجدے میں جائے گا اور یہ کلمات وی مرتبہ پڑھے گا ای طرح وہ چار رکعت اواکرے گا توایک رکعت میں سے
می تبیعات ہوں گی آ دی ہر رکعت کے آغاز میں پندرہ مرتبہ یہ تسبیع پڑھے گا کھر تلاوت کرے گا کھروی مرتبہ نیج پڑھے
می اگر آ دی رات کے وقت یہ نماز اواکرتا ہے تو زیادہ پہند ہدہ یہ ہے کہ آ دمی دورکعت کے بعد سمام بھیرد سے اورا گروہ دان کے وقت
یہ نماز اواکرتا ہے تو سلام بھیرد سے اورا گرچاہے تو سمام نہ بھیرے۔

ابودہب بیان کرتے ہیں: عبدالعزیز بن ابورز مدنے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں: آدی رکوع میں پہلے مسبحان رہی العظیم پڑھے گااور مجدے میں پہلے مسبحان رہی الاعلی پڑھے گا بیتین تین مرتبہ بڑھے گا' کا اور مجدے میں پہلے مسبحان دہی الاعلی پڑھے گا' بیتین تین مرتبہ بڑھے گا' کا اور مجدے میں کہا' پھران تبیجات کو پڑھے گا۔

احد بن عبدہ نے اپنی سند کے ساتھ عبد العزیز بن ابورزمہ کابیہ بیان نقل کیا ہے: ہیں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا: اگر آ دمی کواس نماز ہیں سموجو جاتا ہے تو کیاوہ سجدہ سمویس بھی یہ کلمات وس مرتبہ پڑھے گا؟ انہوں نے جواب ویا بیہ نمین سوتبیجات ہوں گی .....ان کی بات یہاں فتم ہوگئ جوامام تر زری نے نقل کی ہے۔

الما وکروانے والے حافظ فرماتے ہیں: یہ چیز جوانہوں نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نماز کے طریقے کے بارے میں نقل کی ہے ہاں روایت کے مطابق ہے جو حضرت عبداللہ بن عماس جا تھا اور حضرت ابورافع بڑاؤن کے حوالے ہے منقول ہے تاہم انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: آ دمی تلاوت ہے پہلے پندرہ مرجہ نے بڑھے گا اور تلاوت کے بعدوس مرجبہ پڑھے گا انہوں نے جلسہ استراحت میں تب پڑھے کا انہوں نے جلسہ استراحت میں تب بات ہے کہ آ دمی تلاوت کے بعد پندرہ مرجبہ تنج پڑھے گا اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آ دمی جلسہ بعد پندرہ مرجبہ تنج پڑھے گا انہوں نے تلاوت ہے کہ آ دمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کو ہے تلاوت کے اور کو بھی کیا کہ آ دمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کو ہے تاہم کیا گا کہ آ دمی جلسہ استراحت میں اُنہے کے بعد اور کو ہے اور نے بہائی پڑھے گا۔

1012 - وروى الْبَيْهَ قِيّ من حَدِيثِ آبِي حباب الْكُلِيّ عَنْ آبِي الجوزاء عَنِ ابْنِ عَمُرو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَالَ لَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أحبوك آلا أُعْطِيك فَذكر الحَدِيثِ بِالصّفةِ الَّتِي رَوَاهَا التّرُمِذِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يُوَافِق مَا روينَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ وَرَوَاهُ قُتَيْبَة عَنْ سَعِيْدِ عَن يحيى بن سليم عَن عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يُوافِق مَا روينَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكُ وَرَوَاهُ قُتَيْبَة عَنْ سَعِيْدِ عَن يحيى بن سليم عَن عمر ان بن مُسْلِم عَنْ آبِي الجوزاء قَالَ نزل عَلَى عبد الله بن عَمْرو بن الْقاصِ فَذكر الحَدِيثِ وَحَالفهُ فِي عَمْرَو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَ يَذكر التسبيحات فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَة وَإِنَّمَا ذكرهَا بعُدهَا ثُمَّ ذكر حَلْمَا بعُدهَا ثُمَّ ذكر حَلْمَا اللهِ عَلَى الْمُواحِدَة كَمَا ذكرهَا سَائِر الرواة النّهى

قَالَ الْحَافِظِ جُمْهُورِ الروَاةِ على الصَّفةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيْثٍ ابْن عَبَّاس وَآبِي رَافع وَالْعَمَل بهَا اَوَّلَى إِذْ لَا يَصح رفع غَيْرِهَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

ﷺ امام بیمی نے ابوحباب کلبی کے حوالے سے ابوجوزاء کے حوالے سے مطرت عبداللہ بن عمر و بڑا تا کا یہ بیان علی کیا ہے: نبی اکرم مالی آئی نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تہمیں کھیندوں؟ کیا ہی عطیدندوں؟ ۔۔۔۔اس کے بعدراوی نے بوری صدیث

یوں وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن محروبال العاص بڑی نئے میں سعید کے حوالے سے محران بن مسلم کے حوالے سے ابوجوزا وسے نقل کی سے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن محروبال العاص بڑی نئے میرے ہاں تھہرے اس کے بعد دادی نے پوری حدیث ذکری ہے البتہ انہوں نے اس حدیث کے نبی اکرم من بھی کا مرفوع ہونے کے حوالے سے اس سے مختلف نقل کیا ہے اور تلاوت کے آغاز میں تشیع پڑھنے کا ذکر تلاوت کے بعد کیا ہے اور پھرانہوں نے جلسداستر احت کا بھی ذکر کیا ہے جس طرح باتی تمام داویوں نے اس کا ذکر کیا ہے اُن کی بات یہاں تھم ہوگئی۔

حافظ کہتے ہیں: جمہور راویوں نے وہی طریقہ نقل کیا ہے جوحضرت عبداللہ بن عباس بڑ جماور حضرت ابورافع بڑا ٹنا ہے منقول حدیث میں ندکور ہے اواس روایت پڑکل کرتا کزیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور روایت کا مرفوع ہونامتنا، طور پر ٹابت نہیں ہے یاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

احبوك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَلْ لَه عَلَيْهُمَا الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ يَا عُكُم الا
 احبوك الا انسحالك الا أغيطيك قال قُلْتُ بَلْي بِابِي انْت وَامي يَا رَسُولُ الله فَظَنَنْت انه سيقطع لى قِطْعَه من مَال فَقَالَ لِي اَربع رَكْعَات تصليهن - فَذكر الحَدِيثِ حُمَّا تقدم وَقَالَ فِي آخِره:

فَياذَا فَرِغْتَ قَلْتَ بِعِدَ النَّشَهُّدُ وَقِيلُ السَّلَامِ : اللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسالُكُ تُوفِيقَ اَهْلِ الْهَدِي واعمال اَهْلِ الْيَقِينِ ومناصحة اَهْلِ الْتَوْبَة وعزم اَهْلِ الْصَّبُر وجد اَهْلِ الْحَشية وَطلب اَهْلِ الْرَّغْبَة وَتعبد اَهْلِ الْوَرَعُ وعرفان اَهْلِ الْعَلمِ حَتَّى أَحافَكُ اللَّهُمَ إِنِّي اَسالُكُ مَخَافَة تحجزني عَن مَعَاصِيكُ حَتَّى أعمل بطاعتك عملا استعق بِه اَهْلِ الْعلم حَتَّى أَحافَكُ اللَّهُمَ إِنِّي اَسالُكُ مَخَافَة تحجزني عَن مَعَاصِيكُ حَتَّى أعمل بطاعتك عملا أستعق بِه رضاك وَحَتَّى أَخلص لَكُ النَّصِيحَة حبا لَكُ وَحَتَّى أَتوكُلُ عَلَيْكُ فِي اللهُ اللهُ وَحَتَّى أَتوكُلُ عَلَيْكُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ وَحَتَّى الوكلُ عَلَيْكُ فِي اللهُ اللهُ وَحَتَّى اللهُ وحديثها وسرها وعلائيتها وعمدها وخطأها

رَوَاهُ السَّطَسَرَ الِسَى فِى الْآوُسَطِ وَرَوَاهُ فِيهِ آيَشًا عَنُ آبِى الجوزاء قَالَ قَالَ لَى ابُن عَبَاس يَا ابَا الجوزاء الا أحسوك الا أعلمك الا أعْطِيك قلت بَلَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صلى اَربع رَكُعَات فَـذَكر نَحْوِهِ بِاخْتِصَار وَإِسْنَاده واه وَقد وَقع فِي صَلَاة التَّسُبِيح كَلام طَوِيل وَحلاف منتشر ذكرته فِي غير هٰذَا الْكتاب مَبْسُوطا وَهٰذَا كتاب ترغيب وترهيب وَفِيْمَا ذكرته كِفَايَة

وہ کا ایک حضرت عبداللہ بن عباس بڑا این کرتے ہیں: نی اکرم خلا اللہ ان سے فرمایا: اے اڑے! کیا ہیں تہہیں ایک چیز نہ
دول؟ کیا ہیں تہہیں عطید نہ دول؟ کیا ہیں تہہیں کچھ نہ دول؟ حضرت ابن عباس بڑا این کرتے ہیں: میں نے عرض کی: میرے مال
باب آپ پر قربان ہول کی ہاں! یارسول اللہ! راوی کہتے ہیں: میرایہ خیال تھا کہ نی اکرم خلافی انجھے کوئی زمین وغیرہ عطاکریں کے
تو آپ خلافی نے فرمایا: تم چار رکعت اداکرو....اس کے بعدراوی نے پوری صدیت ذکری ہے جو پہلے گزر چکی ہے البتہ انہوں نے

اس مع تزمين بدالفاظفل كيه بين:

" جبتم اس سے فارغ ہوجاؤ " توتم تشہد پڑھنے کے بعداور سلام پھیرنے ہے پہلے بید عاہدِ عو:

(نبی اکرم مُلَاثِیَّا مُنْ اللهِ فَا مِلاِ ) اے ابن عباس! جب ثم ایسا کرلو گئے تو اللّٰدتعالیٰ تنہارے تمام گنا ہوں کی مجھوٹے 'بڑے پرائے' نے 'پوشیدہ' علانیۂ جان بوجھ کرکئے گئے غلطی ہے سمیے گئے (یعنی) تمام گنا ہوں کی مغفرت کردے گا''۔

پیروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے انہوں نے بیروایت ابوجوزاء کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑ تھانے جھے سے فرمایا: اے ابوجوزاء! کیا بیس تھی نہدوں؟ کیا بیس تہہیں نہ بتاؤں؟ کیا بیس تہہیں عطیہ نہ دوں؟ کیا بیس تہہیں نہ بتاؤں؟ کیا بیس تہہیں عطیہ نہ دوں؟ میں نے کہا: تی ہاں! تو انہوں نے بتایا: بیس نے ٹی اکرم مؤٹٹ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ''جوخص چاررکعت ادا کر ہے''۔

اس کے بعدراوی نے حسب سابق روایت مختفر طور پرنقل کی ہے تاہم اس روایت کی سند' وائی' ہے صلوٰ قالتینے کے بارے میں طویل کلام کیا گیا ہے اوراس کے بارے میں بہت اختلاف بھی پھیلا ہوا ہے جسے میں نے کسی اور کتاب میں زیاوہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ کتاب کیونکہ ترفیعی اور تربیعی روایات کے بارے میں ہے اس لیے میں نے جو پچھ ذکر کیا ہے اس میں کفایت یا کی جاتی ہے۔

یا کی جاتی ہے۔

الله على رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْهُ اَن ام سليم خَدَثُ على رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبِرى الله عشرا وسبحيه عشرا واحمديه عشرا ثُمَّ سَلِي مَا فَقَالَتَ عَلَمَيْنَ كَلِمَ الله عشرا وسبحيه عشرا واحمديه عشرا ثُمَّ سَلِي مَا فِينْتَ يَقُولُ نَعَمُ نعم . رَوَاهُ اَحْسَمَ وَالتَّوْمِذِينَ وَقَالَ حَلِيْتٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وَالتَّسَائِي وَابُن مُولِينَ وَابُن حَبَان فِي صَيويْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسلِم

کی خدرت انس بن ما لک دانشدیان کرتے ہیں: سیّدہ اُمّ سلیم بناتیا نی اکرم سُلیم بناتی کی خدمت میں حاضر ہو کیں انہوں نے عرض کی: آپ جھے ایسے کلمات کے بارے میں بتاہیئے جنہیں میں نماز میں پڑھا کروں تو نبی اکرم سُلیجی کے ارشادفر مایا: ''تم دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھؤ دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمداللہ پڑھؤ پھرتم جو چاہود عاما گاؤ تو اللہ تعالی فرمائے گا: جی باں! جی باں! (یعنی دہ تہماری دعا کوقیول کرےگا)''

كِتَابُ النَّوَافِلِ

بدروایت ایام احمداور امام ترندی نے تعلق کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے اسے امام نسائی نے تعلق میں منتقد میں میں میں میں میں میں منتقل کیا سیروایت ، بر مدرون است سال این می می این این می می می این کیا ہے امام حاکم نے نقل کیا ہے دوبیان کرتے ہیں: بیامام مسلم کی دوبیان کرتے ہیں: بیام مسلم کی دوبیان کرتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔

## 18 - الترغيب في صَلاة التوبة

باب: نماز توبه سے متعلق تر تیبی روایات

1015 - عَنْ آبِى بِكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِن رَجِل يُــذنب ذَنبا ثُــمَّ يَـضُومُ فيت طهـر ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يسْتَغُفر الله إلَّا غفر الله لَهُ ثُمَّ قَرَا هَلِهِ الْآيَة (وَالَّذِيْنَ إِذَا فعلوا فَاحِشَة أَوُّ ظَلْمُوا أَنْفُسِهِم ذَكُرُوا اللَّهِ) آل مَمزَانِ إِلَى آخِرِ الْإِيَّة

رَوَاهُ النِّرْمِدِينَ وَقَالَ حَدِينَتْ حَسَنْ وَآبُو دَاؤُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حبَان فِي صَحِيْحِهُ وَالْبَيْهَةِيّ وَقَالَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَذَكره ابن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه بِغَيْر اِسْنَاد وَذَكر فِيهِ الوَّكْعَتَيْن

الله الله معرت ابو بكر التافظيان كرتے بين: ميں نے تى اكرم منافظ كويدار شادفرماتے ہوئے ستا ہے:

"جنب بھی کوئی فض کسی گناہ کاارتکاب کرے پھروہ اُٹھ کروضوکرے پھرنمازاداکرے پھرمغفرت طلب کرے تواللہ تعالی اس كى مغفرت كردينا ب كرآب الفلاك في يتلاوت كى:

"جبوه کی برائی کاارتکاب کرتے ہیں ایا ہے اور ظلم کرتے ہیں او اللہ تعالی کاذکر کرتے ہیں "-یہ ایت کے آخرتک ہے۔ بدروایت امام ترندی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بدصد بدھ صن ہے اسے امام ابودا وَدُامام نسانی امام ابن ماج امام ابن حبان نے اسے اپنی سی میں اور امام بینی نے تقل کیا ہے ان دونوں معزات نے بیالفاظفل کیے ہیں: ' مجروہ دور کعت ادا کرے''۔ يكى روايت امام ابن فزيمه في المحيح من كاسند كے بغير ذكر كى بانبول في اس ميں دوركعت كاذكركيا ہے۔

1016 - وَعَنِ الْمُحسن يَغِيمُ الْبَصْوِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اذْنب عبِيد ذَنبًا ثُمَّ تَوَضًّا فَأَحُسن الُوضُوء ثُمَّ حَرِج إِلَى بِرَازِ مِن الْآرُض فصلى فِيْدٍ رَكَعَتَيْنِ واستغفر الله من ذلِكَ الدُّنب إلَّا غفره الله لَهُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَّ مُرْسلا

قَوْلِهِ البَرَازِ بِكُسُرِ الْبَاء وَبعدهَا رَاء ثُمَّ الف ثُمَّ زَاى هُوَ الْآرْضِ الفضاء

왕 المرى روايت كرتين: ني اكرم مَنْ الله في ارشاوفر ما الله عند ارشاوفر ما الله عند المراد المرابي الم

'' جنب کوئی بنده کسی گناه کاار تکاب کرے پھروہ وضو کرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھرکسی کھلی جگہ پرجا کروہاں دور کعت ادا کرے پھردہ اللہ تعالی ہے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کردے گا''

بدردایت امام بیمق نے "مرسل" روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

منن كالفاظ البراز مين بي زريك اوراس كے بعد رك بير اك يعرز كاس مراد على جك ب

1017 - رَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيّهِ قَالَ أصبح رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَى عَنْهُ عَنْ آبِيّهِ قَالَ أصبح رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا أَلَى اللّهِ عَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَا إِلَى اللّهِ عَا إِلَى اللّهِ عَا إِلَى اللّهِ عَا إِلّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَصَابِني حدث قطَّ إِلّا يَوْضَات عِنْدَهَا وَصَلّمَ وَكُعَتَيْنِ وَمَا أَصَابِني حدث قطَّ إِلّا تَوَضَّات عِنْدَهَا وَصليت رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابِني حدث قطَّ إِلّا تَوَضَّات عِنْدَهَا وَصليت رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابِني حدث قطَّ إِلّا يَوْضَات عِنْدَهَا وَصليت رَكْعَتَيْنِ

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه . وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَذَنبت وَاللَّهُ آعُلَمُ

ﷺ عبدالله بن بریده این والد کاریبیان تقل کرتے ہیں: ایک دن نی اکرم تا تی کے وقت مفرت بلال بڑا ہے کو الدی اللہ بڑا ہے کہ اللہ بھو ہے آگے تھے؟ گزشتہ دات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تہارے قدموں کی آ ہث الیہ ہے ہے گزشتہ دات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تہارے قدموں کی آ ہث این ہے ہے آگے می انہوں نے عرض کی: یا دسول اللہ! میں جب بھی کسی گناه کا ارتکاب کرتا ہوں تو دور کھت ادا کر لیتا ہوں اور جب بھی محصدت لائق ہوتا ہے تو میں ای وقت وضوکر کے دور کعت ادا کر لیتا ہوں '۔

بیروایت ابن فزیمہ نے اپنی میں میں تقل کی ہے ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''میں جب بھی گنا وکروں''۔ ہاتی اللہ تعالی مہتر انا ہے۔

#### 19 - التَّرْغِيْب فِي صَلاة الْحَاجة ودعائها

### باب: نماز حاجت کے بارے میں ترقیبی روایات اور اُس کی وعا کابیان

1018 - عَن عُفْمَان بن حنيف رَضِى اللّهُ عَنْهُ أن أعمى آتى إلى رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَن بَصِرى اللّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَن بَصِرى اللّهُمَ اللهُ عَن بَصِرى اللّهُمَ اللهُ عَن بَصِرى اللّهُمَّ شفعه فِي وشفعنى فِي نَفسِى فَرَجع وَقد كَشف الله عَن بَصِره الله عَن بَصَره

رَوَاهُ السِّرْمِدِي وَفَالَ حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْح غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِيّ وَالْلَّفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبْح على شَرُطِ البُّحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ عِنْد اليَّوْمِذِيّ ثُمَّ صل رَكْعَتُنِ إِنَّمَا قَالَ فَامِره أَن يَتَوَضَّا فَيحسن وضوء ه ثُمَّ يَدْعُو بِهِلْذَا الدُّعَاء فَذكره بِنَحُوهِ

وَرَوَاهُ فِي اللّهُ عَنْهُ فِي حَاجَة لَهُ وَكَانَ عُثْمَان لَا يَلْتَفْت إِلَيْهِ وَلَا ينظر فِي حَاجِته فلقى عُثْمَان بن حنيف مديث 1018: سنس النرمذى الجامع الصميح أبواب الدعوات عن رمول الله صلى الله عليه وسلم - ساب في دعاء الضيف مديث: 3587 سن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة أبلب ما جاء في صلاة العاجة - مديث: 1381 الستمدك على الصعيدين عديث الماكم - من كتاب عملاة التطوع فأما حديث عبد الله بن فروغ - حديث: 1111 السنس الكبرى للنسائي - كتاب عبد الله بن فروغ - حديث: 1111 السنس الكبرى للنسائي - كتاب عبد الله بن منيف - والله في فروغ - حديث: 1382 السنس الكبرى للنسائي - كتاب عبد الله بن منيف - مديث: 1009 مسند السنس الكبرى المطبر الى - من اسمه طاهر أوليم مديث: 1893 المدعد عندان بن منيف مديث عندان من اسه عندان - ما أمند عندان بن منيف مديث مديث مديث منيف مديث منيف مديث المدعد عندان بن منيف مديث عندان بن منيف مديث المدعد التاريخ المعدد المديث عندان بن منيف مديث المدعد المديث عندان بن منيف مديث المدعد عندان بن منيف مديث المدعد المديث عندان بن منيف مديث المدعد المديث عندان بن منيف مديث المديث المدعد المديث المدعد المديث المديث

فَشَكا ذِلِكَ إِلَيهِ فَقَالَ لَهُ عُنْمَان بن حنيف اثب المعضاة فَتَوَضَّا ثُمَّ اثب الْمَسْجِد فصل فِيهِ رَكُعَنَين ثُمَّ فَاللَهُ مَلِيهُ وَسَلَم نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد إِنِي الوجع بلا إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَبِي الرَّحْمَة يَا مُحَمَّد إِنِي الوجع بلا إلى رَبِي فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَي المنفسة وقال لَهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتُوجه المِي العنفسة وقال مَا فَكُوت حَلَي عَنْمان بن عَفَّان فأجلسه مَعه على الطنفسة وقال مَا خَلَم اللهُ عَنْمان بن عَفَّان فأجلسه مَعه على الطنفسة وقال مَا حَاجَت فَي المُعلفسة وقال مَا خَلَم حَاجَت فقضاها لَهُ ثُمَّ قَالَ مَا ذكرت حَاجَتك حَتّى كَانَت هلِهِ السَّاعَة وقال مَا كَانَت لَك من حَاجَة في الشَّع الله عَلَيْهِ والسَّاعَة وقال مَا كَانَ بنظر فِي اللهُ مَا كُلمته وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَكُ بَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَآلَهُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللهُ مَا كُلمته وَلُكُن اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَآلَهُ لَلهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَآلَهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَلَله المَالِ العَلم عَلَي المُعلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَالله عَلم الله عَلَيْه وَسَلَم المَعلَى الله عَلَيْه وَلمَ المَعلم عَلَى المُعلم الله عَلَيْه والمَعلم عَلَى المُعلم عَلَى الله عَلمُ المَعلم المَعلم المَالِ المَالم المَعلم عَلم المَالم المَعلم المُعلم المَعلم المُعلم المَعلم المُعلم المَعلم المَعلم المَعلم المَعل

الطنفسة مُثَلَّثَة الطَّاء وَالُفَاء أَيُضًا وَقد تفتح الطَّاء وتكسر الْفَاء اسْم للبساط وتطلق على حَصِير من سعف يكون عرضه ذراعا

''اے اللہ! میں بچھ سے سوال کرتا ہوں'اوراپنے نبی حضرت تھ مَنَا اَنْتُنَا کے وسلے نے جورحمت والے نبی ہیں' تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں بارگاہ میں آپ کے وسلے سے متوجہ ہوتا ہوں (اور یہ دعا کرتا ہوں) کہ وہ مجھے بینائی عطا کرد نے اے اللہ! میرے بارے میں اُن کی شفاعت کوقیول قرما'اور میری ذات کے بارے میں میری سفارش (لیمنی دعا) کوقیول قرما''۔

(راوی بیان کرتے ہیں) جب وہ صور ایس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کی عطا کر دی تھی۔

بدروایت امام ترفدی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیح غریب ہے اسے امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیافاظ ان کے نقل کردہ ہیں اسے امام این ماجہ نے امام این خویمہ نے اپنی سیح میں اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے امام حاکم فرماتے ہیں: بیدا مام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سیحے ہے۔

ا مام تر ندی کی روایت میں بیالفا ظاہیں ہیں:" مجرتم دورکعت ادکرو" اس میں بیالفاظ ہیں:" نبی اکرم مُلَّا ہُمَّا نے اسے ظلم دیا کہ و دوضوکر نے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے اور پھر بید عاکر ہے" اس کے بعدراوی نے حسب سابق روایت لفل کی ہے بیدروایت امام رزى نے دعاؤں سے متعلق باب میں نقل كى ہے اسے امام طبرانى نے بھى نقل كيا ہے اور انہوں نے اس سے بہلے ايك واقعد قل كيا

المراح من المنظم النبية فراتی كام كے سلسلے بيل معزت عثمان عنی النظر كے پاس آتا جاتار ہا (جواس وقت غليفہ وقت تھے)ليكن عفرت عثمان عنی النظرے عثمان عنی النظرے اس كی طرف توجہ نہيں كی اورائی كی ضرورت كو پورائيس كيا اس كی طاقات حضرت عثمان بن حنيف النظرے ہوئی تواس نے اُن كے سامنے ميصورت حال جيش كی تو حضرت عثمان بن حنيف بالنظر نے اس سے كہا بتم وضو كے برتن كے باس جاكر وضوكر و پھر مسجد بيس جاكراس ميں دوركعت اداكر و پھر بيد عاكرو:

(حضرت عثمان بن صنیف و التحق نے فرایا:) پھراس کے بعد تم اپنی حاجت کا ذکر کرتا بھر میرے پاس آتا میں تمہارے ساتھ جائیں گا وہ فض گیا اس نے سیمل کیا جو صفرت عثمان بن صنیف و التحق نے اسے بتایا تھا بھروہ حضرت عثمان فی ٹوٹٹ کے درواز ب آیا تو در ابن آیا اوراس نے اس فحض کا ہاتھ بھڑا اوراسے حضرت عثمان ٹاٹٹٹ کے پاس لے گیا حضرت عثمان ڈوٹٹ نے اسے اپوراکیا بھروہ ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور دریافت کیا جمہاراکیا کام ہے ؟ اس نے اپنی صاحب ذکر کی مصرت عثمان ڈوٹٹ نے اسے بوراکیا بھروہ بولے: تم نے اپنی ضرورت کا ذکری نہیں کیا یہاں تک کہ یہ وقت ہوگیا ، پھرانہوں نے فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو میر ب پاس آجانا ، پھروہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹٹ کے ہاں سے لکلا اُس کی ملا قات حضرت عثمان بن صنیف ڈاٹٹٹ ہوئی کو اس نے حضرت عثمان بن صنیف ڈاٹٹٹ کہا: اللہ تعالی آپ کو جزائے نیرعطا کرے وہ صاحب جو بھی میری حاجت کی طرف تو جنہیں کرتے سے عثمان بن صنیف ڈاٹٹٹ کہا: اللہ تعالی آپ کو جزائے نیرعطا کرے وہ صاحب جو بھی میری حاجت کی طرف تو جنہیں کرتے سے اور میری طرف النفات نمین کرتے تھے بہاں تک کرآپ نے ان کے ساتھ میرے بارے بیں بات چیت کی (تو انہوں نے میرایہ اور میری طرف النفات نمین کرتے نے ایک کرآپ نے ان کے ساتھ میرے بارے بیں بات چیت کی (تو انہوں نے میرایہ کام کیا) تو حضرت عثمان بن شاخ بی بن صنیف ٹاٹٹٹ نے ڈو میاز اللہ کہ تم ایس نے تو حضرت عثمان خی ٹاٹٹٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ک

(حطرت عثمان بن صنیف رہ تھنے نے فرمایا:)البتہ بل ایک مرتبہ نی اکرم سکھٹے کے پاس موجودتھا ایک شخص جونا بینا تھا و آپ مُلَّاتِم کی خدمت بیں حاضر جوااور آپ سُٹھٹا کے سامنے اپنی بینائی کی رضتی کی شکایت کی تو نبی اکرم سُٹھٹا نے اس سے فرمایا:اگرتم صبر کراوا (توریزیادہ بہتر ہے)اس نے عرض کی:یارسول اللہ! جھے ساتھ لے کر چلنے والاکوئی نہیں ہے اور یہ بات میر ب لئے بہت گراں ہے تو نبی اکرم سُٹھٹا نے اُس سے فرمایا: تم وضو کے برتن کے پاس جاؤ وضو کرو پھر دو رکعت اوا کرو پھرید دعا کرو (پھردعا کے دبی کلمات میں جو حضرت عثمان بن صنیف جھٹھ اس کھنے کھے تھے)

حضرت عثمان بن حنیف ڈاٹٹؤ نے بیان کیا اللہ کی تئم! اللہ کی وہ وہاں سے اٹھ کر گئے نہیں تنے اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کی تھی؛ وہ خص پھر ہمارے پاس آبیا' تو یوں لگ رہا تھا' جیسےا ہے (بینا کی کر خصتی کی ) تکلیف لاخق ہی نہیں ہو گی تھی'۔ امام طبرانی نے اس روایت کے طرق ذکر کرنے کے بعد بیفر مایا ہے : بیحدیث تیجے ہے۔ الطنف، این طائب کیرف ہے اطار میں زیر میں پڑھی گئے ہے اورف پرزیکی پڑھی گئی ہے ہے کہونے کے لئے استعال موتا ہے بعض او قات اس کااطلاق سعف ہے بی ہوئی چٹائی پرجھی ہوتا ہے جس کی چوڑ ائی ایک بالشت ہوتی ہے۔

وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِاخْتِصَادِ ثُمَّ قَالَ أَحرجته شَاهدا وفايد مُسْتَقِيم الحَدِيْثِ وَزَاد بعد قَوْلِه وعزالم مغفرتك والعصمة من كل ذَنب . قَالَ الْحَاقِظِ فَايِد مَتُرُوك روى عَنهُ النِّقَات وَقَالَ ابْن عدى مَعَ ضعفه يكتب حَدِيثه

الله الله الله الله الواوني والفروايت كرتي إلى الرم من الما في الرم من الما فرمايا ،

'' جب سی شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہوئیا کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ہوئو اسے دضوکرتے ہوئے'اچمی طرح دضوکرنا جاہیے' پھردورکعت اوا کرنی جاہمیں' پھراللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کرنی جاہیے' پھرنی اکرم ناٹی پڑردرود بھیجنا جاہیے' پھر یہ کلمات پڑھنے جاہمیں: پھر یہ کلمات پڑھنے جاہمیں:

"الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود تیں ہے جو ہر دیار ہے کرم کرنے والا ہے الله تعالی کی ذائت ہر عیب ہے یا کے جو جوظیم عرش کا پر دردگار ہے ہر طرح کی حمد الله تعالی کے لیے خصوص ہے جو تمام جہانوں کا پر وردگا رہے (اے اللہ!) میں جھ سے اُن چیز دل کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کر دیں اور تیری مغفرت کو پختہ کر دیں اور ہر نیکی کے حوالے سے غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں تو میرے ہرگناہ کی مغفرت کر دے اور ہر پریشانی کوختم کر دے اور جو بھی کام تیری رضا مندی کا ہواسے بورا کر دے اے سب سے ذیادہ رحم کرنے والے!"۔

یدروایت امام ترفدی اورامام این ماجد نقل کی ہے ان دونوں نے بدروایت فابدین عبدالرحمٰن بن ابوور قاء کے حوالے ہے حضرت عبدالله بن ابواوفی جنگئے ہے الفاظ کی ہے امام این ماجد نے روایت کے بیالفاظ: ''یاارحم الراحمین' کے بعد بیالفاظ کیے ہیں:

د مسرت عبدالله بن ابواوفی جنگئے ہے گئی ہے امام این ماجد نے روایت کے بیالفاظ: ''یاارحم الراحمین' کے بعد بیالفاظ کے ہیں:

د مسرت عبدالله بن ابواوفی جنگئے ہے المام این ماجد نے روایت کے بیارے میں چاہے وہ چیز اُسے لھیب ہو مارے میں چاہے وہ اکرے وہ چیز اُسے لھیب ہو اُسے المام کی بارے میں جا ہے گئی ''

بدروایت امام عاکم نے اختصار کے ساتھ فقل کی ہے پھرانہوں نے بد بات بیان کی ہے: میں نے اس کا ایک شاہر بھی نقل کیا ہے: فاید نامی راوی ''منتقیم الحدیث' ہے البتہ انہوں نے متن کے القاظ بیقل کیے ہیں: ۱۰ تیری مغفرت کو پخته کرنے والی اور ہر گناہ ہے بچاؤ والی چیز کا (سوال کر<del>یا ہو</del>ں)''۔

عافظ کہتے ہیں: فایدنا می رادی متروک ہے گفتہ راویوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں این عدی فریاتے ہیں: اس کے ضعیف ہونے کے باوجوداس کی حدیث کونوٹ کیا جائے گا۔

1020 - وَرَوَاهُ الْآصَيَهَ الِنِي مِن حَلِيْتُ انس رَضِيَ اللهُ عَنَهُ وَلَفُظِهِ اَنَّ النَّيِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلَمك دُعَاء إذا أَصَابَك عُم أَوْهم تَدُعُو بِه رَبك فيستجاب لَك بِإذن الله ويفرج عَنْك تَوَضَّا وصل على نبيك واستغفر لنفسك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ قَل اللَّهُمَّ أَنْت رَحْمَهُ الله وأَن عَلَيْهِ وصل على نبيك واستغفر لنفسك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ قَل اللَّهُمَّ أَنْت محكم بَيْن عِبَادك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لَا إلَه إلَّا الله العلى الْعَظِيْمِ لا إله إلّا الله الْحَلِيم الْكُويم سُبْحَانَ الله عَرْض الْعَظِيمِ الْحَمْدُ للهِ رب الْعَالمين اللَّهُمَّ كاشف المُعم مفرج الهم الله بب دَعْرَة السُمْطُون إذا دعوك رَحْمَة من سواك والإخرَة ورحيمهما فارحمنى في خاجَتى هذه بقضائها ونجاحها رَحْمَة تغنينى بها عَن رَحْمَة من سواك

الله الله منها في في معرمة معرمة الس الأنواعة منقول دوايت كيطور برقل كي من جس كالفاظرين إن

''نی اکرم طافی نے فرمایا: اے علی اکیا بیس تہہیں ایک ایس دعا کی تعلیم نے دوں؟ کے جب بھی تہمیں کوئی فم کیا پریشانی لاحق ہواور پھرتم اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی ہارگاہ بیس دعا کرو تو اللہ تعالی کے تھم کے تحت تمہاری دعا قبول ہواوروہ پریشانی تم سے ختم ہوجائے 'تم وضوکر کے دور کھت ادا کرو پھر اللہ تعالی کی حمد بیان کرواس کی نتا ، بیان کروا ہے نبی پر درود جیجوا پے لئے اور مؤمن مردول اور مؤمن خواتین کے لئے دعائے مغفرت کرو! مجربہ پڑھو:

''اے اللہ الوالی کے علاوہ اور کوئی معبور فیس ہے جو بائے در برتر ہے اور عظمت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور فیس ہے جو بائے در برتر ہے اور عظمت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور فیس ہے جو برد پاراور معزز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جرعیب ہے پاک ہے جو سمات آ سانوں کا پروردگار ہے اور عظیم عرض کا پروردگار ہے اسٹا لہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اسٹا اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اسٹا اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اسٹا اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اسٹا اللہ اللہ تعالیٰ کے مطاب اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے مطاب اللہ تعالیٰ کے مطاب اللہ تعالیٰ کا میانی کی صورت اللہ تعالیٰ کا میانی کی میانی کی صورت اللہ تعالیٰ کی کا میانی کی میانی کی صورت سے بروئی خرا اللہ کی دخت جو بھے تیرے علاوہ اور کی کی مجی رحمت سے بنیاز کروئے'۔

1021 - رَعَنِ الْمِنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَى عَشَرَة رَكَعَة تصليهن من لِيل اَوْ نَهَار وتتشهد بَيْن كل رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا تشهدت فِي آخر صَلاتك فأتن على الله عَزَ وَجَلَّ وصل على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَانت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُوْسِي سبع مَرَّات وَقل لَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَانت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُوْسِي سبع مَرَّات وَقل لَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَانت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُوْسِي سبع مَرَّات وَقل لَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقرأ وَانت ما جد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَآيَة الْكُولِي عَلَى اللهُ وَلَه اللهُ مَ إِنْ اللهُ والله اللهُ اللهُ

حَاجَنك ثُمَّ ارْفَعُ رَاسك ثُمَّ سلم يَمِينا وَسْمَالًا وَلَا تعلموها السُّفَهَاء فَإِنَّهُم يَدُعُوْنَ بِهَا فيستجابون وَوَاهُ السَّحَاكِم وَقَالَ قَالَ اَحْمد بن حَرْب قد جربته فَوَجَدته حَقًّا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمَ بن عَلَى الدبيلي فد جربته فَوَجَدته حَقًّا وَقَالَ الْحَاكِم قَالَ لنا اَبُوْ زَكَرِيَّا قد جربته فَوَجَدته حَقًّا

قَالَ الْحَاكِم قد جربته فَوَجَدته حَقًا \_ تفرد بِهِ عَامر بن خِدَاش وَهُوَ لِقَة مَامُون الْمَهِي

قَالَ الْحَافِظِ أَمَا عَامر بن خِدَاشَ هٰذَا هُوَ النَّيْسَابُورِي

قَالَ شَيِحَنَا الْحَافِظِ آبُو الْحسن كَانَ صَاحِبٌ مَنَاكِير وقد تفرد بِهِ عَن عمر بن هَارُوُن الْبَلْخِي وَهُوَ مَتُرُوكُ مُتَهِم أَنْنَى عَلَيْهِ ابْن مهدى وَحده فِيْمَا أَعْلَمُ والاعتماد فِي مثل هنذَا على التجربة لا على الإسناد وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

و الله عفرت عبدالله بن مسعود بالله الرم مَ الله الله كار م النقل كرت بين:

''بارہ رکعات ہیں' جنہیں تم رات بادن ہیں' کسی بھی وقت اداکرو گئے۔ تم ہردورکعت کے بعدتشہد پڑھو سے' پھر جب تم نماز کا آخری تشہد پڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کرؤ پھر نبی اکرم ﷺ پردرود بھیجو' پھر بجدے کی حالت میں'تم سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھؤ سات مرتبہ آبیت الکرسی پڑھؤاور دس مرتبہ بیکلمات پڑھو:

"الله تعالى كے علاوہ اوركوئى معبود بين ہے اوراس كاكوئى شريك نيس ہے بادشانى اى كے لئے مخصوص ہے حمد اس كے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے پر قدرت ركھتا ہے"۔

اس کے بعدتم میہ پڑھو:

''اے اللہ! میں بچھ سے' تیرے عرش کے غلبے کی گر ہوں کے واسطے سے اور تیری کتاب میں سے رحمت کی آخری حد کے واسطے سے' تیرے اسم اعظم کے واسطے سے' تیرے بلند مرجے کے واسطے سے' تیرے کھمل کلمات کے واسطے سے دعا کرتا ہوں''۔

(نی اکرم نافظام استے ہیں:) پھرتم اپن حاجت کے بارے ہیں سوال کر ڈپھرتم اپناسراٹھاؤ' دا کیں طرف اور با کیں طرف سلام پھیرد د! میہ چیز ہے وقو فول کو تعلیم نددیتا' کیونکہ وہ دعا کیں کریں گے اوران کی دعا کیں قبول ہوں گی''۔

بیردایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: احمد بن حرب فرماتے ہیں: بیں نے اس کا تجربہ کیا ہے اورائے ٹھیک پایا ہے وہ بیان کرتے ہیں: ابراہیم بن علی دبیلی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اورائے ٹھیک امام حاکم بیان کرتے ہیں: ابوز کریانے ہمیں میہ بات بتائی وہ بیان کرتے ہیں: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے بھی اسے ٹھیک پایا امام حاکم کہتے ہیں: میں نے بھی اس کا تجربہ کیا اور میں نے بھی اسے ٹھیک یایا۔

بیر دایت نقل کرنے میں عامر بن خداش نامی راوی منفر د ہے کیکن بیٹقہ اور مامون ہے اُن کی بات یہاں ختم ہوگئی۔ حافظ کہتے ہیں: جہال تک عامر بن خداش کا تعلق ہے تو و و نیٹنا بوری ہے۔

ہمارے شیخ حافظ ابوالحن فرماتے ہیں: یہ منکرروایات نقل کرتا ہے عمر بن ہارون بخی نے اس کے حوالے سے پچھانفرادی

روایات الل کی ہے اور بدراوی متروک اور متہم ہے میرے علم کے مطابق صرف ابن مہدی نے اس کی تعریف بیان کی ہے اس

نوعیت کی مورت حال میں اعتماد تجربه پر کمیاجائے گائسند پرنبیس کیاجائے گا' باتی الله بہتر جانتا ہے۔

1022 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ نِي جِبرِيل عَلَيْهِ السَّلَام بدعوات فَلَقَالَ إِذَا نزل بك آمر من آمر دنياك فقدمهن ثُمَّ صل حَاجَتك يَا بديع السَّمَوَات وَالْإِرْضِ يَا ذَا الْحِكَالُ وَالْإِكْسَرَامَ يَا صريخ المستصرخين يّا غياث المستغيثين يَا كاشف السوء يَا أرحم الرَّاحِمِينَ يَا مُحِيب دَعُوَة المُضطرين يَا إِلَه الْعَالمين بك أنزل حَاجَتي وَأَنت أَعْلَمُ بِهَا فاقضها

رَوَاهُ الْاَصْبَهَائِيُّ وَفِي اِسْنَاده اِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَله شَوَاهِد كَيْيُرَة

ود عدرت عبدالله بن عباس باللهاروايت كرتي بين: نبي اكرم والله في الرشادفر ما يا ب

"جبرئيل ميرے پاس پھے دعائيں كے كرآئے اور بوكے: جب آپ كود نيا كے كسى معالمے سے متعلق كوئى بريشانى لاحق مو تو آپ پہلے اِن کلمات کو پڑھیں مجرا پی حاجت ہیان کریں (وہ کلمات یہ ہیں:)

"أے آسانوں اورز مین کو پیدا کرنے والے! اے جلال اور اکرام والے! اے چیخ و پکار کرنے والوں کے مددگار! اے مدد ما کتے وانوں کے مددگار!اے برائی کوشتم کرنے والے!اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے! اے تمام جہانوں کے معبود! تیری مددے میں اپی ضرورت پوری كرنا جا ہتا ہوں تو اس كے بار ہے ميں زيادہ جا متاہے ہيں تو اس كو بورا كرد ہے '۔

بدروایت اصبها فی نے تقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی اساعیل بن عیاش ہے اس کے بہت ہے شواہدموجود ہیں۔

#### 20 - التَّرْغِيْب فِي صَلاة الاستخارة وَمَا جَاءَ فِي تَركها

باب: نماز استخارہ کے بارے میں ترعیبی روایات اور اس کوترک کرنے کے بارے میں جو پچھ منقول ہے 1023 - عَن سعد بن آبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَعَادَة ابْن آدم استخارته الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَاهُ ٱخْمه وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وَزَاد وَمَنْ شقوة ابْن آدم تَركه استخارة الله

وَ فَمَالَ صَمِيعِيْتِ الْإِسْسَاد كَلَا قَالَ وَرَوَاهُ الْيَرُمِذِي وَلَفَظِهِ من سَعَادَة ابْن آدم كُثُرَة استنحارة الله تعَالى وَرضًاهُ بِمَا قضى اللَّه لَهُ وَمَنَّ شقاوة ابِّن آدم تَركه استخارة اللَّه تَعَالَى وَسخِطه بِمَا قضي اللّه لَهُ

وَقَالَ حَدِيثُ غُرِيْتُ لَا نعرفه إلَّا من حَدِيْتٍ مُحَمَّد بن أَبِي حميد وَلَيْسَ بِالْقَوِي عِند أَهُلِ الْحَدِيْتِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ وَلَفُظِهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سَعَادَة الْمَرْء استخارته ربه وَرضَاهُ بِمَا قضى وَمَنُ شقاء الْمَرَّء تَركه الاستخارة وَسخطه بعد الْقَضَاء

وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حِيَان فِي كتاب التَّوَاب والأصبهاني بِنَحْوِ الْيَزَّار

دوا دولا حضرت معدین الی وقاص التی زار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا اَیْنَا نے ارشاد فرمایا ہے:

"آوی کی معاوت مندی میں نیہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تعالی سے استخارہ کرئے ہیں:

یہ روایت امام احد امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم نے نقل کی ہے انہوں نے بیالغاظ زائد قل کیے ہیں:
"اور آوی کی بدیختی میں نیہ بات بھی شامل ہے وہ اللہ تعالی سے استخارہ کو ترک کردیے"۔

اہام حاکم بیان کرتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے مجھے ہے انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے بھی روایت امام ترندی نے بھی اق کی ہے جس کے الفاظ ریہ ہیں:

'' آدمی کی سعادت مندی میں 'یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکٹرت استخارہ کرے اوراس کے نیسلے پرراضی رہے' اور آدمی کی بدیختی میں میہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کوئزک کردے اوراللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہو' اُس پرناراض ہو''۔

امام ترندی بیان کرتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ہم اس روایت سے صرف محدین ابوھیدے منقول روایت ہونے کے طور پر ہی واقف ہیں اور بیراوی محدثین کے نز دیک قوی تیس ہے۔

ين روايت امام بزار في بحن تقل كى ب أن كى روايت كالقاظيدين: نى اكرم مَنْ الله الدارشادفر مايا:

" آدى كى سعادت مندى ميں مير بات بھى شامل ہے كدوہ استے پروردگار سے استخارہ كرے اور پروردگار كے نيملے سے رامنى رہے اور آدى كى بد بختی ميں مير بات شامل ہے كدوہ استخارہ كوترك كرے اور تقدير كے فيصلے پر ناراض ہو"۔

بدروایت ابوش بن حبان نے کماب 'التواب' میں اور اصبانی نے امام بزار کی نقل کر دوروایت کی مانزلقل کی ہے۔

1024 - وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبِّدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعلمنا الاستخارة فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعلمنا السُّورَة من الْقُرُآن يَقُولُ إذا هم آحَدُكُمُ بِالآمر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثُمَّ لِيقَلَ اللَّهُمَّ إِنِّى أستخير ك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

رَّأَسُالُكُ مِن فَصَلَكُ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أَعْلَمُ وَأنت علام الغيوب اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَن هَذَا الْامر خير لي فِي ديني ومعاشى وعاقبة أمُرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي و آجله فاقدره لي ويسره لي فُسَمَّ بَسارِكُ لي فِينِي ومعاشى وعاقبة آمُرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي لُسَمَّ بَسارِكُ لي فِينِي ومعاشى وعاقبة آمُرِي أَوْ قَالَ عَاجل آمُرِي لُسَمَّ بَسارِكُ لي فِينِي واصرف عنى واصرفني عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أرضني بِهِ . قَالَ ويسمى حَاجته و آجله فاصرف عنى واصرفني عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أرضني بِهِ . قَالَ ويسمى حَاجته

رَوَاهُ البُحَارِي وَابُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ بنگابیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنْ اَنْتَا ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنے کی تعلیم یوں دیا کرتے سے جس طرح آپ منٹی ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے آپ منٹی ہیارشاد فرماتے تھے:
'' جب کسی شخص کوکسی معاملے میں' کوئی پریشانی لاحق ہو' تواسے فرض نماز کے علاوہ دورکعت (نفل)اداکرنی جا ہمیں'

اور پھريه د عاكر ني ڇاهيے:

"اے اللہ! میں تیرے علم کے مطابق مجھے بھلائی طلب آرتا ہوں اور تیری قدرت کے مطابق تیری مدد ما تکتا ہوں میں جھے سے تیراعظیم فضل مانگنا ہول کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت بیس رکھتا او علم رکھتا ہے اور میں علم نہیں ر کھتا اُتو علام الغیوب ہے اے اللہ! اگر تو میلم رکھتا ہے کہ بید معالمہ میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کے اعتمارے میرے فق میں بہتر ہے (راوی کوشک ہے شاید سیالفاظ میں:) جلد یابد برانجام کے دوالے ہے میرے فق میں زیادہ بہتر ہے تواسے میرے لئے مقدر کردے اوراہے میرے لئے آسمان کردے اور پھراس میں میرے لئے برکت رکادے اور اگرتوبہ جانتاہے کہ بیمعالمہ میرے تن میں میرے دین میری زندگی میری آخرت (راوی کوشک ے شاید سے الفاظ میں: )میرے معاملے کے جلد یابد رانجام میں میرے حق میں برائے تواہے جھے سے پھیرد ہے اور جھے اِس سے پھیرد ہے اور میرے لیے بھلائی مقدر کردے خواہ وہ جہال بھی ہواور مجھے اُس سے راضی کردے' نی اکرم مظافظ نے ارشادفر مایا: پھرآ دی اپنی حاجت کا ذکر کرے۔

بدروایت امام بخاری امام ابوداد و امام ترندی امام نسائی اورامام ابن ماجه فقل کی ہے۔

# كِتَابُ الْجُمُعَةِ

# كتاب: جمعه كے بارے ميں روايات

التَّرُغِيْب فِي صَلاة الْجُمُعَة وَالسَّعْي اِلَيْهَا وَمَا بَحَاءَ فِي فَصْل يَوْمِهَا وساعتها باب: جمعه کی نمازاوراس کی طرف جلدی جائے۔ سے متعلق ترغیبی روایات

نیز جمعہ کے دن اوراس میں موجود مخصوص گھڑی کے بارے میں جو پچھ منقول ہے

1025 - عَنُ اَبِى هُرَيْرَ ة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَوَطَّا فَاحْسَنَ الْمُوصُوءَ ثُمَّ اتّبى الْجُمُعَة اللّخُوسى وَإِيَادَة ثَلَاقَة آيّام وَمَنُ مس الْحَصَا فَقَدْ لَغَا . رَوَاهُ مُسَلِم وَابُو دَاوُد وَالتّرْمِلِيْ وَابْنِ مَاجَه

لَهَا قِيْلَ مَعْنَاهُ خَابٌ مِن الْآجِرِ وَقِيْلَ آخطا وَقِيْلَ صَارَت جمعته ظهرا وَقِيْلَ غير ذَلِك

الله العرب الوبريه والتنزروايت كرتيب بي اكرم من الله في الرما الله المادفر مايا ب:

"جوشی وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے پھر جمعہ کی نماز کے لئے آئے پھر غورے (خطبہ سے)اور خاموش رہے اور خاموش رہے کو اس جمعہ اور دوسرے (لینی اس جمعہ اور دوسرے (لیمنی اس کے درمیان کے گناہوں کی منفرت ہوجاتی ہے اور مزید تین دن کے اس جمعہ اور دوسرے (لیمنی اس کے کہ درمیان کے گناہوں کی منفرت ہوجاتی ہے اور مزید تین دن کے (سمنا ہوں کی بھی منفرت ہوجاتی ہے)اور جوشک اس دوران کنکریوں کومس کرے تواس نے لغو ترکت کی '۔

بدردایت امامسلم امام ابوداؤ دام ترقدی اورامام این ماجد نقل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ 'اس نے افور کت کی 'ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے: اُسے اجر نصیب نہیں ہوگا ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے: اُسے اجر نصیب نہیں ہوگا ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے اس کا جو د ظہر کی نماز میں تبدیل ہوجا تا ہے اور ایک قول اس کے ملاوہ ہے۔

1026 - وَعِنهُ رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَات الْحمس وَالْجُمُعَة إلَى الْجُمُعَة ورمضان إلى رَمَضَان مكفرات مَا بَيْنهُنَّ إذا اجْتنبت الْكَبَائِر . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه

ا الوهريه الحافظ عن اكرم مَعْ الله كاليفرمان قل كرت بين -

مديث 1025: صعبح مسلم - كتساب الجبعة "باب نضل من امتبع وأنصت فى الغطبة - مديث: 1465 من أبى داود - كتاب الصبلاة "نفريع أبواب الجبعة - باب فضل الجبعة " مديث: 899

'' پانچ نمازیں'ا یک جمعہ دوسرے جمعہ تک'اورا یک رمضان دوسرے رمضان تک' درمیان میں ہونے والے (محمنا ہوں) کا کفارہ بن جاتے ہیں' جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتماب کیا گیا ہو''۔

بدروایت امام سلم اور و بگر حضرات نے نقل کی ہے۔

1027 - وروى الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ من حَدِيْثٍ آبِي مَالك الْآشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَهُ الْجُسُمُعَة كَفَّارَة لَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيّادَة ثَلَاثِهُ آيَام وَذَلِكَ بِآنِ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (من جَاءً بالْحَسَنَة فَللهُ عشر اَمْثَالِهَا) الْاَنْعَام

و الم طرانی نے مجم کبیر میں معفرت ابوما لک اشعری ٹاٹٹؤ کے حوالے سے بیر صدیث نقل کی ہے نبی اکرم ناٹٹٹ نے ارشا دفر مایا ہے:

''جعد اُس جعدا درا گلے جعد کے درمیان تک اور مزید تین دن کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے:''جوخص نیک کرتا ہے تو اس کا (اجر ) دس گنا ملتا ہے''۔

1028 - وَعَنُ آبِى سعيد رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنه سمع رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خمس من عملهن فِي يَوْم كتبه الله من آهُلِ الْجنّة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَنَازَة وَصَامَ يَوْمًا وَرَاح إِلَى الْجُمُعَة وَأَعْتَق رَقَهَة . رَوَاهُ ابُن حبَان فِي صَحِيْحه

الله المستحد الوسعيد خدرى التأثناييان كرتے ميں: انہوں نے نبي اكرم التي كويدار شادفر ماتے ہوئے سناہے: " پانچ كام ايسے ميں اگركو كي شخص انہيں ايك ون ميں اداكر لے تو اللہ تعالیٰ اس كے جنتی ہونے كونوث كرليتا ہے جو بيار كی عمادت كرے جنازے ميں شريك ہوئروز ور مجے جو بيار كے عمادت كرے ''۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپی مسیح "میں نقل کی ہے۔

1029 - وَعَنُ يَـزِيُد بِن آبِيُ مَرُيَم رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ لَحِقَنِيُ عَبَايَة بِن رِفَاعَة بِن رَافع رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ وَآنا اَمُشِى إِلَى الْجُمُعَة فَقَالَ أَبِشْرِ فَإِن خطاك هَلِهِ فِي سَبِيُلِ اللّٰهِ سَمِعت اَبَاعِبس يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اغبرت قدماه فِي سَبِيلُ اللّٰه فهما حرّاه على النَّار

رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَلِيثُ حَسَنٌ صَعِيمَ وَرَوَاهُ البُحَارِي

وَعِنُده فَالَ عَبَايَة أدركني اَبُوِّ عبس وَانَا ذَاهِب إِلَى الْجُمُعَة فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن اغبرت قدماه فِي سَبِيلِ الله حرمه الله على النَّار

وَفِي رِوَايَةٍ مَا اغبرت قلعا عبد فِي سَبِيل الله فَتَمَسهُ النَّار وَلَيْسَ عِنْدهُ قُول عَبَايَة ليزِيد

کی جھے سے ملاقات ہوئی میں ایومریم بیان کرتے ہیں: عبایہ بن رفاعہ بن رافع کی جھے سے ملاقات ہوئی میں اس وقت جمعہ کے لئے چاہوا ہوا تھا انہوں نے فرمایا بتم یہ خوشخری حاصل کروا کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہیں کیونکہ میں نے حضرت ابویس بڑاڑ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے نبی اکرم بڑاڑھ نے بیارشادفر مایا ہے:

" جس شخص کے دونوں یا وُل اُللہ کی راہ میں غمارا الود ہول اُتو وہ دونوں یا وُل جہنم کے لئے حرام ہوجاتے ہیں ' پیروایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : بیرهدیث حسن سیجے ہے 'بہی روایت امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت میں بیدالفاظ ہیں : عمایہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوعیس بڑھ ٹو کی مجھے سے ملاقات ہوئی میں ہُی وقت جمعہ کے لئے جار ہاتھا' تو انہوں نے بتایا: میں نے بی اکرم مُنگھ کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

" جس تخص کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اللہ تعالی اسے جہنم کے لئے حرام قرار دیتا ہے'۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

> ''جس بھی بندے کے دونوں پاؤل اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اُنو اُے آگے نہیں چھوے گی'' اس روابیت میں عبامیر کا بیزید کو میہ بات بتائے کا ذکر نہیں ہے۔

1030 - وَعَنْ آبِيْ آبُوْبَ الْانْصَارِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن اغْتَسَلَ يَوْم الْحُمْعَة وَمَسَ مِن طيب إِن كَانَ عِنْده وَلِيس مِن أحسن ثِيَابِهِ ثُمَّ خوج حَتَّى يَأْتِى الْمَسْجِد في اللهُ وَلَمْ يَوْدُ آحَدًا ثُمَّ انصت حَتَّى يُصَلِّى كَانَ كَفَّارَة لِما بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمْعَة الْانْحَرَى في الْمَسْجِد وَوَاةً أَخْمَد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ ورواة آخَمِد ثِقَات

'' جو تحص جمعہ کے دن عسل کر ہے اور خوشیولگائے' اگر دہ اس کے پاس موجود ہوا اور عمرہ لباس پہنے' پھرنگل کر مبر میں آئے اور جننا اس کو مناسب لگے استے نو افل اوا کرئے اور کسی کو تکلیف شدد سے اور خاموش رہے کیماں تک کہ (باجماعت نماز) اوا کرلے تو میہ چیز اس کے لئے اُس جمعہ اور اسگلے جمعہ کے درمیان (کے گنا ہوں) کا کفارہ بن جاتی ہے'۔

بدروایت امام احمد نفقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپی وصحیح "میں نقل کی ہے امام احمد کے راوی تقدیس۔

1031 - وَعَنُ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اغتسل يَوْم الْـجُــمُـعَة ثُــمٌ لبس من أحسن ثِيَابِهِ وَمَسَّ طبا إن كَانَ عِنْده ثُمَّ مَشى إلَى الْجُمُعَة وَعَلِيهِ السكينة وَلَمُ يتخط اَحَدًا وَلَمْ يؤذه ثُمَّ ركع مَا قضى لَهُ ثُمَّ انْعَظر حَتَّى ينْصَرف الإمَام غفر لَهُ مَا بَيْنَ الجمعتين

رُوَاهُ أَخْمِهِ وَالْطَّبْرَانِيَ مِن رِوَايَةٍ حَرُب عَنْ آبِي الثَّرُدَاءِ وَلَمْ يسمع مِنْهُ

الله المعرت الودرداء والتوروايت كرتے بين: بي أكرم التح في في ارشادفر مايا ہے:

'' جو خص جو کے دن عسل کر کے عمدہ لباس پہنے اورا گراس کے پاس موجود ہو تو خوشبولگائے کھر جو ہے لئے جائے اور پرسکون انداز میں جائے 'کسی کو کھلا نظے نہیں' کسی کواؤیت نہ پہنچائے 'جواس کے نصیب میں ہوائے نوافل اوا کر بے کھرا تنظار کرتا رہے 'یہاں تک کہ امام (نمازاداکر کے )فارغ ہوجائے 'تواس شخص کے دوجمعوں کے درمیان (کے گنا ہوں کی ) مغفرت ہوجائے تواس شخص کے دوجمعوں کے درمیان (کے گنا ہوں کی ) مغفرت ہوجائی ہے'۔

یدروایت امام احمداورامام طبرانی نے حرب کی حضرت ابودرداء ڈاٹٹٹ نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے حالانکہ حرب نے حضرت ابودرداء ڈٹٹٹٹ سے ساع نہیں کیا ہے۔

1032 - وَعَنْ عَطَاءِ النَّحُ وَاسَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ نُبَيْشَة الْهُذَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعدت عَنُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِن الْمُسَلِم إِذَا اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ أقبل إِلَى الْمَسْجِد لَا يُؤْذِي آحَدًا فَإِن رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِن الْمُسْلِم إِذَا اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ أقبل إِلَى الْمَسْجِد لَا يُؤْذِي آحَدًا فَإِن اللهُ مَا بِدَا لَهُ وَإِن وجد الإِمّام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حَثَى يقُضِى الإِمّام جمعته وَكَلامه إِن لَم يغفر لَهُ فِي جمعته يَلُكَ ذنوبه كلها أن يكون كَفَّارَة الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا

رَوَاهُ آخُمد وَعَطَاء لم يسمع من نُبَيْشَة فِيْمَا أعلم

کی عطا وخراسانی بیان کرتے ہیں: حضرت نبیشہ ہذلی اٹاٹٹو 'نبی اکرم سکا فیڈائے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں:

'' جب کوئی مسلمان 'جعدے دن شسل کر ہے مبحد کی طرف جائے اور کسی کواذیت نہ پہنچائے اورا گروہ امام کو بائے کہ وہ انجمی نہیں آیا 'تو جاننا اسے مناسب گلے نوافل اوا کر لے بھر جب امام آجائے 'تو وہ بیٹھ جائے اور خور سے (خطبہ ) سے 'اور جاموش رہے بہاں تک کہ امام جعد اوا کر لے 'اور اپنا کلام کمل کر لے' تو اس شخص کے اگر اس جعد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو سے رعمل ) اس کے بعد والے جعد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو سے (عمل ) اس کے بعد والے جمد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو سے (عمل ) اس کے بعد والے جمد تک کے گنا ہوں کی مغفرت نہ بھی ہوئی 'تو سے (عمل ) اس کے بعد والے جمد تک کے (عمل کو کے اور اپنا کا م

بدروایت امام احمد فقل کی ہے میرے علم کے مطابق عطاء نے حضرت میدهد والنوز سے ساع نہیں کیا ہے۔

. 1033 - وَعَنُ سلمَان رَضِنَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغُتَسل رجل يَوْمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغُتَسل رجل يَوْمُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغُرَق بَيْن النَّيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ النَّيْنِ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَا الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

رَّوَاهُ البُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ للنسائي مَا من رجل يَعَطَهَّر يَوُمِ الْجُمُعَة كَمَا أمر ثُمَّ يخرج من بَينه حَتَّى يَأْتِي الْجُمُعَة وينصت حَتَّى يِقْضِي صَلاته إِلَّا كَانَ كَفَّارَة لما قبله من الْجُمُعَة

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيْرِ بِاسْنَادٍ حَسَنٌ نَحُو رِوَايَةِ النَّسَائِي وَقَالَ فِي آخِرِه اِلَّا كَانَ كَفَّارَة لما بَيْنه وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْأَخُرِي مَا اجْتنبت المقتلة وَذَلِكَ الدَّهْرِ كُله

ور عضرت سلمان فارى النظروايت كرتي بين : بي اكرم مَا لَيْنَا الرام مَا الله المرام مَا الله المرام المان فارى النظر مايا ب:

'' جو خص جمعہ کے دن عنسل کرکے اچھی طرح سے طہارت حاصل کرے' تیل لگائے اپنے گھر میں موجود خوشہولگائے اور گھرے نظے اور (مہر میں آکر) دوآ دمیوں کوجدانہ کرے اور پھر جواس کے تعییب میں ہوائے نوافل اداکر نے جب امام کلام شروع کرے نووہ خاموش رہے نواس شخص کے اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کے درمیان کے (گنا ہوں کی) مغفرت ہوجاتی ہے''۔

یہ دوایت اہام بخاری اورامام نسانگ نے قتل کی ہے'امام نسانگ کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: '' جو تھی جمعہ کے دن'اچھی طرح طہارت حاصل کرے' جیسے اسے تھم دیا گیا ہے' پھروہ اپنے گھرے نکل کر جمعہ کی ادائیگی کے ے اور خاموش رہے یہاں تک کہ نماز اوا کرلے تو مید چیز اس سے پہلے کے جمعہ (کے درمیان کے ) گذا ہوں کا کفار ہ بن جاتی ہے ۔ سے '۔

سے۔ پیروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے جوامام نسائی کی نقل کردہ روایت کی مانند ہے تاہم انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ نقل کیے ہیں:

"تویہ چیزاس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے (گنا ہوں کا) گفارہ بن جاتی ہے بشرطیکہ آل کرنے ہے اجتناب کیا گیا ہوا وریہ نضیلت ہمیشہ برقر اررہتی ہے'۔

1034 - وَرُوِى عَن عَتِيق أَيِى بكر الصّديق وَعَنْ عمرَان بن حُصَيْن رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ السّلِهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من اغْتسل يَوُم الْجُمُعَة كفرت عَنهُ ذنُوبه وخطاياه فَإِذَا آخذ فِي الْمَشْي كتب لَهُ بكل خطُوة عِشرُون حَسَنة فَإِذَا انْصَرف من الصّلاة أُجِيز بِعَمَل مِائتي سنة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَفِي الْآوُسَطِ اَيْطًا عَنْ آبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحده وَقَالَ فِيهِ كَانَ لَهُ بِكُل حَطُوة عمل عِشْرِيْنَ سنة

الله المحتفظ من الوبكر صديق التأثير المتعلم النابن تصين التأثير وايت كرتے بيں: نبح اكرم مَنَّ الْبَيْرَا في ارشا وفر مايا ہے: " جوض جمعہ كے دن منسل كرے اس كے كناه اور خطا بميں اس سے دور ہوجاتے بيں اور جب وہ پيدل چاتا ہوا جاتا ہے تو اس كو ہرقدم كے يوض بيں بيرن نيكياں ملتى بين اور جب وہ تماز پڑھ كرفار غ ہوتا ہے تو اسے دوسوسال كے مل كاثواب ماتا ہے' ۔

یہ روایت ایام طبرانی نے مبھم کبیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے یہ روایت مبھم اوسط میں انہوں نے صرف حضرت ابو بمرصد لیل بڑا تھ کے حوالے سے بھی نقل کی ہے اور اس میں انہوں نے بیالفاظ تل کیے ہیں:

"ات برایک قدم کے وض میں ہیں سال کے الواب ملا ہے"۔

1035 - وَعَنْ أَوْس بن أَوْس النَّقَفِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل وَبكر وابتكر وَمَشى وَلَمُ يركب ودنا من الإمَام فاستمع وَلَمُ يلغ كَانَ لَهُ بِكُل خُطُوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

رَوَاهُ أَحُمِدُ وَأَبُو كَاوُدُ وَالْتِوْمِذِي وَقَالَ حَلِيبٌ حَسَنٌ وَالتَّسَائِي وَأَبُنُ مَاجَةً وَابُن خُرَيْمَةً وَابُن حِبَان فِي المسلم مديت 1035: سن ابن ماجه - كشاب إقامة المصالمة باب ما جاء في القسل يوم الجمعة - حديث: 478مهشف عبد الرزائه الصنعائي - كتاب الجمعة المسلميج - أبواب الجمعة عديث: 5400مهشف عبد الرزائه الصنعائي - كتاب الجمعة باب عظم برم الجمعة - حديث: 5400مهشف عبد الرزائه الصنعائي - كتاب الجمعة باب عظم برم الجمعة - حديث: 5400مهشف عبد الرزائه الصنعائي - كتاب الجمعة باب عظم برم الجمعة - حديث: 5400مهشف ابن أبي تبية - كتاب الجمعة أنى غسل الجمعة - حديث: 5400الآحاد والبثائي للبن أبي عاصم - أوس بين أوس الثقفي رضي الله عنه حديث: 1399محدة السنن والآثار للبنيقي - كتاب الجمعة باب البنية - حديث: 1800مهشد الطيالسي - وحديث آوس بن حذيفة التقفي حديث: 1587الهجم الكبير للطبرائي - باب من حذيفة - حديث: 580معجم الصحابة لابن قائع الهيمة أوس بن أوس بن ربيعة بن مالك بن كعب بن عمروا حديث: 34

صَحِيْحَيْهِ مَا وَالْحَاكِم وَصَحِحهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاوْسَطِ من حَدِيْثِ ابْن عَبَّاس

نَالَ الْحطابِي قَرْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام غسل واغتسل وَبكر وابتكر

النصلف السَّاس فِي مَعْنَاهُ فَمنهمُ من ذهب إلى أنه من الْكَلام المنظاهر الَّذِي يُرَاد بِهِ التوكيد وَلَمُ تقع الْهُ يَخَالفَة بَيْنَ الْمَعْنيين لا خُتِلاف اللَّفُظَيْنِ وَقَالَ الا ترَاهُ يَقُولُ فِي هذَا الحَدِيْثِ وَمَشى وَلَمْ يركب ومعناهما وَاحِد وَإِلَى هٰذَا ذهب الْآثُرَم صَاحب أَحْمد

وَقَالَ بَعْنَهُ مُ قَوْلِهِ عَسَلَ مَعْنَاهُ عَسَلَ الرَّأْس خَاصَّة وَذَلِكَ لِآنِ الْعَرَب لَهُمْ لَمَم وشعور وَفِي عسلها مُؤلَّد فَازَادَ عسل الْوَّاسِ مِن أَجَلَ ذَلِكَ وَإلَى هٰذَا ذهب مَكْحُول وَقُوله واغتسل مَعْنَاهُ عسل سَالِر الْجَسَد وَزعم بَعْنَاهُ مَنْ أَن قَوْلِهِ عَسل سَالِر الْجَسَد وَزعم بَعْنَاهُ مَنْ أَن قَوْلِهِ عَسل مَعْنَاهُ أَصَاب آهله قبل خُرُوجه إلى الْجُمُعَة لَيْكُون أَملك لْنَفْسِهِ وَأَحَفظ فِي طَرِيْقه لِبصره وَقُوله وَبكر وابتكر

زعم بَعُضُهُمُ أَن معنى بكُر أَدُّرِكُ بِاكورة الْخَطْبَة وَهِى اَولَهَا وَمعنى ابتكر قدم فِي الْوَقْت وَقَالَ ابْن الْإِنْبَارِى معنى بكر تصدق قبل خُرُوْجه وَتَاَول فِي ذَلِكَ مَا رُوِى فِي الحَدِيْثِ مِن قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكروا بالصَّدَقَةِ فَإِن الْبَلاء لَا يتخطاها

وَقَالَ الْحَافِظِ آبُو بَكُرِ بن خُزَيْمَة من قَالَ فِي الْخَبَرِ غِسل واغتسل

يَعْنِيْ بِالنَّشْدِيْدِ مَعْنَاهُ جَامِعَ قَالُ جِبِ الْعَسُلِ على زَوجِته أَوُ أَمته واغتسل وَمَنُ قَالَ غسل واغتسل يَـعُنِيْ بِالنَّـخُـفِيفِ أَرَادَ غسل رَاسه واغتسل فضل سَائِر الْجَسَد لنَعبر طَاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاس ثُمَّ روى بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ إِلَى طَاوس

َ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاس زَعَمُوا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم وَإِن لَم تَكُونُوا جنبا وَمَشُوا من الطَّيب

قَالَ ابْنِ عَبَّاسِ أما الطَّيبِ فَلَا آذُرِي وَأَمَا الْغَسُلِ فَنعم

الله الله معرت اول بن اول تقفى والتنايان كرتم بين بيس في بي اكرم تالي كا كويدار شاوفر مات بوئ ساب:

"جوخف جمعہ کے دن مسل کرے اور کمل مسل کرے اور جلدی جائے اور پیدل چل کرجائے سوار ہوکرنہ جائے امام کے قریب رہے اور خوص جمعہ کے دن مسل کرے اور کمل مسل کرے تواسعے ہرقدم کے قوض میں ایک سال کے تعلی سال کے نقلی روزوں اور قیام کا تواب مالی ہے '۔

یدوایت ایام احمر ٔ ایام ابوداؤ واورا مام ترفدی نے نقل کی ہے ایام ترفدی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے ایام نسائی اورا یام ابن ماجہ نے یہ دوایت نقل کی ہے ' ایام ابن تحزیمہ اورا یام ابن حبان نے اپن اپن و محصور نیا ہے ' ایام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے ' ایام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے ' ایام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے ' اورا سے محج قراد و یا ہے ایام طبر انی نے یہ روایت مجھم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا بنا سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔

علامه خطالی بیان کرتے ہیں: نی اکرم تُلفظ کار قرنان معسل و اغتسل و بکرو ابتکر "

اس كے منہوم كے بارے میں علاء نے اختلاف كيا ہے بعض معزات اس بات كے قائل ہيں: بداليا كلام ہے جس كے ذریعتا کیدمراد کی نئی ہے'اس صورت میں الفاظ کے اختلاف کی وجہ ہے معانی کے اندراختلاف داقع نہیں ہوگا' دور پزر ماتے ہیں یاتم نے دیکھائیں ہے؟ کہانہوں نے اس حدیث میں بیالفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں: وہ پیرل چل کر جائے اور مواریہ ہو'

تواب ان دونوں باتوں کامغبوم ایک بی ہے امام احمہ کے شاگر د'' اثر م' 'اسی بات کے قائل ہیں۔

بعض حضرات پیر کہتے ہیں: لفظ "حسل" کامعنی سرکودھونا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عربوں کوم اور بال ہوتے متصلوان کے لئے عنسل کرنے میں مشکل ہوتی تھی' تو اس وجہ سے سردھونے کومرادلیا گیاہے کھول کا یہی موقف ہے'اورمتن کے بیالفاظ'' واغتسل'' کا مطلب ہے 'یورے جسم کودھونا' بعض حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے: لفظ ' خسل' ' کامطلب میہ ہے کہ آ دمی جمعہ کے لئے جانے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تاکہ وہ جعد کے راستے میں اپنے باطن کا مالک رہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اورروایت کے بیالفاظ ' بروایتک' اس کے ہارے میں بعض حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے: وہ اتنی جلدی جائے کہ خطبہ کا ابتدا کی حصہ پالے اور' ابتکر'' کامطلب بیہ ہے کہ وہ وقت کے اندر چلا جائے این انباری بیان کرتے ہیں:'' بکر'' کامطلب بیہ ہے کہ دو لكنے سے پہلے صدقہ كرے اور يكى تاويل اس صديث ميں كى كئى ہے جونى اكرم مَنْ الله كان كے طور يرمنقول ہے:

"صدقه كرنے ميں جلدى كرو كيونكه بلاءاس كو سجلا تك كرا مينيس جاستى ہے"

حافظ ابو بكرين خزيمه بيان كرتے بيں: مجھاوكون نے اس روايت ميں لفظ "منسل المنسل" افعل كيا ہے ليني شد كے ماتھ لقل کیاہے اس کامفہوم یہ ہے: وہ صحبت کر کے اپنی بیوی ٹیا پی کنیز پڑسل کوواجب کر دے اور پھرخود بھی مسل کرے بعض حضرات نے اہے' وسل وانتسل''نقل کیا ہے' یعنی تخفیف کے ساتھ لگا ہے' تواب اس سے مرادیہ وگی کہ اب وہ سر بھی دھو ہے اور ہاتی تمام جسم بھی وھوئے اس کی دلیل طاؤس کی حضرت ابن عماس الفضائ کے است کے مرانہوں نے اپنی متندسند کے ساتھ طاؤس كايه بيان تقل كياب :وه كتب بين :من في حضرت عبدالله بن عباس عظمات كبا: لوك يد كبت بين: في اكرم مُنظم في

"جمعه كے دن مسل كرواورا ہے مرول كوجى دهوؤ 'اگرچةم جنبى مدہواورتم خوشبولگاؤ"

تو حضرت عبدالله بن عباس التلفظ في مايا: جهال تك خوشبوكاتعلق ب تواس كا مجصے پية نبيس ب جهال تك عسل كاتعلق ب توبيہ بات تھيك ہے۔

1036 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان لَهُ بِكُل خطُّوة يخطوها قيام سنة وصيامها رَوَاهُ أَحْمد وَرِجَالُهُ رجال الصَّحِيْح

" جوفض سروحوئے اور پورائنسل کرے اور (امام کے ) قریب ہواورجلدی چلائے 'اورقریب رہ کرغورے (خطبہ ) ہے' تواس کے اٹھائے ہوئے' ہراکی قدم کے گوش میں اُسے ایک سال کے نوافل اورا بک سال کے فلی روز وں کا نواب ملتا ہے' -

ر روایت امام احمد نے لکا کی ہے اس کے رجال میں کے رجال ہیں۔

1037 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عرضت الْجُمُعَة على رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كُفه كالمرآة الْبَيْضَاء فِي وَسُطَهَا كالنكتة السُّودَاء فَقَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كُفه كالمرآة الْبَيْضَاء فِي وَسُطَهَا كالنكتة السُّودَاء فَقَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الْجُمُعَة بِعرضها عَلَيْك رَبِكِ لِتَكُونَ لَك عيدا ولقومك من بعُدك ولكم فِيها حير تكون آنت الاول وتركون البَهود والنَّصَارى من بعُدك وفيها سَاعَة لا يَدْعُو اَحَد ربه فِيْهَا بِحَير هُو لَهُ قسم إلَّا أعطاهُ أَو يتعَوَّذ مِن شَرِّ إلَّا دفع عَنهُ مَا هُوَ أعظم مِنهُ وَنَحُنُ نَدُعُوهُ فِي الْاحِرَةِ يَوْمِ الْمَزِيْد الْحَدِيْث

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

بدروایت امامطبرانی نے جم اوسط میں عمدوسند کے ساتھ قال کی ہے۔

1038 - وَعَنْ آبِي لِبَابَة بن عبد الْمُنْدُر وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن يَوْم المُحْمَعَة سِيد الْآيَّام وَآعُظَمهَا عِنْد الله وَهُوَ أعظم عِنْد الله من يُوم الْاَضْحَى وَيُوم الفطر وَفِيه حمس خلال عنق الله فِيهِ آدم وأهبط الله فِيهِ آدم إلَى الْآرض وَفِيه توفى الله آدم وَفِيه سَاعَة لَا يسال الله فِيها العَبْد شَيْنًا إِلَّا أعطاهُ إِيَّاه مَا لم يسال الله فِيهِ آدم وأهبط الله فِيه تقوم السَّاعَة مَا من ملك مقرب ولا سَمَاء ولا ارض ولا ريّاح ولا جبال إلا أعطاهُ إيّاه مَا لم يسال حَرَاهًا وَفِيه تقوم السَّاعَة مَا من ملك مقرب ولا سَمَاء ولا ارض ولا ريّاح ولا جبال ولا بَحر إلّا وَهن يشفقن من يَوْم النَّحُمُعَة . وَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَة بِلَقْظ وَاحِد وَفِي إسنادهما عبد الله بن مُحدَّد بن عقيل وَهُو مِمَّن احْتَج بِهِ آحُمد وَغَيْرِه وَرَوَاهُ آحُمد ايَّضًا وَالْبَرَّارِ من طَرِيق عبد الله ايَضًا من حَدِيثٍ سعد بن عبَادَة . وَيَقِيَّة رُواته فِقَات مَشْهُورُونَ

کی حضرت ابولها به بن عبدالمنذ رین فتروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا ہے: " بے تنک جعد کا دن نتمام دنوں کا مردارہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نتمام دنوں سے زیادہ عظمت رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ارگاہ میں عیدالا میں اورعیدالفطر کے دن سے بھی زیادہ عظمت رکھتاہے اس میں پانچ خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم ملینیا کواللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم ملینیا کواللہ تعالیٰ سے حضرت آدم ملینیا کواللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگناہے اللہ تعالیٰ دہ چیزا سے وفات دی اس دن میں ایک گھڑی ایک ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگناہے اللہ تعالیٰ دہ چیزا سے عظا کر دیتا ہے بشرطیکہ اس نے کوئی حرام چیز نہ مانگی ہؤاوراس دن میں قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسان اور زمین اور ہوا کی اور پہاڑ اور سمندر جعہ کے دن اِس بات سے خوف زدہ دہ جے ہیں (کہیں آئ قیامت نہ جائے)''۔

یردایت امام احمداورامام این ماجدنے ایک ہی الفاظ میں نقل کی ہے ان دونوں کی سند ہیں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے 'بیان راویوں میں سے ایک ہے 'جس سے امام احمداور دیگر حضرات نے روایات نقل کی جین بہی روایت امام احمد نے اورامام برارنے 'عبداللہ نامی راوی کے حوالے ہے بھی نقل کی ہے جو حضرت معد بن عمادہ دی تفقیل حدیث ہے اس روایت کے بقیہ تمام راوی 'فقداور مشہور ہیں۔

1039 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خير يَوْم طلعت عَلَيْهِ الشَّمُس يَوْم النَّجُمُعَة فِيْهِ حَلَق اللَّه آدم وَفِيْه آدخل الْجَنَّة وَفِيْه اخرج مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِم وَابُو دَاوُد وَالتِّرْمِلِيِّ الشَّمُس يَوْم النَّجُمُعَة وَلَيْ مَا طلعت الشَّمُس وَلا غربت على يَوْم خير من يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّسَائِيِّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَقُظِه قَالَ مَا طلعت الشَّمُس وَلا غربت على يَوْم خير من يَوْم الْجُمُعَة هسدَانَا اللَّه لَهُ وَصِل النَّاس عَنهُ قَالنَّاس لنا فِيهِ تبع فَهُوَ لنا وَالْيَهُود يَوْم السبت وَالنَّصَارى يَوْم الْآحَد إن فِيهِ لساعة لا يُوَافِقها مُؤْمِن يُصَلِّى يَسُال الله ضَيْنًا إلَّا اعطاهُ . فَذكر الحَدِيْث

اله اله حصرت ابو مريره النفاروايت كرت بين: ني اكرم مَالْقَيْم في ارشادفر مايا ب:

''وہ سب سے بہترون جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کادن ہے اس دن میں اللہ نعالی نے حضرت آ دم طابقا کو پیدا کیا تھا'اسی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا تھا'اسی دن میں انہیں وہاں سے نکالا تھا''۔

بدروایت امام مسلم امام ابودا و زامام ترندی نے نقل کی ہے امام این خزیمہ نے اس کواپی ''مصحے'' میں نقل کیا ہے اوران کی قل کردہ روایت کے الفاظ بیر ہیں:

''سورج ایسے کسی بھی دن پر نہ ظلوع ہوا اور نہ بی غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے زیادہ بہتر ہوا اللہ تعالی نے اس بارے میں ہمیں ہدا ہوت نے اس کے حوالے سے گرائی کا شکار ہوئے' تواس دن کے بارے میں الوگ اس کے حوالے سے گرائی کا شکار ہوئے' تواس دن کے بارے میں الوگ امارے بیروکار ہیں' بیدن ہمارے لئے ہے' اور بیبود یوں کا مخصوص دن ہفتے کا دن ہے' اور میسائوں کا مخصوص دن اتوار ہے' اس (جمعہ کے بیروکار ہیں' بیدن ہماری ہے کہ اگراس گھڑی میں' کوئی موس بندہ نماز ادا کر رہا ہو' تو دہ اللہ تعالی سے جو بھی چیز مانے گا' اللہ تعالی دہ چیز اسے عطا کردے گا'۔ اس کے بعدراوی نے یوری حدیث ذکر کی ہے۔

1940 - وَعَـنُ اَوْس بِسِ اَوْس رَضِـنَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِن افضل السلام عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن مِن افضل السلام عَنْهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

وَجَلَّ وَعلا حوم على الْآرُض أَن تَأْكُل أجسامنا

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

وَهُوَ أَتِم وَلَه عِلَّة دقيقة امتاز إلَيْهَا البُخَارِيّ وَغَيْرِهٖ لَيْسَ هٰذَا موضعهَا وَقد جمعت طرقه فِي جُزْء

ارمت بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْمِيم أَى صوت رميما وَرُوِى أَرمت بِضَم الْهِمزَة وَسُكُون الْمِيمِ

ارشادفر مایا بن اول النظاروایت کرتے ہیں: بی اکرم منگفظ نے ارشادفر مایا ہے:

" تمهارے ونوں میں سب سے زیادہ فعنیلت والادن جمعہ کادن ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرِت آ دم علیبا كوپيداكيا'اى دن ميںان كاانقال ہوا'اى دن ميں' نفخہ'' ہوگااى دن ميں''صعقه'' ہوگا (ليني اى دن قيامت آئے گی) توتم اس دن میں مجھ پر بکٹرت درود بھیجو! کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا دروڈ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے کو گوں نے عرض کی: ہمارا درود آپ ك ما من كيب بيش كياجائكا؟ جبكة بيسيده مو يكيمول كي توني اكرم مُؤَيِّرًا في ارشاد فرمايا:

" بے شک اللہ تعالی نے زمین کے لئے بیات حرام قراردی ہے کہ وہ جارے ( بعنی انبیاء کرام علیم السلام ) کے اجسام کوکھائے''ن

بيروايت المام ابودا وُدُامام نسائى المام ابن ماجه في المن المن المن حبان في الخياد محيون من نقل كميا م اورروايت کے بیدالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں کہی روایت سب سے زیادہ کمل ہے لیکن اس میں ایک باریک علت پائی جاتی ہے جس کے حوالے سے امام بخاری اور دیگر حضرات نے اس میں امتیاز کیا ہے کیکن سے مقام اس وضاحت کے لائق نہیں ہے میں نے اس ردایت کے تمام طرق ایک جزویں جمع کیے ہیں۔

لفظ ارمت الين زردز برائي اورام ساكن بي يعن آب بوسيده جوجا كمين كا ايك روايت كے مطابق اس لفظ مين اكر پيش ا يرض كل باورم كوساكن برها كياب

1041 - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تطلع الشَّمُس وَلَا تغرب على أفضل من يَوْم الْجُمُعَة وَمَا من دَابَّة إِلَّا وَهِي تفزع يَوُم الْجُمُعَة إِلَّا هذَيْن الثقلَيُن الْجِنَّ وَالْإِنْس رَوَاهُ ابْسَن خُسَزَيْسَمَة وَابْن حَبَّان فِي صَحِيْحِهِمَا وَرُوَاهُ أَبُوْ ذَاؤِد وَغَيْرِهِ أَطُول من هَٰذَا وَقَالَ فِي آخِره وَمَّا من ذَابَّة إِلَّا وَهِي مصيخة يَوُم الْجُمُعَة من حِين تصبح حَتَّى تطلع الشُّمُسَ شفقا من السَّاعَة إِلَّا الإنس وَالُجِنّ مصبحة مَعُناهُ مستمعة مصغية تتوَقّع قيام السّاعة

الع الع مريده العبريره التنفيز "ني اكرم مَنْ النَّفِيلُ كار فرمان تُقلُّ كرت بي

" سورج كسى بھى ايسے دن برطلوع ياغروب بيس ہوتا جو جعہ كے دن سے زيادہ فضيلت ركھتا ہو ہر جانور جمعہ كے دن ہے خوف زرہ رہتا ہے صرف بیدوشم کی مخلوق (لیعنی) جنات اورانسان (اس سے عافل رہتے ہیں)''۔

بدروایت امام این خزیمه اورامام این حبان نے اپنی اپنی دسیجے "میں نقل کی ہے بدروایت امام ابوداؤ واورد میر حضرات نے اس ے زیادہ طویل روایت کے طور پرنقل کی ہے انہوں نے اس کے آخریس بیا لفاظ قال کیے ہیں: الترغيب والترهيب (اذل) بيه (الله) بيه المراد الله) في المراد الله المنافعة المناف

۔ ''ہرجانور جمعہ کے دن مجے کے دفت چنجاہے' یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے وہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے صرف انسان اور جنات (اس سے غافل ہیں)''۔

"مصینة" كامطلب بیب كدوه كان لگا كرنو جهسے سنتا ہے اورائے قیامت قائم ہونے كا اندیشہ وتاہے۔

1042 - وَعَنُ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْسُرِ
الْآتِام على هيئتها وتحشر الْجُمُعَة زهراء منيرة آهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى حدرها تضىء لَهُمُ
يَمُشُونَ فِي ضوئها الوانهم كالثلج بَيَاضًا وريحهم كالمسك يَخُوطُون فِي جبال الكافور ينظر البَهِمُ اللَّقَلان لا يطرقون تعَجبا حَتَى يدُخلُونَ الْجَنَّة لا يخالطهم آخد إلَّا المؤذنون المحتسبون

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي وَابُن خُزِيْمَة فِي صَحِيِّحِه وَقَالَ إِن صَحَّ هَٰذَا الْخَبَر فَإِن فِي النَّفس من هذَا الْإِسْنَاد شَيْئًا قَالَ الْحَافِظِ إِسْنَاده حسن وَفِي مَتنه غرابة

و المرات الوموى الشعرى التأثيروايت كرتے بين: في اكرم مَا تَافِيم في ارشاوفر مايا ہے:

''تمام دنوں کو اُن کی تخصوص شکل وصورت میں اٹھایا جائے گا' اور جمعہ کے دن کواپنے اہل کے لئے' روشن اور چمک دارکر کے اٹھایا جائے گا' جے ڈھانیا گیا ہوگا' یوں جیسے کی دائین کواس کی خواب گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے' اور جمعہ اپنے اہل افراد کے لئے روشن کرے گا' دہ لاگ اس کی روشن میں چلتے ہوئے جا تمیں گئے ان کی رنگت ہوئی کی طرف مفید ہوگی اور ان کی خوشبو مشکل کی طرح ہوگی اور وہ کا فور کے بہاڑ دل میں ہول گئے دونوں تسم کی مخلوق اُن کی طرف د کھیورتی ہوگی اور وہ جرا گئی کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آ کمیں گئے اور کوئی بھی' اِن کے ساتھ نہیں شل پائے گا' البتہ جولوگ تو اب کی امیدر کھتے ہوئے اذان دیتے تھے' اُن کا معاملہ مختلف ہے'۔

بیروایت امامطبرانی نے 'اورامام ابن خزیمہ نے اپی' 'صحح'' میں نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:اگر بیروایت متنز ہو' تو بھی اس ک سند کے حوالے سے میر ہے ذہن ہیں کچھالجھن ہے۔

مافظ كہتے ہيں:اس كى سندحس بالبتداس كامنتن غريب بـ

1043 - رَحَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِن اللّٰه تَبَارَك وَتَعَالَى لَيْسَ بِتَارِكَ أَحَدًا مِن الْمُسْلِمِين يَوْمِ الْجُمُعَة إِلَّا غَفَر لَهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ مَرْفُوْعا فِيْمَا أَرِي بِاسْنَادٍ حسن

🕬 🧇 حضرت الس بن ما لك ولاتشار الرية بين :

" بے شک اللہ تعالی جمعہ کے دن ہر سلمان کی مغفرت کردیتا ہے "۔

بروايت الم طُروني فَيُحُمُ المَّرِيمُ مُ وَوَعَ " عديت كطور بِنَقَل كَ بَ اور هِل يَهِ مَثَا بُول كَ اسْ كَاسَ 1044 - رَعَنُ اَبِى هُرَيْرَة وَ حُذَيْفَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْلَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ عَنِ الْجُمُعَة مِن كَانَ قبلنَا كَانَ للْيَهُود يَوُم السبت و الاَحَد لِلنَّصَارِي فهم لنا تبع إلى يَوْم الْقِيَامَة نَحْنُ الْاَحْرُونَ مِن آهُلِ الْذُنْيَا و الآوَّلُون يَوْم الْقِيَامَة المقضى لَهُمْ قبل الْخَلاثق رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَزَّارِ ورجالهما رجال الصَّحِيْح إِلَّا أَن الْبَزَّارِ قَالَ نَحْنُ الْاحْرُوْنَ فِي الذَّنْيَا الْآولونَ يَوْمِ الْقِيَامَة المغفور لَهُمُ قبل الْحَكَلائق وَهُوَ فِي مُسْلِم بِنَحْوِ اللَّفُظ الْآوَّل من حَدِيْثٍ حُذَيْفَة وَحده

الله الوهريره المنظرة الورمعزت حذيفه النظر وايت كرتي إن أي اكرم منطقي في ارشاوفر مايا ي:

"الله تعالی نے جمعہ کے دان کے بارے میں ہم سے پہلے والے لوگوں کو گمراہ رہنے ویا بہود بول کا تخصوص دان ہفتہ ہے اور اقوار نواز کا بیارے بیل کا تخصوص دان ہفتہ ہے اور وہ قیامت کے دان تک ہمارے بیروکار ہوں سے ہم اہل دنیا کے اعتبارے بعد والے ہیں اور قیامت کے دان تک جم اہل دنیا کے اعتبارے بعد والے ہیں اور قیامت کے دان پہلے والے ہوں سے باقی تمام محلوق سے پہلے جن کا حساب ہوجائے گا"۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام بزارنے نقل کی ہے ان دونوں کے رجال مجع کے رجال بین البت امام بزارنے بدالفاظ فال

کے ہیں:

"ہم دنیا میں بعد والے بین اور قیامت میں پہلے ہوں سے جن کی دیگرتما م مخلوق سے پہلے مغفرت ہوجائے گ'-ریر وایت "صحیح مسلم" میں معزرت حذیفہ بال کا سے منقول پہلی روایت کی مائند ہے۔

1045 - وَرُوِى عَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن يَوْمِ الْجُمُعَة وَلَيْلَة الْجُمُعَة آرْبَعَة وَعِشْرُوْنَ سَاعَة لَيْسَ فِيْهَا سَاعَة إِلَّا وَللّٰهِ فِيْهَا مِسْمانَة الله عَتِيق مِنَ النَّار

قَالَ فَحَرِجِنَا مَن عِنْده فَدَخَلْنَا على الْحَسن فَذَكُونَا لَهُ حَدِيْثٍ ثَابِت فَقَالَ سَمَعَتُهُ وَزَاد فِيهِ كَلَهُم فَد استوجبوا النَّار . رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ بِالْحِيْصَار وَلَفَظِهِ للله فِيْ كُل جُمُعَة سِتَمالَة ألف عَتيق مِنَ النَّار ﴿ هِ ﴿ حَرْتَ الْسِ ثَانَةُ رُوايَتِ كُرِيّ بِينَ : بِي أَكُم مَنْ أَيْرُا مِنْ الرَّادِ فَرِايا بِ:

'' بینک جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں چوہیں ساعتیں ہوتی جیں اوران میں سے ہرایک ساعت میں اللہ تعالی جھولا کھ لوگوں کوجہنم سے آزاد کرتا ہے'۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم وہاں ہےا تھے اور حسن بھری کے پاس گئے اور ان کے سامنے ٹابت کی نقل کر دہ روایت ؤکر کی تو انہوں نے بتایا: میں نے انہیں (بیخی حضرت انس ڈٹٹٹؤ) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: انہوں نے اس میں بیالفاظ زا کدفل کیے: ''دہ سب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تق میں جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے''۔

بدروايت امام الويعلى في اورامام بهي تخفرطور بنقل كي بي جس كالقاظ بدين:

"الله تعالى كي طرف سے برجمد كؤچھ لا كھلوگ جبنم سے آزاد كيے جاتے إلى "-

1046 - وَعَنْ آبِى هُرِيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر يَوُم الْجُمُعَة فَقَالَ فِيْهَا سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عَبِد مُسُلِمٍ وَهُوَ قَائِم يُصَلِّى يِسْاَلِ اللّٰهِ شَيْئًا إِلَّا أعطَاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ بِقِ اللهَا

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَه . وَأَمَا تَغْيِينَ السَّاعَةَ فَقَدُ ورد فِيُهِ آحَادِيْتُ كَثِيْرَةَ صَحِيْحَةَ وَانْحَسَلْف الْعلمَاء فِيْهَا اخْتِلَافا كثيرا بسطته فِي غير هَٰذَا الْكتاب وأذكر هُنَا نبذة مِن الْاَحَادِيْت الدَّالَّة لَبَعض الْاَقُوَال وہ دی اور حضرت ابو ہریرہ نگائی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگائی انے جمعہ کے دن کا ذکرتے ہوئے ارشاد فر مایا: ''اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اگر کھڑا ہو کرنماز ادا کر رہا ہو کو وہ اللہ تعالی سے جو بھی چیز مائے گا'اللہ تعالی وہ چیز اسے عطا کر دے گا''

نی اکرم مُلَّذِیْنَ نے اسپے دست مبارک کے ذریعے اشار ہ کرکے بیربات بنائی کہ وہ گھڑی تھوڑی ی ہوتی ہے۔ بیر وایت امام بخاری ٔ امام مسلم ٔ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

جہاں تک اُس گھڑی کے تعین کا تعلق ہے تو اس بارے میں بہت کا متندا حادیث منقول ہیں ہورعلیا و کااس گھڑی کے بارے میں بہت اختلاف پایاجا تاہے جو میں نے اس کتاب کی بجائے کسی اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ میان کیاہے میں ان میں سے چندا حادیث یہاں ذکر کروں گا'جو بعض اتو ال پر دلالت کرتی ہیں۔

1047 - وَعَنْ آبِي بودة بن آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عبد الله بن عمو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَانُ سَاعَة الْجُمُعَة قَالَ قُلْتُ نَعُمُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَانُ سَاعَة الْجُمُعَة قَالَ قُلْتُ نَعُمُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِي مَا يَيْنَ آن يجلس الْإِمَامِ إِلَى آن تقضى سسمعت يَفُولُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِي مَا يَيْنَ آن يجلس الْإِمَامِ إِلَى آن تقضى الصَّلاة . رَوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَقَالَ يَعْنِى على الْمِنْبَر وَإِلَى خَلَا الْقُولُ ذَهِب طُوائف مِن آهُلِ الْعلم

الصَّلاة ، رَوَاهُ مُسْلِم وَ اَبُوْ دَاوُد وَقَالَ يَعْنِي على الْمِنبَر وَالْي هنذَا الْقُول ذهب طوائف من اَهْلِ الْعلم

﴿ ﴿ وَهُ حَسْرِت الوبروه بن حضرت الوموي اشْعرى وَلَا تَشَعرى وَلَا تَشَعَرى وَلَا تَشَعرى وَلَا تَشَعرى وَلَا تَشَعرى وَلَا تَشَعرى وَلَا تَشْعرى وَلَا تَشْعرى وَلَا تَعْمَلُ وَلَا عَمِي اللهُ بن مسعود وَلَا تَشْفَر فَي وَلَا عَلَى مَا اللهُ وَلَى عَديث روايت كرت مِي اللهُ وَالدُو نِي الرم ظَلَا فَيْ مَلَ عَديث روايت كرت مِي وَوَقَعُوم اللهُ وَلَا عَلَى عَديث روايت كرت مِي وَلَا مُنْ مَا مِن عَن مِن اللهُ وَلَا عَديث روايت كرت مِي اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَا عَديث اللهُ ا

"وه گھڑی امام کے (منبریر) بیٹھنے سے لے کر نمازختم ہونے تک ہوتی ہے"۔

ہروایت امام سلم نے نقل کی ہے اور امام ابوداؤ دیے نقل کی ہے راوی کہتے ہیں: اس سے مراذاس کامنبر پر بیٹھنا ہے اوراس قول کی طرف اہل علم کا ایک گروہ گیا ہے۔

1048 - وَعَنْ عَـمُرو بِسَ عَـوُف الْـمُونِينَ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجُمُعَة سَاعَة لَا يسْاَلِ اللّٰهِ العَبُد فِيْهَا شَيْتًا إِلَّا آتَاهُ اللّٰهِ إِيَّاه

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَّة سَاعَة هِي قَالَ هِيَ حِيْن تُقَامِ الصَّلَاةِ إِلَى الإنْصِرَاف مِنْهَا

رَوَاهُ النِّرُمِيذِي وَابُنُ مَاجَةً كِلَاهُمَا من طَرِيْق كثير بن عبد الله بن عَمُرو بن عَوْف عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ \_قَالَ الْحَافِظِ كثير بن عبد الله واه بِمرَّة وَقد حسن لَهُ النِّرُمِذِي هذَا وَغَيْرِهٖ وَصحح لَهُ حَدِيْنا فِي الصَّلْح فانتقد لَهُ الْحفاظ تَصْحِيْحه لَهُ بل وتحسينه وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله الله المعروبن وون وف مزني الله عن اكرم الله كار فرمان الكرت إلى:

" ب شک جمعہ میں ایک مخصوص گھڑی ہے اس گھڑی میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگنا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے

عطا کر دیتا ہے'لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ گھڑ کی کون می ہے؟ آپ ٹاٹھٹا نے ارشادفر مایا: وہ (جمعہ کی) نماز قائم ہونے سے نے کر'اس سے ختم ہوئے تک کاوفت ہے''۔ منے کر'اس سے ختم ہوئے تک کاوفت ہے''۔

واسے سے کا کہتے ہیں: کثیر بن عبداللہ نامی راوی'' وائی' ہے'امام ترندی نے اوردیگر حضرات نے اس کی نقل کردہ اس روایت کو حسن قرار دیا ہے'امام ترندی نے اوردیگر حضرات نے اس کی نقل کردہ روایت کو حسن قرار دیا ہے' تو اس حوالے سے حافظانِ حدیث نے ان مرتندی ہے کہ اس دوایت کو سیح کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بلک اسے حسن قرار دیتا جا ہے تھا' باتی اللہ بہتر جا نتا ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ السَّمَاعَةُ اللهُ عَنَّهُ عَنِ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ السَّمسوا السَّاعَةُ النِّي ترجى فِي يَوُم الْجُمُعَة بعد صَلاة الْعَصُر إلى غيبوبة الشَّمْس

رَّوَاهُ النِّرُمِدِينَ وَقَالَ حَدِينَتُ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَزَاد فِي آخِره وَهِي قلار هللَا يَعْنِي قَبْضَة وَإِسْنَاده أصلح من اِسُنَاد النِّرُمِذِي

"جعدے دن میں جس گھڑی کی امید کی جاتی ہے اے عصرے بعدے نے کر سورج غروب ہونے تک سے درمیانی وقت میں تلاش کرو''۔

بیروایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: بیصدیٹ فریب ہے بیروایت امام طبرانی نے ابن لہیعہ کی نقل کروہ روایت کے طور پرنقل کی ہے اوراس کے آخر میں بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں:''وہ اتنی ہوتی ہے'' بیٹی مٹھی بحرجتنی ہوتی ہے'اس کی سندامام ترندی کی سند ہے زیادہ صالح ہے۔

1050 - وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِس إِنَّا لَهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَقَالَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَة سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عِبد مُؤْمِن يُصَيِّلَى يسْأَلِ الله بهَا شَيْنًا إِلَّا قضى الله لله حَاجِته . قَالَ عبد الله فَاشَارَ إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ بعض سَاعَة فَقُلْتُ صدقت اَوْ بعض سَاعَة . قلت أى سَاعَة هِى قَالَ آخِر سَاعَات النَّهَار . قلت إنَّهَا لَيست سَاعَة صَلاة قَالَ بَلَى إِن العَبْد إذا صلى مُاعَد فَهُو فِي صَلاة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاسْنَاده على شَرُطِ الصَّحِيْح

الله عنرت عبدالله بن سمام التي تيات بين على الم عن الله عن الله عنها الرم التي الم المن المراس وقت من الما المراس وقت من الما المراس وقت من الما الموال المرام المرا

نی اکرم سربی نے بیری طرف اشارہ کر کے کہا: دہ ایک کھڑی کا پھے حصہ ہوتا ہے بیں نے عرض کی: آپ نے بی فرمایا ہے ایک کھڑی یا اس کا پھے حصہ ہوتا ہے بیں اکرم سربی نے فرمایا: دن کی آخری کون کی ہوتی ہے؟ نی اکرم سربی نے فرمایا: دن کی آخری کھڑیوں میں ہوتی ہے؟ نی اکرم سربی نے فرمایا: دن کی آخری کھڑیوں میں ہوتی ہے میں ہوتی ہے میں نے عرض کی: اس وقت میں تو کو کو کی فراد اوائیس کی جاتی 'آپ سربی نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! لیکن جب کوئی بندہ مماز اوائیس کی اوائیس کی اوائیس کی ہوتا ہے نے اور وہ مرف نماز ( کی حالت ) میں شار

بدروایت امام ابن ماجه نفقل کی ہے اوراس کی سندیج کی شرط کے مطابق ہے۔

1051 - وَعَنُ آبِي هُوَيُرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِبُلَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى شَيْءٍ يَوْمِ الْجُمُعَة قَالَ لِآن فِيْهَا طبعت طِينَة آبِيك آدم وفيهَا الصعقة وفيهَا الْبِعْثَة وفيهَا البطشة وَفِي آخر ثَلَاث سَاعَات مِنْهَا سَاعَة من دَعَا اللَّه فِيْهَا اسْتُجِيبَ لَهُ

بیر دوایت امام احمد نے علی بن ابوطلحہ کی مصرت ابو ہر برہ ڈاٹٹڈ سے نقل کر دہ روایت کے طور پڑنقل کی ہے ٔ حالانکہ انہوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹڈ سے سائے نہیں کیا ہے اس روایت کے تمام راویوں سے ''میں استدلال کیا گیا ہے۔

1052 - وَرُوِى عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعَة الَّتِى يُسْتَجَابِ فِيُهَا الدُّعَاء يَوُم الْجُمُعَة آخر سَاعَة من يَوْم الْجُمُعَة قبل غَرُوب الشَّمْس أغفل مَا يكون النَّاس رَوَاهُ الْآصْبَهَائِيَ

الله الرحان الوسعيد خدرى الثانة عنى اكرم مَنْ الله كاية مان تقل كرت بين:

'' دہ گھڑی جس میں جعد کے دن دعامتیاب ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے جوسورج غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ عافل میں''۔ بیرروایت اصبہاتی تقل کی ہے۔

1053 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْم الْجُمُعَة اثْنَنَا عشرَة سَاعَةَلَا يُوجِد عبد مُسْلِم يسْنَل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهِ فالتمسوها آخر سَاعَة بعد الْعَصْر

رَوَاهُ اَبُوْ ذَاؤِد وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرَطٍ مُّسُلِمٍ وَّهُو كَمَا قَالَ التِّرُمِذِيّ وَرَاى بعض اَهْلِ الْعلم من اَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ اَن السَّاعَة الَّتِيْ توجى بعد الْعَصْر إلى اَن تغرب الشَّمُس وَبِه يَقُولُ اَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالَ اَحْمد اَكثر التَّدِيْثِ فِي السَّاعَة الَّتِيُ ترجى

فِيهَا إِجَابَةِ الدَّعْوَةَ أَنَّهَا بعد صَكَاةَ الْعَصْر

قَالَ وترجى بعد الزَّوَال ثُمَّ روى حَلِيْتٍ عَمْرو بن عَوْف الْمُتَقَلَم وَقَالَ الْحَافِظِ آبُوْ بَكُو بن الْمُنْذَر الْحَدَل فَوا فِي وَقَت السَّاعَة الَّتِي يُسْتَجَاب فِيْهَا الدُّعَاء من يَوْم الْجُمُعَة فروينا عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ هِي من بعد طُلُوع الْفَجُر إلى طُلُوع الشَّمْس وَقَالَ الْحَسن الْبَصْرِيّ وَآبُو الْمُعَالِيّة هِي عِنْد زَوَال الشَّمْس وَفِيه قُول ثَالِت وَهُو آنه إذا أذن الْمُؤذّن لصَلَاة الْجُمُعَة رُوى ذَلِكَ عَن عَايْشَة ورينا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ آنه قَالَ هِي السَّاعَة الَيْي ورينا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ آنه قَالَ هِي إذا قعد الإمَام على الْمِنْبَر حَتَى يفرغ وَقَالَ آبُو بردة هِي السَّاعَة الَيْن الْمُؤذّن الشَّمْس يُشِير الله فِرْهَا وَقِيله قُول السَّوار الْقدوى كَانُوا يرَوْنَ الدُّعَاء مستجابا مَا بَيْن آن تَزُول الشَّمْس إلى أَن يَذُول الشَّمْس الله وي السَّام ويه الله عَنْ الْعَلَى الله عَنْه الصَّلاة وَفِيه قُول الله عَلَى الْمَعْر الله الشَّمْس يُشِير الله فِرَاع وروينا هذَا القَول عَنْ آن يَذُول الشَّمْس تَصْد الله بن الله قُول شامن وَهُو آلَها مَا بَيْنَ الْعَصَر الله ان تغرب الشَّمْس كَذَا قَالَ آبُو هُويُورَة وَيِه قَالَ طَاوس وَعِد الله بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَاللَّهُ آعَلَمُ

الله المرت جابر المنظريان كرتي بين: ني اكرم نظف في ارشاوفر مايا ب:

''جعہ کے دن میں بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں (جن میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں) جو بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز ما نگرا ہے اللہ تعالیٰ اے وہ چیز عطا کر دیتا ہے نتم اس مخصوص گھڑی کوعصر کے بعد کی گھڑی میں تلاش کرؤ'۔

بیروایت امام ابوداؤ داورامام نسائی نے تقل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ بیں امام حاکم نے بھی بیقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے یا بیدو کسی ہے جیسے امام ترندی نے بیان کیا ہے۔

لبعض اہل علم بہن کا تعلق نبی اکرم نگا تھا کے اصحاب اورد گرطیقوں سے ہے وہ اس بات کے قائل ہیں: وہ گھڑی ہس کی امید کی جاتی ہے وہ اس بات کے قائل ہیں: وہ گھڑی ہس کی امید کی جاتی ہے وہ عمر کے بعد سے لے کرسوری کے غروب ہونے تک ہوتی ہے اہا م احمد بن عنبل اورا سےات بن را ہویہ نے اس کے مطابق نو کی دیا ہے امام احمد فر ماتے ہیں: زیادہ ترا حادیث اس بارے میں منقول ہیں جس گھڑی میں دعا کے مستجاب ہونے کی توقع ہوتی ہے وہ فر ماتے ہیں: زوال کے بعد ہمی اس کی توقع کی جاستی ہے گھرانہوں نے توقع ہوتی ہے وہ فر ماتے ہیں: زوال کے بعد ہمی اس کی توقع کی جاستی ہے گھرانہوں نے مصرت عروبی عوف بڑا تو کی جاستی ہے گھرانہوں نے مصرت عروبی عوف بڑا تو کی جاسکتی ہے گھرانہوں ہے مصرت عروبی عوف بڑا تو کی جاسکتی ہے گھرانہوں ہے۔

جا فظ الوہر بن منذر بیان کرتے ہیں: جور کے دن جس مخصوص گھڑی میں دعا کے ستجاب ہونے کے بارے میں روایات منقول ہیں اس کے وقت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ہم نے حضرت الوہر برہ ٹھ ہڑا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ گھڑی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رہتی ہے اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک رہتی ہے۔

حسن بھری اور ابوالعالیہ کہتے ہیں: یہ سورج ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے اس بارے میں ایک تیسر اقول بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جمد دن تماز کے لئے مؤذن کی افران دینے کے وقت ہوتی ہے ئیدروایت سیدہ عائشہ ڈٹٹ جناک کی ہے۔ گھڑی جمعہ کے دن تماز کے لئے مؤذن کی افران دینے کے وقت ہوتی ہے ئیرروایت سیدہ عائشہ ڈٹٹ جناک کی گئی ہے۔ ہم نے حسن بھری کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے دہ فرماتے ہیں: یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب امام

منبر پر بین جاتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک رہتی ہے۔

ابوبردہ فرماتے میں بیدہ محری ہے جس کھڑی میں اللہ تعالی نے نماز کو اختیار کیا ہے۔

ابوسوارعدوی بیان کرتے ہیں: لوگ میہ بیجھتے ہیں کہ دعامتجاب اس وقت ہوتی ہے جوسورج ڈھلنے سے لے کرآ دی کے نماز شروع کرنے کا درمیانی وقت ہے۔

اس بارے میں ایک ساتواں قول بھی ہے اور وہ یہ ہے بیسورج ڈیفلنے سے لے کر' (سائے کے )ایک ہالشت ہونے تک رہتی ہے ہم نے یہ قول حصرت ابو ذر مخفاری ڈاٹنڈ کے حوالے سے قل کیا ہے۔

اس بارے میں ایک آٹھوال تول بھی ہے اوروہ یہ ہے کہ بیعصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھانے ہی بات ارشاد فر مائی ہے اور طاؤس اور حصرت عبداللہ بن سلام بڑاٹھانے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ دیا ہے۔

التَّرْغِيْب فِي الْعَسُل يَوْم الْجُمُعَة وقد تقدم ذكر الْعَسْل فِي الْبَاب قبله فِي حَدِيْثِ نَبَيْشَة الْهُذلِي وسلمان الْفَارِسِي وَاوْس بن اَوْس وَعبد الله بن عَمْرو وَتقدم ايَضًا حَدِيثٍ اَبِي بكر وَعمْوان بن حُصَيْن قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من اغتسل يَوْم الْجُمُعَة كفرت عَنهُ ذنُوبه وخطاياه الحَدِيثِث

### باب: جعه کے دن عسل کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

اس سے پہلے والے باب میں عسل کے ذکر میں معفرت نہیں ہلی ٹاٹنڈ معفرت سلمان فاری ٹاٹنڈ معفرت اوس بن اوس ٹاٹنڈ معفرت عبداللہ بن عمرو بٹاٹنڈ کے حوالے سے روایات گزر چکی ہیں اس سے پہلے معفرت ابو بکر ڈاٹنٹڈ اور معفرت عمر ان بن مصین ٹاٹنڈ کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے: نبی اکرم شائیڈ نے ارشاوفر مایا ہے:

" جو تحق جمعه كدن مسل كري اس كے گنا ہوں اور خطاؤں كؤ أس يے دور كرديا جا تا ہے " ..... الحديث .

1054 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللّه عَنْهُ عَنْ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الْعَسُل يَوْم الْجُمُعَة لِيسل الْحَطَايَا مِن أَصُول الشّعُر استلالا . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَرُوَاتِه ثِقَات

وه الله معربة ابوامامه والنوائي من اكرم مَعْ النَّهُ كار فرمان تقل كرت بين:

''جمعہ کے دن منسل کرنا' بالوں کی جڑوں میں ہے بھی گناہوں کو مینے لیتا ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے راوی تقدین۔

1055 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل عَلَىّ آبِي وَآنَا آغَتَسِل يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ عَسلك هَذَا مِن جَنَابَة أَوْ للَّجُمُعَة قَلْت مِن جَنَابَة \_ قَالَ أعد غسلا آخر إنَّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَسلك هَذَا مِن جَنَابَة أَوْ للَّجُمُعَة قَلْت مِن جَنَابَة \_ قَالَ أعد غسلا آخر إنَّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

مُسَلِم صَاحِب الْحِسَا وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفُظ الطَّبَرَائِيّ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَرَوَاهُ ابن حبّان فِي صَاحِب الْحِسَا وَرُوَاهُ ابن حبّان فِي صَاحِب وَلَفُظه مِن اغْتَسل يَوُم الْجُمُعَة لم يزل طَاهِرا إلَى الْجُمُعَة الْأَخْرَى

علی حضرت عبداللہ بن ابوقادہ دفاقت ایا کرتے ہیں: میرے والدمیرے ہاں تشریف لائے میں اس وقت جمعہ کے دن عنسل کرر ہاتھا' انہوں نے وریافت کیا: جمارالیوسل جنابت کی وجہ ہے جا یا جمعہ کے لئے ہے؟ میں نے کہا: جنابت کی وجہ ہے ۔ ایموں نے فر مایا: تم دوبارہ سل کرو! کیونکہ میں نے نبی اکرم نگھ کا کویہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے:

" جوخص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے وہ اسکلے جمعہ تک طہارت کی حالت میں رہتا ہے '۔

بددایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اور اس کی سندحسن ہونے کے قریب ہے اسے امام ابن فزیمہ نے اپن ''صحح'' میں نقل کیا ہے 'وہ فرماتے بیں: بیرصدیٹ غریب ہے ہارون بن مسلم کے علاوہ اور کسی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے' یہی روایت امام حاکم نے طبرانی کے انفاظ کی مائند قبل کی ہے 'وہ فرماتے ہیں: بیان وونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے' یہی روایت امام ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' میں نقش کی ہے'ان کی روایت کے الفاظ بہ ہیں:

"جوفس جعد كون المسل كرتائب ووالطلح جعدتك مسلسل بإك ربتائب".

1056 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا كَانَ يَوْمِ الْجُمُعَة فاغتسل الرجل وَعَسل رَأْسه ثُمَّ تطيب من أطيب طيبه وَلِيس من صَالح ثِيَابِهِ ثُمَّ خوج إلى الصّلاة وَلَمْ يفوق بَيْن النّيْنِ ثُمَّ اسْتمع الإمّام غفر لَهُ من الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة آيَّام . زَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيلحه بَيْن النّيْنِ ثُمَّ اسْتمع الإمّام غفر لَهُ من الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة آيَّام . زَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيلحه قال الْدَحافِظ وَفِي مَنْدًا الدَحِدِيْثِ دَلِيل على مَا فعب إليهِ مَكْحُول وَمَنْ تَابِعه فِي تَفْسِير قَوْلِهِ غسل والمنسل . وَاللّهُ آغْلَمُ

الله المريده المالية المريده المالية المريدة المريدة

"جب جمعہ کادن ہوتا ہے اور آ دمی شمل کرتا ہے اور اپنا سردھوتا ہے اور اپنے پاس موجود سب سے زیادہ پا کیزہ خوشہولگا تا ہے اور سب سے عمدہ لباس پہنتا ہے 'چرنماز کے لئے نکلتا ہے اور (مسجد بیس آنے کے بعد) دوآ دمیوں کے درمیان جدائی پیدائیس کرتا 'اور پھرامام (کاکلام) غور سے سنتا ہے تو اس مخص کے اس جمعہ سے لے کرا گلے جمعہ تک اور مزید تین دنوں (کے گنا ہوں) کی مغفرت ہوجاتی ہے '۔

بیردایت امام این خزیمدنے اپی '' میں نقل کی ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے' جس موقف کی طرف مکول گئے ہیں ادرجنہوں نے ان کی پیروی کی ہے انہوں نے روایت کے الفاظ ' وقعسل وائتسل'' کی جووضاحت کی ہے' باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1057 - وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ قَالَ عَسل يَوْمِ الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه الْجُهُومُ اللهُ عَلَيْهُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن الطّيب عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ مُعَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ

"جوہ کے دن مسلم اور دیجر دعزات نے لفل کی ہے۔ اور مسواک کرنا اور خوشبولگانا جواس کی قدرت رکھتا ہو ( میمی لازم ہے)"۔ پیروایت ایام مسلم اور دیجر دعزات نے لفل کی ہے۔

1058 - وَعَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هِلَا يَوْم عِيد جعله الله للمُسْلِمِين فَمَنُ جَاءَ الْجُمُعَة فليغتسل وَإِن كَانَ عِنْده طيب فليمس هِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَالِ رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَسَنَأْتِي آحَادِيْتُ تدل لهاذَا الْبَابِ فِيْمَا يَأْتِي مِن الْآبُوابِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

والها والله عن عبد الله بن عباس عالم الما الماست كرت بين الرم مَنْ الله في الرساد فرمايا ب

'' یے مید کادن ہے جے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے' تو جوض جعد کی نماز کی ادا لیکی کے لئے آئے اسے س کرلیما جا ہے اور اگراس کے پاس خوشبوم وجود ہوئووہ بھی لگالینی جا ہے' اورتم پرمسواک کرنالازم ہے''۔

بیروایت امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ نفتل کی ہے عنقریب الی احادیث آئیں گی جود گیرمختلف ابواب میں آئیں گی اوروہ اس باب پردلالت کرتی ہوں گی اگر اللہ نے جایا۔

التَّرْغِيْب فِى التبكير إلَى الْجُمْعَة وَمَا جَاءَ فِيْمَن يتَانَّو عَن التبكير من غير عدر
 الترغيب في التبكير إلَى الْجُمْعَة وَمَا جَاءَ فِيْمَن يتَانَّو عَن التبكير من غير عدر
 باب: جمعہ كے لئے جلدى جائے سے متعلق ترغیبى روایات

جوفض کی عذر کے بغیر جلدی نہیں جا تا اور تا خبر کرتا ہے اس کے بارے میں کیا منقول ہے؟

1059 - عَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اغتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْحَسَنَابَة ثُمَّ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْآلِيَة فَكَآنَمَا قرب بِقرة غسل الْحَسَنَابَة ثُمَّ رَاحٍ فِى السَّاعَة الثَّالِيَة فَكَآنَمَا قرب بِقرة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الثَّالِيَة فَكَآنَمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الرَّالِيعَة فَكَآنَمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْنَالِكَة فَكَآنَمَا قرب كَبُشًا أقرن وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الرَّالِيعَة فَكَآنَمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الرَّالِيعَة فَكَآنَمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحٍ فِى السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَآنَمَا قرب بَيْضَة فَإِذَا حَرِج الإمَامِ حضرت الْعَلَاثِكَة يَسْتَمِعُون الذِّكُو

رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاؤِد وَالْتِرْمِذِيّ وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

وه الله حصرت الوبريه والنوائد عن اكرم من النائل كاية مان الل كرت بن

" بوقض کے دن خسل جنابت کی طرح (کھل طور پر) خسل کرے اور پھر پہلی گھڑی میں (نمازی اوائیگی کے لئے) جائے تو وہ بول ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی جو خص دومری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی جو خص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی جو خص گھڑی میں جائے تو گویا اس نے مرغی قربان کی جو خص گھڑی میں جائے "گویا اس نے مرغی قربان کی جو خص یا نجویں گھڑی میں جائے "گویا اس نے مرغی قربان کی جو خص یا نجویں گھڑی میں جائے "تو گویا اس نے انڈہ صدقہ کیا بھر جب امام آجائے تو فرشنے (مجدے اندر) آکرؤکر (یعنی خطبہ) غور سے سننے لگھے ہیں "۔

بددايت المام ما لكنَّ المام يخارئ المصلم المام ايودا وَدُالم مرّ ندئ المام نسانًى اودالم ابن ماجدنے قلّ كى ہے۔ 1060 - وَفِي رِوَايَةِ البُهِ بَحَارِي وَمُسْلِعٍ وَّابْسَ صَاجَه إذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَاثِكَة على بَاب المسبعد يَكُتُونَ الْأَوَّلَ فَالْآوَّلَ وَمثل المهجر كَمثل الَّذِي يهدى بَدَنَهُ ثُمَّ كَالَّذَى يهدى بقرة ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ وجَاجَة ثُمَّ بَيْضَة فَإِذَا خرج الاِمَام طَوَوًا صُحُفهم يَسْتَمِعُون الذِّكر . وَرَوَاهُ ابُن خُزَيْمَة فِي صَحِبْحِه بِنَحْوِ

د امام بخاري امام سلم اورامام ابن ماجه كي ايك روايت مي بيالفاظ بين:

"جب جمد کادن ہوئو فرشتے مسجد کے دروازے پر تفہر جائے ہیں اور درجہ بدرجہ پہلے آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں مب ہے پہلے آنے والافخص اس شخص کی مانندہ بے جواونٹ قربان کرتا ہے پھراس شخص کی مانندہ جوگائے صدقہ کرتا ہے بھردنبہ پھر مرغی پھرانڈا پھر جب امام آجائے تو فرشتے اپنے صحیفے لیبٹ لیتے ہیں اور خورسے ذکر (لیمنی خطبہ) سنتے ہیں "۔

بدروابت امام ابن خزیمه فے اپنی وسیح "میں اس کی مانند قل کی ہے۔

1081 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المستعجل إِلَى الْجُمُعَة كالمهدى بَدَنَة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى بقرة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى شَاة وَالَّذِي يَلِيهِ كالمهدى طيرا

وَفِي أُخُولَى لَهُ قَالَ على كل بَاب من أَبُواب الْمَسَاجِد يَوْم الْجُمُعَة ملكان يكتبان الْآوَل فَالْآوَل كرجل فدم بَدُنة وكرجل قدم بَدْنة فَاذَا قعد الإمَام طويت الصُّحُف . المهجر هُوَ المبكر الْأَنْدَى فِي آوَّل سَاعَة

ان كى ايك روايت من بيالفاظين: ني اكرم والله فارشاد فرمايا:

''جمعہ کے لئے جلدی جانے والا اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مانندہے اس کے بعد والا گائے کی قربانی کرنے والے کی مانندہے اس کے بعد والا بحری کی قربانی کرنے والے کی مانندہے اس کے بعد پر 'مرے کی قربانی کرنے والے کی مانندہے' ۔ ان کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:

"جمعہ کے دن مساجد کے خلف درواز ول میں ہے ہرا یک درواز ہے پردوفر شتے موجود ہوتے ہیں جودرجہ بدرجہ پہلے آنے والا دالوں کے نام نوٹ کرتے ہیں تو پہلے آنے والا جنس اُس فض کی مانتہ ہوتا ہے جواونٹ کی قربانی کرتا ہے پھر (اس کے بعد آنے والا خنص )اس فخص کی مانتہ ہوتا ہے جوگائے کی قربانی کرتا ہے بھر (اس کے بعد آنے والا شخص )اس شخص کی مانتہ ہوتا ہے جوہری مدد تہ کرتا ہے بھر (اس کے بعد آنے والا شخص )اس فخص کی مانتہ ہوتا ہے جو پرندہ صدقہ کرتا ہے بھر (اس کے بعد آنے والا شخص) اس فخص کی مانتہ ہوتا ہے جوانڈ اصد قد کرتا ہے جب امام (منبر پر) بیٹھ جاتا ہے توصیفے لیسٹ دیے جاتے ہیں'۔

"المهجو" ہے مراد جلدی کرنے والافض ہے جوابندائی گھڑی میں آجائے۔

1062 - وَعَنْ سَمُرَة بِن جُنْدُب رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَم صرب مثل يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ التبكير كَاجر الْبَقَرَة كَاجر الشَّاة حَتَّى ذكر الذَّجَاجَة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حسن

والے خص کے بارے میں فرمایا: وہ گائے معدقہ کرنے والے (اس کے بعد آنے والانحض) برک صدقہ کرنے والے کی مانند ہے

(راوى بيان كرتين ) يهان تك كدني اكرم ظافيل في مرقى كالجمي ذكركيا".

بدروایت امام این ماجه نے حسن سند کے ساتھ تھال کی ہے۔

يَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفعد الْمَاكِةِ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفعد الْمَكَاثِكَةِ يَوْمِ السُّحُف عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفعد الْمَكَاثِكَةِ يَوْمِ السُّحُف اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللم

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَالطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِسْنَادِهِ مِبارِكَ بِن فَضَالَة

الله المامه النوامامه النوام ا

''جمعہ کے دن فرشتے مساجد کے درواز دل پر بیٹھ جاتے ہیں'ان کے پاس صحفے ہوتے ہیں' وہ لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں جب امام آجا تا ہے' توضیفے لیبیٹ دیدے جاتے ہیں''

(راوی بیان کرتے ہیں: ) میں نے کہا:اے حضرت ابوا مامہ! جو محض امام کے آنے کے بعد جمعہ کی اوا لیگی کے لئے ہو تاہے اس کو چھونیں ملتا؟ انہوں نے فر مایا: ملتا ہے کیکن بیان او گوں میں شار نہیں ہوتا' جن کا نام صحیفے میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ مند رسم میں میں انداز سے ایک است میں میں میں میں شار نہیں ہوتا' جن کا نام صحیفے میں نوٹ کیا جاتا ہے۔

بدروا يت الماحد في كل بئاورا ما طرانى في تم كير من نقل ك به الكل مندش ايك راوى مبارك بن نشاله براي من 1064 و يفي و وايّة لا حسمه و ينسب المسلّة عَنْده مسيعت وسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ يَقُولُ تقعد الْمَكَرِنِكَة على ابْوَاب الْمَسَاجِد في كتبون الْآوَل وَالثّانِيُ وَالثّالِث حَنّى إذا حوج الإمّام وفعت الصّعف ورواة هاذًا فِقَات

الم احمد کی ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں: (حضرت ابوامامہ کا تنظیمیان کرتے ہیں:) میں نے نبی اکرم ناٹیل کو بیر ارشاوفر ماتے ہوئے سناہے:

'' فرشتے مساجد کے درواز ول پر بیٹھ جاتے ہیں' اور پہلے' دوسرے' تیسرے نمبر پرآنے والے افراد کے نام (درجہ بدرجہ) نوٹ کرتے ہیں' یہال تک کہ جب امام آجا تاہے' توضیفے اٹھا لئے جاتے ہیں''۔اس روایت کے دادی' ثقہ ہیں۔

1065 - وَعَنُ عَلَى بِن آبِي طَالب رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة خوجت الشّياطِين يوينون النّاس إلى أسواقهم وتقعد الْمَلائِكة على آبُوَاب الْمَسَاجِد يَكُتُبُونَ النّاس على قدر مَنازِلهم السّابِق وَالْمُصَلَى وَاللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَى لَهُ كَفَلان مِن الْإَمَام فَامَن دَنا مِن الْإَمَام فَانَ لَهُ كَفَلان مِن الْإَمَام فَاللهُ وَمَن دَنا مِن الْإِمَام فَلغا وَلَمْ ينصت وَلَمُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ دَنا مِن الْإِمَام فَلغا وَلَمْ ينصت وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى الْوزر وَمَنْ قَالَ صِه فَقَدْ تكلم وَمَنْ تكلم فَلا جُمُعَة لَهُ ثُمَّ قَالَ هنگذا سَمِعت نَبيكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُول . رَوَاهُ آحُمه وَهُذَا لَفظه

مديت 1065: مستند أحبد بن حتيل - مستند العشرة البيشرين بالعنة "مستد الغلقاء الراشدين - مستد على بن أبى طالب رمنى الله عنه "حديث: 708 مـعـنف عبد الرزاق الصنعائى - كتـاب الجبعة "باب عظم يوم الجبعة - حديث: 5394 سن ابن ماجه - كتاب إقامة الصالاة "باب ما جاء فى التهجيد إلى الجبعة - حديث:1088 وَآبُو دَاوُد وَلَفُظِهِ إِذَا كَانَ يَوُم الْجُمُعَة غَدَتُ الشَّيَاطِين بواياتها إِلَى الْآسُواق فيرمون النَّاس بالتوابيث وَالْبُولُة وَيَجُولُسُونَ عَلَى اَبُواب الْمَسَاجِد ويكتبون الرجل من ساعتين حَتَى يخرج الإمّام فَإذَا جلس مَجُلِسا يستمكن فِيهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظَر فانصت وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كفل من الاجر فَإن تأى حَيْثُ لا يسمع فانصت وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كفل من الاجر فإن جلس مَجُلِسا لا يستمكن فِيهِ من وزر فإن جلس مَجُلِسا لا يستمكن فِيهِ من الاستِمَاع وَالنَّظُر فانعت مَجُلِسا لا يستمكن فِيهِ من الاستِمَاع وَالنَّظُر فلغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر فإن جلس مَجُلِسا بستمكن فِيهِ من الاستِمَاع وَالنَّظُر فلغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر قالَ وَمَنْ قالَ لصَاحِه يَوْم الْجُمُعَة بستمكن فِيهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر ولغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قالَ وَمَنْ قالَ لصَاحِه يَوْم الْجُمُعَة بستمكن فِيهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر ولغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قالَ وَمَنْ قالَ لصَاحِه يَوْم الْجُمُعَة بستمكن فِيهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر ولغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قالَ وَمَنْ قالَ لصَاحِه يَوْم الْجُمُعَة بستمكن فِيهِ من الاسْتِمَاع وَالنَّظُر ولغا وَلَمْ ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قالَ وَمَنْ قالَ لصَاحِه يَوْم الْجُمُعَة الصَاحِه وَاللَّسُ لَهُ فِي جمعته شَيْء

ئُمَّ قَالَ فِي آخر ذَٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَٰلِك

قَالَ الْحَافِظِ وَفِي إسنادهما راو لم يسم

الربايث بالراء وَالْبَاء الْمُوَحِدَة ثُمَّ الف وياء مثناة تَحت بعُلهَا ثاء مُثَلَّلَة جمع ربيئة وَهي الْإمر الَّذِي يحبس الْمَرُء عَن مقصده ويثبطه عَنهُ وَمَعْبَاهُ أَن الشَّيَاطِين تشْغلهم وتقعدهم عَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة إلى أَن تمْضِي الْاَوُقَات الفاضلة

قَالَ الْخطابِيّ الترابيث لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ الربايث وَقُوله فيرمون النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ فيريثون النَّاس قَالَ وَكَذَٰلِكَ رُوِى لِنَا فِي غير هٰذَا الْحَدِيْث

فَالَ الْحَافِظِ يُشِيرِ إِلَى لفظ رِوَايَةٍ آحُمد الْمَذْكُورَة \* •

وَقُولُهُ صِهُ بِسُكُونَ الْهَاءَ وتكسر منونة وَهِي كلمة زِجر للمتكلم أي اسُكُتُ والكفل بِكُسر الْكَاف هُوَ النَّصِيب من الاجر أو الوزر

"جب جمعہ کادن آتا ہے تو شیاطین نگلتے ہیں اورادگوں کو بازاروں کی طرف رغبت دلاتے ہیں جبہ فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں اورادگوں کے حتیارے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں پہلے کون آیا ہے اس کے بعد کون ہے ہیں اور جو خص امام کے قریب ہوکر بیٹے اور خاموش دہے اور خور سے اور خور کت نہ کرے اے اجر کے دو کفل ملتے ہیں اور جو خص دور بیٹے اور خور سے ناور خاموش دہے اور فور کت نہ کرے اے اجر کا ایک کفل ملت ہے جو خص امام کے قریب ہواور لغور کت کہ کرے اے اجر کا ایک کفل ملت ہے جو خص امام کے قریب ہواور لغور کت کرے اور خور کو کا اور جو خص میں کہا درخور کے بھی کام کرے اور قو جدے بھی نہ سے اس گناہ کے دو کفل ملتے ہیں اور جو خص میں کہا ۔ جب رہواتو اس نے بھی کا اور جو خص کیا اور جو خص کا اور جو خص کیا اور جو خص کا اور جو خص کیا اور جو خص کا مرکز اس کا جو خربیں ہوتا "

پھر حضرت علی بڑا ٹنڈ نے فرمایا: میں نے تمہارے نبی مُلَّاثِیْ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ بیرروایت امام احمد نے نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کروہ ہیں کبی روایت امام ابوداؤونے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: 'جب جمعہ کاون آتا ہے' تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کربازاروں کی طرف جاتے ہیں، اورلوگوں کو دو کنے کی کوشش کرتے ہیں 'جب فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، اور ساجد کے درواز وں پر بیٹی جاتے ہیں 'جب تک اور ساجد کے درواز وں پر بیٹی جاتے ہیں 'جب تک اور ساجد کے درواز وں پر بیٹی جاتے ہیں 'جب تک اور ساجد کے درواز وں پر بیٹی جاتے ہیں 'جب تک اور اس کی آب جاتے ہیں کہ بیٹی جائے تو کاس مقتدی کو فورسے اہام کا کلام سناجا یہ اور اس بیس غور و فکر کرنا چاہے اور فاموش رہا چاہوں کی قور کے در کفل اور اس بیس غور و فکر کرنا چاہے اور فاموش رہا چاہوں کی قور کر کہ تا ہی نہ کر در کفل اور اس بیس کے اور اگروہ آئی دور بیٹھ جانے 'جہاں اس تک امام کی آبواز نہ آر ہی ہو کئی وہ خاسوش رہا اور کو کی لفوج کرتے بھی نہ کر سابع کا کلام میں سنا کا اور ہو گائے گائے کہ بیس کے اور اگروہ ایک ملک میں میں ہوتا ہو گائے کہ بیس میں ہوتا ہوتی کہ جائے 'جہاں وہ تو جہ سے اور قرد کے ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو جہ سے اور قرد کے ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اور قرد کی ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اور قرد کی ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اور قرد کی ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اور قرد کی ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اور قرد کی ایک جگہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اس کی کہ بر بیٹھ جائے 'جہاں وہ تو در سے اس کی تھی ہو کے دن اس کی جہ بھی میں سے بھی تھی ہو تھی ہو تو جہ ساتھی سے یہ بھی جہ بھی تھی ہیں ہوتا''۔

پھر حضرت علی دانٹونے اس کے آخر میں بیفر مایا: میں نے ہی اکرم تافیق کو بیات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔ حافظ کہتے ہیں: ان دونوں روایات کی سند میں ایک راوی کا نام ذکر نہیں ہوا ہے۔

لفظ'' رہایٹ' بین رئے اور ب ہے' پھڑا اور کی ہے جس کے بعد نٹ ہے 'بیلفظ'' رہیش' کی جمع ہے اس سے مرادوہ معاملہ ہے' جوآ دمی کواسپنے مقصد سے دوک دے اور اسے اُس سے ہٹاد ہے اس سے مراد بیہ ہے کہ شیاطین انہیں مصردف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جمعہ کے لئے جدری رائے ہے رو کئے کی کوشش کرتے ہیں کیہاں تک کے فضیلت والے اوقات گزرجا تیں۔

خطانی کتے ہیں: لفظ 'تر ابیٹ' میکوئی چیز نہیں ہے اصل لفظ ' رہا بیٹ' ہے' اور متن کے بیالفاظ ' وہ نوگوں کوڈالتے ہیں' یعنی وہ لوگوں کو مصروف کررہے ہوتے ہیں' راوی کہتے ہیں' اس حدیث کے علاوہ اور جگہ پڑای طرح کی روابیت ہمارے سامنے بیان کی ''منی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: ای مفہوم کی طرف امام احمد کی فقل کردہ اُس روایت کے الفاظ بھی اشارہ کرتے ہیں جو پہلے ذکر ہوئی ہے۔ مثن کے الفاظ'' صہ' میں وُساکن ہے کہ کی بولتے والے فض کو خاموش کرنے کے لئے کہا جانے والا ڈا ننے کا لفظ ہے لفظ'' کفل'' میں ک' پر'زیز ہے'اس سے مراداجریا گناہ ہیں سے حصہ ہے۔

1066 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ إِذَا كَانَ يَوُم الْـجُمُعَة قعدت الْمَلَاثِكَة على آبُوَابِ الْمَسَاجِد فيكتبون من جَاءً مِنَ النَّاسِ على مَنَاذِلهم فَرجل قدم جزورا وَرجل قدم بقرة وَرجل قدم شَاة وَرجل قدم دَجَاجَة وَرجل قدم بَيْضَة

قَالَ فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنَ وَجَلَسَ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ طُويت الصُّحُف ودخلوا الْمَسْجِد يَسْتَمِعُون الذِّكر

رَوَاهُ آخمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحْوِهِ من حَدِيْثٍ آبِي هُوَيْرَة ﴿ وَاهُ آخمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَرَوَاهُ النَّسَائِي بِنَحْوِهِ من حَدِيْثٍ آبِي هُوَيْرَة ﴿ وَمَرْتَ ابْرِسْعِيدِ ضَدِرَى ثَنَّاثُوا بِي الرَّمِ مَا لَيْنَا كَارِيْرِ مَانَ قَلَ كَرِيْتِ بِينَ:

"جب جمعہ کاون آتا ہے تو فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹے جاتے ہیں اور درجہ بدرجہ آنے دالے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں توایک مخص کی مثال ہوں ہے جیے ہیں نے گائے صدقہ کیا اورایک مثال ہوں ہے جیے ہیں نے گائے صدقہ کی ایک مثال ہوں ہے جیے ہیں نے گائے صدقہ کی ایک مثال ہوں ہوتی ہے جیے اس نے مرغی صدقہ کی اورایک مثل کی مثال ہوں ہوتی ہے جیے اس نے مرغی صدقہ کی اورایک مثل کی مثال ہوں ہوتی ہے جیے اس نے مرغی صدقہ کی ان ارم مان اللہ فرماتے ہیں: جب مؤذن اذان ویتا ہے اورا ہام منبر پر بیٹے جاتا ہے مثال ہوں ہوتی ہے جیے اس نے انڈ اصدقہ کیا نبی اکرم مان اللہ کی خطبہ) خور سے سنے لگتے ہیں "۔

بیروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نوقش کی ہے میروایت امام نسائی نے اس کی مانندالفاظ میں مصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

المحدث المسلمة على الله عنه من الله عنه عن الله عنه عن الله عنه عن الله عن الله عن الله عالم الله عالم وسلم الله عنه الله عنه عن الله عنه عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المسلمة ا

گوگ عمروین شعیب نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داوا کے حوالے سے نہی اکرم گانی کاریفر مان قل کیا ہے:

''جعہ کے دن فرشتون کو مساجد کے درواز ول پر بھیجاتا ہے اوروہ آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں جب امام
آجاتا ہے توصیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور قلم اٹھا لئے جاتے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں: فلال شخص کیوں نہیں
آیا؟ پھروہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اگروہ گمراہ ہوگیا ہے تواسے ہوایت نصیب کر! اگر بیار ہوگیا ہے تواسے شفاء نصیب کر! اگر بیار ہوگیا ہے تواسے شفاء نصیب کر! اگر بیار ہوگیا ہے تواسے شفاء نصیب کر! ادرا گر تنگدست ہوگیا ہے تواسے خوشحال کردے'۔

بدروایت امام این خزیمدف این دهیچون می نقل کی ہے۔لفظ العائل "کامطلب فقیرہ۔

قَالَ ثُمَّ دخلِ عبد الله الْمَسْجِد فَافَا هُوَ برجُلَيْن يَوْمِ الْجُمُعَة قد سبقاه فَقَالَ عَبد الله رجَلانِ وَانا النَّالِث إِنْ شَاءَ الله أَن يُبَارِك فِي النَّالِث . رَوَاهُ الطَّبَرَالِيّ فِي الْكَبِيْرِ

وَ آبُو عُبَيْدَة اللّٰهِ عَبَيْدَة اللّٰهِ عَلَمُ يسمع من آبِيه عبد اللّٰهُ بن مَسْعُوْد رَضِيَّ اللّٰهُ عَنْهُ وَقِيْلَ سمع مِنْهُ ﴿ ﴿ اَبُوعَبِيده بِيانَ كُرتَ بِينَ : حضرت عبدالله ﴿ اللّٰهِ فَيْ أَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ وَقِيْلَ سمع مِنْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلَّةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ مقرب تأربوں کے پھراللہ تعالی ان کی عزت افزائی کے لئے ان کے ساتھ کلام کرے گا ان نوگوں نے اس سے پہلے اللہ تعالی کا دیدارٹیس کیا ہوگا (یا ان لوگوں نے اس سے پہلے افتہ تعالی کا دیدارٹیس کیا ہوگا (یا ان لوگوں نے اس سے پہلے وہ عزت افرائی تیس دیکھی ہوگی) پھروہ لوگ اپنی یو یوں کے پاس واپس ہم کمی تو ان کے ایل خانہ بھی اللہ تعالی نے تی صورت حال پیدا کردی ہوگی یا وہ اپنے اہل خانہ کواس چز کے بارے میں بتا کمی سے جو (فضل) اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا ''۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ بڑا تی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دوآ دی مجد میں موجود تھے جوان سے پہلے وہاں آ چکے متھ تو حضرت عبداللہ بڑا تنظیر نے فرمایا: دوآ دمی پہلے ہے موجود ہیں اور میں تیسراہوں اگر اللہ نے جاہا تو تیسرے میں بھی برکت رکھی جائے گئ کے بیردوایت امام طبرانی نے بچھ کبیر میں نقل کی ہے۔

ابوعبیدہ نائی راوی کانام عامر ہے انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود ناٹلاسے ساع نہیں کیا ہے اور ایک قول کے مطابق انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بلاٹھ کیا ہے۔

1069 - وَعَنُ عَلْقَمَة رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ حرجت مَعَ عبد اللَّه بن مَسْعُود يَوْم الْجُمُعَة فَوجدَ الكَلَّة قد سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِع أَرْبَعَة وَمَا رَابِع أَرْبَعَة مِن اللَّه بِيَعِيد إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن النَّاسَ يَجُلِسُونَ يَوْم الْقِيَامَة مِن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ على قدر رَوَاحِهمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْآوَل ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ التَّالِث ثُمَّ الرَّابِع وَمَا رَابِع اللَّه بِيَعِيد

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن آبِي عَاصِم وإسنادهما حسن . قَالَ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَتقدم حَدِيْتٍ عبد اللّٰه بن عَسْر و عَن السِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كَانَ لَهُ بِكُل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها وَكَذَلِكَ تقدم حَدِيثٍ اَوْس بن اَوْس نَعُوهِ

'' قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 'ای حساب ہے جیٹیس کے جنٹی جلدی وہ جمعہ نے لئے جایا کرتے تھے پہلافض ہوگا' پھرد دسر'ا پھر جو تھا'اور چو تھا تخص بھی'اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور نہیں ہوگا''۔

میروایت امام ابن ماجهٔ اوراین ابوعاصم نے قل کی ہے ان دونوں کی قل کر دوسند حسن ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس سے میلے حضرت عبداللہ بن عمر و نگافٹا کے حوالے سے نبی اکرم مُلکٹا کا پیفر مان گزر چکا ہے: '' جو خص سردھوئے اور بچرافسل کر ہے'اور (امام کے ) قریب ہواور جلدی جلاجائے اور قریب رہے'اور غور سے سے' تواسے

مرا یک قدم جواس نے اٹھایا ہوا اس کے توض میں ایک سال کے نوافل اور نظی روز وں کا تواب ملتا ہے '۔

ای طرح حضرت اوس بن اوس الکائناے منقول حدیث جواس کی مانند ہے وہ بھی پہلے گزر بھی ہے۔

1070 - وَرُوِى عَن سَمُرَةَ رَضِى اللّه عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ احضروا الْجُمُعَة وادنوا من الإمَام فَإِن الرجل لِيَكُون من اَهْلِ الْجُنَّة فَيتَآخُو عَن الْجُمُعَة فيؤخو، عَن الْجَنَّة وَإِنَّهُ لَمن اَهلها رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ والأصبهاني وَغَيْرِهمَا

ور حضرت سره في وايت كرتين بي اكرم من الكرام المنافر مايات:

"جمعہ میں شریک ہواورامام سے قریب رہو کیونکہ ایک شخص جوالل جنت میں سے ہوتا ہے وہ جمعہ اوائیس کریا تا تو وہ جنت ہے بھی دور ہوجا تا ہے طالا نکہ وہ الل جنت میں سے ہوتا ہے "بریروایت امام طبر انی اصبہ انی اور دیگر حصروت نے قال کی ہے۔

### 2 - التَّرُهِيب من تخطى الرِّقاب يَوُم الْجُمُعَة

باب جمعه کون گردنیں بھلانگ کرجانے سے متعلق تربیبی روایات

1071 - عَن عبد الله بن بسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءً رجل يتخطى رِقَابِ النَّاس يَوْم الْجُمُعَة وَالنِّبِي ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسُ فَقَدُ آذيت وآنيت

رَوَاهُ أَخْدَمَهُ وَأَبُو دُاوُدُ وَالنَّسَائِلَيِّ وَابُن خُزَيْمَةَ وَابُن حَيَانَ فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَيْسَ عِنْد آبِي دَاوُدُ وَالنَّسَائِيِّ وَآنِيت وَعند ابْن خُزَيْمَة فَقَدُ آذِيت وأوذيت وَرَوَاهُ ابْن مَاجَهُ مِن حَدِيْثٍ جَابِر بن عبد الله آنيت بِمد الْهِمزَة وَبعدهَا نون ثُمَّ يَاءُ مِثناة تَحت آى أخرت الْمَحِيْء وَآذَيْت بتخطيك رِقَابِ النَّاس

بیروایت امام احمد امام ابودا و زامام نسانی نے نقل کی ہے امام این خزیمہ اور امام این حیان نے اپنی اپن و مسیح "میں نقل کی ہے امام ابودا و داور امام ابن خرایمہ کی اپنی افغاظ ہیں : "متم نے امام ابودا و داور امام الن کی روایت میں بیالفاظ ہیں : "متم نے افزیت پہنچائی ہے اور خود کواؤیت میں بیالفاظ ہیں : "تتم نے اذبیت پہنچائی ہے اور خود کواؤیت کا شکار کیا ہے "۔

مدروایت امام این ماجد نے حضربت عبدالله دی فرست منقول حدیث کے طور برتقل کی ہے۔

لفظ 'آنیت' میں مدُوالا اُ ہے اور اس کے بعد ن ہے بھر کی ہے اس سے مرادیہ ہے بھے نے آنے میں تاخیر کی ہے اور لوگوں کی گردنیں بھلانگ کراذیت پہنچائی ہے۔

1072 - وَرُوِىَ عَن مَعَاذَ بِن أَنس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تخطى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ

ولي الترغيب والترانيب (اوّل) ﴿ المُحْلِقَ الْمُعْلَقِةِ الْمُعْلَقِةِ الْمُعْلَقِةِ الْمُعْلَقِةِ الْمُعْلَقِةِ

"جو خفس لو کول کی گرونیں پھلانگا ہے وہ خفس جہنم میں جانے کے لئے بل بنا تاہے '۔

بدروایت امام ابن ماجداورامام ترمذی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ادراس روایت پراہل علم کے نزدیک عمل کیاجا تاہیں۔

1073 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُطْبِ إِذَ جَاءَ رَجَلَ بِتَخْطَى رِقَابِ النَّاسِ حَتَّى جلس قَرِيبًا مِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتِه قَالَ مَا مَنعك يَا فَكَان آن تجمع مَعنا قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ قَد حرصت آن اَصَع نَفيسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتِه قَالَ قَد رَايَّتُك تَتَخَطَّى رِقَابِ النَّاسِ وتؤذيهم مِن آذَى مُسْلِما فَقَدُ آذَائِي وَمَنْ آذَائِي فَقَل آذَائِي وَمَنْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي وَمَنْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي وَمَنْ آذَائِي فَقَلْ آذَائِي فَقَلْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الصَّغِيرِ والأوسط

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیراور جم اوسط من تقل کی ہے۔

1074 - وَرُوىَ عَن الأَرقم بن آبِى الأرقم رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ من آصَحَابِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت ارقم بن ارقم النافظ 'بیر نبی اکرم مَنْافظ کے صحافی ہیں' و ہی اکرم مُنَافظ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: ''جعہ کے دن امام کے آجائے کے بعد لوگوں کی گرونیں بچلانگنا اور دوآ دمیوں کے درمیان فرق کرنا' ایسے ہے' جیسے کوئی مخض آگ میں اپنی انتزیاں تھییٹ رہا ہو''۔

بدردایت امام احمد نے اور امام طبر انی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

النَّرُهِيب من الْكَكَلام وَالْإِمَام يخطب وَالنَّرُغِينِ فِي الْإِنْصَات باب: امام كے خطب دينے كے دوران كلام كرئے سے متعلق تربيبى روايات اوراس وقت خاموش رہنے ہے متعلق ترفيبى روايات 1075 - عَنُ آبِي هُورُنُورَة وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا قلت لصاحبك بَوْم

المُعَمَّة انصت وَالْإِمَامِ يِعُطِبِ فَقَدُ لِعُوتِ

رَوَاهُ اللَّمَادِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالتَّوْمِلِي وَالنَّسَالِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة

غَرْلِهِ لِمُوتَ قِيْلَ مَعُنَّاهُ مُحِبَّ مِن الْأَجِرِ وَقِيْلَ تَكَلَّمت وَقِيْلَ آخْطَات وَقِيْلَ بِطلت فَضِيلَة جمعتك وَقِيْلَ مَازَت جمعتك ظهرا وَقِيْلَ غير ذَلِك

ولا ولا معرت ابو بريره الأنواني اكرم منطقة كاية مان تقل كرتين

"جب جمعہ کے دن تم نے اپنے ساتھی سے بیکہا بھم خاموش رہوا اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغور کرت کی"۔ بدروایت امام بخاری امام سلم امام البوداؤ دامام تر ندی امام نسائی امام ابن ماجداور امام ابن خزیمہ نے نقل کی ہے۔

روایت کے بیالفاظ الاور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے اس کا اجرضائع ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم نے لفظ کی ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم نے لفظی کی ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم نے لفظی کی ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تمہارا جعد طہر میں تبدیل کا مطلب بیہ ہے کہ تمہارا جعد ظہر میں تبدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تمہارا جعد طہر میں تبدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ تمہارا جعد کا تعریف ہو گیا اور ایک قول کے مطابق اس کا مجھاور مطلب ہے۔

1078 - وَعَنَهُ رَضِيَ البِلَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِذَا تَكَلَّمت يَوْم الْجُمُعَة فَقَدُ لغوت وَالغِيت يَعْنِيُ وَالْإِمَامُ يَخْطَب . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحة

الله المريده الوبريده المنظر المنظر كالمريد المنظر المنظر المنظر المريد المنظر المنظر

"اگرتم نے جمعہ کے دن کلام کیا تو تم نے لفور کت کی اور ضائع کردیا (راوی کہتے ہیں:) بینی جب امام خطبہ و براہو'۔ بدروایت امام ابن فزیمہ نے اپی ' سمجے'' میں نقل کی ہے۔

1077 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تكلم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام ينخطب فَهُوَ كَمثل الْحمار يحمل أسفارا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انصت لَيْسَ لَهُ جُمُعَة

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي

وه حضرت عبدالله بن عباس الله الدوايت كرت بين الرم مَا كَالِيم مَا الرشاوفر ماياب:

'' جو خص جمعہ کے دن کلام کرئے جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے اوپر ہو جھے لا داہوا ہوا در جو خص اس سے بیہ کہے بتم خاموش ہو جاؤ! تو اس کا جمعہ بیس ہوتا''۔

ميردايت امام احدامام بزاراورامام طبراني فقل كي يه-

1078 - وَعَنْ آبِى بِن كَعُب وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَآ يَوُم الْجُمُعَة تَبَارَكُ وَهُ وَ الْجُمُعَة تَبَارَكُ وَهُ وَ الْجُمُعَة اللَّهِ وَآبُو فَر يعْمِز آبِى بِن كَعْب فَقَالَ مَتى أنولت هٰذِهِ الشُّورَة إِنِّى لَم أسمعها إِلَى الْأَن فَاشَارَ إِلَيْهِ أَن اسْكُتْ فَلَمَّ انصوفوا قَالَ مَاكَتَكُ مَتى أنولت هٰذِهِ الشُّورَة فَلَمْ تُحيرِنِى فَقَالَ آبِى لَيْسَ لَكُ مِن فَاشَارَ إِلَيْهِ أَن اسْكُتْ فَلَمَّا انصوفوا قَالَ مَاكَتَكُ مَتى أنولت هٰذِهِ الشُّورَة فَلَمْ تُحيرِنِى فَقَالَ آبِى لَيْسَ لَكُ مِن صَالَاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِى قَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ أَبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ أَبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ أَبَى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِى قَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ آبَى فَقَالَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِى قَالَ آبَى فَقَالَ أَبَى فَقَالَ أَبَى فَقَالَ أَبِى فَقَالَ أَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِى قَالَ آبَى فَقَالَ أَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبِرهُ بِالَّذِى قَالَ آبَى فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ صدق أبي . رَوَاهُ أبْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حسن

ل اللهِ صلى الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه المسجد يوم المحمعة واللي وروسه بين سريد رق صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يِخُطِبِ فَجَلَست قَرِيبًا مِن آبِي بِن كَعْبِ فَقَرَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَة بَرَاءَة صلى الله حليد وسلم يستم الله وردة قال فتجهمني وَلَمْ يكلمني ثُمَّ مكثت سَاعَة ثُمَّ سَالته فتجهمني وَلَمْ معنت دبني سنى سراعة ثم ساكته فتجهمني وَلَمْ يكلمني فَلَمَّا صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت لابي يت الله عند الله عند الله عند الله عن الله عن الله عن الله عن الله عند الله عند الله عند الله عند الله عليه الله عليه وسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي اللَّهِ كنت بِجنبِ آبِي وَانت تقُرًا بَرَاءَة فَسَالَته مَنى نزلت هاذِهِ السورة فتجهمني وَلَمْ وسلسم منى ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ مَن صَلاَتِكَ إِلَّا مَا لَغُوت قَالَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق أبى قَوْلِهِ فتجهمني مَعْنَاهُ قطب وَجهه وَعَبس وَنظر اِلِّي نظر الْمُغْضِب الْمُنكر

و معزت الى بن كعب يَنْ تَنْ بيان كرت بين : نبي اكرم مَنْ فَيْنِ في حدك دن كفر يه وكر" سوره كمك" كى تلاوت كي آب من الله تعالى كاذكركيا تو حصرت ابوذ رغفاري والنفائة في حصرت الى بن كعب منافظ كومهو كادية بوئ دريافت ہ ۔ کیا بیسورت کب نازل ہوئی ہے؟ بیتو میں نے ابھی تک نہیں تی تھی حضرت ابن بن کعب منافظ نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ خاموش ر ہیں جب بید حضرات نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو حضرت ابوؤ رغفاری النظامے کہا: میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ بیرسورت کب نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے جھے بتایا ہیں تو مصرت الی بن کعب شائلانے کہا: آج کے دن آپ کی نماز میں سے صرف وہ حركت بي جولفوح كمت في آپ كى بيئ حضرت الوة رغفارى والنظامي اكرم مَنْ الله كى خدمت مين عاضر بوت اور آپ مالله كواس بارے میں بتایا 'جوحضرت الی بن کعب التائظ نے ان سے کہا تھا 'تونی اکرم مُنَافِظ نے فرمایا: أبی نے تعیک کہا ہے۔

بدروایت امام این ماجد نے حسن سند کے ساتھ اللی ہے بدروایت امام این خزیمہ نے اپی ' مصحح'' میں حضرت ابوذ رعفاری بخافظ کے حوالے سے تقل کی ہے دہ بیان کرتے ہیں:

" جمعہ کے دن میں مبحد میں داخل ہوا میں اکرم مٹافیز اس وقت خطبہ دے دہے تھے میں حضرت انی بن کعب النظامے پاس بیٹھ عمیا' نبی اکرم مثلین مناصد مرات کی تلاوت شروع کی' تو میں نے حضرت ابی بن کعب بین نظرت دریافت کیا بیرسورت کب نازل ہوئی ہے' توانہوں نے جھے گھورکرد یکھااورانہوں نے میرے ساتھ بات چیت نہیں کی' پھرتھوڑی دیرگزری' پھر میں نے انہیں یہی سوال کیا' توانہوں نے پھر بھے گھور کردیکھا' اور پھر جھے **کوئی جواب ب**یس دیا' پھرتھوڑی دیرگزری' پھر میں نے اُن سے یہی سوال کیا تو انہوں نے مجھے گھور کردیکھااورمیرے ساتھ بات نہیں کی جب نبی اکرم مَا کھٹائے نمازادا کرلی تومیں نے حضرت ابی ڈاٹٹاسے در یافت کیا میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے گھور کرد کھا اور جھے کوئی جواب تیس دیا؟ تو حضرت الی النظاف کہا: آپ کا حصہ آپ کی اس نماز میں صرف وہ حرکت ہے جولغوح کت آپ نے کی ہے ' حضرت ابوذ رغفاری ڈٹاٹڈییان کرتے میں:) تومیں نبی اکرم مُنَافِقَا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی :اے اللہ کے نبی! میں حضرت الی دلافٹا کے پہاو میں موجود تھا' آپ سکا فیٹے سور ہ کرات کی تلاوت کررہے متے میں نے اِن سے دریافت کیا: میسورت کب نازل ہوئی ہے؟ توانہوں نے

جمعے کھور کر و بکھاا ورانہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی مجر بعد میں انہوں نے کہا: کہ آپ کااس نماز میں حصہ صرف وہ انور کت ہے 'جو آپ نے کی ہے' تو نیما کرم ناکھی نے فرمایا: اُنی نے ٹھیک کہاہے۔

متن کے الفاظ ف 'تسجھ سنسی ''اس کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی چیرے پرنا گواری کا تاثر ڈالا اور تیوری چڑھالی اور میری طرف الی نظروں سے دیکھا' جونا رامن شخص کی نظریں ہوتی ہیں۔

1079 - وَعَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جلس رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا على الْمِنْبَرِ فَخَطَبِ النَّاسِ وِثلا آيَة وَإِلَي جَنْنِي آبِي بن كَعْب فَقُلْتُ لَهُ يَا آبِي وَمَتى أنوِلت هٰذِهِ الْآيَة

قَالَ فَآبِيُ أَن يَكُلَمْنَي ثُمَّ سَالَتَهُ فَآبِيُ أَن يَكُلَمْنَى حَتَّى نَزُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِيُ مَا لَكُ مِن جمعتك إلَّا مَا لَغِيت فَلَمَّا انْصَرف رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنْنَهُ فَآخِرَتِه فَقُلْتُ آى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنْنَهُ فَآخِرَتِه فَقُلْتُ آى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ جِنْنَهُ فَآخِرَتُه فَقُلْتُ آى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ جَنْنِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ جَنْنَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَعْنَ وَلَا عَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا مُعْلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

بیروایت امام احمد نے حرب بن قیس کی حضرت ابودرداء ڈٹائٹڈ کے حوالے سے نقل کردہ روایت کے طور برنقل کی ہے حالانکہ حرب بن قیس نے حضرت ابودرداء ڈٹائٹڈ سے ہائے نہیں کیا ہے۔

1080 - وَرُوىَ عَن جَابِر رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ لَا اللهُ عَنُهُ لَلهُ عَنُهُ لَوجل لَا جُمُعَة لَك فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَا سعد قَالَ لانه كَانَ يَتَكَلَّم وَانت تخطب فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَا سعد قَالَ لانه كَانَ يَتَكَلَّم وَانت تخطب فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق سعد . رَوَاهُ اَبُو يعلى وَالْمُزّار

الله الله معرت جابر طائبًة بيان كرتے ميں: حضرت سعد بن الى وقاص الله فض سے بَها به راج راج رہ ميں ہوا على

اکرم مُؤَیِّزًانے دریافت کیا:اے سعد!وہ کیوں؟ انہوں نے عرض کی: کیونکہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو ریاس دوران کلام کررہاتھا'تو نبی اکرم مُؤَیِّزُم نے ارشاد فرمایا: سعد نے تھیک کہاہے۔

یدروایت امام ابویعلیٰ اورامام بزار نے قل کی ہے۔

1081 - وَعَنُ جَابِرِ اَيُضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل عبد الله بن مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِد وَالنَّي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطِب فَجَلَسَ إِلَى جنب آبِي بن كَعْب فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ اَوْ كَلَمه بِشَيْءٍ فَلَمْ يرد عَلَيْهِ آبِي فَظن ابْن مَسْعُوْد آنَهَا موجدة فَلَمَا انْفَتَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صالاته

قَالَ ابْن مَسْعُود يَا أَبِي مَا مَنعك أَن ترد عَلَى قَالَ إِنَّك لَم تحضر مَعنا الْجُمُعَة

قَالَ لَم قَالَ تَكَلَّمتَ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطَب فَفَامَ ابْن مَسْعُوْد فَدِحل على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَق آبِيُ صَدق آبِي اطع آبَيَا رَوَاهُ آبُوُ يعلى بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ وَّابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه

بدروايت امام ابويعلى في عمر وسند كے ساتھ فقل كى بيئا ورامام ابن حيان في اين وصيح" ميں فقل كى ہے۔

1082 - وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَفَى لَغُوا أَن تَقُول لَصَاحِبُك أَنصت إذا خرج الإمَام فِي الجُمُعَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَتقلم فِي حَدِيثٍ عَلَى الْمَرُفُوع الإمَام فِي الجُمُعَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَتقلم فِي حَدِيثٍ عَلَى الْمَرُفُوع الإمَام فِي الْجُمُعَة لَصَاحِبه أَنصت فَقَدُ لَغَا وَمَنْ لَهُ فِي جَمعته تِلْكَ شَيْءٍ

اللہ اللہ علی مسعود ہلات میں مسعود ہلاتے ہیں: لغور کت ہونے کے لئے اتنائی کافی ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے آتائی کافی ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے آتائی کافی ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے آتائی کافی ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے آتائی کافی ہے کہ ادو: کہتم خاموش ہوجاؤ''۔

یہ روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں صحیح سند کے ساتھ''موقوف' روایت کے طور پُنقل کی ہے' اس سے پہلے حضرت علی ڈاٹٹز کے حوالے سے''مرفوع''حدیث گزر چکی ہے: '' جوخص جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے سیہ کے : کہتم خاموثن ہوجاؤ' تو اس نے لغور کت کی اور جوخص لغور کت کر ہے اس کانس جمعہ میں سے کوئی حصہ بیں ہوتا''۔

1083 - وَعَنْ عَسِدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن اغْتَسِل يَوْم الْجُمُعَة وَمَسَّ من طيب الْمُراته إِن كَانَ لَهَا وَلِيس من صَالِح ثِيَابِهِ ثُمَّ لَم يتخط رِقَاب النَّاس وَلَمُ بلغ عِنْد الموعظة كَانَ كَفَارَة لَما بَيْنَهُمَا وَمَنَ لَغَا وتخطى رِقَابِ النَّاس كَانَت لَهُ ظهرا

رَوَاهُ الله خُولِيَّة وَالله وَالله خُولِيُّت خُولِيَّت صَحِيْحِه من رِوَايَةٍ عَمُرو بن شُعَيْب عَنْ آبِيْهِ عَن عبد الله بن عَمُرو وَرَوَاهُ الله خُولِيَّمَة فِي صَحِيْحِهِ من حَلِيبُثِ آبِي هُرَيْرَة بِنَحْوِهِ وَتقلم

بدروایت امام ابوداؤر نے امام ابن تزیمہ نے اپن 'وصحح'' میں 'عمرو بن شعیب ان کے والد کے توالے سے حضرت عبداللہ بن عمرد رفاقت سے لئل کردوروایت کے طور پر نقل کی ہے اسے امام ابن نزیمہ نے اپنی 'صحح'' میں 'حضرت ابو ہریرو دفاقت سے منقول حدیث کے طور پر بھی نقل کیا ہے 'جواس روایت کی مانند ہے اور پہلے گزر چکی ہے۔

1084 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحضر الْجُمُعَة ثلَاثَة نفر فَرجل حضرها بلغو فَذَلِكَ حَظه مِنْهَا وَرجل حضرها بِدُعَاء فَهُو رجل دَعَا الله إِنْ شَاءَ اعطاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنعه وَرجل حضرها بلغو فَذَلِكَ حَظه مِنهُا وَرجل حضرها بانصات وسكوت وَلَمْ يتخط رَقَبَة مُسُلِم وَلَمْ يؤذ أَحَدًا فَهِي كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة لَكُرُتُهُ أَيَّام وَذَلِكَ أَن الله يَقُولُ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر آمَثَالهَا) الانتم 160

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه وَتقلع فِي حَدِيْتٍ عَليّ

فَمَنُ دَنَا مِنَ الْإِمَّامِ فَأَنصِت واستمع وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ كَفِلانِ مِنِ الْآجِرِ الْحَلِيث

الله عنرت عبدالله بن عمروبن العاص التلوروايت كرتي بي اكرم مَنْ الله عن ارشاد فرمايا ي:

''جمعہ میں تین ہم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں'ایک وہ شخص ہوتا ہے' جو لفوٹر کت کے ساتھ جمعہ میں ترکی ہوتا ہے' تو جمعہ میں اس کا حصہ یہ ترکت ہی جوتی ہے' ایک وہ قض ہے' جورعا کے ساتھ اس میں ترکی ہوتا ہے' تو یہ وہ شخص ہے' جو خاموشیٰ سکوت کے دعا کی اگر اللہ تعالیٰ جا ہے گا'تو عطائمیں کرے گا'اورا یک وہ شخص ہے' جو خاموشیٰ سکوت کے دعا کی اگر اللہ تعالیٰ جا ہے گا'تو عطائمیں کرے گا'اورا یک وہ شخص ہے' جو خاموشیٰ سکوت کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہے' کی مسلمان کی گرون نہیں بھلانگتا ہے' کی کو تکلیف نہیں بہنچا تا ہے' تو یہ جمعہ اس کے بعد والے جمعہ اور مزید تین دن کے (گنا ہوں کا) کفار و بن جاتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور شاوفر مایا ہے:

" جونفس ایک نیکی کرتا ہے اتو اے اس کادی گنا (اجرونواب) ملے گا"۔

یہ روایت امام ابوداؤر نے بقل کی ہے 'امام ابن خزیمہ نے اپی" سیجے" میں نقل کی ہے 'اس سے پہلے میہ صدیمت دھرت میں ملی بڑنٹرا کے حوالے ہے گز رہی ہے:

علی بڑنٹرا کے حوالے ہے گز رہی ہے:

ں ان اللہ اللہ کے قریب رہے اور خاموش رہے اور غورے (خطبہ) سے اور کو کی لغو ترکت نہ کرنے تواسے اجر کے دوجھے ملتے ہیں'' .....الحدیث۔

## 4- الترهيب من ترك الْجُمُعَة لغير عذر

باب كسى عذر كے بغير جمعة ترك كرنے سے متعلق تربيبى روايات

1085 - عَنِ أَبْنِ مَسُعُود رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ النِّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقُوم يتخلفون عَن الْجُمُعَة لقد هَمَمُت آن آمُر رجلا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أحرق على رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم

رَوَاهُ مُسْلِم وَالْحَاكِم بِإِسْنَادٍ على شَرطهمَا وَتقدم فِي بَابِ الْحمام حَلِيْثِ آبِي سعيد وَفِيْه وَمَن كَانَ يُؤمن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحر فليسع إلَى الْجُمُعَة وَمَنْ اسْتغنى عَنْهَا بلهو أَوْ يَجَارَة اسْتغنى الله عَنهُ وَالله غَنِي حميد . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي

ہے جو رہ میں اللہ بن مسعود بڑا تیزیمان کرتے ہیں: نبی اکرم نوائی آن اُن اُنوکوں کے بارے میں فرمایا 'جو جمعہ میں شریک نہیں ہوئے منے کہ میں نے بیآرزوکی کہ ہیں کسی شخص کو بیہ مِدایت کروں کدو الوکوں کونماز پڑھائے 'اور پھر میں ان لوگوں سمیت 'اُن کے گھر جلادوں'جو جمعہ ہیں شریک نہیں ہوئے ہیں''۔

لائق حمد ہے''۔

يدروايت امام طبراني فقل كي بـــ

1086 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة وَابُن عمر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُم آنَهُمَا صمعا رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ على اللهُ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ على اللهُ على الله على قُلُوبِهِم ثُمَّ لَيَكُونِ مِن الغافلين رَوّاهُ مُسُلِم وَابُنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهِمَا

قَوْلِهُ وَدَعِهِمَ الْجُمُعَاتَ هُوَ بِفَتْحَ الْوَاوِ وَسُكُونِ الذَّالَ أَى تَوكِهِمِ الْجُمُعَات

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة بِلَفُظ تَوكهم من حَدِيْتٍ آبِي هُرَيْرَة وَآبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ

ﷺ بھی جھٹرت ابو ہریرہ بڑگنڈا ورحصرت عبداللہ بن عمر جھٹن بیان کرتے ہیں: ان دونوں حضرات نے ہی اکرم ناکیتی کواپی منبر کی لکڑیوں پر میدارشا دفر ماتے ہوئے ستاہے:

''یا تولوگ جمعہ ترک کرنے سے ہاز آ جا نمیں گئے یا پھراللہ تعالی ان کے دلوں پرمہر نگادے گا'اور پھروہ لوگ عافلوں میں سے وجا کیں گئے''۔

بدروایت امام سلم امام ابن ماجداورد گرحضرات نقل کی ہے۔

متن کے الفاظ 'و دعیم المجمعات ''میں وُرزیرہے اور ڈساکن ہے اسے مرادان لوگوں کا جمعہ ترک کرنا ہے۔ امام این خزیمہ نے بیروایت 'تسر کھم ''کے الفاظ کے ساتھ' حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈاور حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔

1087 - وَعَنُ أَبِي الْجَعْد الضمرِي وَكَانَت لَهُ صُحْبَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ترك ثكاث جمع تهاونا بهَا طبع الله على قلبه.

رَوَاهُ أَحُمد وَأَبُوْ ذَاؤُد وَالنَّسَانِي وَالتِّرْمِذِي وَحسنه وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَعِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِم

وَفِي دِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة وَابْن حِبَانَ مَن توك الْجُمُعَة ثَلَاثًا مِن غير عذر فَهُوَ مُنَافِق

وَفِي رِوَايَةٍ ذكرهَا رِزِين وَلَيْسَت فِي الْأُصُولِ فَقَدُ برىء من الله

آبُو الْجَعُد اسْمه أدرع وَقِيلَ جُنَادَة وَذكر الْكَرَابِيسِي أَن اسْمه عمر بن أَبِي بكر وَقَالَ التِّرْمِذِي سَالت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُحَارِي عَن اسْم أَبِي الْجَعُد فَلَمْ يعرفهُ

ﷺ حضرت ابوالجعد ضمر کی ڈٹائٹؤ 'جنہیں صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وو نبی اکرم مَٹائٹٹے کا یہ فر مان نقل کرتے بیں '' جوشص جمعہ کو کم ترسیجھتے ہوئے 'تین جمعے چھوڑ دے گا'اللہ تعالیٰ اُس کے دل پرمہر لگادے گا''۔

بیردوایت امام احمدُ امام البوداؤدُ امام تسانی اورامام ترفدی نے نقل کی ہے ُ امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیاہے اسے امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے 'امام ابن خریمہ' امام ابن حبان نے اپنی ' اپنی ' فیجے'' میں نقل کیاہے' امام حاکم نے بھی اسے نقل کیاہے' اور پی



فر مایا ہے: بیامام سلم کی شرط کے مطابق می ہے۔

ا ما من خزيمه إورامام ابن حبان كي أيك روايت من بيالقاظ بين:

'' جو فخص کسی عذر کے بغیر' تین جمعے ترک کرے گا' وہ منافق ہوگا''۔

ايك اورروايت بحيرزين في ذكركيا بأورووروايت "إصول" من تبيل بأس مي بيالفاظ مين:

"ووالله تعالى سے لاتعلق ہوجائے گا"۔

حضرت ابوالجعد بنی نی کانام 'اورع'' ہے اورا کی قول کے مطابق'' جنادہ' ہے کرابیسی نے بیہ بات ذکر کی ہے ان کانام'' عمر بن ابو بکر' ہے۔

ر ۔ امام ترندی بیان کرتے ہیں: میں نے امام محمد (لینی امام بخاری) سے حضرت ابوالبعد ڈگاٹڈ کے نام کے ہارے میں دریافت کیا تو وہ اس سے واقف نہیں تھے۔

1088 - وَعَنْ آبِى قَتَادَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من توك الْجُمُعَة فكرَن مَرَّات من غير ضَرُوْرَة طبع الله على قلبه . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَالْجَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الإِسْنَاد ﴿ وَ الْجَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَادِ عَلَى قلبه . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ حَسَنْ وَالْجَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

" جو خص كى ضرورت كے بغير تنين مرتبہ جمعه ترك كر كا اللہ تعالی اس كے دل پرمبرلگاد ہے گا"۔

بدردایت امام احمد فے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بدسند کے اعتبار سے مجع

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن ترك ثَلَاثُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من الْمُنَافِقين ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر من رِوَايَةٍ جَابِر الْجَعُفِيّ وَله شَوَاهِد

ا الله الله المامد المنزوايت كرت إن اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في الرم الم

'' جو تفی کسی عذر کے بغیر' تنین جھے ترک کرے گا'اس کا نام منافقین میں نوٹ کرلیا جائے گا''۔

بدردابت امام طرانی فے بھم كبير ميں جابر عقى كى تقل كرده روايت كے طور بنقل كى ہے اوراك كے شوابدموجود ميں۔

1090 - وَعَنُ كَعْبِ بِنِ مَالِكَ وَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ عَنُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينتهين اَفُوام يَسْمَعُونَ النداء يَوْمِ الْجُمُعَة ثُمَّ لَا يأتونها أَوَ لِيطبعن اللَّه على قُلُوبِهِم ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِيُنَ

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حسن

''جولوگ جمعہ کے دن اذان سنتے ہیں'اور پھر جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے'یا تو وہ لوگ ایسا کرنے ہے باز آ جا کیں گے یا پھراللّٰہ تعالٰی ان کے دلول پرمہر لگادئے بھروہ لوگ عافلوں میں ہے ہوجا کیں گے''۔ بیدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ لقل کی ہے۔ 1091 - وَعَنْ آبِي هُوَيُوَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِا هَلْ عَسى آحَدُكُمْ آن يتَّخذ الصبة من الْغنم على رَأْس ميل أوْ ميلين فيتعذر عَلَيْهِ الْكلاْ فيرتفع ثُمَّ تَجِيْء الْجُمُعَة فكر يَجِيْء وَكا يشهدها وتجيء الْجُمُعَة فكر يشهدها حَتَّى يطبع على قلبه

رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَيْحِيْحه

الصبة بِضَم الْصَّاد الْمُهُملَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحدَة هِيَ السِّرِيَّة إِمَّا مِن الْخَيل آوْ الْإِبل آوُ الْعنم مَا بَيْنَ الْعِشْرِيْنَ الْكِالْنِينَ تُضَاف اللي مَا كَانَت مِنْهُ وَقِيْلَ هِي مَا بَيْنَ الْعَشْرَة إِلَى الْآرْبَعِين ١٤٠٤ حفرت ابو بريره النَّيْزوايت كرت بين: بي اكرم مَنَّ فَيْنَ الْمُرْماياب:

'' خبر دار عنقریب ایسا ہوگا کہ کوئی شخص بکریوں کا چھوٹا سار پوڑ لے کرا یک یا دومیل کے فاصلے تک جائے گا' وہاں اسے کھاس نہیں ملے گی' بھر دو بچھاور بلندی پر چلا جائے گا' یہاں تک کہ جمعہ آئے گا' تو دہ اس میں شرکت کے لئے نہیں آئے گا' پھرا گلا جمعہ آئے گا تو دہ اس میں بھی شریک نہیں ہوگا' یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگادی جائے گی''۔

بیدوایت امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپی ''میں نقل کیا ہے۔ افظ ''الصبۃ'' میں 'ص' پر نبیش' ہے اور 'ب پر شد ہے اس سے مراد رپوڑ ہے خواہ وہ گھوڑوں کا ہو یا اونوں کا ہو یا برپوں کا ہو جوہیں سے لے کرتمیں جانوروں تک کا ہواورا کی قول کے مطابق نیدن سے لے کرچالیس تک کا ہوگا۔

1092 - وَعَنُ جَانِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْم الْجُمُعَة فَقَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْم الْجُمُعَة فَقَ اللهِ عَلَى عَدر ميل من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضر الْجُمُعَة ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِيَة عَسى رجل تحضره الْجُمُعَة وَهُوَ على قدر ميلين من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضرها وَقَالَ فِي النَّالِيَة عَسى النَّالِيَة عَسى رجل تحضره الْجُمُعَة وَهُو على قدر ميلين من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضرها وَقَالَ فِي النَّالِية عَسى يكون على قدر ثَلَاثَة أَمْيَال من الْمَدِيْنَةِ فَلَا يحضر الْجُمُعَة ويطبع الله على قلبه . رَوَاهُ ابُو يعلى بِاسْنَادٍ لِين وروى ابُن مَاجَه عَنهُ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ مَرُفُوعًا من ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا من غير ضَرُورَة طبع الله على قلبه وروى ابُن مَاجَه عَنهُ بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ مَرُفُوعًا من ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا من غير ضَرُورَة طبع الله على قلبه

المجان المراق المراق المراق الله المجان الله المجان المرتم المحال المراق المراق المحال المحا

یہ روایت اہام ابویعنلیٰ نے کمزورسند کے ساتھ قال کی ہے اہام ابن ماجہ نے بیدروایت حضرت جاہر ڈٹاٹٹڑ کے حوالے ہے عمدہ سند کے ساتھ''مرفوع'' عدیث کے طور پرنقل کی ہے (جس کے الفاظ بید ہیں :) '' جوشحص کی ضرورت کے بغیر' تین جھے ترک کرے گا'اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگادے گا''۔ 1093 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللهُ عَنهُ آيَضًا قَالَ حَطَبنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيهَا النَّاسِ تُسوبُوا إِلَى اللهُ قبل آن تَمُوتُوا وَبَادرُوا بِالآعَمَالِ الصَّالِحَة قبل آن تشْغَلُوا وصلوا الَّذِي بَيْنكُمْ وَبَيْن رِبكُمْ بِكُنْرَة ذكر كُمْ لَهُ وَكُثرَة السَّدَقَة فِي السِّرْ وَالْعَلانِيَة تُرُزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا وَاعْلَمُوا آن الله المُسرَّ مِنكُمْ بِكُنْرَة ذكر كُمْ لَهُ وَكُثرَة السَّدَة فِي السِّرْ وَالْعَلانِيَة تُرْزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا وَاعْلَمُوا آن الله المُسرَّ عَلَيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ يَعْمَى هَذَا إِلَى يَوْم الْهِيَامَة فَمَن اللهُ وَلَا جَعِيمُ اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

رَوَاهُ ابْن مّا بَحَه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ من حَدِيْثِ آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدْرِي أخصر مِنهُ ﴿ وَهِ وَهِ حَصْرِت مِابِر مِنْ أَثَرُيهِ إِن كَرِيّةٍ بِي: الكِمرتبه بِي اكرم مَنْ الْأَيْمَ فِي مَصِيدِ الْنُحَدِّرِيّةِ بوئ ارشاد فرمايا:

بیروایت اہام ابن ماجہ نے قال کی ہے'امام طبرانی نے اسے بچم کبیر بین حصرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے منقول حدیث کے طور بڑاس سے زیادہ مختصر روایت کے طور بڑقل کیا ہے۔

1094 - وَعَنِ ابْسِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ من ترك الْجُمُعَة ثَلَاث جمع مُتَوَالِيَات فَقَدْ نبذ الإسكام وَرَاء ظهره . رَوَاهُ آبُوْ يعلى مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح .

1085 - وَعَنْ حَارِثَة بِنِ النَّعُمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحدُ اَحَدُكُمُ السَّائِمَة فَيشُهِد الْصَّلَاة فِي جَمَاعَة فتتعذر عَلَيْهِ سائمته فَيَقُولُ لَو طلبت لسائمتي مَكَانا هُوَ اكلاً من هذا فيتحول وَلا يشْهد إلَّا الْجُمُعَة فتتعذر عَلَيْهِ سائمته فَيَقُولُ لَو طلبت لسائمتي مَكَانا هُوَ أكلاً من هذا فيتحول وَلا يشْهد الْجُمُعَة وَلا الْجَمَاعَة فيطبع الله على قلبه

رَوَاهُ أَحْمَدُ مِن دِوَايَةٍ عَمَر بن عبد الله مولى غفرة وَهُوَ لِقَة عِنْده وَتقدم حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة عِند ابن مَاجَه وَابُن خُزَيْمَة بِمَعْنَاهُ . قَوْلِهِ أَكلاً من هاذَا أَى أكثر كلاً

والكلا بِفَتْحِ الْكَافَ وَاللَّامِ وَفِي آخِرِه همزَة غير ممدودة هُوَ العشب الرطب واليابس

المن المرم مَنْ الله بن تعمال التأمَّةُ روايت كرت بن بي اكرم مَنْ النَّهُ الله المرام الله الله المرام الله الم

'' کوئی تخص جانور پالنائے وہ با جماعت نماز میں بھی شریک ہوتا ہے بھراس کے لئے ان جانوروں کو چارہ فراہم کرنامشکل ہوجاتا ہے بھروہ میں وچی ہوئی ہوئی جائیں ہو ہو ہے ہوجاتا ہے بھروہ میں وچی ہوئی ہوئی جائیں ہوجاتا ہے بھروہ دوسری جگہ چلاجاتا ہے اور مرف جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے بھراس کے لئے ان جانوروں کی دیکھ بھال اور مشکل ہوجاتی ہے اور وہ میہ کہتا ہے: اگر میں ان جانورل کے لئے کی ایسی جگہ چلاجا وُں' جہاں اس سے بھی زیادہ چارہ موجود ہوئی تو یہ مناسب ہوگا' تو وہ کہیں' اور چلاجاتا ہے' اور وہ جھھ کی نماز میں بھی شریک بھی شریک بھی ہوتا' اور وہ با جماعت نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' تو اللہ مناسب ہوگا' تو وہ کہیں' اور چلاجاتا ہے' اور وہ جھھ کی نماز میں بھی شریک بھی ہوتا' اور وہ با جماعت نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' تو اللہ مناسب ہوگا' تو وہ کہیں' اور چلاجاتا ہے' اور وہ جھھ کی نماز میں بھی تریک بھی ہوتا' اور وہ با جماعت نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا' تو اللہ اس کے ول پر مہرنگا دیتا ہے'' ۔ بید روایت امام احمد نے عربین عبداللہ کی نقل کر وہ روایت کے طور پر نقل کی ہے' جو غفرہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں' امام احمد کے زیک وہ تھا بیں' امام احمد کے زیک وہ تھ تھیں' ای مام اجر نے نواز کر دہ غلام این ناجداور امام ابن ترزید نے نقل کیا ہے۔

متن کے بیالفاظ' افکا "اس سے مراذجہاں اس سے زیادہ گھاس ہو کیونکہ لفظ' الکلاء "میں ک پر زبر ہے، ال پر بھی 'زبر ہے اس کے آخر میں اسے جوم دودہ نیس ہے اس سے مراد گھاس پھوں ہے خوادوہ خشک ہویاتر ہو۔

1098 - وَعَنُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَٰن بن زُرَارَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت عمر وَلَمُ أو رجلا منا به شَبِيها قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من معع النداء يَوُم الْجُمُعَة فَلَمْ يأتها ثُمَّ سَمعه فَلَمْ يأتها ثُمَّ سَمعه فَلَمْ يأتها ثُمَّ سَمعه وَلَمْ يأتها على قلبه وَجعل قلبه قلب مُنافِق . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَ

وروى التِّـرْمِسِذِى عَـنِ ابْسِ عَبَّـام ٱنه سُيْلَ عَن رجل يَصُوم النَّهَار وَيَقُومُ اللَّيُل وَلَا يشْهد الْجَمَاعَة وَلَا الْجُمُعَة قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

ﷺ محمد بن عبدالرحمن بن زرارہ بیان کرتے ہیں: میں نے حصرت عمر طافظ کوسنا میں نے اپنے درمیان کوئی ایسا مخص نہیں ویکھا' جواُن جیسا ہو' وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نافظ نے ارشاد فر مایا ہے:

''جوخص جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز کے لئے )اؤان سے اوراس میں شریک نہ ہو (پھرا گلے جمعہ کو )وہ اؤان سے 'اوروہ اس میں شریک نہ ہو (پھراس سے اسکلے جمعہ کو )وہ اؤان سے اوراس میں شریک نہ ہوئو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا ویتا ہے اوراس کے دل کومنا فق کے دل کی مانند کر دیتا ہے' ۔ بیدوایت امام بیہ بی نے تقل کی ہے۔

امام ترندی نے حضرت عبداللہ بن عباس منظ اسے بارے میں رہ بات نقل کی ہے: ان سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا گیا: جودن کے وقت نقلی روز و رکھتا ہے اور رات کونوافل پڑھتا ہے کیکن باجماعت نماز میں یاجمد میں شریک نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑا اور جہنم میں جائے گا۔

### هر النرغيب والنرهوب (اوّل) ﴿ هِ ( ﴿ مَن الْمِعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ

# 5 - التَّرْغِيْب فِي قِرَاءَ ق سُوْرَة الْكَهْف وَمَا يذكر مَعهَا لَيْلَة الْجُمْعَة وَيَوْم الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة وَ الْجُمْعَة عَلَى اللّهُ الل

نیز صب جمعہ یا جمعہ کے وان اس سورت کو پڑھنے کے بارے میں جو پچھند کورہے

العلام عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ من قَرَا سُورَة الْكُهُمْ فِي يَوُم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ من النُّورِ مَا بَيْنَ الجمعتين

بدروایت امام نسائی اورامام بیہتی نے ''مرفوع'' حدیث کے طور ذکر کی ہے' اورامام حاکم نے اسے''مرفوع'' اور''موقونی' دونوں طرح سے نقل کیا ہے' اور فرمایا ہے: بیسند کے اعتبار سے بچے ہے' امام داری نے اسے اپی''مسند'' میں حضرت ابوسعید بڑائڈ پر ''موتوف'' روایت کے طور پرنقل کیا ہے' جس کے الفاظ بیر ہیں:

''جو شخص شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھ لے گا'تواس کے لئے اس کی جگہ سے لیکر بیت عتیق تک ٹورروش کرد ہے گا''۔
امام حاکم کے علاوہ اُس روایت کی دیگرتمام اسانیو میں ابو ہاشم کجی بن دیناررو مانی نائی راوی ہے ڈیا دوتر لوگوں نے اسے تقتہ
قرار دیا ہے اس کی سند کے بقیہ راوی ثفتہ میں البتہ امام حاکم کی وہ سند جھے انہوں نے سیح قرار دیا ہے اس میں ایک راوی نیم بن
حماد ہے اس کے بارے میں اوراس ابو ہاشم کے بارے میں کلام آئے آئے گا۔

1098 - رَعَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَصِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قَرَا سُورَة الْكُهُف فِي يَوْم الْجُمُعَة سَطَعَ لَهُ نور من تَحت قدمه إلى عنان السَّمَاء يضيء لَهُ يَوْم الْفِيَامَة وَغفر لَهُ مَا بَيْنَ الجمعتين ـ رَوَاهُ آبُو بَكْرٍ بن مرْدَويَه فِي تَفْسِيره بِإِشْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله عفرت عبدالله بن عمر تلك روايت كرتي بين: تي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في الرم الله في الرم الله في المرام الله في المرام من الله في المرام الله المرام الله المرام المرام الله المرام الله المرام المرام الله المرام المرام

"جوفض جدد کے دن سورة کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لئے اس کے پاؤں سے لے کر آسان تک نورروش ہوجائے گا'جو آیا مت کے دن تک اے روشنی دے گا اور اللہ تعالی دو تعول کے درمیان کے اس کے تمام گنا ہوں کی مغفرت کردے گا'۔ پیروایت ابو بکرین مردویہ نے اپنی ' تغییر' میں اسک سند کے ساتھ آل کی ہے جس میں کوئی حری نہیں ہے۔ 1999 - وَرُوِیَ عَنْ آبِی مُحریْدَ وَ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فَرَاحِم

الدُّحَان لَيْلَة الْجُمُعَة عُفُوكَةً

وَفِي رِوَايَةٍ مِن قَرَا حَمِ الدُّحَانِ فِي لَيْلَة أصبح يسْتَغُفر لَهُ سَبْعُونَ الف ملك رَوَاهُ التِرمِذِي والأصبهاني وَلَقْظِهِ من صلى بِسُورَة الدُّحانِ فِي لَيْلَة بَات يسْتَغُفر لَهُ سَبْعُونَ الف ملك

رَوَّاهُ السِّرِمِلِينَ وَالاصبهائي وللسِّبِ مَن صَلَى بِسُورَه اللهِ عَلَيْهِ وَلَقُطْهِمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبُ رَانِينَ والأصبهائي ايَضًا من حَلِيَّتْ آبِي أُمَامَةً وَلَقُطْهِمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ الله وَسَلَّمَ مِن قَرَا حِم الدُّحَانِ فِي لَهَا المُجُمُعَة آوُ يَوْم الْجُمُعَة بني الله لَهُ بِهَا بَيْنَا فِي الْجَنَّة

و معرت ابو ہر رہ دائندروایت کرتے ہیں: نی اکرم مَلَّ اَنْ الله ارشادفر مایا ہے:

" جوفص دب جمعه میں سورؤهم الدخان کی تلاوت کرے گا اس کی مفغرت ہوجائے گی "۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:''جوفض رات کے وقت''حم الدخان'' کی تلاوت کرے گا'تو میج تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفر ت کرتے رہیں گئے'۔

بدروایت امام ترندی اوراصیانی نے تقل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ میر این:

" جو من رات کے وقت سور ہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ اسی جالت میں رات بسر کرے گا کہ ستر ہزار فریتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گئے ۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن قَرَاهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا سُورَة يس فِي لَيْلَة الْجُمُعَة غفر لَهُ . رَوَاهُ الْآصَبَهَائِيّ

انبی کے حوالے ہے یہ بات منقول ہے نبی اکرم مُنگافا نے ارشادفر مایا ہے: ''جوفس شب جمعہ میں سور ایکیان ک تلاوت کرے گا'اس کی مغفرت ہوجائے گی'۔ بیروایت اصبانی نے قال کی ہے۔

اللهورة الَّذِي عَنِ البن عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَرَا اللهِ وَمَلائِكَته حَتَّى تغيب الشَّهُ عَلَيْهِ الله وَمَلاثِكَته حَتَّى تغيب الشَّهُ س
 اللهورة الَّذِي يذكر فِيهَا آل عموان يَوْم الْجُمُعَة صلى عَلَيْهِ الله وَمَلاثِكَته حَتَّى تغيب الشَّهُ س
 رَوّاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاوُسَطِ وَالْكَبِيْر

الله عن عبدالله بن عباس اللهاروايت كرتي بن اكرم من الله في ارشادفر مايا ب

'' جو خص جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا'جس میں آل عمران کا ذکر ہے' تو سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشنے' اس پر رحمت نازل کرتے رہیں گئے''۔ بیدوایت امام طبرانی نے بچم اوسط اور بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

مديث 1101: البعجم الأومط للطبراني - باب العين باب البيم من اسه : معد - مديث: 6267 البعجم الكبير للطبراني -من ابسه عبد الله وما أشد عبدالله بن عباس رحنى الله عنوسا - طاوس مديث:10797 النرغبب والنرهبب (اوّل) ( المُعَدَّلَاتِ العُدَلَاتِ العُدَلِي العُدَلِقِي العَدِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِي العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِي العُدَاتِ العُدَلِقِي العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِي العُدَاتِي العُدَاتِي العُدَاتِي العُدَاتِي العُدَاتِي العُدَاتِ العُدَاتِ العُدَاتِي العُمَاتِي العُمْلِي العُمْلِي العُمْلِي العُمْلِقِي العُو

# كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

### كتاب: صدقات (ليني زكوة) كے بارے ميں روايات التَّرُغِيْب فِي أَدَاءِ الزَّكَاة وتأكيد و جُوبها

عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الإسكام على عمس شَهَادَة اَنَ لَا اِلْحَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَن مُعَكَّمًا عَبِده وَرَسُوله وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة

وَحِجِ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَان . زَوَاهُ البُنَحَادِئ وَمُسْلِمٍ وَعَيْرِهِمَا

باب: زكوة كى اداليكى معتعلق ترغيبى روايات اوراس كى فرضيت كى تاكير

و المرم مَنْ الله بن عمر بن إلى المرات بن المرم مَنْ الله المرات المرام من المرات المرات المرابيات

"اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تیس ہے حضرت محمد منافقا اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو قاوا کرنا اور بیت اللہ کا مج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا"۔

میروایت امام بخاری امام سلم اورد میرحضرات نفل کی ہے۔

1103 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة وَآبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا خَطَبْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّـٰذِي نَـفسِــي بِيَـٰذِهِ ثَلَاث مُوّات ثُمَّ اكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدّرِي على مَاذَا حلف ثُمَّ رفع رَاسه وَلِيْ وَجِهِهِ الْبُشُرِي فَكَانَت آحَبٌ اِلْيُنَا من حمر النعم

قَىالَ مَا من عبد يُصَلِّي الصَّلُوات الْحمس ويصوم رَمَضَان وَيخرج الزَّكَاة ويجتنب الْكَبَايْر السَّبع إلّا حديث 1103: صبعبج البغارى - كتساب الإيسيسان باب قول النبى صلى الله عليه وبيله : " بنى الإبلام " حديث: 8صعبح ے مسلم " کتساب الإبستان باہب قول النبی صلی الله علیه وسلم بنی الإسلام علی خسس " حدیث:44مبعبح ابن حیان " کتاب الإيهان باب فرص الإبهان - ذكير البيان بأن الإيهان والإسلام اسبان لبيني واحد حديث: 158 الجامع للترمذق أبواب الإيسيان عن رسول الله صلى الله عليه وملم " بساب مسا جاء بنى الإسلام على خيس "حديث: 2597السسنن للنسسائى " كتاب الإيسسان وشرائسه على كم بنى الإسلام - ضعيت:4939البسنس السكيرى للبيهيقى - كتساب الجسنسائسز كتاب الزبكاة -حديث:6806سسند أحبد بن حنبل مستدعيد الله بن عبر رضي الله عنهما -حديث:4659مسند العبيدق - أحاديث عبد الله بسن عسر بن الغطاب رضى الله عنه "حديث: 679مسستد عبد بن حديد " أحساديث ابن عبر "حديث: 824مسسند أبي بعلى السيوصيلي \* مستشد عبسد الله بن عبر \* حربت: 5653السبعيس الأوسط للطبرائي \* بساب الألف بساب مين اسبه إبراهيم \* عديث: 2990السعجم الكبير للطبرائي - من امنه عبدالله ومها أبند عبدالله بن عبر رضى الله عنسيسا - سالم عن ابن عبر حسديث:12982 شعب الإسبسان للبيهقى - بساب العدليسل عبلى أن الإيسبسان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين

کی دورت ابو ہر رہ وہی خطبہ دیے ہوئے ارشاد فر مایا: "اس زات کی سم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے ۔ یات آپ نگانگا نے تین مرتبدار شادفر مائی کھرآپ نگانگا نے سرجعکالیا ہم میں سے ہرخص نے روتے ہوئے سرجعکا دیا بھی کو پیٹیں پند تھا کہ آپ نگافٹا نے کس بات پرحلف اٹھایا ہے؟ بحرآب نافیا نے سرافعایا تو آب نافیا کے چیرہ مبارک پرخوش کے آٹارتے اوریہ چیز ہمارے نزد یک سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ ينديد المحى نى اكرم مَالِين في الرمايا:

ا جوہمی بندہ پانچ نماز میں ادا کر ہے رمضان کے دوزے دیکے زکو ۃ اوا کرے سات کبیرہ ممنا ہوں ہے اجتناب کرے تو اس سے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جا کیں محاوراً سے کہا جائے گا جم سلامتی سے اندرداغل ہوجاؤ''۔

بدروایت امام نسائی نے تقبل کی ہے روایت کے بیالغاظ انہی کے تقل کروہ جیں امام ابن ماجدًا مام ابن خزیمہ اورا مام ابن حبال نے اپن اپل استح "میں اسے قل کیا ہے امام حاکم نے ہمی اسے قل کر کے ریکا ہے: بیسند کے اعتبار سے محمج ہے۔

1104 - وَعَنُ آنَسِ بُدِنِ مَسَالِكٍ رَضِسيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ آتَى رجل من تَمِيم رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي ذُوْ مَال كثير وَذُو اَهْل وَمَال وحاضرة فَانْحُبريِي كَيْفَ أصنع وَكَيْف أنفق فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرَجِ الزَّكَاةِ مِن مَالِكَ فَإِنَّهَا طهرة تطهرك وتصل أقرباء ك وتعرف حق الْمِسْكِين وَالْجَارِ والسائل . الحَدِيْثِ رَوَاهُ آخُمه وَرِجَالُهُ رِجالُ الصَّحِيْح

چ چ حضرت انس بن ما لک بناتنز بیان کرتے ہیں جمیم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک مخص می اکرم مناتیج کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: بارسول الله! ميرے پاس بہت سامال ہے اور بال بجے بھی بین آپ جھے بناہیے کہ بیس کیا کروں؟ اور کیے خرچ کروں؟ نبی اکرم مُن فی اسے فرمایا جتم اسپنے مال کی زکوۃ نکالوا کیونکہ بیالیں پاکیزگی ہے جو تہیں پاک کردے گی اور تم ا ہے رشتہ دار دں کے ساتھ صلد حی کر ڈاورتم مسکین پڑوی اور مانگنے کے والے کے حق کو بیجیا نو!" .....الحدیث ۔

بدروایت امام احمد نفقل کی ہے اس کے رجال سیجے کے رجال ہیں۔

1105 - رَعَنْ آبِي الْكَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمس من جَاءَ بهن مَعَ إِسمَان دخل الْجَنَّة من حَافظ على الصَّلَوَات الْخمس على وضوثهن وركوعهن ومسجودهن ومواقبتهن وَصَامَ رَمَضَان وَحج الْبَيْت إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلًا وَأَعُطَى الزَّكَاة طيبَة بِهَا نَفسه

الحَدِيثِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِاسْنَادٍ جَيّدٍ وَّتقدم

الله المودرداء المنظروايت كرتے بين: نبي أكرم مُنْ الله في ارشادفر مايا ب:

'' پانچ چیزیں ایسی ہیں جو محص ایمان کے ہمراہ اُنہیں اوا کرے گا'وہ جنت میں داخل ہوگا' جو محص پانچ نمازیں ان کے

النرغيب والنرهيب الآل) (يه دو کار المعالمات العبدلات العبدلات

معرر المساوية والمراوقات كر بمراه اداكر من اور مضال كروز مدر يح اور يبت الله كاج كرمة الروم بال تك عامل كالمروم بالمروم بال تك عامل كالمروم بالمروم بالمر استطاعت رکمتا ہواورا پی خوشی ہے زکو اتاوا کر ہے ( تو اُ سے پیفنیات حاصل ہوگی )" ، الحدیث۔

یدروایت امام طبرانی نے مجم کیریں عمر وسند کے ساتھ قال کی ہے جواس سے پہلے گزر چکی ہے۔

يدرون الله على الله على الله عنه قال كنت مع رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ فِي معر فَ اَصْبَعَدَتَ يَـوْمًا فَرِيبًا مِنْهُ وَنَعْمِنُ نَسِيرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آخِيرِنِي بِعَمَل بِدخلني الْبَعْنَة وَيُهَاعِدنِي مِنَ اللّهِ قَــالُ لـفــد سَــاكـت عَن عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ ليسير على من يسره الله عَلَيْهِ تعبد الله وَلَا تشوك به شَيْنًا وتقيم العُسَلاة ونونس الزُّكاة وتصوم رَمَضَان وتعج الْبَيْت . المتحديث رَوَاهُ آخِعد وَاليِّوْمِذِي وَصَحِعهُ وَالنَّسَانِيّ وَابْنُ مَاجَةً وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الصمت إِنْ شَاءَ الله تَعَالَي

جو الله معاذبن جبل جن في بيان كرت مين بي اكرم من في اكرم من المعرسة كرد با تعا أيك دن مين مي كودت ني میں داخل کروادے اور جھے جہنم سے دور کروادے تو تی اکرم خاتف نے ارشادفر مایا بتم نے ایک بری چیز کے بارے میں دریافت كياب ليكن بيأس كي لئے آسان ب جس كے لئے اللہ نعالی إس كوآسان كردے تم اللہ نعالی كى عبادت كرواتم كى كواس كاشريك ندم مراوع مم نمازادا كروزكوة اداكرورمضان كروز مدوق وربيت اللدكاج كروس الحديث

كياب فاموشى مصنطق باب من بيحديث آئي آئي الراللدن والما

1187 - وَعَنْ آبِسَى السَّلَّوْدَاءِ رَضِسَى السَّلَّهُ عَنْ أَدُسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الوَّكَاة قنطرة الْإِسْلَام . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوُسُطِ وَالْكَبِيْرِ وَقِيْهُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْبَيْهَقِيَّ وَفِيْهُ بَقِيَّةَ بِنِ الْوَلِيدُ

وه الودرداه الله الرم من كالم من كالم مان الرية مان الرية إلى الرية بين:

"زكوة اسلام كا"قطره ( دهير) إ"-

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط اور جم كبير ميں نقل كى بئاس كےسند ميں ايك راوى ابن الهيعه با اسے امام بيكل نے بحى القل كياسية اس كى سنديس ايك رادى القيدين وليديد

1108 - وَعَنْ عَسَائِشَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ اَخْلَفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَسِجْعَلِ اللَّهِ مِن لَهُ سهم فِي الْإِسْلَام كِمن لَا سهم لَهُ وأسهم الْإِسْلَام ثَلَالَة الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَلَا يَتُولَّى الله عبدا فِي الدُّنْيَا فيوليه غَيْرِه يَوْم الْقِيَامَة . الحَدِيْثِ رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله الله المنته معد يقد الله المنته الله المرتى من الرم الكالم من المرام المناوفر ما يا ي

' و تین چیز وں کے بارے میں میں میں اٹھاسکتا ہوں (ایک بیر) کہ جس مخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہوا اُس کو اللہ تعالیٰ نے اس مجنس کی ما نندنیس بنایا ہے جس کا کوئی حصد نہ ہوا در اسملام کے حصے تین میں تماز روز وادرز کؤی اور ایسانہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سمی بندے کوروست بنائے اور قیامت کے دن اُسے سی اور کے حوالے کردیے '' .....الحدیث۔ می بندے کوروست بنائے اور قیامت کے دن اُسے کی اور کے حوالے کردیے '' .....الحدیث۔

یدروایت امام احمد نے عمروسند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1109 - وَعَنُ آبِى هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ لمن حوله من أمنه اكفلوا لي بسبت أكفل لكم بِالُجنَّةِ

قلت مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلاة وَالزَّكَاة وَالْإَكَاة وَالْاَمَانَة والفرج والبطن وَاللِّسَان

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوُسَطِ بِإِمْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَهُ شَوَاهِد كَيْئِرَة

کی کا معترت ابو ہر رہ دافائی کرتے ہیں: نبی اکرم نافی نے اپنے آس پاس موجودا پی امت کے افراد سے فرمایا: تم اوک مجھے چھ ہاتوں کی صافت دوا میں تنہیں جنت کی منانت دوں گا' (راوی بیان کرتے ہیں:) میں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کون می ہیں؟ نبی اکرم نافی نے ارشاو قرمایا: نماز زکو ہا امانت شرمگاہ بیٹ اور زبان '۔

بدروایت امام طبرانی فی معم اوسط میں الی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اوراس روایت کے

شوامر بہت سے ہیں۔

رَوَاهُ الْبَرَّارِ مَرُّفُوْعا وَفِيْه يزِيْد بن عَطَاءِ الْبَشْكُرِي وَرَوَاهُ آبُوْ يعلى من حَدِيْثٍ عَلَى مَرُّفُوْعا آيَّصًا وَرُوِيَ مَوْقُوْقًا على حُذَيْقَة وَهُوَ أصبح قَالَه الذَّارُقُطُنِي وَغَيْرِه

وه حضرت مذيفه دالله الي اكرم مالينا كايدفر مان القل كرت ين:

"اسلام کے آٹھ جھے ہیں اسلام (لینی اسلامی تعلیمات کااعتراف) ایک حصہ ہے نمازایک حصہ ہے زکو ڈالیک حصہ ہے اللہ کی معمہ ہے اللہ کی روز والیک حصہ ہے برائی سے منع کرناایک حصہ ہے اللہ کی راہ میں جماد کرناایک حصہ ہے اور وہ فخص رُسوا ہو گیا جس کا (اِن میں سے) کوئی حصہ نہ ہوؤ۔

بدروایت ایام بزار نے 'مرفوع' طدیث کے طور پرتقل کی ہے اس میں ایک راوی پر بدین عطاء پشکری ہے اسے امام ابو یعلیٰ نے حضرت علی جائز ہے منقول حدیث کے طور پر 'مرفوع' عدیث کے طور پرتقل کیا ہے کہی روایت حضرت حذیف جائز پر 'موقوف' روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور بیروایت زیادہ متعدہے بیات امام دارتطنی اور دیگر حضرات نے بیان کی ہے۔

الله وَعَنْ جَابِر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجَل يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايَت إِن ادْى الرجل زَكَاهَ مَاله فَقَالَ رَجُل يَا رَسُولُ اللهِ اَرَايَت إِن ادْى الرجل زَكَاهَ مَاله فَقَالُ وَسُولُ اللهِ اَرَايُهُ اللهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدْى زَكَاهَ مَاله فَقَدُ ذهب عَنهُ شَره . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللَّفُظُ وَاللَّفُظُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدْى زَكَاهَ مَاله فَقَدُ ذهب عَنهُ شَره . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللَّفُظُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدْى زَكَاهَ مَاله فَقَدُ نَسُوه . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللَّفُظُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدْى زَكَاهَ مَاله فَقَدُ نَسُوه . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللَّفُظُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَدْى زَكَاهُ مَاله فَقَدُ أَنْهُ مِن اللهُ فَقَدُ أَذَه مِن عَنْكُ شَره عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَمُ مُنْعَتَهِمُ اللهُ اللهُ فَقَدُ أَذَه مِن عَنك شَره عَن اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَامِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَصْ حِيْحِ مَالَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ

النرغيب والنرهب (اوّل) (ه المسلمة المس

کوہ ہوں سرت مور روس میں میں ہے۔ یہ است اور میں ہے۔ اسٹادفر مایا: جوشن اپنے مال کی زکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی سے اسکو ۃ اداکر دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دواس مال کی دیتا ہے دیت خرالی کوایے آپ سے پرے کردیتاہے"۔

بيروايت المام طبراني في مع اوسط مين نقل كي بيئروايت كالفاظ ان كفل كرده بين است المام ابن خزيمه في المع المي الميح، میں اور امام حاکم نے استے مخضرر وایت کے طور پر نقل کیا ہے (نبی اکرم مَنگُفِلاً نے ارشاد فر مایا ہے: )

"جبتمائي الى وكوة اداكردواتوتم اليات بهاك كثر كودوركردوك امام حاتم فرماتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

1112 - وَعَنِ الْحِسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حصنوا آمُوَالكُمْ بِالزَّكَاةِ وداووا مـرضـاكم بِالصَّدَقَةِ واستقبلوا أمواج الْهَلاء بِالدُّحَاءِ والتضوع . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد فِي الْمَرَاسِيلَ وَرَوَاهُ الْطَّبَرَانِي وَالْبَيْهَةِي وَغَيْرِهمَا عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مَرْفُوْعا مُتَصِلا والمرسل أشبه

وه الله معزت حسن بالتاروايت كرت بين: ني اكرم من الله فرار ما المادفر مايا ي:

''اپنے اموال کوز کو ق کے ذریعے محفوظ کر دواور صدقہ کے ذریعے اپنے بیاروں کو دواد واور دعا اور کریہ وزاری کے ذریعے آز مائشوں کی موجوں کاسامنا کروئ۔

بدروایت امام ابوداؤد نے "مراسل" میں نقل کی ہے اے امام طبرانی امام بیبی اورد گرحضرات نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے حوالے ہے" مرفوع" اور متصل حدیث کے طور پرنقل کیا ہے تا ہم اس کا" مرسل مونازیادہ مناسب ہے۔

1113 - وَرُوِى عَن عَسْلُقَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنهِم اتَوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لِنا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن تَمام إسلامكم أَن تُؤَدُّوا زَكَاة امُّوَالكُم . رَوَّاهُ الْبَزَّار

完 🥷 حضرت علقمہ نگانڈ بیان کرتے ہیں: وہ لوگ نبی اکرم مُنگھ کی خدمت میں حاضر ہوئے راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اكرم مَنْ الْفَقْ الله عنهم عن مايا بتمهار عاسلام كي تحيل من بيات بعي شامل بكرتم الإ اموال كي زكوة اداكرو". الدروايت امام بزار فقل كي بيد

1114 - وَعَنِ ابْسِ عُسمَسَ رَضِسيَ السَّلَهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كل مَال وَإِن كَانَ تُنحت سبع أرْضين تُؤَدّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وكل مَال لَا تُؤدّى زَكَاته وَإِن كَانَ ظَاهرا فَهُوَ كنز رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرِه مَوْقُوفًا على ابن عَمُرو وَهُوَ الصَّحِينح

الله عند الله بن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله عن الرم من الله كامية ممان الله كرت مين:

" بربال خواه وه سات زمينول كيني عن اگرتم اس كى زكوة اداكردونوه وكنز شارئيس بوكا اور برده مال جس كى تم نے زكوة ادانه کی ہودہ اگر چہ طاہر تن کیوں نہ ہووہ کتر شار ہوگا''۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں "مرقوع"؛ حدیث کے طور پر قال کی ہے جبکہ دیگر جھزات نے اسے حضرت عبداللہ بن

عر بن فارد موقوف 'روایت کے طور پر تقل کیا ہے اور میں ورست ہے۔

الرَّكَاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم الرَّهُ عَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقِيمُوا الصَّلاة وَآثوا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الثَّلالَة وَإِسْنَاده جيد إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عمرَان الْقطَّان صَدُوق

الله المرات مره النائزروايت كرتي بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب:

"نماز قائم كروز كوة اداكروج كروعمره كرواورسيد مصرجو تمبار بالتصيدهار بإجائ كا

بیروایت امام طبرانی نے تیمیوں کمایوں میں نقل کی ہے اس کی سندٹھیک ہے اگراللہ نے جایا ہے عمران القطان نامی را ای وقی ہے۔۔۔

الطَّلاة وَآتِي الزَّكَاة وَحِج الْبَيْت وَصَامَ رَصِّى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَسُوِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اَفَامَ الصَّلاة وَآتِي الزَّكَاة وَحِج الْبَيْت وَصَامَ رَمَطَان وقرى الطَّيْف دخل الْجنَّة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَلَهُ شَوَاهِدُ

الله الله بن عبال الله بن عباس المان موايت كرتي بين أكرم من المرام الماني في الرماد فرمايا ب

'' جو خص نماز قائم کریے زکو ۃ اوا کریے بیت اللہ کا مج کریے رمضان کے روز بےرکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کریے وہ جنت میں داخل ہوگا'' ۔

بدروایت امامطرانی نے جم کیر میں تقل کی ہے اوراس کے شواعرموجود ہیں۔

الله وَرُونَ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من
 كانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فليؤد زَكَاة مَاله وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فَلْيقل حَقًا اَوْ لِيَسُكُت وَمَنْ كَانَ يُؤمن بِاللهِ وَرَسُوله فَلْيكرم ضَيفه . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي فِي الْكَبِيْرِ
 باللهِ وَرَسُوله فَلْيُكرم ضَيفه . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي فِي الْكَبِيْرِ

ود معرت عبدالله بن عمر بالله بيان كرت بين: ش في اكرم نوي كويدار شادفر مات بوت سام:

''جوض الله تعالی اوراس کے رسول پرائیان رکھتا ہوؤوہ اپنے مال اکی زکار قاوا کرے' واللہ تخص اللہ اوراس کے رسول پرائیان رکھتا ہوؤوہ حق بات کیے بالچر خاموش رہے اور جوش اللہ تعالی اوراس کے رسول پرائیان رکھتا ہوؤوہ اسپنے مہمان کی عزت افزائی کرے' ۔ بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

الْجَنَّة قَالَ تعبد الله لا تشوك به شَيْنًا وتقيم الصَّلاة وتؤتي الزَّكاة وَتصل الرَّحِم - رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسلِم الْجَنَّة قَالَ تعبد الله لا تشوك به شَيْنًا وتقيم الصَّلاة وتؤتي الزَّكاة وتصل الرَّحِم - رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسلِم مِنْ عَمَل عدم الله على المُحَادِي وَمُسلِم مَنْ عَمَل الرَّحِم عَدَوَاهُ البُحَادِي وَمُسلِم مِنْ الْجَنَّة قَالَ تعبد الله لا تشوك به شَيْنًا وتقيم الصَّلاة وتؤتي الزَّكاة وتصل الرَّحِم - رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسلِم مِنْ عَمَل الرَّحِم عَدَوَاهُ البُحَادِي وَمُسلِم مِنْ الْهُ الْعَبْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ الرَّحِم عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ الرَّحِم عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ الله الرّحَادِي اللهُ الل

على حضرت ابوابوب انصارى التأثيبان كرتے بين: ايك فنص نے ني اكرم الله كا خدمت مي عرض كى: آپ جھے كى اللہ على خدمت مي عرض كى: آپ جھے كى اللہ على خدمت مي عرض كى: آپ جھے كى اللہ على اللہ ع

سيردوري من الله عليه وسلّم الله عنه الله عنه أن اعْرَابِيّا آتى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ يَا رَمُولَ اللّهِ دَلَيْنِي عَلَى على على على الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَنه الله عَلَيْهِ وَسَلّم من سره أن ينظر إلى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّة فَلْمَنظر إلى هذا ورَوَاهُ البُعَادِيّ وَمُسْلِم النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من سره أن ينظر إلى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّة فَلْمَنظر إلى هذا ورَوَاهُ البُعَادِيّ وَمُسْلِم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَالله والله وال

بيروائيت امام بخارى اورامام سلم في الكالى ب

1120 - وَعَنُ عَمُرو بِن مَرَّةَ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءً رجل مِن فَضَاعة إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى شهدت أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَآنَك رَسُولُ اللهُ وَصليت الصَّلَوَات المُحمس وَصمت رَمَضَان وقعته وآنيت الزَّكَاة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَاتَ على جندًا كَانَ مِن المصديقين وَالشَّهَدَاءِ وَقَعته وَآبُن حَبَان وَتقدم لَفَظِه فِي الصَّكَة

ور المرتابون تو نی اکرم نافیز الدور ماید: و مناحد میلے سے معلق رکھتے والا ایک مین اکرم نافیز کی خدمت میں حاصر بوااور عرض کی: پارسول اللہ! بین اس بات کی گوائی و بتا بول کہ اللہ تعالی کے علاوہ اورکوئی معبود نین ہے اس اللہ کے میں حاصر بوااور عرض کی: پارسول اللہ! بین اس بات کی گوائی و بتا بول کہ اللہ کے ملاوہ اورکوئی معبود نین ہے اس اللہ کے رسول این میں نوافل بھی اواکرتا ہوں میں زکو ہ بھی اواکرتا ہوں اس اللہ بھی اورکوئی میں نوافل بھی اورکوئی معبود کی اللہ کا میں اللہ کا اللہ کی اورکوئی معبود کی اورکوئی معبود کی اللہ کی اورکوئی معبود کی اللہ کی کا کہ کا کہ معرود کی کا کہ معرود کی کا کہ کی اللہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ

بیردوایت الم مرارف صن سند کے ساتھ قل کی ہے اسے الم این ٹزیمہ نے اپنی ''مین فل کیا ہے الم ابن حبان نے بھی اسے قل کیا ہے الم ابن حبان نے بھی اسے قل کیا ہے الم ابن حبان نے بھی اسے قل کیا ہے اور ان کے الفاظ نماز سے تعلق باب میں پہلے گزر بھیے ہیں۔

1121 - رَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُعَاوِية الغاضرى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِن فعلهن فَقَدُ طعم طعم الإيمَان من عبد الله وَحده وَعلم أن لا إله إلاّ الله وَأعُطى زَكَاة مَاله طيبة بها نفسه رافدة عَلَيْهِ كل عَام وَلَمْ يُعُط الهرمة وَلا الدرنة وَلا المَريضة وَلا الشّوط اللنيمة وَلكِن من وسط أمُو الكُمْ فَإِن الله له يسألكم حَيره وَلَمْ يَامُوكُمْ بشره

رَوَاهُ أَبُو ُ دَاوُد . قُولِهِ رافدة عَلَيْهِ من الرفد وَهُوَ الْإِعَانَة

وَمَعُنَاهُ أَنه يُعْطَى الزَّكَاة وَنَفُسه تعينه على أَذَائِهَا بطيبها وَعلم حَدِيْتُهَا لَهُ بِالْمَنْعِ وَالشّرط بِفَتْح الشّين الْمُعُجَمَة وَالرَّاء وَهِى الرذيلة من المَال كالمسنة والعجفاء وَنَحْوَهُمَا والدرنة الجرباء

و الله عنرت عبدالله بن معاويه عاصرى النظروايت كرتي بين أكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب

'' تین کام ایسے ہیں جو تحض انہیں کر لے گا وہ ایمان کا ذا اُقد چکھ لے گا جو تحض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور میہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ترمیں ہے اور وہ اپنے مال کی زکو قاتی خوش دلی سے ہرسال اداکر نے اور وہ کوئی بوڑھا ' فارش زوہ کی ہا ہے اور میں کے درمیانی تتم کے مال اداکر و کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے درمیانی تتم کے مال اداکر و کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے سے بہتر مال نہیں ما نگرا ' اور نہ ہی سب سے برے مال کے بارے میں تھم دیتا ہے ' ۔

بيروايت امام ابوداؤد في فقل كي ہے۔

روایت کے بیالفاظ 'رافدہ علیہ' بیلفظ' رفد' ہے منقول ہے جس کا معنیٰ مدد کرنا ہے اوراس کا مفہوم بیہ ہے کہ جب آ دی زکوہ ادا کر ہے تواس کانفس اس کی ادا نیکل کے لئے' اپنی خوش دلی ہے اس کی مدد کررہا ہواور زکوج نددیئے براصرار نہ کررہا ہو۔ لفظ'' شرط' میں ش کر زبر' ہے' اس کے بعد' د' ہے' اس سے مراد کھیاتھ کا مال ہے جیسے بوڑھا' یا اس شم کا جانور۔ لفظ' الدرنہ' سے مراد خادش زدہ جانور ہے۔

الصَّلاة وإيتاء الزَّكَاة والنصح لكل مُسْلِم. رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم وَعَيْرِهمَا

اداکرنے اور ہرمسلمان کے لئے خیرخوائی رکھنے کی بیعت کی تھی نے نی آگرم ناکھا کے دست اقدی پرنماز قائم کرنے 'زکوۃ

بدروایت امام بخاری امام مسلم اور دیگر حصرات نے تقل کی ہے۔

مديث 1123 - وعن عبيد بن عُمَير الكَيْتي رَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اَيْدِهِ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "الدين النصيعة - حديث: 57 صعيع البغادى - كتاب الإيسان أبيان أن الدين النصيعة - حديث: 108 سخرج أبي عوانة - كتاب الإيسان أبيان نفى الإيسان عن الله عن الدي بعرم هذه الأخلاق البتبتة في هذا - حديث: 88 صعيع ابن حيان - كتاب السيد "باب بيعة الآئمة وما يستعب لهم - ذكر ما يستحب فلإمام أخذ البيعة من الناس على بتراثط معلومة حديث: 4615 من الدارى - ومن كتاب البيوع باب : في النصيعة - حديث: 2497 البعامع فلترمذى أبواب البر والعلة عن رسول الله صلى الله عليه وملم - باب ما جاء في النصيعة أحديث: 1897 النسائي - كتاب البيعة على قراق النشرك - حديث: 1897 السنس الكرى للنسائي - كتاب البيعة على قراق النشرك - حديث: 1897 النسائي المنبل في للنسائي المنبل العلام ما المنبل العلام ما المنبل العلام المناس المنبل العلام ما المنبل عبد الله البعلى رضى الله عنه حديث عرب من عبد الله البعل من ابنه أحديث 1877 السعيم الأومط للطيراني - بناب الأدام حديث: 1897 السعيم الأبير للطيراني - بناب البياء حديث: 1205 السعيم الأومط للطيراني - بناب الأداف من ابنه أحد - حديث: 195 السعيم الكبير للطيراني - بناب البيم باب من امنه جابر - باب عديث: 1952 تسب الإيسان للبيمةي - الثاني والعشرون من شعب الإيسان حديث: 1403 البيم باب من امنه جابر - باب حديث: 1953 تسب الإيسان للبيمةي - الثاني والعشرون من شعب الإيسان حديث: 1400 المستد المياب من اسه جابر - باب حديث: 1953 تسب الإيسان للبيمةي - الثاني والعشرون من شعب الإيسان حديث: 1400 المستد حديث الميناء المنت المناب عالم المناب عاب المناب عالم المناب الإيسان المناب عالم المناب عالم المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب عاب المناب عالم المناب المناب المناب عاب المناب المنا

حبَّة الْوَدَاعِ إِن آوْلِياء اللَّه المصلون وَمَن يُقيم الصَّلُوات النحمس الَّيِّي كتبهن اللَّه عَلَيْه ويصوم (مَعَنان ويسحتسب صَوْمه ويؤتى الزَّكَاة محتسبا طيبة بها نفسه ويجتنب الْكَبَائِر الَّتِي نهى الله عَنها فَقَالَ رَجل من أَصْحَابِه يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكم الْكَبَائِر قَالَ تسع أعظمهن الإشراك بِاللَّهِ وَقَتل الْمُؤْمِن بِغَيْر حق والفوار من المَرَّحف وقدف الموالدين المُسْلِمين والفوار من المَرْحف وقدف الموالدين المُسْلِمين والفوار من المَرْحف والفوار من المُرْبِع وقدف الوالدين المُسْلِمين والسَرِع والفوار من المُرْبِع المَعْدِي المُحرَام قبلت كم آحياء وأمواتا لَا يَمُوت رجل لم يعمل هُولاء الْكَبَائِر وَيُقِيم الصَّلَاة ويؤنى الزَّكَاة إلَّا رافق مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَمَلَّمَ فِي بحبوحة جنَّة آبُوابِهَا مصاريع الذَّعَب

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتٍ وَفِي بَغُضُهُمْ كَلام وَعند أَبِي ذَاوُد بعضه بحبوحة الْجَنَّة بِضَم الباء بن الموحدتين وبحاء بن مهملتين هُوَ وَسُطَهَا

''بے شک اللہ تعالیٰ نے دوست' نمازی ہوتے ہیں وہ مخص جوپائج نمازیں قائم کرتا ہے جواللہ تعالیٰ نے اس پرفرض قرار دی
ہیں اور رمضان کے روز ہ رکھتا ہے اورائے روز ہے کے قریعے تواب کی امید رکھتا ہے اور تواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے ول ک
خوثی کے ساتھ زکو قادا کرتا ہے اورائ کہیرہ گنا ہوں سے ابعتناب کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے 'بی اکرم طابقا کے
اصحاب میں سے ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! کہیرہ گناہ کتنے ہیں؟ نبی آکرم طابقا نے ارشاو فرمایا: ان میں سب سے برا
اسماب میں سے ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! کہیرہ گناہ کتنے ہیں؟ نبی آکرم طابقا نے ارشاو فرمایا: ان میں سب سے برا
عورت پر زبا کا الزام لگانا اور جادو کرنا اور پیتم کا مال کھانا اور سود کھانا اور سلمان والدین کی نافر مائی کرنا اور بیت اللہ الحرام کی ب
عورت پر زبا کا الزام لگانا اور جادو کرنا اور پیتم کا مال کھانا اور سود کھانا اور سلمان والدین کی نافر مائی کرنا اور بیت اللہ الحرام کی ب
حرت کرنا ہے جوزندگی میں اور موت (ہر حال میں) تمہارا قبلہ ہے (بیرسب کبیرہ گناہ ہیں) جوشم ایک حالت میں مرے کہاں
نے ان کیرہ گنا ہوں میں سے کوئی کام نہ کیا ہو وہ نماز اوا کرنا ہو ڈو دیا ہو تو وہ جنت کے درمیان میں حضرت محمد طابقا کا کام تھی

بیردوایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ بین اس کے بعض راویوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے امام ابوداؤ دینے اس کا بچھ حصہ نقل کیا ہے۔

"حبوحة المجنة" ين دونب يرتيش بأوردون إن أست مراد جنت كادرمياني حديد

1124 - رَعَنُ آبِى هُ رَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا أدْيت الزَّكَاة فَقَدُ قضيت مَا عَلَيْك وَمَنْ جمع مَالا حَرَامًا ثُمَّ تصدق بِهِ لم يكن لَهُ فِيْهِ أجو وَكَانَ اِصره عَلَيْهِ

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحَيُهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

الله الله المريده الله المريدة المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة المريدة الله المريدة المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة الله المريدة المريدة

"جبتم زکوۃ اداکردونوتم نے اپنے ذمہ لازم ادائیگی کردی اور جوشق مال کوترام طور پرجع کرتاہے اور پھراہے صدقہ کرتاہے تواسے اس میں کوئی اجز ہیں ملے گا کاوراس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا'۔

1600

یہ روایت امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپن ''صحیح'' میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ فرماتے میں: پیسند کے اعتبار سے مجھے ہے۔ میں: پیسند کے اعتبار سے مجھے ہے۔

الله عَنْده عَلَام يَقُرَا فِي الْمُصحف وَعِنْده وَعَنْده عَنْده عُلَام يَقُرَا فِي الْمُصحف وَعِنْده وَعَنْده عَنَاده عُلَام يَقُرَا فِي الْمُصحف وَعِنْده وَمَا وَعَنْده وَعَنْد وَعَنْده وَعَنْ وَعَنْده وَعَنْد وَعَنْ وَعَنْد وَعَنْد وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْد وَعِنْده وَعَنْد وَعَنْد وَعَنْد وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْد وَعَنْدُ وَعَالَ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْدُ وَعُنْ وَعَنْ وَعُنْدُوا وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْدُوا وَعَنْ وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْدُوا وَعَنْدُ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعُنْدُوا وَعَنْ وَعُنْ وَعُوا وَعُنْ وَعُنْ وَعُنْ وَعُنْ وَعُنْ وَعُوا وَعُنْ وَعُنْ وَعُنْ وَالْمُ وَعُنْ وَعُوا وَعُنْ وَعُنْ وَالْمُ وَعُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَعُنْ وَالْمُ وَعُنْ وَع

قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ الزَّكَاة . رَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْسِ بِهِ

قَـالَ الـمـملى وَتقدم فِي كتاب الصَّلاة اَحَادِيُّتْ تَدل لهَٰذَا الْبَابُ وَتَأْتِي اَحَادِيْتُ أَحر فِي كتاب الصَّوم وَالْحج إِنْ شَاءً اللَّه تَعَالَى

کی ایک قلام تھا جو آن پاک در کیے ہیں : حضرت عبداللہ بن مسجود رہ ہونے کے پاس ایک قلام تھا جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتا تھا ایک مرتبدان کے پاس ایک قلام تھا جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتا تھا ایک مرتبدان کے پاس اس کے درجات میں کون سا درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ ڈاٹائوٹے جواب دیا: ٹماز اس نے دریافت کیا: پھرکون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا: زکو ہے۔

بدروایت امامطرانی نے جم کیر میں ایس مند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

املاء کروانے والےصاحب بیان کرتے ہیں: اس ہے پہلے نماز سے متطلق باب بین ایسی احادیث گزر چکی ہیں جواس باب رہمی ولالت کرتی ہیں آگے روز سے اور جج سے متعلق باب بین دیکرالی حدیثیں آئیں گی (جواس باب پردلالت کرتی ہوں گی) اگرانلدنے جاہا۔

### 2 - الترهيب من منع الزَّكَاة وَمَا جَاءً فِي زَكَاة الْحلِيّ باب: زكوة اواندكرن سيمتعلق تربيى روايات

نیزز بورات کی ذکو ہے بارے میں جو چھمنقول ہے

1126 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَن صَاحب دُهب وَلا فَطَّة لا يُؤَدِي مِنْهَا حَقْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صَفَحت لَهُ صَفَايِح مِن نَار فَاحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم وَلا فَطَّة لا يُؤَدِي مِنْهَا حَنْهِ وَظَهِره كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صَفَحت لَهُ صَفَايِح مِن نَار فَاحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم في الله عَنْهُ وَيَعْ الله عَنْهُ وَعَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم في يَوْم كَانَ مِقْدَاره حمسين ألف سنة حَنى يَفْضى بَيْنَ الْعِادِ قِيرى مَبيله إِمَّا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّار

قيل بنا رَسُولَ اللهِ فالإبل قَالَ وَلا صَاحب إبل لا يُؤدِي مِنْهَا حَقْهَا وَمَنْ حَقَّهَا حليها يَوُم وردهَا إلا إذا كَانَ يَوُم الْفِيَامَة بطح لَهَا بقاع قرقر اوفر مَا كَانِت لا يفقلُ مِنْهَا فصيلا وَاحِدًا تطوّه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مز عَلَيْهِ أَوَّلاها رد عَلَيْهِ أخراها فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة حَتَّى يقفضى بَيْنَ العباد فيرى سَبْيله إمَّا إلَى الْجَنَّة وَإِمَّا إلَى النَّار قبل يَا رَسُولَ اللّهِ فَالْبَقْرِ وَالْعَنَمِ قَالَ وَلَا صَاحِب بقو وَلَا عَنَم لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلّا إِذَا كَانَ يَوْم الْقِبَامَة بطح لَهَا بقاع قرقر أو فر مَا كَانَت لَا يفقد مِنْهَا شَيْنًا لَيْسَ مِنْهَا عقصاء وَلَا جلحاء وَلَا عضباء تنطح بقرونها وتعطؤه بأظلافها كلما مر عَلَيْهِ أولها رد عَلَيْهِ آخرها فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارِه خمسين الف سنة حَتَى يقفنى بَيْنَ الْعباد فيرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّار

قسل بَا رَسُولَ اللّهِ فالحيل قَالَ النّحيل ثَلَاثَة هي لرجل وزر وَهِي لرجل ستر وَهي لرجل أجر فَامَا الّيَّيُ هي لَهُ وزر فَرجل ربطها رِيَاء وفحرا ونواء لاهل ألّاسُلام فَهِي لَهُ وزر وَأَمَا الّيِّيْ هِي لَهُ ستو فَرجل ربطها فِي مَسينُل اللّه عُمَّ لَم يسنس حق الله فِي ظُهُورهَا وَلا رقابها فَهِي لَهُ ستر وَأَمَا الّيِّيْ هِي لَهُ اجر فَرجل ربطها فِي سَينُل اللّه لاهل الإسكام فِي مرج أو روضة فَمَا أكلت من ذلك العرج أو الروضة من شَيْء إلّا كتب له عدد من أكلت العرج أو الروضة من شيء إلّا كتب له عدد من أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلّا كتب له عدد آثارها وأروائها حسنات ولا مربها صاحبها على نهر فَشَوبت مِنهُ وَلا يُويد أن يسقيها إلّا كتب الله تعَالَى لهُ عدد ما شربت حسنات

قيسل يَمَا رَسُولَ اللَّهِ فالحمر قَالَ مَا أَنوَلَ عَلَى فِي الْحمرِ إِلَّا طَلِهِ الْآيَة الفاذة الجامعة (فَمَنْ يعُمل مِنْقَال ذرة خيرا يره وَمَنْ يعُمل مِثْقَالَ ذرة شرا يره) الزازلة

رَوَاهُ البُنَحَادِي وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ وَالنَّسَائِي مُعْتَصرا

ود مرت ابو بريه فالنوروايت كرتي بين: في اكرم منطقي في ارشادفر مايا ي

درونے یا چاندی کا بوجھی مالک فض ان کے تقرایدی زلوۃ ) کو دائیں کرتا توجب قیامت کا دن آئے گا تواس سونے اور چاندی کو کوروں میں بنا کرجہتم کی آگ کے در لیے آئیں گرم کیا جائے گا اور پھراں کوڑے کے ذریعے اس فض کے پہلؤ پیشانی اور پیشت کو داغا جائے گا اور بیاس کورے دن میں اور پیشت کو داغا جائے گا اور بیاس کورے دن میں ہوتا رہے گا ، جس کی مقدار پچاس بزار سال جتنی ہوگی 'اوراس وقت تک ہوتا رہے گا ، جب تک بغروں کے درمیان فیما نہیں ہوتا ہوگا ، جس کی مقدار پچاس بزار سال جتنی ہوگی 'اوراس وقت تک ہوتا رہے گا ، جب تک بغروں کے درمیان فیما نہیں ہوجا تا اور گا اور ہو اور ان کے توجب تا ہوگا ، ورمیان فیما نہیں کے بوجو جا تا ہوگا 'اور ہو کو با اور ان کے توجب قیامت کا درب ہوگا 'اور ان کے توجب بات میں کہ بات شائل ہے کہ جب آئی بالی بال اور ہو کی گا اور وہ اور تن پہلے سے زیادہ بڑے ہو کہ اور ان کو توجب قیامت کا درب ہوگا 'تو اس خض بات شائل ہے کہ جب آئیں بالی بلائے کے جایا جائے گا اور وہ اور تن پہلے سے زیادہ بڑے ہو کہ بھراری بوگا 'تو اس خض بات میں ہوگا اور پھروہ اپنے پاؤں کے ذریعے اے دور میں گا اور دن میں کے اور دند کی خور میں ہوگا اور پھروہ اپنے پاؤں کے ذریعے اے دور میں گا اور ان میں ہوگا ، جس کا اور میں کے دور اور ان میں ہوگا 'تور ہو کو کور کی گا اور ان کی ہوگا کا تور دور اور بارہ آئے گا ایسا اس دن میں ہوگا ، جس کا مقدار بچاس بڑا درب ان میں سے کوئی آبیں ہوگا اور پھروہ اپنے پاؤں کے در اور اور ہو تا ہوگا کی جب کی بندوں کے درمیان فیما نہیں ہو جاتا 'پھروہ خص ایا ہوگا کی جب کی بندوں کے درمیان فیما نہیں ہو جاتا 'پھروہ خص ایا ہوگا کی جبتی کی مور اور بیات کی طرف جاتا ہوگا کی جبتی کی طرف جاتا ہوگا گی جبتی کی طرف جاتا ہوگا کی جبتی کی طرف جاتا ہوگا کی جبتی کی طرف جاتا ہوگا گی جبتی کی طرف جاتا ہوگا گی جبتی کی طرف جاتا ہوگا گی جبتی کی طرف جاتا ہوگا گیا جبتی کی دور کی کی در کیا کی کور کی کی کی در کیا کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی در کیا کی کر کیا گیا کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کر کیا کی کر کیا کی کی کر کی کی

عرض کا گئی: یارسول اللہ! گائے اور بحریاں؟ نبی اکرم تاکی آئے نے فرمایا: گائے اور بحریوں کا مالک جو آن کاحق ادانہیں کرے کا بہت تیا سے کا دن آئے گا تو اسے ان سے سما ہے ایک کھے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور وہ پہلے ہے ذیا دہ موٹی تازی ہوں کی اور وہ خض ان میں ہے گئی ایک بھی غیر موجو ڈبیس پائے گا ان میں ہے کوئی الی بہیں ہوگی جو سینگ کے بغیر ہو وہ اپنے سینگوں سے وہند ان میں ہے کوئی الی بہیں ہوگی جو سینگ کے بغیر ہو وہ اپنے سینگوں سے وزریع اسے ماریس کی اور پاؤں کے ڈریلے اسے دور دیں گئی جب ان میں ہے کہئی اس پر ہے گزرجائے گئی تو دومری دوبارہ اس کے پاس آجائے گئی ایس اسے کی اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اس کے پاس آجائے گئی ایس اور بات ہوگا جب کا جب تک بوتا رہے گا جب تک بروں کے درمیان فیملز ہیں ہوجاتا کی مقدار بھی مقدار بھی ہوگا جو یا جند کی طرف جا تا ہوگا۔ بندوں کے درمیان فیملز ہیں ہوجاتا کی کھرف جا تا ہوگا۔

" جو خص ذرے کے وزن جنتی بھلائی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھے لے گا اور جو خص ذرے کے وزن جنتی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھے لے گا"۔

بردوایت امام بخاری اورامام سلم نے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ بین امام نسائی نے بدروایت مخضرطور برنقل کی ہے۔

1127 - وَفِي رِوَايَةٍ للنسائي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من رجل لَا يُؤَدِي زَكاة مَاله الله جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَة شجاعا من نَار فيكوى بهَا جَبهته وجنبه وظهره فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره حمسين الف سنة حَتى و الم نسائى كا يكروايت من سيالفاظ من اكرم الله فارشاوفر مايا:

وہ مل ہے۔ اس کی زکوۃ ادائیں کرے گا'جب وہ قیامت کے دن آئے گا' تو وہ مال آگ سے بناہوا مانہ ہوگا' اوراس کے ذریعے اس فضل کی پیشانی 'پہلواور پشت کوداغا جائے گا' بیا ایک ایسے دن میں ہوگا' جس کی مقدار بچاس ہزار مال کی ہوگا' اور بیاس وقت تک ہوتار ہے گا' جب تک لوگوں کے درمیان فیصائیس ہوجا تا''۔

الله على الله على الله على الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ مَا مِن صَاص إسل لا يضعل فِيُهَا حَقِهَا إلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أكثر مَا كَانَت وَقعد لَهَا بقاع قرقر تستن عَلَيْه بقوائعها وأخفافها . وَلا صَاحب بسقر لا يفعل فِيْهَا حَقْهَا إلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أوفر مَا كَانَت وَقعد لَهَا بقاع قرفر فسطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها لَيْسَ فِيْهَا جماء وَلا منكسر قرنها وَلا صَاحب كنز لا يفعل فِيه حقه إلا جَاءِ كنزه يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فَاه فَإِذَا آتَاهُ فر مِنهُ فيناديه خُذ كُنُوك الَّذِي خباته فَآنا عنه غَيى فَإِذَا آتَاهُ فر مِنهُ فيناديه خُذ كُنُوك الَّذِي خباته فَآنا عنهُ غَيى فَإِذَا

القاع المنكان المستوى من الآرض. والقرقر بقافين مفتوحتين وراء ين مهملتين هُو الأملس والظلف للبقر وَالْعَنم بِمَنْزِلَة الْحَافِر للْفرس. والعقصاء هي الملتوية القرن والعقر والعقر والعقصاء هي الملتوية القرن والعضاء والعضاء المُعْجَمَة هي المكسورة القرن والعضاء بالضاد المُعْجَمَة هي المكسورة القرن والعضاء والعضاء بالضاد المُعْجَمَة هي المكسورة القرن والعضاء والعضاء والعضاء والعضاء والعضاء والعقرة عبل تشديم قائِمَة الدَّابَة وترسلها ترعى أو تمسك طرفه والعلما

﴿ السّننَ بِتَشْدِيدِ النَّوُن . أَى جَوْتَ بِقُوَّة . شِوفًا بِفَتْحِ الشّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاء أَى شوطا . وَقِيْلَ نَحُو ميل . والنواء بِكُسُرِ النُّون وبالمد هُوَ المعاداة . والشجاع بِضَم الشّين الْمُعْجَمَة وَكسرهَا هُوَ الْحَيَّة وَقِيْلَ اللَّاكُر خَاصَة وَقِيْلَ نوع من الْحَيَّات . والأقوع مِنْهُ الَّذِي ذهب شعر رَاسه من طول عمره اللَّهُ من عنه اللَّهُ من عنه اللَّهُ من عنه من عنه اللَّهُ من اللّهُ من اللَّهُ من اللّهُ من اللَّهُ من اللَّهُ من اللَّهُ من اللَّهُ من اللَّهُ من اللّهُ من ال

 کو پڑلوا جے تم نے سنجال کرر کھاتھا کیونکہ میں اس سے بے نیاز ہوں جب وہ دیکھے گا کہ اب اس سے بچنے کا کوئی جارہ بیں ہے کو پڑلوا جسے تارہ وں جب کے گا کہ اب اس سے بچنے کا کوئی جارہ بیں ہے تو وہ اس کا تو وہ اس کا ہم یوں جبائے گا جسے اونٹ کوئی چیز چباتا ہے'۔

بدروایت امام سلم نے قال کی ہے۔

من کے الفاظ الا القاع "اس سے مراوچیٹیل میدان ہے" القرقر" بیل دوئی ہیں ان دوئوں برز بر ہے اس کے بعد رہ ہے اس سے مراوچیٹیل ہونا ہے " الفظاف " یہ گائیوں اور پکریوں کے پاؤں کے لئے استعال ہوتا ہے جیے" وافر" کالفظ گھوڑ ہے کے لئے استعال ہوتا ہے " دخل کے ساتھ ہے اس سے مراو سینمال ہوتا ہے " دخل کے ساتھ ہے اس سے مراو ہوں " العقصاء " جس کا سینگ می استعال ہوتا ہے " دخل کے ساتھ ہے اس سے مراو ہوں " الفول" اس میں کھ پر زیر ہے اور وی پر زیر ہے اس سے مراد دو اور کی ہا تھوڑ دیا جا تا ہے اس سے مراد دو اور کھرا سے چرف کے ذریعے جانور کو با ندھا جا تا ہے اور وی پر الفول " اس میں کو رہ ہے جانور کو با ندھا جاتا ہے اور اور کھرا سے چرف کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے ایک طرف کو پکڑا جاتا ہے بال سے مراد دیا تا ہے " اس سے مراد شیلہ جاتا ہے اور ایک پر شرخ باس سے مراد شیلہ ہے ۔ " النوع " اس میں ' ش پر نیش کے اس سے مراد ایک میل ہے ۔ " النوع " اس میں ' ن پر زیر ہے اس کے بعد در ہے اس سے مراد دیا ہی سے مراد سانپ ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد سانپ ہے آب سے مراد سانپ ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد سانپ ہے آب سے مراد دا دو مران ہو ہوں کی دور سانپ ہے ہی کھابی اس سے مراد دا دو مران ہونے کی دور ہونے کی دور سانپ ہے ایل اور گھے ہوں۔ مراد بار بی کی ایک بخصوص جم ہے " الفرع" اس سے مراد دو مران ہونے کی دور سانپ ہے بیل ال اور گھے ہوں۔ مراد بار بی کی دور سانپ ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد سانپ کی ایک بخصوص جم ہے " الفرع" اس سے مراد دو مران ہونے کی دور سانپ کی ایک بخصوص جم ہے " الفرع" اس سے مراد دو مران ہونے کی دور سانپ کی ایک بخصوص جم ہے " الفرع" اس سے مراد دور دور سانپ ہے بیل ال اور گھے ہوں۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَسُعُود رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن أَحَد لَا يُرَدِّى زَكَاهَ مَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن أَحَد لَا يُرَدِّى زَكَاهَ مَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ يَرَدُّى زَكَاهَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا يَحسبن الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا آتَاهُمَ اللهُ مِن فَصَله ) آل عمران اللهُ يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصداقه مِن فَصَله ) آل عمران اللهُ يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَحسبن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّفظ لَهُ وَالنَّسَائِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

و حضرت عبدالله بن مسعود الله في اكرم مَنْ الله كاليفر مان قل كرت إلى:

" جوبھی شخص اپنے ہال کی زکوۃ ادانہیں کرے گا'تواس مال کوقیامت کے دن اس شخص کے سامنے سنجے سانپ کی شکل میں بنادیا جائے گااوراس کے گلے میں طوق کے طور پرڈال دیا جائے گا' پھرنجی اکرم نگھٹی نے اس کے مصداق کے طور پڑہمارے سامنے اللہ کی کتاب کی بیآبت تلاوت کی:

" جولوگ اس چیز کے بارے میں بخل کرتے ہیں جواللہ نتعالی نے انہیں اپنے نصل کے ذریعے عطا کی ہے وہ ہرگزیہ

من مریں پر دوایت اہام ابن ماجہ نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُنہی کے قتل کردہ بیں اسے اہام نسائی نے بی سند کے ساتھ تق کیا ہے اور اہام ابن خزیمہ نے اپنی ''میں تقل کیا ہے۔

1130 - وَعَنُ عَسليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللَّه فرض على اَغُنِيَاء

المُسلِمِينَ فِي أَمُوالهِم بِقِيلِ اللَّذِي يسع فقراء هم وَلنَّ يجُهد الْفُقَرَاء إذا جَاعُوا وعروا إلا بِعَا يصنع أغنياؤهم آلا وَإِن اللَّه يحاسبه م حسابا شَدِيْدا ويعذبهم عذَابا الِّيمًا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَقَالَ تفرد بِهِ ثَابِت بِن مُحَمَّد الزَّاهِد

روس بهم رَرِي مَنْ مَنْ وَيَ مَنْ وَعَنْهُ الْهُ عَارِي عَنْهُ الْهُ عَارِي وَعَيْرِهِ وَيَقِيَّةَ رُوَاتِه لَا بَأْسَ بِهِم زَرُوى مَوْفُولًا على عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَهُوَ أَشْبِهِ

" بے شک اللہ تعالی نے خوشحال مسلمانوں پڑ اُن کے اموال میں اتنی ہی مقدار فرض قرار دی ہے جتنی ان کے غریبوں کے ۔۔۔۔ کے گنجائش ہو'اور جب ان کے غریب لوگ بھو کے ہول اور بے لباس ہول 'تووہ ہرگز مشقت کا شکارنہ ہول' البیتہ وہ ہوگا جوان کے اغنیاء کرتے ہیں خبردار! بے شک اللہ تعالی ان سے زبردست حساب کے گا اور نبیں دردنا کے عذاب دے گا''۔

بیردوایت امام طبرانی نے بچم اوسط اور بچم صغیر میں نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ٹابت بن محمد زاہد نامی مخص اس کوقل کرنے

طافظ کہتے ہیں: ٹابت نامی رادی تُقداور صدوق ہے امام بخاری اور دیگر حصرات نے اس سے روایات قل کی ہیں اس روایت کے بقیدراویوں میں کوئی حرج نہیں ہے بیروایت معترت علی پر موقوف 'روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور یہی زیادہ موزوں

1131 - وَعَنْ مَسْرُوق رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عبد اللَّه آكل الرِّبَا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشسمة والسمؤتشمة ولاوى الصَّلَقَة وَالْمُرْتَكَ اَعُوَابِيًّا بعد الْهِجْزَة ملعونون على لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ غُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمِ الْقِيَامَة

رَوَاهُ ابْسَ خُوزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ وَرَوَاهُ اَحْمِد وَابُّوْ يعلى وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ عَنِ الْحَارِث الْآغُوَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . لاوى الصَّدَقَة هُوَ المعاطل بِهَا الْمُعْتَبَعِ من اَذَائِهَا ·

الله الله المرق بيان كرتے بين : معرت عبدالله الله الله فائلة فرماتے بين :

"مودكهاف والأأسي كملاسف والأأس ك دونول كواه جبكدوه دونول ال بارك من جانع بول جمم كود في والى اور کدوانے والی تورت زکو ق کی اوائیگی سے انکار کرنے والاحص اور بجرت کے بعدوایس چلا جانے والا ویہاتی 'اِن سب کوحفرت محمد مَنْ فَيْنَا كَيْ رَبِانَي وَيَامت كرون تك كے لئے ملغون قرارد يا كيا ہے"۔

بدروایت المام ابن خزیمہ نے اپنی وصیح "میں نقل کی ہے روایت کے بدالقاظ ان کے قبل کردہ ہیں اور امام ابن حبان نے اپن " وصحیح" میں حارث اعور کے حوالے سے حضرت عبدالله بن مسعود نگانی ہے۔

"لادى الصدقه" اس مرادزكوة كادائيك بن المولكرن والااوراس كادائيكى سانكاركرن والافض ب-1132 - وروى الْاصْبَهَ انِيّ عَن عَلىّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لعن رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الرِّبَا

وموكله وتشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصّدَقّة والمحلل والمحلل لّه

کی اصبهانی نے حضرت علی دافتہ کامید بیان تقل کیا ہے: نمی اکرم من فیل نے سود کھانے والے اے کھلانے والے اس کا کواہ نے والے اسے نوٹ کرنے والے جسم کودنے والی اور کدوانے والی مورت زکو قادانہ کرنے والے طلا کرنے والے ادر جس کے لئے طالہ کیا گیا ہے (اِن سب لوکوں پر) لعنت کی ہے "۔

1133 - وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَبِلَ للأغنياء مِن الْفُقَوَاء يَوُ الْفِيَامَة يَقُولُونَ رَبَنَا ظلمونا حقوقنا الَّيِي فرضت لنا عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَيْنَ وَجَلَالِي لأدنينكم ولا باعدنهم . ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ (وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالهِم حق مَعْلُوم للسَّائِل والمحروم) المعارج . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الصَّغِير والأوسط وَابُو الشَّيْخ ابْن حَبَان فِي كتاب الثَّوَاب كِكَلاهُمَا مِن رِوَالَةِ الْمَعَارِثُ بِن النَّعْمَان . قَالَ ابُو حَاتِم لَيْشَ بِقُوى وَقَالَ البُخَارِي مُنكر الحَدِيْث

ا المرات الس الفنزووايت كرتي بي : تي اكرم مَن الفي في ارشاوفر ما ياب:

'' خوشحال نوگوں کے لئے قیامت کے دن فریوں کی طرف سے بربادی ہوگی وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار!انہوں نے ہمارے حقوق کے حوالے سے ہمارے ساتھ زباتی کی جولونے ہمارے لئے ان پرلازم فرارد بے بیٹے تواللہ تعالی فرمائے گا: مجھے ہی عزت اور جانال کی متم ہے! یا تو میں تہمیں قریب کرلوں گا' یا تجرانیس دورکر دون گا' بھرنی اکرم نوافی نے بیآ یت تلاوت کی: '' وولوگ کہ جن کے اموال میں مانگلے والے اور محروم خص کے لئے متعین حصہ ہے''۔

یدروایت امام طبرانی نے بھم مغیراور بھم اوسط بین نقل کی ہے ابوشنے بن حبان نے کتاب الثواب بین نقل کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے حارث بن نعمان کی نقل کردہ روایت کے طور پڑنل کیا ہے ابوحاتم کہتے ہیں: بدراوی تو ی نہیں ہے اہام بخاری

فرماتے ہیں: بیمنکرافحدیث ہے۔

1134 - وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض عَلَى اوَّل ثَلَاثَة بِدُخلُونَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض عَلَى اوَّل ثَلَاثَة بِدُخلُونَ الْجَنَّة فالشهيد وَعبد مَمُلُوك أحسن عبَادَة ربه ونصح لسَيْدة وعفيف متعفف ذُو عِيَال وَأَمَا أَوَّل ثَلَاثَة بِدُخلُونَ النَّار فأمير مسلط وَذُو لروة من مَالَ لَا ربه ونصح لسَيْدة وعفيف متعفف ذُو عِيَال وَأَمَا أَوَّل ثَلَاثَة بِدُخلُونَ النَّار فأمير مسلط وَذُو لروة من مَالَ لَا يُؤدِي حق اللَّه فِي مَاله وفقير فخور . رَوَاهُ ابن خُزَيْمَة فِي صَيْعِيْدِه وَابْن حَبَان مفرقا فِي موضِعين

مربت 1134: الدستدك على الصعيمين للماكم - كتاب الزكاة عديث: 1366معنف إبن أبى بميبة - كتاب فضل الجهاد ما ذكر في فضل الجهاد والعث عليه - حديث: 19159السنن الكبرى للبيهةى - كتاب الجنائز كتاب الزكاة - باب ما ورد من الوعيد فيسين كنيز مسئل زكساة ولم يؤد عديث: 6811كسند أصبد بين حنيل مسند أبى هرسرة رمنى الله عنه - مديث: 9310دسند الطيالسي - أصاديث النبساء ما أمند أبو هريرة - وأبو عبامر العقبلي حديث: 2679نسب الإيسان للبيهةي - التاسع والشلائون من شعب الإيسان وهو باب في حق السادة على - مديث: 8338

كاب الفرنب والنرهيب (افل) (د 4 ( المسكرة المسكرة المسكرة الفرندية المسكرة المس

"میرے سامنے وہ پہلے تین افراد پیش کیے محنے جو (سب سے پہلے) جنت میں داخل ہوں سے ادروہ پہلے تین افراد پیش کے اور سر سے ہے جو جنت میں داخل ہول گئے جہال تک ان پہلے تین افراد کا تعلق ہے جو جنت میں داخل ہول سے توایک ے برر جے ہے۔ شبیدتھا'ایک ووغلام تھا'جوا ہے پر در دگار کی عبادت التھے طریقے سے کرتا ہے'اورا پے آتا کی خبرخوابی بھی کرتا ہے'اورا یک وہ خفس بید سے اور عیال دار ہواور مانگنے سے بچتا ہو جہاں تک جہنم میں داخل ہونے والے پہلے تین افراد کاتعلق ہے تو ایک وہ حکمران تحاجومسلط مواتها' ایک وه خوشحال شخص تها' جوابینه مال میں الله کے حق کوادانہیں کرتا تھا' اورا یک منتکبرغریب تھا''۔

یہ روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی ''میں نقل کی ہے جبکہ امام ابن حبان نے مختلف مقامات پراس کے نکڑے نقل کیے

1135 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أمرنَا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وإيتاء الزَّكَاةِ وَمَنْ لم يزك فكر صَكَاةً لَهُ . رَوَاهُ الطُّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا هَكَذَا بأسانيد أحدهمًا صَحِيْح والأصبهاني

وَفِي رِوَايَةٍ للأصبهاني قَالَ من أَقَامَ الصَّلاة وَلَمْ يُؤْت الزَّكَاة فَلَيْسَ بِمُسْلِم يَنْفَعهُ عمله

ادانبیں کرتا اس کی نماز بھی نبیس ہوتی۔

بدروایت امام طبرانی نے بیم کبیر میں "موتوف" روایت کے طور پراس طرح نقل کی ہے اس کی دوا سناد میں سے ایک سیح ہے اسے اصبهانی نے بھی تقل کیا ہے۔

اصبهانی ک ایک روایت میں بیالفاظ بیں :انہوں نے فرمایا:

"جو خص نماز قائم كرے اور زكو ة ادانه كريتو وه سلمان شار بيس موگااس كالمل اسے فائده بيس دے گا"۔

1138 - وَعَـنُ ثَـوُبَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من توك بعده كنزا مثل لَهُ يَـوْمِ الْـقِيـَـامَة شُجَاعِ اَقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يتبعُهُ فَيَقُولُ من اَنْت فَيَقُولُ اَنا كُنُوكِ الَّذِي خلفت فَكَ يزَال يتبعهُ حَتَّى يلقمه يده فيقضمها ثبّم يتبعهُ سَائِر جسده

رَوَّاهُ الْبَزَّارِ وَقَالَ اِمْنَادِه حسن وَالطَّبَرَانِيِّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيْحَيُهِمَا

الله الله المعرت أو بان النظر أني اكرم مَن النظم كايدفر مان تقل كرت بين:

'' جو تنص اپنے بیچھے نزانہ چھوڑ کر جائے اسے قیامت کے دن ایک منج سانپ کی شکل میں اس مخص کے سامنے لایا جائے گاجس کی با چھوں کے پاس دودانت ہوں گئے وہ اس تخص کے پیچھے جائے گاوہ تخص پو چھے گائم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تہہاراوہ خزانہ ہوں جوتم اپنے بیچھے چھوڑ گئے تھے بھروہ خزانہ مسلسل اس مخص کے بیچھے جائے گایہاں تک کہوہ مخص اپناہاتھ اس کے منہ میں ڈالے گا تو وہ اس کے ہاتھ کو چبالے گا بھروہ اس کے بعد اس کے بورے جسم کو بھی نگل لے گا'۔

ميروايت امام بزار فقل كى بيئوه فرمات بين اس كى سندحس بيئ اسے ام طبرانى فقل كيا ہے امام ابن فزيمه اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی ''صحیح'' میں مقل کیا ہے۔ آاا - وَعَنِ ابْنِ عُمَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الَّذِى لَا يُؤَذِى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الَّذِى لَا يُؤَذِى إِن اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الَّذِى لَا يُؤَذِى اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّلَا عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

الله عفرت عبدالله بن عمر بن المرات كرتي بين : بي اكرم مَن الله في الرشادفر مايات:

" بے شک جو خص اپنے مال کی ذکو ۃ ادائیں کرتااس کے مال کو قیامت کے دن اس کے سامنے ایک مختبے سانپ کی شکل میں پیش کیا جائے گا جس کی دودانت ہوں گئے نبی اکرم مٹائی فی ماتے ہیں: وہ سانپ اس شخص کو بکڑ لے گا ( راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں: ) اس کواس کے ملکے ہیں طوق کے طور پر ڈال دیا جائے گاوہ کیے گا: ہی تمہاراخز اند ہوں میں تمہاراخز اند ہوں 'میں تمہاراخز اند ہوں''۔

یہ روایت امام نسائی نے سے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

لفظ الزبيبتان "اس مرادبا جيول كاندرموجوددودانت بين ايك تول كمطابق يه تكمون كاو پرموجوددوسياه نقط بين نفظ اشجاع" كامطلب اس م بهلي كزرچكام-

"1138 - وَعَنْ آبِي هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آثَاهُ الله مَالاً فَلَمْ يؤ د رَكَاته مثل لَهُ يَوْم الْفِيَامَة ثُمَّ يَأْخُذ بِلِهْ رِمَتَيْهِ يَعْنِي شدقيه ثُمَّ يَقُولُ وَكَاته مثل لَهُ يَوْم الْفِيَامَة ثُمَّ يَأْخُذ بِلِهْ رِمَتَيْهِ يَعْنِي شدقيه ثُمَّ يَقُولُ أَن مَالكَ آنا كُنْو كُ ثُمَّ فَلا هَنِدِهِ الْآيَة (وَلَا يَحسبن اللَّذِينَ يَبْحَلُونَ) الرمزان الْآيَة . رَوَاهُ البُخَارِي وَالنَّسَائِي وَمُسُلم

وہ کے حضرت ابو ہر پرہ انگاؤا نی اکرم کھی کار فر مان قال کرتے ہیں: '' جس شخص کواللہ تعالی نے مال عطا کیا ہواوروہ اس کی زکو قااوانہ کرئے ہیں بنادیا جائے گا۔ جس کے دورانت ہول کے کی زکو قااوانہ کرئے تواس کے مال کو قیامت کے دان اس کے لئے سانپ کی شکل ہیں بنادیا جائے گا۔ جس کے دورانت ہول کے اس شخص کو پکڑے اس خوص کو پکڑے اس خوص کو پکڑے کا جمول کے ذریعے اس شخص کو پکڑے کا اور بولے گا: ہیں تمہارا مال ہوں ہیں تہارا فرانہ ہول کی نگھ نے بیا تیں تناوے کی :

"جولوگ بخل كرتے بين وه لوگ برگزيدگمان شكرين" - بيروايت امام بخارئ امام شاكى اورامام سلم سفقل كى ہے۔
1139 - وَعَنْ عَمَارَةَ بِن حَوْم رَضِيَى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَربِع فرضهن الله فِي الْإِسْلَام فَي مَنْ جَاءً بِعُلَاث لَم يغنين عَنهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيّام رَمَضَان وَ حَج النّسَالِم فَي مَنْ جَاءً بِعُلَاث لَم يغنين عَنهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيّام رَمَضَان وَ حج النّسَالِم فَي مَنْ جَاءً بِعُلَاث لَم يغنين عَنهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِن جَمِيْعًا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيّام رَمَضَان وَ حج النّسَالِهِ مَا لَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

رَوَاهُ اَخْمَدُ وَفِی اِسْنَادَهُ ابْنِ لَهِیعَةَ وَرَوَاهُ اَیُصًّا عَنِ نعیم بن زِیَادَ الْحَصَّرَمِی مُرْسلا هی حضرت تماره بن تزم بن تُروایت کرتے ہیں: نی اکرم شکھی نے ارشاد قرمایا ہے: '' چار چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اسلام میں فرض قرار دیا ہے 'جوش ان میں ہے تین کومرانجام دے گا'تو بیاس کے کی کام نہیں آئیں گی' جب تک وہ ان سب کوانجام نہیں دیتا'نماز'زکو ق'رمضان کے دوزے اور بہت اللہ کا نج''۔

3.43

فَيْرِ النَّرَعْبِبِ وَالنَّرِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

روایت انام احمد نے نقل کی ہے اس کی سندیس ایک راوی ابن لہید ہے یہی روایت انہوں نے نعیم بن زیاد حفزی کے دوایت انہوں نے نعیم بن زیاد حفزی کے دوائے ہے مرسل روایت کے طور پر بھی نقل کی ہے۔

والے اسم سروایت سے ورپ س س س اللہ عند الله علیه وسلم الله علیه وسلم اُتی بفرس یَجْعَل کل حطوة مَعَه اقتصی بَصَره فَسَار وَسَار مَعَه جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّلام فَاتی علی قوم يزرعون فِی يَوْم ويعصدون فِی سَبِيل الله تضاعف لَهُم الله حسنة بسبع مائة ضعف وَمَا أَنْفَقُوا مَن شَیْ ِ فَهُو يخلفه ثُمَّ آتی علی قوم ترضخ رؤوسهم بالصنحر کلما رضحت عَادَتْ كَمَا كَانَت وَلَا يفتر عَنْهُم مِن ذَلِكَ شَيْءٍ

قَالَ يَا جِبُرِيْلُ من هؤلاءِ قَالَ هؤلاءِ الَّذِيْنَ تثاقلت رؤوسهم عَن الصَّلاة ثُمَّ آتَى على قوم على أدبارهم رقاع وَعَلَى أَقْبَالِهِم رقاع يسرحون كَمَا تسرح الْإنْعَام إلَى الضريع والزقوم ورضف جَهَنَم

قَالَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَا جِبُرِيلَ قَالَ هَوُلَاءِ الَّذِيْنَ لَا يؤدون صدَقَات اَمُوَالِهِم وَمَا ظلمهم الله وَمَا الله بظلام للعبيد . التحدِيْثِ بِطُولِهِ فِي قَصَّة الْإِسْرَاء وَفرض الصَّلاة

رَوَاهُ الْبَزَّارِ عَنِ الرّبيعِ بن أنس عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ أَوْ غَيْرِه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

اس کے بعد طومل حدیث ہے'جوواقعہ معراج اور نماز کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ بیدوایت امام بزار نے رہیج بن اس کے حوالے سے ابوالعالیۂ یا شاید کسی اور کے حوالے سے معترت ابو ہر رہے دی گھڑے نقل کی ہے۔

1141 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت من عمر بن النحطاب رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ حَدِيْنا عَنْ رَسُـوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سمعته مِنْهُ وَكتت اكْتَرهم لُزُوْما لرَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عمر قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تلف مَال فِيْ بروَلَا بَحر إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَهُوَ حَدِيثَ غَرِيْبٌ

﴿ حعزت الوہريره النظامان كرتے ہيں: مل نے حصرت عمر بن خطاب النظام كوئي اكرم النظام كے والے ہے يہ بات بيان كرتے ہوئے اللہ على اكرم النظام كے ماتھ بيان كرتے ہوئے سناہے: ميں سف ميے حديث نجي اكرم النظام كى زبانی نہيں تئ حالاتكہ ميں سب ہے زيادہ نبي اكرم النظام كے ساتھ رہاكرتا تھا حصرت عمر النظاميان كرتے ہيں: ئي اكرم النظام نے ارشاد فرمایا:

"فظی استدریں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکو قاداندکرنے کی دجہ ہے ہوتا ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے اور بدایک غریب حدیث ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانع الزَّكَاة يَوْم اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَانع الزَّكَاة يَوْم الله عَلَيْه وَسَلَّان بن سعد عَن انس الله عَن انس

الله الله عفرت السين ما لك التأثؤروايت كرت بين: ني اكرم مَنْ الله عند الرسّاد فرمايا ب:

"زكوة ادانهكرن والأخص قيامت كدن جنم مين جائك"-

یدروایت امام طبرانی نے مجم صغیر میں سعد بن سنان کے حوالے سے قتل کی ہے ایک قول کے مطابق ان کانام سنان بن سعد ہے ان کے حوالے سے بیدروایت حضرت انس ڈاٹنڈ سے معقول ہے۔

الطّدَقة أوْ قَالَ الزَّكَاة مَالا إلّا أفسدته \_ رَوّاهُ الْبَزّار وَالْبَيْهَةِيّ
 الصّدَقة أوْ قَالَ الزَّكَاة مَالا إلّا أفسدته \_ رَوّاهُ الْبَزّار وَالْبَيْهَةِيّ

وَقَالَ الْحَافِظِ وَهَاذَا الْحَلِيَٰتِ يَحُتَمَلَ مَعْنِينَ آحِدهمَا أَن الصَّدَقَة مَا تركت فِي مَال وَلَمُ تخرج مِنهُ إِلَّا اَهُلكته . وَيشُهد لِهَاذَا حَدِيْثٍ عمر الْمُتَقَدِّم مَا تلف مَال فِي بر وَلَا بَحر إِلَّا بِحَبُس الزَّكَاة

وَالنَّانِيُ أَن الرجل يَأْخُذ الزَّكَاة وَهُوَ غَنِي عَنْهَا فَيَضَعِهَا مَعَ مَالد فتهلكه

وَبِهِلَّا فِسره الإِمَّامِ ٱخْمِدُ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ

"جب بھی صدقہ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں ) زکوۃ کسی مال کے ساتھ ملتے میں تواستے شراب کردیتے میں '۔ بیردایت امام براراورامام بیمجی نے فال کی ہے۔

عافظ فرماتے ہیں: بیر حدیث دومغا ہیم کا احمال رکھتی ہے اس میں ایک مفہوم ہے جب بھی کسی مال میں سے صدقہ دیے کوترک کیا جائے اور اس میں سے صدقہ نہ ڈکالا جائے تو یہ چیز اس مال کو ہلا کت کا شکار کردیتی ہے اور اس کی تا ئیدوہ روایت کرتی ہے جو حضرِت عمر بڑا تیڈ کے حوالے ہے گزری ہے۔

و وخشكى ياسمندر مين كوئى بھى مال ضاكع نبيس بوتا صرف اس وقت بهوتا ہے جب زكو ة اداندكى كئى بوا۔

دوسرامفہوم بیہوسکتاہے: اگر کوئی شخص جو خوشحال ہوؤہ وزکؤۃ لے کراسے اپنے مال کے ساتھ شال کردے تو۔ وزکؤۃ اس کے

مال کو بھی ہلاک کردیتی ہے۔

الم احر بن صبل في اس كى يمي وضاحت بيان كى بي الله بهتر جانباب-

رَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهِرت لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهِرت لَهُمُ الصَّلاة فقبلوها وخفيت لَهُمُ الزَّكَاة فأكلوها أُولَئِكَ هم المُنَافِقُونَ . رَوَاهُ الْبَزَّار

ود الله الله المنظر والمت كرت بن اكرم مَن الله في الرام مَن الله المارشاد فر ما الله الماري والماري و

" میں نے اُن لوگوں کے سامنے نمازکوظاہرکیا توانہوں نے اسے قبول کرلیا اور میں نے اُن سے زکوۃ کر پوٹیدہ رکھا توانہوں نے اسے کھالیا کیدلوگ منافق ہیں '۔ بیروایت امام بزار نے قبل کی ہے۔

1145 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا منع قوم الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتَلاهُم الله بِالسِّنِينَ . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَرُوَاته ثِقَات وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيْثٍ إِلَّا آنَّهُمَا قَالَهُ وَلَا منع قوم الزَّكَاةِ إِلَّا آنَّهُمَا قَالَهُ وَلَا منع قوم الزَّكَاةِ إِلَّا حبس الله عَنْهُم القطر . وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح عَلَى شَوْطٍ مُسْلِم

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَ الْبَزّار وَ الْبَيْهَ قِي مِن حَلِيْتُ ابْن عمر وَلَفظ الْبَيْهَقِي أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرِين خِصَال خمس إن ابتليتم بِهن ونزلن بكم أعوذ بِاللهِ أن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَة فِي قوم قط حَتَّى يعلنوا بها إلَّا فَشَا فيهم الأوجاع الَّتِي لم تكن فِي أسلافهم وَلَمُ ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمَيْدَوَان إلَّا أَحسَدُوا بِالسِّنِينَ وَشَدَّة الْمُؤْنَة وجور السُّلُطَان وَلَمْ يمنعوا زَكَاة أَمُوالهم إلَّا منعُوا القطر من وَالْمِيمُون إلَّا أَحسَدُوا بِالسِّنِينَ وَشَدَّة الْمُؤْنَة وجور السُّلُطَان وَلَمْ يمنعوا زَكَاة أَمُوالهم إلَّا منعُوا القطر من السَّماء وَلَوْلا النَّه إلَى سلط عَلَيْهِمْ عَدُو مِن غَيْرِهِمْ فَيَانُهُ السَّماء وَلَوْلا الْبَهَائِم لم يمطروا وَلَا نقضوا عهد الله وعهد رَسُوله إلَّا سلط عَلَيْهِمْ عَدُو مِن غَيْرِهِمْ فَيَانُهُ بعض مَا فِي الدَيهِم وَمَا لم تحكم المتهم بِكِتَاب الله إلَّا جعل بأسهم بَيْنهم

الله الله معرت بريده بالتوروايت كرتي بين: تي اكرم سَالَيْنَا في مايا ب:

"جب بھی کوئی قوم زکوۃ کی ادائے کی سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالی انہیں قط سالی میں جالاء کردیتا ہے"۔

بیروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اے امام حاکم اور امام بیبی نے بھی نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ فل کیے ہیں:

"جب بھی کوئی توم زکوة کی ادائیگی سے اتکار کرتی ہے تو الله تعالی أن سے بارش کوروک لیتا ہے"۔

امام حاکم بیان کرتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے کہی روایت امام این ماجا امام براراورا مام بہی نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑ جماسے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے امام بہی کی نقل کردوروایت کے الفاظ بیر ہیں:

''نی اکرم نظافی نے ارشاد فر مایا: اے مہاجرین کے گروہ! پانچ چیزیں ایسی بیل کہ اگرتم ان کی آز مائش میں مبتلا ہو جاؤ'اوروہ تم پرنازل ہو جا کیں' تو بیس اس بات سے اللہ کی پٹاہ مانگرا ہوں کہ تہمیں اُن کا سامنا کرنا پڑے جب بھی کسی تو م میں فحاشی عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اعلامیطور پرفحاشی کرنے گلتے ہیں' تو ان کے درمیان تکالیف(بیاری) بھیل جاتی ہیں' جو ان سے پہلے لوگوں کے درمیان نہیں تھیں' اور جو بھی لوگ ماپنے اور تولئے میں کی کرتے ہیں' تو ان پرقحط سالی اور شدت اور دکام کی طرف سے ظلم وسم مسلط ہوجاتا ہے جو بھی لوگ اپنے اموال کی ذکو قادیمتا بند کرتے ہیں تو ان سے بارش روک ٹی جاتی ہے اورا کر جانو رند ہوں تو ان ربارش ہی نازل نہ ہواور جولوگ اللہ کے نام کے عہد یا اللہ کے رسول کے نام کے عہد کوتو ڑتے ہیں تو ان پر دو ہروں سے تعلق رکھنے والے وہمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے وہ ان سے ان کی چیزیں چھین لیتا ہے اور جب بھی حکمر ان اللہ کی کتاب کے مطابق نصفے نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ ان کے حصے ان کے درمیان کر دیتا ہے "۔

1146 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس بِحمُس قيل يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمس بِحمُس قيل يَا رَسُولُ اللَّهِ عَا حِمهِ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْر مَا أَنزل اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا حَمهُ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْر مَا أَنزل اللَّه يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا حَمهُ وَمَا حَكُمُوا بِغَيْر مَا أَنزل اللَّه يَا لَكُهُ وَلَا مَنْ عُلُوا الزَّكَاة إلَّا حبس عَنْهُم النَّبَات وَلَا طَفَقُوا الْمِكْيَالِ إلَّا حبس عَنْهُم النَّبَات وَاحَدُوا بِالشِينِينَ . وَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْكَبِيْر وَسَنَده قريب مِن الْحسن وَله شَوَاهِد

السنين جمع سنة وَهِي الْعَام المقحط الَّذِي لم تنبت الآرُض فِيْهِ شَيْنًا سَواء وقع قطر أو لم يقع السنين جمع سنة وَهِي الْعَام المقحط الَّذِي لم تنبت الآرُض فِيْهِ شَيْنًا سَواء وقع قطر أو لم يقع السنين جمال المُنْ المارد ايت كرت بين اكرم مَنَ الْمُنْ الرَّاد فرما ياب:

''پاٹی چیزیں پاٹی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہیں عرض کی گئی: یارسول اللہ! کون ی پاٹی چیزیں پاٹی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہیں؟ نبی اکرم خلافی نے جیزوں کے حوالے سے ہوتی ہیں؟ نبی اکرم خلافی نے ارشادفر مایا: جب بھی کوئی قوم عہدتو ڑتی ہے توان پران کا دخمن مسلط ہوجا تا ہے جولوگ اللہ تعالی کے علم کے مطابق فیصلہ بیس کرتے ہیں ان کے درمیان موت پھیل جاتی ہے جولوگ ذکو قاکی ادا نیک سے افکار کرتے ہیں ان سے بارش ردک کی جاتی ہے جولوگ ما ہے میں کی کرتے ہیں ان سے نیا تات کی پیددار روک کی جاتی ہے اور انہیں قبط سالی گرفت میں الے لیتی ہے''۔

بیروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سندھن ہونے کے قریب ہے اوراس کے شواہد موجود ہیں۔ لفظ ''اسنین'' لفظ'' سمیۂ'' کی جمع ہے اس ہے مراد قبط والاسال ہے جس سال زین میں پیدوارٹیس ہوتی' خواہ بارش ہوئی وُمامارش نہ ہوئی ہو۔

1147 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ لَا يكوى رجل بكنز فيمس دِرُهم درهما وَلَا دِيْنَارا بُوسع جلده حَتْى يوضع كل دِيْنَار وَدِرُهُم على جِدته .

رَوَاهُ الطَّبْرَ الِي فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا بِاسْنَادٍ صَحِينِع

ﷺ معترت عبداللہ بن مسعود رہ انٹے ہیں: جب آ دمی کو (قیامت کے دن عذاب کے طور پر ) اس کے نزانے کے ذریعے داغ لگایا جائے گا تو ایسانہیں ہوگا کہ کوئی درہم کی درہم یا دینار کے ساتھ مس ہور ہاہؤ بلکہ اس شخص کی جلد کو بڑا کرویا جائے گا درہم کا یہاں تک کہ ہردیناراور درہم کوالگ ہے (اس کی جلد پر )رکھا جائے ''۔

بدروایت ام طبرانی نے بھم کبیر میں 'موتوف''روایت کے طور پرنج سندے ساتھ لل کی ہے۔

1148 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ من كسب طيبا خبثه منع الزَّكَاة وَمَنْ كسب خبيثا لم تطيبه الزَّكَاة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا لِإِمْنَادٍا مُنْقَطع

ولا الله عرب عبدالله بن مسعود المنظوفر مات مين:

جود جود مرت بدرسد من رور مرائي کرتا ہے در کو قادانه کرنے کی صورت میں وہ کمائی خبیث ہوجاتی ہے اور جو مخص خبیث (یعنی حرام) کمائی كرتاب أوزكوة كادائي بمياس ياك فيس كرسكن"-

بدر دایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں "موتوف" روایت کے طور پر منقطع سند کے ساتھ اُل کی ہے۔

و الله عنه الله عنه قال جَلَست إلى علامن قُريْش فَجَاءً رَجُلُ خِشْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَست إلى علامن قُرَيْش فَجَاءً رَجُلُ خِشْنِ الشَّفْر وَالنِيَابِ والهِيئة حَتْى قَامَ عَلَيْهِم فَسلم ثُمَّ قَالَ بشر الكانزين برضف يحمى عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَم ثُمَّ يوضع على حلمة لدى أحدهم حتى يخرج من نفض كتفه ويُوضَع على نفض كتفه بَحتى ينحرج من حلمة ثديد فيسزلزل ثُمَّ ولى فَـجَـلُسَ إلى سَارِيَة وتبعته وَجَلَست اللَّهِ وَآنَا لَا أَدْرِى مِن هُوَ فَقُلْتُ لَا أرى الْقَوْمِ إِلّا قد كُرهُوا الَّذِي قلت . قَالَ إِنَّهُم لَا يَعْقَلُونَ شَيْنًاقَالَ لَى خليلى

علت من خيليلك قيالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البصر اَحَدًا قَالَ فَنَظُوت إِلَى الشَّهُس مَا بَقِي من النَّهَادِ وَانَا أَدِى اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلِنِي فِي حَاجَة لَهُ قلت نعم

قَالَ مَا آحَبُ أَن لِي مثل آحَد ذَهَبِ الفَقَةُ كُلِد إِلَّا لَلَاقَةَ دَنَانِير وَإِن هَوْلَاءِ لَا يعْقَلُونَ إِنَّمَا يجمعُونَ الدُّنْيَا لِهِ وَاللَّهُ لَا اسالهم دنيا وَلَا أستفتيهم عَن دين حَتَّى الْقي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ البُّخَارِي وَمُسلِم

احف بن تیس بیان کرتے ہیں: میں قریش سے تعلق رکھنے والے پچھافراد کے پاس بیٹھا ہوا تھا ای دوران ایک صاحب آئے جن کے بال لباس اور ظاہری ایئت کھروری محسوس ہوتی تھی وہ ان لوگوں کے باس آ کر کھڑے ہوئے اور سلام کیااور بولے: فزانہ جمع کرنے والول کوان انگاروں کے بارے نی بتادو! جن کے ذریعے انہیں جہم کی آگ میں واغا جائے گا'اس کوئس تخص کی جھاتی پردکھاجائے گا اور وہ اس کے کندھوں کے درمیان میں سے باہرنگل جائے گا پھر کندھوں پر رکھا جائے گا تووہ اس کی مجماتی میں سے باہرنگل جائے گا انہوں نے (لوگوں کو) جھنجوڑا کھروہ واپس چلے گئے اورا یک ستون کے پاس بیٹھ گئے میں ان کے بیجے کیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کیا مجھے ہیں پت تھا کہ وہ کون ہیں؟ میں نے کہا: میں نے کوکوں کود یکھا ہے کہ انہوں نے آپ كى كى موئى بات برنابىندىدى محسوس كى بئانبول نے فرمايا: ان لوكول كوكوئى عقل نبيس ب مير كى الله الله الله الم بنائی تھی میں نے دریافت کیا: آپ کے لیل کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم نکھی (اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث بیان کی جس میں انہوں نے بیدذکر کیا ایک سرتیہ ) نمی اکرم مَنَافِیْزائے نے مایا: کیاتم پچھود کھے دیے ہو؟ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے دعوپ کی طرف دیکھا کہ کتنادن باتی رہ گیا ہے؟ پھرنی اکرم نگائی نے مجھے ایک کام کے سلسلے میں بھیجا میں نے کہا تھیک ہے نی اکرم مُلْافِقاً نے فر ہایا: مجھے ریہ بات پسندیس ہے کہ میرے پاس اُحدیماڑ جنتا سونا ہوا در پھر میں اس سب کوٹر چ کر دوں صرف تین وينارخرين نهكرون

( پھرائی سے فرمایا: ) ہوگ عقل تہیں رکھتے ہیں ہولوگ دنیا جمع کررہے ہیں جی تینیں! اللہ کی قتم ایس ان ہے ان کی دنیانہیں مانگوں گا'ان سے ان کے دین کے بارے میں در بافت نہیں کروں گا'جب تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاضر نہیں

ہوجاتا"۔ بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے قل کی ہے۔

اُونَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ بشر الكانزين بكي فِي ظُهُورِهمُ يخرِج من جنُوبهم وبكي من قبل الفائهم حَتَى يخرِج من جباههم قَالَ ثُمَّ تنحي فَقعدَ قَالَ قُلْتُ من هٰذَا قَالُوا هٰذَا اَبُو ذَر

لَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا شَيْءٍ سَمِعتك تَقُول قبيل قَالَ مَا قلت إلّا شَيئًا قد سمعته من نَبِيهم صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْ

الرضف بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُعْجَمَة هُوَ الْمِحِجَارَة المحماة

والنغض بِطَسم النَّوُن وَمُسَّكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة بعُلهَا ضاد مُعْجِمَة وَهُوَ غضروف الْكُتف

امامسلم كاليكروايت من بيالفاظ بين انهول فرمايا:

''تم خزان نی بیشانی سے نکل جائے گا' پھروہ ایک بیٹتوں کو داغاجائے گا'جوان کے پہلو سے نکل جائے گا' اُن کی گدی کو داغاجائے گا'جوان کی بیشانی سے نکل جائے گا' پھروہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے' راوی کہتے ہیں: ہیں نے دریافت کیا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے ہمایا: یہ حضرت ابو ذرغفار کی ٹرٹنٹوئیس 'راوی کہتے ہیں: ہیں اُٹھ کر ان کے پاس گیا ہیں نے کہا: ابھی ہیں نے آپ کو تھوڑی ویر پہلے ایک ہات کہتے ہوئے سنا ہے' تو انہوں نے ہتایا: ہیں نے صرف وہی بات بیان کی ہے' جو ہیں نے اِن کے نبی سائیڈ کی زبانی سی ہے' راوی کہتے ہیں: ہیں نے دریافت کیا: سرکاری تخواہ کے بارے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: تم اے وصول کراوا کیونکہ آن کل اس کی ضرورت ہوتی ہے' کیکن جب تہارے پاس اپنے خرج کی قم موجود ہو' تو پھرتم اے ترک کردو''

"الدخف" من رور زير بي اص ماكن بياس مع ادكرم يترب

"النغض" من لن ير بيش كي بي ماكن ب الى كيدن في بال كيدن السيم الكنده كا بيار بيل

## قصيل:

1151 - رُوِى عَن عَـمُوو بن شُعَيُب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَن امْرَاةَ آتَت النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَهَ لَهَا وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أَنعطين زَكَاةَ هٰذَا قَالَت لَا

قَالَ أَيُسُرُكُ أَن يسبورك الله بهما يَوْم الْقِيَاعَة سِوَارَيْنِ مِن نَادِ قَالَ فحذفتهما فألقتهما إلَى النّبي صَلَّى مدبت 1150 معبع سلم - كشاب الزكاة باب في الكنازين للأموال والتقليظ عليهم - مدبث:1716معبع ابن مهان - كشاب الزكاة أباب الزكاة - ذكر البينان بـأن قول أبني ندهذا بهمه من رمول الله مدبث: 3319معنف عبد الرزالة الصنعاني - كتاب الزكاة أباب ما تجب في الإبل - حديث:6649تهذيب الآثار للطيري - ذكر بعض من مضرتا ذكره من فعل منهم ذلك مدبث: 2185

حديث 1151: بنن أبى والأد - كتباب الزكاة "باب الكنز ما هو ؟ وذكاة العلى - حديث 1349 السنن للنسائى - كتاب الزكاة الباب : زكاة العلى - حديث 2342 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزكاة أزكاة العلى - حديث 2332 من الدارقطنى - كتاب الزكاة أباب امتقراض الوصى من مال البتيم - حديث 1741 السنن الكبرى للبيهةي - كتباب الجنائز أجهاع أبواب صدقة الورق - بناب بهاق أخبار وردت في زكاة العلى . حديث 7108 معرفة السنن والآثار للبيهةي - كنساب الزكاة باب فرض الإبل السائمة - باب زكاة العلى أحديث 2501 معرفة السنن والآثار للبيهة ما كنساب الزكاة أباب فرض الإبل السائمة - باب زكاة العلى أحديث 2501

هي الندغيب والنرفيب (اوّل) (وه هي الله وَيُوسُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلُمَ وَقَالَت هما للهُ وَيُوسُولِهِ

الله عَلَيهِ وسلم وهانس من رير حرير والتَّفُظ لَهُ وَالتِّرُمِذِي وَالدَّارَقُطُنِي وَلَفظ التِّرُمِذِي وَالدَّارَقُطُنِي نَحُوهِ أَن المُرَانَئِنِ وَالدَّارَقُطُنِي نَحُوهِ أَن المُرَانَئِنِ اللهُ عَلَيهِ وَمَلَّمَ وَفِي آيَلِيهِمَا سواران من ذهب فَقَالَ لَهما أَتؤديان زَكَاته قَالَتَاكِهُ أَن المُرَانَئِنِ فَقَالَ لَهما وَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَتحبان أَن يسور كما الله بسوارين من نَار قَالَتَاكِهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَتحبان أَن يسور كما الله بسوارين من نَار قَالَتَاكِهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَرَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَرَحَالًا وَرَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَرَحَالًا وَرَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَرَحَالًا وَرَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَرَحِع الْمُرْسِل وَمَعَالًا وَرَجَع الْمُرْسِل

المسكة محركة وَاحِدَةٍ المسك وَهُوَ أسورة من ذبل أوْ قرن أوُ عاج قَاِذَا كَانَت من غير ذلك اضيفت

قَالَ الْخطابِيّ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَسُوكَ أن يسورك الله بهما سِوّارَيْنِ من لَار إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم) الزَّنَدانُتهي

بیردایت امام احمداورامام ابوداؤد نے قتل کی ہے روایت کے بیالفاظ اٹنی کے قال کردہ بین اسے امام ترفری اورامام دارتطنی نے بھی قتل کیا ہے امام ترفدی کے الفاظ بیر بین اور دارقطنی کے الفاظ اس کی مانند بیں:

'' دوخوا تین نی اکرم خواقی کی خدمت میں حاضر ہو کی ان کے ہاتھ میں سونے کے بینے ہوئے دو کنگن سے اتو نی اکرم خواق نے ان دوٹوں سے دریافت کیا: کیاتم دوٹوں اِن کی زکو ۱۶ ادا کرتی ہو؟ اُن دوٹوں نے عرض کی: جی تیں! تو نی اکرم خواق نے ان دوٹوں سے قرمایا: کیاتم دوٹوں اس بات کو پسند کرتی ہو؟ کہ اللہ تعالی تم دوٹوں کو آگ کے سبنے ہوئے کنگن پہنا ہے؟ اِن دوٹوں نے عرض کی: جی نیس! رادی بیان کرتے ہیں: تو ان دوٹوں خواتین نے ان کی زکو ۱۶ ادا کی۔

بدروایت امام نسائی نے ''مرسل' اور' دمتصل' دونوں طرح سے نقل کی ہے اور''مرسل' روایت کوتر جے وی ہے۔ لفظ' المسکہ'' بیتر کت کے ساتھ ہے اور' المسک'' کی واحد ہے اس سے مراد جانور کی ہڈییا سینگ یا ہاتھی وانت کا بنا ہوا نگن ہے اور جب بیان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بتا ہوا ہوئو اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔

خطانی کہتے ہیں: نی اکرم نگافاۃ کے سالفاظ'' کیاتم دونوں سیاند کرتی ہو کہ اللہ تعالی ان دونوں کے عوض میں تہمیں آگ سے ہوئے 'دوکنگن پہتائے'' – اِس کے ذریعے اللہ تعالی کے اس قرمان کامفیوم مراد ہے:

'' جس دن اُن پر جہنم کی آگ کو بھڑ کا ما جائے گا اوراس کے ذریعے ان کی بیٹنا نیوں اور پہلوؤں کو داعا جائے گا''۔

1152 - وَعَنْ عَائِشَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت دخل عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت دخل عَلَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاكَ فِي يَدى فتخات من ورق فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَة فَقُلْتُ صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُولُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هِي حَسبك مِنَ النَّارِ

رَوَاهُ آبُوُ دَاوُد وَالدَّارَقُطُنِيَّ وَفِي إسنادهما يحيى بن أَيُّوْبَ الغافقي وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرِهمَا وَلَا اعْتِسَارِ بِسَمَا ذَكْرِهِ الْكَارَقُطُنِيِّ مِن أَن مُحَمَّد بن عَطَاءٍ مَجْهُول فَإِنَّهُ مُحَمَّد بن عمر بن عَطَاءٍ نسب إلى جده وَهُوَ ثِقَة ثَبت روى لَهُ أَصْحَابِ السِّنَن وَاحْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيْجَيْهِمَا

" الفتخات بِالْخَاءِ الْمُعُجَمَة جمع فتخة وَهِي خَلقَة لَا لَهَا تجعلها الْمَرْاَة فِي أَصَابِع رِجُلَيْهَا وَرُبمَا وَضَعِتهَا فِيْ يَدِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ خَوَاتِم كِار كَانَ النِّسَاء يتختمن بِهَا

قَالَ الْخطابِيّ وَالْغَالِب أَنَ الفتخات لا تبلغ بانفرادها نِصَابا وَإِنَّمَا مَعُنَاهُ أَن تضم إلى بَقِيَّة مَا عِنْدهَا من الْحلِيّ فتؤدى زَكَاتهَا فِيُهِ

کی اکرم نافی ہے اس کے تیار کروائی ہیں یا رسیدہ عاکشہ صدیقہ فی جائیاں کرتی ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم نافی میرے یا س تشریف لائے تو آپ نافی نے میرے ہاتھ میں جائدی کی بنی ہوئی انگوٹھیاں دیکھیں آپ نافی نے ارشاد فرمایا: اے عاکشہ ایہ کیا ہے؟ میں نے مرض کی: یہ میں نے اس کے تیار کروائی ہیں یارسول اللہ! تا کہ میں آپ کے سامنے زیب وزینت اختیار کروں تو نبی اکرم نافی نے مرسا سے زیب وزینت اختیار کروں تو نبی اکرم نافی ہے دریافت کیا: تم نے ان کی ذکو ہوا داک ہے؟ میں نے عرض کی: جی تیں! (راوی کہتے ہیں: یا جو بھی اللہ کومنظورتھا وہ کہا) نبی اکرم نافی ہے نہ نہ ایک بہارے لئے بھی کافی ہے '۔

یردایت ایام ابودا دُراورایام دارتطنی نے نقل کی ہے ان دونوں کی سندھی ایک رادی کی بن ابوب غانقی ہے جس سے شیخین اوردگیر حضرات نے استدلال کیا ہے اس بارے ہیں امام دارقطنی کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا کہ محمد بن عطاء نامی راوی مجھول ہے کیونکہ وہ محمد بن عطاء ہے جس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کی گئی ہے اور بیدرادی ثقد اور جبت ہے سنن کے مرافیین نے اس سے دوایات نقل کی جی شیخین نے اپنی اپنی وصیحی "میں اس سے استعمال کیا ہے۔

''الفتی ت' میں خ' ہے بیلفظ''فتی'' کی جمع ہے اس ہے مرادوہ چھلا ہے جسے عورت یاؤں کی انگل میں پہنتی ہے اور بعض ادقات ہاتھ کی انگل میں بھی پہن کیتی ہے۔

بعض حصرات نے پرکہاہے: اس سے مراویزی انگونھیاں ہیں 'جنہیں خوا تین پہنتی ہیں۔

خطابی بیان کرتے ہیں: عالب رہ ہے کہ انگوٹھیاں عام طور پڑانفرادی طور پر ( زکو ۃ کے فرض)نصاب کی حد تک نہیں پہنچی ہیں تواس کامفہوم یہ ہوگا کہ جب اِن کے ساتھ دیگر زبورات کوبھی ملادیا جائے 'تو پھران کی زکو ۃ اوا کی جائے گی۔

1153 - وَعَنُ آسَمَاء بِسَتِ يَزِيُدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت دخلت أَنَا وخالتي على النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلينا أسورة من ذهب فَقَالَ لنا أتعطيان زَكَاته قَالَت فَقُلْنَا لَا فَقَالَ أمَا تَخَافَان أَن يسوركما الله أسورة من نَار أديا زَكَاته \_ رَوَاهُ أَحْمِد بِإِسْنَادٍ حسن بدردایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1154 - وَعَنُ مُسَحَفَّد بِسَ زِيَاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت آبَا أَمَامَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَن حلية السيوف آمَن الْكُنُوز هِي قَالَ نَعَمُ مِن الْكُنُوز فَقَالَ رجل هِ لَذَا شيخ آحمَق قد ذهب عقله فَقَالَ آبُو أُمَامَةَ أَمَا إِلَى مَا احدثُكُمُ إِلَّا مَا سَمِعت . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بِنِ الْوَلِيد

المجالی محرین زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامہ ڈٹاٹٹ کوستا ان سے ملوار کے زبور کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ یہ کنوز شار ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! یہ کنوز (خزانه) شار ہوگا تو وہ شخص بولا: یہ تو ایک احمق بوڑ ہوا ہے جس کی عقل دخصت ہو چک ہے تو حضرت ابوامامہ ڈٹاٹٹ نے فرمایا: میں نے تہمیں وہی بات بتائی ہے جو میں نے تی ہے۔ میں دوایت امام طرانی نے تقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی بقیہ بن ولید ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيْ يَدَهَا فِيخِ مِن ذَهِبِ أَى خَوَاتِيمِ صَخَامِ فَجعل رَسُولُ اللهُ عَنَهَا إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبِ يَدَهَا فَيخِ مِن ذَهِبِ أَى خَوَاتِيمِ صَخَامِ فَجعل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبِ يَدَهَا فَدخلت على فَاطِمَة رَضِى اللهُ عَنْهَا تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صنع بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهَ عَنْهَا مَن ذَهِبِ قَالَت هَذِهِ أَهداها أَبُو حسن فَدخل رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِكُ سَلسلة مِن نَار ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَة أَيغِرِكَ أَن يَقُولُ النَّاسِ ابْنَة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِكُ سَلسلة مِن نَار ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَة أَيغِرِكَ أَن يَقُولُ النَّاسِ ابْنَة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِكُ سَلسلة مِن نَار ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَة أَيغِرِكَ أَن يَقُولُ النَّاسِ ابْنَة رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِكُ سَلسلة مِن نَار ثُمَّ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِ عَلْمَ وَقَالَ مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِي السُلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمَٰدُ لِلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّار . رَوَاهُ النَّسَائِي بِاسْنَادٍ صَحِيْح

 بتایا تو نبی اکرم ملافظ نے ارشاد فر مایا: ہرطرت کی تعداً ک اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے فاطمہ کوآگ سے نجات عطا ک ہے'۔ بیروایت امام نسائی نے تبح سند کے ساتھ لفال ک ہے۔

1158 - وَعَنْ آسَمَاء بِنِت يَوِيُدُ وَضِيَّ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَمَا الْمَرَآة وفيلنات قبلادة من ذهب قلدت فِي عُنُقهَا مثلهَا مِنَ النَّارِ يَوُم الْقِيَامَة وَآيَمَا الْمَرَآة جعلت فِي أذنها خرصا من ذهب جعل فِيُ أذنها مثله مِنَ النَّارِ يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

''جوبھی عورت سونے کاہار لے کراپی گردن میں ڈالے گی'اسے قیامت کے دن اسی طرح کا آگ کا بنا ہوا ہار پہنا یا جائے کا جو بھی عورت اپنے کان میں سونے کی بنی ہوئی بالیاں پہنے گی'اس کے کان میں قیامت کے دن اس کی مانندآگ سے بنی ہوئی بالیاں پہنائی جاکیں گی'۔

بدروایت امام ابوداؤ داور اامام نسائی نے عمرہ سند کے ساتھ فل کی ہے۔

1157 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَ ۚ هَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن آحَبَ آن يبحلق جبينه خلقة من نَار فليحلقه خلقة من ذهب وَمَنْ آحَبَ أن يطوق جَبينه طوقا من نَار فليطوقه طوقا من ذهب وَمَنْ آحَبَ آن يسور جَبينه بِسوار من نَار فليسوره بِسوار من ذهب وَلْكِن عَلَيْكُمْ بِالْفِضَةِ فالعبوا بِهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِبْح . قَالَ السمالي رَحِمَهُ اللهُ وَهٰذِهِ الْآحَادِيُثُ الَّتِي ورد فِيها الْوَعيد على رحلي النِسَاء بِاللَّقب تحتَمل وُجُوهًا من التَّاوِيل

أحدها أن ذلِكَ مَنْسُوخ فَإِنَّهُ قد ثَبِت إِبَاحَة تجلي النِّسَاء بِالنَّهَب

الشَّالِيِّ أَن هَلَّا فِي حق من لا يُوَقِي زَكَاتِه دون من أَدَّاهَا وَيدل على هٰذَا حَدِيْثٍ عَمْرو بن شُعَيْب وَعَالِشَة وَاسْمَاء

وَمِهَمَّنُ أَسِفَطَ الزَّكَاةَ فِيهِ عبد الله بن عمر رَجَابِر بن عبد الله وَاسْمَاء ابْنة آبِي بكر وَعَائِشَة وَالشَّغِيِّى وَالْقَاسِم بن مُحَمَّد وَمَالِك وَأَحمد وَإِسْحَاق وَابُو عُبَيْدَة

قَيالَ الْمُنْذرِ وَقد كَانَ الشَّافِعِي قَالَ بِهِلْذَا إِذَا هُوَ بِالعراقِ ثُمَّ وقف عَنهُ بِمصْر وَقَالَ هنذَا مِمَّا أستخير الله نَعَالَى فِيْهِ

وَقَـالَ الْـحَـطَابِيّ التَّاهِر من الإيّات يشّهد لقَول من أوجبها والأثر يُؤيّدهُ وَمَنْ أصقطها ذهب إلَى النظر

ومعه طوف من الامر ويد حيد المسترد و الظهرته ويدل لهذا مَا رَوَاهُ النّسَائِيّ وَابُو دَاوُد عَن ربعي بن حَوَاش عَن الْمُ الله عَن الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا معشر النّسَاء مَا لَكُون فِي الفضة مَا تحلين بِه اما إِنّهُ لَيْسَ مِنْكُن امْرَاة تتحلى ذَهَبا وتظهره إلّا عذبت بِه وَأَخْت حُذَيْفَة السّمة فَاطِمَة

وَفِي سِعَض طُوقه عِنْد النَّسَائِي عَن ربعي عَن امْرَاة عَن أُخْتَ لِحُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ لَهُ اَنَوَان قد ادركن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ النَّسَائِيّ بَابِ الْكُرَاهَة للنِّسَاء فِي إِظْهَار حلى اللَّهُ انَوَان لَهُ اَنَوَان لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْنَع اَهِله الْحِلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ صَلاه بِحَدِيثٍ عَلَيْه وَسُلَّم كَانَ يَعْنَع اَهِله الْحِلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ صَلاه تحبون حلية الْجَنَّة وحريرها فك تلبسوهما فِي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَعْنَع اَهِله الْحَلْية وَالْتَحْوِيْر وَيَقُولُ إِن كُنْمُ تَعْمُ وَلَا النَّالِي فِي اللهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

و معرت ابو ہر رہ دانانوا میں اکرم سکانیکم کارفر مان نقل کرتے ہیں:

''جوخص بہات پندکرتا ہوکہ وہ اپنی پیٹانی پرآگ کا بنا ہوا حلقہ پہنے تواسے پیٹانی پرسونے سے بنا ہوا حلقہ پہن ایرا چاہیے اور جوخص یہ پندکرتا ہوکہ وہ پیٹانی پرآگ سے بنا ہوا طوق پہن ایرا چاہیے اور جوخص یہ پندکرتا ہوکہ وہ پیٹانی پرآگ سے بنا ہوا طوق پہن ایرا چاہئے تواسے سونے سے بنا ہوا طوق پہن ایرا چاہیے اور جوخص یہ پندکرتا ہوکہ اس کی پیٹانی پرآگ سے بنا ہوا گئل پرہنا یا جائے تواسے سونے سے بنا ہوا گئل پرہنا چاہئے ہو' یہ پروایت امام ابوداؤد نے سے منا ہوا گئل کی ہے۔

کر سکتے ہوا وراس کے ذریعے دل بہلا سکتے ہو' یہ پروایت امام ابوداؤد نے سے منا تھ تھل کی ہے۔

ا ملاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: بیتمام احادیث جن جن جن خواتین کے لیے سونے کا زیور بہننے کے بارے میں وعید منقول ہوئی ہے بیتا ویل کے اعتبار سے کئی صورتوں کا احتال رکھتی ہیں:

ایک صورت میں ہے کہ میسے کم منسوخ ہوا کیونکہ خوا تمن کے لئے سونے کوزیور کے طور پر پہننے کا مباح ہونا ٹابت شدہ ہے دوسری بات میہ ہے کہ میا حکام ان خوا تمین کے حق میں جی جوان زیورات کی زکو ۃ ادائیں کرتی جیں میان کے بارے میں ہیں جیں جوزیورات کی زکوۃ اداکرتی جیں اور عمر و بمن شعیب سیّدہ عائشہ صدیقہ فی خااور سیّدہ اساء ڈی جی کردہ روایات اس بات پردلالت کرتی جیں۔

علماء نے اس بارے میں اختلاف کیاہے حضرت عمر من خطاب ڈاٹٹو کے حوالے سے بدروائت منقول ہے: انہوں نے زیور میں زکوۃ کی ادائیگل کولازم قراردیاہے حضرت عبداللہ بن عباس بڑات معرمت عبداللہ بن مسعود جڑائو معرب عبداللہ بن عمروجائو معید بن مسید بن مسید بن مسید بن میں جبر عبداللہ بن شداد میون بن میران ابن سیرین مجابہ جابر بن زید زہری سفیان توری امام ابوضیف ان کے اصحاب کا بھی مسلک ہے اورابن منذر نے ای کواختیار کیا ہے۔

جن حضرات کے نزویک زیورات میں زکو ۃ لازم نہیں ہوتی 'ان میں حضرت عبداللہ بن عمر جھٹے' حضرت جاہر بن عبداللہ جن مسیدہ اساء بنت ابو بکر جنگ نجا' سیدہ عاکشہ صدیقہ ڈگاٹھا' امام معمی' امام قاسم بن محد'امام مالک' امام احمد'اسحاق بن را ہو یہ اور ابوعبیدہ شامل ہیں ۔ منذربیان کرتے ہیں: امام شافعی جب عراق میں تھے تو انہوں نے اس کے مطابق فتو کی دیا تھا اور پھر انہوں نے معریس اس ہے رجوع کر لیا تھا اور فر مایا تھا: بیان مسائل میں سے ایک ہے جن کے بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے۔ علامہ خطائی بیان کرتے ہیں: آیات بظاہر اس قول کی تائید کرتی ہیں جنہوں نے ذکو قاکو اجب قرار دیا ہے اور آٹار بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کیکن جن حضرات نے ذکو قاکو واجب قرار نہیں دیا ہے انہوں نے خور وفکر کا سہار الیا ہے اور ان کے ساتھ کھھ ہے دمنقول ہیں تا ہم احتیاط اس میں ہے کہ ذکو قاد اکی جائے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

اہار موں بیں ہے کہ بیروایات الی عورت کے بارے میں ہیں جوزیب وزینت کے طور پرزیورات پہنتی ہے اوراس تیسری صورت میہ ہے کہ بیروایات الی عورت کے بارے میں ہیں جوزیب وزینت کے طور پرزیورات پہنتی ہے اوراس کا ظہار کرتی ہے اس مفہوم پرولالت وہ روایت کرتی ہے جسے امام نسائی امام ابوداؤد نے ربعی بن خراش کے حوالے سے اُن کی اہلیہ سے حوالے سے حضرت حذیفہ ڈاٹھڈ کی بہن کے حوالے سے قتل کیا ہے: نبی اکرم مُلاَفِیْل نے ارشادفر مایا:

"اے خواتین کے گروہ اکیادجہ ہے؟ تم عاندی کوزیور کے طور پر کیوں نہیں پہنتی ہو؟ جو گورت سونے کوزیور کے طور پر کیوں نہیں پہنتی ہو؟ جو گورت سونے کوزیور کے طور پر کیوں نہیں پہنتی ہو؟ جو گورت سونے کوزیور کے طور پر کیوں نہیں کا اظہار کر ہے گئ تو اس گورت کواس سونے کے ذریعے عذاب دیاجائے گا''

حضرت حذيفه والنفذكي بهن كانام وقاطمه وتما-

ا مام نسائی کی نقل کردہ ایک روایت میں بیالغاظ میں: رکبی نے ایک خاتون شمے حوالے سے حضرت حذیفہ بڑاتنز کی مہن کے حوالے سے حضرت حذیفہ بڑاتنز کی مہن کے حوالے سے بیات نقل کی ہے حضرت حذیفہ بڑاتنز کی بینے میس جنوبیں نبی اکرم نگائیا کا زمانہ نصیب ہوا امام نسائی نے خواتین سے لئے سونے کے زیور کے اظہار کے حرام ہونے سے متعلق باب میں نبیہ بات ذکر کی ہے حضرت عقبہ بن عامر بڑاتنز کے حوالے سے سات منقول ہے:

ورنی اکرم من الفیل خانہ کوزیوراور رئیم ہے تع کرتے تھے اور بیفر ماتے تھے: اگرتم جنت کے زیوراور وہاں کے

ريشم كويسندكرت بوتو بحرد نياس إنبيل شبينو

ر او بہت المام ما تم نے بھی نقل کی ہے اور ریفر مایا ہے: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سی ہے بھرامام نسائی نے اس بیاب میں حضرت تو بان ڈائنڈ کے حوالے ہے وہ روایت نقل کی ہے جو پہلے ذکر ہو بچکی ہے اور سیّد واساء دبی ہونا سے منقول حدیث ذکر کی

ے۔ 1158 - رَرُوِی آئِے سُا عَنْ آہِی هُریُوة رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کنت قَاعِدا عِنْد النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتُنْهُ الْمُرَادَة فَقَالَت يَا رَسُولَ اللّٰهِ سِوَارَیْنِ من ذهب قَالَ سِوَارَیْنِ من نَادِ قَالَت یَا رَسُولَ اللّهِ طوق من ذهب قَالَ طوق من نَادِ قَالَت قوطین من ذهب قَالَ قوطین من نَادِ قَالَ وَكَانَ عَلَیْهَا سوادِ من ذهب فرمت بِهِ

الرَّابِع من إلا حُسِمَ الاَ وَيَقِيَّة الْآحَادِيْتَ آنه إِنَّمَا منع مِنُهُ فِي حَلِيْثِ الأسورة والفتخات لِما رأى من غلظه فَإِنَّهُ مَظَنَّة السَّائِي النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن لِس الذَّهَ الآل مفطعا عَن عبد الله بن عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن لِس الذَّهَ الآل مفطعا وروى أَبُو دَاؤِد وَالنَّسَائِي أَيْضًا عَنُ آبِي قَلابَة عَن مُعَاوِيَة بن آبِي سُفْيَان رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى وروى أَبُو دَاؤِد وَالنَّسَائِي أَيْضًا عَنُ آبِي قَلابَة عَن مُعَاوِيَة بن آبِي سُفْيَان رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى

النرغبب والنرهيب (اوّل) ﴿ فَهُ ﴿ كَالُّهُ الصَّلَقُاتِ الصَّلَقُاتِ الصَّلَقَاتِ الصَّلَقَاتِ الله عَلَيهِ وَسَلَمَ نهى عَن ركوب النمار وَعَنْ لِس اللَّهَبِ إِلَّا مقطعا وَابُوْ قَلابُهُ لِم يسمع من مُعَاوِبَة وَلابُ

الله عليه وسدم بهى س رسوب سرر و بي والمي الله على الله على الله على الله على النّسائِي النّسائِين ال

شهرر وفي الترميذي والنسائي وصحيح ابن حبّان عن عبد الله بن بُريدة عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رجل إلى النبي وهِي السِّرمِيدِي واستسرى رسير من حديد فقال مَا لَى أرى عَلَيْك حلية الْهُلِ الْنَادِ فَذَكُو الْعَدِيْثُ اللَّ أَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ وَعَلِيهِ خَاتِم من حَدِيْد فَقَالَ مَا لَى أرى عَلَيْك حلية الْهُلِ الْنَادِ فَذكُو الْعَدِيْثُ إِلَى أن مَا لَى أن عَلَيْك حلية الْهُلِ الْنَادِ فَذكُو الْعَدِيْثُ إِلَى أن

ن من من ابو ہر رہے وہ بھٹے بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم نکھڑاکے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک خاتون آپ ناٹھ کی خدمت اس نے عرض کی نیارسول اللہ! بیسونے سے بناہوا ہارہے نبی اکرم منظر اللہ اسے مناہوا ہارہے اس نے عرض کی نیہ سونے سے بنی ہوئی بالیاں ہیں نبی اکرم نگافتہ سنے فرمایا: یہ آگ سے بنی ہوئی بالیاں ہیں راوی کہتے ہیں اس خالون نے سونے سے بنے ہوئے جوئنگن سنے ہوئے تھے انہیں اُتاردیا۔

احمالات میں چوتھا احمال میں بیہ ہے کہ کنگنون اور بالیوں کے بارے میں جوروایت منع کرنے کے بارے میں منقول ہے اس کی وجہ رہے کہ نبی اکرم مرافظ نے بید بات ملاحظہ فر مائی تھی کہ دوموٹے تنے اوراس سے فخر اور تکبر کا ظہار ہوتا ہے تو دیگرتمام روایات بھی اس صورت پرمحمول ہوں گی لیکن اس احتمال میں پچھ تنجائش ہے اس احتمال پر دلالت وہ دوایت کرتی ہے جوحضرت عبدالله بن عمر والسلام عنقول الم عن في اكرم من المنظم المنت منع كيام البندا كراسه كانا كياموا والمع مختلف ب-امام ابودا وُراورا ما منسائي نيروايت ابوقلاب كحوالے يخصرت معاويدين ابد مغيان علاقة يا كى ب " نبي اكرم الله المراح في المال يربيني سونا بين المن كياب البنة اكراس كالريد ومح بول توسم مخلف ب". ابوقلابہ نامی راوی نے حضرت معاوید ظافف سے ساع نہیں کیا ہے البت امام نسائی نے بدروایت ابوقلاب کے حوالے ، حضرت ابوقاده و النفذ المنظم كالموضى كالموضى كالموضى الموقا بدف حضرت معاويه النفظ الما المام كياب اس کے بعد انہوں نے حسب سابق صدیث ذکری ہے توبیروایت متصل شار ہوگی اور ابوش ' تقد اور مشہور میں 'امام تر زندی 'امام نسائی

"اليك تخص نبي اكرم مَنْ فَقِيم كي خدمت مين حاضر جوا اس نے لوہے كي انگوشي بيني بوئي تقي أب مَنْ فَيْم نے فرمایا: کیادجہ ہے؟ کہ میں تم پرائل جہنم کاز بورد کھے رہا ہوں"

اس کے بعدراوی نے بوری صدیث ذکر کی ہے جس میں آ کے چل کر بیالفاظ ہیں:

"اس نے دریافت کیا: میں کون می چیز کی انگوشی بنواؤں؟ نی اکرم مَنْ اَلِی اُلے نے فرمایا: جا ندی کی اوراس کا بھی ایک مثقال يوران كرنا" - باقى الله بمترجانا ي- التَّرُغِيْبِ فِي الْعَمَل على الصَّدَقَة بالتقوى والترهيب من التَّعَدِّى فِيْهَا والحِيانة واستحباب توك الْعَمَل لمن لَا يَتِق بِنَفْسِهِ وَمَا جَاءَ فِي المكاسِين والعشارين والعرفاء باب: زَكُوة (كَي وصولى) كاكام كرتے ہوئے تقو كي اختيار كرئے ہے متعلق رغيبي روايات اوراس بارے مِين زياتى كرنے باخيانت كرنے ہے متعلق رئيبى روايات اورجم شخص كوا في ذات كے بارے ميں اعتاد نہ ہواس كے لئے يہ بات متحب ہونا كه وہ يكام ندكرئ نيز مختف تم كئيس وصول كرنے والے افراد اور ديائي الى كاروں كے بارے ميں جو بكوم نقول ہے

ثُم 1159 - عَسن رَافِع بن حَديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَسَعِفْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ على الصَّدَقَة بِالْحَقِّ لُوجِهِ اللَّه تَعَالَى كالغازى فِي سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يرجع إلى آهله

رَوَاهُ آخَه اللَّهُ فَاللَّهُ وَآبُو كَاوُد وَالْتِرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَقَالَ التِرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَقَالَ التِرْمِذِي حَدِيثِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَسَنَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَلَفُظِه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْعَامِلِ إِذَا السَّعُملُ فَاجِدَ الْحِق وَاعْطَى الْحِق لِم يزل كالمجاهد فِيْ سَبِيلُ الله حَتَى يرجع إلى بَيته وَسَلَّم الله عَنى سَبِيلُ الله حَتَى يرجع إلى بَيته

الله تعالى كى رضا كے كئے حق كے ساتھ وكو ق كى وصولى كاكام كرنے والا فض الله كى را د ميں جنگ كرتے والے فض كى

ما ندموتا ب جب تك ده اسيخ كمروالي نبيس آتا"-

بدروایت ایام احد نے نقل کی ہے روایت کے بدالقاظ انھی کے نقل کروہ بین اے امام ابوداؤڈ امام ترخدی امام ابن ماجد نے اقل کیا ہے امام ابن فریمد نے اسے اپنی ' میں مقل کیا ہے امام ترخدی فرماتے ہیں: بدھدیث سن ہے امام طبرانی نے بدروایت مجم کبیر میں معرب عبدالرحمٰن بن موف میں تو الے سے قال کی ہے جس کے الفاظ میر ہیں:

" الله المراكزة على المرادفر مايا ب: (زكوة كى وصولى كا) المكار جب بيكام كرتے بوئے فق وصول كرے اور فق كے مطابق ادا ليكى كرے تو وہ اپنے كھروائي آنے تك الله كى راہ ميں جہادكر نے والے كى ما تندشار بوتا ہے '۔

الله المعرى الشعرى الله المرم مَن كله كالم مان المرام المان المرام المرام

وہ وہ ایرانز انجی جوسلمان بھی ہواورامانت دار بھی ہؤائے جو تھم دیا گیاہؤال کے مطابق وہ مل کرے اور کمل اوائیگی کرے
ار اپنی خوشی کے ساتھ ایسا کرئے اور جس کے بارے میں دینے کا تھم دیا گیاتھا وہ چیز اس شخص کے حوالے کرے 'تو وہ شخص صدقہ
کرنے والوں میں سے ایک شارہ وتا ہے''۔

النرغيب والمنرهيب (اوّل) (و المستقان العُلَاق المستقان العُلَالَة العُلَان العُلَاق العُلَان العُلان بدروایت امام بخاری امام مسلم اورا مام ابودا و دیافقل کی ہے۔

برروايت الم بحاري الله عند الله عند عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خير الْكَسْب كسب الْعَامِلِ إذا نصح . رَوَاهُ أَحُمد وَرُوَاته ثِقَات

و و الله حضرت ابو ہر رہ و اللہ اللہ من اکرم من اللہ من کا اللہ فرمان تقل کرتے ہیں:

"سب سے بہتر کمانی (زکو ة وصول کرنے والے) المکاری کمائی ہے جبکہ وہ خیرخوابی سے کام لے"

بدروایت امام احمر نفل کی ہے اوراس کے راوی تفدین۔

يوريس الله عنه قال صلى هذا النحي من متحاد وضي الله عنه قال صلى هذا النحي من متحادب الصُّبُح فَلَمَّا صَلُوا قَالَ شَابٍ مِنْهُم مِسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ ستفتع عَلَيْكُمُ مَشَارِق الْآرُض وَمَغَارِبِهَا وَإِن عِمالِها فِي النَّارِ إِلَّا مِن اتَّقِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَادِّى الْآمَانَة . رَوَّاهُ أَحْمِدُ وَفِي اِسْنَاده شَقِيق بن حبَان وَهُوَ مَجْهُولُ وجسعود لا أعرفهُ

اں اور اور اور کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) قدیصہ بن مسعود بیان کرتے ہیں: محارب قبیلے کے اس خاندان کے لوگوں نے میچ کی نمازادا کی جب انہوں نے نمازاذاکر لی توان میں سے ایک نوجوان نے بیہ بتایا: میں نے نی اكرم مَنْ فَيْمَ كُوبِ ارشاد فرمات موعداب:

و المعتقريب تمهار ب سامنے زمين كے مشرقى اور مغربى علاقے فتح ہوجائيں سے اور وہاں (رياسى ذمد داريال انجام دينے والي ) المكارآ ك بين جائيس ك البنة اس محض كامعالم مختلف ب جوالله تعالى سدة رتار ب إورا مانت اداكر ين

بدروایت امام احمد نقل کی بے اس کی سند میں ایک راوی شقیق بن حیان ہے اور بیجہول ہے اور مسعود نامی راوی ہے میں واقف تبيس ہوں۔

1163 - وَعَنُ مسعد بن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قُم على صَدَقَة بني فكان وَانْظُر أَن تَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة ببكر تحمله على عاتقك أوْ كاهلك لَهُ رُغَاء يَوُم الْقِيَامَة قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اصرفها عنى فصرفها عَنهُ

رَوَاهُ اَحْمِدُ وَالْبُؤَّارِ وَالطَّبَرَانِي ورواة آحُمِدُ ثِقَاتَ إِلَّا أَنْ سَعِيدُ بِنَ الْمُسْبِبِ لَم يذُرِكُ سَعُدًا وَرُوَاهُ الْبُزَّارِ اَيُسطُّسا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعد بن عبَادَة فَذكر نَحُوهِ وَرُوَاتِهِ مُحْتَجِ بِهِم فِي الصَّحِيْحِ .

الْبِكر بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحِدَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ هُوَ الفتي مِن الْإِبِلِ وَالْأَنْثَى بِكرَة

🕬 🙈 حضرت سعد بن عباوہ الخافظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مخافظ نے اُن سے فرمایا: تم بنوفلاں کی زکوۃ کی وصولی کا کام كرواوراس بات كادهيان ركھنا كەكبىل ايبانه بهوكەتم قيامت كے دن كسى جوان اونث كوماتھ لے كرآؤ وجے تم نے اپنے كند ھے پررکھا ہوا ہوا وروہ آوازیں تکال رہا ہوائہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ میے خدمت میرے میرونہ کریں تو نبی اکرم ملا لیا نے ہے

کام اُن کے سپر دنہیں کیا۔

کامان ہے پر دوریت ایام احد انہام برداراورایام طبرانی نے نقل کی ہے ایام احمد کی روایت کے راوی نقتہ بین البت سعید بن میں ہے ۔

در وایت ایام احد انہام برداراورایام طبرانی نے نقل کی ہے ایام احمد کی روایت کے دو ایل ہے نقل کی ہے دہ بیان کرتے دمرت سعد دلائٹو کا زیاز نہیں پایا ہے بھی روایت ایام بردار نے حضرت عبداللہ بن عمر بالا کے خصرت سعد بن عبادہ دلائٹو کو بھیجا ۔۔۔۔اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے اس کے تمام راویوں ہے تمام کی کا تمام کے تمام کی کا تمام کی کا تمام کی کا تمام کے تعدر اس کے تمام کی کا تمام کی کی کے تمام کی کا تمام کی کی کا تمام کی کا

راد بول المرائيل من براز برائي أوراك ماكن بيئاس بيم اداوجوان اوش بيئا ورجوان ادفى كود بمرة مي بيل-الهرائيل من براز برائي أوراك ماكن بيئال بين المرافع عن أبيئيه رضي الله عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من استعملناه على عمل فوزقناه وزقا فَمَا أَحَدْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلُولْ . وَوَاهُ أَبُو دَاؤُد

و عبدالله بن بريده اين والد كحوالے سے تى اكرم من الله كار فرمان قل كرتے ہيں:

ور جس مخض کوہم کسی کام کا المکار مقرر کریں اور اے اس کا معاوضہ دے دیں تو اس کے علاوہ وہ جو پچھی وصول کرے گا'وہ مانت شار ہوگا''۔

يروايت امام ابوداؤد في ع-

الله على الصَّامِت رَضِيَ الله عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعده على الصَّدَقَة فَقَالَ بَا الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعده على الصَّدَقَة فَقَالَ بَا الْوَلِيد اتَّقِ الله لَه تَاتَى يَوُم اللهِ يَامَة بِيَعِير تحمله لَهُ رُغَاء آوُ بفرة لَهَا خوار آوُ شَاة لَهَا ثُغَاء

كَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن ذَٰلِكَ لَكَذَٰلِكَ قَالَ إِى وَالَّذِي نَفَسِى بِيَذِهِ

قَالَ فوالذي بَعِنكَ بِالْحَتِيِّ لَا أَعِملَ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِير وَإِسُنَاده صَيِحينَ الرُّغَاء بِطَهم الرَّاء وبالغين الْمُعْجَمَة وَالْمَدْ صَوْت الْبَعِير

والعوار بطهم المتحاء المعجمة صوت البقر

والثناء بِطَّهِ الْنَّاءِ الْمُثَلَّةَ وِبِالْغِينِ الْمُعْجَمَةَ مَمَدُودًا هُوَ صَوْتَ الَّغِيمِ

علاہ اللہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہا ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن تم کوئی اونٹ لے کرآؤ جسے تم نے بھیجااورارشاد فرمایا: اے ابدولید اللہ تعالی سے ڈرتے رہا ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن تم کوئی اونٹ لے کرآؤ جسے تم نے اٹھایا ہوا ہوا اوروہ آوازیں نکال رہا ہوئیا تم کوئی گائے لے کرآؤ جوڈ کرارہی ہوئیا کوئی بحری لے کے آؤ جو مشنارہی ہوا انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ نبی اکرم خوا ان بے تو حصرت اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ نبی اکرم خوا ان بی تو حصرت کے اس ایس کے دست قدرت میں میری جان ہے تو حصرت عبادہ بن صامت درائے نے عرض کی: اس ذات کی تم اجس نے آپ کوئی کے ہمراہ مجوث کیا ہے میں آپ کے لئے یہ کام بھی نبیل کروں گا۔

بیردوایت ایام طبر انی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے افراس کی سندیج ہے۔ لفظ' الرغاء' میں رئر دپیش ہے'اس کے بعد ع' ہے'اور پھر' رئے ہاس سے سراداونٹ کی آواز ہے۔ الله غيب والترهيب (اذل) ( المحالية المح لفظ الخوار من في يوجي بالسيم الكائ كا واز بـ

لفظ النفاء "من ث روي الماك بعد على الماك بعد "المروده على الماست مراد بكرى كي أواز م لَظُ الْمُعَامَ مِن عِمِيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ 1185/1 - وعن معدى بن سير ررق استعدماناه مِنكُمْ على عمل فكتمنا منحيطا فَمَا فَوْقه كَانَ غلولا يَأْتِي بِه يَوْم الْقِيَامَة فَقَامَ الْيَه ربحل أسود من

قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَنِعتك تَقُولَ كَلَا وَكَلَّا

قَالَ وَأَنَا أَقُولُ الْإِن مِن استعملناه مِنْكُمْ على عمل فليجي، بقليله و كَثِيْره فَمَا أُولِي مِنْهُ أخذ وَمَا نهي عَنهُ انْتهى . زَوَاهُ مُسْلِم وَابُوُ دَاؤُد وَغَيْرِهمًا

و المرات عدى بن عميره التنزيان كرتے بين عمل نے نبي اكرم من الفيا كوبيار شادفر ماتے بوئے ساہے:

" تم میں سے ہم جس شخص کوئی کام کااہلکارمغرر کریں اوروہ ایک دھائے یااس سے بھی چھوٹی کسی چیز کو چھپائے اور دیانت شار بوگا ؛ جيم ساتھ لے کروہ مخص قيامت کے دن آئے گا تو انصار سے تعلق رکھنے والا ایک سياہ فام مخص ني اکرم مذالين کے سامنے كفرا ابوائيه منظراً جي ميري نگاه ميں ہے اس نے عرض كى: مارسول الله! آپ اپنا كام مجھ سے واپس ليس نى اكرم نظام ا دریافت کیا تہیں کیا ہواہے؟ اس نے عرض کی بیر سے آپ کو سے بید بات ارشادفر ماتے ہوئے ساہے تو نی اکرم نافقانے فرمایا بیں اب بھی میکنتا ہوں کہتم میں سے جس شخص کوہم کسی کام کا المکار مقرر کریں تو وہ تھوڑی ٹیاز یادہ جنتی بھی وصولی ہو' اسے لے آئے اس میں سے جواسے دیا جائے وہ است حاصل کر لے اور جس سے مع کیا گیا ہواس سے بازر ہے '۔

ميردايت امام مسلم إمام ابوداؤدادرد يكرحصرات في قال كى بــــ

1166 - وَعَنْ اَبِى حسميد السَّاعِدِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتِعْمِلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلامن الأزد يُقَالَ لَهُ ابْنِ اللَّهِ على الصَّلَقَة فَلَمَّا قدم قَالَ هنذًا لكم وَهنذَا أهدى إلَى

قَالَ فَعَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمدَ الله وَاثْني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أما بعد فَإِنّي أَسْتَعُمل الرجل مِنكُمْ على الْعَمَلِ مِمَّا ولاني الله فَيَاتِي فَيَقُولُ هَاذَا لَكُم وَهَاذَا هَدِيَّة أهديت لي افلا جلس فِي بَيت آبيه وَأمه حديث 1166: فبعبج البغارى - كتباب العبل باب احتيال العامل ليهدى له - حديث: 6596صعبح مسلم - كتاب الإمارة بهاب تعريب هدايا العبال \* حديث: 3501مستغرج أبي عوانة \* فيشدأ كثباب الأمراء "بيان التنسبيد في تبول الوالي هدايا رعبته - حديث: 5680صعبح ابن حيان - كتباب السبير "باب في الغلافة والإمارة - ذكير الزجر عن أخذ الأمراء وعبالهم شيئتسا من أموال السنسليين "حديث: 4585ستس الدارمي - كتسانب النصبالاسة "بساب مسا بهدي لعبسال الصندقة لين هو " حديث: 1672 بشن أبى داوّد - كتساب البغراج والإمسارة والفيء باب في هدايا العبال - حديث: 2572مسصنف عبد الرزاق النصياعاتي - كتباب الزكراة باب غلول الصدقة - مديث: 6735مستند أحيد بن حتيل - مستند الأنصار أحديث أبي حبيد البساعدي \* حديث: 22997ستد التسافعي - ومس كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معاداً حديث: 424مسند الطبالسي - أبو حبيد البساعدي مديث: 1294مسبند العهيدي - حسيث أبي حسيد البساعدي رضي الله عنه مسيث: 812البعر الزخار مسند البزار \* حديث أبى حبيد الساعدى مدنى عن رمول الله صلى الله عليه وملم "حشيث:3130

عَنى تَانِيه هدبته إِن كَانَ صَادِقا وَاللّٰه لَا يَأْخُذ اَحَد مِنْكُمْ شَيْتًا بِفَيْر حَقه إِلَّا لَقِي الله يحملهُ يَوُم الْقِيَامَة فَلَا اَعْرِفْن اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاء اَوْ بقرة لَهَا حُوار اَوْ شَاة تَيْعر ثُمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَى رئى بَيَاصَ إِيطَيْهِ بَقُولُ اللَّهُمَّ هَلُ بِلغت

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد . اللّه بِيضَم اللّهم وَمُكُونِ النّاء الْمُثَنّاة فَوق و كسر البّاء الْمُوَحِدَة مُعْدِهَا يَاء مثناة تَحِت مُشَدِّدَة ثُمَّ هَاء تَأْنِيتْ نِسْبَةَ اللّي حَيِّ يُقَالِ لَهُمْ بَنو لتب

بطه اللهم وَسُكُون النَّاء وَاسم ابْنَ اللَّهِ عبد الله

وَقُولِه وتيعرِ هُوَ بمثناة فَوق مَفُتُوحَة ثُمَّ مثناةِ تَحت سَاكِنة ثُمَّ عين مُهْملَة مَفْتُوحَة وَقد تكسر أي تصيح واليعار صَوْت الشَّاة

بدروايت امام بخارى امام سلم اورامام ابودا ووفي فقل كى ب-

لفظ"اللتبيه" ميں لُن پُر ٹیش ہے، من ساکن ہے اس كے بعد أب ہے اس كے بعد كى ہے جو شدُوال ہے ہمرُ ہ ہے جو تا ميك كے لئے ہے يہ تبيلے كی طرف نسبت كے اعتبار سے ہے جنہيں "بنولنب" كہاجا تاہے اس ميں لُن پر ٹیش ہے اور ت ساكن ہے اور" ابن لنبید" نامی صاحب كا نام عبداللہ تھا۔

متن کے لفظ''تیع''اس سے مرادیہ ہے کہ وہ جے ٹر بنی ہو'''البعار'' سے مراد بکری کی آواز ہے۔

1167 - وَعَنْ آبِى مَسْعُود الْأَنْصَارِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَشِى رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعيا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقُ آبَا مَسْعُود لَا ٱلفينك تَجِيْء يَوْم الْقِيَامَة على ظهر ك بعير من إبل الصَّدَقَة لَهُ رُغَاء قد غللته قَالَ فَقُلْتُ إِذَا لَا ٱنطلق قَالَ إِذَا لَا أكرهك - رُواهُ آبُو دَاؤِد

بیروایت امام ابوداؤ دیے قتل کی ہے۔

بيردويت، إبررويت من به الله عنه قال كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صلى الْعَصُر ذهب إلى بني عبد الْاشْهَلُ فيتحدث عِنْدهم حَتَّى يتحدر للمغرب

قَالَ آبُوْ رَافِع فَبَيْنَمَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مسرع إلَى الْمغرب مَرَدُنَا بِالبَقِيعِ فَقَالَ افا لَك انا لَك فَكَبر ذَلِكَ فِي ذرعي فاستاخرت وظننت آنه يُويلنِي فَقَالَ مَا لَك امش فَقُلْتُ ٱلحدثت حَدثا قَالَ وَمَا لَك فَلَت افْفت بِي قَالَ لَا وَلَنْكِن هَلَا فَلان بعثته ساعيا على بنى فلان فَعَلَّ نموة فلرع على مثلها مِن النّار وَمَا لَك رَوَاهُ النّسَالِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ما النموة بِكُسُر الْمِيم كساء من صوف مخطط رَوّاهُ النّسَالِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ما النموة بِكُسُر الْمِيم كساء من صوف مخطط

مدروايت امام نسائى اورامام ابن خزيمه في اي دصيح "مين تقل كى ہے۔

لفظ الممرة "ملى مررزريا المصراداون سے بى بوكى كر معالى والى جا در ہے۔

1189 - وَعَنُ عَمَ بِنِ الْحَطَابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُمُسكَ بِحُجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ وَتَعَلَيُونَى تَقَاحِمُونَ فِيْهِ تَقَاحِمُ الْفُواشِ أَوُ الجنادِبِ فَأُوسُكَ بِحُجْزِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى النَّوْ فَلَ النَّالَ وَتَعَلَيْونَى تَقَاحِمُونَ فِيْهِ تَقَاحِم الْفُواشِ أَوُ الجنادِبِ فَأُوسُكَ أَنَ ارسل بِحُجْزِكُمْ وَانَا فَرَطَكُمْ على الْخُوضِ فَتَردُونَ عَلَى مَعًا وأَسْتَانَا فَأَعرفَكُم بِسِيمَاكُمْ وَاسْمَائِكُمْ كَمَا يَعْدِفِ السَّمَالِ وَاناشَد فِيكُمْ رَبِ الْعَالَمِينَ فَأَقُولُ اَى يَعْدِفُ الْقَهُ فَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

على آغة ابهم فلا اعرفن آحَدُكُم يَوْم الْقِيَامَة يحمل شاة لَهَا ثُغَاء فينادى يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد فَاقُول لا املك لك شَيْنًا قد بلغنك فلا اعرفن آحَدُكُم يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاء فينادى يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد فَاقُول لا اصلك لَك شَيْنًا قد بلغنك فلا اعرفن آحَدُكُم يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة يحمل فرسا لَهُ حَمْحَمَة فينادى يَا مُحَمَّد فَاقُول لا أملك لَك شَيْنًا قد بلغتك فلا اعرفن آحَدُكُمْ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة يحمل سقاء من آدَم يُنَادى يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد فَآقُول لا إملك لَك شَيْنًا قد بلغتك فلا المنتاكِ

رَّوَاهُ آبُو يعلى وَالْبَرَّارِ إِلَّا آنه قَالَ قشعا مَكَان سقاء وإسنادهما جهد إنْ شَاءَ الله الله الله على وَالْبَرَّارِ الله الله الله على وَالْبَرِّارِ الله الله على الله على المنزل ليهيىء مصالحهم

والحسَجز بِعَسَم الْتَحَاء الْمُهُملَة وَلِعَع الْجِيم بعلهمَا زَاى جمع حجزة بِسُكُون الْجِيم وَهُوَ معقد الإزَار وَمَوْضِع التَكَة مِن السَّرَاوِيل والحمحمة بحاء بن مهملتين مفتوحتين هُوَ صَوَّت الْفرس وَتقدم تَفْسِير الثغاء والرغاء . والقشع مُصَلَّفَة الْقَاف وبفتح الشين الْمُعْجَمَة هُوَ هُنَا الْقرْبَة الْيَابِسَة وَقِيْلَ بَيت من اَدَم وَقِيْلَ هُوَ النطع وَهُوَ مُحْتَمَلُ الثَّلاثَة غير آنه بالقربة أمس

الله المرت عربن خطاب التأثار وايت كرتي إلى اكرم نافي في ارشادفر مايا ب:

'' میں تہاری پشت سے پاؤکر اتھ ہیں جہنم میں جانے سے دوکتا ہوں اتم لوگ جہنم سے بچواتم لوگ جہنم سے بچواتم لوگ جہنم

سے بچوالیکن تم جھ پرغالب آنے کی کوشش کرتے ہواوراس میں گرنے کی کوشش کرتے ہوئے جسے پیٹلے (آگ پر) گرنے کی کوشش کرتے ہیں عفر یب ایسا ہوسکتا ہے ( ایسی اس بات کا احتمال موجود ہے ) کہ جس تہماری پشت کو چھوڑ دوں میں موض پر تہمارا پیشر و ہود کا ایک ساتھ میرے پاس آؤگا اور مختلف نشانیوں کی وجہ سے ہود کا گانتہ کو گھوڑ کی اس میں ہوکت کی اور شک کو بیچان لیتا ہے' پھرتم میں سے کسی کو با کیس طرف منہمیں پیچان لوں گان جس طرح آدمی اسے اور موال کے درمیان کسی اجنبی اور شکو کر بیچان لیتا ہے' پھرتم میں سے کسی کو با کیس طرف منہمیں پیچان لوں گانتہ ہوں گانا ہے میرے پرودوگار اید میری کے جایا جائے گانتو میں تمام جہانوں کے پرودوگار میں تبدارے بارے بھی فریاد کروں گانا ہے میرے پرودوگار اید میری است ہے' تو پرودوگار فرمائے گانا ہے جھوائم تمیں جانتے سے کہ تہمارے بعدانہوں نے کیانیا کا م کیا ؟ یوگ تہمارے بعدانہوں واپس پلے گئے تھے۔

منکیز وانهایا ہوا ہوا ورو و بکارر ہاہو: اے حضرت محمر! اے حضرت محمر! تو میں ریکوں: میں تمہارے لئے پہینیس کرسکیا میں نے تہمیں تبلیغ کروی تھی'' ۔

بدروایت امام ابویعلیٰ اورامام بزار نے قل کی ہے تاہم ان دونوں حضرات نے لفظ''میقاء'' کی جگہ لفظ' قشعا' نقل کیا ہے 'ان دونول کی نقل کردہ سندعمہ ہے'اگراللہ نے جاہا۔

"الفرط" حرکت کے ساتھ ہے اس سے مرادوہ فض ہے جومزل پردوسر بے لوگوں سے پہلے بی جائے تا کہان کے لئے تیاری کر سکے

لفظ المعدون ال ميں من بر بيش من بر بين من بر زير من اس كے بعد زئي بيلفظ معددة كى جمع من جس ميں جس ماكن اس است مراد تبدند باند ھنے كى جكہ ہے اور شلوار كاازار بند باند ھنے كى جكہ ہے۔

لفظ الحد حدة "ميں دوئے ميں ان دونوں پر زير بے اس مراد محوزے كي آواز ہے۔

لفظ الثغاء "اور الدغاء" كوضاحت بملكر ريك بـــ

لفظ" القشع" من ق ب بجرش پرز برئے بہاں اس سے مراد پرانامشکیزہ ہے ایک قول کے مطابق چڑے کا بنا ہوا کھر ہے ایک قول کے مطابق اس سے مراد چڑے کا دستر خوان ہے اور بہاں تینوں مغاہیم مراد ہو سکتے ہیں البتہ مشکیزہ مراد لیما 'زیادہ مناسب ہے۔

1170 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المعتدى فِي الصّدَقَة كمانعها . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالتّرْمِلِينَ وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه كلهم من رِوَايَةٍ سعد بن الصّدَقَة كمانعها . رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالتّرْمِلِينَ عَرِيْبٌ وَقد تكلم آخمد بن حَنْبَل فِي سعد بن سِنَان ثُمَّ قَالَ وَقُول سِنَان عَنْ السّمَاد بن سِنَان ثُمَّ قَالَ وَقُول المعتدى مِن الْإِثْم كَمَا على الْمَانِع إذا منع

قَالَ الْحَافِظِ وَسعد بن سِنَان وثق كُمّا مَيَأْتِي

بیروایت ام ابوداد دُام ترفدی ٔ ام این ماجد نقل کی ہے ام این نزید نیا ہے۔ نیا ہم نی نقل کی ہے ان سب حضرات نے اسے معد بن سنان کی حضرت انس نگاؤ ہے نقل کر دوروایت کے طور پرنقل کیا ہے امام ترفدی فرماتے ہیں بیرعد بن غریب ہے امام احمد بن ضبل نے سعد بن سنان ٹامی داوی کے بارے جس کلام کیا ہے بھروہ کہتے ہیں : روایت کے یہ الفاظ ''زگو ہ پرزیاتی کرنے والے کرنے والے اسے مرادیہ ہے کہ ذکوہ کی وصولی کے دوران زیادتی کرنے والے کو ای طرح گناہ ہوگا ، جسے ندیے والل ندے کر گناہ کامر تک ہوتا ہے ''

حافظ کہتے ہیں: سعد بن سنان نامی راوی کو ثقة قرار دیا گیا ہے جیسا کہ بیربات عنقریب آئے گی۔

1171 - وَعَنَ جَابِر بِن عِتِيك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَأْتِيكُمُ رِي

مبغضون فَاِذَا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بَيْنَهُمْ وَبَيْن مَا يَبْتَغُونَ فَإِن عدلوا فلانفسهم وَإِن ظلمُوا فَعَلَيْهِمْ وارضوهم فَإِن تَمام زَكَاتكُمْ رضاهم وليدعوا لكم \_رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الله الله المارين عليك المنظمة المارة بن المرم المنظمة ارشاد فرمايا ب:

" عقریب تمہارے پاس ایسے سوارا کیں گئے جو (زکوۃ وصول کرنے والے ہوں سے) جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں خوش آمدید کہنا اور ان کے لئے اور جووہ چاہیے ہوں اس کے لئے راستہ چھوڑ دینا کیونکہ اگر دہ انصاف سے کام لیس سے توا س کا آئیں فائدہ ہوگا اورا کروہ ظلم کریں گئے تو اس کاوبال بھی ان پرہوگا تم لوگ ان کوراضی کرنا کیونکہ تمہاری ذکوۃ کی تحیل میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نوگ راضی ہوں اور آئیں چاہیے کہ وہ تمہارے لئے (زکوۃ وصول کرنے کے بعد) وعا کریں ''

## فعال

1172 - عَن عَلْمَة بِن عَمَامِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه مِمع رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْعَل صَاحِب مكس الْجَنَّة . قَالَ يزِيْد بن هَارُون يَعْنِي العشار

دَوَاهُ أَبُو ذَاؤُد وَابُن خُوزَيْسَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم كلهم من دِوَايَةٍ مُحَمَّد بن اِسْحَاق وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَمُسْلِمِ إِنَّمَا خرج لمُحَمد بن اِسْحَاق فِي المتابعات

قَالَ الْبَغَوِيّ يُرِيد بِصَاحِبِ المكس اللِّذِي يَأْخُذُ مِنْ التَّجَّارِ إِذَا مروا عَلَيْهِ مكسا باسم العشر

قَـالَ الْـحَافِظِ أَمَا اللَّانَ فَإِنَّهُم يَأْخُذُونَ مكسا باسم الْعشر ومكوسا احر لَيْسَ لَهَا اسْم بل شَيء باحذونه حَرَامًا وسحتا ويأكلونه فِي بطونهم نَارًا حجتهم فِيْهِ داحظة عِنْد رَبَّهُمُ وَعَلَيْهِمْ غضب وَلَهُمْ عَذَاب شَدِيْد

الله الله الله الله المعتبه عامر الكنائيان كرتے بين انبول في بى اكرم الله كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "(ناجائز) فيكس (با بهته) وصول كرنے والأخص جنت ميں داخل نبيس بوگا"

یزیدین بارون کہتے ہیں اس سے مرادعشر (نا جائز تیکس یا بھتہ) ومسول کرنے والاضحاب۔

بدردایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام ابن ٹریر نے اپن وصیح " میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے ان تمام حصر اسے فرماتے ہیں :یہام مسلم کی شرط کے مطابق میرے ہے حصر اسے نام اسے قبر بن اسحاق کی نقل کر دوروایت کے طور پرنقل کیا ہے امام حاکم فرماتے ہیں :یہام مسلم کی شرط کے مطابق میرے ہے انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے اور دام مسلم نے محمد بن اسحاق کے حوالے ہے متابعات کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے اس مسلم نے محمد بن اسحاق کے حوالے ہے متابعات کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ امام بخوی بیان کرتے ہیں :یہال نیکس وصول کرنے والے سے مراد ووقت ہے جوتا جروں ہے ( بھتہ ) وصول کرتا ہے جب

تاجراس کے پاس سے گزرتے ہیں اور مکس سیعٹر کا ایک نام ہے۔

وافظ کہتے ہیں: جہاں تک آئے کے ذمانے کاتعلق ہے تو آئ کل بیادگ عشر کے نام سے کمی (بعتہ) وصول کرتے ہیں ہی کھی دوسری تشم کے بھی کہتی کموی ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے لیکن بیادگ اسے حرام کے طور پرحاصل کرتے ہیں اور بیادگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال کر کھاتے ہیں اور ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی دلیل کا لعدم شار ہوگی اور ان پر فضب نازل ہوگا ان کے لئے

ز بردست عذاب ہوگا۔

1173 - وَعَنِ اللّه حسن رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مو عُثْمَان بن آبِى الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ على كلاب بن أميّة وَهُوَ جَالَس على مجْلِس الْعَاشِر بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا يجلسك هَاهُنَا قَالَ استعملنى على هذَا الْمَكَان يَعْنِى زيادا فَهَالَ لَهُ عُثْمَان الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَلى فَقَالَ عُثْمَان سَعِعْتُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَلى فَقَالَ عُثْمَان سَعِعْتُ وَسَدُلُ لَهُ عُثْمَان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَلى فَقَالَ عُثْمَان سَعِعْتُ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ السّكرم سَاعَة يوقظ فِيهًا اَهله يَقُولُ يَا آل وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السّكرم سَاعَة يوقظ فِيهًا اَهله يَقُولُ يَا آل وَاللهِ عَلَيْهِ السّكرم سَاعَة يوقظ فِيهًا اَهله يَقُولُ يَا آل وَاللهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ السّاحر آوُ عَاشَو فَو كب كلاب بن أميّة الله عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَيْهَا اللّهُ عَالِم اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ

رُوَاهُ آخُ مَد وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ والأوسط وَلَفْظِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تفتح اَبُوَابِ السَّمَاء نصف اللَّيُل فينادى مُنَاد هَلُ من دَاع فيستجاب لَهُ هَلُ من سَائل فَيغطى هَلُ من مكروب فيفرج عَنهُ فلا يبُقى مُسْلِم يَدُعُو بدعوة إلَّا اسْتَجَابَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا زَانِيَة تسْعَى بفرجها أوْ عشارا

المجان المراج ا

''اللہ کے نی حضرت داؤد طلیقا کا ایک مخصوص وقت تھا'جس جس وہ اپنے اہل خاندکو بیدارکرتے تھے'وہ یہ فرماتے تھے: اے آل داؤد! تم لوگ اُٹھواورنمازادا کرلؤ کیونکہ بیدوہ گھڑی ہے جس جس اللہ تعالی دعا کوقبول کرتا ہے'البتہ جادوگردکی' یاعش (بہتہ یا نا جائز نیکس) دصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا''۔

تو کلاب بنام برشتی پرسوار بوکرزیاد کے پاس آئے اورائے استعفیٰ دے دیا اس نے ان کا استعفیٰ قبول کرلیا۔ بدروایت امام احداور امام طبر انی نے جم کبیراور جم اوسط میں نقل کی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں:

''نصف رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اورایک منادی بیاعلان کرتاہے: کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کوستجاب کیا جائے؟ کیا کوئی ہا تگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی پریشان حال ہے جس کوآسانی فراہم کی جائے؟ تو کوئی مسلمان ایساباتی نہیں رہتا' جوکوئی دعا کرتا ہو گریے کہ اللہ تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے البتہ زنا کرنے والی عورت جوابی شرم گاہ کے لئے کوشش کرتی ہے یا عشر وصول کرنے والاشخص (اُن کی دعا قبول نہیں ہوتی )''۔

1174 - وَفِى دِوَايَةٍ لَهُ فِى الْكَبِيْرِ اَيُضًا سَمِعَتُ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن اللّه تَعَالَى يدنو من خلقه فَيغُفر لمن يسْتَغُفر إلَّا لَبغى بفرجها أوَّ عشار \_ وَإِسْنَاد آخُمد فِيْهِ عَلَى بن يَزِيُد وَبَقِيَة رُوَاتَة مُخْتُج بهم فِى الصَّحِيْح وَاخْتلف فِى سَماع الْحسن بن عُثْمَان رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ کی امام طبرانی نے میم کبیر میں ایک روایت مین کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم می تھی کو بیار شادفر ماتے وے ساہے:

"الله تعالی اپی مخلوق کے قریب ہوجا تا ہے اور جوشص مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے البتہ اس عورت کامعاملہ مختلف ہے جوابی شرم گاہ کے حوالے سے سرکشی کرتی ہے یاعشروصول کرنے والے کامعاملہ مختلف ہے'۔

امام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن پزید ہے اس کے بقیہ تمام راویوں ہے ''میں استدلال کیا گیا ہے ' حسن کے حضرت عثمان بن ابوالعاص ڈائٹڈ سے سائے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

1175 - وَعَنُ آبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عرض مسلمة بن محلد وَكَانَ آمِيْرًا على مصر على رويفع بن قابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن يوليه العشور فَقَالَ إِنِّي مَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن صَاحِب المكس فِي النَّارِ . رَوَاهُ أَحُمد من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَالطَّبَرَانِيّ بِنَحْوِهِ وَزَاد يَعْنِي الْعَاشِر

ابوالخير بيان کرتے ہيں: مسلمہ بن خلائجو معرکے گورنر نتے انہوں نے حضرت رویفع بن ٹابت بڑائن کو بہ ہائیکش کی کہ وہ عشرک کورنر نتے انہوں نے حضرت رویفع بن ٹابت بڑائن کو بہ ہائیکش کی کہ وہم کے گورنر نتے انہوں نے حضرت رویفع بڑائن کو بہارشا دفر ماتے ہوئے شاہے:
ووعشر کی وصولی کرتے والاشخص جہنم میں جائے گا''

بدروایت امام احمد نے این لہید سے منقول روایت کے طور پڑھ کی ہے امام طبرانی نے بھی اس کی مانند تل کی ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ زائد تل کیے ہیں:''ان کی مرادعشر (ناجائز بیکس یا بھتہ) وصول کرنے والا مخص ہے'۔

1176 - وَرُوِى عَن أَم سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحرَاءِ فَإِذَا شُنَاد يُنَادِيه بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَفت فَلَمْ ير آحَدًا ثُمَّ الْتفت فَإِذَا ظَبْيَة موثقة فَقَالَت ادن منى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَنَا مِنْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتك قَالَت إِن لِي حَشْفِين فِي هَاذَا الْجَبَل فحلني حَتَّى اذهب فارضعهما ثُمَّ ارجع إليَّك

قَالَ وتفعلين قَالَت عذبني الله عَذَاب العشار إن لم أفعل فأطلقها فَلَعَبت فارضعت خشفيها ثُمَّ رجعت فاوثقها وانتبه الْآعُرَابِي فَقَالَ اَلَك جَاجَة يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ تطلق هَذِه فأطلقها فَخرِجت تعدو وَهِي تقول اشهد اَن لا إِلَه إِلَّا الله وَانَّك رَسُول الله \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ

الله! نی اکرم نظیم نے بیچے مرکرد یکھا کی بین: نی اکرم نظیم صحراء میں موجود سے ای دوان آپ نظیم کو کئی نے پیارا: یارسول الله! نی اکرم نظیم نے بیکارا: یارسول الله! نی اکرم نظیم نے بیکارا: یارسول الله! نی الله نظراً کی اس نے عرض کی: یارسول الله! میرے قریب آ جا کی نی اکرم نظیم اس کے قریب ہوگئے نی اکرم نظیم نے دریافت کیا: تمہارا کیامعالمہ ہے اس نے عرض کی: یارسول الله! میرے قریب آ جا کی بیاڑ میں بین آ ب جھے کھول دیں تا کہ میں جا کرانیوں دورہ پاوئ کیا: تمہارا کیامعالمہ ہے اس نے عرض کی: الله تعالی بھے نیکس وصول پیراآ ب کے پاس واپس آ جا کہ الله تعالی بھے نیکس وصول پیراآ ب کے پاس واپس آ جا کہ الله تعالی بھے نیکس وصول کرنے دو الے کاسا عذاب وے اگر میں ایسانہ کروں تو نی اکرم نظیم نے اسے کھول دیا وہ گئ اس نے اپنے بچوں کودودہ پالیا پھردہ واپس آ گئی نی اکرم نظیم نے اس بات یوہ وہ یہاتی جران ہوااوراس نے کہا: یارسول الله! کیا میرے

هي النرغيب والترهيب (اوّل) ( المسكن ا

لائق كوئي خدمت ہے؟ نبى اكرم ظُلُقُرُانے فرمایا: جی ہاں! تم اسے چھوڑ دو لواس نے اُس برنی کوچھوڑ دیا تو وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے نگل اور وہ یہ کہدری تھی: میں اس بات کی گوائی دی تی ہول کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تیس ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ۔ نگل اور وہ یہ کہدری تھی: میں اس بات کی گوائی دی جی ہول کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تیس ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ۔ یہ روایت امام طبر انی نے نقل کی ہے۔

الله صلّى الله عليه وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة وَضِي النَّلَةُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيلَ اللهُ عَنْهُ آنَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيل اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ا الله المريه المنظر المنظر المنظر المرام المنظم كاليفر مان تقل كرتي إلى:

''امراء کے لئے اور عرفاء کے لئے اورامناء (بیعنلف میم کے سرکاری عبدے ہیں) کے لئے بربادی ہے تیامت کے دن کچھ لوگ بیآرز دکریں گے کدان کے بال ثریاستارے کے ساتھ باندھ کرائیس افٹا دیا جاتا'اوروہ آسان اور زمین کے درمیان بچو کھارہے ہوتے'لیکن انہیں کوئی سرکاری عبدہ نصیب نہ ہوا ہوتا''۔

بدروایت امام احمد فی مختلف راو بوس سے قال کی ہے جن میں سے بعض ثفتہ ہیں۔

1178 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْدُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ويل لِلْاَمْرَاءِ ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين اقوام يَوْم الْقِبَامَة آن ذواتبهم معلقة بِالثَّرَيَّا يدلون بَيْنَ السَّمَاء وَالْارُض وَإِنَّهُم لم يلوا عملا رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْرِهِ وَالْمَحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

وه الله حصرت الوجريره والنفوا أي اكرم منافقة كايدفر مان تقل كرتي بين:

"امراء کے لئے بربادی ہے عرفاء کے لئے بربادی ہے امناء کے لئے بربادی ہے امناء کے لئے بربادی ہے (بیر مخلف مسم کے سرکاری عہدے ہیں) قیامت کے دن چھولوگ بیر آ رزوکریں گے کہ اُن کے بال ثرباستارے کے ساتھ با ندھ کرانہیں آ سان اورزبین کے درمیان لئکا دیا جا تا انگین دو کسی ریائی عہدے پرفائز نہوتے"۔

بیروایت اہم این حبان نے اپنی ''میں نقل کی ہے اے امام ماکم نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ انہی کے نقل کروہ ہیں ٔ وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار ہے مجے ہے۔

اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولَ اللّهُ عَنْهُ وَقَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن فِي النّارِ حجرا يُقَالَ لَهُ ويلَ يصعد عَلَيْهِ العرفاء وينزلون . رَوَاهُ الْبَزّار

مديت 1177: مسند أحبدين حنيل مسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث 8443معيج ابن حيان - كتاب السير باب فى الفلافة والإمارة - ذكر الإخبار عبا يتبنى الأمراء أشهم ما ولوا مبا ولوا تبيتا حديث: 4547الهستندك على الصحيعين للعاكم - كتاب الأمكام حديث: 7078السنن الكبرى للبيهةى - كتاب آداب القاضى باب كراهبة الإمارة ، وكراهية تولى أعبالها لهن رأى من نفسه - حديث: 18806سند أحبدين حتيل مسند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث: 10542سند الطبالسي - أحاديث النبساء منا أمند أبو هريرة - وأبو حازم حديث: 2635مسنند أبى يسعلى الهوصلي - أبو حازم حديث: 6086مسنند أبى يسعلى الهوصلي - أبو حازم حديث: 6086مسنند أبى يسعلى الهوصلي - أبو حازم

کی دھرت سعد بن الی وقاص ڈگائز دوایت کرتے ہیں: نی اکرم منائز کے ارشادفر مایا ہے: '' بے شک جہنم میں ایک پھر ہے جس کا نام'' وہل'' ہے عرفا و (بیلفظ عربیف کی جمع ہے اور بیا یک مخصوص ریاسی عہدہ ہے)

اس پرچر میں مے اور اس سے بیٹیجا تریں ہے "۔

بدروایت امام بزار نیفش کی ہے۔

1180 - وَعَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرت بِهِ جَنَازَة فَقَالَ طُوْبِلَى لَهُ إِن لَم يكن عريفا . رَوَاهُ أَبُوْ يعلَى وَإِسْنَاده حسن إِنْ ضَاءَ اللّه تَعَالَى

ﷺ معفرت انس ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں: نی اکرم ٹائٹل کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو آپ ٹاٹٹل نے ارشاد قرمایا: اس کومبارک ہوا اگر بیر نیف ندہو''

بدروایت امام ابویعلی نے نقل کی ہے اس کی سند اگر اللہ نے جا ہا توحس ہوگی۔

الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم معديكرب رَضِى الله عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم صرب على مَنْكِبَيْه ثُمَّ قَالَ الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم صرب على مَنْكِبَيْه ثُمَّ قَالَ الله عن إلى الله عنه إن مت وَلَمْ تكن آمِيْرًا وَلَا كَاتِها وَلا عريفا . رَوَاهُ آبُو دَاوُد

نيروايت امام ابوداؤد نفقل كي هيــ

7182 - وَعَنْ مو دو د بن الْحَارِث بن بِزِيْد بن مِينِيْد بن سيف بن حَارِثَة الْيَرُبُوعى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنه آتى النّبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن رجلا من بنى تيميم ذهب بِمَالى حُدُله فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِى مَا أعطيكه ثُمَّ قَالَ هَلْ لَك أَن تعرف على قَوْمك آوُله على قَوْمك قلت لا . قَالَ أما إِن العريف يدُفع فِي النَّارِ دفعا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ ومودود لا اعرفه على الله على على قومك على قومك على عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِى مَا أعطيكه ثُمَّ قَالَ الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله ا

1183 - وَعَنْ غَالَب الْقَطَّان عَن رجل عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَن قوما كَانُوا على منهل من السياهل فَلَمَّا بَلغهُمُ الْإِسُلام جعل صَاحب المَاء لِقَوْمِهِ مائة من الإبل على أن يسلمُوا فاسلموا وقسم الإبل بلسامُوا فَلسلموا وقسم الإبل بين الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلا كُر الحَدِيْتِ وَفِي آخِره ثُمَّ قَالَ إِن بَيْسَهُمُ وبذا لَهُ أَن يرتجعها فَأَرْسل ابْنه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا كُر الحَدِيْتِ وَفِي آخِره ثُمَّ قَالَ إِن

أبِي شيخ كَبِير وَهُوَ عريف المَاء وَإِنَّهُ يَسْأَلُك أَن تَجْعَل لي العرافة بعده

بِي اللهِ إِن العرافة حق وَلَا بُد للنَّاس من عرافة وَلَـٰكِن العرفاء فِي النَّارِ \_رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَلَمْ يسم الرجل وَلَا اَبَاهُ وَلَا جده

المرائز المرا

بدروایت امام ابودا دُرنِ نُقَلَ کی ہے انہوں نے اس تخص کا تداس کے والدکا اور نہی اس کے داوا کا نام ذکر کیا ہے۔ 1184 - وَعَنَ آبِی سعید وَآبِی هُرَیْرَة رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِیَاتِیَن عَلَیْهُ اُمْرَاء یقربون شوار النّاس ویؤ خرُونَ الصَّلاة عَن مواقیتها فَمَنُ أَذْرِكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا یكونن عریفا وَلا شرطیا وَلا جاہیا وَلا جَاہِیا وَلا خَارِنًا ۔ رَوَاہُ ابْن حَبَان فِی صَحِیْحه

ﷺ حضرت ابوسعید خدری انگذاور حضرت ابو ہر برہ انگذار دایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْنَا نے ارشاد فرمایا ہے: "عقریب تم پرا بیے حکمران مسلط ہوں گئے جو ہرے لوگوں کو اپنا مقرب بنا کیں گئے وہ نماز وں کوان کے اوقات سے تاخیر سے اداکریں گئے تم میں سے جو تخص اس صورت حال کو پائے تو دہ اس زمانے میں مریف یا کوتو ال یا جانی یا خازن (ملشی یا خزائی) نہ ہے''۔ بیروایت امام این حبان نے اپنی ''صحح'' میں نقل کی ہے۔

التَّرْهِيب من الْمَسْأَلَة وتحريمها مَعَ الْغني وَمَا جَاءَ فِي ذُمَّ الطمع وَالتَّرْغِيب فِي التَّرْهِيب فِي التَّرْهِيب فِي التَّرْهِيب فِي التَّرْهِيب فِي التَّعْفُ والقناعة وَالْأكل من كسب يَده

ہاب: مانگئے سے متعلق تربیبی روایات نیزخوشحالی کے وقت اس (مانگئے) کا حرام ہونا لانچ کی ندمت کے بارے میں جو کچھ متقول ہے مانگئے سے بچنے اور قناعت اختیار کرنے 'اوراپنے ہاتھ کی کمائی کھانے سے متعلق تر نیجی روایات

1185 - عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تزَالِ الْمَسْالَة بأحدكم

عَنى بِلْقَى اللهُ تَعَالَى وَكَيْسَ فِي وَجِهِهِ مزعة لحم \_ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالْتَسَائِيِّ ع المزعة بضَم المُعِيم وَسُكُون الزاء وبالعين الْمُهْملَة هِيَ الْقطعَة

الله عن من عبدالله بن عمر الله عن اكرم مَنْ الله كار فر مان قُلَ كرتے إلى:

''کوئی شخص سلسل ما نگمار ہتاہے بیباں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تواس کے چیرے پر کوشت کا ایک کلوا بھی نبیس ہوگا''۔ بیروایت امام بخاری امام سلم اورامام نسائی نے نقل کی ہے۔

روایت کالفظ الدوعة "میل م بر بیش ب زاماکن باس کے بعد ع باس سےمراد کارا ہے۔

1186 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُنُدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كدوح بكدح بها الرجل وَجهه فَعَنْ شَاءَ أَبِقَى عَلَى وَجِهِهِ وَمَنْ شَاءَ ترك إِلَّا اَن يِسْاَل ذَا سُلُطَان اَوْ فِي اَمر لا يجد مِنْهُ بدا ۔ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَاليِّرْمِذِيِّ . وَعِنْده الْمَسْالَة كد يكد بِهَا الرجل وَجهه

التحديث وقال تحديث حَسَن صَحِيْح وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه بِلَفْظ كد فِي رِوَايَةٍ وكدوح فِي أُخُرى . الكدوح بِضَم الْكَاف آثَار الخموش

'' ما نگنا' ایک فراش ہے جس کے ذریعے آ دمی اپنے چہرے کوداغدار کرلیٹا ہے' جوشن جاہے' وہ اس فراش کواپنے چہرے پر ہاتی رہنے دیے اور جوشن جاہے' وہ اے قرک کردیے البند آ دمی حاکم وقت سے ما تک سکتا ہے' یا کسی السی صورت حال میں ما تک سکتا ہے' جس میں مانگنے کے علاوہ اور کو کی چارہ نہ ہو''۔

يروايت امام ابوداؤ دامام نسالى اورامام ترقدى في الناك كاروايت بس سيالفاظ بين:

" ما تكنا ايك زخم بي جس كوريغ وي بي جر كور في كرتاب " الحديث -

ا مام ترندی فرماتے ہیں: بیرعدیث حسن سمجے ہے بہی روایت امام این حبان نے اپنی ''سمجے'' میں لفظ'' کد' کے ساتھ اورایک روایت میں لفظ' کرورے'' کے ساتھ فقل کی ہے۔

افظ "الكدوح" من كر بيش بأس عمراد خراش ك نشان بي-

1187 - وَعَنِ ابْسِ عُسَمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْآلَة كلوح فِي وَجه صَاحِهَا يَوْم الْقِيَامَة فَمَنْ شَاءَ استبقى على وَجهه

الحَدِيْث . رَوَاهُ آخمد وَرُوَاته كلهم ثِقَات مَشْهُورُونَ

رہے دیے''۔۔۔۔افدیت

النرغيب والنرهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مَا الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

بدروایت امام احد نقل کی ہے اس کے تمام راوی تقداور مشہور ہیں۔

يروايت المام المدع من سب من سب من الله عنه أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يِزَالَ الْعَبُدِ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِي حَتَّى يَحَلَقُ وَجَهِهُ فَمَا يَكُونَ لَهُ عِنْدُ اللَّهُ وَجَهُ

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَفِي اِصَّنَادِه مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَٰن بن أَبِي ليلي

الله المحالية مسعود بن عمر و النفته عني اكرم مَنْ النَّيْمَ كاية فريان تَقَلَّ كرتے ہيں:

و آدمی مسلسل ما تکمار بتائے حالانکہ وہ خوشحال ہوتا ہے بیہاں تک کہ وہ اپنے چیرے کوخراب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا چہرہ کہیں رہتا''۔

بدروایت امام برزار نے نقل کی ہے امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند ہیں ایک راوی محد بن عبدالرحمان بن ابولیل

1189 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النَّاسِ فِي غير فاقة نزلت بِهِ أَوْ عِيَالَ لَا يطيقهم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة بِوَجُه لَيْسَ عَلَيْهِ لحم

و الله عفرت عبدالله بن عباس بالإروايت كرتي بين: ني اكرم مَن الله ارشاد فرمايا ب

" جو تفی فاقد ندمونے کے باوجود کو کو سے مانگائے یا عیال کی ضرورت ندمونے کے باوجودلو کوں سے مانگاہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو ایسے چرے کے ساتھ آئے گا کہ اس کے چرے پر کوشت نیس ہوگا"۔

1190 - وَكَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فَتِح على نَفْسه بَابٍ مَسْآلَة مِن غير فاقة نزلت بِهِ أَوُ عِيَالَ لَا يطيقهم فتح الله عَلَيْهِ بَابِ فاقة من حَيْثُ لَا يحْتَسب

رُوَاهُ الْبَيْهَةِي وَهُوَ حَدِيْثٍ جيد فِي الشواهد

ى اكرم مُنْ الله المراه المراه الما و وجونس النه لئه ما يكفي كادرواز و كموليًا به جبكه است فاقد ند موجواس كولات ہوا ہو یا عیال ندہوں 'جن کا خرج وہ پوراند کرسکتا ہو تو اللہ نتعالیٰ اس مخص پڑغر بت کا درواز و دیاں سے کھول دیتا ہے جواس کے گمان میں بھی تبیں ہوتا''۔

سدروايت المام يمنى في فل كل ب اور شوام ين بير مده حديث ب-

1191 - وَعَنْ عَائِدُ بِن عَمُوو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يساله فَاعْطَاهُ فَلَمَّا وضع رجله على أَسْكُفَّة الْبَاب

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يعلمُونَ مَا فِي الْمَسْآلَة مَا مَشي آحَد إلى آحَد يساكه رَوَاهُ النَّسَائِي . وَدَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ من طَرِيقَ قَابُوس عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يعلم صَاحب الْمَسْأَلَة مَا لَهُ فِيهَا لم يسأل

الله الله المرات عائذ بن عمرو الكائنة بميان كرت بين: أيك فخص ني أكرم مَنْ الله كي غدمت بين عاضر بوااوراس ني بي

اكرم من النظامي الرم من النظامة وه است دسد ديا جب ال مخص في ابناياول درداز مدى جوكف بردكهاتوى اكرم مَكَافِظُ فِي ارشَاد فرمايا: الراوكون كوريد پينة چل جائے كرمائلنے من كتنى فرانى ہے تو كوئى مخص جل كركمى دومر مے مخص كے پاس

بدروایت امام نسائی نے قتل کی ہے بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں گابوں کے حوالے نے عمر مدکے حوالے ہے حضرت عبدالله بن عباس بالمبنات تقل كى ہے وہ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم منافظ نے ارشادفر مايا ہے:

''اگر ما نکنے والے کو پینہ چل جائے کہ اِس میں اُس کے لئے کتنی (خرابی) ہے تو دہ نہ مائے''۔

1192 - وَعَسَّ عسموَان بن مُحْصَيْن دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبسَلَمَ مَسْالَة الْعَنِي شيس فِي وَجهه يَوُم الْقِيَامَة . وَوَاهُ اَحْسمد بِ إِمْسنَادٍ جَيِّدٍ وَّالطَّبُوانِيّ وَالْهَزَادِ وَمَسْاَلَة الْعَيْي نَادِ إِن أعطى

المن اكرم مَا الله المن المن المن المن المن المرتبي المرم مَا المن المرم مَا المن المرام المالي الم " نوشحال مخص كا ما نكمنا و المست كدن اس كے چېرے برے فرقی ( كانشان) موكا"\_

بدروایت امام احمدت عجده سند کے ساتھ فقل کی ہے امام طبرانی اورامام بزار نے بھی اسے فقل کیا ہے انہوں نے بدالفاظ زائد المنقل کیے ہیں:

" خوضحال مخص كاما نكنا آم سبخ اوراكراست تحور اويا جائے كا تو تحوري آك موكى اوراكرزياده ديا جائے كا تو زياده

1193 - وَعَنْ لَوْبَسَان دَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سَالَ مَسْالَة وَهُوَ عَنْهَا غَنِي كَانَت شَيْنًا فِي وَجِهِه يَوْم الْقِيَامَة . رَوَاهُ أَحْمِد وَالْيَوَّارِ وَالطَّبُوانِيّ ورواة أَحْمِد مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح و المرت الله المنظمة المان المنظمة المراج المراج المنظم المنظم المراج المنظم المالي المنظم المالي المنظم المالي المنظم المالي المنظم المالي المنظم المالي المنظم ا

" جو ص کوئی چیز مانے اور وہ اس ہے بے نیاز ہو تو میہ چیز قیامت کے دن اس کے چیرے پر مجھ (زخم یا نشان کی شکل

سدروايت المام احد المام بزاراورامام طبراني نے قال كى بے الم احد كے تمام راويوں سے "مجح" ميں استدلال كيا كيا ہے۔ 1194 - وَعَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ سَالَ وَهُو غَنِي عَن الْمَسْأَلَة يحْشر يَوْم الْقِيَامَة وَهِي حموش فِي وَجهه ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْآوُسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ 

'' جو خص کچھ مانگتا ہے ٔ حالانکہ وہ مانگنے سے بے نیاز ہوئو قیامت کے دن جب اس کواٹھایا جائے گا'تو اس کے چیرے پرداغ

یرروایت امام طرانی نے بھم اوسط میں الی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بيروايت الا إجراب المستحود بدن عَــمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَيْنَ بِرَجُل يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ كم توك قَالُوا دينارين أَوْ ثَالَاثَة

قَـالَ تـرك كيتيسَ أَوُ ثَلَاث كيـات فَـلَقِيت عبد الله بن الْقَاسِم مولى آبِي بكر فَذكرت ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَال رجل كَانَ يسال النَّاس تكثرا . رَوَّاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَةٍ يحيى بن عبد الحميد المعماني

اس کی نماز جنازہ اواکریں آپ سائی نے دریافت کیا:اس نے کتاتر کہ چھوڑاہے؟ لوگوں نے بتایا:دود بینار یا تین و بناراتو نی اكرم مَثَالَةً فِلْمَ مِنْ أَيْدُ مُلِياً: السينة دوداغ أيا تمن داغ جهوڑے ہيں "۔

راوی بیان کرتے ہیں: بعد میں میری ملاقات حضرت ابو بکر رہ گاٹھ کے غلام قاسم کے بیٹے عبداللہ ہے ہوئی میں نے ان کے ساہنے بیردایت ذکر کی تو انہوں نے بتایا: وہ ایک ایسامخص تھا' جولوگوں سے بکٹر ت ہا نگا کرتا تھا۔

بدروایت امام بینی فی نی بن عبدالحمید حمانی کی قل کرده روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

.. 1196 - وَعَنُ حبيْسى بِسَ جُنَادَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَسَعِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سَالَ من غير فقر فَكَانَّمَا يَأْكُل الْجَمُّر

رَوَاهُ السَطَّبَرَ انِسَى فِي الْكَبِيْرِ وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيّ وَلَفُظِهِ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي يسأل من غير حَاجَة كَمثل الَّذِي يلتفعل الْبَحمْر

وَرَوَاهُ التِّسْرِمِدِينَ مِن رِوَايَةٍ مَجَالَدُ عَن عَامُو غَن حيشِي أطول من هنذًا وَلَفُظِهِ سَيمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِف بِعَرَفَة آثَاهُ آعُرَابِي فَأَحَدْ بِطُوف رِدَائه فَسَآلَهُ إِيَّاه فَأَعْطَاهُ وَدُهِب فَعِسْدَ ذَلِكَ حَرِمَتِ الْمَسْالَة فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ الْمَسْالَة لَا تَحَلَ لَغَيْقَ وَلَا لِذِي مَرَّة سـوى إلَّا لـذِي فـقـر مـدقع أوُ غرم مقطع وَمَنْ سَالَ النَّاس ليثرى بِهِ مَالَه كَانَ خموشا فِي وَجهه يَوُم الْفِيَامَة ورضفا يَأْكُلهُ مِن جَهَنَّم فَمَنْ شَاءً فليقلل وَمَنْ شَاءً فليكثر

قَالَ التِّسْرُمِيذِيَّ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ زَاد فِيهِ رزين وَإِنِّي لأعطى الرجل الْعَطِيَّة فَينُطَلق بهَا تَحت إبطه وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارِ فَقَالَ لَهُ عَمرِ وَلَمْ تُغْطِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ نَارٍ فَقَالَ اَبِي اللَّه لِي الْبُخُلِ وابوا إِلَّا مَسْآلَتي

قَىالُوا وَمَا الْغني الَّذِي لَا تنبغي مَعَه الْمَسْآلَة قَالَ قدر مّا يغديه أوْ يعشيه وَهٰذِهِ الزِّيَادَة لَهَا شَوَاهِد كَنِيْرَة لكني لم أقف عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ من نسخ التِّرْمِذِي

المرة بكسر المميم وتشديد الراءهي الشدة والقوة

والسوى بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهُمِلَةِ وَتَشُديدِ الْيَاءِ هُوَ التَّامِ الْجَلِقِ السَّالِمِ مِن مَوَانِعِ الإنجيسَاب يترى بالثاء الْمُثَلَّثَة آى مَا يزِيِّد مَاله بِهِ . والرضف يَأْتِي وَكَذَا بَهِيَّةِ الْغَرِيُّبُ

ﷺ حسرت مبتی بن جنادہ ڈاٹنٹیبیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم مُٹائیز کو پیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے: '' جونص غربت نہ ہونے کے باوجود مانگا ہے تو وہ کو بیاانگارے کھاتا ہے''۔

پیروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کے تمام رجال میں کے سے رجال ہیں امام این فزیمہ نے اپی 'صحیح'' میں یہ نقل کیا ہے'اسے امام بیمی نے بھی نقل کیا ہے'اوران کی روایت کے بیالفاظ ہیں: میں نے نبی اکرم مُن اُنڈار کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جو خص ضرورت ندہونے کے باوجود مانگلائے اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے' جوا نگارے اکٹھے کرتا ہے''۔ بیدراوابیت اہام ترقمدی نے 'مجالد کی عامر کے حوالے ہے' حضرت جبٹی نگاٹٹا سے نقل کردہ روابیت کے طور پرنقل کی ہے' جواس سے زیادہ طویل روابیت ہے'اوراس کے الفاظ ہے ہیں:

امام ترفدی فرماتے ہیں بیعد معفریب برزین نے اس روایت میں بدالفاظ اس کے ہیں:

"البعض اوقات میں کسی مخص کوکوئی چیز دے دیتا ہوں اور وہ اے اپ بخل کے پیچ دبا کرچلاجا تا ہے حالانکہ وہ چیز مرف آک ہوتی ہے تو حضرت میں دی اور وہ اے اپنے بخل کے پیچ دبا کرچلاجا تا ہے حالانکہ وہ چیز مرف آگ ہوتی ہے تو حضرت میں دی تو حضرت میں وہ جبہ وہ صرف آگ ہوتی ہے تو حضرت میں اکارکیا ہے اور لوگ ہا تائے پراصرار کرتے ہیں آگ ہوتی ہے افکار کیا ہے اور لوگ ہا تائے پراصرار کرتے ہیں اور کول نے مض کی: وہ خوشحالی کیا ہے؟ جس کی موجودگی میں ما تکنامناسب نہیں ہے نبی اکرم مؤرخ ان ارشاد فرمایا: اتن مقدار ہو جو آدی کے تارشام کے کھانے کے لئے کفایت کرجائے"۔

اس اصافی حصے کے بہت سے شواہد موجود میں الیکن ترفدی کے کمی کنٹے میں میں اس اضافی جھے پر واقف نیس ہو سکا۔ لفظ ''المرة'' میں 'م پر زیر کے اور ڈیر شد ہے اس سے مراد شدت اور قوت ہے۔

لفظ ''السوی'' میں سی پرٹز بڑے' ذیر شدے اس سے مراد وہ مخص ہے جس کی تخلیق کمل ہواوروہ سیح وسالم ہؤاور کمائی کرسکتا ہؤلفظ'' بیڑی' میں ہے ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرے لفظ''الرضف' بیآ گے بھی آتے گا'ای طرح دیگر فریب الفاظ مجی آگے آئیں گے۔ وهي النرغيب والنرهيب (اوّل) ( ١٠١٧ ( ١٠١٧ ( ١٠١٧ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠١٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١٠١٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠١٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) ( ١٠٠) (

م الله عليه وسَلَم من سَالَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَإِنْ مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا فَا أَنْ مَا جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابُن مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابُن مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ من سَالَ النَّاسِ تَكُثُوا اللهُ عَلْمَ وَابُن مَا جَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

الله المريده المنظروايت كرتين أي اكرم الله في الرام الله المادفر مايا ب

" جو تحص مال میں اضائے کے لئے کو کول سے مانگماہے وہ انگارے مانگماہے وہ جائے تو تھوڑے مانک لے اور جاہے تو زیادہ مانگ لے'۔

بدردایت امام سلم اورامام این ماجد نقل کی ہے۔

1198 - وَعَنُ عَسلمَ رَضِسَىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النَّاسِ عَن ظهر عنى استكثر بهَا من رضف جَهَنَم . قَالُوْا وَمَا ظهر عنى قَالَ عشّاء لَيْلَة

رَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فِي زوالله على المسند وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَاده جيد

العاد ارشاد ایت كرتے بن اكرم مَن الله فرمایا ي

''جوش خوشحانی ہونے کے باوجودلوگوں سے مانگائے وہ اس کے ذریعے جہم کے انگازے زیادہ کرتا ہے نوگوں نے عرض کی خوشحالی کیا ہے؟ نبی اکرم مَنگافاتہ نے ارشادفر مایا: رات کا کھاتا''۔

بدروایت عبدالله بن احمد نے اپنی ' زوائد' میں نقل کی ہے جومنداحد پر ہے امام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں نقل کیا ہے ' اوران کی سندعمدہ ہے۔

1199 - وَعَنُ سهل ابْن الحنظلية رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدَم عُيَيْنَةِ بن حصن والأقرع بن حَابِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا على رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ فَأَمر مُعَاوِيَة فَكتب لَهما مَا سَالَا فَآمَا الْآفُرَع فَاحِد كِتَابِهِ عَنْهُمَا على رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد فَلَحْه فِي عَسَامَته وَانْطَلَق وَأَما عُيَيْنَةٍ فَأَحَد كِتَابِهِ وأتى بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد أَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد أَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَالًا وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر مِنَ النَّال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سَالَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر مِنَ النَّال

قَالَ النَّفَيلِيُّ وَهُوَ آحَد رُوَاله قَالُوْا وَمَا الْغني الَّذِي لَا تنبغي مَعَه الْمَسْآلَة قَالَ قدر مَا يغديه ويعشيه رَوَاهُ أَحْمِد وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي ضَحِيْجِه وَقَالَ فِيْهِ مِن شَالَ شَيْنًا وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يستكثر من

جمر جَهَنَّم . قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيه قَالَ مَا يغديه أَوْ يعشيه كَذَا عِنْده أَوْ يعشيه بِأَلف

وَرَوَاهُ ابْسَ خُوزَيْمَة بِاخْتِصَارِ إِلَّا أَنه قَالَ قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفنى الَّذِي لَا تنبعَى مَعَه الْمَسْآلَة قَالَ آن يكون لَهُ شبع يَوْم وَلَيُلَة آوُ لَيُلَة وَيَوْم

قَوْلِهِ كِصحيفة المتلمس هَلْمَا مثل تضربه الْعَرَب لمن حمل شَيِّنًا لَا يَدِّرِى هَلُ يعود عَلَيْهِ بنفع أَوْ ضر وأصله أن المتلمس واسمه عبد الْمَسِيَّح قدم هُوَ وطرفة الْعَبْدَى على الْملك عَمْرو بن الْمُنُذر فأقاما عِنْده فنقم عَلَيْهِمَا أمرا فَكتب إلى بعض عماله يَأْمُرهُ بِقَتْلِهِمَا وَقَالَ لَهِما إِنِّيُ قَدْ كتبت لَكمَا بصلَة فاجتازا بِالْحِيرَ فِي أَعُطَى المتلمس صَحِيفَته صَبيا فقراها فَإِذَا فِيُهَا الْآمَرِ بِقَتْله فألقاها وَقَالَ لطرفة افْعَل مثل فعلى فَآبِيُ عَلَيْهِ وَمضى إِنِّي عُامِلِ الْملكِ فقرأها وَقَتله

قَالَ الْحَافِظِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ الْحَاء النَّسِخِ مُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا وَلَا أَعْلَمُ مرجحا لاَ حَدهمَا على الاحر وقد كَانَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ قد يكون الرجل بالدرهم غَيِيا مَعَ كَسِه وَلَا يُغْنِيه الالف مَع ضعفه فِي لَفَسِه وَكَشُرَة عِيَالُه وَقَد ذهب سُفْيًان النَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارِكُ وَالْحسن بن صَالِح وَاحمد بن حَبُل وَ السَّحَاق بن رَاهَوَيْه إلى أَن من لَه خَمُسُونَ درهما أَوِ قيمتها من النَّعَب لا يدُفع إلَيْهِ شَيْءٍ من الزَّكَاة

الله المستخدم المستخد المستخد المستخدم المستخدم

یں مامنا مناسب ہیں ہے تو ہی اسرم علاہ ہے ارساد تر مایا: ای مقدار جوا دی ہے ن اور رات کے کھانے کے لئے کا بی ہوئ بیر روایت امام احمد نے لفل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے لفل کردہ ہیں اسے امام ابن حبان نے اپنی'' میجو'' میں نقل کیا ہے انہوں نے اس روایت میں بیدالفاظ کیے ہیں:

"جوفف كولى چيز مائل اوراس كے پاس دہ چيز موجود ہوجوات مائلتے سے بناز كرتى ہوئودہ جنم كا تكارول ميں اضافه كروا تا ہے لوگوں نے عرض كى: يارسول الله! وہ كيا چيز ہے جواسے بے نياز كرتى ہے؟ نبى اكرم تَافَقَة نے ارشادفر مايا: اس كامنے كا ان كى روايت من بيالقاظ اى طرح بين يابيالغاظ بين: اس كاشام كا كمانا\_

بدردایت امام این فزیمه نے اختصار کے ساتھ فقل کی ہے تا جم انہوں نے بدالفاظ فل کیے ہیں :

"عرض کی گئی بیارسول اللہ! وہ خوشحالی کیاہے؟ جس کی موجودگی میں مانگنامتاسپ نہیں ہے تو نبی اکرم طافظ اللہ اللہ ا ارشادفر مایا ہیہ کہ آدی کے پاس ایک ون اورایک رات کا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:)ایک رات اورایک ون کا سیر ہوکر کھانے کا سامان موجود ہو'۔

متن کے بیالفاظ است مست میں السلامی السلامی الشرب الشل عرب اس وقت استعال کرتے ہیں جب کو اُل محص ایک چیز اٹھا تا ہے جس کے بارے میں اس کواس کا پہنٹے ہیں ہوتا کہ اس کا اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟

اس کی اصل ہے۔ متلمس کا اصل نام عبد اُسے تھا وہ اور طرفہ عبدی عمرو بن منذرنای بادشاہ کے پاس آئے اوراس کے ہاں تضہرے کی رادشاہ نے ان دونوں کے بارے میں تا ہوا ہوں کیا اوراس بارے شرائے کی اہلکارکو خلائھ 'جس میں سے ہدا ہت کی کہ ان دونوں کول کردے بھراس نے ان دونوں سے کہا: میں نے تم لوگوں کے لئے ایک ادائی کی تحریک ہے (تم وہ دونوں حاصل کرلینا) جب ان دونوں نے اپنامجھ ایک جو دیا 'اس نے اسے پڑھ کرسایا کہ اس میں نواس کے لئے کا کا کا کا محم موجود ہے تو متلمس نے اپنامجھ ایک طرف دیا اس نے طرف میں اپنامجھ پڑھوالوا جسے میں نے اپنامجھ بردھوالیا جسے میں نے اپنامجھ پڑھوالیا ہے اس کی بات نہیں مانی وہ باوشاہ کے گورز کے پاس گیا کورز نے اس صحیحے کو پڑھا اورائے کی کروادیا۔ اپنامجھ پردھوالیا ہے اس کے اس کی بات نہیں مانی وہ باوشاہ کے گورز کے پاس گیا کورز نے اس صحیحے کو پڑھا اورائے کی کروادیا۔ خطانی سال کر کے دیں دیا ہوں کے دورائی سال کروادیا۔

خطائی بیان کرتے ہیں: اس کی تاویل کے بارے ہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کینی وہ حدیث جود هزت ہی بالی اللہ معقول ہے ابعض دعزات نے یہ بات بیان کی ہے: جس شخص کے پاس اس دن کا میں کا اور شام کا کھانا موجود ہواس کے لئے مانگنا جائز نیں ہے جیسیا کہ حدیث کے طاہرے یہ بات طاہر ہوتی ہے جیکہ بعض دعزات نے یہ بات بیان کی ہے: یہ تم ایے شخص کے بارے میں ہے جس کو بمیشہ میں اور شام کا کھانا مل ہوجائے گا بعض دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ روایت ان دیگرا حادیث کی سے پوری کرسمتی ہوئو تو اب اس کے باس اس کے پاس اتن چر موجود ہو جواس کی بنیادی خوراک طویل عرص کے باری کرسمتی ہوئو تو اب اس کے لئے مانگنا حرام ہوجائے گا بعض دیگر دھزات نے یہ کہا ہے: یہ روایت ان دیگرا حادیث کی بنیاد پرمنسوخ قرار پاتی ہے جواس سے پہلے گزر میکی جی بیٹی وہ احادیث جن میں یہ بات فدکور ہے کہ خوشحال وہ شخص ہوتا ہے بنیاد پرمنسوخ قرار پاتی ہے جواس سے پہلے گزر میکی جی بیٹی وہ احادیث جن میں یہ بات فدکور ہے کہ خوشحال وہ شخص ہوتا ہے جو بچیاس درائم یا ان کی قیمت جنتی چیز کاما لک ہو۔

حافظ کہتے ہیں بمنسوخ ہونے کا دعو کی کرتا تو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے اور جھے اس بارے میں کسی ترجیحی بات کاعلم نہیں ہے جوان دونوں میں سے کسی ایک کوتو تیجے دیتی ہو۔

ا مام شافتی بی فرماتے ہیں: بعض اوقات آ دمی ایک درہم کی موجودگی میں بھی غنی ہوتا ہے' جبکہ دو اس کے ساتھ مزید کمائی کرسکتا ہوا دربعض اوقات ایک ہزار دہم بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرسکتے' جبکہ دو اپنی ذات کے حوالے سے کمزور ہوا دراس کے عیال بکٹر ت ہوں۔ النرغيب والنرهيب (اوّل) ( المحالي المح

سفیان توری عبداللہ بن مبارک حسن بن صالح احمد بن عنبل اوراسحاق بن راہو بیاس بات کے قائل ہیں: جس تخص کے پاس بچاس درہم ہوں ٔ یاان کی قیمت جعناسونا ہوا لیے تخص کوز کو قانبیں دی جا گئی۔

حسن بعری اور ابو عبید و بیفر ماتے بین: جس مخص کے پاس جالیس در ہم ہوں وہ نوشحال تار ہوگا۔

امحاب رائے یہ کہتے ہیں: ایسے شخص کوز کو قد دینا جائز ہے جونصاب سے کم چیز کا مالک ہوا گرچہ وہ شخص تندرست بھی ہواور کمائی بھی کرسکتا ہواس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوارک موجود ہے اس کے لئے مانگنا جائز نہیں ہے انہوں نے اس حدیث کے ذریعے استعمالال کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1200 - وَعَنْ عسمر بسن الْسِحطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سَالَ النّاس ليثرى مَالد فَإِنَّمَا هِيَ رضف مِنَ النَّارِ ملهبة فَمَنْ شَاءَ فَلَيفل وَمَنْ شَاءً فليكثر

رَوَاهُ ابْسَ حَبَّانَ فِي صَحِيْحه . الرضف بِفَتْح الرَّاء وَمُسَكُّونَ الصَّادِ الْمُعْجَمَة بِعُدهَا فَاء الْحِجَارَة محماة

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی وضیح "میں نقل کی ہے۔

لفظ الرضف الميل رُرِاز برائية من ساكن باس كيعد ف باس مرادكرم بقرب-

1201 - وَرُوِى عَن حَكِيم بن حزّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ مَالَ مِن الْبَحْرِين فَدَعَا النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ أزيدك قَالَ نَعَمُ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ أزيدك قَالَ نَعَمُ فحفن لَهُ ثُمَّ قَالَ ازيدك قَالَ نعم

قَالَ أَبِنَ لَمِنَ بِعُدِكَ ثُمَّ دَعَانِي فَحَفَنِ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيرِ لِي اَوْ شَرِّ لِي قَالَ لَا بِل شَرِّ لَكَ فَرددت عَلَيْهِ مَا اَعْطَانِي ثُمَّ قَلْت لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا اقبل مِن اَحَد عَطِيَّة بِعُدك قَالَ مُحَمَّد بِن سِيرِين قَالَ حَكِيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعِ اللَّهَ اَن يُبَارِكُ لِي قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَة يَده \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

علام معرت علیم بن ترام التافیزیان کرتے ہیں: بحرین سے پچھ مال آیا نی اکرم نکھی نے حضرت عمیاس التی کو بلوایا اور انہیں اس میں سے دیا 'پھر آپ نکھی نے فر مایا: میں آپ کواور دول؟ انہوں نے عرض کی: تی ہاں! نبی اکرم نکھی نے انہیں

معيث 1200: صعيح ابن حيان - كتساب الركساة "باب البسيانة بعد أن أغناه الله جل وعلا عثرا - ذكر الزجر عن سؤال الهر بسريد التكثير دون الاستغناء والتقوت "حديث: 3450 البعجيم الأوسط للطبراني " بساب الفين "باب البهم من اسه : معسد -حديث:7679 السعجيم الكبير للطبراني - من اسه العادث "حريث بن زيد بن تعلية الأنطفاري - حبسي بن جنادة السلولي " حديث:3421 وي الندغيب والنرهيب (اوّل) ( المسكن اوّل) ( المسكن المسكن

کیر دیا میر نی اکرم تالیج نے دریافت کمیانی آپ کواوردول؟ انہوں نے عرض کی: تی ہاں! نبی اکرم تالیج نے انہیں اور دیا میر نہا کے انہیں اور دیا کی اگر م تالیج اسے اور میں انہیں نے عرض کی: یارسول افٹد! میر میر حق میں بہر ہے تھوڑار ہے ویں میر نہا کرم تالیج ایک مرتبہ مال دیا میں نے عرض کی: یارسول افٹد! میر میر حق میں بہر ہے کا ایس میر کے اور اور اور اور اور اور کی میں براہے تو آپ تالیج ایس نے عرض کی: یارس اور میں اور اور اور اور کی تعلیم کے درت میں براہے تو آپ تالیج اور اور کی دی نہیں! اس ذات کی تھم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں آپ کے بعد کس سے بھی کو کی عطیہ قبول نہیں کروں گا''۔

محربن سیرین نے بیالفاظ کی ہیں: حضرت عکیم بن حزام دی تینیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ اللہ - تعالی سے دعا سیجئے کہ اللہ تعالی مجھے برکت عطا کرئے تو نبی اکرم ٹائٹٹانے دعا کی: اے اللہ! تواس کے ہاتھ کے سودوں میں اس کے لئے برکت رکھ دیے''

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

1202 - وَعَنْ أَسلم قَالَ قَالَ لَى عبد الله بن الأرقم أدللنى على بعير من العطايا استحمل عَلَيْهِ آيهر الْمُؤْمِنِينَ قلت نَعَمُّ جمل من إبل الصَّدَقَة فَقَالَ عبد الله بن الأرقم أتُحِبُّ لَو آن رجلا بادنا فِي يَوْم حَارِ غسل مَا تَحست إزّاره ورفعيه ثُمَّ أعطاكة فَشَربته قَالَ فَعْضِبت وقلت يغفر الله لك لم تقول مثل هذا لى قَالَ فَإِنّمَا الصَّدَقَة أوساخ النَّاس يغسلونها عَنْهُم . رَوَاهُ مَالك

السادن السسميسن والرفع بِطَسم الرَّاء وَقتحهَا وبالغين الْمُعْجَمَة هُوَ الْإِبِطُ وَقِيْلَ وسنح النَّوُب والارفاع المغابن الَّتِيُ يَجْتَمِع فِيُهَا الْعرق والوسنح من البُدن

المرالمؤمنین سے اسے سواری کے لئے حاصل کرلوں میں نے کہا تھ سے کہا تم میری رہنمائی اوا میگی کے اون کی طرف کرواتا کہ میں امیرالمؤمنین سے اسے سواری کے لئے حاصل کرلوں میں نے کہا تھیک ہے صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہے تو عبداللہ اس اتم نے کہا: کمی تم مون میں اپنے تہبند کے پیچے والے جھے کواور خصیوں کو دھوئے من اور کھروہ پائی تہبیں دیدے تا کہ تم اسے فی لوا اسلم کہتے ہیں: میں ضعے میں آسمیا میں نے کہا: اللہ تعالی آپ کی معظرت کرے آپ اور کھروہ پائی تہبیں دیدے تا کہ تم اسے فی لوا اسلم کہتے ہیں: میں ضعے میں آسمیا میں نے کہا: اللہ تعالی آپ کی معظرت کرے آپ سے دھو تے ہیں۔ سے دھو تے ہیں ''۔

مند میرے لئے بیمثال کیوں بیان کی ہے؟ انہوں نے فر مایا: صدقہ لوگوں کا میل ہے جسے وہ اپنے آپ سے دھو تے ہیں ''۔

بیدوایت امام مالک نے تقل کی ہے۔

لفظ البادن كامطلب مونا بونائ المنظ الرفع "من رئي في من في يزير باور على باس مراد بغل باك ولل الفظ البادن كامطلب مونا بونائ المفظ المرادج من من من ين بن بن من يبيد بحم به ونام المرادج ولل من مرادج من المنافق المناف

الصَّدَفَة فَسَالَهُ قَالَ مَا كُنت لاستعملك على غسالة ذنُوب النَّاس \_ رَوَاهُ ابْن نُحزَيْمَة فِي صَبِعِيْحه ﴿ حَرْتَ عَلَى ثَالِيَّةِ بِإِن كُرِيّةٍ بِن بِمِن مِن عِن الرَّحِرْتَ عَبِال ثَالَةً اللهِ عَلَيْ الرَّمِ مَلَيْظَ سے بِه درخواست كريں كه وہ آپ کوز کو قالی وصولی کا المکار مقرر کردیں انہوں نے ٹی اکرم نگھا ہے یہ کہا تو ٹی اکرم نگھانے قرمایا: پس لوگوں کے گنا ہوں سے غیالہ کے لئے آپ کو المکار مقرر نہیں کروں گا''۔

یروایت امام این فزیمدنے اپی "مسیحی" میں نقل کی ہے۔

1204 - وَعَنُ آبِي عبد الرَّحْمَٰ عَوْف بن مَالك الْاشْجِعِيّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسُعَة اَوْ نَمَانِيَة اَوْ سَبُعَة فَقَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثٍ عهد بليعة فَقُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اَلا تُبَايِعُونَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ بِسِعة فَقُلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ بَسِعة فَقُلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسِعت اللهُ وَلا تُشُورُ كُوا بِهِ شَيْنًا وَسُلُمَ فَسِعت اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمَ فَا مَا اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمَ فَا اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمَ فَا اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمُ فَا اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمُ فَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَلا تُشْورُ كُوا بِهِ شَيْنًا والسَّمُ فَا اللهُ وَلا تُسْلِمُ وَالنَّسَالِيّ النَّاسُ فَلْقَد رَايَت بعض أُولِيْكَ النَّفر يسْقط مَا اللهُ وَلا تَعَلَى اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الل

المن المراد على المراد على المراد على المراجع الله كروس المراد المراد المراد المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد المراد المراد المراد المراد المراد على المراد على المراد على المراد المراد على المراد المراد المراد المراد المراد على المراد المراد المراد على المراد على المراد المراد المراد المراد المراد المراد على المراد المراد المراد المراد على المراد المراد المراد على المراد المراد المراد على المراد المراد على المراد المراد المراد المراد على المراد المراد المراد على المراد المراد على المراد المراد المراد على المراد المراد المراد المراد على المراد المراد على المراد المراد المراد المراد على المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

رادی کہتے ہیں: میں نے ان حضرات میں ہے کھوکود یکھاہے کہ اگران میں ہے کسی کا کوڑا گرجا تا تھا تو وہ کسی کو بیس کہنا تھا کہ دہ اسے بکڑا دیے'۔

بدروایت امامسلم امام زندی نفل کی ہے امام نسائی نے اسے اختصار کے ساتھ قال کیا ہے۔

1205 - وَعَنُ أَهِى ذَرِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ بايعنى رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَمُسا واوثقنى سبعا وَالشهد الله عَلَى سبعا أَن لَا آخَاف فِي الله لومة لائم قَالَ آبُو الْمثنى قَالَ آبُو فَر فدعانى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسُلَّمَ وَهُو يَسُلَّمَ وَهُو يَشُعُ وَيَسَطّت يَدى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَك الْبَعَة وَلَك الْبَعَة وَلَك الْبَعَة وَلَك الْبَعَة وَلَك اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَشُعَلُ وَلَا سَوْطِك إِن سقط مِنْك حَتَّى تنزل فتأحذه وَسَلَّمَ وَهُو يَشُعُ وَسَلَّمَ قَالَ سِتَّة أَيَّام ثُمَّ اعقل يَا آبَا ذَر مَا يُقَال لَك بعد فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم السَّابِع قَالَ اوصيك بتقوى الله فِي سر آمرك وعلانيته وَإِذَا آسَات فَاحُسن وَلَا تسألن آحَدًا شَيْنًا وَإِن سقط سَوْطك وَلَا تفيض آمَانَة \_ رَوَاهُ آحُمد وَرُواته ثِقَات

الله عظرت ابوذرغفاري رفي الرتيم الرست بين: بي اكرم من الله التي يا تي يا تول يرجمه سے بيعت لي كا اور سات باتوں ك

ے بارے میں مجھے پختہ کیاتھا'اورآپ نگائیل نے مجھ پر سات باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کواہ بنایاتھا' یہ کہ میں اللہ تعالی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمی ملامت سے خوف زوہ بیں ہول گا۔ بارے میں کمی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زوہ بیں ہول گا۔

برسے میں میں سے مصرت ابوذرغفاری ٹائٹزنے میہ بات بیان کی ہے: ایک نبی اکرم ٹائٹل نے مجھے بلوایا اورفر مایا کیا ہ ابوئٹی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوذرغفاری ٹائٹل نے میہ بات بیان کی ہے : آیک نبی الرم ٹائٹل ہی مجھے بلوایا اورفر مایا کیا ہے بیعت کرنا جا ہے ہو؟ اس کے بدلے میں تنہیں جنت ل جائے گی میں نے عرض کی: تی ہاں! پھرمیں نے اپنا ہاتھ بھیلا دیا کو اکرم ٹائٹل نے فر مایا' آپ نے مجھ پرشرط عائد کی کہ میں لوگوں سے پچھٹیں مانگوں گا میں نے کہا: ٹھیک ہے' بی اکرم ٹائٹل نے فر مایا: یہاں تک کدا کرتہارا کوڑا بھی تم سے گرجائے' تو تم خود نیچ اُنٹر کراسے پکڑو گے۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: می اکرم سکا تیکن نے چھ دن بیارشادفر مایا: اے ابوذراوہ بات سمجھ لوااس کے بعد جو کہا جائے 'جب سانواں دن آیا تو نبی اکرم سکا تیکن نے فرمایا: میں تہمیں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتا ہوں' جو تمہارے معالمے کی پیشدہ صورت اوراعلانیہ صورت و نول میں ہواور جب تم ہے برائی ہوجائے تو تم احجمائی کرلواورتم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا اگر تمہاں کوڑا نیچ کر جائے تو تم احجمائی کرلواورتم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا اگر تمہاں کوڑا نیچ کر جائے تو تم احجمائی کرلواورتم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا اگر تمہاں کوڑا نیچ کر جائے تو تم احتمال کی ایا ت تب بیں نہ لیما''۔

بدروایت امام احمد نے تقل کی ہے اس کے داوی تقدیمیں۔

1206 - وَعَنِ ابْسِ آبِسُ مليكة قَالَ رُبعًا سقط الخطام من يَد آبِي بكر الصّديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَيضرب بِذِرَاع نَافَته فينيخها فَيَاْخَذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ آفلا أمرتنا فنناولكه قَالَ إن حبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المرنِيُ أن لا أسال النّاس شَيْنًا

رَوَاهُ أَخْمِد وَابْن آبِي مليكة لم يدُرك آبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الخطام بِكُسُر الْخَاء الْمُعْجَمَة هُوَ مَا يوضع على أنف النَّاقَة وفمها لتقاد بِهِ

این ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: بعض اوقات حضرت ابو بکرصد این بختین کے ہاتھ سے لگام گر جاتی تھی تو وہ اپنی اوٹی کو ٹانگ پر مارکراہے بٹھاتے تھے اور خوداہے بکڑتے تھے راوی کہتے ہیں: پکھ لوگوں نے ان سے کہا: آپ نے ہمیں کیوں نہیں تکم دیا؟ ہم آپ کو بکڑا و ہیے 'تو حضرت ابو بکر جن تفذ نے فر مایا: میرے مجبوب منظم آئے آئے جھے بہتھ دیا تھا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔

یدردایت امام احمد نفقل کی ہے ابن ابوملیکہ تامی راوی نے حضرت ابو بکر صدیق بڑنا نئز کا زیاز نویس پایا ہے۔ افظ ''انتظام'' میں نٹ 'پر زیر ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جواؤٹنی کے منداور تاک پررکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے بلایا جائے۔

1207 - وَعَنُ آبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يُبَايِع فَقَالَ ثَوْبَان مونى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايِعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ على أَن لَا تَسُالِ أَحَدًا شَيِّنًا فَقَالَ ثَوْبَانَ فَمَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّة فَبَايِعهُ ثَوْبَان قَالَ ابُو أَمَامَةَ فَلَقَد رَايَتِه بِمَكَّة فِي أجمع مَا يكون مِنَ النَّاس يسقط سَوْطه وَهُوَ رَاكب فَرُبِمَا وَقع على عاتق رجل فَيَا عَدْهُ الرجل فيناوله فَمَا يَا نُحُدْهُ حَتَى بِكُونَ هُوَ يِنزِلَ فَيَا عَدْهُ وَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ مِن طَرِيْق عَلَى بِن يَزِيْد عَن الْقَاسِم عَنْ آبِي اُمَامَة هُ ﴿ وَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ مِن طَرِيْق عَلَى بِن يَزِيْد عَن الْقَاسِم عَنْ آبِي اُمَامَة ﴿ وَهِ هِ مَعْرِت الوامام وَلَيُنْ وَايت كُرتِ بِينَ : بِي اكرم تَنْ يَنْ الرَّاوْفر مايا ہے:

''کون بیعت کرے گا؟ تو نبی اکرم مُنگظ کے غلام حضرت توبان بڑاتھ نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم بیعت کر چکے ہیں 'آپ ناپیل نے فرمایا بتم اس بات پر بیعت کروکہ تم کس سے پچھٹیں مانگو سے تو حضرت توبان بڑاتھ نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم مُنگظ نے فرمایا: جنت 'تو حضرت توبان بڑاتھ نے نبی اکرم مُنگظ کی بیعت کرلی۔

حضرت ابوا مامہ بڑا تُذبیان کرتے ہیں: بعد میں میں نے حضرت توبان بڑا تیز کو مکہ میں دیکھا کہ دہ بہت سے لوگوں کے درمیان موجود تنے توان کا کوڑا نینچے گر گیا' وہ اس وقت سوار تنے وہ کمی شخص کے کندھے پر گرا'اس شخص نے اسے پکڑا اوران کی طرف بر ھایا' لیکن انہوں نے وہ نہیں لیا' یہاں تک کہ وہ خود نیچا ترے اور خودانہوں نے اسے پکڑا۔

بردوایت انام طبرانی نے بھم کیریں علی بن پزید کے حوالے سے قاسم کے حوالے سے حضرت ابوانامہ اللہ تا اللہ کا ہے۔ الم کے 1208 و عَنْ آبِی ذَرِ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَائِی خلیلی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِسبع بحب الْمَسَاکِين وَآن اُدنو مِنْهُم وَآن اُنظر اِلٰی من هُوَ قَوقِی وَآن اُصل رحمی وَإِن جفانی وَآن اُدنو مِنْهُم وَآن اُنظر اِلٰی من هُو قَوقِی وَآن اُصل رحمی وَإِن جفانی وَآن اُدنو مِنْهُم وَآن اُنظر وَلَا قُوّة اِلّا بِاللّهِ وَآن اَنگلم بعر الْحق وَلَا تا خذنی فِی الله نومة لائم وَآن لا اُسال الله الله نومة لائم وَآن لا اُسال الله الله نومة وَالطّبَوانِيّ من دِوَايَة الشّعِيق عَنْ آبِي ذَرِ وَلَمْ يَسمع مِنْهُ

کی دسترت ابوذ رغفاری فی تزیران کرتے ہیں: میرے فلیل عکی تی ایت جے سات باتوں کی تفین کی تھی: مساکین کے سات ہوئی در کھنے کی ہیں اپنے سے بینچ والے شخص کود کیموں اوراپ سے ساتھ مجت رکھنے کی ہیں اپنے سے بینچ والے شخص کود کیموں اوراپ سے اوپروالے فضص کی طرف ندو کیموں اور ہیں کہ میں اگر چرشت دار میر ہے ساتھ دیاتی کریں اور ہی کی مت کے ساتھ لاحول ولا تو قالا باللہ پڑ معتار ہوں اور ہیں جق بات کروں خواہ وہ کروی ہواور میں اللہ تعالیٰ کے بارے ہیں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں اور میں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کردں اور میں اور کول سے بچھنہ ما گوں '۔

بدروایت اہام احمداور آمام طبر انی نے امام معنی کے حوالے سے حصرت ابوذر عقاری ڈی ٹیز سے قال کی ہے حالا نکدامام معنی نے حضرت ابوذر عقاری بڑی ٹیز سے سائے نہیں کیا ہے۔

فِي هَذَا الْفَيْءَ فِهَابِي أَن يَانُحُذهُ وَلَمْ يوزا حَكِيم أَحَدًا مِنَ النَّاس بعد النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى توفَى رَضِيَ اللّهُ عَنهُ . رَوَاهُ البّحَارِي وَمُسْلِمٍ وَّالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي بِالْحَيْصَار

يرزا برَاء نُمَّ زَاى ثُمَّ هَمزة مَعْنَاهُ لَم يَأْخُذُ مِنْ آحَد شَيْنًا

وإشراف النَّفس بِكُسُر الَّهمزَة وبالشين الْمُعُجَمَة وَآخره فَاء هُوَ تطلعها وطمعها وشرهها وسنحاوة النَّفس صَد ذَلِك

الله الله المحال المعلق المحال المعلق المحال المحا

(رادی بیان کرتے ہیں: )ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھٹانے حضرت کیم ڈاٹھٹا کوبلوایا تا کہ انہیں کوئی عطیہ دیں او حضرت کیم ڈاٹھٹانے وہ لینے سے انکار کردیا اس طرح حضرت بحر ڈاٹھٹانے (اپئے عہد ظلافت میں )انہیں بلوایا تا کہ انہیں کوئی عطیہ دیں اتوانہوں نے وہ بھی تبول کرنے سے انکار کردیا بھر حضرت بحر ڈاٹھٹانے فر مایا:اے مسلمانوں کے کردہ! میں تم لوگوں کو کیم عطیہ دیں گواہ بنار ہا ہوں کہ ان کے حق کو بیس نے اُن کے سامنے چیش کیا تھا وہ جی جواللہ تعالی نے اُس مال فئی میں سے ان کا حصدر کھا ہے کیکن انہوں نے اے لینے ہے انکار کردیا ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) معزت علیم بن تزام ڈاٹھؤنے 'نیا کرم ناٹھٹانے بعد مرتے دم تک مجھی کسی مخص سے پیچینیں مانگا (یا مجھی کسی مخص ہے بچھیں نیا)''۔

> بدروایت امام بخاری امام سلم امام ترفدی اورامام نسانی فی اختصار کے ساتھ فال کی ہے۔ افظ "برزا" میں رہے چرز کے چرا اس کا مطلب انہوں نے کسی سے چھیس لیا۔

لفظ''اشراف النفس'' مِن'ا' بِرزبِرے پھر'ش' ہے اور آخر مِن ف ہے اس سے مرادلا کی ہے اور نفس کی سخاوت اس کے ۔ برعکس ہوتی ہے۔

1210 - وَعَنْ ثَوْبَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يكفل لى أن لا يسْأل النَّاس شَيْئًا أَتكفل لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقُلْتُ أَنَا فَكَانَ لَا يسْأَلَ اَحَدًا شَيْئًا

رَوَاهُ آخِمد وَالنَّسَائِيِّ . وَابْنُ مَاجَةَ وَأَبُوْ دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَنِحِيْح وَعند ابْن مَاجَه قَالَ لَا تَسْآلِ النَّاسِ شَيْئًا قَالَ فَكَانَ ثُوبَانِ يَقِع سَوْطَه وَهُوَ رَاكِبِ فَلَا يَقُولُ لَاحَدَّ ناولنيه حَتَّى ينزل فَيَأخذهُ

الله الله المنظر وايت كرت بين: في اكرم منظم في ارشادفر مايا ب

"جوفص مجھےاس بات کی صافت دے کہ وہ لوگوں ہے پہھڑیں مانٹے گائیں اسے جنت کی منافت دیتا ہوں (حضرت توبان التخذيبان كرتے بين: ) نيس نے عرض كى ميں بير صانت ديتا بول (راوى بيان كرتے بين: ) تو حضرت ثوبان التخذ بھى كسى ے پچینں مانگتے تھے۔

بدروایت امام احمداورامام نسانی نے نقل کی ہے امام این ماج اورامام ابوداؤد نے سے سند کے ساتھ نقل کی ہے ابن ماجہ کی ایک روايت بين بيالفاظ بين:

" نبی اکرم منافظ نے فرمایا: تم او کول سے بچھند ما تکنا"

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت تُوبان بڑائن کا آگر کوڑا نے گرجا تاتھا 'اوروہ اس وقت سوار ہوتے تھے' نو و وکس مخص کو یہیں كہتے سے كدوہ بكڑادو! بلكدوہ خود نيچاتر كراے بكڑتے ہے۔

1211 - وَعَنُ عبد الرَّحْسَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاث وَالَّـذِيُ نَـفسِسي بِيَـدِهِ إِن كنت لحالفا عَلَيْهِنَّ لَا ينقص مّال من صَدَقَة فتصدقوا وَلَا يعْفُو عبد عن مظلمة إلَّا زَاده الله بهَا عزا يَوْم الْقِيَامَة وَكَا يفتح عبد بَاب مَسْالَة إِلَّا فتح اللَّه عَلَيْهِ بَاب فقر

رَوَاهُ أَحْسَمَادِ وَفِينَ اِسْنَاده رجل لم يسم وَأَبُو يعلى وَالْبَزَّادِ وَتقدم فِي الْإِخْلَاص من حَدِيْثٍ آبِي كَبُشَة الْآلْمَارِي مطولًا رَوَاهُ النِّرُمِلِيِّ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح

وَرَوَاهُ النظَّنُو النَّي فِي الصَّغِيرِ من حَدِيثٍ أم سَلمَة وَقَالَ فِي حَدِيثه وَلا عَفا رجل عَن مظلمَة إلَّا زَاده الله بِهَا عزا لِمَاعِفُوا يَعْزُكُمُ اللَّهِ . وَالْبَاقِي بِنَحُوهِ

و الله الله المرت عبد الرحن بن عوف الثانة عني اكرم مَنْ الله كابيرْ مان تقل كرت بين المرم مَنْ الله كابير مان تقل كرت بين ا

""اس ذات كانتم! جس كوست قدرت بس ميري جان بي تين بائي الى بين جن بريل الرطف أفانا جابول (تواب اكرسكتا موں) بدكه صدفته كرنے سے مال ميں كي نيس موتى او تم لوگ صدفته كيا كر ذاور جب بھى كوئى بندہ كوئى زيادتى معاف كرتائي توالله تعالى قيامت كون أس كى وجدية أس بندے كاعزت بس اضافه كرے كا اورجو بنده ما تكنے كاورواز و كھول ہے الله تعالى اس يرغر بت كادرواز وكلول ديتابيع "...

يدوايت الم احد في فل باس كى سنديس ايك راوى ب جس كانام ذكرتيس بهوا جسام يعلى اورامام بزار في بعي نقل كياب اس سے بہلے اخلاص سے متعلق باب ميں مصرت ابوكيث انماري النظ كے حوالے سے ایک طویل حدیث كرر چكى ہے جے حديث 1211: مستند أحيد بن حنيل - مستند العنسرية البيشرين بالجنة مستد باقي العشرة البيشرين بالجنة - مستد عبد الرحسين بن عوف الزهرى رضي إلله عنه "حديث: 1628مستند عبد بن حبيد - مستند عبد الرحس بن عوف رضى الله عنه حديث:160مسند أبي يعلى البوصلي - من مستدعيد الرحين بن عوف حديث:815اليمر الزخلا مستد البزار - ومباروي أبو سلمة بن عبد الرحين مديث:920

امام ترندی نے تعل کیا ہے اور میفر مایا ہے: میدهد بیث حسن سمجھے ہے۔

یدروایت امام طرانی نے مجم صغیر میں سیّدہ اُم سلمہ چیجا ہے منقول حدیث کے طور برنقل کی ہے اور انہوں نے اس روایت میں بیالغاظش کیے ہیں:

" جوہندو کسی زیادتی پرورگزرکرتا ہے تواللہ تعالی اس کی دجہ ہے اس بندے کی عزیت میں اضافہ کرتا ہے تو تم لوگ ورگزر کیا کر وَاللّہ تعالیٰ تمہاری عزت (میں اضافہ) کرے گا'' ..... باتی رُوایت حسب سابق ہے۔

قَالَ لَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَاللَّه لَكِن فَلانا مَا هُوَ كَذَٰلِكَ لَقَد اَعُطيته مَا آيَٰن عشرَة إلى مالَة فَـمَـا يَقُولُ ذَٰلِكَ اما وَاللَّه إِن اَحَدُّكُمُ لِيحرِج مَسْالته من عِنْدِى يتأبطها يَعْنِى تكون تَحت إبطه نَارا فَقَالَ قَالَ عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَم تعطيها إيَّاهُم قَالَ فَمَا أَصنع يأبون إلَّا ذَٰلِكَ وياَبِى الله لى الْهُحُل

رَوَاهُ أَحْمِدُ وَآبُو يعلى وَرِجَال أَحْمِدُ رَجَالَ الصَّحِيْحِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ جَيِّدَة لابِي يعلى وَإِن اَحَدُّكُمُ لِيخْرِجِ بِصَدَقَئِهِ من عِنْدِى متأبطها وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارِ فَلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيُفَ تعطيه وقد علمت آنَهَا لَهُ نَارِ قَالَ فَمَا اصنع يأبون إِلَّا مَسُالَتي ويأبِي الله عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُخُلِ

علی کے دوروں تعریف کررہے سے اور میہ بات ذکر کررہے سے کہ آپ نے انہیں دودیناردیے ہیں تو ہی اکرم طالبہ ہے کہ آپ نے انہیں دودیناردیے ہیں تو ہی اکرم طالبہ ہے کہ آپ نے انہیں دودیناردیے ہیں تو ہی اکرم طالبہ ہے ارشاد فرمایا: اللہ کہتم! فلال صحفی توابیا تہیں ہے ہیں نے تواہد دس ہے کہ ایک سوتک کے درمیان میں دیناردیے ہیں تو پھروہ بیریوں کہدرہا تھا؟ اللہ کہتم! بعض اوقات کوئی فحض کوئی چیز ما تک کرمیرے ہیں ہے وہ لے لیتا ہے تھے وہ اپنی بغل میں دبالیت ہے تو ہوں ایک ایک سوتک کے درمیان میں دیناردیے ہیں تو پھرا ہے تو ہوں ہی بغل میں دبالیت ہے تاہم اوقات کوئی فی جی اور اللہ تعالی نے جھے بخل ہے پاک رکھا ہے '۔
میں اگرم طالبہ ہی کہا کہ دو ایک کے جی اور ایک اور عمد و کے دوبال ہیں امام ابو یعنیٰ کی تقل کردہ ایک اور عمد و بیروا ہیں اور ایک اور عمد و بیروا ہوں کہ ایک کے اور عمد و بیروا کی ہے۔ اور ایک اور عمد و بیروا کی اور ایک کی تعالی کے تعلی کی تعالی کے تعالی کے تعلی کو تعالی کے تعلی کی تعالی کو تعالی کے تعلی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کے تعلی کی تعالی کی تعالی کو تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کی تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کی تعالی کی تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کو تعالی کی تعالی کو تعالی کو

روايت مين سيالفاظ بين:

" تم میں ہے کوئی ایک فیص میرے پاس سے صدقہ کی چیز لے کراٹی بغل کے بینچے دبالیتا ہے' تو وہ چیز اس کے لئے آگ ہوگی' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ وہ اسے کیوں دے دیتے ہیں؟ جب آپ سے جانتے ہیں کہ بیراس کے لئے آگ ہوگی' تو ہی اکرم نور اللہ تعادفر مایا: میں کیا کروں؟ وہ لوگ مجھ سے مانگئے ہے بازنہیں آتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخل سے پاک رکھا ہے''۔

213 - وَعَنُ آبِي بِشر قبيصَة بن المنحارِق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تحملت حمالَة فَاتيت رَسُولُ الله صَلَّى

رَوْاهُ مُسْلِم وَابُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيّ . الْمحمالَة بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ اللِّيَة يتحملها قوم من قوم وَلِيْلَ هُوْ مَا يتحمله المصلح بَبْن فتتين فِي مَاله ليرتفع بَيْنَهُمُ الْقِتَالِ وَنَحْوَهُ

والجائحة الافة تصبب الإنسان في ماله

والقوام بِقَعْح الْقَاف وكسرهَا أَقْصِح هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ حَالَ الْإِنْسَانَ مِن مَالَ وَغَيْرِهُ وَالقوام بِقَعْد الله وَعَالَم وَعَيْرِهُ وَالسَّداد بِكُسُر السِّينَ النَّهُ مِلَة هُوَ مَا يسد حَاجَة المعون ويكفيه

والفاقة الْفقر والاحتياج . والحجي بِكُسُر الْحَاء الْمُهُملَة مَقْصُوْرا هُوَ الْعقل

الله المحالة المحالة

بدردايت امام سلم امام ابوداؤواورامام نمائي في كاب-

لفظ ''العمالة '' میں آئ پڑزیر ہے اس سے مرادوہ دیت ہے جس کی ادائی کی توم پڑدوسری توم کوکرنالازم ہوتا ہے اور ایک اورایک تول کے مطابق اس سے مرادوہ ادائی ہے جودوگروہوں کے درمیان مسلح کروانے والاشخص اپنے ذرمہ لے لیتا ہے تا کہان کے درمیان جھڑ اختم ہو سکے ۔لفظ''البحائحة '' سے مرادوہ آفت ہے جو آدی کے مال میں لاحق ہوتی ہے۔

لفظ القوام "من قرر رائع الماس رزر رائع الماس برائم الله المسلم الماس الماده والمراس الماس الماس الماس الماس الم اور چیزے ہواوراس کے ذریعے آدمی این ضروریات بوری کرے۔

لفظ"السداد"مين سررزيئ السعمراديد عدد ويزجوا دى كى بنيادى ضروريات پورى كرے اوراس كے لئے

ے کرے۔ لفظ 'الفاقة ''ے مراد تقراور حاجت ہے '' الحجی '' میں ج ' پر زیر ہے 'ادراس کے بعد 'ی کمورہ سے اس سے مراد تا الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ السنغنوا عَن الناس وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ السنغنوا عَن الناس وَعِنْ النّاس وَعِنْ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ السنامُ النّاس وَعِنْ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ السنامُ النّاس وَعِنْ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ السنامُ اللّهُ عَلْدُ وَمَسَلّمَ السنامُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ النّهُ عَلَيْدُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ النّهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَا لَمُ عَلَيْدِ وَمَا اللّهُ عَلَيْدِ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْدِ وَمَا لَمُ عَلَيْدُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِي اللّهُ عَلَيْدِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّ وَلُوْ بِسُوصِ السِّوَاكَ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبْرَانِي مِاسْنَادٍ جَيْدٍ وَالْبَيْهَقِي و و معرت عبدالله بن عباس بالله الدوايت كرت بين: ني اكرم من الله المارشادفر مايا ب "لوگون سے بے نیازر ہو! خواہ مسواک کے ایک گلڑے کی بات بی کیوں نہو"۔

بدروايت المام بزاراورامام طبراني فيحدوسند كماتحافل كي باورامام يبعق في المالي

يدروايت الما بردرود المرب و من الله عنه عن النبي حسلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد سن يأمن عبد سن يأمن جَارة بوائقه وَمَنْ كَانَ يُوْمِنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحَوِ فَلْيُكُومِ ضَيفه وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلْيُقَلُّ عَمِراً وَمَنْ كَانَ يُؤمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلْيُقَلُّ عَمِراً اَوُ لِيَسْكُت إِن اللَّه يحب الْعَيْنَي الْحَلِيمِ الْمُتَعَقِف وَيبغض البذى الْفَاجِر السَّائِلَ الْملح . زَوَاهُ الْبَزَّادِ 

" كوكى بندهٔ اس وقت تك كالل مومن نبين موما جب تك اس كاپرُوى اس كى خرابی سے محفوظ نه مؤاور جو مخص الله تعالی اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہؤاسے اپنے مہمان کی عزت افزائی کرنی جا ہیے اور جو مض اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرائیان ر کھتا ہوا ہے بھلائی کی بات کہنی چاہیے ورند فاموتی رہنا چاہیے بے شک اللہ تعالی بے نیاز اور برد بار اور ما تکنے سے نیخے والے فخص كوپىندكرتا باور بدگمانى كرنى والى النهار التخفواليا واليد والدفخص كونا يبندكرتا ب بيروايت المام بزار في فقل كي هيا

يسذخبلُونَ الْجَنَّة وَأَوَّلَ ثَلَاقَة بِلْحُلُونَ النَّارِ فَأَمَا أَوَّلَ ثَلَاثَة بِلْحُلُونَ الْجَنَّة فالشهيد وَعبد مَمُلُوك أحسن عبَادَة زبه ونصبح لسَيِّده وعفيف متعفف فُوُ عِيَالَ

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْجِهِ وَتَقلعَ بِتَمَامِدِ فِي منع الزَّكَاة

الله المريه و ايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ الله المراه المراه المايي:

''میرے سامنے وہ تین افراد پیش کے گئے جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہول سے اوروہ تین افراد پیش کیے میے 'جوسب ے پہلے جہنم میں داخل ہوں کے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین افراد یتے (ان میں سے ایک) شہیدا (دوسرا) ده غلام جواپنے پروردگار کی ایچی طرح سے عیادت کرتا ہواورا پنے آقا کی خیرخواہی کرتا ہواور (تیسرا) وہ مخص جوعیال دار ہوئیاک

بدروایت امام ابن فزیمه فی این در صحی "مین قال کی بئیدروایت اس سے پہلے زکو قاداند کرنے سے متعلق باب میں مکمل

طور پرگزر چکی ہے۔

ُ 1217 - وَعَنُ آبِي مَلَمَة بن عبد الرَّحُمَٰن بن عَوِّف عَنُ آبِيهِ وَضِيّ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَت لِي عِنْد وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّةَ فَلَمَّا فَتَحَت قُريُظَة جِئْت لِينجز إلَى مَا وَعَلَني فَسَمَعَته يَقُولُ من يسْتَفُن يُغْنِيه الله وَمَنُ يقنع الله فَقُلُتُ فِي نَفسِي لا جرم لا أماله شَيْنًا

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَآبُو سَلْمَة لم يسمع من آبِيه قَالَه ابْن معِيْن وَغَيْرِه

"جوفس ب نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اے بے نیاز رکھتا ہے جوفس قناعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اے قناعت نعیب کرتا ہے اللہ تعالی اسے قناعت نعیب کرتا ہے "

(حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں:) تو ہیں نے سوجا کہ بیضروری ہے کہ اب میں آپ ٹاٹھٹا سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ بیدرواہت امام ہزار نے نقل کی ہے ابوسلمہ نامی راوی نے ایٹے والد (حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹٹٹؤ) ہے سام نہیں کیا ہے 'یہ ہات بچیٰ بن معین اور دیگر حضرات نے بیان کی ہے۔

1218 - وَعَنِ النَّنِ عُسَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ على الْمِنْبَرِ وَلاكر السَّسَادَقَة وَالسَّفَالَة الْعَلَيَا حَيْرٌ مِّنَ الْيَد السَّفُلَى والعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِي وَلاكر السَّفُلَى والعليا هِي المنفقة والسفلى هِي السائلة رَوَاهُ مَالُك وَالبَّخَارِي وَمُسَّلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَقَالَ آبُو دَاوُد احْتلف على آيُّوبَ عَن نَافِع فِي السائلة رَوَاهُ مَاللَك وَالبَّحَارِي وَمُسَّلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَقَالَ آبُو دَاوُد احْتلف على آيُّوبَ عَن نَافِع فِي السائلة رَوَاهُ مَاللَك وَالبَّحَارِي وَمُسَّلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَقَالَ آبُو دَاوُد احْتلف على آيُّوبَ عَن نَافِع فِي

قَالَ عبد الْوَارِث الْكِد الْعليا المتعففة

وَقَالَ آكُثُرهم عَن حَمَّاد بن يزِيد عَن آيُوبَ المنفقة وَقَالَ وَاحِد عَن حَمَّاد المتعففة

قَالَ الْحَطَابِيّ رِوَايَةٍ مِن قَالَ المتعفقة أشبه وَاصَح فِي الْمَعْني وَذَٰلِكَ أَن ابُن عمرَ ذكر آنَّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذكر هلذَا الْكَلام وَهُوَ يذكر الصَّلَقَة وَالتَّعَفَّف عَنْهَا فعطف الْكَلام جزم على سَبِه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن معنى الْعليا أَن يَد الْمُعْطِي الَّذِي حَرِج عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ أَوَّلِي وَقد يَوَهُم كَثِيْرٍ مِن النَّاسِ أَن معنى الْعليا أَن يَد الْمُعْطِي الله عَلَى حَرج عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ أَوَّلِي وَقد يَوَهُم كَثِيْرٍ مِن النَّاسِ أَن معنى الْعليا أَن يَد الْمُعْطِي الله عَلَى خرج عَلَيْه وَالله عَلَى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ الشَّيْء إلى قُوق وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي بِالْوَجْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِن علا الْمُحد وَالْكُرم يُرِيد التعفف عَن الْمَسْأَلَة والترفع عَنْهَا انْتهى كَلامه وَهُوَ حسن

ﷺ حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ یان کرتے ہیں: ٹی اکرم ﷺ نے منبر پڑصدقہ کرنے 'مانگئے سے بیخے کا ذکر کرتے ویے کیہ بات ارشاد فرمائی:

"او پروالا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہے او پروالا ہاتھ خرج کرنے والا ہے اور نیچوالا ماسکے والا ہے '۔

والترغيب والترفيب (اذل) ( المسكن المس

وی سیروایت امام بالک امام بخاری امام ابوداؤ داورامام نسائی نے تفل کی ہے امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: نافع سے ابوب بیردوایت امام بالک امام بخاری امام ابوداؤ داورامام نسائی نے تفل کی ہے امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: نافع سے ابوب کی نقل کر دواس روایت میں اختلاف کیا گیا ہے۔

عبدالوارث نے بدالفاظ القل کے بین: "اوپروالا ہاتھ مانگنے ہے بیجتے والا ہے"۔

اكرُ معزات في تمادين يزيد كي حوالے سے اليوب سے سيالفا ظفل كيے بيل: " خرج كر سنے والا ہے".

ايك راوى في حاوين يزيد كے حوالے سے بيالفا ظفل كيے جين او ماسكنے سے بہتے والا ہے'۔

خطابی بیان کرتے ہیں: جن حضرات نے روایت ہیں بیالفاظ کیے ہیں: '' مانتے سے بیخے والا ہے' بیزیاد وموزوں ہے'
اور مغہوم کے اعتباد سے زیادہ ورست ہے' اس کی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر شاہد نے بیہ بات ذکر کی ہے: بی اکرم نالفائل نے بیکا کرم نالفائل نے بیکا کرم نالفائل نے بیکا کرم نالفائل کا عضف لازی طور پڑاس کلام اس وقت ارشاد فر مایا تھا' جب آپ نالیقائل معدقہ کرنے اور مانتے سے نیج کا ذکر دہ ہے تھے تو اب کلام کا عضف لازی طور پڑاس سبب پر برگا' جس لیس منظر میں وہ کلام کیا گیا ہے' اور معنوی طور پڑ جس کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے' بہت سے لوگوں کو یہ دہم بوتا ہے کہ دو بر بوتا ہے' تو انہوں نے بوتا ہے کہ اور بہوتا ہے تو الما ہاتھ ہے' کیونکہ وہ بلند ہوتا ہے' اور لینے والے کے ہاتھ کے اور بہوتا ہے' تو انہوں نے برت کہ اور کرم کے بلند ہونے کو اور بہوتا ہوگا کا اور کرم کے بلند ہونے کو اور بہوتا ہوگا کا کام بہاں ختم ہوگیا' اور اس سے دور رہنا تھی ۔ اور نبی اگرم نگائی کا کلام بہاں ختم ہوگیا' اور اس سے دور رہنا تھی ۔ اور نبی اگرم نگائی کا کلام بہاں ختم ہوگیا' اور اس سے دور رہنا تھی ۔ اور نبی اگرم نگائی کی مراد مانتھ سے بینا تھی 'اور اس سے دور رہنا تھی ۔ اور نبی اگرم نگائی کی مراد مانتھ سے بینا تھی 'اور اس سے دور رہنا تھی ۔ اور نبی اگرم نگائی کی مراد مانتھ سے بینا تھی 'اور اس سے دور رہنا تھی ۔ است عمرہ کلام بہاں ختم ہوگیا' اور اس سے دور رہنا تھی۔ اس کی مراد مانتھ کے بینا تھی اور اس سے دور در ہنا تھی۔

1219 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُود رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَدِى لَاكُنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَدِى لَاكُنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَد السَّائِلِ السَّفَلى إلى يَوْم الْقِيَامَة فاستعف عَن السُّوَال وَعَنِ في السُّوَال وَعَنِ السُّوَال وَعَنِي اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَعَلَى وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

ود الله عدرت عبدالله بن مسعود والفروايت كرية بن أي ارم من الفراف ارشادفر مايا ي:

" ہاتھ تین سم کے ہوتے ہیں اللہ تعالی کا ہاتھ بلند ہے اور دینے والے کا ہاتھ جواس کے بعد کے مرتبے ہیں ہوتا ہے اور ہاتکنے والے کا ہاتھ اللہ تا ہوں کے ایک ہوتا ہے اگر تہمیں کوئی چیز دی جائے والے کا ہاتھ تیا مت کے دن تک بنچ رہے گا تو تم ما تکنے ہے بچے اجہاں تک ہوسکے تم ماتکنے ہے بچے اگر تہمیں کوئی چیز دی جائے (راوی کوشک ہے ہا شاید میا الفاظ ہیں: ) کوئی بھلائی دی جائے (لیتن اگر اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہو) تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چا اور تم فرق کرتے ہوئے ) اس پرخرج کرتے ہوئے کر اور جو تمہارے ذیر کھالت ہیں اور پھر جواضائی مال ہوا ہے دومروں پرخرج کرواورا پی بنیادی ضرورت کے مطابق مال رکھنے پر ملامت نہیں کی جائے گی"۔

بیردایت امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اس کے زیادہ تر راویوں کی توثیق کی گئی ہے امام عالم نے بھی اسے نقل کیا ہے انہوں نے اس کی سند کوشیح قرار دیا ہے۔

1220 - رَعَنُ مَالِك بن نَصْلَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآيُدِى ثَلَاثَة فيد الله العليا وَيَد الْمُعْطِى الَّتِي تَلِيهَا وَيَد السَّائِلِ السُّفُلى فأعط الْفضل وَلا تعجز عَن نَفسك

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ

و الله عنرت ما لك بن تصله طائمة روايت كرت بين: تي اكرم مَنْ الله المرارث و ما اين

'' ہاتھ تبن سم کے ہوتے ہیں'اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اوپر والا ہے'اور دینے والے کا ہاتھ اُس کے بعد ہے' اور ما تکنے والا کا ہاتھ نے والا ہوتا ہے' تو تم اضا فی چیز وے وو! اور اپنی ذات کے حوالے ہے عاجز نہ ہوٹا (لیعنی اپنی ضروریات کا خیال رکھنا)''۔

بدروایت امام ابوداو و نقل کی ہے امام این حبان نے اپن دوسیح" میں نقل کی ہے اورروایت کے بدالغاظ ان کے قال کردہ

المُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْعليا خَيْرٌ فَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْعليا خَيْرٌ فَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْعليا خَيْرٌ الْهَدِ الْعَليا خَيْرٌ الْهُ اللَّهُ وَمَنْ يستغف يعفه اللَّه وَمَنْ يستغف يعنه اللَّه وَمُنْ يستغف يعنه اللَّه وَمَنْ يستغف يعنه اللَّه وَمَنْ يستغف يعنه اللَّه وَمَنْ يستغف يعنه الله وَمَنْ يستغف يعنه الله ومن والله الله ومن والله ومن والله والله

ود عرت عيم بن حزام فالفاروايت كرتي بين: نبي اكرم مَا فَاللَّمْ مَا اللَّهُ ارشادفرما يا ب:

"او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم (خرج کرتے ہوئے) اپنے زیر کفالت لوگوں سے آغاز کر واور بہترین صدقہ وہ ہے جسے کرنے کے بعد بھی آدی خوشحال رہے اور جوشس مانکنے سے بچتاہے اللہ تعالی اسے بچاکے رکھتا ہے اور جوشس (لوگون سے) بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بے نیاز رکھتا ہے "۔

بدردایت امام بخاری نے تھن کی ہے روایت کے بیالقا قا اُن کے قال کردہ ہیں اسے امام سلم نے مجی نقل کیا ہے۔

1222 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آن أَنَاسًا مِن الْاَنْصَارِ سَالُوْا رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَاعُطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نفد مَا عِنْده قَالَ مَا يكون عِنْدِى مِن حير فَلَنُ ادحره عَنْكُمْ وَمَنْ استعف يعفه الله وَمَنْ يسْتَفُن يعنه الله وَمَنْ يتصبر يصبره الله وَمَا أَعْطَى الله آحَدًا عَطَاءٍ هُوَ حير لَهُ وأوسِع مِن الصَّبْرِ . رَوَاهُ مَالِك وَالْهُ حَارِيّ وَمُسُلِعٍ وَّابُو دَاؤَد وَالتِّرُمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

1223 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ جِبُرِيُل اِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَدَّد عَسْ مَا شِئْت فَاتَك ميت واعمل مَا شِئْت فَاتَك مَجْزِي بِهِ واحب مِن شِئْت فَاتَك مفارقه وَاعْلَم أن سرف المُنوَّمِن فيام اللَّيُل وعزه استغناؤه عَن النَّاس - رَوَّاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْآوُسَطِ بِاسْنَادٍ حسن السَّرِف المُنوَّمِن فيام اللَّيْل وعزه استغناؤه عَن النَّاس - رَوَّاهُ الطَّبَرَ انِي الرَّمِ تَلَيْنِ كَلَّ مُرَّت مِن عَلَيْ الرَّمِ اللَّيْنِ كَلَّ مُرَّت مِن عَلَيْنِ الرَّمِ عَلَيْنِ كَلَّ مُرَّت مِن عَلَيْنِ عَن مَعْمَ اللَّهِ عَلَيْنِ المُمَّرِينَ عَن مَعْمَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعُلِيلُولُ عَلَيْنَ اللْعُلِيلُولُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْعُلِيلُولُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ

بدروایت امام طرانی نے مجم اوسط میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1224 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْعنى عَن كُثْرَة العرض وَلَـٰكِن الْعَنى عَنى النّفس . رَوَاهُ البُّحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاؤِد وَالْتِرْمِذِيّ وَالنّسَائِيِّ الْعرض بِفَتْح الْعِين الْمُهُملَة وَالرَّاء هُوَ كل مَا يقتنى مِن المَال وَغَيْرِه

وه الله معرب الوجريره والله عن اكرم من الله كايفرمان الل كرت بين:

" خُوشُحالْ مال كے زياده مونے كى دجه سے يس بوتى علكہ خوشحالى ول كى خوشحالى موتى ہے"۔

عرت رات کے وقت نوافل اواکرنے میں ہے اور اس کا غلبہ لوگوں سے بے نیازی افتیار کرنے میں ہے '۔

بدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداو دام تر غدی اورامام نسائی فقل کی ہے۔

و المرت زيد بن ارقم الله على الرق بن المرم الكل يدعا كرتے تھے:

"اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ ما تکما ہول جونفع نددے اور ایسے دل سے جس میں خشوع ندہواور ایسے نفس سے جوسر جوسر ندہواور ایسی دعا سے جوستجاب ندہو'۔ بیدوایت امام سلم اور دیگر حصر ات نے نقل کی ہے۔

1226 - وَعَنْ آمِنَى ذَرِ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرِ آثَرَى كُثْرَة المَالَ هُوَ الْعَنَى قَلْتَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفْتَرَى قَلَّةَ المَالِ هُوَ الْفَقَرِ قَلْتَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعَنَى عَنَى الْقَلْبِ والفَقَرِ فَقَرِ الْقَلْبِ

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ فِي حَدِيْثٍ يَأْتِي إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

يردايت امام ابن حبان في الي التي المن المن المن المن المراشد على المراشد في الما أو آكة في الم

1227 - وَعَنُ اَسِى هُرَيُرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَمُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينِ الَّذِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينِ الَّذِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنَانِ وَالنَّمُرَةَ وَالنَّمُرَةَ وَالنَّمُرَةَ وَالنَّمُرَةَ وَالنَّمُونَانِ وَلَيْكِنِ الْمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِد عَنِي يُغْنِيهِ وَلَا يَفُطن لَهُ فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيسْاَلِ النَّاسِ . وَوَاهُ البُّحَارِيّ وَمُسْلِمْ

الله المريده والفنواني اكرم تليكم كاليفرمان فقل كرتي إلى:

"دمسکین وہ نیں ہوتا جوایک یادو گھے لے کریا ایک یادو مجوریں لے کروایس چلاجاتا ہے بلکہ مسکین وہ مختص ہوتا ہے جس کے پاس اتی خوشحالی نیس ہوتی جوا ہے لوگوں ہے بے نیاز کرئے اوراس کی حالت ہے بھی ظاہر نیس ہوتا کہ اسے صدقہ دیا جائے اور دوا تھ کرلوگوں ہے مانگرا بھی نہیں ہے'۔

بدروایت امام بخاری اورامام سنلم فقل کی ہے۔

1228 - وَعَسَٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قد آفُلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بِمَا آثَاهُ \_ رَوَاهُ مُسُلِم وَاليِّرُمِذِيّ وَغَيْرِهمَا

الله الله عفرت عبدالله بن عمرو الله الله عن اكرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرت إن

"و و مخص کامیاب ہوگیا جس نے اسلام قبول کیا اسے بنیادی ضرور بات کارزق دیا گیا اور جو پھواللہ تعالی نے اسے عطا کیا ہے الت اللہ تعالی نے اسے عطا کیا ہے اللہ تعالی نے اسے عطا کیا ہے اللہ تعالی نے اسے اللہ تعالی نے اسے اللہ تعالی نے اسے اللہ تعالی نے اس پڑا سے قناعت نصیب کی '۔

بدروایت امامسلم امام ترندی اورد محرحصرات نقل کی ہے۔

1229 - وَعَنْ فَعَسَالَة بِمِن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدسمع رَسُوّلُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبِي . لمن هدى لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عيشه كفافا وقنع

> رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمٍ الكفاف من الرزق مَا كفا عَن السُّوَال مَعَ القناعة لَا يزِيْد على قدر الْحَاجة

ﷺ معفرت فضالہ بن عبیر دلی تنظیبان کرتے ہیں:انہوں نے نبی اکرم نکھی کو بیار شادفر ماتے ہو ہے۔ناہے: ''اس فخص کے لئے مبارک ہا دہے شے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی 'ادراس کی زندگی کی بنیادی ضرور تیں پوری ہوئیں ادراس نے قناعت اختیار کی''۔

یں دوایت امام ترفدی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیجے ہے اے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صبح ہے۔

رزق میں ''الکفاف'' سے مرادُوہ چیز ہے جس میں قناعت موجود ہواُوراَ دی مائلنے سے پیج جائے اُوروہ چیز اس کی بنیادی مرورت ہے زیادہ نہ ہو۔

1230 - وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْن آدم إِنَّكَ أَن تبذل

الفضل عير لَك وَأَن تمسكه شَرّ لَك وَلَا تلام على كفاف وابدا بِمن تعول وَالْيَد الْعليا خَيْرٌ مِّنَ الْيَد السُفُلَى وَالْهُ وَالْيَرُومِذِي وَعَيْرِهما وَالْيَرُمِذِي وَغَيْرِهما

و و حصرت ابوامامه بن في اكرم من اليم من المرام من الميم الم

''اے این آ رم! اضافی چیز کواگرتم (اللہ کی راہ میں) خرج کردؤ تو پیتمبارے تی میں زیادہ بہتر ہے اورا گرتم است ردک رکھو تو پیتمبارے لئے براہے اور بنیادی ضرورتول کے حوالے سے ملامت نہیں کی جائے گی اورتم زیر کفالت پرخرج کا آغاز کرواور او پر دالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے'۔

بدروایت امامسلمٔ امام ترندی اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

1231 - وَرُوىَ عَن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ والطمع فَإِنَّهُ هُوَ الْفقر وَإِيَّاكُمْ وَمَا يعُتَذر مِنْهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْإَوْسَطِ

"لا کی سے نے کے رہو! کیونکہ بی غربت ہے اوراس چیز سے بھی نے کے رہو! جس کی وجہ سے عذر پیش کر ما پڑے '۔ بدروایت امام طبرانی نے بچم اوسط بین نقل کی ہے۔

1232 - وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِئُ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فَقَالَ إِلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ اللَّهِ الرّياسِ مِمَّا فِي آيدى النَّاسِ وَإِيَاكِ وَالطَمِع فَإِنَّهُ فَقَر حَاضِر وَإِيَّاكُ وَمَا يَعْتَذُرُ مِنْهُ

رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الزّهُد وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِسْنَاد كُذَا قَالَ

الله الله الله المحصول المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ال

''لوگول کے پاس جو پچھموجود ہے'تم اس سے ناامیدر ہنا اور لا کی سے نے کے رہنا' کیونک بیموجودر ہے والافقر ہے' اورائیں چیز سے نے کے رہنا'جس کاعذر چیش کرنا پڑے'۔

ردو ایت امام حامم نے نقل کی ہے'امام بہتی نے کتاب'' الزید'' میں نقل کی ہے روایت کے الفاظ ان کے نقل کر دہ میں اما حاکم فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بچے ہے'انہوں نے یمی بات بیان کی ہے۔

1233 - زَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القناعة كنز لا يفنى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الزّهْد وَرَفعه غَرِيْبٌ

الله الله معرت جابر التأثيروايت كرتي بين في اكرم من التي في ارشاوفر ماياب:

" قناعت ٰ ایک ایساخز اندہے جوختم نیس ہوتا"۔

بدروایت الم بیمی نے کتاب "الزمر" میں نقل کی ہے اوراس کا" مرفوع" ہونا تریب ہے۔

1234 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحصن الخطمى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من الصبح آمنا فِي سربه معافى فِي بدنه عِنْده قوت يَوُمه فَكَآنَمَا حيزت لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها

وَوَاهُ البِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْبٌ . فِي سربه بِكُسُر البِّين الْمُهُملَة أَى فِي نفسه عَلَيْ نفسه عَلَم البِّين الْمُهُملَة أَى فِي نفسه عَلَم اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

'' جو محض ایسی حالت میں صنع کرے کہ (یا جس شخص کی حالت بیہو) کہ اینے نفس کے اعتبار سے دہ امن میں ہو (بعنی أے کو کی پریشانی نہ ہو) اور جسمانی اعتبار سے وہ عافیت میں ہو (بعنی کوئی بیاری لاحق نہ ہو) اور اس کے پاس' اُس دن کی خوراک موجود ہوا تو گوراک موجود ہوا تو گو بیاس کے لئے ونیا اپنی تمام ترخو بیول سمیت سمیٹ دی گئی''۔

بدروایت امام تر فدی نے فقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیصریت حسن غریب ہے۔

''سربہ''میں'س پرزریئے اوراس سے مراوأس کانفس ہے۔

1235 - وَعَنْ ٱلْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَن رجلا من الْأَنْصَار ٱتِّي النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَٱلَهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِك شَيْءٍ قَالَ بلي . حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وَقَعْب نشرب فِيْهِ من المَاء

قَالَ الْيَنِيُ بِهِما فَآتَاهُ بِهِما فَآخِلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ من يَشْتَرِى هذَيْن

قَالَ رجل اَنَا آخَلُهما بِدُوهِم

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن يَرِيْد على دِرْهَم مرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا قَالَ رجل آنا آخذهما بِيدِرُهَم مَرَّتَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَحَدُ الدرهمين فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيّ وَقَالَ اشْتَوِ بِآحَلِهمَا طَعَاما فانبذه إلى آهُلك واشتر بِالأخو قدومًا فائتنى بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشد فِيْهِ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عودا بِيدِه ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فاحد طب وسع وَلَا أرينك مَن مَسَة عشر يَوْمًا فَفعل فجَاء وقد أصّاب عشرة دَرَاهِم فَاشْترى بِبَعْضِهَا لوبا وسع عَلَا أرينك مَن مَن فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنذَا حير لَك من آن تَجِيء الْمَسَالَة لُكتَة فِي وَجهك وَهِم الْقِيَامَة إِن الْمَسَالَة لَا تصلح إلَّا لِثلاث لَذِي فقر ملقع أوْ لذِي غوم مفظع أَوُ لذِي دم موجع

رَوَاهُ أَسُو دَاوُد وَالْبَيْهَ فِي بِطُولِهِ وَاللَّفُظ لاَيِي دَاوُد وَأَخرِج الْيَرْمِلِي وَالنَّسَائِي مِنهُ قصَّة بيع الْقدح فَقَط

وَقَالَ الْتِرْمِلِينَ حَدِيْثٍ حَسَنَ

المعلس بكسر الْحَاء الْمَهُملَة وَسُكُون اللّام وبالسين الْمُهُملَة هُو كَسَاء غليظ يكون على ظهر الْبَعِير وسمى به غَيْره مِمّا بداس ويعتهن من الأكسية وَتَحُوهَا الْفقر الملقع بضم الْمِيم وَسُكُون الدّال الْمُهُملَة ميت 1234 صعبح ابن عبن - كتاب الرقائق باب الفقر - ذكر الإخبيار عبن طبب الله جل وعلا عبنه في هذه الدنبا مديت: 672 السعبم الأوسط فلطبرائي - بياب الألف من المبه أحد - حديث: 1853 سند الشياب القضاعي - من أصبح مالى في بدنه آمنا في مربه عنده قوت يومه مديث: 511 شعب الإيسان فليديقي - التاسع والثلاثون من نعب الإيسان فقيل في المناوي المناوي والسبمون من شعب الإيسان وهو باب في الزهد وفصر الأما مديث: 9944 عبلة الأولية الأولية - إبراهيم بن أبي عيلة عديث: 7305

وَكَسر الْقَافَ هُوَ الشَّدِيد الملصق صَاحِه بالدقعة وَهِى الْآرْضِ الَّتِي لَا نَبَات بِهَا
وَ الْفُرُم بِضَمِ الْفَيْنِ الْمُعْجَمَة وَسُكُونِ الرَّاء هُوَ مَا يلُزِم اَذَاؤُهُ لَكُلْفا لَا فِي مُقَابِلَة عوض
والمفظع بِضَم الْيَاء وَسُكُونِ الْفَاء وَكسر الظَّاء الْمُعْجَمَة هُوَ الشَّديد الشنيع
والمفظع بِضَم الْيَاء وَسُكُونِ الْفَاء وَكسر الظَّاء الْمُعْجَمَة هُوَ الشَّديد الشنيع
وَذُو الذَّم الموجع هُوَ الَّذِي يَتَحَمَّل دِيَة عَن قَريبه أَوُ حميمه أَوَ نسيبه الْقَاتِل يَدْفَعهَا الْهِ لَهُ لَا

والمستحبِ الله الموجع هُوَ الَّذِي يَتَحَمَّل دِيَة عَن قَرِيبه أَوُّ حميمه أَوَّ نسيبه الْقَاتِل يَذُفَعهَا إلى أَوُلِيَاءِ الْمُفْتُولُ وَلَوْ لَم يفعل قتل قَرِيبه أَوُّ حميمه الَّذِي يتوجع لقَتله

بدردایت الم ابوداؤد نے اور الم بیکی نے طویل حدیث کے طور پُقل کی ہے روایت کے بدالفاظ الم ابوداؤد کے قل کردہ بین الم ابوداؤد نے الفاظ الم ابوداؤد کے قل کردہ بین الم مرتزی اور الم منسائی نے اس میں سے بیال فروخت کرنے کا قصد فر کرکیا ہے الم مرتذی فرماتے ہیں بیرحدیث صن ہے۔ لفظ '' المحلس ''اس میں 'ح' پُرزیر ہے اور کل ساکن ہے اس کے بعد 'س ہے اس سے مرادہ موٹی چا در ہے جواون کی گفت پردھی جاتی ہے اس کے بعد 'س ہے اس میں آئی ہے اور کے جواون کی مقابلے میں بیذیادہ موٹی ہوتی ہے۔ پشت پردھی جاتی ہے اس میں اور ہوٹی ہوتی ہے۔

لفظ''المدى قع''ال مِنْ مُ يُرْفِينَ ہے' دُساكن ہے' قَ پُرُزرِئے اس سے مرادشد بد ہونا ہے' جوآ دى كور مين كے ساتھ ملاد ہے الي زمين جہاں كوئى نبا تات نہيں ہوتی ہیں۔ لفظ الغدم "اس میں نے کر پیش ہے رساکن ہے اس سے مراد کسی ادائیگی کالازم ہوتا ہے جوتکلف کے طور پر ہوجو کسی چیز کے مقابلے یاعوش میں نہ ہو۔

لفظ المفظع "مين مُربِينَ مُ أورف ساكن م أور ظرير تربي السعم اوز بردست اور تناج-

لفظ" ذوالدهر المدوجع "اس مراددیت کی ادائیگی لازم ہونا ہے جوکئ قریبی عزیز ایدوست یا سمتی کی طرف ہے ہوئی۔ ہو جس نے قبل کیا ہواوروہ اوائیگی مقتول کے ورٹاء کوکرنی ہواورا گروہ آ دمی اییا نہیں کرتا اتواس کا دہ قریبی عزیز یا دوست جس نے تقل کیا تھا وہ قبل ہوجائے گا۔

1238 - وَعَنْ الزبير بن الْعَوام رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان يَأْخُذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ اَعْطُوهُ الْحَدُدُ كُمُ احبله فَيَأْتِي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وَجهه حير لَهُ من أَن يسالَ النَّاسِ اَعْطُوهُ المُنْ اللهُ عَالِي وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرِهما

الله الله معرت زبير بن عوام الانزاروايت كرتے بين الرم مَنْ الله في ارشار فرمايا ب

''تم میں ہے کوئی ایک شخص اپنی ری چگز کر اس کے ذریعے اپنی لکڑیوں کا گٹھابا ندھ کرا ہے اپنی ایشت پرلا دکرا سے فروخت کردئے اوراس کے ذریعے اپنے چبرے کو تحفوظ رکھئے یہ اس کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے پچھ مانتھے 'اورلوگ اسے دیں 'یا ندریں''۔

بدروایت امام بخاری امام ابن ماجداور دیگر حضرات نے قل کی ہے۔

. 1237 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآن بحتطب آحَدُكُمْ حزمة على ظهره خير لَهُ من أن يسال آحَدًا فيعطيه أوُ يمنعهُ

رَوَاهُ مَالِك وَالْبُعَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالِيِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِي

وه العرب الوبريه النوروايت كرتين: بي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله المراد الماد مايا ب:

''کوئی مخص لکڑ ہوں کا گٹھاا ٹی بیٹت پرد کھ کرلائے ہے اُس کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لیکون سے بچھ مانگے اور دوسرافخص اُسے بچھدے بیاندے''۔

بدروايت امام ما لك امام بخارى امام سلم امام ترقدى اورامام نسائى في الله ي

1238 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بِن معدَ يكُوب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أكل آحَد طَعَاما حيرا مِن أَن يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَوَاهُ البُحَارِيّ حيرا مِن أَن يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِيَ اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللَّهِ دَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللهِ وَالْمُ مَن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللهِ وَالْمُ عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللهِ وَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللَّهِ وَاوُد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللَّهِ وَاوْد عَلَيْهِ الشَّيلام كَانَ يَأْكُل مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي اللهِ وَاوْد عَلَيْهِ السَّيلام اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْكُ مِن عَمَل يَده وَإِن نَبِي الللهِ وَالْوَالْدَ عَلَيْهِ مِاللَّهُ كُولُ مِن عَمِل يَلْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

''کوئی بھی شخص 'اس سے زیادہ بہتر کھاتا 'جو کھاناوہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے' اللہ کے نبی حضرت داؤد علینا البینے ہاتھ کے ذریعے کام کرکے (اس کمائی کے ذریعے ) کھاتے تھے''۔

بدروایت امام بخاری نے تقل کی ہے۔

رهي اندغب والنرهب (اذل) ( المسكرة المس

ق- ترغيب من نزلت به فاقة أوِّ حَاجَة أَن ينزلها بِاللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِ فاقة أوِّ حَاجَة أَن ينزلها بِاللَّهِ تَعَالَىٰ بَاللَّهِ تَعَالَىٰ بَاللَّهِ تَعَالَىٰ بَاللَّهِ تَعَالَىٰ بَاللَّهِ تَعَالَىٰ بَاللَّهِ بَعَالَىٰ بَاللَّهُ بَعَالَىٰ بَاللَّهِ بَعْلَالِيْ بَاللَّهِ بَعَالَىٰ بَاللَّهُ بَعْنَالِيْ بَعْلَىٰ بَاللَّهُ بَعْنَالِيْ بَعْنَالِيْ بَعْنَالِيْ بَعْنَالِيْ بَاللَّهُ بَعْنَالِمُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَعْنَالِيْ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالِيْ بَالْكُولُونُ وَاللَّهُ بَالْمُؤْلِنَ بَالْمُؤْلِنَ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بِلْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بَالْمُؤْلِمُ بِاللَّهُ بَاللَّهُ بِهِ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بِهِ الللّهُ فَا مُؤْلِمُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ فَاللّهُ بَاللّهُ فَا مُؤْلِمُ اللّهُ فَاللّهُ فَا مُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ فَا مُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ فَا مُؤْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

1239 - عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نزلت به فاقة فأنزلها بِاللهِ فيوشك الله لَهُ برزق عَاجل آوُ آجل وَاللهُ فأنزلها بِاللهِ فيوشك الله لَهُ برزق عَاجل آوُ آجل وَاللهُ فأنزلها بِاللهِ فيوشك الله لَهُ برزق عَاجل آوُ آجل رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْح ثَابِت وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد إِلَّا الله قالَ في السَّاد الله لهُ بالغنى إمَّا بِمَوْت عَاجل آوُ عنى آجل يُوشك آى يسُوع وذنا وَمعنى

'' جس شخص کوفاقہ فائق ہواوروہ لوگوں کے سامنے اس کاذکر کرئے تو اس شخص کافاقہ ختم نہیں ہوگا'اور جس شخص کوفاقہ لاحق ہواوروہ اللّٰد تعالٰی کے سامنے اس کاذکر کر ہے' تو عنقریب اللّٰد تعالٰی جلد یا بدیرًا س کورز ق عطا کردے گا''۔

بیروایت امام ابوداؤ داورامام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : پیست سے اور ثابت ہے امام حاکم نے بھی اسے قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں : پیسند کے اعتبار سے بیچے ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ آن کیے ہیں :

"الله تعالى اس كى طرف خوشحالي بيج دے كا جوموت كى شكل ميں جلدى ہوگى يا خوشحالى كى شكل ميں ذرا دريسے ہوگى" \_

لفظ ''یوشک'' دزن اورمعنیٰ کے اعتبار سے لفظ ''یسرع'' (جلدی ہونے ) کے معنیٰ میں ہے۔

1240 - وَعَنُ آبِى هُورَيْرَة رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جَاعِ أَوْ الْحَتَاجَ فَكَتَمِهِ النَّاسِ وَافْضَى بِهِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى كَانَ حَقًّا على الله أن يفتح لَهُ قوت منه من حَكالُ \* رَوَاهُ الطّبَرَائِيّ فِي الصَّغِيرِ والأوسط

و المرت الوهريه الأنزروايت كرتين أي اكرم مَنْ الله في الرام المَنْ الله المرام المن المرام المرام المن المرام المرام المن المن المرام المرام المن المرام المن المرام المن المرام المن المرام الم المن المرام المرام

'' جو خص بھوکا ہوئیا مختاج ہواورلو گوں ہے اس چیز کو چھپائے اوراس بارے میں اللہ تعالیٰ کی بار گاد میں دعا کرے تواللہ تعالیٰ کے ذمہ میہ بات لازم ہے کہ طلال طریقے سے اُس کی سال بھر کی خوراک اُس کے لئے کھول دے'۔ معروب منا منا منا منا معروب مغرب مغرب اور سے اور ا

بدردایت امام طبرانی نے جم سغیراور جم اوسط میں نقل کی ہے۔

6 - التورهیب من اَحدُ مَا دفع من غیر طیب نفس الْمُغَطِی باب جب دینے دالے کی خوش کے بغیر کوئی چیز ال رہی ہواً س چیز کو حاصل کرنے سے متعلق تربیبی روایات

1241 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن هَلْذَا المَال خضرَة حلوة فَمَنُ

اعطيناه مِنْهَا شَيْنًا بِطيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ من غير شَرِه نفس بورك لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أعطيناه مِنْهَا شَيْنًا بِقَيْر طيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ وشِره نفس كَانَ غير مبارك لَهُ فِيْهِ

رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وروى اَحْمد وَالْبَرَّارِ مِنْهُ الشَّطْرِ الْآخيرِ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ حسن الشره بشين مُفْجمَة مَحركا هُوَ الْجِرُص

الله الله على المنته معديقة في المال المرتى من الرم الكافي في الرام الكافية في المال المالية المالية

"بیہ بال سربزاور میٹھائے جے ہم اس میں سے کوئی چیزا پی خوتی ہے دیں اوراس کی طرف سے لا کی نہ ہو جواس کے نفس کے بغیر ہواتو اس کے خیر ہوئی اس کے خیر کے ساتھ دیں کا اور جے ہم کوئی چیزا پی طرف سے ناپندیدگی کے ساتھ دیں کا اور اس کی طرف سے بالیندیدگی کے ساتھ دیں کا اور اس کی طرف سے بھی لینے میں اچھائی نہ ہواوراس کے نفس کی خرائی ہوئتو اس چیز میں اس فحف کے لئے برکت نہیں رکھی جائے گئا۔ یہ دوایت امام ابن حبان نے اپنی "صبح" میں نفتی کی ہے اے امام احمد نے بھی نقل کیا ہے امام بزار نے اس کا آخری حصد نقل کیا ہے جواس کی ما نند ہے اور حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الفظ الشرة "من ش ب ص يرح كت موجود ب اس مرادلا في ب

1242 - رَعَنُ مُعَاوِيَة بِن آبِي مُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تلحفوا فِي الْمَسْالَة فَوَاللَّهِ لَا يسالنى آخَد مِنْكُمْ شَيْنًا فَتحرج لَهُ مَسْالته منى شَيْنًا وَآنا لَهُ كَارِه فيهارك لَهُ فِيْمَا آعُطيته رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

الله الله معاوية بن ابوسفيان التفاروايت كرتي بين : في اكرم سَلَيْم في ارشادفرمايا ب

" ما تنتے ہوئے لیٹ ہی نہ جایا کرو!اللہ کا تتم میں کوئی مختص جھے ہے کوئی چیز مائے گا اور پھراس کی مانگی ہوئی چیز میری طرف سے!س کول جائے جبکہ مجھے یہ بات پہند نہ ہو تو میں نے جو پچھا سے دیا ہوگا'اس میں اسے برکت نصیب نہیں ہوگی'۔

ﷺ امام سلم کی ایک روایت میں بیالفاظ میں : میں نے نبی اکرم من آفاظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے : ''میں خزانے کا تکران ہوں جے میں کوئی چیزا پی خوتی کے ساتھ دوں گا' تو اس شخص کے لئے اس چیز میں ہر کت رکھی جائے گ' اور جے میں مائنگنے کی وجہ ہے کوئی چیز دے دوں گا'اوراس کے لائج کی وجہ ہے دوں گا' تو اس شخص کی مثال ایسے شخص کی ما نند ہے جو کھانے کے با دجو دسم نہیں ہوتا''۔

لفظ الاتلحفوا" يعني تم ماسكت مين زياده شدست مدكرو

1244 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تلحفوا فِي

الْمَسْالَة لَاِنَّهُ مِن مِسْتَغُوجِ مِنا شَيْتًا بِهَا لَم يُبَادِكُ لَهُ فِيهِ . رُوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّيِحِينِعِ وَهِ وَهِ حَمْرت عَبِداللهُ بِن مَم مُنَا شِيعَ مِن الصَّيِحِينِةِ فِي الصَّيِحِينِةِ فَي الصَّيِحِينِةِ فَي المُ

ہوں ہوں سرت بیستان رہ ایک اس میں کے لئے ہماری طرف سے زیر دی کوئی مال نکلے گا'اس مخص کے لئے ہماری طرف سے زیر دی کوئی مال نکلے گا'اس مخص کے لئے اس کا مسئے اس میں برکت نبیس رکھی جائے گئ'۔

بدر دایت امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے ' بھیجے'' میں استدالال کیا گیا ہے۔

يَرَرُدُونَ وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرجل باتينى فيسالنى فَاعُطِيه فَينُطَلق وَمَا يحمل فِي حضنه إِلَّا النَّارِ . رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَبِحيْتِه،

وه المعرت جاير بن عبدالله اللهاروايت كرتي بن اكرم فالله فارشادفر مايا ب:

''ایک ضخص میرے پاس آتا ہے'ادر جھے سے پچھ مانگاہے'اوروہ (چیز) میں اسے دے دیتا ہوں'اور پھردہ (فخض) چلاجا تا ہے'تواس نے اپنی جھولی میں'صرف آگ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے''۔ بیدوایت امام ابن حبان نے اپن' صحیح'' میں لفل کی ہے۔

1248 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ النَّحُدُرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِم ذَهَبا إِذْ آتَاهُ رَجَلَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ اَعْطِيعَ فَاعْطَاهُ ثُمَّ قَالَ زِدْنِي فزاده ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِي الرجل فيسألني فَاعْطِيه ثُمَّ يسألني فَاعْطِيه ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا وَقَل اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِي الرجل فيسألني فَاعْطِيه ثُمَّ يسألني فَاعْطِيه ثَلَاث مَرَّات ثُمَّ ولى مُدبرا وَقل جعل فِي شَجِيْحه

الله الريد الاسعيد فدري المنظيمان كرتے إلى:

يدروايت المام ابن حبان في الني التي المي المقل كي هيد

1247 - وَعَنْ عَمَر بِنِ الْمُعَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنه دخل على النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِن فَلَانا قَد اللَّهِ رَأَيْت فَلَانا بَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِن فَلَانا قَد اللَّهِ رَأَيْت فَلَانا بَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِن فَلَانا قَد اللَّهِ مَا بَيْنَ الْعَشْرَة إِلَى الْمِائَة فَمَا شكره وَمَا يَقُولُه إِن اَحَدُّكُمُ لِيخرِج مِن عِنْدِى بِحاجِته مِتَابِطِها وَمَا هِيَ اللَّهُ مَا أَيْنُ اللَّهُ لَى الْمُعَلِّمِ وَمَا يَقُولُه إِن اَحَدُّكُمُ لِيخرِج مِن عِنْدِى بِحاجِته مِتَابِطِها وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارِقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَم تعظهم قَالَ يَابُونِ إِلَّا اَن يَسْالُونِي وَيَابِي اللَّه لَى الْبُحُلُ وَمَا يَعُولُهُ اللَّهُ لَى اللَّهُ لَى الْبُحُلُ وَمَا يَعُطهم قَالَ يَابُونِ إِلَّا اَن يَسْالُونِي وَيَابِي اللَّه لَى الْبُحُلُ وَاللَّهُ لَى اللهُ لَى اللهُ لَى الْبُحُلُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَن حَلِيثِ آبِي سعيد وَتَقَدم وَالَوالُهُ اللهُ عَلَى مَن حَلِيثٍ آبِي سعيد وَتَقَدم مِنْ اللهُ عَلَا مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا حَلِيثُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عن حضرت عمر بن خطاب التنظیمیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم تلاقی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی:

ارسول اللہ اکیا آپ نے فلان شخص کو طلاحظہ کیا؟ کہ وہ شکر گزار ہوں ہاتھا اور میہ بات ذکر کرر ہاتھا کہ آپ نے اس کو دور بنار دیے ہیں اور اللہ بھی و بنار دیے ہیں ) تو نبی اکرم تلاقی نے فرمایا: کیکن فلال شخص کو تو ہیں نے دیں سے لے کرایک سوتک کے درمیان ہیں و بنار دیے ہیں تو اس نے کس بات کاشکر بیادا کیا؟ اور اس نے کیا بات کی؟ (پھر آپ ترقی نے فرمایا:) ایک شخص اپنی ضرورت کی و بنار دیے ہیں تو اس نے کس بات کاشکر بیادا کیا؟ اور وہ چیز صرف آگ ہوتی ہے محضرت عمر من افز کہ جی بین بیس نے عرض کی:

پیر لے اپنی بغل میں رکھ کر میرے پاس سے نکلتا ہے اور وہ چیز صرف آگ ہوتی ہے محضرت عمر من افز کہتے ہیں: میں نے عرض کی:

پارسول اللہ اپھر آپ اُن کو دیتے کول ہیں؟ نبی اگرم تلاقی نے فرمایا: وہ جھے سے ما تھنے سے باز میں آتے اور اللہ تعالی نے بھے بخل ہے ماک رکھا ہے '۔

یدروایت امام ابن حبان نے اپنی'' سی تعلی کی ہے' سے امام احمداور امام ابویعنل نے 'حضرت ابوسعید خدر کی ٹائٹڈ کے حوالے سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے' اور بیرحدیث پہلے گزر پکل ہے۔ حوالے سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے' اور بیرحدیث پہلے گزر پکل ہے۔ منتن کے الفاظ'' متابطہا'' لیعنی و واسے بغل کے بیچے دکھ لیتا ہے۔

ترغيب من جَاءَ أُ شَيْءٍ من غير مَسْالَة وَلا إشراف نفس فِي قَبُوله سِيمَا إن كَانَ مُحْتَاجا وَالنَّهِي عَنْ رده وَإِن كَانَ غَنِيا عَنهُ

باب جس مخص کے پاس مائگے' بغیر کوئی چیز آرہی ہواوراس کےلالج کے بغیر آرہی ہوئوا سے قبول کرنے سے متعلق ترغیبی روایات بطور خاص اس وفت جب آدمی اس چیز کا محتاج بھی ہواوراس

چیز کووالی کرنے کی ممانعت خواہ آدمی اُس سے بے نیاز ہو

1248 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطينى الْعَطَاءِ فَآفُولُ أَعُسله مِن هُوَ إِلَيْهِ أَفْفُر منى . قَالَ فَصَالَ خُسلُهُ إِذَا جَاءَ كَ مِن هَذَا الْمَالُ شَيْءٍ وَآنَت غير مشرف وَلَا سَائلُ فَعَده فصوله فَإِن شِنْت كُله وَإِن شِنْت تصدق بِه وَمَا لَا فَالاتبعه نَفسك

قَالَ سَالُم بن عبد الله فلاجل ذلِكَ كَانَ عبد الله لا يسالَ آحَدًا شَيْئًا وَلا يرد شَيْئًا اعْطِيه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسُلِم وَالنّسَائِيّ

کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھا ابیان کرتے ہیں: ئی اکرم خلفظ نے جھے کوئی چیز دی تو بس نے عرض کی :یہ آپ اُسے دیدی جو بھے سے زیادہ ضرورت مند ہوئو تی اکرم خلفظ نے ارشاد قرمایا: تم اسے وصول کرلو! جب تمبارے پاس یہ مال آئے اور تم اس کی طرف دیکہ بھی ندر ہے ہوئو تا تا کالا کے بھی ندر کھتے ہوئو تم اسے وصول کر کے اپنے مال میں شامل کرو بھرخواہ تم اسے کھاؤ خواہ تم اسے معدقہ کردو کیکن جوابیانہ ہو (لینی جس کالا کی ہوئیا جو ما تک کرال رہا ہو) تم اس کے بیجھے اپنے نفس کونہ لے کھاؤ خواہ تم اسے معدقہ کردو کیکن جوابیانہ ہو (لینی جس کالا کی ہوئیا جو ما تک کرال رہا ہو ) تم اس کے بیجھے اپنے نفس کونہ لے

والترغيب والترفيب (الل) ( 4 ﴿ 4 ﴿ 4 ﴿ 4 ﴿ 4 ﴿ 4 ﴾ ﴿ 4 ﴾ ﴿ 4 ﴾ ﴿ السَّدَفَاتِ الصَّدَفَاتِ الصَّدَفَاتِ

الم من عبدالله بیان کرتے ہیں: بھی وجہ ہے کہ حضرت عبدالله انگافتہ مجھی کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے اور جہ انہوں کی چیز دی جاتی تھی' تو دواسے واپس نہیں کرتے تھے۔

بدروایت امام بخاری امام سلم اورا مام نسانی نے تقل کی ہے۔

ير 1249 - وَعَنُ عَطَاءٍ بن يسَار رَضِى اللَّهُ عَنَهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى عَمْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم رَددته فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم رَددته فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَلِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ رَزِق يرزِقكه اللَّهُ فَقَالَ عَمْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللِّي عَنْ عَيْر مَسْالَة إِلَّا اللهُ فَقَالَ عَمْ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهُ فَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ أَمَا وَاللِّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاتِينِي شَى عِن عَيْر مَسْالَة إِلَّا اَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاتِينِي شَى عِن عَيْر مَسْالَة إِلَّا الْحَلَة فَقَالَ عَمْ وَرَضِى اللَّهُ عَلْهُ أَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاتِينِي شَى عِن عَيْلَ مَسْالَة إِلَّا اَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاتِينِي شَى عِن عَيْر مَسْالَة إِلَّا اللهُ اَعَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

رَوَاهُ مَالِكَ هَٰكُذَا مُرُسلا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ عَن زيد بن أسلم عَن آبِيهِ قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فَذكر بِنَحُوِهِ

وہ وہ ایس کردی ہی اربیان کرتے ہیں: ہی اکرم نگاہ نے حضرت عمر بن خطاب دائل کو کھے اوا نیگی مجوائی، تو حضرت عمر دائل نے وہ والیس کردی ہی اکرم نگاہ نے ان سے ور یافت کیا بتم نے بد کیوں والیس کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نیارسول اللہ اللہ اللہ بنا ہے ہیں بتائل ہے؟ ہم میں بہتر وہ شخص ہے جو کسی دوسرے سے کوئی چربیس کیتا، تو ہی اکرم خلاہ نے اس ارشاد فر مایا: یہ مانتے کی صورت میں ہے جب مانتے بغیر ہو تو یہ وہ رزق ہوگا، جواللہ تعالی نے تنہیں عطا کیا میا ہوگا، تو حضرت عرف کی اور جب ہی عرفی نے اس کی میں اور جب ہی عرفی نے اس کی اور جب ہی عرفی نے اس کے دست قدرت میں میری جان ہے اب میں کسی سے بچھوری مانکوں گا اور جب ہی مانتے بغیر کوئی چیز میرے یا س آئے گئر میں وہ وہ ول کرلوں گا"۔

بیروا بیت امام مالک نے ای طرح مرسل روابیت کے طور پڑنال کی ہے بیروابیت امام بیری نے زیدین اسلم کے حوالے ہے ان کے والد سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: ہیں نے حضرت عمرین خطاب ڈٹائٹڈ کو میر بیان کرتے ہوئے سا ہے ....اس کے بعدراوی نے حسب سابق مدیث ذکر کی ہے۔

1250 و عَن السطل بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائضة رَضِى الله عَنهُمَا يَعَنَ الله عَنهُمَا وَ كُورُهُ فَالَت الموسول أَى بني لا أقبل من أَحَد شَينًا فَلَمَّا حرج الرَّسُول قَالَت ردُّوهُ عَلَى فَردُّوهُ فَالله إلني ذكرت شَينًا قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة من أَعْطَاكُ عَطَاءٍ من غير مَسْآلة فاقبله فَإِنمَا هُو رزق عرضه الله الله الله عَلَى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة من أَعْطَاكُ عَطَاءٍ من غير مَسْآلة فاقبله فَإِنمَا هُو رزق عرضه الله الله الله الله عَمد وَالبَيْهِ فِي ورواة أَحْمد ثِقَات ليكن قد قَالَ البِرُمِذِي قَالَ مُحمَّد يَعْفِي اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بن عبد الله عَليْهِ وَسَلَّم وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسلم سَمَاعا من آخذ من آصُحَاب النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم وَسمعت عبد الله بن عبد الرَّحْمن يَقُولُ لَا نَعْرِ فَ للمطلب سَمَاعا من آخذ من آصُحَاب النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم للمطلب سَمَاعا من آخذ من آصُحَاب النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ المملي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَد رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَمَا عَائِشَة فَقَالَ أَبُو حَاتِم المطلب لم يدرك عَائِشَة

وَقَالَ آبُوْ زِرْعَة ثِقَة اَرْجُو أَن يكون سمع من عَائِشَة فَإِن كَانَ الْمطلب سمع من عَائِشَة فالإسناد مُتَصِل وَإلّا فالرسول إليّها لم يسم وَاللّهُ اَعْلَمُ

کی مطلب بن عبداللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا کی خدمت میں کھے قرج اورلہاں بجوائے تو انہوں نے قاصدے کہا: اے میرے بینے! میں ان میں سے کھے بھی قبول نہیں کروں گی جب وہ قاصد واپس چلا گیا تو سیدہ عائشہ بڑا تھا نے فر مایا: اے میرے پاس ویس لے کرآ والوگ اے واپس لے کرآ ئے تو سیدہ عائشہ بڑا تھا نے فر مایا: نبی اکرم بڑا تھا نے جھے سے فر مایا تھا: اے میرے پاس ویس لے کرآ والوگ اے واپس لے کرآ ئے تو سیدہ عائشہ بڑا تھا نے فر مایا: نبی اکرم بڑا تھا ہے جھے سے فر مایا تھا: اے عائشہ! جو تھی مانٹہ! جو تھی مانٹہ! جو تھی مانٹہ! جو تھی مانٹہ! جو تھی اسے تبول کرلو کیونکہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالی نے تمہاری طرف بھیجائے '

بےروایت امام احمداورامام بیمی نے نقل کی ہے امام احمد کے راوی ثفتہ ہیں تاہم امام ترفدی نے یہ بات بیان کی ہے : امام محمد (لینی امام بخاری) فرماتے ہیں : میرے ملم کے مطابق مطلب بن عبداللہ نے نبی اکرم الکی آئے کے اصحاب میں ہے کسی ہے بھی ساع تہیں کیا ہے 'صرف ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: اُن صاحب نے یہ بات بتائی ہے جو نبی اگرم نا تی اُن کے خطبے میں موجود تھے۔

(امام ترندی فرماتے ہیں:) میں نے عبداللہ بن عبدالرحن (لیتن امام داری) کوبیفر ماتے ہوئے ساہے: ہمیں ''مطلب' کے نی اکرم مُنافِقا کے کسی محالی ہے ساع کاعلم نہیں ہے۔

الماء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہرمیہ انگانا کے حوالے سے بدروایت فقل کی گئی ہے یا شاید سیدہ عائشہ انگانا کے حوالے سے نفقل کی گئی ہے امام ابوطائم فرماتے ہیں: مطلب نے سیدہ عائشہ انگانا کا زمانہ بیس بایا ہے امام ابوزر عد فرماتے ہیں نسیدہ عائشہ انگانا کا زمانہ بیس بایا ہے امام ابوزر عد فرماتے ہیں نیس کیا موگا اگر تو مطلب نے سیدہ عائشہ انگانیا سے مسیدہ عائشہ انگانیا ہیں ہوگا ہے اس کیا ہے تو چھراس کی سند مصل ہوگی ورند پھرسیدہ عائشہ انگانیا کی خدمت میں جانے والے قاصد کا نام بیان میں کیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہتر جانتا ہے۔

1251 - وَعَنْ وَاصِل بن الْحطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قد قلت لي إن جيرا لك أن لا تسال اَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا

قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ أَن تَسْالَ . وَمَا آتاك الله من غير . مَسْأَلَة فَإِنَّمَا هُوَ رِزِق رِزِقَكه اللهُ رَوَّاهُ الطَّبَرَ انِي وَأَبُو يعلى بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

کی حضرت دامل بن حلاب می تین می کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے بچھ سے یہ فرمایا تھا کہ تہمارے کے اس کے خوال کی تین میں ہے جو سے یہ فرمایا تھا کہ تہمارے کے زیادہ بہتر ہے کہ کہ تم لوگوں سے کوئی چیز نہ ما نگو تو نبی اکرم شکھ آرشاد فرمایا: یہ تھم اس صورت میں ہے جب تم نے تبہد ما نگرنا ہو کی جیز اللہ تعالی تہم میں مائے بغیر عطا کردے تو یہ وہ درزق ہے جواللہ تعالی تہمیں عطا کیا ہے'۔

میردایت امام طبرانی اور امام ابویعلیٰ نے الی سند کے ساتھ تقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1252 - وَعَنُ خَالِدِ بُن عَلَى الْجُهَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن بِلغه عَن آخِيه مَعْرُوف من غير مَسْأَلَة وَلَا إشراف نفس فليقبله وَلَا يردهُ فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله عَزَّ

وَجَلَّ إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَابُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِي وَابْن سَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح اللهِ اللهِ اللهِ . رَوَاهُ أَحُمد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَابُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِي وَابْن سَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح اللهِ مُناد

و و جنزت خالد بن علی جنی الانتخابیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تنگیر کوسیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: ''جس مخص کواپنے بھائی کی طرف ہے مائتے بغیراور لا کی کے بغیر کوئی بھلائی سلے (لیعنی رقم وغیرہ وصول ہو) تو اسے تبول کرلینا جاہے اور اسے واپس نہیں کرنا جاہیے کیونکہ میدوہ رزق ہے جواللہ تعالی نے اس آدمی کی طرف بھجوایا ہے'۔

روں ریب چہتے ہوئے۔ بیرروایت امام احمدنے سے سند کے ساتھ نقل کی ہے اسے امام ابویعنلیٰ اورامام طبرانی نے نقل کیا ہے امام ابن حہان سے ابی دومیح'' میں نقل کیا ہے امام حاکم نے نقل کر کے ریفر مایا ہے ۔ ریسند کے اعتبار سے جے ہے۔

1253 - وَعَنُ آبِى هُـرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آثَاهُ اللّه شَيْئًا من هلاً المَمَال من غير آن يسْأَلُه فليقبله فَإِنّمَا هُوَ رزق سَاقه اللّه إليّهِ . وَرُواته مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيع

الله الله مريه الله المريه الله المريم الله المرم الله المرم الله المران المراسة إلى:

'' جس شخص کو اللہ تعمالی اس میں سے مجھ مائے بغیر دید ہے تو آ دی کواسے قبول کر لینا جا ہیے کیونکہ بیدوہ رزق ہے جواللہ تعالیٰ نے اسے مجھوایا ہے'۔

اس کے تمام راویوں ہے جمعی "میں استدلال کیا گیا ہے۔

1254 - وَعَنْ عَابِد بن عَمْرو رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من عرض لَهُ من هلاً السوزق شَدَى عن غير مَسْالَة وَلا إشراف نفس فليتوسع بِه فِي رزِقه فَإن كَانَ غَنِيا فليوجهه إلى من هُوَ احُوج السورة مُنهُ أَحُوج اللهُ عَنْهُ . رَوَاهُ آخُمه وَالطَّبَرَانِيَّ وَالْبَيْهَةِيَّ وَإِسْنَاد آخُمه جيد قوى

قَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل رَحِمَهُ اللّهُ مَالَت أَبِي مَا الاستشراف قَالَ تَقُول فِي نَفسك سيبعث إلى فكان سيصلني فكان

'' جس مخص کے سامنے'اس رزق میں سے کوئی چیز' مانے بغیراور لا کی کے بغیر' چیش کی جائے' تواسے اس کے ذریعے اپنے رزق میں دسعت اختیار کرنی جاہیے' اگر آ دمی خوشحال ہو' تو پھروہ اس مال کواس شخص کوآ کے دیدے' جواس مال کااس سے زیادہ ضرورت مند ہو''۔ بیردوایت ایام احمر' ایام طبر انی اور ایام بیجی نے نقل کی ہے' امام احمد کی مندعمہ ہ اور تو ک ہے۔

عبدالله بن أحد بن طبل بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدے دریافت کیا: ''استشد اف '' کا کیامطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کہتم سوچو کہ عنقریب فلال مجموادے گا'عنقریب فلال شخص مجھے ملے گا (اور مجھے مال دے گا)۔

1255 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُعْطِى من سَعَه بِٱفْطَل من الانجِذ إذا كَانَ مُحْتَاجا . رَوَاهُ الطَّبْرَالِيّ فِي الْكَبِيْرِ

و المنائش كالمناء والأوسة والأمنى لينه والسلامة بإده نسلت نبيس ركمة المجلد لينه والامحتاج مؤ" -منائش من من من من القام

یدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

1256 - وَرُوِىَ عَنُ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يُعْطَى بسعة باعظم اجرا من الَّذِي يقبل إذا كَانَ مُحْتَاجًا \_ رُوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ وَابْن حَبَان فِي الضَّعَفَاء

الله الله المنظر وايت كرت بن اكرم من المنظم في ارشاد فرمايا ب

'' وہ فخص جس نے تمغیائش ہونے کی وجہ سے چھ دیا ہو وہ اجر کے اعتبار سے اس فخص سے بڑھ کرنبین ہے' جس نے اُسے لیا ہو ۔ . . گنزوالا مختاج ہو''۔

بدروایت امامطبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اورامام این حبان نے کتاب "الضعفاء "من نقل کی ہے۔

ترهيب السَّائِل أن يسال بِوَجْه الله غير الجنَّة وترهيب المسؤول بِوَجْه الله أن يمنع

باب: الله كنام ير جنت كعلاوه بهجهاور ما تكفي سيمتعلق تربيبي روايات

جس منعلق تريي روايات كونددي معلق تريي روايات

1257 - عَنْ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَلْعُونَ من سَالَ بِوَجُه اللّٰه وملعون من سُئِلَ بِوَجُه اللّٰه قُيمٌ منع سائله مّا لم يشاَل هجرا

رَوَاهُ الطَّلِرَانِي وَرِجَالُهُ رِجالَ الصَّحِيْحِ إِلَّا شَيْخه يحيى بن عُثُمَان بن صَالِح وَهُوَ ثِقَة وَفِيه كَلام هجرا بِضَم الْهَاء وَسُكُون الْجِيمِ أَى مَا لم يسْأَل أمرا قبيحا لَا يَلِيق

وَيَخْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَّادُ مَا لَمْ يَسْأَلُ سَوَّالًا قَبِيحًا بِكُلَّامُ قَبِيحٍ

وہ کی حضرت ابوموی اشعری بڑٹٹؤ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ٹٹٹٹٹ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: وہ مختص ملعون ہے جواللہ کے نام پر مانگنا ہے اور وہ مختص بھی معلون ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور پھروہ مانگنے والے کو پچھونہ دے جبکہ مانگنے والے نے کسی نامناسب چیز کونہ مانگاہو''۔

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس کے رجال سے ہیں البندامام طبرانی کے استادیجی بن صالح کامعا لمدمختلف ہے وہ ثقہ میں کیکن ان سے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

لفظا ' ہجر' میں ' پر چیش ہے پھر ج ' پر چیش ہے کیے جکہ اس نے کو کی ایسی چیز نہ ما تکی ہو جو تیجے ہوا ور مناسب نہ ہواس میں اس بات کا بھی احمال موجود ہے کہ آپ کی مراد ریہو: جبکہ اس نے قتیج کلام کے ذریعے 'کوئی تیجے چیز نہ ما تکی ہو'۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتِعَادُ بِاللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن استعادُ بِاللهِ فَاعِيدُوه وَمَنْ سَالٌ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن استعادُ بِاللهِ فَاعِيدُوه وَمَنْ صَنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا فكافنوه فَإِن لَم تَجدُوا مَا تَكَافِيوه وَمَنْ صَنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا فكافِيوه فَإِن لَم تَجدُوا مَا تَكُمُ قَدْ كَافَاتِمُوهُ وَمَنْ حَيْقَ مَعْدُولاً مَا تَكُمُ قَدْ كَافَاتِمُوهُ وَمَنْ حَيْقُ مَا اللهُ عَنْيُ يَرُوا اللهُ عَنْي تَرُوا اللهُ عَنْي تَرُوا اللهُ عَنْي تَرُوا اللهُ عَنْي اللهِ اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْيُ اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْي اللهُ اللهُ عَنْي اللهُ عَنْيُ اللهُ عَنْيُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْي اللهُ عَنْيُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدُوا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْيُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

ولا النه غيب والنه هيب (اذل) ( المحالي المحالية ا

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابُن حِبَان فِي صَبِحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَبِحِيْح على شَوطِ السَّينَعُينِ وَقَ إِنْ حَرْتَ عَبِدَاللهُ بِنَ عَمِ يُنْ اللهِ وايت كرتے ہيں: بِي اكرم مَلَّا يَثِمَ فِي ارشَادِفر مايا ہے:

دور دور محر معراللد بن مرع برادوریت رہے ہیں ہوں ہے۔ است میں ہور کھی اسکے اسے دید و جو محص تمہیں دعوت پر بلاسا اسکی وعوت کو جو محص تمہیں دعوت پر بلاسا کی دعوت کو جو لی کر و جو محص تمہیں دعوت پر بلاسا کی دعوت کو جو لی کر و جو محص تمہیں محمول ہو کہ اسے اس کا بدلہ دو اور اگر تمہیں اس کا بدلہ دسینے کے لیے کہ جو ملک اور تر تم اس کے دی میں دعا کر واتنی دعا کر وکہ تہمیں محسول ہو کہ اب تم نے اسے بدلہ دکے دیا ہے'۔

يَ ﴿ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْدَة مولى دِفَاعَة عَن رَافِع رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَلْعُون مِن سَالَ بِوَجُه الله فَمنع سائله . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي

ابوعبیدہ جود مرت رفاعہ دافلاے فلام بین انہوں نے حضرت رافع دافلائد کے جوالے سے یہ بات نقل کی ہے: کی الکم مولی ہے اوروہ مخص ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا ہے اوروہ مخص ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا ہے اوروہ مخص ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا تھا ہوا اوروہ مانگنے والے کے کھے تدرین کے اللہ کے نام پر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے اللہ کے نام بر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے اللہ کے نام بر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے اللہ کے نام بر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے اللہ کے نام بر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے اللہ کے نام بر مانگا تھا ہوا وروہ مانگنے والے کو کھے تدرین کے دوروں کھی کے دوروں کے دور

بدروایت امام طبرانی فیقل کی ہے۔

1260 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا الْحَبرِكُم بشر السَّاس رجل يسال بِاللَّهِ وَلَا يُعْطى . وَوَاهُ التِّوْمِدِيْ وَكَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِي وَابْن حبَان فِي السَّاس رجل يسال بِاللَّهِ وَلَا يُعْطى . وَوَاهُ التِّوْمِدِيْ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ وَالنَّسَائِي وَابْن حبَان فِي صَيحِيْجِهِ فِي آخر حَدِيْثٍ يَأْتِي فِي الْجِهَاد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

وه الله عنورت عبدالله بن عباس الله من الكرم من كالله كاير فرمان الله كرت بين:

'' کیا میں تہمیں سب سے زیادہ بر کے تفل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ تحض جس سے اللہ کے نام پر مانگا گیا ہوا وروہ سر بھی نہ دیے''۔

1261 - وَرُوِى عَنْ اَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أَخْبَرَكُمُ بِشُرِ الْبَرِيَّة قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِي يَسُالَ بِاللّٰهِ وَلَا يُعْطَى . رَوَاهُ آخِمَد

الله المريده الموريره المنتزوايت كرتي بين أي اكرم مُنافظ في ارشادفر ماياي،

حديث 1258: سن أبى داؤد - كتاب الزكاة باب عطية من مأل بالله - حديث: 1437السنن للنسائى - كتاب الزكاة من مأل بالله عديث: 1437السنن للنسائى - كتاب الزكاة من مأل بالله عز وجل - حديث: 2319السند أحد بن حنبل مستند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث: 2185الأدب السفرد للبغارى - ساب من منبع إليه معروف فليكانه مديث: 219

"کیا میں تہیں سب سے برے تخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ! بی اکرم می توجہ نے ارشاد فرمایا: ووقص جس سے اللہ کے نام پر پچھے ما نگا گیا ہواوروہ پچھے ندھے'۔

بدروایت امام احمه فیقل کی ہے۔

1262 - وَرُوِى عَنْ آمِسَى أُمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلا أحدثكُم عَن النحضر قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ بَيْنَمَا هُوَ ذَات يَوُم يمشى فِي سوق بنى إِسْرَائِيل أبصره رجل مكاتب فَقَالَ تصدق عَلَى بَار لا الله فيك فَقَالَ الْخصر آمَنت بِاللهِ مَا شَاءَ الله من آمر يكون مَا عِنْدِى شَيْءٍ أعطيكه فَقَالَ الْمِسْكِين آسالك بِوَجُه الله لما تَصَدَّقت عَلَى فَإِنِّي نظرت السماحة فِي وَجهك ورجوت الْبركة عنْدك فَقَالَ الْحضر آمَنت بِاللّٰهِ مَا عِنْدُى شَيْءٍ أعطيكه إلَّا أَن تاحذنى فتبيعنى فَقَالَ الْمِسْكِين وَهل يَسْتَقِيم هذَا قَالَ لَعَمُ أَقُول لقد سَالَتِنَى بِأَمْر عَظِيْمٍ أَمَا إِنِّي لَا أَحِيبِك بِوَجُه رَبِّي بِعنى

قَالَ فَصَدَمَه إِلَى السُّوقَ فَبَاعَةُ بأربع مَائة دِرُهُم فَمَكَ عِنْد المُشْتَرِى زَمَانًا لَا يَسْتَغْمِلهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ إِنَّمَا اشتريتني التمَاس خير عِنْدِي فأوصني بِعَمَّل

قَالَ اكره أَن أَشَق عَلَيْك إِنَّك شيخ كَيِيْر طَعِيْفٍ قَالَ لَيْسَ يشق عَلَى

قَالَ قُـم فَانْـقَـلَ هَـٰـذِهِ الْــِحِـجَارَةَ وَكَانَ لَا يَنقلها دون سِتَّة نفر فِي يَوْم فَخرج الرجل لِبَعض حَاجِته ثُمَّ انْصَرف رَقد نقل الْيحِجَارَة فِي سَاعَة

قَالَ آخْسَنت وأجملت وأطفت مَا لَمْ أَرِكُ تُطِيقَةُ

قَالَ ثُمَّ عوض للوجل سفو فَقَالَ إِنِّيُ أحسبك آمينا فَاخْلُفُنِي فِي آهِلِي وَمَالِي خَلافَة حَسَنَة قَالَ وأوصني بِعَمَل

قَالَ إِنِّي أَكْرِهِ أَن أَشِق عَلَيْك قَالَ لَيْسَ مِثْق عَلَيْ

قَالَ فَاصْرِب مِن اللَّبِن لِيتِي حَتَّى أَقْدُم عَلَيْك

قَالَ فَمر الرجل لسفره قَالَ فَرجع الرجل وقد شيد بناء ه قَالَ اسالك بِوَجْه الله مَا سبيك وَمَا اَمر ك قَالَ سألتني بِرَجْه الله وَوجه الله اوقعني فِي هٰذِهِ الْعُبُودِيَّة فَقَالَ الْحضر سأخبرك من آنا آنا الْحضر الَّذِي سَمِعت سالتني بِرَجْه الله وَوجه الله الحضر الَّذِي سَمِعت به سَالَني مِسْكِين صَدَقَة فَلَمُ يكن عِنْدِي شَيْءٍ اعْظِيه فَسَالَتِي بِوَجْه الله فأمكنته من رقبتي فباعني واحبرك أنه من سُيل بِوجْه الله فرد سائله وَهُو يقدر وقف يَوْم الْقِيَامَة جلدة وَلا لحم لَهُ يتقعقع فَقَالَ الرجل آمنت بالله شقفت عَلَيْك يًا نَبِي الله وَلَمْ أعلم

قَالَ لَا بَأْسِ آحُسَنت واتقنت فَقَالَ الرجل بِأَبِي أَنْت وَأَمَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ احكم فِي آهلِي بِمَا شِئْت أَوْ احتر فأحلي سَبِيْلَك قَالَ اَحَبُ اَن تعلى مبيلي فاعهد رَبِّي فخلى سَبيله فَقَالَ الْخضر الْحَمَّدُ لَلَّهِ الَّذِي أُوثَقني فِي الْعُبُودِيَّةُ ثُمَّ نجاني مِنْهَا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَغَيْرِ الطَّبَرَانِي وَحسن بعض مَشَايِخنَا إِسْنَاده وَفِيْه بعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَاللَّهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَغَيْرِ الطَّبَرَانِي وَحسن بعض مَشَايِخنَا إِسْنَاده وَفِيْه بعد وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَهِ اللهِ حَسْرِتَ الِوالمَامِدِ وَكَانَتُ بِيانَ كَرِيتَ مِن نِي اكرم مَا يَعْفِيلُ فَيْ الرَّاادِقْرَ لما:

"كيايس تم لوكون كو" خصر"ك بارس عن ند بتاول؟ لوكول في عرض : كى بى بال! بارسول الله! في اكرم من المراس فرمایا: ایک مرتبدوہ بی اسرائیل کے بازار میں پیرل چلتے ہوئے جارہے تھے ایک مکاتب غلام نے انہیں دیکھااور بولا: آپ جھے مدت كطور ير يحدد يجيئ الله تعالى آپ كو بركت نعيب كرے كا حضرت خضر طابي الله عن الله تعالى برايمان ركھتا ہوں الله تعالی جو جا ہتا ہے والی ہوتا ہے میرے پاس تو حمد ہیں دینے کے لئے پھوٹیس ہے اس نے کہا: ہیں ایک مسکین آ دمی ہول اور آ ہے سے الله ك نام ير ما نكاب كرآب جميم مرق كطور ير مجمد يجيئ كيونكه بين في آب كے چيره يرم بر بانى كے آثار ديكھے ہيں اور ميں آپ سے پاس سے برکت کی امیدر کھتا ہوں کہ (آپ مجھے کچھ ویدیں کے ) تو حضرت خضر طابی اے فرمایا: میں اللہ پرایمان ركه ابول ميرك پاس كونى الى چيز ب جويس تهين دول البنته بيه وسكا ب كهم مجه بكرواور مجه فروضت كردواس مسكين ن كها: كيامي فيك بوكا؟ حضرت خضرف كها: في بال! من ميسوچة ابول كهم في أيك عظيم ذات كي حوال سع محص ما نكاب تومیں اپنے پروردگار کے نام پرتمہیں رسوائی کا شکارٹیس کروں گاءتم جھے فروخت کردو ٹی اکرم مُلَافِی فرماتے ہیں: وہ محض انہیں لے كربازاركيا اورچاردرىم كے يوش بين أنبيل فروخت كرديا وہ ايك طويل عرصه تك خربداركے پاس رہے اس خربدارنے ان ہے كونى كام نيس ليا حضرت خضر فليباك كها بتم في جيهاس التريدائ الدمير عياس كوئى بعن في حاصل كرواوتم جهيكوني کام کرنے کا کہواس نے کہا: مجھے میہ بات اچھی نہیں گئی کہ میں آپ کوکی مشقت کا شکار کروں آپ بوڑ سے عمررسیدہ آدی ہیں حضرت خضر طائبًا انے کہا: مجمعے مشلفت نبیں ہوگی اس نے کہا: پھر اٹھیں اور اس پھر کونتنگ کرویں طالا نکدوہ ایسا پھر تھا اجسے جھا دی ل كرايك دن بين دوسرى جكة مقل كريجة من و وقف كسى كام سے كيا جب وہ والين آيا تواى دوران حضرت خضر ماينيا ايك كھڑى مين ا سے دوسری جگفتال کر بھے تنظ اس من نے کہا: آپ نے اچھااور عمدہ کام کیا ہے اورالی طافت کا ظہار کیا ہے جومیں نہیں سمجه اتفاكه آب بین اتن طافت ہوگی بچراس فنوس كوكوئى معاملہ در پیش ہواتو اس نے كہا: بین سیجمتنا ہوں كه آپ ایک امین آ دی ہیں ا تو آب میری غیرموجودگی می میرے کھروالوں اور میرے مال کی اچھی طرح سے دیکھ بھال سیجئے گا' تو حضرت خضر عالیّا انے کہا جم مجھے کوئی کام کرنے کامچی کہدو!اس نے کہا: مجھے یہ بات اچھی ٹیس آئی کہیں آپ کوئی مشقت کاشکار کروں معزت خصر طائبان نے كها بجھے مشقت نہيں ہوگ اس نے كها: پھرآپ ميرے كمركے لئے اينين بناتے رہيں جب تك ميں واپس نہيں آجاتا اب ا كرم مَنْ فَيْهِ فرمات بين: مجروه فنص سفر يرجلاً كميا بحب وهخص واپس آيا تو حضرت خضر مَالِيْلِا بمارت تغيير كريج يتصاس نے كہا: بيس آب سے اللہ کے نام پربیسوال کرتا ہول کہ اس کی وجہ کیائے اور آپ کامعاملہ کیا ہے؟ ( نیعنی آپ کون ہیں اور اتنا کام کیے كرلياب؟) توحفرت خضر عليه التم في محمد الله كالمريد بيه وال كياب والانكمالله كنام في بي محصاس طرح غلام بنایا ہے' پھر حضرت خضر طائیہ انے قر مایا: کہ میں تنہیں بتا تا ہول میں وہ خضر ہوں جس کے بارے میں تم نے من رکھا ہوگا ایک مسکین

التَّرْغِيْب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءً فِي جهد الْمقل وَمَنْ تصدق بِمَا لَا يجب التَّرْغِيْب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءً فِي جهد الْمقل وَمَنْ تصدق بِمَا لَا يجب التَّرْغِينِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نیزاس کی ترغیب دینااورجس مخص سے پاس مال کم ہواً س کا (صدقہ کرنا)اور چوفض کوئی ایسا صدقہ کرے جولازم نہ ہواِس بارے میں جو پچھ منقول ہے

1263 - عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تصدق بِعدُل تَهُوَة من كسب طبب وَلَا يقبل الله إلَّا الطّيب فَإِن الله يقبلها بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُوبِيهَا لصَاحِبهَا كَمَا يُربى آحَدُكُمُ فلوه حَنْى تكون مثل الْجَبَل . رُوَاهُ البُحَارِي وَمُسَلِمٍ وَّالْتَسَائِيّ وَالْيَوْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حُزَيْمَة فِي صَحِيْحه حَنْى تكون مثل الْجَبَل . رُوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَّالنَّسَائِيّ وَالْيَوْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن حُزَيْمَة فِي صَحِيْحه حَنْى تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِرِيه مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْمِذِي وَالْمَارِمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

" جوض طال کمائی میں سے ایک مجور متنی چیز صدقہ کرے گا ویسے اللہ تعالی صرف طال چیزی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی ا اے اپنے دست قدرت میں لیما ہے اور پھراس (صدقہ ) کرنے والے کے لئے اُسے بڑھا تاریمتا ہے جس طرح کو کی شخص اپنے مجرزے کو پاتا پوستا ہے جس طرح کو کی شخص اپنے مجرزے کو پاتا پوستا ہے بیمال تک کہ (وہ مجبور جو صدقہ کے طور پردگ گئی تھی) وہ بہاڑکی ما تذہوجاتی ہے '۔

بدروایت امام بخاری امام سلم نسائی امام ترندی امام این ماجد نے قال کی ہے امام این تربید نے اسے اپنی ' صحح'' میں نقل با ہے۔ بیا ہے۔

1264 - وَفِيْ دِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة إِن العَبْد إِذَا تصدق من طيب تقبلهَا الله مِنْهُ وَاَحَذَهَا بِيَمِنِهِ فرباها كَمَا يُربى اَحَدُكُمْ مهره اَوُ فَصِيله وَإِن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فِيْ يَد الله اَوُ قَالَ فِيْ كَفَ الله حَتّى تكون

مثل الُجَبَل فتصدقوا

وي وي امام ابن فزيركي ايك روايت على سالفاظ بين:

1265 - وَفِي رُوايَةٍ صَحِيهُ حَه لِلتِّرْمِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِن الله يقبل الصَّدَفَة وياحذها بيَمِينِهِ فيربيها الاحدكم كَمَا يُربي آحَدُكُمْ مهره حَتَى إِن اللَّقَمَة لتعبير مثل أحَد وتصديق فَإِلنَ فِي وياحذها بيَمِينِهِ فيربيها الاحدكم كَمَا يُربي آحَدُكُمْ مهره وَيَا خُذ الصَّدقات) التَّوْبَة ويبمحق الله الرِّبَا ويربي كتاب اللَّه (الم يعلمُوا أَن الله هُو يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَا خُذ الصَّدقات) التَّوْبَة ويبمحق الله الرِّبَا ويربي الصَّدقات التَّهُ: . وَرَوّاهُ مَالك بنَحْو رِوَايَةِ التِّرُمِذِي هَلِه عَنْ سَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِالا لم يذكر أَبَا هُرَيُرَة الصَّدقات التَّهُ: . وَرَوّاهُ مَالك بنَحْو رِوَايَةِ التِّرُمِذِي هلِه عَنْ سَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِالا لم يذكر أَبَا هُرَيُرَة الصَّدقات التَّهُ المَرْدُى كَابَكُ وَمَا اللهُ الرِّبَا القَاظ فِينَ بَهِ الرَّامُ الثَّالَةُ مِا المَرْدُى كَابَكُ اللهُ الرَّبِي إِلهَا ظ فِينَ مَعِيْدِ بن يسَار مُرُسِلا لم يذكر أَبَا هُرَيُرَة

'' بِ ثنک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور پھرا سے بڑھانا شروع کرتا ہے جس طرح کوئی تخص اپنے بچیز ہے کو پالٹا پوستا ہے بیہاں تک کدا کیے اقعما عدیماڑ جتنا ہوجا تا ہے''

اس کی تقدیق الله تعالی کی کتاب میں موجود ہے: (ارشاد باری تعالی ہے:)

"کیاده الوگ میربات نبیس جائے ہیں؟ کماللہ تعالی اپنے ہندوں سے توبیول کرتا ہے اور صدقات وصول کرتا ہے" (ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے:)

"الله تعالى سودكومنا تايي اورصدقات كويرها تايي

بدروایت امام مالک نے امام ترفدی کی روایت کی ما نندلل کی ہے انہوں نے اسے سعیدین بیار کے حوالے سے "مرسل" روایت کے طور پرنقل کیا ہے انہوں نے حصرت ابو ہر برہ نگاٹٹ کاؤکرنہیں کیا۔

1266 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله ليربى لاحدكم التعمرة واللقمة كَمَا يُربى أحَدُّكُمْ فلوه أَوْ فَصِيله حَتَّى تكون مثل أحد

دَوَاهُ السَّطَبَرَانِي وَابْن حَبَان فِي صَحِيَحِهِ وَاللَّهُ ظَلَّ لَهُ الفلو بِفَتَّحَ الْفَاء وَضم اللَّام وَتَشْديد الْوَاو هُوَ الْمهْرِ اَوَّل مَا يُولد . والفصيل ولد النَّاقة اِلى اَن يفصل عَن أمه

''اللہ تعالیٰ کی مخص کی ایک تھجور ٹیا ایک لقے کو ہڑھا تا شروع کرتا ہے جس طرح کوئی مخص اپنے جانور کے بیچے کو پالیا پوستا ہے یہاں تک کہ وہ (ایک لقمۂ یا ایک تھجور ) اُحد بہاڑ کی ما تند ہوجاتے ہیں'۔

بدروایت امام طبرانی نے فقل کی ہے امام این حبان نے اسے اپن دصیح" میں نقل کیا ہے روایت کے الفاظ ان کے فقل کردہ

يں-

لفظ' الفلو" من ف پر زبرے ل پر بیش ہے اور و پر شدئے اسے مرادجانور کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہہے۔ لفظ" الفصل" ہے مراداو فئی کاوہ بچہہے جودودھ چھڑانے تک کی عمر کا ہو۔

1267 - وَرُوِى عَنُ آبِى بَوزَة الْآمُسَلَمِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن العَبْدِ لِنصدق بالكسرة تربو عِنُد اللّه عَزَّ وَجَلَّ حَتَى تكون مثل أحد . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

الله معرت الويرز واللمي التنزروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشاد قر مايا يه:

"بنده ایک اکرصد قد کرتا ہے اوروہ الله کی بارگاہ میں بوحتار بتا ہے بہال تک کا صدیباڑ کی ما ند بوجا تا ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے۔

1268 - وَرُوِى عَنُ آبِى هُويُوَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِن الله عَزَّ وَجَلَ لِلهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِن اللهُ عَزَّ لِهِ وَجَلَ لِهِ حَلَ لِهِ الْمِسْكِينِ ثَلَاثَة الْجَنَة رِب الْبَيْتِ الامِر بِهِ وَجَلَ لِهُ حَلَ لَهُ الْجَنَة الْجَنَة وَالْجَنَة وَالْجَنَة وَالْجَنَة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَمُدُ اللهِ الّذِي لِم وَالزَّوْجَة تصلحه وَالْجَنْدِ عَلَيْهِ وَالطّبَرَ إِنِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللّهُ ظَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَمُدُ اللهِ الّذِي لِم وَالزَّوْجَة تصلحه وَالْحَارِم وَالطّبَرَ إِنِي فِي الْاَوْسَطِ وَاللّهُ ظَلَ اللهُ عَلَيْهِ يَاتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

القبضة بِفَتْح الْقَاف وَضمَّهَا وَإِسْكَان الْبَاء وبالصاد الْمُهْمِلَة هُوَ مَا يَتَنَاوَلَهُ الْاَحِدُ برؤوس أنامله التَّلاث

د معرت الوهريه والتنازوايت كرت بن اي اكرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله عند الرساد فرمايا ب:

"الله تعالی روٹی کے ایک گلڑے یا منمی بحر مجوروں یا اس کی مانٹوکوئی اور چیز جس کے ذریعے کی مسکین کوفع حاصل ہوا ہوا ان کا وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے گھر کے مالک کو جس نے اس کے بارے میں تھم دیا ہوا اس کی بیوی کو جس نے اسے تیار کیا ہوا در اس خادم کو جووہ چیز مسکین کو پکڑا تا ہے نبی اکرم سکھ تھانے ارشاد فر مایا: ہر طرح کی حمر الله تعالی سے لیے مخصوص ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولیا"۔

بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے امام طبرانی نے بھی اوسط میں نقل کی ہے اورروایت کے بدالفاظ انہی کے نقل کردہ ہیں یہ روایت کمل طور پرآ کے چل کرآ ئے گی اگر اللہ نے جایا۔ '

لفظ القبضة "من قن راز برئے اوراس بر چیش مجی بر حی گئے ہے "ب ساکن ہے اوراس کے بعد اص ہے اس سے مرادوہ چیز ہے جے کوئی پکڑنے والا تین انگلیوں کی پوروں کی مدد سے پکڑ سکے۔

1269 - وَعَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نقصت صَدَفَة من مَال وَمَا زَاد الله عبدا بِعَفُو إِلَّا عزا وَمَا تواضع آحَد للله إِلَّا رَفعه الله عَزَّ وَجَلَّ

رَوَّاهُ مُسْلِم وَالْتِرُمِذِي وَرَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلا

الله الله من الوجريره النافة " بي اكرم مَنْ الله كاليفر مان تقل كرية بين المرم مَنْ الله الله المان تقل كرية الله

"صدق كرنے سے مال مير، كى نبيس موتى اور معاف كرنے كے تتيج ميں الله تعالى بندے كى عرت مير، اضافه كرنا ہے

يكتاب الصّدّى اب 

اور جوفص الله تعالى كے لئے تواضع المتيار كرتا ہے اللہ تعالى اسے سربلندى عطا كرتا ہے "-

بدروایت امام سلم امام ترندی نفل کی ہے بدروایت امام مالک نے "مرسل" روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

يرروايت المام عن المردوب من المستان الله عنهما يرفعه قال مَا نقصت صَدَقَة من مَال وَمَا ملاعبالله و 1270 - وَرُوِى عَنِ البِنِ عَبَّ اس رَضِي الله عَنْهُمَا يرفعه قَالَ مَا نقصت صَدَقَة من مَال وَمَا ملاعبالله 1210 - وروِى عن بس حب س روسى بعضدلَة إلّا القيت فِي يَد الله قبل آن تقع فِي يَد السَّائِل وَلا فتح عبد بَاب مَسْأَلَة لَهُ عَنْهَا عنى إلّا فتح الله لا بَابِ فَقُر . زَوَاهُ الطَّيَرَانِيّ

لقر ، رواہ العبرایی دورت عبداللہ بن عباس بی بن مرفوع حدیث کے طور پریہ بات نقل کرتے ہیں: (نبی اکرم منافظ سنے ارثاد

"مدة كرنے سے مال ميں كى نيس موتى اور جب كوئى بندہ صدقه كرنے لئے ابنا ہاتھ بردھا تا ہے تو ما تلكے والے كے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ چیز اللہ تعالی کے ہاتھ میں جاتی ہے اور جب بھی کوئی بندہ خوشحال ہونے کے باوجود ما تکنے کا دروازہ اسپا لئے کول ہے اواللہ تعالی اس کے لئے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے "۔

بدروایت امام طبرانی نے مقل کی ہے۔

1271 - وَرُونَى عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ يَا آيهَا النَّاسَ تُوبُوا إِلَى اللَّه قَبِل آن تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْآعُمَالِ الصَّالِحَة قبل آن تشْعَلُوا وصلوا الَّذِي بَيْزُي وَبَيْن رِبِكُمْ بِكُثْرَة ذكركُمْ لَهُ وَكَثْرَة الصَّدَقَة فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة تُرْزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي حَدِيثٍ تقدم فِي الْجُمُعَة

الله عضرت جاير بن عبد الله ين المرت بين: ني اكرم الله عن خطب دية موت ارشاد فرمايا:

"اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرؤاس سے پہلے کہتم مرجاؤ اور نیک اعمال کی طرف جلدی کرؤاس سے پہلے کہتم مشغول ہوجا و اوراپ اوراپ بروردگارے درمیان بکٹرت و کرکر کے تعلق قائم کرواورخفید اوراعلانے طور پر بکٹرت صدقہ کر تہيں رزق دياجائے گائميارى مدكى جائے گى اور تہيں مضبوط كياجائےگا"۔

بدروايت المام ائن ماجه في الكس حديث ين الملكى بي جواس سي يبلي جعد سي متعلق باب من كزر يكى ب. 1272 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنهم ذَبَحُوا شَاة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَا بَقِي مِنْهَا قَالَت مَا بَقِي مِنْهَا إِلَّا كَتَفْهَا ﴿ قَالَ بَقِي كُلَّهَا غَير كَتَفْهَا

رَوَاهُ النِّرُمِذِي وَقَالَ حَلِينًا حَسَنٌ صَحِيْح وَمَعْنَاهُ أَنهم تصلقوا بِهَا إِلَّا كَتَفْهَا

الله الله المراعة الله الله الله المراية منقول ب: ال الوكول في الكري و الله الرم الله في المرم الله المرم الله في المرم الله في المرم الله المرم المرم الله المرم الله المرم المرم المرم المرم الله المرم ال كياناك مين سے كتاحمد باقى بچاہ، توسيده عائشہ في الله عن عرض كي: اس ميں سے صرف اس كاكندهاباتى بچاہ توني اكرم مَنْ يَجْمُ نِي مِنْ إِنَّالَ كَ كَدْ جِي كَ عَلَاوه بِالَّى سب حصد باقى بجائب "-مدروایت امام ترفدی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیصن سی ہے۔

اس كامطنب يه حكماً كالوكول في الكرك كامارا كوشت صدقه كرديا تفاصرف اس كاكندها صدقة ببس كياتها -1273 - وَعَنْ آبِي هُوَيُرَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ العَبْد مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي وَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ العَبْد مَالِي مَالِي مَالِي وَإِنَّهَا لَهُ مِن مَاله ثَلَاث مَا أكل فافنى أو لبس فابلى أو أعْطى فاقتنى مَا سوى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِب وتاركه للنَّاس وَوَاهُ مُسُلِم

ا الله عفرت الو بريره النافزروايت كرت بين: بي اكرم منافقاً في ارشادفر مايات:

"بندہ کہتا ہے: میرامال اور میرامال حالاتکہ اس کے مال میں سے اُس کے جھے میں سے صرف تبن چیزیں آئی ہیں وہ چیز جھے
وہ کھا کرننا کرد ہے یا پہن کر پرانا کرد ہے اوروہ جو (اللہ کی راہ میں )دے کرمحفوظ کرلے اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے وہ رخصت
ہوتے والا ہے جھے آ دی لوگوں کے لئے چھوڑ جائے گا'۔ بیدوایت امام سلم نے قال کی ہے۔

1274 - وَعَنِ ابُنِ مَسْعُوْد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُوّلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْكُمُ مَال وَارِثِهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِن مَالِه قَائُوُا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا مِنا اَحَد اِلَّا مَالِه اَحَبَّ اِلَيْهِ

قَالَ فَإِن مَالَهُ مَا قَدِم وَمَال وَارِثُه مَّا أَحْر . رَوَّاهُ الْبُحَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ

الله الله الله بن مسعود الفنزروايت كرتے بين: بي اكرم منافق نے ارشادفر مايا ب:

''تم میں ہے کون فض ایسا ہے؟ جس کے وارث کا مال اس کے نزدیک اس کے اپنے مال سے زیادہ پہندیدہ ہو؟ لوگوں نے عرض کی بیارسول اللہ! ہم میں سے ہرایک کو اپنائی مال پہندیدہ ہوتا ہے تو نبی اکرم نگاتی ہے ارشاد فرمایا: آدمی کا مال وہ ہے جسے وہ (اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ) آگے ہیں جسے وہ جھوڑ جائے وہ اس کے وارث کا مال ہوتا ہے'۔

يدروايت امام بخارى اورامام نسائى فقل كى بـ

1275 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَا رَجَلَ فِي فلاة من الْآرْض فَسمع صَوْتا فِي سَحَابَة اسْتِي حديقة فكان فَتنحى ذلِكَ السَّحَاب فأفرغ مَاءَهُ فِي حرَّة فَإذَا شرجة من لِلْكَ الشَّرَاج قد استوعبت ذلِكَ المَّاء كُله فتتبع المَاء فَإذَا رَجِلَ قَائِم فِي حديقة يحول المَاء بمسحاته فَقَالَ لِللَّكَ الشراج قد استوعبت ذلِكَ المَّاء كُله فتتبع المَاء فَإذَا رَجِلَ قَائِم فِي حديقة يحول المَاء بمسحاته فَقَالَ لَهُ يَا عبد اللَّه مَا اسْمَكُ قَالَ فكان للاسم الَّذِي سمع فِي السحابة فَقَالَ لَهُ يَا عبد اللَّه لَم سَاكَتِنِي عَن اسْمِي

قَبَالَ بَسَمِ عِسَتَ فِي السَّحَابِ الَّذِي هَٰذَا عَاوُّهُ يَقُولُ اسْقِ حليقة فَلَانَ لامسمكَ فَمَا تَصْنَع فِيْهَا قَالَ أَمَا إِذَ مَدِبَ 1273: صعبح مسلم - كتاب الزهد والرفائق حديث: 5371معيج ابن حيان - كتاب الزكاة باب ما جاء في العرص وما يتعلق به - ذكر الإخبيد عبا يخلف البرء بعده من ماله حديث: 3303السنن الكبرى للبيريقي - كتباب الجنائز باب ما بنبني لكل مسلم أن يستعبله من قصر الأمل والاستعداد - حديث: 6128مسند أحدين حنيل مسند أبي هريرة رمني الله عنه - حديث: 8632مسند أحدين حنيل مسند أبي هريرة رمني الله عنه - حديث: 8632مسند 1377

عديث1274: صعبح البغارى - كتباب الرقاق باب ما قدم من ماله فهو له - حديث:6086السنن للتسائى - كتاب الوصايا أ الكراهية فى تأخير الوصية - حديث:3574السنس الكبرى للنسائى - كتباب الوصيايا ألكراهية فى تأخير الوصية -حديث:6247مسند أجهد بن حتيل مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تغالى عنه - حديث:3518تعب الإبعان للبيهقى -التحريض على جدفة النطوع عديث:3175الأدب العفرد للبخارى - باب من مات له مقط عديث:154 قلت هذا فَإِنِّى انظر إلى مَا يخرج مِنْهَا فأتصدق بِثُلِثِهِ وآكل أنا وعيالى ثلثه وأرد ثلثه رَوَاهُ مُسُلِم . الحديقة البُسْتَان إذا كَانَ عَلَيْهِ حَالِط

الْ رَوَة بِفَتْحُ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشُديد الرَّاء الْآرُض الَّتِي بِهَا حِجَارَة مود

والشرجة بِفَتْحِ الشين الْمُفْجَمَة وَإِسْكَانِ الرَّاء بعُلهَا جِيم وتاء تَأْنِيث مسيل الْمَاء اللَّي الارْض السهلة والمسحاة بِالسِّينِ والحاء الْمُهُمَلَتينِ هِيَ المجرفة من الْحَدِيلَة

الله معرت الوبريره المالاً دوايت كرتي بن اكرم المنظم في ارشادفر مايا ب:

''ایک مرتبہ ایک شخص ہے آب و گیاہ زبین پر چلاہ واجارہاتھا'اس نے بادل میں سے ایک آوازی کہ فلان شخص کے بالخ

کوسراب کرو' تو وہ بادل ایک طرف چل پڑا اس نے سارا پائی ایک چھر کی جگہ پر بہادیا' وہاں سے ایک نالی نکل رہی تھی' وہ سارا پائی ایک چھر جار ہا' تو وہاں ایک شخص اسپے باغ میں کھڑا ہوا بھا وُڑے کے ذریعے پائی کا داسہ

منارہاتھا'اس شخص نے اس دوسر سے شخص سے دریافت کیا: اے اللہ کے بندے! تمہارا نام کیا ہے؟ دوسر سے شخص نے نام بنایا' تو یہ وہ اللہ ایک بندے! تمہارا نام کیا ہے؟ دوسر فضص نے نام بنایا' تو یہ وہ من نام تھا' جواس نے بادل میں سناتھا'اس نے دریافت کیا: اے اللہ! کے بندے! تمہارا نام کیا جہدر ہاتھا؛ فلاں کے باغ کوسر اس نے جواب دیا: جس بادل میں سنے یہ پائی برسا ہے' میں نے اس میں بیسنا کہ کوئی شخص بہ کہدر ہاتھا؛ فلاں کے باغ کوسر اس کے دواس نے بیان برسائے میں نے اس میں بیسنا کہ کوئی شخص بہ کہدر ہاتھا؛ فلاں کے باغ کوسر اس کے دواس نے بھی کی کہا: اب تم نے یہ بات بنادی ہے تو پھر میں بتا تا ہوں کہا سی جنتی بھی پیدا دار ہوتی ہے' میں اس کے ایک تہائی جھے کوصد تہ کردیتا ہوں' ایک تہائی حصہ' میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں اور ایک تبائی حصہ' میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ' میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ' میں اور میرے گھروا لے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ میں اور میرے گھروا الے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ میں اور دور رو کھروا ہے کھاتے ہیں' اور ایک تبائی حصہ میں اور دور رو کھروا ہے کھاتے ہیں' ۔

یددایت آمام سلم نے نقل کی ہے۔ لفظ الحدیقة "کامطلب ایباباغ " جس کی چارد بواری موجود ہو۔ لفظ الحدة "بیل آح پر زبر ہے اور زبر شد ہے اس سے مرادوہ زین ہے جہاں سیاہ پھر موجود ہو ( لیعن پھر بلی سرزمین ) "الشد جة "بیل ش پر زبر ہے " رئماکن ہے اس کے بعد جے بھراس کے بعد تا ہے تا دید ہے اس سے مراد پانی کی الی نالی ہے جوزم زمین کی طرف جاتی ہے۔

"المسحاة" شن أن من اور في الماس مرادلوم كاينا بوايها ورام

1276 وَعَنْ عدى بن حَاتِم رَضِى اللّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ مَا مِنكُم اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ مَا مِنكُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ مَا مِنهُ فَلَا برى الله الله لَيْسَ بَيْنه وَبَيْنه ترجمان فَينَظر آيمن مِنهُ فَلَا يرى إلّا مَا قدم فَينظر اشام مِنهُ فَلَا برى إلّا مَا قدم فَينظر بَيْن يَدَيْهِ فَلَا يرى إلّا النّار تِلْقَاء وَجهه فَاتّقُوا النّار وَلَوْ بشق تَمْرَة

''تم میں سے ہر خص کے ساتھ عنقریب اللہ تعالی یوں کلام کرے گا' کہ اُس شخص کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا' آ دمی اپنے وائیس طرف دیکھے گا'تواہے وہ چیز دکھائی دے گی (جواس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرکے ) آ گے بھیجی تھی بجروہ المیں طرف دیکھے گا تواہے صرف وہ چیز نظرائے گی جواس نے آئے بیجی تھی بجروہ سامنے دیکھے گا تواہے صرف جہنم نظراً ئے ی جواں کے بالکل سامنے ہوگی تو تم لوگ جہنم ہے بینے کی کوشش کرو! خواہ مجور کے ایک گڑے کے ذریعے کرو'۔

· ( بعنی نصف تھجور کے ذریعے کرو ) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں :

‹‹تم میں ہے جوتنص جہنم ہے نیچ سکتا ہوؤوہ ایسا کریے خواہ نصف تھجور کے ذریعے ایسا کریے'۔

بدروایت امام نسانی اورامام سلم نے تقل کی ہے۔

1277 - وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوِّد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيقَ اَحَدُكُمُ رَجهه النَّارِ وَلَوْ بِمِشْقِ تُمُرَّة . رَوَاهُ أَحْمِدَ بِامْسُنَادٍ صَحِيْح

الله عفرت عبدالله بن مسعود بالتؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ب:

"تم میں سے ہر محض کوا ہے چہرے کوآگ ہے بچانے کی کوشش کرنی جا ہیے خواہ دہ تھجور کے ایک نکڑے کے ذریعے کرے برروایت امام احمہ نے سی سند کے ساتھ الک کی ہے۔

1278 - وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَة استترى مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشْقَ تَمُرَةً فَإِنَّهَا تسد من الجالع مسلحا من الشبعان. رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادٍ حسن

د ارشادفرايد المنظم المنتاد المنظم المناه ا

"اے عائشہ! جہنم سے بیخے کی کوشش کرو خواہ نصف مجور کے ذریعے کرو کیونکہ یہ بھوے کی بھی اتنی ضرورت پوری کرتی ہے جتنی سر محص کی ضرورت بوری کرتی ہے '۔

بدروایت امام احمد فصن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1279 - وَرُوِى عَنْ آبِي بكر الصّديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اَعُوَاد الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بشق تَمُرَة فَإِنَّهَا تقيم العوج وتدفع ميتَة السوء وَتَقَع من الجالع موقعها من الشبعان . رَوَاهُ أَبُوُ يعلى وَالْبَزَّارِ وَقَد رُوِى هَٰذَا الْحَلِيُثِ عَنْ آنَسٍ وَّآبِى هُرَيْرَة وَآبِى أَمَامَةَ والنعمان بن بشير وَغَيْرِهِمْ مِنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمٍ.

الله المرسد الو برصد الى ين الناف الرت من من في أكرم الناف كومبر كى لكريوں پر (تشريف فرما بوكر) بدارشاد ،

" جہنم ہے بیخے کی کوشش کرو! خواہ نصف تھجور کے ذریعے کرو کیونکہ میڈیز ھے کو درست کرتی ہے بری موت کو پرے کرتی ہے اور بھو کے کی وہی ضرورت بوری کرتی ہے جوسیر کی ضرورت بوری کرتی ہے "-

یہ روایت امام ابو یعلیٰ اورامام بزارنے نقل کی ہے میں روایت حصرت الس بھاؤن مصرت ابو ہریرہ بھاؤن مصرت ابوا مامہ جن تؤ حضرت نعمان بن بشیر جنگؤاور دیگرصحابہ کرام کے حوالے سے منقول ہے۔

1280 - وَعَنُ جَابِر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الله صَمْع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لكعب بن عجُرَة يَا

تعنب بن عبرة الصّلاة قربان والصِّمام جنّة والصّدَقة تطفىء الْخَطِيئة كَمَا يطفىء المّاء النّاريّا كُفُ بن عبرة النّاس عاديان فبائع نفسه فمولق رفبته ومبتاع نفسه في عتق رفبته . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى بِإِسْنَادٍ صَبِحِيْع عبرة النّاس غاديان فبائع نفسه فمولق رفبته ومبتاع نفسه في عتق رفبته . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى بِإِسْنَادٍ صَبِحِيْع

مرا المراق المر

یروایت امام ابویعلیٰ نے سی سند کے ساتھ القال کی ہے۔

الله عَنْ كَعُب بن عبخرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَا كَعْب بن عبخرة إلله عَنْهُ وَالله عَنْهُ أَل الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ إِلله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله والله و

يَا كَعْب بن عبجُرَة النَّاس غاديان فغاد فِي فكاك نَفسه فمعتقها وغاد فموثقها . يَا كَعُب بن عجرَة الصَّلادة قربَان وَالصَّوْم جنَّة وَالصَّدَقَة تطفىء النِّعطِيئة كَمَا يذهب الجليد على الصَّفَا . رَوَاهُ ابُن حبَان فِي صَحِيُحه

کی حضرت کعب بن عجر ہ بڑا تھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم خالی اے ارشاد فرمایا: اے کعب عجر ہ! جنت میں ایسا کوشت اورخون داخل نہیں ہوں گئے جن کی نشو ونما حرام کے ذریعے ہوئی ہوئیہ جہنم کے زیادہ لائق ہوں گئے اے کعب بن عجر ہ الوگ نگلتے ہیں تو ان کی دوحالتیں ہوتی ہیں ایک خص اپنے آپ کو چیٹر وا تا ہے اور آزاد کر دالیتا ہے اور ایک خفص خودکوغلام بنوالیتا ہے اے کعب بن عجر ہ المیان قربت کے حصول کا باعث ہے روز ہ ڈ معال ہے اور صدقہ گناہ کو یوں بچھادیتا ہے جس طرح کوئی سخت چیز ڈھلوان ہے گرجاتی ہے۔ بیردایت امام ابن حبان نے اپنی دصیحی میں نقل کی ہے۔

1282 - وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ كنت مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سفو فَذكر الحَدِيْثِ إلى أن قَالَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ يَعْنِى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا أدلك على أبُواب الْحَيْر

قلت بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ . قَالَ الصُّوم جنَّة وَالصَّدَقَة تطفىء الْنَحطِينَة كَمَا يطفىء المَّاء النَّار

رَوَاهُ النِّرْمِدِيْ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَيَأْتِى بِسَمَامِهِ فِي الصمت وَهُوَ عِنْد ابُن حبّان من حَدِيْثٍ حَابر فِي حَدِيْثٍ يَأْتِي فِي كتاب الْقَضَاء إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

کی حضرت معاذبین جبل بی این کرتے ہیں: میں ایک سفرین نبی اکرم سی کے ساتھ تھا (اس کے بعدراوی نے بوری حدیث ذکر کی ہے جس میں وہ آگے جل کر بیان کرتے ہیں:) پھر نبی اکرم سی کے ارشاد فر مایا: کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی شہروں؟ میں نے عرض کی : جی ہاں! میارسول اللہ! نبی اکرم سی کی ارشاد فر مایا: روزہ و معال ہے اورصد قد گناہ کو بوں بجھادیتا ہے جس طرح یانی آگ کو بجھادیتا ہے "۔

میروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سجے ہے ایر آگے چل کرخاموشی ہے متعلق ہاب میں مکمل

روایت کے طور پرآئے گی میروایت امام ابن حبان نے حصرت جابر مظافلات منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے اور بیروایت تفاہے متعلق باب میں آئے آئے گی اگر اللہ نے جا ہا۔ تفاہے متعلق باب میں آئے آئے گی اگر اللہ نے جا ہا۔

معالى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّدَقَة الطفىء غضب الرب وتدفع ميتَة السوء الطفىء غضب الرب وتدفع ميتَة السوء

رَوَاهُ النِّسُرِمِ لِنَى وَابُسَ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وروى ابْن الْهُبَارِكَ فِي كتاب الْهر شطره الاَحير وَلَفُظِهِ إِن اللّه ليدرا بِالصَّدَقَةِ سَبُعِيْنَ بَابا من ميتَة السوء

يدْرًا بِاللَّالِ الْمُهُملَة أَى يَدْفِع وَزِنه وَمَغُنَّاهُ

بدروایت امام ترندی نفل کی ہام این حبان نے اپی ''حیج'' بین نقل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بد حدیث حسن فریب ہے عبداللہ بن مبارک نے اس روایت کا آخری نصف حصہ ''کتاب البر'' میں نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

"ب خنک الله تعالی صدیے کی وجہ سے بری موت کے ستر دروازے پرے کردیتا ہے"۔

لفظ البدراً "بين أدّ السياس المستراد الدين " التين يرك كرنا بيون الور عن ودول كا متبار السياس المستركات المسلط 1284 - وَعَنْ آبِي كَيْشَة الاستماري رَضِي اللّه عَنْهُ آنه سمع رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَلَاتُ السّم عَلَيْهِ فَ وَاحْدِثْكُمْ حَدِينا فاحفظوه قال مَا نقص مَال عبد من صَدَقَة وَلا ظلم عبد مظلمة صبر عَلَيْهَا إلا زَاده الله عزا وَلا فتح عبد باب مَسْالَة إلا فتح الله عَلَيْهِ بَاب فقر آو كلمة نَحْوَهَا وَأَحَدِثْكُمْ حَدِينا فاحفظوه . قَالَ إلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بَاب فقر آو كلمة نَحْوَهَا وَأَحَدِثْكُمْ حَدِينا فاحفظوه . قَالَ إلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رَحمة وَيعلم لله في الله عَلَيْهِ وَعَلَم الله عَلَيْهِ وَعَلَم الله عَلَيْهِ وَعَلَم الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا فَهُو صَادِق النّهُ يَقُولُ لَو آن لي مَالا لعملت فِيهِ وَعِم اللهُ عَلَم وَقَه الله عَلَا وَلَمْ يرزقه علما يخبط فِي مَاله بِعَيْر علم وكا يَعْم لله وَلا يَعْم اللهُ عَلَى الله عَلَم الله عَلَم اللهُ عَلَى الله عَلَى المَا له عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى الله

رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَقَالَ الْيَرْمِذِي جَدِيْتُ حَسِنٌ صَحِيْح

العلى معرت الوكود انمارى والتينيان كرتے بين: انبول نے ني اكرم الله كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

" تین با تیں ہیں جن کے بارے میں میں شم اٹھاسکتا ہوں میں تہمیں ایک بات بتا تا ہوں کم لوگ اسے یاد کرلو! آپ تلاقظ فی ارشاد فر مایا: صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا اور جب کسی بندے کے ساتھ ذیادتی ہواوروہ اس پرصبرے کام لے تواللہ تعالی اس کی عزیت میں اضافہ کرتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ ماتھے کا دروازہ کھولنا ہے تواللہ تعالی اس پرغر بت کا دروازہ کھول دیتا ہے (یہ یاس کی ماند کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا) آپ تلاقظ نے فرمایا: میں تمہیں ایک بات بتا تا ہوں تم لوگ اسے بیاد کرلو!

آب تا الله نے ارشاد فربایا دنیا جا وہم کے لوگوں کے لئے ہے۔ آیک وہ بندہ جے اللہ تعالیٰ نے مال اور سم عطاکیا ہوا اور وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نزے اللہ وہ بندہ بحث اللہ تعالیٰ کے نزے کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ بندہ بحث اللہ تعالیٰ نے علم عطاکیا ہو الکہ اللہ اللہ اللہ وہ بندہ بحث اللہ تعالیٰ نے علم عطاکیا ہو اللہ تعالیٰ نے مالہ عطائیا ہو اللہ تعالیٰ کے ذریعے وہ کام کرتا 'جو فلال فخم عطائہ کیا ہوا وہ وہ بی ہو ہے اللہ تعالیٰ اللہ علی مالہ ہوتا تو میں بھی اس کے ذریعے وہ کام کرتا 'جو فلال فخم کرتا ہو اس کی نبیت کے مطابق اجر ملے گا اور ان دونوں کا اجر برابر ہوگا' آیک وہ بندہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے مال کو طاکیا ہوا وہ اللہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے قل سے ناوا تق ہوئو تو یہ سے نیا وہ بری جگہ پر ہوگا' اور آیک وہ بندہ ہے کہ اللہ علی کے اللہ تعالیٰ کے قل سے ناوا تقف ہوئو تو یہ سب سے زیادہ بری جگہ پر ہوگا' اور آیک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قل سے ناوا تقف ہوئو تو یہ سب سے زیادہ بری جگہ اللہ میں قال بین اللہ تعالیٰ کے تنے سے اوا تقف ہوئو تو یہ سب سے زیادہ بری جگہ ہر ہوگا' اور آئی اللہ تعالیٰ کے تنے سے اللہ تعالیٰ کے تنے کے مطابق بدنہ ملے گا' اور ان دونوں کا گناہ بندہ کو مل کر تا ہو اللہ عطاکیا ہوا وہ درج کرتا ہوا اور وہ یہ سوچے کہ آگر میرے پاس بھی مال ہوتا' تو میں بھی اس میں فلال معلیٰ کے تنے کے مطابق بدنہ ملے گا' اور ان دونوں کا گناہ میں ہوگا'۔

يردوايت الم ترقرى اورامام ابن ماجد فقل كل مام ترفرى قراح بين بيعد يمث من محم مند المنجول 1285 - وعَنْ آبِي هُورَيْسِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ طبوب رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ منل البَخِيل والسمت من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منل البَخِيل والسمت من كينيه عنه الله عند المنظرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل السمت عنه عَنه عَنْى تغشى أنامله وتعفو آفره وجعل البَخِيل كلما هم بصدقة قلصت واحدت كل حَلقة بمكانها

قَالَ آبُو هُوَيْدِهِ فَأَنَا رَآيَت رَسُولً الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَصَّبُعَيْهِ هَكَذَا فِي جيبه يوسعها وَلا تتوسع . رَوَاهُ البُحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِيّ وَلَفْظِهِ مثل الْمُنفق الْمُتَصَدِّق والبخيل كمثل رجليُن عَلَيْهِ مَا جبسان أَوْ جنسان من حَدِيْد من لدن ثديهما إلى تواقيهما فَإِذَا أَرَادَ الْمُنفق أَن ينفق اتسعت عَلَيْهِ الدرِّع أَوُ مرت حَسَّى سُحِن بنانه وَتَعْفُو آثَره فَإِذَا آرَادَ الْبَخِيل أَن ينفق قلصت ولزمت كل حَلقَة موضعها حَتَّى أحداث بترقوته أَوْ برَقَيَتِهِ

يَقُولُ أَبُوْ هُرَيُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشهد أنه رأى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوسعها وَلَا تتسع الْجَنَّة بِضَم الْجِهم وَتَشْديد النَّوْن كل مَا وقى الْإِنْسَان ويضاف إلى مَا يكون مِنَهُ التراقى جمع توقوة بِفَتْح التَّاء وَضمّهَا لحن وَهُوَ الْعظم الَّذِي يكون بَيْن ثغرة نحر الْإِنْسَان وعاتقه وقلصت بِفَتْح الْقَاف وَاللَّام آى انجمعت وتشموت وَهُوَ ضد استرخت وانبسطت والجيب هُوَ الْحَرِق الَّذِي يخرج الْإِنْسَان مِنْهُ رَامِه فِي التَّوْب وَنَحْوَهُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنیان کرتے ہیں: نی اکرم منٹی نے کٹوکٹن اورصدقہ کرنے والے نتخص کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان کی مثال ٔ دوایسے آ دمیوں کی مانند ہے جن کے جسم پرلوہے کی زرہ موجود ہوتی ہے ٔوہ زرہ بُن کے بازوں سے لے ران کاردن بر بوتی ہے صدقہ کرنے والا تحض جب بھی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تواہے کشاد کی نصیب ہوتی ہے بہاں تک کہوہ زرو کی ہوروں کوڈھانپ لیتی ہے اوراس کے نشان قدم کوچھیالیتی ہے جبکہ بنوس محض جب زرو کی ہوروں کوڈھانپ لیتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ پر مضبوط ہوجا تا ہے محضرت ابو ہر برہ ان شابیان کرتے ہیں :
مدند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اور محت ہوتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ پر مضبوط ہوجا تا ہے محضرت ابو ہر برہ ان شابیان کرتے ہیں :
ہی نے بی اکرم من اپنی کودیکھا کہ آپ من النظم اپنی انگلیوں کے ذریعے اپنے کر بیان میں اس طرح اشارہ کیا کہ وہ محض اسے کی کوشش کرتا ہے کی دوہ کھی ہیں ہوتی ہے '۔

بدردایت امام بخاری امام سلم اورامام نسائی نے قل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ بدیں:

"مدقہ کرئے خرج کرنے والے خص اور تجوی کرنے والے خص کی مثال دوا ہے آ دمیوں کی ماند ہے جن ہے جسم پراو ہے کی بن ہوئی دو جے یا دوزر ایس ہوتی ہیں جب خرج کرنے والا خص خرچ کرنے کا ادادہ کرتا ہے تو ہو اور قدموں کے کا ادادہ کرتا ہے تو وہ اور تک کہ اس کے یاؤں اور قدموں کے کرنے کا ادادہ کرتا ہے تو وہ اور تنگ ہوتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ خرج کر جاتا ہے تو وہ اور تنگ ہوتی ہے اور ہر صلقہ اپنی جگہ برجم جاتا ہے بیاں تک کہ وہ (زرہ) اس کی گردن یا اس کے حلق کو پکڑ گئی ہے '۔

۔ حضرت ابوہریرہ بٹانٹڈ بیان کرتے ہیں: ہیں گواہی دے کریہ بات بیان کرتا ہوں: انہوں نے نبی اکرم نٹانٹی کودیکھا کہ آپ نے اشارہ کر کے دکھایا' کہ وہ مخص اسے کشادہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن دہ کشادہ نہیں ہوتی''۔

"الجنة" میں ٹی پڑیٹی ہے اور ک پر شکر ہے اسے مراد ہروہ چیز ہے جس کے ذریعے آ دی خودکو محفوظ کرتا ہے اور اس کی نست اس چیز کی طرف کی گئی ہے جس سے بیر ہو ( لیعنی زرہ مراو ہے )۔

"التداتی" بیلفظ" تدقدہ" کی جمع ہے جس میں ت پر زیرے اوراس پر بیش پڑھنا ملطی ہے بیدوہ ہڑی ہے جوآ دمی کی گردن کے درمیان ہے ہوآ دمی کی گردن کے درمیان ہے ہوآ دمی کے گردن کے درمیان ہے ہوآ دمی کے درمیان میں ہوتی ہے۔

لفظا تلصت "من ق اورل پرز برئے اس سے مرادجع ہونا اور مشاہے کیے اور کشادہ ہونے کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

"الجيب"اس مرادوه حصر بجهال سے آوی این کیڑے میں سے میں ایناسر باہر تکالآ ہے (لینی کریان)۔

1286 - وَعَنْ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنه بلغه عَن عَائِشَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَن مِسْكِينا سَآلَهَا وَهِي صَائِمَة وَلَيْسَ فِي بَينهَا إِلَّا رغيف فَفَالَت لمولاة لَهَا أعطيها إِيَّاه فَقَالَت لَيْسَ لَك مَا تفطرين عَلَيْهِ فَقَالَت أعطيها إِيَّاه

قَالَت فَفعلت فَلَمَّا أمسينا أهدى لَهَا اَهُل بَيت اَوُ إِنْسَان مَا كَانَ يهدى لَهَا شَاة وكفنها فدعتها عَائِشَة فَقَالَت كلى من هٰذَا خير من قرصك

ﷺ امام مالک بیان کرتے ہیں: اُن تک سیّدہ عائشہ بڑی جائے بارے میں بیردوایت پیجی ہے: ایک مسکین نے ان سے پچھ کھانے کے ان سے پچھ کھانے کے انگا سیّدہ عائشہ بڑی جائے روزہ رکھا ہواتھا 'ان کے گھر میں اس وقت صرف روٹی تھی 'تو انہوں نے اپنی کنیز سے کھانے ہواتھا 'ان کے گھر میں اس وقت صرف روٹی تھی 'تو انہوں نے اپنی کنیز سے کہا تم یہ اس کے ذریعے آپ افطاری کریں 'توسیّدہ کہا تم یہ اسے دیدوائی کنیز نے کہا: آپ کے پاس کوئی ایس چیزئیں ہے جس کے ذریعے آپ افطاری کریں 'توسیّدہ

عائشہ بنالہ انے فر مایا بتم بیال سکین کودے دوااس کنیزنے ایسانی کیا جب شام ہوئی تو کسی کھرے افراد نے یا کسی مخص عائشہ بنالہ کا کو تھنے کے طور پڑ بحری کا کوشت بھیجا سیّدہ عائشہ صدیقہ بنالہائے نے اس کنیز کوبلوایا اور فرمایا بتم مید کھاؤا رید کھانا تہماری روٹی سے زیادہ بہتر ہے (جوتم نے فقیر کودی تھی)۔

1287 - قَالَ مَالكُ وَبَسْلغنِيُّ أَن مِسْكينا استطعم عَائِشَة أَمَّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَيْن يَدِيهَا عِنْب قَـقَـالَـت لاِنْسَان خُـدْ حَبَّة فاعطه إِيَّاهَا فَجعل ينظر إِلَيْهَا ويعجب فَقَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا العجب كم ترى فِي هَلِهِ الْحَبَّة مِن مِثْقَالِ ذَرة ذكره فِي الْمُوطًا هَنَكذَا بلاغا بِغَيْر سَنَد

قُولِهِ و كفنها أى مَا يَسْتُرهَا من طَعَام وَغَيْرِه

الم الک بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پہنی ہے: ایک مرتبہ ایک مسکین نے سیّدہ عائشہ بڑا نجا سے کھانے کے لئے پچھ مانگا' اس وقت سیّدہ عائشہ بڑا نجا کے سامنے انگورد کھے ہوئے تھے توانہوں نے کسی شخص سے کہا: تم ایک دانہ نے کرُوہ دانہ اس مسکین کودے دوئتو اس شخص نے جرا تگی سے سیّدہ عائشہ بڑا نجا کی طرف دیکھنا شروع کیا سیّدہ عائشہ بڑا نجا نے فرمایا: کیاتم اس مسکین کودے دوئتو اس شخص نے جرا تگی سے سیّدہ عائشہ بڑا نجا کی طرف دیکھنا شروع کیا سیّدہ عائشہ بڑا نجا نے فرمایا: کیاتم اس بات پرجیران ہور ہے ہو؟ حالانکہ اس ایک دانے کے اندر ذرے کے وزن جتنے کتنے ہی جھے بن جاتے ہیں'۔

بیرروایت امام مالک نے ''مؤطا''میں' بلاغ'' کے طور پرنقل کی ہے جو کسی سند کے بخیر ہے۔ متن کے بیالفاظ' و کفنہا''اس سے مرادوہ چیز ہے جس سے کھانے وغیرہ کوڈ ھانیا جاتا ہے۔

1288 - وَعَنْ آبِى هُرِيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَال رجل لاتصدق بصدقة فَخرج بِصَدَقَة فَخرج بِصَدَقة فَخرة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بَهُ فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بَهُ فَعْرِج بِصَدَقة فَخرج بِصَدَقة فَخرج بَهُ فَعْرِج بَهُ فَعْرَة فَخرج بَهُ فَعْرِج بَهُ فَعْرَة فَخرة فَعْرِه بَهُ فَعْرِه بَهُ فَعْرِهُ فَعْرِهُ فَعْرِهُ فَوْنَعُها فِي فَالْ فَالْمُعُونُ فَعْرِهُ فَعْرِهُ فَاللّه فَاللّه عَلَى فَاللّه ف

قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمد على سَارِق وزانية وغنى فَاتى فَقِيل لَهُ أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَّهُ أَن يستعف عَن سَرِقته وَأَما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زِنَاهَا وَأَما الْغَنِيّ فَلَعَلَّهُ أَن يِعْتَبِر فينفق مِمَّا إعطَاهُ الله وَ الْهُ السُّحَادِيْ مَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا مُنْدَلِهِ مَالنَّ مَالنَّ مَا اللهِ مَا يَعَلَّهُ اللهِ عَنْ ال

رَوَاهُ البُسَحَسَادِى وَالسَّلَفُ طَلَّهُ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِي وَقَالا فِيْدِ فَاتِى فَقِيَّل لَهُ أما صدقتك فَقَدُ تقبلت ثُمَّ ذكر بحديث

ﷺ حضرت ابوہر برہ دفاقت ایان کرتے ہیں: نی اکرم کا آتا ارشاد فرمایا: 'ایک شخص نے کہا: کہ میں کوئی چیز صدقہ کروں گا' پھروہ صدقے کی چیز کو لے کر نکلا (اور لاعلمی میں) اس کوکسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیا اسکے دن لوگ بات چیت کررہ سے کھے کہ گزشتہ رات کسی چور کوصد نے کے جو کو سے اگر چہ گزشتہ رات کسی چور کو صد نے کے طور پر کچھ دیا گیا ہے تو اس شخص نے کہا: اے اللہ! ہر طرح کی جمر 'تیرے لئے مخصوص ہے' اگر چہ (صدقہ کی چیز ) چور کے پاس چل گئی ہے میں ضرور پھر صدقہ کروں گا' پھروہ شخص صدقے کی چیز لے کر نگلا اور (لاعلمی میں) وہ چیز زنا کرنے والی مورت کے ہاتھ میں رکھ دی 'اگلے دن لوگ بات جیت کررہ سے تھے کہ گزشتہ رات زنا کرنے والی مورت

ر کور کری چیزو دو گائی ہے اس فی سے اس اللہ اجرطرح کی جو تیرے لئے تعدوم ہے اگر چد ( میری صدقہ کور کری چیز ہے کہ اور اور اور ایک جو تیرے لئے کہ اور اور اور ایک جو تیرے لئے کہ اور اور ایک جو تیرے کر دے تھے کہ کرشتر دات ایک خوشحال شخص کی ایک خوشحال شخص کے باتھ پر کھودی اس کلے دن لوگ بات چیت کر دے تھے کہ کرشتر دات ایک خوشحال شخص کو کہا: اے اللہ اجرطرح کی تھو تیرے لئے تخصوص ہے ( اگر چہ میری صدقہ کی کور میری صدقہ کی کہ ایک چور کو کی تھو تیرے کے خصوص ہے ( اگر چہ میری صدقہ کی کہ مدتے کے طور پر کوئی چیز و ای عورت اور خوشحال شخص کوئل گئی ( تو اللہ تعالی کی طرف ہے ) اس شخص ہے کہا گیا جہاں تک ہوئی چیز ایک چور کو دیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ چوری کرنے سے باز آجائے 'جہاں تک نہارے اس صدقے کا تعلق ہے' تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ زنا ہے بچاگی ہواور جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے' تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ زنا ہے بچاگی ہواور جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے' تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ نہا ہے جو گئی ہواور جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے' تو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ نہا ہے دو بھی اس میں ہے خرج کر نا شروئ کردے' ۔ وہ تیں ایک ہواور امام نسائی نے بھی نقل کی ہواور ایک ان کے جو بال اسے مطالکیا ہے' وہ بھی اس میں ہے خرج کر نا شروئ کردے' یہ ان دو بین اے امام سلم اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے اس دو بین اے امام سلم اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے ان دو بین اے امام سلم اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہو ان دو بین اے امام سلم اور امام نسائی نے بھی نقل کی دو بین اے امام سلم اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہو بین ان اس میں یا الفاظ تو بی بین :

"اس سے پان ایک فض آیا اس کو بتایا جمہار اصدقہ قبول ہو گیا ہے"۔

اس کے بعدراوی نے بوری صدیث ذکر کی ہے۔

1289 - رَعَنُ عَقَبَة بِن عَامِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُ الرّبيء فِي ظلّ صَدَقته حَتْى يَقْضَى بَيْنَ النَّاس . قَالَ يَزِيدُ فَكَانَ آبُو الْخَيْرِ مَرْقَد لَا يَخْطَنه يَوُم إِلَّا تَصَدَق فِيْهِ الرّبيء فِي ظلّ صَدَقته حَتْى يَقْضَى بَيْنَ النَّاس . قَالَ يَزِيدُ فَكَانَ آبُو الْخَيْرِ مَرْقَد لَا يَخْطَنه يَوُم إِلَّا تَصَدَق فِيْهِ الرّبيء وَلَو بَكُمُكَة آوُ بَصِلَة

رَوَاهُ اَخْمَدُ وَابِن خُوزِيْمَةُ وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ ﴿ ﴿ وَهِ حَفْرت عَبْهِ بِن عَامِ الْمُثَنِّيان كُرتَ بِن : بَسُ نَ نِي اكْرَم مَنْ فَيْلِم كُويِارِتُنا وَفر ماتِ بُوكَ سَامِ: ((قيامت كون) برخُصُ اس وقت تك البخصرة كمائي بس رجكا جب تك اوكول كورميان فيملنبس جاتا'' إيدنا مي داوي بيان كرتے بين: ابوالخيرمر ثدنا مي داوي دوزان كوئي شكوئي چيز صدق كياكرتے تي خواووه دوئي يا بيازي كيول

نہ ہو۔ بدردایت امام احد نے تقل کی ہے امام این فزیمہ اور امام ابن حبان نے اس کوائی اپی ' صحیح'' بیر نقل کیا ہے امام عاکم نے بھی اسے تقل کر کے بدکہا ہے: بدامام سلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔ اسے قل کر کے بدکہا ہے: بدامام سلم کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔

1290 - رَفِيْ رِوَابَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة اَيُضًا عَن يَزِيْد بِن لَبِي حَبِيب عَن مَرُقَد بِن آبِي عبد الله الْبَزِنِي آنه كَانَ الله مصر يروح إلى الْمَسْجِد وَمَا رَآيَته دَاجِلا الْمَسْجِد قط إلّا وَفِي كمه صَدَقَة إمّا فلوس وَإمّا حبز وَلِي الْمُسْجِد وَمَا رَآيَته المصل يحمله قالَ فَأَقُول يَا اَبَا الْحَيْر إِن هَاذَا ينتن ثِيَابِك قَالَ فَيَقُولُ يَا ابْن وَلِمَا فَمَع . قَالَ حَتْى رُبِمَا رَآيَت البصل يحمله قالَ فَأَقُول يَا ابَا الْحَيْر إِن هَاذَا ينتن ثِيَابِك قَالَ فَيَقُولُ يَا ابْن وَلِمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ظَلْ الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَامَة صدقته الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ظَلْ الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَامَة صدقته

و و الم این فزیمه کی ایک روایت مین بیالفاظ میں:

ر یہ بن ابوط بیب نے مرتد بن ابوعبداللہ بیزنی کے حوالے ہے میہ بات نقل کی ہے وہ مصر کے رہنے والے تھے وہ مب سے برید بن ابوط بیب نے مرتد بن ابوعبداللہ بیزنی کے حوالے ہے میہ بات نقل کی ہے وہ مصر کے رہنے والے تھے وہ مب سے مبلے مبد جایا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ جب بھی مبد میں داخل ہوتے تھے توان کے باس صدقہ کرنے کے لئے کوئی ت الله الما المواقع ا ابوالخيرايه پيازنو آپ كے كيڑے كوبد بوداركردے كا تو انہوں نے فرمایا: اے ابن ابوعبيب! مجھے كھر بن صدقہ كرنے كے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی تھی اور ایک صحالی نے مجھے ہیات بتائی ہے: نبی اکرم مُلَّ تَقَامِنے ارشاد فر مایا ہے:

" تیامت کے دن آ دی کا سامیاً س کا صدقہ ہوگا"۔

1291 - وَعِنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّدَقَة لتطفىء عَن اَهلها ح الْفُهُورَ وَإِنَّمَا يستظل الْمُؤْمِن يَوْم الْقِيَّامَة فِي ظلَّ صدقته

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَيْسِ وَالْبَيَّهَقِي وَفِيه ابْن لَهِيعَة

انى كوالے يربات منقول ب: بى اكرم تاللے فرمايا ب:

" صدقه صدقه کرنے والے سے قبری تیش کوئم کردے گا اور مؤمن قیامت کے دن اسے صدیے کے سامے میں رہے گا"۔ بدروایت امامطرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے امام بہجی نے بھی اے نقل کیا ہے اوراس کی سند میں ایک راوی ابن لہدے۔ 1292 - وَعَسِ الْسِحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يروى عَن ربه عَزَّ وَجَلَّ الله يَقُولُ يَا ابْن آدم أفرغ من كُنُوك عِنْدِي وَلا حرق وَلا غرق وَلا سرق أوفيكه أَجُوج مَا تكون إليه رَوَاهُ السَطَّبَرَ انِينَ وَالْبَيْهَ فِي وَقَالَ هَٰذَا مُرْسِل وَقد روينا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنه قَالَ إِن اللَّهِ إِذَا استودع شَيْنًا حفظه

الله الله معرت حسن المالان الرت بين: أي اكرم الله في المرم الله المرم المرم المرم الله المرم الله المرم المرم المرم المرم الله المرم المرم ا پروردگارفر ما تاہے: ''اے ابن آدم! تم اینے خزانے (لینی مال) کومیرے پاس رکھوادو! پھریدنہ جلے گا'نہ ڈو بے گا'اورنہ چوری ہوگا'اور یہ میں تہمیں بوراأس دنت والیس كردول گا'جب تمہیں اس كى سب سے زیادہ ضرورت ہوگی''۔

بدروايت امام طبراني اورامام بيني في في الله وهفر مات بين بيده يث مرسل "ب بيم في بدهديث حصر مت عبدالله بن عمر اللها كحوال المسئ في اكرم الأيم المناهم ال

"ج ب الله تعالى كے ياس كوئى چيزر كھوائى جاتى ہے تو دہ اس كى حفاظت كرتا ہے "۔

1293 - وَرُدِي عَن مَيْدُمُ وِنَة بِنت صعد أَنَّهَا قَالَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْجِتَاعَنِ الصَّلَقَة فَقَالَ إِنَّهَا حجابٍ مِنَ النَّارِ لَمِنِ احتسبِهَا يَبْتَغِي بِهَا وَجِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ

تقلم بیان کیجئے! تو نبی اکرم مَنْ فیلم نے ارشاد فرمایا: میچنم ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے اس مخص کے لئے 'جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے

مار کے لئے اے کیا ہو' ۔ بیروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے۔ معول کے لئے اے کیا ہو' ۔ بیروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے۔

صول - وَعَنْ سُرَبُدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ عَنْهَا لحيى سَيْعِيْن شَيْعًانا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج رجل شَيْنًا من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُ مِ رَحِل شَيْنًا من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا لحيى سَيْعِيْن شَيْعَلَانا

الفلانسية والبَزَّار وَالطَّبَرَانِيِّ وَابِّن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِه وَتودد فِي سَماع الْاعْمَش من بُرَيْدة وَالْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَ فِي صَحِيْحِه وَتودد فِي سَماع الْاعْمَش من بُرَيْدة وَالْحَاكِم وَالْبَهُ فِي وَالْمَا عَنْ اللهُ وَاللهُ الْمَالِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

و مرت بريده والتؤروايت كرتين بي اكرم تاليل في ارشادفر مايا ي:

''کوئی ہمی مخص صدقہ کرنے کے لئے' کوئی چیزاس وقت تک نبیس نکالٹا' جب تک وہ اس چیز کؤ70 شیاطین کے دون میں مینجنا''۔ دون میں ہے بیس کھینچنا''۔

یدردایت امام احرامام بردارامام طبرانی نے نقل کی ہے امام ابن نزیمہ نے اسے اپن دسیجی "میں اسے روایت کیا ہے انہوں نے اسے روایت کیا ہے انہوں نے اسے دخرت بریدہ دان تو سے ساع کرنے کے بازے میں تر دوکا اظہار کیا ہے اسے امام حاکم اور امام بیلی نے بھی نقل کیا ہے المام حاکم اور امام بیلی نے بھی نقل کیا ہے امام حاکم فرماتے ہیں: یہ ان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے " یہی روایت امام بیلی نے حضرت ابام بیلی نے حضرت اباد دفاری دایت کے طور پرنقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

"صدقہ اُس وقت تک نہیں نکالا جاتا جب تک اسے "سر"شیاطین کے جبڑوں سے نہیں تھینچا جاتا وہ سب اُسے روک رہے ہوئے ہیں اُ

1295 - وَعَنْ آنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آبُو طَلْحَة آكثر الْآنُصَار بِالْمَدِيْنَةِ مَالا من نعل وَكَانَ آحَبُ الْرَاكِ اللَّهِ مِلْكَة وَعَنْ آنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آبُو طَلْحَة آكثر الْآنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخلهَا وَيشُرب من مَاء فِيْهَا طيب . قَالَ أنس فَلَمَّا نؤلت هَذِهِ الْآيَة (لن تنالوا البر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون) آل عمرَان

كَامَ اَبُوْ طَلْحَة إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن الله تَبَارَك وَتَعَالَى يَقُولُ (إِن للنالوا البر حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون) وَإِن آحَبُ آمُوالِي إِلَى بيرحاء وَإِنَّهَا صَلَقَة اَرُجُو برهَا وَدُخُرهَا عِنْد الله فضعها يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ اَرَاك الله

فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِ ذَٰلِكَ مَالَ رابِحِ ذَٰلِكَ مَال رابح

رَوَاهُ الْهَ خَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالْتِرْمِذِى وَالنَّسَائِي مُخْتَصوا بيرحاء بِكَسِّر الْبَاء وَفتحهَا ممدودا اسْم لحديقة نحل كَانَت لاَبِي طَلْحَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا صَوَابه بيرحى بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالرَّاء مَفْضُوْرا وَإِنَّمَا صِحفه النَّاس

وَقُولُه رابح رُوِيَ بِالْبَاءِ الْمُوَحِدَة وِبالِياءِ الْمُثَنَّاة تَحت

ا الله الله المعالمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ا

وهي الترغيب والترهيب (اوّل) ( هم الرَّال ) ( ١٥٢ ) ( ١٥٢ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥٠ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) ( ١٥ ) (

سے اوران کے زور کے اُن کے تمام اموال میں اسب سے زیادہ پندیدہ 'جرحاء' نام کا باغ تھا جو سور کے الک مرتابل تا ال م مؤتی اس باغ میں تحریف لے جائے تھے اوراس کا میٹھا یائی بیا کرتے تھے حضرت انس بڑا تنابیان کرتے ہیں: جس بیا عظامال بوئی: ''تم اس وقت تک نیک تک تیس بی کے کئے 'جب تک اس چیز میں سے فرج ٹیس کرتے اجسے تم پیند کرتے ہوا۔

تو میرے اموال میں ہے میرے نزویک مب سے زیادہ پیندیدہ" ہیرجاء ' ہے بیصدقہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ ہونے کی امیدر کھتا ہوں یا رسول اللہ! آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعال کریں راوی بیان کرتے میں: تو نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فر مایا: بہت محدہ نیفع بخش مال ہے نیفع بخش مال ہے'۔

بدروایت امام بخاری امام مسلم امام ترندی نے تعلی کے امام نسائی نے اسے مختفرروایت کے طور برنقل کی ہے۔
لفظ ' بیرحاء' میں اب پر زیر ہے اوراس پر زیر بھی پڑھی گئے ہے اس کے بعد اسم ممرود ہے کہ مجوروں کے ایک باغ کانام ہے جوحضرت ابوطلحہ بڑائو کی ملکیت تھا ہمارے بعض مشاک نے یہ بات نقل کی ہے: اس کا ورست تلفظ یہ ہے کہ ' بیری ' ایمی ا

پراز برئے اور اس کے بعد رئے اور پھراس میں اسم کمور " ہے لوگوں نے اس کو غلط فل کیا ہے۔

روایت کے بیالفاظ"ران "اے ب کے ساتھ اور ی کے ساتھ آل کیا گیا ہے۔

1298 - وَعَنَ آبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُول فِي الصَّلَاة قَالَ تَمام الْعَمَلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُول فِي الصَّلَاة قَالَ تَمام الْعَمَلُ قُلْتُ يَا رَسُولًا اللَّهِ تَركت أفضل عمل فِي نَفْسِي أَوْ خَيره قَالَ مَا هُوَ قلت الصَّوْمِ قَالَ حَير وَكَيْسَ هُنَاكَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَى الصَّدَقَة وَذَكر كلمة .

قلت فَإِن لَم أقدر قَالَ بِفضل طَعَامك

قلت قَان لم أفعل قَالَ بشق تَمُرَة

قلت قَان لم افعل قَالَ بِكُلِمَة طيبَة

فلت فإن لم أفعل قَالَ دع النَّاسِ من الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بها على نفسك

قلت قَانِ لَم أَفعل قَالَ تُوِيدُ أَن لَا تدع فِيك من الْخَيْرِ شَيْئًا رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالْلَّفْظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ أطول مِنْهُ بِنَحْوِهٖ وَالْحَاكِم وَيَأْتِي لَفُظِهِ إِنْ شَاءَ الله

رو به بهر در و به بسید می و به بین سبان میسی صوحه و بسید بسید و دست بسید و بیری صحبه ای ساء اسه این از کرد می این از بادر الله این از بادر مین آپ کیاار شاد فرماتے ہیں؟ آپ کیاار شاد فرماتے ہیں؟ آپ کیاار شاد فرماتے ہیں؟ آپ خارس کی نیار سول الله! میں نے ایک اور عمل کا دکر نیس کیا جو میرے زدیک سب ہیں؟ آپ خالیات رکھتا ہے (راوی کوشک ہے شاید بیا لفاظ ہیں:) سب سے زیادہ بہتر ہے نی اکرم شائیلا نے دریافت کیا: وہ کون ساہے؟ میں نے عرض کی: روزہ آپ نا تا تا این نا بیان کی بات نیس ہورہی میں نے عرض کی: یارسول ساہے؟ میں نے عرض کی: روزہ آپ نا تا تا بیان کی بات نیس ہورہی میں نے عرض کی: یارسول

الله! كون سامدة (زياده فضيات ركھنا ہے اس كے بعدراوی نے ایک کلمه ذکر کیاتھا) بیں نے عرض کی: اگر جیں!س کی قدرت نہ رکھوں' ہی اکرم طافیق نے فرمایا: پھراضا فی کھانا وے دوئیس نے عرض کی: اگر جیں ہے بھی بد کروں؟ نبی اکرم طافیق نے فرمایا: نصف مجود وید واجس نے عرض کی: اگر جی ہے بھی نہ کروں؟ نبی اکرم طافیق نے فرمایا: نبی نہ کروں؟ نبی اکرم طافیق نہ کہ دواجس نے عرض کی: اگر جی سے بھی نہ کروں؟ نبی اکرم طافیق نے فرمایا: پھرتم او گول کواپے شرے محفوظ رکھو کیونکہ میر بھی ایک صدقہ ہے جوتم اپنے آپ پر کرو گے میں میروں؟ نبی اکرم طافیق نے فرمایا: تم میروں؟ نبی اکرم طافیق نے فرمایا: تم میروں؟ نبی اکرم طافیق ندر ہے دو؟''۔

ے مربان ہے۔ امام بزار نے نقل کی ہے روایت کے بیالغاظ اُن کے نقل کردہ ہیں اسے امام ابن حبان نے اپنی ''میں اس سے روایت ایام بزار نے نقل کی ہے روایت کے بیالغاظ اُن کے نقل کردہ ہیں اسے امام ابن حبان نے اپنی ''میں اس سے زیادہ طویل روایت کے طور پراوراس کی مانندنل کیا ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور وہ روایت آگے آگے آگے ۔

رُوْدَ اللهِ عَالَى الْبَيْهَ قِبَى وَلَفُظِهِ فِـى اِحْدَى رَوَايَاتِه قَالَ صَالَت رَسُولُ اللهُ صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا إينجى العَبْد مِنَ النَّارِ قَالَ الإِيمَانِ بِاللَّه

الله على الله مَعَ الإيمَان عمل قَالَ أن ترضخ مِمَّا خولك الله وترضخ مِمَّا رزقك الله وَلَوْ الله عَمَّا رزقك الله وَلَنْ يَا نَبِيَّ اللهِ فَإِن كَانَ فَقِيرا لا يجد مَا يرضخ قَالَ يَامر بِالْمَعْرُوفِ وَينهى عَن الْمُنكر قَالَ لا يَسْتَطِيعُ أَن يَامر بِالْمَعْرُوفِ وَلا ينهَى عَن الْمُنكر قَالَ فليعن الأخرق وَلا ينهَى عَن الْمُنكر قَالَ فليعن الأخرق وَلْا ينهن يَا رُسُولَ اللهِ آرَايَت إِن كَانَ لا يحسن أن يصنع قَالَ فليعن مَظْلُوما

قُلْتُ يَا لَبِي اللهِ أَرَايَت إِن كَانَ ضَعِيَّهَا لَا يَسْتَظِيْعِ أَن يعين مَظَلُوما قَالَ مَا تُرِيدُ أَن تترك لصاحبك من حير ليمسك أذَاهُ عَن النَّاسِ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَايَتِ إِن فعل هٰذَا يدُخلهُ الْجَنَّة قَالَ مَا من عبد مُؤْمِن يُصِيب خصْلَة مِن هٰذِهِ الْحِصَالِ إِلَّا احدت بِيَدِهِ حَتّى تدخله الْجنَّة '

﴿ السّرغيب والسّرهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَادِلُونَ الْعُلَاتِ الْعُلِينِ الْعُلَاتِ الْعُلِي الْعُلَاتِ الْعُلَاتِ الْعُلَاتِ الْعُلَاتِ الْعُلَاتِ الْعُلِيلِي الْعُلِيلِ

عرض کی: یارسول اللہ! اس بارے بیل آپ کی کیارائے ہے کہ اگروہ ایسا کرے گا؟ تو وہ جنت بیل داخل ہوجائے گا؟ نی اگر م نے ارشاد فر مایا: جو بھی بندہ اِن بیل ہے کوئی ایک خصوصیت بھی حاصل کرے گا' توہ خصوصیت اُس کا ہاتھ بگڑ کر اُسے جنت می واخل کرواد ہے گئ'۔

را ل حرواد من الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الصّدَالة تسد سَبُعِيْنَ بَابا من السوء . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ

الله الله المن المن الله المن المن المن المرام المن المرم المن المرام المن المرام المن المرام الما المرام المرام الما المرام المرا

"صدقه 70 برائيول كے دروازے بند كرديتاہے"

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

1299 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكروا بِالصَّدَقَةِ غَانِ الْبَلاءَ لَا يتخطى الصَّدَقَة . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَرَّفُوعا وموقوفا على انس وَلَعَلَّه اشهه

" صدقه كرفي مين جلدي كروا كيونكه " بلا "صدقے كوعبوركر كيبين اسكتى"

بدروایت امام بیبی نے "مرفوع" روایت کے طور پر اور حضرت انس بھائڈ پر"موتوف" روایت کے طور پر بھی نقل کی ہے اور شاید یہی زیاد ومناسب ہے۔

1300 - وَعسنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدقوا فإن الصَّدَقَة فكاككم مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِي من طَرِيْق الْحَارِث بن عُمَيْر عن حميد عَنهُ

و معرت انس النظروايت كرتين بي اكرم تلكم خالم في ارشاد قرمايا ي

"صدقه كرو! كيونكه صدقة تهمار يبياد كاذر بيهب

بدروابت الم بہم نے حادث بن عمر کے والے ہے میدنای راوی کے والے ہے خطرت الس اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ع 1301 - وَرُوِی عَس عَلَی بن اَبِی طَالب رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكروا بالصَّدَقَة فَإِن الْبَلاء لَا يتخطاها

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَذكره رزين فِي جَامعه وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ من الْأُصُول

الله الله المن الوطالب التخروايت كرت بين اكرم مَ الكالم الم المناوفر ماياي،

"صدقه كرنے بيں جلدي كرو! كيونكه كوئي بھي" بلا" إے عيور بين كرسكتى ہے"۔

بدروایت امام طبرانی نے تقل کی ہے بدروایت رزین نے اپنی "جامع" میں نقل کی ہے البتہ" اصول "میں ہے کسی میں بد

حديث 1300: السبعيم الأومط للطبراني - بساب العيس من بقية من أول اسه ميم من إسه موسى - حديث: 8219 نبب الإيسان للبيريفي - التحريض على صدقة التطوع حديث:3199 علية الأولياء - ابن معدان معديث:15929

ر ایت موجود کیس ہے۔ روایت موجود کیس

و المرات مارث المعرى والمنازيان كرتے بين: ني اكرم الفال في ارشادفر مايا ب

"برائیل کو میتم دین کہ دولوگ ان پر گل کریں (اس کے بعد داوی نے پاتوں کی وی کی کہ دو خود بھی اِن پر گل کریں اور بی اسرائیل کو میتم دیں کہ دولوگ ان پر گل کریں (اس کے بعد داوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں آئے چل کر بیالفاظ ہیں:)

" دیس تم لوگوں کو صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں اُس کی مثال ایسے خص کی ماند ہے جے دشمن قید کر لیتا ہے اوروہ اس کے ہاتھ کردن پر باند ہودیا ہے اوروہ اس کی گردن بھی اڑاوی کی قورہ خص میں ہوتا ہے: کیا تم لوگ اس بات میں دلجہی رکھتے کردن پر باند ہودیا ہے اور وہ اس کی گردن بھی اڑاوی کی اڑاوی کی اڑاوی کی اڑاوی کی اور اور کی اور اور کی اس بات میں دلجہی رکھتے ہو؟ کہ میں تنہیں اپنی ذات کا فدید دور یتا ہے 'الموری کی گردن بھی تمواری یا ڈیا دہ رقم ادا کر کے اپنی ذات کا فدید دور یتا ہے 'الحدیث بیر دوایت امام تر فدی نے فق کیا ہے راہ ہیں ۔ اس سے جو قرار دیا ہے اس امام مان خریم نے بھی نقل کیا ہے دوفر ماتے ہیں: بیان الفاظ اُنہی کے نقل کردہ ہیں اُمام ابن حربان نے اسے اپنی 'وجھے'' میل نوایت کے طور پر 'فراز میں اور اُراد کر کے اُس کی شرط کے مطابق سے جو نیر دوایت اس سے پہلے' کھل روایت کے طور پر 'فراز میں اور اور جر نے متعلق بی بیس گرز دیکی ہے۔

1303 - وَعَنُ رَافِعِ بِنِ مَكِيثُ وَكَانَ مِمَّنِ شهد الْحُدَيْنِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حسن الملكة نَمَاء وَسُوء الْحلق شُؤُم وَالْبِر زِيَادَة فِي الْعُمِر وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِيئَة وتقى منتَة السوء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِيْهِ رجل لم يسم وروى أَبُو دَاوُد بعضه

ﷺ حضرت رافع بن مکیٹ ڈی ڈیٹو 'جنہیں صلح صدیبیہ بے موقع پر حاضر ہونے کاشرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں : نبی اکرم ناتی نے ارشاد فر مایا :

''(اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ) اچھاسلوک کرنا' نشو دنما (لیعنی مال میں اضافے) کاباعث ہے اور بُر ااخلاق نحوست ہوتی ہے نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بچھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے'۔ بیر دایت امام طبر انی نے بیچم کبیر میں نقل کی ہے اس میں ایک راوی ہے جس کانام ذکر نہیں ہوا امام ابوداؤ دنے اس روایت کا بچھ حصافی کیا ہے۔ 1304 - وَعَنْ عَـــُــرو بـن عَـوَّف رَضِــى الـلَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن صَلَلَهُ الْمُسُلِم تزيد فِي الْعُمر وتعنع ميتَة السوء وَيلُعب الله بهَا الْكبر وَالْفَخُو

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي من طَرِيُق كثير بن عبد اللَّه عَنْ آبِيّهِ عَنْ جَدِّهِ عَمُرو بن عَوْف وَقد حسنها التِرْمِذِي وصححها ابْن خُزَيْمَة لغير هٰذَا الْمَتْن

د حضرت عمر و بن عوف بالتكار وايت كرت بين : نبي اكرم مَ التيكم في ارشاد فرمايا ب:

''مسلمان کاصدقہ' عمر میں اضافہ کرتا ہے' اور بری موت کو پرے کرتا ہے' اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے' فخر اور تکبر کور خصت کر دیتا ہے' ۔ بیر دوایت امام طبر انی نے کشیر بن عبد اللہ کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے دادا حضر منت مروین عوف بڑا تھنڈ کے حوالے سے امام تر ندی نے اسے حسی قر اردیا ہے' اور امام ابن خریمہ نے اسے میح قر اردیا ہے' کیکن اس کا منتن اور ہے۔

1305 - وَعَنْ عمر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ ذكر لى أن الأعمال تباهى فَتَقُولُ الصَّدَقَة أنا المصلكم رَوّاهُ ابن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

علی حضرت عمر التختیمان کرتے ہیں: میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اعمال ایک دوسرے پرفخر کا اظہار کرتے ہیں توصد قہ کہتا ہے: میں تم سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔

بدروایت امام ابن خزیمہ نے اپنی '' سی میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صیح ہے۔

1306 - وَعَنْ عَوْف بِـن مَـالُك رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ خوج رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِيَدِهِ عَصا وقد علق رجل قنو حشف فَجعل يطعن فِي ذَلِكَ القنو فَقَالَ لَو شَاءً رب هٰذِهِ الصَّدَقَة تصدق باطيب من هٰذَا إن رب هٰذِهِ الصَّدَقَة يَا كُل حشفا يَوُم الْقِيَامَة

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُّو دَاوُد وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيتُحَيْهِمَا فِي حَدِيْث

کی حضرت عوف بن مالک نگاتی بیان کرتے ہیں: نی اکرم خاتی تشریف لائے آپ ساتھ اس مصافاایک فخص نے ہلکی تم کی مجودوں کا ایک خوشہ (صدقے کے طور پر مجد میں) انگایا ہوا تھا 'نی اکرم ساتھ اس جھڑی کے ذریع اس خوشے کو چھوا اور فرمایا: یہ صدقہ کرنے والا شخص اگر چاہتا تو اس سے زیادہ پاکیزہ (مجودیں) بھی صدقہ کرئے والا شخص اگر چاہتا تو اس سے زیادہ پاکیزہ (مجودیں) بھی صدقہ کرسکا تھا 'یہ صدقہ کرنے والا شخص کی مجودیں کھائے گا'۔

بیروایت امام نسانی نے نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ انہی کے نقل کردہ بیں اے امام ابوداؤدنے بھی نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ اورا مام ابن حبان نے اپنی اپنی ''جیج'' میں نقل کیا ہے۔

1307 - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع مَالا حَرَامًا ثُمَّ تسعدق بِه له يكن لَهُ فِيْهِ أجر وَكَانَ إصره عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم

كلهم من رِوَايَةٍ دراج عَنِ أَيْنِ حجيرة عَنهُ

الم الله المريده الله المريده التأثير واليت كرت بين في اكرم مَنَّ النَّيْمِ في الرَّم مَنَّ النِيمِ المراد الماد في الماري المار

، وفض حرام طور پر مال جمع کرتا ہے اور پھراسے صدقہ کرتا ہے تواس شخص کواپیا کرنے ہے کوئی اجز نبیں ملے گا' بلکہ بیاس کے ذمہ گناہ کے طور پرلازم ہوگا''۔

سروایت امام این فزیمداورامام این حبان نے اپنی اپنی وضیح "میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ان تمام معرات نے اِسے دراج کے حوالے سے این جمیر و کے حوالے سے حضرت ابو ہر رہ وی فائز سے نقل کیا ہے۔ معرات نے اِسے دراج کے حوالے سے این جمیر و کے حوالے سے حضرت ابو ہر رہ وی فائز سے نقل کیا ہے۔

َ 1308 - وَعَنُ آبِي هُرَيُوَة وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حير الصَّدَقَة مَا أَبِقت عنى وَالْكِ الْعَلِيا خَيْرٌ قِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وابِداً بِمَن تعول تَقُولِ امْوَاتِك أَنْفق عَلَى آوْ طَلَقيى

وَيَقُولُ مُمَالُوكِكُ أَنُفَقَ عَلَى آوُ بِعنى وَيَقُولُ ولدك إلى من تكك رَوَاهُ ابْنَ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَعَلَّ وَإِن تَقُولُ امْرَ أَنك إلى آخِره من كَلامُ أَبِي هُرَيُرَة مدرج

الله العرب الوبريره الأثناء في اكرم منافقة كارفر مان قل كرتين:

"سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس کوکرنے کے بعد بھی آ دمی خوشحال رہے اوراو پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے اورتم اپنے زیر کفالت پرخرج کرنے سے آغاز کرو(ورنہ )تمہاری ہوی کیے گی: جھ پرخرج کروورنہ جھے طلاق دیدو! تمہاراغلام کیے می جھ پرخرج کروا پھر جھے فروخت کردو! تمہارا بچہ کے گا: تم جمیں کس کے حوالے کرتے ہو؟"۔

یردوایت امام ابن فرزیمہ نے اپنی' سی میں نقل کی ہے اور شاید روایت کے بیالفاظ'' تمہاری بیوی کیے گ' یہاں سے لے کر آخرتک معزرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ کا کلام ہے جوروایت کے درمیان میں درجے ہوگیا ہے۔

1309 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنه قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَى الصَّدَقَة أفضل قَالَ جهد الْمقل وابدأ بِمن تعول رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ

کی بارسول اللہ! کون ساصدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ ٹاٹھ نے ارشادفر مایا: جوننگ دست مخص محنت کر کے دیے اورتم اپنے زیر کفالت مخص سے فرج کرنے کا آغاز کرو'۔

بدردایت امام ابوداؤ دسنے امام ابن خزیمہ نے اپن ' مسیح' میں اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1310 - وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آيُضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبق دِرْهَم مائة الف دِرُهَم فَقَالَ رَجَلَ وَكَيْف ذَاك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجَل لَهُ مَال كثير آخذ من عرضه مائة الف دِرْهَم تصدق بها وَرجل لِيْسَ لَهُ إِلَّا دِرُهَمَانِ فَأَخذ آحدِهمَا فَتصدق بِهِ

رَوَاهُ النَّسَائِي وَابِّن خُزَيِّمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيَّحِهِ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ قَوْلِهِ مَن عرضه بِضَم الْعِين الْمُهُملَة وبالضاد الْمُعْجَمَة أَى مِن جَانِبه ارشادفرمایا ہے: ﴿ وَمِنْ اللهِ بِرِيهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ الله

رو البعض اوقات ) آیک درجم ایک لا کھ درجموں پر سبقت لے جاتا ہے ایک صاحب نے دریافت کیا: یارسول اللہ! وہ کیے؟

نی اکرم من اللہ اور مایا: ایک فخص کے پاس بہت سامال ہوتا ہے وہ اپنے سامان میں سے ایک لا کھ درہم نکالنا ہے اور صدرتہ

کردیتا ہے اور ایک فخص کے پاس صرف دودرہم ہوتے ہیں اوروہ اُن میں سے ایک کولے کر اُسے صدقہ کردیتا ہے '۔

ر پیروایت امام نسانی 'امام ابن خزیمه اورا مام ابن حبان نے اپنی اپن ' صحیح'' میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کر دو میں امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں : بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

روایت کے بیالفاظ اعرصة "میں ع" پر پیش ہے اس کے بعد ض ہے اس سےمراداس کی ایک طرف ہے۔

1311 - وَعَنْ أَم بَجِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَت يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لِيَقُومُ على بَابِي فَمَا اجد لَهُ شَيْنًا اغْطِيهُ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَم تَجِدَى إِلَّا ظَلْفًا مُحَوَقًا فَادَفْعِيهُ إِلَيْهِ فِي يَدُهُ شَيْنًا اغْطِيهُ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَم تَجدى إِلَّا ظَلْفًا مُحَوَقًا فَادَفْعِيهُ إِلَيْهِ فِي يَدُهُ وَسَلَّمَ إِنْ لَم تَجدى إِلَّا ظَلْفًا مُحَوِقًا فَادَفْعِيهُ إِلَيْهِ فِي يَدُهُ إِنَّ لَهُ تَوْدَى سَائِلُكَ وَلَوْ بِظَلْفُ مُحْوَقًا فَادُفُعِيهُ إِلَيْهِ لَا تُردى سَائِلُكَ وَلَوْ بِظَلْفُ مُحْوَقً

وَابْسَ حَبَانَ فِى صَسِحِيْسِحِهِ وَقَالَ التِّرُهِذِيِّ حَدِيُثٌ حَسَنٌ صَحِيْحِ الظلْف بِكَسُرِ الظَّاء الْمُعْجَمَة للبفر وَالْعَنِم بِمَنْزِلَة الْحَافِرِ للْفرس

ﷺ سیدہ اُمّ بجید شفیال کرتی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آکر کھڑا ہوتا ہے اور جھے اسے دینے کے لئے پچھ نہیں ملتا؟ تُونی اکرم مُلَقِظِم نے فرمایا: اگر تہمیں اسے دینے کے لئے جھ نہیں ملتا؟ تُونی اکرم مُلَقظِم نے فرمایا: اگر تہمیں اسے دینے کے لئے جلا ہوا پایا (بیعن جانورکی ٹا تک کانچلاحصہ) ملتا ہے تو وہی تم اس کے ہاتھ میں دکھ دوا۔

بدردایت امام ترفدی اور امام ابن فزیمه نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں بدالقاظ زائدیں:

''تم ما تکنے والے کو واپس نہ لوٹا وُ ! خواہ کوئی جلام واپایا ( لیعنی جانور کی ٹا نگ کا نچلا حصہ ) و ہے کروا پس کرو'۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی' دصیح' میں نقل کی ہے امام ترفدی فرماتے ہیں: بدهدیت حسن سیح ہے۔

''الظلف' 'میں ظایر' زیزے بیگائے اور بحری کے یا وُل کو کہتے ہیں جس طرح محود ہے کا کھر ہوتا ہے۔

''الظلف' 'میں ظایر' زیزے بیگائے اور بحری کے یا وُل کو کہتے ہیں جس طرح محود ہے کا کھر ہوتا ہے۔

1312 - رَحَنُ آبِي ذَرِ رَضِي اللّه عَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تعبد عَابِد من بنى السّرائِيل فعبد الله في صومعة مِيتِينَ عَاما فأمطرت الآرض فاعضرت فَاشُرَف الراهب من صومعته فَقَالَ لَو نزلت فَذكرت الله فازددت خيرا فَنزل وَمَعَه رغيف او رغيفان فَبَيّتَمَا هُوَ فِي الْآرُض لَقيته امُرَاة فَلَمُ يزل يكلمها وتكلمه حَتْى غشيها ثُمَّ أغمى عَلَيْهِ فَنزل الغدير يستحم فجاء سَائل فَاوَما إلَيهِ أَن يَانحُد الرغيفين ثُمَّ مَات فوزنت عبَادَة مِيتِينَ مسنة يِتلَكَ الرنية فوجحت الزنية بحسناته ثُمَّ وضع الرَّغيف أو الرغيفان مَع حَسَناته فوجحت حَسناته ومُحت عَسَناته فعفول لَهُ

رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَـحِيْحِه وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد مَوُقُولًا عَلَيْهِ وَلَفُظِه إِن رَاهِبًا عبد الله فِي صومعته سِتِينَ سنة فَجَاءَ ت امْرَاهَ فَنزلت إلى جنبه فَنزل إلَيْهَا فواقعها سِتَ لَيَال ثُمَّ سقط فِي يَده فهرب فَاتى مَنْ بِهِ الْمَاوِى فِيْدِ ثَلَاثًا لَا يطعم شَيْنًا فَاتَى برغيف فَكُسرهُ فَاعُطى رجلا عَن يَمِينه نصفه وَاعْطى آخر عَن مَنْ اللهُ اللهُ

و معزت ابوذر عُفاري النَّنَاروايت كرتے بين: ني اكرم مَنَّ الْكُمْ فِي ارشادفر مايا ہے:

روین اور ایک سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ عبادت گرارتھا'اس نے اپ عبادت خانے میں ساتھ سال بھا'الدی عبادت کی دوری اور بین سر سرزوشاداب ہوگئ'اس را بہ بے اپ عبادت خانے سے باہر جھا کک کردیکھا' تو سوچا کہ اگر میں سرا بہ بار اور اللہ تعالیٰ کاذکر کروں' تو میری بھلائی میں عزیدا ضاف ہوگا' وہ نیجا تر آیا'اس کے پاس ایک (رادی کی سال سے بیجا تر کے جاؤل اور اللہ تعالیٰ کاذکر کروں' تو میری بھلائی میں عزیدا ضاف ہوگئ' وہ اس مورت کے ساتھ بات چیت کرتی رہا'اوروہ عورت سے ہوئی' وہ اس مورت کے ساتھ محبت کرتی ہوگئ کہ ہوا اوروہ عورت اس کے ساتھ بات چیت کرتی رہی' بہاں تک کراس نے اس مورت کے ساتھ صحبت کرتی بھراس پر بے ہوشی ماری ہوئی' بھروہ ایک کئو یس میں نہانے کے لیے اُترا 'اس وہ وہ ان کو وہ ان کو ان دورو ٹیول کا مراس را بہ کا انتقال ہوگی' تو اس کی ساتھ سال کی عبادت کا 'اس زنا کے ساتھ وذن کیا گیا تو اس کے نیکیول کے ماتھ وذن کیا گیا اوراس کی مفترت ہوگئ' ۔

مقالے میں زنا کا بیکڑ ابھاری تھا' بھرائن ایک (رادی کوشک ہے یا شاید ) یا دورو ٹیول کو اس کی نیکیول کے ساتھ رکھا گیا' تو نیکیول کی مفترت ہوگئ'۔

بردایت امام این حبان نے اپنی و صحیح "میں نقل کی ہے اسے امام بیمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود جھ نظرے اُن پر''موتوف'' روایت کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:

''ایک راہب نے اپنے عبادت خانے علی ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھرا کیے عورت آئی اوراس کے (عبادت خانے سے) پہلو میں آکر تھر کی وہ اُز کراس کے پاس گیا اور چھدان تک اس کے ساتھ صحبت کرتارہا پھر جب جواس کے ہاتھ میں تعاوہ گرگیا (لیمنی اس کی عبادت ضائع ہوگئی) تو وہ بھا گا اور سجد میں آیا تو مسجد میں تین آدی موجود تنظ جہنوں نے پھھنیں کھایا تھا راہب کے پاس ایک روٹی تھی اس نے اُسے تو ڈائجواس کے دائی طرف جیٹا ہوا تھا اُسے نصد دیا اور دوسر مے خص کو جواس کے دائی طرف جیٹا ہوا تھا اُسے نصف صد دیا اور دوسر مے خص کو جواس کے بائیں طرف جیٹا ہوا تھا اُسے نصف حصد دیا 'اوراس نے اس کی کو جواس کے بائیں طرف جیٹا ہوا تھا نصف حصد دیا 'پھر اللہ تعالیٰ نے اس راہب کی طرف ملک الموت کو بھی ویا 'اوراس نے اس کی روح کو تین کو جھ رائیں بھاری روح کو تین کو رکھا گیا 'تو جو دو اللہ پلڑ بھاری ہوگیا گئی اور وہ چھرا تیں ایک بلڑے میں رکھی گئیں 'تو چھ رائیں بھاری ہوگئی 'پھراس ایک ردٹی کو رکھا گیا 'تو وہ واللہ پلڑ بھاری ہوگیا 'لیمن کو میرانوں پر بھاری ہوگئی۔

1313 - وَعَنِ الْمُغِيرَ ةَ بَن عبد اللّه الْجِعُفِيّ قَالَ جلسنا إلى رجل من اَصْحَاب النّبي صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُفَالَ لَهُ حبصفة بن خصفة فَجعل ينظر إلى رجل سمين فَقُلْتُ لَهُ مَا تنظر إلَيهِ فَقَالَ ذكرت حَدِيثا معته من رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمعته يَقُولُ هَلُ تَدُرُونَ مَا الشّه يد قُلْنَا الرجل يصرع الرجل مدين 1313: نسب الإبهان للبيوني - التمريض على صدقة التطوع حديث: 3186 مرفة الصعابة لأبى عبم الأصبياني باب الغاه باب من المه خارجة - خصفة حديث: 2296 قَالَ إِن النَّدِيد كل الشَّديد الَّذِي يملك نَفسه عِنْد الْفَضَب تَدُرُونَ مَا الرقوب قُلْنَا الرجل الَّذِي لا يُولد لَهُ . قَالَ إِن الرقوب الرجل الَّذِي لَهُ الْوَلَد لم يقدم مِنْهُم شَيْنًا ثُمَّ قَالَ تَدُرُونَ مَا الصعلوك قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى ال

رَوَاهُ الْبَيُّهَقِيّ وَينظر سَنَده

قَالَ الْحَافِظِ وَيَأْتِيُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب الملبس بَابِ فِي الصَّدَقَة على الْفَقِير بِمَا بلبسهُ

ور کی مغیرہ بن عبداللہ بعنی بیان کرتے ہیں: ہم ایک محانی کے پاس بیٹھتے تھے جن کانام حضرت نصفہ بن نصفہ براللہ تھا وہ ایک موٹے تازے آوی کی طرف و کیھنے لگئے میں نے اُن سے کہا: آپ اس کی طرف کیاد کھید ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: جھے ایک حدیث یاد آگئی ہے جو ہیں نے بی اکرم مُنگافی کی زبانی سی تھی میں نے آپ منگافی کو سیار شاد فرماتے ہوئے ساہے:

''کیاتم لوگ جانتے ہو؟''طافتور' کون ہوتاہے؟ ہم نے عرض کی: ایسانی جوکی دومرے فیض کو پچھاڑدے تو ہی اگرم نگانا نے ارشادفر مایا:''مکمل طافتور' دو فیض ہوتاہے جوغصے کے وقت خود پر قابور کھے' تم لوگ جانتے ہوکہ''رتوب' کون ہوتاہے جو تاہے ؟ ہم نے عرض کی: وہ فیض جس کے بال اولا دنہ ہوتی ہو نبی اگرم نگانا نے فر مایا:''رتوب' وہ فیض ہوتاہے' جس کی اولا دہ واور اس نے آگے کسی کونہ بھیجاہو پھر آپ نگانی نے دریافت کیا: کیاتم لوگ جانتے ہوکہ'' مفلس' کون ہے؟ ہم نے عرض کی: وہ فیض جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے کی وہ فیض جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے کی وہ فیض جس کے باس مال موجود ہو لیکن اس نے اس میں سے پچھ بھی آگے نہ بھیجاہو ( یعنی صدقہ دخیرات نہ کیا ہو )۔

میردایت امام بیہق نفل کی ہے اوراس کی سندل نظر ہے

حافظ کہتے ہیں: اگراللہ نے جاہا تو عنقریب لباس سے متعلق باب میں نیہ باب کہ آدمی کاکسی ایسے فقیر کوصدقہ کرنا جوا پہن سکتا ہوا (اس میں بیدروابت آئے گی)

## 2 - التَّرُغِيب فِي صَدَقَة السِّر

باب بوشیره طور بر صدقه کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

1314 - عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لا ظل إلاّ ظله الإمّام الْعَادِل وشاب نَشا فِي عبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلَّق بالمساجل ورجلان تحاب فِي الله الجَمْعة على ذَلِكَ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَاة ذَات منصب وجمال فَقَالَ إنِي ورجلان تحاب فِي الله الجَمْعة على ذَلِكَ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَاة ذَات منصب وجمال فَقَالَ إنِي المَّا اللهُ وَرجل تصدق بِصَدقة فأخفاها حَتَى لا تعلم شِمَاله مَا تنفق يَمِينه وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتُ عَيناهُ . رَوَاهُ اللهُ وَالتِرْمِذِي وَمُسَلِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة هلكذَا ورويناه الله وَالتِرْمِذِي عَنْ آبِي هُويْرَة آوُ آبِي سعيد على الشَّك

الله العربيده الويريه التأثيبان كرت بن الس في أي اكرم مَنْ الله كويدار شادفرمات موسة ساب.

رسات اور ایسے بین جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنا سامی نصیب کرے گا جب اس کے ساتے کے علاوہ اور کوئی سامیر بیس برع عاول کا میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی ہو،ایسا شخص جس کا دل سجد کے ساتھ متعلق برع عاول کر ان ایسانو جوان جس کی نشو ونما اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی ہو،ایسا شخص جس کا دل سجد کے ساتھ متعلق بین اور ایسی افراد جواللہ تعالی کی خاطر ایک دوسرے ہی جوان اور اس کی وجہ بین اور اس کی وجہ بین اور ایک وہ خوص جس کے جس کی ہوا ورخوبصورت بھی ہو وعوت دے اور دہ شخص ہے جس سے جدا ہوتے ہوں ایک وہ شخص جو کوئی جو صاحب منصب بھی ہوا ورخوبصورت بھی ہو وعوت دے اور دہ شخص ہے جس سے جدا ہوتے ہوں اور ایک وہ شخص جو کوئی چیز صدف کرتے ہوئے اسے اتنا پوشیدہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو پینہ نہ چلے کہ دائیں اللہ تعالی ہی اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کے آنسو جاری ہو جا میں '۔

انہ نے کیا خرچ کیا ہے ؟ اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کے آنسو جاری ہو جا میں '۔

' ہے روایت امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابو ہر رہے دنگائنڈ کے حوالے سے اِس طرح نقل کی ہے' ہم نے بھی اسے روایت کر دیا ہے' اسے امام مالک اورامام تر مذک نے حضرت ابو ہر رہے دنگائنڈیا شاید حضرت ابوسعید خدر کی ڈنٹٹ کے حوالے سے بعنی شک کے مرد نیقل کیا ہے۔

1315 - وَرُوِى عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خلق الله الارص جعلت تميد وتكفأ فارساها بالجبال فاستقرت فعجبت الْمَلائِكة من شدَّة الْجبَال فَقَالَت يَا رَبنَا هَلُ خلقت علقا أشد من الجبّال قَالَ نَعَمُ الْحَدِيْد قَالُوا فَهَلْ خلقت حَلقا آشِد من الْحَدِيْد قَالَ النَّار

قَالُوا فَهَلَّ خلقت خلقا أشد مِنَ النَّارِ قَالَ المَّاء

قَالُوا فَهَلُ خلقت خلفا اَشد من الماء قَالَ الرّبح قَالُوا فَهَلُ خلقت خلقا اَشد من الرّبح قَالَ ابُن آدم إذا تصدق بِصَدقَة بِيَمِينِهِ فَاخفاها من شِمَاله رَوَاهُ التِّوُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهمَا وَقَالَ التّرْمِذِي حَدِيْتُ غَرِيْبٌ

وه معزت انس التعوروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ اللهِ في ارشادفر ما يات:

"جب الله تعالى نے زمین کو پیدا کیا تو وہ طبے گی اوراوندگی ہونے گئ تو الله تعالی نے اُسے پہاڑوں کے ذریعے بائد ہ
دیا تو پھر گئ تو فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت پر بری جرا تھی ہوئی انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! کیا تونے بہاڑوں سے بھی
زیدہ زبردست کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ پروردگار نے جواب دیا: بی ہاں لوہا انہوں نے کہا: کیا تونے لوہ سے بھی زیادہ زبردست مخلوق پیدا کی
مخلوق پیدا کی ہے؟ الله تعالی نے فر بایا: آگ انہوں نے دریافت کیا: کیا تونے آگ سے بھی زیادہ زبردست مخلوق پیدا کی
ہے؟ اس نے فر بایا: پانی انہوں نے دریافت کیا: تونے پانی سے زیادہ زبردست مخلوق پیدا کی ہے؟ اس نے کہا: ہوا انہوں نے
دریافت کیا: کیا تونے ہوا ہے بھی زیادہ زبردست مخلوق پیدا کی ہے؟ تواس نے فر مایا: انسان جب وہ اسے داکس ہاتھ کے ذریعے
صد تہ کرے اورائے ہا کمیں ہاتھ سے بھی پوشیدہ رکھے (تو وہ اِن سب چیزوں سے ذبردست ہوگا)"۔

یدروایت امام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے بیالغاظ اُن کے نقل کردہ ہیں اسے امام بیجی نے اور دیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے'امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن صَدَقَة النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن صَدَقَة النّبِر تطفىء غضب الرب تَبَارَك وَتَعَالَى

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِيرِ وَفِيه صَدَقَة بن عبد الله السمين وَلَا بَأْس بِهِ فِي الشواهد

الله الله المعاوية بن حيده الأثنة عني اكرم الأثنيام كاليفر مان تقل كرت مين:

" پوشید وصدقهٔ پروردگار کے غضب کوشتم کردیتاہے"۔

ہ ہے۔ اور ایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں تفل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ تمین ہے اور شواہر کے طور رِلل کرنے میں اس روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1317 - وَعَسَ اَبِسَى اُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنائع الْمَعُرُوفَ لَيْنَ مصّارِع السوء وَصدقَة السِّرِ تطفىء غضب الرب وصلَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حسن

وه العامد فالزوايت كرتي بن أكرم مَا الله في الرم مَا الله في المرم مَا الله في المرم مَا الله في المرم ما الله في المرم الله المرم الله في المرم الله المرم الله المرم الله في المرم الله المرم المرم الله المرم الله المرم المرم الله المرم الله المرم ال

" مختلف متم کی احجائیاں کرنا برائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے پوشیدہ طور پرصدقہ کرنا پروردگار کے غفب کوئم کردیتا ہے اورصلہ دحی کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے '۔

بدروایت امام طبرانی نے جم مجیر میں حسن سند کے ساتھ ال کی ہے۔

1318 - وَرُوِى عَن أَم سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنائِعِ الْمَعُرُوف تَيْقِى مَصَادِع السوء وَالصَّدَقَة خَفِيا تطفىء غضب الرب وصلة الرَّحِم تزيد فِى الْعُمر وكل مَعُرُوف تَيْق مَصَادِع السوء وَالصَّدَقَة خَفِيا تطفىء غضب الرب وصلة الرَّحِم تزيد فِى الْعُمر وكل مَعُرُوف فِى الْاَنْعَام اللهُ مَعْدُوف فِى الْاَحْرَةِ وَاخْلِ الْمُنكر فِى الدُّنْيَا هِم اَهْلِ الْمَعُرُوف فِى الْاَنْعَام اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

" محلائی کے کام کرنا مرائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور پوشیدہ صدقہ مرود گارکے غضب کوشتم کردیتا ہے اورصلہ رمی کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے ہر بھلائی صدقہ ہے اور دنیا میں جولوگ نیکوکار ہیں وہ آخرت میں بھی نیکو کار ہوں سے جولوگ دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں گئے اور جنت میں سب سے پہلے بھلائی کرنے والے لوگ واضل ہوں سے "۔

: بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

1319 - وَعَنْ آبِسَى أُمَامَةَ رَضِسَى اللّهُ عَنْهُ أَن ابَا ذَر قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الصَّدَقَة قَالَ آضَعَاف مضاعفة وَعند الله الْمَزِيْد ثُمَّ قَرا (من ذَا الَّذِي يقُرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَهُ أضعافا كَثِيْرَة) التَقرَة قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ آى الصَّدَقَة أفضل قَالَ سر إلى فقير أوَّ جهد من مقل ثُمَّ قَرا (إن تبدوا الصَّدقَات فَعما هِيَ) التَوَة الايَة اللهِ آى الصَّدَقة أفضل قَالَ سر إلى فقير أوَّ جهد من مقل ثُمَّ قَرا (إن تبدوا الصَّدقات فَعما هِيَ) التَوَة الايَة رَوَاهُ آحُمْد مطولا وَالطَّبَرَانِي وَاللَّفُظ لَهُ وَفِي إسنادهما عَلَى بن يزِيْد

علاج عرض کی گئی: یارسول الله! کون ساصدقد زیاده فعنیات رکھتاہے؟ آپ منگانی نے فرمایا: کسی غریب کو پوشیده طور پرمعدقد و بنا یاغریب آدی کا مشقت کر کے صدقہ کرتا' کھرآپ منگانی سنے بیآیت تلاوت کی:

" "الرتم صدقات كوظا مركرو توريجي احجعا ہے"۔

بدروایت امام احمد نے طویل روایت کے طور پڑنٹل کی ہے اسے امام طبر انی نے بھی نقل کیا ہے روایت کے بیدالفاظ ان کے نقل سردہ ہیں ان دونوں کی سند میں علی بن پزید ٹامی راوی ہے۔

1820 - وَعَنْ آبِى ذَرِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ثَلَاقَة يُجِبهُمُ اللّه وَثَلَاقَة يبغضهم الله عَنْهُ وَبَيْنه فمنعوه فَتخلف رجل الله فَامَا أَنِي قوما فَسَالَهُمْ بِاللّهِ وَلَمْ يسألهم بِقرَابَة بَيْنَهُمْ وَبَيْنه فمنعوه فَتخلف رجل باعقابهم فَاعُطاهُ سرا لا يعلم بعطيته إلّا الله وَالّذِي أعطاهُ وقوم سَارُوْا ليلتهم حَتْى إذا كَانَ اللّوم اَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنْهُ اللّهِ وَالّذِي أعطاهُ وقوم سَارُوْا ليلتهم حَتَى إذا كَانَ اللّوم اَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنْهُ لِللّهِ وَالّذِي أَعُلُوا أَنْ فِي سَرِيّة فلقى الْقدو فهزموا فاقبل مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالنَّلَاثَة الَّذِيْنَ يبغضهم الله الشَّيِّخ الزَّانِيُّ وَالْفَقِيرِ المختال والغني الظلوم رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهِما إِلَّا اَن ابْن خُزَيْمَة لم يقل فمنعوه

وَالنَّسَائِيِّ وَالنِّرْمِذِي ذَكره فِي بَابِ كَلام الْحور الْعين وَصَححهُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه إِلَّا أَنه قَالَ فِي آخِره وَيبغض الشَّيْخ الزَّانِي والبخيل والمتكبر

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَيحِيْح الإسْنَاد

الله الله معزمت ابود رخفاري بخائفة مني اكرم مَنْ اللهُ كار فرمان فقل كرت بين:

'' تین لوگ ایسے ہیں بہن سے اللہ تعالی مجت کرتا ہے اور تین لوگ ایسے ہیں ہن کو اللہ تعالی باپند کرتا ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کی واللہ تعالی باپند کرتا ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کی تو م کے پاس آتا ہے اور اُن سے اللہ کے نام پر ما نگا ہے وہ کی قرم کے درمیان ہو کیکن ان لوگوں ہیں ہے کوئی بھی اس ہے کوئی بھی اس ہے کہ نہیں ویتا کہ ان لوگوں ہیں ہے کوئی بھی اس ہے کہ نہیں ویتا ہے اس عطیہ کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کی کوئم نہیں ہوتا 'یا اس شخص کو پیتہ ہوتا ہے جس نے وہ دیا ہے (ووسرایہ ) کہ پھھلوگ رات کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کی کوئم نہیں ہوتا 'یا اس شخص کو پیتہ ہوتا ہے جس نے وہ دیا ہے (ووسرایہ ) کہ پھھلوگ رات کے وقت سفر کرتے ہیں نہوجاتی ہے اور وہ مرد کھر سوجاتے ہیں تو اس کے وقت ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور میری پارگاہ ہیں گریے وزاری کرتا ہے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے ( تیسراوہ شخص سے ) جوشم کی مہم میں موجود ہو وہ وہ وہ شری کا سامنا کرے ووسر ہے لوگ پسپا ہوجا نہیں 'لیکن وہ سیدنان کرتا ہے بڑھئے کہاں تک کہ شہید ہوجا سے مہم میں موجود ہو وہ وہ دیمن کا سامنا کرے ووسر ہے لوگ پسپا ہوجا نمیں 'لیکن وہ سیدنان کرتا ہے بڑھے 'بیاں تک کہ شہید ہوجا سے مہم میں موجود ہو وہ وہ دیمن کا سامنا کرے ووسر ہے لوگ پسپا ہوجا نمیں 'لیکن وہ سیدنان کرتا ہے بڑھے 'بیاں تک کہ شہید ہوجا سے مہم میں موجود ہو وہ وہ میں کا سامنا کرے ووسر ہے لوگ پسپا ہوجا نمیں 'لیکن وہ سیدنان کرتا ہے بڑھے 'بیاں تک کہ شہید ہوجا سے میں اس میں موجود ہو وہ وہ وہ میں کہ سال میں کہ میں کہ سیس موجود ہو وہ وہ دیمن کا سامنا کرے وہ میں کو ایک کہ سیس موجود ہو وہ میں کہ میں کہ میں کرتا ہے کہ کو دوسر ہے لوگ کی سیاس کی کرتا ہے کہ سیاس کا کہ کو میں کہ کو دوسر ہے لوگ کی کہ بھو میں کرتا ہے کہ کو میں کہ کرتا ہے کہ کو میں کرد سے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کہ کی کرتا ہے کرتا کی کرو سے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کر سے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا

ریدسے بیاسانی اور امام ترفدی نے بیردوایت 'حور عین سے کلام' 'سے متعلق باب میں ذکر کی ہے' اور اسے سے قرار دیاہے' امام این حبان نے اسے بی تخصی کے اسے البتہ انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ آسے ہیں:

''اوروہ (لیعنی اللہ تعالی ) بوڑ ہے زانی ' تنجوں اور متکبر کونا پسند کرتا ہے'

بدروایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے جے ہے۔

3 - التَّرِّغِيْب فِي الصَّدَقَة على الزَّوْج والأقارب وتقديمهم على غَيْرِهم

باب: شوبراورقر بهي رشته وارول برصدق كرنے متعلق رغيمي روايات بير أن كودوسرول برمقدم كرنا 1321 - عَن زَيْسَب المنقفية امْرَاة عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تصدقن يَا معشو النِسَاء وَلَوْ من حليكن قَالَت فَرَجَعت إلى عبد الله بن مَسْعُود فَقُلْتُ إنك رجل تخفيف ذَات الله وَإِن رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد أمونَا بِالصَّدَقَةِ فائته فَاسَالُهُ فَإِن كَانَ وَلِكَ يجزي عندى وَإلا صرفتها إلى غَيْركُم فَقَالَ عبد الله بل انته أنت قَانطَقت فَإذَا امْرَاة من الانصار بِبَاب رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد القيت عَلَيْه المهابة صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد القيت عَلَيْه المهابة فَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسَالُانَكُ أَتَجزىء الطَّه عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاخُبرهُ أَن امْرَاتُيْنِ بِالْبَابِ فَسَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاخُورهُ مَن نَحن

قَالَت فَدخل بِلال على رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هما فَقَالَ امْرَاة من الْانْصَار وَزَيْنَب فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِما اَجُرَانِ أَجِو الْقَرَابَة وَأَجِر الصَّدَقَة عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِما اَجُرَانِ أَجِو الْقَرَابَة وَأَجِر الصَّدَقَة

رَوَّاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ

کی کی حضرت عبداللہ بن مسعود نوائلہ کی اہلیہ سیدہ زینب تعقیہ فی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم موائلہ نے ارشادفر مایا: اے خوا تین کے گردہ! تم صدقہ کرو خواہ اپنے زیورات می (صدقہ ) کرووہ خاتون بیان کرتی ہیں: میں واپس حفرت عبداللہ بن مسعود خاتون بیان کرتی ہیں: میں واپس حفرت عبداللہ بن مسعود خاتون بیان کرتی ہیں۔ کرورے اور نبی اکرم خاتی ہیں صدقہ کرنے کا تکم مسعود خاتون کی الی حقیت کرورے اور نبی اکرم خاتی ہیں صدقہ کرنے کا تکم دیا ہے تو آب نبی اکرم خاتی ہیں اور آب خاتی ہیں اور آب خاتی ہیں اور کوصد قد دے دول گی حضرت عبداللہ نتا تائی خود نبی اکرم خاتی کی خدمت میں ہے ورند پھر میں آپ کی بجائے کسی اور کوصد قد دے دول گی حضرت عبداللہ نتا تائی خود نبی اکرم خاتی کی خدمت میں

الم المراس المر

بدروایت امام بخاری اور امام مسلم نے قال کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے قال کروہ جیں۔

1322 - وَعَنْ سسلسَمَان بسن عَسامس دَعِسىَ السَّلَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى ذَوى الرَّحِم ثِنْتَان صَدَقَة وصلَة

رَوَاهُ النَّسَائِسَى وَ النِّرْمِلِدِى وَحسنه وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيُهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الإسْنَاد وَلَفظ ابْن خُزَيْمَة قَالَ الصَّلَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى الْقَرِيب صِدقتان صَدَقَة وصلَة ﴿ هِ هُ حَرْتَ سَمَان بَن عَامِ ﴿ ثَانَةُ مُن كَارُمُ مَنْ أَيْنَا كَارِفُر مَانَ قَلَ كَرِيرٍ :

'' استئین کوصد قد دینا' (صرف) صدقد دینا ہے اور شنے دار کوصد قد دینے میں دو پہلو ہیں صدقہ دینا اور صدرتی کرنا'' پیردایت امام نسائی اور امام ترندی نے نقل کی ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے امام ابن خزیر۔ اور امام ابن حیان نے اس کواٹی ابن '' صحح'' میں نقل کی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: پیسند کے اعتبار سے صحیح ہے امام ابن خزیمہ کی روایت کے الفاظ مدہ ہیں:

«مسکین کوصد قد دینا مرف صدقه دینا ہے رشینے دار کوصد قد دینے میں دو پہلو ہیں صدقد دینا اور صلہ حمی کرنا''۔

1323 - وَعَنْ حَكِيم بِن حَزَّام رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَن رجلا سَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّدَقَات آيهَا افضل قَالَ على ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِح رَوَاهُ اَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَاسْنَاد اَحْمد حسن

الْكَاشِح بِالشِينِ الْمُعْجَمَة هُوَ الَّذِي يضمر عداوته فِي كشحه وَهُوَ خصره يَعْنِي أَن أفضل الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْفَاطِعِ الْمُضمر الْعَدَاوَة فِي بَاطِنه

﴿ هُونَ مَا (صدقه ) زیاده افضیلت رکھتا ہے؟ نی اکرم مَنْ ایک شخص نے نی اکرم مَنْ ایک صدقه دینے کے بارے میں دریافت کیا کون سا (صدقه ) زیاده افضیلت رکھتا ہے؟ نی اکرم مَنْ ایک نے فرمایا: ایسے دشتے دارکوصد قد دینا 'جواچھارو بیندرکھتا ہو''۔

يدروايت امام احداورامام طبراني في فقل كي هذا مام احمد كي سندهسن هـ-

سروایت، الفاقی این الم مرادوہ فض بے جوابی پہلویں الین ول میں) عداوت جمیا کے رکتا ہوئی الفظ "الکافی میں اعداوت جمیا کے رکتا ہوئی الم من الفظ "الکافی کے مرادوہ فضیات والاصدقہ وہ ہے جوکسی ایسے رشتہ دارکو دیا جائے جورشتہ داری کے حقوق کا خیال ندر کھتا ہوا درائی باطن میں دشمنی پوشیدہ رکھتا ہو۔

الله الله سيده أم كلوم بنت عقبه في فيابيان كرتي إلى: بي أكرم مَن في الرم مَن المرام عَن المرام من المرام الماري الم

" سب سے زیادہ فضیلت والاصدقہ بیرے کہا لیے رشتہ دار کومیدقہ دیا جائے جو پوشیدہ دشتی رکھتا ہو"۔

بدروایت! مام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے ان کے رجال میچ کے رجال ہیں اسے مام ابن فریمہ نے اپی 'میچ'' میں نق کیا ہے'ا مام حاکم نے بھی اسے قل کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں: بیامام مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے۔

1325 - وَعَنْ آبِى أَمَّامَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الصَّدَقَة على ذِيْ قَرَابَة بِصَعف أَجرِهَا مَرَّتَيْنِ . رَوَّاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ مِن طَرِيْق عبد الله بن زحر

و و الله معرت ابوامامه الله الله المرم من المالية كاليفرمان من المرسة إلى:

"رشية داركوصدقد دينا ومنااجر كاباحث بوتاب".

بدرواب امام طبرانی نے مجم کبیر میں عبداللہ بن زحر کے حوالے سے نقل کی ہے۔

التُّرُهِيب من أن يسال الإنسان مَوُلاهُ أوْ قَرِيبه من فضل مَاله فيبخل عَلَيْهِ أَوْ التَّرُهِيب مِن فضل مَاله فيبخل عَلَيْهِ أَوْ التَّرُهِيب مِن فضل مَاله فيبخل عَلَيْهِ أَوْ التَّرُهِيب وأقرباؤه محتاجون يصرف صدقته إلى الاَجَانِب وأقرباؤه محتاجون

باب اس بارے تربیبی روایات که آدمی اسیخ آقاسے یا قریبی رشته دارسے اُن کا اضافی مال مائے 'تو وہ اس کے جواب میں بخل کا اظہار کریے یا وہ اپناصد قد اجنبی لوگوں کو دیرے حالانکہ اُس

کے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں

1326 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَشِي بِالْحَقِّ لَا يَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَشِي بِالْحَقِّ لَا يَعَدُ اللَّهُ عَنْهُ عَالَهُ عَلَى جَارِه بِفضل بِعَدْ اللَّهُ يَوْم الْقِيّامَة من رحم الْيَتِيم ولان لَهُ فِي الْكَلام ورحم يتمه وَضَعفه وَلَمُ يَتَطَاوَل على جَارِه بِفضل مَا آتَاهُ اللهُ

وَقَالَ يَا أَمَة مُحَمَّد وَالَّذِي بَعَتَنِي بِالْحَقِّ لَا يقبل الله صَدَقَة من رجل وَله قرَابَة محتاجون إلى صلته

ويصرفها إلى غَيْرِهِمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا ينظر الله الدِّهِ يَوْم الْقِيَامَة وَعِد الله بن عَامر الاسْلَمِي قَالَ ابُو حَاتِم لَيْسَ بالمتروك وَالْهُ النَّهِ الدِّسَ المَّارِي وَالْهُ الدِّسَ المَّارِوك وَالْهُ الدِّسَ المَّارِوك وَالْهُ الدِّسَ المَّارِوك وَالْهُ الدِّسَ المَّارِوك وَالْهُ الدِّسَ المَارُوك وَالْهُ الدِّسَ المَارُوك وَالْهُ الدِّسَ المَارُوك وَالْهُ الدِّسَ المَارُوك وَاللهُ اللهُ الدِّلْمُ اللهُ الدِّلْمُ اللهُ الدِّلْمُ اللهُ اللهُ الدَّامُ اللهُ اللهُ

ود من ابو ہر رہ دان فراوایت کرتے ہیں: بی اکرم منافق نے ارشادفر مایا ہے:

وہ ہوں اس کے ساتھ بھے تی کے ساتھ بھیجائے قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کوعذاب بیں دےگا، جس نے بیٹیم اس ناس اس کی بیٹیم اور کمزوری پر رحم کیا ہوا در اللہ تعالی نے جواسے اضافی برم کیا ہوا در اللہ تعالی نے جواسے اضافی برم کیا ہوا در اللہ تعالی نے جواسے اضافی برم کیا ہوا در اللہ تعالی نے جواسے اضافی برم کیا ہو۔ بیٹی اور کم کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کیا ہو۔ بیٹی اور کم کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کیا ہو۔

ال معلق المرائز المرا

ر۔ بیردایت امام طبرانی نے تعلن کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں عبداللہ بن اسلم نامی راوی کے بارے میں ؟ مام ابوحاتم فرماتے مندمتر وک نہیں ہے۔

" الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَل

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسْأَلِ رِجلَ مَوْلاهُ مِن فَصْلِ هُوَ عِنْده فيمنعه إِيَّاه إِلَّا دعِي لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَة لَصَلْد الَّذِي مَنعه شجاعا أقرع

رِّوَاهُ أَبُو دُاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٍ حسن

قَالَ أَبُو ذَاوُد الْأَقْرَعَ الَّذِي ذهب شعر رَأْسه من السم

کی بہربن میم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بہ بیان قل کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! استی سلوک کا ب نے زیادہ حق مارکون ہے؟ نبی اکرم سائی استی ارشاد فر مایا جمہاری مال کی ترتباری مال کی تاریباری مال کی ترتباری کی ترتباری مال کی ترتباری کی تر

نی اکرم طاقتار نے ارشاد فرمایا: جب بھی کوئی شخص اسپے آقاسے اُس کے پاس موجودا ضافی چیز مائے کے اور آقا اُسے دیے سے انکار کردیے توجب اس کے آقا کے لئے قیامت کے دن اس کا وہ اضافی مال منگوایا جائے گا جسے دیے ہے اُس نے انکار کیا تھا'تو وہ (اضافی مال) منج سانب کی شکل میں ہوگا''۔

یردایت امام ابوداؤر نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں اے امام نسائی اورامام تر ندی نے بھی نقل کیا ہے امام تر ندی فرماتے ہیں بیحدیث حسن ہے۔

امام البوداؤد فرماتے ہیں: ''اقرع''اس کو کہتے ہیں'جس کے بال زہر کی وجہ سے اُڑ گئے ہول۔

وَيَ النرغيب والنرهيب (اذل) في المستقات المستقات المستقات المستقات المستقات

من عبد الله البجلي رضي الله عنه قال وسول الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسالم ما من خية وسالم ما من وساله فضلا اعطاه الله إياه فيبخل عَليه إلا احرج الله له من جهام حية يقال له شبخاع يتلمظ فيطوق به . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْكِيتِر بِاسْنَادٍ جَيّدٍ

التلمظ تطعم مَا يبقى فِي الْفَه مِن آثَارُ الطَّعَام

والله الله معزت برربن عبدالله بحلى الأنزاروايت كرت بين: في اكرم مَنْ اللهم عندارشادفر مايا ب:

"جب کوئی رشتہ دارا پے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اوراس سے اضافی چیز ما گل لے اور دو مخص جواس کواللہ تعالی نے عطا کیا ہواس میں بخل کا اظہار کرے تو اللہ تعالی (انکار کرنے والے مخص کے لئے) جہنم سے ایک سانب تکالی ہے جس کانام "شجاع" ہوگا' جومنہ میں چیز چبار ہا ہوگا' اس سانپ کواس مخص کے گلے میں طوق کے طور پرڈال دیا جائے گا'۔

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط اور جم صغیر میں عمدہ سند کے ساتھ فال کی ہے۔

لفظ التلعظ " سےمراد بیہ کہ کھانے کے جوآ ٹارمند میں باتی رہ مجے ہول اُسے کھایا جائے۔

1329 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْمَا رجل اتَّاهُ ابْن عَمه يسْاله مِنْ فَصْلِهِ فَمَنعه مَنعه اللَّه فَصْله يَوْم الْقِيَّامَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ والأوسط وَهُوَ غَرِيْبٌ

و المرت عبراللد بن عمر الكاروايت كرتے بين تي اكرم منافيز منا وفر مايا ہے:

''جس شخص کے پاس' اُس کا پچازادآئے' اوراس کے پاس موجوداضانی چیز اُس سے مانکے اوروہ شخص اسے دیے سے انکار کر دیے نو قیامت کے دن اللہ تعالی اپنائضل اُس شخص ہے روک لے گا''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیراور بھم اوسط میں نقل کی ہے اور بدروایت غریب ہے۔

التَّرْغِيَّبِ فِي الْقَرُّض وَمَا جَاءَ فِي فَصْلِهِ

باب : قرض (دینے) سے متعلق ترغیبی روایات اس کی فضیلت کے بارے میں جو پھے منقول ہے۔ 1338 - عن الْہُ وَایْ بْنِ عَاذِبِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن منح منبحة لِبن أَوْ ورق أَوْ هدی زَقَاقًا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة

رَوَاهُ أَحْمَد وَالنِّرُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ النِّرُمِذِي حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْح وَمعنى قَوْلِهِ منح منيحة ورق

إِنَّمَا يَغْنِى بِهِ قَرِضِ اللِّرُهُم وَقُولُه أَوْ هدى زَقَاقًا إِنَّمَا يَغْنِى بِهِ هِلَايَةَ الطَّرِيقَ وَهُوَ إِرشاد السَّنِيلُ الْهِي ﴿ وَهِ اللَّهِ مَعْرِت بِرَاء بِنَ عَارْبِ إِنْ فَيَالَ كَرِيّ بِينَ شِي فَيْ يَهَا كُرِمِ مَنَّ فَيْنِمَ كُورِ ارشَّادِقُر مَاتِيَ بُوكَ مَا بِي:

صديث:1330: البعامس للترمذي أبواب البروالصبلة عن رمول الله صلى الله عليه وملم - بساب مساجباء في البنعة مديث:1929 البعجب الأوسط للطبرائي - بناب العين بناب البيم من اميه : معبد - حديث:7339 علی ، بخض دورہ یا جائدی عطیہ کے طور پردے یا کسی کوراستے کے بارے میں رہنمائی کردے توبیل اس کے لئے غلام آزاد کرنے کی مانند ہوگا''۔ آزاد کرنے کی مانند ہوگا''۔

آزاد سے امام احدادرامام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردو ہیں اسے امام ابن حبان نے اپی'' صحیح'' بیر وایت امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصدیث حسن سمجے ہے۔ بیل کیا ہے'امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصدیث حسن سمجے ہے۔

منن کے بیالفاظ کر میاندی عطیہ کے طور پردی اس سے مرادیہ ہے: درہم قرض کے طور پردی ادرردایت کے بیالفاظ منن کے بیالفاظ منن کے بیالفاظ منن کے بیالفاظ من رہنمائی کرئے اس سے مرادیہ ہے: راستے کے بارے میں رہنمائی کرے بین بیراستے کے بارے میں رہنمائی کرے بین بیراستے کے بارے میں رہنمائی کرنے بین بیراستے کے بارے میں رہنمائی کرنا ہے اُن کی بات بیبال ختم ہوگئی۔

1331 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسَعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كل قرض صَدَقَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْبَيْهَقِيِّ

و الله معزت عبدالله بن مسعود إلى الله من الرم من الله كايد فرمان تقل كرتے بين :

"بر(دیابوا) قرض صدقہ ہے"۔

یدوایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے اسے امام بہتی نے بھی فقل کیا ہے۔

1332 - وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دخل رجل الْجَنَّة فَرَاى مَكْتُوبًا على بَابِهَا الصَّدَقَة بِعشر آمْثَالَهَا وَالْقَرْضِ بِثمَانِيَة عشر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَالْمَيْهَةِي كِكَلاهُمَا مِن رِوَايَةٍ عَتْبَة بن حميد

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ اَيْضًا كِلَاهُمَا عَن خَالِدِ بْن يزِيْد بن آبِيْ مَالك عَنْ آنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيَت لَيُلَة أُسرِى بِي على بَابِ الْجَنَّة مَكْتُوبًا الصَّلَقَة بِعشر اَمُثَالِهَا وَالْقَرُص بِثمَانِيَة عشر . الحَدِيُثِ وَعتبَة بن حميد عِنْدِي أصلح حَالا من خَالِد

الله المدين الوامام المن المرم مَن المرم مَن المن المرم مَن المرم مَن المن المرم المن المراب المراب

''ایک شخص جنت بین داخل ہوا' تواس نے جنت کے دروازے پریدلکھاہواد یکھا: مدقد کا اجروس گنا ہے اور قرض کا انتہارہ گنا ہے''۔

بیروایت امامطبرانی اورامام بیملی نے نقل کی ہے ان دونوں نے اسے عتبہ بن تمید کے حوالے نیقل کیا ہے۔ یمی روایت امام ابن ماجہ اورامام بیملی نے نقل کی ہے ان دونوں نے بیرخالد بن یزید کے حوالے ہے ٔ حضرت انس زائنڈ سے نقل کی ہے ٔ دوبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن فیلیم نے ارشادفر مایا:

'' جس رات مجھے معراج کروائی گئی' میں نے جت کے دروازے پریدلکھا ہوادیکھا: صدقہ کرنے کا اجردی گنا ہے' اور قرض دینے کا اٹھارہ گنا ہے'' ۔۔۔۔۔الحدیث۔

عتبہ بن حمیدنا می راوی میرے نز دیک خالدین بزید کے مقالبے میں زیادہ اچھی حالت کا مالک ہے۔

الله عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من مُسْلِم يفُرض مُسْلِما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيْدِه وَالْبَيْهَةِي مَرْفُوعا وموقوفا

الله الله عفرت عبدالله بن مسعود والتنوا عبي اكرم مَنْ النَّهُ كابيفر مان تقل كرت مين

"جومسلمان محسلمان كوايك مرتنه قرض ديناہے توبيا تن ہى رقم دومرتبه صدقه كرنے كى مانندہے"

میدروابیت امام ابن ماجه اورامام ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' میں اورامام بیمی نے ''مرفوع'' اور''موقوف'' دونوں طرح سے لقل

1334 - وَعَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من يسو على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَة رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَرَوَاهُ مُسْلِم وَاليَّرْمِذِي وَابُو دَاوُد وَالنّسَالِيّ وَابْنُ مَا جَهَ فِي حَدِيْثٍ بَانِينُ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

الله المرت الوهريره بن فزروايت كرتے بين: ني اكرم مَنْ فَيْمَ نِهِ ارشادفر مايا يه:

'' جو صحص سی شک دست (مقروض) کوآسانی فراہم کرتا ہے اللہ تعالی دنیااورآ خرت میں اُسے آسانی فراہم کرتا ہے'۔ بیر دوایت امام ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے اِسے امام تر ندی امام ابوداؤداورامام ابن ماجہ نے قال کیا ہے'اں کا ذکر جس حدیث میں ہے وہ ان شاءاللہ آ گے آھے گی۔

1- التونيب في التيسير على الممعسر وإنظاره والوضع عنهُ المعسر وإنظاره والوضع عنهُ المعسر المعسر وإنظاره والوضع عنهُ البير المعروض المحفر المعروض المحفر المعروبين المعروبين المعروبين المعروبين المعاف كرنے اللہ معاف كرنے اللہ معافى كرنے كاللہ كے كاللہ كے كاللہ كال

1335 - عَنْ آبِى قَتَادَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه طلب غريما لَهُ فتوارى عَنهُ ثُمَّ وجده فَقَالَ إِنِّى مُعسر قَالَ اللّهُ قَالَ آللُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من سره آن ينجيه الله من كرب يَوْم الْقِيَامَة فلينفس بَن مُعسر اَوْ يضع عَنهُ

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَقَالَ فِيْهِ من سره أن ينجيه الله من كرب يَوْم الْقِيَامُة وَأن يظله تَحت عَرْشه قَلْينُظر مُعسرا

کی حضرت ابوقادہ نگافتہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے اپنے ایک مقروض ہے مطالبہ کیا تو وہ ان سے حصل البہ کیا تو وہ ان سے حصل کے مقالبہ کیا تو وہ ان سے حصل کی مقرق کی مقرق کی مقرق کی اللہ کی مقرق کی مقرق کی اللہ کی مقرق کی مقرق کی مقرق البہ کی اللہ کی مقرق کی مقرق کی مقرق کی اللہ کی مقرق کی مقرق کا دور کا دور کا مقرق کا دور کی کا دور کا

، بخض اس بات کو پیند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کی تکالیف سے نجات عطا کردیے تواسے بنگ دست (مقروض) وی کومہات دینی جاہیے یا اُسے (قرض کی رقم)معاف کردینی جاہیے''۔ موں کومہات دینی جاہیے یا اُسے (قرض کی رقم)معاف کردینی جاہیے''۔

ں۔ پیروایت امام سلم اورو بیر حضرات نے تفقل کی ہے اسے امام طبرانی نے مجم اوسط میں میچے سند کے ساتھ نقل کیا ہے انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ تل کیے ہیں:

'' جو فض اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی پریٹا نیوں سے نجات عطا کرنے اوراس کواپنے عرش کے سائے ہیں رکھے' تو اُسے ٹنگ دست (مقروض) کومہلت دین جاہیے''۔ ہیں رکھے' تو اُسے ٹنگ دست (مقروض) کومہلت دین جاہیے''۔

1336 - وَعَنُ حُدَيْهَ لَهُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلقت الْمَلائِكَة روح رجل مِمَّن كَانَ قبلكُمْ فَقَالُوْا عملت من الْنَحَيْر شَيْنًا قَالَ لَا . قَالُوْا تذكر . قَالَ كنت اداين النّاس فآمر فتيانى وجل مِمَّن كَانَ قبلكُمْ فَقَالُوْا عملت من الْنَحَيْر شَيْنًا قَالَ لَا . قَالُوْا تذكر . قَالَ كنت اداين النّاس فآمر فتيانى أن ينظرُوا الْمُعسر ويتجوزوا عَن الْمُوسر قَالَ قَالَ اللّه تجاوزوا عَنهُ . رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَاللَّفُظ لَهُ

ور المرم من المنظم الم

''فرشتوں نے 'تم سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھے والے ایک فخص کی روح سے ملاقات کی اور دریا فت کیا: کیا تم نے بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ اُس نے جواب ویا: بی نہیں! فرشتوں نے کہا: تم یادکرو! اس نے کہا: میں نوگوں کوقرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں سے یہ کہتا تھا: وہ تنگ دست (مقروض) کومہلت دیں اور خوشحال سے درگز دکریں' بی آکرم منافجا فرماتے ہیں: تو اللہ تعالیٰ نے (فرشتوں سے ) فرمایا: تم لوگ اِس سے درگز دکرو''۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے تقل کی ہے روایت کے بدالفاظ اُن کے قل کردہ ہیں۔

1337 - رَفِى رِوَايَةٍ لَـمُسُلِم وَابُنُ مَاجَةَ عَنْ حُلَيْفَة ايَضًا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن رجلا مَاتُ فَدَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن رجلا مَاتُ فَدَى الْبَعِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن رجلا مَاتُ فَدَى وَإِمّا ذكر فَقَالَ كنت أبايع النّاس فكنت أنظر المُعسر واتجوز فِي السِّكَة أَو فِي النّقُد فغفر لَهُ

ور امام مسلم کی ایک روایت اورا ما این ماجد کی ایک روایت جوحضوت حذیف ایک منقول ہے اس میں بدالفاظ میں: نبی اکرم منابقانی نے ارشا دفر مایا:

یں در افت کیا گیا گیا ہے۔ بھی داخل ہوا تو اُس سے دریافت کیا گیا بتم کیا ممل کرتے تھے؟ تو اُسے یاد آیا 'یا اُسے یاد کروایا گیا' تواس نے بتایا بیں لوگوں کے ساتھ خرید وفرو دست کرتا تھا' تو میں تک دست شخص کومہلت دیتا تھا' اور سکے (زاوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں: ) نفذی کے بارے میں درگز دکرتا تھا (نی اکرم مَنْ اَنْ َ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اَنْ

ب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمُسُلِمٍ عَنهُ آيُضًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن رجلا مِمَّن كَانَ قِلكُهُ آتَاهُ الْملك لِيقُبض روحه فَقَالَ هَلُ عِملت من خير قَالَ مَا أَعلم

قَيل لَهُ انْظُرِ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْتًا غير آنِي كتت أبايع النَّاس فِي التُّنْيَا فَأَنْظر الْمُوسر وأتجاوز عَن الْمُعسر فَادُخلهُ الله الْجَنَّة فَقَالَ آبُو مَسْعُود وَآنا مسمعته يَقُولُ ذَلِك الم بخاری اورا مام مسلم کی ایک روایت بجو صفرت حذیفه دان کاسی منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: نی اکرم نافیل نے ارشاو فر مایا ہے: 'وہ سے بہلے لوگوں میں ایک شخص کے پاس فرشتہ آیا' تا کہ اس کی روح قبض کرلے فرشتے نے دریافت کیا: تم نے ارشاو فر مایا ہے: 'وہ میں ایک شخص کے پاس فرشتہ آیا' تا کہ اس کی روح قبض کر لئے فر شتے نے دریافت کیا: تم میں بھل ان کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میرے علم میں بھی ہے اس فرشت کے کہا: تم جا کر ہ لوااس فوض کے کہا: جھے علم نہیں ہے اس فرشت کرتا تھا' تو میں خوشحال شخص کو مہلت دیتا تھا' اور نگل کہا: جھے علم نہیں ہے' البتہ یہ ہے کہ میں دنیا بھی لوگوں کے ساتھ خرید وفرو شت کرتا تھا' تو میں خوشحال شخص کو مہلت دیتا تھا' اور نگل رست شخص سے درگر رکرتا تھا' (نبی اکرم نگار تا فر ماتے ہیں:) تو اللہ تعالی نے اس شخص کو جنت میں داخل کردیا''

ال يرحصرت ابومسعود النفزية فرماياني سن يحى ني اكرم من في اكرم من المرات ارشادفر مات موسة ساب

1339 - وَعَسَهُ وَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ أَتِى اللّه بِعَبُد من عباده آتَاهُ اللّه مَالا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عملت فِي الدُّنِيَا قَالَ (وَلا يكتمون اللّه حَلِيثًا) النِّمَاء 28 قَالَ يَا رِبَ آتيتني مَالا فَكنت أبايع النَّاس وَكَانَ من خلقي الْجَوَاز قَالَ (وَلا يكتمون الله حَلِيثًا) النِّمَاء 28 قَالَ يَا رِبَ آتيتني مَالا فَكنت أبايع النَّاس وَكَانَ من خلقي الْجَوَاز فَا كنت أيسر على الْمُومر وَأنَظر الْمُعسر فَقَالَ اللّه تَعَالَى أَنَا آحَق بِلْإِلَكَ مِنْك تجاوزوا عَن عَهِدِي

فَقَالَ عِقبَة بن عَامر وَ أَبُو مَسْعُود الْأَنْصَارِي هَ كَذَا سِمعناه من فِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسُلِم هَ كَذَا مَوْقُوفًا على حُذَيْفَة وَمَرُفُوعًا عَن عَقبَة وَآبِي مَسْعُود

انى كوالى سايد بات منقول ب: نى اكرم مَنْ الله فارشادفر مايا:

''الله تعالی کا ایک بنده تھا مصاللہ تعالی نے مال عطا کیا تھا اللہ تعالی نے اس سے دریافت کیا بتم نے دنیا میں کیا تمل کیا ؟ نی اکرم مُلاَیْقُ فرمائے ہیں: (ارشاد باری تعالی ہے:)''وولوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چمیاسکیں سے''

اس بندے نے عرض کی: اے میرے پروروگاراتونے بھے مال عطا کیاتھا میں لوگوں کے ساتھ خریدوفروخت کرتاتھا تو میرے اخلاق میں درگز رکرنے کا پہلو پایاجا تاتھا میں خوشحال مخص کوآ سانی فراہم کرتاتھا اور تک دست کومہلت دے دیا کرتاتھا تو اللہ تعالی نے فرمایا: اس بات کاتم سے ذیادہ حق دار 'میں' ہول' (اے فرشتو!) تم میرے اس بندے سے درگز رکرو''۔

یدروایت امام مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ دی فیزید موقوف موایت کے طور پر نقل کی ہے اور حضرت عقبہ بھالا اور حضرت ابومسعود بڑھی کے حوالے سے مرفوع 'روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجِلَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رجل بداين النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لفتاه إذا أتيت مُعسرا فَتَجَاوز عَنهُ لَعَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يتَجَاوَز عَنَا فلقى الله فَتَجَاوز عَنهُ

رَوَاهُ البُّخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَلَفُظِهِ إِن رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن رجلا لم يعُمل خيرا قيط وَكَانَ يداين النَّاس فَيَقُولُ لرَسُوله خُذ مَا تيسر واترك مَا عسر وَتجَاوز لَعَلَّ الله يتَجَاوز عَنَا فَلَمَّا عاد .

قَالَ اللّٰه لَهُ هَلِّ عملت خيرا قطّ قَالَ لَا إِلَّا أَنه كَانَ لِي غُلَام وَكنت أداين النَّاسَ فَإذَا بعثته يتقاضي

قلت لَهُ عُدْ مَا تَيَسَر واترك مَا عسر وَتجَاوِز لَعَلَّ الله يتَجَاوَز عَنَا قَالَ الله تَعَالَى قد تجاوزت عَنْك

الله عرت ابو بريره الله عنه كاكرم منظم كاليفرمان تقل كرتين

''ایک شخص لوگول کوقرض دیا کرتا تھا'وہ اپنے کارندول سے کہتا تھا۔ جب تم کسی ننگ دست شخص کے پاس جاؤ' تو اس سے درگزر کرنا' تا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر سے جب وہ اللہ تعالیٰ کیا بارگاہ جس حاضر ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے بھی اُس سے درگزر کہا''۔
درگزر کرنا' تا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر سے جب وہ اللہ تعالیٰ کیا بارگاہ جس حاضر ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے بھی اُس سے درگزر کہا''۔

بدروايت امام بخاري أمام مسلم اورامام نسائي نفل كى بئ أن كنفل كرده روايت كالفاظ يهين:

نی اکرم خانینا نے ارشاوفر مایا: ایک شخص نے بھی کوئی بھلائی نہیں کی تھی وہ لوگوں کوقر خن دیا کرتا تھا 'اوراپنے قاصدے یہ کہتا تھا: جوآسانی سے فن جائے 'اسے وصول کرلیما' اور جوشک دست ہوائے چھوڑ دینا اور درگزرتا' تا کہ اوللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگز دکر سے جب اُس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریا فت کیا: کیا تم نے بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ اس جواب دیا: بی نہیں! البتہ بمراایک غلام تھا' میں لوگوں کوقر ض دیا کرتا تھا' جب میں اس غلام کو بھیجتا تھا' تا کہ وہ تقاضا کرئے تو میں کہتا تھا: جوآسانی سے لیا جائے اس کے درگز درکرے' تو اللہ تعالیٰ جائے اس کے لیا 'جو تھی کہتا ہوا کہ اللہ تھا کہ وہ تقاضا کرے تو میں کہتا تھا۔ جوآسانی نے لیا جائے اس کے درگز درکرے' تو اللہ تعالیٰ جائے اس نے تم سے درگز درکرے' تو اللہ تعالیٰ جائے ہیں نے تم سے درگز درکرے' تو اللہ تعالیٰ جائے ہیں نے تم سے درگز درکرے' تو اللہ تعالیٰ جس نے تم سے درگز درکرے'۔

1341 - وَعَنُ آبِى مَسْعُود السدرى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُوسِت رجل مِمَّن كَانَ قبلُكُمْ فَلَمْ يُوجِد لَهُ مِن الْحَيْرِ شَىْءٍ إِلَّا اَنَهُ كَانَ يِخالِط النَّاسِ وَكَانَ مُوسِرًا وَكَانَ يَأْمِر عَلْمَانِه ان يتجاوزوا عَن الْمُعسر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَحْنُ آحَق بِذَٰلِكَ تجاوزوا عَنهُ

رَوَاهُ مُسْلِم وَالتِّرُمِذِي

ود الرائد المسعود بدرى الأفراد ايت كرتين: ي اكرم الله فرايا المراه المائد مايات:

" تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص سے حساب لیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھلائی نہیں پائی گئی البت بیہ بات تھی کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا اوروہ ایک خوشحال شخص تھا وہ اپنے ملاز مین سے بیہ کہتا تھا کہ وہ تنگ وست شخص سے درگز رکر میں تو اللہ تعالی نے فرمایا: ہم اس بات کے ذیادہ حق دار میں (اے فرشتو!) تم اس سے درگز رکروں۔

مدردایت امام سلم اورامام ترفدی نفتل کی ہے۔

1342 - وَعَـنُ بُرَيُدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من أنظر مُعسرا لَهُ كَل يَوْم مثله صَدَقَة

ثُمَّ سمعته يَقُولُ من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثليهِ صَدَقَة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعتك تقول من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثله صَدَقَة ثُمَّ سَمِعتك تقول من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثليهِ صَدَقَة قَالَ لَهُ كل يَوْم مثله صَدَقَة قبل أن يحل الذين فَإِذَا حل فأنظره فَلهُ بِكُل يَوْم مثليهِ صَدَقَة

رَوَاهُ الْمَعَاكِم وَزُوَاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيمَ

ورَوَاهُ أَحُمِدُ أَيُّطُّا وَابُنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم مُنْعَتِصِرًا مِن أَنظر مُعسرا فَلَهُ كُل يَوْم صَدَقَة قَبِل أَن يعل الدين فَإِذَا حَلَ الدِينَ فَأَنظرِه بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ كُل يَوْم مِعْلَيْهِ صَدَقَة

وَقَالَ الْمَعَاكِم صَبِحِيْح على شَرطهمًا

الله الله معزت بریده الخائز بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نظافی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: "جوفص نظف دست کومہلت دیتا ہے تواسے ہرا یک دن کے کوش میں (بینی روزانہ کے حساب سے )اتن ہی رقم مدد تہ کرنے کا جربے گا''

راوی بیان کرتے ہیں: محریس نے تی اکرم من اللہ کوبیار شادفر ماتے ہوئے سنا:

" جوفض كى بنك دست كومهلت دينائية تواسيدوزانداس سي دري رقم صدقه كرنے كا ثواب ملے كا"

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کو بیارشاد قرماتے ہوئے سناتھا کہ جو کسی تنگ دست کومہلت دیتا ہے تواسے روز اندائن رقم صدقہ کرنے کا تواب ملتا ہے بچر میں نے آپ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو کسی تنگ دست کومہلت دیتا ہے اسے روز انداس سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا تواب ملے گا ( تواس میں فرق کیا ہے؟ ) نجی اکرم نظر تائیز نے فرمایا:

''جب تک قرض کی ادائیگی کانخصوص وقت ندآیا ہوائی سے پہلے اُسے روزانداس کی مانزصد قد کرنے کا تواب لے گااور جب قرض کی ادائیگی کاوقت ہوگیا ہواوروہ مقروض کومہلت دیدئے تو اُسے روزانداس سے دگی رقم مدقہ کرنے کا اجروثو اب ملےگا''۔

بیدوایت امام حاکم نے قتل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے' میں استدلال کیا گیا ہے۔ بیدروایت امام احمد نے قتل کی ہے' اسے امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے مختصر روایت کے طورِ تقل کیا ہے (جس کے الفاظ یہ ن

'''جوخص کسی شک فخص کومہلت دے تواہے روزاندائی بی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا'جبکہ قرض کی واپسی کاونت نہ آیا ہو' نیکن جب قرض کی واپسی کاوفت آگیا ہو' مجروہ اُسے اِس کے بعد بھی مہلت دے تواسے روزانڈاس سے ڈکنی رقم معد تہ کرنے کا تواب ملے گا''۔

بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

1343 - وَعَنْ آبِى هُويُرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَن النّبى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن نفس عَن مُسُلِم كربة من كرب يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ يسر على مُعسر فِي الدُّنْيَا يسر اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ مستر على مُسلِم فِي الدُّنْيَا ستر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ السَّدُنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ مستر على مُسلِم فِي الدُّنْيَا ستر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ السَّدُنْيَا وَالْاحِرةِ وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ السَّعْبُد فِي عون آخِيه . رَوَاهُ مُسلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِّرِّمِذِي وَحَسنه وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةَ مُحْتَصِرًا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شرطهمَا

و معرت ابو ہررہ اٹائٹ تی اکرم خلف کارفرمان تقل کرتے ہیں:

" بوضع کی سلمان سے (کوئی) دنیاوی پریشانی دورکرے اللہ تعالی اسے قیامت کی پریشانی دورکرے کا اور جوفع کسی جی دست کو دنیا بیس آسانی فراہم کرے کا اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فراہم کرے کا اور جوفع دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے کا اور اللہ تعالی و نیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے کا اور اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ این کی بدد کرتا ہے جب تک بندہ این کی بدد کرتا ہے '۔

بدروایت امام سلم امام ابوداؤ د نے نقل کی ہے امام ترندی نے بھی نقل کیا ہے اورانہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے امام نسائی اور نام ابن ماجہ نے اسے مختصر روایت کے طور پرنقل کیا ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے ووفر ماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔

1344 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُسَرَيْرَة آيَضًا رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرج عَن مُسُلِم كربَة جعل اللّٰه تَعَالَى لَهُ يَوُم الْقِيَامَة شعبتين من نور على الصِّرَاط يستضىء بضوء يهما عَالَم لَا يحصيهم إلَّا رب الْعِزَّة . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ وَهُوَ غَرِيْبٌ

ود الع بريه الفناروايت كرتي بي اكرم الله في ارشادفر مايا ):

'' جو تفسی سی سلمان کی کوئی پریشانی دورکرے گا'اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بل صراط پر (سے گزرنے کے لئے ) نور کے دوجھے عطا کرے گا'جن کی روشنی سے استے لوگ مستنفید ہوں سے جن کا شارر ب العزت کے علاوہ کوئی اور نیس کر سکے گا'۔

بدروایت امامطرانی نے جم اوسط میں تقل کی ہے اور بدروایت فریب ہے۔

1345 - وَعَنِهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آيَضًا قَالَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أنظر مُعسرا أَوُ وضع لَهُ اظلهُ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة تَحت ظلَّ عَرُشه يَوْم كَا ظلَّ إِلَّا ظله

رَوَاهُ اليِّرْمِلِي وَقَالَ حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْح وَمعنى وضع لَهُ آى ترك لَهُ شَيْئًا مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ

ود ابوبريه التائزروايت كرت بين: ني اكرم نظف في ارشادفر مايد:

''جوخص تنگ دست کومہلت دیے یا اُس کوادا میکی معاف کردیے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اُسے اپنے عرش کا ماریفیب کرسے گا'جب اس کے ساسئے کے علاوہ اور کوئی سائیس ہوگا''۔

بدروامت امام ترندی نفل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیرصد بہت مستح ہے۔

ردایت کے الفاظ و مضل کے سے مراد میر ہے کہ اس نے دوسرے مخص سے جورتم کی تھی اس کا میکھ صد چھوڑ و ۔۔

1346 - وَعَنُ آبِیُ الْیُسُرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ آبُصرت عَیْنَایَ هَاتَانِ وَوضع أصبعیه علی عَیْنَیهِ وَسمعت أذنای هَاتَانِ وَوضع أصبعیه فِیُ اُذُنیَهِ ووعاه قلبی اللهٔ وَاَشَارَ اِلٰی نِیَاط قلبه رَسُولُ الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن أَنظر مُعسرا أَوْ وضع لَهُ أَظلهُ الله فِیُ ظله

رَوَاهُ ابُن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُّسُلِمٍ وَّرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ

حَسَنٌ وَلَهُظِهِ قَالَ اشهد على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسمعته يَقُولُ إِن آوَّل النَّاس يستظل فِي ظلَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَا يَظْلُبهُ يَقُولُ مَالِي عَلَيْك صَدَفَة الْبِيغَاء وَجه اللهُ ويخوق صَحِيفَته آى يقطع الْعَهْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَصَحِيفَته آي يقطع الْعَهْدَة الَّتِي عَلَيْهِ

" جو خص تک دست خص کومبلت دے یا اُسے پچھادائیگی معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ما پیفسیب کرے گا''۔

یہ دوایت امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُن کے نقل کردہ ہیں وہ فرماتے ہیں: بیامام مسلم کی شرط کے مطابق سے ہے' بی دوایت امام طبر انی نے بچم کبیر میں حسن سند کے ساتھ تل کی ہے' ان کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں: راوی بیان کرتے ہیں:

'' میں نی اکرم سی بی اکرم سی بی بارے میں گوائی دے کر میہ بات کہتا ہوں : میں نے آپ مُنافیخ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے ۔ '' قیامت کے دن' جو محص سب سے پہلے اللہ تعالی کے سائے ہیں آئے گا'وہ ایک ایسا فحض ہوگا'جس نے کسی تنگ دست محفی کومہلت دی ہوگی' اس وقت تک کے لئے' جب تک وہ (مقروض) اس کی گنجائش نہیں یا تا'یا اس نے جورتم وصول کرنی تھی' وہ دسرے محف کوصد قد کردی ہواور رید کہا ہو: کہ اللہ تعالی کی رضا کی حصول کے لئے جس تمہیں اپنی رقم صدقہ کرتا ہوں اور اس نے صحیفے کو پھاڑ دیا ہو (جس پرلین دین کا معاہدہ تحریرہو)''۔

" بونفس میرجا ہے کہاں کی دعامتجاب بواوراس کی پریشانی ختم ہوئوات تنگ دست محض کومہلت دین جاہیے"۔ پرروایت امام!بن ابود نیانے کتاب" اصطناع المعروف" میں نقل کی ہے۔

1348 - وَرُوِى عَنِ ابْسِ عَبَاس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من انظر مُعسرا إلى ميسرته أنظرهُ الله بِنَنبِهِ إلى تَوْبَته . رَوَاهُ ابْن آبِى اللّٰهُ يَاللّٰهُ وَالْمُوسِط مُعسرا إلى ميسرته أنظرهُ الله بِنَنبِهِ إلى تَوْبَته . رَوَاهُ ابْن آبِى اللّٰهُ يَاللّٰهُ مِاللّٰ والاوسط هُ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عِلَيْهِ وَالأوسط ﴿ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مُنْ اللللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ مُن الللّٰهُ مُن الللّٰهُ مُن اللللّٰ اللّٰهُ مُن اللللّٰهُ مُن اللللّٰهُ مُن الللللّٰ الللّٰهُ مِنْ اللللّٰمُ مِن الللللّٰمُ مِنْ الللللّٰمُ مِنْ اللللللللللّٰمُ مِن اللللللّٰمُ مِن الللللّٰمُ مِن اللللللّٰمُ مُن اللللللللللللّٰمُ مِن اللللللللّٰ مُن الللللّٰمُ مِن الللللّٰمُ مِن اللللللّٰمُ مِل

'' جو تخص تنگ دست شخص کو خوشحالی نصیب ہونے تک مہلت دیتا ہے'اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کے حوالے ہے تو بہ کرنے

تک مہلت دے گا''۔

پروایت امام ابن ابود نیانے نقل کی ہے اورامام طبر انی نے مجم کبیر اور جم اوسط میں نقل کی ہے۔ پیروایت امام

" الله عبد الرَّحْمَن بِيَادِهِ إِلَى الْآرُض من أنظر مُعسرا أوّ وضع لَهُ وَقَاه الله من فيح جَهَنَّم الْمَا أَوْ عِنْدَ الله مَنْ أَنظر مُعسرا أوّ وضع لَهُ وَقَاه الله من فيح جَهَنَّم

وَاوْمَا ابوعبه مَرْ وَالْمَا الْمُ اللّهُ وَالْمِنَ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَرُوف وَلَفَظِهِ قَالَ دخل رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن فيح جَهَنَّم قُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ كُلنا يسره عَلَى وَسَلّمُ اللهِ عَلَى وَسَلّمُ اللهِ كُلنا يسره عَلَى الله عَزَّ وَجَلّ مِن فيح جَهَنَّم قُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ كُلنا يسره قَالَ مِن انظر مُعسرا أَوُ وضع لَهُ وَقَاهِ اللّه عَزَّ وَجَلّ مِن فيح جَهَنَّم

ور المراد المر

''جوض بنک دست مخص کومہلت دے یا اُسے ادائیگی معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی پیش سے بچائے گا''۔ بیروایت امام احمد نے عمد وسند کے ساتھ قال کی ہے ابن ابود نیانے اسے ''اصطناع المعروف'' میں نقل کیاہے'ان کی روایت

ے العاطبیہ ہیں۔

''نبی اکرم سُلُیْنِیم مسجد تشریف لائے' آپ سُلُانِیم نے بیارشاد فرمایا۔ ''تم میں سے کون شخص اس بات کو پہند کرتا ہے؟ کہ اللہ

تعالیٰ اُسے جہنم کی ٹیش سے بچائے؟ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم سب اس بات کو پہند کرتے ہیں' نبی اکرم سُلُانِیم نے

ارشاد فرمایا: جُوخص تھے۔ دست شخص کومہلت دیے یااسے ادائیگی معاف کردیے واللہ تعالیٰ اسے جہنم کی ٹیش سے بچائے گا''۔

ارشاد فرمایا: جُوخص تھے۔ دست شخص کومہلت دیے یااسے ادائیگی معاف کردیے واللہ تعالیٰ اسے جہنم کی ٹیش سے بچائے گا''۔

1350 - وَعَنُ آبِي قَنَادَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من نفس عَن غَرِيمه آوُ محى عَنهُ كَانَ فِي ظلّ الْعَرْش يَوْم الْقِيَامَة

رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي شرح السّنة وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنّ وَتقدم فِي أَوَّل الْبَابِ بِنَحْوِهِ

د معرت ابوقاده التي ترت بن من في اكرم من الله كويدار شادفر مات موع سناب

'' جو تصل اپنے مقروض ہے پر بیٹانی دورکر نے یا اُس ہے ادائیگی کومٹادے (لیعنی قم معان کردے) تو وہ قیامت کے دن ارش کے مائے میں بوگا''۔

یدروایت امام بغوی نے دشرح السند میں قال کی ہے وہ فرماتے ہیں بیرهدیث سے اس سے پہلے ہاب کے آغاز میں اس کی مانندردوایت گزر چکی ہے۔

الله عبدا في ظله يَوْم لا ظلّ إلّا ظله أنظر مُعسرا أوْ ترك لغارم - رَوَاهُ عبد الله من أَحُمد فِي زَوَائِد المسند

کی حضرت عثمان عنی نگافتا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تکافیج کو بیارشادفر ماتے ہوئے ستا ہے: ''اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا سا بینصیب کرے گا'اس دن جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سابیہ بیں ہوگا'جس نے کسی

عنك دست مخض كومهلت دى بوكى يامقروض كور كساكرد بإبوكا (ليني استعادا ميكي معاف كردى بوكى)"\_ بيروايت عبدالله بن احمد في واكدمند "بي لقل كي هي ـ يروب عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سره آن اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سره آن يظله الله فِي ظله يَوْم لا ظل إلَّا ظله غليبسر على مُعسر أوَّ ليضع عَنهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكِبِير وَله شَوَاهِد

الم الله معزمت اسعد بن زراره نات الزوايت كرتے بين: أي اكرم فالله في ارشادفر مايا ہے:

" جو تفس اس بات کو پہند کرتا ہوکہ اللہ تعالی اس دن اسے اپنا سا پہنیپ کرے جب اس کے سامے کے علاوہ اور کوئی سابی منس موگانواسے تلک دست کومبلت دین جاہے یا اسے ادا لیک معاف کردیل جاہیے"۔

بدروايت امام مراني في مجم كير من اقل ك باوراس كوشوا بدموجود بي ..

1353 - وَرُوِى عَن شَـكَاد بن اَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من انظر مُعسرا أو تصدق عَلَيْدِ اظلهُ الله فِي ظله يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ الطَّبَرَالِيّ فِي الْآوْسَطِ

" جوفعی ننگ دست کومہلت دے کیا ہے ( قرض کی رقم ) صدقہ کردے اواللدتعالی قیامت کے دن اے اینامار لعیب كركا"-بدروايت المام طبراني تيجم اوسط بين تقل كي ها-

التَّرْغِيْب فِي الْإِنْفَاق فِي وَجُوه الْنَحَيْر كرما والترهيب من الإمْسَاك والادخار شيعا باب: بھلائی کے مختلف کاموں میں خرج کرنے کے سے متعلق تر غیبی روایات

نیز کنوی کی وجہسے رو کنے ( لینی خرج ندکرنے ) اور ذخیر ہ کرنے سے متعلق تربیبی روایات

1354 - عَنْ آبِي هُرَبُرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من يَوْم يصبح الْعباد فِيْدِ إِلَّا مَلَكَانَ بِنزِلَانَ فَيَقُولُ أَحِدَهُمَا اللَّهُمَّ أَعُطُ مِنفَقًا خِلْفًا وَيَقُولُ الْاحْرِ اللَّهُمَّ أَعُطُ ممسكا تلفا

رُوَّاهُ البُّخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَلَقُظِه إِن ملكا بِبَابٍ مِن ابُوَابِ الْجَنَّة يَقُولُ مِن يقُرض الْيَوْم بِجِز غَدا وَملك بِبَابِ آخِرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطَ مِنفَقًا خِلْفًا وَأَعْطِ مُمسكا تَلْفًا

خديث 1353: مسعيع أبن حبيان - كتساب البيسوع " باب الديون - ذكبر إظبلال الله جبل وعبلا في النقبامة في ظله من أنظر حبديث: 5121 السيستشيدك عبلى النفسميعين للعاكم - كتساب البيسوع وأمسا حديست إسبساعيسل بس جعفر بن أبى كتبر -حديث: 2166مسنن الدارمي - ومس كشاب البيسوع باب : فيهن أنظر معسرا "حديث: 2545مصنف ابن أبي شيبة " كتاب البيسوع والأقضية 'إنظار البعسر والرفق به \* حديث:21707الآحاد والبشائى لابن أبي عاصه \* أبو البسر كعب بن مالك' حديث:1690السنس الكبرى للبيهيقى - كتساب البيوع جهاع أبواب الغراج بالضبان والرد بالعيوب وغير ذلك - باب ما جاء في إنسظار البعبسر والتجوز عن البوسر" حديث: 10274مسسئيد أحبيدين حنيل مستدعيد الله بن العباس بن عبد البطلب -حديث: 2919مسند عبد بن حبيد - أبو اليسسر كعب بن عبرو الأنصارى حديث: 380السعجم الأوبط للطبراني - باب الألف من اسبه أحيد - حديث:886البعجم الصغير للطيراني - باب من اسبه العباس حديث:582البعجم الكبير للطيراني -من اسبه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضى الله عشيها - عطاء مديث:11125 وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِي مِعْلُ أَبِنَ حَبَّانَ إِلَّا أَلَهُ قَالَ بِيَّابُ مِنْ أَبُوابِ السَّمَّاء

ود منرت ابو بریره الافروایت کرتے ہیں: نی اکرم ناللے نے ارشادفر مایا ہے: .

و ) مان سردایت امام بخاری اورامام سلم فی قل کی ہے امام ابن حیان نے اپن اس کی ہے ان کے الفاظ ہے ہیں :

ردایت امام بخاری اورامام سلم فی کے امام ابن حیان نے اپن اس کا بدلہ

المجنب کے دروازوں میں سے ایک دروازے پرایک فرشتہ موجود ہے جو ہے کہنا ہے: جو آج قر ضدوے گا کل اس کا بدلہ

المجنب ایک اور دروازے پرایک اور فرشند موجود ہے جو ہے کہنا ہے: اے اللہ الو فرج کرنے والے کواس کی جکہ دومرا مطافر ما اور نہ

وج کرنے والے کے (بال کو) ضائع کروئے ۔

بدروایت امام طبرانی نے این حبان کی روایت کی مانند قل کی ہے تاہم انہوں نے بدالفاظ قل کیے ہیں: " آسان کے

وروازون میں سے ایک دروازے پر"۔

رود الله تعالى بالله عَدُهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّه تَعَالَى بَا عَبِدِى الْفَق الْفَق الْفَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّه تَعَالَى بَا عَبِدِى الْفَق الْفَق مُنْدُ حَلَق اللَّه مَا أَنْفَق مُنْدُ حَلَق السَّمَوَّات وَالْآرْض عَلَيْكُ وَالنَّهَارِ الرَّايَّةُ مِنَا الْفَق مُنْدُ حَلَق السَّمَوَّات وَالْآرْض عَلَيْكُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاء وَإِيَدِهِ الْمِيْزَان يَخْفَض وَيرُفَع . رَوَاهُ البُخَادِي وَمُسُلِم كُولًا لِهُ يَعْمَلُهُ عَلَى الْمَاء وَإِيرَاهِ الْمِيْزَان يَخْفَض وَيرُفَع . رَوَاهُ البُخَادِي وَمُسُلِم كُولًا لِمَا يَعْمَلُهُ اللّهُ عَلَى الْمَاء وَإِيرَاهِ الْمِيْزَان يَخْفَض وَيرُفَع . رَوَاهُ البُخَادِي وَمُسُلِم كُولًا لِمَا يَعْمَلُهُ عَلَيْهِ الْمُعْدَى الْمُعَادِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَادِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و الله معرف الوجرية الله المراد الله المراد الله كالدفر ال القل كرت إلى:

''اللہ تعالی فریا تاہے: اے میرے بندے الوخرج کرامیں تم پرخرج کروں گا'نی اکرم ظافر فریاتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کے دون اللہ تعالیٰ کر ہے۔ اس نے اسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب ہے دوخرج کررہا ہے کیکن سے چیزاس کے ہاتھ میں موجود (تعمقوں) کو کم نہیں کر سکی اس کا عرش بانی پر ہے میزان اس کے دست قددت میں ہے جھے وہ جھکا تا اور اُٹھا تاہے'۔

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نفال کی ہے۔

لفظ"لابغيضها" من بهلے (حرف) پرزير كي يعنى وه اس من كي يس كرتا-

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْن آدم إِنَّك إِن آدم إِنَّك إِن آدم إِنَّك إِن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْن آدم إِنَّك إِن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْن آدم إِنَّك إِن الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا ابْن آدم إِنَّك إِن الله عليه عَيْرٌ قِنَ الْبَله الله عليه عَلَى كَفَاف وابدا يعن تعول وَالْبَد العليا خَيْرٌ قِنَ الْبَله السُفُلي . رَوَاهُ مُسُلِم وَالْتِرُمِذِي

الكفاف بِفَتْحَ الْكَافَ مَا كَفَ عَنِ الْحَاجة إِلَى النَّاس مَعَ القناعة لَا يزِيدُ على قلر الْحَاجة وَالْفَصْلِ مَا زَادَ على قلر الْحَاجة الله المحرت الوامام والمنظر وايت كرتين: بي اكرم طلق في ارشادفر ماياي:

راے ابن آدم! اگرتم اضافی چیز کوفرج کردو توبیتهارے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگرتم اسے فرج نہ کرو توبیتهارے لئے برائے البتہ بنیاوی ضرورت کی چیز (سنبال کرر کھنے کے قوالے سے ) تنہیں ملامت بیس کی جائے گی اور تم اسپے زیر کفالت پرفرج کرنے ہے آغاز کرو اور اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے'۔

بدروايت امام سلم اورامام ترندي نيقل كي هيا

"الكفاف" بين ك يرز برئے الين اس مراداس چيزكوروكتائے جس كى وجدے آدى قناعت كے ساتھ الوكوں سے كور بھى لينے سے بچار ہے اوروہ چيزاس كى بنيادى ضرورت سے زيادہ ند ہؤاور" الفضل" سے مراددہ چيز ہے جواس كى بنيادى ضرورت سے زيادہ بورت سے زيادہ بور

1357 - رَعَنْ آبِيُ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طلعت شمس قطَّ إلَّا وبحنبيها ملكان يناديان اللَّهُمَّ من أنفق فأعقبه خلفا وَمَنْ أمسك فأعقبه تلفا

الودرواء الناف أكرم مَنْ كا كرم مَنْ كا كار مان القل كرت بين:

''جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے' تواس کے ساتھ دوفر شنے آتے ہیں'جو پکار کر ہد کہتے ہیں:اے اللہ! جس نے فرج کیا ہے'
اس کے بدلے میں' دوسری چیزا سے عطا کرنا' اور جس نے فرج نہیں کیا ہے' اس کے بدلے میں (اس کے بال کو) ضائع کروئے''۔

ییروایت امام احمد نے نفش کی ہے' امام این حیان نے اپنی دھیجے'' میں نقل کی ہے' اور امام حاکم نے بھی اس کی ماندنش کی ہے' وہ فرماتے ہیں۔
فرماتے ہیں نیرمند کے اعتبار سے مجھے ہے' امام بیمی نے اسے امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے' اور ان کی مختلف روایات میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

''نی اکرم ناڈیزانے ارشادفر مایا: جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے 'تواس کے ساتھ دوفر شتے آتے ہیں' جو پکار کر کہتے ہیں'ان کی پکار کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق نتی ہے' صرف دوگروہ (لیتنی انسان اور جنات ) نہیں سنتے ہیں (وہ فرشتے کہتے ہیں:)اے لوگو!اپنے پروردگار کی طرف آو! جوتھوڑ اہواور کفایت کرجائے'وہ بہتر ہے'اس سے جوزیادہ ہواور نافل کردے 'مجر جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دوفر شنتے ہوتے ہیں'جو بلندآ واز میں پکارتے ہیں' جسے اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے' صرف دوگر دہ (لیعنی انسان اور جنات) نہیں سنتے ہیں (وہ فرشتے یہ کہتے ہیں:)اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس کے بدلے میں'اور عطافر ما'اور نہ خرچ کرنے والے (کے مال کو) ضائع کردے

۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس قول کی تائید میں قرآن میں آیت نازل کی کیجی فرشتوں کا پیرکہنا: اے لوگو!اپنے پر در دگار کی ملر نے آؤ ( وہ آیت ) سور وُ ایوس کی ( بیا آیت ) ہے:

"الله تعالى سلامتى كے كمركى طرف بلاتا ہے اور جے جا ہتا ہے سيد معداستے كى طرف بدايت دے ديتا ہے"

اور فرشتوں کا بیہ کہنا: اے اللہ! خرج کرنے والے کواس کے بدلے میں اور عطافر ما اور ندخرج کرنے والے (کے مال کو) ضائع کردے اس کی تائید میں اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی:

''رات کائٹم ہے! جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اوردن کا تم ہے جب وہ روثن ہوتاہے اور جواس نے مذکراور مؤنث کو پیدا کیاہے''۔ بیالفاظ' للعسری'' تک ہیں۔

1358 - وَعَنْ أَبِى هُمَويُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنه سمع رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مثل الْبَخِيل والمسفق كَمثل رجليْنِ عَلَيْهِمَا جنتان من حَدِيَّد من ثديهما إلى تراقيهما فَآما الْمُنفق فَلَا يَنْفق إلَّا سبغت أوْ وفرت على جلده حَتَّى تخفى بنانه وتَعَفُّو آثره وأما الْبَخِيل فَلَا يُرِيد أَن يَنْفق شَيْنًا إِلَّا لَزِمت كل حَلقَة مَكَانهَا فَهُو يوسعها فَلَا تتسع \_ رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم

الْجَنَّة بِضَم الْجِيمِ مَا أَجِن الْمَرَّء وستره وَالْمَرَّاد بِهِ هَهُنَا اللرَّع وَمعنى الحَدِيثِ أَن الْمُنفق كلما انفق طَالَتْ عَلَيْهِ وسبغت حَتَى تستر بنان رجليَّهِ وَيَديه والبخيل كلما ارَادَ أَن ينفق لَزِمت كل حَلقَة مَكَانهَا فَهُوَ يوسعها وَلا تتسع شبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُّ الله تَعَالَى ورزقه بِالْجَنَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ بالجهة فالمنفق كلما أنفق اتسعت عَلَيْهِ النعم وسبغت ووفرت حَتَّى تستره سترا كامِلا شَامِلا

والسخيسل كسلما أرَادَ أن ينفق مَنعه الشُّح والحرص وَخَوف النَّقُص فَهُوَ بِمَنْعه يطلب أن يزِيْد مَا عِنده وَأَن تنسع عَلَيْهِ النعم فَلَا تنسع وَلَلا تِستر مِنْهُ مَا يروم ستره وَاللَّه سُبْحَانَهُ أعلم

الله المريده المنظم المريدة المنظم المراح من المول في المرم من المراح المنظم كويدار شادفر مات الوال المالية المول المالية المالية

" منجوں اور خرج کرنے والے مخص کی مثال دواہے آ دمیوں کی طرح ہے جن کے سینے سے لے کرگرون تک لوہ کی زر ہیں موجود ہوں خرج کرنے والا مخص جب بھی خرج کرتا ہے تو وہ زنجیر کشادہ ہوجاتی ہے (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں: )
اس کے جسم برڈ میلی ہوجاتی ہے (اور پھر نیچے کرکر) اس کی انگلیوں اور اس کے قدموں کے نشانات کوڈھانپ دیت ہے اور کنجوں شخص جب بھی خرج کر گائیوں اور اس کے قدموں کے نشانات کوڈھانپ دیت ہے اور کنجوں شخص جب بھی خرج کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے مطاکر نے کی کوشش کرتا ہے کی رہے میں دو کھی نہیں ہوتی "۔

سیروایت الم بخاری اورامام سلم نے تقل کی ہے۔

افظان المبعدة " میں ج " پر پیش ہے اس سے مرادوہ پیز ہے جو آوی کو چھیا ہے اور اسے ڈھائی ہے اور یہاں مراذزرہ ہے حدیث کامنبوم ہے بخری کرنے والافنص جب بھی شریح کرتا ہے اور وور دواس کے لئے بندی اور کشاوہ ہوجاتی ہے (یہاں تک کہ ہے کہ کرکر) اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے بوروں تک کوڈھائی لیتی ہے اور تبول فنص جب بھی شریح کرنے کا اراوہ کرتا ہے تواس نے زرو کا ہر صلتہ اپنی جگہ پر جم جا تا ہے وہ فنص اے کشادہ کرتا گئیں ہوئی اتو یہاں نبی اکرم خلاا ہے استعال ہوا ہے کہ شریح سے سی اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے درق کی تشہید بیان کی ہے ایک روایت میں افظ (جنہ ) کی جگہ لفظ "جہتے" استعال ہوا ہے کہ شریح سے والی جس کی خرج کرتا ہے تواس پر مینیں نہیا دہ ہوجاتی جی کرج کی کارادہ کرتا ہے تو گئی اور کی کا فول اسے کمل طور پر بوری طرح سے ڈھائی ایتی جی اور گؤی فنص جب بھی شریح کرتا ہے تو گئی اور کی کا فول اسے کہ جو بھوائی جی اس موجود ہے وہ اور ذیا وہ ہواور اس پر نیستوں دور کی درجہ سے وہ اس بات کا طلباً رہوتا ہے کہ جو بھوائی کی باس موجود ہے وہ اور ذیا وہ ہواور اس پر نیستوں کی مرید وہ جا بتنا ہے کہ اسے ڈھائی دیں اور کہا ہی اس دیر کی اس موجود ہے وہ اور ذیا ہو ہوائی ہوئی جی خرج کھائی کے ہائی موجود ہے وہ اور ذیا وہ ہوائی برنیا ہی کی مرید وہ جو ایتا ہے کہ اسے ڈھائی جی خرج کھائی جی اس موجود ہی وہ ایتا ہے کہ اسے ڈھائی دیرا بات

1369 - وَعَنْ قَيْسَ بِنَ سَلِمَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ آن اِخْوَلَهُ شَكُوهُ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَـلَّمَ فَقَالُوا إِنَّهُ يَهِ مَالُهُ وَيَبِسَطُ فِيْهِ . قَلْبُ يَهَ إِرَسُولُ اللهِ آخَدُ نَصِيبِي مِن التعرة فَالفَهُ فِي سَبِيلُ اللهُ
وَحَـلْى مِن صَحِبِي قَصَرِب رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدره وَقَالَ الْفِق يَنْفِق الله عَلَيْك لَلَاثُ مَرَّاتُ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَدره وَقَالَ الْفِق يَنْفِق الله عَلَيْك لَلَاثُ مَرَّاتُ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَعِي رَاحِلَة وَآلا أَكُور أَهُل بَيْسَى الْيَوْم وأيسره

رَوَاهُ الطُّبُرَانِي فِي الْآوُسَطِ وَكَالَ تغرد بِهِ سعيد بن زِيَاد آبُو عَاصِم

کو ہے معرت لیس بن سلع انعماری افاظیمان کرتے ہیں: ان کے بھائیوں نے نی اکرم من فائی کے سامنے ان کی شکامت کرتے ہیں۔

کرتے ہوئے یہ کہا: یہ اپنامال فرج کرتا ہے اور کمل کرفرج کرتا ہے جس نے موض کی: یارسول اللہ ایس مجوزوں میں سے اپنا حصہ لیتا ہوں اور اسے اللہ کی راہ میں اور اسپنے ساتھیوں پرفرج کردیتا ہوں کو نی اکرم من فائل نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا تم فرج کرو! اللہ تعالیٰ تم پرفرج کرے گائیہ بات آپ من فائل کو میرے فرج کرو! اللہ تعالیٰ تم پرفرج کرے گائیہ بات آپ من فائل کو میرے باس صرف ایک اور ترج میرا کھر اندسب سے بڑا ہے اور میں سب سے ذیا وہ فوشحال ہوں۔

بدردایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: سعید بن زیاداروعاصم نا می راوی اسے نقل کرنے میں

1360 - وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَحلاء لَلاَثَهَ فَامَا خَلِيلَ فَيَقُولُ لَكَ مَا اَعْظَيْت وَمَا آمْسَكَت فَلَيْسَ لَك فَذَالِكَ مَالك وَأَمَا خَلِيلُ فَيَقُولُ اَنَا مَعَكَ خَيْثَ وَحَلْت وَحَيْثُ خرجت فَذَالِكَ عَمله فَيَقُولُ وَاللَّه لقد كنت من اَهُون الثَّلاثَة عَلَى وَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا وَلَا عِلَّة لَهُ

ود حدرت انس التكاروايت كرتين أي اكرم الكاني الرام التارفر مايا ب

اروست (یاساتی) بین میمی کے ہوتے ہیں ایک دوست وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے: بین تمہارے ساتھ اس دقت تک رہوں میں بہت ہے ہے ہی تم اپنی قبر میں نیس ملے جائے ایک دوست تم سے یہ کے گا: جوتم نے دیا ورجوتم نے نہیں دیا وہ جمہار انہیں ہے یہ جہارا اللہ کے اور ایک دوست وہ ہے: جو یہ کے گا: تم جہال بھی جاؤگے جہاں سے یا برلکلو کے بین تمہارے ساتھ مود ک گائیہ جہارا ہی جاؤگے جہاں سے یا برلکلو کے بین تمہارے ساتھ مود ک گائیہ جہارا ہی جائے گائیہ کے گا: اللہ کی تم بین اوال بین جمہیں سب سے ذیادہ کم حیثیت کا جمتا تھا"۔

بدروایت امام ما کم نے فقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیان دولوں حضرات کی شرط سے مطابق می ہے اوراس میں کوئی علم انسی

1361 - رَحَنِ الْهِنِ مَسْخُوْد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم آيَكُمْ مَال وَارِقه آعَبُ إِلَيْهِ مِن مَال وَارِقه عَالَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَالَمُ وَمَال وَارِقه عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ وَمَال وَارِقه عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ وَمَال وَارِقه قَالَ قَانِ مَالهُ مَا قَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ مَا عَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ مَا عَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَالَمُ اللّهُ مَا عَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ مَا عَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ مَا عَدْم وَمَال وَارِقه مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَالَمُ وَمَال وَارِقه عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُوا يَا وَسُؤُلُ اللّهِ مَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُ وَارِقه عَالَمُ وَاللّهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُ وَارِقه عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَالُ وَارِقه قَالَ قَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالُهُ مَا عَالْمُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَالُهُ عَلَيْهُ وَمَالُهُ مَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَالُهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا مُعْلَمُ وَمُعْلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا أَمْلُولُوا عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

"" میں سے س کواپنے وارث کامال اپنے مال سے ذیادہ مجوب ہوتا ہے؟ لوگوں نے مرض کی: یارسول اللہ! ہم میں سے مرایک کواپنا مال اپنے وارث کے مال سے ذیادہ ہوتا ہے الزم علی اللہ کے مرایک کواپنا مال اپنے وارث کے مال سے ذیادہ پہند ہوتا ہے آتے ہی اکرم علی اللہ نے ارشاد فرمایا: آدمی کا مال دو ہے جواس نے (اللہ کی راہ میں فرج کی آگے ہی دیا ہواور جواس نے چھے جھوڑ اہو کہ وارث کا مال ہوتا ہے"

بدردایت امام بخاری اورامام نسال فیقش کی ہے۔

1362 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ دَّمَلَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بِكل وَعِنده صَبر من تعر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِكل لَا أَعد دَلِكَ لأَصِيافِك مَا هذَا يَا بِكل لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بِكل وَعِنده صَبر من تعر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِكل لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إِللَّهُ عَنْده صَبر من تعر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِكل لَاللَّهُ عَلْدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إِللَّهُ عَنْدُهُ صَبر من تعر فَقَالَ مَا هذَا يَا بِكل لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إِللَّهُ عَنْدُهُ صَبر من تعر فَقَالَ

قَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَكَ دُخَانَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَنْفَقَ يَا بِلَالِ وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرُشِ إِقَلَالِا وَاللهِ تَخْشَى أَنْ يَعُورُ لَهُ بِخَارِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رُوَاهُ الْبُرَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَالطَّبُرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ يَقُورُ لَهُ بِخَارِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رُوَاهُ الْبُرَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَالطَّبُرَائِي فِي الْكَبِيْرِ وَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ يَقُورُ لَهُ بِخَارٍ فِي نَارِ جَهَنَم

بدروايت امام بزار في حسن سند كساته اورامام طبراني في مجم كبير من تقل كي مياوراس من بدالفاظ بين:

" كياتم أس بات ہے ڈرتے ہيں ہوكہ جنم كے دھوئيں كى تيش اے لاحق ہو"۔

1363 - وَعَنُ آمِنَ هُرَيْرَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاد بِلاَلا فَاحُرج لَهُ صبرا من تمر فَقَالَ مَا هٰذَا يَا بِلَالِ قَالَ ادخرته لَك يَا رَسُولِ اللَّهِ

قَالَ أما تخشي أن يَجْعَل لَكُ بخار فِي نَار جَهَنَّم أَنْفق يَا بِلَالْ وَلَا تخش من ذِي الْعَرْشِ إقلالا

رَوَاهُ اَبُوْ يعلى وَالِطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وِالأوسط بِإِسْنَادٍ حسن

وی دی در دارت امام ابویعلی نے اور امام طرانی نے جم کے کرواور جم است کی اور است کی طرف کے لئے تشریف لے مین اور است کی اور است کی اندوں نے میں اور است کی است کے است کی است کی است کے است کا است کی است کی کا اندیشرندرکھوں کے جانبوں نے جہنم کی آگ کا دھواں تمہیں کی جانبوں است کی کی کا اندیشرندرکھوں کے جہنم کی آگ کی کا دھواں تمہیں کی جانبوں کے کہنے کرواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی قرات کی طرف سے کسی کی کا اندیشرندرکھوں کے دواور عرش والی کی ہے۔

1364 - وَعَنُ اَسسَمَاء بنت اَبِي بكر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَت قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلَّمُ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدَى أَوْ انضحى وَلَا تحصى فيحصى الله عَلَيْك وَلا توعى فيو كَا يُو عَلَيْك وَلا توعى فيو كَا يَا فَا لَهُ عَلَيْك وَلا توعى فيو كَا مُنْ فِي وَمُسْلِم وَ أَبُو ذَا وُد

انفحى بالنَّحَاء الْمُهُملَة وانضحى وأنفقى الثَّلاثَة معنى وَاحِد وَقُولُه لَا توكى قَالَ الْخطابِيّ لَا تدخرى والإيكاء شـــد رَأس الْوِعَاء بالوكاء وَهُوَ الرِّبَاط الَّذِي يرُبط بِهِ يَقُولُ لَا تمنعي مَا فِي يدك فتنقطع مَادَّة بركة الرزق عَنْك انتهى

ﷺ سیّدہ اساء بنت ابو بکر ڈی ٹی بیان کرتی ہیں: تی اکرم مُن ٹی اسے جھے سے فرمایا: تم بندکر کے ندر کھو!ورنہ تم پر بندش کی جائے گی۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''تم خرج کرو (رادی کوشک ہے شاید یہاں نفظ مختلف ہے نیکن متنوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے ) اورتم شار نہ کرو ور تہاللہ تعالیٰ بھی تہمیں شار کر کے وے گا اورتم بند کر کے نہ رکھو ور نہاللہ تعالیٰ بھی تم سے روک لے گا''۔ بیر وابت آیام بخاری کیام مسلم اور ایام ابوداؤ و نے نقل کی ہے۔

لفظ ''الحی'' میں ک ہے اورلفظ ''اورلفظ ''اورلفظ ''انتقی' ہے ان تینوں الفاظ کامطلب ایک بی ہے اورروایت کے بیالفاظ ''لاتو کی' علامہ خطابی کہتے ہیں کداس سے مراد بیہ ہے کہتم ذخیرہ کر کے ندر کھو!

لفظ ا''لا ایکاء'' کا مطلب تھیلی کے منہ کو ہا عمصنا ہے اور بیروہ یا عمصنا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی تفاظت کی جاتی ہے تو نبی اکرم منگانی ایش ارہے جس کہتم اس چیز کوروک کے ندر کھؤ جوتم ہارے ہاتھ میں ہے ورندرزق کے برکت کا ماوہ تم سے منقطع ہوجائے گا۔ ۔۔۔۔علامہ خطالی کی بات یہاں ختم ہوگئی۔۔

1365 - وَعَنْ بِلَال رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَال مِت فَقِيرا وَلَا تَمَت غَنِيا . قلت وَكَيْف لى بِذَلِكَ قَالَ مَا رزقت فَلَا تنجا وَمَا سُئِلت فَلَا تمنع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْف لى بِذَلِكَ قَالَ مَا رزقت فَلَا تنجا وَمَا سُئِلت فَلَا تمنع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْف لى بِذَلِكَ قَالَ هُو ذَاكَ آوُ النَّار . رَوَاهُ السَّلِّبَ رَانِي فِي الْكَبِيْر وَابُّو الشَّيْخ ابْن حِبَان فِي كتاب الثَّوَاب وَالْحَاكِم وَقَالَ هُو خَالَ اللهُ فَقِيرا وَلَا تلقه غَنِيا . وَالْبَاقِي بِنَحُوهِ

الله المن المن المن المن المن المرتبي المرم المن المراح المنظم في المرم المنظم في المرم المنظم على المرم المنظم المربي المرب المربي ال

المرا الوضال ہونے کے عالم میں شدمرنا میں نے عرض کی : میں یہ کیسے کرسکتا ہوں؟ ہی اکرم ترا کی ارشادفر مایا : جورز ق جہیں مرنا الوضال ہونے کے عالم میں شدمرنا میں نے عرض کی : میں یہ کیے جائے اسے دیتے ہے انکار نہ کرنا میں نے عرض کی : یارسول اللہ ایس یہ راجائے اسے دیتے ہے انکار نہ کرنا میں نے عرض کی : یارسول اللہ ایس یہ میں کرسکتا ہوں؟ آپ ساتھ ایس اللہ ایس کے عرض کی : یارسول اللہ ایس یہ کے کرسکتا ہوں؟ آپ ساتھ کے ارشاد فر مایا : یا تو بیدہ وگا یا پھرآ کہ ہوگا۔

سیے رسان امام طبرانی نے بھم کبیر میں اور ابوشنے بن حبان نے کتاب'' الثواب' میں نقل کی ہے امام حاکم نے اسے نقل کرتے ہے پیروایت امام طبرانی سے بچے ہے البنته انہوں نے بیالفاظ آلف کے ہیں: کہاہے نیسند کے اعتبار سے بچے ہے البنتہ انہوں نے بیالفاظ آلف کیے ہیں:

ہے۔ '' بی اکرم سُلَّاتِیْم نے مجھے سے فرمایا بھم فقیر ہوئے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا 'خوشحال ہونے کے عالم میں' اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا'' ۔۔۔۔ باتی روایت حسب سابق ہے۔ بارگاہ میں حاضر نہ ہونا'' ۔۔۔۔ باتی روایت حسب سابق ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حسد إلَّا فِي اثْنَتُنِ رَجِل آتَاهُ الله عِكْمَة فَهُوَ يقْضِي بهَا وَيعلمهَا رَجَل آتَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يقْضِي بهَا وَيعلمهَا

رَجُلَ وَإِنِي رَوَايَةٍ لَا حَسَدُ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجَلَ آتَاهُ اللّٰهِ الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلُ وآناء النَّهَار وَرَجَلَ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّيْلُ وآناء النَّهَار وَرَجَلَ آتَاهُ اللّٰهُ عَالِا فَهُو يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيْلُ وآناء النَّهَار وَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَالْمَرَاد بِالْحَسَدِ هُنَا الْفِيطَة وَهُو تَمنى مِلْ مَا للمغبط وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَه نِيَّتِه قَإِن تَمنى زَوَالْهَا عَنهُ فَلَالِكَ حَرَامٍ وَهُوَ الْحَسَد المناموم

و معرب عبدالله بن مسعود جائزني اكرم مالية كاريفر مان الم الم مالية

"رشک مرف دوسم کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وہض جے اللہ تعالی نے مال کیاعطا ہؤاورا سے حق کے راہے میں اس مال کوٹر چ کرنے کی توفیق دی ہواورایک وہ مخص جے اللہ تعالی نے سحمت (یعنی دین کاعلم)عطا کیا ہواوروہ اس کے مطابق فیصلے دیتا ہواوراس کی تعلیم دیتا ہو''۔

ایک روایت میں بیدالفاظ میں:'' رشک صرف دوسم کے آ دمیوں برکیا جاسکتا ہے'ایک وہ صحفی جسے اللہ تعالیٰ ۔ نی قرآن (کاعلم) عطا کیا ہوا وروہ رات دن اس کے ساتھ معروف رہتا ہوا ورایک وہ صحف جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوا ادروہ رہت دلانہ (اسے اللہ کی راہ میں ) خرج کرتا ہو''

پیروایت ایام بخاری اورا ہام سلم نے نقل کی ہے یہاں ''حسد'' سے مراد'' رشک کرنا'' ہے 'اوررشک سے مرادیہ ہے کہ جس پرشک کیا جارہا ہے اسے جونعت حاصل ہے اس فعت کے حصول کی آرز دکی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آوی کواس کی نیت کے مطابق اجر لے گالیکن اگر آدمی کی نیت بیہ ہو کہ دومر نے خص سے وہ نعت ذائل ہوجائے تو بیرام ہے 'اوریدوہ'' حسد'' ہے 'جس کی ندمت کی گئی ہے۔

1367 - وَعَنْ طَلْحَة بِن يحيى عَن جلته سعدى قَالَت دخلت يَوْمًا على طَلْحَة تَعْنِى ابن عبيد الله فَرَايَت مِنْهُ ثَقَلا فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ لَعَلَّه وَابَّك مِنا شَيْءٍ فنعتيك قَالَ لَا ولنعم حَلِيلَة الْمَوْء الْمُسَلِم أَنْت وَلَكِن الْجَسمع عِنْدِى مَال وَلا آذْرِى كَيْفَ أصنع بِهِ \_ قَالَت وَمَا يعْمك مِنْهُ اذْع قَوْمك فاقسمه بَيْنَهُم فَقَالَ بَا عُلام عَلَى بقومى فَسَالت النحازن كم قسم قَالَ ارْبَع مِائَة ألف . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ حسن

الله على بن المحلم الله المحلم المحتوال معدى كوالے مند بات الله كرتے إلى وه بيان كرتى إلى الكي مرتبه ميں دخرت الله بي الله والله عبد الله والله والله

1388 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشر الله عَبْدَيْنِ مِن عباده أكثر لَهما من المَال وَالُولد فَقَالَ لا تحدهمَا أَى فَلان ابْن فَلان قَالَ لَبَيْكَ رَب وَسَعُديك عَبْدَيْنِ مِن عباده أكثر لَك من المَال وَالُولد قَالَ بَلَى آى رب

قَالَ وَكَيْفُ صنعت فِيْمًا آتيتك قَالَ تركته لُولَدى مَخَافَة الْعيلَة

قَالَ اما إِنَّكَ لَو تعلم المُعلم لضحكت قَلِيلا ولبكيت كثيرا اما إِن الَّذِي تخوفت عَلَيْهِمُ قد انزلت بهم وَيَـقُـوُلُ لُلاخـر آى فكان ابنن فكان فَيَقُولُ لَبَيْكَ آى رب وَسَعْديك قَالَ لَهُ الم اكثر لك من المَال وَالُولد قَالَ بلى آى رب

قَالَ فَكِيفَ صنعت فِيْمَا آتيتك فَقَالَ أَنفقت فِي طَاعَتك ووثقت لوَلدى من يعدِى بِحسن طولك قَالَ أما إِنَّك لَو تعلم الْعلم لضحكت كثيرا ولبكيت قَلِيلا أما إِن الَّذِي قد وثقت بِهِ أنزلت بهم رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ فِي الصَّغِير والأوسط

الْعِيلَة بِفَتْحِ الْعِينِ الْمُهُملَة وَسُكُونِ الْيَاءِ هُوَ الْفَقرِ والطول بِفَتْحِ الطَّاءِ هُوَ الْفضل وَالْقُدُرَة والغنى

الله عفرت عبدالله بن مسعود رئي وايت كرتي بن أكرم علي في الرم الله المراد فرمايات

"الله تعالی نے اپنے بندول میں سے دویندول کوزندہ کیا جنہیں اس نے جواب دیا: اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں ان دونول میں سے ایک سے دریافت کیا: اے قلال بن فلال! اس نے جواب دیا: اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں اور سعادت تیری طرف سے حاصل ہو گئی ہے پروردگار نے فریایا: کیا میں نے جہیں بکڑت مال اور اوالا وعظائیں کی ہے اس نے جواب دیا: جی ہال! اے میرے پروردگار! پرودگار نے وریافت کیا: میں نے جو جہیں عطا کیا تھا ہم نے اس کے بارے میں جواب دیا: جی ہال! اے میرے پروردگار! پرودگار نے وریافت کیا: میں نے جو جہیں عطا کیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کیا گیا؟ اس نے کہا: میں نے وہ مال اپنی اولا و کے لئے ترک کیا اس اعدیثے کے تحت کہ ہیں وہ مختاج نہ ہوتا کو تم تعود اس نے اور زیادہ روتے تھی سے ان کے بارے میں جی چرکا اعدیثہ تھا کوہ میں نے ان ارشاد فر مایا: اگر تمہیں واقعی غم ہوتا کو تم تعود استے اور زیادہ روتے تھی سے ان کے بارے میں جس چیز کا اعدیثہ تعود کار! میں برنازل کردی ہے پھر پروردگار ووسرے فض سے فر مائے گا: اے قلال بن قلال! تو وہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! میں

ما مربوں اور سعادت جیری طرف سے حاصل ہو سکتی ہے پروردگاراس سے قربائے گا: کیا ہیں نے جہیں بکٹرت مال اور اولا دسے
نیس نواز اِنتا؟ وہ مرض کرے گا: تی ہاں ا اے میرے پروردگارا پروردگارور یافت کرے گا: جو پہریس عطا کیا تھا 'تم نے
اس کے بارے میں کیا کیا؟ وہ مرض کرے گا: میں نے اسے تیری قربا نیرواری میں قربے کیا 'اور میں نے اپنے بعد اپنی اولا د کے لئے
پینین رکھا کہ تو ان پر تعمیمز بدکرم قربائے گا پروردگار فرمائے گا: تم اگر علم رکھتے 'تو زیادہ چستے اور تصور ارویے' البند تم نے ان کے
برے میں جو یقین رکھا تھا'وہ میں نے ان پرنازل کردیا ہے''۔

بدروابت امام طبراني في معم مغيراور جم اوسط مين نقل كي هيا

لفظ العيله "مين ع يرزبر ب اورى ماكن ب اس مرادغربت ب لفظ العلول "مين ط يرزبر ب اس مرافعل قدرت اورخوشالى ب

1869 - وَعَنْ مَالُكُ السَّدَارِ اَن عسمر بن الْخطاب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آخذ اَرْبَعِمانَة دِيْنَار فَجَعلها فِي صرة فَقَالَ للعلام الْحَسْب بها إلى آبِي عُبَيْدة بن الْجراح ثُمَّ تله فِي الْبَيْت سَاعَة حَتَى تنظر مَا يصنع فَلهب بها الْفَلام إلَيْهِ فَقَالَ يَقُولُ لَكَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلَ هَلَهِ فِي بعض حَاجَتك فَقَالَ وَصِله الله ورحمه ثُمَّ قَالَ تعالى الْفَلام إلَيْهِ فَقَالَ يَقُولُ لَك آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلَ هَلِهِ فِي بعض حَاجَتك فَقَالَ وَصِله الله ورحمه ثُمَّ قَالَ تعالى يَا جَارِية اذهبي بها إلى فلان وبهذه الْحَمْسة إلى فكان وبهذه الْحَمْسة إلى معاذ بن جبل وتله في الْبَيْت الْفُلام إلى عمر فَاحُبره فَوجَده قد أعد مثلها لِمعاذ بن جبل فَقَالَ اذْهَبَى الله في الْبَيْت فلان بِكَذَا اذهبي إلى بيت فلان بِكَذَا اذهبي إلى عمر فَاحُرونة الْهبي إلى بيت فلان بِكَذَا اذهبي إلى عمر فَاحُرة فسر بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُم إخْوة بَعُضُهُمْ من بعض

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتِهِ إلى مَاللَكُ الكَّارِ ثِقَاتَ مَشُهُورُوُنَ وَمَالِكَ الدَّارِ لَا أعرفهُ تله هُوَ بِفَتْحِ النَّاءِ الْمُثَنَّاةَ فَوق وَاللَّامِ أَيْضًا وَتَشْديد الْهَاءِ أَى تشاغل

فدحى بهما بالكاء المهمكة آى رمى بهما

الک الدار بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹ نے چار سود بنار لئے اور انہیں ایک تھیلی میں وال کر غلام کیا: تم انہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹٹٹ کے پاس لے جا داور پھرایک گھڑی ان کے ہاں تغمیرے رہنا تا کہ تم اس بات کا جائزہ لوکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلام وہ وقم لے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹٹٹ کے پاس گیا اور بولا: امیر المونین نے آپ کے لئے یہ پہنام بھیجا ہے کہ آپ اس وہ قیات فی انہیں ملاک لئے یہ پہنام بھیجا ہے کہ آپ اس وقم کو اپنی ضروریات ہیں استعمال کریں تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹٹٹٹ فرمایا: اللہ تعمالی انہیں ملاک رکھے اور ان برحم کرے پھرانہوں نے فرمایا: اے لڑکی! تم یہ والے سات فلال محضرت اور ڈٹٹٹ کو اور یہ والے پانچ فلال کودے آو اور یہ والے بان کہ بارے ہیں بتایا تو اس نے حضرت عمر ڈٹٹٹٹو کو پایا کہ انہوں نے اتن عی رقم حضرت میں قام خضرت میں تا کا تو اس نے حضرت عمر ڈٹٹٹٹو کو پایا کہ انہوں نے اتن عی رقم حضرت میں والے کا دور ان میں اس صورت حال کے بارے ہیں بتایا تو اس نے حضرت عمر ڈٹٹٹٹو کو پایا کہ انہوں نے اتن عی رقم حضرت میں والے کا دور کے ایک میں میں تایا تو اس نے حضرت عمر ڈٹٹٹو کو پایا کہ انہوں نے اتن عی رقم حضرت میں والے کا دور ان میں اس میں دور کے اور کی میں کے دور کا دور کیا کہ دور کو تھرت عمر ڈٹٹٹو کو پایا کہ انہوں نے اتن عی رقم حضرت میں والے کا دور کے دور کیا کہ دور کیا کہ کہ دور کی دور کہ دور کی دور کا دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کے دور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کر دور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کی دور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کر کر دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا

جبل بن تنزاک کے بھی تیاری ہوئی ہے انہوں نے فر مایا بتم بیرقم ' حضرت معاذین جبل بن شنز کے باس نے جاؤ'اوران کے کوش علم رے رہنا' یبال تک کہتم بید کیے لوکہ وہ اس کا کیا کرتے جی ؟ وہ غلام وہ رقم لے کر حضرت معاذ جبل بن شنز کے باس کیا 'اور بولا: امیر المؤسن نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اسے اپنی ضروریات میں استعال کریں' تو حضرت معاذ جائز اللہ تعالی اللہ تعالی ان پر رحم کرے اور انہیں ملاکے رکھ اے لڑی ! آئی رقم فلال کے گھر لے جاؤ' ان دور ان حضرت معاذ جاؤ' آئی رقم فلال کے گھر الے جاؤ' ان دور ان حضرت معاذ جاؤ' ان دور ان حضرت معاذ جاؤ' ان دور ان حضرت معاذ جاؤ' ان جائز کی تھی جی تھی تو حضرت معاذ بن جبل جاؤ' ان دور دینار اس خاتون کورے دیے' وہ غلام دے معاز سے جاؤ' ان بات پر بہت خوش ہوئے کہ یہ لوگ ایک حضرت عمر بڑائنڈ کے پاس واپس آیا اور حضرت عمر بڑائنڈ کو اس بارے میں بتایا' تو دہ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ یہ لوگ ایک دور سے کے بھائی جیں' ۔

ر روایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے مالک الدار تک اس کے تمام راوی ثقداور مشہور ہیں البتہ مالک الدار نامی مخص سے میں واقف نہیں ہوں۔

"تلد"اس میں ت پر زبر ہے اور پھرال ہے اور اپر شد ہے اس سے مراد مشغول ہوتا ہے "فدی بہما" اس سے مراد انہیں بھینک دیتا ہے۔

1370 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَت عِند رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَهُعَة وَنَانِير وَضعهَا عِنْد عَائِشَة فَلَمَّا كَانَ عِنْد مَرضه قَالَ يَا عَائِشَة ابعثى بِاللَّعَبِ إلى عَلَى ثُمَّ أَعْمى عَلَيْهِ

وشغل عَائِشَة مَا بِهِ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ مرَاوًا كل ذَلِكَ يغمى على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويشغل عَالِشَة مَا بِهِ فَيعث اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لَيْلَة عَالِيهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لَيْلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لَيْلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْد الْمَوْت لَيْلَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَى فِي حَدِيْد الْمَوْت السّمن فَي حَدِيْد الْمَوْت

رَوَاهُ السَّلِبَوَانِي فِي الْكِينِو وَرُواتِه ثِقَات مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيْحِه من حَدِيْثِ عَائِشَة بِمَعْنَاهُ

الله حفرت الله المن سعد التحقیقان کرتے ہیں: نی اکرم الکھائے پال سات وینار موجود سے 'جوا پ الله الله وسوناعلی کو بھوا عالیہ معدیقہ بڑتا کے پال رکھوائے سے جب آپ الکھائے کی بیاری شروع ہوئی تو آپ الله نے مایا: اے عائشہ اوہ سوناعلی کو بھوا دو انجر آپ الله نے بہوشی جب ہوشی اور سیّدہ عائشہ بھائی کو بہوشی معالی کہ کو مرجہ ایسا ہوا نبی اکرم الله ہور ہو جہوا طاری ہوجاتی اور سیّدہ عائشہ بھائی کو دو رقم بھوادی طاری ہوجاتی اور سیّدہ عائشہ بھائی کو دو رقم بھوادی اور حضرت علی بھائی کو دو رقم بھوادی اور حضرت علی بھائی کو دو رقم بھوادی اور حضرت علی بھائی کے دو رقم صدقہ کردی بیری رات جب نبی اکرم الله کا کو صال ہوا تو سیّدہ عائشہ بھائے ابنا ایک چراغ نبی اکرم مائی کے کا تعوز اساتھی تھے کے اکرم مائی کی ایک زوجہ محر مدی طرف بھیااور پولیں: آپ اپ کھی ہی سے 'ہمارے چراغ کے لئے تعوز اساتھی تھے کے طور پردے دیں' کیونکہ آئی درات نبی اکرم انتقال ہوگیا ہے (مینی نبی اکرم انتقاعی کھر میں بھی جی نبیس بچاتھا)۔

بدروایت اما طبرانی نے بھم کبیر میں تقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقتہ بین جن سے بھی سندلال کیا گیا ہے امام ابن میں استدلال کیا گیا ہے امام ابن حان نے بدروایت اپن استحے "میں سیّدہ عائشہ ذی جا سے منقول ہونے کے طور پرائ مضمون کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حان نے بدروایت اپنی اللّه عَنْهُ فَحرج عطاؤه و مَعَهُ جَارِیّه لَهُ مَنْ مَا وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصّاحِت قَالَ کنت مَعَ اَبِی ذَر رَضِی اللّهُ عَنْهُ فَحرج عطاؤه و مَعَهُ جَارِیّه لَهُ

قَالَ فَجعلت تقضى حَوَائِجه ففضل مَعهَا سَبُعَة فَأَمَرِهَا أَن تشترى بِهِ فُلُوسًا

قُالَ قُلُتُ لَو آخُورَتُهُ للْحَاجَةَ تنويكَ أَوُ للصِّيفِ ينزَلُ بِكَ

قَالَ إِن خليلي عهد اِلَى أَن أَيْمًا ذهب أَوِّ فضَّة أُوكيء عَلَيْهِ فَهُوَ جمر على صَاحبه حَتَى يفرغه فِي سَبِيل الله عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحُمد وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ

وَرَوَاهُ آخُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالطَّبَرَانِيِّ بِالْحِيْصَارِ الْقِصَّةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من اوكى على ذهب أوْ فضَّة وَلَمْ يُنْفِقهُ فِي سَبِيْلِ الله كَانَ جمرا يَوْم الْقِيَامَة يكوى بِهِ

هلاً الفظ الطَّبَرَ انِي وَرِجَالِهِ أَيْضًا رجال الصَّحِيْح

بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے اوراس کے رجال سی کے رجال ہیں کی روایت امام احمداورا مام طبرانی نے مختصروا تعد کے طور پر بھی نقل کی ہے خصرت ابوذ رخفاری جی تنظیمیان کرتے ہیں: ہیں نے نبی اکرم سکا تیج ہم کو سیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''جوخص سونے یا جاندی کوسنجال کرد کھ لئے اور انہیں اللہ تعالی کی راویس خرج کے نہ کرے تو وہ قیامت کے دن انگارے کی شکل میں ہوں گئے جس کے ذریعے آدمی کو داغا جائے گا''۔

روایت کے بیالفاظ اہام طبرانی کے قل کردہ بین اوران کی روایت کے رجال سی کے رجال ہیں۔

1372 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أهديت للنَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث طوائر فأطعم حادمه طائرا فَلَمَّا كَانَ مِن الْغَدَ آتَتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمَ آنُهَك آن ترفعى شَيْئًا لغد . فَإِن اللَّه يَأْتِيْ بِرِزْقِ غَد \_ رَوَاهُ آبُو يعلى وَالْبَيْهَةِيِّ ورواة آبِي يعلى ثِقَات

کے حضرت انس بن مالک ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹٹ کی خدمت میں تین پرندوں (کا گوشت) تخفے کے طور پر پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے ایک برندے کا گوشت اپنے خادمہ کو کھانے کے لئے دے دیا الگے دن وہ خادمہ اس کا گوشت اپنے خادمہ کو کھانے کے لئے دے دیا الگے دن وہ خادمہ اس کا گوشت اپنے خادمہ کو کھانے کے لئے دے دیا الگے دن وہ خادمہ اس کا گوشت لے کر نبی اکرم ٹائٹٹا کے بیس آئی تو نبی اکرم ٹائٹٹا نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم کوئی

چیز کل کے لئے سنمیال کے رکھو؟ اللہ تعالیٰ نے کل کارز ق عطا کردینا تھا''۔

یہ روابت امام ابو یعلیٰ اورامام بیمیں نے تعلٰ کی ہے اورامام ابو یعلیٰ کے راوی تقہ ہیں۔

1373 - وَعَنْ أَنْسِ أَيْضًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يدخو شَيْنًا للد

رَوَاهُ ابْن حَبَّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي كِلاهُمَا من رِوَايَةٍ جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعي عَن ثابت عَنهُ

والله الله الله المنظمة المنظم

بیروابیت امام این حبان نے اپنی '' میچے'' میں اور امام بیبی نے بھی نقل کی ہے اور ان دونوں نے اسے جعفر بن سلیمان مہی کے حوالے سے 'ٹابت نامی راوی کے حوالے سے حضرت انس جڑائؤ سے نقل کیا ہے۔

1374 - وَعَنُ سَمُرَة بِن جُندُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنِّى لالج هٰذِهِ الغرفة مَا الجها إِلَّا مُحشيَة اَن يكون فِيهَا مَال فأتوفى وَلَمْ انفقهُ

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيْرِ بِإِمْنَادٍ حسن - لألح أى لأدخل - والغوفة بطبم الْفَيْنِ الْمُعْجَمَة هِي الْعلية عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

لفظ "لا ليك" معمراديس داخل موتا مول أورلفظ "الغرف" معمراد بالا خاند بـ

1375 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْعُدُرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا آحَبُ آن لى آحَدًا ذَهَبا أَبقى صبح ثَالِثَة وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءِ إِلَّا شَيْئًا أعِدَه لدين

رَوَاهُ الْبَرَّارِ مِن رِوَايَةٍ عَطِيَّة عَنْ آبِي سعيد وَهُوَ اِسْنَاد حِسن وَله شَوَاهِد كَيْرُة

ولى اكرم الوسعيد خدرى الله اكرم الله كاي را ال الم المال الم الله الله المال كردت إلى:

" بھے یہ بات پہند تیں ہے کہ بیرے پاس اُحد پہاڑ جتنا سونا موجود ہواور پھر تیسرے دن کی صبح تک اس میں نے کوئی بھی چیز ہاتی ہو ماسوائے اس تم کے جو کسی قرض کی ادائے گئے کے لئے رکھی گئی ہو''۔

بدروایت امام بر او نے عطیہ کے حوالے ہے حصرت ابوسعید خدر کی دی افتیار کی کے اور اس کی سند حسن ہے اور اس کے کئی شوام دموجود ہیں۔

1376 - وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبّاس وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَى ابُّو فَو يَا ابْن أَحَى كنت مَعَ وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخِذا بِيلِهِ فَقَالَ لَى يَا آبًا فَر مَا آخَبُ أَن لَى آخَذًا فَهَا وَفِصَة أَنفقهُ فِى سَبِيلَ اللّهُ آمُونَ . مدبت 1373: صحيح ابن حبان - كتباب التباريخ ذكر العلة التي من أجلها كان تعترض البصطفى صلى الله عليه وملن - مدبت: 6447 الجامع للترمذى أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وملم - باب ما جاء فى معبشة النبى صلى الله عليه وسلم والمسلم وألميله عدبت 2342 العبد وملم وصبره على ندائد عدبت: 1442 الشهائل المعبدية للترمذى - باب ما جاء فى خلق رمول الله صلى الله عليه وسلم عدبت وسلم عدبت 346

مَدُونَ أَدُونَ أَدُعُ مِنْ فَيُواطَا . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِينطَارًا . قَالَ يَا أَبَا ذَر اذهب إلَى الْآقُل وَتذهب إلَى الْآكُثُر يَدُو أَسُونَ أَدُو وَرَبِيدُ الدُّنَيَا قَيْرِاطًا فَأَعَادَهَا عَلَى ثَلَاثُ مَرَّات . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِإِسْنَادٍ حسن أَرِيدُ الدُّنِيا قَيْرِاطًا فَأَعَادَهَا عَلَى ثَلَاثُ مَرَّات . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِإِسْنَادٍ حسن أَرِيدُ الْأَيْرِ وَرَبِيدُ الدُّنِيَا قَيْرِاطًا فَأَعَادَهَا عَلَى ثَلَاثُ مَرَّات . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِإِسْنَادٍ حسن

الم من المجان مورود تعالی مراح میں الم المحال مراح میں : حضرت ابو ذر خفاری دائش نے جمعے ہتایا: اے میرے بھتے ایس می اس مراح میں ہوئی کے ساتھ موجود تعالی میں نے آپ ناٹی کا دست مبارک پکڑا ہواتھا آپ ناٹی اللہ کی راہ میں خرج کردل اور جس دن میر اوصال بازی سے کہ میرے پاس اُحد بہاڑ جتنا سونا کیا جا ندگی موجود ہوا ور میں آئیل اللہ کی راہ میں خرج کردل اور جس دن میر اوصال ہواں دن اس میں سے ایک قیراط دہ کیا ہو (جو میں نے اللہ کی راہ میں خرج نہ کیا ہو ) میں نے عرض کی: یارسول اللہ ! بے قطار شار ہوگا ؟ بی اکرم ناٹی نے نے مراک اور تم اس کی طرف جارہا ہول جو توڑ اے اور تم اس کی طرف جارہ ہو جوڑ یا دہ ہے میری مراد اور تم اس کی مرف جارہا ہول جو توڑ اے اور تم اس کی طرف جارہے ہو جوڑ یا دہ ہے میری مراد آخرت ہے اور تم اس من در ہرائی۔

بدروایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1377 - وَعَسَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْتَعْتِ إِلَى آحَد فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسِرني أَن آحَدُا تَحُولُ لآل مُحَمَّد ذَهَبا انفقهُ فِي سَبِيْلِ اللَّه آمُونَ يَوْمِ آمُونَ ادْعِ مِنْهُ دينارين إلَّا دينارين أعدهما للدّين إن كَانَ . رَوَاهُ آحُمد وَ آبُو بعلى وَإِسْنَاد آخُمد جيد قوى

الله الله المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المنظم المراح المنظم المنظم

بدروايت امام احمداورامام ابويعلى فيفتل كي المام احمد كى مندعم واورقوى بـ

1378 - وَعَنْ قَيْسَ بِمِنَ أَبِي حَازِم قَالَ دَخلت على سعيد بن مَسْعُوْد نعوده فَقَالَ مَا اَذَرِى مَا يَقُوْلُوْنَ وَلَكِن لَيْتَ مَا فِي تابوتي هَلَا جَمَر فَلَمَّا مَاتَ نظرُوا فَإِذَا فِيهِ اللّٰهِ أَقْانِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِاسْنَادٍ حسن

ﷺ تیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں جس سعید بن مسعود کی عیادت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بولے بچھے بیس معلوم کہ بیانوگ کیا کہد ہے ہیں؟ لیکن کاش کہ میرے اس تابوت میں بیا نگارے نہ ہوتے جب ان کا انتقال ہوگیا اورلوگوں نے جائز ہلیا تو اس تابوت میں ایک ہزار پاشا پیدد ہزار (درہم یادینار) موجود تھے۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں حسن سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1379 - وَعَنْ أَسِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رجلا توقّى على عهد رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُولِهِ عَلَى عَهِد رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار أَوْ دِيْنَارَانِ فَقَالَ يُوجِد لَهُ كَفِن فَأْتِي النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى دَاحِلَة إِزَارِه فاصيب دِيْنَار أَوْ دِيْنَارَانِ فَقَالَ يَعْدُونِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَانِ وَعَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانٍ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَانِ وَقَى رَجُلٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحِدَ فِي مِنْوَرِه دِيْنَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْوَالُ وَيُعْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْوَرِه دِيْنَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْوَرِه دِيْنَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

كَنَّة ثُمَّ تولِّى آخر فَوجدَ فِي مِنْزَره دِيْنَارَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْنَانِ
رَوَاهُ آخمه وَالطَّبَرَانِي من طرق ورواة بَعْضهَا لِقَات أثبات غير شهر بن حَوْمَت ب

رو حضرت ابوامامہ بڑگائندیان کرتے ہیں: ٹی اکرم سکھٹا کے زمانہ اقدی میں ایک شخص کا انقال ہو کمیا 'اس کے لئے کفن وستیاب نہیں ہور ہاتھا' نبی اکرم سکھٹا تشریف لائے 'آپ سکٹٹٹ نے فرمایا: اس کے تہبند کے اندور نی جھے (لیعنی اس کے تہبند کے ڈب کا) جائز ولو تو اس میں سے ایک دینار یا دودینار ل کئے تو نبی اکرم سکٹٹٹ ارشاد فرمایا: بیداغ رکانے والی دو چیزیں ہیں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ میں: اہل صفہ میں ہے ایک شخص کا انتقال ہوگیا اس کے تبہند میں ہے ایک وینار ملائو ہی اکرم نزائیج نے ارشاد فر مایا:یہ داغ لگانے والی ایک چیز ہے 'پھرایک اور صاحب کا انتقال ہوا' اور ان کے تبہند میں سے دورینار ملے تو نبی اکرم مٹائیج نے ارشاد فر مایا:یہ داغ لگانے والی دو چیزیں ہیں۔

بیروایت امام احمدادرا مام طبرانی نے مختلف طرق کے حوالے سے قال کی ہے جن میں سے بعض کے راوی ثقة اور ثبت ہیں البت شہر بن حوشب کا معاملہ مختلف ہے۔

1381 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ توفّى رَجُلٌ مِّنُ اَهْلِ الْصَفة فوجدوا فِي شملته دينارين فَذكرُوْا ذلِكَ للنّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَان

رَوَاهُ أَخْمِدُ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِه . قَالَ الْحَافِظِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَٰلِكَ لِآنَهُ ادخر مَعَ تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الْفُقَرَاء فِيْمَا يَأْتِيهِم من الضَّدَقَة وَاللَّهُ اَعْلَمُ

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود بنائذ بیان کرتے ہیں: افل صفیص سے ایک صاحب کا انتقال ہوا' لوگوں کوان کے شملہ میں سے دود بینار سلے' لوگوں بن بات کا تذکرہ نبی اکرم سکھٹی سے کیا تو آپ منگھا نے ارشادفر مایا: بیدداغ لگانے والی دوچیزیں ہیں۔۔

بيروايت امام احمد نے اور امام ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے۔

حافظ قر ماتے ہیں: ایسااس لئے ہوا کیونکہ ان صاحب نے ظاہری طور پر فقر کے اظہار کے باوجودانہیں سنجال کرد کھا ہوا ت اوروہ ظاہری طور پرغر باء کے مماتھ ل جل کررہے تھے اس چیز کے حوالے سے جوان غرباء کے پاس صدقہ کے طور پراتی تھی باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1381 - وَعَنْ سَلِمَة بن الْآكُوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِي بِجنَازَة ثُمَّ أَتِي بِأُخْرِي فَقَالَ هَلُ ترك من دين قَالُوا لَا

قَالَ فَهَلُ ترك شَيْنًا قَالُوُا نَعَمُ ثَلَاثَة دَنَانِير فَقَالَ بأصابعه ثَلَاث كيات الحَدِينِث رَوَاهُ أَحْمد بِاسْنَادٍ حَسَنَّ جيد وَاللَّفُظ لَهُ وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِهِ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحه

 ر یافت کیا: کیاال نے کوئی چرجیوڑی ہے؟ لوگول نے عرض کی: تی ہاں! تین دیناراتو نی اکرم تالگانے اپنی تین انگیول کے دریافت کیا: کیا ہے ایک تین انگیول کے دریافت کیا: کیا ہے ایک تین انگیول کے در: در: زریع اشاره کرے فرمایا: بیدداغ لگانے والی (تمن چیزیں ہیں).....الحدیث.

ہے۔ پیروایت امام احمہ نے حسن اور عمدہ سند کے ساتھ قتل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کے قبل کروہ بیں امام بخاری نے اس کی پیروایت امام احمد نے حسن اور عمدہ سند کے ساتھ قتل کی ہے۔ اس کے بیالفاظ ان کے قبل کروہ بیں امام بخاری نے اس کی

اردروایت لل بے اور امام ابن حبان نے اس کی مانند "میجی" میں نقل کی ہے۔ 1382 - وَعَنْ آبِى هُوَيُوَة وَضِي اللَّهُ عَنْدُ آن اَعْوَابِيًّا عَزَا مَعَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَر فَأَصَابَهُ مِن سَهُمه دِيُنَارَانِ فَأَخِلْهُمَا الْأَعْرَابِي فجعلهما فِي عَباء ة فخيط عَلَيْهِمَا ولف عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْإَعْرَابِي فَوجِدَ الديناران فَلدَكر ذَلِكَ لرَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ كَيَّان

رَوَاهُ أَحُمد وَإِسْنَاده حسن لا بأس بِهِ فِي المتابعات

چے حضرت ابو ہر رہ اللظ بیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی نے نبی اکرم مُؤیا کے ساتھ غزوہ خیبر میں شرکت کی اس کے ھے میں دود بینارا کے اس دیبہاتی نے وہ دونوں لئے انہیں اپنی عماء میں رکھااوراس پرسلائی کردی اوران دونوں کواس میں لیبیٹ لإ بب اس ديهاتي كالنقال جوا اوروه دودينار يائے كئے اوراس بات كا تذكره نبي اكرم نظيمًا كے سامنے كيا كيا تو آپ سائيم نے ارشادفر مایا: بدداغ لگانے والی دوچیزی میں۔

بدروایت امام احد نے نقل کی ہے اس کی سندحسن ہے اور متابعات کے طور پراس کوفل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترغيب المَرُاة فِي الصَّدَقَة من مَال زَوجهَا إذا أذن وترهيبها مِنْهَا مَا لَم يَأَذُن باب عورت کے لئے اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنے سے متعلق ترغیبی روایات جبكه شو ہرنے اس كى اجازت دى مواور اگراجازت ندوى موتوعورت كے لئے ايساكرنے سے متعلق تربيى روايات

1383 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا أنفقت الْمَرَّاة من طَعَام بَيتهَا غير منفُسدَة كَانَ لَهَا أَجرِهَا بِمَا أَنفقت ولزوجها أجره بِمَا اكْتسب وللخادم مثل ذَٰلِكَ لَا ينقص بَعْضُهُم من اجر بعض شَيْنًا . رَوَاهُ البُحَارِي وَمُسْلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابُن حَبَّان فِي صَحِيْحِهِ وَعند بَعْضُهُمْ إِذَا تَصَلَّقت بدلُ أَنفقت

الله الله المتصديقة الفي بيان كرتي من الرم الله في ارشادفر مايا:

"جب کوئی عورت اینے گھر کے اناح میں ہے کوئی خرابی پیدا کے بغیر خرج کرتی ہے تو اس عورت کواس کے خرچ کرنے كا جرملے كا اس كے شوہر كواس كو كمانے كا اجر ملے كا اور خادم كو يھى اس كى ما ننداجر ملے كا اور ان ميں سے كى ايك كے اجر ميں كى دومرے کی وجہ ہے کوئی کی جیس ہوگی '۔

میروایت امام بخاری اورامام سلم نے قال کی ہے روایت کے بیالقاظ انکی کے قال کردہ بین اے امام ابوداؤ وامام این ماج المام ترندي المام نسائي نے المام ابن حبان نے اپنی وضیح "میں نقل کیا ہے البتہ بعض راو بول نے لفظ" انفقت" کی جگہ لفظ" تصد قت"

(بعنی صدقہ کرے) نقل کیا ہے''۔

1384 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يحل المُعَرَّاة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهِدَ إِلَّا بِإِذْلِهِ وَكَا تَأْذِن فِي بَيتِه إِلَّا بِإِذْلِهِ . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم وَّأَبُوْ دَاوُد

ا الله الله المريره المالن أي اكرم الله كاليفرمان تقل كرت بن :

رورت کے لئے بیات جائز تیں ہے کہ وہ اسپیٹے شوہر کی موجودگی میں (کوئی نقلی)روزہ رکھے البتہ اس کی اجازت کے ساتھ ایسا کرسکتی ہے' اور (بیبھی عورت کے لئے جائز نہیں ہے ) کہ وہ شو ہر کے گھر میں ممسی کواندر آئے دے البیتہ اس کی اجازت كے ساتھ اليا كرسكتى ہے"۔ بيروايت امام بخارى أمام مسلم اور امام ابوداؤد فال

1385 - وَفِي رِوَايَةٍ لابِي دَاوُد آن أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْاَة خَلْ تَتَصَدَّق مِن بَيت زُوجهَا قَالَ لَا إِلَّا مِن قُوتِهَا وَالْآجُرِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحَلَ لَهَا أَن تُتَصَدَّق مِن مَال زُوجِهَا إِلَّا بِاذْنِيهِ

زَاد رزين الْعَبدَدِي فِي جَامعه فَإِن أَذَن لَهَا فالأجر بَيْنَهُمَا فَإِن فعلت بِغَيْر إِذْنه فالأجر لَهُ وَالْإِلَم عَلَيْهَا الم ابوداؤرك أيبروايت من بيالفاظ بين:

" حضرت ابو ہریرہ النظامیدعورت کے بارے میں دریاضت کیا گیا: کیادہ اسپے شوہرکے کھرمیں سے کوئی چیز صدقہ کرسکق ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی جیس ! البنة وہ اپنی ذاتی خوراک کی چیز کوصد قد کرسکتی ہے اوراس کا اجران دونوں (میاں بیوی) کو لیے گامورت کے کے لئے مید بات جائز قبیں ہے کہ ووشو ہر کی اجازت کے بغیر شو ہر کے مال میں سے چھے صدقہ کر ہے '۔

رزین عبدری نے اپنی اجامع "میں بیالفاظ زائد قل کیے ہیں:

"الرشو برنے عورت کواجازت دی ہو تو پھرا بران دونول کے درمیان تقتیم ہوگا اوراگردہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیرایا کرتی ہے تو شوہر کواجرمل جائے گا'اور عورت کو گناہ ہوگا''

1386 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يجوز لامْرَاة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذِن زُوجِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِن طَرِيْق عَمُرو بن شُعّبُ

و الله معزمت عبدالله بن عمر وبن العاص يَحْمَدُ و بن العاص عَمَدُ و بن العاص عَمْدُ و العَمْدُ و

" عورت کے لئے کوئی عطید دینا جائز نہیں ہے البتہ وہ اسپیٹ شوہر کی اجازت کے ماتھ ایسا کر علی ہے'

میروایت امام آبودا دُ داورامام نسانی نے عمروبن شعیب کے حوالے سے قال کی ہے۔

1387 - وَعَنْ اَسمَاء رَضِي اللُّهُ عَنْهَا قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَال إِلَّا مَا أدخل عَلى الزبير افاتصدق قَالَ تصدقي وَلا توعي فيوعي عَلَيْك

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا جَاءَ تِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيءٍ إِلَّا مَا أَدحل عَلَى الزبير فَهَلُ عَلَى جناح أن أرضخ مِمَّا يدْخل عَلَى قَالَ ارضخي مَا اسْتَطَعْت وَلَا توعي فيوعي الله عَلَيْك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُو دَاوُد وَاليّرُمِذِي

وہ ہے سیدہ اساء بنت ابو بکر بنگی کیاں کرتی میں نیس نے عرض کی : یارسول اللہ! میرے یاس مرف دہ بال موجود ہوتا ہے جو معزت زبیر جن لؤ بجھے دیتے ہیں تو کیا میں صدقہ کردیا کروں ؟ نبی اکرم مؤلیل نے فرمایا جم صدقہ کیا کرواور روک کے نہ رکھا کروور نہ نہیں بھی روک کردیا جائے گا''

رہ ہے۔ اس روایت بیس بیالفاظ ہیں: وہ خاتون نی اکرم مُلَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے ہی! 
میرے پاس صرف وہ چیز ہوتی ہے جوحضرت زبیر اللہ کی حصورت ہیں تو کیا جھے اس پرکوئی گناہ ہوگا کہ انہوں نے جو جھے دیا تھا اس میں ہے میں کوئی چیز (اللہ کی راہ میں ) دے دول؟ تو نی اکرم مُلَا ﷺ نے فر مایا: چتناتم سے ہو سکے تم دے دواورتم روک کرندر کھو ورند میں اللہ تھا گیا ہے تیں کوئی چیز (اللہ کی راہ میں ) دے دول؟ تو نی اکرم مُلَا ﷺ اللہ تعناتم سے ہو سکے تم دے دواورتم روک کرندر کھو ورند اللہ تھی تم کوروک روک کردے گا ''۔

بدروابت امام بخارئ امام مسلم امام ابوداؤ داورامام ترفدي فقل كى بـ

1388 - وَعَنُ عَمْرُو بِسَ شُعِيْبِ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَصَدُّقت الْهَ الْمَرْاة مِن بَيتُ زُوجِهَا كَانَ لَهَا أَجِرِهَا ولزوجِها مثل ذَلِكَ لَا ينقص كل وَاحِد مِنْهُمَا مِن أَجر صَاحِبه شَيْئًا لَهُ إِنْهَ إِنهَا إِنهَا أَنفَقت . رَوَاهُ التِّرْمِلِيِّ وَقَالَ حَدِيَّتٍ حسن

وہ ہے اور است میں اسپے والد کے حوالے ہے اپنے واوا کا بدیمان قال کرتے ہیں: جب کوئی عورت اپنے شو ہر کے کھر میں سے کوئی چیزصد تد کرتی ہے تو عورت کواس کا اجر ملتا ہے اور شو ہر کوئی اس کی ماندا جر ملتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اجر میں دوسرے کی وجہ سے کوئی کی نہیں ہوتی 'شو ہر کو کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کوخرج کرنے کا اجر ملتا ہے'

بدروایت امام ترندی نفقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیصد بیت سے۔

مديث:4243

1389 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع لَا تَنْفق امْرَاة شَيْتًا مَن بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا

قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامِ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلَ آمُواكًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

کی در مدرت ابوا مد دانشنایان کرتے میں میں نے بی اکرم منتق کو جمد الوداع کے سال آپ کے خطب میں بدارشاد

" عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے کوئی چیز خرج نہیں کرے گئ البنتہ شوہر کی اجازت کے ساتھ ایسا کر علی ہے عرض کی گئی یارسول اللہ! اناج بھی نہیں؟ نبی اکرم مُنَّافِیْنِ نے فرمایا: وہ جارے اموال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'

بيروايت الم مرّ أرك نَ لَقُل كَ بِ وَوقُر مات بيل البيروديث من بيت نفض الله جل وعلا على الهرأة إذا تصدفت من بيت عديث: 1388: صعبح ابن حبان - كتباب البركاة باب صدقة النطوع - ذكر تفضل الله جل وعلا على الهرأة إذا تصدفت من بيت عديث: 3417: لسنى الكبرى للنسائى - بيت زوجها - حديث: 3417: لسنى الكبرى للنسائى - كتباب الزكاة من بيت زوجها - حديث: 2291مسند أحد بن حنيل - مسند الأنصار الهنعق السندرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عبائشة رضى الله عنها حديث: 24157مسند أبى بعلى الموصلى " مسند عائشة مسند الأنصار - حديث السيدة عبائشة رضى الله عنها حديث: 24157مسند أبى بعلى الموصلى " مسند عائشة م

## التَّرْغِيْب فِي إطُعَام الطَّعَام وَسقى المَاء والترهيب من مَنعه

باب: كهانا كهلائ اور پائى پلائے سے متعلق رغیبی روایات اورایدانه كرئے سے متعلق رہیں روایات اورایدانه كرئے سے متعلق رہیں روایات 1390 - عَن عبد اللّٰه بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رجلا سَالَ دَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالنّسَالِيّ وَالنّسَالِيّ

1391 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي إِذَا رَايَتُك طابت نَفسِي وقرت عَيْني البندي عَن كل شَيْءٍ خلق من المّاء

فَـقُـلْتُ اَخْسَرِنِي بِشَيْءٍ إذا عملته دخلت الْجَنَّة قَالَ أطُعم الطَّعَام وأفش السَّكَام وصل الْآرُحَام وصل بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام تدخل الْجَنَّة بِسَلام

رَوَاهُ أَخْمِد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفَظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

کی حضرت ابو ہر برہ ہنگائیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں او میراول مطمئن ہوجا تا ہے اور آ تکھیں شعنڈی ہوجاتی ہیں آپ جھے ہر چیز کے بارے میں بتا ہے 'بی اکرم نائیڈ نے فرمایا: ہر چیز کو پائی ہے پیدا کیا گیا ہے میں ناہے 'بی اکرم نائیڈ نے فرمایا: ہر چیز کو پائی ہے پیدا کیا گیا ہے میں مناہ میں جنت میں وافل ہوجاؤں 'بی اکرم نائیڈ نے ارشاد فرمایا: تم کھانا کھلاؤ 'سلام پھیلاؤ' صلہ رحمی کروارات کے وقت جب لوگ سور ہول' تم ممانا کھلاؤ' سلام پھیلاؤ' صلہ رحمی کروارات کے وقت جب لوگ سور ہول' تم ممانا دوجاؤگ'

بیروایت امام احمد نے امام ابن حبان نے اپن و صحیح'' میں نقل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ ہیں اسے امام نے بھی نقل کیا ہے ٔ وہ فرماتے ہیں : بیسند کے اعتبار سے صحیح ہے۔

1392 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعبدوا الرَّحْمَن وأطعموا الطُّعَام وأفشوا السَّكام تدْخلُوا الْجَنَّة بِسَلام

رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْح

 1392 - وَعِنْ أَيْضًا رَضِي اللَّهُ عَنْدُ عَنْ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة غرفا برى عَلَاهُ مِنَا مِن بَاطِنهَا وباطنها من ظَاهِرِهَا فَقَالَ اَبُوُ مَالِكَ الْاَشْعَرِيّ لمن هِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِي لمن اطاب عُلَاهُ مِنَا مِن بَاطِنهَا وباطنها من ظَاهِرِهَا فَقَالَ اَبُو مَالِكَ الْاَشْعَرِيّ لمن هِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِي لمن اطاب الْكَلام وَاطْعِمِ الطَّعَامِ وَبَاتِ قَائِمًا وَالنَّاسِ نيام

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شُرطهمَا

و حضرت عبدالله بن عمر و النائلة اليم اكرم تنافيهم كاليفر مان نقل كرتے بين:

واجنت میں ایسے بالا خانے بین جن کابیرونی حصہ اندرے اوراندرونی حصہ باہرے نظرا تاہے تو حضرت ابومالک التعری ذالنے نے عرض کی: بارسول اللہ! وہ کے ملیں سے؟ نبی اکرم مَلَا فَيْنَا نے ارشادفر مایا: وہ اُسے ملیں کے جوعمہ و کلام کرتا ہو کھانا کلاتا ہواوررات کو جب لوگ سور ہے ہول تو وہ کھڑ اہوکر ( نوافل )ادا کرتا ہو''

بدردایت امام طبرانی نے جم کمبیز میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے میدامام حاکم نے بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میدان دونوں

حضرات کی شرط کے مطابق سی ہے۔

1394 - وَعَنْ اَبِي مَالِكَ الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة عُرِفًا يرى ظاهرهًا من بَاطِنهَا وباطنها من ظَاهِرِهَا أعدهًا الله تَعَالَى لَمَن اطُعم الطُّعَام وَأَفْشَى السَّكَام وَصلى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نَيَامَ . رُوَّاهُ ابْنِ حَبَّانِ فِي صَحِيْحَهُ

و الراك المعرى الله المعرى الله المرم الله كار فرمان القل كرت إلى:

"جنت میں ایسے بالا خاتے ہیں جن کا بیرونی حصدان کے اعرب اوران کا اعروفی حصدان کے باہر سے نظرا تاہے اللہ تعالی نے بیاس کے لئے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتا ہے سلام پھیلاتا ہے اوررات کے وقت تمازادا کرتا ہے جبکہ لوگ سورر ہے ہوتے ہیں'۔ بیردوایت امام این حبان نے این مستجے'' میں نقل کی ہے۔

1395 - وَعَنْ حَدَمُ زَحَة بِن صُهَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَالَ عمر لِصُهَيْب فِيك سرف فِي الطَّعَام لَمُقَالَ إِنِّي سَسِمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حيادِكم مَن أطُعم الطَّعَام . رَوَاهُ اَبُو الشَّيْخ ابْن حبّان فِي كتاب النَّوَاب وَفِي إِمْنَاده عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَمَنْ لَا يحضرني الأن حَالد

ر و بن صهیب این والد (حضرت صبیب روی نفیز) کاریبان قل کرتے میں حضرت عمر جی تناف عضرت صهیب روی الفتات کہا: آپ کھانا کھلانے کے حوالے سے فضول خرجی کرتے میں او حضرت صبیب الفتان میں نے بی اكرم سَلَيْقُولُم كويدارشادفرمات موسة سنام:

"تمہارے بہترین لوگ وہ بین جوکھانا کھلاتے ہیں''

بدروايت امام ابوشخ بن حبان في كمّاب " الثواب" من نقل كى بيئ اس كى سند ميس عبدالله بن محر بن عقيل ما مى راوى ب اورایک ایباراوی ہے جس کی حالت اس وقت میرے وہن میں جیس

1396 - وَعَنُ آبِى هُ وَيُورَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَاتِ اِطْعَام

الطَّفَام وإفشاء السَّلام وَالْطَّلَاة بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام . رَوَّاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَبِحِيْح الْإِسْنَاد قَالَ المملى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كَيْفَ وَعبد الله بن أَبِنُ حميد مَثْرُوك ولا ولا حضرت الوبريره المُنظروايت كرت بين: في اكرم المُنظم في الرَّم المُنظم في المراه المراه المراه المراه الم

" ("كنابول كا) كفاره بننے والے چيزيں ميہ بين كھانا كھلانا مسلام يھيلانا اور دات كے وقت نمازا داكرنا جبكراوك مورب بول "بير وايت امام حاكم نے لفل كى ہے وہ فر ماتے ہيں: بيسند كے اعتبار سے سجے ہے۔

الماء كروان والصاحب كم إلى اليها كيم بوسكيا ب جبك (الروايت كاايك راوى) عبداندى ابوتيدم وك به 1397 وعن عبد الله عن الله عنه والله عنه قال أوّل ما قدم رَسُولُ الله عنلى الله عليه وسكم إلى السميدينية السجى الله عليه وسكم وسكم وسكم الله عليه وسكم الله عليه وسكم المستدينية السجى النه النه المستويدينية السجى المستويدينية السجى المستويدينية المستويدية المستويدية المستويدينية المستويدية المستويدة المستويدية المستويدة المستوي

رَوَاهُ النِّومِدِي وَكَالُ حَدِيدِيث حَسَنَ صَعِيْع وَابْنُ مَاجَةَ وَالْمَعَاكِم وَقَالَ صَعِيْع على شَوْطِ الشَّيْعَيْنِ النَّيْعَيْنِ النَّاسِ بِالْبِحِيم أَى أَسُّرِعُوا ومصوا كلهم

استثبته أى تسحقة وتبيئته وتقلّمت أحّادِيْث من هذا البّاب في الوضوء والصّلاة وعَيْرِهما وَيَأْتِي

کے کھی حضرت عبداللہ بن سلام دافقتیان کرتے ہیں: ہی اکرم خافیج جب (جرت کرک) پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے ' تو نوگ جو ق درجوق آپ خافیج کی فدمت میں حاضر ہوئے ' آپ خافیج کی فدمت میں حاضر ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا جب میں نے آپ نافیج کے چیرہ مبارک کا بغور جائزہ لیا اوراس کی تحقیق کی تو جھے پہتہ جل گیا کہ آپ خافیج کا چیرہ کسی جھوٹے فض کا چیرہ نیس ہے حضرت عبداللہ فافیجیان کرتے ہیں: میں نے جو آپ خافیج کی زبانی 'جوسب سے پہلی بات کی دوریقی '

''اے لوگو! سلام پھیلاؤ' کھانا کھلاؤ'اوررات کے وقت نوافل ادا کرؤ جبکہ لوگ سورر ہے ہوں'اور سلامتی کے ساتھ جنت میں اخل ہوجاؤ''۔

سیر دایت امام ترندی نیقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیر حدیث حسن سیح ہے بیامام ابن ماجدادرامام حاکم نے بھی نقل کی ہے امام حاکم فرماتے ہیں سین خیس کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

کم فرماتے ہیں ہے تعین کی شرط کے مطابق جے۔ (روایت کے متن کے الفاظ)''انجفل الناس' یہ ج کے ساتھ ہے اس سے مراد ہیہ کہ دہ لوگ تیزی سے گئے'اور دہ سب سے طلے گئے

لفظ استثبته التين من في اس كي تحقيق كي أوراس كي وضاحت ديكهي اس بهلے وضوئمازاور ديگرابواب ميس اس نوعيت كى پچھاحاد بيث كررچكى بين اور پچھود يگرا ھادبيث سلام كرئے اور خندو پيشانی ہے متعلق باب ميں آگے آئيں كي اگرانلہ نے جاہا۔ المُعَامِ الْمُعَامِ وَعَنُ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن النَّبِي ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مُوجَاتِ الرَّحْمَة إِطْعَامِ 1398 - رَعَنُ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَن النَّبِي ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن مُوجَاتِ الرَّحْمَة إِطْعَامِ الْمُعَامِ الْمُعْمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُ

و جات المعير الشيخ في كتاب التواب إلا أنه قال إن من مُوجبات الْجَنة اطعام الْمُسْلِم السغبان

السعبان بالسِّين الْمُهُملَة والغين الْمُعْجَمَة بعدهمًا بَاء مُوَحدَة

و عفرت مار الله أن أكرم مَنْ الله كاليفر مان الله كرت بن ا

"رجت كوداجب كرف والى چيزول مين ساك چيز فريب مسلمان كوكهانا كهلانا ب

بیروایت امام ما کم نے نفل کی ہے انہوں نے اسے تیج قرارویا ہے امام بیلی نے امام عالم کے حوالے سے ہی اسے متصل اور مرسل روایت دونوں کے طور پرنفل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ النفل کیے ہیں:

المغفرت كوداجب كرف والى چيزون بين ست ايك چيز محو كے مسلمان كوكھا نا كھلا تا ہے "

عبدانوباب نامی راوی بیان کرتے ہیں: لفظ السفیان کا مطلب بھوکا ہوتا ہے۔ میدانوباب نامی راوی بیان کرتے ہیں: لفظ کی میں میں میں انداز الفقال کی میں

بدروایت ابوش نے کتاب 'الثواب' میں تقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ آلفل کیے جیں: '' جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز محصلمان کو کھانا کھلانا ہے''

الفظا السغبان ميس اورع كيساته بي جس مح يعد ب ب

1398 - وَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله ليربى لاحدكم التمرة واللقمة كمّا يُربى آحَدُكُمُ فلوه آوْ فَصِيله حَتَّى يكون مثل أحد

رَوَاهُ ابُن حَبَان فِي صَـحِيْجِهِ وَتقدم هُوَ وَحَدِيْثٍ أَبِي بَوزَة أَيْضًا إِن الْعَبْد ليتصدق بالكسرة تربو عِند الله عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تكون مثل أحد

وہ کا اللہ تعالیٰتم میں ہے کسی ایک شخص (کے صدقہ کے بھوئے) ایک تھجور یا ایک لقمہ کو یوں بوھا تا ہے جس طرح کو کی شخص اللہ تھے کی باتک کی بھرے کا ایک تھجور یا ایک تھے کہ ایک تعربیاڑی ما ند ہوجاتے ہیں''
اپنے چھڑے کو پالٹا پوسٹا ہے کہاں تک کہ وہ (ایک لقمہ بیالیک تھجور اجر کے اعتبار سے ) اُحدیمیاڑی ما ند ہوجاتے ہیں''
دروایت امام ابن حبان نے اپنی 'جھے'' میں نقل کی ہے میداس سے پہلے گزر چھی ہے میدروایت ہے اور حضرت ابو برز ہ ہی تھے کہ دروایت ہے اور حضرت ابو برز ہ ہی تھے کہ دروایت ہے اور حضرت ابو برز ہ ہی تھے۔
درالے ہے منقول میں حدیث ہے:

"آدى دوئى كا أيك كُرُاصُ وقد كرتا بَ جوالله كي إرگاه ش بر معتار بها بي كيال تك كداً عديها رُك ما نتر به وجاتا ب أ-1400 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لِيدُ حَلَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لِيدُ حَلَ بِعَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيدُ حَلَ بِعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَنْهُ مِنَا يَنْهُ عِلَيْهِ الْمُعْلَى ثَلَاثَة الْجَنَّة الْهُورِ بِهِ وَالزَّوْ وَجَة الْمُصَلَّحَة لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَمَعْلَمُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمَعْلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لِم ينس حلمنا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِم وَتقدم

القبصة بِفَتْح الْقَاف وَصَمَّهَا وبالصاد الْمُهُملَة هِيَ مَا يتَنَاوَلَهُ الْأَخِذُ برؤوس أَصَابِعه التَّلاث 

دی دی استان الله تعالی رونی کے ایک طرے یا تمن انگلیوں میں آنے والی مجور یا اس کی مانندکوئی چرا جو سکین کوفا کدوری ہواس کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل کردیتا ہے وہ مخص جس نے اس کودینے کا حکم دیا ہواس کی وہ بیوی جس نے اسے تیار کیا ہواور وہ خادم جس نے وہ چیرمسکین کو پکڑائی ہو''

نی اکرم مُنَّافِقُ ارشاد فرماتے ہیں: ہرطرح کی حمر اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہے جو ہمارے خادموں کو بھی بھولیا نہیں ہے'۔ بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے بھی نقل کی ہے بیاس سے پہلے گزر چی ہے۔ ۔ لفظ'' القبصہ''میں تن پر'ز بر'ہے' اور' پیش' بھی پڑھی گئ ہے' پھڑھں' ہے'اس سے مرادوہ چیز ہے' جو لینے والا مخص تین انگیوں

1401 - وَعَنْ آبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعد عَابِد من بنى إِسْــوَائِيْل فعبد اللَّه فِي صومَعته بِـيتِينَ عَاما وأمطوت الْآرُض فاخضوت فَاشَّـرَف الواهب من صومعته فَقَالَ لَو لـزلـت فـلكرت الله فازددت خيرا فَنزل وَمَعَهُ رغيف أَوْ رغيفان فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْأَرْض لَقيته الْمُرَاة فَلَمْ يزل يكلمها وتكلمه حَتى غشيها ثُمَّ أَعْمى عَلَيْهِ فَتَوْلَ الغدير يستحم فجَاء سَائِلَ فَأَوْما إِلَيْهِ أَن يَأْخُذ الرغيفين ثُمَّ مَاتَ فُوزَنت عبَادَة مِيتِينَ منذ بِتِلْكَ . النونية فوجست الونية بحسناته ثُمَّ وضع الرّغِيف أو الرغيفان مَعَ حَسِّنَاتِه فرجحت حَسِّنَاتِه فَعَفْر لَهُ . رَوَاهُ ابْن حِبَان فِي صَحِيْجِه

الله الله معرت الوذر ففاري التأثير وايت كرت بين: بي اكرم التنظم في الرسم المادم ماياب:

" بنی امرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک محض نے 'اپٹے عبادت خانے میں' ماٹھ مال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک مرتبہ بارش ہونے سے زمین سرمبزوشاداب ہوگئ راجب نے اپنے عبادت خانے سے باہرد یکھااورسوجا کہ اگر میں بہاں سے نیچے الركز الله كاذكركروں توميري بھلائي ميں اضافه ہوگا وہ وہاں سے يتجے اتر آيا اس كے پاس ايك يا شايد دوروشاں تعين (پيشك را دی کو ہے ) وہ زمین پرموجود تھا کہ اس کی ملاقات کمی خاتون کے ساتھ ہوئی وہ اس خاتون کے ساتھ کلام کرنے لگا اوروہ خاتون اس کے ساتھ کلام کرنے لگی بیہاں تک کہاس راہب نے اس خاتون کے ساتھ ذیا کرلیا' پھراس پر (خوف کی وجہ ہے ) ہے ہوشی کی ی کیفیت طاری ہونے گئی تو وہ مسل کرنے کے لئے ایک کویں میں اترا اس دوران ایک مانگتے والا آیا تو را ہب نے اس کواشارہ کیا کہ وہ ان دورد ثیوں کوحاصل کرنے مجراس راہب کا انتقال ہوگیا اس کی ساٹھ سال کی عمادت کاوزن اس زنا کے ساتھ کیا گیا' تو زنا کا بلزا' اس کی نیکیوں کے بلزے پر بھاری ہوگیا' پھراس ایک (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) دورو ثیوں کواس رور المعالم المواسم الواس كي نيكيول كالبارا المعارى بوكيا ادراس كي مغفرت بوكن الماري معتمرات بوكن الماري معلم المواس كي مغفرت بوكن الماري معلم الماري الماري المعاري الماري الما یہ روایت امام این حبان نے اپی ''می میں مقل کی ہے۔ پیروایت امام این حبان نے اپی ''میں میں مل کی ہے۔

1482 - وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَسَازِبٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِي اِلْي رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي عَمَلاً يدخلني الْجَنَّة قَالَ إِن كنت أقصرت الْخطَّبَة لقد أعرَضت الْمَسْأَلَة أعتق النّسمة وَفك الرَّقَيَة قَانِ لَم تطق ذَٰلِكَ فاطعم الجائع واسق الظمآن . الْحَلِيْت

رَوَاهُ أَحْمِد وَابْنِ حَبَانِ فِي صَحِيبُحِهِ وَالْبَيْهَةِيّ وَيَأْتِنَي بِتَمَامِدِ فِي الْعَتْق إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى

المن معزت براء بن عازب التأثيريان كرتے ميں: ايك ديهاتي نبي اكرم مَنَا الله عندمت ميں حاضر موا اس في عرض كى: إرسول الله! مجھے کسی ایسے مل کی تعلیم و بیجئے جو مجھے جنت میں داخل کروادے میں اکرم نگافتان نے ارشادفر مایا بتم نے گفتگو کرتے ، ہوئے الفاظ مخضراستعال کیے ہیں کیکن مسئلہ بھر پورور یافت کیا ہے تم غلام آزاد کرؤ گردن چیٹراؤ اورا گرتم اس کی طافت نہیں رکھتے ' تو بھو کے کو کھانا کھلاؤ 'اور پیاہے کو پلاؤ ' ' .....الحدیث۔

میرصدیث امام احمد نے امام ابن حبان نے اپنی ' میں اور امام بیجی نے نقل کی ہے غلام آزاد کرنے سے متعلق باب میں '

ہ سے چل کر ململ صدیث کے طور پرآئے گی اگر اللہ نے جایا۔

1403 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اطعم أَخَاهُ حَتَى يشبعه ومسقاه من المَّاء حَتَّى يرويهِ باعده الله مِنَ النَّارِ سبع خدادق مَا بَيْن كل خندقين مسيرَة خَمْسِهِالَة عَام . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو الشَّيْخِ ابْن حَبَان فِي الثَّوَاب وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَفِي وَفَالَ الْحَاكِم

ا الله عند الله بن عمر و المالية والمالية كرت بين: ثي اكرم مَنْ الله في الرشاوفر مايات:

"جوض این بھائی کوکھانا کھلائے بہاں تک کرا ہے سر کردے اوراہ پانی پلائے بہاں تک کرا ہے سراب کردے تواللہ تعالیٰ اسے جہنم سے سات خندتوں کے فاصلے جتنادور کردے گاجن میں سے ہردوخندتوں کے درمیان کیا تھے سوسال کی مسافت

مدردايت امام طبراني في البيخ كبير "من ابوشخ في كماب" الثواب "من امام حاكم في اورامام يبعى في المال ك ميامام حاكم فرماتے میں بیسند کے عتبارے تھے ہے۔

1404 - وَعَنُ آنَسِ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنسَلَّمَ أفضل الصَّدَقَة أن تشبع كبدا جالعا . رَوَاهُ أَبُو الشُّيخ فِي التُّوَابِ وَالْبَيُّهَقِيّ وَاللَّفَظ لَهُ والأصبهاني كلهم من دِوَايَةٍ زَرُبِي مُؤذن هِشَام عَنُ أَنَسٍ وَّلَفِظ آبِى الشَّيْخِ والأصبِهاني قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا من عمل أفضل من إشباع كبد جَائِع

الله الله المن المنظر وايت كرتي بن أي اكرم الكافي في ارشا وفر ما يا ب

النرغيب والنرهيب (ادّل) ( المستقان العُدّلات العُدُّلات العُمُلات العُدُّلات العُمُّلات العُمُلات العُمُلات العُمُلات العُمُلات العُدُّلات العُمُلات

"سب سے زیادہ فضیلت والاصدقد بیہ کہم مجو کے جا تدارکوسیر کروادو"

بروایت ابوین نے کتاب الثواب میں فقل کی ہے اسے امام بیٹی نے بھی فقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کروہ بین اسے اصبائی نے بھی فقل کیا ہے دوایت کے بیالفاظ ان کے قل کروہ بین اسے اصبائی نے بھی نقل کیا ہے ان تمام حضرات نے اسے ہشام کے مؤڈن زر بی کے حوالے سے حضرت انس میں نامی اس میں اس

''کوئی بھی عمل' بھوکے جاندارکوسیر ہوکر ( کھانا کھلانے) سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا''۔

1405 - رَعَنَ آبِي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آبُمَا مُؤْمِن اطَعم مُؤْمِنا على جوع اطُعمهُ الله يَوْم الْقِيَامَة من ثمار الْجَنَّة وَآيَمَا مُؤْمِن سقى مُؤْمِنا على ظما سقَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة من السَّرَ حِسق الْمَعَنَّوم الْقِيَامَة من حلل الله يَوْم الْقِيَامَة من حلل الله يَوْم الْقِيَامَة من حلل الْجَنَّة . رَوَاهُ اليُّرُمِذِي وَاللَّهُ ظَلُ وَابُوْ دَاوُد

وَيَاتِنِي لَفُظِه وَقَالَ البِّرْمِلِي بَحِدِيثٌ غَرِيْبٌ وَقد رُوِى مَوْفُوفًا على آبِي سعيد وَهُو أصح واشه وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا فِي كتاب اصطناع الْمَعْرُوف مَوْفُوفًا على ابْن مَسْعُود وَلَفْظِه قَالَ يحْشر النَّاس يَوْم الْقِيَامَة أعرى مَا كَانُوا قط وأجوع مَا كَانُوا قط وأظمأ مَا كَانُوا قط وأنصب مَا كَانُوا قط فَمَنْ كسا لله عَزَّ وَجَلَّ كَسَاه الله عَزَّ وَجَلَّ كَسَاه الله عَزَّ وَجَلَّ عَمَا الله عَزَّ وَجَلَّ اطْعمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سقى لله عَزَّ وَجَلَّ سقَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عمل لله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عمل الله وَمَنْ عَفا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عَمل الله وَمَنْ عَفا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَنْ وَجَلَّ الله عَنْ عَالِهُ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَنْ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَلْ وَجَلَّ وَمَنْ عَلَا الله عَنْ عَالله عَنْ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَالله وَمَنْ عَفَا لله عَزَّ وَجَلَّ اعْفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَ وَمَنْ عَلَاهُ الله عَنْ الله وَمَنْ عَفَا لله عَزَ وَجَلَ الْعَلْمَا الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَلَاهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَزَ وَجَلَّ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَاله عَزَّ وَجَلَّ الله الله المَاله الله عَنْ الله عَزَلُ الله عَلَا الله عَلَاه الله عَلَاه الله عَلَالله عَنْ الله عَلَاه الله عَلَى الله عَلَاه الله عَاله الله عَنْ الله عَلَاه الله عَلَاه الله عَلَاه الله عَلَا الله عَلَاه الله عَلَاه الله عَلَى الله الله عَلَاه الله عَلَاه الله عَنْ الله عَلَاه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَاه الله عَلْ الله عَلَاه الله الله عَلَى الله عَلَاه الله عَلَى الله عَلَاه الله عَلَا الله عَلَاه الله عَل

الله الله الوسعيد خدري الانتظار وايت كرتي بين أي اكرم عظم في ارشاد فرمايا يه:

'' جوبھی موسن کسی بھو کے موس کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے گا اور جو بھی موس کسی بیا سے موسن کو پانی بلائے گا' تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مہر بندمشروب بلائے گا'اور جو بھی موس کسی موس کولہاس کی ضرورت کے وقت لباس بہنا ہے گا'اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کے سطے بہنائے گا'

بیردایت امام ترفدی نے تقل کی ہے دوایت کے بیالفاظ انہی کے تقل کردہ بین اے امام ابوداؤر نے بھی تقل کیا ہے ان کے
الفاظ آئے آئیں گے امام ترفدی بیان کرتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے بیردوایت حضرت ابوسعید خدری ٹائٹوئیز'' موقوف'' روایت
کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور وہ روایت زیادہ معتداور زیادہ موزول ہے بھی روایت امام ابن ابود نیانے اپنی کی ہے 'اصطفاع
المعروف' میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹوئیز'' موقوف' روایت کے طور پڑتال کی ہے جس کے الفاظ یہ بین

'' قیامت کے دن جب لوگوں کو دوبارہ زئدہ کیاجائے گا' توانیں لہاس کی اتی شدید ضرورت ہوگی' جو پہلے بھی نہیں تھی' وہ اسے

زیادہ بھو کے بھوں گئے جتنے پہلے بھی نہیں رہے ہوں گئے اسٹے زیادہ بیاہے ہوں گے کہ پہلے بھی اسٹے بیاہے نہیں رہے ہوں گئ

استے زیادہ پر بیٹان ہوں گئے کہ پہلے بھی اسٹے زیادہ پر بیٹان نہیں رہے ہوں گئے تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کئی

کولہاس پہننے کے لئے دیا ہوگا' اللہ تعالیٰ اسے پہنتے کے لئے لہاس عطا کردے گا' جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا' اللہ

> یں روایت اِنہی الفاظ کے ساتھ'' مرفوع'' حدیث کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے۔ بہی روایت اِنہی الفاظ کے ساتھ'' مرفوع'' حدیث کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے۔

، باروبيت و الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِن الله عَزَ وَ جَلَّ 1406 وَعَنُ آبِي هُرَيْدَرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رِب كَيْفَ اعودك وَآنت رِب الْقالمين قَالَ أما علمت بَفُولُ يَوْمِ الْفِيَامَة يَا ابْن آدم مَرضت فَلَمُ تعدنى قَالَ يَا رِب كَيْفَ اعودك وَآنت رِب الْقالمين قَالَ أما علمت أَنْ عَبِيى فَلَانَا مَرض فَلَمُ تعده أما علمت آنك لَو عدته لَوَ جَدْتَنِي عِنْده

يًا ابْن آدم استطعمتك فَلَمُ تطعمني

يًا ابن آدم استسقيتك فَلَمْ تَسْقِيني

قَالَ يَا رِبِ وَ كُيْفِ اسْقِيكِ وَأَنْتَ رِبِ الْمَالِمِينِ

قَالَ استبيقاك عَبْدِي فَكَان فَكُمْ تسقه أما إنَّك لَو سقيته وجدت ذَلِكَ عِنْدِي . رَوَاهُ مُسْلِم

ود عرت ابو بريره التنزروايت كرتي بين: في اكرم الله في أدراد فرمايا ب:

يردايت المَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ ايَّطًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أصبح مِنكُمُ 1407 - وَعَنْ اَبِنِي هُوَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ايَّطًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أصبح مِنكُمُ الْيُومُ مِسْكِينا فَقَالَ اَبُوْ يَكُرٍ اَنَا الْيُومُ صَائِما فَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَا فَقَالَ من أَطُعِم مِنكُمُ الْيَوْمِ مِسْكِينا فَقَالَ اَبُوْ يَكُرٍ اَنَا النرغبب والترهيب (اوّل) ( المُعَلَّقُ المُعَلَّمُ المُعَلَّقُ المُعَلَّقُ المُعَلَّقُ المُعَلَّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعِلِّقُ المُعَلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِي المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِّقُ المُعِلِي المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِي المُعِلِّقُ المُعِلِي المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِّقُ المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِي المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعْلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِي المُعْلِقُ المُعِلِي ا

قَالَ من تبع مِنْكُمُ الْيَوْم جَنَازَة قَالَ آبُو بَكُرِ آلا فَقَالَ من عَاد مِنْكُمُ الْيَوْم مَرِيضا قَالَ آبُو بَكُرِ أَلا فَقَالَ من عَاد مِنْكُمُ الْيَوْم مَرِيضا قَالَ آبُو بَكُرِ أَلا فَقَالَ من عَاد مِنْكُمُ الْيَوْم مَرِيضا قَالَ آبُو بَكُرِ أَلا فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتمعت هذه ِ المُخصَال قط فِي رجل إِلّا دخل الْجنَّة وَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه

ولا العرب الويريه والتنظروايت كرتي بين اكرم التلفي في ارشادفر مايا ب

1408 - وَرُوى عَن عسمر بن الْخطاب رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مُئِلَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَى الْاَعْمَال أَفْضَل قَالَ إِدْ حَالِك السرُّور على مُؤْمِن أشبعت جوعته أوَّ كسوت عَوْرَته أوُ قضيت لَهُ حَاجَة لَا مَا السَّرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَى اللّهُ عَالَيْهِ وَسَلّمَ أَى اللّهُ عَالَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسُطِ وَرَوَاهُ ابُو الشَّيْخِ فِي التَّوَابِ مِن حَدِيثٍ ابْن عمر بِنَحُوهِ

وَفِى دِوَايَةٍ لَهُ اَحَبُ الْآعُمَالِ اِلَى اللّه عَزَّ وَجَلَّ سرُوْدِ تدخله على مُسْلِم أَوْ تَكَسُفُ عَنهُ كربَة أَوْ تطرد عَنهُ جوعا اَوْ تقضى عَنهُ دينا

کی کی حضرت عمر بن خطاب بین نیان کرتے ہیں: نبی اکرم نا کی سے سوال کیا گیا: کون سامل زیادہ نصیلت رکھتا ہے؟ آپ سائی نے ارشادفر مایا: کسی موس کوخوش کردینا اگروہ بھوکا ہے تواسے سیر کردا گراسے لہاس کی ضرورت ہو تواسے لہاس فراہم کردیا اس کی (کوئی اور) ضرورت بوری کردو'۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے ابوشنے نے اسے کتاب 'الثواب' میں حضرت عبداللہ بن عمر نظامات منقول صدیت کے طور پراس کی مانندنقل کیا ہے ان کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:

"الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیندیدہ عمل وہ خوشی ہے جوتم کی مسلمان کوفراہم کرتے ہوئیاں ہے کوئی تکلیف وہ چیز کودور کر دیتے ہوئیا اس سے بھوک کوشتم کر دیتے ہوئیا اس کی طرف سے قرض اوا کردیتے ہو''۔

1409 - وَرُوِى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن النَّبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اطعم مُؤمِنا حَتَّى يشبعه مِن سغب أدخلهُ الله بَابا من أَبُوَابِ الْبَحَنَّة لَا يدْخلهُ إِلَّا من كَانَ مثله

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ

السغب بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهملَةِ والغينِ الْمُعُجَمَة جَمِيْعًا هُوَ الْجُوع

الله المنظمة والمن جبل الله المنظم المرم الله كاليفر مان اللكرت بن

'' جو خص کسی موس کو کھانا کھلائے 'بہاں تک کہاہے بھوک کے حوالے سے سیر کردے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ایک ایسے

روازے ہے این میں داخل کرے گا کہ اس درواز ہے ہے صرف وی شخص داخل ہوگا جواس کی مانند ہو'' وروازے ہے امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔ پیروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

لنظ العب "مين ألي أربر ميال كي بعد على مياس مراد مجوك هم

1410 - وَرُوِى عَن جَعُفَر الْعَبُدى وَالْحسن قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّه عَزَّ وَجَلَّ وَجُلَّ مَلَاكَته بِالذين يطُعمُون الطّعَام من عبيده . رَوَاهُ أَبُو الشّيئع فِي النّوَاب مُرْسلا

العلى جعفرعبدى اورحسن بصرى بيان كرتے بين: نبى اكرم اللي في ارشادفر مايا ہے:

'' بے نئک اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے اس کے جو بندے ( دوسروں کو ) کھانا کھلاتے ہیں''۔ یہ روایت امام ابوالشیخ نے کتاب'' الثواب' میں'' مرسل'' روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1411 - وَرُوِى عَن جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتُ مِن كَنْ فِيْهِ نَشْرِ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنفَه وَ أَدْحَلَهُ جَنته رفق بالضعيف وشفقة على الْوَالِدين وإحسان إلَى الْمَمْلُوك وَثَلَاثُ مِن كَن فِيْهِ اطْلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ تَحت عَرْشه يَوْم لَا ظلّ إلَّا ظله الْوضُوء فِي المكاره وَالْمَشْي إلى الْمَسَاجِد فِي الظّلم واطعام الجائع . رَوَاهُ اليَّرُمِذِي بِالثَلاثِ الْآوَل فَقَطْ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرَّيْ بِتَمَامِهِ وَالْعَامِ الْحَالِمِ الْقَاسِم الْاَصْبَهَائِي بِتَمَامِهِ

'' تین خصوصیات 'بین' جوکسی خفص میں پائی جا کیں گی اوّ اللہ تعالیٰ اس پراپٹافضل بھیلا و کے گا اورا ہے اپنی جنت میں واضل کر ہے گا' کر ورفخص کے ساتھ نرمی کرنا' اور تین خصوصیات ہیں کہ وہ جس کر ہے گا' کمز ورفخص کے ساتھ نرمی کرنا' اور تین خصوصیات ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جا کیں گی اللہ نیوائی اس دن اے اپتاسا یہ فراہم کر ہے گا' جب اس کے سائے کے علاوہ اورکوئی سائی بیس ہوگا' طبیعت کی عدم آبادگی میں وضوکرنا' تاریکی میں ہیدل چل کر مسجد جانا' اور بھو کے کو کھانا کھلانا''۔

ردوایت امام تر ندی نے نقل کی ہے میکن اس میں صرف بہلی تین با تیں ذکر کی بین وہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے مہی روایت (ابو) شخ نے کتاب 'الثواب 'میں نقل کی ہے اور ابوالقاسم اصبہائی نے بھی کھمل روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

1412 - رَعَى عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِلَان أجمع نَفرا من إِخُوانِي على صَاع أَوْ صَاعَيْنِ من طَعَام آحَبَ إِلَى من أَن آدخل سوقكم فأشترى رَقَبَة فَأَعْتِقَهَا

رُوَاهُ أَبُرِ الشَّيْخِ فِي التَّوَابِ مَوْقُولًا عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَادِه لَيْتُ بن أَبِي سليم

المعلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَى رَضِى الله عَنْهُمَا عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لان اطعم ان الله عَنْهُمَا عَن الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لان اطعم ان الله عَنْهُمَا عَن الله درهما أَحُبُ إِلَى مِن الله درهما أَحُبُ إِلَى مِن ان اتصدق على مِسْكين مِيمانَة دِرُهَم - رَوَاهُ ابُو الشّيخ ايَضًا فِيْهِ وَلَعَلّه مَوْقُوف كَالّذى فبله عن الله درهما أَحُبُ إِلَى عَن الله درهما أَحُبُ إِلَى عَن الله درهما أَحُبُ إِلَى الله عَلَيْهِ وَلَعَلّه مَوْقُوف كَالّذى فبله عَن الله على الله على الله عن الله على الله

" بیں اپنے کسی دینی بھائی گؤائیک فقمہ کھانا کھلا دول میر سے زدیک اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں کسکین گؤائیک درہم صدقہ دول اور میں اپنے دینی بھائی کوایک درہم دے دول میر میرے نزدیک اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں کی مسکین کوایک سودرہم دول '۔

بردایت ابوش نے بی آئی کے بی آئی کے باور تماید بردوایت 'موتوف ' بے بیے وہ والی ردایت بے جوال سے پہلے ذکر ہوئی ہے۔

1414 - وَعَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنَهُ عَن نَبِیَّ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ رجالانِ سلكا مَفَازِة عَابِد وَ الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ رجالانِ سلكا مَفَازِة المَعْبُد الصّالح عطشا وَمَعِی مَاء آلا اُصِیب مِن الله حیوا اَبَدًا وَلَیْن سقیته مائی المُموتن فتو كل علی الله وعزم فسرش عَلیْتهِ مِن مَانِه وسقاہ فضله فقام فقطع المَفَازَة فَیُوقف الّذِی بِه رهِق لِلْحسابِ فَیُوْمَو بِهِ إلَی النّار فسسوقه الْمَکارِی کَه فیوا فیقفون فیجیء حتی یقف فیدعو ربه عَزَّ وَجَلَ سَفِیته مِن فَیْجِیء حتی یقف فیدعو ربه عَزَّ وَجَلَ فَیْفُولُ یَا وَمُنْ اَنْت فیقُولُ اَنا فَلان الّذِی آئرتك علی فیقُولُ یَا رب قد عرفت یَدہ عِنْدی و کیف آئرنی علی نفسه

يَا رَبُ هِبِهِ لَى فَيَقُولُ هُوَ لَكَ فَيَجِيْءِ فَيَأْخُذَ بِيدَ أَخِيْهِ فيدخله الْجَنَّة فَقُلْتُ لاَبِي ظلال أحّدثك انس عَنُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نعم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ وَآبُو ظلال اسْمه هلال بن سُويُد آوُ ابْن آبِي سُويُد وَثَقَهُ البُخَارِي وَابُن حَبَان لَا غَيْرِه وَرَوَاهُ الْبَنْهَ قِيى الْآوُسَطِ وَآبُو ظلال النِّضَا عَنْ آنَسٍ بِنَحُوِهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا الْإِسْنَاد إِن كَانَ غير قوى فَلهُ شَاهد من حَدِيْثِ أنس ثُمَّ رُوي بِاسْنَادِهِ من طَرِيْق عَليّ بن آبِي سارة وَهُوَ مَتُول ك

''ایک مرتبہ دوآ دمی ایک ویرانے بین سفر کررہے تھے ایک عبادت گزاد تھا اور دومرا گنہ گارتھا'عبادت گزار کو بیاس گی بیہاں تک کہ دہ گرگیا'اس کے ساتھی نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ گرگیا ہے'توائی نے سوچا:اللہ کی شم !اگریہ نیک آ دمی بیاس کی وجہ سے مرگیا' جبکہ میرے پاس پانی موجود ہے' تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی' لیکن اگر میں نے اپناپانی است چنے کے لئے دے دیا'تو میں مرجاوُں گا'تواس نے اللہ تعالیٰ پرتو کل کیا اور پختہ ارادہ کرکے اس پر پانی چھڑک کر (اسے ہوش میں لایا) اوراہ اضافی پانی چیڑک کر (اسے ہوش میں لایا) اوراہ اضافی پانی چیڑک کر این دونوں کے اس ویرانے کوعور کر لیا (ان دونوں کے مرنے کے بعد ) اس گنہگار شخص کو حساب کے لئے چیش کیا گیا' اوراہے جہنم کی طرف لے جانے کا تھم دیا گیا' فرشتے اسے جہنم کی

حار المراب المر

راوی بیان کرتے میں : میں نے ابوظلال سے دریافت کیا: کیا حضرت انس اللہ ان کی آپ کوئی اکرم من اللہ کے حوالے سے بید

بات بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی بال۔

پان بیان کے دوایت امام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے ابوظلال کا نام ہلال بن سوید یا شایدا بن ابوسوید ہے اسے امام بخاری امام بیروایت امام طبرانی نے بچم اوسط میں نقل کی ہے ابوظلال کا نام ہلالی بن سوید یا شاہدان ابوسوید ہے اور کسی نے نقد قر اردوایت امام بیعتی نے ''شعب الایمان' میں ابوظلال ہی کے حوالے ابن حبان کے نقد قر اردوای ہے اور پھریہ بات بیان کی ہے : یہ سنداگر چدا لیمی ہے کہ دوسری سندیں اس سے زیادہ تو کی ہوتی ہیں نیکن حضرت انس منظول حدیث کے طور پڑاس کی ایک شاہدروایت موجود ہے' پھرانہوں نے اپنی سند کے ساتھ کی بن ابوسارہ کے حوالے سے دوایت نقل کی ہے' لیکن وہ داوی بھی مشروک ہے۔

1415 - رَعَنُ ثَنَابِتِ الْبنانِي عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا من الله عَنْهُ عَنْ وَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آن رجلا من الله عَنْهُ عَنْ وَاللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آن رجلا من الله الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

عرفت قَالَ فاشفع لي بها عِنْد رَبك

مِنْ اَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ يَا فَلَانَ أَمَا تَذْكُو يَوُم اسْتَسُقَيْتَ فَسَقَيَتَكُ شُوبَةً

قَالَ فَيشفع لَـهُ ويـمر الرجل على الرجل فَيَقُولُ أما تذكر يَوْم ناولتك طهُورا فَيشفع لَهُ ويمر الرجل على الرجل فَيَقُولُ يَا فَلان أما تذكر يَوْم بعثتني لحَاجَة كَذَا وَكَذَا فَلَهَبت لَكَ فَيشفع لَهُ

رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِي بِنَحْوِ ابْنِ مَاجَه

رو المعاسد قُولِه به رهق بِفَتْحِ الرَّاء وَالْهَاء بعدهمَا قَافَ أَى غشيان للمحارم وارتكاب للطغيان والمفاسد ﴿ ثابت بناني عشرت الس تَنْ يَحُوالِهِ سَمُ عَيَا كُرم مَ الْقَامِ سَمَ يات روايت كرت عين ( عي اكرم النَّيِّ في هي الترغيب والترهيب (اوّل) في الصّدَق ١٠٨ ﴿ ١٠٨ ﴿ ١٠٨ ﴿ ١٠٨ ﴾ الصّدَق بن الصّدَق ١٠٨ ﴾

ارشادفر مایا ہے: )'' قیامت کے دن اہل جنت میں ہے ایک فض جما تک کراہل جہنم کی طرف دیکھے گا تو اہل جہنم سے علق رکھنے والا رور رہیں۔ ایک شخص اسے بھار کر کیے گا:اے قلال! کیاتم نے مجھے پہچانا؟ وہ کیے گا: جی بین اللہ کی شم! میں نے تمہیں نہیں پہچانا تم کون ہو؟ تووہ جہنی کے گا: میں وہ مخص ہوں کہ دنیا میں تم میرے پاس ہے گزرے تھے اور تم نے جھے سے پینے کے لئے پانی مانگا تا میں نے تنہیں یانی پلایا تھا' وہ مخص کیے گا: میں نے پہچان لیا ہے وہ جہنمی کیے گا: تواسینے پروردگار کی ہارگاہ میں میری شفاعت کروا نی ا کرم مٹائیز فرماتے ہیں: وہ جنتی ٔ اللہ نعالی کی بارگاہ میں دعا کرے گااور عرض کرے گا: میں نے جہنم میں جھا نک کردیکھا' تواہل جہنم میں سے ایک فخص نے بچھے بچار کرکہا: اس نے جھے سے کہا: کیاتم بچھے پہچانے ہو؟ میں نے کہا: تی نیس الله کی تم ایس تمہیں نیس پیجانتا نتم کون ہو؟ تونس نے کہا: کہ میں وہ مخص ہوں کہتم دنیا میں میرے پاس سے گزرے تھے اور تم نے مجھے سے پینے کے لئے پانی ما نگا تھا' تو میں نے تہ ہیں پانی بلایا تھا' تو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری شفاعت کرو( تواےاللہ!) تو اس کے بارے میں میری شفاعت کوتبول فرمالے! تواللہ تعالی اس کی شفاعت کوتبول کرے گا اوراس جہنمی کے بارے میں علم دے گا تواہے جہنم سے نکال

بدروایت امام این ماجد نے بھی تقل کی ہے اُن کی روایت کے الفاظ بیرین:

" قیامت کے دن لوگ مختلف صفول میں کھڑے ہوں گئے پھرائل جنت گزریں گئے توالیک شخص کا ایک جہنمی کے پاس سے ہوگا او وہ کے گا: اے فلال کیا تمہیں یا زئیس ہے؟ کہ فلال دان تم نے مجھ سے پانی ما نگا تھا او میں نے تمہیں یا لی پلایا تھا انہی ا کرم نالیجا فرماتے ہیں: تو وہ مخص اس دوسرے خص کی شفاعت کرے گا ای طرح ایک شخص دوسرے مخص کے پاس ہے گزرے گا' تووہ کیے گا: کیا تمہیں فلاں دن یا دنیں ہے؟ کہ جب میں نے تمہیں طہارت کے لئے پانی پکڑایا تھا؟ تووہ صفل اس کی شفاعت كرے كا اى طرح أيك مخص دوسرے كے پاس سے گزرے كا تووہ كيح كا: اے فلال! كياتنہيں يادبيں ہے جب تم نے جھے فلال أ فلان کام کے سلسلے میں بھجوایا تھا'تو میں تمہارے لئے گیا تھا'تو وہ جش بھی اس کی شفاعت کرے گا''

اصبهانی نے بھی امام ابن ماجد کی روایت کی ما تندروایت تقل کی ہے۔

منتن کے بیالفاظ ' رہی 'میں راور ہ پرزبر بے اس کے بعد تی ہے اس سے مراد حرام کاموں کاار تکاب کرنا ہے اور سرکتی اورمفاسد کاار تکاب کرنا ہے

1416 - وَعَنْ كَدِيرِ الطَّيِّيِّي أَن رِجِلا أَعُرَابِيًّا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُيرِنِي بِعَمَل يقريني من الْحَنَّة وَيُبَاعِلِنِي مِنَ النَّارِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ هما أعملتاك قَالَ نَعَمْ قَالَ تَقول الْعذل وكعطى الفضل

> قَالَ وَاللَّه لَا أَسْتَطِيْع أَن ٱقُول الْعدُل كل سَاعَة وَمَا ٱسْتَطِيْع أَن أعطى الْفضل قَالَ فتطعم الطُّعَامِ وتفشى السَّلام قَالَ هٰذِهِ آيُضًا شَدِيْدَة

قَالَ فَهَلَ لَكَ إِبِلِ قَالَ نعم

قَسَالَ فَسَانُظُر اِلِّي بِعِيرٍ مِن إِبلَك وسقاء ثُمَّ اعمد اللِّي آهُل بَيت لَا يَشربون المَاء الَّا عَبا فاسقهم فلعلك لَا

المال بعيوك وَلا يناخرق سقاؤك حَتى تجب لَك الْجنة بالله بعيوك وَلا يناخرق سقاؤك حَتى تجب لَك الْجنة

بالك بعبو - ربي يكبر فَمَا النخرق سقاؤه وَلا هلك بعيره حَتَى قتل شهيدا قَالَ فَانْطَلَق الْأَعْرَابِي يكبر فَمَا النخرق سقاؤه وَلا هلك بعيره حَتَى قتل شهيدا

وَرَاهُ الطّبَرَانِي وَالْبَيْهَ فِي وَرَوَاهُ الطّبَرَانِي إلى كدير رُوّاة الصّحِيح وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحِه وَرَاهُ الطّبَرَانِي اللّهُ كدير وَقَالَ السّت اَقف على سَماع آبِي اِسْحَاق هاذَا الْخَبّر من كدير

وَ قَالَ الْحَافِظِ قد سَمِعه أَبُو إِسْحَاق من كدير وَلَكِين الحَدِيْثِ مُرْسل

وقد توهم ابن خُرَيْمَة أن لكدير صُحْبَة فَاخُرج حَدِيْته فِي صَحِيْجه وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعِي شيعي تكلم فِيْهِ

البُخَارِي وَالنَّسَائِي وَقُواهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْرِه وَقَد عده جمَاعَة من الصَّحَابَة وهما مِنْهُم وَلَا يَصِح وَاللَّهُ أَعْلَمُ

البُخارِي وَالنَّسَائِي وَقُواهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْرِه وَقَد عده جمَاعَة من الصَّحَابَة وهما مِنْهُم وَلَا يَصِح وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اعملتاك أي بعثتاك واستعملتاك وحملتاك على الإتيان وَالسُّؤال وَقُوله لَا يشربون المَاء إلَّا غبا

بكُسُر الْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحِدَة أَى يَوْمًا دون يَوْم

ور الله المراج المراج

راوی بیان کرتے ہیں: پھروہ و بہاتی چلا گیا اور اس کے مشکیزے کے بھٹنے سے پہلے اور اس کے اونٹ سے مرنے سے پہلے وہ

بیروایت امام طبرانی کیام بیمی نے نقل کی ہے امام طبرانی نے اسے ' کدیر' تک نقل کیا ہے' جس کے راوی صبح جی امام ابن خزیمہ نے اسے اپی' صبح ' میں اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے' وہ بیان کرتے ہیں : میں اس بات سے واقف نہیں ہو سکا کہ ابواسحا آ نامی راوی نے بیروایت کدیر سے بن ہے؟

حافظ فرماتے ہیں: ابواسحاق نے کدریہ سے ساع کیا ہے کیکن بیددوایت ''مرسل' ہے امام این فزیمہ کو بیہ وہم ہواتھا کہ شاید کدر محانی ہیں' تو انہوں نے ان کی نقل کر دہ روایت اپٹی'' حجے'' ہیں نقل کر دی' حالاتکہ بیہ تابعی ہیں' اوران کے بارے میں امام بخاری' امام نمائی نے کلام کیا ہے' اور ابوحاتم اور دیگر حضرات نے آئیس قوی قرار دیا ہے' ایک جماعت نے وہم کی بنیاد پران کا شار صحابہ کرام میں کیا ہے' کیکن بیدرست نہیں ہے' باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

"اعملهاك" مطلب بديك كركياتم ال مقصد كے لئے اور بيسوال بو جھنے كے لئے آئے ہواور روايت كے بدالفاظ كن و و

الترغيب والترهيب (اوّل) في المستقالة المستقال

کو نے ہے ہوتا ہے۔ 1417 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِیَ اللِّهُ عَنْهُمَا قَالَ آتَی النّبی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَلَ فَقَالَ مَا عَمَلِ إِنْ عَمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَلَ فَقَالَ مَا عَمَلِ إِنْ عَمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَلَ فَقَالَ مَا عَمَلِ إِنْ عَمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَلَ فَقَالَ مَا عَمَلِ إِنْ عَمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَلَ فَقَالَ مَا عَمَلُ إِنْ عَمَ

قَالَ فاشتر بِهَا سقاء جَدِيدًا ثُمَّ اسْقِ فِيهَا حَتَى تخرقها فَإِنَّكُ لن تخرقها حَتَى تبلغ بهَا عمل الْجنة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ ورواة إِسْنَاده ثِقَات إلَّا يحيى الْحمانِي

وہ کون سائمل ہے؟ کہ اگر میں اس بڑکل کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں گا؟ نبی اکرم منافق کی فدمت میں حاضر ہوا اس نے وض کی دہ کون سائمل ہے؟ کہ اگر میں اس بڑکل کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں گا؟ نبی اکرم منافق نے فرمایا: کیاتم کی اس علاقے میں رہتے ہو؟ جہاں باہر نے پائی لا یا جاتا ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم منافق نے فرمایا: پھرتم وہاں کے لئے ایک نیا منائیز ، خریدو پھروہاں پائی لا کردیا کہ وہ مشکیرہ پرانا ہوجائے اس مشکیرہ کے بھٹنے سے پہلے نم اس عمل کے ذریعے جنت تک

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اور اس کی سند کے راوی ثقتہ میں ضرف کی حمالی نامی راوی کامعاملہ مخلف

1418 - وَعَنْ عَنْدِ اللّهِ عَنْ عَنْدِ اللّهِ عَنْ عَنْدِ اللّهُ عَنْهُمَا أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِلَى عَنْ عَنْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن فِي كُل ذَات كبد أجوا . رَوَاهُ آخِمِد وَرُواتِه يْقَات مَسْهُورُونَ وَسَلّمَ إِن فِي كُل ذَات كبد أجوا . رَوَاهُ آخِمِد وَرُواتِه يْقَات مَسْهُورُونَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن فِي كُل ذَات كبد أجوا . رَوَاهُ آخِمِد وَرُواتِه يْقَات مَسْهُورُونَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن فِي كُل ذَات كبد أجوا . رَوَاهُ آخِمِد وَرُواتِه يْقَات مَسْهُورُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن فِي كُل ذَات كبد أجوا . رَوَاهُ آخِمِد وَرُواتِه يْقَات مَسْهُورُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْواتِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

جھ جھڑت عبداللہ بن بمر بھا بہان کرتے ہیں: ایک میں کی اگرم سکھنے کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا: میں اپنے حوض میں پانی جرتا ہوں یہاں تک کہ اپنے اونٹوں کے لئے اسے بحر لیتا ہوں بھرمیرے پاس کی اور میں کا اونٹ آ جاتا ہے میں اسے بھی پانی پار ستا ہوں تو کیا اس کا جر ملے گا؟ نبی اکرم منگر بھی ارشاد فر مایا: ہر جاعدار (کے ساتھ بھلائی کرنے کا) اجر ماتا ہے"۔

بدروايت المام احمد في الماك المسام الوى تفتداور مشبوري .

1419 - وَعَنْ مَحْمُود بن الرّبيع أن سراقة بن جعشم

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّالَة ترد على حَوْضِي فَهَلْ لي فِيْهَا من أجر إن سقيتها

قَالَ اسقها فَإِن فِي كل ذَات كيد حراء أجرا

رَوَاهُ ابْس حَبَان فِي صَيحِيْجِهِ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَاعَن عِد الرَّحْمَن بن مَالك بن جعشم عَنْ اَبِيْهِ عَن عَمه مراقَة بن جعشم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ﷺ حضرت محمود بن رہے بڑائندیان کرتے ہیں : حضرت سراقہ بن بعثم بڑائندے عرض کی نیارسول اللہ! ایک گمشدہ اون میرے حوض پرآتا ہے تو اگر میں اسے پانی پلاووں تو کیا جھے اس کا اجر لیے گا؟ نی اکرم مَلَّاتِیْمَ نے فرمایا بتم اسے پانی پلاؤ' کیونکہ

برعاندار ( كرماته المحالي كرف ) بي اجرك م برعاندار ( كرماته المحالي كرف ) بين اجرك م

ہر جائد اور ایت امام این حبان نے اپنی ' میں نقل کی ہے اسے امام این ماجداور امام بیہ بی نے عبدالرحمٰن بن مالک بن معشم کے روایت امام این کے والد کے حوالے ہے ان کے جیاح عرب مراقد بن معشم کی بڑتا ہے۔ ان کے والد کے حوالے ہے ان کے جیاح عرب سراقد بن معشم کی بڑتا ہے ان کے والد کے حوالے ہے۔ ان کے والد کے حوالے ہے۔ ان کے جیاح عرب سراقد بن معشم کی بڑتا ہے۔

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجِرا فَقَالَ فِي كُل كِيد رَطَبَة أَجِر

رَوَاهُ مَالَكَ وَالْبُحَارِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه إِلَّا اَنه قَالَ فَشكر الله لَهُ فَادُ حَلَهُ حَنَّهُ

کی در ایک معزت ابو ہریرہ دی آئن کی اکرم منافقا کا پہ فرمان نقل کرتے ہیں ۔ 'ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جارہا تھا' گری بہت شدید تھی اے ایک کتابیاس کی شدت کی وجہ سے شدید تھی اے ایک کتابیاس کی شدت کی وجہ سے زمین جان رہا تھا نواس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی ای طرح بیاس کی ہے جس طرح جھے گئی تھی وہ کو یں میں اُترا اس نے اپنے موزے میں بانی بھرا' پھرا پھرا کی جان منہ کے قریبے اس موزے کو پکڑا اور چڑھ کراو پر آیا اور اس کتے کو پائی با با تو اند تعالی نے اُس کے اِس محل کو بھول کیا اور اس کتے کو پائی با با تو اند تعالی نے اُس کے اِس محل کو بھول کیا اور اُس کی مغفرت کردی۔

لوگوں نے عرض کی: مارسول اللہ المرا کیاجانوروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے پریمی ہمیں اجر ملے گا؟ ہی اگرم القائدات ارشادفر مایا: ہرجاندار کے ساتھ (اچھاسلوک کرنے کا)اجر ملکا ہے۔

بیر دوایت امام ما لک امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ دیے نقل کی ہے امام ابن حبان نے اسے اپنی 'صحح'' میں نقل کیاہے تا ہم انہوں نے اس میں میالفاظ نقل کیے ہیں:

" توالله تعالى نے أس كے اس مل كوتبول كيا اورائے جنت ميں واخل كرويا"۔

1421 - رَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبع نجوى للْعَد بعد مَونه وَهُو فِي قَبره من علم علما أو كرى نَهرا أو حفر بِثرا أو غرس نخلا أو بنى مَسْجدا أو ورث مُسحفا أو ترك ولذا يستَغفر لَهُ بعد مَوته . رَوَاهُ الْبَزَار وَآئِو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْية وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ من حَدِيثٍ فَتَادَة تفرد بِه أَبُو نُعَيْمٍ عَن الْعَزْرَمِي

قَالَ الْحَافِظِ تَقلم أَن ابُنَ مَاجَه رَوَاهُ من حَدِيْثٍ أَبِي هُرَيْرَة بِاسْنَادٍ حَسَنٌ لَكِن لم يذكر ابن مَاجَه عوس النحل وَلا حفر الْبِثْر وَذكر موضعهما الصَّدَقَة وَبَيت ابن السَّبِيل

وَرَوَاهُ ابْن خُزِّيْمَة فِي صَحِيْحِه لم يذكر فِيهِ الْمُصحف وَقَالَ أَوْ نَهرا أكراه . يَعْنِي حفره

﴿ النرغيب والترهيب(ادِّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَهُ ذَلَانِ

میں میں ایسی ہیں جو آ دی کے مرنے کے بعد بھی اس کے لئے جاری رہتی ہیں جبکہ آ دی اپی قبر میں موجود ہوتا ہے العنی اُن کا تواب اس کو ملتار ہتاہے )جس شخص نے کسی علم کی تعلیم دی ہو یا نہر بنوائی ہو یا کنواں کھدوایا ہو یا مجور کا در ذیت ، ریسی بری بری ہوئیاورائت میں قرآن مجید جھوڑا ہوئیا ایسی اولا دجھوڑی ہوجواس کے مرفے کے بعداس کے لئے دعائے

بيروايت امام بزار نفتل كي ہے حافظ الوقعيم نے ''حلية الاولياء'' ميں اس كفتل كي ہے وہ فرماتے ہيں: بيرحديث تاروسے منقول ہونے کے طور پرغریب ہے ٔ ابونعیم نامی راوی ٔ عزری ہے اس کِفْقُل کرنے میں منفر د ہے۔

حافظ فرماتے ہیں: اس سے پہلے بیدوایت گزرچی ہے کہ امام ابن ماجہ نے بیدوایت حضرت ابو ہر رہ دالانسے منقول عدیث کے طور پرحسن سند کے ساتھ فقل کی ہے لیکن امام ابن ماجہ نے مجور کا درخت نگائے کیا کنواں کھدوانے کا ذکر نہیں کیا 'انہوں نے ان دونوں کی جگہصد قد کرنے کیا مسافر خانہ تعمیر کرنے کا ذکر کیا ہے۔

یکی روایت امام ابن خزیمہ نے اپن ''مین فقل کی ہے انہوں نے اس میں قرآن مجید کا ذکر نہیں کیا' صرف بیالفاظ لی ہے بیں: "اس نے تہرجاری کی ہو " یعنی اسے کھدوایا ہو۔

1422 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيْرَة وَضِبَى السُّلَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ صَدَقَة أعظم أَجُوا مِن مَاءَ ﴿ رَوَاهُ النَّبَيْهَقِيُّ

> الله العام الومريه النيزاني اكرم مَنْ الله كار فر مان قل كرتے إلى: " یانی سے زیادہ کسی اورصد نے کا اجزئیں ہے" اليدروايت امام بيهي نيقل كي هيا.

1423 - وَعَسْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَن سَعُدا آتَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن أَيْى توفيت وَلَمْ توص أفينفعها أن أتصدق عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَعَلَيْكِ بِالْمَاءِ

رَوَاهُ الطّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح

الله الله الله المن المنظمة بيان كرتے بين حضرت معد المنظمة بي اكرم نظفيل كي خدمت ميں حاضر ہوئے انہوں نے عرض كي یا رسول الله! میری والده کا انتقال ہوگیا ہے ٔوہ کوئی وصیت نہیں ئرسکیں اگر میں اُن کی طرف ہے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیاان کواس كاكوئى فاكده ہوگا؟ نبى اكرم مَنْ فَيْمَ نے ارشاد فرمايا: بى مال! تم برلازم ہے كہتم يانى (كى فراہمى كے حوالے ہے كوئى كام كرو)\_

بیر دابت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے ' سیحے'' میں استدلال کیا گیا ہے۔

1424 - رَعَنُ سعد بن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن أُمِّي مَاتَت فَآى الصَّدَقَة أفضل قَالَ المّاء فحفر بنرا وَقَالَ هَاذِهِ لأم سعد

رَوَاهُ اَبُـوُ دَاوُد وَاللَّفُظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا اَنه قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَابْن حبَان فِي

وَالْمُ الله عَلَاثُ يَا وَسُولَ اللّهِ أَى الصَّلَقَة الحضل قَالَ سقى الممّاء وَالْمُ اللهُ عَلَانُ الصَّلَقَة الحضل قَالَ سقى الممّاء وَالْمُحَاتِ المُسَلَقَة الحضل قَالَ سقى الممّاء وَالْمُحَاتِ المُسَلِّق المَّاء وَالْمُحَاتِ المُسَلِّق المُسَانُ المُسَلِّق المُسَانُ السَّرِينَ عَمَانُ وَقَالَ صَبِحِيْهِ على ضَرطهما وَاللهُ المُسَلِّق المُسَانُ السَّمِينَ عَلَى المُسَلِّق اللهُ المُسَلِّق المُسَانُ السَّمِينَ المُسَانُ السَّمِينَ عَلَى اللهُ اللهُ

سی و حضرت سعد بن عباده و بن نیز بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله! میری والده کا انتقال ہو گیا ہے او کون ساصدقد زیاده فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم سی فی ارشاد فر مایا: یانی و حضرت سعد بی نیز نیز ایک کنوال کھدوایا اور فر مایا: یہ اُمّ سعد کے نام پر ہے ''

بدروایت امام ابودا ؤ دینقل کی ہے روایت کے بیالفاظان کے قل کردہ بین امام ابن ماجہ نے اسے قل کیا ہے اورامام ابن خزیمہ نے اپنی '' سیح'' میں اسنے قل کیا ہے 'تا ہم وہ بیفر ماتے ہیں: شرط بیہ ہے کہ بیردوایت متندہ وُامام ابن حبان نے بھی اسے اپی ''میں نقل کیا ہے 'اوراس کے الفاظ بیر ہیں:

''میں نے عرض کی بیارسول اللہ! کون سما صدقہ زیادہ قضیلت رکھتا ہے؟ آپ ٹاٹھڑانے فرمایا ، پانی پلانا'' امام حاکم نے پردواہت ابن حبان کی قل کردہ رواہیت کی مائند قل کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیان دونوں معزات کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔

ا ملاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں: بلکہ یہ سندے اعتبارے منقطع ہے کیونکدان تمام حضرات نے اسے سعید بن مسینہ کے حوالے سے حصرت سعد بن عبادہ خات نے افغیل کیا ہے اور سعید نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہے کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ خات کا انتقال پندرہ ہجری میں اورا یک روایت کے مطابق جودہ ہجری میں شام میں ہواتھا 'جبر سعید بن سیت 'پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے سے امام ابوداؤ دنے بھی بیروایت نقل کیا ہے امام نسائی نے اورد گیر حضرات نے بھی اسے صن بھری کے حوالے سے حضرت سعد بن عبادہ خات کے حوالے سے حضرت سعد بن عبادہ خات کے حوالے سے نقل کیا ہے کیکن انہوں نے بھی حضرت سعد بن عبادہ خات کے حوالے سے ایک محضرت سعد بن عبادہ خات کے حوالے سے ایک محضرت سعد بن عبادہ خات کے دوالے سے ایک محضرت سعد بن عبادہ خات کے دوالے سے ایک محضرات نے ابوا سیعی کے حوالے سے ایک محضرت سعد بن عبادہ خات نے نیوروایت امام ابوداؤ داورد گیر حضرات نے ابوا سیعی کے حوالے سے ایک محضرت سعد بن عبادہ خات نے انہ اللہ بہتر جاتا ہے۔

1425 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من حفر مَاء نم تشرب مِنهُ كَد حرى من جن وَلا إنس وَلَا طَائِر إِلَّا آجره الله يَوُم الْقِيَامَة . رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيحه وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحْمَحه صَحْمَحه

الله المنظم المنظم المنظم المنظم كاليفر مان تقل كرت إلى:

ر المراق المراق

بدردایت امام بخاری نے اپنی من تاریخ "میں جبکہ امام ابن خزیمہ نے اپنی "صحیح" میں نقل کی ہے۔

يوربيسة المسترين على بن الحسن بن شقيق قالَ سَمِعت ابن الْمُبَادِكُ وَسَالُهُ رَجَلَ يَا اَبَاعِدِ الْحُعْنُ فَرَحُهُ عُورِ حَلَى اللهُ عَلَى ال

قَبَالَ الدَّم فَعَلَ الرَجل فِهِ أَ رَوَاهُ البَّيهَةِ فِي وَقَالَ وَفِي هَلَا الْمَعْني حِكَايَة شَيخنا الْعَاكِم أَبِي عبد الله رَحِمَهُ عَنك الذّم فَعَلَ الرَجل فِهِ أَ رَوَاهُ البَّيهَةِ فَى وَقَالَ وَفِي هِلَا الْمَعْني حِكَايَة شَيخنا الْعَاكِم أَبِي عبد الله رَحِمَهُ اللهُ وَمِن فَعِلْ الرَّحِلُة فَي عَبد الله رَحِمَهُ اللهُ وَمِن فَي فِيه قَوِيبًا من سنة فَسَالَ الْاسْناذ الإمّام أَن اللهُ فَالله وَعَلَيه وَالجه بأنواع المعالجة فَلَمْ يلعب وَيَقِي فِيه قَوِيبًا من سنة فَسَالَ الْاسْناذ الإمّام أَن السَّابُونِي أَن يَدُعُولَة فِي مَنجلِسه يَوْم الْجُمُعَة فَدَعَالَة وَاكْثِو النَّاسِ التَّافِينِ فَلنَمَا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة اللهُ وَاكْثُو النَّاسِ التَّافِينِ فَلنَمَا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَّة يَقُولُ لَهَا قُولِي لاَيْي عبد الله يُوسِع الله الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَّة يَقُولُ لَهَا قُولِي لاَيِي عبد الله يُوسِع اللهَاء على الشَّوبِ فَمَا مر عَلِيهِ السَّوع حَتْى ظهر الشِّفَاء والله على الشَّوب فَمَا مر عَلَيْهِ السُّوع حَتَى ظهر الشِّفَاء وزالت يَلْكَ القروح وَعَاد وَجهه إلى أحسن مَا كَانَ وعاش بَعْدَ ذَلِكَ سِنِين

ا میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں اس میں اس میں اللہ بن مبارک کوسنا: اُن سے ایک شخص نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن المیر سے گھٹنوں میں سات سال پہلے ایک رخم بتاتھا، میں نے مختلف فتم کے علاج کروائے اطباء سے علاج کروایا، لیک جھے کوئی نفع میں ہوا، تو عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا بتم جاو اور کوئی الیم جگہ تلاش کرو جہاں کے لوگوں کو پائی کی ضرورت ہوا وہاں تم کنواں کھروا وو اُجھے میں اس کو یں جس سے جب پائی نظے گا، تو تمہارے (زخم میں سے ) خون لکانارک جائے گا، اس محص نے ایسانی کیا، تو وہ تھیک ہوگیا۔

سے روایت اہام بیعی نے تفق کی ہے وہ فر ماتے ہیں: ای مغہوم کی ایک روایت ہمارے شخ ھاکم ابوعبواللہ نے تفق کی ہے: کیونکہ ان کے چہرے پر زخم بن گیا انہوں نے اس کے مخلف شم کے علاج کروائے کین وہ ختم نہیں ہوا اور تقریبالیک سال کاعرصہ گزرگیا انہوں نے استاوابو عثمان صابونی سے میدرخواست کی کہوہ بھو کے دن اپنی جس میں ان کے لئے دعا کریں انہوں نے ان کے لئے دعا کی اورا کثر لوگوں نے اس پر آجن کہا جب اگلاجمہ آیاتو کی طاقون نے اس محقل میں ایک رقعہ بھولیا کہ وہ اپنے کے لئے دعا کی اوراس نے امام حاکم کے لئے زیادہ اہتمام کے ساتھ دعا کی تواس دات اس نے بی اکرم تلاقی کی خواب میں زیارت کی نہی اکرم تلاقی کے اس حاتون نے فرمایا: کہتم ابوعبداللہ سے میکو کہ مسلمانوں کے لئے زیادہ پائی کا انتظام کرے میں وہ رفعہ ہے کہ کرامام حاکم کے پاس گئی توانہوں نے اپنی کا تنظام کرنے کا تھم دیا جب لوگ اس کی تقیہر سے وقعہ دیا جب لوگ اس کی تقیہر سے فرمای نے دہاں سے پائی بینا شروع فور نے دہاں سے پائی بینا شروع فور نے دہاں سے پائی بینا شروع کا تھوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کا توانہوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کا تھوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کے دورون کے کابھی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کو نہی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع کی میں دیا دہاں سے پائی بینا شروع کو کھونے کیا گئی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع ہو کے کابھی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع ہو کے کابھی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع ہو کہ کی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے پائی بینا شروع ہو کہ کی انتظام کیا لوگوں نے دہاں سے بائی بینا شروع ہو کہ کی انتظام کیا گئی کو کھونے کی کھونے کی کھونے کے دورون کی کی کو کھونے کیا کہ کو کو کھونے کیا گئی کو کھونے کر کی کو کھونے کی کو کھونے کر کیا کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے

ہر ۔ ۔ ۔ ہے ہے ان پر شفاک آٹار طاہر ہونا شروع ہوئے اوروہ پھوڑے پھنیاں ختم ہونا شردع ہو گئے اوران کا بڑایک ہفتہ کررنے سے پہلے ان پر شفاک آٹار طاہر ہونا شروع ہوئے اوران کے بخدوہ گیاسال زعرور ہے۔ رہا ہے زیادہ خوبصورت ہوگیا اس کے بحدوہ گیاسال زعرور ہے۔ کا چراجہ کی بادہ خوبصورت ہوگیا اس کے بحدوہ گیاسال زعرور ہے۔

فهنل:

1421 - عَنُ آبِى هُرَيُوة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله الْهِ الْهِيَامَة وَلا ينظر النّهِمُ وَلا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَاب اليم رجل على فضل مَاء بفلاة يمنعهُ ابْن السّبِيْل وَاللهُ يَقُولُ اللّه لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلى كَمّا منعت فضل مَا لم تعمل يداك الحدِيث وَالله يَقُولُ الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلى كمّا منعت فضل مَا لم تعمل يداك الحدِيث وَمُسُلِمٍ وَابُو دَاوُد وَالنّسَائِي وَابُنُ مَاجَة وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالى

" نین لوگ میں جن کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اوران کی طرف نظرر حمت نہیں کرے گا اوران کار کہنیں کرے گا اوران کے لئے وروناک عذاب ہوگا ایک ایسافنص جو کسی ہے آب وگیاہ جگہ پراضانی پانی کا مالک ہواور کس مافر کووہ (پانی) استعال نہ کرنے وسے ''

ایک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں: "قیامت کے دن اللہ تعالی اس نے فرمائے گا: کیا ہیں نے تم سے ابنانفشل روک لیا جوتم نے اضافی چیزکوروک لیا جس کے بارہ میں تمہارے ہاتھوں نے کوئی کام بیں کیا تھا" .....الحدیث ۔

یہ روایت امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دامام نسائی اورامام این ماجہ نے نقل کی ہے بیرآ کے چل کر کھمل روایت کے طور پرآئے گی۔

1428 - رُعَنَ امْرَاة يُقَال لَهَا بهيسة عَن آبِيهَا قَالَت اسْتَأَذَن آبِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدخل بَيْنه وَبَيْن قَمِيصه فَجعل يقبل ويلتزم ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّهِ مَا الشّيء الّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ المَاء

قَالَ بَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءَ الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ الْعلع

قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا النَّسَىء الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ أَن تفعلِ الْخَيْرِ خير لَك . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

اکرم خالی ہیں۔ نامی خاتون اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں: میرے والد نے ہی اگرم خالی ہوئے احادہ فی اگرم خالی ہوئے اوردہ نی اکرم خالی ہوئے اوراپ ساتھ اگرم خالی ہوئے اوردہ نی اکرم خالی ہوئے اوراپ ساتھ جہنانے گئے پھرانہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کون می چیزالی ہے جہنویس نہ دینا جائز تیس ہے؟ نبی اکرم خالی نے فرایا: پائی انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اوہ کون می چیزالی ہے جے نہ دینا جائز نہیں ہے نبی اکرم خالی نے فرایا: نامک فرایا: پائی انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اوہ کون می چیزالی ہے جے نہ دینا جائز نہیں ہے نبی اکرم خالی نہیں کہ جو بھی جمال کی انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اکون می چیزالی ہے جے نہ وینا جائز نہیں ہے؟ نبی اکرم خالی نہیں کہ جو بھی جمال کی انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اکون می چیزالی ہے جے نہ وینا جائز نہیں ہے؟ نبی اکرم خالی نہیں نہوں کے فر مایا نہیں ہوگئی ہوگئی

بدروايت امام ابوداؤو فيقل كي ب

1430 - وَرُوِى عَن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْء الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ

الهَاء وَالْمَلِح وَالنَّارِ. قَالَت قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَا المَاء وقد عَرفُنَاهُ فَهَا بَال الْملح وَالنَّار فَالَ يَا حميراء من اعْطى نَارا فَكَانَّمَا تصدق بِجَمِيعِ مَا أنضجت تِلْكَ النَّار وَمَنْ أعْطى ملحا فَكَانَّمَا تصدق بِجَمِيعٍ مَا أنضجت تِلْكَ النَّار وَمَنْ أعْطى ملحا فَكَانَّمَا تصدق بِجَمِيعٍ مَا طبت تِلْكَ النَّار وَمَنْ أعْطى ملحا فَكَانَّمَا تصدق بِجَمِيعٍ مَا طبت تِلْكَ النَّا وَمَنْ أَعْلَى ملحا فَكَانَّمَا أَعْدِق مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ يُوجِد المَاء فَكَانَّمَا أعتق رَقَبَة وَمَنْ سقى مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ يُوجِد المَاء فَكَانَّمَا أعتق رَقَبَة وَمَنْ سقى مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ يُوجِد المَاء فَكَانَّمَا أعتق رَقَبَة وَمَنْ سقى مُسْلِما شربة من مَاء حَيْثُ مُا جَه

یکی سیده عائشہ صدیقہ بڑی ایان کرتی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کون می جیزالی ہے؟ ہے در دینا جا ترنیس ہے 'بی اکرم علی تاریخ ایان پائی 'نمک اورآگ سیدہ عائشہ بی این کرتی ہیں: پائی کا تو ہمیں پھیا گیا 'نمک اورآگ سیدہ عائشہ بی این کرم علی تو ہمیں پھیا گیا 'نمک اورآگ کی اور گی کا تو ہمیں پھیا گیا 'نمک اورآگ کی اور جو تھی تاکہ معالمہ ہے کہ اور آگ کی اور جو تھی نمک دے گا تو گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں 'جو وہ اس نمک کی وجے ہی کہ سین 'جواس آگ بریکا کی جا کہ اور جو تھی نمک دے گا تو گویا اس نے وہ تا ہمی کی اور جو تھی نمک دے گا تو گویا اس نے وہ تا ہم ہو تو گویا اس نے خلام آزاد کیا اور جو تھی کی بن کئیں 'جو تھی کی مسلمان کو پائی کا ایک گھونٹ پلائے 'ایک ایک جگہ پر جہاں یائی ملکا ہو تو گویا اس تھی دی گا ہے 'ایک ایک جہاں پائی نہ ملکا ہو تو گویا اس تھی نہ گا ہے نہاں ہائی نہ ملکا ہو تو گویا اس تھی نہ کے دی اس ماری ماری کا دیک گھونٹ کی ہے۔

1431 - وَرُوِى عَسِ إِبُسِ عَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِى ثَلَاث فِى المَاء والْكلاوَالنَّار وثعنه حرّام . قَالَ آبُوُ سعيد يَعْنِى المَاء الْجَارِى رَوَاهُ ابْن مَاجَه آيُضا

الْكَالَّ بِفَتْحِ الْكَافُ وَاللَّامِ بِعِلْهِمَا هِمَزَة غير مَمْدُوْد هُوَ الْعَشْبِ رَطِبِهِ وِيابِسِهِ

الْكَالَّ بِفَتْحِ الْكَافُ وَاللَّامِ بِعِلْهِمَا هِمَزَة غير مَمْدُوْد هُوَ الْعَشْبِ رَطِبِهِ وِيابِسِهِ

الْمُسَلِّمَانَ ثَيْنَ فِيرُولَ كَ بِارْكِ مِنْ الْمُسْوَارِ بِينَ بِإِنْ كُمَاسُ اوراً كَانَ كَيْ قِيتِ حَرَامٍ بِ

الْمُسْمِدِينَا مِي رَاوِي كَيْتِ بِينَ: فِي الرَّمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرَادُ بِهِمَا مُوالِي فَي مِيرُوايِتِ المَامِ ابْنَ مَا جَدَيْ مِي فَلَى كِ مِي الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمُ مَنْ الْمُرْمُ مِنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مَنْ الْمُرْمِ مِنْ الْمُرْمُ مِنْ الْمُرْمُ مِنْ الْمُرْمُ مِنْ الْمُرْمُ عَلَيْهِ فَيْ مِيرُوايِتِ المَّامِ اللَّهِ مِنْ مُولِي عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهِ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلِي اللَّهِ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِي الْمُهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِي مُنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمُ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُلِمُ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِي مِنْ الْمُؤْمِلِي مِنْ الْمُؤْمِلِي مِنْ الْمُؤْمِلِي مِنْ الْمُؤْمِلِي مِنْ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُنْمُ الْمُؤْمِلِ مِنْ الْمُؤْمِلِ

حديث 1431:سنن أبى داؤد - كتباب البيوع أبواب الإجارة - بباب فى منع الماء حديث 1431سنن ابن ماجه - كتاب الرهون باب البسلمون شركاء فى ثلاث - حديث 2469مصنف ابن أبى شبية - كتاب البيوع والأقضية مبى الكلأ وبيه - حديث: 2699السنين الكبرى للبيريقى - كتباب إحياء البيوات بساب مسائلا يجوز إنطباعه من البعبادن الظباهرة - حديث 1057معرفة السنين والأثار للبيريقى - كتاب الصلح باب ما لا يجوز إنطباعه - حديث 3844مسند أحدد بن حنبل - مسند الأنصار أحاديث رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وملم - حديث 22499المعجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله وما أشد عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - معاهد حديث 10900

## مَ التَّرْغِيْبِ فِي شكر الْمَعُرُوف ومكافأة فَاعله وَالدُّعَاء لَهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَالدُّعَاء لَهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَالدُّعَاء لَهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَن لَم وَالدُّعِيْبِ فِي الدَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ب بھلائی کاشکر بیادا کرنا محلائی کرنیوا لے کو بدلہ دینے اوراس کودعا دینے سے متعلق ترغیبی روایات باب بھلائی کاشکر بیادا نہیں کرنا اس کے بارے میں کیامنقول ہے اوراس کے لئے کیامناسب ہے؟

بِهِ اللهِ صَلَى الله بن عَمُرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استعاد الله فاعيدوه وَمَنُ سأنكم باللهِ فَاعُطوهُ وَمَنُ استجار بِاللهِ فأجيروه وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا فكافنوه فإن لم تَجدوا فادعوا لَهُ حَتَى تعلمُوا أَن قد كافأتموه

تجه و السَّدَ وَالسَّسَائِسَى وَالسَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ على شَرطهمَا وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْاَوْسَطِ مُخْتَصِرًا قَالَ من اصْطَنع الدَّكُمْ مَعْرُوفا فجازوه فَإن عجزتم عن مجازاته فَادعوا لَهُ حَنِّى تعلمُوا أَن قَد شكرتم فَإِن اللَّه شَاكر يحب الشَّاكِرِينَ

ود حضرت عبدالله بن عمره فالفنزروايت كرتے بين: تي اكرم ناتا ارشادفر مايا ب

''جوض اللہ کے نام پر پناہ مائلے' اُسے پناہ دو جوض اللہ کے نام پر نتم سے کچھ مائلے' تواسے دو جوض اللہ کے نام پر پناہ مانلے اے تم پناہ دو جوض تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کڑئے تواسے بدلہ دو آگر تمہیں بدلہ دینے کی تنجائش بیں ملتی' تواس کے لئے اتنی رما کرو' کہتم نے اسے بدلہ دیدویا''

بدروایت امام ابودا و داورام نسائی نے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ جیں امام ابن حبان نے اسے اپن در صبح " میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بدان وونوں حضرات کی شرط کے مطابق مبچے ہے امام طبرانی نے مجم اوسط میں مختصر روایت کے طور رِنقل کی ہے جس کے الفاظ مد ہیں: نبی اکرم مُنگ تُقام نے فرمایا:

" جوف تہارے ساتھ بھلائی کرے تواس کو بدلہ دؤاگرتم اس کو بدلہ دینے سے عاجز بہوجاؤ تو تم اس کے لئے اتی دعا کرو کہ تم نے اس کاشکر بیادا کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی شکر کو قبول کرنے والا ہے اورشکر بیادا کرنے والوں کو پہند کرتا ہے '۔

1433 - وَعَنْ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أعطى عَطَاءٍ فَوجة فليجز بِهِ
فَإِن لَم يَجِد فلين فَإِن من أَثنى فَقَدُ شكر وَمَنْ كتم فَقَدُ كفر وَمَنْ تحلى بِمَا لَم يُعُط كَانَ كلابس ثوبى زور
رَوَاهُ النِّهِ مِن يَى عَنْ آبِي الزبير عَنهُ وَقَالَ حَلِينَ حَسَنَّ عَرِيْبٌ وَرَوَاهُ آبُو دَاوُد عَن رَجل عَن جَابِر وَقَالَ هُو شُرَحْبِيل عَنهُ وَلَقَظِه مِن آوَلى مَعْرُوفا فَلَمُ يَجِد لَهُ مَوْ أَدُولًا النَّنَاء فَقَدُ شكره وَمَنُ كتمه فَقَدُ كفره وَمَنْ تحلى بِباطل فَهُو كلابس ثوبى زور

قَالَ الْحَافِظِ وشرحبيل بن سعد تأتى تُرْجَمته

وَفِي رِوَايَةٍ جَيِّدَة لاَيِي دَاوُد من أبلي فَذكره فَقَدُ شكره وَمَنُ كتمه فَقَدُ كفره

قُولِهِ مِن أَبِلِي أَى مِن أَنْهُمْ عَلَيْهِ وَالْإِبْلَاءُ الْإِنْعَامُ

المرائد الله المرائد المرائد

بیروایت امام تر مذی نے ابوز پیر کے حوالے سے حضرت جابر مخافظ سے دوفر ماتے ہیں بیر حدیث من غریب ہے ،
یکی روایت امام ابوواؤ د نے ایک خص کے حوالے سے حضرت جابر مخافظ کی ہے دوفر ماتے ہیں و و خص شرحیل بن سعد ہے ،
یکی روایت امام ابن حبان نے اپنی ' مسیح ' بھی' شرحیل کے حوالے سے حضرت جابر خافظ سے فقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :
'' جس مخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اورائے بدلے میں دینے کے لئے پچھ نہ کے مرف تعریف کے 'تو وہ بھی کرد سے' کیونکہ اس طرح وہ شکر بیاوا کر دے گا'اور جوفی اسے چھپائے گا' تو وہ خص اس کی ناشکری کرے گا'اور جوفی جھوٹی بات کے دولیاس بہنے والے کی مانٹد ہوگا'۔

حافظ فرماتے ہیں: شرحبیل بن سعد کے حالات آئے ہیان کیے جائیں گئے امام ابوداؤد کی ایک اور عمدہ روایت ہیں 'یہ الفاظ ہیں:''جس شخص کے ساتھ کوئی اچھائی کی جائے 'اوروہ اس کاذکر کردے' تواس نے شکر بیادا کردیا 'اور جس نے اس کو چھپایا تو اس نے کفران نعمت کیا''

متن کے بیالفاظ''من اہلی' اسے مراویہ ہے کہ جسے کوئی تعت دی جائے' کیونکہ'' ابلا' کامطلب تعت ویناہے (یاانعام کرناہے )۔

1434 - وَعَنْ أَسَامَة بِسَ زِيد دَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صنع إلَيْهِ مَعْرُوف فَقَالَ لِفَاعِله جَزَاك اللّه حيرا فَقَدُ أبلغ فِي الثّنَاء

رَفِي رِوَايَةٍ مِن آوَّلِي مَعُرُوفًا أَوُ أَسِدَى إِلَيْهِ مَعُرُوفَ فَقَالَ لَلَّذَى أَسِدَاه جَزَاك الله خيرا فَقَدُ ابلغ فِي النَّنَاء . رَوَاهُ الْتِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنْ غَرِيْبٌ

قَـالَ الْـحَـافِظِ وَقد أسقط من بعض نسَخ التَّرُمِذِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ مُخْتَصِرًا إذا قَالَ الرجل جَزَاكِ الله حيرا فَقَدُ أبلغ فِي التَّنَاء

のの حضرت اسامه بن زيد عظاروايت كرتين في اكرم نظان ارثادفر ماياب:

'' جس شخص کے ساتھ' کوئی بھلائی کی جائے' تو دہ کرنے والے کو کہے: اللہ نتعالیٰ تتبہیں جزائے خیروے' تواس نے تعریف پوری کردی''۔ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اوروہ بھلائی کرنے والے سے یہ کے:اللہ تعالیٰ تنہیں جزائے خیردے' تواس نے کھل تعریف کردی''

پیروایت امام تر مذی نے قتل کی ہے وہ فریاتے ہیں بیعدیث حسن غریب ہے۔

وي الندند والندوب (ادّل) (المحالي المحالي المح عادظ کہتے ہیں: ' جامع ترفدی کیجعف تسخوں میں سالفاظ ساقط ہیں امام طبر انی نے جم صغیر میں بیدوایت مختصر روایت کے لوريال ير (جس كالفاظ ميرين:) طوري 1435 - وَعَنِ الْاَشْعَتْ بِن قِيس رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اشكر الله تَارَك وَتَعَالَى أَشْكُوهِم للنَّاسِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَا يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر النَّاس رَوَاهُ آخمه وَرُوَاتِه يَقَات وَرَوَاهُ الطّبَرَانِي من حَدِيْتٍ أُسَامَة بن زيد بِنَحْوِ الْآوّلِي ا الله معرت المعت بن فيس بن تأروايت كرتے ہيں: بي اكرم من الفالم في ارشاد فرمايا ہے: "الله تعالی کاسب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جولوگوں کاسب سے زیادہ شکر بیادا کرتا ہو" اي روايت من بيالفاظ مين أو و خص الله تعالى كاشكرا دانېيس كرتا جولوگون كاشكر بيا دانېيس كرتا" بدردایت امام احد نے قبل کی ہے اس کے تمام راوی ثقد بین امام طبرانی نے بدروایت حضرت اسامہ بن زید بڑھا ہے منقول مدیث کے طور پر پہلی روایت کی مانند فقل کی ہے۔ مدیث کے طور پر پہلی روایت کی مانند فقل کی ہے۔ 1435 - وَعَنْ عَائِشَة وَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَّ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أَتِي اللَّهِ مَعْرُوف فليكافيء به وَمَنْ لم يستطع فليذكره فَإن من ذكره فَقَدُ شكره وَمَنْ تشبع بِمَا لم يُعُط فَهُوَ كلابس ثوبي زور رَوَاهُ آخمه وَرُوَاته يُقَات إلَّا صَالِح بن آبِي الْآخضر الله سيده عاكشه صديقة بالمهايان كرتي بين في اكرم من المرات ارشادفر مايا ب: " جس تخص كے ساتھ بھلائى كى جائے اسے اس كابدلدوينا جاہيے اور جوشص اس كى استطاعت ندر كھتا ہوا ہے اس كا ذكر كرنا جاہے کیونکہ جوشی اس کاذکر کردے وہ اس کاشکر میدادا کردیتا ہے اور جوشی کسی ایسی چیز کے حوالے سے خودکو سیر ظاہر کرے جواسے نددی می ہواتو وہ جھوٹ کے دولیاس سینے والے کی مائندہے' بدروایت امام احد نے تقل کی ہے اس کے تمام راوی تقدیمی صرف صالح بن ابوا خصر نامی راوی کامعا مدمختلف ہے۔ 1437 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يشكر الله من لا يشكر النَّاسِ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالْيَوْمِذِي وَقَالَ صَحِيْح قَالَ الْحَافِظِ رُوِيَ هَذَا الْحَذِيثِ بِرَفْعَ اللَّهُ وبرفع النَّاسِ وَرُوِيُّ أَيْضًا يَنصبهما ويرفع الله وَنصب النَّاس وعكسه أربع روايات الله الله المريره النائز أي اكرم الكام كاليفر مان الكرك تين: "اس تخص نے اللہ تعالیٰ کاشکرا وائیس کیا جس نے لوگوں کاشکر سے اوائیس کیا" بدردایت امام ابودا وُ داورا مام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں : بیرحدیث تھے ہے۔ عافظ کہتے میں بیدهدیث اس طرح بھی روایت کی گئی ہے اس میں 'اسم جلالت''اورلفظ''الناس' پر'رفع'' پڑھا گیا ہے'

اوراس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں الفاظ پر''نصب' پڑھا گیاہے اوراس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ ''اسم جاا

بر بیش بڑھی گئے ہے اور لفظ الناس پر زبر پڑھی گئے ہے اور اس کے بر عمل مجی روایت کی گئے ہے تو بی جا رطرت سے منقول ہے۔

1438 - وَرُوِی عَن طَلُحَة یَعْنِی ابْن عبید اللّٰه رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اَوّلِي مَعْرُوفا فليذكره فَمَنُ ذكره فَقَدُ شكره وَمَنْ كتمه فَقَدُ كفره

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنْيَا مِن حَدِيْثٍ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

و المرت طلحه بن عبيد الله خلافاروايت كرتے بين: ني اكرم مُلَّقِلُم في ارشاد قرمايا ہے:

'' جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے 'تواہے اُس کا ذکر کرنا چاہیے' جوشخص اس کا ذکر کر دیتا ہے' وہ اس کا شکر یہ ادا کر دیتا ہے' جواہے چھیا تا ہے' تو دواس کی ناشکری کرتا ہے' ۔

بيروايت الم طِراني نِقُل كَ بُ استام ابن ابودنيا في سيّده عائش فَيُ الله عَنْهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم المعنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير وَمَنْ لم يشكر النّاس لم يشكر الله والتحدث ينعُمَة الله شكر وتوكها كفر والتحماعة رَحُمة والفوقة عَذَاب . رَوَاهُ عبد الله بن آخمه في زوائده ياسُنادٍ لا بأس بِه ورَوَاهُ ابن آبِي الدُّنيَا فِي كتاب اصطناع المُعَرُوف باختِصار

الله المسلم من المسلم المسلم

بدروایت عبدالله بن احمد نے اپنی ' زوائد' میں الی سند کے ساتھ نقل کی ہے' جس میں کوئی حرج ہے جبکہ امام ابن ابود نیانے ' بدروایت کتاب ' اصطناع المعروف' میں اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔

1440 - وَعَـنُ أَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذهب الْاَنْصَار بِالْاَجْرِ كُله مَا رَاينَا قوما أحسن بذلا لكثير وَلا أحسن مواساة فِي قَلِيل مِنْهُم وَلَقَد كفونا الْمُؤْنَة

قَالَ النَّيسَ تَصُونَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَقدْعُونَ لَهُمْ قَالُواْ بَلَى قَالَ فَذَاكَ بِذَاكَ . رَوَاهُ اَبُوْ ذَاوُدُ وَ النَّسَائِيّ وَ اللَّهُظَ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

## كِتَابُ الصَّوْمِ كَمَّابِ: روز \_ \_ ك بار \_ ميں روايات التَّرْغِيْب فِي الصَّوْمِ مُطْلِقًا وَمَا جَاءً فِي فَضله وَفضل دُعَاء الصَّانِم مطلق روز \_ \_ ك بار \_ ميں ترغيبي روايات

روز کے فضیلت اورروز ہوارکی وعاکی فضیلت کے بارے میں جو پچھ منقول ہے 1441 - عن آبِ گھر مُرَیْرَة رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كل عمل ابْن آدم كَهُ إِلّا الْسَصَّوْم فَإِنَّهُ لَى وَآنَا أَجزى بِهِ وَالصِّيَام جَنَّة فَإِذَا كَانَ يَوْم صَوْم آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَسْعَبُ فَا اللّٰهِ مَنَّ فَإِذَا كَانَ يَوْم صَوْم آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَسْعَبُ مِائِم وَالصِّيَام جَنَّة فَإِذَا كَانَ يَوْم صَوْم آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَسْعُ صَائِم وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِه لِحلوف الصّائِم أطيب يعدد الله من ربح المسك للصّائِم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فَرح بفطره وَإِذَا لَقِي ربه فَرح بصومه رَوَاهُ البُحَارِي وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسْلِم

اله اله مرسة الوهريه التأثر دوايت كرتي بين: في اكرم الله في الرثاد فرمايا ي:

"الله تعالی فرماتا ہے: ابن آ دم کابر کمل اس کے لئے ہوتا ہے صرف روزہ کامعاملہ مختلف ہے کوئکہ وہ میرے لئے ہے اور بیل خوداس کا بدادوں گا روزہ فر هال ہے اور جب کی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ بدزبانی کامظا ہرہ نہ کر ہے اور گائی گلوج نہ کر ہے اگر کوئی شخص اسے اور کائی گلوج نہ کر ہے اگر کوئی شخص اُسے برا کیے اور اس سے جھڑنے کی کوشش کر ہے تو وہ میہ کہ دے: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔

(نی اکرم نائی فرماتے ہیں:)اس ذات کی تم اجس کے دست قدرت ہیں محمد کی جان ہے روزہ دار محف کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشیوے زیادہ یا کیزہ ہے روزہ دارکودوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک خوشی اس دقت نصیب ہوتی ہے جب دہ افطار کی کرتا ہے تو وہ افطار کی کرنے پرخوش ہوتا ہے اورایک خوشی اس دقت نصیب ہوگی جب دہ اب کی اس میں ماضر ہوگا تو اینے اس دوزے کے حوالے سے خوش ہوگا"

بدروایت امام بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ٹیں اسے امام سلم نے بھی نقل کیا ہے۔ 1442 - وَفِی دِ وَ ایَدَ لَلْمُنْحَادِی یَتُوك طَعَامه وَشَرَابه وشهو ته من اَجلی الصّیام لی وَ اَنا اَجزی بِه و الحسنة تعشر اَمُنَالِهَا

ولا وفي امام بخاري كي ايك روايت من سيالغاظ مين:

"اس نے میری خاطر اینے کھانے پینے اور نغسانی خواہش کوترک کیا روزہ میرے لئے ہے اور بیں اس کی جزادوں گا نیکی کابدلہ دس ممنا ہوتا ہے '۔

1443 - وَفِى رِوَايَةٍ لَـمُسُلِم كُل عمل ابُن آدم يُضَاعَف الْحَسَنَة بِعشر آمُنَّالِهَا إِلَى سَبْعِمائة ضعف قَالَ السُّه تَعَالَى إِلَّا الصَّوُم فَاِنَّهُ لَى وَانَا أَجزى بِهِ يدع شَهُوَته وَطَعَامه من آجلى للصَّائِم فرحتان فرحة عِنْد فطره وفرحة عِنْد لِقَاء ربه ولنحلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك

المام ملم كالكروايت من سيالفاظ بين:

درميان اختلاف بإياجاتا --1445 - وَفِي رِوَايَةٍ لِللِّرْمِلِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ إِن رَبَّكُمْ يَقُولُ كَل حَسَنَة بِعشر اَمُضَالَهَا إِلَى سَبْعِمَانَة ضعف وَالصَّوْم لَى وَآنا أَجزى بِهِ وَالصَّوْم جَنَّة مِنَ النَّار ولحلوف الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وَإِن جهل على آحَدُّكُمْ جَاهِل وَهُوَ صَائِم فَلْيقل إِنِّى صَائِم إِنِّى صَائِم

المرتدى كى ايك روايت ين يالفاظ ين:

" نبی اکرم من آیا نے ارشاد قرمایا بتمہارا پروردگار فرما تاہے: ہرنیکی کابدلہ دی گنا ہے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کابدلہ دوں گا روزہ جہنم ہے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے اور روزہ دار کے مند کی بؤاللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کی خوشہوے زیادہ پاکیزہ ہے اگرکوئی شخص جو جائل ہوؤہ تمہارے فلاف جہالت کا مظاہرے اور آ دمی نے روزہ رکھا ہوا ہوا

تر آدی کویہ بنادینا جا ہے کہ میں نے روز ورکھا ہوائے میں نے روز ورکھا ہوائے "

و الله عَلَى وَالله عَزَوْ الله عَزَوْ الله عَلَى وَالله عَلَى الله عَزَوْ الله عَلَى الله عَلَى وَالله عَنْ وَجَلَّ كل عمل الله عَنْ وَجَلَّ كل عمل الله عَنْ وَجَلَّ كل عمل الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَجَلَّ كل عمل الله عَنْ وَالله وَ وَالله وَ الله عَنْ وَالله وَ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ود ام ابن فريدك ايك روايت من بيالفاظين في اكرم الله في إرشادفر مايا: الله تعالى فرماتا ب

''ابن آ دم کا ہم گل اس کے لئے ہوتا ہے صرف روزے کا معالمہ عنقف ہے وہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گا'
روزہ ذھال ہے ( نبی اکرم سُلُیْمُ فِر ماتے ہیں: )اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے روزہ دار شخص کے مند
کی ہؤتیا مت کے دن اللہ تعالی کے نزویک مشک کی خوشبو سے زیادہ یا گیڑہ ہوگی' روزہ دار شخص کو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں جب وہ
افطاری کرتا ہے تو اپنی افطاری پرخوش ہوگا' اور جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا' تو اپنے روزے کے حوالے سے خوش

1447 - وَلِي الْحُورَى لَهُ قَالَ كَل عمل ابْن آدم لَهُ الْحَسَنَة بِعَشْر اَمُنَالَهَا إِلَى سَيُعِمِالَة ضعف قَالَ اللّه إِلّا السَّوْم فَهُ وَ لَى وَأَلِنا أَجزى بِه يدع الطَّعَام من أَجلى ويدع الشَّرَاب من أَجلى ويدع لذته من أَجلى ويدع ورحته من أَجلى ويدع المُصلِق والمَعالَم فرحتان فرحة حِيْن يفُطر وفرحة حِيْن ينطُطر وفرحة حِيْن ينطُط وفرحة حِيْن ينطقى وبه الرَّفَت بِفَعْح الرَّاء وَالْفَاء يُطلق وَيُواد بِهِ الْجَمَاع وَيُطلق وَيُواد بِهِ الْفُحُش وَيُطلق وَيُواد بِهِ الْمُحَمَاع ويُطلق وَيُواد بِهِ الْفُحُش وردى والمَعالَم والْمَرَاة فِيمَا يتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَقَالَ كَيْبُو مِن الْعلمَاء إِن المُواد بِه فِي هنذا الحَدِيثِ إِن المُواد بِه بِه فَي هنذا الحَدِيثِ إِن المُواد بِه بِه فِي هنذا الحَدِيثِ إِن المُواد بِه بَن الله ويقبل مِن المُؤتُوع فِي المعاصِى والخلوف بِقَتْح المُحَاء الْمُعْجَمَة وَصَم اللّام هُو تغير النحة الْفَم من الصَّوم

وَسُئِلَ سُفْيَان بِن عُيَئِنَةِ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى كل عمل ابن آدم لَهُ إِلَّا الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَى فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يُستحمل الله عَزُّ وَجَلَّ عَبده وَيُؤَدِّى مَا عَلَيْهِ مِن الْمَظَالِمِ مِن سَائِر عمله حَثَى لَا يَثْقَى إِلَّا الصَّوْم فيتحمل الله مَا بَيْنِي عَلَيْهِ مِن الْمَظَالِم ويدخله بِالصَّوْمِ الْبَعَنَّة هَلَا كَلامه وَهُو عَرِيْبٌ وَفِي معنى هَلِهِ اللَّفَظَة أوجه تَخِيْرَة لَيْسَ هَلَا مَوْضِع استيفائها

وَتَقَدَم حَدِيْتٍ الْحَارِث الْاَشْعَرِيّ فِيهِ و آمركم بالصيام وَمثل ذَلِكَ كَمثل رجل فِي عِصَابَة مَعَه صرة مسك كلهم بحب أن يجد رِيْحها وَإن الصّيام أطيب عِنُد الله من ريح الْمسك .....الْحَدِيْتِ

رَوَاهُ النِّرْمِدِيِّ وَصَحَحهُ إِلَّا اَنه قَالَ وَإِن ربِح الصَّائِمِ أَطِيبِ عِنْد الله من ربِح الْمسك -وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُن حَبَان وَالْحَاكِم وَتقدم بِتَمَامِهِ فِي الْالْيَفَاتِ فِي الصَّلاة ﴿ المَ ابن فَرْيرِ كَا أَيك اورروايت شي بِالفاظ بِينَ ( نِي اكرم نَقَيْهُ فَي الشَّاوْمِ مايا: ) "ابن آ دم کابر علی کابدلدن گناہے سے کے سات ہوگنا تک ہوتا ہے صرف دوزے کا معافلہ مختف ہے ابقہ تی فی ہوتا ہے صرف دوزے کا معافلہ مختف ہے ابقہ تی فی ہوتا ہے صرف دوزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادول گا دو میری وجہ ہے کھانا جھوڑتا ہے میری وجہ ہے چینا جھوڑتا ہے ابیری وجہ ہے اپنی اور کی جوڑتا ہے ابیری وجہ ہے اپنی اور کی گوچھوڑ ویتا ہے (نبی اکرم سڑھٹی فریاتے ہیں:) روزودار مختف ہے مند کی ہوا تھیت کی کی کہ اور کی دوزہ دار کودو توشیاں تعیب ہوتی ہیں ایک خوشی اس وقت تعیب ہوتی ہے جب ہوتی ہیں ایک خوشی اس وقت تعیب ہوتی ہے جب وہ افساری کرتا ہے اور ایک بخوشی اس دفت تعیب ہوتی ہے جب وہ افساری کرتا ہے اور ایک بخوشی اس دفت تعیب ہوگی جب وہ اسے پروردگاری بارگاہ میں حاضر ہوجی "

لفظ''الرنٹ'' مِن 'راورنٹ پر زبر ہے جمعی یہ مطلق استعال ہوتا ہے اس سے مراوع جب کر جبوتا ہے بھی یہ مطلق استعال ہوتا ہے اس سے مراوق میں اورنٹ کر ناہوتا ہے بھی یہ مطلق استعال ہوتا ہے اوراس کے ذریعے مراد آ دی اورعورت کا معبت کرنے ہے متعلق متعلق

توسفیان بن عیبنہ نے جواب دیا: جب قیامت کادن ہوگا تواللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لے گا تواس بندے نے جو بھی زیاد تیاں کی ہوں گی ان کی اور کی جائے گئی کردی جائے گئی کی ان کی جو بھی زیاد تیاں کی ہوں گی ان کی ان کی ان کی اور کی گئی کے میں میں کہ میں دونو دباتی نیج جائے گا تو جو باتی زیا تیاں ہوں گی ان کی ادر کئی ان کی اور روز ہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرد ہے گا اور روز ہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرد ہے گا "

بیسفیان بن عبینه کا کلام تفااور بیغریب ہے ان الفاظ کے گئی منہوم ہو سکتے ہیں جن سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا 'اس سے پہلے حضرت حارث اشعری بڑا تھ کے حوالے سے بیردوایت گزریجی ہے جس میں بیندکورہے:

'' میں تنہیں روز ہ رکھنے کا تھم دیتا ہوں'اس کی مثال اس تخص کی مانند ہے'جو پچھٹوگوں کے درمیان موجود ہو'اوراس کے پاس مثک کی تھیلی ہو'ان میں سے ہرایک بیربات پسند کرتا ہو کہ دہ اس خوشبوکو پائے' توروزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے'' ۔۔۔۔۔۔انحدیث۔۔۔

۔ بیردایت امام ترندی نے نقل کی ہے انہوں نے اسے تھے قرار دیا ہے البتہ انہوں نے بیالفاظ تل کیے ہیں ؟ ''روز ہ دار کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی خوشیو سے زیادہ پا کیڑہ ہے''

الم م این فزیر نے بدروایت اپی "صحیح" میں نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ انہی کے قبل کردہ بین اسے امام این حبان اور المام ما کم نے بھی نقل کیا ہے اس سے پہلے بدروایت کھل طور پر عماز کے دوران ادھرادھرو کھنے سے متعلق باب میں گزر دیکل ہے۔ ما کم نے بھی نقل کیا ہے اس سے پہلے بدروایت کھل طور پر عماز کے دوران ادھرادھرو کھنے سے متعلق باب میں گزر دیکل ہے۔ 1448 - وَرُوِی عَنِ ابْسِ عُمَرَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَدَلَمَ الآئم عَنْهُمَا عَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَدَلَمَ الْآئم عَنْهُمَا عَنْد الله عَزَّ وَجَلَّ سِع عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشر آمناله وعمل بسبع مائة وعمل لا يعلم الله عَزَّ وَجَلَّ فَامَا الموجبان فَمَنُ لَقِى الله يعبده مخلصا لا يُشُرك بِه شَيْنًا وَجَبت لَهُ الْجَنَّة وَالله عَلَى الله عَدَ اشرك بِه صَيْنًا وَجَبت لَهُ النَّار وَمَنُ عمل سَيْنَة جزى بها وَمَنْ اَرَادَ أَن يعمل حَسَنَة فَلَمُ يعملها وَمَنْ لَفِي الله عَمل صَيْنَة جزى عشرا وَمَنُ أَنْفق مَالله فِي سَبِيل الله ضعفت لَهُ نَفقَته الدِّرُهُم بسبع مائة جزى مثله وَالله عَزَّ وَجَلَّ لا يعلم ثَوَاب عَامله إلَّا الله عَزَّ وَجَلَّ

الدِيهار بسمي وَرَاهُ السَطِبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيّ وَهُوَ فِي صَحِيْح ابْن حبّان من حَدِيْثٍ حَرِيم بن فاتك بِنَحْوِهِ لم

و معرت عبدالله بن عمر جاند وايت كرتي بن اكرم ما المنافي في الرم ما المناوفر مايا ب

یدروایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے'امام بیمیل نے بھی اُسے نقل کیا ہے' صحیح ابن حبان میں بدروایت حریم بن فاتک کے دوالے سے اس کی مانند منقول ہے' تا ہم اس میں روزے کا ذکر میں ہے۔

1449 - وَعَنْ سهل بن سعد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن فِي الْجَنَّة بَابا يُقَالَ لَهُ الريان بدُخل مِنْهُ الصائمون يَوْمِ الْقِيَامَة كَا يدُخل مِنْهُ آحَد غَيْرِهِمْ فَإِذَا دِخلُوا أَعْلَق فَلَمْ يدُخل مِنْهُ أحد

رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسُلِم وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي -وزَاد : وَمَنْ دخله لم يظمأ أبَدًا

وَابْنِ خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: فَإِذَا دخل أحدهم أغلق من دخل شوب وَمَنْ شوب لم يظمأ أبَدًا ﴿ وَ ابْنِ خُزِيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: فَإِذَا دخل أحدهم أغلق من دخل شوب وَمَنْ شوب لم يظمأ أبدًا

'' جنت میں ایک درواز ہے جس کانام'' ریان' ہے قیامت کے دن اس میں سے روز ہ دارافراد (جنت میں ) داخل ہوں '' جنت میں ایک درواز ہے جس کانام'' ریان' ہے قیامت کے دن اس میں سے روز ہ درواز ہ بند ہوجائے گا' پھراس میں کے ان کے علاوہ اورکوئی اس میں داخل نہیں ہوگا' جب وہ اس میں سے داخل ہوجا کیں گئے تو دہ درواز ہ بند ہوجائے گا' پھراس میں

ہے کوئی واخل نہیں ہوسکے گا"

بدروایت امام بخاری آمام مسلم امام مسائی اورامام ترندی نے نقل کے انہوں نے بیاففاظ زائد نقل کیے ہیں: ''جو محص اس میں داخل ہوگا' اُسے مجمی پیاس محسوس نہیں ہوگی''

امام این خزیمہ نے اپی استح "میں بدروایت تقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ القل کے ہیں:

'' جب ان میں ہے کوئی ایک (لیعنی ان کا آخری فرد) داخل ہوجائے گا' تو وہ بند کر دیا جائے گا' جو نفس اس کے اندر جائے گاوہ مشر دب بھی ہے گا'جومشر وب پی لے گا' اسے بھی پیاس نہیں لگے گا' ۔

1450 - وَعَنَ آبِي هُوَيُرَة رَضِى البِلْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا . رَوَاهُ الطَّهْرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَرُوَاتِه نِقَات

ود عفرت الويريه والتأوروايت كرت بين: ني اكرم مَن المرم مَن المراح المراع المرا

'' تم لوگ غز وات میں حصہ او اِنتہیں غنیمت کے 'تم لوگ روز ہ رکھوتم تنکرست رہو سے اورتم سفر کرو نتہیں خوشحالی نصیب ہوگی''

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے داوی تقدیس۔

1451 - وَرُوِى عَن نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيام جَنَّة وحصن مُصَيِّن مِنَ النَّار رَوَاهُ آخمد بِاسْنَادِ حَسَنٌ وَالْبَيْهَةِيَ

الرم نوائم كار مان فل كيا كيا كيا كيا كيا

''روز و ڈھال ہے'اور جہنم ہے بچاؤ کے لئے معنبوط قلعہ ہے''

بدروايت امام احمد في صن سند كيساته تفل كي باسامام بيتي في محافل كياب.

1452 - وَعَسْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصّيام جنَّة يستجن بهَا العَبُد

مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِاسْنَادٍ حَسَنْ وَالْبَيْهَقِيِّ

حديث 1449: صعبح البخارى - كتاب الصوم باب: الريان للصائبين - حديث: 1806معيم مسلم - كتاب العبيام باب فضل الصيام - حديث: 2019مستفرع أبى عوائة - مبتدأ كتاب العبيام وما فيه - حديث: 216معيم ابن حبان - كتاب الصوم باب فضل الصوم - ذكر البيان بأن الصائبين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابريم حديث: 3470من ابن ماجه - كتساب الصيام أباب ما جاه في فضل العبيام - حديث: 1636 السنى للنسائي - الصيام أذكر الاختلاف على محد بن أبى يعقوب في حديث أبى أمامة - حديث: 2216مصنف ابن أبى تبية - كتاب القضائل ما ذكر في أبى بكر الصديق رضى الله عنه - حديث الكرى للنسائي - كتاب الصيام المات على السعور - ذكر الاختلاف على معد بن أبى بعقوب في حديث آبى أمامة حديث: 1521 لسنن الكبرى لليديقى - كتاب الصيام المات على المبان وقضل الصيام على مبيل الاختصار - حديث: 7993مستد أحد بن حنيل مستد أبى على الموصلى - حديث سهل بن معد الساعدى حديث: 1736مستد أبى يعلى الموصلى - حديث سهل بن معد الساعدى عن النبى صلى الله عليه ومنم من امه : معد - حديث الأمام الكبير للطبرانى - باب العين بن معد - حديث 1736 المعجم الكبير للطبرانى حديث: 5619مهم الكبير بن معد - حديث المن وسا أمند سيل بن معد المدين وسا أمند مدين أبي حديث المعدن عن النبى معلى الكبير للطبرانى حدي المدين وسا أمند سيل وسا أمند سيل بن معد - حديث 1730مهم الكبير للطبرانى حديث سيل وسا أمند سيل بن معد - حديث المعدن عن النبى معد - حديث المدين وسا أمند مدين وسا أمند مدين وسا أمند مدين وسا أمند عن أبى حديث أبى حديث أبى حديث أبى حديث أبى حديث النبى من امده وسا أمند مدين وسا أمند مدين المعدن أبى حديث أبي حديث أبى حديث أبى حديث أبى حديث أبيا أبياب الميابي من أبياب المياب أبياب المياب أبياب المياب أبياب المياب أبياب أبي

ور من جابر الألفة المرام الألفام كالمدفر مان قل كرتے ميں:

ہوں۔ "روزہ ڈھال ہے'جس کے ڈریعے بندہ آگ ہے بچاؤ کرتاہے'' "روزہ ڈھال ہے'جس کے ذریعے بندہ آگ ہے بچاؤ کرتاہے''

ررواب امام احمد نے حسن سند کے ساتھ فل کی ہے اور امام بیجی نے بھی اے فل کیا ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَل

صبحب و معزت عثمان بن ابوالعاص ڈکاٹٹڑ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَٹاٹٹڑ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: \*'روز وجہم سے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے جس طرح کوئی محص جنگ کے دوران ڈھال استعال کرتا ہے اور ہرمہینے کے تمن (نغلی) روز بے بہترین روز سے ہیں''

بدروایت امام این خزیمه نے اپنی مسیح "میں نقل کی ہے۔

1454 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَلا أَدلك على اَبُوَابِ النّفِيرِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَلا أَدلك على اَبُوَابِ النّفِيرِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصّومَ جَنَّة وَالصَّدَقَة تطفىء الْخَطِيئة كَمَا يطفىء المّاء النّار . رَوَاهُ النّفِيرِ فِي الصحت إِنْ شَاءَ اللّٰه وَتقدم حَدِيْثٍ كَعُب بن عجرة وَعَبُرِهِ السّمَاءِ فِي الصحت إِنْ شَاءَ اللّٰه وَتقدم حَدِيثٍ كَعُب بن عجرة وَغَبُرهِ مَنْنَاهُ مَنْنَاهُ

ت عفرت معاذ بن جبل بن شبال کرتے ہیں؛ نبی اکرم سنگی نے ان سے فر مایا: کیا میں بھلائی کے درواز وں کی طرف تہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! بارسول اللہ! نبی اکرم سنگھ نے فر مایا: روزہ ڈھال ہے صدقہ 'گناہ کو یوں فتم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھادیتا ہے''

رروایت امام ترندی نے ایک حدیث بین نقل کی ہے اور اسے بیچے قرار دیا ہے اور بیروایت کمل طور پڑ خاموتی سے متعلق باب میں آئے گی اگر اللہ نے جاپا اس سے پہلے مصرت کعب بن مجر و دی تی تا اور دیگر مصرات کے حوالے سے اس مفہوم کی حدیث گزر چکی

رَوَاهُ أَخْدَمُ دُوَالُطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرِجَالِهِ مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح وَرَوَاهُ ابْن أبِي الذُّنْيَا فِي كتاب الْجُوْع وَغَيْرِهٖ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ

الله عن عبرالله بن عمر الله بن عمر الله عن اكرم من كاله فرمان الله كار تراكم عن الرم من الله كار فرمان الله كار من الله كار فرمان الله كار من الله ك

"روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کیے گا:میرے پروردگار! میں نے اسے کھانے

اورنفسانی خواہش پوری کرنے ہے رو کے رکھا' تو اِس کے ہارے بیس میری شفاعت کوتیول فرمائے قرآن کے گا: بیل سندا سے رات کے وقت سونے ہے رو کے رکھا' تو اس کے بارے بیس میری شفاعت قبول فرمائے نبی اکرم مُؤَثِّدا، فرماتے ہیں: تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی''

یه روایت امام احمد نے امام طبرانی نے مجم کیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راویوں سے" سیجے" میں استدلال کیا گیا ہے ی روایت امام ابن ابود نیانے کتاب" الجوع" میں اورد مجر حضرات نے حسن سند کے ساتھ قتل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیام مسلم کی شرط کے مطابق میجے ہے۔

1456 - وَعَنُ سَلِمَة بِسَ قَيْسِصر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ يَوْمًا ايْتِغَاء وَجه اللّٰه باعده اللّٰه من جَهَنَّم كبعد غراب طَار وَهُوَ فرخ حَتَّى مَاتَ هرِما

رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَالْبَيْهَةِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فَسَماهُ سَلاِمَة بِزِيَادَة أَلْف وَفِي اِسْنَاده عبد الله بن لَهِيعَة وَرَوَاهُ آحُمد وَالْبَزَّارِ من حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة وَفِي اِسْنَاده رجل لم يسم

و و الله معرت سلمه بن قيصر بن في اكرم من الله كار فرمان فقل كرت بين:

''جوض الله تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ایک دن کاروز ہ رکھتا ہے الله تعالیٰ اس کوجہم سے اتنا دور کردیتا ہے' جتنی دور کا سغرکوئی ایسا کو اسطے کرتا ہے جو بچین میں اڑنا شروع کر ہے اور بوڑ ھا ہوکر مرے''

بیروایت امام ابویعلی امام بیری نے تعلی کی ہے اور امام طبرانی نے بھی اسے قتل کیا ہے انہوں نے راوی کانام' سلامہ' انقل کیا ہے ایعنی اس میں آئز انکہ ہے اس روایت کی سندیش ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ ہے بیروایت امام احمداور ایام بزارنے حضرت ابو ہریرہ دیافیڈ سے منقول حدیث کے طور پرتقل کی ہے اس کی سندیس ایک راوی ہے جس کانام بیان نہیں کیا گیا۔

1457 - وَعَنُ آبِي هُوَيُوَة وَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو أَن رجلاصَامَ يَوُمًا تَطَوّعا ثُمَّ أعطى ملُء الْارْض ذَهَبا لم يسْتَوُف ثَوَابه دون يَوُم الْحساب

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِي وَرُواته ثِقَات إِلَّا لَيْت بن آبِي سليم

ور ابريه الوهريه التنزروايت كرت بين: بي اكرم من المرم من المراح ارشادفر مايا به:

''اگرکوئی شخص نیک دن کانفلی روز ہ رکھ لے اور پھراگرا ہے روئے زمین جتنا سونادیا جائے 'تو بھی یوم حساب سے پہلے'وہ اس روز ہے کے تو اب کو یوری طرح وصول نہیں کر سکے گا''

میدروایت امام ابویعلیٰ اورامام طبرانی نے نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں 'صرف لیٹ بن ابوسلیم نامی راوی کامعاملہ منتلف ہے۔

1458 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أَبَا مُوسَى على سَرِيَّة فِى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ مَعْلَمَة إذا هَاتِف فَوْقَهم بَهْتِف يَا أَهُلِ الْسَفِينَة سَرِيَّة فِى الْبَحْر كُمْ بِقَضَاء قَضَاهُ الله على نَفسه فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَحِيرنَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن الله تَبَارَك وَتَعَالَى قَصُوا أَحْبِرنَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن الله تَبَارَك وَتَعَالَى لَفُوا أَنْ مُوسَى أَحِيرِنَا إِن كنت محبرا قَالَ إِن الله تَبَارَك وَتَعَالَى

مُوسَى إِنَّهِ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ فِيهِ: قَالَ إِن اللَّهُ تَعَالَى قضى على نَفسَهُ أنه من عَطش نَفسه للَّه فِي يَوْم حَار كَانَ حَقًّا على الله عَزَّ وَجَلَّ أَن يرويهِ يَوْمِ الْقِيَامَة

قَالَ: وَكَانَ آبُوُ مُوسَى يتوخى الْيَوْم الشَّديد الْحر الَّذِي يكاد الإنْسَان يَنْسَلِخ فِيْهِ حرا فيصومه

الشراع بِكُسر الشين المُعُجَمَة هُوَ قلع السَّفِينَة الَّذِي يصفقه الرّيح فتمشى

و الله حصرت عبدالله بن عباس بر جنابيان كرت بين: نبي اكرم مَنْ في المرم مَنْ في المرت ابوموى اشعرى بنائية كوايك جنكي مهم برروانه کیا ہو سندری رائے سے تعلق رکھتی تھی وہ لوگ وہاں موجود منے ایک مرتبہ ایک تاریک رات میں انہوں نے با دبان اٹھائے ہوئے ہے ای دوران ان کے اوپر سے سی ہا تف تیبی نے بیکار کرکہا: اے اہل سفینہ! تھہر جاؤ! میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبطے کے بارے میں بنا تا ہوں جو فیصلہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لئے طے کیا ہے تو حضرت ابوموی اشعری کا تُنٹ نے کہا: اگرتم نے بتا تا ہے تو ہمیں بناؤ الواس نے بتایا: اللہ تعالیٰ نے اپنی وات کے والے ہے یہ طے کیا ہے کہ جوشش کری میں ایک دن کے لئے اللہ کی رضا کے لئے نودكوبياسار كھے گائة بياس والے (لين قيامت كے) دن الله تعالى اسے سراب كرے گا۔

بدردایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ قل کی ہے اگر اللہ نے جا ہا بدوایت امام ابن ابود نیا نے لقیط کی ابو بردہ کے حوالے ے حضرت ابدموی اشعری و فائذ سے قل کردوروایت کے طور رتقل کیا ہے جواس کی مانندہے تا ہم اس میں بالفاظ ہیں:

"اس نے کہا:اللہ نتائی نے اپنی فرات کے حوالے سے میہ ملے کیا ہے جو محض مرم دن میں خودکواللہ کی رضا کے لئے بإمار کھے گا' تواللہ کے ذمہ میہ بات لازم ہے کہوہ قیامت کے دن اس محض کوسیراب کرے'۔

رادی بیان کرتے ہیں: مصرت ابوموی اشعری جائز ایسے شدیدگرم دن میں اہتمام کے ساتھ روز ہ رکھتے تھے جس میں بول اللّاقا كدرى كى شدت كى وجدية آدى كى كھال ارْجائے كى"

لفظ الشراع" ميں شئرزرے اس مرادستی کاباد بان ہے جے ہوا کے لئے رکھا جاتا ہے تو وہ ستی چلتی ہے۔ 1459 - وَرُوِى عَنْ آبِي هُوَيْوَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل شَيْعَ زَكَاة وَزَكَاةَ الْجَسَد الصَّوْمِ وَالصِّيَامِ نصف الصَّبُر-رَوَاهُ ابَّن مَاجَه

ود معرت الوبريره التاروايت كرت بن أي اكرم الكاف ارشادفر مايا ب '' ہر چیز کی زکڑ ۃ ہوتی ہے اورجسم کی زکو ۃ' روزہ ہے ٔ اورروز ہ ُ نصف صبر ہے''

بدروایت امام این ماجه نے فقل کی ہے۔

1480 - وَعَنْ مُ ذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسندت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَذْهِ وَعَنْ مُ ذَالِي صَدُرِى فَقَالَ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه خصم لَـهُ بِهَـا دخـل الْـجَنَّة وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاء وَجه الله ختم لَهُ بِه دخل الْجَنَّة وَمَنْ تصدق بِصَدَقَة ابْيَغَاء وَجِه اللَّه ختم لَّهُ بِهَا دخل الْجِنَّة \_ رَوَاهُ أَحْمِد بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ والأصبهاني وَلَفُظِه: يَا حُذَيْفَة

مَنْ حَمْم لَهُ بِصِيامٍ يَوُم يُرِيد بِهِ وَجِه الله عَزَّ وَجَلَّ أَدْخِلهُ الله اللهِ اللهِ

بیروایت امام احمد نے الی سند کے ساتھ تقل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے استے اصبانی نے بھی نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ مہر ہیں:

''اے حذیفہ! جس شخص کے لئیا یک دن کے روزے کی مہراگادی جائے جس کے ذریعے مرف اللہ کی رضا کا حصول مرادلیا گیا ہو' تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت بیس داخل کرے گا''۔

1461 - وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عدل لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرنى بِعَمَل قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مثل لَهُ .

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ هَكَذًا بالتكرار وبدونه وللحاكم وصَححه

اکرم سن کی ارشاد فرمایا: تم پردوزے دکھنالازم ہے کی کیا اس کے برابر بھوٹی کی کمل کے بارے میں ہدایت سیجے! نی اکرم سن کی ارشاد فرمایا: تم پردوزے دکھنالازم ہے کی کیا اس کے برابر بھوٹین ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بجھے کسی مسل کے بارہ یہ سن کی دوزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کے برابر بچوٹیس ہے میں نے مسل کے بارہ یہ سن کے برابر پچوٹیس ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بچھے کسی تمل کے بارے میں تھی دیجے! نی اکرم مؤرد اور شاد فرمایا: تم پردوزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کی بردوزے دکھنالازم ہے کیونکہ اس کی مانند پچھیئی میں ہے۔ اس کی مانند پچھیئی سے اس کی مانند پچھیئی ہے۔

بدردایت امام نسانی اورامام ابن خزیر فی این در میمای طرح کرار کے ساتھ نقل کی ہے اوراس کے بغیر بھی نقل کی ہے ا اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے مجے قرار دیا ہے۔

1462 - وَفِي رِوَايَةٍ للنسائي قَالَ أَتيت رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ مرنى بِامُو يَنْفَعِنِيْ الله بِهِ قَالَ عَلَيْك بالصيام فَاِنَّهُ لَا مثل لَهُ

وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ فِي حَدِيْثٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَلَّنِي على عمل اَدخل بِهِ الْجَنَّة قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَا مثل لَهُ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ اُمَامَةً لَا يرى فِي بَيته الدُّخان نَهَارا اِلّا اِذا نزل بهم ضيف

ام نسانی کی ایک روایت میں سالفاظ میں: (راوی بیان کرتے میں:)

"میں نی اکرم سُرِیَّتِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بھے کی ایسے کام کے بارے میں تھم ویجے جس کے ذریعے اللہ تعالی مجھے تفع عطا کرے تو تی اکرم سُری آئے ارشاد قرمایا بتم پردوزے رکھتالازم ہے کیونکہ اس کی مثل اور جوزیت امام این حبان نے اپنی و صحیح " میں لفال کے اوراس کے الفاظ میر ہیں: سروایت امام این حبان نے اپنی میں کو سے میں ہے اوراس کے الفاظ میر ہیں:

ہر ہاؤل؛ بل المان کرتے ہیں: تو حصرت ابوا مامہ رہی تو کھر میں دن کے دفت دھوال نظر ہیں آتا تھا صرف اس دن نظر آتا تھا جس رادی بیان کرتے ہیں: تو حصرت ابوا مامہ رہی تو کھر میں دن کے دفت دھوال نظر نہیں آتا تھا صرف اس دن نظر آتا تھا جس دن ان سے ہاں کو کی مہمان آتا تھا۔

ران الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن عبد يَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد يَصُوم يَوُمًا إِنَّهُ تَعَالَى اللهِ عَذَٰلِكَ الْيُوم وَجهه عَن النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا إِنَّا باعد اللَّه بِذَٰلِكَ الْيَوْم وَجهه عَن النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا أَلَهُ مَا من عبد يَصُوم يَوُمًا فَي اللهُ مَا مَن عبد يَصُوم يَوُمًا فَي اللهُ مَا مَن عبد يَصُوم يَوُمًا فَي اللهُ مِذَٰلِكَ الْيَوْم وَجهه عَن النَّارِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا وَاللهُ مَا مَن عبد يَصُوم يَوُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاليَّرُ مِذِي وَالنَّسَائِيِّ وَالنَّالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاليَّرُ مِذِي وَالنَّسَائِي

ود معرت ابوسعید خدری بی نیزوایت کرتے ہیں نبی اکرم می ای ارشاد فرمایا ہے:

"جوبھی شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کاروزہ رکھتا ہے تواللہ تعالی اس ایک دن کی وجہ ہے اسے جہنم سے ستر برس کی مسافت بقنادور کردیتا ہے "

یروایت امام بخاری امام سلم امام ترفدی اور امام نسائی نیقل کی ہے۔

1464 - وَعَنْ آبِي الْكَرُدَاءِ رَضِيى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صَامَ يَوْمًا فِي سَيْلِ الله جعل الله بَيْنِه وَبَيْنَ النّارِ خَنْدَقًا كُمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْإِرْضَ

رَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْإِرْسَطِ وَالصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ حسن

اد درداء الله درداء الله درداء الله دوايت كرت ين اكرم الله في فرار او الله الماياب

''جو میں اللہ کی راہ میں ایک دن کاروڑ ور کھتا ہے اللہ تعالیٰ جہتم اور اس مخص کے درمیان ایک خندق حائل کردیتا ہے جوآسان اور زمین کے درمیانی فاصلے جننی ہوتی ہے''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں اور جم صغیر میں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

الله عَدْتَ مِنْهُ النَّادِ مسيرَة مائمَة عَام . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْكَبِيْرِ والأوسط بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ فَي سَبِيلُ الله بَعدت مِنْهُ النَّادِ مسيرَة مائمَة عَام . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْكَبِيْرِ والأوسط بِإِسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله الله معزت عمره بن عبسه والتؤروايت كرتے بين ني اكرم الله في ارشادفر مايا يہ .

'' جَرِّضِ اللّٰدِی راہ میں ایک دن روز ہ رکھتا ہے وہ جہنم ہے ایک سوسال کی مسافت جھٹا دور ہوجا تاہے'' میں میں مار مذہب معین معین معین معین میں میں ایک سوسال کی مسافت جھٹا دور ہوجا تاہے''

یں روایت امام طبر آنی نے بھم کبیر اور بھم اوسط میں الی سند کے ساتھ قال کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2000ء میں میں میں میں میں میں میں بیٹو میں وقت تربی میں وہ میں بیٹر سرتان کے میں اور میں تاریخ

1466 - وَعَنُ مِعَاذَ بِنِ أَنِس وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِن صَامَ يَوْمًا فِيُ سَبِيلَ اللَّهِ فِي غير وَمَضَان بعد مِنَ النَّارِ ماتَة عَام سير الْمُضمر اللَّجواد

رَوَاهُ أَبُو يعلى من طَرِيق زبان بن فائد

والا والا معرت معاذ بن الس المائذروايت كرتے بين: في اكرم الله ارشادفر مايا ہے:

" بو فض الله كى راه مين رمضان كے علاوہ الك ون روزہ ركھتائے وہ جنم سے إنتادور موجاتا ہے ، جتنافا ملد كوكى تيز رفقار تربيت يا فتة كھوڑا الك سوسال ميں مطرحاتا ہے ".

ميروايت امام ابويعليٰ في زبان بن فاكد كحوال سينقل كي ہے۔

الله وَحزح الله وَجهه عَن النَّار بِنَالِكَ الْيَوْم سَبُعِينَ خَرِيْفًا

رَوَاهُ النَّسَالِي بِياسِنَادٍ حَسَنَّ وَالْيِّرُمِذِي من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ ابُن مَاجَه من رِوَايَةٍ ابْن لَهِيعَة وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ ابُن مَاجَه من رِوَايَةٍ عبد الله بن عبد الْعَزِيز اللَّيْنِي وَبَقِيَّة الْإِمْنَاد لِقَات

والا والله حضرت الو بريره الأفراع بي اكرم مُؤَلِّقًا كايد فرمان تقل كرتے بين :

"جوضی اللہ کی راہ میں ایک دن کاروزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس ایک دن کے وض میں اُسے جہنم ہے ستر برس کے فاصلے جتنا دورکر دیتا ہے 'بیدروایت امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے 'امام تر فدی نے اسے ابن نہیعہ کی نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصد بیث غریب ہے 'امام این ماجہ نے بیردوایت عبداللہ بن عبدالعزیز لیٹی کے حوالے نے قال کی سند کے بقیدراوی ثقد ہیں۔

1468 - وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله جعل الله بَيْنه وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْارْض

رَوَاهُ السِّرُمِدِي من رِوَايَةِ الْوَلِيد بن جسميل عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحُمَٰن عَنْ آبِي أَمَامَةَ وَقَالَ حَدِيْكَ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ السَّلِسَرَانِي إِلَّا اَسْهِ قَالَ: من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ الله بعد الله وَجهه عَن النَّارِ مسيرَة مائة عَام ركض الفرس الْجواد الْمُضمر

وَقَدَ ذَهَبِ طُوانَفَ مِن الْعَلَمَاءِ إِلَى أَنَ هَلِهِ الْاَحَادِيْثَ جَاءً تَ فِي فَصَلَ الصَّوَمِ فِي الْجِهَادَ وَبَوَّتَ عَلَى هُذَا التِّرْمِدِي وَغَيْرِهِ وَذَهَبَتَ طَائِفَةَ إِلَى أَن كُلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ إِذَا كَانَ خَالِصا لوجه الله تَعَالَى وَيَأْتِيُ بَابِ فِي الصَّوْمِ فِي الْجِهَادِ إِنْ شَاءً الله تَعَالَى

الله الله عشرت الوامامه في الله المرم الله الله كاريفر مان الله كرتين

'' جو محض الله كى راہ ميں أيك دن روزہ ركھتا ہے تو اللہ تعالی اس كے اور جہنم كے درميان ايك خندق بناديتا ہے جوآسان اور زمين كے درميانی فاصلے جتنی ہوتی ہے''

بیر دایت امام تر مذک نے ولید بن جمیل کی' قاسم بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت ابوا مامہ جڑٹھنڈ سے نقل کر دوروایت کے طور پرنقل کی ہے ٔ دوفر ماتے ہیں: بیرحد برے غریب ہے'امام طبرانی نے بھی بیدوایت نقل کی ہے' تا ہم انہوں نے بیرالفاظ نقل کیے ہیں: البر المن الله كاراه من اليك وان روزه ركھائے اللہ تعالی اسے جہم سے انتاد ورکر دیتا ہے جتنا فاصلہ کوئی تیز رنآ رئز بیت یافتہ میزائی سوسال میں طے کرتا ہے ''

موزالک موسان بلا کالک کرودان بات کی فرف گیا ہے کہ بیاحادیث اُس دوزے کی فضیلت کے بارے میں ہیں جو جہاد کے دوران روز و رقیابا ہے امام تریزی اور دیگر حضرات نے اس کے لئے بھی عنوان تجویز کیا ہے جبکہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ہرروز والند رقیابا ہے امام تریزی ہوتا ہے جبکہ دو صرف الفد تعالی کی رضا کے حصول کے لئے رکھا گیا ہوئیدروایت آ مجے چل کر جہاد کے دوران روز ہ رکھنے کی راوٹی ہوتا ہے جبکہ دو صرف الفد تے جاہا۔

فصل:

1469 - عَن عبد الله يَغْنِى ابُن آبِى مليكة عَن عبد الله يَغْنِى ابُن عَمْرو بن العَاصِى رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ الله يَعْنِى ابُن عَمْرو بن العَاصِى رَضِى الله عَنهُ عَنهُمَا قَالَ الله عَنْد فطره لَدَعْوَة مَا ترد قَالَ وَسمعت عبد الله يَقُولُ عِنْد فطره الله عَنهُ الله يَقُولُ عِنْد فطره الله عَنهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

رادی بیان کرتے ہیں: میں نے مضرت عبداللہ بن عمر و ذفائظ کوستا ہے کہ وہ افطاری کے وقت یہ دعا کرتے تھے:
"اے اللہ! میں اس رحمت کے وسلے سے دعا کرتا ہوں جو ہم چیز سے زیادہ وسیع ہے کہ تو میری مغفرت کر دے"
ایک روایت میں میدالفاظ زائد ہیں: "میرے گنا ہوں کی (مغفرت کر دے)"

بیردایت امام بینتی نے آئی بن عبداللہ کے حوالے ہے ان سے قل کی ہے اسحاق نامی بیرداوی مدنی ہے کیکن معروف نہیں ہے اِق اللّٰہ بہتر جانتا ہے۔

1470 - رَعَنُ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ لَا تود دعوتهم الصَّائِم حِيْن يَفُطُر وَ الْإِمَامِ الْفَادِل و دعوة الْمَظُلُوم يرفعها اللَّه فَوق الْفَمَام وتفتح لَهَا اَبُوَاب السَّمَاء وَيَقُولُ الرّب وَعِزَيْنَ وَجَلَالِي لأنصرنك وَلَوْ بعد حِين

رُوَاهُ أَخْمِد فِي حَدِيْتٍ وَالتِّرِمِدِي وَحسنه وَاللَّفْظ لَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِان فِي صَحِيْحَيْهِمَا إِلَّا الهِمْ قَالُولًا: حَتَّى يفْطر

وَرَوَاهُ الْبَرَّارِ مُخْتَصِرًا: ثَلَاث حق على الله أن لا يرد لَهُمْ دَعُوة الصَّائِم حَتَى يفطر والمظلوم حَتى بنصر وَالنَّمْسَافر حَتَى يرجع

ﷺ حضرت ابو ہر پر و نگانزر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگھ نے اوشاد فرمایا ہے: "تمن لوگوں کی دعامستر ذبیس ہوتی ہے ً دوزہ دارتھ جب افطار کرتا ہے عادل حکمران اور مظلوم کی دعا ً مہادلوں ' النرغيب والترهيب (اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْعُومِ الْعَالُ الْقُومِ الْحَالُ الْعُومِ الْعُلَالِي الْعُلَومِ الرَّالِ الْعُلُومِ الرَّالِ الْعُلُومِ اللَّهِ الْعُلُومِ اللَّهِ الْعُلُومِ اللَّهِ الْعُلُومِ اللَّهِ الْعُلُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعُلُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعُلُومِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّ

او پر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھنے جاتی ہے اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پروردگار فرما تا ہے: مجھالی عزت اور جلال کی شم ہے! میں تمہاری مدو مرور کروں کا خواہ کچھ دیر بعد کروں''

بدروایت امام احمدنے ایک حدیث میں نقل کی ہے امام ترفدی نے بھی اے نقل کیا ہے انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے؛ روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ بین اسے امام این ماجہ نے 'امام این ٹزیمہ اور امام این حبان نے اپنی اپنی 'حجو،'میں نقل کیا ہے۔ تا ہم انہوں نے بدالفاظ آئی کیے ہیں۔ ''یہاں تک کہ دہ روز ہ افطار کرلے''

امام بزارنے اسے مخترروایت کے طور پڑھل کیا ہے (جس کے الفاظ رہیں:)

"تنمن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کے ذمہ رہ بات لازم ہے کہ وہ ان کی (دعاکو)مستر زنبیں کرتا کروزہ وارتحق کی دعا کی استر دنبیں کرتا کروزہ وارتحق کی دعا کی میں تک کہ وہ انتخار کی دعا کی میں تک کہ دہوجائے مسافر کی دعا جب تک وہ واپس نیس آتا "۔

2 - التَّرِّغِيِّب فِي صِيَام رَمَضَان احتسابا وَقيام ليله سِيمَا لَيُلَة الْقدر وَمَا جَاءَ فِي فَضله

تواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کےروز رکھنے سے متعلق ترغیبی روایات نیز رمضان میں نوافل اواکر نے بطور خاص شب قدر میں نوافل اداکر نے (ے متعلق سے ترغیبی روایات) اور اس کی نضیلت کے بارے میں جو مجھ منقول ہے

1471 - عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر إيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَبه وَمَنْ صَامَ رَمَضَان إيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَبه

رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصرا

ود ايو بريره بناف اكرم نظف كايدفر مان الكرم تناف كايدفر مان الكرت ين:

"جو جائے گی اور جو خص ایمان کی حالت میں ٹو اب کی امیدر کھتے ہوئے شب تدریمی نوافل اداکرے گا اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی اور جو خص ایمان کی حالت میں ٹو اب کی امیدر کھتے ہوئے دمضان کے روزے دیے گا اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی"

مدروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداد دامام نسانی اورامام این ماجه نے مخترروایت کے طور پرنتل کی ہے۔

هديث 1471: صعبح أبن هيان - ياب الإصامة والجباعة باب العدت فى الصالحة - ذكر خبر تان بصرح بصعة ما ذكرناه عديث: 2583 السنى للنسائي - العيام تواب من قام رصف وصامه إبعاثا وامتسابا والاختلاف على الزهرونى - هديث: 2176 السنى الكبرى للنسائي - كتاب العيام العت على السعور - تواب من قام رمضان إبعاثا وامتسابا وذكر هديث: 2176 السنى الكبرى للنسائي - كتاب العيام العند الكبرى للبيه الفد - كتاب العيام المائة الفد - كتاب العيام المائة الفد - مديث: 8391 المند أبى هريرة رضى الله عنه - حديث: 8391 مسند أبى بعلى البوصلى - أول مسند ابن عباس حديث: 2572 تعب الإيمان للبيه عي - فضائل شهر رمضان حديث: 3452

1472 - وَلِي دِوَايَةٍ ثَلْنسانَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان إيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا نَهُ مِي ذَنِهِ وَمَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدر إِيمَانًا واحتسنابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذُنِهِ

فَالَ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَة وَمَا تَانَحُو

قَى لَ الْحَافِظِ انْفَرِد بِهَلِهِ الزِّيَادَةِ قُتَيْبَة بن سعيد عَن سُفِّيَان وَهُوَ ثِقَة ثَبِت وَإِسْنَاده على شَرْطِ الصَّحِيْح وَرُواهُ أَحْدِ إِلَا إِنَادَةِ بِعِد ذكر الصَّوْمِ بِإِسْنَادٍ حَسَنُ إِلَّا أَن حمادًا شَكَ فِي وَصله أَوْ إِرْسَاله قَالَ الْحطابِي رود لَوْلِهِ إِيمَانًا واحتسابًا أَى نِيَّة وعزيمة وَهُوَ أَن يَصُومهُ على التَّصْلِيق وَالرَّغْبَة فِي ثُوَابِه طيبَة بِهِ نَفسه غير كَارِه لَهُ وَلا مستفقل لصيامه و لا مستطيل لأيامه للكن يغتنم طول أيّامه لعظم الثّواب

رَقَالَ الْبَعَوِيَّ قُولِهِ احتسابا أي طلبا لوجه الله تَعَالَى وثوابه يُقَالَ فلان يحتسب الاحتار ويتحسبها أي

ام المنالي كي ايك روايت بين سيالفاظ بين: ني اكرم النظام فارشادفر مايا:

"جوفض ایمان کی طانت میں تواب کی امیدر کہتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے گزشتہ گنا ہول کی مغفرت ہ وجائے گی اور جوش ایمان کی حالت میں تو اب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرے گا اس سے گزشتہ گنا ہوں ک

راوى بيان كرتے بين : تنبيه كي قل كرده روايت من بيالفاظ بين:

"آئندہ کے تمنا ہوں کی (مجمی مغفرت ہوجائے گیا)''

مافظ کہتے ہیں: یہ اضافہ انقل کرنے میں تتیبہ بن سعیرنای راوی منفرد ہے اس نے سفیان سے بدروایت تقل کی ہے بیہ روایت تفدادر شبت ہے اور اس کی سندیج کی شرط کے مطابق ہے۔

بدروايت امام احمد في روز ب كي ذكر كے بعد اضافے كے ساتھ نتن كى ب اور حسن سند كے ساتھ فقل كى ب البند حماد ما مى راوی نے اس کے "موصول" یا" مرسل "ہونے کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے۔

علامہ خطابی بیان کرتے میں: روایت کے بیالفاظ 'ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے' اس سے مرادیہ ہے کہ نیت ادر عزیمت کے ساتھ اور وہ بیر کہ آ دمی میروز ہ رسکھے تو تقدیق کا بہاد موجود ہوا دراس کی ثواب میں رغبت موجود ہوا درآ دمی اپنی خوتی کے ساتھ ٹاپندیدگی کے بغیرروز ہ رکھے وہ اپنے روزے کو بوجھ مخسوں نہ کرے اور دن کوطویل محسوں نہ کرے بلکہ زیادہ تواب كحصول كے حوالے سے دن كے طويل ہونے كو تيمت سمجھے۔

علامہ بغوی بیان کرتے ہیں متن کے الغاظ "و ثواب کی امپیر کھتے ہوئے" اس سے مراد میہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا اور اس کے تواب کی خاطرابیا کرے میرکہا جاتا ہے: فلاں شخص روایات کا احساب کرتاہے اسے مراد میہ ہے کہ وہ ان کی تحقیق کرتا ہے۔ 1473 - وُعِدَ أَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوعَب فِي قيام دَمَضَان من غير أن يَأْمُوهُم بعزيمة ثُمَّ يَقُولُ من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقلع من ذَنبه

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسْلِعٍ وَّابُوُ هَاؤُد وَاليِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي

وَ اللهِ ال

" جو تحص ایمان کی حالت میں تواب کی امپرر کھتے ہوئے رمضان میں نوافل ادا کرے گا اس مخص کے گزشتہ کنا ہوں کی مغتربتہ ہوجائے گی''

سدروایت امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤ دامام ترندی اورامام نسانی نفل کی ہے۔

1474 - وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان وَعرِف حُدُوده وَتحفظ مِمَّا يَنُبَغِي لَهُ أَن يتحفظ كفر مَا قبله

رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيْجِهِ وَالْبِيهُقِيّ

و الله الله الموسعيد خدرى النفظ أنى اكرم النفخ كار قرمان فعل كرتي إلى:

''جو مناس ہواں کے روز سے رکھے اس کی حدود کو پہچانے اور اس کے لئے جو مناسب ہواں کی حفاظت کرے تو بیاس سے مسلم کے کتابوں کا کفارہ بن جائے گا''

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی سی نقل کی ہے اے ام بیبی نے بھی نقل کیا ہے۔

1475 - وَعَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من ادُر ك شهر رَمَضَان فِيمًا سُواهُ وَكتب لَهُ بِكُل بَوْم عنق رَقَبَة بِسَمَّكَة فيصامه وَقَامَ مِنْهُ مَا تيسَر كتب الله لَهُ مائة الف شهر رَمَضَان فِيمًا سُواهُ وَكتب لَهُ بِكُل بَوْم عنق رَقَبَة وَبِكُل لَيْلَة عَتق رَقَبَة وكل يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيل الله وَفِي كل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلَة حَسَنة وَبِي كَل يَوْم حَملان فرس فِي سَبِيل الله وَفِيْ كل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلَة حَسَنة وَبِي الله وَفِيْ كل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلَة حَسَنة وَفِيْ الله وَفِيْ كل يَوْم حَسَنة وَفِيْ الله وَفِيْ الله وَفِيْ عَلَى يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلَة عَسَنة وَفِيْ الله وَفِيْ الله وَفِيْ كل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلة عَسَنة وَلِي يَعْمُ اللهُ وَ فَيْ كُل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلة عَسَنة وَلِيْ يَاللهُ وَفِيْ اللهُ وَفِيْ كُل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كُل لَيْلة عَسَنة وَلِيْ يَعْمُ اللهُ وَفِيْ كُل يَوْم حَسَنة وَفِيْ كل لَيْلة عَسَنة وَلِي يَوْم عَلْ يَوْم عَن اللهُ وَقِيْلُ لَيْلة عَلْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَيْ يَوْم عَلَى يَوْم عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَوْمُ اللهُ وَلَا يَعْمُ لَا لَهُ وَلَا يَعْمُ لَكُلّ لَهُ عَلْ لَهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ وَقَامَ مِنْهُ وَلَا يَسْتَله وَلَا يَعْمُ اللهُ وَلَمْ عَلْ يَوْمُ عَلْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا يَعْمُ لَا لَا لَهُ وَلَا يَعْمُ لَوْلُولُ اللهُ وَلَا لا لللهُ وَلَيْكُولُ لَهُ عُلْ لَا لَهُ عَلَا لَهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِي اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِي اللهُ وَلَا لَهُ عَلْ لَا لَهُ عَلْمَ لْمُ لَا لَهُ وَلَا لِللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَا لَلْهُ وَلَا لِلْهُ عَلْ لَا لَهُ اللهُ وَلِي لَا لَا لَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ لِللْهُ عَلْمَ لَا لَهُ عَلْمُ لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللهُ عَلْمُ لَلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

" جو تحض مکہ میں رمضان کام بینہ پائے اور اس میں روزے رکھے اور اس میں وہ نوافل اواکرے جو آسانی سے اوابوں او اللہ اتحالی اس کے لئے ایک لار کھ رمضان کے اجر والو اب کونوٹ کر لیٹا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر گڑا رے گئے ہوں اور اس کے لئے ہرا کیک دن کے خوض میں ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور ہرا کیک دات کے موض میں ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے اور ہرا کیک دات میں غلام آزاد کرنے کا تو اب نوٹ کرتا ہے ہودن میں ختی میں ایک ماتی ہے کا تو اب نوٹ کرتا ہے ہودن میں نیکی ملتی ہے اور ہردات میں نیکی ملتی ہے '

بدر دایت امام این ماجه نے نقل کی ہے اور اس کی سنداس دنت میرے ذہن میں نہیں ہے۔

1476 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آعُطَيْت أمتِى خسمس خِصَال فِي رَمَضَان لم تعطهن أمة قبلهم خلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وتستغفر لهُم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وتستغفر لهُم السَّعَان صَتَى يفطروا ويزين الله عَزَّ وَجَلَّ كل يَوْم جنته ثُمَّ يَقُول يُوشك عِبَادِى الصالحون أن يلقوا عَنْهُم الْمُؤْنَة ويصيروا إليك وتصفد فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين فَلَا يخلصوا فِيْهِ إلى مَا كَانُوا يخلصون إلَيْهِ فِي غَيْرِه عَنْهُم الْمُؤْنَة ويصيروا إليك وتصفد فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين فَلَا يخلصوا فِيْهِ إلى مَا كَانُوا يخلصون إلَيْهِ فِي غَيْرِه

المنافع المنافع عمله . رَوَاهُ أَحُمه وَالْبُزَّارِ وَالْبَيْهَةِي وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْن حِبَان فِي كتاب التَّوَابِ إِلَّا بُرِلُهِ الْمُرْدِينَ لَهُ الْمُكَانِ النَّوَابِ إِلَّا الْمُرَادِينَ فَي كتاب التَّوَابِ إِلَّا بُرِلُهِ الْمُكَانِينَ لَهُ الْمُكَانِينَ الْمُحَيَّانِ النَّوَابِ إِلَّا الْمُكَانِينَ الْمُكِلِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكِلِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكِلِينَ الْمُكِينَ الْمُعِينَ الْمُكِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُكِلِينَ الْمُعِينَ الْمُكِلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَانِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُع برى المُستَفْفِر لَهُمُ الْمُكَاثِكَة بدل الْحيتَان

و حفرت الوهريده التأثيروايت كرتے بيل: في اكرم تأثیر في ارشادفر مايا ہے:

«البرى امت كو پائج خصوصيات رمضان كے حوالے سے عطاكي گئي بين جوان سے پہلے كى امت كوبيں دى تني بين روز ہ رورہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پا کیزہ ہوتی ہے مجھلیاں تک اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ دارے مندل بواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پا کیزہ ہوتی ہے مجھلیاں تک اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں ور افطاری نہیں کر لیتے 'اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کوآ راستہ کرتاہے اور پھر فرما تاہے بعنقریب میرے نیک بندے اپنی ب ر بنا ہوں سے چھکارا یا کے تیری طرف آ جا کیں گئے اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے وہ اس مہینے میں کھلے ہیں رینا ہوں سے چھکارا یا کے تیری طرف آ جا کیں گئے اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے وہ اس مہینے میں کھلے ہیں ریخ اس طرح البین کسی اور مہینے میں قید بیس کیا جاتا 'اور آخری رات میں اُن لوگوں کی (لیعنی اہل ایمان کی) مغفرت ہوجاتی ہے مِنْ كَا بَيْنَ إِرسول الله! كياوه شب قدر ہے؟ نبي اكرم مُعَافِيم في ارشاد قرمايا: ين نبيل! ليكن كوئي مزدور جب ابنا كام بوراكرتا ہے توائے مل معادضہ دیا جاتا ہے'

يدروايت امام احدًا مام برازامام بيهى نے تقل كى ہے الوشخ بن حبان نے اسے كتاب "الثواب" بين نقل كيا ہے البيته انهوں نے مجلیوں کی دعائے استعفار کی جگہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کا تذکر ہ کمیا ہے۔

1477 - وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْطَيْت امِتِى لِيُ شهر رَمَضَان حَمْسًا لَم يُعُطَهِنَّ نَبِي قبلي أما وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَة من شهر رَمَضَان نظر الله عَزَّ رَجَلَ إِلَيْهِمُ وَمَنْ نَظْرِ اللَّهِ إِلَيْهِ لَم يعذبه أَبَدًّا وَأَمَا الثَّانِيَة فَإِن خلوف أَفُوَاهِهم حِيْن يمسون أطيب عِنْد اللَّه من ربع الْمسك وَأَمَا النَّالِئَة فَإِن الْمَلَائِكَة تستغفر لَهُمْ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَة وَأَمَا الرَّابِعَة فَإِن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَأْمر جنته لَيَفُولُ لَهَا استعدى وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تَعب الدُّنْيَا إِلَى دَاري وكرامتي وَأَما الْنَحامِسَة لَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرِ لَيُسَلَّة غَفَرِ اللَّهِ لَهُمْ جَمِيَّعًا فَقَالَ رِجل مِن الْقَوْمِ آهِي لَيْلَة الْقدر فَقَالَ لَا أَلَم تَرَّ إِلَى الْعَمَّال بِعُملُونَ فَإِذَا فرغوا مِن أَعُمَالِهم وفوا أُجُورِهم . رَوَاهُ الْبَيَّهَقِيَّ وَإِسْنَادَهُ مقارب أصلح مِمَّا قبله

"میری است کورمضان کے مہینے کے حوالے ہے یا پنج خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کی نجی کوعطانہیں کی گئی ہیں: ان میں سے ایک بیے کہ جب رمضان کی بہل رات آئی ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے جس کی طرف الله تعالی نظررحت کردے اس کو بھی عذاب بیس ویتا۔

' دوسری بات رہے کہ ان لوگوں کے مزر کی بؤ جوشام کے وقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک ہے زیادہ یا کیزہ ہوتی

تیسر کی بات سے کہ دوزانہ رات اور دن کے وقت 'فر شنے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

چوتھی بات ریہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی جنت کوتھم دیتا ہے اوراس سے فرما تا ہے: تم تیار ہوجاؤاور میر سے بندوں کے لئے آراس ہوجاؤ! عنقریب وہ دنیا کی پریشانیوں سے داحت حاصل کر کے میر ہے گھراور میزی عزشافزائی کی طرف آجا تیں مے \_ پانچویں بات ریہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان سب لوگوں کی ( بینی اہل ایمان کی ) مغررت کر دیتا ہے۔۔

حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی : کیاریشب قدر ہوتی ہے؟ نی اکرم ظُرُقُول نے فرمایا: جی تیس اکیاتم نے دیکھا تا ہے" دیکھا تیس ہے؟ جب مزدورکام کرتے ہیں تو جب وہ اپنا کام کرکے فارغ ہوتے ہیں تو آئیں ان کا پورا معادف دے وہ ہوا تا ہے" یہ دوایت ام بیٹی نے فل کی ہے' کی سند' مقارب ' ہے بیاس ہے پہلے وائی روایت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ دوایت امام بیٹی نے فل کی ہے' کی سند' مقارب ' ہے بیاس ہے پہلے وائی روایت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ عند کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ عند کے مقابلے میں اللہ عند کی سند کے مقابلے اللہ عند کے مقابلے میں اللہ عند کے مقابلے اللہ مند کی اللہ عند کی اللہ مند کی اللہ عند کی اللہ کی کی اللہ کی کا کے مقابلے کی اللہ کی کی کے اس کے مقابلے کی اللہ کی کی کے اس کے مقابلے کی کی کے مقابلے کی کی کی کی کے مقابلے کی کے مقابلے کی کے مقابلے کی کی کے مقابلے کی کی کے مقابلے کی کی کے مقابلے کی کے مقابلے کی کے مقابلے کی کے مقابلے کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کی کی کی کے کا کے کی کے کہ کے کی کے کیا کے کی کے کے کی کی کے کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کی کی کے کی ک

قَـالَ الْحَافِظِ وَتقدم آحَادِيْتْ كَثِيْرَة فِي كتاب الصَّلاة وَكتاب الزَّكَاة تدل على فضل صَوْم رَمَضَان فَلَمُ نعدها لكثرتها فَمَنُ اَرَادَ شَيْنًا من ذَلِكَ فَلِيُرَاجع مظانه

اورایک جعہ دوسرے جعہ تک اورایک میں ایک میں ایک میں ایک کا بیفر مال تقل کرتے ہیں:'' پانٹی نمازیں ایک جعہ دوسرے جعہ تک اورایک رمضان دوسرے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیاہو'' رمضان دوسر برمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیاہو'' بیدروایت امام سلم نے نقل کی ہے۔

عافظ کہتے ہیں: اس سے پہلے کتاب 'الصلوۃ''اور'' کتاب الزکوۃ'' بس بہت کی الی روایات گزر پھی ہیں جورمضان کے روزوں کی نفسیلت پر دلالت کرتی ہیں ہم نے ان کی کثرت کی وجہ سے آئیس یہاں ؤہرایا نہیں ہے جو شخص مزیدروایات کا مطالعہ کرنا جا ہتا ہوؤوہ اس طرف رجوع کرلے جہاں ہدیائی جا سکتی ہیں۔

1479 - رَعَنْ كَعُب بن عَجْرَة رَضِى الله عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احضروا الْمِنبَر فَحَضرنا فَلَمَّا ارْتَقى دَرَجَة قَالَ آمين فَلَمَّا ارْتَقى الدرجَة الثَّانِيَة قَالَ الدرجَة الثَّانِية قَالَ إن جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّلام عرض لَمَن اللهُ لقد سمعنا مِنْك اليُوم شَيَّا مَا كُنَّا نَسْمَعهُ قَالَ إن جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّلام عرض لى فَقَالَ بعد من أَدُر ك رَمَضَانِ فَلَمْ يغْفر لَهُ قلت آمين فَلَمَّا رقيت الثَّانِيَة قَالَ بعد من ذكرت عِنْده فَلَمْ يصل عَلَيْك فَقُلْتُ آمين فَلَمَّا رقيت الثَّانِيَة قَالَ بعد من أَدُر ك المَيْن فَلَمُ يلُحَلَاهُ الْجَنَّة قلت آمين وَلُهُ الْجَنَة قلل المَيْم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

علی حضرت کعب بن مجر و دان نظیمان کرتے ہیں: نی اکرم مُنگھ نے ارشاد فر مایا جمبر کے پاس آجاؤا ہم پاس آگئے جب نبی اکرم مُنگھ نے ارشاد فر مایا: آمین 'جب تیسری سیرشی بی اکرم مُنگھ نے کہ بی سیرشی بی بیان کرم مُنگھ نے ارشاد فر مایا: آمین 'جب تیسری سیرشی بی باؤں رکھا 'تو فر مایا: آمین 'جب تیسری سیرشی بی باؤں رکھا 'تو فر مایا: آمین اجب آپ نگھ منبرے نیچا ترے 'تو ہم نے عرض کی نیارسول اللہ! آج ہم نے آب ایک الی بات بی باؤں رکھا 'تو فر مایا: آبھی جریل میرے بائی تشریف لائے اور بولے کہتے ہوئے سا 'جو ہم نے پہلے آپ کوئیس سناتھا 'نی اکرم نگھ نے ارشاد فر مایا: آبھی جریل میرے بائی تشریف لائے اور بولے

مرہ منان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت شہو کو و دور ہوجائے (ایپنی ٹاکام ہوجائے) تو میں نے کہا: آمین جب میں دوسری بوخی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت شہو کو وور ہوجائے ہیں جو میں ہے کہا: آمین برج میں نوانہوں نے کہا: وہ صفی دور ہوجائے ہیں کے سامنے آپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درود نہ بھیج تو میں نے کہا: آمین برجی پرچ ہوا تو انہوں نے کہا: وہ صفی دور ہوجائے تو اپنے ماں باپ با اُن میں ہے کہی ایک کؤ ہوجا ہے کہا ہوگئی نہ کروائی (لین ان کی خدمت کر کے جنت میں وافل نہ ہو) تو میں نے ہیں پائے اور پھروہ دونوں اُسے جنت میں وافل نہ کروائی (لین ان کی خدمت کر کے جنت میں وافل نہ ہو) تو میں نے ہیں ہا

مدروایت امام حاکم نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار ہے جے ہے۔

1480 - وَعَنِ الْحسن بن مَالك بن الْحُوَيْرِث عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صعد رَسُولُ اللّٰه صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صعد رَسُولُ اللّٰه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِن ثُمَّ رقى عبّه قَالِنَه فَقَالَ آمين أُمَّ رقى عبّه قَالِنَه فَقَالَ آمين أُمَّ رقى عبّه قَالِنَه فَقَالَ آمين قَالَ المَين عَبْدِه وَلَهُ فَابُعَده الله فَقَالَ آمين قَالَ مَعَمَّد من أَدْرِك رَمَضَان فَلَمْ يغفر لَهُ فَابُعَده الله فَقُلُتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمُ يصل عَلَيْك وَمَنْ الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمُ يصل عَلَيْك فَابُعَده الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمُ يصل عَلَيْك فَابُعَده الله فَقُلْتُ آمين قَالَ وَمَنْ ذكرت عِنْده فَلَمُ يصل عَلَيْك فَابُعَده الله فَقُلْتُ آمين . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

" نبی اکرم طاقیا منبر پر چڑھنے گئے 'جب آپ علی اللہ اللہ علی برقدم رکھا' تو فرمایا: آمین 'جب دوسری پررکھا' تو فرمایا: آمین 'جب دوسری پررکھا' تو فرمایا: آمین 'جب دوسری پررکھا' تو فرمایا: آمین 'جب تعرف کھر آپ طاقی آمین 'جر بل جبر سے جربے پاس آسے اور بولے: اے حضرت محمد! جو محض رمضان کامہینہ پائے اور اس کی مفقرت نہ ہو تو اللہ تعالی اسے دور کردئے جمل نے کہا: آمین انہوں نے کہا: جو فص اپنے مال باپ کہا اُن میں ہے کہا: آمین انہوں نے کہا: آمین انہوں نے کہا: آمین انہوں نے کہا: آمین انہوں نے کہا: جس مخص کے ماسے آپ کا ذکر ہوا دردہ آپ پردروونہ بھیج تو اللہ تعالی اسے دور کردئے تو جس نے کہا: آمین انہوں نے کہا: جس

بدردایت امام ابن حبان نے اپی جسی میں نقل کی ہے۔

1481 - رَعَنُ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِمَى اللّهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صعد الْمِنْبَر فَقَالَ آمين آمين آمين فَقَالَ إِن جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّكَام آتَانِي فَقَالَ آمين فَقَالَ إِن جِبُرِيْل عَلَيْهِ السَّكَام آتَانِي فَقَالَ مِن أَدُوك شهر رَمَضَان فَلَمُ يففر لَهُ فَد حَل النَّار فَآبُعَده الله قل آمين فَقُلْتُ آمين الحَدِينَةِ

رُوَّاهُ ابْن خُرِيْمَة وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالنَّفُظ لَهُ

كبين تومي نے كبارا آمين ..... الحديث.

و و الوسعيد خدري الأنزروايت كرتے بين: ني اكرم ناتا تار شادفر مايا ہے:

"جب رمضان کی پہلی رات آئی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوران بی ہے کوئی بھی ورواز ہ بنرنہیں رہتا 'اور وہ رمضان کی آخری رات تک کھے رہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ ومضان بیل رات کے وقت نوافل اوا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہرائی سجد سے بحوض بیل پندرہ سونیکیاں ٹوٹ کرتا ہے 'اوراس کے لئے سرخ یا قوت سے بناہوا گھر جنت میں بناویتا ہے جس کے ساٹھ ہزار درواز ہے ہول گئے ہر درواز سے برسونے سے بناہوا قعر ہوگا 'جوسر خیا قوت سے آراستہ ہوگا 'جب اس کے ساٹھ ہزار درواز ہے ہول گئے ہر درواز سے برسونے سے بناہوا قعر ہوگا 'جوسر خیا قوت سے آراستہ ہوگا 'جب دن ہوگا 'جوس کے ساٹھ ہزار درواز سے ہول گئے ہردواز سے بہلے دن روز ہوگھتا ہے 'تو اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفر سے ہوجاتی ہے 'جواس سے پہلے کے دمضان کے 'پہلے دن تک کے شخصات کو بھا کے معفر سے ہوائی ہے نہوں اور ہروہ تھی روزہ نور ہوگئی سواراس کے بید ہوجاتی ہے نہوں گئے سوسال تک مسلسل چل سکتا ہے' سے اس کے بیج میں' ایک ایسادر خت پیداہوتا ہے کہ کوئی سواراس کے مائے میں' یا پنج سوسال تک مسلسل چل سکتا ہے'

میروایت امام بیمی نے نقل کی ہے ہم اس سے پہلے مشہورا حادیث روایت کر بھکے ہیں جواس بات پر ایاس کے کسی ایک پہلو پر دلالت کرتی ہیں انہوں نے بھی بات ہیان کی ہے۔

1483 - وَعَنُ سلسمَان رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبنَا رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آخر يَوْم من شعبُان قَالَ يَا آيهَا النّاس قد أظلكم شهر عَظِيْم مبارك شهر فِيْهِ لَيْلَة خير من ألف شهر شهر جعل الله صِيامه فريضة وقيام ليله تَطُوعا من تقرب فِيْهِ بخصلة من الْخَيْر كَانَ كمن أذى فريضة فِيْمَا سواهُ وَمَنُ أذى فَرِيضَة فِيهُمَا سواهُ وَمَنُ أذى فَريضة فِيهُمَا سواهُ وَمَنُ أذى فَريضَة فِيهُمَا سواهُ وَهُو شهر الطّبر وَالطّبر ثَوَابه الْجَنَّة وَشهر الْمُواسَاة وَشهر يُواهُ مِن فَطر فِيْهِ صَائِما كَانَ مَعْفَرَة لذنوبه وَعتق رقبته مِنَ النَّار وَكَانَ لَهُ مثل أجره من غير آن ينقص من أجره شَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ كلنا يجد مَا يفُطر الصَّائِم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ غير آن ينقص من أجره شَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ كلنا يجد مَا يفُطر الصَّائِم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ

و الله معرت سلمان فاری الفران الرئے ہیں: نبی اکرم مالفان نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیے ہوئے ار شاد فرمایا: اے نوگوا تمہازے سامنے ایک عظیم برکت والامہیندا نے لگاہے جس میں ایک ایسی رات موجود ہے جوا یک ہزار مہینوں ے بہتر ہے 'بیالیامہینہ ہے جس کے روزوں کواللہ تعالی نے قرض قرار دیاہے اوراس کی راتوں میں نوافل اوا کرنے کوفل قرار دیا ہے جو محص اس مہینے میں جس بھی بھلائی کے ذریعے (اللہ تعالیٰ کا) قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ یوں ہوگا جیسے أ س فن في في الله المن اور مهيني مين فرض اوا كيابهواور جوفض اس مهيني مين فرض ادا كرے كا تو وه اس فنص كي ما نند بهوگا ،جس ئے کسی اور مہینے میں ستر فرائن سرانجام دیے ہول میں مبینہ ہے صبر کا ثواب جنت ہے میہ بھائی جارگی کامہینہ ہے بیا یک ایسام مہینہ ے جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کردیا جاتا ہے جوش اس مہینے میں کسی روز و دارکوا فطاری کروا تا ہے تو یہ چیز اس کے عناموں کی مغفرت کا باعث بن جاتی ہے اوراس کے جہنم ہے آزاد موجانے کا باعث بنتی ہے اوراس مخص کوروزے دارے اجر کی مثل اجرماتا ہے اورروز ہوار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے لوگوں نے عرش کی: یارسول اللہ اہم میں سے ہر شخص اتن گنجائش نہیں ر کتا کہ وہ روزہ دارکوافظاری کروائے تو بی اکرم تا این ارشادفر مایا:اللہ تعالی بی تواب اس مخص کو بھی عطا کرتا ہے جوایک تحورایا یانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے کسی روزہ وارکوافطاری کردادے بیا کی ایسام بیند ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے درمیانی (عشرہ) مغفرت ہے اور آخری (عشرہ) جہنم ہے آزادی کا باعث ہے جو تحض اس مہینے میں اینے غلام كوآساني فراہم كرے كا اللہ نعالى اس كى مغفرت كردے كا اورائے جہم سے آزاد كردے كا اس مبينے ميں جاركام زيادہ كروادوكام ا پسے ہیں جن کے ذریعے تم اینے پروردگارکوراضی کرو گئے اور دو کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیرتہمیں کوئی عارونیس ہے جہال تک ان رد کاموں کا تعلق ہے جن کے ذریعے تم اینے پروردگارکوراضی کروگئے تو وہ اس بات کی گوائی دیناہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں ہے اور یہ کہم اس مے مغفرت طلب کرؤ جہال تک ان دوکا مول کا تعلق ہے جن کے بغیر تہمیں کوئی جارہ ہیں ہے توتم اللہ تعالی سے جنت مانگو! اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو! چوشکسی روزہ دارکویانی بلائے گا اللہ تعالی اسے میرے حوش سے مشروب بلائے گا' اُس کے بعدوی ہے بھی بیاس محسوں نہیں ہوگی میاں تک کہوہ جنت میں داخل ہوجائے گا''۔

بیردایت امام ابن خزیمہ نے اپنی ''صحح'' میں نقل کی ہے' مجروہ پیٹر ماتے ہیں: بیددوایت متندطور پر ٹابت ہے' بیردوایت امام بیکی نے نقل کی ہے' ابویشنج بن حبان نے اسے کماب'' الثواب' میں' ان دونوں کے حوالے سے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 1484 - وَلِي رِوَايَةٍ لابى الشَّيْخِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فَطَر صَائِما فِي شهر رَمُطَان مِن كسب حَلال صلت عَلَيْهِ الْمَلائِكَة لَيَالِي رَمَضَان كلها وَصَافِحه جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام لَيلة الفدر وَمَن مِن كسب حَلال صلت عَلَيْهِ الْمَلائِكَة لَيَالِي رَمَضَان كلها وصافحه جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام ليلة الفدر وَمَن صافحه جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام يوق قلبه وتكثر دُمُوعه قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آفرائِت مِن لم يكن عِنْده قَال فَقَبضة مِن طَعَام قلْتِ آفرائِت إِن لم يكن عِنْده لقَمَة خبز قَالَ فَملقة مِن لبن قَالَ آفرائِت إِن لم تكن عِنْده قَال فَصَد به مِن طَعَام قلْتِ آفرائِت إِن لم يكن عِنْده قال فَصَد به مَن طَعَام قلْتِ آفرائِت إِن لم يكن عِنْده قال فَصَد به مَن مَاء . قَالَ الْحَالِي عَلَيْهِ السَّلام يكن عِنْده كثير بن زيد بن جدعَان وَرَوَاهُ ابْن خُرِيْمَة اَيُطًا وَالْبَيْهِ فِي

و الوشخ كالكروايت من بيالفاظ بين: بي اكرم الفظ في في ارشادفر مايا:

'' جو تخص طلال کمائی ہیں ہے رمضان کے سبینے ہیں کسی روزہ وارکوافظاری کرواتا ہے رمضان کی پوری راتوں ہیں فرشتے اس
کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں' شب قدر ہیں حضرت جریل الیتجا اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں' اور حضرت جریل الیتجا جس
کے ساتھ مصافحہ کرلیس' اس کا ول فرم ہوجا تا ہے' اور اس کے آنسوزیا وہ بہتے ہیں' راوی کہتے ہیں: ہیں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس
بارے ہیں آپ کیارائے ہے؟ کداگر کسی مختص کے پاس می تنجائش ندہو؟ نبی اکرم تلاقیۃ نے فرمایا: تو مجروہ مختی ہمرانا جو دیدے' میں
نے عرض کی: اس بارے ہیں آپ کی کیارائے ہے؟ کداگر کسی کے پاس روثی کا ایک لقمہ بھی ندہو؟ تو نبی اکرم تلاقیۃ نے فرمایا: وہ
دودھ کا ایک محوض و یدے' ۔

دودھ کا ایک محوض و یدے' ۔

حافظ فرمائے ہیں: اس کی اسانید میں علی بن زید بن جدعان نامی دادی ہے یہ ددایت امام ابن فزیمہ اورامام بیجل نے اس کے حوال سے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے 'جو حضرت ابو ہر ریرہ بڑن ٹوئے منقول حدیث کے طور پر ہے' اوراس کی سند میں ایک داوی سکٹیر بن زید ہے۔

1485 - رَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطلاح شهر كم هذا بسمحلوف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مر بِالْمُسْلِمِين شهر حير لَهُمْ مِنْهُ وَلا مر بالمنافقين شهر طَرِ لَهُسمُ مِنْهُ بسمحلوف رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدُحلهُ وَيكتب لَهُسمُ مِنْهُ بسمحلوف رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدُحلهُ وَيكتب اصره وشقاء ه قبل أن يدُحلهُ وَذَلِكَ أن الْمُؤْمِن يعد فِيْهِ الْقُوت من النَّفَقَة لِلْعِبَادَةِ ويعد فِيْهِ الْمُنَافِق اتِبًا عَوْرَاتهم فعنم يعنمه الْمُؤْمِن وَقَالَ بنُدَار فِي حَدِيثه فَهُوَ عنم للمُؤْمِنين يعتنمه الْمُؤْمِن وَقَالَ بنُدَار فِي حَدِيثه فَهُوَ عنم للمُؤمِنين يعتنمه الْمُؤْمِن وقَالَ بنُدَار فِي حَدِيثه فَهُوَ عنم للمُؤمِنين يعتنمه الْفَوْج . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِه وَعَيْره

ور ت ابو ہر یہ وایت کرتے ہیں: نی اکرم نظانے ارشادفر مایا ہے:

''تم پر بہ مہینہ سابق نون ہونے لگا ہے جواللہ کے رسول کے حلف کے مطابق ہے مسلمانوں پرکوئی بھی ایسا مہینہ ہیں گزرا کے لئے اِس سے زیادہ بہتر ہواور متافقین کے لئے کوئی بھی ایسا مہینہ بیس گزرا جواس سے زیادہ براہوادر بیاللہ کے رسول کے حلف کے مطابق ہے بے شک اللہ تعالی نے اِس کے اجراوراس کے نوافل کولازم قرار دیا ہے اس کے دوجاس کو شروع کروا تا اوراس

ے اس اس میں اس ارران کے بیشیدومعاملات کی جبخوکرے تو بیٹیمت ہے جوموک کوحاصل ہوتی ہے'

۔ ہندارنے اپنی روایت میں بیالفاظ مل کیے ہیں:'' بیان ایمان کے لئے غنیمت ہے اور فاجر منص اس کی غنیمت کوحاصل ہندارے اپنی

پرروایت امام ابن خزیمہ نے اپی 'صحح'' اور دیگر کمابوں میں نقل ک ہے۔ پیروایت امام

1486 - وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَة رَضِسَى الطُّهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَان لنحت اَبُوَابِ الْجَنَّة وِغلقت اَبُوَابِ النَّارِ وصفدت الشَّيَاطِين . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم

و و معرت الوجريره بني اكرم الأفام كاليفر مان المركم عن المرم المافية كاليفر مان المرح بين:

"جب رمضان آجاتا ہے توجنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اورجہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اورشیاطین کوقید کردیا جاتا ہے "بدروایت امام بخاری اور امام سلم نے قال کی ہے۔

1487 - وَفِيُ رِوَايَةٍ لُمُسُلِم: فتحت اَبُوَاب الرَّحْمَة وغلقت اَبُوَاب جَهَنَّم وسلسلت الشَّيَاطِين

رَوَاهُ التِّرُمِيٰذِي وَابْنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِيّ كُلهم من رِوَايَةٍ أَبِي بكر بن عَيَّاش عَن الْآغُمَ شَ عَنُ آبِي صَالَحَ عَنُ آبِي هُرَيْرَة وَلَفُظهم قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيُلَة من شهر وَمَطَان صفدت الشَّيَاطِين ومردة الْجِنَّ- وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: الشَّيَاطِين مَرَدَة الْجِنَّ- بِغَيْر وَاو-وغلقت اَبُوَابِ النَّار فَلَمْ يفتح مِنْهَا بَاب وَفُنحت اَبُوابِ الْجَنَّة فَلُمْ يَعْلَقِ مِنْهَا بَابِ وِينادى مُنَادِيًا بِاغِي الْبَحِيْرِ أَقِبل وَيَا باغي الشَّرّ أقصر وَللَّهِ عُتَفَّاء مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ كُلُ لَيْنَةً . قَالَ النِّوْمِ إِنَّى حَبِدِيْتُ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم بِنَحْوِ هَٰذَا اللَّفَظ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبُح على شَرطهمًا . صفدت بِضَم الصَّاد وَتَشُديد الْفَاء أَى شدت بالأغلال

وي امام سلم كي ايك ردايت من بيالفاظ على:

"رحمت كے دروازے كھول ديے جاتے بيل اورجہنم كے دروازے بندكرد بے جاتے بيل اورشياطين كو پابندسلاسل

بدروایت امام ترفدی امام این ماجه نے امام این فرزیند نے اپنی اسلیم میں اور امام بیٹی نے قال کی ہے ان سب حضرات نے اے ابو بحر بن عمایش کے حوالے ہے 'الموس کے حوالے ہے 'ابوصالے کے حوالے ہے' حضرت ابو ہر ریرہ زنائیز سے قبل کیا ہے ان حضرات کے حال کر دہ الفاظ ہیا ہیں:

" جب رمضان کی میلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سر کش جنوں کو قید کر دیا جا تا ہے "

امام ابن خزیمہ نے بیالفاظ کیے ہیں:''شیاطین'جوسر کش جن ہیں (انہیں قید کیاجاتا ہے) لینی اس میں''و''نہیں ہے (باقی ردانتوں میں بیالفاظ ہیں: )اور جہنم کے دروازے بند کرویے جاتے ہیں ٔاوران میں سے کوئی بھی درواز ہ کھانہیں رہتا 'اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوران میں سے کوئی بھی دروازہ بندئیس رکھا جاتا اورا کی منادی بیاعلان کرتا ہے: اے بھلائی کے طلبگار! آگے آ جاؤ! اے برائی کے طلبگار! آگے آ جاؤ! اے برائی کے طلبگار! کی کردو! اوراس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 'لوگوں کو ہم سے آزاد کیا جاتا ہے' اورا یہا ہررات میں ہوتا ہے'۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے اسے امام نسائی اور امام حاکم نے ان الفاظ کی مانندل کیا ہے'امام حاکم فرماتے ہیں: بیران دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے

لفظ 'صفدت' میں ص پر پیش اور ف پر شد ہے اس سے مراد بیڑیوں کے ذریعے با ندھنا ہے۔

و المرت الوجريه التفروايت كرتي بين: بي اكرم تلكان ارثادفر ماياب:

'' جب رمضان کے مبینے کی پہلی رات آتی ہے تواللہ تعالی اپن کلوق کی طرف نظر دھت کرتا ہے' جب اللہ تعالی اپنے کی بندے کی طرف نظر دھت کر لے تواہ ہے بھی عذا بنیس دے گا اللہ تعالی کی طرف ہے' اس دہت کر لے تواہ ہے بھی عذا بنیس دے گا اللہ تعالی کی طرف ہے' اس دہت بیں اُسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا تا ہے' اور جب (اس مبینے کی) انجیبویں رات آتی ہے' تواللہ تعالی اس رات بیں اُسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے' جبنے پورے مبینے بیں آزاد کیے ہوتے ہیں' جب عیدالفطر کی رات آتی ہے' تو فرشتے آواز بلند کرتے ہیں' پھر'' جہار'' اللہ تعالی اللہ تعالی کا لیے فور کے ذریعے ایس جملی جو کہ اس کی صفت بیان کرنے والا اس کی صفت بیان نہیں کرسکا' تواللہ تعالی فرشتوں کی طرف وجی کر کے اُن سے فرما تا ہے' جبکہ لوگوں کی اسکے دن عید ہوتی ہے' اے فرشتوں کے گروہ! ایسے مزدور کا بدلہ کیا ہوتا ہے' جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہدکہ اس کا معاوضہ اسے دے دیا جائے' تواللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں تھر کول کو گواہ بنا تا ہوں کہ جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہدکہ اس کا معاوضہ اسے دے دیا جائے' تواللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں تھر کواہ بنا تا ہوں کہ جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو کو فرشتے کہتے ہیں نہدکہ اس کا معاوضہ اسے دے دیا جائے' تواللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں تھر کول کو کول کو گواہ بنا تا ہوں کہ جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو کہ تو جس نے اپنا کام پورا کردیا ہو کہ تو ہو ایس کے اس کی منافر ہیں ہو تا ہو کی کہ کہ ہو کول کو کول کو گواہ بنا تا ہوں کہ جس نے اپنا کام کو مان کی مغفر سے کردی ہے' ۔ بیروایت استہانی نے نقل کی ہے۔

الله عَلَيْكُمْ صِيَامِهِ تفتح فِيْهِ أَبُوَابِ السَّمَاء وتغلق فِيْهِ أَبُوَابِ الْجَحِيمِ وَتَعَلَ فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين لله فِيْهِ فَرَضَ الله فِيْهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين لله فِيْهِ لَهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامِهِ مَن حرم تحيرهَا فَقَدْ حرم

رَوَاهُ النَّسَائِي وَالْبَيْهَقِي كِلَاهُمَا عَنُ آبِي قَلَابَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَلَمْ يسمع مِنهُ فِيْمَا أعلم

قَـالَ الْبَحَلِيهِ مَى وسَصفيد الشَّيَاطِين فِي شهر رَمَضَان يحتمل أن يكون المُرَاد يِهِ أَيَّامه حَاصَّة وَارَادَ الشَّيَاطِين الَّتِي مسترقة السّمع الاتراهُ قَالَ مَرَدَة الشَّيَاطِين لاَن شهر رَمَضَان كَانَ وقتا لنزول الْقُرُ آن إلَى

الذ غبب والنرهيب (اوّل) و المحرك المح السّماء الدُنيا و كانت المحراسة قد وقعت بالشّهُب كمّا قال تعالى (وحفظا من كل شيطان مارد) الصافات 7 السُّمَاء اللهِ النصفيد فِي شهر رَمُضَان مُبَالغَة فِي الْعِفْظُ وَاللَّهُ أَعُلُمُ وَيَعْتَمَلُ أَن يكون المُواد آيَامه وَبعده السبر الشياطين لا يتخلصون فيه من إفساد النامن إلى مَا كَانُوا يخلصون إلَيْهِ فِي عَيْرِه لاشتغال النامن إلى مَا كَانُوا يخلصون إلَيْهِ فِي عَيْرِه لاشتغال الُهُ سُلِمِينَ بِالصِيامُ الَّذِي فِيْدِ قَمْعَ الشَّهَوَاتَ وِيقُواْءَ ةَ الْقُوْآنَ وَصَائِرَ الْعِبَادَاتِ معرست ابو بریره بالفزروایت کرتے بیل: نی اکرم تابیع ارشادفر مایا ہے: "تہارے سامنے ایک ایسامہینہ آیا ہے جو برکت والامہینہ ہے اللہ تعالی نے تم پراس کے روز نے فرض قرار دیے ہیں اس مہینے میں آسان کے درواز مے کھول دیے جاتے ہیں اوراس میں جہنم کے درواز سے بند کردیے جاتے ہیں اوراس میں سرکش شیاطین کوتید کردیا جاتا ہے اس مہینے میں ایک رات ہے جوا یک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو تفص اس کی بھلائی سے محروم رہا''۔ بدروایت امام نبائی اورامام بیری نقل کی ہے ان دونوں نے اسے ابوقلا بہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ جانفذے نقل كياب اورمير اعلم كمطابق ابوقلاب في متضرت ابو بريره الفيز الماع نبيل كياب-علامہ میں بیان کرتے ہیں: رمضان کے مہینے میں شیاطین کوقید کرنے میں اس بات کا اختال موجود ہے کہ اس کے ذریعے رمضان کے دن مراد ہون اور شیاطین کے ذریعے وہ شیاطین مراد ہوں جوچوری جھیے (فرشتوں کا کلام) سن لیتے ہیں کیا آ ب نے یہ چیز ملاحظہ بیس کی ؟ کہوہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں اور رمضان کامہینۂ قرآن کے نزول کا دفت ہے جب قرآن اُ سان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور شہاب ثاقب کے ذریعے اس کی حفاظت ہور ہی ہوتی ہے جبیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: "اورىيە بىرسركش شىيطان كى طرف ئىسەحقا ظىت مىس بىل" تورمضان کے مہینے میں ان کے پابند کرنے میں اضافہ ہوجاتا ہے جو مفاظت کے لئاظ سے مبالغے کے لئے ہوتا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے اوراس بات کابھی احمال موجود ہے کہ بیبال مراداس کے دن اوراس کے بعد کے دن بھی ہوں اور مفہوم بدہوکہ شیاطین اس مہینے میں اس طرح لوگوں کوخراب نہیں کرتے ہیں جس طرح دیکرمہینوں میں خراب کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں مسلمان روز بر کھنے میں مصروف ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں شہوت تئم ہوجاتی ہے یا قرآن کی تلاوت میں اور دیگرعہا دات میں مشغول ہوتتے ہیں۔ 1490 - وَعَسْ عَبَادَحَة بِنِ الصَّامِتِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَحضر رَمُضَان اَتَاكُمُ رَمُضَان شهر بوكَّة يغشاكم الله فِيهِ فَينزل الرَّحْمَة ويحط الْخَطَايَا ويستجيب فِيهِ الدُّعَاء ينظر اللَّه تَعَالَى إلى تنافسكم فِيهِ ويهاهي بكم مَلاتكته فأروا الله من أنفسكُمْ حيرا قَانِ الشقي من حرم فِيهِ رَحْمَة الله عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطُّهُوَ الِي وَرُواتِه ثِقَاتِ إِلَّا أَن مُحَمَّد بن قيس لَا يحضوني فِيهِ جرح وَلَا تَعْدِيل

الله عز وجل . رواه الطبواني ورواته يقات إلا ان محمد بن فيس لا يحصوني فيه جرح ولا تعديل الله عز وجل من وجل الله عز وجل المنظر وع بو دكاتها الله عز وجل المنظر و عبو وكاتها الله عز وجل الله عز وجل الله عن المرم المنظم المناه في المرم المنظم المناه في المرم المنظم المناه و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المرتب بالمن ومضان كام بين آيا بي وركت والم مين والمام بين بين والمام بين الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المناه الله تعالى والمناه و الله تعالى الله تعالى (عبادت اور وعا) من تمهارى ولي الله تعالى الله تعالى (عبادت اور وعا) من تمهارى ولي مولا وظه

فرمات ہے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار کرتا ہے تو تم الند تعالیٰ کے سامنے اپنی ذات کے حوالے سے بھلالی پیش کروا کیونکہ وہ شخص بد بخت ہوتا ہے جواس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے"

سیروایت امام طبرانی نے تک کی ہے اس کے تمام راوی تقدیمی البتہ تھر بن قیس تا می راوی کے بارے میں کوئی جرح یا تعدیل میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔

1491 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ دخل رَمَصَان فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هَلْ الشَّهُ وَسَلّمَ إِن هَلْ الشّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن هَلْ الشّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسّمَاده حسن إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ محروم - رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَإِسْمَاده حسن إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

ﷺ حضرت انس بن ما لک فتاتنایان کرتے ہیں: رمضان کامبینہ آیا تو نبی اکرم متلفظ نے ارشادفر مایا: یہ مبینہ تمہارے سامنے آگیا ہے اس میں ایک رات ہے جوالی ہزارمہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو تفس اس سے گروم رہے وہ پوری محلائی سے محروم رہنا ہے اوراس کی بھلائی سے محروم رہنا ہے جو واقعی محروم ہو''

بدروايت المام ابن ماجر فنقل كى باورا كرانفد في جابا تواس كى سندس بوكى \_

1492 - وروى السطّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا رَمَ صَسان قد جَاءَ تفتح فِيْهِ اَبُوَابِ الْبَحَنَّةِ وتعلق فِيْهِ اَبُوَابِ النَّارِ وتعل فِيْهِ الشَّيَاطِين بعدا لعن اذرك رَمَصَان فَلَمُ يغُفر لَهُ إِذَا لَم يغُفر لَهُ فَمَتَى

الم مطرانی نے مجم اوسط میں مصرت انس بن مالک النظام کیا ہے بیان تقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم منافظ کو ہے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

'' بیرمضان کامپیندآ گیاہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے بیل اوراس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اوراس میں شیاطین کو بابند کر دیا جاتا ہے وہ شخص دور ہوجائے جورمضان کامبینہ بائے اوراس کی سغفرت نہ ہوا اگراب اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو بھرکب ہوگی؟''

1498 - وَرُونَ عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا انه سمع رَمُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِن الْسَجّنَة لِتنجد وتزين من المحول إلى المحول المُحُول شهر رَمَضَان فَإِذَا كَاثَت اَوَّل لَيْلة من شهر رَمَضَان هبت ربح من تَحت الْعَرْش يُقال لَهَا المثيرة فتصفق ورق اَشجَار البحنان وَحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن مِنه فتبرز المحور العين حَتّى يَقِقن بَيْن شرف البَحَنَة فينادين هَلُ من خاطب إلى الله فيزوجه ثُمَّ يقلن المحور العين يَا رضوان الْجَنَة مَا هذه اللّهُ الله عَنْ وَجَلّ يَا في الله عَنْ وَجَلّ يَا رضوان الله عَنْ وَجَلّ يَا الله عَنْ وَجَلّ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَقُولُ الله عَنْ وَجَلّ يَا رضوان الْجَنّة للصائمين من أمة مُحَمّد صَلّى الله عَنْ عَن الصائمين من أمة احمد صَلّى الله عَنْ وَجَلّ يَا وضوان الْجَعِيم عَن الصائمين من أمة احمد صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَالْ فَدْفِهم فِي الْبحار حَتّى لا وَسَوّان الْجَعْر الله عَنْ المائمين من أمة احمد صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَيَا وَالْد فَهِم فِي الْبحار حَتّى لا وَسَالًم وَيَا وَالْ الله عَنْ المائمين من أمة احمد صَلّى الله عَنْ المائمين من أمة احمد صَلّى الله عَنْ المائمين من أمة الله عَنْ المائمين عن أمة المنافيم في البحار حَتْى لا وَسَلّمَ وَيَا جِنْرائِيل اهبط إلَى الْارض فاصفد مَوْدَة الشّبَاطِين وعلهم بالأغلال ثُمَّ اقذفهم في الْبحار حَتْى لا

اما مُحَمَّد حَبِينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْه

را على الله عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيْلَة من شهر رَمَضَان لمناد يُنَادى ثَلَاث مَرَّات هَلَ من سَانل فَاغطِه فَالَ وَبَفُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيْلَة من شهر رَمَضَان لمناد يُنَادى ثَلَاث مَرَّات هَلَ من سَانل فَاعْطِه المان و المان المان عَلَيْهِ هَلُ مِن مُسْتَغُفِر فَاغْفِر لَهُ مِن يقُرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم المالم من تانب فاتوب عَلَيْهِ هَلُ مِن مُسْتَغُفِر فَاغْفِر لَهُ مِن يقُرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم من الله عَنْ وَجَلَ فِي كُل يَوْم من شهر رَمَ ضَان عِنْد الْإِفْطَار الف الف عَتيق مِنَ النَّار كلهم قد معلى النَّارِ فَإِذَا كَانَ آخر يَوْم من شهر رَمَطَان أعتق اللَّه فِي ذَلِكَ الْيَوْم بِقلر مَا أعتق من أوَّل الشَّهُر إلى النَّهُر إلى النَّهُر إلى النَّهُر إلى النَّهُر إلى المناوات الله الفار يأمر الله عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلام فيهبط فِي كبكبة من الْمَلائِكة وَمَعَهُمُ الجرا لَياذًا كَانَت لَبُلَة الْفارِ يَأْمِر الله عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلام فيهبط فِي كبكبة من الْمَلائِكة وَمَعَهُمُ احِر " احِر" " إِزَّاء أَخْفُ رَ فِيدِ كَـزُوا اللِّنْوَاء على ظهر الْكَعْبَة وَله مائة جناح مِنْهَا جَنَاحَانِ لا ينشرهما إلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلة بوسم في تِلْكَ اللَّيْلَة فيجاوزان المشرق إلى المغرب فيحث جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام الْمَلَانِكَة فِي هذه ب الله الما الله الله الله الله و الل لَهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامِ معاشر الْمَكَارِبُكَة الرحيل الرحيل فَيَقُولُونَ يَا جِبْرَ الْمِل فَمَا صنع الله فِي حوالج الْمُؤْمِنِينَ من أمة أحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نظر الله اللهِم فِي هلهِ وَاللَّهُ عَنْهُم رَغفر لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَة فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ من هم قَالَ رجل مدمن محمر وعاق لوَالِديهِ وقاطع رحم ومشاحن

وُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمِشَاحِن قَالَ هُوَ المصارِم فَإِذَا كَانَت لَيُّلَة الْفطر سميت تِلْكَ اللَّيْلَة لَيُّلَة الْجَائِزَة لَإِذَا كَانَت غَدَاة الْفطر بعث الله عَزَّ وَجَلَّ الْمَلائِكَة فِي كُل بِلاد فيهبطون إِلَى الْآرْض لَيَقُومُونَ على آفُواه السكك فينادون بِصَوْت يسمع من خلق الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَيَقُولُونَ يَا أَمَة مُحَمَّد انحُرُجُوا إِلَى رب كريم يُعُطى الجزيل وَيَعْفُو عَن الْعَظِيْمِ فَإِذَا برزوا إلى مصلاهم يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ للْمَلائكة مّا جَزّاء الآجير إذا عمل عمله قَالَ فَتَقُولُ الْمَلائِكَة الهنا وَسَيّدنَا جَزَاؤُهُ أَن توفيه أجره

قَالَ فَبَقُولُ قَانِي أَشْهِه كُم يَا ملائكتي آنِي قد جعلت ثوابهم من صِيَامهم شهر رَمَضَان وقيامهم رضاى ومغفرتي وَيَفُولُ يَا عِبَادِيْ سلوني فَوَعِزَّتِي وَجَلالِيْ لَا تَسْأَلُونِيُ الْيَوَم شَيْنًا فِي جمعكم لآخرتكم إلّا أعطيت كُمُّ وَلَا للدنياكم إلَّا نظرت لكم فَوَعِزَّتِي لأستون عَلَيْكُمُ عثراتكم مَا واقبتموني وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا اخزيكم وَلَا افضحكم بَيْن أَصْحَابِ الْحُدُود وَانْصَرفُوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عَنْكُمُ فتفرح الْمَلَائِكَة وتستبشر بمّا يُغطى الله عَزَّ وَجَلَّ هاذِهِ الأمة إذا أفطروا من شهر رَمَضَان

رَوَاهُ الشَّيْخِ ابْنِ حَبَّانِ فِي كتابِ التَّوَابِ وَالْبَيَّهَقِيَّ وَاللَّفَظ لَهُ وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده من أجمع على ضعفه ر و معرت عبدالله بن عباس و الله بيان كرت بين: انهول في ني اكرم الله كويدار شادفر مات بوئ سنا ب " جنت ایک سال ہے ٔ دوسر ہے سال تک آ راستہ اور تیار ہوتی رہتی ہے تا کہ رمضان کامبینہ شروع ہو پھر جب رمضان کی میں میں رات آتی ہے تو عرش کے بیچے ہے ایک ہوا چلتی ہے جسے معثیر ہ' کہاجا تا ہے وہ جنت کے درختوں کے بتوں کو ملاتی ہے ادراس کی کنڈیوں کو ہلاتی ہے تو اس کے نتیجے میں السی آواز پیراہوتی ہے کہ کسی سفنے والے نے اس سے زیادہ اچھی آواز نہیں تی

ہوگ تو حور میں نکل آئی میں میباں تک کہ جنت کے درمیان میں آکر تھی ہیں اور پکارتی میں اکیا کوئی فخص ہے؟ جواللہ تعالی کوشادی کا پیغام دے اور اللہ تعالی اس کی شادی کر وادے گھر حور میں سے ہتی ہیں: اے در شوائی جنت! بیکوئی رات ہے؟ تو وہ انہیں جواب دیتا ہے: میں حاضر ہوں گھر وہ انہیں بتا تا ہے کہ بیدر مضان کے مہینے کی پہلی رات ہے جس میں حضرت محمد خاتی کی امت کے روز ہ واروئ کے لئے جنت کے ورواز ہے کھول دیے گئے ہیں 'ئی اکرم خاتی فرماتے ہیں: اللہ تعالی فرماتا ہے: اے رضوان! تم جنت کے ورواز ہے کھول دو! اے مالک! تم جہنم کے ورواز ہے بعد کردوا بیا تھر خاتی کی امت کے روز ہ داروں کے لئے ہائے جانے جنت کے ورواز ہوجا و اور سر کش شیاطین کو پاپند کردوا بیا تھر خاتی کی امت کے روز ہ داروں کے لئے ہائے اس جریل! تم زیبن کی طرف نازل ہوجا و اور سر کش شیاطین کو پاپند کردوا نہیں بیڑ یوں میں جگڑ دواور پھر انہیں سمندر میں وال وہ تا کہ وہ حضرت تھر خاتی کی امت کے روز وں کو تراپ شرکر شیاطین کو پاپند کردوا نہیں بیڑ یوں میں جگڑ دواور پھر انہیں سر روات میں مناوی سے وہ حضرت تھر خاتی کی امت کے روز وں کو تراپ نہر کو تی اگئے والا ہے؟ جے میں مانگئے کے مطابق عطاکروں کیا کوئی تو برکر نے والا ہے؟ جس کی تو بدیس تیوں کروں کوئی تو برکن خات کیا کوئی منظرت طلب کرنے والا ہے؟ جس کی ہیں مغفرت کردوں کوئی تھیں ہے جواس وات کو تراپ کوئی منظرت طلب کرنے والا ہے؟ جس کی ہیں مغفرت کردوں کوئی تھیں ہوگی کا ور (اس کا بدلد دیتے ہوئے) ظام کرنے والی نہیں ہوگی اور (اس کا بدلد دیتے ہوئے) ظام کرنے والی نہیں ہوگی اور (اس کا بدلد دیتے ہوئے) ظام کرنے والی نہیں ہو

نی اکرم خاتیۃ فرماتے ہیں: رمضان کے مبینے ہیں دوز اندافطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی لا کھاوگوں کوجہنم سے

آزاد کیاجا تا ہے میں سب وہ لوگ ہوتے ہیں؛ جن کے لیے جہنم واجب ہوچکی ہوتی ہے گھر جب رمضان کے مبینے کا آخری دن

آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئی ہی تعداد میں لوگوں کوجہنم ہے آزاد کرتا ہے بیخی تعداد ہیں اُس نے مبینے کے آغاز ہے لے کا اُس کے

آخر تک لوگوں کو آزاد کیا تھا؛ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ معرب جہا تی غلاقی کو تھم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کوساتھ لے کر اُس کے

آخر تک لوگوں کو آزاد کیا تھا؛ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ معرب جہا تی غلاقی ان کے ایک سوئر ہیں؛ جن میں سے

ارتے ہیں اُن کے ساتھ سرج جنڈ ابوتا ہے وہ اس جھنڈ ہے کو خانہ کہ جب پرگاڑ دیتے ہیں اُن کے ایک سوئر ہیں؛ جن میں سے

دو فررا لیے ہیں کہ انہیں وہ صرف اس دات ہیں پھیلاتے ہیں؛ جب وہ انہیں اس دات میں پھیلاتے ہیں تو وہ مشرق ہے مغرب تک

اداکر نے والے اور پیٹھے ہوئے اور نماز پڑھے والے اور ذکر کرنے والے شخص کوسلام کریں؛ اوران کے ساتھ مصافی کریں اوران کی

دعا کے ساتھ آئین کہیں اُلیا تی صادق ہونے ڈائو فرشتے کہتے ہیں؛ اے معرب جریل اللہ تعالیٰ نے معرب اُلی منظرت جریل اللہ تعالیٰ نے معرب اُلی اللہ تعالیٰ نے معرب احد میں اُلی کے مارت اور میں طرور توں کے برے شرک ہونے آئی منظرت جریل اللہ تعالیٰ نے معرب اور کی طرف کی خارت اور میں کا معالمہ محل تھا کی منظرت جریل طرف کو را کوں کا معالمہ محلف تھا گیا گیا نے اس رات ہیں ان کی طرف نظر وحدت کی اوران سے درگر دکیا اوران کی منظرت کروی صرف جارات کوں کا معالمہ محلف تعالیٰ نے اس رات ہیں ان کی طرف نظر وحدت کی اوران سے درگر دکیا اوران کی منظرت کروی صرف جارات کوں کا معالمہ محلف

برروایت کی الوق این حبان نے کتاب الثواب میں نقل کی ہے اور آمام بہتی نے نقل کی ہے اور روایت کے بیہ الفاظان کے نقل کردہ ہیں اس کی سند میں کوئی ایساراوی نہیں ہے جس کے ضعیف ہونے پر انفاق ہو۔

"ب شک رمضان کامہینہ میری امت کامہینہ ہے ان میں سے جوشک بیار ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کرتے ہیں 'جب کوئی ملمان روز ورکھتا ہے اور جھوٹ نہیں بولٹا اور غیبت نہیں کرتا 'اور پا کیڑ و چیز کے ذریعے افطار کی کرتا ہے اور شام کی نمازوں کے لئے کرشش کرتا ہے اور انسان کو با قاعد گی ہے مرانجام دبی کرتا ہے تو وہ اپنے گنا ہوں سے بوں نکل جاتا ہے جس طرح سانپ ان کھال میں سے نکلٹا ہے 'ریدوایرے بھی'' ابوشخ'' نے نقل کی ہے۔

1495 - وَعَنْ أَبِسُ مَسْعُوْد الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَمُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْمُ وَأُهُ لَ رَصَّصَانَ فَقَالَ لَو يَعلم الْعِباد مَا رَمَضَانَ لتمنت أمتِي أَن تكونَ السَّنة كلهَا رَمَضَانَ فَقَالَ رَجل مِن خُوزَاعَة يَسَا لَبِيّ السَّلِهِ حَداثنا فَقَالَ إِن الْجَنَّة لتزين لرمضان مِن رَأْسِ الْحول إِلَى الْحول فَإِذَا كَالَ أَوَّل يَوْم مِن رَمَضَان هبت ربح من تَحت الْعَرِّش فصفقت ورق آشجار الْجَنَّة فتنظر الْحور الْعين إلى ذلك فيقلن باربنا الجُعَل لنا من عِبَادك فِي هذَا الشَّهُر ازْوَاجًا تقر آعيننا بهم وتقر آعينهم بنا قَالَ فَمَا من عبد يَصُوم يَوْمًا من وَصَصَان إلَّا زوج زَوْجَة من الْحور الْعين فِي خيمة من درة كَمَا نعت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (حور مقصورات فِي الْخيام) الزّخن 2 على كل امْرَاة مِنهُنَّ سَبْعُونَ حَلَّة لَيْسَ مِنْهَا جلَّة على لون اللَّخرى وتعطى سَبُعِيْنَ لونا من النّحيام) الزّخن 2 على يعلى المُرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ الفي وصيفة لحاجتها وسَبْعُونَ الله وصيف الطيب لَيْسَ مِنهُ لون على ربح اللّحر لكل المُرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ الله وصيفة لحاجتها وسَبْعُونَ الله وصيف مَسَحُفة من ذهب فِيهًا لون طعام يجد الآخر لقُمّة مِنهًا لَذَّة لم يجده الاوله وَلكلِّ المُرَاة مِنهُنَّ سَبُعُونَ فراشا بطائنها من استبرق فَوق كل فراش سَبْعُونَ فراشا بطائنها من استبرق فَوق كل فراش سَبْعُونَ الديكة وَيُعُظى زَوجها مثل ذلِكَ على سَرِيْر من ياقوت آخمَر موشحا بالدر عَلَيْه سواران من ذهب هذا إلَى عَلَى عَلْ مَن رَمَضَان سوى مَا عمل من الْحَسَنات

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِي مِن طَرِيْقه وَابُو الشَّيْخ فِي الثَّوّابِ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة وَفِي الْقلب من جرير بن أَيُّوبَ البَعِلِيّ واه وَاللَّهُ آعُلَمُ . الأريكة اسم لسرير عَلَيْهِ من جرير بن أَيُّوبَ البَعِلِيّ واه وَاللَّهُ آعُلَمُ . الأريكة اسم لسرير عَلَيْهِ فَسَرَاش وبشَخانة وَقَالَ آبُو اِسْحَاق الأرائك اللهرش فِي الحجال يَعْنِيُ البشخانات وَفِي الحَدِيْثِ مَا يفهم أن الأريكة اسْم للبشخانة فَوق الْفراش والسرير وَاللَّهُ آعُلَمُ

کی حضرت ایو مسعود عفاری بی ای کرتے ہیں: علی نے ایک مرتبہ بی اکرم مؤینا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا:
جب رمضان کا کہلی کا جا ند نظر آیا تھا' آپ مؤینا نے ارشاد فرمایا: اگر بندوں کو پیہ چل جائے کہ دمضان میں کتنا اجراد تو اب تو میری امت یہ آرز وکرے کہ پورا سال درصان ہی رہے اس پر تزاعہ تھیلے سے تعلق رکھنے وائے ایک صاحب نے عرض کی:

یارسول اللہ! آپ ہمیں بیان سیجے ! نبی اکرم مؤینا نے ارشاد فرمایا: جنٹ ایک پورا سال مضان کے لئے آراستہ ہوتی ہے' جب
مرض کرتی ہیں اے ہمارے پر دردگار! تو اس مہینے علی ہوا جاتی ہے' جو جنت کے بتوں کو ہلاتی ہے' حور میں اس کا انتظا کرتی ہیں وہ مرض کرتی ہیں: اے ہمارے پر دردگار! تو اس مہینے علی اسے بندوں علی ہے ہمارے لئے شوم مقر رکرو نے' جن کے ذریعے ہماری آپھیں شعنڈی ہوں' نبی اکرم مؤینا نے فرمایا: جو بھی بندہ و مضان کا ایک دن روزہ اسکی شادی حور میں کے دائے ہو ہو کہ نبیے میں موجود ہوگی' جس کا ذکر اللہ تعالٰ نے اِن رکھتا ہے' تو اس کی شادی حور میں کے ماتھ کر دی جاتی ہے' جو موتی کے بندہ موجود ہوگی' جس کا ذکر اللہ تعالٰ نے اِن الفاظ میں کہا ہے۔ '' ایسی حور میں' بوخیموں میں پردہ شین ہوں گا۔'

الله المستوان والله المستوان والله المستوان والله المستوان والمستوان والمستو

الم المراح المراح المراح المراح على المراح ۔۔۔۔۔ راسہ ہوں ہے ان کے شوہروں نے سونے کے تنان ایک روڑ اور بیاس کے علادہ ہے جواس ایک روڑ اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کر ہوں گا اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں ہوں گا ، اور بیاس کے علادہ ہے جواس بیند کے ہوں گا ہوں گا

میں اسے نقل کیا ہے امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں: میرے ذہمن میں جربرین ابوب تامی راوی کے حوالے سے پچھا بھسن رالڈواب میں اسے قال کیا ہے امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں: میرے ذہمن میں جربرین ابوب تامی راوی کے حوالے سے پچھا بھس

عانظ فرماتے ہیں: جرمیر بن ابوب بجل نائ راوی" وائی " ہے باتی الله بہتر جانتا ہے

لفلا "الاريكة" اس بلنك كانام بي جس بر بجهوناموجود جواور بشخائه جواورابواسحاق فرمات بي: "الاراتك "أن بجهونوس كريج بن جو تخلي بين بول احديث بين بهى مدين بين خير مذكور ب جس سے مي مفهوم واضح بوتا ہے كر" ار يكه"اس بشخاندكو كہتے ہيں جوزاش اورسریے او پر ہوتا ہے باتی اللہ بہتر جا سا ہے۔

1496 • وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للّه عَزَّ وَجَلَّ عِنْد كل فطو غُظَاء . رَوَاهُ أَحْدُ مِدْ بِالسَّنَادِ لَا بَأْسِ بِهِ وَالطَّبَرَائِي وَالْبَيْهَةِ يَ وَقَالَ هَلَدًا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ فِي رِوَايَةِ الأكابر عَن الأصاغرُ وَهُوَ رِوَايَةِ الْآعُمَشِ عَنِ الْحُسَيْنِ بِن وَاقِد

الله عطرت ابوامامه بالنواء أي اكرم النفاع كايدفر مان فقل كرت بين:

" برانطاری کے وقت اللہ تعالی کی طرف ہے لوگوں کوجہتم ہے آزاد کیا جاتا ہے"۔

بدردایت امام احدنے الی سند کے ساتھ قل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اسے امام طبرانی اور امام بیجی نے بھی نقل کیا ہے وہ فرناتے ہیں: بیردوایت غریب ہے اوراسے اکابر نے اصاغرے نقل کیا ہے کیعنی اعمش نے اسے حسین بن واقد کے

1498 - وَعَنْ آبِي هُوَيْوَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاكَةَ كَا تود دعوتهم الصَّالِم حَتَّى يَفُطُر وَ الْإِمَامِ الْعَادِلُ وَدَعُوهُ الْمَظُلُومِ يرفعها اللَّهُ فَوَقَ الْغَمَامِ وَتَفْتِح لَهَا اَبُوَابِ السَّمَاءُ وَيَقُولُ الرب وَعِزَّتِيْ لأنصرنك وَكُوْ بعد حِمِين .

رَوَاهُ أَحْمِدُ فِي حَدِيْتٍ وَالنِّوْمِذِي وَحسنه وَابُن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْبَزَّارِ وَلَفُظِهِ ثَلَاثَة حق على الله أن لا يرد لَهُمُ دَعُوَة الصَّائِم حَتَّى يفُطر والمظلوم حَتَّى ينتصر وَالْمُسَافر حَتَّى يرجع

و الرائد الوجريره التأثير وايت كزت بين في اكرم من المرائد ارشاد فرمايا ب:

" تین تم کے لوگ ہیں' جن کی دعامستر ذہیں ہوتی ' روز ہ دار خص جب تک وہ افطاری ہیں کر لیتا' عادل حکمر ان اور مظلوم \* ک دعا اللہ تعالی اسے بادنوں ہے بھی اوپر لے جاتا ہے اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پرور دگار فرما تا ا بخصائی عرات کی سم ہے! میں تمہاری ضرور مدد کروں گا خواد یکھدر پاحد کروں "۔

سیدروایت انام احمر نے ایک حدیث شل نقل کی ہے است امام ترفدی نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے بھی تر اردیا ہے اہام این خزیمہ اور امام این حیان نے اسے اپنی اپنی میں نقل کیا ہے اسے امام بزار نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ سے تیں:

1499 - وَعَنِ الْدِحسن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُل لَيْلَة من رَمَّطَان سِتْمَانَة أَلف عَتيق مِنَ النَّار فَاذَا كَانَ آخِر لَيْلَة أعتق الله بِعَلَد من مضى رَوَاهُ الْبَيْهَةِي وَقَالَ هِ كَذَا جَاءَ مُرْسلا

المن المرى دوايت كرت بين: تى اكرم نظاف ارشادفر مايا ب:

''رمضان کی ہررات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھالا کھ لوگوں کو جہم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے' تو گزرے ہوئے (پورے مہینے میں) جتنے تعداد میں لوگ آزاد ہوئے ہوئے بین اتی تعداد میں لوگوں کو (اللہ تعالی کی طرف سے ) آزاد کیا جاتا ہے''

ميروايت امام بيهي في في الماورياي طرح ومرس وايت كرطور برمنقول ب

1500 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللّهُ عِنْده عَنْ رَسُولُ الله صلى الله عبه وَسلم قَالَ إذا كَانَ اوَل كَيْلَة مِن شهر رَمَضَان فتحت أبُواب البّحنان فَلَمْ يغلق مِنْهَا بَاب وَاجِد الشّهْر كُله وغلفت ابُواب النّاو فَلَمْ يفتح مِنْهَا بَاب الشّهْر كُله وغلفت ابُواب النّار فَلَمْ يفتح مِنْهَا بَاب الشّهُر كُله وغلت عتاة البّحِنّ ونادى مُناد من السّماء كل لَيْلة إلى انفجار الصّبُح يَا باغى الْخَيْر يفكم وأبشر وَيّا باغى الشّر اقصر وَابْصر هَلْ من مُسْتَنْفِر يغفر لَهُ هَلُ من تائب يَتُوب الله عَلَيْه هَلُ من دَاع يسترب لَهُ هَلُ من سَائل يعْطى سُوَ الله وَللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْد كل فطر من شهر رمضان كل لَيْلة عنها مِنَ النّار سِتُونَ يُسْتَجَاب لَهُ هَلُ من سَائل يعْطى سُوَ الله وَللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْد كل فطر من شهر رمضان كل لَيْلة عنها مِنَ النّار سِتُونَ الله فَيذَا كَانَ يَوْم الْفطر أعتى الله مثل مَا أعنى فِي جَمِيْع الشّهُر ثَلَافِنَ مرّة سِتِينَ الف يستِينَ الف رَوَاهُ الْبُهُمِقِيّ الف فَيذَا كَانَ يَوْم الْفطر أعتى الله مثل مَا أعنى فِي جَمِيْع الشّهُر ثَلَافِنَ مرّة سِتِينَ الف يستِينَ الف رَوَاهُ الْبُهُمَةِيّ وَهُو حَدِيْتٌ حَسَنٌ لَا بَأْس بِه فِي المتابعات فِي إِنْهَاده ناشب بن عَمْرو الشيبان وثق وَتكلم فِيْهِ الدَّارَقُطُنِيّ

الله الله بن مسعود إلى الرم مَن كما كار مان الله كرت إلى:

 ے آزاد کرنا ہے۔ کی رہا ہم مالد کا ہے میں مدیث سن ہے متابعات ہونے کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی میروایت اہا ہم بیٹی نے نقل کی ہے میں مدیث سن ہے متابعات ہونے کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی مدروایت اہا ہم دوایت کے اور اہا م دار قطنی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ مدر بن المنطاب رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا کو مِلْ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا کو

الله عند الله عند عبر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله عند الله عند والمسلم الله عندي الله عند وسلم الله عند والمسلم الله في الله وسلم الله فيه كلا يخيب . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَةِيّ والأصبهاني الله فِي رَبّ الله فِيهِ كلا يخيب . رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَةِيّ والأصبهاني الله فِي رَبّ الله فِي رَبّ الله فِي الله في الله ف

بی و است عربن خطاب الفظار وایت کرتے ہیں: نی اکرم ناتی نے ارشاد فرمایا ہے:

جواجه سرت را الله کاذ کرکرنے والے کی مغفرت موجاتی ہے اوراس مہینے میں اللہ تعالی سے مانکنے والاضف رسوانیس موتا" "رمضان میں اللہ کاذ کرکرنے والے کی مغفرت موجاتی ہے اوراس مہینے میں اللہ تعالی سے مانکنے والاضف رسوانیس موتا"

بدردایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام یہ جی اوراصبانی نے بھی نقل کیا ہے۔

1502 - وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يستقبلكم وَسَعَبلون ثَلَاثُ مَرَّات فَقَالَ عمر بن المخطاب يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحى نزل قَالَ لَاقَالَ عَدو حضر قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ عَدو حضر قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الله يغفر فِي آوَّل لَيُلَة من شهر رَمَضَان لكل آهُل هذه القَبْلَة وَآشَارَ بِيَدِهِ الله الله عَفو فِي آوَّل لَيُلَة من شهر رَمَضَان لكل آهُل هذه القَبْلة وَآشَارَ بِيَدِهِ الله الله الله عَلى رجل بَيْن يَدُبُه بِهِ زَاسه وَيَقُولُ بِحَ بِحَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَلان ضَاقَ بِهِ صدرك قَالَ لَا وَلَكِن ذَكِرت الْمُنَافِق لَهُ الله عَلَيْهِ وَلَكَ شَى الله عَلَيْهِ وَلَكِن شَاقَ بِهِ صدرك قَالَ لَا وَلَكِن ذَكِرت الْمُنَافِق لَق لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ شَيْء

وَوَاهُ الْسَن خُوزِيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَفِيّ وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة إِن صَحَّ الْخَبَر فَانِي كَا أعرف خلفا أَبَا الرّبيع بعدالة وَلا جرح وَلا عَمُرو بن حَمْزَة الْفَيْسِي الَّذِي دونه

قَالَ الْحَافِظِ قد ذكرهما ابْن آبِي حَاتِم وَكُمْ يذكر فِيهِمَا جرحا وَاللَّهُ آعُلَمُ فَلَا الْحَافِظِ قد ذكوهما ابْن آبِي حَاتِم وَكُمْ يذكر فِيهِمَا جرحا وَاللَّهُ آعُلَمُ فَي الْحَ

"كياچيز تهارے سائے آرى ہے اور تم كس چيز كے سائے آرہ ہو؟ ني اكرم تلكا نے تمن مرتبہ يہ بات ارشاد فر مائی اللہ علی الرم تلكا نے تمن مرتبہ يہ بات ارشاد فر مائی اللہ علی اللہ علی

بیروایت امام این خزیمہ نے اپنی وصحیح " بیں لقل کی ہے اے امام بیلی نے بھی لقل کیا ہے امام این خزیمہ فرماتے ہیں: اگر یہ روایت درست ہو' تو میں خلف ابور بڑھ نامی راوی کے بارے میں کسی عدالت یا جزرت سے واقف نہیں ہوں ابسی طرح اس سے بعدوالے راوی عمر و بن عمر و تیسی کے حوالے ہے بھی کسی چیز ہے واقف نہیں ہوں۔

حافظ کہتے ہیں: ابن ابوحاتم نے ان دونوں کاذکر کیا ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں کسی جرح کاذکر نہیں کیا باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1503 - وَعَنْ عِسد الرَّحُمْن بِن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رَمَضَان يفضله على الشَّهُور فَقَالَ مِن قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا خرج مِن ذنُوبِه كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَقَالَ هلذَا خطأ وَالصَّوَابِ آنه عَنْ آبِي هُرَيْرَة

ور الله الله المراح ال

بدروایت امام نسانی نے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیا لط ہے درست سے کہ بدروایت حضرت ابو ہر رہ الان سے منقول

1504 - وَفِى دِوَايَةٍ لَـهُ قَـالَ إِن الـلّـه فـرض صِيّام رَمَضَان وسننت لكم قِيَامه فَمَنْ صَامَهُ وقامه إيمَانًا واحتسابا خرج من ذنُوبه كَيَوُم وَلدته أمه

'' بے شک انلد تعالیٰ نے رمضان کے روز ول کوفرض قرار دیا ہے'اور میں اس کے نوافل کو'تمہارے لئے سنت قرار دیتا ہوں تو جوفض ایمان کی حالت میں' ثواب کی امیدر کھتے ہوئے'اس مہینے میں روزے رکھے اور نوافل اداکرے گا' وہ اپنے گنا ہوں ہے یول نکل جائے گا' جیسے اُس دن تھا' جب ایس کی والدونے اسے جنم دیا تھا''۔

الله عَنْ عَمْرو بن مرَّة الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَايَٰتِ إِن شهِدت آن لَا إِلَه إِلَّا الله وَآنَك رَسُولُ الله وَصليت الصَّلَوَات النحمس وَاديت الزَّكَاة وَصمت رَمَضَان وقمته فَمِمَّنُ آنا قَالَ من الصديقين وَالشَّهَذَاءِ

رُوَّاهُ الْبَزَّارِ وَابْنَ خُزَيْمَة وَابْنِ حَبَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَاللَّفُظِ لِابْنِ حَبَان

على حضرت عمره بهنى التنظيمان كرتے ہيں: ايك شخص نبى اكرم منظیم كى خدمت ہيں عاضر ہوا اس نے عرض كى:

ارسول اللہ! اس بارے ہيں آپ كى كيارائے ہے؟ كه اگر ہيں اس بات كى گوائى دوں كه اللہ تعالیٰ مے علاوہ اور كوئى معبود نہيں ہے؛
اور آپ اللہ كے رسول ہيں' اور ہيں بانچ نمازيں اواكروں اور ہيں ذكو ة اداكروں اور شي رمضان كے روزے ركھوں اور اس ميں نوافل اداكروں تو ہيں كن اوگوں ہيں ہوؤں گا؟ نبى اكرم شرقیم نے نفر مایا: صدیقین اور شہداء ہيں'

بروایت امام برازام این خزیمه اورامام این حبان نے اپی اپی "صحح" میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ این حبان کے

سرده، و الله عَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر 1508 - رَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَامَ لَيْلَة الْقدر فيوافقها وَأَرَاهُ قَالَ إِيمَانًا وإحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَبه القدر فيوافقها وَأَرَاهُ قَالَ إِيمَانًا وإحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَبه

و معرت الوهريه في توريد التكريم من الرم من المرم من المرم من المرم من المرم من المراد ما المياب.

" المن المان كى حالت مين تُواب كى اميدر كھتے ہوئے شب قدر مين نوانل ادا كرے گا اس كے گزشته گنا ہول كى مغفرت رَكُي' .....الحدیث -

یدروایت' دسیجین' میں فرکور ہے'اس ہے پہلے اہام مسلم کی بیروؤیت گزرچکی ہے:

د فرخص شب قدر میں نوافل اوا کر ہے اور ووشب قدر میں ایسا کرے ( راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے' روایت میں ہیر الفاظ ہمی ہیں:) ایمان کی حالت میں ٹو اب کی امیدر کہتے ہوئے ( نوافل اوا کرے ) تو اس مخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مذابعہ میں ماتی ہیں'

1507 - ودوى آخد مد من طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن عَمُرو بن عبد الرَّحُمن عَن عبَادَة بن الطَّامِت قَالَ الحبرال رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ عَن لَيْلَة الْقدر قَالَ هِى فِى شهر رَمَضَان فِى الْعَشْر الْاَوْاخِر لَيْلَة الْحَدى وَعِشُرِيْنَ اَوْ تُلَاثُ وَعِشُرِيْنَ اَوْ مَعْس وَعِشْرِيْنَ اَوْ سبع وَعِشُرِيْنَ اَوْ تسبع وَعِشْرِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا تَقْدَم مِن ذَنبه وَمَا تَاتَعْر

وْمَا تَقَدُّمتُ هَا فِي الزِّيَادَةِ فِي حَدِيثٍ آبِي هُرَيْرَة فِي أَوَّل الْبَابِ

بلغ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَاهُ اللّٰهِ لَيُلَةِ الْقلو خيوا من ألف شهر ۔ ذكرہ فِي الْمُوَطَّأُ هنگذَا ﴿ امام اللّٰ نِيْ اللّٰهِ عَلَى اعْمَادا بُلُ عَلَم ہے میہ بات نقل کی ہے: ایک مرتبہ بی اکرم مَنْ فَیْنَا نِهُ ایک تابل اعْمَادا بُلُ علم ہے میہ بات نقل کی ہے: ایک مرتبہ بی اکرم مَنْ فَیْنَا مِنْ ایک نے ایک قاتل اعتادا بالا علیہ میں ملاحظہ کیا تو نی اکرم مَنْ فَیْنَا نِیْ امت کی محمول کیا کہ وہ عمری ملاحظہ کیا تو نی اکرم مَنْ فَیْنَا نِیْ امت کی محمول کیا کہ وہ عمل کے حساب سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گئے جہاں تک دوسر ہے لوگ پہنچیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم مالی ہے قدرعطا کی جوایک ہزارمہینوں سے بہتر ہے''

بدروایت امام مالک نے "مؤطا" میں ای طرح ذکر کی ہے۔

## 3 - التر ميب من إفطار شَيْءٍ من رَمَضَان من غير عذر

باب:رمضان میں کسی عذر کے بغیر روز ہ توڑ دینے سے متعلق تر ہیں روایات

1509 - عَنُ آبِى هُرَيْسَ الْمُلِهُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من الحطو يَوْمًا من وَمَضَان من غير دخصَة وَكَلا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهُر كُله وَإِن صَاعَهُ

رَوَاهُ السِّرِّمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَآبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَآبُنُ مَاجَةَ وَآبُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَقِي كلهم من رَوَايَةٍ ابْس السمطوس وَقِيْسلَ آبِي المطوس عَنَّ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَذكره البُخَارِي تَعْلِيقا غير مجزوم فَقَالَ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِن السمطوس وَقِيْسلَ آبِي المطوس عَنَّ آبِيهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَذكره البُخَارِي تَعْلِيقا غير مجزوم فَقَالَ وَيسنا كر عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَفعه: من أفطر يَوُمًا من رَمَضَان من غير عنو وَلا موض لم يقضه صَوْم اللَّهُ وَإِن صاحمة مَن اللَّهُ . وَقَالَ البِّرُمِلِي يَقُولُ آبُو المطوس السمه يَرِيْد بن السمطوس وَلا أعرف لَهُ غير هذا الحَدِيثِ .... انْتهى —وَقَالَ البُخَارِي آيَضًا لَا آذرِي سمع آبوهُ من آبِي هُرَيْرَة أم لَا وَقَالَ ابْن حَبَان لَا يجوز الاخْتِجَاج بِمَا انْفَرَد بِهِ وَاللَّهُ آعُلُمُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹیڈنیان کرتے ہیں: ٹی اگرم ٹرٹیٹائے آرشادفر مایا: جوشش کسی رخصت کیا بیاری کے بغیر رمضان کے ایک دن کاروز و ترک کردیے تو پورام ہینہ روز ہ رکھنا (یا پورا زمانہ کیا پوری زندگی )روز ہ رکھنا' اُس کی قضانہیں بن سکتا' اگر چہوہ شخص استے روزے رکھ بھی لے''

بروایت امام ترفری نے نقل کی ہے روایت کے بالفاظ ان کے نقل کردہ بین اے ایام ابوداؤڈامام نسائی اورامام ابن ماجہ نے

محلوں کے حوالے سے اورایک قول کے مطابق ابومطوں کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے مطرت ابو ہر یرہ بڑا توز سے سے

مطوس کے حوالے سے اورایک قول کے مطابق ابومطوں کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے مطرت ابو ہر یرہ بڑا توز سے نے

کیا ہے امام بخاری نے اس کا ذکر د تعلیق ' کے طور پر کسی جزم کے بغیر کیا ہے اور قرمایا ہے : حضرت ابو ہر یرہ بڑا توز کے حوالے سے بیا اس خوالے ہے اور قرمایا ہے : حضرت ابو ہر یرہ بڑا توز کے حوالے سے بیا بیات ذکر کی گئی ہے انہوں نے اسے اس کا در مرورع ' حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے :

'' جو شخص کسی عذر کیا بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روز دیرک کردی تو بمیشه روز در رکھنا بھی اس کا بدله نہیں ہوسکتا' اگر چہددہ شخص اتنے روزے رکھ بھی لے'۔

ا مام ترندی بیان کرتے ہیں ہم اس دوایت سے صرف ای حوالے سے دافق ہیں ہیں نے امام بخاری کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ابومطوس کا نام بیزیدین مطوق ہے اور میں اس حدیث کے علاوہ اُس سے دافق نہیں ہول اُن کی بات یہال ختم ہوگئ امام بناری نے یہ بات بھی بیان کی ہے: جھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے دالد نے حضرت ابو ہریرہ اُن گئے ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے دالد نے حضرت ابو ہریرہ اُن گئے ہے۔ یہ بی کیا ہے ؟ بین کیا ہے؟

ہے۔ ایم این حیان فرماتے میں جب بیدراوی کمی روایت کوقل کرنے میں منفر دہو تو اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے باتی التد بہتر

المال وعن أبي أمَامَةُ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنا اللهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُولِد قبل تَحِلَّة صومهم مَعْنَاهُ يفطرُونَ قبل وَقت الإِفْطار

" فل المح معرت الوامامه بالى التأثيريان كرتے بين من نے بى اكرم الله كوريار شادفر ماتے ہوئے ساہے

" المين سويا بواتھا اور آدى مير بے پاس آئے اور مير بے دونوں پہلوؤں ميں بيٹھ گئے اور جھے لے کرا کی بہاڑی طرف آئے اور ہو لئے بہاڑی طرف آئے میں اور ہونے آپ اس پر چڑھ جا کیں میں نے کہا: میں ايبانہيں کرسکنا انہوں نے کہا: ہم آپ کے لئے اسے آسان کرديں گئے میں پڑھا میں نے خود کو پہاڑ کے اوپر پایا ، جس میں ہے بہت زیادہ آوازیں تھیں میں نے دریافت کیا: یہ سمتم کی آوازیں ہیں؟ انہوں نے بنایا کہ بیانا جہنم کے شوروغل کی آوازیں ہیں کچر میں ان کے ساتھ گیا تو وہاں کچھاوگ نظر آئے ، جوا پی ایر یوں کے بل لیکے نے بتایا کہ بیانا ہوں کی با چھوں سے خون بہدر ہاتھا میں نے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے براب دیا: یہ دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے براب دیا: یہ دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے براب دیا: یہ دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے براب دیا: یہ دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے براب دیا: یہ دوریان کی دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں کے براب دیا: یہ دوریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ افران کی بالجھوں کے خون بہدر ہاتھا میں جوروز سے کا دفت ختم ہونے سے پہلے افطاد کی کر لیتے تھے ' اسسالیدی ہیں۔

يردوايت امام ابن خزيمه اورامام ابن حبان في الي الي وصحيح "من نقل كى ہے۔

مَّن كَيِ الفَاظُ ان كَارُورُ وَ حَالَ الهُونِ مِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّاد بن زِيد وَلَا أَعلمهُ إِلَّا قَد رَفعه إِلَى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّاد بن زِيد وَلَا أَعلمهُ إِلَّا قد رَفعه إِلَى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّاد بن زِيد وَلَا أَعلمهُ إِلَّا قد رَفعه إِلَى النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ وَالصَّلَاةُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَاةُ اللَّهُ وَالصَّلَاةُ اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ وَالْعَلَاءُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِّ

وَلِيْ رِوَايَةٍ : من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صَرف وَلَا عدَل وَقد حل دَمه وَمَاله قَالَ الْحَافِظِ وَتَقَدَّمت اَحَادِبُث تدل لهالَا الْبَابِ فِي ترك الصَّلاة وَغَيْرِه

ﷺ حسرت عبدالله بن عباس عَلَیْن نبی اکرم مَنْ آیا تک ''مرفوع'' حدیث کے طور پر سے بات نقل کرتے ہیں' آپ نگری آنا نے ارشادفر مایا ہے: ''اسلام کی رسیاں' دمین کی بنیاد' عین چیزیں ہیں' جین پراسلام کی بنیاد قائم ہے' جو شخص ان میں ہے کس ایک و چیز کوئی چیوڑ دے گا' دو کافر ہوجائے گا' اوراس کاخون بہانا حلال ہوگا'اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود نیس ہے' فرض نماز اور دمضان کے دوزے' ۔

بدروایت امام ابویعلی نے حسن سند کے ساتھ ال کی ہے۔

ایک روایت میں میہ الفاظ میں: 'جو محض ان میں ہے کی ایک چیز کو بھی ترک کرے گا تو وہ اللہ تعالی کا انکار کرنے والا شار ہوگا اللہ اللہ ہوگا ہیں گئے ہے۔ حافظ بیان کرتے ہیں: اس سے پہلے نماز ترک کرنے اور دیگر ابواب میں الیک احادیث گزر بھی ہیں جواس باب کے مغمون میر والات کرتی ہیں۔

### 4- التَّرْغِيْبِ فِي صَوْم سِتْ من شَوَّال باب:شوال کے چھروز ل مے متعلق ترغیبی روایات

1512 - عَنْ آبِي آيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثُمَّ اتبعه سِنا من شَوَّال كَانَ كصيام اللَّهُ عَرْوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَاجَةَ وَالطَّبَرَانِيّ سِنا من شَوَّال كَانَ كصيام اللَّهُ عَرْوَاهُ مُسْلِم وَآبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيّ وَآبُنُ مَاجَةَ وَالطَّبَرَانِيّ وَابُنُ مَا جَدَة وَالطَّبَرَانِيّ وَرَادً فَي وَاللَّهُ مِنْ مَا عَصْرَة قَالَ نعم -وَرُواته رُوَاة الصَّحِيْح

الله الله الماليوب الصارى الله الله المال المالة المرم الله كارفر مان الرية إلى:

''جو خفس رمضان کے روز سے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھروز ہے رکھ لئے توبہ پوراسال روز ہے رکھنے کے مترادف ہے''

یدروایت امام سلم امام ابودا و دُامام ترفی امام نسائی امام این ماجداورامام طبرانی نے نقل کی ہے انہوں نے بیالفاظ زائد نقل کے بین انہوں نے بیالفاظ زائد نقل کے بین از میں دن کے بیس دی دن کا تواب سلے گا؟ آپ ناڈی کے این ایک ہاں!'' کیے بین '' بیس نے دریافت کیا: کیا ہرائیک دن کے بدلے بین دی دن کا تواب سلے گا؟ آپ ناڈی کی سے فرمایا: جی ہاں!'' اس کے تمام رادی مسجع کے دراوی ہیں۔

1513 - وَعَنُ ثَوْبَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَهُ مولى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عشر اَمُثَالَهَا) الإنها وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عشر اَمُثَالَهَا فَشَهر يِعشُرَة الله عشر اَمُثَالَهَا فَشَهر يِعشُرَة الشهر وَصِيّام سِتَّة آيَّام بعد الفطر تمام السّنة

وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ وَهُوَ رِوَايَةِ النَّسَائِي قَالَ: صِيَام شهر رَمَضَان بِعشُرَة أشهر وَصِيَام سِتَّة آيَّام بشهرين قَذٰلِكَ صِيَام السِّنة

وَ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَلَفَظِهِ: مَنْ صَامَ رَمَضَان وستا من شَوَّال فَقَدُ صَامَ السّنة رَوَاهُ آخُمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيْثٍ جَابِر بن عبد الله

'' جو خص عیدالفطر کے بعد'چیودن روزے رکھ لے'تویہ پورے سال کے برابر ہوں گے' (ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ) '' جو خص ایک نیکی کرے گا'تواسے اس کا دُل گنا اجر ملے گا''۔ بدروایت امام این ماجهٔ امام نسائی نے قل کی ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میرین:

میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ دس گنامقرر کیا ہے تو ایک مہینے کے بدلے میں دس مہینے ہوجا کیں سے اور عیدالفطر کے بعد جیھ ان سے روز نے پورے سال کے برابر ہوجا کیں گئے'۔ بن سے روز نے پورے سال کے برابر ہوجا کیں گئے'۔

ا ما ما بن خزیمہ نے اسے اپنی ' فتیجے'' میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ بیں جوامام نسائی کی روایت میں بیں آپ نے فرمایا:'' رمضان کے مہیئے کے روز ہے ڈس مہینے کے برابر ہوجا کیں گئے اور چھودن کے روز ہے دو مہینوں کے برابر ہوجا کیں گئے اور چھودن کے روز ہے دو مہینوں کے برابر ہوجا کیں گئے'۔

المام ابن حبان نے اسے اپی مسیح "میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

'' جو خص رمضان کے روز ہے رکھے اور شوال کے چھروزے رکھے تواس نے ('گویا) پوراسال روزے رکھے''۔ ریروایت امام احمرُ امام بر اراورا مام طبرانی نے حضرت جابر بن عبداللہ پڑتی ہے منقول حدیث کے طور پڑنقل کی ہے۔

1514 - وَعَنُ آبِي هُويُو ة وَضِلَى اللَّهُ عَنُهُ عَنْ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صَامَ وَمَضَان وَأَتبعهُ بست من شَوَّال فَكَانَّمَا صَامَ الدَّهُو

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَآحَد طرقه عِنْده صَحِيْح وَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ فِيْهِ نظر قَالَ:

" من صَامَ سِتَّة آيًّام بعد المُفطر متتابعة فَكَانَّمَا صَامَ السَّنة كلَّهَا"

وه الله معرت الوبريه التالك أي اكرم التيام كايفر مان قل كرت إن

''جو شخص رمضان کے روز ہے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چیرروز ہے رکھ لئے توبیہ پورا سال روز ہے رکھنے کی مانند ہوگا''۔

یروایت امام بزار نے نقل کی ہے اوراس کی ایک سندسجے ہے امام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں الیں سند کے ساتھ نقل کیا ہے جول نظر ہے اس کے الفاظ بیر ہیں :

"جوفض عيد الفطرك بعد جيدن لكا تارروز بركهائي توبيد بوراسال روز بركفني ما نندموكا"-

1515 - وَرُوِى عَنِ ابُنِ عُسَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ رَمَضَان وَأَبَعهُ سِنَا من شَوَّال خرج من ذنُوبه كَيَوُم وَللته أمه . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ

" بي في المسائل كروز بركم أوراس كر يورشوال كري ورقب المسائل ا

باب : جو خص ميدان عرفات مي موجودت مواس كيائي في كدن روزه ركف سيم تعلق ترغيبي روايات اورجو خص ميدان عرفات مي موجودت واس كيائي في كان كام انعت كي بار ي من جو كيوم تقول به اورجو خص بنج كرف كي ميدان عرفات من موجود مؤاس كي لي إس كام انعت كي بار ي من جو كيوم تقول به المن الله عن أبي قَتَادَة وَضِي الله عَدْ قَالَ سُئِلَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَوْم يَوْم عَوْفَة قَالَ يكفر السّنة الْمَاضِية والباقية

رَوَاهُ مُسُلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَابُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفْظِهِ إِن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامِ يَوْم عَرَفَة إِنِّي أَحْتسب على الله أن يكفر السِّنة الَّتِيُ بعَده وَالسِّنة الَّتِيْ قبله

ﷺ جعزت ابوقادہ ٹنگٹنیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگٹیا ہے عرفہ کے دن روز و رکھنے کے بارے میں دریافت کیا کمیا تو آپ نگاٹیا نے ارشادفر مایا نیپرگزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہون کا کفار و بن جاتا ہے''

بیروایت امام سلم نے تقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤڈ امام نسانی امام ابن ماجداورامام تر ندی نے بھی نقل کیا ہے ان کی روایت کے الفاظ ہیر ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْتِیْم نے ارشاد فر مایا:

''عرفہ کے دن کے روزے کے بارے بین بھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بیامید ہے کہ بیاس کے بعد کے ایک سال اور اُس سے پہلے کے ایک سال کے گٹا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے'۔

1517 - وروى ابْسن مَاجَه اَيَضًا عَن قَتَادَة بن النَّعْمَان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ سنة اَمَامه وَسنة بعده

ﷺ ام ابن ماجہ نے 'حضرت قادہ بن نعمان ڈٹٹٹڈ کا یہ بیان قل کیا ہے: میں نے نبی اکرم مُٹٹٹٹٹ کویہ ارشادفر ماتے ہوئے مناہے: ''جوشف عرفہ کے دن روز ہ رکھے' تو یہاس کے اُس ایک مال کے اور اُس کے بعدوا لے ایک سال کے (گناہوں کا) کفارہ بن جاتا ہے''

1518 - رَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَامَانِيُّ آن عبد الرَّحُمن بن آبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دخل على عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوْم عَرَفَة وَهِي صَائِمَة وَالْمَاء يرش عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا عبد الرَّحْمن أفطرى فَقَالَت أفطر وقد سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن صَوْم يَوْم عَرَفَة يكفر الْعَام الَّذِي قبله \_ رَوَاهُ أحْمد وَرُواته ثِقَات مُحْسَج بهم فِي الصَّحِيْح إلَّا آن عَطَاءِ الْخُرَامَانِي لم يسمع من عبد الرَّحْمن بن أَبِي بكر

ﷺ عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: حصرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر چھڑ 'سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھ کی خدمت میں عرف کے دن حاضر ہوئے 'تر سیدہ عائشہ بڑھ کھنانے روزہ رکھا ہوا تھا'اوراُن پر پانی چھڑ کا جارہا تھا'تو حصرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر بڑھ کڑنے نے ما آب روزہ فتم کردیں توسیدہ عاکشہ نگافائے جواب دیا: کیامیں روزہ فتم کردوں؟ جبکہ میں نے نبی اکرم مان کا کوبیہ ارشادفرہ سے بوٹ ساہے:

، عرفه کے دن کاروزہ اُس سے پہلے کے ایک سال (کے گنا ہوں کا) کفارہ بن جاتا ہے''

بدروایت امام احد نفل کیا ہے اس کے تمام راوی تقدین اوران سے استدلال کیا گیا ہے صرف بد بات ہے کہ عطاء خراسانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر دلائوں سے سائے نہیں کیا ہے۔ خراسانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر دلائوں سے سائے نہیں کیا ہے۔

رَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ سهل بن سعد رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَهُ غَهْ لَهُ ذَلْب سنتَيْن متتابعتين . رَوَاهُ اَبُو يعلى وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْح

و و معرت الله بن سعد الفائزروايت كرتے بين : بي اكرم نافل نے ارشاوفر مايا ب:

"جوفف عرفہ کے دن روز ورکے اس کے سلسل دوسالون کے گناہوں کی معفرت ہو جاتی ہے"

بدروایت امام ابویعنی نے فقل کی ہے اور اس کے رجال سے حرجال ہیں۔

1520 - وَعَنْ آبِي سَمِيْدِ الْمُحُدُّرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْم عَرَكَة غَفر لَهُ سنة آمَامه وَسنة خَلِفه وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفر لَهُ سنة .

رَوَاهُ الطُّبُرِّ انِي فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

ود معربت ابوسعيد خدري الألازوايت كرت بين : ني اكرم الله الد ارشادفر ماياب:

''جو شخص عرفہ ہے دن روز ہ رکھے اس کے اس سے پہلے کے اوراس کے بعد کے ایک ایک سال کے عمنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جو شخص عاشور ہ کے دن کاروز ہ رکھے اس کے ایک سال کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے''

بدردایت امامطرانی فی محم اوسط میں حسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

1521 - وَعَنْ مَسْرُوق آنه دخل على عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا يَوْم عَرَفَة فَقَالَ اسقونى فَقَالَت عَائِشَة يَا غُلَام اسْقِهِ عسلا ثُمَّ قَالَت وَمَا آنْت بصائم يَا مَسْرُوق قَالَ لَا إِنِّى آخَاف آن يكون يَوْم الْاَضْحَى فَقَالَت عَائِشَة لَكُم اسْقِهِ عسلا ثُمَّ قَالَت وَمَا آنْت بصائم يَا مَسُرُوق قَالَ لَا إِنِّى آخَاف آن يكون يَوْم الْاَضْحَى فَقَالَت عَائِشَة لَلْه لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّهَا عَرَفَة يَوْم يعرف الإمّام ويَوْم النَّحْر يَوْم ينْحَر الإمّام أوما سَمِعت يَا مَسُرُوق آنَ رَسُولُ الله مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم كَانَ يعدله بِالله يَوْم . رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَالْبَيْهَةِي

ﷺ مسروق بیان کرتے ہیں ۔ ووعرفہ کے دن سیدہ عائشہ بڑھ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ہو لے جھے ہو پہنے کے النے دین توسیدہ عائشہ بڑھ کا اے شہد ہینے کے النے دین توسیدہ عائشہ بڑھ کا اے مسروق اسے شہد ہینے کے لئے دوا پھرسیدہ عائشہ بڑھ کا اے مسروق اسے مسروق اسے کے اسے شہد ہینے کے لئے دوا پھرسیدہ عائشہ بڑھ کا ان نہ ہو توسیدہ عائشہ بڑھ کا نے دوزہ نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا جی نہیں ایجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آج عیداللہ کی کا دن نہ ہو توسیدہ عائشہ بڑھ کا نے دوزہ نہیں ہے عرفہ کا دن نہ ہو توسیدہ عائشہ بڑھ کا این وہ ہوتا ہے بھی دن کوا مام (لیعنی حاکم وقت) نے عرفہ کا دن قرار دیا ہوا در قربانی کا دن وہ ہوتا ہے بھی دن کوا مام (لیعنی حاکم وقت) نے عرفہ کا دن قرار دیا ہوا در قربانی کا دن وہ ہوتا ہے بھی دن امام قربانی کرتا ہے اے مسروق اکیا تم نے یہ بات نہیں گئے ہے؟

"فی اکرم من الفظم نے اِس دن (لیعن عرف کے دن) کے روزے کو ایک ہزار دن کے برابر قرار دیا ہے'

يدوايت المام طُرانى في بخم اوسط مين حن سند كرماته قل ك بئاستهام يهل في كان كان كان بهروايت المام طُرانى في بخم 1522 - وَفِسَى دِوَايَدٍ للبيهقى: قَالَت كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيبًام يَوْم عَرَفَه كصيام ف يَوُم

ام بیمنی کی ایک روایت میں بیرالغاظ میں:سیّدہ عائشہ ڈنگائے فرمایا: تبی اکرم ٹاٹیا عرفہ کے دن کے روز ہے کو ایک ہزارون کے روز ہے کہ کا نیر قر اردیتے تھے''۔ کوایک ہزارون کے روز وں کی مانٹرقر اردیتے تھے''۔

1523 - وَعَنُ سَعِيدِ بِن جُبَيرِ قَالَ سَالَ رجل عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعدله بِصَوْم سنتين

رَوَاهُ الطّبَرَالِي فِي الْآوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسّنٌ وَهُوّ عِنْدُ النَّسَائِي بِلَفْظ منة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ من رِوَايَةٍ رشدين بن سعد

بدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں رشدین بن سعد کے حوالے ہے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1525 - وَعَنْ آبِى هُمَرُيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة . رَوَاهُ آبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه . وَرَوَاهُ الطَّبُرُانِيّ فِي الْاَوْسَطِ عَن عَائِشَة

قَالَ الْحَافِظِ اخْتَلْفُوا فِي صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة فَقَالَ ابْن عمر لم يَصَمَّه النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ابْنُ عَمر لَم يَصَمَّه النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ابْنُ الرَبِيرِ وَعَائِشَة ابْنُ الرَبِيرِ وَعَائِشَة بِصُومان يَوْم عَرَفَة

وَرُوِى ذَلِكَ عَن عُشَمَان بن آبِي العَاصِي وَكَانَ اِسْحَاق يعِيل اِلَى الصَّوِم وَكَانَ عَطَاءٍ يَقُولُ اَصوم فِي الشتَاء وَلَا اَصوم فِي الصَّيف وَقَالَ قَتَادَة لَا بَأْس بِهِ إِذَا لم يضعف عَن الدُّعَاء

وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَحبِّ صَوِّم يَوُم عَرَفَة لغير الْحَاجِ فَأَمَا الْحَاجِ فَأَحَبُّ اِلَى أَن يفُطر لتقويته على الدُّعَاء وَقَالَ احْمد بن حَنَبَل اِن قدر على أَن يَصُوم صَامَ وَإِن أفطر فَذَٰلِكَ يَوْم يَحْتَاجٍ فِيْهِ إِلَى الْقُوَّة میں حضرت ابو ہر رہے ہوں انگائٹ بیان کرتے ہیں: کا کرم میں تھائے عرفہ میں عرفہ کے دن روز ہ رکھنے ہے منع کیا ہے۔ بیر روایت امام ابوداؤ دُامام نسائی اور امام ابن خزیمہ نے اپنی ''صحح'' میں نقل کی ہے' اے امام طبر انی نے مجم اوسط میں سیدہ ماکٹہ نگائٹا کے حوالے نے نقل کیا ہے۔ ماکٹہ نگائٹا کے حوالے نقل کیا ہے۔

مافظ فرماتے ہیں :عرفہ کے دن عرفہ میں روز ہ رکھنے کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بُنَافِهَا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّافِیْم نے حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ 'حضرت عمر ڈٹاٹنڈ 'حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے اس دن روز دنیس رکھااور میں بھی اِس دن روز دنیس رکھتا۔

امام ما لک اورسفیان توری نے اس ون روزہ نہ رکھنے کواختیار کیا ہے البتہ حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھ اور سیدہ عاکشہ مدیقہ بڑھام فہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

عثان بن ابوالعاص کے حوالے سے میہ بات نقل کی تی ہے: اسحاق کامیلان روز ہ رکھنے کی طرف تھا اور عطاء بیفر ہاتے ہتھ میں سر دیوں کے موسم میں بیروز ہ رکھ لیتا ہوں اور گرمیوں کے موسم میں روز وہیں رکھتا ہوں۔

تادہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آدی دعا کرنے کے والے سے کزورند ہوجائے۔

امام شانعی فرماتے ہیں: عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس شخص کے لئے مستحب ہے جوجا بی نہ ہو جہاں تک حاجی کاتعلق ہے تومیر بے نزد یک پہندیدہ بات بیہ ہے کہ وہ (اس دن میں) روزہ نہ رکھنے تا کہ دہ دعاکے لئے قوت حاصل کرے۔ حضاری بیندیدہ بات ہے کہ وہ (اس دن میں) روزہ نہ رکھنے تا کہ دہ دعاکے لئے قوت حاصل کرے۔

امام احمد بن منبل فرماتے ہیں: اگروہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہواتو روزہ رکھ لے اور اگر اسے اس دن توت حاصل کرنے کی ضرورت ہواتو بھرروزہ ندر کھے۔

## 6 - الترغِيب فِي صِيام شهر الله المحرم

باب: الله کے مہینے محرم کے روز وال کے بارے میں ترغیبی روایات

1526 - عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِى السَّلَهُ عَسُهُ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله المحرم وَأفضل الصَّلاة بعد الْقَرِيضَة صَلاة اللَّيْل

رَوَاهُ مُسْلِم وَاللَّفُظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِلِي وَالنَّسَائِيِّي وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِالْحِيْصَار ذكر الصَّلاة

ود الوهريه التفروايت كرتي بين: في اكرم الله في الرم الله المرام الله في الرم الله في المرام الله في المرام الم

"رمفهان کے بعدسب سے زیادہ فضیات والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے بین اور فرض نماز کے بعدسب سے زیادہ فضیات والی نماز رات کے وقت (نقل کے طوریر)ادا کی جانے والی نمازے "

بدردایت امام سلم نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ اُنھی کے قل کردہ ہیں اسے امام ابوداؤ ڈامام تر ندی امام نسائی نے قل کیا ہے امام ابن ماجہ نے اسے اختصار کے ساتھ صرف ٹماز کے ذکر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

1527 - وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَهُ رِجِل فَقَالَ آى شهر تَأْمُرِنِي آن اَصوم بعد شهر رَمَضَان فَقَالَ لَهُ

بدروایت الام مسلم نے نقل کی ہے۔

1533 - وَعَسَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَم يكن يتوخى فضل يَوْم على يَوْم بعد وَمَضَانَ إِلَّا عَاشُورَاء . وَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الْآوْمَ طِ وَإِسْنَاده حسن بِمَا قبله

۔ وہ جاتا ہے اور معرت عبداللہ بن عمیاس بڑھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناڈھٹا رمغمان کے بعد کس ایک دن کی نعبیلت اہتمام کے ساتھ حاصل کرنے کے لئے اہتمام نبیس کرتے تنے صرف عاشورہ کے دن کامعاملہ مختلف ہے'

بدروایت امام طبرانی فے جم اوسط میں نقل کی ہے اوراس کی سندحس ہے۔

. 1534 - وَعنهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ ايَّطًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِيَوْم لمصل على يَوْم في الصّيام إلَّا شهر دَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينُ وَالْبَيْهَ فِي ورواة الطَّبَرَانِي نِفَات فِي الصّيام إلَّا شهر دَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينُ وَالْبَيْهَ فِي ورواة الطَّبَرَانِي نِفَات فِي الصّيام إلَّا شهر دَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكِينُ وَالْبَيْهَ فِي ورواة الطَّبَرَانِي نِفَات فِي السّيام إلَّا شهر دَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء . رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْمُعَالِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

"کوئی بھی دن ایسانہیں ہے ،جس کوروز و رکھنے کے حوالے سے دیگردنوں پرفضیلت حاصل ہوالدی رمضان کے مہینے اور عاشور دیکے دن کامعاملہ مختلف ہے "

يدوايت المام طبرانى في جم كيرين قلى باورام بيل في النائم عنه قال وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْم 1535 - وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدُّوِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ سنة آمَامه وَمنة تَحلفه وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة غفر لَهُ سنة آمَامه وَمنة تَحلفه وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَتقدم عَرَفَة عَفر لَهُ سنة آمَامه وَمنة تَحلفه وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاء غفو لَهُ سنة . رَوَاهُ الطَّبَوَانِي بِاسْنَادٍ حَسَنٌ وَتقدم

''جوخص عرفہ کے دن روزہ رکھ لئا اس مخص کے اُس سے پہلے کے آیک سال اور اُس کے بعد کے ایک سال کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'اور جوخص عاشورہ کے دن کاروزہ رکھے اُس کے ایک سال کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'' مغفرت ہوجاتی ہے'اور جوخص عاشورہ کے دن کاروزہ رکھے' اُس کے ایک سال کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'' بیدروایت امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے' اور بیراس سے پہلے گزرچکی ہے۔

1536 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أوسع على عِبَاله وَآهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ سَائِر سنعه . رَوَاهُ الْبَيْهِ فِي وَغَيْرِهِ من طرق وَعَنْ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقَالَ الْبَيْهِ فِي هَذِهِ الْإَسَانِيد وَإِن كَانَت صَعِيفَة فَهِي إِذْ ضم بَعْضها إلى بعض أخذت قُوّة وَاللَّهُ آعُلَمُ وَقَالَ الْبَيْهِ فِي خَرْت الإبريه مِنْ اللهُ عَلَيْمُ كَارِهُ مَالِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# 1 - التَّرْغِيْب فِي صَوْم شَعْبَان

# وَمَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَفضل لَيْلَة نصفه باب اشعبان كروزول مصمتعلق ترغيبي روايات

شعبان میں نبی اکرم سُکُافِیْم کے روزے رکھنے ہے متعلق جو پچھ منقول ہے نیزنصف شعبان کی رات (شب برأت) کی

1537 - عَـن ٱسَــامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لم ارك تَصُوم من شهر من الشَّهُور مَا يَصُوم من شعُبَان قَالَ ذَاك شهر يغُفل النَّاس عَنهُ بَيْن رَجَب ورمضان وَهُوَ شهر ترفع فِيهِ الْأَعْمَال اِلْي رب الْعَالِمِينِ وَأَحَبُّ أَنْ يُرفِع عَمَلِي وَأَنَا صَائِم - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ :

د حضرت اسامد بن زید بن الله بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کوکسی بھی مہینے میں استے روزے رکھتے ہوئے نہیں ویکھا' جینے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم منابع ارشاد فرمایا: بدایک ایسام بینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں میر جب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ ایک ایسامہینہ ہے جس میں اعمال متمام جہانوں کے یروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میراعمل اوپر جائے تو میں نے روز ہ رکھا ہوا ہو''

بدروایت امام نسائی نے قتل کی ہے۔

1538 - وَرُوِى عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم وَكَا يفُطر حَتَى نَقُول مَا فِي نفس رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يفُطر الْعَامِ ثُمَّ يفُطر فَلَا يَصُوم حَتَى نَقُول مَا فِيُ نَفِسه أَن يَصُوم الْعَام وَكَانَ آحَبُ الصَّوْمِ اِلَّذِهِ فِي شَعْبَانِ . رَوَاهُ آحُمد وَالطَّبَرَانِي

کی اکس بن مالک دانشوبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافِقِ مسلسل نفلی روز ہے کے تھے کوئی نفلی روز ہ ترک نہیں کرتے تھے پہاں تک کہ ہم ہیں چتے تھے کہ ہی اکرم نگانی اس سال کوئی نفلی روز ہ ترک نہیں کریں گے 'پھر آپ ناٹی نفلی روز ہ ر کھنا ترک کردیے تھے اور کوئی روز ہ بیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم بیسو چتے تھے کہ اس سال نبی اگرم منافیق کوئی نفلی روز ہ نیں . رکیس سے اور بی اکرم نوانی کے شرور میک سب نے زیادہ پیشد بدہ فلی روز ہے شعبان کے تھے''

مدردایت امام احمدادرا مام طبرانی نے قال کی ہے۔

1539 - ودوى اليِّرْمِ إِنَّ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آى الصَّوْمِ أفضل بعد رَمَطَان قَالَ شَعْبَان لتعظيم رَمَطَان . قَالَ فَآى الصَّدَقَة أفضل قَالَ صَدَقَة فِي رَمَطَان

قَالَ البِّرْمِذِي حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

الم ترزول نے مطرت انس اللہ ایان تال کیا ہے: تی اکرم مُن این کیا کیا کیا ارمضان کے بعد کون سے روز بے زیادہ فضیات رکھتے ہیں؟ آپ مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شعبان کے تا کدرمضان کی تظیم ہو(یااس کی تیاری کی جائے) سائل نے دریادت کیا: کون ساصدقہ زیادہ فضیلت رکھتاہے؟ آپ تا ای ارشادفر مایا: رمضان میں کیا گیا صدقہ" امام تریدی بیان کرتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔

1540 - وَعَنَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُله قَالَت فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَبُ الشَّهُورِ اِلْيُك أَن تصومه شَعْبَان قَالَ إِن اللَّه يَكْتِب فِيْدِ على كل نفس مبتَّة بِلْلَا السَّنة فَاحَبَ أَن بأتيني آجلي وَأَنا صَائِم . رَوَاهُ أَبُوْ يعلى وَهُوَ غَرِيْبٌ وَإِشْنَاده حسن

1541 - وعنها رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم حَتَى نَفُولُ لَا يفطر وَسِفُ طِر حَتَّى نَفُولُ لَا يَصُوم وَمَا رَآيَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمِل صِيَام شهر لَّطَ إِلَّا شهر رَمَضَان وَمَا رَآيَته فِئَى شهر أكثر صياما مِنْهُ فِئَ شَعْبَان

رَوَاهُ السُبَحَادِى وَمُسَلِمٍ وَّابَّوُ دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّوْمِذِيّ وَغَيْرِهمَا :فَالَت مَا رَايَت النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شهر اَكثر صياما مِنْهُ فِي شعْبَان كَانَ يَصُومهُ إِلَّا فَلِيلا بِل كَانَ يَصُومهُ كُله

یدروایت امام بخاری امام مسلم اورامام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام نسائی امام ترفدی اورد میر حضرات نے اسے نقل کیا ہے سیدہ عاکشہ بڑا نیابیان کرتی ہیں: ہیں نے نبی اکرم نگاؤی کواور کسی جمیعے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ منابی اس کے کچھ دنوں کے علاوہ (تقریباً) پورام ہینہ ہی روزے دکھا کرتے ہے۔

1542 - رَفِي رِوَايَةٍ لابِي دَاوُد قَالَت كَانَ آحَبَ الشُّهُودِ اِلْي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يَصُومهُ شَعْبَان ثُمَّ بِصله برمضان

یسو سسبان سے بیر سان اللہ روایت میں برالفاظ میں: سیّدہ عائشہ نَا آبَان کرتی ہیں: نَقَل روزے رکھنے کے لئے بی الفاظ میں: سیّدہ عائشہ نَا آبَان کُرتی ہیں: نقل روزے رکھنے کے لئے بی اکرم سَن اللہ کے زور کے سب نے زیادہ پہندیدہ مہینہ شعبان کا تھا 'آب سَن اللہ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَسُهر اکثر صیاما مِنهُ 1543 - رَفِی رِوَایَةٍ لللنسائی قَالَت لم یکن رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَسُهر اکثر صیاما مِنهُ

لشعبان كَانَ يَصُومهُ أَوْ عامته

ولادی امام نسانی کی ایک روایت میں بیدالغاظ میں: سیّدہ عائشہ ڈگافٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلْفَقْلِم سمی مہینے میں شعبان نے زیادہ نفلی روز نے بیس رکھتے تھے آپ مُلْفِقْلِم بیر پورام ہینۂ یااس کا زیادہ تر حصدرورزے رکھتے تھے۔

1544 - وَفِى دِوَايَةٍ لَـلُبُحَادِى وَمُسْلِم قَالَت لَم يكن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم شهرا آكثر من المعبّان فَالله كَانَ يَصُوم شهرا آكثر من المعبّان فَالله كَانَ يَصُوم شهرا آكثر من المعبّان فَالله كَانَ يَصُوم شهرا وَكَانَ الله كَانَ يَصُوم شهرا وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَا دووم عَلَيْهَا وَإِن قلت وَكَانَ إِذَا صلى صَلَاة داوم عَلَيْهَا وَإِن قلت وَكَانَ إِذَا صلى صَلَاة داوم عَلَيْهَا وَإِن قلت وَكَانَ إِذَا صلى صَلَاة داوم عَلَيْهَا

وہ کہ امام بخاری اورامام مسلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں: سیّدہ عائشہ فی جنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم خارجہ اور کسی بھی مہنے میں شعبان سے زیادہ روز نے رکھتے ہے 'آپ خارجہ استعبان کا تقریباً پورام بیندی روز نے رکھتے ہے 'آپ خارجہ ارشاد فریاتے ہے اتنان ممل کیا کرواجہ نمی تمہاری طافت ہو کیونکہ اللہ تعالی کافضل تم سے منقطع نہیں ہوتا کیونتم اگرا ہے کاشکار ہو جاتے ہوا در نبی اکرم خارجہ کی نہیں کے باقاعد گی سے اوا کیا جائے اگر چہوہ کم ہوئی اکرم خارجہ کوئی فلی عبادت کیا کرتے ہے اتنان کی اکرم خارجہ کوئی فلی عبادت کیا کرتے ہے جاتا عدی سے اوا کیا جائے اگر چہوہ کم ہوئی اکرم خارجہ کوئی فلی عبادت کیا کرتے ہے کا قاعد گی سے اوا کرتے ہے۔

1545 - وَعَنُ أَم سَلَمَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَت مَّا رَايَّت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم شَهْرَيْن مُنَدَابِعِين إِلَّا شَعْبَان ورمضان . رَوَاهُ النِّرُمِيذِي وَقَالَ حَيدِيْتُ حَسَنْ وَابُو دَاوُد وَلَفُظِهِ: قَالَت لَم يكن النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم مِن السِّنة شهرا تَاما إِلَّا شَعْبَان كَانَ يصله برمضان . رَوَاهُ النَّسَائِيّ باللفظين حَمنُعًا

و کھی سیّدہ اُم سلمہ نگانا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم نگانا کو کمجی بھی دوماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا البتہ شعبان اور رمضان کا معاملہ مختلف ہے۔

بدردایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرحدیث حسن ہے اے امام ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

" دہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُنگڑ اپورے سال میں 'کسی مہینے میں 'پورامہینہ روزے نہیں رکھتے تھے'صرف شعبان میں ایبا کرتے تھے' آپ نگڑ آئے اسے دمضان کے ساتھ ملادیتے تھے''یہ

المام نسائی نے ال دونوں روایات کے الفاظ القال کیے ہیں۔

1546 - رَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يطلع الله إلى جَمِيْع علقه لَبُلَة النَّصْف من شعبَان فَيغُفر لجَمِيْع خلقه إلَّا لِمُشُرِكٍ أَوْ مُشَاحِن . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيْحه

ﷺ حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹو نبی اکرم ناٹٹی کار فرمان تال کرتے ہیں: "نصف شعبان کی رات (لیعنی شب براًت میں)اللہ تعالیٰ تمام کلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورا بی ساری مخلوق کی مغفرت کردیتا ہے صرف مشرک اور لا تعلقی اختیار کرنے والے شخص کامعاملہ مختلف ہے'' پیروایت امام طبر انی نے اور امام ابن حبان نے ایق ''صحح'' میں نقل کی ہے۔

1547 - وروى الْبَيْهَ قِلَى من حَلِيْتِ عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّكَامِ فَقَالَ هَاذِهِ لَيُلَة النَّصْف من شعْبَان وَللّٰهِ فِيْهَا عُتَفَّاء مِنَ النَّارِ بِعَدَد شُعُور عنم كلب وَلا ينظر الله فِيْهَا إلى مُشُوك وَلا إلى مُشَاحِن وَلا إلى قَاطع رحم وَلا إلى مُسبل وَلا إلى عَاق لوَالِديهِ وَلا إلى مدمن حمر . فَذكر الحَدِيْتِ بِطُولِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي النهاجر إنْ شَاءَ اللّٰه تَعَالى

الم ميكي في سيده عاكته صديقه في الكار الله على المرم التي الم من التي المرم التي المرم التي المرم التي المرايا:

''جبریل میرے پاس آئے اور ہولے: یہ نصف شعبان کی رات ہے (بینی شب براًت ہے)اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنوکلب کی بحر بیل میرے پاس آئے اور ہولئے: یہ نصف شعبان کی رات ہے آزاد کیا جاتا ہے کیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ کسی مشرک شخص کیا تاراض شخص کی قبط جس کے بالوں کی تعداد میں گا تکبر کے طور پر چا در لٹکانے والے شخص کیا والدین کے نافر مان کیا تا عدگی ہے شراب چینے والے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا''۔

اس کے بعدراوی نے طویل صدیث ذکری ہے جوالتعلق اختیار کرنے سے متعلق باب میں آھے چل کر کمل طور پر آئے گا اگر اللہ نے جا ہا۔

1548 - وروى الإصّام أحْد مد عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يطلع اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى خلقه لَيْلَة النَّصْف من شعْبَان فَيغُفر لِعِبَادِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِن وَقَاتل نفس وَسَلَّمَ قَالَ يطلع اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى خلقه لَيْلَة النَّصْف من شعْبَان فَيغُفر لِعِبَادِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِن وَقَاتل نفس وَسَلَّمَ عَلَى يَعْمُ وَثَنَيْنَ كَواللهُ عَنْ مُ وَثَنَيْنَ كُواللهُ عَنْ مُواللهُ عَنْ مُ اللهُ عَنْ مُعَامِد اللهُ عَنْ مُ وَثَنْ اللهُ عَنْ مُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُواللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُواللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَ

''نصف شعبان کی رات ( لیمنی شب براُت میں )اللہ تعالی اپی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے ادرا پیے سب ہندوں کی مغفرت کردیتا ہے صرف دو بندوں کامعاملہ مختلف ہے ناراضگی رکھنے دالاشخص اورخود کشی کرنے والاشخص''۔

1549 - وَعَنُ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَت قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن اللّيل فصلى فَاطَال السّبُحُود حَثّى ظَنَنْت آنه قد قبض فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ قُمْت حَتّى حركت إبهامه فَتحَرك فَرَجَعت فَسَمعته يَقُولُ فِي سُجُوده أعوذ بعفوك من عقابك وَآعُوذ برضاك من مخطك وَآعُوذ بك مِنك اللّيك لا أحصى ثناء عَلَيْك آنت كمّا أثنيت على نفسك فَلَمَّا رفع رَأسه من السُّجُود وقوغ من صلاته قالَ يَا عَائِشَة آو يَا حميراء أطننت آنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قد حاس بك قلت لا وَالله يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِي طَنَنْت آنَك قبضت لطول سجو ذك فقال آقدُرين آى لَيْلَة هَذِه قلت الله وَرَسُوله أعلم قالَ هذِه لهُلة النّصْف من شعبًان إن الله عَزَ وَجَلَّ سجو ذك فقال آقدُرين آى لَيْلة النّصْف من شعبًان فَيغُفر للمستغفرين وَيرُحَم المسترحمين وَيُوَحر آهُلِ الْحقد يطلع على عباده فِي لَيْلة النّصْف من شعبًان فَيغُفر للمستغفرين وَيرُحَم المسترحمين وَيُوَحر آهُلِ الْحقد كما هم . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي من طَوِيق الْعَلاء بن الْحَارِث عَنْهَا وَقَالَ هذَا مُرْسل جيد يَعْنِي آن الْعَلاء لم يسمع من عَائِشَة وَاللّه سُبُحَانَهُ أعلم . يُقَال خاص بِهِ إذا غدره وَلَمْ يوفه حَقه وَمعنى الحَدِيث أَظننت آننى غدرت بك عَائِشَة وَاللّه سُبُحَانَهُ أعلم . يُقال خاص بِه إذا غدره وَلَمْ يوفه حَقه وَمعنى الحَدِيث أَظننت آننى غدرت بك

مَا سَمِعت آحَدًا يسالَ عَن هٰذَا إِلَّا رجلا سمعته يسالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنا قاعد عِنده فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آى شهر تَامُرنِي أَن أصوم بعد شهر رَمَضَان قَالَ إِن كنت صَالِما بعد شهر رَمَضَان فَصم المحرم فَإِنَّهُ شهر الله فِيْهِ يَوْم تَابَ الله فِيْهِ على قوم وَيَتُوب فِيْهِ على قوم آخرين

رَوَاهُ عسد الله ابن الإمَام أَحْمد عَن غير آبِيه وَالنِّرْمِذِي من رِوَايَةٍ عبد الرَّحْمٰن بن اِسْحَاق وَهُو ابن آبِي شيبَة عَن النَّعْمَان بن سعد عَن عَليّ وَقَالَ حَدِينٌ حَسَنَ غَرِيْبٌ

وہ وہ حضرت علی بڑاؤنے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک خف نے ان سے سوال کیا: رمضان کے بعداورکون سے مہینے کے بارے میں بڑاؤنڈ نے اس سے فرمایا: میں روز نے رکھوں؟ تو حضرت علی بڑاؤنڈ نے اس سے فرمایا: میں نے اس بارے میں کسی بھی گوستا تھا اس شخص نے بی اکرم نوافی اس سے سوال کیا میں اس بارے میں کسی بھی کوسوال کرتے ہوئے میں سنا صرف ایک شخص کوستا تھا اس شخص نے بی اکرم نوافی اس سے مہینے کے اس وقت نبی اکرم نوافی کی سے مہینے کے اس وقت نبی اکرم نوافی کی اے انڈ کے رسول! رمضان کے بعد آپ جھے کون سے مہینے کے بارے میں کہ میں اس میں روز ہے رکھوں؟ تو نبی اکرم نوافی نے ارشاد فرمایا:

''اگرتم نے رمضان کے مہینے کے بعد ہم نے روزے رکھنے ہی ہوں ہوتہ محرم ہیں روزے رکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
کامہینہ ہے اس مہینے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبیق کرتا ہے اوراس مہینے ہیں دوسر بے لوگوں کو توبید کی توبیق دیتا ہے'
بیدروایت امام احمد کے صاحبز اورے عبدالرحمٰن بن
بیدروایت امام احمد کے صاحبز اورے عبدالرحمٰن بن
اسحات سے منقول روایت کے طور پرنقل کیا ہے اور وہ ابن ابوشیہ ہے اس کے حوالے سے نعمان بن سعد کے حوالے سے حضرت
علی بڑا تھے منقول سے امام تر مذی فرماتے ہیں نیرحدیث صن غریب ہے۔

1528 - وَعَلَ جُنُدُب بن سُفْيَان رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَ الصّالِ الصَّلَاةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ الّذِي تَدَعُونَهُ الصّلِ الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الّذِي تَدَعُونَهُ الصّلِ الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الّذِي تَدَعُونَهُ الصّحرم . رَوَاهُ النّسَائِيّ وَالطَّبَرَافِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

علا حضرت جندب بن سفیان بڑا تھ بیان کرتے ہیں: نی اکرم سکا تا ہیں: فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جونصف رات کے وقت اداکی جائے اور دمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت واسلے روزے اللہ کے مسینے کے دوزے میں جسے تم اوگ در مرم '' کہتے ہو''

بدروایت امام نسائل نے اور امام طبر انی نے سے سند سے ساتھ تل کی ہے۔

1529 - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُم عَرَفَة كَانَ لَهُ كَفَّارَة سنتَيْن وَمَنْ صَامَ يَوُمًا من الْمحرم فَلهُ بِكُل يَوْم ثَلَاثُوْنَ يَوْمًا

'' جو شخص عرفہ کے دن روز و رکھتا ہے تو بیاس کے لئے دوسال کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جو شخص محرم کے ایک دن

كاروز وركمنا بي تواس برايك ون كوش بل مي دن كانواب ملايئ

ر در وایت امام طرانی نے جم مغیر میں نقل کی ہے میر دوایت غریب ہے اور اس کی سندایس ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹم بن صبیب نامی راوی کو ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے۔

التَّرْغِيْب فِي صَوْم يَوْم عَاشُورَاء والتوسيع فِيْدِ على الْعِيَال

ہاب:عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے متعلق تربیبی روایات اور اِس دن میں اپنے اہل خانہ پرزیادہ

#### خرج کرنا

1530 - عَنُ آبِي قَتَادَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السَّنة الْمَاضِيَة . رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ وَابْنُ مَاجَةَ وَلَفْظِهِ قَالَ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء إِنِّيُ احتسب على الله أن يكفر السَّنة الَّتِي بعُدهَا

ا الله الله الموقاد و المنظمان كرتے ميں: نبي اكرم مُنَافِقاً ہے عاشورہ كے دن روز ہ ركھنے كے بارے ميں دريافت كيا كيا تو آپ مُنافِقاً نے فرمايا: ' بيگزشته ايك سال كے كنابوں كا كفارہ بن جاتا ہے''

یدوایت امام سلم اورد گیر حضرات نے نقل کی ہے اسے امام این ماجہ نے بھی نقل کیا ہے ان کی روایت کے الفاظ ہے ہیں: "عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالی کے نقل سے بیامید ہے کہ بیاس کے بعدوا لے آیک سال کے گناموں کا کفارہ بن جاتا ہے"۔

1531 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّام رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوُم عَاشُورَاء اَوُ اَمو بصيامه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمال بنائبیان کرتے ہیں: نبی اکرم نظیم نے عاشورہ کے دن روزہ (راوی کوئیک ہے شاید ہیہ الفاظ ہیں:)اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا''۔ بیرروایت ایام بخاری اوراہام مسلم نے نقل کی ہے۔

َ 1532 • وَعَسَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنه سُئِلَ عَن صِيَام يَوُم عَاشُورَاء فَقَالَ مَا علمت اَنَّ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يطُلب فَصَله على الْآيَّامِ إِلَّا الْيَوْمِ وَلَا شهرا إِلَّا الشَّهُر يَعَنِي وَمَضَان – رَوَاهُ مُسْلِم

کا کی حضرت عبداللہ بن عباس کا کھا ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بمیرے علم کے مطابق بی اکرم کا کھی ایک مخصوص دن کی مخصوص فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے ویکر دنوں کو چھوڑ کراس میں روزہ نہیں دکھا صرف اِس دن (یعنی عاشورہ کے دن) کا معاملہ مختلف ہے اِس طرح آپ کا کھی مہینے کے حوالے سے بھی ایسانہیں کیا کیکن اس مہینے کا معاملہ مختلف ہے (داوی بیان کرتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن عباس بھی کی مراورمضان کا مہینے گ

وَذَهُمْ إِلَى لِللَّهُ إِلَى عَيْرِكُ وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسِّينِ الْمُهُملَةِ

و المنظم المنظم

وہد۔ ''ہیں تیری سزاکے مقابلے میں' تیری معافی کی' تیری ناراضگی کے مقابلے میں' تیری رضامندی کی' تیرے مقابلے میں تیری یاہ انگنا ہوں' میں تیری ثنا کاشار نہیں کرسکتا' تو ویسائی ہے' جیسے تو نے خودا پی ثنابیان کی ہے''

برنی اکرم ما بینی ایس می افتا اور جب نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو آپ نا بینی نے فرمایا: اے عائشہ! اے فاتون!

المان کردہی تھیں؟ کہ نمی اکرم ما کا فیل تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی: بی نیں! واللہ تم ایس اللہ! بلکہ
میں نے یہ کان کیا تھا کہ آپ کی روس نہ بھن ہوگئی ہو کیونکہ آپ نے مجدہ بہت طویل کر دیا تھا نمی اکرم می فیل نے دریافت کیا: کیا تم
میانی ہو کہ یہ کون می راف ہے؟ میں نے عرض کی: اللہ اوراس کا دسول زیادہ بہتر جائے ہیں نمی اکرم می فیل نے ارشاد فرمایا: یہ نصف جانی ہو کہ یہ نہوں می راف ہو کر منفرت کرنا ہے اللہ تعالی نصف شعبان کی رات میں اپنے بندوں پرمطلع ہو کر منفرت طلب کرنے دانوں کی رات ہی ایس کی مفرت کردیا ہے بندوں پرمطلع ہو کر منفرت طلب کرنے والوں کی دوری سے تا ہے بندوں پرمطلع ہو کر منفرت طلب کرنے والوں کی دوری سے تا ہے بندوں پرمطلع ہو کر منفرت طلب کرنے والوں کی دوری سے تا ہے بندوں کی ہوئے دوری نے بندوں کی ہوری سے تا ہے جی دوری ہوئی اللہ تھا کہ کے دوری سے تا کہ دوری سے تا کی دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ دوری سے تا کہ دوری سے تا کہ جی دوری سے تا کہ دوری کی ہوری دیا ہے جی دوری سے تا کہ دوری کی ہوری دیا ہے جی دوری سے تا کہ دوری کی ہوری دیا ہے جی دوری دیا ہے جی دوری دیا ہوری دیا ہوری دیا ہے جی دوری دیا ہے جی دوری دوری سے تا ہوری دیا ہوری دیا ہے جی دوری دیا ہے جی دوری دیا ہوری دیا ہوری دیا ہے جی دوری دیا ہے جی دوری دیا ہوری دیا ہوری دیا ہوری دیا ہے دیا ہوری دیا ہے دیا ہوری دی میان کے دوری دیا ہوری دیا ہے دوری دیا ہوری دیا ہ

ے اور عمرہ نے بعنی علامنا می راوی نے سیدہ عائشہ ذاتھ اسے سائے میں کیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

یہ بات کہی جاتی ہے: '' فاس بہ' اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دومرے کے ساتھ عبد شخصی کرے اوراس کا حق پوراادانہ کرے 'تو حدیث کامفہوم بیہ ہوگا کہتم بیدگمان کر دبی تھیں؟ کہ بیس نے تمہارے ساتھ کوئی عبد شکنی کی ہے اور تمہاری مخصوص رات بیس کسی اور بیوی کی طرف چلا گیا ہول بیلفظ 'خ' کے ساتھ ہے'اوراس کے بعد 'س' ہے۔

مَن عَلَى الله عَلَى وَهُوكَ عَن عَلَى رَضِى الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَت لَيْلَة النّصْف من طبّان فَقُومُ وُ النّه السّمَاء اللّهُ الله تَالِكُ وَتَعَالَى يَنوَلَ فِيْهَا لِغُروبِ الشّمَس إلَى السّمَاء الدُّنيَا لَسُعُهُ الْفُووبِ الشّمَس إلَى السّمَاء الدُّنيَا لَسُعُهُ الله وَ مَن مُسْتَعُفُو اللهُ آلا من مستوزق فأرزقه آلا من مبتلى فأعافيه آلا كَذَا اَلا كَذَا حَتَى يطلع الْفَجُر -رَوَاهُ ابُن مَا جَهِ

و معرت على الله أي اكرم الله كايفر مان الله كرتين

" ببنصف شعبان كى رات بهوئوتم الى كى رات بين تواقل اداكرواوراك كدن بيل روز وركهو كونكه الله تعالى الى رات بيل سورج غروب بونيير آسان ونيا كى طرف نزول كرتائ اورقر ما تائے: كياكوئى مغفرت طلب كرنے والا ہے كہ بيل الى كى مدبت 1550: سنن ابن ماجه - كتباب إقامة الصلاة باب مها جا، في ليلة التصف من تعبان - حدبت: 1384 تعب الإيسان للبسريني - ما جا، في ليلة التصف من تعبان - حدبت: 3654 تعب الإيسان للبسريني - ما جا، في ليلة التصف من تعبان مدبت 3654

منفرت کردوں اکیا کوئی رزق ما تنگنے والا ہے کہ میں اس کورزق دول؟ کیا کوئی آز مائش کا شکار ہے کہ میں اسے عافیت عطا کردن؟ کیا کوئی الیما ہے کیا کوئی ویما ہے؟ الیمامنے مسادق تک ہوتار ہتا ہے "۔ بیروایت امام ابن ماجہ نے نقش کی ہے۔

2 - التَّرْغِيُب فِي صَوْم ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر سِيمَا الْآيَّام الْبيض

ہر مہینے میں تین دن بطورِ خاص ایام بیض میں روز ہے رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات

1551 - عَنْ أَبِي هُرِيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث صِيَّام ثَلَاثَة آيًّام

من كل شهر و ركعتي الضُّحَى وَأَن أو تر قبل أن ألَّامٍ . رَوَّاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ وَّالنَّسَائِيُّ

والله والله معرسة ابو مرره والنفيان كرت بين مير في الله العن بي اكرم خليل العني عن اكرم خليل أفي محصة تين بالول كي مدايت كي عن

" ہرمہینے میں تین دن روز ہےر کھنا 'چاشت کی دور کعات اوا کرنا 'اوریہ کہ میں سونے ہے پہلے وتر اوا کرلوں''

سیروابہت امام بخاری امام مسلم اور امام نسائی فال کی ہے۔

1552 - وَعَنْ آبِي السَّرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاث لن ادعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر وَصَلَاة الضَّحَى وَبِآن لَا آنَام حَتَّى أو تو-رَوَاهُ مُسْلِم

الله الله المورداء التحرين المرين المرية بين: مير عبيب (ليني ني اكرم الطفيل) في مجمعة بين بالتون كي تلقين كي تقي ميس جب تك زنده رمون كا أنبيس تركنبيس كرون كا:

> '' ہرمہینے میں تنین دن روز ہے رکھنا' چاشت کی نماز اور میر کدیش وٹر ادا کیے بغیر نہ سووک'' مید است مائن سر

بيروايت امام سلم في فل ك ب-

الله عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم ثَلَاثَة الله من كل شهر صَوْم الدَّهُر كُله-رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

الله الله الله بن عمر والعاص والماس وايت كرت بين: بى اكرم والله في الراشاوفر ما يا ب

'' ہر مہینے میں تین دن روز ہے رکھنا' ہمیشہ (لیتی پورامہینہ)روزے رکھنے کی ما تندہے''

بيروايت امام بخارى أورامام مسلم فقل كي ب

1554 - وَعَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَامَ نوح عَلَيْهِ السَّلام اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّلام اللّهُ مَن كل شهر صَامَ الدَّهُر وَاقطر الدَّهُر

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي إسنادهما أَبُو فراس لم أقف فِيهِ على جرح وَكَا تَعْدِيل وَكَا أَرَاهُ

يعوف وَّاللَّهُ اَعْلَمُ

الله عصرت عبدالله بن عمرو والتنظيمان كرتے ہيں: بنس نے بى اكرم الله كويدار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

ار دورت نوح البنا ابمیشه روزه رکھتے تھے صرف عیدالفطر اور عیدالانی کے دن بیس رکھتے تھے حضرت داؤد البنا نصف زماند اردور کئے تھے (لیمنی ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے )۔ حضرت ابرا ہیم البنا ہر مہینے میں تین (نفلی) روزے رکھتے روزور کئے بچر سے مہیئے کے روزے بھی شار ہوتے تھے اور وہ روزے کے بغیر بھی ہوتے تھے ( کیونکہ ہر نیکی کا اجر دی گنا ہوتا ہے تو تین روزے تیمی روزوں کی مائند شار ہونگے )''

ہوتا ہے و ہیں۔ پر دوایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے امام بیہ فی ان کونقل کیا ہے ان دونوں کی سند میں ایک راوی ابوفراس ہے ہیں اس سے بارے میں کسی جرح یا تعدیل سے داقف نہیں ہوسکا 'ادراس کے بارے میں میں یہ بچھتا ہوں کہ یہ معروف بھی نہیں ہے 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہے 'باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

مع الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَنْ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إلى رَمَضَان فَهاذَا صِيَامِ الذَّهُ رَكُله

رَوَّاهُ مُسْلِم وَآبُو دُاؤد وَالنَّسَائِي

ور حدرت ابوق وو النظار وايت كرت بين: ني اكرم نظام فارشاوفر ما يا ب

" ہر مہینے میں تین روز بے رکھنا اور ایک رمضان اگلے رمضان تک یہ پوراسال روز بے رکھنے کی مانند شارجوگا"۔ بدروایت امام سلم امام ابوداؤ داورامام نسائی نے قتل کی ہے۔

1556 - وَعَـنُ فُرَّة بِن إِيَاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَام ثَلَاثَة آيَام من كل شهر صِيَام الدَّهُر وإفطاره

رَوَاهُ أَخْمَد بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَالْبَرَّارِ وَالطَّبْرَانِي وَابْن حَبَّان فِي صَحِيْحه.

ا الله الله الله المن المنظر والمن المرت بين: في اكرم نظف في الرشادفر ماياب،

'' ہر مہینے میں تین دن روز ہے رکھنا' ہمیشہروڑ ہے رکھنے کی مانند ہوگا'اور (عملی طور پر ) آ دی نے روز ہے ہیں بھی رکھے ہوں تکے''۔

یدردایت امام احمد نے بچے سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کوامام بزار امام طبرانی اور امام این حبان نے اپنی ''میسی نقل کیاہے۔

المَّذِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم شهر الطَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم شهر الصَّبُر وَثَلَاثَة آيَّام مِن كُلِ شهر يلْهِ مِن وحر الصَّئر

رَوَاهُ الْبَوْرَا وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ وَرَوَاهُ آخِمد وَابُن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَقِي الثَّلاثَة من حَدِيْتٍ الْاغْرَابِي وَلَمْ يسموه وَرَوَاهُ الْبَزَّارِ اَيُضًا من حَدِيْتٍ عَلَى

شَهر الْصَّبُر هُ وَ رَمَ ضَان ووحر الصَّدُر هُوَ بِفَتَح الْوَاو والحاء الْمُهُملَة بعدهمَا رَاء هُوَ عَشه وحقده ووساوسه الله عنرت عبدالله بن عباس المنظم وابت كرتے بين: نبى اكرم مَن الله في ارشاد فرمايا ہے: "مبر كے مہينے كروز ب اور ہر مہينے كے بين روز ئے سينے كى الجھن كورخصت كرد ہے ہيں"

بیروایت امام بزار نے نقل کی ہے اس کے رجال صح 'تک کے رجال ہیں' یہی روایت امام احمداور امام ابن حبان نے اپنی' مجح میں نقل کی ہے' امام بیمنی نے بھی اے نقل کیا ہے' ان تینوں نے اے ایک دیباتی سے منقول روایت کے طور پرنقل کیا ہے' کین اس م تام بیان نہیں کیا' جبکہ امام بزار نے اسے حضرت علی منتقول حدیث کے طور پر بھی نقل کیا ہے۔

روایت کے متن میں ندکور''صبر والے مہینے'' ہے مراد رمضان کامہینہ ہے اور روایت کے متن میں ندکور''وحر الصدر' میں و ' زبر' ہے'اوراس کے بعد' ح' جس کے بعد' رہے'اس ہے مراد کھوٹ الجھن اور دسوسے ہیں۔

1558 - وَرُوِى عَن مَيْمُونَة بنت معد رَضِى الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت يَا رَمُولَ اللهِ آفِيْنَا عَن الصَّوْم فَفَالَ من كل شهر ثَلَاثَة آيَّام من اسْتَطَاعَ أن يصومهن فَإِن كل يَوْم يكفر عشر سيئات وينقى من الإثم كمّا ينفى المّاء الثَّوْب . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

ﷺ سیّدہ میمونہ بنت سعد بنی خانبیان کرتی ہیں: انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ ہمیں روزے کے بارے میں ہمائے! تو آپ نلافی نے ارشاد فرمایا:

''جوض ہر مہینے میں تین روز سے رکھ سکتا ہو اُسے ایسا کرنا جا ہیے' کیونکہ ہرا یک دن کے ٹوش میں دی گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گااور آ دی گنا ہوں ہے یوں پاک ہوجائے گا'جس طرح پانی کیڑے کو پاک دصاف کردیتا ہے''۔ بیرروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں نقل کی ہے۔

1559 - وَعَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ من كل شهر ثَلَانَة آبًام فَذَلِكَ صِبَام الذّهُ وَ فَانْول الله تَصُدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر آمُنَالهَا) – الْيَوْم بعشُرّة آبًام

رَوَاهُ آخُمد وَالتِّرُمِذِي وَاللَّفُظ لَهُ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ﴿ وَالْمَا الْحَالِمِ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه ﴿ وَالْمَا الْحَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

'' جو شخص ہر مہینے میں' تین دن روز ہے رہے' تو یہ بمیشہ روز در کھنے کی ما نند ہوگا' اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں' اس کی تقید ایق میں بیآ بہت نازل کی:'' جو شخص کوئی نیکی کرے گا' تو اسے اس کا دس گنا اجر لیے گا''

توایک دن دس دن کے برابر ہوگا (تو تین روزے تیس دنول کے برابر ہوجا کیں گے )۔

بدردایت امام احمد اور امام ترندی نے نقل کی ہے روایت کے بدالفاظ ان کے نقل کردہ بین امام ترندی فرماتے ہیں: بدحدیث حسن ہے اسے امام نمائی امام این ماجہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام این فزیمہ نے اپنی '' سی نقل کیا ہے۔ 1560 - رَفِی دِ وَایْدَةٍ للنسائی من صَامَ ثَلَاثَة أَیّام من کل شهر فَقَدُ تمّ صَوْم الشَّهُر أَوْ فَلَهُ صَوْم الشَّهُر

المنائى كى أيكروايت من سيالفاظ بن

مرور المروز مہینے میں تین روز ہے کھے تو اس نے پورامہینہ روز ہے رکھے (راوی کوشک ہے: شاید بیالفاظ ہیں: )اس کو مینے کے روزوں کا اجر ملے گا''۔ اور ہے مہینے کے روزوں کا اجر ملے گا''۔

رُّونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَ يَصُومُ اللَّهُ عَنَهُ عَن رَجَلَ مِن اَصْحَابِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَ يَصُومُ اللَّهُ عَنْهُ عَن رَجَلَ مِن اَصْحَابِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَ يَصُومُ اللَّهُ وَقَالَ و ددت اَنه لم يطعم الدَّهُو قَالُوا فَنلنبه قَالَ اكثر قَالُوا للسَّانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَ يَسُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَ يَعْمُ لِمَا يلْهِبِ وحو الصَّدُر قَالَ صَوْمَ ثَلَاقَةَ اَيَامَ مِن كل شهر -رَوَاهُ النَّسَائِي لِي عَن اللهُ عَروبِين شَرَّعِيلُ الكِي مَعالَى كَحوالِ سِنْقَلَ كرتے بين: بي اكرم تَلَيُّكُم في اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْمِ

1562 - وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ بَلَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ بَلَ عَلَيْكَ حَظَا وَلِعَينِكَ عَلَيْكَ حَظَا وَإِن لَوْ جَكَ بَلَكَ مَضُومِ النَّهَارِ وَتَقُومِ اللَّيْلُ فُلَا تَفْعَلُ فَإِن لَجَسدكَ عَلَيْكَ حَظَا وَلِعَينِكَ عَلَيْكَ حَظَا وَإِن لَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَظَا وَاللهِ عَلَيْكَ حَظَا وَإِن لَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَظَا وَالْعَينِكَ عَلَيْكَ حَظَا وَإِن لَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَظَا وَاللهِ إِن لَى قُوّة قَالَ فَصِم عَلَيْكَ حَظَا مِن كُل شهر ثَلَاثَة آيَّام فَذَيْلِكَ صَوْمِ اللَّهُ وَلُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِن لَى قُوّة قَالَ فَصِم عَوْمَ اللّهِ السّلامِ صَمْ يَوْمًا وَافُطُو يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى أَحَدُت بِالرُّخْصَةِ

رَوَاهُ البُّخَارِيِّ وَمُسُلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَلَفُظِهِ قَالَ: ذكرت للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمِ فَقَالَ صم من كل عشرة آيّام يَوُمَّا وَلَك عشرة آيّام يَوُمَّا وَلَك عشرة آيّام يَوُمَّا وَلَك عشرة آيّام يَوُمَّا وَلَك البَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ البَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ السَّبُعَة قلت إِنِي أقوى من ذلِك قَالَ فَصم من كل تِسْعَة آيّام يَوُمَّا وَلَك البَّهُ السَّبُعَة قلت إِنِي الرَّي السَّبُعَة قلت إِنِي اللَّهُ السَّبُعَة قلت إِنِي الوَى من ذلِك قَالَ فَصم من كل ثَمَانِيَة آيّام يَوُمًّا وَلَك الجريلُك السَّبُعَة قلت إِنِي الوَى من ذلِك قَالَ عَم يَوُمًا وَأَفْطر يَوُمَّا

ور اندون کے دفت نظی دوزہ رکھتے ہو؟ اور رات کونوافل پڑھتے رہتے ہو؟ تم ایسا نہ کروا کیونکہ تہارے جسم کا بھی تم پرق ہے تہہاری آ کھی ہم پرق ہے تہہاری آ کھی کا بھی تم پرق ہے تہ تہہاری آ کھی ہم برمہینے میں تین دن انظی دوزہ کی دیا کرواور چھوڑ بھی دیا کروا تو ہے پورام ہمیندروزے رکھنے کی ماندہ ہوگا میں نے عرض کی ایار سول اللہ! میرے اندر قوت موجود ہے نہا کہ موزی انظی دوزے رکھوا کے دن روزہ درکھوا ورا کے دن نہ رکھون دن نہ رکھون کی اندر کھون کے مطابق روزے رکھوا کے دن روزہ درکھوا ورا کے دن نہ رکھون دن اور کی بیان کرتے ہیں: ) بعد میں حضرت داور کے اللہ بن عمروزی کھونی کے اور ان کی روایت کے الفاظ ہے ہیں:

سیروریاں ہا ہے۔ ہی اکرم نوائی کے سامنے روزے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بتم ہردی دن بعد ایک روز ہر کھ لیا کروئتہ ہیں باقی نوکا اجرال جائے گا'میں نے عرض کی بمیرے اعداس سے زیادہ قوت ہے تو نبی اکرم نوٹی نوٹی ون روز ہ رکھ لیا کروئتہ ہیں۔ اجرال جائے گا'میں نے عرض کی بمیرے اعداس سے زیادہ قوت ہے تو نبی اکرم نوٹی نوٹی ون روز ہ رکھ لیا کروئتہ ہیں۔ آٹھ دن کا ٹواب ل جائے گا'میں نے عرض کی: میرےائدراس ہے زیادہ توت موجود ہے تو آپ ٹانڈا ہے نر مایا: تم آٹھویں دن روزہ رکھ لیا کروئیا تی سمات دنوں کاتمہیں اجزل جایا کرے گا'میں نے عرض کی: میرےائدراس سے زیادہ توت موجود ہے بھرسلسل بات چیت ہوتی رہی ٔ یہاں تک کہ ٹی اکرم ٹائٹی نے ارشاد فر مایا:

" نھیک ہے! تم ایک دن (تفلی )روز ورکھا کر ڈاورایک دن (تفلی )روز ہند کھا کرؤ'۔

1563 - وَفِيُ رِوَايَةٍ لَهُ اَيْضًا وَلَمُسْلِم اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صم يَوْمًا وَلَك اجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم يَوْمَيْنِ وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم يَوْمَيْنِ وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرَّبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم ارْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم ارْبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرَّبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرُبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرَّبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيق اَكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرَّبَعَة آيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيق الكثر مِن ذَلِكَ قَالَ صم الرَّبَعَة أيَّام وَلَك أَجر مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيق الكُور مِن ذَلِكَ قَالَ يَصُوم يَوْمًا وَيَفْطر يَوْمًا

انبی کے حوالے منقول ایک روایت میں سالفاظ بیں: جوامام سلم فی می نقل کے ہیں:

''نی اکرم نظیم است رکھتا ہوں' نی اکرم نظیم ایک دن روزہ رکھو تتہیں باتی دنوں کا اجزل جائے گا' تو انہوں نے عرض کی : میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم نظیم نے ارشاد قربایا : تم دودن روزہ رکھو بقیہ کا تنہیں اجزل جائے گا' انہوں نے عرض کی : میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم نظیم نے قربایا : تم تین دن روزے رکھو بقیہ کا تنہیں اجزل جائے گا' انہوں نے عرض کی : میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم نظیم نے ارشاد قربایا : تم جاردن روزے رکھو'جو باتی ہوگا' اس کا تنہیں اجرم اسے گا انہوں نے عرض کی انہوں انہیں اجرم سے دیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' نی اکرم نگری اگرم نگری اگرم نگری ایک کا تنہیں اجرام ہوں نے گا

'' پھرتم اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں روز ہ رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت والے طریقے کے مطابق روز ہ رکھو جو حضرت داؤد نالیجا کاروز ہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک دن (نفلی)روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن نبیس رکھتے تھے''۔

1564 - وَفِي أَخُرى لِلْهِ حَارِى وَمُسُلِم قَالَ احبر رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه يَقُولُ لافو من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

وَفِي أَخُورَى لَهُ سُلِم : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلغِنِى آنَك تقوم الكَيْل وتصوم النَّهَاد عُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُردُت بِذَلِكَ إِلَّا الْتَعَيْرِ قَالَ لَا صَامَ مِن صَامَ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ - الْآبَد وَلَيكِن أَدلك على صَوْم الدَّهُر ثَلَاثَة آيَّام مِن كل شهر قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أُطِيق آكثر مِن ذَلِك ....الحَدِيثِث

و امام بخارى اورامام مسلم كى روايت من سيالفاظ بين:

وری اکرم نافیل کویہ بات بتائی گئی: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا تقطیع ہیں: میں دات بھر تو افل پڑھتارہوں گا اوردن کے وقت نفی دوزہ رکھوں گائیس نے بیربات کی ہے تو تی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: کیاتم نے بیربات کی ہے؟ میں نے آپ

م نظر (نفی) روزہ رکھ بھی لیا کر واور ترک بھی کر دیا کرو (رات کے وقت) سوبھی جایا کر واور نظر کھی پڑھ لیا کر واور ترک بھی پڑھ لیا کر واور ترک بھی پڑھ لیا کر واقت بر مہینے میں تین میں دی اور دی کا اجروی گنا ہوتا ہے تو یہ پورام ہیندروزے کے اجرے برابر ہوگا محضرت عبداللہ واقت نے عرض کی: میں سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نے موت کی ایک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نے موت کی دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نہ سے دیادہ کی کوئی تو نی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نے میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ نے میں کی نے موت کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: تم آیک دن روزہ رکھا کر واور ایک دن روزہ رکھا کر واور آیک کا صب سے مناسب طریقہ ہے انہوں نے عرض کی: میں سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: اس سے دیادہ کی کوئی تھی کئی نہیں ہے۔

ا مام مسلم نے بیدالفاظ زائد تقل کیے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرو نظائظ فرمایا کرتے تھے: نبی اکرم مظافظ زائد تل روزوں کے بارے میں جوہات ارشاد فرما کی تھی اگر میں اس کو قبول کرلیتا 'تو پر میر ہے تز دیک اپنے الل خانداور مال سے زیاوہ پسند بدہ ہوتا۔

امام سلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم نائی آئی نے ارشاد فرمایا: جھے بیہ پتا چلاہے کہتم رات بحرنفل پڑھتے ہواورون کونفل روز ہ رکھ لیتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اس کے ذریعے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو نبی اکرم نائی آئی ارشاد فرمایا: جونفس روز اندروزہ رکھتا ہے اس نے (ورحقیقت) روز ونبیس رکھا۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: جو بمیشہ روز ہ رکھتا ہے'اس نے (در حقیقت) روز ونہیں رکھا'لیکن میں تمہاری رہنمائی ہمیشہ روز ہ رکھنے کی طرف کر دیتا ہوں 'ہر نہینے میں تنین دن روز ہے رکھنا' میں نے عرض کی: یار سول اللہ سُلُاتِیْم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں .....الحدیث

1565 - وَعَنْ آبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صمت من الشَّهُر ثَلَاثًا فَصم ثَلَاث عشرَة وَاَرْبِع عشرَة وَحمُس عشرَة

رُوّاهُ أَخْسِمِد وَالنِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةً وَقَالَ النِّرْمِذِي حَدِيْثٍ حسن . وَزَاد ابُن مَاجَه: فَانْزل الله تَصُدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر اَمُثَالهَا) الْآنْمَام فاليوم بِعشْرَة اَيَّام

البوذ رغفاري النور وايت كرتي بين اكرم تنظم في ارشادفر مايا ب

"جبتم نے ہرمہینے میں تین روز ہے رکھنے ہول کو تیرہ جودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھو''

یدروایت امام احمر ٔ امام ترندی ٔ امام نسانی اورامام این ماجه نے نقل کی ہے ٔ امام ترندی فرماتے ہیں بید حدیث سے امام این ماجہ نے بیدالفاظ ذاکر نقل کیے ہیں:'' تو اللہ تعالی نے اس کی تقدیق میں اپنی کتاب میں بیآیت ناز ل کردی: وی سیریں

"جوفض نیکی کرے گا تو أے اِس کادی گنا اجر ملے گا"

(شایدراوی کیتے ہیں:) توایک دن دس دن کے برابر موگا۔

1566 - وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ قدامَة بن ملُحَان عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ وَسَلَمَ يَامُونَ بصيام آبَام البيض ثَلَاث عشرة وَاربع عشرة وَحمْس عشرة قَالَ وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ وَسَلَمُ كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ وَهُو كَهَينَةِ الدَّهُ وَسَلَم كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ وَهُو كَهَينَةِ الدَّهُ وَرَاهُ آبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَلَفَظِهِ زِانَّ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ وَهُو كَهَينَةِ الدَّهُ وَسَلَم كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ الْآلَاثُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ الْآلَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَامُونَا بِهَذِهِ النَّسَائِي عَد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَيَقُولُ هِن صِيَامِ الشَّهُ . قَالَ المسملك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَكَذَا وَقع فِي النَسَائِي عِد النَّسَائِي عَد اللهُ عَنْهُ هَذَكَذَا وَقع فِي النَسَائِي عَد اللهُ عَنْهُ هَاكُذَا وَقع فِي النَسَائِي عَد اللهُ عَنْهُ هَا اللهُ عَلْهُ وَعَلَام اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ هَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَا مَا عَلَاللهُ عِلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ عَن آبِيه

و الله الله الله بن قدامه بن ملحان البين والدكامة بيان قال كرتے بيں : نبى اكرم من الله بيميں ' ايام بيض' كروزے ركنے كا تقلم ديتے تھے لينى تير و چود داور پندر د ( تاریخ كے روزے ركھنا )۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّاثِیْنِ نے قرمایا: ''بید پورام بینتدروزے رکھنے کی مانند ہے''۔ بیرروایت امام ایوداؤ داورا مام نسائی نے نقل کی ہے اوران کی بروایت کے الفاظ ہیں:

'' نی اکرم نن کیا میں ان تین دنوں میں کینی ایام بیش میں روزے رکھنے کا تھم دیتے تھے آپ نن کی فرماتے تھے ۔ یہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے منز ادف ہے''۔

املاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں: امام نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں: عبدالملک بن قدامہ ہے منفول ہے۔ تاہم ورست میہ ہے: میرقبا وہ سے منفول ہے جیسا کے سنن ابوواؤ داور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ندکور ہے سنن نسائی اورامام ابن ماجہ کی ایک روایت میں میرعبدالملک بن ملحان کے حوالے ہے ان کے والد سے بھی منفول ہے۔

1567 - رَعَنْ جريس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَام ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر صِيَام النِّهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَام الْبَسْائِي بِالسَّنَادِ جَيِّدٍ صِيَام النَّسَائِي بِالسَّنَادِ جَيِّدٍ وَسَلَام النَّسَائِي بِالسَّنَادِ جَيِّدٍ وَالْبَيْهَةِيْ

الله الله المريد الله الله الله كارفرمان الله كار تين

''برمہینے میں تین دن روز ہے رکھنا' پورامہینہ روز ہے رکھنے کے مترادف ہے وہ ایام بیش میں کینی تیرہ' چووہ اور پندرہ تاریخ ( کوروزہ رکھنا)''۔

بدروایت امام نسائی نے عمرہ سند کے ساتھ آل کی ہے اور اس کوامام بیجی نے بھی نقل کیا ہے۔

1568 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رجلا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصّيام فَقَالَ عَلَيْك بالهيض ثَلَاثَة آيَّام من كل شهر . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَرُوَاتِه يُقَات

"الكفن في أكرم الله الماسية مروزه وكف كم بارك من وريافت كيا أو آب المالية في ارشادفر ما يا تم يرايام بين ك

روزے رکھنالازم ہے ہر مہینے کے تین دن''

يردايت الم طبرانى في محم اوسطين نقل كى ب اوراس كرراوى ثقدين \_ بدردايت الم طبرانى في محم المسلمين في محموم إلاثنين وَ الْمُحمِيس

باب: پیراورجمعرات کے دن روز ہ رکھنے سے متعلق ترغیبی روایات

1569 • عَنْ اَبِي خُسرَيْرَة دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ دَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تعوض الْآغُمَّال يَوْم إِلانَهُنِ وَالْنَحِيسِ فَاحَبٌ أَن يعرض عَمَلَى وَأَنا صَائِم . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ الله المريه والمنظر المريم المنظر كالم المنظم كاليفر مان تقل كرتي بين المرم المنظم كاليفر مان تقل كرتي بين ا

" بیرادرجعرات کے دن اعمال (الله تعالیٰ کی بارگاه میں) پیش کے جاتے ہیں تو مجھے رہے بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال پش کیے جا کیں تو میں نے روز ورکھا ہوا ہو"۔

رروایت امام ترندی نے تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میرحدیث حسن فریب ہے۔

1570 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة وَصِبَى اللَّهُ عَنْهُ إَيْطًا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَمَ كَانَ يَصُومِ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيس فَقِيلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومِ الِاثْنَيْنِ وَالْمَحَمِيس فَقَالَ إِن يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْمَحَمِيس يَعْفُرُ اللَّه فِيهِمَا لكل مُسْلِم إلَّا مهتجرين يَقُولُ دعهما حَتى يصطلحا

رَوَاهُ ابْسَ مَسَاجَهِ وَرُوَاتِهِ ثِلْقَات وَرَوَاهُ مَالَك وَمُسْلِع وَّابُوْ دَاؤُد وَالْتِرُمِذِي بِالْحِيْصَادِ ذكر الصَّوْم وَلَفظ مُسْلِم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرض الْاعْمَالِ فِي كُلِ اثْنَيْنِ و حميس فَيغفر الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ الْيَـوُم لَـكُلُ امرىء لَا يُشُوكَ بِاللَّهِ شَيُّنًا إِلَّا امْرا كَانَت بَيْنه وَبَيْن آخِيُه شَحْنَاء فَيَقُولُ اتْرُكُوا هِذَيْن حَتَّى يصطلحا . وَلِمَى رِوَايَةٍ لُّـهُ: تفتح أَبُواب الْجَنَّة يَوُم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَيغُفُر لكل عبد لا يُشُرك بِاللَّهِ شَيِّنًا إلَّا رجلا كَانَ بَيْنه وَبَيْن آخِيه شَخْنَاء .... الحَدِيثُ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَلَفُظِه قَالَ: تنسخ دواوين آهُلِ الْأَرْض فِي دراوين أهُـلِ الْسَمَاء فِي كل اثْنَيْنِ وحميس فَيغُفر لكل مُسُلِم لَا يُشُرك بِاللَّهِ شَيْنًا إِلَّا رجلا بَيْنه وَبَيْن آخِيه

الله الله العربيره الثانويريره الثانويرية المرين المرم التي المرم التي المراجع الت كدن روز وركها كرت يتفاعرض كي كئ بيارمو ل الله! آپ (اہتمام کے ساتھ ) ہیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم مُنْ اَنْتِیْمَ نے ارشاد فر مایا: ہیرادر جمعرات کا یہے دن مِن ان دنوں میں اللہ تعالی ہرمسلمان کی مغفرت کر دیتا ہے البت آپس میں التعلقی اختیار کرنے والوں کا معاملہ مختلف ہے اللہ تعالی مديث1570: بنن الدارميُّ - كتباب البصلاة ُ بايب في حيام يوم الاثنين والغبيس - حديث:1749بنن ابن ماجه - كتباب العبام باب مبيام بوم الاثنين والغبيس " حديث:1736مسبند أحبد بن حتيل " مستدالاتصار أ حديث أمامة بن زيد صب رسول الله مسلى الله عليه وسلهم - حديث: 21244البسعجه الكبير للطيراني - يسقية السيم "باب الواو " أسساء بنست وائلة بن الأملع حديث:18095/

فرما تا ہے: ان دونوں کوایسے بی رہنے دو جب تک میل تبیں کرتے"۔

بيروايت المام اين ماجد في الله المادراس كراوى أقدين ..

۔ پیروایت امام ما لک امام سلم اورامام ابوداؤ دیے نقل کی ہے امام ترندی نے اسے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں روز ر رکھنے کا ذکر ہے امام سلم نے بیالفاظ آل کیے ہیں:

''نی اکرم کوئی آبسے ارشاد فرمایا: ہر پیراور جعمرات کے دن'ا عمال (اللہ تعالی بارگاہ میں) پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالی ان دن میں' ہراس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے' جو کسی کو اللہ کاشریک نہ تھیمرا تا ہوالبتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے' جواپے کسی بھائی کے ساتھ نارائٹنگی چل رہی ہواللہ تعالی فرما تا ہے: اِن دونوں کواس وقت تک یوں ہی رہنے دو جب تک پیس کر لیتے'''۔' اُنہی کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' بیراورجعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہراس بندے کی مغفرت ہوجاتی ہے'جو کسی کواللہ کا شریک قرار نہ دیتا ہو'البنتہ اس شخص کامعاملہ مختلف ہے'جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ٹارانشگی جل رہی ہو'' .....الحدیث

بدروایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اور بیالفاظ ان کے نقل کر دہ بین وہ بیان کرتے ہیں: اہل ذین کے دیوان اہل آ مانوں کے دیوانوں میں ہر بیراور جمعرات کے دن نتقل ہوتے ہیں تو ہرا لیے مسلمان کی مغفرت ہوجاتی ہے جو کسی کواللہ کا شریک قرار ندویتا ہوا آبستہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جس کی اپنی بھائی کے ساتھ تار اُنسٹی چل رہی ہو"۔

1571 - وَعَنُ أُسَامَة بِنَ زِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُوم حَتَّى لَا تكاد تفطر وتفطر حَتَّى لَا تكاد تَصُوم إِلَّا يَوْمَيْنِ إِن دِخلا فِي صِيامك وَإِلَّا صِمتهما قَالَ آى يَوْمَيْنِ قلت يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس عَتَى لَا تكاد تَصُوم إِلَّا يَوْمَيْنِ إِن دِخلا فِي صِيامك وَإِلَّا صِمتهما قَالَ آى يَوْمَيْنِ قلت يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس قَالَ ذَلِكَ يَوْمَانِ تعرض فِيهِمَا الْاعْمَالِ على رب الْعَالَمِين فَآحَبُ أَن يعرض عَمَلى وَأَنَا صَائِم

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِتي وَفِي إِسْنَاده رجلانِ مَجْهُولًانِ مولى قدامَة وَمولى أُسَامَة

کی جارت اسامہ بن زید جی بیان کرتے ہیں : میں نے عرض کی نیاد سول اللہ! آپ نظی دوزے رکھنا شروع کرتے ہیں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نظی دوزے در کیس کے اور پھرتزک کر دیتے ہیں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نظی دوزے در کھیں گے ہی نہیں البتہ دو دنوں کا معاملہ مختلف ہے اگر تو یہ (دودن) آپ کے معمول کے دوزوں کے در میان آجا کیں کو تھیک ہے ور نہ آپ ان دودنوں میں اہتمام کے ساتھ دوزوں در کھتے ہیں جی اگرم نگر اللہ خوات کا دن جی دودن جو جس سنے عرض کی بیراور جسم اس کی اگر میں اس کے عرات کا دن جی اگر میں ایک ارشاد فر مایا: یہ دودن ایسے ہیں جن میں اعمال نمام جہانوں کے پروردگار کے ساسے پیش کیے جاتے ہیں تو بین ہے جو در دکھا ہوا ہوں۔

بدروایت امام ابودهٔ وُ دُامام نسائی نے نقل کی ہے اس کی سند میں وہ مجبول راوی ہیں ایک قد امد کا غلام اور دوسر احصرت اسامہ

بن زيد شيخيا كاغلام-

. 1572 - وَرَوَاهُ ابْس خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ عَن شُرَحْبِيْل بن سعد عَن أَسَامَة قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

بیان کرتے ہیں: نمی اکرم تالظ میں اور جمعرات کے دن روز ہ رکھتے تھے اور بیار شادفر ماتے تھے: ''ان دودنوں میں اعمال (اللہ تعالی کی بارگاہ میں ) پیش کیے جاتے ہیں''۔۔

1573 - وَعَـنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تعرض الْآغُمَال يَوْم الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَمَنُ مُسْتَغُفِر فَيغُفر لَهُ وَمَنْ تائب فيتاب عَلَيْهِ وَيرد اَهْلِ الْضغائن بضغائنهم حَتى يتوبوا دَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَرُوَاتِه ثِقَاتِ

الله الله المراجع المراجع المراجع المنظم كاليفرمان المرت إلى:

" پیراور جمعرات کے دن اعمال (اللہ تعالی کی بارگاہ میں ) پیش کیے جاتے ہیں' تو کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کہ اس کی مغفرت کردی جائے؟ کیا کوئی تو ہے کرنے والا ہے؟ کہاس کی تو بیقول کی جائے؟ البتہ یا جمی رجش رکھنے والوں کو اُن کی رجش سمیت واپس کردیا جا تا ہے جب تک وہ تو بہیں کرتے ''۔

بدروایت امام طبرانی نے فقل کی ہے اوراس کے راوی ثقه ہیں۔

1574 - وَعَسُ عَائِشَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحَرَّى صَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ . رَوَاهُ النِّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

会 سیّدہ عائشہ صدیقہ بنگا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنْ پیراور جعرات کے دن اہتمام کے ساتھ روز ہ رکھا کرتے

بدروایت امام نسانی اور امام ابن ماجد نے قل کی ہے امام ترندی نے بھی اس کوقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصد برے حسن غریب

4 - التَّرْغِيب فِي صَوْم الْأَرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والاحد وَمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَن تَخْصِيص الْجُمُعَة بِالصَّوْم أَو السبت باب: بدھ جعرات جعداور ہفتہ کے دن روز ہ رکھنے سے متعلق تر غیبی روایات

نیز جمعہ یا ہفتہ کے دن کؤروز ہ رکھنے کیلئے مخصوص کرنے کی ممانعت کے بارے میں 'جو پچھ منقول ہے 1575 - رُرِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُم الْأَرْبَعَاء وَالْخَمِيسِ كتبت لَهُ بَرَاءَ ة مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ أَبُو يعلى

الله عضرت عبدالله بن عباس تظاروايت كرتے بين: في اكرم مَنْظُ في ارشادفر مايا ہے:

"جو تفس بدھاور جمعرات کے دن ( نغلی )روز ور کھتا ہے اس کے لئے جہنم سے ہراًت نوث کرلی جاتی ہے " بدروایت امام ابو یعلیٰ نے تفل کی ہے۔

1576 - وَرُوِى عَندُهُ اَيُرَضًا قُدالَ قَدالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ الْآرُبَعَاء وَالْنَحِيس وَالْجُمُعَة بني اللّٰهَ لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّة يَرِي ظَاهِرِه من بَاطِنه وباطنه من ظَاهِرِه

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ مِن حَدِيْثٍ آبِي أَمَامَة

ولا الله حضرت عبدالله بن عباس والإروايت كرتے بين: ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا ہے:

''جو تحض بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روز ورکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت ہیں گھر بتادیتا ہے جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے''

بدروایت امامطبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوچم کبیر میں حضرت ابوا مامہ دان شا سے قال کیا ہے۔

1577 - وَرُونَى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَهُ سِمَعِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من صَامَ الْاَرْبَعَاء وَالْحَمِيسِ وَالْجُمُعَة بنى اللّٰه لَهُ قصرا فِي الْجَنَّة من لُؤُلُو وَيَاقُونَ وَزَبَرُ جَد وَكتب لَهُ بَرَاءَ ة مِنَ النَّارِ وَالْجَمِيسِ وَالْجُمُعَة بنى اللّٰه لَهُ قصرا فِي الْجَنَّة من لُؤُلُو وَيَاقُونَ وَزَبَرُ جَد وَكتب لَهُ بَرَاءَ ة مِنَ النَّارِ وَالْعَبَرَانِيّ فِي الْإَوْسَطِ وَالْبَيْهَةِيّ

'' جو تخفس بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھتا ہے اللہ تغالی اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت اور زیرجد سے بنا ہوا محل بنا دیتا ہے اور اس کے لئے جہنم ہے براکت نوٹ کر لیتا ہے''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں اورامام بہتی نے بھی نقل کی ہے۔

1578 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صَامَ الْآدُبَعَاء وَالْحَبِيسِ وَيَوْمِ الْجُمُعَة ثُمَّ تصدق يَوْمِ الْجُمُعَة بِمَا قل اَوْ كثر غفر لَهُ كل ذَنْب عمله حَتَّى يصير كَيُوْم وَلدته أمه من الْخَطَايَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَةِيِّ

الله الله عند الله بن عمر الل

''جو تخص بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھتا ہے اور پھر جمعہ کے دن صدقہ بھی کرتا ہے خواہ وہ کم ہویازیا دہ ہو تو اس نے جو بھی گناہ کیا ہو' اُس کی مغفرت ہوجاتی ہے 'یہاں تک کہ وہ تخص اپنے گناہوں کے حوالے سے یوں ہوجاتا ہے جیسے اُس دن تھا' جب اس کی ہاں نے اس کوجنم دیا تھا''

مدروابت امام طبرانی نے بھم کبیرین نقل کی ہے اور امام بہلی نے نقل کی ہے۔

1579 و وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَامَ يَوُم الْجُمُعَة كُسب اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صَامَ يَوُم الْجُمُعَة كُسب اللّه لَهُ عَشْرَة آيَام عددهن من آيَام الانحِرَةِ لا تشاكلهن آيَام الدُّنْيَا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن رجل من جشم كسب اللّه لَهُ عشرة آيَام عددهن من آيَام الانحرة وَعَنْ رجل من تَشْرَق اللّم الله الله المُعَلِيْنِ وَهِلْمَ الحَدِيثِ على تَقْدِيرُ عَنْ آبِي هُرَيْرَة آيَاهُ اللّه الرجليْنِ وَهِلْمَ الحَدِيثِ على تَقْدِيرُ

وجوده مَخْمُولَ على مَا إِذَا صَامَ يَوْم الْنَحْمِيس قبله أَوْ عزم على صَوْم السبت بعده

ود معرت ابو ہر رہ وائن روایت کرتے ہیں: نی اکرم نظام نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جوخص جمعہ کے دن روز و رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایسے دن نوٹ کر لیٹا ہے جن کا شار آخرت کے ایام کے حساب ہے ہوتا ہے دنیا کے ایام اس کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے'' ہے ہوتا ہے دنیا کے ایام اس کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے''

یدوایت امام بیمنی نے ایک شخص کے حوالے سے معزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے فال کی ہے اورا شجع قبیلے سے تعلق رکھنے والے سے
افخص کے حوالے سے بھی مفترت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے قال کی ہے۔ تاہم انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا نام فقل نہیں کیا 'اگر اس مدیث کواس بات پرمحمول کیا جائے جبکہ آ دمی نے اس سے پہلے جعرات کے دن روز ورکھا ہو یااس کااس سے اسکے دن روز ورکھنے کارادہ ہواتو یہ درست ہوگا۔

1580 - وَعَنْ عبيد الله بن مُسُلِم الْقرشِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَالَت اَوْ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَكُلَ الْهِعَاء وَحَمِيسَ فَإِذِن اَنْت قَد صِيام الدَّهُ وَكُلُ الربعاء وحميس فَإِذِن اَنْت قَد صِيام الدَّهُ وَالْعَرْبِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالْهُ اَبُو دَاوُدٍ وَالنَّسَائِقَ وَالِيِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

قَالَ المملى عبد الْعَظِيْمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُواتِه ثِقَات

وہ کا عبیداللہ بن سلم قرشی اپنے والد کا بیربیان قل کرتے ہیں: ہیں نے سوال کیا '(راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں:)

نی اکرم نظافی ہے ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نظافی نے ارشاد فرمایا: جی نہیں! تمہاری ہوی کا تم پر حل
ہے تم رمضان کے روزے رکھواس کے بعد (شوال میں) روزے رکھواور ہر بدھ اور جھرات کے دن روزے رکھ نیا کرواس طرح
تم نے ہمیشہ نظلی روزہ رکھا بھی ہوگا اور نہیں بھی رکھا ہوگا''

برروایت امام ابوداؤ دُامام نسانی اورامام تر غدی نے قال کی ہے امام تر غدی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ اطلاء کر دانے والے صماحب حافظ عبدالعظیم فرماتے ہیں: اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔

1581 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تخصوا لَيُلَة الْجُمُعَة بِقِيّام من بَيْنُ اللّيَالِيُ وَلَا تَحْصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَيْنَ الْآيَام إِلَّا اَن يكون فِيْ صَوْم يَصُومهُ اَحَدُكُمُ وَوَاهُ مُسُلِم وَالنّسَائِي

ور میں اور الوہررہ دائیڈ کی اکرم منافظ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: '' دیگر تمام راتوں کو چھوڑ کر شب جمعہ کو نوافل ادا کرنے کے لیے مخصوص نہ کر داور دیگر تمام دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کوروزہ رکھنے کے لئے مخصوص نہ کر والبتہ اگر کوئی شخص کسی اور تر تیب کے دوالے سے دوزے دکھور ماہو اوراس دن روزہ آجائے 'تو تھم مختلف ہے' ۔

ریروایت امام مسلم اورامام نسائی نے فقل کی ہے۔

بيرويس، إلى الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يصومن أَحَدُكُمْ يَوْم 1582 - رَعَنْهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يصومن أَحَدُكُمْ يَوْمُ الْـجُــمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبِله أَوْ يَوْمًا بعده . رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسُلِمٍ وَّالْتِرْمِذِيِ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه . وَفِى دِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة إِن يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد فَلَا تَجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمُ إِلَّا أَن نَصُومُوا قبله أَوْ بعده

الله الله الموجم الموجم من المنظميان كرتے إلى: ميل نے نبي اكرم الفظم كو بياد شادفر ماتے ،وئے سنا ہے: "كوئى بھی مخص (صرف) جمعد كے دن ہر كرروز و شدر كھے البتة اكر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروز ، ركھ لے تو تعلم مختلف ہے '۔۔۔
تو تعلم مختلف ہے'۔۔۔

بیدروایت امام بخاری نے نفل کی ہے' روایت کے بیدالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں' بیدام مسلم' امام ترندی' امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے' امام ابن خزیجہ نے اس کواپٹی'' صحح'' ہیں نقل کیا ہے' امام ابن خزیجہ کی ایک روایت ہیں بیالفاظ ہیں: '' ہے نشک جمعہ کا ون میر کا ون ہے' تو تم اپٹی عید کے دن کوروزہ کا دن نہ بنالؤالبت اگرتم اس سے پہلے' یا اس کے بعد بھی روزہ رکھو' تو تھم مختلف ہوگا''۔

1583 - وَعَنْ أَمَ الْمُؤُمِنِينَ جَوَيْرِية بنت الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَة وَهِي صَائِمَة فَقَالَ أصمت أمس قَالَت لَا قَالَ تريدين اَن تصومي غَدا قَالَت لَا قالَ فافطرى رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ وَابُوْ دَاوُد

ام الموسین سیّده جویرید بنت حارث النجابیان کرتی بین: ایک مرتبه جمعه کردن نی اکرم طابقان ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا'نی اکرم طابقا کی ایک مرتبہ جمعه کردن ہوں نے مرض کی: جی نبیس السنے تو انہوں نے روزہ رکھا تھا ؟ انہوں نے مرض کی: جی نبیس ! نبی اکرم طابقا ؟ انہوں نے مرض کی: جی نبیس ! نو نبی اکرم طابقانی اندہ کی اکرم طابقانی اندہ میں اکرم طابقانی اندہ میں اکرم طابقانی اندہ میں اکرم طابقانی اندہ کی اکرم طابقانی اندہ کی اکرم طابقانی اندہ کی اکرم طابقانی اندہ میں اندہ میں اکرم طابقانی اندہ کی اند

بدروایت امام بخاری اورامام ابوداؤ و نے تقل کی ہے۔

1584 - وَعَنُ مُحَمَّد بن عباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَالَت جَابِرا وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ أنهى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَامِ الْجُمُعَة قَالَ نَعَمْ وَرَبِ هَذَا الْبَيْت . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

کی اگرم میں عباد بیان کرتے ہیں: میں نے حصرت جاہر ڈی ڈیٹو سے دریافت کیا: وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کرر ہے تھے
'کہ کیا ہی اگرم میں آئی نے جعد کے دن روز ہ رکھنے ہے منع کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! اس گھر کے پرودگار کی شم (ایساہی میں)'

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نفتل کی ہے۔

بيروبين، من الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 1585 - رَعَنْ عَامر بن له بن الانهُ عَرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن يَوْمِ الْهُ مُعَةَ عيد كم فَلَا تَصُومُوا إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَوَيَاهُ الْبَوَّارِ بِالسَّنَادِ حسن يَقُولُ إِن يَوْمِ الْهُ مُعَةَ عيد كم فَلَا تَصُومُوا إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَوْ بعده . رَوَيَاهُ الْبَوَّارِ بِالسَّنَادِ حسن هُولُ إِن يَوْمِ الْهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَرُونَ هُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بِعِدُونَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا بِعِدُ وَلَهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ

بدروایت امام بزار نے حسن سند کے ساتھ مقل کی ہے۔

· 1586 وَعَنِ ابْسِ سِيسِرِيسَ قَالَ كَانَ ابُو اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يحيى لَيْلَة الْجُمْعَة ويصوم يَوْمهَا فَاتَاهُ المان وكانَ النِّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخى بَيْنَهُمَا وِنام عِنْده فَارَادَ أَبُو اللَّرْدَاءِ أَن يَقُومُ ليلته فَقَامَ الَّيْهِ المان فَلَمُ يَدعه حَتَّى نَامَ وَافْطِر فَجَاء اَبُو الدَّرُدَاءِ إِلَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبِرهُ فَقَالَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَيْمِر مُلَّيْمَان أَعُلَمُ مِنْك لَا تخص لَيْلَة الْجُمْعَة بِصَلاة وَلا يَوْمها بصيام

رَوَاهُ الطّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ

ﷺ ابن میرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابدورداء الفظاشب جمعہ میں نوافل ادا کیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن روز ورکھا كرتے تھے (ايك مرتبہ) حضرت سلمان فارى بنائزان كے ہال آئے ہى اكرم منائزا نے ان دونوں حضرات كے درميان بھالى جارہ قائم کیا ہوا تھا' حصرت سلمان فارس بڑائنزرات أن کے ہال تھبر صحے حضرت ابودرداء بڑائنزنے رات بجرنوافل اوا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان بلی تُن اُن مُصران کے باس می اور انہیں نوافل اوانہیں کرنے دینے یہاں تک کہ حضرت ابو در داء بلی نوافل اوانہیں کرنے دینے یہاں تک کہ حضرت ابو در داء بلی نوافل اوانہیں کرنے دینے یہاں تک کہ حضرت ابو در داء بلی نوافل اوانہیں کرنے دینے یہاں تک کہ حضرت ابو در داء بلی نوافع کے پھرانہوں نے انہیں اسکلے دن روزہ مجی نہیں رکھنے دیا جب حصرت ابودردا ، بڑاتن نبی اکرم منافیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آب مُنْ الله كواس بار مدين بتاياتو نبي اكرم مَنْ أَيْهُم في ارشاد فرمايا: المع يويمر! سلمان تم سے زياده علم ركھتا ہے تم شب جمعه كونوافل ك ادائيك كي المرجعه كدن كو ( تعلى )روز م كے ليے محصوص شكرؤ "

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں عمد وسند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1587 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بسر عَن أُخْتِه الصماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمِ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُومُوا لَيْلَة السبت إلَّا فِيْسَا افْتوض عَلَيْكُمْ فَإِن لم يجد أَحَدُكُمْ إِلَّا لحاء عنبة أوُ عود شَجَرَة فليمضغه . رَوَّاهُ التِّرْمِذِي وَحسنه وَالنَّسَائِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ هَاذَا حَدِيْثٍ مَنْسُوخ وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّي اَيُضًا وَابُنُ مَاجَةً وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ عَن عبد اللَّه بن بسر دون ذكر أخته

الله عبدالله بن بسرًا بي بهن مسيّده صماء " يجوال الله عن أكرم الله كار فرمان تلك كرتين

‹ · تم ہفتہ کی رات روز ہ ندر کھؤ البتہ وہ روز ہ رکھؤ جوالتٰہ تعالیٰ نے تم پرفرض قر اردیا ہے اورا گرتمہیں اس ون صرف انگور کی چھال یا در خت کی لکڑی ہی ملتی ہے تو اسے بی چبالو'۔ بیروایت امام تر فدی نے تقل کی ہے انہوں نے اسے حسن قر اردیا ہے بیروایت امام نسائی نے فقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی ''میسی ' میں نقل کی ہے' امام ابوداؤد نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں بیرحدیث منسوخ ے بیم روایت امام نسائی امام این ماجہ نے اور امام این حبان نے اپی جھیے "میں عبداللہ بن بسر کے حوالے سے قال کی ہے اور اس میں اُن کی مہن کا ذکر نہیں کیا۔

1588 - وَرَوَاهُ ابْس خُوزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ اَيُضًا عَن عبد الله بن شَقِيق عَن عمته الصماء أُخَت بسر أَنَّهَا . كَانَت تَقُول نهى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَام يَوْم السبت وَيَقُولُ إِن لم يجد أَحَدُكُمْ إِلَّا عودا آخُضَر فليفطر عَلَيْهِ . اللحاء بِكُسُر اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْمِلَة ممدودا هُوَ القشر

قَـالَ الْـحَـافِظِ وَهِنذَا النَّهُى إِنَّمَا هُوَ عَنَ إِفْرَاده بِالصَّوْمِ لما تقدم من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة لَا يَصُوم أَحَذُكُمُ يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوُمًّا قبله أَوْ يَوُمًّا بعده فَجَازَ إِذَا صَوْمه

"اگر کسی محص کوسبز لکڑی ملتی ہے تو اس کے ذریعے بی انظار کرلے"

لفظ الحاء الين لي زريب ال كي بعدام مرود بال عمراد چعلكاب.

عافظ کہتے ہیں: یہ تمانعت ان لوگوں کے لئے ہے جو بطور خاص صرف ہفتہ کے دن روز ور کھتے ہیں اس کی وجہ بید صدیث ہے ' جو حضرت ابو ہر ریر و ڈنٹٹڑ کے حوالے ہے پہلے تل ہو چکی ہے:

'' کوئی شخص صرف جمعہ کے دن روز ہندر کھے البتہ آگر دہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعدر وز در کھ لے 'تو تھم مختلف ہوگا'' ( تو اس صدیت کی روشنی میں ) ہفتہ کے دن کاروز ہر کھنا درست ہوگا ( جبکہ پہلے جمعہ کے دن روز ہر کھا ہوا ہو )۔

1589 - وَعَنْ أَم سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكثر مَا كَانَ يَصُوم مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكثر مَا كَانَ يَصُوم مِن الْآيَّةِ مَا يَوُمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكثر مَا كَانَ يَقُولُ إِنَّهُمَا يَوُمُّا عِيد للْمُشْرِكِين وَانَا أُدِيد اَن اخالفهم رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَغَيْرِه

رواہ ابن سویت ہیں تعین کرتی ہیں: ئی اکرم سُرِی ہفتہ کے دن اور اتور کے دن عام طور پر روز ہ رکھا کرتے ہے 'آپ الکی این کے بینے ایر دودن مشرکین کے میر کے دن ہیں تو ہیں بیر چاہتا ہوں کہ اُن کے برخلاف کروں'' میر دوایت امام ابن خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے دیگر حضرات نے بھی اس کونٹل کیا ہے۔

پیر دوایت امام ابن خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے دیگر حضرات نے بھی اس کونٹل کیا ہے۔

5- التَّرْغِيْب فِي صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم وَهُوَ صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّكام باب: أيك دن ( نقلى ) روزه ركف اورايك دن ندر كف مع متعلق ترغيبي روايات باب: أيك دن ( نقلى ) روزه ركف اورايك دن ندر كف منعاق ترغيبي روايات

يدحفرت داؤولا كاروزه ركفنكاطريقه

ولاهالك حنطا فصم وَافُطر وصل ونم وصم من كل عشرة آيَّام يَوْمًا وَلَكَ اجر يَسْعَة قَالَ ابْنُي اجد اقوى من وَلِكَ يَهَا نَبِئَ اللّٰهِ قَالَ فَصم صِيَام دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ وَكَيْف كَانَ يَصُوم يَا نَبِي اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُوم بَوْمًا وَبِغُطر يَوُمًّا وَلَا يَفْرِ إِذَا لَاقَى

رب وَلِى أَخُولَى: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فَوقَ صَوْمَ دَاؤُد عَلَيْهِ السَّلَامِ شطر الدَّهُرِ صِم يَهُمَا رَافُطر بَوْمًا . رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا

ی حضرت عبدالله بن محروبن العاص را تفظیران کرتے ہیں: نی اکرم خاتی نے جھے فرمایا: تم بمیشہ نفی روزہ رکھتے ہواور
رات کولل پڑھتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی: تی ہاں! نی اکرم خاتی نے ارشاد فرمایا: اگرتم ایسا کرتے رہو گئے تو تمہاری آنکھیں
کزور ہوجا کیں گئ اور تم خود کزور ہوجاؤ گئا ایسے خص کاروزہ نہیں ہوتا 'جو بمیشہ نفلی روزہ رکھتا ہوئہ برمہینے کے تین دن کے روزے 'پورا مہیندروزے رکھتے کے مترادف ہو نگئ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خاتی نے فرمایا: پھر تم
مہیندروزے رکھتے کے مترادف ہو نگئ میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خاتی نے فرمایا: پھر تم
مہیندروزے رکھتے کے مترادف ہو نے کے مطابق روزہ رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور

ایک روایت میں بیالفاظ میں: (نبی اکر مُنَافِیْلُ نے ارشادفر مایا:) جھے یہ بات پتا چلی ہے کہ تم روز اندفیلی روزہ رکھتے ہوا ور روزہ و کرنیس کرتے ؟ اور دات بحرفل پڑھتے رہتے ہوئم ایسانہ کروا کیونکہ تم باری آ کھی اجھی تم پرتی ہے تہاری ڈات کا بھی تم پرتی ہے تہاری ڈوٹ کا بھی تم پرتی ہے تہاری ڈات کا بھی تم پرتی ہے تہاری بیوں کا بھی حصہ ہے تم نفلی روزہ رکھو بھی اور ترکت بھی کرویا کرو (رات کے وقت) نفل نماز پڑھو بھی اور سو بھی جایا کروئم ویں اور تو ایک اجرال جائے گا انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ایس اسے زیادہ کی تو بیت ایس اسے زیادہ کی تو بیت ایس اس نے زیادہ کی تو بیت ایس اس کی تو بیت ایپ اندر پاتا ہوں نبی اکرم مُنگرہ نے فرمایا: پھرتم حضرت واؤد نائیٹیا کے روزہ رکھنے کے طریقہ کے مطابق روزہ رکھو تھے اور ایک رکھو حضرت عبداللہ ڈائٹرڈنے عرض کی: وہ کسے روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ در کھتے تھے اور ایک دن روزہ تھی اور ایک کے دن روزہ در کھتے تھے اور ایک دن روزہ تھی اور ایک کے دن روزہ در کھتے تھے اور ایک دن روزہ بیا کہ میں کرتے تھے اور ایک کی دن روزہ دیکھوں کے تھے اور ایک کے دن روزہ بیس رکھتے تھے اور جب دش کا سرام تا کرتے تھے تو راہ فراران تھی آئیں کرتے تھے "۔

اكك اورروايت من الفاظ مين: في اكرم تلكم في ارشادقر مايا:

''اس شخص کا روز ہبیں ہوتا' جو حصرت داؤر طائیا کے روزے سے زیادہ روزے رکھے'جونصف زیانہ ہوتے ہیں'تم ایک دن روز ہر کھواورا یک دن روز ہندر کھو''

میروایت امام بخاری امام سلم اورد گرحضرات نقل کی ہے۔

1591 - وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسُلِم أَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صم يَوُمًا وَلَك أجر مَا بَقِى قَالَ آنَا أُطِينَ أَفضل مِن ذَٰلِكَ قَالَ صم ثَلَاثَة آيَّام وَلَك أجر مَا بَقِى قَالَ إِنِّى اُطِيقِ أَفضل من ذَٰلِكَ قَالَ صم أفضل الصّيام عِنْد اللَّه صَوْم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا

ام مسلم كى ايك روايت مين سيالفاظ بين:

'' نبی اکرم نائیجا نے اُن سے فرمایا: تم ایک دن روز ہ رکھو تمہیں یا تی کا اجرال جائے گا انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ

کی طافت رکھتا ہوں 'نبی اکرم مُلاَیُونِ نے فرمایا: تم تمن دن روزے رکھالا تمہیں باقی کا اجرال جائے گا' انہوں نے عرض کی: میں اس
سے زیادہ کی طافت رکھتا ہوں' نبی اکرم مُلاَیُونِ نے ارشاد قرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کے سب سے زیادہ نہیات
والے طریقے کے مطابق روزہ رکھو جو معزمت داؤر طابیہ اکاروزہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک دن (نقلی) روزہ رکھتے ہتے اور ایک دن
(نقلی) روزہ نہیں رکھتے ہتے'۔

1592 - وَفِي رِوَايَةٍ لَـ هُسَـلِهم وَآبِي دَاوُد قَالَ صهم يَوْمًا وَأَفْطر يَوْمًا وَهُوَ اعدل الضيام وَهُوَ صِبَام دَاوُد عَلَيْهِ السَّكَرُم فَلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الفصل من ذَلِك عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الفصل من ذَلِك عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الفصل من ذَلِك عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَامَ الوَاوَوَى الكِروايت مِن يِالفَاظ مِن : بَي اكرم سَلَيْمَ الرَامَ الوَاوَاوَوى الكِروايت مِن يِالفَاظ مِن : بَي اكرم سَلَّمَ الرَامَ الوَا المَ الوَوَاوَوَى الكِروايت مِن يِالفَاظ مِن : بَي اكرم سَلَّمَ الرَمُ الذَهِ مِنا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

''تم ایک دن روز و رکھؤاور ایک دن روز و نہ رکھؤیے روز ہ رکھنے کاسب سے متاسب طریقہ ہے 'یہ حضرت داؤد ملیٹا کا روز ہ رکھنے کا طریقہ ہے 'میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' بی اکرم نوٹیزانے ارشادفر مایا: اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے''۔

1593 - وَفِي رِوَايَةٍ للنسائي صم آحَبُ الصّيام اِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ صَوْم دَاوُد كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفُطر يَوْمًا وَيفُلُونُ وَيُعْلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْمًا وَيفُلُونُ عَلَى اللهُ ع

''تم اس طریقے کے مطابق روز ہ رکھو! جواللہ تعالی کی بارگاہ بھی روز ہ رکھنے کا سب سے زیاد ہ پہندیدہ طریقہ ہے جوحضرت دا وَ دَ مَالِيَبُلا کاروز ہ رکھنے کا طریقۂ ہے وہ ایک دن روز ہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روز ہ بیس رکھتے تھے''۔

ام مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: حضرت عبداللہ نگاتی بیان کرتے ہیں:

در میں روزان نظی روز و رکھنا تھا 'اور ساری زات قر آن کی تلاوت کرتا رہتا تھا 'راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم سائی ہے کہ سامنے بیات ذکر کی ٹن ٹو آپ نے جھے پیغام بھیج کر بلوایا 'میں آپ شائی کی خدمت میں حاضر ہوا ٹو آپ سائی آئے نے مرایا: مجھے پتا م بھیج کر بلوایا 'میں آپ شائی کی خدمت میں حاضر ہوا ٹو آپ سائی آئے نے فر مایا: مجھے پتا م بھیج کر بلوایا 'میں آپ شائی کی خدمت میں حاضر ہوا ٹو آپ سائی آئے اس سامنے بیا اس است کے تم روز نفی روز ہ رکھتے ہوا ور ساری رات قر آن پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے اس

ے ذریع صرف بھلائی ہی کا ارادہ رکھا ہے 'بی اکرم خلاقی نے ارشاد قر مایا: تمہارے لئے اتنا ہی کائی ہے تم ہر مہنے میں تمن نقلی روزے رکھایا کروئیس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! شراس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے فر مایا: تمہارے ہوی کا بھی تم پر جن ہے 'تمہارے مہمان کا بھی تم پر جن ہے 'تمہارے مرحم کا بھی تم پر جن ہے 'تم اللہ کے بی دھرے داؤد علیہ اس کے کا کہا قر رہے کہ کا کہا فر رہے ہے مرحم کا بھی تم پر جن ہے 'تمہارے مرحم کے بیا دونے مرحم کا بھی تم پر جن ہے 'تم اللہ کے بی دھرے داؤد علیہ اس کے کا کہا طریقہ تھا ؟ نبی اکرم خلاقی نے ارشاد فر مایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے 'بی اکرم خلاقی کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے 'بی اکرم خلاقی کے ارشاد فر مایا: وہ ایک واقت رکھتا ہوں 'بی نے ارشاد فر مایا: تم ایک میں بی بی بی اگرم خلاقت رکھتا ہوں 'بی ارم خلاقی نے فر مایا: پھر تم میں دن میں اس کو پڑھلیا کروٹیس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی اکرم خلاقی نے فر مایا: پھر تم میں دن میں اس کو پڑھلیا کروٹیس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی نہی کرم خلاقی نے فر مایا: پھر تم میات دن میں پورا قر آن پڑھ لیا کروٹیس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں اس سے ذیادہ کی طاقت رکھتا ہوں 'بی نہی ارم خلاقی نے فر مایا: پھر تم میات دن میں پورا قر آن پڑھ لیا کروٹاس سے ذیادہ نہیں 'کروٹک تھی ہم پر جن ہے 'اور میں نا کہی تم پر جن ہے' اور تمہارے جب کا بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے بھی تا بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے اور تمہار کے بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم کر بھی تم کر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم پر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم کر جن کے اور تمہار کے بھی تم کر جن ہے' اور تمہار کے بھی تم کر بھی تم کر تھی تا کر تھی تم کر

1595 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبَ الصّيام إلَى الله صِيّام وَاحَدَ الصّيام الله عَنَام وَاحَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ الصّيام إلَى الله صِيّام وَاوُد وَاخَد وَانَ يَنَام نصف اللَّيْل وَيَقُرُمُ ثلثه وينام سدسه وَكَانَ يفُطر يَوْمًا ويصرم يَوْمًا . رَوَاهُ النُخَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابُوْ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابُنْ مَاجَه

ريسرم برت العين بِفَتْح الْهَاء وَالْجِيم أَى غارت وَظهر عَلَيْهَا الضعْف ونفهت النَّفس بِفَتْح النُّوُن وَكسر هـجـمـت الْعين بِفَتْح الْهَاء وَالْزُور بِفَتْح الزَّاي هُوَ الزائر الْوَاحِد وَالْجمع فِيْهِ سَوَاء الْفَاء أَى كلت وملت وأعيت والزور بِفَتْح الزَّاي هُوَ الزائر الْوَاحِد وَالْجمع فِيْهِ سَوَاء

الله الله الله بن عرو التأثيروايت كرتي بن اكرم التي في الرام التا وفر مايا ب:

''اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ رکھنے کاسب سے زیادہ پہندیدہ طریقہ حضرت داؤد النبالا کاروزہ رکھنے کا طریقہ ہے'اوراللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ نماز' حضرت داؤد طافیا کی نماز ہے' وہ نصف رات تک سوئے رہتے تھے' پھرایک تہائی رات نوائل اداکر تے تھے' پھر رات کا چھٹا حصہ سوکر گزرارتے تھے' وہ ایک دن (نظی) روزہ رکھتے تھے' اورایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے''
یروایت ایام بخاری' ایام مسلم' ایام ابوداؤ ڈ ایام نسائی اورا مام این ماجہ نے تفل کی ہے۔

"دهجمت العین "میں میں پرزبر ہے اور نی پر بھی زبر ہے اسے مراد خراب ہوجانا اور اس پرضعف کا عالب آجانا ہے۔
"خبت النفس" میں ن پر زبر ہے اور ن پر زبر ہے اس سے مراد تھک جانا اُ کتاجانا ہے۔
لفظ "الزور" میں زبر زبر ہے اس سے مراد زائر اور ملاقاتی ہے اس میں واحد اور جن ایک جیسی ہوتی ہیں۔

النرغبب والترهيب (ادِّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا الْعَلُوعِ الْعَلُوعِ الْعَلُوعِ الْعَلُوعِ الْعَلُوعِ الْعَلُوعِ الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْعِ الْعَلَى الْلِي الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلِي الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْ

ترهيب المُرَاة أن تَصُوم تَطُوّعا وَزوجهَا حَاضر إلّا أن تستأذنه باب خاتون کے لئے اس بارے میں تربیبی روایات کہ جب اس کا شوہر موجود ہو

تو اُس کی اجازت کے بغیر'وہ (عورت )نقلی روز ہ رکھے

1596 - عَنُ آبِى هُوَيُوَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ قَالَ لَا يبحل لامُواَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَاذِن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ

رَوَاهُ البُسِخَسارِيّ وَمُسْسِلِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَرَوَاهُ اَحْمِد بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَزَاد:"إِلَّا رَمَطَان "-وَفِي بعض رِوَايَات أَبِي دَاوُد:" غير رَمَضَان"

و الله عدرت الوهرره والفنز عني اكرم مَا فَقَامَ كار فرمان تقل كرتے مين:

و و المسى عورت كے لئے بيد بات جائز نبيس ہے كدوہ فلى روز ہ ركھ لئے جبكداس كا شو جرموجود ہؤالبتة إس كى اجازت كے ساتھوہ اليها كرسكتي بيئاوروه البيئ شومرك كمريس كمي كواندرندة في دينالبيداس كى اجازت كما تهدده اليها كرسكتي ب

بيروايت امام بخارئ امام مسلم اورو بكرحضرات في المناسخ بيروايت امام احمه في حسن سند كما تعطل كي اوربيالفاظ زائدُ قَلْ كي بين: "البنة رمضان كامعامله مختلف بي"

ا مام ابوداؤد کی بعض روایات میں بیالفاظ ہیں:" (میکم) رمضان کےعلاوہ کے بارے میں ہے"۔

1597 - وَفِينَ رِوَايَةٍ لِللِّسُومِدِي وَابْنُ مَاجَةَ لَا تصم الْمَرْاَة وَزوجهَا شَاهِد يَوْمًا من غير شهر رَمَضَان إلَّا بِإِذْرِنْهِ . وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن جَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا بِنَحْوِ الْتِرْمِلِيّ

امام ترندى اورامام ابن ماجدى ايك روايت يس بيالفاظين:

و 'کوئی عورت رمضان کے علاوہ ( تعلی )روزہ ندر کھئے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو البیتہ شوہر کی اجازت کے ساتھ وہ (تفلی)روزه رکھ عتی ہے'

میروایت امام ابن فزیمه اورامام ابن حبان نے اپن اپن دھیجے "بین امام ترفدی کی روایت کی ما نند نقل کی ہے۔ 1598 - وَعَنِيهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْمَا امْرَاة صَامِت بِغَيْر إذن

زُوجِهَا فَارِادِهَا عَلَى شَيْءٍ فَامتنعت عَلَيْهِ كتب اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِن الْكَبَائِرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْآوْسَطِ من رِوَايَةٍ بَقِيَّة وَهُوَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَفِيْه نَكَارَة وَاللّهُ اَعْلَمُ

الله المريده الوهريره والتأثيروايت كرتي بين: في اكرم التفالي في الرام التفالي في المرام التفالي المرام التفالي في المرام التفالي المرام التفالي في المرام التفالي في المرام التفالي المرام المرام التفالي المرام التفالي المرام التفالي المرام المرام التفالي المرام التفالي المرام التفالي المرام التفالي المرام التفالي ال

'' جو بھی عورت' اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر تلی روز ہ رکھتی ہے اور شو ہر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا جا ہتا ہے اور عورت ا ہے روک دیتی ہے تو اللہ تعالی اس فورت کے خلاف تنین کبیرہ گناہ نوٹ کرتا ہے''

یدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں بقید کی نقل کروہ روایت کے طور پر نقل کی ہے اور بیرحدیث غریب ہے اور اس میں منکر

ہونا پاجا تا ہے باتی اللہ بہتر ج**انیا ہے۔** ہونا پاجا تا ہے باتی

برنا : ٢٠٠٠ المَّلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ 1599 وروى السَّلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ وَسَلَّمَ وَفِيهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وا

کی امام طبرانی نے مفترت عبداللہ بن عباس بڑا ہنا کے دوالے سے نبی اکرم مؤافی ہے مدیث نقل کی ہے جس میں سے
ان در کورہے: ''بیوی کے ذمیر شوہر کے حقوق میں بیربات بھی شامل ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ ندر کھے اگر دہ ایسا
سر کے کا تو وہ (صرف) بھوکی اور پیاسی ارم کی اوراس سے یہ جزر (لیسی نفلی روزہ) قبول نہیں ہوگی''۔

بر روایت آھے جائے کر' کی ب النکاح میں مکمل روایت کے خور پر آئے گی اگر اللہ نے جایا۔

1600 - عَن جَابِر رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عَام الْفَتْح إلى مَكَّة فِي رَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عَام الْفَتْح إلى مَكَّة فِي رَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عَام الْفَتْح إلى مَكَّة فِي رَمِّ اللهُ عَنَى بلغ كرًا ع الغميم فصام وَصَامَ النَّاس فَهُ دَعًا بقدح من مَاء فرفعه حَتَّى نظر النَّاس إلَيْهِ ثُمَّ شرب فَيْهُ لَهُ بَانُ بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة –وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلُ لَهُ إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ الوَلِيكَ العصاة –وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلُ لَهُ إِن بعض النَّاس قد شقّ عَلَيْهِمُ الصَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فَقَالَ الوَلِيكَ العصاة –وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلُ لَهُ إِن بعض النَّاس قد شقّ عَلَيْهِمُ الصَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ النَّاس قد شقّ عَلَيْهِمُ الصَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ المُعلَّدُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ العَيْمَ السَّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ المُعلَّدِ عَن مَاء بعد الْعَصُر … التَحلِيثُ – رَوَاهُ مُسْلِم

كرًا ع بِطَهِم الْكَاف الغميم بِفَتْح الْفَيْنِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَوْضِع على ثَلَاثَة آمُيَال من عسفان

مديث 1600: صبح سلم - كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان تنساف في عبر معهة - مديث 1600: صبح سلم - كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان تنساف في عبر معهة - مديث 1943 صبح ابن خزيمة - كتاب الصيام جاع أبواب العوم في السفر - بناب ذكر خبر روى عن النبي معلى الله عليه ومنم في مديث الذكاف مديث 1943 صبح المدين المدين أبواب العدث في الصلاة - ذكر ما يستعب للمد، أن يستعبل في مفره إذا صبب عليه حديث 1751 مين الترمذي الجامع الصحيح أبواب العدم عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بناب صنا جناه في كراهية العوم في السفر مديث 1676 السندن للمنتعب المدين - تكر اسم الرجل - حديث: 1676 السندن الكبراي للنسائي - كتاب الصيام أو العديم - حديث: 1676 السندن الكبراي للبيرة عن - كتاب الصيام أباب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو - حديث 1667 معرف الكرك البيرة ي - كتاب الصيام الفطر والصوم في السفر - حديث 1767 العديد وترك البعاد منها حديث: 1767 سند الطبالني - العديد عبد الله الأنصاري حيد الله الأنصاري - ما روى عنه معد بن على بن العدين حديث: 1761 سند العبيد - أماديث عبر الله الأنصاري رضي الله الأنصاري - ما روى عنه معد بن على بن العدين حديث عبر أمد مدرب عبد الله الأنصاري رضي الله عنه احديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند عبد الله الأنه الله الله الله الله الله عنه احديث: 1836 مسند أبي يعلى الهوصلي - مسند جابر مديث: 1836 مسند عبد الله الأد المدين عبد الله الأد المدين الله عنه احديث: 1221 مسند أبي يعلى الهوس مسند جابر المدين عبد الله الأد المدين الله عديث المدين المدين عبد الله الأد المدين الله عديث المدين عبد الله الأد المدين المدين عبد الله الأد المدين الله المدين العبول المدين عبد الله الأد المدين الله عديث العبول المدين عبد الله الأد المدين المدين المدين العبول المدين عبد الله الأد المدين الله المدين العبول المدين الم

جب آپ 'کراع النمیم'' کے مقام پر پینچے تو آپ نے روز ہ رکھا ہوا تھا اور لوگول نے بھی روز ہ رکھا ہوا تھا' بھرآپ نزائیز نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اسے بلند کیا میہاں تک کہ جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اسے لی لیا اس کے بعد آپ کو یہ ہات بتائي گئي كه بعض لوگوں نے ابھى بھى روز ہ ركھا ہوا ہے تو نبى اكرم مَنْ اللَّهِ ارشادفر مایا: وہ نا فر مان لوگ ہيں''

۔ ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' آپ کی خدمت میں عرض کی گئی بعض لوگوں نے ابھی بھی روز و رکھا ہوا ہے' تو آپ مالٹیل سنے فرمایا: وہ نا فرمان لوگ ہیں وہ نا فرمان لوگ ہیں''

ا یک روایت میں بدالفاظ ہیں:'' آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: بعض لوگوں کے لئے روز ہ رکھنامشکل ہور ہاہے'اور وہ لوگ بدد مکھارے میں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم مُن اُنٹی کا سے معرکے بعد پانی کا پیالہ منگوایا''۔۔۔۔الحدیث بدروایت امام سلم نے نقل کی ہے۔

"كرائ" بين ك برييش بالغميم مين ع رز زرئ بي يد معسفان " سے تمن ميل كے قاصلے برموجود ايك جگه ہے۔

1601 - وَعنهُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر فَرَاى رجلا قد المجتمع النَّاس عَسَلَيْهِ وَقَدْ ظَلَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رِجل صَائِم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْهُو اَن تَصُومُوا فِي السَّفَرِ - زَاد فِي دِوَايَةٍ: وَعَلَيْكُمْ بِرُخُصَة الله الَّتِي رخص لكم - وَفِي دِوَايَةٍ : لَيْسَ من البر الصَّوْم فِي السّفر . رَوَاهُ البُحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

پاس لوگ اکتھے ہوئے تھے اور اس پر سامید کیا گیا تھا 'نبی اکرم ناؤٹیز کے دریافت کیا: اے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی: اس نے روز ہ رکھا ہوا ہے' نبی اکرم سُکھی ہے ارشاد فر مایا: یہ چیز نیکی ہیں ہے کہتم لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھو''

ا یک روایت میں بیالقاظ زائد ہیں: ''تم برلازم ہے کہ اللہ کی اس رخصت کو اختیار کر و جواس نے تہبیں عطا کی ہے'' ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' میر چیز نیکن ہیں ہے کہ سفر کے دوران روز ورکھا جائے'' برروایت امام بخاری امام سلم امام ابوداؤ داورامام نسائی نقل کی ہے۔

1602 - وَفِي رِوَايَةٍ للنسسائي أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مو على رجل فِي ظل شَجَوَة يوش عَلَيْهِ المّاء قَالَ مَا بَالَ صَاحِبُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَائِم قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ من الْبو آن تَصُومُوا فِي السّفر وَعَلَيْكُمُ بِرُخُصَة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي رخص لكم فاقبلوها

الم منائي كي أيك روايت من بدالفاظ مين:

" نبی اکرم نواییم کا گزرایک شخص کے پاس سے ہوا جوایک درخت کے سائے میں موجود تھا اور اس پر پانی تھر کا جار ہاتھا 'نبی اكرم مَثَافِينَا فِي وَرِيا فِت كَيابِتمهار ماس ماتعي كوكيا بوا؟ لوگول نے عرض كى نيار سول الله! اس نے روز وركھا بوا ہے۔ نبي اكرم مثابين نے ارشاد فرمایا: میہ چیز یکی بیس ہے کہم لوگ سفر کے دوران روز ہ رکھواتم پرلازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اُس رخصت کو اختیار کر و جواس

ز خهیں عطا کی ہے''۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن غَرُوة مَن عَمار بِن يَاسِر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اقبلنا مَعَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن غَزُوة الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن غَزُوة الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاذَا أَصْحَابِه يِلُو دُون اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا صَالِم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا صَالِم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا عَالِم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا صَالِم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا صَالِم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَامًا وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّ

کی حضرت عمار بن یامر بنگاؤیمیان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم خلفتی کے ساتھ ایک جنگ ہے آرہے ہے ایک شدیدگری کا دن تفاہم نے راستے میں کی جگہ بڑاؤ کیا 'ہم میں سے ایک شخص گیا اور ایک ورخت کے بنج آگیا اس کے ساتھی اے ہلا جلار ہے ہے اور وہ لیٹا ہوا تھا 'جیے وہ تکیف کا شکار ہے جب نبی اکرم خلفتی نے ان لوگوں کو ملاحظہ کیا 'تو دریافت کیا جمہارے ساتھی کا کیا معالمہ ہے؟ لوگوں نے ہتا یا :اس نے روزہ و رکھا ہوا ہے نبی اکرم خلفتی نے ارشاد فرمایا: یہ چیز نیکی نبیس ہے کہ تم لوگ سفر کے دوران روزہ رکھوئتم پریہ بات لازم ہے کہ اس ترفصت کو اختیار کرؤجواللہ تعالی نے تمہیں عطاکی ہے۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

1804 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَار رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزلَ بِأَصْحَابِهِ وَإِذَا نَاسَ قَدْ جَعَلُوْا عَرِيشًا على صَاحِبِهِمْ وَهُوَ صَائِمٍ فَمَر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَن صَاحِبُكُمُ أُوجِعِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَكَنه صَائِمٍ وَذَلِكَ فِيْ يَوْم حرود فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بر اَن يصام فِي سَفْر . رَوَاهُ الطَّبَوَانِيّ فِي الْكَبِيْر وَدِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْح

کی حضرت عبداللہ بن محرو اللہ بن محرو اللہ بن محرود ہے۔ بن ایک مرحبہ نبی اکرم اللہ اور وہ ساتھی روز و دارتھا 'بی اکرم طافیہ کا سست پڑاؤ کیا' تو وہاں کچھ لوگ موجود ہے جنہوں نے اپنے کسی ساتھی پر سامیہ کیا ہوا تھا' اور وہ ساتھی روز و دارتھا' نبی اکرم طافیہ کا کیا معاملہ ہے؟ اسے کوئی تکلیف ہے؟ لوگوں نے عرض اس کے پاس سے گزر ہوا' تو آپ طافیہ نے دریافت کیا : تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ اسے کوئی تکلیف ہے؟ لوگوں نے عرض کی نیارسول اللہ ااس نے روز ورکھا ہوا ہے (رادی کہتے ہیں:) وہ دن شدیدگرم تھا' نبی اکرم طافیہ ارشاد فر مایا: یہ چیز نیکی نہیں ہے کہ سفر کے دوران روز ورکھا جائے۔

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اور اس کے رجال میں کے رجال ہیں۔

1605 - وَعَنْ كَعْبِ بِنِ عَاصِمِ الْآشَعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِن الْبِرِ الصّيام فِي السّفر

رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَهُوَ عِنْد آخمد بِلَفُظ: لَيْسَ من أُمَّ بر أُمَّ صِيَام فِي أُمَّ سفر وَرِجَالُهُ رِجالَ الصَّحِيْح

ا و الله عظرت كعب بن عاصم المعرى و الفيزيان كرتے بين ميں نے ني اكرم الفيل كوريار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:

"بي چيز نيکي بيس ہے کے سفر کے دوران روز ورکما جائے"

یدروایت امام نسانی اورامام این ماجه نے تیج سند کے ساتھ نفل کی ہے جبکہ امام احمہ نے بیدوایت ان الفاظ بین نفل کی ہے: '' یہ چیز نیکی نبیس ہے کہ سفر کے دوران روز ہ رکھا جائے''

اس کے رجال سیم کے رجال ہیں۔

1806 - وَعَسَ عَبْدِ السَّلَيهِ بَنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُسَ من الْبر الصَّوْم فِي السَّفر . رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيْحه

الله عفرت عبدالله بن عمر جي روايت كرت بين: في اكرم من اللهافر ما ياب.

"سفرے دوران روز ورکھنا میکنیس ہے"

بدروایت امام ابن ماجد نقل کی ہے اور امام ابن حبان نے اپی مسیح "میں نقل کی ہے۔

1607 - وَعَنَ عبد الرَّحْسَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَضَر

رَوَاهُ ابْسَ مَاجَه مَرْفُوعا هَكَذَا وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ تَجَسَنَّ إِلَّا أَنه قَالَ كَانَ يُقَالِ الصّيام فِي السّفر كالإفطار فِي الْحَصَر -وَفِي رِوَايَةِ: الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَصَر

قَالَ الْحَافِظِ قُولَ الصَّحَابِي كَانَ يُقَالَ كَذَا هَلُ يَلْتَحق بالمرفوع آوُ الْمَوْقُوف فِيْهِ خلاف مَشْهُور بَيْنَ الْمُحددين والأصوليين لَيْسَ هَلَا مَوْضِع بَسطه للْكِن الْجُمْهُور على أنه إذا لم يضفه إلى زمن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون مَوْقُوفًا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

ود معرت عبد الرحمن بن عوف المافزروايت كرتيمين بي اكرم الله في في ارشادفر ماياب:

یون سفر کے دوران رمضان کاروز ور کھنے والا مخص ٔ حضر کے دوران روز و ندر کھنے والے کی مانند ہے''

بیر وابت امام این ماجہ نے اس طرح ''مرفوع'' حدیث کے طور پر روایت کی ہے اور امام نسائی نے بھی اس کوحسن سند کے ماتھ تی کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ تی ہیں:

'' بیات کی جاتی ہے: سنر کے دوران روز ہ رکھنے والا ' حضر کے دوران روز ہ شدر کھنے والے کی مانند ہے'' ایک روایت میں بیالفاظ میں ''سفر کے دوران روز ہ رکھنے والا ' حصر کے دوران روز ہ شدر کھنے والے کی مانند ہے''

ما فظ کہتے ہیں: صحابی کاریکہا: "بیہ بات کی جاتی ہے" - بیہ چیز" مرفوع" عدیث کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے بیالی "موتوف" روایت ہے جس کے بارے میں محدثین اور اصولیوں کے درمیان مشہور اختلاف ہے بیہ مقام اس کی تفصیلی وضاحت کانہیں ہے اور ایس ہے بارے میں محدثین اور اصولیوں کے درمیان مشہور اختلاف ہے بیہ مقام اس کی تفصیلی وضاحت کانہیں ہے اس کی اضافت نی اکرم مؤتر ایس کی طرف کی گئی ہو تو یہ چیز" موتوف" شار ہوگی تا ہم جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ جب اس کی اضافت نی اکرم مؤتر اس کی طرف کی گئی ہو تو یہ چیز" موتوف" شار ہوگی ا

باتی الله بهتر جانتاہے۔

1808 - وَعَنُ آبِى طَعِمهُ قَالَ كنت عِنْد ابُن عمر فَجَاءً أو رجل فَقَالَ يَا ابَا عبد الرَّحْمِن إِنِي اقوى على الصَّامِ فِي السَّفِر فَقَالَ ابُن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى بَيمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من لم الصَّامِ فِي اللهُ عَزَ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِن الْإِثْمِ مثل جبال عَرَفَة بِهُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِن الْإِثْمِ مثل جبال عَرَفَة

يِفَلْ الْحَمَدُ وَالطَّبَوَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ . وَكَانَ شَينِحنَا الْحَافِظِ ابُو الْحسن رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِسْنَاد آخِمَد وَقَالَ البُخَارِيِّ فِي كَتَابِ الضَّعَفَاء هُوَ حَدِيْتٍ مُنكر - وَاللَّهُ اَعْلَمُ حسن وَقَالَ البُخَارِيِّ فِي كَتَابِ الضَّعَفَاء هُوَ حَدِيْتٍ مُنكر - وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کی و ابوطعہ بیان کرتے ہیں: (ایک مرتبہ) میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑاؤہ کے پاس موجود تھا ایک مخص ان کے پاس آیا ا اور بدلا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں سفر کے دوران روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑاؤہ نے فرمایا: میں نے نبی اسرم ناافیا کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سناہے:

" جو فض الله تعالى كى رخصبت كوقبول نبيس كرتا أس فخص كو عرفه كے بہاڑوں جتنا علمناه موتا ہے '۔

بدروایت امام احمداور امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

ہارے شیخ حافظ الوائس فرماتے ہیں: امام احمد کی سند حسن ہے امام بخاری نے کتاب 'الضعفاء' میں بید بات بیان کی ہے: ب مدیث منکر ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1609 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يحب أَن تُزُتى رخصه كَمَا بكره أَن تُؤْتى مَعْصِيَته

رَوَاهُ آخَه اللهِ اللهُ اللهُ وَ الطَّبَرَائِي فِي الْآوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَان فِي مَحِيْحَيْهِمَاوَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَة قَالَ: إِن الله يحب اَن تُؤْتى رخصه كَمَا يحب اَن تَتُرك مَعْصِيَته ﴿ وَ هَرْتَ مَهِ اللهُ بِنَ مُرَاثَةً بِمَا اللهِ بِعَبِ اللهِ عَلَيْهِ مَانُ اللهِ عَلَيْهِ مَانُ اللهِ عَلَي

"بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی زخصت پڑنل کیا جائے جس طرح وہ اس بات کونا پیند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے''

یدروایت امام احمد نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے امام برار نے بھی اس کونقل کیا ہے اورامام طبرانی نے اسے بھم اوسط میں مسند کے ساتھ نقل کی ہے امام بران نے اسے بھم اوسط میں مسند کے ساتھ نقل کیا ہے اس کوامام ابن خزیمداورامام ابن حبان نے اپنی '' میں نقل کیا ہے ابن خزیمہ کی ایک روایت میں بید الفاظ میں:

"بے شک اللہ تعالی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اختیاد کیا جائے جس طرح وہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی نافر مانی کوترک کیا جائے "

1610 - وروى الطّبرَانِي فِنى الْآوُسَطِ اللّصَّا وَالْكَبِيْرِ عَن عبد الله بن يزِيد بن آدم قَالَ حَدثنِى اَبُو الدَّرُدَاءِ وواثلة بن الْآسُقَع وَابُو أُمَامَة وَأنس بن مَالك آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَنْلَمَ قَالَ إِن الله يحب ان تقبل رخصه كمّا يحب العَبْد مغفرة ربه ﷺ امام طبرانی نے مبحم اوسط میں اور مجم کمیر میں عبداللہ بن یزید بن آ دم کا یہ بیان لقل کیا ہے: حضرت ابودردا، ڈائنوا مضرت وائلہ بن استع بھٹنو مصرت ابوامامہ بٹائنواور حضرت انس بن مالک بٹائنو نے ٹی اکرم مٹائنو کا پیز مان تقل کیا ہے: حضرت وائلہ بن استع بٹائنو کا مصرت ابوامامہ بٹائنواور حضرت انس بن مالک بٹائنو نے ٹی اکرم مٹائنو کی کا پیز مان تق '' بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو آبول کیا جائے 'جس طرح بندہ اس بات کو بسند کرتا ہے کہ اس کے برودگار کی طرف سے معقورت تصریب ہو'۔

1611 - وَعَسِ ابْسِ عَبَسَاس رَضِسَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن الله بعب أَن تُؤْتى عَزَائِمه . رُوّاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبْرَانِي وَابْن حبّان فِي صَحِيْحه تُؤْتى دخصه كَمَا يحب أَن تُؤْتى عَزَائِمه . رُوّاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبْرَانِي وَابْن حبّان فِي صَحِيْحه تُؤْتى دخصه كَمَا يحب أَن تُؤْتى صَرِيعِهُ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَائِي وَاللّهُ مِن عَبِيلًا عَلَيْهُ مَا يَعْتُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ صَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ إِلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت پڑمل کیا جائے جس طرح وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عزیمت پڑمل کیا جائے''

بیروایت امام برار نے حسن سند کے ساتھ تقل کی ہے ٔ یہ امام طبر انی نے بھی نقل کی ہے اور امام ابن حبان نے اپی ''می نقل کی ہے۔

1612 - وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السّفر فمنا الصَّائِم وَمنا الْسُفط وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمْس بِيَدِهِ قَالَ فَسقط الْسَفط وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسقوا الركاب فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذهب المعظرُونَ النَّهِ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذهب المعظرُونَ النَّهُ مِ بِالْآجُرِ -رَوَاهُ مُسْلِم

کی حضرت الس بڑا تھا ہیں ہے کھا ہوا تھا 'راوی بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ نی اکرم بڑھ کے ساتھ سفر کرد ہے بیتے ہم میں سے بچھالوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کھا ہوا تھا 'راوی بیان کرتے ہیں ایک گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا 'تو ہم میں سے سے زیادہ سائے میں وہ مخص تھا' جس کے پاس چا در موجود تھی نیہاں تک کہ بچھالوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے نیجنے کی کوشش کرر ہے ہے 'وار کہ پڑاؤ کیا گیا' تو )روزہ دارلوگ کر پڑے اور جن لوگوں کا روزہ نوا میں تھا' وہ اُسٹے اور انہوں نے خیمے وغیرہ کا سے اور جانوروں کو پانی پلایا' تو نی اکرم نگا ہے ارشاد فر مایا:

" آج ك دن وه لوگ اج لے بيئ جنهول في دوزه أيش ركا تھا" - بيروايت الم ملم في تقل كى ہے۔
1613 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدِّرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غزونا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لست عشرة مَضَت من رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من أفطر فَلَمْ يعب الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم وَفِي رَوَايَةٍ يرَوُنَ أَن من وجد فَعُودة فصَام فَإِن ذَلِكَ حسن ويرُونَ أَن من وجد ضعفا فَأفُطر فَإِن ذَلِكَ

حسن . رواه مسيم وحير " قَالَ الْحَافِظِ اخْتلف الْعلمَاء أَيْمَا أفضل فِي السَّفر الصَّوْم أَوِّ الْفطر فَذهب أنس بن مَالك رَضِيَ اللهُ عَنهُ إلى أن الصَّوْم أفيضل وَحكى ذَلِكَ آيَضًا عَن عُثُمَان بن آبِي العَاصِي وَالَيْهِ ذهب إِبْرَاهِيمَ النَّخعِي وَسَعِيد بن وَالنَّرُورِي وَآبُو ثُورُ وَآصُحَابِ الرَّأَى وَقَالَ مَالك والفضيل بن عِيَاض وَالشَّافِعِي الصَّوْم آحَبُ النَّا لمن عَمَّ وَعَبِد اللَّه بن عَمر وَعبد الله بن عَبَّام وَسَعِيد بن المسيب وَالشَّعِبِي وَالاَوْرَاعِي وَاحمد بن المسيحاق بن وَاهَوَيْهِ الفطر أفضل وَرُوى عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَقَتَادَة وَمُجاهد أفضلهما أيسرهما من المَّرُ، وَاخْتَارَ هذَا القَوْل الْحَافِظ أَبُو بَكُرٍ بن المُنْدر وَهُو قُول حسن - وَاللَّهُ آعُلَمُ

و ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:'' وہ لوگ سیجھتے تھے کہ جو تھی ایندر قوت محسوں کرتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بہتر ہے اور جو یہ بھتا ہے کہ اس کے انگرز کمزور کی پائی جاتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا' تو یہ بھی بہتر ہے''

بدردایت امام سلم اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔

ما فظفر ماتے ہیں علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ سفر میں کیا افضل ہے؟ روز ہ رکھنا یاروز ہ ندر کھنا؟

حضرت انس بن ما لک بھی فائد اس بات کے قائل ہیں: روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور یہی بات حضرت عثمان بن ابوالعاص بھی فیڈ کے حوالے سے فل کی تھی ہے ابراہیم تحقی سعیدین جبیر سفیان قوری فقید ابوٹو راور اصحاب رائے اس بات کے قائل

ہیں۔ امام مالک نضیل بن عیاض امام شافعی ہیفر ماتے ہیں : جو تحص روز ہ رکھنے کی قوت رکھتا ہے اس کے لئے روز ہ رکھنا ہمارے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بین الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن مسیب امام عنی امام اوز اعی امام احد بن طنبل اسحاق بن را ہوریاس بات کے قائل ہیں: (سفر کے دوران) روز ہ نہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھنا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز و آده اور مجاہدے میہ بات منقول ہے : ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت وہ رکھتا ہوگا ، جو آ دمی کے کے زیادہ آسمان ہو۔

حافظ ابو بكر بن منذر نے ای تول کو اختیار کیا ہے اور یہ بہترین قول ہے باتی اللہ بہتر جانہا ہے۔

### 8 - التَّرُغِيْب فِي السَّحُور سِيمَا بِالتَّمْرِ

باب بسحرى كرنے سے متعلق ترغيمى روايات لطورخاص تھجورك ذريعے (سحرى كرنا) 1614 - عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسحرُوا فَإِن فِى السَّحُور بركة . رَوَاهُ النِّخَارِى وَمُسْلِمٍ وَّالِيَّرْمِذِى وَالنَّسَائِيِّ وَابُن مَاجَه ﴿ حضرت السي من ما لك التأثيّر وايت كرتے بين: بي اكرم الله في الرم الله اور مايا ہے: "سحرى كروا كيونكه محرى ميں بركت ہے"

یدروایت امام بخاری امامسلم امام ترغدی امام نسانی اورامام این ماجه نفل کی ہے۔

1616 - وَعَنْ سلمَان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبركة فِي ثَلَاثَة فِي الْجَمَاعَة والثريد والسحور

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتِه لِقَاتِ وَفِيهِمْ أَبُوْ عبد اللّٰهُ الْبَصْرِيّ لَا يدرى من هُوَ

و حضرت سلمان فارى النافدروايت كرتي بي اكرم من النافي في ارشادفر مايا ب

" برکت تین چیزون میں ہے جماعت میں بڑید میں ہحری میں"۔

بیروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اس کے راوی ثقیہ بین ان میں ایک راوی ابوعبدانند بصری ہیں یہ پتانہیں چل سکا کہ ریکون ہے؟

1617 - وَعَـنِ ابْسِ عُـمَـرَ رَضِــىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن اللّٰه وَمَلائِكُته يصلونَ على المتسحرين . رَوَاهُ الطّبَرَائِيّ فِي الْاوْسَطِ وَابْن حبَان فِيْ صَحِيْحه

" ب شک الله تعالی اوراس کے فرشتے " حری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں "

مدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں جبکدامام این حبان نے اپن دستی "میں نقل کی ہے۔

1618 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بِسَ سَارِيَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَانِى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السّخور فِي رَمَضَان فَقَالَ مَلُمَّ إِلَى الْعَذَاء الْمُبَارِكِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

قَالَ السملي رَضِي اللهُ عَنْهُ رَوَوْهُ كلهم عَن الْحَارِث بن زِيَاد عَنْ آبِي رهم عَن الْعِرْبَاض والْحَارِث لم يرو عَنهُ غير يُونْس بن سيف وَقَالَ آبُو عمر النميري مَجْهُول يروى عَنْ آبِي رهم حَدِيْثه مُنكر

ﷺ حضرت عرباض بن ساریہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُٹاٹٹا نے رمضان میں بچھے محری کے لئے بلایا اور ارشاد فرمایا:''مبارک کھانے کی طرف آؤ!''

يدروايت امام ابوداؤ دُامام نسالي امام ابن خزيمه اورامام ابن حبان في اين اين مي اين كي ميد

املاء کروانے والے صاحب فرماتے ہیں: ان تمام ففرات نے بیروایت حارث بن ذیاد کے حوالے سے ابورہم کے حوالے سے حضرت عرباض بڑا تھنے نے کہ حادث تاگی راوی کے حوالے سے ایس بیف کے ملاوہ اور کی نے روایت تقل نہیں مدید نہ 1616 وال میں مدید تاگی وایت تقل نہیں مدید تاگی وایت اللہ بسان النہدی مدید تا 1616 والفرقة وما جا وفی والنہ اللہ من تعب اللہ بسان فصل فی فضل العباعة والذلفة و کراهیة الاختلاف والفرقة وما جا وفی -

مَّرَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْكُودَاءِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكِ 1819 - وَعَنْ آبِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَذَاءِ الْمُبَادِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعُذَاءِ الْمُبَادِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْعَذَاءِ الْمُبَادِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الْعَذَاءِ الْمُبَادِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوا اللهِ مَا لَكُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

و و معرت ابودرداء بنات روايت كرتے بين: ني اكرم ناتا أمر ماد مراد مايا ب

" مبارک کھانا ہے ' (راوی بیان کرتے ہیں: ) نبی اکرم نافظ کی مراد سحری تھی۔

بدروایت امام ابن حبان نے اپنی وصیحی "میں لقل کی ہے۔

1820 - وَعَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السحر على صِيّامِ النَّهَارِ والقيلولَة على قيام اللَّيْل

رَوَاهُ ابْن مَا جَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَةِي كلهم من طريق زَمعَة بن صَالِح عَن سَلمَة هُوَ ابْن وهران عَن عِكْرِمَة عَنهُ إِلَّا أَن ابْن خُزَيْمَة قَالَ وبقيلولة النَّهَارِ على قيام اللَّيْلِ

ود معرف عبداللدين عباس الله المرم الله كار قرمان المركم على المرم الله كار قرمان المرت إلى:

" سحرى کھا كرادن كےروزے كے بارے بين اور قيلول كركے رات كے نوافل كے بارے بين مدد حاصل كرو"

بردوایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور امام ابن خزیمہ نے اپن "مینی ہے اور امام بہتی نے بھی نقل کی ہے ان تمام حضرات نے بیروایت زمعہ بن صالح کے حوالے ہے سلمہ بن وہران کے حوالے سے عکرمہ کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عماس بڑا جسال کی ہے تا ہم ابن خزیمہ کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

" دن کے قبلولہ کے ذریعے رات کے قیام کے بارے میں (مدوحاصل کرو)"۔

1621 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِث عَن رجل من اَصْحَاب النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دخلت على النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دخلت على النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يصبحر فَقَالَ اِنّهَا بركة اَعْطَاكُمُ اللّه إِيّاهَا فَلَا تَدعُوهُ .

رُوَّاهُ النَّسَالِيِّ بِإِسْنَادٍ حسن.

• الله عبدالله بن حادث في ايك محافي كابيميال القل كيا ب:

"میں نی اکرم من فیل کی خدمت میں حاضر ہوا آب اس وقت سحری کررہے تھے آپ من فیل نے ارشاد قر مایا: یہ برکت ہے جواللہ تعالی نے جہیں عطا کی ہے تو تم اس کورک نہ کرو'

بدروایت امام نسائی نے حسن مند کے ساتھ فال کی ہے۔

1622 - وَرُوِى عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابِ فِيْمَا طعموا إِنْ صَاءَ اللَّه تَعَالَى إِذَا كَانَ عَجَلَالا الصَّائِم والمتسحر والمرابط فِي سَبِيل الله رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَاتِيِّ فِي الْكَبِيْرِ و و و منرت مبدالله بن عباس الله المرم الله كار مرال القل كرت بين:

'' تین لوگ ایسے میں کہ انہوں نے جو کھایا ہے اللہ نے چاہا' تو اس کے حوالے سیمان کوحساب نہیں دیٹا ہوگا' جبکہ وہ کھانا حلال ہو'روز ہ رکھنے والا' سحری کرنے والا' اوراللہ کی راہ میں پہرہ دیئے والا'' ۔

بدردایت امام بزار نے تقل کی ہے اور امام طبر انی نے بیم کیر میں تقل کی ہے۔

1623 - وَعَنْ اَيِسَى سَعِيْدِ الْنُحُدُّرِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورِ كُلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورِ كُله بِرَكَةَ فَلَا تَسْخُوهُ وَلَوْ اَن يسجرع اَحَدُّكُمْ جرعة من مّاء فإن الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَلادِكَته يَصْلُونَ على المتسخرين . رَوَاهُ اَحُمد وَإِسُنَاده قوى

الرح ابوسعيد خدري النظروايت كرت بين: ني اكرم من النافر مايا ب:

''سحری ساری کی ساری برکت ہے'تم اسے نہ چھوڑ و خواہ کوئی شخص پانی کا ایک تھونٹ ہی بھرلے' کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے فرینے ''سحری کرنے والے لوگوں بررحمت نازل کرتے ہیں''

بدروایت امام احد فاقل کی ہے اوراس کی ستدوی ہے۔

1624 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسحرُوا

الله الله عند الله بن عمر بن الماروايت كرت بين الرم نظف في الرثاد فرمايا ب

"محرى كرد! خواه يانى كايك كجونث كذر يع كرد"

بيروايت امام ابن حبان نے اپن مصحح "میں نقل کی ہے۔

1625 - وَرُوِىَ عَن السَّائِب بِن يَزِيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ السَّحُورِ التَّمْروَقَالَ يرحم الله المتسحرين - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْر

الله الله معرت ما بن بنديد بالتنوروايت كرتي بن : بي اكرم منظار في الرشادفر مايا ب:

"بہترین محری مجورے آپ من اللہ اللہ اللہ تعالی محری کرنے والوں پر رصت نازل کرتا ہے"

سدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں تقل کی ہے۔

1626 - وَعَنْ آبِى هُ رَيْسَة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ سحور الْمُؤْمِنِ التَّمُر ۦرَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد وَابُن حَبَان فِي صَبِحِيْحه

العج المرت الوبريه الله عن أكرم الله كاليفر مان أقل كرتي بن:

"مؤمن کی بہترین تحری مجورہے"

بیرروایت امام ابودا وُ دنے تقل کی ہے اور ابن حبان نے اپی ''صحیح'' میں نقل کی ہے۔

# وي الند فديب والند للبيب (الآل) ( المحالي المعالى المحالي المح

9 - التَّرْغِيْب فِي تَعْجِيل الْفطر وَتَأْخِير السَّحُور

باب افطاری جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کے بارے میں ترقیبی روایات

1627 - عَن سهل بن سعد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يزَالِ النَّاسِ بِخَبر مَا عِجِلُوا الْفَطرِ . رَوَاهُ البُنَحَارِى وَمُسْلِمٍ وَالْيَرْمِيذِي

الله معرت الله بن معد بن أن أكرم من الله كار فرمان قل كرت بن ا

"الوگ مسلسل بھلائی پر قائم رہیں گئے جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے"

بدروایت امام بخاری امام مسلم اور امام تر ندی نے قتل کی ہے۔

1628 - رَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا تزَال أميني على سنتى مَا لم تُنتَظر بفطرها النُّجُومُ . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

و حفرت الى بن سعد بالله الى اكرم الله كار فرمان قل كرتي بين:

"میری امت میری سنت بڑا ک وقت تک گامزن رہے گی جب تک وہ افطاری کرنے کے لئے ستاروں کا انتظار میں کریں مے"۔ بیروایت ابن حبان نے اپنے" وضیح" میں تھی کی ہے۔

1629 - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إِن اَحَبَّ عِبَادِي اِلَى أعجلهم فطرا

رَوَاهُ أَخْمِدُ وَالنِّرْمِذِي وَحَسِنهِ وَابِّن خُزَيْمَةً وَابِّن حِبَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ور الوجريه التارية التركي في الرم الله في المرا المارة الماليات

"الله تعالی فرما تأہے: میرے بندوں میں میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جوجلدی افطاری کر لیتے ہیں'

بدروایت امام احمداور امام ترندی نے قال کی ہے امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے اسے امام این فزیمہ اور امام این حبان نے اپنی ایل ''میرنقل کیا ہے۔

1630 - رَرُوِى عَن بعلى بن مرَّة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة يُوِجِهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ وَضربِ الْيَنَيْنِ إِحْدَاهِمَا عَلَى الْاُخْرِى فِي الصَّلاة وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ وَضربِ الْيَنَيْنِ إِحْدَاهِمَا عَلَى الْاُخْرِى فِي الصَّلاة وَرَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله الله المناور المناور المناور المناور المناور المناور المناور الما المناور المناور

" تین چیزیں ہیں جن ہے اللہ تعالی محبت کرتا ہے افطار شی جلدی کرنا "سحری میں تاخیر کرنااور قماز کے دوران ایک باتھ دور سر ریکھنا"

بدروايت المام طبراني في مجم اوسط من فقل كا ب-

1631 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يزَال الدّين ظاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لَان الْيَهُود وَالنَّصَارِي يؤخرون

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ ابْنُ مَاجَةً وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَعند ابْن مَاجَه لا بزَال النَّاس بِخَير ١٤٠٠ عفرت ابو برره النَّامُ عَلَيْهُمُ كَامِيْمُ مَانَ الْمَالِ النَّالَ كَرْبَةِ بِنِ:

'' دین اس وقت تک غالب رہے گا' جب تک لوگ افظار میں جلدی کرتے رہیں گئے کیونکہ یمبودی اور نبیسانی اے مؤخر ۔تے ہیں''

بیردوایت امام ابودا وُ داور امام این ماجدنے نقل کی ہے امام این خزیمہ اور امام این حبان نے اپنی اپنی '' میں نقل کی ہے' امام این ماجہ کی روایت میں بیالقاظ ہیں: ''لوگ مسلسل بھلائی پر گامزن رہیں گئے''۔

َ 1832 - وَعَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ مَا رَايَت رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطّ صلى صَلاة الْمغرب حَتْى يفُطر وَلَوْ على شربة من مّاء

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ﷺ حصرت انس بن ما لک بڑا تنہ بیان کرتے ہیں : میں نے بھی بھی نی اکرم مٹانی کا کوافطاری ہے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے نیس و یکھا'خواہ آپ نے پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے افطاری کی ہو''

بدروایت امام ابویعلی نے جبکہ امام ابن فزیمہ اور امام ابن حبان نے اپن اپن استح "میں نقل کی ہے۔

10 - التَّرُغِيُب فِي الْفطر على التَّمُر فَإِن لم يجد فعلى المَاء

باب: کیجور کے ڈریعے اور اگروہ شد ملے تو پائی کے ذریعے افطار کرنے سے متعلق تر غیبی روایات افطر 1633 - عن سلمان بن عامر الطّبِتى دَضِى اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَفَطَر اَحَدُكُمُ فَلِيفَطُر على تمر فَإِنَّهُ بِركَة فَإِن لَم يَجَدُ تَمُوا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُود

رَوَاهُ أَبُو ۚ ذَاؤُد وَالْتِرْمِذِي وَابُنُ مَاجَةٌ وَابْن حِبَان فِي صَحِيْحِهِ وَقَالَ الْتَرُمِذِي حَدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيْحِ ﴿ ﴿ ﴿ حَرِت سَلَمَانِ بَنِ عَامِرْ مِن مِنْ أَنْ مُا الرَّمِ نَوْقَيْمَ كَامِيْرِ مَانِ لَلْ كَرِيدَ بِينَ :

کی ہے کہ سرت میں اور آگراہے کھور کے ذریعے افطاری کرے کیونکہ پیر کمت کا باعث ہے اور آگراہے کھورٹیس '' جب کسی خص نے افطاری کرنی ہوئو وہ محبور کے ذریعے افطاری کرے کیونکہ پیر کمت کا باعث ہے اور آگراہے کھبورٹیس ملتی نویانی ہے کرے کیونکہ پیر طہمارت کے حصول کا ذریعہہے''۔

ی و پاں ہے رہے یوسہ بیس سرب سرب سے معام ایس ہے۔ بیروایت الم م ابوداؤ ڈالم م تر فری الم م ابن ماجہ نے فل کی ہے الم مابن حبان نے اس کوایٹ ''میس فل کیا ہے الم م تر فدی میروایت الم م ابوداؤ ڈالم م تر فری الم م ابن ماجہ نے فل کی ہے الم م ابن حبان نے اس کوایٹ ''میس فل کیا ہے الم م

نے فرمایا ہے: بیصر یَث مَن مَن مَن مَن مَن اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطُو قِبل أَن يُصَلِّى على 1634 - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطُو قِبل أَن يُصَلِّى على 1634 - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطُو قِبل أَن يُصَلِّى على رَضِيات فِين اللهِ تكن حسا حسوات من مَاء رطبات فيموات فيموات في الله تكن رطبات في الله عند الله

رَوَاهُ آبُو دَاوُد وَالنِّرْمِلِدِي وَقَالَ حَدِيْثٍ حسن

رور دین حضرت انس رفائند بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مفاقل (مغرب کی) تمازادا کرنے ہے پہلے مجور دی کے ذریعے افطاری سر نے تنے اور اگر مجورین بیس ہوتی تھیں تو خشک مجوروں کے ذریعے کرتے تھے اور اگروہ بھی نہیں ہوتی تھیں تو پانی کے چند

" نی اگرم نالین اس بات کو پیند کرتے تھے کہ آپ تین تھجوروں کے ذریعے پاکسی ایسی چیز کے ذریعے افطاری کریں جو آگ

1636 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجد تَمرا فليفطر عَلَيهِ وَمَنْ. لم يجد فليفطر على المّاء فَإِنَّهُ طَهُور . رَوَّاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهما 

''جو تحص تعجور یائے'وہ اس کے ذریعے افطاری کرے'اور جو محجور نہ پائے وہ پانی کے ذریعے افطاری کرے' کیونکہ بیطہارت

بدروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی اصحیح' میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے مجمی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بددونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

### 11 - التَّرُغِيْب فِي اطْعَام الطَّعَام باب: کھانا کھلانے سے متعلق ترغیبی روایات

1637 - عَس زيد بِس خَسَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من فطر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْءٍ

رَوَاهُ التِّـرُمِـذِي وَالنَّسَـائِي وَابُنُ مَاجَةَ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَقَالَ التِّرُمِذِي حَدِيُثٍ صَحِيْحٍ . وَلَـفَـظ ابْن خُزَيْمَة وَالنَّسَائِيُّ من جهز غازيا أو جهز حَاجا أوْ خَلفه فِيْ أهله أوْ فطر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجُورهم من غير أن ينقص من أجُورهم شَيْءٍ

الله الله المعنى الله المعنى الله المرم المنظم كاليفر مان تقل كرت إلى:

'' جو خص کسی روز دوار کوافظاری کرواتا ہے اس کوروز دوار کی مانندا جرماتا ہے اورروز دوار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے''

بدروایت امام ترندی امام نسانی امام این ماجد امام این خزیمه امام این حیان نے اپنی اپنی دوسیحی میں نقل کی ہے امام ترندی قرماتے ہیں: بیصدیث تھے ہے۔

ابن خزیمه اورنسانی کی روایت پس بیالفاظ بین:

'' جو تخص کسی مجاہد کوسامان فراہم کرے یا کسی حاجی کوسامان فراہم کرے یا ان کی غیرموجود گی بیں ان کے گھر دانوں کا خیال ر کھئے یا کسی روز ہ دار کوافطاری کروائے تو اسے اُن لوگوں کی ما تنداج ملتا ہے ادراُن لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے''۔

1638 - وَرُوِىَ عَن سسلسَمَان رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فطر صَالِما على طَعَام وشراب من حَكال صلت عَلَيْهِ الْمَكارِّكَة فِي سَاعَات شهر رَمَطَنان وَصلى عَلَيْهِ جِبْرَائِيل لَيُلَة الْقدر رَوَاهُ السَّطْبَـرَانِـيّ فِـي الْكَبِيرِ وَآبُو الشَّيْخِ ابْن حَبَان فِي كتاب النَّوَابِ اِلَّا أنه قَالَ وَصَافحهُ حِبْرَائِيل لَيْلَة الْـقــدروزَاد فِيلــهِ وَمَنْ صافحه جِبْرَانِيل عَلَيْهِ السَّلام يرق قلبه وتكثر دُمُوعه قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَايُت من لم يكن عِنْده قَالَ فقيصة من طَعَام قلِت ٱفْرَايَت إِن لم يكن عِنْده قَالَ فشربة من مَاء

القبصة بالصَّاد الْمُهُملَة هُوَ مَا يتَّنَاوَلَهُ الْإَخِذ بأنامله التَّلاث

وَتَقَدَم حَدِيْتٍ سَلَمَانَ الَّذِي رَوَاهُ ابْن خُزَّيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَفِيْه من فطر فِيْهِ صَائِما يَعْنِي فِي رَمَضَان كَانَ مَغُفَرَة لذُنوبِه وَعتق رَقَبَة مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شَيْءٍ قَالُوا لَيُسَ كلنا يجد مَا يفطر الصَّالِم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّه هٰذَا النَّوَاب من فطر صَائِما على تَمْرَة أوْ شربة مّاء أوْ مذقة لبن ... الحَدِيْث

د معرت سلمان فارى التأثناروايت كرت مين: بى اكرم التي في الرشاوفر مايا ب:

'' چوخص کسی روز و دارکوحلال کھانے اور مشروب کے ذریعے افطاری کروائے 'تو فریشنے رمضان کے مہینے کی گھڑیوں میں اس صف کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور حصرت جرائیل علیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں'' بدروایت امامطبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے ابوشخ بن حبان نے اس کو کتاب 'الثواب' میں نقل کیا ہے البندانہوں نے ب

الفاظ مل کیے ہیں:

"جرائيل شب قدريس اس كے ساتھ مصافحہ كرتے ہيں"

انہوں نے اس روایت میں بیالفاظ زید للے ہیں:

''جبرائیل جس کے ساتھ مصافحہ کرلیں'اس کا دل زم ہوجا تاہے'اور آنسوزیادہ ہوجاتے ہیں راوی کہتے ہیں: میں نے عرض ی: یارسول اللہ! ایسے مخص کے مارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جس کے پائی میٹنجائش نہ ہو( کہ وہ کسی کوافطاری کرواسکے ) تو نبی اکرم من این ارشادفر مایا: وہ تھی بجراناج دیدے میں نے عرض کی: اس بارے بٹل آپ کی کیارائے ہے کہ اگر اس کے پاس ب بھی نہ ہو؟ آپ من فیج نے فرمایا: ایک گھونٹ پانی کے ذریعے (وہ افطاری کروادے)''

ر دایت کے متن میں استعمال ہونے دالا''قبصة' -'ص' کے ساتھ ہے'اس سے مراد وہ چیز ہے' جو تمین بپوروں کے مدد سے

مال کی جاستھے۔

عالی است ہے ہیلے حضرت سلمان فاری ڈائٹڈ کے حوالے سے منقول حدیث گزر چکی ہے جس کوامام این خزیمہ نے اپن '' میں اس سے چہلے حضرت سلمان فاری ڈائٹڈ کے حوالے سے منقول حدیث گزر چکی ہے جس کوامام این خزیمہ نے اپن '' میں نقل کیا ہے جس میں بیدند کورہے:

رو کی خوب اس میں کیے تراوی کا باعث بین مرصوب کے مہینے میں کسی روز و دار کو افظاری کروائے تو بیاس کے گنا ہوں کی مخفرت کا باعث بن جاتا ہے اور اس شخص کوروز و دار کی مانندا جرمات ہے اور روز و دار کے اجرمیس کوئی کی جاتا ہے اور اس شخص کوروز و دار کی مانندا جرمات ہے اور دوز و دار کے اجرمیس کوئی کی بہتر ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے کہ میں سے ہر شخص اتنی گنجا کشر نہیں یا تا کہ دو ہ کسی روز و دار کو افظاری کروائے تو نبی اکرم منابعا کہ اس بین ہوتی ہے دور ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی بیتو اب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی روز و دار کوالی بھور 'یا پانی کے ایک گھونٹ کیا تھوڑ ہے سے دو دھ سے دود ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی بیتو اب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی روز و دار کوالی بھور'یا پانی کے ایک گھونٹ کیا تھوڑ ہے سے دود ہے در لیعا فظاری کروائے'' ۔۔۔۔۔۔الحدیث

### 12 - ترغيب الصَّائِم فِي أكل المفطرين عِنده

جس روزه واركے پاس روزه کے بغیرافراد کھائی رہے ہول اسے متعلق ترغیبی روایات 1639 - عَن أم عَمَارَة الْانْصَارِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَا فَقدمت اِلَيْهِ طَعَاما فَقَالَ كَلَى فَقَالَت إِنِّى صَائِمَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الصَّائِم تصلَّى عَلَيْهِ الْمَلائِكَة إِذَا أَكُلَ عِنْده حَتَّى يفرغوا وَرُبُمَا قَالَ حَتَّى يشبعوا

رَوَاهُ النِّرْمِلِينَ وَاللَّلْفُظ لَهُ وَابُنُ مَاجَةً وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَقَالَ النِّرُمِلِينَ حَدِيْكُ حَسَنٌ صَحِيْح . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنِّرُمِلِينَ الصَّائِم إذا أكل عِنْده المفاطير صلت عَلَيْهِ الْمَلاثِكَة

سدروایت امام ترندی نے قتل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قتل کروہ بین اس کوامام ابن ماجہ نے بھی نقش کیا ہے امام ابن خزیمهاورامام این حبان نے اپنی اپنی استی "می نقل کیا ہے امام تر مذی فرماتے ہیں :میرصد برث حسن سیجے ہے۔ ترندي كي ايك روايت مين بيالفاظ بين:

"جب روز و دارك پال روز ب كے بغير افراد كھالي رہے ہول تو فرشتے روز و دار كے لئے دعائے رحمت كرتے رہے ہیں''۔

1640 - وَعَنْ سُلَيْمَان بِن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ آبِيِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلال الْعَدَاءِ يَا بِلَالَ فَقَالَ إِنِّي صَائِم قَالَ رَسُوّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاكُل أرزاقنا وَفَصْل رزق بِلَالَ فِي الْجَنَّة شُعرت يَا بِكُلُلُ أَن الصَّائِم تسبح عِظَامه وَتَسْتَغُفِر لَهُ الْمَكُرِكَة مَا أَكُلُ عِنْده

رَوَاهُ ابُسن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ كِلاهُمَا من رِوَايَةٍ بَقِيَّة حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمٰن عَن سُلَيْمَان وَمُحَمَّد بن عبد الرَّحُمَٰن هٰذَا مَجُهُول وَبَقِيَّة مُدَلِّس وتصريحه بِالتَّحْدِيْتِ لَا يُفِيد مَعَ الْجَهَالَة وَاللّهُ أَعْلَمُ

· بلال! کھانا کھاؤ! تو انہوں نے عرض کی: میں نے روز ہ رکھا ہواہے تو نی اکرم نگاٹی کے ارشاد فرمایا: ہم اپنارزق کھارہے ہیں اور بلال کارزق جنت میں ہے اے بلال اکماتم جائے ہو؟ کہ جب روزہ دار محض کے پاس چھکھایا پیاجا تاہے توروزہ دار کی ہڑیاں تتبیع پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

بدروایت امام این ماجه اورامام بیمی نے تقل کی ہے اور ان دونوں نے اسے بقید کے حوالے سے محمد بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے سلیمان سے نقل کیا ہے محد بن عبدالرحمٰن نامی راوی مجبول ہے اور بقیہ نامی راوی تدلیس کرتا ہے اور جب اگلار اوی مجبول ہے تو اب اس كارم راحت كرنا كماس في محصصديث بيان كي ميرفا كدونيس دے كا باتى الله بهتر جانتا ہے۔

### 13 - ترهيب الصَّائِم من الْغَيْبَة وَالْفُحْش وَالْكذب وَنَحُو ذِلِك

ہاب: روز ہ دار کے لیے غیبت محش کلامی مجھوٹ اوران کی مانند چیز وں سے متعلق تربیبی روایا ہے 1641 - عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ من لم يدع قُول الزُّور وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه

حديث 1640: مثن ابن ماجه - كتساب الصيام " باب في الصائم إذا أكل عنده - حديث:1745تعب الإرسان نلبيهقي - فضائل الفوم أحديث:3427 صديت 1651: مثن أبي داؤد - كتاب الزكاة أبلب زكاة الفطر -حديث:384 مثن ابن ماجه - كتاب الزكاة "باب صدقة انفطر - حديث:1823 منن الدارقطني - كتاب زكاة الفطر" حديث: 1813 معرفة السنن والآثار للبيهيقي - كتاب الزكاة أباب فرض الإبل السائمة - باب من يلزمه زكاة الفطر "حديث: 2541 السنن الصغير للبيهيقى " كتاب الزكاة" باب: زكاة الفطر - حديث: 983 رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلِى وَالنَّسَائِلَى وَالْهُ مَا جَدَة وَعِنْده من لم يدع قول الزور وَالْجهل وَالْمَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم يدع النَّخَذَا وَالْكلب فَلا حَاجَة للله أن يدع طَعَامه وَشَرَابه وَمُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم يدع النَّخذَا وَالْكلب فَلا حَاجَة للله أن يدع طَعَامه وَشَرَابه

'' جوض جھوٹی بات کہنا اوراس پڑمل کرنا نہ چھوڑ ہے' تو اللّٰد تعالیٰ کواس بات کی کوئی پر واوٹیس ہے کہ وہ مخص اپنا کھانا اور بینا حیوڑ دیے''

یروایت امام بخاری امام ابوداو دُامام تر مذی امام نسانی اورامام ابن ماجه نفقل کی ہے ان کی روایت بیں بیالفاظ ہیں: ''جوفص جھوٹی اور جہالت کی بات کہنے اور اس پڑمل کرنے کوئر کے نبیس کرتا''

ا مام نسائی کی ایک روایت میں اس کی مانندالفاظ میں کہی روایت امام طبرانی نے مجم صغیراور مجم اوسط میں مصرت الس بن مالک ڈٹائڈ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے جس کے الفاظ ریہ ہیں :

'' بی اکرم طالقظ نے ارشاد فرمایا: جوشن کلامی اور جھوٹ بولنے کوترکٹیم کرتا' تو اللہ تعالی کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا جھوڑ دیے'۔

1642 - وَعَنْ آبِى هُوَيُرَ ةَ رَضِى اللّه عَنْهُ آيُضًا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الله عَزَّ رَجَلٌ كل عمل ابْن آدم لَهُ إلَّا الصّيام فَإلَى وَانا أَجزى بِهِ وَالصِّيَام جَنَّة فَإِذَا كَانَ يَوُم صَوْم آحَدُكُمُ فَلَا يرُفت وَجَلٌ كل عمل ابْن آدم لَهُ إلَّا الصّيام فَإلَى وَانا أَجزى بِهِ وَالصِّيَام جَنَّة فَإذَا كَانَ يَوُم صَوْم آحَدُكُمُ فَلَا يرُفث وَلا يرصح بن فَإِن سابه أَحَد أَوْ قَاتِله فَلُيقل إِنِّى صَائِم إِنِّى صَائِم . الحَدِيثِ رَوَاهُ البُحَارِي وَاللَّهُ ظَلَ لَهُ وَمُسُلِم وَلا يسحب فَإِن سابه أَحَد أَوْ قَاتِله فَلُيقل إِنِّى صَائِم إِنِّى صَائِم . الحَدِيثِ رَوَاهُ البُحَارِي وَاللَّهُ ظَلَ لَهُ وَمُسُلِم وَالْوَيْدِ وَذَكر غَرِيْتٍ فِى الصّيام

وه عزت ابو بريره بالله روايت كرت بن اكرم الله في الرام الله المرام الله المرام الما وفر ما ياب:

"الله تعالی فرما تاہے: انسان کا ہر کمل اس کے لئے ہوتا ہے صرف روزے کا معاملہ مختلف ہے وہ میری طرف آئے گا'اور میں اس کی جزاء دوں گا'روز ہ' ڈھال ہے جب کوئی شخص روز ہ رکھے ہوئے ہوئو وہ اس دوران بدگمانی نہ کرے بیج کرنہ ہولے اگر کوئی شخص اُسے ہرا کہ یا اُس کے ساتھ جھکڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہددے: میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے'' ۔۔۔۔۔الحد سے

یہ حدیث اہام بخاری نے نفل کی ہے ٔ روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ ہیں 'بیام مسلم' امام ابوداوُ دُامام تر مَدی' امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے' اس روایت کے مختلف طرق پہلے گز ریچکے ہیں' اور بیردایت روز دں سے متعلق باب میں ذکر ہو چکی

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصّيام جنَّة مَا لَهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصّيام جنَّة مَا نُم يحرفها . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٌ وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيَّهَقِيِّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاوُسَطِ

من حَدِيْثٍ آبِي هُرَيْرَة وَزَاد قِيْلَ وَبِمَ يَخْرِقُهَا قَالَ بكذب أَوُ غَيبَة

الله المعتبيد و رقائن بيان كرت بين المن في اكرم مَنْ الله كويدار شادفر مات موسهُ سنا ؟

"روزه ؤ هال بُ جب تك اسے مجاڑند ما جائے"

بدروایت امام نسائی نے صن سند کے ساتھ نفل کی ہے امام این فزیمہ نے اسے اپن '' میں نفل کیا ہے امام بہلی نے بھی نقل م کیا ہے اور امام طبر انی نے اسے جم اوسط میں مصرت ابو ہر برہ جن تنز سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے اور اس میں سیالفاظ زائد

" عرض کی گئی: آ دمی کیسے اسے پھاڑے گا؟ نبی اکرم سَلَقِیمَ نے قرمایا: جھوٹ بول کر یا فیبت کر کے "

1644 - وَعَنُ آبِي هُوَيْرَ ةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ المصّيام من الأكل وَالنشرب إِنَّمَا الصّيام من اللُّغُو والرفث فَإن سابك آحَد أوَّ جهل عَلَيْك فَقَل إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم

ود حضرت ابو بريره النائيزروايت كرتي بين أكرم الكاف ارشادفر ماياب:

· ''روز ہ'صرف کھانے اور پینے کے حوالے سے بیس ہوتا'روز ولغوبات کرنے اور بدز ہانی کرنے ہے بھی ہوتا ہے اگر کو لی مخص تهمیں برا کئے یا تمہارے خلاف جہالت کامظاہرہ کرئے تو تم کہدود بیس نے روز در کھا ہوا ہے جس نے روز ور کھا ہوا ہے

بدروایت امام این فزیمه اور امام این حبان نے اپنی اپنی میں منال کی ہے اس کوامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: بیاماً مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے۔

- 1645 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُوزَيْمَة عَنهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تساب وَآنت صَائِم فَإِن

سابك آخد فَقل إِنِّي صَائِم وَإِن كنت قَائِما فاجلس المام أبن خزيمه كي ايك روايت من بيالفاظ مِن جوحفرت ابو هريره نظفظ مين نبي اكرم مُظفِّم في ارشاد فرمايا الله على المرادات من الفاظ مِن بوحفرت ابوجريره نظفظ من المام أبن في اكرم مُظفِّم في الرشاد فرمايا

'' جبتم نے روز ہ رکھا ہوا ہوئو کسی کو برا بھلانہ کہوا گرکوئی شخص تہیں برا کہنے کی کوشش کرے نوتم یہ کہدرو کہ بٹس نے روز ہ رکھا ہوا ہے اور اگر اس وقت تم کھڑے ہوئے ہوئو بیٹے جاؤ''۔ 1645 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رب صَائِم لَيْسَ لَهُ من صِيَامِهِ إِلَّا

الْجُوْع وَرِب قَائِم لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِه إِلَّا الْسهر

رَّوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّهُ ظَلَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرُطٍ البُخَارِيّ وَلَفُظهِ مَا: رب صَائِم حَظه من صِيَامه الْجُوع والعطش وَرب قَائِم حَظه من قِيَامه السهر وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيّ وَلَفْظِهِ رِب قَائِم حَظه من الْقيام السهر وَرِب صَاتِم حَظه من الصّيام الْجُوع والعطش

الله العربية العربية التناوية المسترية بين: في اكرم الكالم على في المرم الكالم المالية المراد المالية المراد الموالية المراد المرا

"کی روزہ دارا کیے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے میں سے صرف بھوک تعییب ہوتی ہے اور کئی نوافل ادا کرنے دالے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام کے فریعے صرف جا گنا نعیب ہوتا ہے" (یعنی اِن اعمال کا آئیس کوئی اجر واثو اب حاصل نہیں ہوتا)

یر دوایت امام این ماجہ نے نفتل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نفل کروہ ہیں بیردوایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے امام این خزیر نے اپنی تابی کی ہے اسے امام حاکم نے نقل کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیام بخاری کی شرط کے مطابق صحح این دونوں حضرات کی نفل کر دہ روایت کے الفاظ میر ہیں:

''کی روز ہ دارا سے ہیں' جن کاروزے میں سے حصہ صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور کی نوافل ادا کرنے والے اسے ایسے ہیں' ایسے ہیں' جن کااپنے قیام میں سے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے''

بدروایت امام بیمی نے بھی نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ بدین:

''کی نوافل اواکرنے والے ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں سے حصہ صرف جا گنا ہوتا ہے اور کی روزہ دارا یسے ہیں جن کا اینے روز ہے ہیں سے حصہ صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے''۔

1647 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رب صَائِم حَظه من مِهامَد النّجُوع والعطش ورب قائِم حَظه من قِيَامه السهر . رَوَاهُ الطّبَرَائِي فِي الْكَبِيْر وَاسْنَاده لَا بَأْس بِهِ

الله معرت عبدالله بن عمر بالإسروايت كرتے بين: بى اكرم خالا نے ارشادفر مايا ب:

''کی روز ہ دارا ہے ہیں جن کا اپنے روزے میں سے حصہ مرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور کی ٹوافل ادا کرنے والے ایسے ہیں جن کا اپنے قیام میں سے حصہ مسرف جا گنا ہوتا ہے''۔

بدروایت امام طبرانی نے جم كبير میں نقل كى ہے اوراس كى سند میں كوئى حرب جيس ہے۔

1648 - رَعَٰنُ عبيد مولى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْرَأْتَيْنِ صَامِتا وَآن رجلا قَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هَاهُنَا امْرَأْتَيْنِ قد صامِتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من الْعَطش فَاغُرض عَنهُ أَوْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن هَاهُنَا امْرَأْتَيْنِ قد صامِتا وإنهما قد كادتا أن تموتا قال العهما قال سكت ثُمَّ عَاد وَارَاهُ قَالَ بِالهاجرة قَالَ يَا تَبِيَّ الله إِنَّهُمَا وَالله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا قال ادعهما قال في الله على الله عَلَيْها وَالله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا قال ادعهما قال في الله على مَا عن قيع وَدم وصليد وَلحم عبيط وَغَيْرِهِ حَتَى مَلَات القدح ثُمَّ قَالَ إِن المُسَادِ وَلحم عبيط وَغَيْرِهِ حَتَى مَلَاتِ القدح ثُمَّ قَالَ إِن مَا مَن قيع وَدم وصليد وَلحم عبيط وَغَيْرِهِ حَتَى مَلَات القدح ثُمَّ قَالَ إِن مَا عَلَى مَا حرم الله عَلَيْهِمَا جَلَست إِحَدَاهما إِلَى الله خُوى فجعلنا تَاكلان من لُحُوم النَّاس

رَوَاهُ آحُـمـد وَاللَّهُ ظَلَهُ وَابُن آبِي اللُّنْيَا وَآبُو يعلى كلهم عَن رجل لم يسم عَن عبيد وَرَوَاهُ آبُوُ دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَابُن آبِيُ اللُّذُيّا فِي ذُمّ الْفَيْبَة وَالْبَيْهَةِيّ من حَدِيْثٍ أنس وَيَأْتِي فِي الْفَيْبَة اِنْ شَاءَ اللَّه

الْعس بطلم الْعين وَتَشْديد السِّين الْمُهُمَلَتَيْنِ هُوَ الْقُدح الْعَظِيْم والعبيط بِفَتْح الْعين الْمُهُملَة بعُدهَا بَاء مُوحدة ثُمَّ يَاء مثناة تَحت وطاء مُهُملَة هُوَ الطرى یے روایت امام احمد نے نقل کی ہے' روایت کے یہ الفاظ ان کے نقل کردہ ہیں' اس کے علاوہ امام ابن ابود نیا اور امام ابو یعلیٰ نے بھی اسے نقل کیا ہے' اس کے علاوہ امام ابن ابود نیا اور امام ابو یعلیٰ نے بھی اسے نقل کیا ہے' جس کا نام ذکر نہیں کیا' بہی روایت امام ابود اور طبیائی اور ابن ابود نیا نے نمیت کی غیمت میں نقل کی ہے' امام نیکٹی نے اسے حصرت انس جن نواسے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے' میں حدیث آئے گا اگر اللہ نے جایا۔

لفظ 'عبيط ' ميں اع پر زبر ہے اس كے بعد ب بے بحرى اور پھر ط ہا اس سے مراد تازه موتا ہے۔

### 14 - التَّرُغِيب فِي الاغْتِكَاف

#### باب:اعتكاف ہے متعلق ترغیبی روایات

1649 - رُوِى عَن عَلْيَ بِن حُسَيْن عَنْ آبِيَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من اغتكف عشرا فِي رَمَضَان كَانَ كنحجتين وعمرتين -رَوّاهُ الْبَيْهَقِيّ

و المام زین العابدین تأثیر الد (حضرت الم حسین بڑین ) کے حوالے ہے ٹی اکرم نگاؤی کا یہ فرمان تقل کرتے میں '' جوش رمضان میں ایک عشر ہے کا اعتکاف کرے تو یہ دومرتبہ ج کرنے اور دومرتبہ تمرہ کرنے کی مانند ہے''

رروايت الم بين في الله على الله عليه وسلم

1650 - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما الله كان معتكله في مسبق الله عنهما الله كان معتكله في مسبق الله عنهما الله عنهم وسُولُ الله فَا أَن عَمْ رَسُولُ الله

الملان على حق و لاء وَحُرُمَة صَاحِب هلَّا الْقَبْرِ مَا أَقَلَرِ عَلَيْهِ قَالَ ابْن عَبَّاس اَفلا أَكْلِمهُ فِيك فَقَالَ إِن اَخْبَبُت فَالَ فَانتعل ابْن عَبَّاس ثُمَّ خرج من الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُ الرجل انسيت مَا كنت فِيْهِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي سَمِعت مَا هَا الْقَبْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعهد بِه قريب فَدَمَعَتْ عَيناهُ وَهُو يَقُولُ من مَشى فِي حَاجَة آخِيه مَا الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعهد بِه قريب فَدَمَعَتْ عَيناهُ وَهُو يَقُولُ من مَشى فِي حَاجَة آخِيه وَ الله فِيهَا كَانَ خيرا لَهُ من اعْتِكَاف عشر سِنِين وَمَنْ اعْتكف يَوْمًا الْتِعَاء وَجه الله تَعَالَى جعل الله بَيْنه وَبَيْنَ وَمَنْ اعْتكف يَوْمًا الْتِعَاء وَجه الله تَعَالَى جعل الله بَيْنه وَبَيْنَ الله بَيْنه وَبَيْنَ الْتُحَافِقِين . وَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْآوُسَطِ وَالْبَيْهِفِيّ وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم النَّالَ وَلَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السِّيعَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السِّعَاح وَعَيْرِهَا لَيست مِن شَوط كَتَابِنَا

'' جو خصابے بھائی کے کام کے سلیلے میں جل کرجاتا ہے اوراس بارے میں کوشش کرتا ہے تو بیاس کے لئے دی سال
کے اعتکاف ہے بہتر ہے اور جو خص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم
کے درمیان میں خند قیس بنا دیتا ہے جواس ہے زیادہ بڑی ہوئی ہیں جتنا زمین وا سان کے درمیان فاصلہ ہے'
یہ دوایت امام طبر انی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام بہتی نے بھی نقل کر یہ ہیں
یہ دوایت امام طبر انی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے دوایت کے بیالفاظ ان کے قل کر یہ ہیں
امام حاکم نے اسے مختصر روایت کے طور پر نقل کیا ہے اور فر مایا ہے نہیں ندکھ کے انہوں نے بہی بات بیان کی ہے۔
حادی کتاب کی شرط کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔
ہماری کتاب کی شرط کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔

#### 15 - التَّرَغِيب فِي صَدَقَة الْفطر وَبَيَّان تأكيدها

باب صدقه فطرست عنم عنما قريم على روايات أوراس كم تاكيد كابيان 1651 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فرض دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفطر طهرة لـ الصَّائِم من اللَّغُو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين فَمَنْ اَدَّاهَا قبل الصَّلاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمَنْ اَذَاهَا بعد الصَّلاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدَقَة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابُنُ مَاجَةً وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحٍ على شَرْطِ البُّخَارِي

قَالَ النصطابِيّ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلِهِ فرض رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاة الْفطر فِيهِ بَيّان آن صَدَقَة الْفطر فرض وَاجِب كافتراض الزّكاة الْوَاجِبة فِي الْامْوَال وَفِيه بَيّان آن مّا فرض رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو كَمَا فرض رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُو كَمَا فرض الله لِأن طَاعَته صادرة عن طَاعَة الله وقد قالَ بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عَامَّة آهُلِ الْعلم وقد عللت بِأنّها طهرة للصّائِم من الرَّفَت واللغو فَهِي وَاجِبة على كل صَائِم غَيى ذِي جدة آوْ فَقير العلم وقد عللت بِأنّها طهرة للصّائِم من الرَّفَت واللغو فَهِي وَاجِبة على كل صَائِم غَيى ذِي جدة آوْ فَقير يحدها فصلا عَن قوته إذا كَانَ وُجُوبها لِعِلَّة التَّطْهِير وكل الصائمين محتاجون إليَّها فَإذَا اشْتَركُوا فِي الْعَلَة السَّركُوا فِي الْعَلَة السَّركُوا فِي الْوَلْمَ فَي الْوَلْمَ فِي الْوَجُوب .....التَّتهي

وَقَالَ الْحَافِظِ آبُوْ بَكُرِ بِنَ الْمُنْذَرِ أَجِمِع عَوام آهُلِ الْعلم على أَن صَدَقَة الْفطر فرض وَمِثَنُ حفظنا ذلِكَ عَنهُ مِن الْمُنْذَرِ أَجِمِع عَوام آهُلِ الْعلم على أَن صَدَقَة الْفطر فرض وَمِثَنُ حفظنا ذلِكَ عَنهُ مِن الْفُلِ الْعلم مُحَنَّمَد بِن سِيرِين وَآبُو الْعَالِيَة وَالْصَحَالُ وَعَطَاء وَمَالِكُ وسُفْيَانَ الثَّوُرِي وَالشَّافِعِي وَآبُو ثُور وَأَحمد وَإِسْحَاق وَاصْحَابِ الرَّأَى وَقَالَ إِسْحَاق هُوَ كَالإَجماع مِن آهُلِ الْعلم الْتَهَى

وی حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان کرتے ہیں: نی اکرم نگا کی خصدقہ فطراس کئے مقرد کیا تھا'تا کہ دوزہ داد سے جوان فوضول حرکت مرز دہوئی ہو وہ پاک ہوجائے اور سیاکین کو کھانا نصیب ہوا جو محض (عید کی) نماز سے پہلے اسے اواکر دے گا'تو پر مقبول اوا نیک ہوگی اور جو محض (عید کی) نماز کے بعد اسے اواکرے گا'تو بیا ایک عام صدقہ شار ہوگا''

یدروایت ایام ابوواؤ دایام این ماج اور ایام حاکم نے قتل کے دوفر ماتے ہیں نیام بخاری کی شرط کے مطابق سمجے ہے۔
علامہ خطابی بیان کرتے ہیں: ان کا یہ کہنا کہ ' نی اکرم خوا ہے اور اس بھی اس بات کا بیان ہے کہ صدقہ فطر ایسالا زم عمل ہے جو واجب ہے جس ظرح اموال بھی زکوۃ واجب ہے اور اس بھی اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی فطر ایسالا زم عمل ہے جو واجب ہے جس ظرح ہے جہے اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے کی وکہ تی اکرم خوا ہے کہ اس کی اسامت ہی است کا بھی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی اگرم خوا ہے کہ جو پیز بی اس میں اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ جو چیز بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی اطاعت بی اللہ کی ہوا عمل ہے اور مام ابنی علم نے بیات بیان کی ہے:
عمل عمل ہو جو نے والی لفر شوں اور فضول چیز واں سے طہارت کا باعث بنتا ہے تو یہ چیز ہر روز ہ وار پر واجب ہے کہ جو خوال اور صاحب حیثیت ہوئے والی لفر شوں اور فضول چیز واں سے طہارت کا باعث بنتا ہے تو یہ چیز ہر روز ہ وار پر واجب ہے کہ جو خوال اور صاحب حیثیت ہوئے کی کہ باک کرنا ہے تو گھرتمام روز ہ وار اس کے خارج ہوئے گا اور جب وہ علت میں مشترک ہوئے ' تو وہ وجوب بی مشترک ہوئے ۔ سیال شم ہوگئی۔

وجوب میں بی ستر نے ہوسے .....علامہ تطاب ناہا کا کا اس بات پراتفاق ہے کہ صدقہ فطروا جب ہے جن انگل علم کے نام اس وقت حافظ ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں: اکثر اہل علم کا اس بات پراتفاق ہے کہ صدقہ فطروا جب ہے جن انگل علم کے نام اس وقت جمعیں یا دہیں 'وویہ ہیں: محمد بن سیر من ابوالعالیہ شخاک مالک سفیان توری شافتی ابوتو راحمہ اسحاق اوراصحاب رائے۔ اسحق سمجے ہیں: بیانا علم کے اجماع کی مانندہے .....ان کی بات بہاں ختم ہوگئ۔ 1652 - وَعَنْ عَسُدِ اللَّهِ مُن مَعُلَبَة اَوْ تَعْلَبَة بِن عبد اللّه بِن أَبِى صعير عَنْ آبِيْهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاع مِن بِر اَوْ قَمح على كل صَغِير اَوْ كَبِيْر حَو اَوْ عبد ذكو اَوْ اُنْثَى غَيْى اَوْ نَقِير اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَامًا فقير كم فَيود اللّه عَلَيْهِ اكثر مِمّا أَعْطى وَاللّهُ وَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

الله الله بن تعلبہ (راوی کوشک ہے) شاید ریہ الفاظ ہیں: تعلبہ ن عبداللہ بن ایوصعیر'ایے والد کا یہ بیان قال کر تے ہیں: نبی اکرم مُلاَتِیْل نے ریہ بات ارشا وفر مائی ہے:

" (صدقہ فطریس) گندم کا ایک صاع (یہاں لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے لیکن مفہوم یہی ہے) ہر چیو نے اور برے آزاداور غلام ندکراور مؤنث خوشحال اور غریب پر لازم ہوگا جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے تو اس کے ڈریعے اللہ تعالی اس کا تزکیہ کردے گا اور جہاں تک غریب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اس کا تزکیہ کردے گا اور جہاں تک غریب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی آسے اس سے زیادہ واپس کرے گا جواس نے دیا ہوگا "
یہ دوایت امام احمد اور امام ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

(روايت كى سنديس استعال بون والله الفظ) "معير" ميل ع باوريداسم تفغيرب-

1653 - وَعَسُ حِرِيرِ دَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْم شهر دَمَضَان مُعَلَق بَيْنَ السَّمَاء وَالْارْض وَلَا يوفع إِلَّا بِزَكَاة الْفطر

رَوَاهُ أَبُوْ حَفْص بن شاهين فِي فَضَائِل رَمَعَان وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ جيد الإسْنَاد

الله المرات جرير التأنوروايت كرتي بين: في اكرم التلفي في ارشادفر ما يا ب

''رمضان کے مبینے کے روز سے آسان اورزیین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور انہیں صدقہ فطراو پر لے جاتا ہے' بیر روایت ابوحفص بن شاہین نے'' فضائل رمضان' میں نقل کی ہے وہ فریاتے ہیں: میہ حدیث غریب ہے' کیکن سند کے اختیار سے عمدہ ہے۔

1654 - وَعَنْ كثير بن عبد الله الْمُزنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ هَذِهِ الْأَيَة (قد اَفْلح من تزكّى وَذكر اسْم ربه فصلَى) قَالَ انزلت فِي زَكَاة الفطر وَاهُ ابْن خُزيْمَة فِي صَحِيْحه . قَالَ الْحَافِظِ كثير بن عبد الله واه

ﷺ کثیر بن عبداللہ مرنی اسپے والد کے حوالے سے اسپے دادا کا بدیمان نقل کرتے ہیں: ٹی اکرم مرافیق سے اس آیٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا:

> "تحقیق وہ خص کامیاب ہوگیا 'جس نے تزکید کیا 'اورا پے پرودگار کے اسم کاذکر کیا 'اور نمازادا کی ' نما کرم من آتی ہے ارشاد فر مایا : بیصدقد فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بیروایت امام ابن فزیمہ نے اپنی ''صحیح'' میں نقل کی ہے۔ حافظ (منذری) فرماتے ہیں : کثیر بن محیداللہ نامی رادی ''وائی' ہے۔

### كِتَابُ الْعِيدَيْنِ وَالْأَصْحِيَّة

الترغِيب فِي إِحْيَاء لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ

### باب عیدین کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں روایات

عيدين سے پہلے كى دونوں را توں مل رات مجرع اوت كرنے سے متعلق تغيي روايات عَنْ آبِي اُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن قَامَ لَيُلتى الْعِيدَيْنِ محسب لم يمت قلبه يَوْم تَمُوْت الْقُلُوْب

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُواته ثِقَاتَ إِلَّا أَن بَقِيَّة مُدَلِّس وَقد عنعنه

الله المرت ابوامامه فالنوائي اكرم نظف كاييفرمان فقل كرتي بن

'' جو محض عيدين ہے پہلے والى راتوں ميں تواب كى اميدر كھتے ہوئے نوافل اداكرے گا' تواس كا دل اس دن نيس مرے گاجس دن (لوگوں كے )دل مردہ ہوئے''

بیردایت امام این ماجه نے نقل کی ہے اس کے رادی ثقد جی البتہ بقیدنای رادی تدلیس کرتا ہے اور بیروایت اعتصن کے طور برمنقول ہے۔

1856 - وَرُوِى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من آخيًا اللّيَالِي الْحمس وَجَبت لَهُ الْجَنَّة لَيُلَة التَّرويَة وَلَيُلَة عَرَفَة وَلَيُلَة النَّحْر وَلَيُلَة الفطر وَلَيُلَة النَّصْف من شعبًان دَوَاهُ الْاصْبَقَانِيَ

ود عرت معاوين جل النيزوايت كرتين بي اكرم اللهافي ارشادفر ماياب:

'' جو تخص پائی را تیں جاگ کرعبادت کرتا ہے'اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے نزویجہ کی رات 'عرفہ کی رات ' قربانی کی رات 'عیدالفطر کی رات 'اور نصف شعبان کی رات (لیمنی شب براک )''۔ بیردوایت اصبانی نے قبل کی ہے۔ رات 'عیدالفطر کی رات 'اور نصف شعبان کی رات (لیمنی شب براک )''۔ بیردوایت اصبانی نے قبل کی ہے۔

1657 - وَرُوى عَن عِبَادَة بن الصَّامِت رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آخَيَ 1657 - وَرُوى عَن عِبَادَة بن الصَّامِت رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آخَيَ لَيْهُ الْفُطر وَلَيْلَة الْاَضْحَى لَم يمت قلبه يَوْم تَمُونت الْقُلُوب \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ
لَيْلَة الْفَطْرِ وَلَيْلَة الْآضَحَى لَم يمت قلبه يَوْم تَمُونت الْقُلُوب \_ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُسَطِ وَالْكَبِيْرِ

كَيْلَةُ الفطر وَكَيْلَةُ الأَضْحَى لَم يَمَتَ قَلِيهَ يَوْمُ نَمُوتُ بَسَرُو بَيْنَ الْمَيْدِينَ - حَدِيثَ: 1778 تَعَبُ الإِبْمَانُ لَلْبِيرِهُى - نَى حَدِيثَ: 1655 تَعَبُ الإِبْمَانُ لَلْبِيرِهُى - نَى لِلتَى الْمَيْدِينَ - حَدِيثَ: 1655 تَعَبُ الإِبْمَانُ لَلْبِيرِهُى - كَتَابُ صَلاَةً المَيْدِينَ - كَتَابُ صَلاَةً المَيْدِينَ - كَتَابُ عَبَادَةً لِللهُ المَيْدِينَ - حَدِيثَ: 2009 لَيْبِيرِهُى - كَتَابُ صَلاَةً الْمُوفُ عَبَادةً لِللهُ المَيْدِينَ - حَدِيثَ: 2009 مَعْرِفَةُ السِنَنُ وَالْآثُارُ لَلْبِيرِهُى - كَتَابُ صَلاَةً المُوفُ عَبَادةً لِللهُ المَدِينَ - حَدِيثَ: 5917 مَعْرِفَةُ السِنَنُ وَالْآثُارُ لَلْبِيرِهُى - كَتَابُ صَلاَةً الْمُوفُ عَبَادةً لِللهُ المَدِينَ - حَدِيثَ: 5917

ره دها حضرت عباده بن صامت ولا في اكرم خلافياً كاية فرمان القل كرتے ہيں:
" وضع عبد الفطر كى رات اور عبد الانتحا كى رات عبادت كرتا ہے اس كا دل اُس دن مردہ بنيس ہوگا جس دن قاوب مردہ مردہ من تنظیم اللہ من اللہ

يدروايت امام طبراني في مجم اوسط من اور يحم كبير من نقل كي هيد.

2 - التَّرُغِيب فِي التَّكِيِير فِي الْعِيد وَذكر فَضله

باب عيد كون تكبير كہنے سے متعلق ترغيبي روايات اور إس كي فضيات كا تذكره

1658 ورُوى عَنْ أَبِى هُوَيْرَة وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ زَينُوا آعد كم بالنّكُيْرِ . وَوَاهُ الطّبَرَائِي فِي الصّغِير والأوسط وَفِيْه نكارَة

الله على معرت الو ہريره الله فار وايت كرتے ہيں: نبي اكرم الله فائل نے ارشادفر مايا ہے: "الى عيدول كو تكبير كے ذريع آراسته كرو"

بدروایت امام طبرانی نے جم صغیرا ورجم اوسط میں نقل کی ہے اوراس روایت میں منکر ہونا پایا جاتا ہے۔

1659 - رَعَنُ سعد بن آوُسُ الْانْصَارِي عَنَ آبِيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاعْدُوا يَا معشر الْمُسُلِمِين إلى رب كريم يسمن بِالْخَيرِ ثُمَّ بثيب عَلَيْهِ الجزيل لقد أمرتُم بِقِيَام اللّيل فقمتم وأمرتم بصيام النّهَار فصمتم وأطعتم واكثم فاقتصوا جوائز كم فَاذَ عَلَيْ الجزيل لقد أمرتُم بِقِيَام اللّيل فقمتم وأمرتم بصيام النّهار فصمتم وأطعتم واكم فاقتصوا جوائز كم فَاذَا صلوا فَادَى مُنَاد آلا إن ربكُمْ قد غفر لكم فَارَّ جِعُوا راشدين إلى رحالكُمْ فَهُوَ يَوْم الْجَائِزَة ويُسمى ذُلِكَ الْيَوْم فِي السّمَاء يَوْم الْجَائِزَة

رَوَاهُ الطَّبَرَائِي فِي الْكَبِيْرِ من دِوَايَةٍ جَابِرِ الْجَعْفِي وَتقدم فِي الصّيام مَا يشْهِد لَهُ وَالُ الطَّبَرَائِي فِي الصّيام مَا يشْهِد لَهُ وَالله المَّارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي المُارِي الله الدِكارِيمِ النَّقِلُ كَرِيمَ مِن ثِي الرَّمَ الْمُرَادِي الرَّادِ فَرِما إِنَّالُ مَا اللهُ الل

"جب عیدالفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے درواز ول پر تفہر جائے جیں اور بکارتے ہیں: اے مسلمانوں کے گروہ!
اپ معزز پروردگار کی ہارگاہ کی طرف جاؤ'جو بھلائی کے ذریعے احسان کرتا ہے اور پھراس پر بہترین تو اب بھی عطا کرتا ہے 'تم
لوگوں کورات کے دقت نوافل اوا کرنے کا تھم دیا گیا تھا'تم نے نوافل اوا کے بتہ ہیں دن کے وقت روز ے رکھنے کا تھم ویا گیا تھا'تم
نے روزے رکھے تم نے اپنے پرودگار کی اطاعت کی تو اب ابنا بدلہ حاصل کرؤ جب لوگ (عیدک) نماز اوا کر لیتے ہیں تو مناوی سے
کہتا ہے تمہارے پرودگار نے تمہاری مغفرت کردی ہے اب تم اپنی رہائش گاہ کی طرف کامیانی حاصل کے جوئے جاؤ تو ہے بدلے کا
دان ہے اور آسان میں اُس دن کو بدلے (مینی اجرو تو اب) کا دن کہا جاتا ہے'

میردایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں جابر جعفی ہے منقول روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ اس سے پہلے روزوں سے متعلق باب میں ایسی جدیث گزر چکی ہے جواس کی شاہر ہے۔

### 3- الترغيب في الأضحية

# وَمَا جَاءً فِيمَن لَم يضح مَعَ الْقُدُرَة وَمَنْ بَاعَ جلد أضحيته باب:قرباني كرني متعلق ترغيبي روايات

جو محص قدرت ہونے کے باوجود قرباتی نہیں کرتا اور جوائی قربانی کی کھال فردخت کردیتا ہے ان کے بارے میں جو بچرمنقول ہے۔

1680 - عَن عَائِشَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عمل آدَمِى من عمل يَوُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عمل آدَمِى من عمل يَوُم النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِن إعراق الذَّم وَإِنَّهُ لِتَأْتَى يَوُم الْقِيَامَة فِى فرشه بقرونها وَاشْعَادِهَا وأظلافها وَإِن اللَّهَ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن ال

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاليِّرْمِلِتِي وَقَالَ خَلِيثٌ خَسَنْ غَرِيْبٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

قَى الْ الْسَحَافِ فِي وَوَوْهُ مِن طَرِيْسَ آبِي الْمِثنى واصْعه سُلَيْمَان بن بزِيْد عَن هِشَام بن عُرُوَّة عَنْ آبِيهِ عَنْهَا

وسليمان واه وقدوثق

قَالَ النِّرْمِذِي ويروى عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ الْاصْحِية لَصَاحِيهَا بِكُل شَعْرَة حَسَنَة وَهَاذَا النِّرْمِذِي ويروى عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَاكِم وَغَيْرِهمَا كَلهم عَن عَائِدُ اللَّه عَنْ آبِي وَهَاذَا النَّحَدِيثِ الَّذِي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَاكِم وَغَيْرِهمَا كَلهم عَن عَائِدُ اللَّه عَنْ آبِي وَهَا اللَّه عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَه قَالُوا فَهَا لنا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُل شَعْرَة من الصُّوف سَنة أبيكم إبْرَاهِيْمَ صَلُوات الله عَلَيْهِ وَسَلَامَه قَالُوا فَهَا لنا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُل شَعْرَة من الصُّوف حَسَنَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِسْنَاد

قَالَ الْحَافِظِ بل واهيه عَائِد الله هُوَ الْمُجَاشِعِي وَابُوْ دَاوُد هُوَ نفيع بن الْحَارِث الْاعْمَى وَكِلاهُمَا سَافِط فَالَ الْحَافِظِ بل واهيه عَائِد الله هُوَ الْمُجَاشِعِي وَابُوْ دَاوُد هُوَ نفيع بن الْحَارِث الْاعْمَى وَكِلاهُمَا سَافِط فَالَ الْحَافِظ بل واهيه عَائِد الله هُوَ الْمُجَاشِعِي وَابُوْ دَاوُد هُوَ نفيع بن الْحَارِث الْاعْمَى وَكِلاهُمَا سَافِط فَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمُ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِمَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل وعِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

ے وہ فرماتے ہیں: پیسند کے انتبارے بھی تائے۔ حافظ کہتے ہیں: ان حضرات نے پیروایت الوقئی کے حوالے سے فل کی ہے جس کا نام سلمان میں پر بید ہے انہوں نے ہشام کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سیرہ عائشہ نگا تھا ہے ال روایت کونش کیا ہے سلمان نامجی رامن ' والی' ہے البت اسے

تقة بھی قرار دیا گیاہے۔

الم مرزی کہتے میں: نی اکرم ملائل کے حوالے سے بیات نقل کی گئے ہے: آپ مائل نے ارشاد فر مایا ہے: وور بانی کرنے والے فض کو اُس ( قربانی کے جانور ) کے ہربال کے وض میں ایک ٹیکی ملے گئ

یہ دیں جس کی طرف امام ترفدی نے اشارہ کیا ہے اس کوامام این ماجہ امام حاکم اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے ان سب معرات نے اسے عائد اللّٰہ کے حوالے سے ایوداوُر کے حوالے سے حضرت زید بن ارقم جی تنزیہ نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں

مر بہی اکرم طابقی کے اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ طابقی ان قربانیوں کا کیا تھم ہے؟ تو نبی اکرم طابقی نے ارشاد فرمایا: یہ نہارے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ کی سنت ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ نبی اکرم طابقی نے ارشاد فرمایا: اس کی اور ن کے ہرائیک بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی لوگوں نے عرض کی: اُون کے؟ آپ نے فرمایا: اون کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی لوگوں نے عرض کی: اُون کے؟ آپ نے فرمایا: اون کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی لوگوں نے عرض کی: اُون کے؟ آپ نے فرمایا: اون کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گئ

۔ اہام حاکم فرماتے ہیں بیسند کے اعتبار سے سی حافظ کہتے ہیں: بلکہ بیروایت''وائی'' ہے ادراس کا راوی عائذ اللہ مجاشعی ہے اورابوراؤ رنا می ( راوی کا نام ) نفیر بن حارث اعمی ہے اور بیدونوں راوی'' ساقط الاعتبار'' ہیں۔

ا 1601 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْم أَصْحى مَا عمل آدَمِي فِي هَلَا الْيَوْم أَفضل من دم يهراق إلَّا أن يكون رحما توصل

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي اِسْنَاده يحيى بن الحسن الْخُشَنِي لا يحضرني حَاله

الله عفرت عبدالله بن عباس الله بيان كرتے إلى: نبى اكرم الله الى كون ارشادفر مايا:

"آج کے دن میں انسان کا کوئی بھی ممل خون بہانے سے زیادہ فعنیات بیس رکھتا ہے البتدا گرمسلہ رحمی کی جائے تواس کا تھم مختلف ہے''

بدروایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے اس کی سند میں ایک راوی بچی بن حسن حشنی ہے اس کی حالت اس وقت مجھے زندیں ہے۔

- 1882 - وَعَنُ آبِي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَة تومِي إلى أَصَدِيدًا فَاضِمَة تومِي إلى أَصْدِينَكُ فَاشْهِدِيهَا فَإِن لَكَ بِأَوَّلَ قَطْرَة تقطر من دَمَهَا آن يغْفر لَكَ مَا سلف من دُنوبِكَ قَالَت يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْ اللهِ النا خَاصَة آغلِ الْبَيْت أَوْ لنا وللمسلمين قَالَ بل لنا وللمسلمين

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَابُو الشَّيْخِ ابْن حَبَانِ فِي كَتَابِ الضَّحَايَا وَغَيْرِهِ وَفِي اِسْنَادِه عَطِيَّة بن قيس وثق وَفِيْه كَلام وَرُوَاهُ ابُو الْقَاسِمِ الْاَصْبَهَائِي عَن عَلَى وَلَفُظِهِ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فَاطِمَة قومِي فاشهدى أضحيتك فَإِن لَك بِأوَّل قَطُرَة تقطر من دَمهَا مغْفرَة لكل ذَنْب أما إنَّهُ يجاء بلحمها و دمها تُوضَع فِي ميزانك سَبْعِبْنَ ضعفا قَالَ أَبُو معيديا رَسُولَ اللهِ هنذا الآل مُحَمَّد خَاصَة فَإِنَّهُ هِ آهُل لما حصوا بِهِ من الْخَيْر أَوْ للمُسْلِمين عَامَّة قَالَ لآل مُحَمَّد خَاصَة وللمسلمين عَامَّة

وَقَادَ حَسَنَ بِعَضَ مُشَايِحَنَا حَدِيْتٍ عَلَى هَلَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

د در ت ابوسعید قدری الله روایت کرتے ہیں: نبی اکرم الله فی ارشادفر مایا ہے:

"اے فاطمہ!تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ 'اوراس کے پاس موجودر ہو کیونکہ اس کے خون کا جب پہلا قطرہ کرتا ہے تواس کی وجہ ہے تمہارے سابقہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی سیّدہ فاطمہ بی بجائے عرض کی: یارسول النّذ! کیا بیرہارے اہل ہیت معلماتوں کے لئے ہے'۔

بدروایت امام بزار نے اور ابوت بن حبان نے کتاب الضحایا" میں نقل کی ہے دیگر حضرات نے بھی اسے فل کیا ہے اس کی سندیس ایک راوی عطیہ بن قیس ہے جے تف قر اردیا گیا ہے اوراس کے بارے میں کلام بھی کیا گیا ہے۔

ابوالقاسم اصبها تی نے میروایت معنرت علی پی نون کے حوالے سے قال کی ہے جس کے القاظ میہ ہیں:

پر گرتا ہے تو یہ ہر گناہ ہے مغفرت کا باعث ہوتا ہے ( تیامت کے دن ) اس جانور کے گوشت اور خون کولایا جائے گا'اور تمہار ہے میزان میں ستر گنا کر کے دکھا جائے گا' تو حضرت ابوسعید جھٹننے غرض کی: یارسول اللہ! کیا بید حضرت محمد من پیلے کے ڈاندان والوں کے لئے خاص ہے کیونکہ وہ اس چیز کے اہل میں کہ بھلائی ان کے ساتھ مخصوص ہو یا پھرمسلمانوں کے لئے عموی ہے؟ تو نبی اكرم النظام في المانية بي معترت محمد التأنة كروالول كو لته خاص محمى بادرمسلمانول كو لته عام بهي با

(حافظ عبد العظیم منذری بیان کرتے ہیں:) ہمارے بعض مشائخ نے معزمت علی جھٹنا ہے منقول اس مدیث کوسن قرار دیا ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1663 - وَرُوِى عَن عَسلسَ رَضِسَى اللَّهُ عَسْهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَا آبِهَا النَّاس ضحوا واحتسبوا بدمانها فَإِن اللَّم وَإِن وَقع فِي الْآرْضِ فَإِنَّهُ يَقع فِي حرز اللَّه عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْآوُسَطِ الله الله معزت على التين أي اكرم الدّية كايد فرمان الل يرين:

"السالوكوا ترباني كرداوراس كيفون كي دريع ثواب كى اميدر كه كيونكداس كاخون اكر چدزين بركرتا باليكن سالله تعالى لى يناه يس جاتا ہے

میردایت امام طبرانی نے جم اوسطین نقل کی ہے۔

1654 - وَرُدِى عَنِ الْمُحْسَيْنِ بِسَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ضحى طيبة نفسه محتسبا الضحيته كَانَت لَهُ حِجَابا مِنَ النَّار . رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير

الله الله المحمد المحمد المن المنظر وايت كرت إلى اكرم الله في في ارشاوفر مايات:

" جو مخص این خوش دلی کے ساتھ تواب کی نیت رکھتے ہوئے قربانی کرتا ہے تواس کی ووقر بانی اس کے لئے جہنم سے بچاؤ کا ذر بعد بن جائے گی'۔ بدروایت امام طبر انی نے بھم کبیر میں نقل کی ہے۔ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الله عَنهُ مَا الله عَنهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا انفقت الوَرْقَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الوَرْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الوَرْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الوَرْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الوَرْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا انفقت الوَرْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُورُقُ اللهُ الل

وَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكَبِيرِ والأصبهاني

و معزت عبدالله بن عباس المات الرقع مين: بي اكرم مَا الله الما الله المرام المالية المادفر ما الله عبدالله بن عباس المالية الم

''کسی بھی چیز کے ہارے میں جورقم خرج کی جاتی ہے وہ اِسے زیادہ پسندیدہ نبیس جو خص عید کے دن قربانی کرتا ہے'' منات میں میں مانقاس

بدردایت امام طبرانی نے جم کمیر میں تقل کی ہے اور اصبانی نے تقل کی ہے۔

1868 - وَعَنْ آبِى أُمَّامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير الْاصْحِية الْكَبْسِ وَخِيرِ الْكُفَّنِ الْحَلَّة . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالتِّوْمِذِى وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا آنه قَالَ الْكَبْشِ الأقرن رَوَوُهُ كلهم من رِوَايَةٍ عنبر بن معدان عَن سليم بن عَامر عَنْ آبِي أُمَامَة وَقَالَ التِّرْمِذِي حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ . قَالَ الْحَافِظِ عفير واه

الله المد الوالمامد والتنوزوايت كرت بين اكرم التنافي في الرساوفر مايا ب

"سب سے بہترین قربانی دینے کی ہے اورسب سے بہترین کفن طلہ ہے"

بدردایت امام ابوداو دام مرتدی اورامام ابن ماجد فقل کی ہے تا ہم ان کی روایت کے الفاظ بدین:

السينگوں والے ميند مصے كى ہے "

ان تمام حضرات نے بیردایت عفیر بن معدان کے حوالے سے سلیم بن عامر کے حوالے سے حضرت ابوا مامہ ڈاٹنڈ سے قل کی ہے امام تر ندی فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ حافظ کہتے ہیں :عفیر نامی راوی ''واہی'' ہے۔

1667 - وَعَنْ آبِي هُورَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجد سَعَة لِآن يُضحى فَلَمْ يضح فَلَا يحضر مصلانا

رَوَاهُ الْحَاكِم مَرْفُوعا هَكَذَا وَصَحِحةٌ وموقوفاً وَلَعَلَّه أشبه

اله العربيده المنظر وايت كرتين في اكرم الله في الرام الما في المرام الما الما وفي المرام الما المرام الما الم

''جو خص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہواور قربانی نہ کرئے تو وہ ہماری عمیدگاہ میں ( لیعنی عمید کی نماز میں ) شائل نہ ہو'' پر روایت ایام حاکم نے ای طرح'' مرفوع'' حدیث کے طور پڑنل کی ہے اور اسے سے قرار ویا ہے انہوں نے اسے''موتوف'' روایت کے طور پڑنقل کیا ہے'اور شاید یہی موزوں ہے۔

1668 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بَاعَ جلد أضحيته فَلَا أَصْحِيةَ لَهُ \_ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد

قَالَ الْحَافِظِ فِي اِسُنَاده عبد الله بن عَيَّاشِ الْقِتْبَانِيُ الْمصْرِيّ مُخْتَلَفَ فِيْهِ وَقَد جَاءَ فِي غير مَا حَدِيْتٍ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِي عَن بيع جلد الْاضْحِية

الله المرسة الوهريره يُتأثَّرُ وايت كرتے بين: نبي اكرم الكانم في ارشاد قر مايا -

والترغيب والترهيب(اوّل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِكُنَّا لِهُ الْعِيدَ إِنَّ الْعَبِدَ إِنَّ الْاَضْعِبُهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ التَرْعُيبُ وَالْاَضْعِبُهُ ﴾ ﴿ ﴿ التَرْعُيبُ وَالْاَضْعِبُهُ ﴾ ﴿ ﴿ التَرْعُيبُ وَالْاَضْعِبُهُ ﴾ ﴿ وَالْمُصْعِبُهُ ﴾ ﴿ وَالْمُصْعِبُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعِيدَ إِنَّ الْمُعْبِدُ الرَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللّ

''جو خص این قربانی کی کھال فروخت کردیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی'' پیروایت امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: پیسند کے اعتبار ہے تیج ہے۔

حافظ کہتے ہیں: اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن عیاش قتبانی مصری ہے جس کے بارے میں اختلاف کیا حمیا ہے ایک اور حدیث میں قربانی کی کھال فروخت کرنے کی ممانعت ندکورہے۔

4 - الترهيب من المثلة بِالْحَيَوَانِ

وَمَنْ قَتله لغير اللَّاكل وَمَا جَاءَ فِي الْآمر بتحسين القتلة والذبحة

جانور کامشلہ کرنے سے متعلق تربیبی روایات

جو خص کھانے کی بجائے (بے مقصد طور پر) جانور کو آل کرتا ہے اور اچھی طرح سے آل کرنے اور اچھی طرح سے ذرج کرنے سے متعلق جو پچھ منقول ہے۔

1609 - عَن شَكَّاد بِن أَوْس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله كتب الإحْسَان على كال شَيْءِ قَالَا قتلتم فَاحْسَنُوا القتلة وَإِذًا ذبحتم فَاحْسَنُوا الذبُحَة وليحد أَحَدُكُمُ شفرته وليرح ذَبِيحته . رَوَاهُ مُسْلِم وَ أَبُو دَاوُد وَ النَّسَائِيّ وَ ابْن مَاجَه

و معرت شداد بن اوس بنافز روایت کرتے ہیں: نبی اکرم منظام فی ارشادفر مایا ہے:

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حوالے سے اچھائی کولاؤم قرار دیا ہے جب تم قل کروئو اچھی طرح (لیعنی اڈیت پہنچائے بغیر ) قتل کرو'اور جب تم ڈن کرو' تو احسن طریقے ہے ذن کرو'اور آ دی کواچی چھری تیز کرلینی چاہئے' اور اپنے ڈبیچہ کوآ رام پہنچانا چاہئے'' ۔ بیردوایت امام سلم' ایام ابوداؤ ڈامام نسائی اور امام این ماجہ نے قال کی ہے۔

عديث 1669: صعبع مسلم - كتاب الصيد والنبائج وما يؤكل من العيوان باب الدُمر بإحسان الذبر والمفتل - حديث: 1669 صعبع ابن حياب العصفر والبياحة كتاب النبائج - ذكر الدُسر بعد الشفار صيبت: 5967 سن إي داواد - كتاب النفيجا باب في النبي أن تعبد البيائم - حديث: 2447 من بي ماجه - كتاب النبائخ باب إذا ذبحتم - حديث: 3168 النفيجا باب في النبي أن تعبد البيائم - حديث: 2447 من بي ماجه - كتاب النبائخ البيائخ الدين النسائي - كتاب الصيد والعنبائخ الدُّم بإحداد التفرة - حديث: 4353 مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتاب السنامك باب منة الذبح - حديث: 8337 المستن البيائخ في القتل - حديث: 8337 العسنى البيائي للبياغي - كتاب النفقائة في المؤراة المقدود - حديث: 4363 الستن الكبرى للبياغي - كتاب النفقائة أم المؤاثر البياغية ولا حديث: 1497 معرف المؤرات ال

الما ورُوِى عَنِ ابُنِ عُسَمَ وَضِلَ الله عَنْهُمَا قَالَ آمر النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَدَّ الشفار وَآن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَدَّ الشفار وَآن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَدَّ الشفار وَآن الله عَن الله عَنْ الله عَن الل

و معربی حضرت عبدالله بن عمر بخانجنامیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگافیل نے چھری کی دھارکو تیز کرنے کا تھم دیا ہے اور بیتھم دیا ہے کراہے جانوروں کی نگاہ سے اوجھل رکھا جائے آپ نگافیل نے ارشادفر مایا ہے: جب کی تخص نے ذرح کرنا ہو تو وہ جلدی اور کمل

ری ہے۔ امام ابن ماجہ نے تفل کی ہے۔ لفظ 'الشفار 'الفلا' شفر ہ '' کی جمع ہے اس سے مراد چھری ہے الفظ' وفلیجر'' اس میں کی پڑ چین ہے اور نی ساکن ہے اور ہ کی ٹرزیئے اس کے آخر میں نڑ ہے اس سے مراد رہے ہے کہ آ دی کو تیزی سے ذری کرنے کا ماہے اور اسے کممل کرنا جا ہے۔

" 1872 - وَعَنِ ابُنِ عُمَهِ وَابُنِ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا من إِنْسَان يقدل عصفورا فَمَا فَوُقْهَا بِغَيْر حَقِّهَا إِلَّا يَسُالُه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قَيل يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقْهَا قَالَ اَن يذبحها فياكلها وَلَا يقطع رَأسهَا وَيَرْمِى بهَا . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ

ود عرت مبداللدين عمر الله عن اكرم الله كار فرمان قل كرتے إلى:

" جو خص کی چڑیا کیا اسے بھی جھوٹے کسی پرندے کو ناحق قبل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس یارے میں اُس سے حساب کے معافی می عرض کی گئی: یارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ نبی اکرم منافظ نے قرمایا: یہ کہا ہے ذرج کرکے کھا لے اوراس کا سرنہ کا لئے اوراسے میں نددیے"

ردایت امام نمائی نے نقش کی ہے اس کوامام حاکم نے بھی نقش کیا ہے اورانہوں نے اسے سی قرار دیا ہے۔
1873 - دَعَدُ النسرید دَونِسیَ المسلَّمَ عَنْدُ قَالَ سَمِعْتُ دَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فَعَلَ عَصَاوِدا عَبَدًا عِج إِلَى الله يَوْم الْهِيَامَة يَقُولُ يَا دِب إِن فَلَانَا قَتَانِي عَبُدًا وَكُمْ يَقَتَلَى مَنْفَعَة
دُولُ النَّسَائِيِّي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحه
دَوَاهُ النَّسَائِيِّي وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحه

الله المعرب شريد التأثنيان كرتے ميں: ميں نے بى اكرم الله كوبيار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جو شخص بے کارطور پر کسی جڑیا کو آل کردیتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ نعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی: اے میرے پرودگار! فلاں شخص نے مجھے بلاد جہ آل کردیا تھا 'کسی فائدے کے لئے مجھے آل نہیں کیا تھا''

مدروایت امام نسائی نے قال کی ہے امام این حبان نے اسے اپی مسجے" میں نقل کیا ہے۔

1674 - رَعَنِ ابْنِ سِيرِين آن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ راى رجلا يسحب شَاة برجلها ليذبحها فَقَالَ لَهُ وَيلك قدما إلى الْمَرُّت قودا جميلا . رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابِهِ مَوْقُولُا

ابن میرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رہ اُٹھ نے ایک فخص کو دیکھا 'جو بکری کو ڈنے کرنے کے لیے'ٹا تک ہے پکڑ

كر (تحسيت كر) لي جارباتها حضرت عمر بن تذخه أسة فرما بإنتها راستياناك بواتم است موت كي المرف آرام سير المرافية بدروايت امام عبدالرزاق في المي كماب بين "موتوف" روايت كے طور پرنقل كي ہے۔

1875 - وَرَوَاهُ اَيُسَلَّا مَرُفُوعا عَن مُحَمَّد بن رَاشد عَن الْوَضِينَ بن عَطَاءٍ قَالَ إِن جزارا فتح بَابا على ذاه ليسند بسحها فانفات مِنهُ حَتَى جَاءَت التّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتبعها فَاَحَلْهَا بسحبها برجلها فَفَالَ لَهَا النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتبعها فَاَحَلْهَا بسحبها برجلها فَفَالَ لَهَا النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرى لامر اللّه وَآنت يَا جزار فسقها موقا رَفِيقًا

وَهَاذَا معضل و الوضين فِيهِ كَلام

و انہوں نے بدروایت مرفوع ' حدیث کے طور پر بھی نقل کی ہے جو محد بن راشد کے دوالے ہے وطنین کے دوالے لے منتین کے دوالے لے منتول ہے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں ؟

''ایک قصاب نے بکری کے لئے دروازہ کھولا' تا کہ وہ اسے ذرج کروئے تو وہ بکری اس سے چھوٹ کر چلی گئی اور نبی اکرم طابقا کی فدمت میں حاضر بمولی' وہ بھی اس کے پیچھے آیا' وہ اس کی ٹائٹ سے پیز کرا سے تھینچ رہاتھا' تو نبی اکرم طابق نے اس کی ٹائٹ کی خدمت میں حاضر بمولی' وہ بھی اس کے پیچھے آیا' وہ اس کی ٹائٹ سے پیز کرا سے تھینچ رہاتھا' تو نبی اکرم طابق اس بکری کو آرام سے لیکر چلو'' اس بکری سے فرمایا جم ایک میں مرمبر سے کام لوا اور اے تصافی ایم اس بکری کو آرام سے لیکر چلو''

سیروایت "معصل" ہے اور" وضین" نای راوی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

1676 - وَعَنْ آبِى صَالِحَ الْحَنَفِى عَن رجل مَن آصُحَاب النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ ابن عمر رَضِى اللَّهُ عَنْدُهُ قَالَ مَن مثل بِذِى روح ثُمَّ لَم بِتب مثل الله بِه يَوْم الْفَيّامَة . رَوَاهُ آخِمه وَرُوّاته ثِقَات مَشْهُورُوْنَ أَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن مثل بِذِى روح ثُمَّ لَم بِتب مثل الله بِه يَوْم الْفِيّامَة . رَوَاهُ آخِمه وَرُوّاته ثِقَات مَشْهُورُوْنَ

ابو صالح منفی ایک صحالی کے حوالے ہے یہ بات بیان کرتے ہیں: رادی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ دہ (صحابی) حضرت عبداللہ بن تمرین اللہ میں اور بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم کا ایکا کو پیٹر ماتے ہوئے سناہے:

(معابی) حضرت عبداللہ بن تمرین اللہ بی دہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم کا ایک اللہ کو بیٹر ماتے ہوئے سناہے:

(معابی) حضرت عبداللہ کر کا اور پھر تو بہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا مثلہ کرے گا'

بیردایت ایام احمد نے نقل کی ہے اس کے تمام رادی القدادر مشہور ہے۔

بیردایت ایام احمد نے نقل کی ہے اس کے تمام رادی القدادر مشہور ہے۔

رواه ابن حبال في معوليوم رسوي رق . الصرم بِضَم الصّاد الْمُهُملَة وَمُكُون الرّاء جمع الصريم وَهُوَ الَّذِي صرم مِنْهُ أَى قطع

### الندنيب والندنيب والندنيب (اوّل) ( المحرك هي ١٢٣ ( المحرك هي كِتَابُ الْمِيدَنِينِ وَالأَصْعِبَة ﴿ فَ

بى بان الى اكرم من اليلى في اوشا وقر ما يا:

، الله تعالى نے جو چیز تہریس عطا كى مو أسے كھاليا كرو الله تعالى كى كلائى تمبارى كلائى سے زيادہ مضبوط ہے الله تعالى كا

أسرة ممهار اسر اسر است زیاده تیز ہے

اسرہ مہارے رہے۔ اسلام این حبان نے اپنی ''مین نقل کی ہے عقریب قطع رحی ہے متعلق باب میں بھی آئے گی اگر اللہ نے جا با۔
یہ روایت امام این حبان نے اپنی '' میں نقل کی ہے عقریب قطع رحی ہے متعلق باب میں بھی آئے گی اگر اللہ نے جا اللہ ہے مراددہ جانور ہے جس کا پچھ میں اسلام میں میں میں بڑی ہیں ہے اس سے مراددہ جانور ہے جس کا پچھ مدکا نے دیا گیا ہو۔

-----

# كِتَابُ الْحَجِ

# كتاب: جي كے بارے ميں روايات

التَّرْغِيْب فِي الْحَج وَالْعِمْرَة وَمَا جَاءَ فِيْمَن خوج يقصدهما فَمَاتَ التَّرْغِيْب فِي الْحَج وَالْعِمْرة وَمَا جَاءَ فِيْمَن خوج يقصدهما فَمَاتَ بَعْنَ عِنْ الْحَدِيثِ وَالِيت الْحَدِيثِ وَاللَّهِ مَا الْحَدَيْثِ وَاللَّهِ مِنْ الْعَمْرة كُر مِنْ الرَّبِي الرَّبِي وَاللَّهِ مِنْ الْعَمْرة كُر مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

جوفض ان کے قصد سے نکاتا ہے اور انقال کرجاتا ہے اس کے بارے میں جو پھے منقول ہے

1678 - عَنَ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ شُئِلَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَى الْعَمَل افصل قَالَ إِيمَان بِاللّهِ وَرَسُوله قِيل ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيل الله قيل ثُمَّ مَاذَا قَالَ حج مبرور

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم وَرَوَاهُ ابْنَ حَبَانَ فِي صَّحِيْجِهٖ وَلَفُظِهٖ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَ الاعْمَالَ عِنْدَ اللّه تَعَالَى إِيمَانَ لَا شَكَ فِيْهِ وغزو لَا غَلُولَ فِيْهِ وَحْجَ مبرور

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَة حَجَّة مبرورة تكفر خَطَايَا منة

المبسرور قِيْسَلَ هُوَ الَّذِي لَا يَقَع فِيْدِ مَعْصِية وَقد جَاءَ من حَدِيْثٍ جَابِر مَرُفُوْعا إِن بر الْحج إطُعَام الطَّعَام وطيب النَّكلام وعند بَعْضُهُمُ إطُعَام الطَّعَام وإفشاء السَّلام .....وَسَيَاتِي

و حضرت ابو ہریرہ بنائن بیان کرتے ہیں: نی اکرم نوائن کے دریافت کیا گیا: کون سامل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نوائن کی دریافت کیا گیا: کون سامل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نوائن کی داور اس کے رسول پر ایمان رکھنا عرض کی گئی: مجرکون ساہے؟ آپ نوائن کی داو ہیں جہاد کرنا ' عرض کی گئی: مجرکون ساہے؟ آپ نوائن نے فر مایا: مبرور جے''

عديت 1678 صعبح البغارى " كتاب الإيمان ياب من قال إن الإيمان كون الإيمان بالله تعالى أفضل العج البدود - حديث 1457 صعبح صعلم " كتاب الإيمان بالب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعبال على أن الإيمان ولا وعبل " حديث 138 حديث 143 صعبح ابن حبان - كتاب الإيمان أبيان أفضل الأعبال والدلال على أن الإيمان قول وعبل " حديث 153 صعبح ابن حبان - كتاب الإيمان باب فضل الإيمان - ذكر البيان بأن الواد الذي في خبر أبي ند الذي ذكرناه حديث 153 معبد ابن الدارى " كتاب المجهد " باب أي الأعمال أفضل - حديث 2353 العام للترمذي أبواب فضائل العبراد " باب ما جاء أي الأعمال أفضل حديث 1525 السنن الناسائي " كتاب المناسك العج ففل العج - حديث 159 جامع معبد بن دائد - أي الأعمال أفضل حديث 159 حديث 109 حديث 109 حديث البيرة ي كتاب السير الأعمال البيرة ي كتاب المناسك فضل العج - حديث 1348 السنن الكبري للبيرة ي كتاب السير عديث 1718 السنر " باب في ففل العبراد في سبل الله حديث 1718 مسند أحد بن عنبل صند أبي هريرة رضي الله عنه - حديث 7422 شعب الإيمان للبيرة ي - ففل العج والعبرة حديث 3920

کالفاظ میریت و الله تالی کی بارگاه میں سب سے زیادہ فضیلت والاعمل ایساایمان ہے جس میں کوئی شک ندہواور ایساغز وہ (جنگ میں حصہ الله علی الله بنا کہ خیانت ندہواورمبرورج ہے'' لہا) ہے جس میں کوئی خیانت ندہواورمبرورج ہے''

ا معرت ابو ہرمرہ النائز فرماتے ہیں: ''مبرورج 'ایک سال کی خطاور کا کفارہ بن جاتا ہے''

( مافظ منذری بیان کرتے ہیں: )''مبرور' کے بارے میں ایک قول بہ ہے کہ اس سے مرادوہ عجے ہے جس میں کسی معصیت کا ارتاب نہ کیا گیا ہو کیونکہ حضرت جابر جائٹوز کے حوالے سے منقول ہے ایک'' مرفوع'' حدیث میں یہ بات فرکور ہے:

"جى كى نيكى ميں بيد بات شامل ہے كە كھانا كھلا ياجائے اور پاكيز وكلام كياجائے" بعض راويوں نے بيالفاظ تول كيئے ہيں:

"كمانا كملايا جائة اورسلام يصيلايا جائے" .....يوديث آئے چل كرآئے كى۔

1619 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من حج فَلَمْ يرُفث وَلَمْ بفسق رَجَعَ من ذنوبه كَيَوُم وَلدتِه امه

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسَلِمٍ وَّالنَّسَائِيِّ وَابُنُ مَاجَةَ وَالْيَرْمِلِيّ إِلَّا اَنه قَالَ غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه
الرَّفَتْ بِفَتْحِ الرَّاء وَالْفَاء جَمِيْعًا رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس آنه قَالَ الرَّفَتْ مَا رُوْجِعَ بِهِ النِّسَاء وَقَالَ الْاَزْهَرِي
الرَّفَتْ كَلْمَة جَامِعَة لَكُلْ مَا يُرِيدهُ الرجل من الْمَرُاة . قَالَ الْحَافِظِ الرَّفَتْ يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْجِمَاع ويُطلق
وَيُرَاد بِهِ الْفُحْشُ وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ خطاب الرجل الْمَرُاة فِيْمَا يَتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ وَقَد نقل فِي معنى الْحَلِيُثِ كُل
وَاحِد بِنُ هَذِهِ النَّلالَة عَن جمَاعَة مِن الْعلمَاء وَاللَّهُ آعُلَمُ

ر معرت ابو ہریرہ بڑا تین ایس نے بیں ایس نے نبی اکرم سُڑا تھی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: معرف دیں میں میں میں کرتے ہیں ایس نے بی اکرم سُڑا تھی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے:

"جونس جج کرے اور اس میں کوئی بری بات نہ کرے اور اس میں کی قسق کا ارتکاب نہ کرے تو وہ اپنے گنا ہول کے حوالے سے یوں ہوجا تا ہے جیسے اُس دن تھا بجس دن اس کی والدہ نے اُسے جنم دیا تھا''

بدردایت امام بخاری امام سلم امام نسانی امام این ماجدادرا مام ترفدی نے نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ تل کیئے ہیں ا "اس محص کے گزشتہ گزاہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے '

لنظ" الرنث" من رارد زبر ہے نف پر بھی زبر ہے حضرت عبداللہ بن عہاں تلاقات یہ بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں: "رفٹ" سے مرادعورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے از ہری کہتے ہیں: " رفٹ" ایک جامع کلمہ ہے جوہراس چیز کے لئے استعمال برنا ہے جوآدی عورت سے جا ہتا ہے۔

عانظ کہتے ہیں: ''رفٹ'' کالفظ مطلق ہے اوراس کے ذریعے مراد صحبت کرتا ہے اور بھی اس کااطلاق فیش بات پر بھی ہوتا ہے

مرسی اس کے ذریعے مروکا عورت کو مخاطب کرنا بھی مراوہ وتا ہے جواس چیز کے بارے میں ہواجس کا تعلق شہوت سند ہوتا ہے اور پر تمام مغا ہیم علیا ، کی ایک رہما عت سے منفول میں اباتی اللہ بہتر جانباہے۔

1680 - وَعَسِمُ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعمرَة اِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لِما بَيْنَهُمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاءَ إِلَّا الْجَنَّة

رَوَاهُ مَالَكُ وَالبُّحَارِى وَمُسُلِمٍ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ والأصبهاني وَزَاد وَمَا سبح الْحَاجِ مِن تُسْبِيحَة وَلَا هلل مِن تَهْلِيلَة وَلَا كبر مِن تَكْبِيْرَة إِلَّا بشر بها تبشيرة وهي وها حضرت ابو بريره بَنُ وَمُن عَلَيْمَ كايرِفر مان القَلْ كايدِفر مان القَلْ كرتے ہيں:

'' ایک عمر ہ ٔ دومر ہے عمر ہے تک کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتا ہے اورمبر ورجج کابدلہ صرف جنت ہے'' بیر دوایت امام مالک امام بخاری امام سلم امام ترندی امام نسائی امام ابن ماجہ اوراضیمانی نے نقل کی ہے انہوں نے بیالفاظ ''نقل کیے ہیں:

'' حاجی جوبھی تنبیج پڑھتا ہے یالا الدالا اللہ پڑھتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تواے اِس حوالے سے خوشخبری نصیب ہوتی ہے'۔

1681 - وَعَنِ الْمِنِ شَمَاسَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرْنَا عَمُوو بِن العَاصِى وَهُوَ فِيْ سِيَاقَة الْمَوْت فَبكى طُويلا وَقَالَ فَلَمَ عَعل الله الإسكام فِي قلبى أتيت النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله الإسكا يَا عَمُوو قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله السط يَده فقبضت يَدى فَقَالَ مَا لَك يَا عَمُوو قَالَ اردُت أَن اشْتَرط قَالَ تشتر ط مَاذَا قَالَ أَن يَعِينك لابايعك فَبسط يَده فقبضت يَدى فَقَالَ مَا لَك يَا عَمُوو قَالَ اردُت أَن اشترط قَالَ تشتر ط مَاذَا قَالَ أَن الله يَعْفُو لَى الله عَمْو الله عَمْو الله عَلَى الله عَمْو الله عَمْو الله عَلَى الله عَمْو الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْو الله عَلَى الله الله عَلَى ال

ر سناہوں) وہ عدم سروعات پیردوایت ایام ابن فنزیمہ نے اپنی'' سیجے'' بیں ای طرح مختفر روایت کے طور پر نقل کی ہے' جبکہ امام مسلم اور دیگر حضرات نے اس روایت کواس ہے ڈراطویل روایت کے طور پر نقل کمیا ہے۔ اس روایت کواس ہے ڈراطویل روایت کے طور پر نقل کمیا ہے۔

ايت وال عبد والمستور و ين مريد الله على والله عنه ما قال جَاءَ رجل إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 1682 - وَعَنِ الْحسن بن عَلَى رَضِيَ الله بَمْنُهُمَا قَالَ جَاءَ رجل إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَى جِبَانَ وَإِنِّى ضَعِيْفٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى جَهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ إِنِّى خَهَادَ لَا شُوْكَةً فِيْهِ الْحَجِ إِنْ الْكَبِيْرِ وَالْأُومِ فَ وَرُوَاتِهِ يُقَاتَ وَأَحْرِجِهُ عَبِدَ الرَّزَّاقَ آيُضًا وَرُوَاتِهُ يُقَاتَ وَأَحْرِجِهُ عَبِدَ الرَّزَّاقَ آيُضًا

الله الم من المام من التنظيمان كرت من الك تخص في اكرم نتي الم من المرا كالفيل كي خدمت من عاضر بهوا اس ناع عرض كي ميس بردل ہوں اور میں کمزور ہوں تو نبی اکرم مُنگافیا نے ارشادفر مایا بتم ایسے جہاد کی جانب آو'جس میں مشکل نہیں ہے(اوروہ) جج ہے'' بدروایت امام طبرانی نے بیم کبیراور جھم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقه بیل بیدروایت امام عبدالرز اِل نے بھی نقل کی

1683 - وَعَنُ عَالِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نرى الْجِهَاد أفضل الْآغمَال آفلا نجاهد لَقَالَ لَكِنَ افْصَلَ الْجِهَادِ حَجِ مبرور ﴿ رَوَاهُ البُّخَارِي وَغَيْرِهِ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَجِيْحِهِ وَلَفُظِهِ قَالَت قُلْتُ يَا رَّسُوْلَ اللَّهِ هَلَّ على النِّبِسَاء من جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قِتالِ فِيْدِ الْحَج وَالْعمْرَة

ا الله الله عن كشر صديقة في الله الكرتي بين: من في عرض كي: يارسول الله! بهم جهي بين كدجها وسب سي زياده فضيلت ر کھنے والا مل والا سے تو کیا ہم (خوا تین بھی) جہادی حصہ نہ لیں؟ نبی اکرم مَنَافِقُتُم نے ارشاد قرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والاجہاد

بدروایت امام بخاری اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے امام این خزیمہ نے اس کوایی درصیح " میں نقل کیا ہے اور ان کی روایت

"سيّده عائشه والنّفابيان كرتى بين: من في عرض كي بيارسول الله! كياخوا تمن پرجها دفرض هيج؟ نبي اكرم مؤلفا في فيرمايا: أن راياجادلازم بي جس ميل الألكنيس موتى وه (جهاد) في اورعمره بين -

1684 - وَعَنُ اَهِى هُرَيُرَة رَضِى اللَّهُ عَنْ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِهَادِ الْكَبِير والضعيف وَالْمَرَّاة الْحَج وَالْعَمْرَة -رَوَاهُ النَّسَائِي بِإِسْنَادٍ حسن

د در در ابد مریره بناتنه من اکرم منافق کار فرمان ال کرتے میں در بری عمر کے تف کمز ور شخص اور عورت کا جہاد کے اور عرہ ہیں'۔ بیروایت امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ قال کی ہے۔

1685 - رَعَنِ ابْسِ عُبِمَرَ رَضِسَى اللُّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤال جبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلام إيَّاه عَن الْإِسْلامِ فَيقَالَ الْإِسْلام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَن تقيم الصَّلاة وتنوتي الزَّكَاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة وَأَن تتمّ الْوَضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِذَا فعلت ذلِّكَ فَأَنا مُسُلِم قَالُ نعم قَالَ صدقت

رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة فِي صَوِيُومِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ هَلَّا السِّيَاق وَتقدم فِي كتاب الصَّلاة وَالزَّكَاةِ اَحَادِيْتُ كَثِيْرَةَ تدل على فضل الْحَج وَالتَّرْغِيْب فِيْهِ وتأكيد وُجُوبه لم نعدها لكثرتها فَلْيُرَاجِعهَا من أرَادَ شَيْنًا مِن ذَٰلِك کے جواب میں بیار شاوقر مایا: اسلام ہیہ کہتم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حصرت مجر انگاری کے جواب میں بیار شاوقر مایا: اسلام ہیہ کہتم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حصرت مجر انگاری اللہ کے دور میں اور تم نماز قائم کروڈز کو قادا کروڈج اور محرہ کروڈ خسل جنابت کروڈوشو کمل کروڈاور تم رمضان کے دور رسول انہوں کے دوز سے مسلمان ہوؤں گا؟ نبی اکرم نگاری ارشاد فرمایا: تی ہاں انہوں نے کہا: آپ نے عرض کی: اگر میں ایسا کرلوں گا تو کیا جس مسلمان ہوؤں گا؟ نبی اکرم نگاری ارشاد فرمایا: تی ہاں انہوں نے کہا: آپ نے بی فرمایا ہے۔

سیروایت امام این خزیمہ نے اپن 'میج'' میں نقل کی ہے بیدروایت میجین اور دیگر کتابوں میں منقول ہے' تا ہم اس کاسیات کچھ مختلف ہے۔

اس سے پہلے کتاب العملوٰ قاور کتاب الرکوٰ قامل بہت ی الی روایات گزر چکی ہیں جوج کی فضیلت پر ولالت کرتی ہیں اور اس کی ترخیب کے بارے میں منفول ہیں اس کے وجوب کے تاکید کے بارے میں منقول ہیں ہم نے انہیں دوہارہ اس لئے بیان نہیں کیا' کیونکہ ان کی تعداوزیادہ ہے جوخص ان سے واقفیت حاصل کرنا جاہے وہ وہاں رجوع کر لے۔

1686 - وَعَنُ أَم سَـلَـمَة رَضِـىَ اللّهُ عَنُهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَج جِهَاد كل ضَعِيف -رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ اَبِي جَعُفَر عَنْهَا

1687 - وَعَنْ عَسُرو بن عِبِسة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ مَا اللهِ مَا الْإِسَلام قَالَ آن يسلم الله قَالَ وَمَا الْإِيمَان قَالَ وَمَا الْإِيمَان قَالَ وَمَا الْإِيمَان قَالَ آن يسلم الله وَمَا الْإِيمَان قَالَ وَمَا الْإِيمَان قَالَ آن يسلم الله وَمَا الْإِيمَان الفصل قَالَ الْإِيمَان الفصل قَالَ الْهِجُرَة قَالَ وَمَا الْهِجُرَة قَالَ وَمَا الْهِجُرَة قَالَ وَمَا الْهِجُرة قَالَ الْهِجُرة قَالَ وَمَا الْهِجُرة قَالَ اللهِجُرة قَالَ اللهُجُرة قَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ عملان هما السوء قالَ من عقل بحواده وَالْهُرِيْقَ دَمه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ عملان هما الفصل الآغمال إلّا من عمل بمثلهما حجّة مبرورة أوُ عمْرة مبرورة

رَوَاهُ آخسمد بِياسْنَادٍ صَحِيْح وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْح وَالطَّبَرَانِيّ وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ الْبَيُهَقِيّ عَنُ آبِي قَلابَة عَن رَجُلٌ مِّنْ آهٰلِ الْشَّام عَن آبِيه

کی حضرت عمر و بن عبد برات بیان کرتے بیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم نائیل نے ارشاد فرمایا: یہ کہ تہمارا دل اللہ تعالیٰ کا فرما نیر دار بن جائے اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھوں سے تحفوظ ربیں ۔ اس نے دریافت کیا: کون سااسلام زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ نگھ انے فرمایا: ایمان اس نے دریافت کیا: ایمان سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم نگھ ان اس کے دسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پرایمان رکھو اس نے دریافت کیا: بحرت ۔ اس نے دریافت کیا: بحرت ۔ اس نے دریافت کیا: بحرت ۔ اس نے دریافت کیا: بحرت اس نے دریافت کیا: بحرت ۔ اس نے دریافت کیا: بحرت اس نے دریافت کیا: بحرت اس نے دریافت کیا: بحرت

مراد کیا ہے؟ بی اکرم ملکا کی نے ارشاد فرمایا: یہ کہ تم برائی سے العمل ہوجاؤ" اس نے دریا ہے۔ کیا کہون ی جمرت زیادہ فضیات میں ہوجاؤ" میں ہوجاؤ" سے دریافت کیا: جہاد کیا ہے؟ نبی اکرم ملکا ہے نہ ارشاد فرمایا: یہاد اس نے دریافت کیا: جہاد کیا ہے؟ نبی اکرم ملکا ہے نہ ہی اکرم ملکا ہے نہ ارشاد فرمایا: یہ ارشاد فرمایا: دوائمال سے سامناہ واقع تم ان کے ساتھ لڑائی کروائی نے دریافت کیا: کون ساجہاد زیادہ فضیات رکھتا ہے؟ نبی اکرم ملکا ہے ارشاد فرمایا: دوائمال اس کے گھوڑ ہے کہ بی اگرم ملکا ہے ارشاد فرمایا: دوائمال اس کے گھوڑ ہے کے پاؤل کا فرون کے بیا البتہ جمع شخص نے ان کی ما ندخمل کیا ہوائی کا معاملہ مختلف ہے مبرور جج ادر مبرور عروائی اس کے میں استدلال کیا گیا ہے اسے امام طبرانی میں استدلال کیا گیا ہے اسے امام طبرانی اور دی کر مشرات نے نقل کیا ہے امام سے الوقائی کے جوالے سے اہل شام سے تعلق دکھے دالے ایک محفول کے دالے سے اور دی دالے سے اور الدینے الی کیا گیا ہے۔ امام طبرانی اس کے دالہ نے نقل کیا ہے۔ امام شیم کے دالے سے اور الدینے الی کیا گیا ہے۔ امام شیم کے دالے سے اور الدینے الی کیا کہا ہے۔ امام شیم کے دالے سے اور الدینے الی کی کر دالہ نے نقل کیا ہے۔ امام شیم کے دالے سے الی شام سے تعلق دید والے ایک کو الدینے اس کے دالہ دین کیا کہا کہا کہا ہے۔ اس کے دالہ دین کی کی کہا کہا کہا گیا ہے۔ امام شیم کیا ہے۔ امام شیم کیا کہا کہا کہا کہا گیا ہے۔ امام شیم کی دالے الی کی دالے نقل کیا ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهَادِ لُمَّ حَجَّة برة تفضل سَائِر الْآغَمَال كَمَا بَيْن مطلع الشَّمُس إلى مغربها إيمان بِاللهِ وَحده ثُمَّ الْجَهَاد ثُمَّ حجَّة برة تفضل سَائِر الْآغَمَال كَمَا بَيْن مطلع الشَّمُس إلى مغربها

آ وَاهُ اَحْمد وَالطَّبَرَ انِتَى ورواة اَحْمد إلى مَاعِز رُوّاة الصَّعِيْح وماعز هذا صَحابِي مَشْهُور عَير مَنْسُوب ﴿ وَاهُ اَحْمد إلى مَاعِز رُوّاة الصَّعِيْح وماعز هذا صَحابِي مَشْهُور عَير مَنْسُوب ﴿ وَهُ وَمَا مِنْ اللّهِ مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

یدردایت امام احمداورامام طبرانی نے تقل کی ہے مصرت ماعز نگافتا تک امام احمد کے تمام راوی مسیح کے راوی ہیں اور حضرت ماعز بٹالٹامشہور صحابی ہیں ان کااسم منسوب ذکر ہیں ہوا۔

1889 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجِ المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة قبل وَمَا بره قَالَ إِطْعَام الطَّعَام وَطيب الْكَكام

رُوَاهُ أَحْدَمَدُ وَالسَّطَبَرَ انِدَى فِي الْآوْسَطِ بِالسُنَادِ حَسَنٌ وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِى وَالْحَاكِم مُعْتَصِرًا وَقَالَ صَحِيْح الْإسْنَادوَفِى دِوَايَةٍ لِآحُمَد وَالْبَيْهَةِى: إطْعَام الطَّعَام وإفشاء السَّكام

الله الله المائية على الرم المنظمة كاليقر مان الم المنظم الرت بين:

"مبرورج کابدلہ جنت کے علاوہ اور پچھٹیں ہے عرض کی گئی: اس کی نیکی (مینی مبرور ہونے) سے مراد کیا ہے؟ تبی اکرم مَلَّ قِیْلِ قرمایا: کھانا کھلانا اور یا کیزہ کلام کرنا"

یدروایت امام احمد نے نقل کی ہے امام طبر انی نے بھم اوسط میں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی'' میں نقل کی ہے امام بہتی اور امام حاکم نے مختصر روایت کے طور پر نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں نیہ سند کے اعتبار سے سیح ہے۔ میں نسب کی ہے امام بہتی اور امام حاکم نے مختصر روایت کے طور پر نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں نیہ سند کے اعتبار سے سیح

امام احداورامام يهيل كي أيك روايت من بيالفاظ بين " كهانا كلا تااورسلام يهيلانا" -

1690 - وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْن مَسْعُود وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تابعوا

بَيْنَ الْسَحَمِج وَالْعَمُرَة فَإِنَّهُمَا بِنِفِيانِ الْفَقْرِ واللَّنُوبِ كُمَا يَنْفِي الْكِيرِ حَبث الْحَلِيْد وَالذَّقب وَالْفِطَّة وَلَيْسَ للحجة المبرورة ثَوَابِ إِلَّا الْجَنَّة

رَوَاهُ النِّرُمِدِينَ وَابْسَ خُوزَيْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْعَيْهِمَا وَقَالَ النِّرُمِذِيّ حَدِيْثٌ حَسَنْ صَحِيْح وَرَوَاهُ ابُن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيثٍ عمر وَلَيْسَ عِنْلهمَا وَالذَّهَب إِلَى آخِره وَعند الْبَيْهَقِيّ:

" فَإِن مُتَابِعَة بَيْنَهُمَا يزيدان فِي الْآجَل وينفيان الْفقر واللُّوب كُمَّا يَنْفِي الْكِيرِ الْمُعبث"

الله الله الله بن مسعود بالتخوروايت كرتے بين: بي اكرم ناتا في ارشادفر مايا ي

'' جج اورعمرہ آگے بیجیے کرو' کیونکہ بیددونوں غربت اور گناہوں کو یوں ختم کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے سونے اور جاندی کے زنگ کوئتم کردیتی ہے ٔاورمبر ورج کا تواب صرف جنت ہے''

بیروایت امام ترندی ٔ امام ابن تربید ٔ امام ابن حبان نے اپن اپن و میجی میں قالی ہے ٔ امام ترندی فرماتے ہیں : بیرحدیث حسن سیج ہے بیردوایت امام ابن ماجداور امام بیمن نے حضرت عمر نگائز ہے منقول حدیث کے طور پر نقل کی ہے 'تا ہم ان دونوں کی روایت میں ''سونے'' کے بعدوالے الفاظ نیس ہیں بیرووایت امام بیمن نے تعلق ہیں بیار الفاظ ہیں :

''ان دونوں کو آھے بیٹھے کرنا' زندگی کولمبا کرتاہے اور میددونوں غربت اور گناہوں کو بوں ختم کردیے ہیں'جس طرح بھٹی زنگ کوئتم کردیتی ہے''

1691 - وَرُوِى عَن عبد السُّه بِسَ جَواد الصَّحَابِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجُوا فَإِنَ الْحَجِ يِعْسِلِ الذُّنُوبِ كَمَا يعْسِلِ المَاءِ الكَرِن . رُوّاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

الله الله عفرت عبدالله بن جراد محالي والله روايت كرتين بي اكرم عليها في ارشاد فرمايات:

" جج كرد! كيونك جج" كتا مول كويون دعوديتا بي جس طرح ياني ميل كودهوديتا بي

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے

1692 - وَعَنْ آمِنَى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفعه إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاجِ بِشفع فِي الْبَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاجِ بِشفع فِي الرَّبَعِمَالَة مِن آهُل بَيت أَوْ قَالَ مِن آهُل بَيته وَيخوج مِن فنُوبه كَيُوم وَلدته المه . رَوَاهُ الْبَزَّار وَفِيْه راو لم يسم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلْلَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُوالِي اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن ال

'' حاجی اپنے اہل خانہ کے جارسوافراد کی شفاعت کرےگا (یہاں ایک لفظ کے بارے میں رادی کوئنگ ہے' کیمن مغہوم یہی ہے ) اور وہ اپنے گنا ہوں ہے یوں نکش جائے گا' جیسے اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا''

بدروایت امام بزار نے نقل کی ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا تام ذکر میں ہوا ہے۔

1693 - وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا ترفع إبل الْحَاج رجلا وَلا تضع يدا إلَّا كتب الله لَهُ بِهَا حَسَنَة أَوْ محا عَنهُ سَيِّئَة أَوْ رفع بِهَا ذَرَجَة رَوَاهُ الْمِنْ عَلِينٍ عَبَانَ فِي صَبِحِيْجِهِ فِي حَلِيثٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ الله

روالا المعرب عبدالله بن عمر الله بن ا

جھ ہے۔ ''عاجیوں سے اونٹ جو (بھی) پاؤل اٹھاتے ہیں اور جور کھتے ہیں' تو اللہ تعالیٰ اس کی دجہ ہے' اُن (عاجیوں) کے نامہ

روایت امام بیمی اور امام این حبان نے قال کی ہے بیرصدیث آئے آئے گی اگر اللہ نے جایا۔ پیروایت امام بیمی اور امام این حبان نے قال کی ہے بیرصدیث آئے آئے گی اگر اللہ نے جایا۔

1694 - وَدُوِيَ عَنْ آبِسُ هُسرَيُسرَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت آبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من بَهَاءَ يَوْمِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَرَكِبِ بِعِيرِهُ فَمَا يَرَفِعِ الْبَعِيرِ خَفَا وَلَا يَضِعِ خَفَا إِلَّا كُتَبِ اللَّهِ لَهُ بِهَا حَسَنَة وَحَطَ عَنهُ بِيَا خَطِينَة وَرَفَعَ لَهُ بِهَا ذَرَجَة حُتَّى إِذَا انْتَهِى إِلَى الْبَيْتَ فَطَافَ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة ثُمٌّ حلق أوْ قصر إلَّا 

ا العرب الومريه والتنزيان كرتي بين المن في عندرت الوالقاسم التي كويه بات ارشافر مات موت ساب

"جوض بيت الحرام كى زيارت كى نيت سيرة تاب توجب وه اسيخ اونث يرسوار موتاب تواس كاادنث جو بھى قدم اٹھا تا ہے اور جوہمی قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہرقدم کے عوض میں اس کے نامداعمال میں ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اس کے عوض میں اس کا ایک الناولتم كرتائ اوراس كي وش من إس كاليك ورجه بلندكرتائ بيال تك كدوه فض بيت الله تك يجيج كراس كاطواف كرتاب اور مفادمروه كا چكرلگاتا ہے پھرسرمنڈ والیتا ہے یا بال چھوٹے كروالیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے بول تكل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی دالدہ نے اسے جنم دیا تھا' تو اس کے بعد جمیں نے سرے سے تل شروع کرنا جا ہے'' .....اس کے بعد راوی نے بوری مدیث ذکر کی ہے۔

بدروایت امام بہتی نے مقل کی ہے۔

1695 - وَعَنُ زَاذَانِ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مرض ابُن عَبَّاس مَرضا شَدِيْدا فَدَعَا وَلَده فَجَمعهُمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من حج من مَكَة مَاشِيا حَتَّى يرجع إلى مَكَة كتب الله لَهُ بِكُل خطوة سَبْعِمِالة حَسَنَة كُلْ حَسَنَة مثل حَسَنَات الْحرم قيل لَهُ وَمَا حَسَنَات الْحرم قَالَ بكُل حَسَنَة مالّة ألف حَسَنَة . رَوَاهُ الْيِن خُرَيْسَمَة فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا من رِوَايَةٍ عِيسَى بن سوَادَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْح الْإِنْسَنَاد وَقَالَ ابُن خُزَيْمَة إِن صَحَّ الْنَحَيْرِ فَإِن فِي الْقلب من عِيسَى بن سوّادَة قَالَ الْحَافِظِ قَالَ البُحَارِيّ هُوَ

ر اذان بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس تقافیشد بدیمار ہو گئے انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر انہیں جمع کیا اورائيس بنايا كه بم نے بى اكرم نوائي كوريات ارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جو تخص مکہ سے پیدل چلتے ہوئے جج کے لئے جائے اور واپس پیدل آ جائے' تو اللہ تعالیٰ اس کے ہرا یک قدم کے وض اسے سات سونکیاں عطا کرتا ہے جن میں سے ہرا یک نیکی خرم کی نیکیوں گی مانند ہوتی ہے ان سے دریافت کیا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟انہوں نے جواب دیا: ہرایک نیکی ایک لا کھنیکیوں کے برابر موتی ہے"

یہ روایت امام این خزیمہ نے اپن 'منجے'' میں لفل کی ہے' اور امام حاتم نے بھی لفل کی ہے'ان دونوں نے اسے میسیٰ ہن مواد ہ سے منقول روایت کے طور پرلفل کیا ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: میسند کے اعتبار ہے میچے ہے امام این خزیمہ کہتے ہیں: اگریدروابیت متند ہو تو بھی میرے ذہن میں میسیٰ بن سواد ہ کے حوالے ہے کچھا کبھن ہے۔

وافظ کہتے ہیں:امام بخاری فرماتے ہیں:بدراوی" مظرالحدیث" ہے

الله الله عن عبد الله بن عباس على الرم تلك كار فر مان نقل كرت بن ا

'' حضرت آدم طائبیا ایک ہزاد مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے تھے وہ ہندوستان سے پیدل چل کریہاں آئے تھے اور اس دوران بھی سوار ہر کرنہیں آئے''

بیر دوایت امام این خزیمہ نے اپنی و صحیح'' میں نقل کی ہے وہ قرماتے ہیں: قاسم بن عبدالرحمٰن نامی راوی کے حوالے ہے میرے ذہن میں پھھا بھھن ہے۔

حافظ کہتے ہیں: قاسم نامی بدراوی دوائی "ہے۔

1697 - وَعَنُ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحجَاجِ والعمار وَفد اللّه دعاهم فَاجَابُوهُ وسألوه فَاعْطَاهُمْ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَرُوَاتِه ثِقَاتِ

وه الله معزت جابر بن الأروايت كرتي بي اكرم الكالم في ارشاد فرمايا ب

'' جج کرنے والے افراد اور عمر ہ کرنے والے افراد اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے تو یہاس کے بلانے پرآتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے جو مانکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کرتا ہے''

بدروايت امام بزار نقل كى بياوراس كرراوى ثفته بيل-

1698 - وَعَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِي اللّه عَنْهُمَا عَن النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَاذِي فِي سَبِيل اللهُ وَالسّعاح والسمعتمر وَفد الله دعاهم فَآجَابُوهُ وسألوه فَآعَطَاهُمُ . رَوَاهُ ابْن صَاجَه وَاللَّفَظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي صَينِحِه كَلاهُمَا من رِوَايَةٍ عمرَان بن عُيَنْنَةٍ عَن عَطَاءٍ بِن السّائِب

"الله كى راه مين جنگ بين حصر لينے والاشخص کے كرنے والاشخص اور عمره كرنے والاشخص الله تعالى كے مہمان ہوتے ہيں الله تعالى انہيں بلاتا ہے تو بيرجاتے ہيں بيلوگ الله تعالى ہے جو مائلتے ہيں الله تعالى انہيں وہ عطا كرتاہے" مَّ الْسَدِ اللهِ اللهِ

مردات الم ابن ماجہ نے تفک کی ہے روایت کے بیدالفاظ ان کے قبل کردہ بین اسے امام ابن حبان نے اپنی بھی میں نقل بیردات الم ابن حبان نے اپنی بھی میں نقل کردہ بین اسے امام ابن حبان نے اپنی بھی میں میں کہا ہے۔ کو الے سے عطابین سائب سے قبل کیا ہے۔ کی ان دونوں حضرات نے اس روایت کو عمران بین عمینہ کے حوالے سے عطابین سائب سے قبل کیا ہے۔

المجان الله إن دَعوه اجابهم وَإِن استغفروه غفر لَهُم اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّاجِ والعمار

رُقَاهُ النِّسَائِي وَابُنُ مَاجَةَ وَابْن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَلَفُظهِمَا قَالَ وَفد الله ثَلَاثَة الْحَاجِ والمعنمر والغازى وقدم ابُن خُزَيْمَة الْغَازِي

الله المريده الواريده التنوروايت كرتي بين: نبي اكرم التنافي في ارشادفر ما ياب:

'' جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے افراڈ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے تو وہ جاتے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالی ان کی مغفرت کر دیتا ہے''

بدر دایت امام نسانی ٔ امام ابن ماحبهٔ امام ابن فزیمه اور امام ابن حبان نے اپنی ٔ اپنی ' صیح'' میں نقل کی ہے ان دونوں حصر ات کی روایت کے الفاظ میہ ہیں :

"الله تعالیٰ کے مہمان تین لوگ ہوتے ہیں جاجی عمرہ کرنے والأخض اور غازی"۔

امام ابن خریمہ نے " غازی" کالفظ سلے ذکر کیا ہے۔

1700 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُفُر للْحَاجِ وَلمن اسْنغفر لَهُ الْحَاجِ . رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَائِتَى فِى الصَّغِيرِ وَابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْجِهِ وَالْحَاكِم وَلَفُظهِمَا: قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للْحَاجِ وَلمن اسْنغفر لَهُ الْحَاجِ – وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيْحِ عَلَى شَرَّطٍ مُسْلِمٍ

قَالَ الْحَافِظِ فِي اِسْنَاده شريك القَاضِي وَلَمْ يخرج لَهُ مُسْلِم اِلَّا فِي المتابعات وَيَأْتِي الْكَلام عَلَيْهِ إِنْ ثَاءَ الله

الله الوبريره التفاروايت كرت بين اكرم التفالية إرشادفر مايا ب

'' حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جس کے لئے حاجی نے دعائے مغفرت کی ہو اُس کی بھی مغفرت ہوجاتی ہے'' بیروایت امام بزار نے 'امام طبرانی نے جم صغیر میں نقل کی ہے'امام ابن خزیمہ نے اپٹی'' سیحے'' میں نقل کی ہے'اورامام حاکم نے نے بھی نقل کی ہے'ان دونوں کی روایت کے الفاظ رہے ہیں :

" آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو حاجیوں کی مغفرت فرما اور حاجیوں نے جس کے لئے دعائے مغفرت کی ہو (اس کی مخفرت کردے)"

مديث 1700: الدستندك على الصعيمين للعاكم - بسبم الله الرحين الرحيم أول كتاب البنامك حديث: 1550 مصنف أبن نبية - كتباب العج ما قبالوا في تواب العج - صديث:15749 الدعيم النصقير للطيراني - من اسببه منتصر مديث:1085 الدعيم الأومط للطيراني - باب العين من اسبه منتصر - حديث:8760 أعيب الإيهان للبيريقي - فضل العج فاللهرة حديث:3940 أعديث:3944

ا مام حاکم کہتے ہیں : میام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے ٔ حافظ کہتے ہیں : اس کی سند میں قاضی شریک ہے امام مسلم نے اس کے حوالے سے صرف متابعات کے طور پر روایات نقل کی ہیں اس راوی کے بارے میں کلام آئے آئے گا 'اگر اللہ نے جابا۔

. 1701 - وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمْتَعُوا بِهِذَا الْبَيْتَ فَقَدْ هدم مرَّتَيُنِ وَيرُفَع فِى التَّالِثَة

رَوَاهُ الْبَرَّارِ وَالْمُطَّبَرَانِـي فِـى الْمُكِيلِ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الإِلْسَاد . قَالَ ابْن خُزَيْمَة قَوْلِهِ وَيرُفَع فِي الْتَالِئَة يُرِيد بعد النَّالِئَة

ور الله عن عبد الله بن عمر ال

''اس گھرسے جہاں تک ہوسکے فائدہ حاصل کراؤ کیونکہ بیددود فعد منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ اِسے اٹھالیا جائے گا'' بیددوایت امام بزار نے امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی '' می ' ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے: بیسند کے اعتبار سے جے ہے۔

امام ابن خزیمہ کہتے ہیں: '' تیسری مرتبدا ہے اٹھالیا جائے گا'' سے مرادیہ ہے کہ تیسری مرتبہ منہدم ہونے کے بعد اِ جائے گا۔

1702 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لِما أهبط الله آدم عَلَيْهِ السَّلام من الْجَنَّة قَالَ إِنِي مُهبط مَعَك بَيْدًا أَوُ منزلا يُطَاف حوله كَمَا يُطَاف حول عَرْشِي وَيصلي عِنْده كَمَا يصلي عِنْد عَرْشِي فَلَمَّا مَهبط مَعَك بَيْدًا أَوُ منزلا يُطاف حوله كَمَا يعلمُونَ مَكَانَهُ فبوأه لاِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام فبناه من خَمْسَة أجبل حواء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الْخَيْر فتمتعوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالِ اِسْنَاده رِجالِ الصَّحِيْح

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمرو بھی تان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ اللہ کو جنت سے بینچ نازل کیا تو فر مایا:
میں تمہار ہے ساتھ ایک گھر بھیج رہا ہوں (راوی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں:)اور آیک منزل بھیج رہا ہوں جس کے گرویوں چکر
گایا جائے گا' جس طرح میرے عرش کے گرد چکر لگایا جاتا ہے اور اس کے پاس نمازادا کی جائے گی' جس طرح میرے عرش کے پاس
نمازادا کی جاتی ہے تو جب طوفان نوح کا زماند آیا' نو خانہ کعبہ کو اُٹھا لیا گیا' انجیاء کرام علیج السلام اِس کا بی کرتے رہے 'لیکن انہیں'
اس کی جگہ کا علم نہیں تھا' بھر حضر مت ایرا ہیم علیہ اُلی کو اس کی جگہ کے بارے بھی بنا چلا' تو انہوں نے پانچ بہاڑوں یعن حراب میں ، لبنان
بہل طوراور جبل خیرے پھر حاصل کر کے اس کی تقیر کی' تو تم ہے جہاں تک ہوسکے تم اِس گھرے نفع حاصل کرو'

مددوایت امام طرانی نے جم کیریں "موقوف" روایت کے طور پرنقل کی ہے اوراس کی سند کے راوی اس کے اوراس کی سند کے راوی ایس میں میں میں الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعجلوا اِلَى الْحَج يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعجلوا اِلَى الْحَج يَعْنِى الْفَرِيضَة فَإِن اَحَدُّكُمْ لَا يَدُرِى مَا يعرض لَهُ - رَوَاهُ اَبُو الْقَاسِم الْاَصْبَهَائِيَ الْحَد مَنِ اللهُ بَنْ عَبَالِ الْحَدَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

" جج کرنے کے لئے جلدی کرو ( نبی اکرم مالی کی مراد فرض جے تھی ) کیونکہ کوئی تخص میں بیس جانیا 'کہ اس کوآ گے کیا صور شحال در پیش ہو'۔

بدروابت ابوالقاسم اصبهانی فی فی ہے۔

1704 - وَرُدِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ وَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنُ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اوحى اللَّه مَعَلَيْ السَّامِ اَن يَا آدم حج هَذَا الْبَيْت قبل اَن يحدث بلك حدث الْمَوْت قالَ وَمَا يعدث على يَا وَب قَالَ مَا لاَ تَسَعُوى وَهُو الْسَمَوُت قَالَ وَمَا الْمَوْت قالَ سَوف تذوق قالَ وَمَنُ استخلف فِي اَهلِي قالَ اعْرض ذَلِكَ على السَّمَوَات فَابَت وَعوض على الْاَرُض الْمَوْت وَالْمَوْت قالَ وَمَا الْمَوْت قالَ سَوف تذوق قالَ وَمَنُ استخلف فِي اَهلِي قالَ اعْرض ذَلِكَ على السَّمَوَات فَابت وَعوض على الْاَرْض الْمَوْت وَاللَّوْسُ الْمَوْت وَاللَّوْسُ وَالْمَعِلَى السَّمَوَات فَابَت وَعوض على الْالْمُوت وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام مِن اَرْض الْهِنْد حَاجا فَمَا نزل اللهُ عَلَيْهِ السَّلَام مِن الْمُوسُ الْهُنْد حَاجا فَمَا نزل منزلا اكل فِيْهِ وَشُرب إلَّا صَار عمرانا بعده وقرى حَتَى قدم مَكَّة فاستقبلتِه الْمَلائِكَة فَقَالُوا السَّلَام عَلَيْك يَا المَا وَلُهُ اللهُ عَلَيْك يَا آدم بر حجك أما إنَّا قد حجَجنا هذَا الْبَيْت قبلك بألفى عَام قالَ أنس قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلُكُ يَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم مِن يطوف فَقضى آدم نُسكه فَأو حى الله تَعَالَى إلَيْه يَا آدم قضيت نسكك قالَ نَعَمْ يَا رب قالَ فسل حَاجَتك مِن يطوف فَقضى آدم نُسكه فَأو حى الله تَعَالَى إلَيْه يَا آدم قضيت نسكك قالَ نَعَمْ يَا رب قالَ فسل حَاجَتك مِن يطوف فَقضى آدم نُسك فَأو حى الله تَعَالَى إلَيْه يَا آدم قضيت نسكك قالَ اللهُ عَنْن عَرف و آمن بِى وَصدق رُسُلِى و كتابى غفرنا لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ الْاصَتْمَاتِي الْمَا اللهُ عَمْن عَرف و آمن بِى وَصدق رُسُلِى و كتابى غفرنا لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ الْاصَعْمَاتِي الْمَا اللهُ عَمْن اللهُ فَنْ عَوْن اللهُ قَمْن عرفى و آمن بِى وَصدق رُسُلِى و كتابى غفرنا لَهُ ذَنبه . رَوَاهُ الْاصَلَ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْه فَاللهُ اللهُ عَلْه فَالْ اللهُ عَلْه وَسُرِ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَمْن عَلْه وَلَا اللهُ عَلْه اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْه عَلْمَا اللهُ عَرف اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمَا اللهُ عَلْهُ الْعُلُولُ الْمَالِمُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ ا

''اللّذ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ کی طرف میروی کی: اے آدم! تم اس گھر کا ج کرواس سے پہلے کہ تہ ہیں موت کا حادثہ لاحق ہوجائے انہوں نے عرض کی: اے میرے پرودگار! جھے کیا حادثہ لاحق ہوسکتا ہے؟ تو پرودگار نے فرمایا: وہ جوتم نہیں جانے 'اوروہ موت ہے حضرت آدم علیہ انہوں نے عرض کی: موت کیا ہوتی ہے؟ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا: عنفریہ تم اس کا ذا لقہ چکھ لو گے حضرت آدم علیہ این کے دریافت کیا کہ میں اپنے گھر والوں میں سے کے اپنا جائشین چھوڑ وں گا؟ تو پروردگار نے فرمایا: تم ہے چیکش آسان زمن اور پہاڑوں پرکرو تو حضرت آدم علیہ انہوں نے انکار کردیا 'انہوں نے زمین پرکی تو اس نے بھی انکار کردیا 'انہوں نے بہاڑوں پرک تو انہوں نے بھی انکار کردیا 'حضرت آدم علیہ انہوں نے بہاڑوں پرکی تو انہوں نے بھی انکار کردیا 'حضرت آدم علیہ انہوں نے بہاڑوں پرکی تو انہوں نے بھی انکار کردیا 'حضرت آدم علیہ انہوں نے بہاڑوں پرکی تو انہوں نے بھی انکار کردیا 'انہوں نے جس جگہ پر بھی ضہر کر بچھ کھایا بیا 'وہ وجگہ آبادہ ہوگئی اور وہ لیے: اے حضرت آدم ایک کے دوہ کہ آبادہ ہوگئی انہوں نے جس جگہ پر بھی ضہر کر بچھ کھایا بیا 'وہ وجگہ آبادہ ہوگئی اور وہ لیے: اے حضرت آدم ایک کے دوہ کہ آگئی تو فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور او لیے: اے حضرت آدم ایک ہو جہاں تک کے دوہ مکہ آگئے تو فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور او لیے: اے حضرت آدم ایک ہو جہاں تھی کہ کہ تو ہو گہ کر ہے ہیں۔

حضرت انس بڑگٹٹیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹانی آئے نے ارشاد فر مایا: اس وقت خانہ کھیسر نے یا قوت سے بناہوا تھا'جواندر سے کھوکھلا تھا' اس کے دودروازے تھے جوشخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا' وہ خانہ کعبہ کے اندرموجود تخص کود کھے سکتا تھاا ورجو خانہ کعبہ کے اندرموجود تخص کود کھے سکتا تھاا ورجو خانہ کعبہ کے اندرموتا تھا' وہ طواف کرنے تھا' وہ طواف کرنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دمی

ک: اے آ دم! تم نے مناسک نے پورے کر لئے بین انہوں نے عرض ک: تی ہاں اسرے پرودگار۔ اللہ تعالی نے فر ایا: تم اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرو تنہیں عطا کیا جائے گا تو انہوں نے عرض کی: میری سب سے بڑی حاجت ہے کہ آو میر سند آئناہ کی مغفر نے کر و اور میری اولا و کے گنا ہوں کی مغفرت کر و کے تو اللہ تعالی نے فر مایا: جہاں تک تمہارے گنا ہوں کا مغفرت کر و کے تو اللہ تعالی نے فر مایا: جہاں تک تمہارے گنا ہوں کا تعلق ہے تو جو تحف مجھے ہم نے اس کی ای وقت مغفرت کر دی تھی جہاں تک تمہاری اولا و کے گنا ہوں کا تعلق ہے تو جو تحف مجھے ہم نے اس کی ای وقت مغفرت کر دی تھی جہاں تک تمہاری اولا و کے گنا ہوں کا تعلق ہے تو جو تحف جھے ہی ان کے گنا اور میر سے دسولوں کی تھی دین کرے گا تا ہوں کی مغفرت کر دیں گئی ہے۔ پیون لے گا اور میر سے دسولوں کی تھی دین کرے گا تا ہوں کی مغفرت کر دیں گئی ہے۔ پیروایت صرف اصبهانی نے نقل کی ہے۔

1705 - وَرُوِى عَنْ آبِي جَعُفَر مُحُمَّد بن عَلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من عبد وَلَا أمة يضن بِنَفَقَة ينفقها فِيْمَا يُرْضِى الله إلَّا أَنْفق أضعافها فِيْمَا يسْخط الله وَمَا من عبد يدع الْحَاجَة من حوانج اللَّهُ يُهَا يُرْضِى الله إلَّا أَنْفق أضعافها فِيْمَا يسْخط الله وَمَا من عبد يدع الْحَاجَة من حوانج اللَّهُ يُهَا إلَّا رأى الْمُحَلفين قبل آن يقْضِى تِلْكَ الْحَاجة يَعْنِي حَجَّة الْإِسْلام وَمَا من عبد يدع الْمَشْي فِي حَاجَة آخِيه الْمُسْلِم قضيت آوْ لم تفض إلَّا البُيلي بمعونة من يَأْتُم عَلَيْهِ وَلَا يُؤجِر فِيهِ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ آيُطنا وَفِيه نكارة . يضن بالضاد الْمُعْجَمَة آى يبخل ويشح

امام ابوجعفر محد بن علی ( یعنی امام باقر ) این والد کے حوالے سے اینے وادا کے حوالے سے بی اکرم سلالیا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

" جو بھی بندہ کیا کنیز کوئی رقم اس کام میں خرچ کرتے ہیں جو کام اللہ کوراٹنی کرتا ہو جو بھی بندہ کیا کنیز اللہ کوراٹنی کرنے والے کسی کام میں رقم خرچ کرنے والے کام میں رقم خرچ کرنے والے کام اس کنی گنا ذیادہ رقم اللہ تعالی کونا راش کرنے والے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں اور جو بھی بندہ کج کوکسی و نیاوی کام کی وجہ سے چھوڑ و بتا ہے تو وہ اس حاجت کو بوری کرنے سے پہلے ہی چیھے والوں کود کھے لیتا ہے اور جو بھی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں بیدل چل کرجانے کو ترک کردیتا ہے خواہ وہ کام ہو کیا فرد وہ ایس آز مائش میں جنلا کردیتا ہے جس کے حوالے سے وہ گنا ہگار ہوتا ہے اور اسے کوئی اجز بیس مائیا"

بیروایت اصبهانی نے ہی نقل کی ہے اوراس میں منکر مونا پایا جاتا ہے۔ لفظ ' بیضن' میں من کے ساتھ اس سے مراد بخل اور تنجوی کرنا ہے۔

1706 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الْكَعْبَة لَهَا لِسَان وشفتان وَلَـقَـد اشتـكت فَقَالَت يَا رب قل عوادى وقل زوارى فَأوحى الله عَزَّ وَجَلَّ إِنِّى مَحَالَق بشرا محشعا سجدا يحنون إلَيْك كمَا تحن الْحَمَامَة إلى بيضها . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ

ود عرت جابر المرادات كرت بين: ني اكرم الله في ادشادفر مايا ب

'' خانہ کعبہ کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں'اس نے شکایت کی اور عرض کی: اے میرے رب! میرے ہاں آنے والے اور میری زیارت کرنے والے اوگ کم ہو گئے ہیں' تو اللہ تعالی نے بیوتی کی: میں ایسے انسانوں کو پیدا کروں گا' جوخشوع والے ہوئے سجدہ کرنے والے ہونگئے' وہ تیری طرف یوں آئیں گئے جس طرح کیوزی' اپنے انڈوں کی طرف جاتی ہے''

يدروايت امام طبراني في مجم اوسط مين نقل كي ہے۔

1707 - وَرُوِى عَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن دَاؤِد النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِن دَاؤِد النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الهي مَا لِعِبَادِكُ عَلَيْك إِذَا هم زاروك فِي بَيْتك قَالَ لكل زائر حق على المزور حَقَّا يَا دَاؤِد إِن لَهُمْ عَلَيْ الدُوسَطِ اللهُ عَلَى الدُوسَطِ اللهُ اللهُ عَلَى الدُوسَطِ اللهُ عَلَى الدُوسَطِ اللهُ عَلَى الدُوسَطِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الله البودر مناري المانية عنى اكرم المنظم كار فرمان الله كرت بين:

'' حضرت دا وُد علینا کے عرض کی: اے میرے معبود! تیرے بندوں کا تبھے پر کیاحق ہوگا؟ جب وہ تیرے گھر ہیں تیری زیارت کے لئے آئیں گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا: ہرملا قاتی کامیز بان پرحق ہوتا ہے اے داوُد! اُن لوگوں کا مجھے پریدی ہوگا کہ ہیں دنیا میں انہیں عافیت عطا کرون اور جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں ان کی مغفرت کردوں'۔

يدروايت بھى امام طبرانى ئے" اوسط" ميں ميں تقل كى ہے۔

1708 - وَرُوِى عَن سهل بنن سعد رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاح مُسْلِم فِى سَبِيُل الله مُجَاهِدًا آوُ حَاجا مهلا آوُ ملبيا إلَّا غربت الشَّمُس بذنوبه وَخرج مِنْهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ اَيُضا

الله الله حضرت بن معد والفنزروايت كرتے بين: بى اكرم منتقام نے ارشادفر مايا ہے:

''جوبھی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے 'یا جج کرنے کے لئے احرام با ندھ کر یا تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوتا ہے تو سورج اس کے گنا ہوں سمبیت غروب ہوجا تا ہے اوروہ مخص گنا ہوں سے نکل جاتا ہے''

بروایت بھی امام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے

منى فَاتَناهُ رَجِلُ مِن الْآنَ عَمر رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ كنت بَالِسا مَع النّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِد منى فَاتَناهُ رَجِلُ مِن الْآنَ عَنهُ فعلت وَإِن شئتما أَن أمسك وتسألانى فعلت فَقالَا الحبرنايَا وَسُولَ اللهِ الحسرة كما بِمَا جئتما تسألانى عَنهُ فعلت وَإِن شئتما أَن أمسك وتسألانى فعلت فَقالَا الحبرنايَا وَسُولَ اللهِ فَقَالَ النّفَ فِي وَعَن رَحْعِيكُ بعد الطواف وَمَا لَكَ فِيهِمَا وَعَنُ طوافك بَيْنَ الصَّفَا والمروة وَمَا لَكُ فِيهِ وَعَن رَحْعِيكُ بعد الطواف وَمَا لَكَ فِيهِمَا وَعَن طوافك بَيْنَ الصَّفَا والمروة وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَن رَحْوك وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَنْ رَمِيك الْحَمار وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَنْ نحر ك وَمَا لَكَ فِيهِ مَع الْإِفَاصَة فَقَالَ وَالْحَر وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَنْ نحر ك وَمَا لَكَ فِيهِ مَع الْإِفَاصَة فَقَالَ وَالَّذِى بَعِنك بِالْحَقِ لعن هَذَا جِئْت آسالك قَالَ فَإِنْك إذا حرجت من بَيْتك تؤم الْبَيْت الْحَرَام الإفساطة فَقَالَ وَالدِّى بَعِنك بِالْحَقِ لعن هَذَا جِئْت آسالك قَالَ فَإِنْك إذا حرجت من بَيْتك تؤم الْبَيْت الْحَرَام لا نضع نَافَتك خفا وَلا ترفعه إلَّا كتب الله لَك بِه حَسَنَة ومحا عَنْك خَطِينَة وَأَمَا وكعتاك بعد الطواف كعتق رَقَبَة من بنى إسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلام وَأَما طوافك بالصفا والمروة كعتق سَيْعِين رَقَبَة وَأَمَا وقوفك عَشِيَة عَرَفَة فَإِن اللّه يهبط إلى سَمَاء الدُّنيَا فيباهى بكم الْمَلَائِكة يَقُولُ عِبَادِى جاؤونى شعنا من كل فع عميق يرجون خينى فَلَو كَانَت ذنوبكم كعدد الرمل أَوْ كقطر الْمَطُر أَوْ كزيد الْبَحْر لغفرتها أفيضوا عِبَادِى مغفورا لكم جنتى فَلَو كَانَت ذنوبكم كعدد الرمل أَوْ كقطر الْمَطُر أَوْ كزيد الْبَحْر لغفرتها أفيضوا عِبَادِى مغفورا لكم

وَلِمِن شَفِعتم لَهُ وَأَمَا رَمِيكَ الْجَمَارِ فَلْكَ بِكُلِ حَصَاة رَمِيتها تَكُفِيرِ كَبِيْرَة مِن المويقات وَأَمَا نحرك فمذخور لَكَ عِنْد رَبِك وَأَمَا حَلاقك رَأْسك فلك بِكُل شَعْرَة حلقتها حَسَنَة ويمحى عَنْك بها خَطِئة وَأَمَا طوافك بِالْبَيْتِ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوف وَلَا ذَنْب لَك يَأْتِي ملك حَتَّى يضع يَدَيُهِ بَيْن كَتَفيك فَيَهُولُ اعْمَلْ فِهُمَا تَسْتَقُبل بِالْبَيْتِ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِنَّك تَطُوف وَلَا ذَنْب لَك يَأْتِي ملك حَتَّى يضع يَدَيُهِ بَيْن كَتَفيك فَيَهُولُ اعْمَلْ فِهُمَا تَسْتَقُبل فَقَدُ عَفر لَك مَا مضى . رَوَاهُ الطَّبرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارِ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ وَقد رُوى هَذَا الحَدِيثِ مِن وُجُوهُ وَلَا نعلم لَهُ أَحسن من هاذَا الطَّرِيق . قَالَ المعملي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهِي طَرِيْق لَا بَأْس بها رواتها كلهم موثقون ورَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِه وَيَأْتِي لَفْظِه فِي الْوَقُوف إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَىٰ

الله معرت عبدالله بن عربي الدين كرت مين:

برسے میں اربیت و سعد اور میں ایک ہوئی ہے۔ الحرام کی نیت کر کانے گھرے نگلتے ہوئو تمہاری اوفئی ہوئی قدم رکھتی ہے اور جو بھی قدم اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توش میں ایک نیک توٹ کر لیتا ہے اور تم ہے ایک شطا کو مناویتا ہے جہاں تک تمہارے طوان کے بعد دو رکھات اوا کرنے کا جو تعاق ہے تو یہ حضرت اساعیل عالیہ کی اولا دیش ہے ایک علام آزاد کرنے کی مانند ہے جہاں تک تمہارے مرف کی شام ہے جہاں تک تمہارے مرف کی شام ہے جہاں تک تمہارے مرف کی شام وقوف کرنے کا ماند ہے تو یہ سر علام آزاد کرنے کی مانند ہے جہاں تک تمہارے مرف کی شام وقوف کرنے کا ماند ہوئے کا طوال ہے تو یہ سر علام آزاد کرنے کی مانند ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف ترول کرتا ہے اور تم لوگوں کے حوالے ہے فرشتوں کے سامنے فتر کا اظہار کرتا ہے وہ فرماتا ہے دہ فرماتا ہے تا ہے جہاں کی مغذرت کر دول کرتا ہے وہ فرماتا ہے تو یہ سرک معتفرت کردول کرتا ہے دہ فرماتا ہوں تو جس ان کی مغذرت کردول کرتا ہے اور تم اور دوراز کے علاقوں ہے آئے جس وہ میری جست کی امیدر کھتے جین آگر تم لوگوں کے گنا و رہیت کے دورات جستے ہوں یا بارش کے قطروں جستے ہوں تو جس ان کی مغذرت کردول

8'اے میرے بندو! جب تم والیس جاؤ کے تو تمہاری مغفرت ہو چکی ہوگی اور اس شخص کی مغفرت ہی ہوگی ہوگی جس کی تم اعظامت کرو گے۔ (نیما کرم نائیڈ فرماتے ہیں:) جہاں تک تمہارا جمرات کو کنگریاں مارنے کا تعاق ہے تو تم جو بھی کنگری بھینکو کے اس میں سے جرا کیہ کے کوش میں بلاک کرنے والا ایک جمیرہ گناہ ختم ہوجائے گا اور جہاں تک تمہاری قربانی کرنے کا تعاق ہے تو تم نے جو بھی بال منذ دایا پہنارے پرودگار کی بارگاہ میں سنجال کرر کھ لی جائے گی جہاں تک تمہارے سرکومنڈ وانے کا تعاق ہے تو تم نے جو بھی بال منذ دایا ہے جرا کیہ بال سے موض میں تمہیں ایک نیک سلے گی اور اس کے موض میں تمہاری ایک برائی کومٹا دیا جائے گا جہاں تک تمہاری ایک برائی کومٹا دیا جائے گا جہاں تک تمہارے اس کے بعد بیت اللہ کے طواف کرنے گا قوان کرنے گئے قوتمہارا کوئی گناہ بیس ہوگا ایک فرشتہ آئے گا وہ اسپنے دولوں بائے تمہارے کندھوں کے درمیان رکھے گا اور کمے گا اور کمے گا:

"ابتم كي من سيمل شروع كروا كيونا يتبهار ي كزشته كنابول كي تومغفرت بوچلى ب"-

بدروایت امام طبرانی نے بہم کیریں نقل کی ہے امام برار نے بھی اس کوقل کیا ہے روایت کے بیالفاظ ان سے قل کردہ ہیں ب حدیث کئی حوالوں ہے منقول ہے کیکن ہمارے علم کے مطابق اس کی اِس سے زیاوہ اچھی سندا درکوئی نہیں ہے۔

املاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: بیا کی ایسا واسطہ ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے تمام راوی اُقتہ ہیں ا الام ابن حبان نے بھی اس کواپنی ' فیجے'' میں نقل کیا ہے اور اس روایت کے الفاظ'' وقوف'' سے متعلق باب میں آھے آئر اللہ نے جایا۔

1710 - وَرَوَاهُ الْعَبِينِ آلا ترفع قدما أَوْ تضعها آنت ودابتك إلّا كتبت لَك حَسَنة وَرفعت لَك دَرَجَة وَاما وقوفك بِعَرفة فَإِن اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِملائكته يَا ملائكتى مَا جَاء بعبادى قَالُوْا جاؤوا يَلْتَمِسُوْنَ رضوالك وقوفك بِعَرفة فَإِن اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِملائكته يَا ملائكتى مَا جَاء بعبادى قَالُوْا جاؤوا يَلْتَمِسُوْنَ رضوالك وَالْجَنَّة فَيَقُولُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فَإِنِي أَشهد نَفْسِي وَحلقِي آنِي قد غفرت لَهُمُ وَلَوْ كَانَت ذنوبهم عدد آيّام الدّهُر وَالْجَنَّة فَيقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنِي أَشهد نَفْسِي وَحلقِي آنِي قد غفرت لَهُمُ وَلَوْ كَانَت ذنوبهم عدد آيّام الدّهُر وَعدد رمل عالج وَأَمَا رميك الْجمار قَالَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ (فلَا تعلم نفس مَا أُخْفِي لَهُمُ مِن قُرَّة أعين جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ) النَّذة تَه المَا حلقك رَاسك فَإِنَّهُ لَيْسَ من شعرك شَعُولُ شَعْوَة تقع فِي الْارُض إلَّا كَانَت لَك لورا يَوُم الْقِيَامَة وَأَما طوافك بِالْبَيْتِ إذا ودعت فَإِنَّك تخرج من ذنوبك كَيَوُم وَلدتك أمك

وَرُوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْآصِبَهَاتِي من حَدِيثُ أنس بن مَالِك نَحُوهِ إِلَّا أنه قَالَ فِيهِ: وَأَمَا وقوفك بِمَرَفَات فَإِن اللّه تَعَالَى يَطَلَق الْقَاسِم الْآصَبَهَاتِي من حَلِيهُ أَنُونَ عَبَادِى اللّهُ مَعَا غِيرا آتَوْنِي من كل فح عميق فيباهى بهم اللّه لَك تَعَالَى يَطِلُوكَ فَلَو كَانَ عَلَيْك من الذُّنُوب مثل رمل عالج و نجوم السّمَاء وقطر الْبَحْر والمطر غفر الله لَك وَأَمَا رميك الْجَمَارِ فَإِنَّهُ مَدْ حُور لَك عِنْد رَبِك أَحُوج مَا تكون الله وَأَمَا حَلَقك رَأَمك فَإِن لَك بِكُل شَعْرَة تقع مِنْك نورا يُوم الْقِيَامَة وَأَمَا طوافك بِالْبَيْتِ فَإِنَّك تصلر وَآنت من ذنوبك كهيئة يَوْم وَلدتك أمك

الم مطرانی نے مجم اوسط میں حضرت عبادہ بن صامت نافذ کے حوالے سے بدوابت تقل کی ہے اوراس میں انہوں فی ہے اوراس میں انہوں فی ہے اوراس میں انہوں فی ہے ہو اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے:

"جبتم" بیت سیق" کے ادادے سے نکلو کے تو جہیں اس کامیہ اجر ملے گاکہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ کے ارکھو کے تم افھاؤ کی ارکھو کے تم افھاؤ کی ارتبارا جانورا تھائے کو تم ارتبارا جانورا تھائے کو تم ارتبارا جانورا تھائے کو تم ارتبارا کی اور جہاں تک تم اداع و میں وقو ف کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں ہے فرما تا ہے: اے میر نے فرشتو! میر سے بند ہے کیوں آئے ہیں وہ عرض کرتے ہیں: وہ تیری رضامندی اور جنت کی تلاش میں آئے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں اپنی کو ادرا پی کلوق کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی معقرت کردی ہے خواہ ان کے گناہ ذبانے کے دنوں کی تعداد ہیں ہوں یار بت کے ذروں کی تعداد ہیں ہوں جہاں تک تمہارے جمرات کو کنگریاں بارنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے:

''کوئی مخص بیزیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی شعنڈ کے لئے کیا پوشیدہ رکھتا گیا ہے بیاس چیز کابدلہ ہے جودہ ممل کیا کرتے تھے'' جہاں تک تمہارے سرمنڈ وانے کاتعلق ہے' تو تمہارے بالوں میں سے' جوبھی بال زمین پرگرتا ہے' تو وہ قیامت کے دن تمہارے لئے نورہوگا' جہاں تک تمہارے بیت اللہ کاطواف کرنے کاتعلق ہے' یعنی طواف وداع کاتعلق ہے' تو تم گنا ہوں سے یوں نکل جاؤے' جیسے اُس دن تھے' جب تمہاری والد ہنے تمہیں جم دیا تھا''

بدراویت ابوالقاسم اصبها نی نے مضرت انس دلائڑ ہے منقول حدیث کے طور پراس کی مانڈفل کی ہے تا ہم انہوں اس میں بیہ الفاظ فالقل کیے ہیں:

"جہاں تک تمہارے عرفات میں وقوف کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی طرف دکھے کریے فرماتا ہے بیرے بندے بھرے ہوئے بال لے کرغبارا آلود ہوکر'میری بارگاہ میں آئے ہیں 'یدودود داز کے ملاقوں سے میرے پاس آئے ہیں 'تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فرشتوں کے مباصلے فخر کا اظہار کرتا ہے کہ آگر تمہارے اشے گناہ ہوں 'جوریت کے ذروں جتنے ہوں 'اور آسان کے ستاروں جتنے ہوں 'اور سمندر کے قطروں جتنے ہوں 'قاللہ تعالیٰ تمہاری منفرت کروے گا' مہاں تک تمہارے کئریاں مارنے کا تعلق ہے 'قو اللہ تعالیٰ تمہاری منفرت کروے گا' مہاں تک تمہارے کے قروں جتنے ہوں 'قاللہ قعالیٰ تمہاری منفرت کروے گا' وراس وقت کام تمہارے کئریاں مارنے کا تعلق ہے 'قویہ چر تمہارے پر وردگار کی راہ میں تمہارے لئے سنجال کررکھ کی جائے گا' اور اس وقت کام آئے گا' جب تمہیں' اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگ' جہاں تک تمہارے رائعلی ہے 'قوجب تم اس سے فارغ ہوگ' قوتم اپنے گا'وہ قتی ہوں 'قامون کے واللہ واللہ کے تعہارے کا تعلق ہے 'قوجب تم اس سے فارغ ہوگ' قوتم اپنے گا' وہ قیامت کے دن فور ہوگا' جہاں تک تمہارے واللہ واللہ کو تعہیں جنم دیا تھا''۔

الله عند الله الله عند الله عند الله عند قال قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خوج حَاجا فَمَاتَ المال - وَعَنْ آبِي هُوَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خوج حَاجا فَمَاتَ كتب لَهُ أَجر الْمُعْتَمِر إلى يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ خوج عَازِيا فَمَاتَ كتب لَهُ أَجر الْمُعْتَمِر إلى يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ خوج عازِيا فَمَاتَ كتب لَهُ أَجر الْعَاذِي إلى يَوْم الْفِيَامَة عَد عَنْهِ عَازِيا فَمَاتَ كتب لَهُ أَجر الْعَاذِي إلى يَوْم الْفِيَامَة

رَوَاهُ أَبُو يعلى من رِوَ آيَةٍ مُحَمَّد بن اِسْحَاق وَبَقِيَّة رُوَاته ثِقَات

اله العربية الوهرية والت كرتي بين: في اكرم الفيل في الرام الما المادم المالي المادم المالية المادم المالية الم

، بوخص مج كرنے كے لئے نكلے اور رائے میں فوت ہوجائے ' تواسے قیامت تک مج كرنے والے كا تواب ماتارہے گا'

اور جونس مر نے کے لئے نگلے اور فوت ہوجائے تواسے قیامت تک عمرہ کرنے کا تواب نصیب ہوگا ، جونس جنگ میں حصہ لینے سے لئے نکلے اور فوت ہوجائے تواسے قیامت تک جنگ میں حصہ لینے کا اجرو ثواب ملے گا"

بدراويت الم الديعلى في تحرين اسحاق سيم منقول دوايت كطور بنقل كى بيئال دوايت كه يقير تمام داوى تقديس -1712 - وَرُونَى عَن عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حرج في هذا الرَّخية لحج أَوُ عَمُرَة فَمَاتَ فِيْهِ لَم يعرض وَلَمْ يُحَاسِب وَقِيْلَ لَهُ ادخل الْجَنَّة فَالَت وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن الله يباهى بالطائفين . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابُو يعلى وَالذَّارَ فُطُنِيّ وَالْبَيْهَةِيّ

ود سيده عا تشمديقه بن ايان كرتي بين: ني اكرم من الدهافر مايا ب:

"جوض هج یاعمره کرنے کے لئے اس طرف نکلے اور رائے میں انقال کرجائے تواس سے حساب نہیں نیاجائے گا'اور اسے (صاب کے لئے) پیش بھی نہیں کیا جائے گا'اس سے کہا جائے گا؛ تم جنت میں داخل ہوجا دُ!''

سیّده عائشہ نی جنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم منطقی ارشاد فرمایا: "اللہ نتعالی طواف کرنے والے لوگوں پرفخر کا اظہار کرتا ہے'۔ بدروایت امام طبرانی' امام ابویعلیٰ' امام دار قطنی' اورامام بیبق نے نقل کی ہے۔

1713 - وَرُوِى عَن جَابِر رَضِنَى النَّلُهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن هَذَا الْبَيْت دعامة من دعائم الإسكام فَهَنْ حج الْبَيْت أَوْ اعْتَمر فَهُو ضَامِن على الله فَإِن مَاتَ أَدَّمَلُهُ الْجَنَّة وَإِن رَدَه إِلَى اَهله رَدُه بِالْهُ وَانِ مَاتَ أَدْحَلُهُ الْجَنَّة وَإِن رَدَه إِلَى اَهله رَدُه بِالْجُر وغنيمة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ . الدعامة بِكَسُر الذّال هِي عَمُود الْبَيْت والحباء بِالدعامة بِكَسُر الذّال هِي عَمُود الْبَيْت والحباء

الله معرت جاير اللفة الي اكرم الله كايفر مان اللك كرت بين:

'' یے گھر (لیعنی بیت اللہ) اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے جوشف بیت اللہ کانٹے کرتا ہے یا عمر ہ کرتا ہے تو اللہ کے ذمہ میہ لازم ہے کہ جب وہ مرجائے تو اللہ نتعالی اسے جنت میں داخل کرئے اور اگر اسے واپس اس کے گھر والوں کی ظرف لوٹائے تواسے اجراور فنیمت کے ہمراہ لوٹائے''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

لفظ الدعامة "من ذرزر يهاس مرادكم اور في كاستون م-

1714 - وَرُرِى عَسَهُ اَبْسَطًا رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَاتَ فِى طَرِيُق مَكَّة ذَاهِبًا اَوْ رَاجِعا لَم يعرض وَلَمْ يُحَاسِب اَوْ غَفْر لَهُ . رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيّ

الله الله عام المن المنظر وايت كرتي بين في اكرم صلى الله عليه وسلم في المراعا

" جو تحض ( تج یا عمرے کے لئے ) جاتے ہوئے یا والیس آتے ہوئے کہ کے راستے میں انقال کرجائے اُسے ( قیامت کے دن حماب کے ایک اور ندی اُس سے حماب لیا جائے گا ( راوی کوشک ہے کہ شائد میا الفاظ ہیں : ) اس کی معفرت ہوجائے گا ' ریدوایت اصبہانی نے قال کی ہے۔

1715 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنا رجل وَاقِف مَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرَفَة إِذْ وَقع عَن رَاحِلَته فأقصعته فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه بنوبيه وَلا تخمروا رَأسه وَلا تحنطوه فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَّامَة ملبيا

رَوَاهُ البُحَادِيّ وَمُسْلِمٍ وَّابْنَ خُزّيْمَة

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمُ: أَن رَجِلا كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقصته نَاقَته وَهُوَ محرم فَمَاتَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثوبيه وَلا تمسوه بطيب وَلا تخمروا رَاسه فَإِنَّهُ يِبُعَثْ يَوُم الْقِيَامَة مليها

ا کی سواری ہے گرا اوراس کی گرون ٹوٹ گئی (اوروہ انتقال کر گیا) نبی اکرم ناٹی کے ساتھ عرفہ میں وقوف کے ہوئے تھا وہ اپنی سواری ہے گرا اوراس کی گرون ٹوٹ گئی (اوروہ انتقال کر گیا) نبی اکرم ناٹی کے ارشادفر مایا: اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے سل و اور اسے اس کے دو کیٹروں بین کفن دیتا اس کے سرکونہ ڈھائیٹا اس کو خوشبونہ لگانا کیونکہ تیا مت کے دن بی تلبیہ برھتے ہوئے زند وہوگا۔

یدروایت امام بخاری امام سلم اورا مام این فزیمه نے نقل کی ہے ان حضرات کی ایک روایت بیں یہ الفاظ ہیں:

(' ایک شخص نبی اکرم سُرِیَّتِیْزِ کے ساتھ تھا' اس کی اوٹنی نے اسے گرا دیا' وہ احرام با ندھے ہوئے تھا' اور اس شخص کا انتقال ہو گیا

' تو نبی اکرم سُرِیِّیْزِ نے ارشا دفر مایا: اسے پانی اور بیری کے بیول کے ذریعے شمل دؤاسے اس کے ددکپڑوں میں گفن دؤاسے خوشہونہ
لگانا اور اس کا سرند ڈھانی اس کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ بڑھتے ہوئے زندہ ہوگا'۔

1716 - وَفِي رِوَايَةٍ لِـ مُسْلِـم فَلَمرهم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يغسلوه بِمَاء وَسدر وَأَن يكشفوا وَجهه حسبته قَالَ وَرَأسه فَإِنَّهُ يبُعَث وَهُوَ يهل

حديث 1715: صعبح البغارى - كتاب الميثائر بلب الكفن في ثوبين " حديث 1218 صعبح صلب " كتاب العج باب ما يفعل بالمعرم إذا مات - حديث 2167 صنغرع أبي حوالة - كشاب العج باب صغة الكفن إذا مات المعرم وفسله وحظر تغيير وجهيه ودأمه - حديث: 2483 صعبح ابن حبان - كشاب العج باب - ذكر البيان بأن فوله صلى الله عليه وسلم " ألبسوه وجبين حديث: 4022 صنع الدامي " من كتاب العامل باب العامل العرب العامل العج تغيير العامل وجبية ودأمه - كشاب العامل باب الباحرم بيوت - حديث: 3082 السنن للنسائي - كشاب منامك العج تغيير العامرم وجبية ودأمه - حديث: 2678 دوليا المياب المياب المياب المياب المياب المياب المياب المياب العياب المياب المياب المياب المياب المياب المياب العياب ال

ونصنه نَاقَته مَعْنَاهُ رمته نَاقَته فَكسرت عُنُقه وَ كَذَٰلِكَ فَأَقْصِعته

المسلم كي الكيروايت على سيالفاظ بين:

" نبی اکرم سائق نے ان لوگوں کو بیتھم دیا کہ وہ بانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے اسے مسل دیں اوراس کا چبرہ کھلار کھیں'' راوی کہتے میں: میرا شیال ہے: روایت میں بیالفاظ میں بین: ''نبی اکرم مَثَافِق نے ارشاد فرمایا: اس کے سرکوبھی کھلار کھؤ کیونکہ ہے (تیامت کے دن) بیزند و ہوگا' تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا''۔

متن کے الفاظ" وقصنہ ناقنہ " کامطلب ہیہ ہے کہ اس کی اوٹنی نے اس کو گرادیا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی کفظ" فاقصتہ " کا بھی

بي مطلب ہے۔

1- التَّرْغِيْب فِي النَّفَقَة فِي الْحَج وَالْعَمْرَة وَمَّا جَاءَ فِيْمَن أَنْفَق فِيْهِمَا مِن مَال حرَّام باب: جج اورعمره مين خرج كرنے سے متعلق ترغيبي روايات

نیز جو خص حرام ال بیس سے ان دونوں پرخرج کرتا ہے اس کے بارے بیس جو پہھم نقول ہے 1717 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عمرتها إِن لَك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك . رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَاوَفِي دِوَايَةٍ لَهُ وصححها إِنَّمَا اجرك فِي عمرتك على قدر نفقتك . النصب هُوَ التَّعَب وزنا وَمعنى

ی سیده عائشہ صدیقہ بڑتی ہیں: نی اکرم مؤلیل نے اُن کے عمرے کے بارے میں اُن سے بیفر مایا تھا؟ دو تنہیں اس کا اتنا ہی اجر ملے گا' جتنی تم نے مشقت برواشت کی بوگی اور جتنا خرج کیا ہوگا''

بدروایت امام عالم نے نقل کی ہے وہ قرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صحیح ہے امام حاکم کی نقل کر دہ ایک اور روایت جس کوانہوں نے سحیح قرار دیا ہے اس میں بیالقاظ ہیں:

" تہارے عرے کے بارے میں تہارا اج تہارے خرج کے حساب سے جوگا"

لفظ"نصب" دزن اورمعنیٰ کے اعتبار ہے لفظ تعب (مشقت) کے معنیٰ میں ہے۔

1718 - رُعَنُ بُرَيْدَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَقَة فِي الْحَج كَالنَّفَقَةِ فِي اللّٰهِ بِسِيعِ مائة ضعف . رَوَاهُ اَحُمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَالْبَيْهَةِ قِي وَإِسْنَاد اَحُمد حسن

الم المرت بريده التي روايت كرتے بين ني اكرم في ارشادفر مايا:

"ج برخرج كرنا الله كى راه من خرج كرف كى ما تند ب جوسات سوكنا بو

بدردایت الم احمر المام طبرانی نفل مجم اوسط میں نفل کی ہے اورام میں نفل کی ہے الم احمد کی نفل کردوسند حسن ہے۔ بدردایت الم احمر المام طبرانی نفل مجم اوسط میں نفل کی ہے اورام میں نفل کے نفل کی ہے الم احمد کی نفل کردوسند حسن 1719 - وروی السطنب والتی فی الآو مسط ایک انگی انگی میں بن مالیك وضی الله عنه قال قال وسول الله صلّی

" نج من خرج كرنا الله كى راويس خرج كرنے كى ما تد بے جوالك درجم مات موكے يراير جوكا"۔

1720 - وَرُوِى عَن عَـمْرو بِن صُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَاللَ الْحَجَّاجِ والعمارَ وَفِد الله إِن سَالُوا أَعْطُوا وَإِن دعوا أَجِيبُوا وَإِن اَنْفَقُوا أَخلف لَهُم وَالَّذِى نفس اَبِى اللهَ المَّالُ الْفَالِمَ اللهُ مِن الْمَصْرَاف إِلَّا الْهُل مَا بَيْن يَدَيْهِ وَكُو اللهُ اللهُ مِن الْمَصْرَاف إِلَّا اللهُ عَلَى مَدُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

النشز بِفَتْح النُّون وَإِسْكَان الشين الْمُعْجَمَة وبالزاى هُوَ الْمَكَان الْمُرْتَفَع

المجافظة عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے نے داوا کے حوالے نے ٹی اکرم موجھ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

'' فی کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اگر وو مائلس تو انہیں عطا کیا جاتا ہے اگر وو وہ کریں تو وہ قبول ہوتی ہیں اگر وو میں کے دست قدرت ہیں ایوالقاسم کی کریں تو وہ قبول ہوتی ہے اگر وو خرج کریں تو انہیں اس کا بدلہ ملک ہاں ذات کی شم اجس کے دست قدرت ہیں ایوالقاسم کی جان ہے جب بھی تکمیر کہنے والا کسی شیلے پر تکمیر کہتا ہے ئیا تکہید پڑھتے والا کسی او نجی چیز پر تلبید پڑھتا ہے تو اس کے سامنے والی چیز ہی تنہیر کہنے والا کسی میں جن ور تک جہاں تک ملی ہوتی ہے '

بدروایت امام میمی نے نقش کی ہے۔

لفظ 'نشز' میں اُن پر زبرے اور ش ساکن ہے اس کے بعد زئے اس سے مراد بلند جگہ ہے۔

1721 - وَرُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحجَّاجِ والعسمار وَفد الله عَزَّ وَجَلَّ يعطيهم مَا سَٱلُوا ويستجيب لَهُمْ مَا دعوا ويخلف عَلَيْهِمْ مَا آنفقُوا الدِّرُهَم الف الف—رَوَاهُ البَيْهَةِيِّي

'' جج کرنے والے اور عمزہ کرنے والے لوگ اللہ نتحالی کے مہمان ہوتے ہیں ُوہ جو مانگتے ہیں' اللہ نتحالی وہ انہیں عطا کرتا ہے' اور دہ جو دعا کرتے ہیں' ان کی وہ دعا قبول کرتا ہے' اور جو درہم' انہوں نے خرج کیے ہوئے ہیں' ان کا ہزار 'ہزار گنا مزید انہیں عطا کرتا ہے''۔ بیدوایت امام بیمنی نے نتل کی ہے۔

1722 - وَعَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعِه قَالَ مَا أَمَعُر حَاجٍ قَطَّ –قيل لجَابِر مَا الإمعار قَالَ مَا افْتَقْرِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَزَّارِ وَرِجَالُهُ رِجَالِ الصَّحِيُح

یں افعال کرتے ہیں: ''صابق کی ''عربی ہے ''در مراوی ہے۔ کی جوزت جابر بن عبداللہ چی ''مراوی ''عدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں: '' حاتی بھی فقیر نہیں ہوتا'' حضرت جابر ہڑ تو اے دریافت کیا گیا: (متن ہی استعال ہونے والے لفظ)''امعار'' سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: دہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ يروايت الم طرائى في محم الوسط من أقلى كيا الم يزار في محمى التأقل كيا بنا وراس كرجال محيى كرجال بير - 1723 - وَرُوِى عَنْ آبِى هُوَيْرَة وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حرج الْحَاج على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حرج الْحَاج على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حرج الْحَاج على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حرج الْحَاج على الله وَ الله والله والله

رَوَاهُ الطَّبُرَانِيَّ فِي الْاَوْسَطِ وَرَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيِّ من حَدِيْثٍ أسلم مولى عمر بن الْخطاب مُرُسلا مُختصرا الغرز بِفَتْح الْغَيْن الْمُعُجَمَة وَسُكُون الرَّاء بِعُدهَا زَاى هُوَ ركاب من جلد

العلى معرت الوهريه التأزروايت كرتيب بي اكرم نوفي في ارشادفر مايا ب:

"بب حاجی کی حرف کے لئے نکانا ہے اور پاکیزہ مال میں سے خرج کرتاہے تو جب وہ اپنا پاؤں رکاب میں رکھتا ہے اور لیک کہتا ہے تو آسان سے آیک مناوی پکار کراہے کہتا ہے : تم حاضر بھی ہواور حمیس سعاوت بھی نصیب ہوگی تہارہ زادِسفر حلال ہے نہاری سواری حلال ہے کہ تہارائی ہے جس میں کوئی گناہ میں ہے اور جب کوئی حاجی حرام مال لے کرنگاتا ہے تو جسے بی اپنا پاؤں رکا ہے میں رکھتا ہے اور المیک پکارتا ہے تو آسان سے ایک مناوی اُسے پکار کر کہتا ہے: نہ تہاری حاضری قبول ہے اور نہ میں سعادت نصیب ہوگی تہماراز اوسفر حرام ہے تمہاراخرج حرام ہے تمہاراخرج حرام ہے تمہاراخرج میں معادت نصیب ہوگی تمہاراز اوسفر حرام ہے تمہاراخرج حرام ہے تمہاراخرج عماری گناہ والا ہے اس میں نیکی نہیں ہے '

یدردایت امام طبرانی نے بھم اوسط میں نقل کی ہے جبکہ اصبہانی نے اسے حضرت عمر بن خطاب ﴿اللّٰ کے غلام اسلم سے حوالے ے "مرسل" اور "مخضر" روایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

لفظا اغرز اللي في كرزير كم المن بي اس ك بعد زيد اس مراد چرك ي بي بوكي ركاب بـ

## 2 - الترُغِيب فِي الْعمرَة فِي رَمَضَان

## باب زمضان میں عمرہ کرنے ہے متعلق تر عیبی روایات

1724 عن ابُنِ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرَادَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا أحججنى مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا أحججنى عَلَيْهِ فَقَالَت احججنى على جمعلك فَلان قَالَ ذَاك حبيس فِي سَيْل الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن على جمعلك فَلان قَالَ ذَاك حبيس فِي سَيْل الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن المُراتى نَقْرًا عَلَيْك الشَّلام وَرَحُمَة الله وَإِنَّهَا سَالَتِنى الْحَج مَعَك فَقُلْتُ مَا عِنْدِى مَا أحججك عَلَيْهِ فَالَتَ المُراتى على جملك فَلان فَقُلْتُ ذَاك حبيس فِي سَيِيل الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّك لَو أحججتها عَلَيْهِ كَانَ أصجتى على جملك فَلان فَقُلْتُ أَولُك مَا يعدل حَجَّة مَعَك قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُولُها السَّلام وَرَحُمَة الله وَبَرَ كَاتِه وأخبرها أَنَّهَا تعدل حَجَّة مَعَك قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَقُولُها السَّلام وَرَحُمَة الله وَبَرَ كَاتِه وأخبرها أَنَهَا تعدل حَجَّة معى عَمْرة فِي رَمَضَان

رُوَّاهُ أَبُوْ دَاؤِد وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ كِكَلاهُمَا بالقصةِ وَاللَّفَظ لاَبِيْ دَاؤِد وَآخره عِنْدهمَا سَوَاء

بیروایت امام ابوداؤد نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اسے اپی ''میجے'' میں نقل کیا ہے ان دونوں نے پوراواقعہ ل کیا ہے' روایت کے الفاظ امام ابوداؤد کے نقل کردہ بین تاہم اس کا آخری حصہ ان دونوں کے نزد یک ایک جیسا ہے۔

1725 - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابُنُ مَاجَةً مُخْتَصِرًا: "عَمْرَة فِي رَمَطَان تعدل حجّة"

وَمُسْلِمٍ وَّلَفْظِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَاةَ مَن الْانْصَار يُقَال لَهَا ام سِنَان مَا مَنعك أَن تحجى مَعنا قَالَت لَم يكن لنا إلَّا ناضحان فحج أَبُو وَلَدَهَا وَابْنهَا على نَاضِح وَترك لنا ناضحا لنضح عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَّمُضَان قاعتمرى قَان عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: تعدل حجَّة أَوْ حجَّة معي

ان المام بخاری امام نسانی امام این ماجد نے مخضرطور پرتش کی ہے (جس کے الفاظ یہ ہیں:) ''درمضان میں عمرہ کرنا' جج کرنے کے برابر ہے''

بدروایت امام سلم نے بھی تقل کی ہے اور ان کے الفاظ بدیں:

''نی اکرم طُنَیْنَ نے انسارے تعلق رکھنے والی ایک خانون'جس کانام'ام سان' تھا'اس سے دریافت کیا' کیا وجہ ہے؟ تم ہمارے ساتھ وج کے لئے کیوں نہیں جاری ہو؟اس نے عرض کی: ہمارے پاس صرف دواونٹ ہیں'اس کے بچوں کاباپ' اوراس عورت کا ایک بیٹا' ایک اونٹ پر جج کے لئے جارہے ہیں' اور ہمارے لئے دوسرا اونٹ بچھوڈ کرجارہے ہیں'جوہم اپ استعال ہیں لائیں گئے تو نی اکرم طابی جارشاد فرمایا: جب دمضان آئے گا'تو تم عمرہ کرلینا' دمضان ہی عمرہ کرنا' جج کرنے کے برابرہے' مسلم کی ایک دوایت میں بیالفاظ ہیں '' جج کرنے کے برابرہے'' (داوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ ہیں: )'' میرے ساتھ جج

1726 - وَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ت أَم سليم اللي رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت حج أَبُو طَلْحَة وَابْنه وتركاني فَقَالَ يَا أَم سليم عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجّة معى . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه بدروایت امام این حبان نے اپی مسجح "میں تقل کی ہے۔

رَعَنُ أَم معقل رَضِي الله عَنها قَالَت لما حج رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حجّة الْوَدَاع بَالله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حجّة الْوَدَاع بَالله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم معقل فِي سَبِيل الله قَالَت وأصابنا مرض وَهلك آبُو معقل قَالَت فَلَمّا قَفل رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم من حجه فَقَالَ يَا أَم معقل مَا مَنعك آن تخرجي مَعنا قَالَت يَا رَسُولَ الله لقد تهيأنا الله عقل وَكَانَ لنا جمل هُوَ الّذِي نحج عَلَيْهِ فأوصى بِهِ آبُو معقل فِي سَبِيل الله قَالَ فَهلا خرجت عَلَيْهِ فإن الحجّة فاعتمرى فِي رَمَضَان فَإِنّها كحجة

وَلَهُ أَبُوْ دَّاوُد وَالْتِسُومِدِي مُخْتَصِرًا عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حَبَّهُ . وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَابُن جُوَيْمَة بِالْحِيْصَارِ إِلَّا اَنه قَالَ: إِن الْحَج وَالْعَمْرَة فِي سَبِيْلِ اللّه وَإِن عَمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حَجَّة أَوْ تجزى حَجَّة

وہ خاتون بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم ناڈیل کے کر کے واپس تشریف لائے تو آپ ناڈیل نے دریافت کیا: اے اُم معقل!
تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی تھی؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم نے اراد وتو کیا تھا اسکین حضرت ابومعقل بڑھی کا انتقال ہوگیا 'ہماراایک ہی اوزٹ تھا' کہی وہ اونٹ تھا جس پر ہم نے جے کے لئے جانا تھا' اور حضرت ابومعقل ٹرڈنڈ نے بیوسیت کردی کہ بید اللہ کی راہ میں آئر میں وقف ہے نبی اکرم خالی ہی اس اوزٹ برسوار ہوکر کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ جے بھی اللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے ابتہارا یہ جے تو رہ کیا ہے تم رمضان میں عمرہ کر لیمنا 'وہ بھی جے کی ما تند ہوتا ہے'

بدروایت امام ابوداؤ داورامام ترندی نے مختصرطور برقل کی ہے بی اکرم من ایکا سے فرمایا:

"رمضان میں عمرہ کرنا تج کے برابرہے"

ا مام ترندی فرماتے ہیں: میہ صدیث حسن غریب ہے امام این خزیمہ نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے تاہم انہوں نے سے الفاظ تل کیے ہیں:

" ہے تک جج اور عمرہ مجمی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں اور رمضان عمرہ کرنا 'نجے کرنے کے برابر ہے' (راوی کوشک ہے شایر سے الفاظ ہیں:)" جج کی جگہ کفایت کر جاتا ہے'۔

يرى، من بهده يت ربوبه و النَّسَائِعي عَنْهَا آنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَاهَ قَد كَبرت وسقمت 1728 - وَفِيى رِرَايَةٍ لإبنى دَاوُد وَالنَّسَائِعي عَنْهَا آنَّهَا قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَاهَ قَد كَبرت وسقمت فَهَلُ من عمل يَجُونِى عنى من حجتى -فَالَ عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجّة . فَفل محركة أَى رَجَعٌ من سَفَره الله الم البودا وَداورا ما مِنسانَى كَا أَيك روايت شي بيات مُركور بِ السَفاتون عنايك روايت بير منقول ب:

"انبول في عرض كى نيار سول الله! مين ايك اليك فاتون بول جس كى عمر زياده بو يكى به اور مين بيار بهى بول توكيا كوئى اليامل به ؟ جوير مه ليه أور من الله عمره كرنا في كريا كرم الله الميامل به ؟ جوير مه ليه أعره كرنا في كرجائ أو ني اكرم الله الميامل به الميام الله عمره كرنا في كريا كرم الله الميامل به الميام الله الميامل به كالميام الله الله الميامل به كالميام الله الميامل به كالميام الله الله الميامل به كالميام الله الله الميامل به كالميام الله الله الميامل بي الميام الله الميامل بي الميام الميامل بي ال

الفظا وتفل 'میں تینوں الفاظ پر حرکت ہے بعنی جب آپ نگا اللہ سفرے واپس آ ئے۔

1729 - وَعَنُ آبِى معقل رَضِى اللهُ عَنَهُ عَن النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرَة فِي رَمَطَان تعدل حجّة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

الله الله معتمل المنظر المنظر المراس المراس المنظم كاليفر مان تقل كرتي إلى:

''رمضان میں عمرہ کرنا مج کرنے کے برابرہے'۔ بیدوایت امام ابن ماجہ نے قال کی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يعدل الْحَج مَعَك قَالَ عَمْرَة فِي حَدِيثِ طَوِيل بِاسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ آبِي طليق آنه قَالَ للنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يعدل الْحَج مَعَك قَالَ عَمْرَة فِي رَمَضَان

قَـالَ الـمـملي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آبُو طليق هُوَ أَوْ معقل وَكَلَّالِكَ زَوجته أم معقل تكني أم طليق آيَضًا ذكره ابُن عبد البر النمري

کی ام براراورامام طبرانی نے بچم کبیر میں طویل حدیث کے طور پرعمدہ سند کے ساتھ معفرت ابوطلیق بڑائٹنا سے نقل کی ہے : انہوں نے نبی اکرم نڑائیا کی خدمت میں عرض کی: کیا چیز آپ کے ساتھ جج کرنے کے برابرہوسکتی ہے؟ تو نبی اکرم نلائیا نے فرمایا: رمضان میں بحرہ کرنا''

املاء کروانے والے صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوطلیق ڈٹٹٹؤ 'یا حضرت ابوسطل ڈٹٹٹؤ 'اُن کی زوجہ'' ام محقل'' ہیں' اوران کی کنیت' ام طلیق'' ہے بیہ بات'' ابن عبدالبرنمری''نے ذکر کی ہے

3 - التَّرْغِيْب فِي التَّوَاضُع فِي الْحَج والتبذل وَليس الدون من النِّيَاب التَّرُغِيْب فِي النَّوَاضُع فِي الْحَج والتبذل وَليس الدون من النِّيَاب النَّياب النَّياب النَّياب عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّلام النِّياء عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّلام

انبیاء کرام میم السلام کی بیروی کرتے ہوئے جے دوران تواضع اختیار کرنے (اور)عام سالباس بہننے سے متعلق ترغیبی روایات

1731 - رُوِى عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حج النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رَحل رَثُ وقطيفة خلقَة تَسَاوِي آرُبَعَة دَرَاهِمْ آوُ لَا تَسَاوِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حجَّة لَا رِيَاء فِيْهَا وَلَا سمعة رَوَاهُ النِّـرُمِذِى فِى الشَّمَائِلُ وَابْنُ مَاجَةَ والأصبهانى إلَّا اَنه قَالَ لَا تَسَاوِى اَرْبَعَة دَرَّاهِمْ وَرُوَاهُ الطَّبَرَانِي

ما قا اورایک اسی جا درجو پرانی می جس کی قیمت جارورجم یااس کے برابر بھی نبیس ہوگ مجرجی آپ تا فیار نے بیدعا کی:اےاللہ! يدايدا ج مؤجس ميس كونى ريا كارى اورشيرست شدمون

بدروایت امام تر مُدی نے " شاکل "میں نقل کی ہے امام ابن ماجداوراصبهانی نے بھی نقل کی ہے تا ہم انہوں نے بدالفاظ ال بن اس کی قیمت جارور ہم کے برابر بھی تبین تھی"

ا مام طبر انی نے میروایت مجم اوسط میں حصرت عبداللہ بن مسعود الائن سے منقول حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔ لفظ" تطيفة" كامطلب وه حيا در ہے جس كا كيڑ اروتي والا ہو\_

1732 - وَعَنْ ثُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حج أنس على رَحل وَلَمْ يكن شحيحا وَحدث أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج على رَحل وَكَانَت زاملتِه

رَوَاهُ البُخَارِي

انہوں نے یہ بات بتائی: نبی اکرم نلافی نے ایک عام سے پالان پرج کیا تھا 'اور (جس اوٹنی پرسفر کیا تھا )وہ آپ نلافی کی سامان دالی او منی کھی۔ بیروابیت امام بخاری نے تقل کی ہے۔

1733 - وَعَنُ قِدَامَة بِسَ عِبِدَ اللَّهِ وَهُوَ ابْنَ عِمارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَة يَوْم النَّحُر على نَاقَة صهباء لَا ضرب وَلَا طرد وَلَا اِلْيُك اِلَّيك

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ وَغَيْرِه

الله الله عدرت قدامد بن عبدالله بن عمار المنافذ بيان كرت بين على في اكرم النظم كود يكما كرآب النظم قرباني كدن این اونٹی 'صبہا م' پر بیٹھ کر جمر ہ کوکنکریاں مارر ہے منے اوروہاں کوئی مار پیداور 'موجو کو' نہیں موری تھی۔

بدر دایت امام ابن خزیمه نے اپن ''صحیح'' میں نقل کی ہے'اور دیگر جھزات نے بھی اس کوقل کیا ہے۔

1734 - رُعَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بَيْنِ مَكَّة وَالْمَدِينَة ف مررنا بواد فَقَالَ أَى وَاد هٰذَا قَالُوا وَادى الْازْرَق قَالَ كَانِّني أَنظر اللَّى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكر من طول شعره شَيْتً لا يحفظه دَاوُد وَاضِعا إصبعه فِي أُذُنه لَهُ جؤار اِلِّي الله بالتَّلْبِيَةِ مارا بهذَا الْوَادي قَالَ ثُمَّ سرنا حَتَّى آتَيُنَا على ثنية فَقَالَ أَى ثنية هاذِهِ قَالُوا ثنية هرشي أوْ لفت قَالَ كَانِّي أَنظر اللي يُونُس صَلَّى اللَّهُ مديث 1732: صبعبح البغارى - كشاب النصح، باب العج على الرحل - حديث: 1455 صبعبح ابن حيان - كشاب العج، باب مقدمات الهج - ذكر إبساحة السمج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها "حديث:3814 السدش الكبرلى للبيهيقى "كشاب . العج أباب من اختار الركوب لها فيه من زيادة النققة والإجهام للدعاء - حديث:8125

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نَافَة حَمُرًاء عَلَيْهِ جُبَّة صوف ومحطام نَافَته خلبة مارا بِهاذَا الُوَادى ملبيا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَابْن خُزَيْمَة وَاللَّفُظ لَهِما

الله وادی کے پاس سے ہوائق بی اکرم تا تین ہم لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی اکرم تا تین کے ساتھ تھے ہمارا گرزایک وادی کے پاس سے ہوائق بی اکرم تا تین کے دریافت کیا: بیکون کی وادی ہے؟ تو لوگول نے بتایا: بیواوی ازرق ہے تو بی اکرم تا تین کے بالوں کی لمبائی کی تو بی اکرم تا تین نے بالوں کی لمبائی کی بات ذکر کی جو داؤ دنامی راوی کو الفاظ یا دنیم رہے (آگے دوایت میں بیالفاظ میں: بی اکرم تا تین نے بالوں کی لمبائی کی بات ذکر کی جو داؤ دنامی راوی کو الفاظ یا دنیم رہے (آگے دوایت میں بیالفاظ میں: بی اکرم تا تین اکرم تا تین کے بالوں کی لمبائی کی بناہ ما تکتے ہوئے اس وادی سے گزرر ہے تھے راوی کہتے ہیں: انگی اپنے کان میں رکھی ہوئی تھی اوروہ تلبیہ کے دریافت کیا: یکون کی گھاٹی ہے؟ اوگوں نے بتایا: بی پھر ہم چلتے رہے بیہاں تک کہ ہم ایک گھاٹی کے پاس آئے تو نبی اگرم تا تین حضرت یونس میشا کود کی رہا ہوں کہ دہ سرخ بی رہوار ہیں انہوں نے اور ان کی اگام انگور کے پتوں سے بی موئی ہے دہ تبیہ پر استے ہوئے اس وادی سے گزر در ہے ہیں:

بیروایت امام ابن ماجہ نے سی سند کے ساتھ نقل کی ہے امام ابن فزیمہ نے بھی اے نقل کیا ہے اور روایت کے بیرالفاظ ان دونوں حضرات کے نقل کردہ ہیں۔

1735 - وَرَوَاهُ الْسَحَاكِم بِاسْنَادِ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِم وَلَفَظِه اَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اتَى على وَادى الْازُرَق فَقَالَ كَانِّي أنظر إلى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مهبطا لَهُ جوَار إلى الله بِالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ اتَى على ثنية فَقَالَ كَانِّي أنظر إلى يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام على نَافَة حَمْرًاء جعدة خطامها لِيف وَهُ وَ يُلَيِّى وَعَلِيهِ جُبَّة صوف . هرشى بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الوَّاء بعدهما شين مُعْجمة مَقْصُورَة ثنية قريب الْجحْفة . ولفت بِكَسُر اللَّام وَفتحها أيضًا هُوَ ثنية جبل قديد بَيْن مَكَة وَالْمَدينَة

والخلبة بِضَمَ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون اللَّامِ هِيَ اللَّهِ كَمَا جَاءَ مُفَسِّرًا فِي الْحَدِيث

ی پردایت ایام ما کم نے ایس سند کے ساتھ اُل کی ہے جوانا مسلم کی شرط کے مطابق ہے اوراس روایت کے الفاظ یہ بین: ' نبی اکرم سی اُلی اُر اور کی ازرق' تشریف لائے ' تو آپ سی آئے نے دریافت کیا: یہ کون کی وادی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا: یہ وادی ازرق ہے تو نبی اکرم سی آئے نے فرمایا: بیس کو یا اِس وقت بھی حضرت مولی بینا کود کھے رہا ہوں' کہ وہ یہاں سے نبیج اثر رہے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ' تجمیر کے ذریعے گریہ وزاری کررہے ہیں' چرآب ایک گھاٹی پرتشریف لائے ' تو آپ سی آئے اُس کے فرمایا: میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور انہوں نے اُو کی رہا ہوں' کہ وہ ایک مرخ اوفی پرتشریف فرما ہیں' جس کی لگام پیوں سے بی ہوئی ہے وہ تلک پرتشریف فرما ہیں' جس کی لگام پیوں سے بی ہوئی ہے وہ تلک پرتشریف فرما ہیں' جس کی لگام پیوں سے بی ہوئی ہے وہ تلک پرتشریف فرما ہیں' جس کی لگام پیوں سے بی ہوئی ہے۔ تھی تلک پرتشریف نے اور ایک بیا ہوائے۔

پر صرب بیں ارسیاں کے بعد ش ہے اس کے بعد ش ہے اس کے بعد ان مقصورہ ہے جوالیک گھاٹی ہے جو ' بحقہ' کے قریب ہے ۔ لفظ ' ھیر شی '' بیس فی پر زبر ہے اس کے بعد ش ہے اس کے بعد ان مقصورہ ہے جوالیک گھاٹی ہے جو مکہ اور مدینہ کے لفظ ' لفت ''اس میں کل پر زبر ہے اور اس پر زبر بھی پڑھی گئ ہے ئیہ'' جبل قدید' کی ایک گھاٹی ہے 'جو مکہ اور مدینہ کے را الله المناه "مِنْ حَرَّرُ فِي سَا اورُلُ مَا كَنْ سَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى فِي مَسْجِد الْحيف سَبْعُوْنَ "
النظ الملهة "مِنْ وَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صلى فِي مَسْجِد الْحيف سَبْعُوْنَ "
المَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانِي انظر إلَيْهِ وَعَلِيهِ عباء تان قطوانيتان وَهُوَ محرم على بعير من إبل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ صَفيرتان
المَنْ الله عَلَيْهِ الله صَفيرتان

رَوَاهُ الطَّبَرَ الِي فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادِه حسن

والطاء المُهُملَة جَمِيْعًا مَوْضِع بِالْكُوفَةِ تنسب اللهِ العبي والأكسية

و أنبى كے حوالے سے بدیات منقول ہے نبی اكرم من اللہ فارشادفر مایا ہے:

، المبرد اخض المیں متر انبیاء نے نماز اوا کی ہے جن میں سے ایک حضرت موکی طینا ہیں محویا بیں آج بھی انہیں و مکھ رہا ہوں کہ انہوں نے دوتطوانی عما کمیں پہنی ہوئی ہیں احرام بائد ھا ہوا ہے اور اونٹ پرسوار ہیں وہ شنوءہ تھیلے کے اونٹ پرسوار خض جس کی کام چوں ہے بن ہوئی تھی اور ان کی دومینڈ صیال تھیں ( لیعنی دونوں طرف بال آ رہے ہتھے )''

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اس کی سندھس ہے۔

" تطوان میں تن اور ط دونوں پر زیر کے ساتھ ہے کہوفہ میں موجود ایک جگہ کا نام ہے عباءاور جا در کی نسبت اس کی طرف "

١٣٥٧- وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ لما مر رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوادى عسفان حِين حج 1737 - وَعنهُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ لما مر رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوادى عسفان حِين قَالَ يَهَ ابَهَ بِكُر آى وَاد هذَا قَالَ وَادى عسفان قَالَ لقد مر بِهِ هود وَصَالح على بكرات خطمها الليف ازرهم العباء وارديتهم النمار يحجون البَيْت الْعَتِيق

رَّوَاهُ آحُمه وَالْبَيْهَ فِي كَلاهُمَا من رِوَايَةٍ زَمعَة بن صَالح عَن سَلمَة بن وهرام وَلا يَأْس بحديثهما فيي المنابعات وقد احْتج بهما ابن خُزَيْمَة وَغَيْرِه

عسفان بِعضَم الْعين وَسُكُون السِّينَ الْمُهُمَّلَتَيْنِ مَوْضِع على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة والبكرات جمع بكرَة بِسُكُون الْكَاف وَهِي الْفتية من الإبل والنمرات بِكَسُر الْمِيم جمع نمرة وَهِي كسَّاء مخطط

انہی کے حوالے سے بیہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم نگر کے کا گزرج پرجاتے ہوئے وادی '' عنفان' سے ہوائو نبی اکرم من کھی نے دریافت کیا: آے ابو بکر! یہ کون کی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی نیہ وادی عسفان ہے بی اکرم من کی ارشاد فرمایا: یہاں سے حضرت ہود علی اور حضرت صالح علی ایک اونڈوں پر (سوار ہوکر) گزرے تھے جن کی لگا میں بیوں سے بی ہوئے تھیں ان حضرات کے تبہید عبا تھے اور او پر اوڑھنے والی چا دریں چڑے کی تھیں وہ بیت اللہ کا ج کرنے کے لئے

نیروایت امام احداور! مام بیمی نے قال کی ہے ان دونوں حضرات نے اسے زمعہ بن صالح کے حوالے ہے سلمہ بن بہرام کے

حوالے ہے نقل کیا ہے اور متابعات کے بارے میں اُن دونوں حضرات کی نقل کر دہ حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے امام ابن خزیر اور دیگر حضرات نے اُن دونوں سے استدلال کیا ہے

عسفان میں ع پر پیش ہے اور س ساکن ہے ہے کہ کرمہ ہدوم سطے کے فاصلے پرموجودا یک جگہ ہے۔ لفظ 'بکو ات ''لفظ' کر ق' کی جمع ہے جس میں ک ساکن ہے اس سے مراد جوان اون ہے لفظ' نہد ات ''میں م' پرزیر ہے میہ' نمر ق' کی جمع ہے اس سے مرادکشیدہ کاری والی جا ور ہے۔

1738 - وَعَنهُ رَضِي اللُّهُ عَنهُ عَن النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَج مُوسَى عَلَيْهِ السّلام على نُور اَحْمَر عَلَيْهِ عباء ة قطوانية

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي من دِوَايَةٍ لَيْتُ بن آبِي سليم وَيَقِيَّة رُوَاتِه ثِقَات

ﷺ اُنبی کے حوالے ہے یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت مویٰ پیلانے سرخ جانور پرسوار ہو کر مج کیا تھا'انہوں نے قطوانی عباء پہنی ہوئی تھی۔

بدروایت امامطبرانی نے لیٹ بن ابوسلیم کے جوالے سے قال کی ہے اس روایت کے بقیدتمام راوی ثقه بیں۔

1739 - وَعَنْ آبِي مُسُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لقد مو بِالرّوْحَاءِ سَبُـعُونَ نَبِيا فيهِ مَ نَبِينَ اللّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَامِ خُفَاةَ عَلَيْهِمُ العباء يؤمُّونَ بَيت الله الْعَبِيق . رَوَاهُ آبُوْ يعلى وَالطَّبَرَانِيّ وَكَا بَأْسَ بِاسْنَادِهِ فِي المتابعات وَرَوَاهُ آبُوْ يعلى أَيْضًا من حَدِيْثٍ أنس بن مَالك

اله المعرت الوموى اشعرى بن فزروايت كرت بن : بي اكرم نوفي فارشادفر ماياب:

''روحاء'' کے مقام سے 'ستر انبیاء گر دے ہیں' جن میں اللہ کے نی حضرت موی ﷺ بھی شامل نتھے' بیسب برہنہ پاؤں تھے اور انہوں نے عہاء پہنی ہوئی تھی اور وہ بیت اللہ العتیق کی طرف جارہے تھے''

میروایت امام ابویعنی اورامام طبرانی نے تقل کی ہے متابعات کے بارے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہی روایت امام ابویعلیٰ نے حصرت ابو مالک بڑی فنے سے منقول صدیث کے طور پر بھی تقل کی ہے۔

1740 - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسُعُود رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالِّي انظر إلى مُوسَى بن عمرَان عَلَيْهِ السَّلام فِي هنذَا الْوَادي محرما بَيْن قطوانيتين

رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالطَّبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

الله عن معود الله بن معود الأنوروايت كرتي بين في اكرم الله في الرام الله في الرام الله في المرام المرام الله في المرام الله المرام المرام المرام الله المرام الله المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام الله المرام المر

"میں گویاس وقت بھی حضرت مولی بن عمران اللیا کی طرف و مکھ رہا ہوں جواس وادی سے دوقطوانی جا دروں میں احرام باندھ کر گزرد ہے میں '

يروايت المام الويعلى اورامام طبرانى في مجمم اوسط مين صن مند كما تحقال كا يه-يروايت المام الويعلى اورامام طبرانى في مجمم اوسط مين صن مند كما تحقال كالله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الْحَاجِ قَالَ 1741 - وَعَنِ ابْنِي عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أن رجلا قَالَ لُرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الْحَاجِ قَالَ النعث التفل فَالَ فَأَى الْحَج أَفْضل قَالَ العج والنج قَالَ وَمَا السَّبِيُل قَالَ الزَّاد والرحالة وَوَاهُ ابْن مَا جَمه بِالِمُسنَادِ حسن وَعند التِّرُمِذِي عَنهُ: جَاءَ رجل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجب الْحَج قَالَ

الزَّاد وَالرَّاحِلَة - وَقَالَ حَلِيْتٍ حسن

ا الله عبرالله بن عمر الله بن عمر الله بيان كرتے ميں: الك تخص نے بى اكرم مائية سے دريافت كيا: حاجى كون ہے؟ بى اكرم ويجين في ارشاوفر مايا جس ك بال بلهر موسة مول اورجس في خوشيونداگائي موئى مؤاس مد در يادت كيا أون سانج زیاد و نعلیات رکھتا ہے؟ آپ سن الفظام نے ارشادفر مایا: جس میں بلند آ واز میں تلبید پڑھا جائے اور قربانی کے جانور کوقربان کمیا جائے اس نے دریافت کیا "اسمبل " سے مراو کیا ہے؟ تی اکرم من ای اندار سفر اور سواری "

بدروایت امام این ماجه نے حسن سند کے ساتھ فال کی ہے۔

ا ام ترندی نے حصرت عبداللہ بن عمر بھی اسکے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: ایک شخص آیا اس نے عرض کی: پارسول اللہ! كون ى چيز ج كولازم كرتى ہے؟ نبى اكرم تكافيا منے ارشادفر مايا: زاد سنراورسوارى۔ امام ترفدى بيان كرتے بيں تبيطد بيث حسن ہے۔

1742 - وَتَقَدُم فِي حَدِيْثٍ ابْنَ عَمر وَأَمَا وقوفَكَ عَشِيَّة عَرَفَة فَإِن إِلَلَه يَهْبِط اِلْي سَمَاء الدُّنْيَا فيباهي بكم الْمَلايِكَة يَشُولُ عِبَادِي جاؤوني شعنًا مِن كُل فج عميتي يرجون جنتي فَلُو كَانَت ذنوبكم كعدد الرمل أوْ كقطر الْمَطَر أو كزبد الْبَحْر لغفرتها أفيضوا يَجِبَادِي مغفورا لكم وَلمن شَهُعتم لَهُ....الحَدِيْث

اس ميلي معفرت عبدالله بن عمر بن في الدين عمر بن في الما يدود يت كرر ويكل ميد

"جہاں تک تمہارے عرفہ کی شام وقو ف کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور فرشتوں ک سامنے فخرکرتے ہوئے فرما تاہے: میرے بندے میری بارگاہ میں پراگندہ حال دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں وہ میری جنت کی امیدر کھتے ہیں اگرتم لوگوں کے گناہ ریت کے ذرول جینے ہول کیابارش کے قطروں جینے ہول یاسمندر کے جھاگ جینے ہول تومیں ان کی مغفرت کردوں گا اے میرے بندو اِتم ایسی حالت میں واپس جاؤ "کتمہاری مغفرت ہو پیکی ہے اوراس کی بھی مغفرت مو چکی ہے جس کی تم نے سفارش کی ہو ' .....الحديث۔

1743 - وَفِي رِوَابَةٍ ابْسَ حَبَسَانَ قَسَالَ: فَإِذَا وقف بِعَرَفَة فَإِن اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنزل إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَيَقُولُ الْظُرُوا اِلَى عِبَادِي شعشا غيرا اشْهَالُوا آيْتَي قد غفرت لَهُمْ ذنوبهم وَإِن كَانَت عدد قطر السَّمَاء وّرمل

الشبعبث بيكسس البعين هُوَ الْبعيد الْعَهِّد بتسريح شعره وغسله والتفل بِفَتْح النَّاء الْمُثَنَّاة فَوق وَكسر الُفَاء هُوَ الَّذِي ترك الطّيب والتنظيف حَتَّى تَغَيَّرت رَائِحَته والعج بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْاديد الْجِيمِ هُوَ رفع الصَّرْت بِالتَّلْبِيَةِ وَقِيْلَ بِالتَّكْبِيْرِ والنج بِالْمُثَلَثَةِ هُوَ نحر الْبلن

المم ابن حبان كى ايك روايت من بيالقاظ إن:

'' جب آ دی عرفہ میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول کر کے (فرشتوں سے )فر ما تاہے : میرے بندوں کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال عُبار آلود بیل تم گواہ ہوجاؤ! میں نے ان لوگوں کے گنا ہوں کی مغفرت کردی ہے اگر چہوہ آسان ( ایعنی بارش کے ) قطروں کی تعداد میں ہوں ایاریت کے ذروں جتنے ہوں'' ۔۔۔۔۔الحدیث۔

لفظ الشعيث "مين عام يرزير بياس ميم ادبالون كوسنوار في ادردهوف ميدور بونا ہے۔

لفظ اتفل این سن پر زیر میاس مے بعد ف پر زیر ہے اس سے مراد خوشبواور پاکیز کی کوترک کرنا ہے بہال تک کہ آدی کی بوتبدیل ہوجائے۔

لفظ''الع '' ہیں 'ع' پرز برہے اور 'ع' پرشدہے' اس سے مراد تلبیہ پڑھتے ہوئے ادرایک قول کے مطابق تکبیر کہتے ہوئے آواز بلند کرنا ہے'لفظ' النج '' سے مراد قربانی کے جانور کو قربان کرنا ہے۔

1744 - وَعَنُ آبِي هُـرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّه يباهي بِأَهْلِ عَرَفَات مَلَالِكَة السَّمَاء فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هُوَلَاءِ جاؤوني شعثا غبرا

رَوَاهُ اَحْسَمَد وَابُسَ حَبَسَان فِي صَعِيْعِهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَعِيْعِ على شَرطهمَا وَسَيَأْتِي اَحَادِيْت من هذَا النَّوُع فِي الْوَقُوف إِنَّ شَاءَ اللَّه تَعَالَى

ولى الله حصرت ابو بريره اللفظ أنى اكرم اللفظ كايفرمان الم من المنظم كايفرمان المرت إلى:

'' بے ٹنک اللہ تعالیٰ آسان کے فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پرفخر کا اظہار کرتا ہے اور فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال ہوکر غبار آلود ہوکر میری ہارگاہ میں آئے ہیں''

بدروایت امام احمد نے نقل کی ہے امام این حبان نے اپن ''مین نقل کی ہے اورامام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں اید ان دونوں صاحبان کی شرط کے مطابق میچے ہے اور عنقریب اس نوعیت ہے متعلق چندا حادیث ' وقوف'' سے متعلق باب میں آئیں گ اگر اللہ نے چاہا۔

## 4- التَّرْغِيْب فِي الْإِحْرَام والتلبية وَرفع الصَّوْت بها

احرام تلبیه اورتلبیه بررصته موے آواز بلند کرنے سے متعلق ترغیبی روایات

1745 - عَنِ اللهِ مَسْعُود رُضِي الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تابعوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعِمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يِنفِيانَ الْفقر والذُنُوبِ كُمَا يَنْفِى الْكِيرِ خَبثُ الْحَدِيْد وَاللَّهَب وَالْفِضَة وَلَيْسَ للحجة المهرورة نَوَاب إِلَّا الْجَنَّة وَمَا مِن مُزُمِن يظل يَوْمِه محرما إِلَّا غَابَتُ الشَّمْس بذنوبه

رَوَاهُ النِّرْمِيذِي وَقَالَ حَيِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْح وَلَيْسَ فِي بعض نسخ النِّرْمِذِي وَمَا من مُؤْمِن إلى آخِره وَكَذَا هُوَ فِي النَّسَائِي وصحيح ابْن خُزَيْمَة بِدُونِ الزِّيَادَة

مويى مسترى وعد الله عن مُؤمِن يُلَيِّي الله بِالْحَجِّ إِلَّا شهد لَهُ مَا على يَمِينه وشماله إلى مُنْقَطع الأرْض وَلَمُ

إله الزِّبَادَة فِي شَيْءٍ من نسبخ التِّرُمِلِي وَلَا النَّسَائِي

و و الله الله عبدالله بن مسعود شائلًا من اكرم ما النَّالِم كا يرفر مان لقل كرتے ہيں :

"کے بعد و گیرے نجے اور عمرہ کرو! کیونکہ بید دونوں غربت اور گناموں کو یوں ختم کردیتے ہیں' جس طرح بھٹی لو ہے' سونے اور جائدی کے زنگ کوختم کردیتی ہے' اور مبرور حجے کا لواب' صرف جنت ہے' جو بھی موئن سارا دن احرام کی حالت میں رہتا ہے' توسورج اس کے گناموں سمیت غروب ہوتا ہے''

و سورہ ہوں۔ پر دوایت امام ترندی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیدس صحیح ہے ترندی کے بعض سنوں میں بیدالفاظ نہیں ہیں: ''جوہمی مومن''۔اس کے بعد سے لے کر' آخر تک کے الفاظ نہیں ہیں سنن نسائی میں بھی بیددوایت اس طرح ہے اور سی ابن خزیمہ ہیں اس امذافہ کے بغیرے۔

رزین نے اس روایت میں سالفاظ زائد قل کیے ہیں:

'' جو بھی موس شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تج کا تلبیہ پڑھتا ہے تواس کے دائیں اور بائیں جہاں تک زمین ہے ہر چیزاس کے ق میں گوائی دے گی''۔

مصنف ( حافظ عبد العظیم ) كہتے ہیں: میں نے ترندى يانسائی كے كى بھی نسٹے میں بياضافی كلمات نہيں ديھے ہیں-

1746 - وَعَنُ سَهِ لَ بِن سُعَد وَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ وَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مِلْبِ يُلَيِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مِلْبِ يُلَيِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَن يَمِينه وَسَمَالُه مِن حَجْر آوُ مِلْ حَتَّى تَنْقَطِع الْلَارْض مِن هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَن يَمِينه وشماله . رَوَاهُ اليِّرْمِلِيِّى وَابُنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَةِ فَى كَلْهُم مِن رِوَايَةٍ إِسْمَاعِيلُ بِن عَيَّاش عَن عَمَازَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى أَرِى حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِى ابْن حميد حَدَيْنَى عَمَارَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى عَالِمَ عَن عَمَارَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى عَالِمَ وَوَالًا صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِى ابْن حميد حَدَيْنِى عَمَارَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى عَارِم عَن سَهِل وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِى ابْن حميد حَدَيْنِى عَمَارَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى عَالِمَ وَوَالُ صَحِيْحِه عَن عُبَيْدَة يَعْنِى ابْن حميد حَدَيْنِى عَمَارَة بِن غَزِيَّة عَنْ أَبِى عَالِهُ مَا وَقَالَ صَحِيْحِه على شَرطهمَا

''جوبھی تلبیہ پڑھنے والاتلبیہ کہتا ہے تواس کے دائمی طرف اور بائمیں طرف جہاں تک زمین ہے وہاں تک موجودتمام بقر'درخت اورٹی کے ڈھلیئے یہاں سے لے کروہاں تک دائیں طرف اور بائمیں طرف تلبیہ کہتے ہیں''

یددوایت امام ترندی امام این ماجداورامام بیم قی نقل کی ہے الن سب حضرات نے است اسامیل بن عیاش کی عمارہ بن غزید کے حوالے سے ابوحازم کے حوالے سے حضرت مہل ڈائٹز سے قل کر دہ روایت کے طور پر قل کیا ہے۔

بیردایت امام ابن خزیمہ نے اتی ''صحیح'' میں عبیدہ بن حمید کے حوالے سے عمارہ بن غزید کے حوالے سے ابو حازم کے حوال سے حضرت مہل بڑھنڈ سے نقل کی ہے

يددايت امام ما كم نے بھی نقل كى ہے اور يہ بات بيان كى ہے : يان دونوں حضرات كى شرط كے مطابق سيح ہے۔ 1747 - وَعَنُ حَلاد بن السَّائِب عَنُ آبِيْهِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَانِي جَبُرَائِيل فَامرنِي أَن آمُر اَصْحَابِي اَن يرفعوا اَصْوَاتِهم بالإهلال والتلبية رَوَاهُ مَالِك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِسَى وَابْنُ مَاجَةَ وَالِيَّرْمِلِى وَقَالَ حَدِيْثُ حَسَنَّ صَحِيْح وَابْن شُوَيْمَة فِى صَحِيْحِه وَزَاد ابْن مَاجَه فَإِنَّهَا شعار الْحَج

ا الله عن ما رب الب الب والدكار بيان القل كرت بين : في اكرم مُؤَيِّمًا في الرم الله الماد الماد

"جریل میرے پاس آئے اور انہوں نے جھے کہا: میں اسے اصحاب کو یہ ہدایت کروں کدوہ بلند آواز میں تلبید پڑھیں" یہ روایت امام مالک کہام ابوداؤ ڈامام نسائی امام ابن ماجہاور امام ترقدی نے نقل کی ہے امام ترقدی فرماتے ہیں: یہ صدیت مس مسیح ہے اسے امام این خزیر نے نے اپنی "صحیح" میں نقل کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے یہ الفاظ زائد فال کیے ہیں:

"ب فنك بدر أيعن بلندة وازيس تلبيد يرصنا) ج كاشعار ب"-

1748 - وَعَنُ زِيد بِسَ خَالِد الْـجُهَنِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءً نِى جِبُوائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مر ٱصْحَابِك فَلْيَرُفَعُوا آصُوَاتِهم بِالتَّلْبِيّةِ فَإِنَّهَا من شعار الْحَج حِبْوَائِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مر ٱصْحَابِك فَلْيَرُفَعُوا آصُواتِهم بِالتَّلْبِيّةِ فَإِنَّهَا من شعار الْحَج رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَبِحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَبِحِيْح الْإِسْنَاد

الله الله حضرت زيد بن خالد جني الله المرم من الله كاليفر مان تقل كرت إلى:

''جبریل میرے پاس آئے اور بولے: آپ اپنے اصحاب کوریکم ویں کدوہ بلندآ وازیس تلبیہ پڑھیں' کیونکہ میر جج کاشعارے''

بدروایت امام این ماجہ نے نقل کی ہے امام این تزیمہ نے اپنی وصحیح "میل قل کی ہے امام ما کم نے نقل کی ہے وہ فر ماتے ایل: بیسند کے اعتبار ہے تی ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا الله عَلَهُ عَنْهُ عَن النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَهْل مهل قط وَلا كبر
 مكبر قط إلّا بشر قبل يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ قَالَ نعم

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوُمَطِ بِإِمْنَادَيْنِ رِجالِ الصَّحِيْحِ وَالْبَيْهَقِي إِلَّا أَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَهْلِ مِهِلْ قَطَّ إِلَّا آبِتِ الشَّمْسِ بِذِنوبِهِ

أَهْلِ الْملبي إِذَا رفع صَوْتَه بِالتَّلْبِيَةِ

و العرب الوبريه والذا تي اكرم الله كاي فرمان الل حديد إلى الم

روں میں کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے یا تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے عرض کی تئی: یارسول مراب میں کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے یا تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے عرض کی تئی: یارسول

الله! کیا جنت کی؟ نبی اکرم منظم فی ارشادفر مایا: تی ہال!'' میدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں دواستاد کے ساتھ فعل کی ہے جس کے رجال میں اسے امام بیہ فی نے بھی نقل کیا ہے تاہم انہوں نے بیالفاظ فل کیے ہیں:

" بنی اکرم خانی نے ارشاد فرمایا: جو بھی تکبید پڑھنے والا تلبید پڑھنا ہے توسوری اس کے گنا ہوں سمیت غروب ہونا ہے'۔ '' اہل الملمی '' کا مطلب ہے بلند آواز بھی تلبید پڑھنا۔ '' اہل الملمی '' کا مطلب ہے بلند آواز بھی تلبید پڑھنا۔ 1750 - وَعَنْ أَبِى بِهِ كُو الصَّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَى الْاَعْمَالِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آى الْاَعْمَالِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّجِ . وَوَاهُ ابْسَ مَا جَهِ وَالتِّسُ مِلِى قَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْجِهِ كَلَهُم مِن رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن النَّالُ التَّرُولِيَةِ مُحَمَّد بن اللهُ عَمَّد الرَّحْمَن بن يَوْبُوعٍ وَقَالَ التِّرُولِيقَ لم يسمع مُحَمَّد من عبد الرَّحْمَن

رَرَوَاهُ الْمَحَاكِم وَصَحِحهُ وَالْبَرَّارِ إِلَّا أَنه قَالَ مَا بر الْحَج قَالَ العج والثج قَالَ وَكِيع يَعْنِي بالعج العجبج

بالتلبية والنج نحر البدن وتقدم

۔ کی کا کہ ایک معربت ابو بکر صدیق بڑنٹونیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹیل سے سوال کیا گیا: کون سامل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ٹائٹل نے ارشادفر مایا: بچ ( بلندآ واز میں تکبیہ پڑھنا) اور شج ( یعنی جانوروز کے کرنا)''

یدردایت امام ابن ماجهٔ امام ترفدی نے نقل کی ہے امام ابن خزیمہ نے اپی'' صحیح'' میں نقل کی ہے ان تمام حضرات نے ا میر بن منکد رکے حوالے سے عبدالرحمٰن بن بر بوع کے حوالے سے نقل کیا ہے امام ترفدی فرماتے ہیں :محد بن منکد ر نے عبدالرحمٰن بن بر بوع سے سائے نہیں کیا ہے۔

یدردایت امام حاکم نے بھی نقل کی ہے انہوں نے اسے میچ قرار دیاہے اورامام بزارنے بھی نقل کی ہے تاہم انہوں نے بیہ انداوالق کیروں:

""الشخص نے دریافت کیا ج کی نیک کیا ہے؟ تو نبی اکرم الگاؤا نے ارشادفر مایا ج اور مجے۔

وکیج نامی راوی کہتے ہیں او بھی "سے مراد ملبیہ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرتا ہے اور ''میج '' سے مراد جانور قربان کرنا ہے 'یہ بات اس سے پہلے کزرچکی ہے۔

1751 - وَرُوِى عَن جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من محرم يُصحى للّٰه يَوْمه يُلَيِّى حَتَّى تغيب الشَّمْس إِلَّا غَابَتُ بِلنوبِه فَعَاد كَمَا وَلدته أمه

رَوَاهُ أَحْدَمَدُ وَابُنُ مَاجَةً وَاللَّفَظ لَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيْثِ عَامر بن ربيعة رَضِيّ اللَّهُ عَنْدُهُ وَتَقَدَم حَدِيْثٍ مسهل بن سعد فِي الْبَابِ الْآوَل وَفِيْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَاحِ مُسُلِم فِي سَبْل الله مُجَاهِدًا أَوُ حَاجا مهلا أَوْ ملبيا إلّا غربت الشَّهُس بننوبه وَحرج مِنْهَا

حديث: 1750: صحيح ابن خزيمة " كشاب السنسامك " بياب ذكر البيبان أن رفيع الصوت بالإهلال من أفضل الأعبال " حديث: 2453 المستندك على الصحيحين للعاكم " بيسم الله الرحيس الرحيم أول كثاب البناسك حديث: 1594 من الدارمي " من كشاب البناسك أباب أي العج أفضل " حديث: 1793 سنسن ابن ماجه " كشاب البناسك أباب رفع الصوت " حديث: 2922 مصشف ابن أبي شيبة " كشاب العج أمن كان يرفع صوته بالتلبية " حديث: 18084 سنس الدارتطني " كتاب العج مديث: 2123 مصنف ابن أبي شيبة " كشاب العج أمن كان يرفع صوته بالتلبية " حديث: 2123 السنس الكبراي للبيريقي " كشاب السعج أبياب الرجل بطيق العشي ولا يجدزارا ولا راحلة فلا ببين " حديث: 8112 السنس الكبراي للبيريقي " كشاب المثابلك حديث: 459 البعد الزخار مسند البزار " عبد الرحين بن بربوغ مديث: 514 مسند أبي بعلي البوصلي " مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث: 110 المعجم الأوسط للطيراني " باب البيم من ابيه : معدد " حديث: 5144 شعب الإيهان للبيوقي " فصل في الإحرام والتلبية ودفع الصوت بها حديث: 3851

رَوَاهُ الطُّبَوَانِي فِي ٱلْأَوْسَطِ.

وَ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

"الشدتعالي كے لئے احرام بائد منے والا جو تھی تلبیہ پڑھتار ہتاہے بہاں تک كرسورج غروب ہوجائے تو وہ سورج اس كے كنابول سميت غروب بوتاب تووه فض دوباره اى طرن بوجاتا بي جيسال دن تفا جب ال كي دالده في است جنم ديا تفا" \_

بدروایت امام احمداورامام این ماجه نے نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں امام طبرانی نے اسے جم کبیر میں

اورامام تنتنی نے اسے حضرت عامرین رہیعہ بھٹنڈ سے منقول حدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

يهلے باب ميں حضرت مبل بن سعد وفائن كے حوالے سے منقول حديث كرر چكى ہے ،جس ميں بيات مذكور ہے : بي أكرم نزِّينَ نے ارشادفر مايا:

" جوبھی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے یا ج کرنے کے لئے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکاتا ہے تو سورج اس کے گناہوں سمیت غروب ہوتا ہے اوروہ (مسلمان تخص) اینے گناہوں سے نکل جاتا ہے'۔ بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے۔

5 - التَّرْغِيب فِي الْإِحْرَام من الْمَسْجِد الْاَقْصَى

باب مسجدافضی سے احرام باندھنے سے متعلق ترعیبی روایات 1752 - عَن أَم حَدِكِيهِ بنت آبِي أُمَيَّة بن الْآخَنَس عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن أَهُلَ بِعُمْرَة مِن بَيت الْمُقَدِّس غفر لَهُ . رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَفِي رِوَايَةٍ لَـهُ: قَالَـت قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اَحُل بِعُمْرَة من بَيت الْمُقَدِّس كَانَت كَفَّارَة لما قبلهًا من الذُّنُوبِ قَالَت فَخرجت أُمِّي من بَيت الْمُقَدِّس بِعُمْرَة

ام عليم بنت ابواميد في سيده أمّ سلمه في كوالے ين اكرم مَن الله كار فرمان فل كيا ب " جو حض بيت المقدس عمره كااحرام بائد هے كا أس كى مغفرت بوجائے گ

بدروایت امام این ماجدیج سند کے ساتھ قل کی ہے۔

ا بن ماجه كي أيك روابيت من بيالفاظ بين: سيّده أمّ سلمه يَنْ عَنابيان كرتي بين: ني اكرم ﴿ يَعْفِيمُ فِي الرَّمَا وفر مايا:

'' جو تخص بیت المقدی ہے عمرہ کا احرام باند ھے گا'تو ہید چیز اس کے لئے اس سے پہلے کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گی''۔

رادی خاتون (ام عکیم) بیان کرتی ہیں: میری والدہ بیت المقدی ہے بمرہ کرنے کے لئے روائد ہوئی تعیں۔

1753 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ وَلَقُظِهِ قَالَتَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من

. أَهْلَ مِن الْمَسْجِدُ الْإِقْصَى بِعُمْرَة عَفْر لَهُ مَا تقدم مِن ذَنبه قَالَ فركبت أم حَكِيم إلى بَيت الْمُقَدِّس حَتَّى اَهُلت مِنْهُ بِعُمْرَة

رور و ابن حبان نے اپنی مسلم میں میروایت تقل کی ہے اوران کے الفاظ میہ بین: سیّدہ اُمّ سلمہ ﴿ اِنْ بِینَ بین بین نے بی اگرم مالکی کو میدارشاوفر ماتے ہوئے ستاہے:

ور جوص مسجد الصلى ہے عمر و كا احرام با ندھتا ہے اس كے كرشته گنا ہوں كى مغفرت ہوجاتى ہے'

راوى بيان كرتے بين: نوام حكيم ناكى راوى خاتون بيت المقدى كئي تين أور وبال سے انہوں في عمره كااحرام بالدها تخا-1754 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ الْبَيْهَ قِي وَلَفُظهما من أهل بعجة أوْ عَمْرَة من الْمَسْجِد الْآفضى إلى الْمَسْجِد الْعَرْام عَفْر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخَر أَوْ وَجَبت لَهُ الْجَنَّة . شك الرَّاوِى آبَتهما

وروايت المام ابودا و داورامام بيهي في القل كى بياوران دونول كفل كرده الفاظيه بين

" بوفض مج باعمره كااحرام مسجد الصلى سے مسجد حرام تك بائد سے كا اس كے كر شنة كنا بول اور آئنده كنا بول كى مغفرت بوجائے كى (رادى كوئنك بے شايد بدالفاظ بيں: )اس كے لئے جنت واجب بوجائے كى"

بوئے ہاہے:

الم و المختص مع القال سے مسجد حرام تک بچ اور عمرہ کا تلبید بڑھتا ہوا آئے گا'ال شخص کے گزشتہ اور آئندہ گنا ہول کی مغفرت ہوجائے گا'ال شخص کے گزشتہ اور آئندہ گنا ہول کی مغفرت ہوجائے گی'اوراس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی''

التَّرْغِيْب فِي الطَّوَافِ وَإِنسُتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي وَمَا جَاءَ فِي التَّرُغِيْب فِي الطَّوَافِ وَإِنسُتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي وَمَا جَاءَ فِي التَّرْغِيْب فِي الطَّوَافِ وَالْمُقَامِ وَدُخُولُ الْبَيْتِ فَضْلِهِ مَا وَفَضْلِ الْمَقَامِ وَدُخُولُ الْبَيْتِ

ہاب:طواف کرنے جمراسوداوررکن بمانی کااستلام کرنے سے متعلق تر غیبی روایات

نيز إن دولوں كى فضيلت مقام ابرائيم كى فضيلت اور بيت الله كا عرجائے كے إرسے من جو كھ منقول ہے 1756 - عن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر رَضِي الله عَنهُ انه سمع اَبَاهُ يَقُولُ لِا بُنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ مَا مَا لَى لَا أَرَاكَ تستسلم إلاً هسدَيْن الرُّكُنيِّن المحجو الاسود والركن الْيَمَائِي فَقَالَ ابْن عمر إن أفعل فَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِن استلامهما يحط الْخَطَايَا

فَالَ وسمعته يَقُولُ: من طَاف اسبوعا يُحْصِيه وَصلى رِّ كُعَتِّينِ كَانَ كَعدُل رَقَيَة

فَالَ وسمعته يَقُولُ: مَا رفع رجل قدما وَلا وَضعهَا إِلَّا كَتَبَ لَهُ عشر حَسَنَات وَحط عَنهُ عشر سينات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات . رَوَاهُ أَحُمه وَهُذَا لَقُظِهِ وَالتِّرْمِذِي وَلَقُظِهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِن مسجهما كَفَّارَة للخطايا وسمعته يَقُولُ لا يضع قدما وَلا يرفع أُخْرى إِلَّا خط الله عنه بهَا

خَطِينَة وَكتب لَهُ بِهَا حَسَنَة

الله عبدالله بن عبيد بن عمير بيان كرتے بين: انہول نے اين والدكو حضرت عبدالله بن عمر جائب سے بدكتے موسة سنا: كياوجه ہے كه ميں نے آپ كود كھاہے كه آپ ان دواركان كااستلام كرتے ہيں ججراموداورركن بمانى؟ تو حضرت عبدالله بن عمر الا الله الله الله الله المستر المراس المع المراس المنظم المراس المنظم المراس الله الله الله الله الله الم

"ان دونول کااستلام "کناہوں کونتم کردیتا ہے"۔

( حضرت عبدالله بن عمر جن ) بيان كرتے بيں : ميں نے آپ من الله كور يھى ارشاد قرماتے ہوئے ساہے :

'' جو خص سات چکرلگائے'جن کی وہ گنتی کرے اور پھر دور کعت ادا کرلے توبیغلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا''،

(حضرت عبدالله بن عمر بن أن الرت بين شي في آب الأفام كويد مي ارشادفرمات موع ساب:

''جو بھی مخص قدم اٹھا تا ہے یار کھتا ہے تو ہر (ایک قدم کے موض میں )اس کودس تیکیاں ملتی ہیں اور اس کے دس مناہ

معاف ہوتے ہیں اوراس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں"

میروایت امام احمد نفقل کی ہے اور روایت کے میالفاظ ان کے قال کردہ بیں امام تر ندی نے بھی اسے قال کیا ہے ان کے الفاظ يدين من في أكرم تلفظ كويدار شاوفر مات موع ساب:

''ان دونول پر ہاتھ پھیر نا' گناہون کا کفارہ بن جا تاہے''۔

اورس نے تی اکرم منافق کوریسی ارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

" (طواف كرتے ہوئے) آ دى جو بھى قدم ركھتا ہے اور جو بھى قدم اٹھا تا ہے تو اللہ تغانى اس كى وجہ ہے اس كے گناہ كوفتم كرديتا باوراس كى وجدال كى يكى كونوك كرتاب -

1757 - وَرَوَاهُ الْنَحَباكِم وَقَالَ صَعِيْح الْإِسْنَاد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفُظِه ظَالَ إِن أفعل فَإِيِّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مسحهما يحط الْخَطَايَا وسمعته يَقُولُ من طَاف بِالْبَيْتِ لم يرفع قدما وَلَمْ يضع قدما إلَّا كتب اللَّه لَهُ حَسَنَة وَحط عَنهُ خَطِيثَة وَكتب لَهُ ذَرَجَة وسمعته يَقُولُ من أحصى أسبوعا كان كعتق رَفَيَة

میں تقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

" حضرت عبدالله بن عمر الله الرمين الياكرتا مول تواس كي وجديد المين في أكرم من الله كويدارشاوفر مات

''ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا' گنا ہوں کو تم کردیتا ہے''

ہوئے سامے:

اور میں نے نبی اکرم من ایکی کوریجی ارشادفر مائے ہوئے ساہے:

ر فض بیت الله کاطواف کرتا ہے وہ جو بھی قدم اٹھا تا ہے اور جو بھی قدم رکھتا ہے تو الله تعالی اس کی دجہ ہے اس کے ان بیکی نوٹ کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کومٹادیتا ہے اور اس کے ایک درجہ کونوٹ کرتا ہے'' کئے آیک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کومٹادیتا ہے اور اس کے ایک درجہ کونوٹ کرتا ہے''

ادر میں نے بی اکرم سُلُقِیم کویہ می ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

" بخص من كرسات چكرانگائة توميغلام آزاد كرنے كى مانند ہے"

والوس الله الله الم ابن حبان نے الی "صحیح" میں مخترروایت کے طور پڑتل کی ہے (جس کے الفاظ یہ ہیں:) می الله فار م اکرم مالی نے ارشادفر مایا ہے:

والجراسوداورركن يمانى يرباته بهيرنا عمناهول كوفتم كرديتاب

مرا ورارور المان المان معرات في بيروايت عطاء بن سائب كي حوال سي عبد الله (بن عبيد بن عمير) في فل كي مافظ فرمات بين المائي معروات في المائي معروات المائي ال

رَواهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ وَرُّواتِه ثِقَات

کی کار من منکدر نے این والد کے حوالے سے نبی اکرم منتی کاریفر مال نقل کیا ہے:

"جوفض بیت اللہ کے سات چکر یوں لگائے کہ اس دوران اس نے کوئی لغوکام نہ کیا ہوئو بیفلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا" بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اوراس کے داوی ثقہ ہیں۔

1760 - وَعَنْ حسيد بن آبِي سوية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت ابْن هِشَام يسْآلَ عَطَاءٍ بن آبِي رَبّاح عَن الرّكُن الْيَسَانِي وَهُو يطوف بِالْبَهْتِ فَقَالَ عَطَاءٍ حَدثِني آبُو هُويُوة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَنّ قَالَ وكل بِهِ سَبْعُونَ ملكا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنْيُ آسالك الْعَفو والعافية فِي الدُّنيَا وَالإَحِرَةِ رَبِنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الدُّنيَا وَالْإِحِرَةِ وَبِنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الدُّنيَا وَالْإِحِرَةِ وَبِنَا آتَنا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الدُّنيَا وَالْإِحِرَةِ وَبِنَا آتَنا فِي الدُّنيَا حَسَنَة وَفِي الْاحْدِرَةِ حَسَنَة وقَنَا عَذَابِ النَّارِ قَالُوا آمِينَ فَلَمَّا بِلغ الرُّكُن الْاسُود قَالَ يَا اَبَا مُحَمَّد مَا بِلغك فِي هَذَا الرُّكُن الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن فَاوض فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن فاوضه فَإِنَّمَا يفاوض يَدَ الرَّحْمَن

قَالَ لَهُ الْسَ هِ شَامِ يَا أَبُا مُحَمَّد فالطواف قَالَ عَطَاءٍ حَدثينَى آبُو هُرَيْرَة آنه سمع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن طَافَ بِالْبَيْتِ سبعا وَلَا يَتَكَلَّم إِلَّا بسبحان الله وَالْحَمْد للله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَدة إِلَّا بِاللهِ محيت عَنهُ عشر ميئات وكتبت لَهُ عشر حَسَنَات وَرفع لَهُ بِهَا عشر دَرَجَات وَسَنُ طَاف فَتَكُلُم وَهُوَ فِي يَلُكَ الْحَال خَاصَ فِي الرَّحْمَة برجليه كخائض المّاء برجليه

"ال يرسر فرشة مقررين جو فض بدكرتاب:

''اے اللہ! میں تجھ سے دنیااورآخرت میں معافی اورعافیت کاسوال کرتا ہوں اے اللہ! تو ہمیں دنیا میں محلالی عطافر مااور ہمیں جہزائی عطافر مااور ہمیں جہزا ہے۔ بچالے'' عطافر مااور آخرت میں بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچالے'' ( تو وہ متر فر شیتے ) آمین کہتے ہیں۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) پھرجب وہ (لین این ہشام اور عطاء) جراسود کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہا:اے ابوجر! حجراسود کے بارے میں آپتی تو انہوں نے کہا:اے ابوجر! حجراسود کے بارے میں آپتی کیاروایت پیٹی ہے تو عطاء نے جواب دیا: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ نے جھے یہ بات بتائی ہے: انہوں نے نبی اکرم سُؤٹیڈ کو یہ بات ارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

" جو خص اس كوچهوتا ہے وہ رحمان كے ہاتھ كوچهوتا ہے"

ابن ہشام نے أن سے كبانات ابو تحد إطواف كے بارے ميں (كياروايت من ہے؟ ) توعطاء نے كہا: حضرت ابو ہريرہ ثانات نے بحصرية بات بتائى ہے: انہوں نے بى اكرم منتقا كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

بدروایت امام ابن ماجد فے اساعیل بن عیاش کے حوالے سے ان کی ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے : حمید بن ابوسویہ نے م مجھے یہ بات بیان کی ہے : ہمارے بعض مٹن کے نے اس روایت کوسن قر اردیا ہے۔

1761 - وَعَنِ اللهِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل الله كل يَوْم على حجاج بَيته الْحَرَامِ عِشْرِيْنَ وَمِانَة رَحْمَة سِتِّينَ للطائفين وَارْبَعين للمصلين وَعِشْرِيْنَ للناظرين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حسن

الله الله الله الله الله المن المحدوايت كرت مين: ني اكرم الله في في أنه ارشاوفر ما يا يه:

"الله تعالى النيخ حرمت والے گھر كائج كرنے والے افراد پر روزانه ايك سوئيں رحمتيں نازل كرتائے جن ميں سے ساٹھ طواف كرنے والوں كے لئے ہوتى بين اور جاليس تمازاداكرنے والوں كے لئے ہوتى بين اور بين زيارت كرنے والوں كے لئے موتى بين '۔

بردایت امام میمی فی مست سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1762 - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الطواف حول الْبَيْت عَلاهَ إِلّا أَنكُمْ تَتكلمون فِيْهِ فَكَر يَتكلّم إِلّا بِنَحير

رَوَاهُ البِّرُمِذِي وَاللَّهُظ لَهُ وَابْن حَيَانٍ فِي صَحِيْحه

قَالَ التِّرْمِلْ فَ وَقَدْ رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلَا نعوفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيْثٍ عَطَاءٍ بن السّائِب ﴿ ﴿ عَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبَاسَ مِنْ فَا أَنْ مَا كُرُم مَنْ أَنْهُمْ كَارِفِر مَانَ فَلَى كَرِيْتِ بِين

'' بیت اللہ کے اردگر دخواف کرنا'نماز کی مانند ہے البتہ تم لوگ اس دوران کلام کر سکتے ہو' تو جوشحص اس دوران کوئی کلام کر ہے تو دومرف بھلائی کی ہائے کر ہے''۔

بردایت امام ترندی نے نفش کی ہے راویت کے بیالفاظ ان کے نقل کردہ ہیں این حبان نے اسے اپنی ''صحیح'' میں نقل کیا ہے امام ترندی بیان کرتے ہیں: بیردوایت مفترت عبداللہ بن عباس پڑھا ہے'' موقوف'' روایت کے طور پر بھی منقول ہے' اوراس روایت کا'' مرفوع'' ہونا' صرف عطاء بن سائب کی نقل کردہ روایت سے پند چلنا ہے۔

1763 - وَعنهُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طَاف بِالْبَيْتِ حمسين مرّة عرج من ذنوبه كَيَوْم وَلَلْتَه أمه . رَوَاهُ اليّوْمِلِيّ وَقَالَ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ سَالَت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هٰذَا الحَدِيْثِ فَقَالَ إِنَّمَا يرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاس من قَوْله

الله الله عبرت عبدالله بن عباس برا الله وايت كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا ہے:

"جوس بیت الله کا پیاس مرتبه طواف کرلے تو دہ مخص ایٹے گناموں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اس جنم دیا تھا''

یدروایت امام ترندی نے قال کی ہے وہ فرماتے ہیں: بیرصدیث غریب ہے بیس نے امام محد (لینی امام بخاری) سے اس صدیث کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے فرمایا: بیرصدیث حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنا ہے ان کے اپنے قول کے طور پرروایت کی علی ہے۔

1764 - وَعَنُ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن طَافَ بِالْبَيْتِ وَصلى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كعتق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجة وَابُن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحَة وَتقدم من طَافَ بِالْبَيْتِ وَصلى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كعتق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجة وَابُن خُزِيْمَة فِي صَحِيْحَة وَتقدم على اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَصَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

يردايت الم ابن ماجدنے نقل كى ہے اور امام ابن ٹزيمدنے اپئ "صحح" عمل نقل كى ہے اور بداس ہے پہلے گزر چك ہے۔ 1765 - وَعسنهُ اَيُطَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن طَاف بِالْبَيْتِ اسبوعا كا يضع قلعا وَكا يرفع أُخُوبى إلَّا حط اللَّه عَنهُ بِهَا خَطِينَة وَكتب لَهُ بِهَا حَسَنَة وَرفع لَهُ بِهَ كُرَجَة رَوَاهُ ابْنَ خُزَيْمَة فِي صَحِيْهِم وَابْنَ حَبَّانَ وَاللَّفْظ لَهُ

الله الله ومن من عدد الله بن عمر و الكافة من الله عن المراح الله كويدار شاوفر ماسته موسد مناسب

"جوفس بیت الله کے سات چکرلگائے گا وہ جو بھی قدم افعائے گا اور جو بھی قدم دیکے گا اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس نے عناوختم کردیے گا اس کی وجہ سے اس کی نیک توٹ کرے گا اس کی وجہ سے اس کا درجہ یلند کرے گا"

یدروایت امام این فزیمہ نے اپی ''می میں نقل کی ہے اور این حبان نے بھی نقل کی ہے اور روایت کے بیالفاظ ان کے قل روو ہیں۔۔

1788 - وَرُوِى عَن عبد الله بن عَمُرو بن القاص رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ من تَوَضَّا فأسبخ الُوضُوء ثُمَّ آتى الرُّحُن يستسلمه خَاصَ فِي الرَّحْمَة فَإِذَا استلمه فَقَالَ بِسم الله وَالله آكبر أشهد آن لا إله إلا الله وَحده لا شريك لَه وَأشهد آن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله عمرته الرَّحْمَة فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ كتب الله لَه بِكُل قدم سَبْعِبْنَ الله حَسَنة وَحيط عَنهُ سَبْعِيْنَ الله مَتَّنَة وَرفع لَهُ سَبْعِيْنَ الله كرَجَة وشفع فِي سَبْعِيْنَ من اَهُل بَينه فَإِذَا آتَى الله حَسَنة وَحيط عَنهُ سَبْعِيْنَ الله مَتَّنَة وَرفع لَهُ سَبْعِيْنَ الله كرَجَة وشفع فِي سَبْعِيْنَ من اَهُل بَينه فَإِذَا آتَى الله حَسَنة وَحيط عَنه سَبْعِيْنَ الله مَتَّام إبْرَاهِيمَ فصلى عِنْده وَكُمَتَيْنِ إِيمَانًا واحتسابا كتب الله لَهُ عتق رَقَبَة محروة من ولد إسْمَاعِيل وَحرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه ، رَوَاهُ أبُو الْقَاسِم الْاصْبَهَائِي مَوْقُولًا

'' جو شخص ونسوکرتے ہوئے' اچھی طرح ونسوکرے پھروہ ڈکن کے پاس آ کراس کا استلام کرے تو وہ رحمت میں غوطہ لگا تا ہے' اور جب وہ اس کا استفام کرلے تو پھریہ پڑھے:

"الله تعالى ك نام سے بركت حاصل كرتے موے الله تعالى سب بردائے بين اس بات كى كوائى ديتا ہول كمالله تعالى ك عذاوہ اوركوئى معبود بين بے وى ايك معبود ب اس كاكوئى شريك بين ب اور يس اس بات كى كوائى ويتا ہول كه حضرت محمد منظرة إلى ك بند اوراس كرسول بين"

بدروایت ابوالقاسم اصبهانی نے "موقوف" روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

1767 - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحجر وَاللَّه ليبعثنه الله يَوْمِ الْقِيَامَة لَهُ عينان بيصر بهما ولسان ينطق بِهِ يشْهد على من استلمه بِحَق وَرَوَاهُ النِرْمِذِي وَفَالَ حَلِيْتُ حَسَنٌ وَابُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَان فِي صَحِيْحَيْهِمَا

ورد کی حضرت عبداللہ بن عمال بڑا ہیاں کرتے ہیں: چر اسود کے بارے میں ٹی اگرم ٹڑا ہے ارشاد فر مایا: اللہ کی تسم! نامت کے دن جب اللہ تعالی اس کواٹھائے گا' تو اس کی دوآ تکھیں ہوں گئ جن کے ذریعے بیدد کھیے اورا کیے ذبان ہوگئ جس کے نام کے بیکلام کرے گا اور اس محض کے بارے میں گواہی دے گا جس نے حق کے ہمراہ اس کا استلام کیا ہوگا۔ زریعے پیکلام کرے گا اور اس محض کے بارے میں گواہی دے گا جس نے حق کے ہمراہ اس کا استلام کیا ہوگا۔

ہے ہیں ا پیروایت امام تر ندی نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: بیصدیث ''جسن'' ہے۔اس کوامام ابن فزیمہ ادرامام ابن حبان نے معمود علمہ نقل کی سر

الكاليان وشفتان يَشْهَدَانِ لَمَن استلمهما بِالْوَفَاءِ عبان ولسانان وشفتان يَشْهَدَانِ لَمَن استلمهما بِالْوَفَاءِ

ام طرانی نے جم کبیر میں مدوایت نقل کی ہان کے الفاظ میہ ہیں:

1769 - وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الرَّكُن الْيَمَانِيّ يَوُم الْقِيَامَة أعظم من آبِي قبيس لَهُ لسانان وشفتان

الرَّ مِن البِمَايِي يُوم البِيامَة الطَّهُرَائِي فِي الْأَوْسَطِ وَزَاد: يشْهد لمن استلمه بِالْحَقِّ وَهُوَ يَمِين الله عَزَّ رَوَاهُ آجُمه بِالْحَقِّ وَالطَّهُرَائِي فِي الْأَوْسَطِ وَزَاد: يشْهد لمن استلمه بِالْحَقِّ وَهُوَ يَمِين الله عَزَ

رَجُلَّ يُصَافِح بِهَا حَلقه وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحه وَزَاد: يَتَكَلَّم عَمَّن استلمه بِالنِّيَةِ وَهُوَ يَمِين الله الَّتِي يُصَافِح بهَا حَلقه وهي حضرت عبدالله بن عمروبن العاص بَلْ تَرُوايت كرتے بين: بي اكرم تَنْ يَبَا ارشاد فرمايا ہے: "قيامت كون ركن يمانى ببل ابوتيس سے بوا بوكرا ئے گا اس كى دوز با نيس اور دو بونث بول كے " بيروايت امام احمد في سند كے ساتھ فقل كى ہے اور امام طبر انى في بحم اوسط ميں فقل كى ہے انہوں نے بيد الفاظ زاكم فل

ں، "بیاں شخص کے حق میں گوائی دے گا جس نے حق کے ہمراہ اس کا استلام کیا ہوگا 'اور بیاللہ تعالیٰ کا وایاں ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے''

ر سار سیار کی در این از این ترکیخ میں نقل کی ہے اور انہوں نے بیالفاظ زائد ل کیے ہیں: پیروایت ایام این تربیمہ نے اپنی تھی کی میں کے اور انہوں نے بیالفاظ زائد ل کیے ہیں: شد میں میں میں جمہ میں میں جات کی ساتھ کا میں ایک تو ایک انداز ایک انداز کی کاورکان ماتھے۔

" بیاں شخص کے بارے میں کلام کرے گا جس نے نیت کے ساتھ اس کا استلام کیا تھا 'اور بیاللہ تعالیٰ کا دائیاں ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے''۔

. ل عدر الله عليه وها بن حول عدم الله عنها قالت قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهِدُوا هَذَا الْحجر 1770 - وَعَنْ عَانِشَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهِدُوا هَذَا الْحجر عَدِا فَإِنَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَة شَافِع يشفع لَهُ لسانان وشفتان يشهد لمن استلمه رَوَاهُ الطَّبُوانِي فِي الْآوُسَطِ وَرُواته ثِقَات إِلَّا أَن الْوَلِيد بن عباد مَجْهُول ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اس پھر کو بھلائی کے بارے میں گواہ بناؤ! کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کے طور پرآئے گا اورآ دمی کے حق میں شفاعت کرے گا اس کی ووز بانمیں ہوں گی اور دوہونٹ ہوں گئے اور بیاس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا اعتلام کیا ہوگا''

بدروایت ام طبرانی نے مجم اوسط میں نقل کی ہے اس کے تمام راوی تقدین المبتدولید بن عبادنا می راوی جمہول ہے۔ 1771 - وَعَسِ ابْنِ عَبَّاس رَضِی اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نؤل الْحجو الاسود من الْجَنَّة وَهُوَ اَسْد بَيَاضًا من اللَّبن فسودته خَطَايًا بنی آدم

رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْح وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ آشد بَيَاضًا مِن النَّلْج ﴿ وَهِ حَسْرِت عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَبِاسَ مِنْ فِيهِ رَايت كرتے ہِن: بِي اكرم مَنْ فَيْمَ فِي ارشادِفر ما يا ہے:

''حجراسود'جب جنت سے نازل ہواتھا' توبیدہ دوھے نیا دہ سفیدتھا'اولا دِآ دم کے گنا ہون نے اے سیاہ کر دیا ہے'' بیر دوایت اہام ترندی نے نقل کی ہے' وہ فر ماتے ہیں: یہ حدیث حسن سمج ہے'ا ہے امام ابن فزیمہ نے اپنی' دسیح'' میں نقل کیا ہے تا ہم انہوں نے بیالفاظ نقل کیے ہیں:

"بيبرف سے زياده سفيد تھا" ۔

1772 - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنَّ وَلَفْظِهِ قَالَ الْجَجر الْاسود من حِجَارَة الْجَنَّة وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن الْجَنَّة غَيْرِه وَكَانَ آبيض كالمها وَلَوْلا مَا مَسَه من رِجُس الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَمَا فَي الْأَرْضِ مِن الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَمَا وَلَوْلاً مَا مَسَه مِن رِجُسِ الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَالْمُهَا وَلَوْلاً مَا مَسَه مِن رِجُسِ الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه ذُو عاهة إلَّا وَالْوَلا مَا مَسَه مِن الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه فُو عاهة إلَّا وَلَوْلاً مَا مَسَه مِن رَجُسِ الْجَاهِلِيَّة مَا مَسَه فُو عاهمة إلَّا وَالْمُولِيْقُ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

میں پیروایت اہام طبرانی نے بچم اوسط اور بچم کمیریں حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے اوران کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ''حجر اسود جنت کا پھر ہے اور روئے زمین پڑاس کے علاوہ جنت کی اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بلور کی طرح سفید تھا 'اگرا ہے زمانہ جاہلیت کی گندگی نے نہ چھوا ہونا' تو اسے جو بھی مصیبت زوہ تچھولیتا' وہ ٹھیک ہوجاتا''۔

المُشْركين يبُعَث يَوْم الْقِيَامَة مثل أحَد يشْهد لمن استلمه وَقَبله من أَهْلِ الْذُنْيَا

ا ما من خزیمه کی ایک روایت شل بیالفاظ میں:

وہ وہ اس ریساں میں ایک تاہوں ہیں ہے ایک تھا' مٹرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے تیامت کے دورا سودسفیدیا توت تھا'جو جنت کے یا قو توں ہیں ہے ایک تھا' مٹرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے تیامت کے دن اسے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی کہن کی انتخاب کی کردیا گئی کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی کردیا کی انتخاب کی کردیا کی انتخاب کی کردیا کی کردیا کی کردیا گئی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کرد

1774 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِلَى مُخْتَصِرًا قَالَ الْحجر الاسود من الْجَنَّة وَكَانَ اَشد بَيَاطًا من الثَّلج حَتَّى سودته

يَطَابًا المُلِ النُّولَ . المها مَقَصُورًا جمع مهاة وَهِي البلورة

و ایت امام بیمی نے مختصر روایت کے طور پر تقل کی ہے جس کے الفاظ رہیں:

" حجرا الود جنت میں ہے ہے میر برف ہے ریاوہ سفیدتھا کیہاں تک کہ شرکین کے گنا ہوں نے اسے ساہ کر دیا "

"المبا"ية مقصوره بيلفظ مباة" كى جمع ہے ال سےمراد بتور ہے۔

1775 - وَعَنُ عَبُولِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ نزل الرُّكُن الْاسود من السّمَاء فوضع على آبِي اللهِ كَانَهُ مِهَاة بَيْضَاء فَمَكَ ارْبَعِيْنَ سنة ثُمّ وضع على قَوْاعِد اِبْرَاهِيم

رَوَّاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

و معزت عبدالله بن عمرو بھی تنظیمان کرتے ہیں: حجراسودا سان سے نازل ہوا تھاا درجبل ابولیس پررکھا گیا تھا' تو میر مفید بلور کی ماند تھا' چالیس سال میدیوں ہی رہا' پھرا سے معزت ابراہیم دینیا کی بنیا دوں پردکھ دیا گیا''

بدروایت امام طبرانی نے بچم کبیر میں سی سند کے ساتھ "موقوف" روایت کے طور برفق کی ہے۔

1776 - وَعنهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِد ظَهرِهِ إِلَى الْنَحْعَبَة يَقُولُ الرُّكُن وَالْمَقَامِ ياقوتنان مِن يَوَاقِيت الْجَنَّة وَلَوْلَا آنِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ طمس نورهما لأضاءَ تا مَا بَيْنَ الْمشرق وَالْمَهُرِب

"زُکُن اورمقام ٔ جنت کے یا تو توں میں سے دویا توت ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نور بر بردہ نہ ڈال دیا ہوتا 'تو بیشر ق اورمغرب کی ساری جگہ کوروشن کرویتے''

یدروایت امام تر ندی اورامام ابن حبان نے اپنی ''حیجے'' میں نقل کی ہے ان دونوں نے اسے رجا و بن نہیج کی نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کیا ہے اسے امام حاکم 'اورامام حاکم کے حوالے ہے'امام بیہی نے نقش کیا ہے۔

1777 - وَفِي رِوَايَةٍ للبيهِ قَي قَالَ إِن الرُّكُن وَالْمَقَامِ مِن ياقوت الْجَنَّة وَلَوُلَا مَا مَسَهُ من خَطَايَا بني آدم لأضاء مَا بُيْنَ الْمَشْرِق وَالْمغرب وَمَا مسهما من ذِي عاهة وَلا سقيم إلَّا شفي

الم يهي كالكروايت من بالفاظين

'' زکن ادر مقام بنت کے یا قوت ہیں'اگراولا دِ آ دم کی خطاؤں نے انہیں نہ چھواہوتا' تو بیشرق اور مغرب کے درمیان کی جگہ کوروٹن کر دیے 'انہیں جوبھی آفت ز دہ چھولےگا' یا بیار چھولےگا' وہ شفایالےگا''

1778 - رَفِي الْخُرى لَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُضًا رَفعه قَالَ لَوْلًا مَا مَسْه من أنجاس الْجَاهِلِيَّة مَا مَسْه ذُو عاهة إِلَّا شَفَى وَمَا على الْارْض شَيْءٍ من الْجَنَّة غَيْرِه و الم الم يهم كل ايك اور راويت من بيرالفاظ من جوالم فوع العديث كيلور يرمنقول مين:

"اگرز مانہ جا بلیت کی نجاستوں نے اسے نہ جھوا ہوتا ( نواس کارنگ تبدیل نہ ہوتا ) آسے جو بھی آفت زوہ چھو لے ہوا ہ شفا پالے گا'روئے زمین پر'اس کے علاوہ جنت کی اور کوئی چیز نہیں ہے''

1780 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَدَخَلْنَا مَكَة ارْتِفَاعِ الطّبحى فَاتى يَعْنِى النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَابِ الْمَسْجِد فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَابِ الْمَسْجِد فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَاصِت عَيِناهُ بالبكاء فَلَدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَابِ الْمُسْجِد فَاللّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ مسح فَلْدُ كر التحدِيْثِ قَالَ وَرَمَل ثَلَاثًا وَمَشَى ارْبِعا حَتَى فرغ فَلَمَّا فرغ قبل الْحجر وَوضع يَدَيْهِ عَلَيْهِ ثُمَّ مسح فَلَدُ كر التحدِيثِ قَالَ وَرَمَل ثَلَاثًا وَمَشَى ارْبعا حَتَى فرغ فَلَمَّا فرغ قبل الْحجر وَوضع يَدَيْهِ عَلَيْهِ ثُمَّ مسح بهما وَجهه . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَاللَّفُظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم

بیروایت امام این فزیمہ نے اپن 'فیجے'' میں نقل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے نقل کردو بیں امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیامام سلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دخل الْبَيْت الله عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دخل الْبَيْت دخل فِي حَسَنَة وَخرج من سَيِّنَة مغفورا لَهُ

رَوَاهُ ابْن خُزَّيْمَة فِي صَحَيْحِهِ مِن رِوَايَةٍ عبد الله بن المؤمل

'' جو شخص ہیت اللہ کے اندر داخل ہوجائے'وہ بھلائی میں داخل ہوجا تا ہے'اور برائی سے نکل جاتا ہے'اس کی معقرت کردی حاتی ہے''

میروایت امام این خزیمہ نے اپنی ' صحیح' 'میں عبد الله بن موسل کی قبل کردہ روایت کے طور پر تفل کی ہے۔

1- التَّرُغِيْب فِي الْعَمَلِ الصَّالِح فِي عَشْر ذِيُ الْحَجَّة و فضله باب: ذوالج (كَ بِهلِ عَشر مِي) مِينُ نَيكُمُل كرنے معطق ترغیبی روایات اوراس (عشر مے کی) فضلت

1782 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا من اَيَّامِ الْعَمَل

المَّالِحِ إِنَّهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَلِهِ الْآيَامِ يَغْنِى آيَامِ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رجل حرج بِنَفْسِهِ وَمَاله ثمَّ لم يرجع من ذَلِكَ بِشَيْءٍ . رَوَاهُ البُحَارِيّ إِلَى اللهِ قَالَ : مَا من آيَام اعظم عند الله وَلا وَالْبَرُهِ فِي وَاللهُ وَلا الله الله الله الله الله الله الله من آيَام العشر فَا كُثرُوا فِيهِنَّ من النَّه العَشْرِ فَا كُثرُوا فِيهِنَ من النَّه العَشْرِ فَا كُثرُوا فِيهِنَ من النَّه النَّه وَالتحميد والتهليل وَالتَّكِيرُوا فَيهِنَ من النَّه العَشْرِ فَا كُثرُوا فِيهِنَ من النَّه العَمْلِ وَالتَّهُ الله الله العَمْلُ وَالتَّكِيرُوا فِيهِنَ من النَّه العَمْلُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ الله العَمْلُ وَالتَّكِيرُوا فِيهِنَ من النَّهُ وَالْ إِلَى الله العَمْلُ وَالتَّكِيرُوا فِيهِنَ من النَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ الله العَمْلُ وَالتَّكِيرُوا فِيهِنَ من النَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ الله العَمْلُ فِيهِنَ من آيَّام العَشْرِ فَا كُثرُوا فِيهِنَ من التَّسْبِيعِ والتَّهُ مِيدُ والتَّهُ الله العَمْلُ فِيهِنَ من آيَّام العَشْرِ فَا كُثرُوا فِيهِنَ من التَّسُونِ والتَّهُ مِي اللهُ اللهُ الْمُعَالِ وَالتَّكِيرُوا فِيهُ وَالتَّهُ الْعَالَى وَالتَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالُ وَالتَّمُ اللهُ الْعَلْمُ وَالتَّهُ الْمُعَالُ وَالتَّهُ الْعَالُ وَالتَّهُ الْعَالُ وَالتَّهُ الْعُمْلُ فِي الْمُ الْعَمْلُ فَيْ الْعَلْمُ وَالْعُرُوا فِيهِ وَالتَّهُ الْعُمْلُ فَيْ الْمُؤْلِقِي اللهُ الْعَالُ وَالتَّهُ الْعَالُ وَاللهُ الْعَلْمُ وَالْعُلُولُ وَالتَّهُ الْعَلْمُ وَالْوَالْعِلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَاللهُ وَالْعُلُولُ وَاللهُ وَالْعُلُولُ وَاللهُ وَالْعُلُولُ وَاللهُ الْعُلُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

الله الله عبدالله بن عبال بخاليدوايت كرتے بين: نبي اكرم منظم في ارشادفر مايا ہے:

''کوئی بھی ایام ایسے نیس ہیں جن میں کوئی نیک عمل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک اِن ایام میں (نیک عمل کرنے ہے) زیادہ عبوب ہوئی اگر م نظافی کی مراؤ ذوائی کی کی پہلاعشرہ) تھا کو گول نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی اکرم خلافی نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جوابی جان اور مال کے ہمراہ نگاتا ہے بھران میں ہے کھران میں جہاد کرنا بھی نہیں البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جوابی جان اور مال کے ہمراہ نگاتا ہے بھران میں ہے کہ بھی واپس لے کرنیوں آتا''

بدروایت امام بخاری امام ترندی امام ابوداؤ دامام ابن ماجه نے تقل کی ہے امام طبر انی نے بیم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے امام طبر انی نے بیم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے امام طبر انی نے بیم کبیر میں عمدہ سند کے ساتھ تقل کی ہے ان کی روایت کے الفاظ میہ میں: نبی اکرم منگافی استاد فرمایا:

''کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جواللہ تعالی کے نز دیک اُن دنوں ہیں عمل کرنا اِس سے زیادہ بڑا اور اِس سے زیادہ محبوب ہوجو اِن دس دنوں میں عمل کرنا ( اللہ تعالی کے نز دیک زیادہ محبوب ہے ) تو تم ان دنوں میں نہیے بھمید تہلیل اور تکبیر کی کثرت کرو'۔

1783 - وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقي قَالَ مَا من عمل أَرْكِي عِنْد الله وَلا أعظم أجرا من خير يعمله فِي عشر الأَضَحى قيل وَلا اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ وَلا الْجِهَاد فِي سَبِيلَ الله وَلا رجل خرج بِنَفسِهِ وَمَاله فَلَمُ يرجع مِن ذَلِكَ بِشَيْءٍ فَقَالَ فَكَانَ سَعِيد بن جُبَير إذا دَحل آيَّام الْعَشْر اجْتهد اجْتِهَادًا شَدِيدا حَتَى مَا يكاد يقدر عَلَيْه

ام يهي المام يهي كالكروايت من بيالفاظين: أي اكرم الكي في الرشاوفر مايات،

''کوئی بھی ممل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ یا گیزہ نہیں ہے اوراس سے زیادہ اجروالانہیں ہے جو بھلائی آ دمی ذوائع کے (پہلے )عشر سے میں کرتا ہے عرض کی گئی: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی اکرم مُنَافِظِ نے قرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں البہ تا سمجنس کا معاملہ مختلف ہے جوابی جان اور مال کو لے کرنطانا ہے اوران میں ہے کچھ بھی لے کروائیں نہیں آتا''

راوي بيان كرتے بين: جب دُوائ كا يه لا عشر و م بوتا تھا تو سعيد بن جير بحر يورعيا دت كيا كرتے ہے يهاں تك كدائي مدبت 1782: سن أبى داؤد - كتاب الصوم ياب في صوم العشر - هديت: 2095 بنن ابن ماجه - كتاب الصبام باب صبام العثير - هديت: 1723 صحيح ابن عبان - كتاب البد والإحسان باب ما جاء في الطاعات و ثوابها - ذكر استعباب الاجتهاد في أنواع الطاعات في أيام العثير من ذي صديت: 325 صحيح ابن خزينة - كتاب البنابك جماع أبواب ذكر أفعال المبل في عشر ذي العجة مديت: 2673 مصنف ابن أبي نبية - كتاب فضل الجهاد أما ذكر في فضل العمر م - بياب فضل العمل في عشر ذي العجة مديت: 2673 مصنف ابن أبي نبية - كتاب العبل الصالح في الجهاد أما ذكر في فضل العبراد والعت عليه - حديث: 1914 السنس الكبري للبديقي - كتاب العبل الصالح في العبر من ذي العجة - حديث: 7880 مسند عدد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث: 1915

عبادت كرتے تھے كدوه ويساتى عبادت مكرياتے۔

1784 - وَعَنُ عَبُدِ اللهِ يَغْنِى ابْن مَسْعُود رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَن أيَّام الْعَمَل الصَّالِح فِيْهَا أفضل من أيَّام الْعشرقيل وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيْل الله قَالَ وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيْل الله وَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

ولا الله عفرت عبدالله بن مسعود بالتروايت كرت بي اكرم ما الله في ارشاوفر مايات:

''کوئی دن ایسے نبیس ہیں جن میں نیک عمل کرنا ( ذوائع کے پہلے )عشرے کے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو عرض کی گئی: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہی اکرم منتی آئے نے ارشاد فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں'

بدروایت امام طبرانی نے سے سند کے ساتھ فال کی ہے۔

1785 - وَعَنْ جَابِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افضل آيَّام اللَّهُ عَالَمْ اللهُ عَالَ وَلا مِثْلَهِنَّ فِى سَبِيْلِ اللهُ عَالَ وَلا مِثْلَهِنَّ فِى سَبِيْلِ اللهُ إلَّا رجل عفر وَجهه بِالتُّرَابِ عشر ذِى الْحَجَّة قِيل وَلا مِثْلَهِنَّ فِى سَبِيْلِ اللهُ عَالَ وَلا مِثْلُهِنَ فِى سَبِيْلِ اللهُ عَلْ وَجهه بِالتُّرَابِ اللهُ عَلَى عِلْمَ اللهُ عَلَى بِاسْنَادٍ صَحِيْح وَلَفُظِه قَالَ: مَا مِن آيَّام افضل عِنْد الله مِن الله مِن اللهُ عَلَى وَمُولَ اللهِ هِن افضل أَيَّام عشر ذِى الْحَجَة قَالَ فَقَالَ وجل يَا رَسُولَ اللهِ هِن افضل أم عنتهن جهادا فِي سَبِيْلِ الله قَالَ هِن افضل مِن عدتهن جهادا فِي سَبِيْلُ اللهُ قَالَ هِن افضل مِن عدتهن جهادا فِي سَبِيْلُ اللهُ إلَّا عفير يعفر وَجهه فِي التَّرَاب ....الحَدِيث

وَرَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحِهِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله

و الله معرت جابر بناته الرم النقام كايدفرماك اللكرت بن:

'' د نیا کے دنوں میں سب سے یا دہ فضیلت والے دن دی جن بینی ذوا نج (کے پہلے عشرے) کے دن عرض کی گئی: نہ ہی ان کی ماننداللہ کی رہ میں ( دس دن بسر کرنا؟) نبی اکرم سکھنے آئے نے فر مایا: نہ ہی ان کی ماننداللہ کی راہ میں بسر کرنا 'البتہ اس مخض کا معاملہ مختلف ہے جس کا چبرہ خاک آلود ہوجائے ( بینی وہ شہید ہوجائے )'' .....الحدیث

و معزت ابو مريره جنائز عني اكرم منافظ كايفرمان تقل كرتے مين:

دو کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ اُن وتوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا اللہ تعالی کے نزدیک ذوائج کے عشرے میں اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی کے نزدیک ذوائج کے عشرے میں اس کی عبادت کرنے اور ان میں ہے عبادت کرنے اور ان میں ہے عبادت کرنے اور ان میں ہے مرایک دن کاروزہ 'پورے سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان میں ہے مرایک رات کے نوافل کی مائند ہیں' ،

ار ہے۔ پر دوایت امام ترندی امام این ماجداور امام بہتی نے تفل کی ہے امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف سعودین واصل کی نہائی بن تہم سے نفل کردہ روایت کے طور پر جانتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے بارے میں رریافت کیا اتو دہ اس کے علاوہ کمپ اور حوالے ہے اس روایت سے واقف نہیں تھے۔

رویات مافظ بیان کرتے ہیں: امام بیمی اور دیگر حضرات نے اسے بیکی بن عیسی رقمی کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں بی بن ایوب بجلی نے علی بن ٹابت کے حوالے سے بیریات نقل کی ہے: یہ بینوں راوی ثقدادر مشہور ہیں اوران کے بارے میں کلام کراگیا ہے۔

1787 - وَعَنُ سَعِيْدِ بِن جُهَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّام رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْد الله وَلا الْعَمَلِ فِيهِنَّ احَبَّ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَّام يَعْنِى مِن الْعَشْرِ فَاكْثرُوا إِنْ عَيْمَ مَنْهَا يعدل بصيام سنة وَالْعَمَل فِيهِنَّ يُضَاعف بسبع مائة ويه في من التهليل وَالتَّكْبِيْرِ وَذكر الله وَإِن عِيام يَوْم مِنْهَا يعدل بصيام سنة وَالْعَمَل فِيهِنَّ يُضَاعف بسبع مائة صفف

کی سعید بن جبیر' مصرت عبداللہ بن عباس چیجہ کامیہ بیان قال کرتے ہیں: نبی اکرم الگیجی نے ارشاوفر مایا ہے: ''کوئی بھی دن اللہ تعالی کے بزویک ان دنوں سے زیادہ نسیات نہیں رکھتے اور نہ بی کسی اورون میں کیا بروائمل اِن دنوں میں کے بوئے مل سے اللہ تعالی کے بزویک زیادہ محبوب ہے' نبی اکرم سیجی کی مراد ( ذوالحج کا پہلاعشرہ ) تھی۔

" ( نبی اکرم سائیلہ نے فرمایا: ) تو تم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللّٰہ بڑھو! تکبیر پڑھواللّٰہ کا ذکر کروان میں ہے کسی ایک دن کاروز ہوا کیک سمال کے روز دن کے برابر ہے ان دنوں میں کیا ہوا تمل سمات سوگنا تک بڑھ جاتا ہے'

الله عَرُفَة عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقَالَ فِي آيَّامِ الْعَشُّرِ بِكُل يَوْم أَلف يَوْم وَيَوْم عَرَفَة عَشَرَة آلاف يَوْم -قَالَ بَعْنِي فِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقَالَ فِي آيَّامِ الْعَشُّرِ بِكُل يَوْم أَلف يَوْم وَيَوْم عَرَفَة عَشَرَة آلاف يَوْم -قَالَ بَعْنِي فِي الْفَصل . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي والأصبهاني وَاسْنَاد الْبَيْهَقِي لَا بَأْس بِهِ

ال کا ایک مضرت انس بن ما لک الگانی بیان کرتے ہیں: ذوالج کے دی دنوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے: اس کا مرایک دن ایک ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے میں ایعنی فضیلت کے ہرابر ہوتا ہے راوی کہتے ہیں: لیعنی فضیلت کے

اعتبارے ایسا ہے۔

يدروايت أمام بيهي اوراصبهاني في فقل كى بأمام بيهي كى منديس كوئى حرج نهيس ب.

1789 - وَعَنِ الْاَوُزَاعِـ قَى رَضِـ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَلغِنِى أَن الْعَمَل فِى الْيَوْم مِن أَيَّام الْعَشْر كَقَدْر غَزُوّة فِى سَبِيلُ اللّهُ عَنْهُ الْعَدْر عَنْهُ عَالَى الْعُودُنِيُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم -رَوَّاهُ الْبَيْهَقِيّ قَى اللّهُ عَنْ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم -رَوَّاهُ الْبَيْهَقِيّ

ا کام اوزائی بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیزوایت پنجی ہے: ( ذوائج کے پہلے )عشرے کے دنوں میں سے ایک ون میں کیا ہوا کمل استے ہی عرصے کے لئے اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لینے کے برابر ہے جس کے دن میں روز ہ رکھا گیا ہوا اور رات میں پہرہ داری کی گئی ہوالبنۃ جو آ دی شہید ہوجائے اُس کا معاملہ مختلف ہے''

امام اوزا کی بیان کرتے ہیں بیرصدیث بنومخزوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے 'نی اکرم مُنَافِیْم کے حوالے سے مجھے بیان کی ہے ئیدروایت امام بیمنی نے نقل کی ہے۔

#### 8 - التَّرِّغِيب فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة والمزدلفة وَفضل يَوْم عَرَفَة

باب: عرفه اورمز دلفه مين وتوف كرنے سے متعلق ترغيبي روايات اورعرف كے دن كى فضيلت 1790 - عَن جَابِر دَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن آيَّام عِنْد اللّٰه العضل مِن

الله عليه وسلم ما من ايام عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام عند الله افضل عشر ذِى السحجّة قال فقال رجل يَا رَسُولَ الله هن أفضل من علتهن جهادا فِي سَبِيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا فِي سَبِيل الله قال هن أفضل من عدتهن جهادا فِي سَبِيل الله وَمَا من يَوْم أفضل عِنْدَ الله من يَوْم عَرَفَة بنزل الله تَبَارَك وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاء اللهُ بَيَا فِي اللهُ وَمَا مَن يَوْم أفضل عِنْدَ الله من يَوْم عَرَفَة بنزل الله تَبَارَك وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاء اللهُ بَيَا فِي اللهُ وَمَا مَن يَوْم أفضل عِنْدَ الله عَنْ عَرَفَة بنزل الله تَبَارَك وتَعَالَى إلى السَّمَاء اللهُ بَيَا فِي اللهُ وَمَا مَن يَوْم أَلُولُ انْظُرُ وَا إِلَى عِبَادِي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل الله عميق يرجون رَحْمَتي وَلَمْ يرَوا عَذَابي قَلَمْ ير يَوْم أكثر عنيقا مِنَ النَّار من يَوْم عَرَفَة

رَوَاهُ آبُوْ يعلى وَالْبَزَّارِ وَآبُن خُزَيْمَة وَابُن حَبَانِ فِي صَحِيْحِهِ وَاللَّفَظ لَهُ

وَالْبَيْهِ فِي وَلَفْظِهِ: قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُم عَرَفَة فَإِن اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يباهى بهم الْمَلَائِكَة فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى آتُونِي شعنا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم آنِي قلد غفرت لَهُم فَتَقُولُ الْمَلَائِكَة إِن فيهم فَلانا مرهقا وَفُلانَاقالَ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ قد غفرت لَهُم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَن يَوْم أكثر عتيقا مِنَ النَّارِ مِن يَوْم عَرَفَة

وَلَفظ الْمَن نُحزَيْمَة نَحْوِم لم يختلفا إلَّا فِي حرف أَوْ حرفين مالمرهق هُوَ الَّذِي يغشى الْمَحَارِم ويرتكب الْمَفَاسِد قَوُلِهِ ضاحين هُوَ بالضاد الْمُعْجَمَة والحاء الْمُهُملَة أَى بارزين للشمس غير مستترين مِنْهَا يُقَال لكل من برز للشمس من غير شَيْءٍ يظله ويكنه إنَّهُ لضاح

الله المرت جاير التشروايت كرتي بين اكرم الكالم فالكان المرام المارة المرام المارية والمارية والمارية المرام المارية المرام المرام المارية المارية المرام المارية المرام المارية الما

، رکی ہی دن اللہ تعالی کے زویک فوائی کے عشرے سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں: ایک مادب نے عرض کی: یارسول اللہ ایدون زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ یااستے ہی ون اللہ کی واہ میں جہاوکرتے ہوئے گزارنا ( زیادہ فعیات رکھتے ہیں) اللہ کی راہ میں جہاوکرتے ہوئے گزارنا ( زیادہ فعیات رکھتے ہیں اورکوئی بھی ون اللہ تعالی کے نزویک عرفہ کے دن سے زیادہ قضیلت نہیں رکھتا ( اس دن میں ) اللہ تعالی آسان فغیلت رکھتے ہیں اورکوئی بھی ون اللہ تعالی کے نزویک عرفہ کے دن سے زیادہ قضیلت نہیں رکھتا ( اس دن میں ) اللہ تعالی آسان ونیا کی طرف دیکھو!

دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اہلی آسان کے سامنے اہل زمین پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف ویکھو!

دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اہلی آسان کے سامنے اہل زمین پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے: میرے بندوں کی طرف ویکھو!

ہرا گندہ حال ہوکر غبار آلود ہوکر ووروداز کے علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں نہیمری رحمت کی امیدر کھتے ہیں انہوں نے میراعذاب نہیں دیکھا ( نبی اکرم فائیز افرماتے ہیں: ) اورکسی بھی دن میں عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد ہیں لوگ جہنم سے آزاد نہیں سے بین ویکھوں۔

یدروایت امام ابویعلیٰ امام برار نے نقل کی ہے امام این خزیمہ اورامام این حبان نے اپی اپی وضیح ' بیس نقل کی ہے روایت پیروایت امام ابویعلیٰ امام بیلی نے بھی نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ یہ بیں: نبی اکرم سال کی ارشاد فرمایا کے الفاظ انہی کے تل کردو میں اسے امام بیلی نے بھی نقل کیا ہے اوران کی روایت کے الفاظ یہ بیں: نبی اکرم سال کی ا

'' جب عرفہ کا دن ہوتا ہے' تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے : میرے ان بندوں ک طرف دیکھوا جو پراگندہ حال ہوکڑ غبار آلود ہوکڑ دور دراز کے علاقوں سے میری بارگاہ میں آئے جیں میں تم لوگوں کوگواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے' تو فرشنے عرض کرتے ہیں : ان میں فلال فخص ایسا ہے' جوگنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہے' اور فلال ہے' تو اللہ تعالی فرما تا ہے : میں نے اُن لوگوں کی مغفرت کروی ہے۔

نی اکرم ناگیز فریاتے ہیں:اور کمی بھی دن میں عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم ہے آزاد نہیں کیے جاتے''۔ امام ابن فزیمہ کے فقل کردہ الفاظ ان کی مائند ہیں ان دوٹوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا صرف (روایت کے متن میں )ایک معدوفی محافظ ان میں میں۔

لفظاد الربق " مرادوہ محض بے جوحرام کاموں کاار تکاب کرتا ہواورمفاسد کامر تکب ہوتا ہو۔

متن کے لفظ 'ضاصین' میں من ہے'اس کے بعد رح 'ہے'ال سے مرادیہ ہے کہ جودھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور دھوپ سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نیس ہوتا' ہروہ مخص جودھوپ کے سامنے ہواوراورکوئی چیز الی نہ ہو جواس برسانیہ کرسکے اوراسے چھپا سکے تواس کے لئے لفظ' ضاح'' استعمال ہوتا ہے۔

1791 - وَعَنُ طَلْحَة بِن عبيد الله بن كريز رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَنَى الشَّيْسَطَان يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَر وَلَا اَخْقَر وَلَا اَخْفَر وَلَا اَغْيظ مِنْهُ فِي يَوْم عَرَفَة وَمَا ذَاك إلَّا لما يرى فِيْهِ من الشَّيْسُ مَا السَّلَام يَوْم بلر فَإِنَّهُ رأى جِبُرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام يَزع الْمَلائِكَة . رَوَاهُ مَالك وَالْبَيْهَقِيِّ من طَرِيقه وَغَيْرِهما وَهُوَ مُرُسل الْحَر بِالدَّال والحاء الْمُهَمَلَتيْن بعدهما رَاء آى أبعد وأذل

''اور کسی بھی دن میں شیطان کو ترفہ کے دن سے زیادہ کمتر' بے چین' حقیراور غفینا کے نہیں دیکھاجا تا'اوراییا کیوں نہو؟ جبکہ وہ اس دن میں' رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھائے اور بیردیکھائے کہ اللہ تعالی بڑے بڑے گناہوں سے درگز دفر مار ہائے البتذ بدر کے دن'اسے اِنتاپریشان دیکھا گیا تھا' جب اس نے جریل کودیکھا تھا کہ دہ فرشتوں کو لے کر آرہے ہیں''

بیر دوایت امام مالک نے نقل کی ہے اور امام بیکل نے امام مالک کے حوالے سے نقل کی ہے دیگر حضرات نے بھی اسے نقل کیا ہے میدر وایت'' مرسل'' ہے۔

لفظ اور 'میں ذیب پھڑے اے پھرال کے بعد رہے اس سے مراد دور ہوتا اور ذیل ہوتا ہے۔

1792 - وَعَنْ عَادَة بن الصَّامِت رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْم عَرَفَه آيها السَّاس إن الله عَزَّ وَجَلَّ تسطول عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْم فعفر لكم إلَّا التَّبعات فِيمًا بَيْنكُمْ ووهب مسيئكم لمحسنكم مَا سَالَ فادفعوا باسم الله فَلَمَّا كَانَ بِجمع قَالَ إن الله عَزَّ وَجَلَّ قد عفر لمسالمعيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرَّحْمة فتعمهم ثُمَّ تفرق الْمَغْفِرَة فِي الْارُض فَتَقع على كل تائب مِمَّن حفظ لِسَانه وَيَده وإبليس وَجُنُوده على جبال عَرَفَات ينظرُونَ مَا يصنع الله بهم قَاذَا نزلت الرَّحْمَة دَعًا إبْلِيس وَجُنُوده بالْوَيْل وَالنُّهُور

رَوَاهُ الطَّبَرَ انِي فِي الْكِبِيْرِ وَرُوَّاتِه مُحْتَج بِهِم فِي الصَّحِيْح إِلَّا أَن فيهم رجلالم يسم الطَّبَرَ الطَّبَرِ اللهِ عَلَم يسم الطَّبَرَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ ال

''اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے آج کے وان تم پر ہزافضل کیا ہے اور تمہاری مغفرت کردی ہے ابستہ جوتمہارے آپس کے معاملات ہیں 'ان کا معاملہ مختف ہے 'اس نے تمہارے برے شخص کوتمہارے نیک شخص کے جوالے کردیا ہے اور تمہارے نیک شخص کو وہ چیز عطاکی ہے جواس نے مانگی ہوگی تو تم لوگ اللہ کانام لے کردوانہ ہوجاؤ''

پھر جب نبی اکرم سڑتی مزدلفد میں متھ کو آپ ٹیڈی نے ارشاد فر مایا: انقد تعالی نے تمہارے نیک لوگوں کی مغفرت کردی ہے اور تہمارے برے لوگوں کے مغفرت کردی ہے اور وہ سب لوگوں اور تمہارے برے لوگوں کے بارے میں تمہارے نیک اوگوں کی شفاعت کو تبول کیا ہے رحمت نازل جوری ہے اور وہ سب لوگوں کو عام ہے بچر منففرت زمین میں پھیل گئی اور ہر تو ہر کرنے والے برواقع ہوگئی جس نے اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کی تھی جب کہ اہلیس اور اس کالشکر عرفات کے بہاڑوں پرو کھے رہے تھے کہ اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرد ہا ہے ؟ تو جب رحمت نازل ہونا شروع ہوئی تو اہلیس اور اس کے لئنگر ہوں نے واویلاکر ناشروع کردیا '۔

بیر دایت امام طبرانی نے بھم کبیر میں آئل کی ہے اس کے تمام راویوں سے بھی "میں استدلال کیا گیا ہے البتہ ان میں سے ایک راوی ایسا ہے جس کا نام بیان نہیں کیا گیا۔

 به أمراً وألى من كل فيج عميق فأشهدكم آيى قد أجبت دعاء هم وشفعت رغبتهم ووهبت مسينهم لمحسنهم وأغطيت لمحسنهم جَعِيْع مَا سَأَلُونِي غير التَّبَعَات الَّتِي بَيْنَهُمْ فَإِذَا آفَاضَ الْقَوْم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرَّغبة والبطلب إلى اللَّه تَعَالَى فَيَقُولُ يَا ملائكتي عِبَادِي وقفوا فعادوا في الرَّغبة والطلب فاشهدكم آيَى قد أجبت دعاء هم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأغطيت محسنهم جَمِيْع مَا سَأَلُونِي وكفلت عَنْهُم التَّبِعَات الَّتِي بَيْنهم

ہے تھا ہے۔ روایت اہام ابویعلیٰ نے حضرت انس بڑٹنڈ سے منقول حدیث کے طور پُنقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: حضرت انس بڑٹڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُڑٹٹٹٹ کو بیارشا وفر ماتے ہوئے ساہے:

" بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوا' اور فرشتوں کے سامنے ان پرفخر کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا: اے میرے فرشتو اسے سامنے ان پرفخر کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا: اے میرے فرشتواتم میرے ان بندوں کی طرف دیکھو! جو پراگندہ حال اور غیار آلود ہیں وہ دور در داز کے علاقوں ہے میری طرف آئے ہیں' میں مہیں گواہ بنار ہا ہوں کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے' اور ان کی دیچی کی چیزوں کے بارے میں سفارش قبول کر لی ہے' ان کے برے لوگوں کو ان کے نیک لوگوں کو وہ سب پچھ عطا کیا ہے' جو انہوں نے جھے سے مانا تھا' البتہ ان کے آئیں کے معاملات کا بھی مختلف ہے۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) جب لوگ روانہ ہوکر مزدلفہ آئے اور وہاں تھہرے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزار کی کرنے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میر نے شعق امیر ہے بیکدوں نے وقوف کیا ہوا ہے وہ دوبارہ میری طرف رغبت رکتے ہوئے ہیں اور طلب رکھے ہوئے ہیں میں تم لوگوں کو گواہ بہنا تا ہوں کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کرلیا ہے ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے ان کی رغبت کے بارے میں سفارش کو قبول کرلیا ہے ان کے برے لوگوں کو وہ سب بچھ مطارش کو جوانے کردیا ہے اور ان کے نیک لوگوں کو وہ سب بچھ مطاکر دیا ہے اور ان کے نیک لوگوں کے حوالے کردیا ہے اور ان کے نیک لوگوں کو وہ سب بچھ مطاکر دیا ہے بوانہوں نے مجھ سے ما نگا تھا 'اور میں ان کے حوالے سے ان کے آئیں کے معاملات کا بھی کفیل بن گیا ہوں''

1794 - وَعَنْ عَبَّاس بِنِ مَودابِس وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا لامته عَشِيَّة عَرَفَة فَلَمَّا الْمَطْلُوم مِنْهُ قَالَ آى وب إن شِئْت آعظيت الْمَطْلُوم الْجَنَّة وغفوت للطالم فَلَمْ يجب عَشِيَّة عَرَفَة فَلَمَّا أصبح بِالْمُؤُ وَلِفَةِ أَعَاد فَأَجِيب إلى مَا سَالَ قَالَ الْمَسْطُلُوم الْجَنَّة وغفوت للطالم فَلَمْ يجب عَشِيَّة عَرَفَة فَلَمَّا أصبح بِالْمُؤُ وَلِفَةِ أَعَاد فَأَجِيب إلى مَا سَالَ قَالَ فَطَيْحِك وَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُو وَعمر وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِآبِيُ أَنْت فَطْحِك وَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُو وَعمر وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِآبِيُ أَنْت وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُو وَعمر وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِآبِيُ أَنْت وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ تَبَسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُو وَعمر وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِآبِي أَنْت وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ تَبُسم فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُو وَعمر وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِآبِي أَنْت وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ أَن اللّه قد الشّتَجَابَ دعائى وَغفو لامتى آخذ التُوّاب فَجعل يحثوه على وَاسه وَيَدُعُو بِالْوَيُلِ وَالشَول فَاصحكنى مَا وَأَلِبَ من جزعه

رَوَاهُ ابْنِ مَاجَه عَنِ عبد الله بن كَنَانَة بن عَبَّاس بن مرداس أن أبَّاهُ أخبرهُ عَن آبِيه

و الله المرابع المرابع المربع الم المربع ال

گانونی اکرم طابق نے عرض کی: اے بیرے پروردگار!اگرتو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کرد ہے اور طافم کی منفرت کردیا تو م فد کی شام نبی اکرم طابق کواس کا جواب نہیں ملا اسکا دن صبح عرد لفد میں نبی اکرم طابق نے دوبارہ دعائی تو نبی اکرم طابق نبی ایس بیٹ (داوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) آپ طابق مسکرادید حضرت البو کر بی شواور حضرت میں تو نبی اکرم طابق کی خدمت میں عرض کی: ہمارے مال باب آپ برقربان ہوں ایرک کی مسلم اوقت تو نبیں ہے جس میں آپ مسکرا یا کرتے تھے تو اب آپ کیول مسکرات ہوں کے ایسا وقت تو نبیں ہے جس میں آپ مسکرا یا کرتے تھے تو اب آپ کیول مسکرات ہوں کے ایسا وقت تو نبیں ہے جس میں آپ مسکرا یا کرتے تھے تو اب آپ کیول مسکرات ہوں کو جب بیات چالک اللہ تعالی نے میری دعا قبول کرئی ہے اور میری امت کی منفرت کردی ہے تو اس نے مٹی پیکڑ کرا پنے مرمی ڈالنا شروع کی اور وادیلا شردع کردیا تو اس کی گریہ وزاری دیکھر مجھے انہی منفرت کردیا تو اس کی گریہ وزاری دیکھر مجھے انسی منفرت کردیا تو اس کی گریہ وزاری دیکھر کر مجھے انسی منفرت کردیا تو اس کی گریہ وزاری دیکھر کر مجھے انسی والد سے تو اس نے مٹی پیکڑ کرا پنے مرمی ڈالنا شروع کی اور وادیلا شردع کردیا تو اس کی گریہ وزاری دیکھر کر مجھے انسی والد سے تو اس نے موالد کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے والد سے تو ک کانسی ماجہ نے عبد اللہ بن ماجہ نے عبد اللہ بن کانہ بن عمراس بن مرداس کے حوالے سے ان کی کوالے کے ان کے والد سے تو کی کر ہے۔

795 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِسَى وَلَفُطِهِ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَشِيَّة عَرَفَة لامته بالمغفرة وَالسَّرَّحُمَة فَاكُثر الدُّعَاء فَاوحى الله الله الله الله علم بعضه بعضه بعضه بعضا واما دنوبهم فيمًا بينى وبينهم فقد غفرتها فقال يَا رب إنَّك قادر على أن تثيب هذا المُظلُّوم خيرا من مظلمته وَتغفر لهذا الظّالِم فَلَمْ يجه يَلكُ المُشلِية فَلَمَّا كَانَ غَدَاة المُورُ دَلِفَة أعاد الدُّعَاء فَآجَابَهُ الله آيَى قد غفرت لَهُم قَالَ فَتبَسَمَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بعض أَصْحَابه يَا رَسُولَ اللهِ تَسمت فِى سَاعَة لم تكن تتبسم قالَ تبسمت من عدو الله عليه وسَلَّم فقالَ لَهُ بعض أَصْحَابه يَا رَسُولَ اللهِ تسمت فِى سَاعَة لم تكن تتبسم قالَ تبسمت من عدو الله المُليس إنَّهُ لما علم أن الله قد استَجَابَ لى فِي أُمنِي أَمنِي المُورِي يَدُعُو بِالْوَيْلِ وَالنَّيُور ويحثو التُرَاب على رَاسه والمُليس إنَّهُ لما علم أن الله قد استَجَابَ لى فِي أُمنِي آهُوى يَدُعُو بِالْوَيْلِ وَالنَّيُور ويحثو التُراب على رَاسه وَالله لله لما علم أن الله قد استَجَابَ لى فِي أُمنِي آهُوى يَدُعُو بِالْوَيْلِ وَالنَّيُور ويحثو التُراب على رَاسه وَالله المُليس الله لما المُحمد عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِم عَبَاس وَاللهُ لما المُدَا الحَدِيثِ الله سَوَاهِ لا يَعْدُونُ الله تَعَالَى (وَيغُفر مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء) البَّاء وظلم بَعْفُهُمُ بَعْضًا دُونَ الشّر كَ النهى لم يَصح فَقَدُ قالَ الله تَعَالَى (وَيغُفر مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء) البَّاء وظلم بَعْفُهُمُ بَعْضًا دُونَ الشّر كَ النهى الله يَعْمَلُهُ مُ يَدُوابِ المَّالِي اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله المُعَلِّي اللهُ عَلَى اللهُ الله المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ الله المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِي المُعْلِي اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ الل

بارے میں میری دعا کوستجاب کرلیا ہے تواس نے داویلا شروع کر دیا اور ٹی اُٹھا کرا ہے سرمیں ڈالنے لگا''

بردایت امام بیملی نے این کنانہ بن عباس بن مردائ سلمی کے حوالے سے نقل کی ہے انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا 'یان کے والے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے داداعباس سے منقول ہے پھر انہوں نے بیہ بات بیان کی ہے: اس عدیث کے شوام بہت سے بین جنہیں ہم نے کتاب 'البعث' میں نقل کیا ہے اور اگر بیشوام کے ساتھ دم ستند قرار پاتی ہے تو اس میں جبت موجود ہوگی اور اگر بیشوام کے ساتھ دم ستند قرار پاتی ہے تو اس میں جبت موجود ہوگی اور اگر بیشوام کے ساتھ دم ستند قرار پاتی ہے تو اس میں جبت موجود ہوگی اور اگر بیستند نہ ہوئو اللہ تعالی نے اور شاد فر مایا ہے:

"أوروهاس كے علاوہ جس كى جاہے گائمغفرت كردے گا"

تولوگوں کا ایک دوسر سے پر جوظلم ہے وہ شرک ہے کم در جے کا ہے ان کی بات یہاں ختم ہوگی۔

1796 - وروى ابن السُمُبَارِك عَن سُفَيَان التَّوْرِيّ عَن الزبير بن عدى عَنْ آنس بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ وقف النَبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَات وقد كَادَت الشَّمُس آن تؤوب فَقَالَ يَا بِلال أنصت لى النَّاس فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل فَقَامَ بِلال فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل فَقَامَ بِلال فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل فَقَامَ بِلال فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانصت النَّاس فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل عَلَيْهِ السَّلام آنِف فَقَالَ معشر النَّاس أتَانِي جِبُرًا لِيل عَلَيْهِ السَّلام آنِف فَقَالَ معر بن المنطع وقضمن عَنهُ مَا الله عَزَّ وَجَلَّ عَفر لاهل عَرَفَات وَآهُلِ الْمعشعر وَضمن عَنْهُم التَّبَعَات فَقَامَ عمر بن المخطاب رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله عَنْدَ الله عَنْد الله وطاب من الله عَنْ عَمر بن المخطاب رَضِي الله عَنْهُ كثر خير الله وطاب

اللہ اللہ بن مبارک نے مفیان تو ری کے حوالے سے زبیرین عدی کے حوالے سے حضرت انس بن ما لک براٹنڈ کا بیان انگری کے اِن اُنٹل کیا ہے:

''نی اکرم نگانی نے عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا' سورج غروب ہونے کے قریب تھا' آپ نگری نے فرمایا: اے بال! الوک کومرے لئے خاموش کرواؤ' حضرت بلال الحقیٰ کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ کے رسول کی بات سننے کے لئے خاموش ہوجاؤالالوگ خاموش ہوگئے' ہی اکرم نگانی نے ارشاد فرمایا: اے لوگول کے گروہ! ابھی جریل میرے پاس آئے اورانہوں نے بھے میرے پروردگار کاسلام پہنچایااور بولے: اللہ تعالیٰ نے تمام اہل عرفات کی اوراہل مشحر کی مغفرت کروی ہے' اوران کے آپس کے معاملات حوالے سے ضامن بن گیا ہے' تو حضرت عمر بن خطاب نگانیٰ کھڑے ہوئے' انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا یہ کامورے کے معاملات حوالے سے ضامن بن گیا ہے' تو حضرت عمر بن خطاب نگانیٰ کھڑے ہوئے' انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا یہ تمارے کے معاملات کو اللہ ایک خصوص ہے؟ بی اکرم نگری نے فرمایا: میں تمہمارے لئے بھی ہے' اور تمہمارے بعد' تیا مت تک جولوگ بھی آئیں گئان کے لئے بھی ہے' تو حضرت عمر بن خطاب نگانیٰ نے عرض کی: اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ بھلائی زیادہ بھی سے اور یا کیزہ بھی ہے' ا

1797 - وَعَنْ أَبِى هُـرَيْـرَة رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِن اللّٰه يباهى بِاَهُل عَرَفَات اَهْلِ الْسَمَاء فَيَقُولُ لَهُمُ انْظُرُوا اِلْيَ عِبَادِى جاؤونى شعثا غبرا

رَوَاهُ آخمد وَابْن حبّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيْح على شَرطهمَا

الله الله المريره النائية و بي اكرم النائية كاليفر مان تقل كرتي مين :

" بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات پڑاہل آسان کے سامنے فخر کا اظہار کرتاہے وہ ان سے قرماتاہے، میرے ال بندوں کی

طرف و کھوا جو برا گندہ حال اور غبار آلود ہو کرمبری بارگاہ می آئے ہیں''

بیروایت امام احمد نے نقل کی ہے امام این حمان نے اپن ''میں نقل کی ہے اور امام حاکم نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں ب ان دونو ل دعنرات کی شرط کے مطابق صفح ہے۔

198 - وَعَـنُ عَبْـدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يِباهِي مَلَاثَكَتِهِ عَشِيَّةٍ عَرَقَة بِاَهُلُ عَرَفَة فَيَقُولُ انْظُرُّوْا اِلْي عِبَادِى شعثا غَبْرا

وَرَوَاهُ أَخْمِدُ وَالْطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيرِ وَإِسْنَادَ آخُمِدُ لَا بَأْسِ بِهِ

وي وي معرب عبدالله بن عروبن العاص وي تنايان كرت بين: في اكرم مَوْقَرَمُ الرَّمُ الدَّرِ مات إلى:

" بِ شَكِ اللّٰهِ تَعَالَى عَرِ فَدَى شَامُ اللَّ عَرِفَهِ بِرِفْرِ شَتُول كِسا صَحْفِرُ كَا ظَهَار كرتا ہے اور فرما تا ہے: مير سے النا بندول كى طرف و يَجْفَر بِينَ اللهِ ال

برروایت ایام احمر نے اُنٹل کی ہے ایام طرائی نے بچم کیراور بچم مغیر من نقل کی ہے اور ایام احمد کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔
1789 - وَعَـنُ عَـائِشَة رَضِمَ اللّٰهُ عَنْهَا آنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن يَوْم اَكْثُو مِن اَن يَعْتَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِن يَوْم اَكْثُو مِن اَن يَعْتَى اللّٰهِ فِيْهِ عَبِيدًا مِنَ النَّار مِن يَوْم عَرّفَة وَإِنَّهُ لِيدنو يَتَجلَى ثُنَمَ يَباهِي بِهِم الْمَلَائِكَة فَيَقُولُ مَا اَرَادَ مَلُولًا عِي يَعْتَى اللّٰهِ فِيْهِ عَبِيدًا مِنَ النَّار مِن يَوْم عَرّفَة وَإِنَّهُ لِيدنو يَتَجلَى ثُنَمَ يَباهي بِهِم الْمَلَائِكَة فَيَقُولُ مَا اَرَادَ مَلُولًا عَلَى رَوْن فِي جَامِعِه فِيْهِ وَاشْهَدُوا مِلائكتِي آنِي قَد عَفُوت لَهُم

الها الله وما الشرصدية بالمالا الرقيين: في اكرم المنافظة في ارشادفر ما ياعد

''کوئی دن ایبائیس ہے'جس میں اللہ تعالی موف کے دن سے زیادہ تعدادیں جہنم سے بندوں کوآ زاد کرتا ہوا اور تعالی قریب ہوکر بچلی کرتا ہے'اور پچر فرشتوں کے سامنے لوگوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے'اور فرماتا ہے: ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟'' بدروایت امامنسلم'امام نمائی اور امام ابن ماجہ نے فیل کی ہے'رزین نے اپنی'' جامع'' میں بدالغاظ زاکد فل کیے ہیں:

"ا مير فرشتو إلى "واد بوجاو كديس فان كى مغفرت كردى الم"-

1800 - وَعَنْ عِبِدُ الْمَوْيِوْ بِن قِيسَ الْعَبْدِي قَالَ سَمِعَتُ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ فَكَانَ ودف رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم عَرَفَة فَجعل الْفَتِي يُلاحظ النِسَاء وَينظر النَهِنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَحِي إِن هِنَذَا يَوُم مِن ملك فِيْهِ سَمِعِه وبصره وَلسَّانِه غَفر لَهُ

معد على المدار المستماد عسريا والطّبَراني وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنيَا فِي كتاب الصمت وَابْن مُحزَيْمَة فِي وَرَوَاهُ آخِيمِد بِالسّنَادِ صَحِيْح وَالطّبَرَانِي وَرَوَاهُ ابْن آبِي الدُّنيَا فِي كتاب الصمت وَابْن مُحزَيْمَة فِي صَحِيْجِه وَالْبَيْهَ فِي وَعِنْدهم كَانَ الْفضل بن عَبَّاس رَدِيف رَسُولُ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيث

حديث 1800: صعبح ابن خزيدة - كتباب البنامك جباع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للبعرم - باب فضل حفظ البعد والبسيع والنسان يوم عرفة حديث: 2645 مسند أحديث حنيلاً صند عبد الله بن العياس بن عبد البطلب - حديث: 2944 مسند أبى يعلى البوصلى - أول مسند ابن عباس حديث: 2384 البعيم الكبير للطبراني - من اسعه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس حقى الله عنويا - عبد العزيز حديث: 12757 شعب الإيسان للبيهتي - الوقوف يوم عرفة بعرفات حديد الله بن عباس حقى الله عنويا - عبد العزيز حديث: 12757 شعب الإيسان للبيهتي - الوقوف يوم عرفة بعرفات حديد النه بن عباس حقى الله عنويا - عبد العزيز حديث العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد الله بن عباس حقى الله عنويا - عبد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد العزيز المديد الله بن عباس الله بن بن عباس الله بن عباس الله

وہ وہ عبدالعزیز بی قیم عبدی بیان کرتے ہیں: ہیں نے معرس عبداللہ بن عباس جھ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: فلان سارے بی اکرم سائی کے بیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے میر قد کے دن کی بات ہے ان صاحب نے خواتین کی طرف دیکھنا شروت کی اگر م سازی آئی اکرم سائی کا کہ این اس میں ہوتھے اور اپنی بسارت میں ہوتھی اپنی ساعت اور اپنی بسارت اور زبان کا مالک رہے (لیعنی ان کی مفاطلت کرے) تو اس کی مغفرت ہوجاتی ہے''

بیروایت امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ تھا کی ہے امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے امام این ابود نیا نے اسے کتاب''العہمت'' میں نقل کیا ہے'امام ابن خزیمہ نے اپنی 'وصحیح'' میں نقل کیا ہے'اورامام حاکم نے بھی نقل کیا ہے'البتة ان حضرات نے یہ بات بیان کی ہے:اس دقت حصرت فضل بن عمباس جی بن می اکرم مَن اُنتیجَا کی سواری پر' آپ مَن اُنتیجا کے بیچھے موجود تھے ....الحدیث

الله عليه وَسَلَم مُخْتَصِرًا قَالَ من حفظ لِسَانه وسَمعه وبصره يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ من عَرَفَة إلى عَرَفَة عن النّبي مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مُخْتَصِرًا قَالَ من حفظ لِسَانه وسَمعه وبصره يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ من عَرَفَة إلى عَرَفَة عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَرَفَة عَلَى الله عَرَفَة عِلَى الله عَرَفَة عِلَى عَرَفَة الله عَرَفَة عَلَى الله عَرَفَة عَلَى الله عَرَفَة الله عَرَفَة عَلَى الله عَرَفَة الله عَرَفَة عَلَى الله عَرَفَة الله عَلَى الله عَرَفَة الله عَلَى الله عَلَ

'' جوض عرفہ کے دن اپنی زبان اپنی ساعت اور اپنی بصارت کی حفاظت کرتا ہے اس مخض کی ایک عرفہ سے لے کر ووسر ہے عرفہ تک کے (ورمیان کے گنا ہوں کی) مغفرت ہوجاتی ہے''

1802 - وَرُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَو يعلم آهُلِ الْجمع بِمن حلوا الاستبشروا بِالْفَصْلِ بعد الْمَغْفِرَة . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ وَالْبَيْهَقِيَ

الله و المرائل مزدافه كؤيد بات بينة چل جائے كه البين كيا المين المرم الديم كوردار شادفر ماتے ہوئے ساہے: "اگراہل مزدافه كؤيد بات بينة چل جائے كه البين كيا نصيب ہواہے؟ تو وہ مغفرت كے بعد فضيلت كى بھى خوشخرى حاصل كرين"

يروايت امامطراني اورامام بيهي في قل كى ب-

1803 - رَعَنِ الْمَنِ عُسَمَّرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجل مِن الْانْصَارِ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُلِسُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن ثَقِيف فَقَالَ يَا فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِيمَات أَسالَ عَنْهُن فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُلِسُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن ثَقِيف فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِيمَات أَسالَ عَنْهُن فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكِ الْانْصَارِى فَقَالَ الْانْصَارِى أَنَّهُ رَجل مُسَولً اللَّهِ عَلَى النَّقَفِى فَقَالَ إِن شِئْت انْبَاتَك عَمَّا كنت تَسَالِي عَنهُ وَإِن شِئْت مَسَالَئِي عَنهُ وَإِن شِئْت مَسَالَئِي عَنهُ وَإِن شِئْت السَّالِي عَنْ الرُّكُوع وَالسُّجُود تَسَالَئِي وَاحْبِرِك فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِل أَجِبني عَمَّا كنت آسالَك قَالَ جِئْت تَسَالِي عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالصَّيْقُ وَالصَّيْفِ عَنه الرَّكُوع وَالسُّجُود وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ عَنه الرَّكُوع وَالسُّجُود وَالصَّيْف وَالصَّيْف عَنه الرَّكُوع وَالسُّجُود وَالصَّيْف وَالصَّيْف فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنْك بِالْحَقِي مَا الْحُطَات مِمَّا كَانَ فِى نَفْسِى شَيْنًا قَالَ فَإِذَا وكعت فضع واحتيك على وكبتيك ثُمَّ الور وَالْعَرِي بَعَنْك بُلُهُ السَكن حَتَى يَانُحُدُ كَل عُضُو مَا حَدُه وَإِذَا سِجدت فمكن حبهتك وَلَا تسفر نقرا وصل اوَّل النَّهَار وَآخِره فَقُالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِن انَا صليت بَيْنَهُمَا قَالَ فَانَت إذا مصل وصه مِن

كل شهر ثلاث عشرة وآربع عشرة وخمس عشرة ققام الثقفي فم اقبل على الانتصاري فقال إن شئت المنتخبر تلك عبد الله الخبري بما جئت اسالك قال الخبر تلك عبد المنتخبر عن المنتخب المنالك قال المنتخبر المنت

ا السارية عبدالله بن مرجه بيان كرت بين: انصارت تعلق ركف والاايك تخص بي اكرم الأيم كي خدمت مين حاضر ہوا'اس نے عرض کی: بارسول اللہ! میں پھے کلمات کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں' پھر ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک مخص بھی آخمیا اس نے عرض کی: بارسول اللہ! میں کچھ کلمات کے بارے میں در بافت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں 'بی اکرم نوائی ہے نے فرمایا: انصاری تم سے پہلے آیا ہے انصاری نے کہا: بدایک غریب الوطن مخص ہے اورغریب الوطن تحض کاحل ہوتا ہے' آپ پہلے اس کی طرف متوجہ ہول' نبی اگرم مَنْ ایکا تُعَفیٰ مُخص کی طرف متوجہ ہوئے' نبی اکرم مَنْ ایکا نے فرمایا: اگرتم جا ہواتو میں تہمیں اس بارے میں بتاریتا ہوں جس کے بارے میں تم جھے یوچھنا جا ہے ہواور اگرتم جا ہواتو مجھ سے سوال کروااور میں تنہیں بنادوں گاایس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ ہے جس چیز کے بارے میں دریافت کرنا جا ہتا ہول آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے ! نبی اکرم تنظم نے ارشاد فرمایا : تم مجھ سے رکوع سجدے نماز اورروزے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے آئے ہواس نے عرض کی: اس ذات کی تم ہے! جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے میرے من میں جوتھا' آب نے اس کے بارے میں (بتانے میں) کوئی غلطی نہیں کی ہے ٹی اکرم ناٹھ نے ارشاد فرمایا: جب تم رکوع میں جاؤ کو تم اپی دونوں ہتھیلیاں اینے گھٹنوں پر رکھو!اپنی انگلیوں کوکشادہ رکھؤاور پرسکون رہو بیہاں تک کہ ہرعضواپنی جگہ پرآ جائے اور جب تم سجدے میں جاؤاتوا پی پیشانی کو جما کزر کھؤاور تم تھوڈگانہ مارؤتم ون کے ابتدائی جھے میں اوراس کے آخری جھے میں نماز اوا کرواس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! اگر میں ان دونوں کے درمیان نماز ادکرلوں؟ تو نبی اکرم تنکھے نے ارشادفر مایا: پھرتم نمازی شار ہو گے اورتم ہر مہینے میں 13،13 اور 15 تاریخ کوروزہ رکھؤ پھروہ تُقفی تخص اُٹھ کر چلا گیا تو نبی اکرم نائی آانصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگرتم جا ہوئو میں تمہیں اُس بارے میں بتادیتا ہوں جس کے بارے میں تم دریافت کرنے کے لئے آئے ہواورا گرتم جا ہوا تو تم مجھ سے پوچھ لو! میں تنہیں بتادوں گا'اس نے عرض کی: تی نہیں!اے اللہ کے نبی! آپ مجھے اس کے بارے میں بتا ہے' جس کے بارے میں میں دریافت کرنے کے لئے آیا ہول نبی اکرم ناتھ نے فرمایا بتم مجھے سے اس بارے میں دریافت کرنے کے لئے آئے ہوکہ جب جاجی تخص اپنے گھرہے نکلیا ہے تواہے کیا اجرماتاہے اور جب وہ عرفات میں تھیرتا ہے تواہے کیا اجرماتاہے

اور جب وہ جمرات کو کنگریاں مادتا ہے تواسے کیا جمرات کے جب وہ اپنامر منڈ واتا ہے تواسے کیا جمرات ہے اور جب وہ بیت اللہ کا خری طواف کرتا ہے تواسے کیا اجراتا ہے اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اس ذات کی تم اجس نے آپ کوٹن کے ہمراہ سعوے کیا ہے ہمرے من میں جوتھا 'آپ نے اس کے بارے میں (بیان کرنے میں) کوئی غلطی نہیں گی ہے ہی اکرم خاتی نے فرایا: جب وہ فض اپنے تھرے نکلا ہے تواللہ توائی اس کی وجہ سے ایک فرایا: جب وہ فض اپنے تھرے نکلا ہے تواسے میا جرمات ہے کہ اس کی سواری جو بھی قدم رکھتی ہے تواللہ توائی آسان دنیا کی فیل نوٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک خطا کو مٹا دیتا ہے جب وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے تواللہ توائی آسان دنیا کی طرف دیکھوا جو پراگندہ حال اور خبارا اور جین تم لوگ گواہ ہوجاؤ کہ میں طرف زول کرتا ہے اور فرمات ہو باؤگریاں مارتا ہے تو اور آسان (لیتن بارش) کے قطروں کی تعداد میں بور نیا رہت کے ذرات کے برام ہووں 'جب وہ حام گا جو بائی مرائی کے قام اس کی اجرام ہو بائی کہ اس کی ایک کہ قیا مت کے دن اللہ تعالی اسے اس کا پورااجروثو اب عطا کرے گا اور جب وہ خض بیت اللہ گا آخری طواف کمل کرتا ہے تو وہ اپنے گا بھول سے گان بول کے اس کی اللہ تعالی اسے اس کا پورااجروثو اب عطا کرے گا اور جب وہ خض بیت اللہ گا آخری طواف کمل کرتا ہے تو وہ اپنے گان ہوں سے یوں نگل جاتا ہے جیسے اس کی والم وہ نے اس کی والم وہ نے اس کی والم وہ نے جم دیا تھا''

بیردایت امام بزارنے امام طبرانی نے قال کی ہے امام این حبان نے اسے اپی ''میں نقل کیا ہے روایت کے بیالفاظان سرنقا کی رہیں

1804 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَا من مُسْلِم يَفْ عَشِيَّة عَرَفَة بِالموقف فيستقبل الْقبُلَة بِوَجُهِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحمد يحيى وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَيْءٍ قدير مائة مرّة ثُمَّ يقُولُ قل هُوَ الله اَحَد مائة مرّة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إبْرَاهِيمَ وَآل إبْرَاهِيمَ إِنَّك حميد مجيد وعلينا مَعَهم مائة مرّة إلا قال الله تَعالى يَا ملائكتى مَا جَزَاء عَبدِى هَلَهُ اسبحنى وهللنى وكبرنى وعظمنى وعرفنى وَاثنى عَلى وصلى على نبيى اشْهَدُوا ملائكتى آنى قد غفرت لَهُ وشفعته فِى نفسه وَلَوْ سَآلَى عَبدِى هلَا الشفعته فِى آهُلِ الْموقف . رَوَاهُ الْبَيْهِفِيّ وَقَالَ هلاَ احتن غَرِيبٌ وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده من ينسب إلَى الْوَضع وَاللّهُ آعَلَمُ

"جوبھی خص عرفہ کی شام دقوف کی جگہ پر دقوف کرتا ہے اور اپنائر خ قبلہ کی طرف کر کے بیہ پڑھتا ہے:
"اللہ کے سواکوئی معبود ہیں ہے وی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک تھیں ہے باوشای اس کے لئے مخصوص ہے؛
حمراس کے لئے مخصوص ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے '
دہ خص ایک سومرتبہ بیکلمات پڑھتا ہے 'پھرایک سومرتبہ سورة اخلاص پڑھتا ہے 'بیپھر بیہ پڑھتا ہے :

''اے اللہ! تو حضرت محمد مُنْ ﷺ پر درود نازل فرما'اور حضرت محمد نَنْ ﷺ کی آل پر بھی'جس طرح تونے حضرت ابراہیم ناپیش اور حضرت ابر بیم ناپیشا کی آل پر دروونازل کیا تھا' بے شک تولائق حمداور بزرگ کاما لک ہے'اوران کے ہمراہ ہم پر بھی ( درودنازل فرما)'' وہ ایک سومرتبہ پڑ معتاب تو اللہ تعالی فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کابدلہ کیا ہوگا؟ اس نے میری پا کی

بیان کی ہے میری معبودیت کا اعتراف کیا ہے میری کبریائی بیان کی ہے میری عظمت کا اعتراف کیا ہے میری تعریف کے بیرن
شاء بیان کی ہے اور میر سے نبی پر درود بھی بھیجا ہے اے فرشتو! تم گواہ ہوجا وً! کہ میں نے اس کی معفرت کردی ہے میں نے اس کی
ذات کے بارے میں اس کی شفاعت کوقیول کرلیا ہے اورا گرمیرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے (بینی دعا مائے ) تو میں تمام اہل
موتف کے بارے میں اس کی شفاعت کوقیول کرلوں گا''

یہ روایت امام بیبق نے نقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں: میتن غریب ہے اوراس کی سند میں کوئی ایسی چیز نبیں ہے جواس کوضع ک طرف منسوب کر سکے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1805 - وَعَنُ آبِي سُلَيْمَانِ اللراني قَالَ سُئِلَ عَلَى بن آبِي طَالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الْوُقُوف بِالْجَبِلِ وَلَمُ لَم يَكُن فِي الْحرم قَالَ لَانِ الْكَعْبَة بَيت الله وَالْحرم بَابِ الله فَلَمّا قصدوه وافدين أوقفهم بِالْبَابِ يَتَصَرَّعُونَ قَيل يَا آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَالوقوف بالمشعر الْحَرَام قَالَ لاَتَهُ لما أذن لَهُمْ بِالدُّعُولِ اللهِ وقفهم بالحجاب النَّانِي قيل يَا آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَالوقوف بالمشعر الْحَرَام قَالَ لاَتَهُ لما أذن لَهُمْ بِعني فَلَمّا أن قصوا تفتهم وقربوا قُرْبَانهم وعمو المسلم والله الله وهم في الطهروا بها من الله فوب اليتي كانت عليهم أذن لَهُمْ بالزيارة الله على الطّهارة قيل يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَمَن ايَن حرم الصّيام آيّام التَّشُرِيْق قَالَ لان الْقَوْم زوار الله وهم في ضيافته وَلا يجوز للضيف أن يَصُوم دون إذن من حرم الصّيام آيّام التَّشُرِيْق قَالَ لان الْقَوْم زوار الله وهم في ضيافته وَلا يجوز للضيف أن يَصُوم دون إذن من أضَافه قيل يَا آمِير الْمُؤْمِنِينَ فَتعلق الرجل بِأَسْتَارِ الْكُعْبَة لاى معنى هُوَ قَالَ هُوَ مثل الرجل بَيْنه وَبَيْن صَاحبه حَنايَة فَيتَعَلَق بِنُولِهِ ويتنصل إلَيْهِ ويتحدع لَهُ ليهب لَه جَنَايَته

رَوَاهُ الْبَيَهَقِقَى وَغَيْرِهِ هِنْكُذَا مُنْفَطِعًا وَرَوَاهُ اَيْضًا عَن ذِيْ النَّوْن مِن قُوْلِهِ وَهُوَ عِنْدِى الشبه وَاللَّهُ اَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہواتو وہ اس کے گیڑے سے چمٹ جاتا ہے اور اس کے سامنے آہ وزاری کرتا ہے تاکد دومرافخض اس کی کوتا ہی کومعانی کردہ ن ام بہتی اور دیگر حضرات نے اس راویت کو ای طرح منقطع روایت کے طور پرنقل کیا ہے امام مسلم نے اسے ذوالنون مصری سے حوالے سے ان کے اپنے قول کے طور پر بھی نقل کیا ہے اور میرے نزویک میں زیادہ موزوں ہے باتی اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا

9- التَّرْغِيْب فِي رمي الْجمار وَمَا جَاءَ فِي رَفعهَا

قَالَ الْحَافِظِ تقدم فِي الْبَابِ قبله فِي حَدِيثٍ ابْن عمر الصَّحِيْح وَإِذَا رمى الْجمار لَا يَدْرِى آخد مَا لَهُ عَنِي بِهِ فَاهِ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوُم الْفِيَامَة لفظ ابْن حبَان وَلفظ الْبَزَّار: وَاما رميك الْجمار فلك بِكُل حَصَاة رميتها لَكُي بِهِ فاهِ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعُل حَصَاة رميتها لَكُي بِي مِن الموبقات وَتقدم فِي حَدِيْثٍ عبَادَة بن الصَّامِت وَأما رميك الْجمار قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا لَهُ مِن أَخُومُ مَن قُرَّة أعين جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ) السَّجُدَة

## ہاب: جمرات کو ککریال مارنے کے بارے میں ترقیبی روایات

اُن كالمائ جانے كے بارے ميں جو بجھ منقول ہے

مافظ کہتے ہیں: اس سے پہلے ایک باب بین حضرت عبداللہ بن عمر پڑا بنا کے حوالے سے ایک مسیح حدیث گزر پھی ہے:
"جب آدمی جمرات کو کنگر بال مارتا ہے تو کوئی رئیس جانبا کہ ایسے مخص کو کیا اجر وثو اب ملتا ہے؟ یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے پورااجروثو اب عطا کرےگا"

روایت کے بیالفاظ این حبان کے قال کردہ ہیں امام براری روایت میں بیالفاظ ہیں:

"جہاں تک تمہارے جمرات کو کنگریاں مارنے کا تھم ہے تو ہرایک کنگری جوتم نے ماری ہوگی اس کے عوض میں ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہ کا '(اس کا) کفارہ ہونے کا ٹو اب ملے گا''

اس سے بہلے حصرت عبادہ بن صامت ری تنظر کے حوالے سے بیرحد بیث گر رہی ہے:

"جہاں تک تمہارے جمرات کنگریاں مار نے کاتعلق ہے تو اللہ تعالی نے ارشادفر مایا ہے:

" کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے؟ جواس کی جزائے جووہ ممل کما کرتے تھے"۔

1806 - رَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن رجلا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن رمى الجمار مَا لنا فِيْهِ فَسَمِعته يَقُولُ تَجِد ذَلِكَ عِنْد رَبِك أَحُوج مَا تكون اِلَيْهِ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ من رِوَايَةِ الْحجَّاجِ بن اَرْطَاةَ وَتقدم فِي حَدِيْثٍ أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاما رميك الْجمار فَإِنَّهُ مذخور لَك عِنْد رَبك أَخُوجٍ مَا تكون اِلَيْهِ

الترغيب والترهيب (اوّل) ﴿ المَّرَانِ المَعْقِ المُعَلِي المَّعِقِ المُعَلِي المُعْقِ المُعْقِ المُعْقِ المُعْقِ

میں دریافت کیا: ہمیں اس کا کیاا جر ملے گا؟ تو میں نے نبی اکرم خلفظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا بتم بیا جزائے پر درد کار کی ہارگاہ میں اس دفت یا دُکئے جب تنہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی ہے"

یہ دوایت امام طبر انی نے بھم کبیر اور بھم صغیر میں تجائے بن ارطا ۃ سے منقول مدیث کے طور پر نقل کی ہے۔ اس سے پہلے حضرت انس بڑی ٹیز کے حوالے سے منقول میں صدیرے گزر چکی ہے:

''جہاں تک تنہارے جمرات کو تکریاں مارنے کاتعلق ہے تو پہنمارے لئے تمہارے پروردگاری ہارگاہ میں ذخیرہ کرلیا جائے گا'اس وقت کے لئے' جب جمہیں اس کی شدیدترین ضرورت ہوگی''۔

1807 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا رَفعه إِلَى النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِما اَتَى إِلْوَاهِيْمَ عَلِيْدُ اللهُ عَلَيْهِ صَلوَاتِ الله عَلَيْهِ وَسَلامه الْمَنَاصِك عرض لَهُ الشَّيْطان عِنْد جَمْرَة الْعقبَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَثْى ساخ فِي الْارْض ثُمَّ عرض حَشَيَات حَثْى ساخ فِي الْارْض ثُمَّ عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرَة النَّانِيَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَثْى ساخ فِي الْارْض ثُمَّ عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرَة النَّانِيَة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَثْى ساخ فِي الله عَنْهُمَا الشَيْطان لَهُ عِنْد الْجَمْرَة النَّالِيَّة فَرَمَاهُ بِسبع حَصَيَات حَثْى ساخ فِي الْارْض قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِى الله عَنْهُمَا الشَّيْطان ترجمون وملة أبيكم إبْرَاهِيْمَ تَتبعون

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيْح على شَوطهمَا

، ﷺ حضرت عبدالله بن عباس بن اکرم سَلَقَهُ کک' مرفوع' صدیث کے طور پریہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم سَلَقَهُمُ ک نے ارشاد فرمایا:

''جب حضرت ابراجیم خلیل الله ملینیا مناسک جے اواکر نے کے لئے آئے تو جمرہ عقبہ کے قریب شیطان ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے سات کنگریاں ماریں کہاں تک کہ اور نین میں دھنس گیا' بجروہ دوسرے جمرہ کے قریب ان کے سامنے آیا' تو انہوں نے بھرا سے سامت کنگریاں ماریں' بیہاں تک کدوہ زمین میں دھنس گیا' بجروہ تیسرے جمرہ کے قریب ان کے سامنے آیا' تو انہوں نے اسے سامت کنگریاں ماریں' تو وہ زمین میں دھنس گیا'۔

حضرت عبداللہ بن عباس جی فر ماتے ہیں :تم لوگ شیطان کو کنگریاں مارتے ہواورا پنے جدامجد حضرت ابراہیم طلیل اللہ ملائیلا کے طریقے کی پیروی کرتے ہو۔

میردوایت امام خزیمہ نے اپنی ' صحیح'' میں ثقل کی ہے'ا ہے امام حاکم نے بھی ثقل کیا ہے'روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کروہ ہیں امام حاکم فرماتے ہیں: بیان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق سیح ہے۔

1808 - رَعنهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رميت الْجمار كَانَ لَك نورا يَوْمِ الْقِيَامَة . رَوَاهُ الْبَزَّارِ مِن رِوَايَةٍ صَالِح مولى التَّوُامَة

کی حضرت عبدالله بن عباس تا این کرتے ہیں: نی اکرم مُلَی این اللہ ایا ہے: "جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو تو یہ چیز تمہارے لئے قیامت کے دن تورہوگئ پیروایت امام بزار نے صالح مولی تو امدے منقول روایت کے طور پر تقل کیا ہے۔ 1809 - وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجمار الَّتِي ترمي كل سنة ل مسب أنَّهَا تنفص قَالَ مَا تقبل مِنْهَا رفع وَلَوُلَا ذَلِكَ رايتموها مثل الْجبَال رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد

قَالَ المملى رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي إسنادهما يزِيْد بن سِنَان التميلي مُخْتَلف فِي توثيقه

الله الله الوسعيد خدرى التأثيريان كرتے بيں: ہم نے عرض كى: يارسول الله! يه جمرات جنہيں ہرسال كنكرياں مارى عاتی ہیں' ہم توبید کمان کرتے ہیں' میں اس میں اس میں اکرم منافظ کے ارشاد فر مایا: ان میں سے جو قبول ہوتی ہیں' نہیں اٹھالیا جاتا ہے ارابيانه وتوتم ال كنكريول كو بمبازك ما نند ديمو

بدردایت امام طبرانی نے جم اوسط میں نقل کی ہے اسے امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے سمج

الملاء كروانے والے صاحب بيان كرتے ہيں: ان دونوں كى سند من يزيد بن سنان تمينى تاى رادى ہے جس كوثفة قرارد يے ے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

#### 10 - الترغيب في حلق الراس بمنى ، منیٰ میں سرمنڈ وانے کے بارے میں ترعیبیٰ روایات

1810 - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَـالُـوْا يَـا رَسُولَ اللهِ وللمقصرين قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وللمقصرين قَالَ اللَّهُمَّ اغُفِر للمحلقين قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وللمقصرين قَالَ وللمقصرين

رَوَاهُ البُحَارِيّ وَمُسْلِمٍ وَّغَيْرِهِمَا

ى ﴿ حضرت ابو ہر رہ اٹائنز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَائِیْز نے فرمایا: اے اللہ! توسر منڈ وانے والوں کی مغفرت کردے لوكوں نے عرض كى: يارسول الله! بال جيمونے كروانے والوں كے لئے بھى (وعافر مائية!) تى اكرم مَنْ يَوَام نے فر مايا: اے الله! تومر منذ وانے والوں کی مغفرت کردے کو گوں نے عرض کی نیار سول اللہ! بال چھوٹے کروانے والوں کے لئے بھی (وعا سیجے!) نى اكرم الزيم في ايا: است الله! تو سرمند واقع والول كى مغفرت كردي لوكول في عرض كى نيار سول الله! بال جيوف كروان والوں (کے لئے بھی دعا سیجئے!) نبی اکرم ناکھا نے فرمایا: بال جھوٹے کروانے والوں ( کی بھی مغفرت کردے)''

بدروایت امام بخاری امام مسلم اور دیگر حضرات نے قال کی ہے۔

مديث 1809: السستندك على الصعيعين للعاكم - بسسم الله الرحين الرحيم أول كتاب البنيامك مديث: 1693 البعجس الأوسط للطبراني - بـاب الألف من اسب أحيد - حديث: 1773 سنس الدارقطني - كتـاب الـمـج بـاب السواقيت -مديث:2439 السنن الكبراى للبيهيقى - جسساع أبواب وقت العج والعبرة "جساع أبواب دخول مكة - يساب أخذ العصى لرمى جسرة العقبة وكيفية ذلك حديث:8968

1811 - وَعَنْ أَمَ الْحَصِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ دَعَا للمحلفين ثَلَاثًا وللمقصرين مرّة وَاحِدَة . رَوَاهُ مُسْلِم

بدروایت امام مسلم نے قتل کی ہے۔

1812 - وَعَنُ مَالِك بن ربيعَة رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنه سمع رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَالَ يَقُولُ رجل من الْقَوْم وللمقصرين فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِيَهُمَّ اغْفِر للمحلقين قَالَ يَقُولُ رجل من الْقَوْم وللمقصرين فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِيَةَ أَوُ الرَّابِعَة وللمقصرين ثُمَّ قَالَ وَانَا يَوْمَيْذٍ محلوق الرَّاس فَمَا يسرنى بحلق رَاسِي حمر النعم \_ رَوَاهُ آخمد وَانْطَبَرَانِي فِي الْاَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حسن

قَـالَ الْـحَافِظِ وَتقدم فِي حَدِيْتٍ ابْن عَمر الصَّحِيْحِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْلاَنْصَارِيِّ وَاما حلاقك رَأسك فلك بِكُل شَعْرَة حلقتها حَسَنَة وتمحى عَنْك بهَا خَطِينَة

وَتُلَقَدُمُ اَيُنِطُنَا فِي حَدِيْتٍ عَبَادَة بن الصَّامِتِ: وَأَمَا حَلَقَكَ رَأَسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ من شعرك شَغْوَة تقع فِي الْاَرُض اِلَّا كَانَت لَك نورا يَوْم الْقِيَامَة

اے اللہ! تو سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت کردے اے اللہ! تو سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت کردے واضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی :بال جھوٹے کروانے والوں (کے لئے بھی دعا سیجئے) نبی اکرم خاتی اندی نیسری کیا چوتھی سرتبہ فرمایا: اور بال جھوٹے کروانے والوں کی (بھی مغفرت کروے)"

پھرآپ نگائی نے ارشادفر مایا: آج میں نے سرمنڈ وایا ہوا ہے اور جھے یہ بات پسنٹیں ہے کہ مجھے اپنے بال منڈ وانے کے بد نے میں سرخ اونٹ مل جا کمیں۔

بيروايت امام احدف اورامام طبراني في مجم اوسط من صند كما تحفقل كي بـ

حافظ بیان کرتے ہیں: اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر بی سے منقول میں صحیح صدیث گزر چی ہے:

''نبی اکرم مُنْ آئی آئی نے انصاری سے فرمایا تھا: جہال تک تمہارے اپنے سرکومنڈ دانے کاتعلق ہے تو تم نے جینے بھی بال منڈ دائے بین ان میں سے ہرا کیک بال کے دوش میں ایک نیکی ملے گی اوراس کی وجہ سے تمہارے ایک گناہ کومٹا دیا جائے گا''۔

اس سے پہلے معزت عبادہ بن صامت التائيز کے دوالے سے منقول مدیث بھی گزر چک ہے:

''جہاں تک تمہارے اپنے سرکومنڈ وانے کاتعلق ہے' تو تمہارا جو بھی بال زمین پر گرے گا' تو وہ قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا''۔



# 2 - التَّرُغِيْب فِي شرب مَاء زَمْزَم وَمَا جَاءَ فِي فَضله

باب: آب زم زم بنے کے بارے میں تغییل روایات اس کی فضیلت کے بارے میں جو پھر منقول ہے 1813 - عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير مَاء على وَجه الْاَرْض مَاء زَمْزَم فِيْهِ طَعَام الطّعُم وشفاء السقم وَشر مَاء على وَجه الْاَرْض مَاء بوادى برهوت بقبة بحضرموت تحرجل الْحَرَاد تصبح تتدفق و تمسى لا بكل فِيْهَا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه ثِقَاتِ وَابْن حَبَّان فِي صَحِيْحه

روا المسلم على المناء المُمُوحدة وَالرَّاء وَضم الْهَاء آخِره تَاء مثناة وحضرموت بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة اسم بهد قال المُلِ الْلُغَة وهما اسمان جعلا اسما وَاحِدًا إِن شِئْت بنيت حضر على الْفَتْح وأعربت موت إعْرَاب مَا لا ينصَرف وَإِن شِئْت أضفت الْاوَّل إِلَى التَّانِيُ فأعربت حضرا وخفضت موت

الله عدرت عبدالله بن عبال اللهاروايت كرتي بين : ي اكرم الله في ارشادفر مايا يه :

الروئے زمین پڑسب سے بہتر پانی ان رم زم ہے جس میں کھانے والے کی خوراک اور بیار کی شفاء پائی جاتی ہے اوروہ کمڑی کے اوروہ کر بیات پرموجوڈ سب سے براپانی ''وادی برہوت'' کا ہے جو (وادی) ''حضرموت' (نامی جگہ ) میں ہے اوروہ کمڑی کے اوروہ کمڑی کے اور اس کا بیعالم ہے کہ من مے وقت وہاں پوراپانی ہوتا ہے اور شام کے وقت اس میں ذراسی بھی تری نہیں ہوتی ''
پاؤں کی طرح ہے اوراس کا بیعالم ہے کہ من محکودت وہاں پوراپانی ہوتا ہے اور شام کے وقت اس میں ذراسی بھی تری نہیں ہوتی ''
بیر وایت امام طرانی نے بچم کیر میں نقل کی ہے اس کے تمام داوی ثقہ جیں اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' سی تعلق بیر دوایت امام طرانی نے 'اپنی' ' سی تعلق کے اس کے تمام داوی ثقہ جیں اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' سی تعلق کے اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' سی تعلق کے اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' سی تعلق کے سی دوایت امام طرانی نے 'اپنی ' سی تعلق کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' میں نقل کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی' ' میں نقل کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی '' میں نقل کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی '' میں نقل کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ جیں 'اسے امام ابن حبان نے 'اپنی '' اسے امام ابن حبان ہے 'اپن '' میں نقل کی ہے 'اس کے تمام داوی ثقہ ہیں 'اسے امام ابن حبان ہے 'اپن خوار کی نواز کی میں کر اس کی تمام دانی کی کا میں میں کر اس کی کا میں کر اس کی کر اس کر اس کر اس کی کر اس کر

لفظ" برہوت "من ب پرز بر ہے اس کے بعد رہے چر اور پیش ہے جس کے آخر میں ات ہے۔

" حضر موت "بيا يك جگه كانام بنا الفت كہتے ہيں : بيد دوالفاظ كا مجموعہ بنے جسے ملاكرا يك اسم بنا ديا گيا ہے اگرآپ جا ہيں تولفظ حضر كو مبنى على الفتى " ركھيں اور الفظ موت كو معرب بنادين جو منصرف نه جواورا گرآپ جا ہيں تو پہلے لفظ كى نسبت دوسرے كى طرف كردين تواس صورت ہيں آپ لفظ حضر كو معرب بنائين كے اور لفظ موت بر كسر و برحيس كے۔

1814 - وَعَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمُزَم طَعَام طعم وشفاء سفم .رَوَاهُ الْبُزَّارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

قَرُلِهِ طَعَامِ طعم بِضَم الطَّاء وَسُكُونِ الْعِينِ أَى طَعَام يشبع من أكله

الله الله و معرت ابود رخفاری التیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم الکی نے ارشادفر مایا ہے:

" آب زم زم کھانے والے کے لئے خوراک اور بیار کے لئے شفاء ہے"

یروایت امام بزارنے سی سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

متن کے الفاظ ' طعم' اس میں طور پیش ہے اور ع' ساکن ہے اس ہے مراد نیابیا کھانا ہے جسے کھانے والاسیر ہوجا تا ہے۔

1815 - وَعَنُ آبِي الطُّفَيِّلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سمعته يَقُولُ كُنَّا نسميها شباعة يَعْنِي زَمْزَم وَكُنَّا نجدها نَعَمُ العون على الْعِيَال

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ مَوْقُوف صَحِيْح الإسْنَاد

الوطفیل نے مفترت عبداللہ بن عباس ٹی جن کے بارے میں بیات نقل کی ہے: میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سا ہے اسے اسے ا نہم نے اسے 'شاعہ' ( یعنی سیر کر دینے والی چیز ) کانام دیتے تھے ان کی مراد آب زم زم ہے اور ہم اسے پاتے تھے کہ یہ کھر والوں کے لئے بہترین چیز ہے۔ کے لئے بہترین چیز ہے۔

بدروایت امام طرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اور بدروایت "موتوف" ہے اورسند کے اعتبارے سے ہے۔

1816 - وَعَنِ ابُنِ عَبَّاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ إِن شربته تستشفى شفاك الله وَإِن شربته لشبعك أشبعك الله وَإِن شربته لقطع ظمنك قطعه الله وَهِى لَهُ إِن شربته تستشفى شفاك الله وَإِن شربته لشبعك أشبعك الله وَإِن شربته لقطع ظمنك قطعه الله وَهِى هزمة جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّكام وسقيا الله إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّكام . رَوَاهُ الدَّارَ فُطُنِيٌّ وَالْحَاكِم

وَزَاد وَإِن شربته مستعيدًا اَعَاذَك الله وَكَانَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا شرب مَاء زَمُزَم قَالَ اللَّهُمَّ إِنِيُ اَسالَك علما نَافِعًا وَرِزُقًا وَاسِعًا وشفاء من كل دَاءِ وَقَالَ صَحِيْح الْإِسْنَاد إِن سلم من الْجَارُود يَعْنِي مُحَمَّد بن حبيب

لَمَالَ الْسَحَافِظِ سلم مِنْهُ فَإِنَّهُ صَدُوق قَالَه الْنَحَطِيبِ الْبَعْدَادِيّ وَغَيْرِهِ لَٰكِن الرَّاوِى عَنهُ مُحَمَّد بن هِشَامِ الْمُعروزِى لَا أعرفهُ وروى الذَّارَقُطُنِيّ دُعَاء ابْن عَبَّاس مُفردا من دِوَايَةٍ حَفُص بن عمر الْعَدنِى الْمُعالِيّ الْمُعروزِي لَا أعرفهُ وروى الذَّارَقُطْنِيّ دُعَاء ابْن عَبَّاس مُفردا من دِوَايَةٍ حَفُص بن عمر الْعَدنِى الْمُعروزِيّ النَّارِي هُوَ أَن تعمر موضعا بِيَدِك أَوْ رَجلك فَتَصِير فِيْهِ حُفْرَة

ود معرت عبداللد بن عباس بي الدوايت كرتي بين: بي اكرم من الله في ارشاد فرمايا ب:

" آب زم زم أى مقصد كے لئے ہونا بے جس مقصد كے لئے اسے پياجائ اگرتم اسال مقصد كے لئے پياتا كہم اس سے شفاحاصل كر دئو اللہ تعالى تهجيں شفاعطا كردے گا اگرتم اس الئے پياتا كه تم سير ہوجاؤ تو اللہ تعالى تهجيں سير كردے گا اورا كرتم اس الئے بياتا كوتم كردے گا بيہ جريل كي تحوكر كا نتيجہ بے گا اورا كرتم اسے اس لئے بيوتا كه تمبارى بياس ختم ہوجائے تو اللہ تعالى تبيارى بياس كوئتم كردے گا بيہ جريل كي تحوكر كا نتيجہ بے اور اللہ تعالى نے اسے حضرت اساميل فيا كى سير الى كے لئے بنايا ہے "

بدروایت امام دار تطنی اورامام حاکم نے قال کی ہے انہوں نے بدالفاظ زائد قل کے ہیں:

" أكرتم بناه حاصل كرنے كے لئے اسے بيو كے تو اللہ تعالی تمہیں بناه عطاكرے گا"

حضرت عبدالله بن عباس الشاجب آب رم زم سے تھے تو بیدوعا کرتے تھے:

"اعالله! من جھے سے نفع دینے والے علم وسعت والے رزق مر بیاری سے شفا کا سوال کرتا ہوں"

ا مام حاکم بیان کرتے ہیں: پیسند کے اعتبار سے مجھے ہے اگر بیجارود لین محد بن حبیب نامی راوی کے حوالے سے سلامت ہو حافظ فرماتے ہیں: بیاس کے حوالے سے سلامت ہے کیونکہ وہ راوی صدوق ہے کیہ یات خطیب بغدادی اور ویگر حضرات میں۔ نقل کی ہے' تا ہم اس سے روایت نقل کرنے والا محترین ہشام مروزی تا می راوی سے میں واقف نہیں ہوں امام درافطنی نے بے اللہ بن عماس بی بینا کی وعاوالی روایت الگ ہے حفص بن عمر عدنی کے حوالے نقل کی ہے۔ دعرے عبداللہ بن عماس بی بینا کی وعاوالی روایت الگ ہے حفص بن عمر عدنی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

تروها بن جائے۔

رمان؟ - وَعَنُ سُويَد بن مسعيد رَضِي اللّهُ عَنهُ قَالَ رَايَت عبد الله بن الْمُبَادِك بِمَكَّة آتَى مَاء زَمُزَم السنية على مِنْ شُرِبة ثُمَّ اسْتَقْبل الْكَعْبَة فَقَالَ اللّهُمَّ إن ابْن آبِي الموّالِي حَدثنا عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكُدر عَن واسنية عَيهُ مِنْ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاء زَمْزَم لِما شرب لَهُ وَهَذَا اشربه لعطش يَوْم الْهِيَامَة ثُمَّ بَابِر آنَّ رَسُولُ اللّه عَسَلَى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاء زَمْزَم لِما شرب لَهُ وَهَذَا اشربه لعطش يَوْم الْهِيَامَة ثُمَّ بَابِر آنَّ رَسُولُ اللّه عَسَلَى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاء زَمْزَم لِما شرب لَهُ وَهَذَا اشربه لعطش يَوْم الْهِيَامَة ثُمَّ مِن وَاللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ غَرِيْبٌ من حَدِيّتٍ ابْن آبِي الموّالِي عَنِ ابْنِ الْمُنكدر تفود الله الله الله الله عَنهُ اللّه عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّه عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ودوى آخسه وَابْسُ مَاجَةَ الْمَرُفُوع مِنْهُ عَن عبد الله بن العؤمل آنه سمع اَبَا الزبير يَقُولُ سَمِعت جَابر

بن عبد الله يَقُوِّلُ فَلَدَكُرِهِ وَهَاٰذَا اِمْنَادَ حَسَنَ

ہوں ہوں ہیں سعید بیان کرتے ہیں: میں فے معنرت عبداللہ بن میارک کودیکھا کہ وہ آب زم زم کے پاس آئے اسہوں کے پنے کے لئے تھوڑا ساپائی لیا کی طرف رخ کر کے بیکہا: اے اللہ! این ابوموالی نے محمد بن منکدر کے حوالے سے حضرت مار ڈائٹا کے حوالے سے حضرت مار ڈائٹا کے حوالے سے مار مان قال کیا ہے:

" آب زم زم کا وہی فائدہ ہوتا ہے جس مقصد کے لئے اسے بیاجائے"

(عدالله بن مرارك نے فرمایا:) میں اے اس لئے فی رہا ہول تا كد ( مجھے) قیامت كون بیاس (ند لگے) كھرانہوں نے

اے فیالیا۔

سے پہنے ہے۔ اہم احمہ نے مجمع سند کے ساتھ تفال کی ہے اسے امام بہتی نے بھی نفل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ابن ابوموالی کی ابن مردوایت امام احمد نے میں ابن ابوموالی کی ابن منکدر کے دوالے سے نفل کردہ دوایت ہونے کے حوالے سے بیروایت غریب ہے اور سویدنا می راوی عبداللہ بن مبارک سے اس کواں سند کے دوالے سے نفل کرنے ہیں منفرد ہے ان کی بات یہاں ختم ہوگئ۔

امام احراورامام ابن ماجہ نے اس روایت کا دمرفوع "حصہ عبداللہ بن مؤل کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں : انہوں نے ابوز بیرکویہ بیان کرتے ہوئے سنا: حضرت جابر بن عبداللہ بنتی فرماتے ہیں .....اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے اور بیسند حسن ہے۔

1818 - رَعَنُ السَّائِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنه كَانَ يَقُولُ اشربوا من سِقَايَة الْعَبَّاس فَإِنَّهُ من السنة

رَوَاهُ الطَّبُرَانِيِّ فِي الْكَبِيْرِ وَفِي إِمْنَادِهِ رِجل لم يسم وبقيته ثِقَات

راوی ثقه ہیں۔

### ترهيب من قدر على الْحَج فَلَم يحجّ وَمَا جَاءَ فِي لُزُوم الْمَرُاة بَيتهَا بعد قَضَاء فرض الْحَج

باب:اليسے فض كے بارے ميں تربيبى روايات جوج كرنے كى قدرت ركھتا ہواور پھر بھى ج نہرے

عورت کے فرض جج اداکر لینے کے بعد اپنے گھر میں رہنے کے بارے میں جو حقول ہے

1819 - رُوِى عَن عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بَيت الله المُحرّام فَلَمُ يحجّ فَلَا عَلَيْهِ اَن يَمُوْت يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا وَذَلِكَ اَن الله يَهُولُ (وَللهِ على السّناس حج البَيْت من استَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيْلا) ال عمران . رَوَاهُ التّرْمِيذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من دِوَايَةِ الْحَادِثُ عَن عَلَى وَقَالَ التّرْمِيذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من دِوَايَةِ الْحَادِثُ عَن عَلَى وَقَالَ التّرْمِيذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من دِوَايَةِ الْحَادِثُ عَن عَلَى وَقَالَ التّرْمِيذِي وَالْبَيْهَقِيّ من دِوَايَةِ الْحَادِثُ عَن عَلَى وَقَالَ التّرْمِيذِي وَالْبَيْهَقِيّ من دِوَايَةِ الْحَادِثُ عَن عَلَى وَقَالَ التّرْمِيذِي وَالْبَيْهَةِي مِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

ور الله الله المنظم المنظر والمن كرت بين الرم الفلاف ارشاد فرمايا ب

''جوشن زارسفراورسواری کامالک ہوجوائے بیت اللہ تک پہنچاسکتی ہواور پھر بھی وہ جے کے لئے نہ جائے 'تواب اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا'خواہ وہ یہودی ہوکر مرئے یا نبیسائی ہوکر مرئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیارشاوفر مایا ہے:

"الوكول برالله تعالى كے لئے بيت الله كالج كرنالانم ہے جود مال تك جانے كى تخبائش ركھتا ہو"

یدروایت امام تر ندی اورامام بیمی نے حارث کے حوالے سے حصرت علی منافظ سے نقل کی ہے امام تر ندی فرماتے ہیں : یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔

1820 - وَرُوَاهُ الْبَيْهَ فِي آيَطًا عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن لَم تحبسه حَاجَة ظَاهِرَة آوْ مرض حَابِس آوْ سُلُطَان جَائِر وَلَمْ يحجّ فليمت إنْ شَاءَ يَهُودِيّا وَإِنْ شَاءَ نَطْرَانيًا

ﷺ المام بینی نے بی روایت عبد الرحمٰن بن سابط کے حوالے سے حصرت ابوامامہ تنگیز کے حوالے سے قبل کی ہے تبی اکرم سی نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جس شخص کے لئے' کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہوڑو کئے والا کوئی مرض نہ ہو' کوئی ظالم حکمران نہ ہو' لیعنی کوئی بھی عذر نہ ہو) اور پھر بھی وہ جج نہ کریے تو وہ خواہ یہودی ہوکر مریے خواہ عیسائی ہوکر مریے''

الهم وَالْجَهَاد فِي سَبِيلُ الله سهم وَقد خَابَ من لاسهم له . رَوَاهُ الْبَرَّادِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِنْسَلام ثَمَانِيَة اسهم وَالْجَهَاد فِي سَبِيلُ الله سهم وَقد خَابَ من لاسهم له . رَوَاهُ الْبَرَّاد

رہ جھ حضرت حذیفہ بڑگائٹ کے حوالے سے منقول بیرحدیث پہلے گزر بھی ہے: نبی اکرم منڈ بڑانے ارشاد فرمایا ہے:

''اسلام کے آٹھ جھے بیں (زبانی طور پر)اسلام (قبول کرنے کا اعتراف کرنا) ایک حصہ ہے نماز ایک حصہ ہے زکو ۃ ایک حصہ ہے بیت اللہ کا طواف ایک حصہ ہے نیکی کا تھم دینا ایک حصہ ہے برائی ہے منع کرنا ایک حصہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 'ایک حصہ ہے بیت اللہ کا داہ میں جہاد کرنا 'ایک حصہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 'ایک حصہ ہے نیکی کا تھم دینا ایک حصہ ہے برائی ہے منع کرنا ایک حصہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 'ایک

مدے اور وہ مخص رُسواہوگیا'جس کا کوئی حصد شہو'۔ میدوایت امام بر ارنے فال کی ہے۔

1822 - وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ النَّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَفُولُ اللهِ عَزَّ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَفُولُ الله عَزَّ إِن عبدا صححت لَهُ جِسُمه ووسعت عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَة تمْضِى عَلَيْهِ خَمْسَة آغُوام لا يفد إلَى لمحروم رَوّاهُ ابُن حبّان فِي صَحِيْجِهِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ قَالَ عَلَى بِن الْمُنْذِر آخْبرنِي بعض آصُحَابنَا قَالَ كَانَ حسن رَوّاهُ ابُن حبّان فِي صَحِيْجِهِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ قَالَ عَلَى بِن الْمُنْذِر آخْبرنِي بعض آصُحَابنَا قَالَ كَانَ حسن بن حين عَجبهُ هلذَا الحَدِيثِ وَبِه يَاخُذ وَيُحب للرجل الْمُوسِر الصَّحِيْح آن لا يتُوك الْحَج حمس بينين

الله معرت ابوسعيد خدري الله اكرم الله كاليفرمان الم من المالية كاليفرمان المال كرتي بين:

''اللہ تعالیٰ فرما تاہے: جب کمی بندے کے جسم کو میں صحت دول اور مالی اعتبار سے اسے گنجائش دول اور پھراس پر پانچ سال گزر جا ئیں اور وہ میر سے ( گھر کی ) زیارت کے لئے نہآئے تو دہ شخص محروم ہے''

یدروایت امام ابین حبان نے اپنی و مسیح " میں نقل کی ہے امام بیہی نے بھی اسے نقل کیاہے وہ بیان کرتے ہیں : علی بن منذر نے یہ بات بیان کی ہے: ہمار ہے بعض اصحاب بیفر ماتے ہیں :حسن بن جی کو بیروایت بہت پسندتھی اوروہ اس کے مطابق فوی دیتے تھے اوروہ آ دی کے لئے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اگر کوئی خوشحال ہوا ورشدرست ہواتو وہ پانچ سال تک جج کوترک نہ کرے (اس سے پہلے ہی جج اواکر لے )۔

1823 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنسائه عَام حجَّة الْوَدَاعِ مَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ظُهُورِ الْحصُرِ . قَالَ وَكَن كُلهنَّ يحججن إِلَّا زَيْنَب بنت جحش وَسَوْدَة بنت زَمعَة رَضِى اللهُ عَنْهُن وكانتا تنقو لان وَالله لَه لا تحركنا دَابَّة بعد إذْ سمعنا ذلِكَ من النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِسْحَاقَ فِي عَدِيْنَهُ قَالَةً وَاللهُ لا تحركنا دَابَّة بعد أَول رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورِ الْحصُر

رَوَاهُ آخَـمـد وَآبُـوْ يعـلـى وَإِسْنَاده حسن وَوَاهُ عَن صَالح مولى التَّوَامَة بن آبِي ذِئْب وَقد سمع مِنْهُ قبل فتكاطه

ﷺ حضرت ابو ہریرہ اٹھنٹیان کرتے ہیں: ججۃ الوداع کے موقع پڑنی اکرم عکیم نے اپنی از واج سے فر مایا:'' یہ ہے پھر 'حصر' کاظہور ہوگا''

رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْم کی تمام از داج نے جج کرلیا تھاصرف سیّدہ زینب بنت جحش بڑی تناور سیّدہ سودہ بنت زمعہ بڑی انے نہیں کیا تھا یہ دونوں خواتین کہتی تھیں: اللہ کی تسم! نبی اکرم مُنَافِیْم کی زبانی یہ بات سننے کے بعد ہم نے جانور کوحر کت نہیں دی (لیمنی کوئی سفر نہیں کیا)

اسحاق نامی راوی نے اپنی راویت میں بدالفاظ القل کیے ہیں: ان دونوں خواتین نے کہا: اللہ کی تتم! نبی اکرم سائیل کے اس

فر مان کے بعد ہم نے جانورکور کت نہیں دی ( بعنی کوئی سفرنہیں کیا)

بدروایت ایام احمداورامام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے اس کی سندھن ہے بیدروایت ان کے حوالے ہے معالی نے نقل کی ہے انہوں نے اس سے اس کے اختلاط کا شکار ہوئے ہے پہلے ماع کیا تھا۔

1824 - وَعَسَ أَم سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ لَنا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ هِيَ هَذِهِ الْحَجَّة ثُنَمَّ الْجُلُوسِ على ظُهُورِ الْحَصُرِ فِي الْبِيُوتِ

رَوَّاهُ الطَّبْرَ انِيّ فِي الْكَبِيْرِ وَآبُو يعلى وَرُواتِه ثِقَات

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں نقل کی ہے اور امام ابویعلیٰ نے قال کی ہے اُن کے راوی اثفتہ ہیں۔

1825 - وَرَوَاهُ السَّلَبَرَانِيِّ فِي الْاَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج بنسائه قَالَ إِنَّمَا هِيَ هِنْهِ مُ ثَمَّ عَلَيْهُمْ بِظُهُورِ الْحَصُرِ

وہ دی امام طبرانی نے بھم اوسط میں حضرت عبداللہ بن محرج بنائے حوالے سے بیبات نقل کی ہے: جب ہی اکرم ملا تھا نے ا اپنی از واج کو جج کردادیا تو آپ سائی نے ارشادفر مایا: بس میں جج ہے اس کے بعدتم پر گھروں میں رہنالازم ہے۔

التَّرْغِينِ فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَمُسْجِد الْمَدِيْنَةِ وَبَيت الْمُقدِّس وقباء

مسجد حرام مسجد نبوی مسجد بیت المقدی اور مسجد قبارین تمازاداکرنے کے بارے بیس تبین روایات 1827 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ قَالَ صَلاة فِيْ مَسْجِدى هذا

هديث 1827: صعيع مسلم - كتاب العم باب فقيل المسائدة بسيدى مكة والشبئة - حديث 2548 صعيع البخارى - كتاب المسائة أبواب تقصير المسائدة بالب فقيل المسائدة في صعيد مكة والسيئة حديث 1148 صعيم ابن عبان - كتاب المسائدة البرائيس البساجد - ذكر فقيل المسائدة في المسجد العرام على المسائدة في صعيد الديئة حديث 1641 صن الدارى - كتاب المسائدة المسجد المسجد التي صلى الله عليه وسلم - حديث 1438 من ابن ماجه - كتاب إقامة المسائدة في المسجد العرام وصعيد النبي - حديث 1440 من ابن ماجه - كتاب إقامة المسائدة في المسجد العرام - حديث 1400 المسئلة المستجد العرام - حديث 2663 مصدف العرام وصعيد النبي - حديث 1400 المسئلة في العرام حديث 1808 مصدف ابن أبي شبية - كتاب مسئلة النطق وأبواب مثقرقة في المسئلة في العرام عليه ومام - حديث 1401 المسئن الكبرى للتسائل - كتاب المسئلة البردى - فضل المسئلة في المسجد العرام عديث 3753 مسئد العرام المسئلة المسئلة

النصل من الف صَلاة فِيهُمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرّام . رَوَّاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

ولا الله عن عبد الله بن عمر الله عن الرم الأينا كار فرمان قل كرت بن

"میری اس مسجد میں ایک نماز اوا کرنا اس کےعلاوہ اور کہیں بھی آیک ہزار نمازیں ادا کرنے ہے زیادہ فنسلت کے تناہے البت مبحد رام کامعاملہ مختلف ہے''

بيروايت الممسلم الأمنسائي اورامام ابن ماجد نفقل كي ہے۔

1828 - وَعَنُ عَبِهِ اللّهِ بُنِ الزبير رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاة فِي الْمُسْجِد مَسْجَدى هنذا الفضل من ألف صَلاة فِي اللهُ عَنْهُ مَن الْمَسْجِد إلّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مافَة صَلاة فِي هلذا . رَوَاهُ أَحْمه وَابُن خُزَيْمة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِه وَزَاد يَغِنى فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مافَة صَلاة فِي هلذا . رَوَاهُ أَحْمه وَابُن خُزَيْمة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْجِه وَزَاد يَغِنى فِي مَسْجِد الْحَرَام أفضل من مافَة صَلاة فِي مَسْجِدى هذا أفضل من مَسْجِد السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذا أفضل من اللهُ صَلّاة فِيهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذا أفضل من الله صَلاة فِيهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذا أفضل من الله صَلاة فِيهُ مَن الْمَسْجِد اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذا أفضل من الله صَلاة فِيهُ مِن الْمَسْجِد اللهُ المَسْجِد الْحَرَام فَإِنّهُ يَوْيُد عَلَيْهِ مائلة صَلاة . وَإِسْنَاده صَحِيْح أيضا هذا اللهُ عَلَيْه مَائلة صَلاة مِن الْمَسْجِد اللهُ مَن الْمَسْجِد اللهُ مَن الْمَسْرِد اللهُ مَن الْمَسْرِد اللهُ مَن اللهُ عَلَيْه مَائلة صَلاة مِن اللهُ مَن اللهُ مَن الْمَسْرِد اللهُ عَلَيْه مِن الْمَسْرِد اللهُ مَن الْمَسْرِد اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن ال

"میری اس مجدین ایک نماز اواکرنا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں اواکرنے سے زیادہ فضیلت رکھا ہے البتہ مجدحرام کا معاملہ مختلف ہے مسجد حرام میں ایک نماز اواکرنا کیہاں (یعنی مسجد نیوی میں) ایک سونمازیں اواکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے "

برردایت امام احمد نے امام ابن خزیمداور امام ابن حبان نے اپن دھیجے ' میں نقل کی ہے انہوں نے بیا افعاظ زاکد قل کیے ہیں ا ' دلین مسجد مدینہ میں' ۔

بدروایت امام برار نے بھی تقل کی ہے ان کی راویت کے الفاظ میریں:

"نی اکرم نازی کے ارشادفر مایا: میری اس مسجد میں ایک نماز اواکر تا اس کے علاوہ اور کہیں بھی مسجد میں ایک ہزار نمازی اور کہیں بھی مسجد میں ایک ہزار نمازی اواکر نے سے زیاوہ فضیلت رکھتا ہے البتة مسجد حرام کا تھم مختلف ہے "کیونکہ وہاں (ایک نماز اواکر تا) بیبال (مسجد نبوی میں ایک نماز اواکر نے بر) ایک سوگنا فضیلت رکھتا ہے "اس کی سند بھی تھے ہے۔

1829 - رَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى أَفْصَلَ من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ إلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ أَفْضَلَ من مَائَة ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ. زَوَاهُ آحُمد وَابْنُ مَاجَة بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيْحَيْمِ

الله الله المارين المراجع الله كاليفر مان التل كرت إلى

"میری اس متجد میں ایک نماز اداکرنا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں اداکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے البت محد حرام کامعالمہ مختلف ہے مسجد حرام میں ایک نماز اداکرنا اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک لاکھنمازیں اداکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'۔ الترغبب والترهيب (ادّل) ﴿ المَّحِلَ الْمُعَلِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بدروایت امام احمد نے اور امام این ماجد نے ووجیج استاد کے سماتھ تقل کی ہے۔

1830 - وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاة فِى مُسْجِدى هَذَا حِيرٍ مِن أَلْف صَلَاةً فِيهَا سُواهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

رَوَاهُ البُحَادِي وَاللَّفُظ لَهُ وَمُسُلِمٍ وَّالتِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه

والله المان الومريه التأثير أي اكرم التأثيم كاليفر مان تقل كرت بين

''میری اس مسجد میں ایک تماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے البت مسجد حرام کا تھم مختلف ہے''

بیروایت امام بخاری نے نقل کی ہے روایت کے بیالغاظان کے نقل کردہ بیں اسے امام سلم امام تریدی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

1831 - وروى الْبُوَّارِ عَن عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنا خَالَمَ الْاَنْبِيَاء وَمَسْجِد الْحَرَامِ الْمُسْجِد الْحَرَام وَمُسْجِد وَ الْمُسْجِد الْحَرَام وَمُسْجِدى وَصَلَاة فِي مَسْجِدى الْمُسْجِد الْحَرَام ومسجدى وَصَلَاة فِي مَسْجِدى الْفَصْل مِن الله صَلَاة فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَسْجِدى الْفَصْل مِن الله صَلاة فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَسْجِدى الْحَرَام عَن الله صَلاة فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَسْجِدى الْفَصْل مِن الله صَلاة فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَسْجِدى اللهُ عَلَاهُ فِي مَا سُواهُ مِن الْمُسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدى وصَلاة فِي مَسْجِدى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الْمُسَاجِد اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

" بیں انبیاء کے سلط کوفتم کرنے والا ہول میری معجد انبیاء کی مساجد بیں ہے آخری معجد ہے ہمام مساجد میں ہے (جو معجدیں) سب سے زیادہ حق ہیں کدان کی زیارت کی جائے اور ان کی طرف سنر کیا جائے تو وہ معجد حرام ہے اور میری معجد ہے میری معجد میں ایک بڑار نمازیں اداکر نے سے زیادہ نصیلت رکھتا ہے البت معجد حرام کا تھم مختلف ہے 'البت معجد حرام کا تھم مختلف ہے'

1832 - وَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من صلى فِئ مَسْجِدى ارْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تفوته صَلاة كتبت لَهُ بَرَاءَة مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَة من الْعَذَابِ وبرىء من النِفَاق رُبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تفوته صَلاةً كتبت لَهُ بَرَاءَة مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَة من الْعَذَابِ وبرىء من النِفاق رُواته رُواة الصَّحِيْح وَالطَّبَوَانِيّ فِي الْآوْسَطِ وَهُوَ عِنْد النِّرُمِذِيّ بِغَيْرِ هنذَا اللَّهُ طَ

الله الله معرت الس التوروايت كرية بن أي اكرم الله في الرشادقر مايا بها:

'' جو شخص میری مسجد میں جالیس نمازیں یوں ادا کرئے کہاں کی کوئی ایک نمازیکی درمیان میں فوت نہ ہوئو اس شخص کے لئے جہنم ہے لاتعلقی نوٹ کرلی جاتی ہے اور عذاب ہے لاتعلقی اور نفاق سے لاتعلقی (نوٹ کرلی جاتی ہے)''

بیردایت امام احمد نے تقل کی ہے اس کے تمام راوی سیجے کے راوی ہیں اسے امام طبر انی نے بھم اوسط میں نقل کیا ہے اور امام تریذی نے اسے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔

1833 - رَعنهُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةِ الرجل فِي بَيته بِصَلاة وَصَلات، فِي مَسْجِد الْقَبَائِلِ بِحَمْس وَعِشْرِيْنَ صَلاة وَصَلاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي يجمع فِيْهِ بِحَمْسِمِائة صَلاة وَ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْف صَلَاةً وَصَلَاةً فِي مَسْجِدى بِخَمْسِينَ أَلَف صَلَاة وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةَ أَلْف صَلَاةً

وَ وَاهُ ابْنِ مَاجَه وَرُوَاته ثِقَاتِ إِلَّا أَن اَبَا الْخطابِ الدِّمَشْقِي لَا تحضرني الْان تَرْجَمته وَلَمْ يحرج لَهُ من أَضْحَابِ الْكتب السِّتَّة أَحَد إِلَّا ابْنِ مَاجَه وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله الله الله الك الكائة وايت كرية بين: بي اكرم الكائمة وارشاد فرما يايد:

" آدی کااپ گھر میں ایک نمازاوا کرنا اس کے قبیلے کی معجد ہیں نماز اوا کرنے پر پچپس گنا فضیلت رکھتا ہے اور جامع مہد میں ایک نمازاوا کرنا 'پانچ سوگنا نضیلت رکھتا ہے اور معجد اتصلی میں ایک نمازاوا کرنا 'پچاس ہزار نمازوں کے تواب کا ہاعث ہے اور بری اس مجد (لینی معجد نبوی میں) ایک نماز بچاس ہزار نمازوں کا تواب رکھتی ہے اور معجد جزام میں ایک نماز ایک لا کھنمازوں کا تواب رکھتی ہے''

پیروایت امام ابن ماجہ نے تقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقہ میں البتہ ابوخطاب دشتی نامی راوی کے بارے میں اس وات مجھے بچھ یا ذہیں ہے مسحاح سنہ کے مؤلفین میں ہے امام ابن ماجہ کے علاوہ اور کسی نے بھی اس سے روایات نقل نہیں کی میں باتی اللہ بہتر جانا ہے۔

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ دخلت على رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دخلت على رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيت بعض نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آى المسجدين الَّذِي أسس على التَّقُوك فَأخذ كفا من حَصُبَاء فَصْرِب بِدِ الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِد كُمْ هَذَا لَمَسْجِد الْمَدِينَة

رَوَاهُ مُسْنِهِ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِي وَلَفَظِهِ قَالَ تمارى رِجَلانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أسس على التَّفُرَى من اوَّل يَوُم فَقَالَ رِجِل هُوَ مَسْجِد قَبَاء وَقَالَ رَجِل هُوَ مَسْجِد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدى هَٰذَا

ور معرفت ابوسعید خدری بی تفدیان کرتے ہیں: میں نمی اکرم سی تھی کے ایک زوجہ محتر مدے ہاں نبی اکرم سی تی اکرم سی تھی کے ایک زوجہ محتر مدے ہاں نبی اکرم سی تی اکرم سی تھی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کون کی مجد ہے؟ جس کی بنیا دہتو کی پررکھی گئی ہے؟ (جس کا ذکر قرآن میں ہے) نبی اکرم سی تھی میں کنگریاں لے کر انہیں زمین پر پھینکا اور پھر فرمایا: وہ تمہاری یہ مجد ہے۔ (راوی بیان کرتے ہیں:)
میں کرم سی تھی نے میں نبوی کے بارے میں ربیات ارشاد فرمائی"

يدردايت الممسلم الممرز فرى اورامام نسائى فقل كى بان كى روايت ين الفاظرية إلى:

"دوافراداس مجدکے بارے میں بحث کررہے تھے جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پررٹھی گئی (جس کا ذکر قرآن میں ہے) ایک شخص کائے کہنا تھا:اس سے مرادم بحد قباء ہے جبکہ دوسرے شخص کائے کہنا تھا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے تو نبی اکرم سیجینم نے ارشاد فرمایا:اس سے مرادم بری میں مجدہے۔

1835 - وَعَنُ سَهِ لَ بِنِ سَعَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ انْحَنَلْف رِجَلَانِ فِي الْمَسْجِدَ الَّذِي اسس للى التَّفُوَّى

فَقَالَ اَحدهمَا هُوَ مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ الْاحر هُوَ مَسْجِد قَبَاء فَأَتُوا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هُوَ مَسْجِدى هٰذَا . رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

ﷺ حفرت بہل بن سعد بڑا تھیاں کرتے ہیں: دوآ دمیوں کا اس مجدکے بادے ہیں اختلاف ہوگیا 'جس کی بنیادتویٰ کی رکھی گئی ہے' (جس کا ذکر قرآن میں ہے ) توان میں ہے ایک نے کہا: اس سے مراد مجد نبوی ہے' اور دومرے نے کہا: اس مراد مبحد قباہے' وہ لوگ نبی اکرم مُرکھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ترکھی نے ارشاد فر مایا: اس سے مراد میری یہ مجد ہے مراد مبدر ایت امام این حبان نے اپن 'دھیجے'' میں نقل کی ہے۔

1838 - وَعَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاة فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاة فِي اللَّهِ صَلَّاةً وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّلَةُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّلَاة فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الطَّلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَوَاهُ السَّطِبَرَائِي فِي الْكِيبُر وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِه وَلَفَظِه: قَالَ صَلاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفصل مِمَّا سواهُ مِن الْمَسَاجِد بِمِالَة ألف صَلاة فِي مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ أفضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ وَصَلاة فِي مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ أفضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ وَصَلاة فِي مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ أفضل مِن ألف صَلاة فِي مَسْجِد بِحَمْسِمائَة صَلاة.

وَرَوَاهُ الْبَوَّارِ وَلَلْفُظِهِ قَالَ فَصَلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ على غَيْرِه بِينانَة الف صَلَاة وَفِي مَسْجِدى الف صَلاة وَفِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدِّس خَمْسِمِائَة صَلاة . وَقَالَ الْبَزَّارِ اِسْنَادِه حسن كَذَا قَالَ

ا الله الله والماء التأورواء التأوروايت كرت بن اكرم التأفي في الرم المافي المرام المافي المراد والما

'' ''مسجد حرام میں'ایک نماز اداکرنا'ایک لا کھ نماز وں کا ثواب رکھتاہے میری مبحد (مسجد نبوی) میں ایک نماز اداکرنا'ایک ہزار نماز وں کا ثواب رکھتا ہے بیت المقدس میں ایک نماز اداکرنا' پانچے سونماز دن کا ثواب رکھتاہے''

۔ بدروایت امام طبرانی نے بیٹم کیریں اور امام این فزیمہ نے اپنی ' صحح' ' میں نقل کی ہے'ان کی روایت کے الفاظ یہ ایں :
'' مسجد حرام میں ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کی بھی مسجد میں ایک لا کھ نمازیں اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے'
اور مسجد نبوی میں ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک ہزار نمازیں اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے' اور مسجد ہیں۔
المقدس میں ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کہی مسجد میں' پانچے سونمازیں اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے' اور مسجد ہیں۔
المقدس میں' ایک نماز اوا کرنا' اس کے علاوہ اور کسی بھی مسجد میں' پانچے سونمازیں اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے' ۔

يى روايت أمام بزار في بعي نقل كى بئاوران كى روايت كالقاظ يدين :

''مسجد حرام میں ایک نماز کی فضیلت اس کے علاوہ اور کہیں بھی ایک لا کھنماز وں سے زیادہ ہے اور میری اس مسجد میں ایک ہزار جتنی ہے اور مسجد بیت المقدس میں بانچے سونماز ون جتنی ہے''

بدروایت امام برارنے تقل کی ہے اس کی سندھن ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے۔

1837 - وَرُرِى عَن بِلَالَ بِنِ الْحَارِثُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَان بِالْمَدِيْنَةِ حَيْرٍ مِن أَلِف رَمَضَان فِيْمَا سواهَا مِن الْبِلدَانِ وجمعة بِالْمَدِيْنَةِ حَيْرٍ مِن أَلِف جُمُعَة فِيْمَا سواهَا مِن

الْهِلِدَانِ . رَوَّاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ

الله عنرت بلال بن حارث بن فارث بن فارث بن فارث وايت كرتے بين : بي اكرم نظام نے ارشاد قرمايا ہے:

'' پریند موره میں ایک رمضان گزارنا'ال کےعلاوہ اور کہیں' کسی بھی شہر میں ایک ہزار رمضان گزارنے سے زیادہ بہتر ہے اور پریند منورہ میں' ایک جمعہ (اس سے مراوج معہ کا دن بھی ہوسکتا ہے' اور پوراہفتہ بھی ہوسکتا ہے )اس کے علاوہ ادر کسی بھی شہر میں ایک ہزار جمعوں سے زیادہ بہتر ہے''

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں نقل کی ہے۔

1838 - وَعَنُ عَبُدِ النَّهِ بُنِ عَمُرُو وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ وَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَما فرغ فَلَيْمَ ان بن دَاوُد عَلَيْهِ مَا السَّلام من بِنَاء بَيت الْمُقَدْس سَالَ الله عَزَّ وَجَلَ ثَلَاثًا آن يؤتيه حكما يُصَادف حكمه وملكا لا يَنْبَغِى لا حَدَّم من بعده وَآنه لا يَأْتِى هنذا الْمَسْجِد آحَد لا يُويد إلَّا الصَّلاة فِيْهِ إلَّا حرج من وَلَن بعده أَم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَما اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أعطيهما وَارْجُو آن يكون قلا الطي الثَّالِيَة . رَوَاهُ آحُم و وَالنَسَائِي وَابُنُ مَا جَةَ وَاللَّفُظ لَهُ وَابُن خُويْمَة وَابْن حَبَان فِي صَحِيْحَ على شَوطهما وَالْحَاكِم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَما اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أعطيهما وَارْجُو آن يكون قلا الطول من هذا وقال صَحِيْح على شَوطهما وَلا عِلْة لَهُ

''جب حضرت سلیمان ملینگابیت المقدس کی تغییر ہے فارغ ہو گئے او انہوں نے اللہ تعالی ہے تین چیزیں مانلیں ایک بید کدوہ
انہیں فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحت عطا کرئے جواللہ تعالی کے تھم مطابق ہواورالی بادشاہت عطا کرئے کہ جوان کے بعداورک
کونہ ملے اور یہ کہ جونفی مجد بیت المقدس کی زیارت کے لئے آئے اوراس کا ارادہ صرف و بال نماز اداکر تا ہوئو وہ اپنے گناہوں
سے یوں نکل جائے جیے اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اے جنم ویا تھا' بی اکرم موزی ارشاد فرماتے ہیں: انہیں وا چیزی توطا کردی گئی ہوگی (ایسی جونفس بیت المقدس میں نماز اداکر نے کی نیت ہو عطا کردی گئی ہوگی (ایسی جونفس بیت المقدس میں نماز اداکر نے کی نیت ہے آئے گا'اس کے تمام گناہ معاف ہوجا کیں گئی۔

یے روایت امام احمدُ امام نسانی اورامام ابن ماجہ نے نقل کی ہے روایت کے بیدالفاظ ان کے نقل کروہ بیں اسے امام ابن خزیمہ اورامام ابن حبان نے اپنی اپنی دھیجے ' بیم نقل کیا ہے امام حاکم نے اسے ذراطویل روایت کے طور پر نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں نہیر ان دولوں حضرات کی شرط کے مطابق مجھے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي الله عَلَيْهِ وَعَائِشَة وَعِنَى الله عَنْهُمَا قَالَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فِي مَا سُواهُ مِن الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْاَقْصَى . وَوَاهُ اَحْده وَرُواته رُواة الصَّحنَج الصَّحنَج السَّحِد اللهُ فَصَى . وَوَاهُ اَحْده وَرُواته رُواة الصَّحنَج

﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ اَنْ مَنْ اور سیّدہ عائشہ صدیقہ ہے گئی ہیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنْ آئے نے ارشاد فر مایا: "میری مسجد میں ایک نماز اواکرنا 'اِس کے علاوہ اور کسی بھی مسجد میں ایک ہزار نمازیں اواکرنے سے زیادہ بہتر ہے البت ميروايت امام احمد نقل كى بيئاس كتمام راوى مج كرادى بيل ـ

1840 - وَعَنُ آبِى فَرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنه سَالَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ عَن الصَّلاة فِي بَيت الْمُقَدّس افضل آوُ فِي مَسْجِد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ فَقَالَ صَلاة فِي مَسْجِدى هذا الحضل من أدبع صلوَات فِيهِ ولنعم المصلى هُوَ اَرْض المُحْشَر والمنشر وليأتين على النَّام زمّان ولقيد سَوْط آوُ قَالَ فَوْس الرجل حَيْثُ يرى مِنْهُ بَيت المُقدّم خير لَهُ أَوْ آحَبٌ إلَيْهِ من الدُّنْيَا جَمِيْعًا

رُوَاهُ الْبَيْهَةِي بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ وَفِي مَتنه غرابة

وہ وہ الکا ایک معترت ابو ذرغفاری بڑگاؤ نیان کرتے ہیں: انہوں نے نئی اکرم نگاؤ اور کیا: بیت المقدس میں نماز اور کا دیادہ فضیلت رکھتا ہے یا سے دنیوں میں؟ نمی اکرم نگاؤ آنے فر مایا: میری اس مجد میں ایک نماز اور کرنا وہاں ( لیعنی بیت المقدس میں ) چارنمازی وہ ہوگا 'جومیدان محشر میں نماز اور کرے گا کو گوں پر ایک کیارنمازی اور کہترین اور کہترین نمازی وہ ہوگا 'جومیدان محشر میں نماز اور کرے گا کو گوں پر ایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ جب ایک کوڑا 'یا ایک کمان ( پیشک راوی کو ہے ) جتنی دوری سے بیت المقدی نظر آنا 'آدی کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہوگا ( راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) اس کے لئے پوری دنیا سے ذیادہ محبوب ہوگا'

بیروایت امام بیہ بی نے ایک ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں (بظاہر) کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے متن میں غریب ہونا پایا جاتا ہے۔

1841 - وَعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلاة فِي مَسْجِدى هَذَا افضل من مُسْجِدى هَذَا افضل من ألف صَلاة فِيْمَا سواهُ إِلّا الْمَسْجِد الْحَرّامِ وَالْجُمُعَة فِي مَسْجِدى هَذَا افضل من ألف شهر ومَضَان فِي مَسْجِدى هَذَا أفضل من الف شهر ومَضَان فِي مَسْجِدى هَذَا أفضل من الف شهر ومَضَان فِي مَسْجِدى هَذَا أفضل من الف شهر ومَضَان فِي مَسْجِد الْحَرّام وشهر ومَضَان فِي مَسْجِدى هَذَا أفضل من الف شهر ومَضَان فِي مَسْجِد الْحَرّام

''میری اس مجدین ایک نمازادا کرنا'اس کے علاوہ اور کہیں بھی آیک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ نصیلت رکھتا ہے البت مجدحرام کا تھم مختلف ہے میری اس مجدین ایک جمدادا کرنا'اس کے علاوہ اور کہیں بھی آیک ہزار جمعداد اکرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے البتہ مجدحرام کا تھم مختلف ہے میری اس مجدیس رمضان کا آیک مہینہ گزارتا'اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پرایک ہزار رمضان کے مہینے گزارنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے البتہ مجدحرام کا تھم مختلف ہے'

یہ روایت امام بہتی نے نقل کی ہے انہوں نے اور دیگر حضرات نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تینا سے منقول روایت کے طور پراس کی مانزلف کیا ہے مضرت بلال بڑا تھ ہے منقول روایت 'جومخضر ہے وہ اس سے پہلے گز ریچکی ہے۔

1843 - وَعَنْ سَهِلَ بِن حَنِيفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تطهر فِي

بَهِ لُمُ آلَى مُسْجِد قَبَاء فصلى فِيْدِ صَلَاة كَانَ لَهُ كَاجِر عَمْرَة

وَرَاهُ أَحْمِمِهِ وَالنَّسَائِلَي وَابْنُ مَاجَةً وَاللَّفَظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيْحِ الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِي وَقَالَ وَرَوَاهُ يُوسُف بِن طَهُ مَان عَنُ أَمِى أَمَامَةَ بن سهل عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَاد وَمَنْ خوج على طهر لَا يُوِيد إلَّا مُسْجِدى هٰلَا يُوِيد مَسْجِد الْمَدِيْنَةِ ليُصَلِّى فِيْهِ كَانَت بِمَنْزِلَة حجَّة

قَالَ الْحَافِظِ انْفَرِد بِهَلِهِ الزِّيَادَة يُوسُف بن طَهْمَان وَهُوَ واه وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الها الله معزت سبل بن صنيف بي تؤروايت كرت بين: نبي اكرم من الله في ارشادفرمايا ب

'' جو خص اینے گھر میں طبیارت حاصل کر کے پھر مسجد قباء میں آئے اور ( وہاں ) نماز ا داکر ہے توبیاس کے کئے عمر ہے

بدروايت امام احمرامام نسائى اورامام ابن ماجد في على بروايت كريدالفاظ ان كفل كرده بين اسام حاكم في بحى نقل کیا ہے ووفر ماتے ہیں: بیسند کے اعتبار سے بھی ہے اسے امام بہتی نے بھی نقل کیا ہے ووفر ماتے ہیں: اسے بوسف بن طہمان نے ابوا مام بین مہل کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ای مضمون میں نقل کیا ہے اور بیالفاظر اکتفل کیے ہیں: "جوفس بإوضوبهوكر فكظ اوراس كااراده ميرى اس معيد من آنے كابونى اكرم مؤلفا كى مرادمسجد نبوى تھى تاكدوه يبال نمازاداكرے توبياس كے لئے جج كى مائند موكا"۔

عافظ بیان کرتے ہیں: بیاضانی حصد تقل کرنے میں بوسف بن طہمان تامی راوی منفرد ہے اور بیراوی" وائی" ہے باتی الله

1844 - وروى السطَّبَرَ انِسَى فِسَى الْكَبِيُرِ عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ من تَوَضَّا فَأَحْسَن الُوضُوء ثُمَّ دخل مَسْجِد قبَّاء فيركع فِيْهِ آربع رَّكُمَّات كَانَ ذَلِكَ عدل رَقْبَة

و المام طبرانی فی مجم كبير مين حضرت مبل بن حنيف رفي تن كوالے الله من اكرم سائي كار فرمان تن كيا ہے: جو م وضوكرتے ہوئے اچى طرح وضوكرے پھرمجد قباء ميں آئے وہاں جارركعت اداكرے توبياس كے لئے ايك غلام آزادكرنے كے

مترادف ہوگا۔

1845 - وَرُوِى عَن كَعْب بن عَجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من تَوَطَّأَ فأسبع الوضوء ثُمَّ عسد إلى مُسْجِد قبَاء لَا يُرِيد غَيْرِه وَلا يحملهُ على الغدو إلَّا الصَّلاة فِي مَسْجِد قبَاء فصلى فِيْهِ أَرْبِع رَكْعَات يَقْرَأُ فِي كُل رَكْعَة بِأَم الْقُرْآن كَانَ لَهُ كَاجِر الْمُعْتَمِر اللي بَيت اللّه تَعَالَى

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَهَالِهِ الزِّيَادَة فِي الْحَدِيْثِ مُنكرَة

" جو تنص رضو کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے اور پھر مجد قباء آئے اس کا مقصداس کے لئے علاوہ اور بچھ نہ ہو وہ صرف مبحد تباء میں نماز کی نبیت ہے ہی آیا ہو چھروہ وہاں جارر کعت ادا کرے اور ہرر کعت میں سورہ فاتحہ بڑھے تو بیاس کے لئے بیت اللہ

كاعمره كرنے كا جرك يراير يوكا"

میروایت امام طبرانی نے بھم کبیریش نقل کی ہے اور حدیث میں بیاضا فدمنکر ہے۔

1846- وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزور قبَاء أَوْ يَانِي قبَاء رَاكِبًا وماشيا . زَاد فِي رِوَايَةٍ فَيصَلَى فِيْهِ رَكَعَتَيْنِ-رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم

أيك روايت من بدالفاظ زائد بين:

"اورآب مظامِرًا المسجد من دوركعت اداكيا كرتے تھے"

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نے فقل کی ہے۔

1847 - وَفِى رِوَايَةٍ لَـلُبُخَارِى وَالنَّسَائِي اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِد فَهَاء كل سبت رَاكِبًا وماشيا وَكَانَ عبد الله يَفْعَله

امام بخاری اورامام نسانی کی ایک روایت میں بیدالفاظ میں: نبی اکرم خانی مرتفتے کے دن موار ہوکر یا پیدل مجد قباء تشریف لا یا کرتے منتے حضرت عبداللہ بن عمر بڑتا بھی ایسا ہی کیا کرتے ہتھے۔

مُسجِد وَعَنْ عَامر بن سعد وَعَائِشَة بنت سعد سمعا أباهما رَضِيّ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ لِآن أَصَلِي فِي مَسجِد قَبَاء أَحَبَ إِلَى من أَن أُصَلِي فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَادِه صَيِحِيْح على شَرطهمَا

الله المر بن معداورعا نشه بنت معدنے اپنے والد (حضرت معد بن الی وقاص نگانز) کا بیفر مان فل کیا ہے: " میں مجد قباء میں نماز ادا کروں بیمیر ہے تز دیک اس ہے زیادہ پسند ہے کہ میں مسید بیت المقدی میں نماز ادا کروں " بدروایت امام حاکم نے نقل کی ہے دوفر ماتے ہیں: اس کی سندان دونوں حضرات کی شرط کے مطابق صبح ہے۔

1849 - رُعَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا انه شهد جَنَازَة بالأوساط فِي دَار سعد بن عبَادَة فَأقبل مَاشِيا الله بنى عَمُرو بن عَوُف بِفنَاء الْحَارِث بن الْحَوْرَج فَقِيل لَهُ آيُنَ تؤم يَا آبَا عبد الرَّحُمَٰن قَالَ أوْم هلذا الْمَسْجِد فِي بنى عَمْرو بن عَوْف فَايِّنى سَمِعْتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ من صلى فِيهِ كَانَ كَعدُل عمْرَة فِي بنى عَمْرو بن عَوْف فَايِّنى سَمِعْتُ رَمُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ من صلى فِيهِ كَانَ كَعدُل عمْرَة رَوَاهُ ابْن حَبَان فِي صَحِيْحه

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر بیج کے بارے بیل یہ بات منقول ہے: وہ دارسعد بن عبادہ میں موجود اوساط میں ایک جنازے میں شریک ہوئے گھروہ پیدل جلتے ہوئے حارث بن خزرج کے علاقے میں بنوعمرو بن عوف کے محلے میں آئے ان ہے دریافت کیا گیا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کہال جانے کاارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں بنوعمرو بین عوف کے محلے میں موجود اس میں میں جانے کاارادہ رکھتا ہوں (مینی مجدقباء میں جانا جائے ہوئے

م المجنف يهان نمازادا كرتائي توسيمره كرنے كے برابر ہے'' روايت امام ابن حمان نے اپنی وضحے'' میں نقل كى ہے۔ ميروايت امام ابن حمان نے اپنی وضحے'' میں نقل كى ہے۔

1850 - وَعَنُ جَابِرِ يَعْنِى ابْن عبد الله رَضِى اللهُ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَاعِ وَيَوْمِ النَّلاثَاء وَيَوْمِ الْاَرْبَعَاء فاستجيب لَهُ يَوْمِ الْاَرْبَعَاء بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَعرف الْبشر فِي الفَيْحِيدِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمِ الْاَرْبَعَاء فاستجيب لَهُ يَوْمِ الْاَرْبَعَاء بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَعرف الْبشر فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ توخيت بِلْكَ السَّاعَة فأدعو فِيْهَا فأعرف الإجَابَة وَجِهِه . قَالَ جَابِر فَلَمُ يَنول بِي آمر مُهِمٌ غليظ إلَّا توخيت بِلْكَ السَّاعَة فأدعو فِيْهَا فأعرف الإجَابَة

رَوَاهُ آخمه وَالْبَرَّارِ وَغَيْرِهمَا وَإِسْنَادَ آخمه جيد

و کے دن حضرت جابر بن عبداللہ نگافیابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَافِیْم نے ''میں ٹین دن تک دعا کی بیر کے دن میں کے دن میں کے دن میں کے دن اور بدھ کے دن تو بدھ کے دن دونمازوں کے درمیان آپ نگافی کی دعا قبول ہوگئ آپ نگافی کے چبرہ مبارک پر خوش کے آٹارنمودار ہوگئ آپ نگافی کے چبرہ مبارک پر خوش کے آٹارنمودار ہوئے۔

۔ حضرت جابر بنائڈ بیان کرتے ہیں: مجھے جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش ہوتا ہے 'تو میں اس مخصوص گھڑی کا انتظار کرتا ہول اوراس مخصوص گھڑی میں دعا کرتا ہوں اور دعا کی قبولیت مجھے پہتہ چل جاتی ہے۔

بدروایت امام احدامام بزاراورو بگرحصرات نفل کی بامام احد کی قل کرده سندعمده ب-

## 5 - التَّرُغِيْب فِي سُكنى الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْمَمَات

وَمَا جَاءً فِي فَصَلْهَا وَفَصَلَ أَحَدُ ووادى العقيق قَالَ الْحَافِظِ تقدم فِي الْبَابِ قبله مِمَّا يَنْتَظِم فِي سلكه وَيِفُرِبِ مِنْهُ حَدِيْثٍ بِلَالَ بِنِ الْحَارِث \_ رَمَضَان بِالْمَدِيْنَةِ حَيْر مِن أَلْف رَمَضَان فِيْمَا سواهَا مِن الْبِلَدَانِ وجمعة بِالْمَدِيْنَةِ حَيْر مِن أَلْف جُمُعَة فِيُمَا سواهَا مِن الْبِلدَانِ

وَحَدِيثٍ جَابِرِ أَيْضًا وَفِيْهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ہاب: مرتے دم تک مربینہ منورہ میں رہائش اختیار رکھنے کے بارے میں ترغیبی روایات مربینہ منورہ کی نصیلت اُور بہاڑ کی نصیلت اوروادی عقیق کے بارے میں جو بچھ منقول ہے مربینہ منورہ کی نصیلت اُوروادی عقیق کے بارے میں جو بچھ منقول ہے

طافظ بیان کرتے ہیں: اس سے پہلے ایک باب میں میردوایت گزر چک ہے جو اِس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ' اوراس موضوع کے تریب ہے اوروہ حضرت بلال بن حارث بڑائن کی تقل کردہ روایت ہے (جس میں بیالفاظ ہیں:)

'' مدینہ میں ایک رمضان گزارنا'اس کے علاوہ اور کسی بھی شہر میں ایک ہزار رمضان گزار نے سے زیادہ بہتر ہے اور مدینہ منور ، میں ایک جمعہ (نماز جمعہ اوا کرنا' یا ایک ہفتہ گزارنا )اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پڑا یک ہزار جمعوں سے زیادہ بہتر ہے' ای طرح حضرت جابر نگاڑنہ ہے منقول حدیث بھی ہے جس میں ریہ ذکور ہے:

"البيتة متحد حرام كامعامله مختلف ہے"۔

1851 - وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يصبر على لاوا، المَدِيْنَةِ وشدتها آخَد من أمتِي إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة آوُ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَرْمِذِي وَغَيْرِهمَا الْهَدِيْنَةِ وشدتها آخَد من أميّى إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة آوُ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَرْمِذِي وَغَيْرِهمَا الْهَدِينَةِ وشدتها آخَد من أميّى إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة آوُ شَهِيدًا . رَوَاهُ مُسْلِم وَالْيَرْمِذِي وَغَيْرِهمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُدِيهِ وَالْمَرْمِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالُومِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَعَالِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ال

''مدینه منوره (میں رہائش اختیار کرنے) کی مشکل اور پر بیٹانی پر میری امت کا جو بھی فردصبر کرے گا'تو میں تیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا ( راوی کوشک ہے شاید سیالفاظ ہیں : ) مین اس کا گواہ ہوؤں گا''

بدروایت امامسلم امام ترندی اور دیگر حضرات نے تقل کی ہے۔

1852 - وَعَنُ آبِى سعيد رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يصبر اَحَد على الأوالها إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا اَوْ شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَة إِذَا كَانَ مُسَلِما –رَوَاهُ مُسْلِم اللاواء مهموزا معدودا هِي شدَّة الضّيق

ﷺ حضرت ابوسعید خدری بڑا نفتیان کرتے ہیں: میں نے نی آکرم نٹائٹی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ستا ہے: ''یہال (یعنی مدینہ منورہ) کی بختی پڑجو نس مبر کرے گا' میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) میں اس کا گواہ ہوؤں گا' جبکہ وہ مخص مسلمان ہو''

بدروایت امام مسلم نے فقل کی ہے۔

(متن میں استعال ہونے والے لفظ) 'اللاواء 'میں اسم مدودے اس ہے مراد شدید تکی ہے۔

1853 - وَعَنْ سعد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنِّي احرم مَا بَيْن الابتى النَّمَدِيْنَةِ عَيْو لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ لا يَدعها آخد رَغْبَة عَنْهَا الْمَدِيْنَةِ عَيْو لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ لا يَدعها آخد رَغْبَة عَنْهَا إلَّا أبدل اللّه فِيهَا مَن هُوَ حَيْر مِنْهُ وَلَا يَبْتُ آخَد على الأوانها وجهدها إلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا آوُ شَهِيدا يَوُم الْقِيَامَة . وَزَاد فِي رِوَايَةٍ وَلَا يُرِيد آحَد اهْلِ الْمَدِينَةِ بِسوء إلَّا أذابه الله فِي النَّار ذوب الرصاص آوُ ذوب الملح فِي الماء -رَوَاهُ مُسْلِم

لابتنا الْمَدِيْنَةِ بِفَتْحِ الْبَاءِ مُخَفَّفَة هُوَ حرتاها وطرفاهاوالعضاه بِكُسُر الْعِين الْمُهُملَة وبالضاد الْمُعُجَمَة وَبعد الْالف هَاء جمع عضاهة وَهِي شَجَرَة الخمط وَقِيْلَ بل كل شَجَرَة ذَات شوك وَقِيْلَ مَا عظم مِنْهَا

## الله المرت معد بالتيان كرتين بي اكرم الكاف ارشادفر مايا:

حديث 1851: صعبح مسلم "كتاب النعج "باب فقل البدينة "حديث: 2526 مستفرج أبى عوائة "كتاب العج "باب دعاء النبى مسلى الله عليه وسلم للبدينة إذا أتى بالباكورة " خديث: 3049 الآصاد والبتائى لابن أبى عاصم " ذكر أسناء ابئة عبيس الغنصية "حديث: 2784 السنن الكيرى للنسائى "كتاب البناسك " إتعار الهدى " تنواب من صبر على جهد الهديئة وبندتها "حديث: 4153 مستند أحدين حنبل مستد أبى هريرة رضى الله عنه " حديث: 8976 مستند أبى يعلى الهوصلى " شهر بن حوثب" حديث: 6354 الهدعيم الكبير للطيرائى " بناب الألف أمنا أمندت أسناء بنت عبيس " معبد بن الهديب" حديث: 20240

"میں مدینہ کے دونوں کتاروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں بیاں کی ٹبنی کو کا ٹائبیں جائے گا بیاں کے میں کو بازنیں جائے گا'

بی اکرم طابق نے بیار شادفر مایا: 'مدیند منورہ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے اگر انہیں اِس کاعلم ہونج وخص اس سے بے رغبتی اس پاکر میں اس کے بیار کرتے ہوئے کا 'تو اللہ تعالی مدینہ منورہ کے لئے 'ایسا شخص بدلے میں دیدے گا'جواس سے زیادہ بہتر ہوگا'اور یہاں کی تنگی اور مشکل پر جوشن شاہت قدم رہے گا'میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )اس کا گواہ ہوؤں گا'۔

تناہد ہوں ہیں میں میالفاظ زائد ہیں: ''جوش اہل مدینہ میں ہے سمک کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا'تواللہ تعالیٰ اسے جہنم ایک راویت میں میالفاظ زائد ہیں: ''جوش اہل مدینہ میں ہے شماید بیالفاظ ہیں )نمک پانی میں طل ہوجاتا ہے'' میں یوں مجھلادے گا'جس طرح سیسہ مجھلایا جاتا ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں )نمک پانی میں طل ہوجاتا ہے''

بدروایت امام سلم نے تنگ کی ہے۔

"الإبتا الهدينة" بين أب پرزبر ہے اس سے مراداس كى دونوں طرف كى پتمر كمي زمين اوردونوں كنارے ہيں۔ الفظ" العضاة" بيلفظ" العضة" كى جمع ہے اس سے مراد پيلوكا ورخت ہے ايك قول كے مطابق اس سے مراد خاردار درخت ہے ايك قول كے مطابق اس سے مراد برواورخت ہے۔

م. المسلق المسلق الله عنه على الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِيَن على اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِيَن على اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَانَ يَنْ جَابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِينَ على اَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَانَ يَنْ جَابِر وَضِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ وَمُانَ يَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الرَخَاء وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانَوُا يعلمُونَ رَوَاهُ آخُمه وَالْبَزَّارِ وَاللَّفَظ لَهُ وَرِجَالُهُ رِجالِ الصَّحِيْحِ . الأرياف جمع ريف بِكَسْر الرَّاء وَهُوَ مَا قَارِب

الْمِبَاه فِي آرْض الْعَرَب وَقِيلَ هُوَ الْآرْض الَّتِي فِيهَا الزَّرْع وَالْحصب وَقِيلَ غير ذَلِك

الله المعرت جابر التأثير وايت كرتي بي أكرم الكافي في ارشا وقر مايا ب

" اہل مدینہ پرایباز ماند آئے گا کہ جب یہاں ہے کھلوگ دوسر سے علاقوں کی طرف جائیں سے اور وہ خوشحالی کی تلاش میں ہوں سے انہیں خوشحالی طرب جائے سے وہ ایس آئیس سے اور پنے اہل خانہ کو بھی سوار کروا کے اس خوشحالی کی طرف لے جائیں سے حالانکہ اگر انہیں علم ہوتا' تو مدینہ منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے''

مدر رویں این روایت کے تمام روایت کے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ میں اس روایت کے تمام رجال میں کے بیروایت امام احمد امام برارنے قل کی ہے روایت کے بیالفاظ ان کے قل کردہ میں اس روایت کے تمام رجال میں

رجاں ہیں۔ متن میں استعال ہونے والےلفظ' الاریاف' لفظ ریف' کی جمع ہے جس میں رئیرز برہے اس سے عرب سرز مین کا' وہ حصہ ہے جو پالی کے قریب ہواکی قول کے مطابق اس سے مراوہ وہ زمین ہے جہاں کھیتی باڑی اور سبر ہوغیرہ ہوتا ہواکی قول کے مطابق اس کے علادہ کوئی اور مفہوم مراد ہے۔ 1855 - وَعَنُ سُفَيَان بِن آبِي زُهَيُّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَسِمَعْتُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَسَفَّتُ الْمِسْ فَيَأْتِي قُوم يبسون فيتحملون بأهليهم وَمَنْ أطاعهم وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الشَّام فَيَأْتِي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم وَمَنْ أطاعهم وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الْعرَاق فَيَأْتِي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم وَمَنْ أطاعهم وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ

رَوَاهُ البُحَادِي وَمُسُلِم . البس السُّوق الشَّديد وَقِيْلَ البس سرعَة الدِّهاب

والله عفرت مفیان بن ابوز میر وانتزیوان كرتے بين الله في اكرم القا كوبدار شادفر ماتے موے ساہے:

'' یمن فتح ہوگا' کی کھولوگ تیزی ہے چلتے ہوئے آئیں گئاپ اہل خانہ اورا پنے فر مانبر دار (غلاموں اور کنیزوں) کو سوار
کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گئے ) حالانکہ اگرانہیں علم ہو تو یہ بیندان کے لئے زیادہ بہتر ہے' شام فتح ہوگا' پھولوگ
تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گئے اورا پنے اہل خانہ اورا پنے اطاعت گز اروں کو سوار کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گے)
حالانکہ اگرانہیں پند ہو تو یہ بیند منورہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے' عراق فتح ہوگا' پھر پھولوگ چلتے ہوئے آئیں گئے اپنا اہل خانہ
اورا پنے اطاعت گز اروں کو سوار کروائیں گے (اور یہاں سے چلے جائیں گے ) حالانکہ اگرانہیں علم ہو تو یہ بیندان کے لئے زیادہ
بہتر ہے''

بدروایت امام بخاری اورامام سلم نفل کی ہے۔

لفظ البس ' سےمراد جانور کو تیزی سے ہا تکنا ہے ایک قول کےمطابق ' البس' کامطلب تیزی سے چلنا ہے۔

- 1856 - وَعَنُ آبِي أَسِيد السَّاعِدِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قبر خَمُزَة بن عبد المطلب فَجعلُوا يجرُون النمرة عَلَى وَجِهِم فتنكشف قدماه ويجرونها على قَدَمَيْهِ فينكشف وَجهه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا عَلَى وَجِهِم وَاجْعَلُوا على قَدَمَيْهِ من هذا الشّجر قَالَ وَجهه فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْهَ فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْه فَإِذَا اصَحَابِه يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْهُ فِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَي النَّاسُ وَمَانَ يَعْرَجُونَ إِلَى الأَرْمِ اللهِ فَي النَّاسُ وَمَانُ وَاللهُ فَالَ مُواكِبُ فِيصِيونَ مِنْهَا مَطْعَما وَمُلْسا وَمِر كِنَا أَوْ قَالَ مُواكبُ فِيكتبُونَ إِلَى الْهُ لَعِهم هَلُمُ وَلَيْنَا فَوانَكُمْ مِارُض حجاز جدوبة وَالْمَدينَة خير لَهُمْ لَو كَانُوا يعلمُونَ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ فِي الْكَبِيْرِ بِاِسْنَادٍ حسن . النمرة بِفَتْح النُّوُن وُكسر الْمِيم وَهِي بردة من صوف تلبسها لاَغْرَاب

کی حضرت ابوا سید ساعدی نگافته بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم نگھا کے ساتھ محضرت ہمزہ بن عمدالمطلب بھاتو کی رمیت کے پاس )موجود بھے لوگ ان پر چاور ڈالنے کی کوشش کرتے تھے جب وہ چاور ان کے چیرے پر ڈالے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے جب جا در ہاتا تھے جو اور ان کے جیرے پر ڈالے میں تھے اور ان کے جاتے تھے جو اور ان کے جبرے پر ڈال دواور ان کے پاؤں پر ڈال دوناور کی گھائی کا ڈال دوناور ان کے پاؤں پر ڈال دوناور ان کے پاؤں پر ڈال دوناور کی گھائی کا ڈال دوناور کی گھائی کو ڈال دوناور کی گھائی کو ٹائی تھی کو ٹروناور کی گھائی ڈال دوناور کی گھائی کو ٹائی تھی کو ٹروناور کی گھائی کو ٹائی تھی کو ٹروناور کی گھائی کو ٹائی تھی کو ٹروناور کی گھائی کا ٹائی تھی کر ٹروناور کی گھائی کو ٹائی تھی کی کر ٹروناور کر ٹائی تھی کو ٹروناور کی گھائی کو ٹائی تھی کر ٹروناور کر ٹروناور کا ٹروناور کر ٹروناور کی ٹروناور کر ٹروناور کر ٹائی کی ٹروناور کر ٹروناور کی ٹروناور کر ٹروناور ٹروناور کر ٹروناور کر ٹروناور کر ٹروناور کر ٹروناور کر

راوی بیان کرتے ہیں: ہی اکرم اللہ نے اکرم اللہ اس کے سرکوا تھایا ہی اکرم اللہ کے اصحاب رورہے ہے جے ہی اکرم اللہ ا

ارشادفر مایا: لوگوں پراییاز ماندآئے گا کہ جب وہ لکل کرمر مبز علاقوں کی طرف چلے جائیں مجے وہاں انہیں کھانے ہے لئے کہنے کے لے سواری کے لئے ملے گا ( بہان ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) پھروہ اپنے اہل خانہ کو خط تعیں سے تم لوگ بھی بهارى طرف آجاؤ! كيونك تم تو حجاز كى بيآب وكمياسرز مين يرموجود مو .

" ( نبي اكرم طافيل نے ارشادفر مایا: ) مدینهٔ أن کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اگر انہیں اِس كاعلم ہو''

بدروایت امام طبرانی نے مجم کبیر میں حسن سند کے ساتھ تقل کی ہے۔

لفظ النمرة" من ن پرزبرے م پرزبرے اے سے مراد أون كى بنى موكى وہ جادرے جے ديهاتى لوگ بينے ہيں۔ 1857 - وَعَنْ عِسمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غلا السّعر بِالْمَدِيِّنَةِ فَاشْتَدَّ الْجهد فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِووا وَآبُشِرُوا فَإِنِّي قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا وَلا تتفرقوا فَإِن طَعَام الْوَاحِد بَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامِ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الْآرُبَعَة وَطَعَامِ الْآرُبَعَة يَكْفِي الْخَمْسَة والستة وَإِن الْبرَكَة فِي الْجَمَاعَة لَمَنُ صَبر على لأوالها وشدتها كنت لَهُ شَفِيعًا وشهيدا يَوْم الْفِيَامَة وَمَنْ خرج عَنْهَا رَغْبَة عَمَّا فِيْهَا أبدل اللّه بِهِ مِنْ هُوَ خِيرٍ مِنْهُ فِينَهَا وَمَنَّ أَرَادِهِا بِسُوءَ أَذَابِهِ اللَّهُ كُمَّا يِلُوبِ الْملح فِي المّاء . رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ جَيِّلٍ

ود الم معرت عمر الله الله على بيد بات منقول بي وه بيان كرتے بين: ايك مرتبد مديند منوره ميں چيزوں كے وام زیادہ ہو سے الوگوں کو بڑی پر بیٹانی لاحق ہوئی تو ہی اکرم سکا تیا ہے ارشاد قرمایا بتم لوگ صبر سے کام لواور خوشخبری حاصل کرو! کیونک میں نے تمہارے صاع اور تمہارے مزمیں برکت کی وعا کی ہے تم لوگ کھاؤ بیواور متفرق نہ ہو ( یعنی الگ الگ نہ کھاؤ ' بلکہ ل جل کے کھاؤ) کیونکہ ایک مخص کا کھانا' دو کے لئے کھایت کرجاتا ہے اور دو کا کھانا' جار کے لئے کھایت کرجاتا ہے جار کا کھانا' پانچ یا جھ کے لئے کفایت کرجاتا ہے مل کرکھانا برکت ہے جو تھی بہاں کی شدت اور شکل برصبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفاعت كرنے والا اوراس كامحواہ ہوؤں گااور جوش يبال موجود (فضيلت) كوترك كركے اس (مدينة منورہ) كوچھوڈ كرچلا جائے گا'تواللہ تغالیٰ اس کی جکہ یہاں وہ تخص لے آئے گا'جواس تخص ہے زیاوہ بہتر ہوگا'اور جوشص (مدینه منور کے ساتھ ) برائی کاارارہ کرے اللدتعالى اسے يوں كھول دے كا جس طرح تمك يانى بيس كھل جاتا ہے "

بدروایت امام بزار نے عمده سند کے ساتھ تھی کی ہے۔

1858 • وَعَنْ اَفْلِحِ مُولِي اَبِي اَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ اَنْهُ مُو بِزِيدِ بِن ثَابِتَ وَابِي اَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهما قاعدان عِبْد مَسْجِد الْجَنَائِز فَقَالَ ٱحدهمَا لصَاحِبه تذكر حَدِيثًا حدّثنَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي هٰ لَذَا الْمُسْجِدَ الَّذِي نَحْنُ فِيْهِ قَالَ نَعَمْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ سمعته يزُعم اَنه سَيَأْتِي على النَّاس زمَان تفتح فِيْهِ فتحات الإرض قنخرج إلَيْهَا رجال يصيبون رخاء وعيشا وَطَعَامًا فيمرُونَ على إِخْوَان لَهُمْ حجاجا اَوْ عمارا فَيَقُولُونَ مَا يَقْيَمُ كُمْ فِي لأواء الْعَيْشُ وَشَدَّة الْجُوع فذاهب وقاعد حَتَّى قَالَهَا مرَارًا وَالْمَدينَة خير لَهُمُ لَا يَتْبُت بِهَا أحَد فيصبر على الأرانها وشدتها حَتَّى يَمُون إلَّا كنت لَه يَوْم الْقِيَامَة شَهِيدا أوْ شَفِيعًا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ وَّرُواته ثِفَات

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیر میں عمر وسند کے ساتھ لفل کی ہے اور اس کے رادی ثفتہ ہیں۔

1859 - وَعَنِ ابْسِ عُسمَسَ رَضِسَى المُلْمُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اسْتَطَاعَ اَن يَمُوْت بِالْمَدِيْنَةِ فليمت بِهَا فَإِنِّى أَصْفِع لَمِن يَمُوْت بِهَا

رَوَاهُ السِّرْمِدِيْنَ وَابُسُ مَسَاجَةَ وَابُسَ حَبَسَان فِي صَحِيْحِه وَالْبَيْهَةِيّ وَلَفظ ابْن مَاجَه من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَن يَمُونَت بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيفُعَل فَإِنِّي انشهد لمن مَاتَ بهَا

''جوفض مدیند منوره میں مرسکتا ہوا ہے بیمال مرنا جائے کیونکہ جوفض بیمال مرے گا'میں اس کی شفاعت کروں گا'' بیرروایت امام ترندی امام این ماجداورامام این حیان نے اپن ''میں نقل کی ہے اسے امام بیمنی نے بھی نقل کیا ہے امام این ماجد کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

''تم میں ہے' جو تخص بیا استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے گواسے ایسا کرنا جاہیے' کیونکہ جو تخص یہاں مرے گا'میں اس کا گواہ بنول گا''۔

1860 - وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَن يَمُوْت بِالْمَدِيْنَةِ فليمت فَاِنَّهُ مِن مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ شفعت لَهُ يَوْم الْقِيَامَة

حديث 1859: مسند أحد بن حنيل - مسند عبد الله بن عبر رضى الله عنهما - حديث 5281 مصنف ابن أبى نبية - كتاب الفضائل ما ذكر في الهديئة وفضلها - حديث 31781 الآصاد فالشائى لابن أبى عاصم - الدارية امرأة من بنى عبد الدار رضى الله عنها "حديث: 2828 معجم ابن الأعرابي - حديث الترقفي "حديث: 2305 البعجم الكبير للطبراني - باب الصاد" وحديثة اللبنية - حديث: 20666 تعب الإيهان للبيرقي - فضل الهج والعبرة "حديث 4011 الم يميني كي ايك روايت من سالفاظ بين: بي اكرم من المناه في الرمادفر مايا:

" تم میں سے جو تفقی بیدا سقطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرے تو اسے یہاں مربا جاہیے کیونکہ جو تفل مدینہ منورہ میں فوت ہوگا'میں قیامت کے دن اس کی شقاعت کردن گا''۔

1881 - وَعَنْ الصميتة امُرَاة من بني لَيْتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَهَا سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُولُ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن لَا يَمُونَ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ فليمت بهَا فَإِنَّهُ من يمت بهَا نشفع لَهُ آوُ نشْهد لَهُ

رَوَّاهُ ابْن حبَّان فِي صَحِيْحِهِ وَالْبَيْهَةِي

الله والله الله الله الله الله فاتون سده صمية بن المان الله على الرم الله كويدار شادفرات الله ويدار شادفرات الله ويدار شادفرات الله ويدار الله

1862 - وَلِمْ يُ وَايَةٍ للبيهِ فَى آنَهَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ من اسْتَطَاعَ آن يَمُوْت

بِالْمَدِيْنَةِ فليمت فَمَنُ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كنت لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدا

ﷺ امام بینی کی ایک روایت میں بیالفاظ میں وہ خاتون بیان کرتی میں: میں نے نبی اکرم منافظ کو بیارشادفر ماتے ویے ساہے:

'' جوض بیا سنطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال کر سنے آسے (مدینہ منورہ میں ) مرنا جا ہے کیونکہ جو تخص مدینہ منورہ میں مرےگا' میں اس کی شفاعت کرنے والا (راوی کوئنگ ہے شاید سالفاظ میں ) گواہ ہوؤں گا''۔

1863 - وَعَنْ سبيعة الأسْلَبِيَّة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَمُوْت بِالْمَدِبْنَةِ فليمت فَإِنَّهُ لَا يَمُوْت بِهَا آحَد إِلَّا كنت لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَةِ

رُوَاهُ السَّطِّبَرَّانِي فِي الْكَبِيرِ وَرُوَاتِه مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا عبد الله بن عِكْرِمَة روى عَنهُ جمّاعَة وَلَمُ يُخرِجهُ أَحَد وَقَالَ الْبَيْهَفِي هُوَ خطاء وَإِنَّمَا هُوَ عَن صميتة كَمَا ثقدم

الله الله سيده سبيعه اسلميد بن الله اكرم الله كايفر مان تقل كرتى بين:

'تم میں ہے' جوشن بیاستطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں انقال کرے' اسے (مدینہ منورہ میں ) مرنا حیا ہیے' کیونکہ جوشن یہاں مرے گا' میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کرنے والا (راوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ ہیں: ) گواہ ہوؤں گا''

یہاں مرح میں پر سے سے دی ہم کیر میں نقل کی ہے اس کے تمام راویوں ہے ''صحیح'' میں استدلال کیا گیا ہے 'صرف عبداللہ بن مرحہ مامی راوی کا معاملہ مختلف ہے ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی بین کسی نے بھی ان سے اعادیت نقل نہیں کی بین ام بہتی فرماتے ہیں: یہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والاضحاسے اس راوی نے سیّدہ صمیعہ بڑی جناسے روایت نقل کی ہے جیسا کہ پہلے محزر دیکا ہے۔ 1864 - وَعَنْ امْرَامَة يَسِمة كَالَت عِنْد رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن لَفِيف آنْ رَسُولُ الله مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن لَفِيف آنْ رَسُولُ الله مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن لَفِيف آنْ رَسُولُ الله مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ مِن مَاتَ بِهَا كنت لَهُ شَهِيدًا أَوْ حَفِيهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن مَاتَ بِهَا كنت لَهُ شَهِيدًا أَوْ حَفِيهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن الطَّبُرَائِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِلسُنَادٍ حسن

''تم میں سے جو تھی مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے (مدینہ منورہ میں) مربا جائے۔ ''یونگہ جو بھی مرے گا' میں قیامت کے دن اس کا گواہ (راوی کوشک ہے شاید بیانغاظ ہیں:) میں اس کا شفیع ہو ذیں ہے'' بیرروایت امام طبرانی نے مجھم کبیر میں حسن سند کے ساتھ نفل کی ہے۔

1865 - وَعَنْ حَاطِب رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من زارني بعد موتى فَكَانَمَا زارني فِي حَياتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَد الْحَرّمَيْنِ بعث من الامنينَ يَوْم الْقِيّامَة

رَوَاهُ الْبَيْهَةِي عَن رجل من آل حَاطِب لم يسمه عن حَاطِب

و المرت عاطب التأثار وايت كرت بين: ي اكرم الكل في الرماد مايات:

" جو تحص مرئے کے بعد میری زیارت کرے گانو کو یااس نے میری زعر کی میں میری زیادت کی اور جو تنص حرمین میں میں کا اور جو تنص حرمین میں کئی اور جو تنص حرمین میں کئی ایک جگہ پر انتقال کرے گا و تیامت کے دن اُسے اس والوں میں اُٹھایا جائے گا"

بیروایت امام بیہی نے آل حاطب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا اس سے دوالے سے حضرت حاطب بی تعلق رکھنے والے ایک شخص سے جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا اس سے حورت حاطب جن تنزیب نیقل کی ہے۔

1867 - وَرُوِى عَنَ آنَسِ بَنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَاتَ فِي الْحَرَمَيْنِ بعث من الأَمنينَ يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ زارنى محتسبا إلَى الْمَدِينَةِ كَانَ فِي جوارى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ ذارنى محتسبا إلَى الْمَدِينَةِ مَن خير مَا طَوِيْق عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ وَقَد صَحَّ مِن خير مَا طَوِيْق عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ وَقَد صَحَّ مِن خير مَا طَوِيْق عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ وَقَد صَحَّ مِن خير مَا طَوِيْق عَن النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الوباء والدَجال لَا يدخلانها المتصرت ذلِكَ لشهرته

'' جو بخص حرمین میں ہے کئی ایک میں انتقال کرے گا' قیامت کے دن' اُسے اُمن والوں میں اٹھایا جائے گا' اور جو مخص تو اب کی امیدر کھتے ہوئے' میری زیارت کے لئے مدینہ منورہ آئے گا' وہ قیامت کے دن میری پٹاہ میں ہوگا''

يدروايت بھي امام بيھي نے قل ک ہے۔

املاء کردانے دانے حافظ صاحب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے گی حوالوں سے مشتوطور پریہ بات منقول ہے: وہاء اور د جال کہ بیند منورہ میں داخل نہیں ہوں گے اِن روایات کی شہرت کی وجہ ہے میں نے اختصار کردیا ہے۔

1868 - وَعَنْ آبِي قَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثُمَّ صلى بِآرُض سعد

بارض المعرّة عند بيُوت السفيا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ إِن إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلك وُعَبْدك وَنَبِيك دَعَاك لاهل مَنْكَة وَآنا مُحَمَّد عَبِيدك وَرَسُولك آدْعُوك لاهل السَّه فِي صاعهم عَبِيدك وَرَسُولك آدْعُوك آن تَبَارَك لَهُمْ فِي صاعهم ومدهم وثمارهم اللَّهُمَّ حبب إليّنَا المَدِيْنَةِ حَمَّا حببت إليّنَا مَكَّة وَاجعَل مَا بِهَا من وباء بحم اللَّهُمَّ إنِي حرمت مَا بَيْن لابئيها كَمَا حرمت على لِسَان إِبْرَاهِيْمَ الْحرم

رُوَّاهُ أَحْمِهُ وَرِجَالَ اِسْنَادِهُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ

عسم بسطَسم الْنَحَاء الْمُعُجَمَة وَتَشُديد الْمِيم اسْم غيضة بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قَرِيْبًا من الْجِحُفَة لَا يُولد بها آخد فيعيش إلى أن يَحْتَلِم إلَّا أن يرتحل عَنْهَا لشدَّة مَا بهَا من الوباء والحمى بدعوة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واظن غَدِيْر حم مُصَافا إِلَيْهَا

''اے اللہ! حضرت ابراہیم الینیا تیرے طیل تیرے بندے اور تیرے تی شے انہوں نے اہل کہ کے لئے تھے ہے وعاکی تھی ' اور میں محمد (مُلاَیْنَ ) تیرابندہ اور تیرارسول ہوں میں تھے سے اہل مدید کے لئے 'اس کی ما نندہ عاکرتا ہوں' جوحضرت ابراہیم ملینیا نے تھے ہے اہل مکہ کے لئے کا نسلہ کے لئے گئی ہم تھے سے بید عاکرتے ہیں کہ تو ان کو تھا ان کے سائے ان کے مداور ان کے بھاوں میں برکت دکھ دے اے انٹد! تو مدیند منورہ کو اس طرح ہمارے بزدید محبوب کرد ہے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے بزدید محبوب کرد ہے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے بزدید محبوب کیا ہے اور پہاں جود با ہے اسے خم (نامی جگہ) کی طرف منتقل کرد ہے اے انٹد! میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کورم قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو ) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو ) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ملینیا کی زبانی (مکہ کو ) حرام قراردیتا ہوں' جس طرح تو نو کے حضرت ابراہ ہوں کی خوار کی ان کی کھور کی کے دستوں کے دونوں کیا کہ کو دیا ہوں کی کھور کی کھور کی خوار کے دونوں کیا کہ کو دیا ہوں کیا کہ کو دیا ہوں کیا کہ کو دیا ہوں کی کھور کی کھور کی کھور کیا گور کیا گیں کی کھور کی کو دیا ہوں کی کھور کی کھور کی کھور کیا ہوں کی کھور کو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کیا گور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گور کھور کو کھور کو کھور کھور کیا گور کھور کی کھور کو کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کیا گور کھور کی کھور کو کھور کور کے کھور کے کھور کور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھو

بدروایت امام احمد نے قتل کی ہے اور اس کی سند کے رجال میں کے رجال ہیں۔

لفظ' الخم' "میں نے 'پر چین ہے اور 'م' پر شدہے 'یہ دونوں حرموں کے درمیان' بھٹے' کے قریب' ایک جگہ ہے جہاں پانی جع ہوتا ہے بہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کی عمر تک زئدہ نہیں رہتا' بلکہ اس سے پہلے بی شقل کروادیا جاتا ہے 'کیونکہ یہاں نہی اکرم نالیج ہم کی دعا کی وجہ سے شد بدو با واور بخار پایا جاتا ہے'اور میراخیال ہے' نفد برخم' کی نسبت بھی اِس کی طرف ہے۔

1869 - وَعَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنه قَالَ كَانَ النّاسِ إِذَا رَاوًا أَوَّلِ النَّمرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاذَا أَحَذَه رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَالِك وَابِيك وَابِنَى عَبدك وَابَنه دَعَاك مدينتها وَبَارِك لنا فِي عَبدك وَابَنه وَعَليه وَالله وَابِيك وَابَنه دَعَاك للله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وا

رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِه . قَـوْلِـهٖ فِي صاعِنا ومدنا يُرِيد فِي طعامنا الْمكيل بالصاع وَالْمدَ وَمَعْنَاهُ أنه دَعَا لَهُمْ بِالْبركَةِ فِي اقواتهم جَمِيْعًا عنرت ابوہریہ بڑا تنہیان کرتے ہیں نوگوں کامیر معمول تھا کہ جب وہ (موسم کا) پہلا بھل دیکھتے تھے تو وہ اسے لے کر میں اکرم مزایق کی خدمت میں آتے تھے ہی اکرم مؤتی اسے لے کربید دعا کرتے تھے :

"اے اللہ! تو ہمارے لئے 'ہمارے بھلول بیل ٹیرکت رکھ دے! ہمارے لئے ہمارے شہروں میں برکت رکھ دے! ہمارے لئے 'ہمارے صاع اور ہمارے بندے اور تیرے فلیل النہ اب اللہ اب اللہ اب مشرت ابرائیم فلیل تیرے بندے اور تیرے فلیل اور تیرے نبی سے اور میں بھی تیرابندہ اور تیرانی ہول انہوں نے تھے سے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں بھی تیرابندہ اور تیرانی ہول انہوں نے تھے سے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں بھی سے مدینہ کے لئے 'اس کی مانندہ عاکر تاہوں 'جوانہوں نے تھے سے مکہ کے لئے گئی اور اس کی مانند مزید (پرکٹوں کی دعا کرتا ہموں )''

راوی بیان کرتے ہیں: پھرنی اکرم منگفاہ وہاں موجود سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے تنے جواب نافظ کونظر ہو تا تھا اوروہ پھل اُے دے دیے تنے۔

بدروايت امام مسلم اورد مير حصرات في كي ب

متن کے بدالفاظ" ہمارے صاع اور ہمارے مد"اس سے مرادیہ ہے کہ ہمارادہ اناج "جے صاع "بالد کے حوالے سے ما باجا تا ہے اور اس کے مقام کا باد کے حوالے سے ما باجا تا ہے اور اس کامفہوم بیرے کہ بی آگرم ملائی اس کا اور اس کامفہوم بیرے کہ بی آگرم ملائی آبارے اُن اوگوں کے لئے خوراک کی ہرتم میں برکت کی دعا کی تھی۔

1870 - رَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَ حبب إلَيْنَا الْمَدِيْنَةِ
كحبنا مَكَّة أَوْ أَسْد وصححها لنا وَبَارِكُ لنا فِي صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بِالْجُحُفَةِ
رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْرِهِ قِيْلَ إِنَّمَا دَعَا بِنَقُل الْحمي إلِّي الْجَحُفَة لِلاَنَّهَا كَانَت إذْ ذَاك دَار الْيَهُود

الله الله الشهديقة المنظمان المرتى بن اكرم المنظم في المرا المنظم في المرا المنظم الم

''اے اللہ! تو بھارے لئے مدینہ منورہ کو تحوب کردئے جس طرح ہم مکہ ہے مجت رکھتے ہیں ٹلکہ اس سے زیادہ محبوب کردے اور بھارے لئے اسے سحت افزا جگہ بناوے اور بھارے لئے 'یہاں کے مسامع اور مدیس برکت رکھ دے اور یہاں کے بخار کو یہاں سے منتقل کردئے اور اسے جھے بھیجے دئے ''

بیر دوایت اہام مسلم اور دیگر حضرات نے بھی نقل کی ہے اور یہ بات بیان کی گئی ہے: بی اکرم مؤرد اسے بھار سے جھ منتقل ہونے کی دعااس لئے کی تھی کیونکہ اُس زیانے میں وہ یہود یون کا علاقہ تھا۔

1871 - وَعَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خوجنَا مَعَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كُنَّا عِنْد السقيا الَّذِي كَانَت لسعد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللهُ مَ اللَّهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ إِن اِبْرَاهِيْمَ عَبدك و حليلك دعاك لاهل مَكَة بِالْبُركَة وَانَا مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولُك وَإِنِّى آدْعُوك لاهل الْعَدِيْنَةِ أَن تَبَارَك لَهُمْ فِي صاعهم ومدهم مثل مَا باركت لاهل مَكَة وَاجعَل مَعَ الْبركة بركتين

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْآوْسَطِ بِاسْنَادٍ جَيَّدٍ قوى

رہے ہوں حضرت علی بن ابوطالب ٹائٹڈیمیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم ٹائٹلا کے ہمراہ نکلے بہاں تک کہ جب ہم حضرت سعد بنائڈ کی سقیا کے پاس مہنچ تو نی اکرم ٹائٹلا نے دعا کی:

بدروایت امام طبرانی نے جم اوسط علی عمد ہ اور قوی سند کے ساتھ تن کی ہے۔

1872 - وَعَنْ آبِى سَعَيد رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَ بَارِك لنا فِى مدينتنا اللّهُمَّ اجْعَل مَعَ البُوكَة بركتين وَالَّذِى نَفسِى بِيَدِهِ مَا مِن الْمَدِيْنَةِ شَيْءٍ وَلا شعب وَلا نقب إلّا عَلَيْهِ ملكان يحرسانها . رَوَاهُ مُسْلِم فِي حَلِيْت

الله الله الموسعيد خدري بنائية اكرم من كاليم كاليفرمان تقل كرتي بين:

"اے اللہ! تو ہمارے کئے ہمارے مدید میں برکت رکھ دے اے اللہ! تو اس برکت کے ساتھ دومزید برکتیں شامل کردے (نبی اکرم طاقیۃ کے فرمایا:) اس ذات کی تنم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی برگھائی اور ہرراستے پر دوفر شتے تعینات ہیں جواس کی حفاظت کرتے ہیں''

بدروایت امامسلم فے ایک صدیث مین قال کی ہے۔

1873 - وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَ الجُعَل بِالْمَدِيْدَةِ صَعْفى مَا جعلت بِمَكَّة من الْبُركة . رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسُلِم

الله عفرت انس بنائن ما كرت بين: بي اكرم الله في في دعاكى:

"اےاللہ! تونے مکہ میں جتنی برکت رکھی ہے مدینہ میں اس ہے دُگنی برکت رکھ دے"

بدروایت انام بخاری اورامام سلم فرنقل کی ہے۔

1874 - وَعَنِ ابْنِ غُبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِنا فِي صَاعِنا ومدنا وَبَارِكُ لِنا فِي شامنا ويمننا فَقَالَ رجل مِن الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وعرافنا قَالَ إِن بِهَا قرن الشَّيْطان وتهيج الْفِتَن وَإِن الْجَفَاء بالمشرق . رَوَاهُ الطَّبَرَائِيَّ فِي الْكَبِيُّرِ وَرُوَاتَه ثِقَات ﴿ قرن الشَّيْطَان قِيلَ مَعْنَاهُ اَتَبَاعِ الشَّيْطَان وأشياعه وَقِيْلَ شدته وقوته وَمحل ملكه وتصريفه وَقِيْلَ عَير ذَلِك

الله عرست عبدالله بن عبال المعاليان كرت بين في اكرم الله في دعاكرت بوكها:

''اے اللہ! تو ہمارے لئے 'ہمارے صاع اور ہمارے مدیس برکت رکھ دے ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت رکھ دے ہمارے طاق (کے لئے بھی وعاکریں) نبی برکت رکھ دے حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اور فتے بھیلیں گئے جفامشر تی علاقوں میں پائی جائے گئ'
اکرم طابق نے فرمایا: وہاں شیطان کے سینگ ہیں' اور فتے بھیلیں گئے جفامشر تی علاقوں میں پائی جائے گئ'
میروایت امام طبرانی نے بچم کیر میں نقل کی ہے' اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

شیطان کے سینگ ہے مراد ایک قول کے مطابق شیطان کے پیروکار اوراس کا ساتھ دینے والے افراد ہیں ایک اور قول کے مطابق شیطان کے پیروکار اوراس کا ساتھ دینے والے افراد ہیں ایک اور قول کے مطابق وہاں کے لوگوں پر تقرف کرنے کی ملاحبت عاصل ہے ایک قول کے مطابق ایس سے مراوکوئی اور مقہوم ہے۔

1875 - وَعَنِ ابُسِ عُسَمَرَ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُت فِي الْمَنَامِ امْرَاة سَوُدَاءِ ثَائِرة الرَّأْسِ خرجت حَتَى قَامَت بمهيعة وَهِي الْجِحُفَة فَاوَّلت أَن وَباءِ الْمَدِيْنَةِ نقل إلى الْجِمْخَة رَوَاهُ الطَّبَرَائِيّ فِي الْاَوْسَطِ ورواة إِسْنَاده ثِقَات

مهيعة بِفَشِح الْمِيم وَإِسْكَانِ الْهَاء بعُدهَا يَاءَ مثناة تَحت وَعين مُهْملة مفتوحتين هِي اسْم لقرية قديمة كانست بميقات الْحَج الشَّامي على اثنين وَثلَاثِينَ ميلا من مَكَّة فَلَمَّا أخرج العماليق بني عبيل إخُوَّة عاد من يشرب نولوها فَجَاءَ هُمْ سيل الجحاف يِضَم الْجِيم فِجحفهم وَذهب بهم فسميت حِينَاذِ الْجَحْفَة بِضَم الْجِيم وَإِسْكَانِ الْحَاء الْمُهُملَة

الله الله عن عبدالله بن عمر جن بدوايت كرت بين: ني اكرم عن الم عن المراح المايات:

''میں نے خواب میں ایک سیاہ فام مورت کود کھا'جس کے بال بھرے ہوئے تھے'وہ نگل اور مبید میں کھڑی ہوگی (رادی کہتے ہیں) میر میں ہوئی اور مبید میں کھڑی ہوگی (رادی کہتے ہیں) میر جفد نامی جگد ہے (نبی اکرم من فرائے ہیں:) میں نے اس خواب کی تیجیر مراد کی کہدینہ منورہ کی دیا ہا جفد کی طرف منتقل ہوگئی ہے''

ميروايت امام طبراني في مجم اوسط مين فقل كى هيئ اوران كاستد يحتمام راوى ثقة جيل-

''مهید''میں م'رز برہے ہ ماکن ہے اس کے بعد کی ہے اس کے بعد رک ہے ان دونوں پرز برہے ہے ایک پرانی بستی کانام ہے جوال شام کے میقات میں آتی ہے اور مکہ مرمدے 32 میل کے فاصلے پرہے جب عمالقدنے عاد سے تعلق رکھنے والے بنوعبیل کو میٹر ہے نکال دیا تو انہوں نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا 'وہاں جھاف کا سیلا ہے آیا تھا اور انہیں بہا کر لے گیا تھا 'اس وفت اس جگہ کہ کانام بحکہ رکھا گیا تھا 'جس بیس نے 'پر چیش ہے اور ٹری ساکن ہے۔

1876 - وَعَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيْنَةِ قَبَّة الْإِسْلام وَدَارِ الْإِيمَانِ وَآرُضِ الْهِجْرَة ومثوى الْحَلالِ وَالْحرَامِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْاَوْسَطِ بِاسْنَادٍ لَا بَأْس بِهِ

الله العرب الوجريره فالتزرواية كرتين في اكرم الله في الرام الله المارثاد فرمايات

"مدينة اسلام كاكتبدا يمان كالمحكانة اجرت كى سرز من طال وترام كى جكسه

بدروایت امام طبرانی نے مجم اوسط میں اسی سند کے ساتھ فل کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1877 - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير مَا ركبت إِلَيْهِ الرَّوَاحِل مَسْجِد إِبْرَاهِيُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسجدى

رَوَاهُ آخُه مد بِراسُنَادٍ حَسَنٌ وَالطَّبَرَانِي وَابُن خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: مَسْجِدي هٰذَا وَالْبَيْت

الْمَعُمُود . وَابْن حَبَان فِى صَحِيْحِهِ وَلَفُظِهِ: إِن حير مَا ركبت إليَّهِ الرَّوَّاحِل مَسْجِدى هٰذَا وَالْبَيْت الْعَيْيق فَالَ الْحَافِظِ وَقد صَحَّ من غير مَا طَرِيْق آنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لَا مَسْد الرَّوَاحِل إِلَّا إِلَى وَلَانَهُ مَسَاجِد مَسْجِدى هٰذَا وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْاَقْصَى

الله المنظمة والمسترق بن المرم الله في المرم المناه المام المناه في المرم المناه في المناه

"سواریوں پڑجن چیزول کی طرف سفر کیا جاتا ہے ان میں ہے سب سے بہتر حضرت ابراہیم طبیقا کی تغییر کردہ مسجد (لیعنی مجدحرام) ہے اور میری مسجد (لیعنی مسجد نبوی) ہے "

بدروایت امام احمد نے حسن سند کے ساتھ نقل کی ہے امام طبر انی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپی '' مسیح'' میں نقل کی ہے تا ہم' انہوں نے بدالغاظ فقل کیے ہیں :''میر کی ہیسجد ( یعنی معجد نبوی ) اور آباد گھر ( یعنی معجد حرام ) ہے''

ابن حبان في السائي الصحيح" من مقل كيا المان كي روايت كالفاظ بيرين:

"سوار بول پرسوار ہوکر جن کی طرف سفر کیا جا تا ہے ان بیس سے بہتر میری میں سجد (لینی مسجد نبوی) ہے اور بیت عتیق (لینی مسجد حرام) ہے ''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: دیگراسناد کے ساتھ کہ بات متند طور پر منقول ہے: نبی اکرم مُن کی کی نے ارشاد فر مایا ہے: ''سفر'صرف تین مساجد کی طرف کیا جائے گا'میری میں جو 'مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ''۔

1878 - وَعَنْ سعد رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَما رَجَعَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تَبُوك تَلقاهُ رجال من المنخطفين من المُؤُمِنِينَ فأثاروا غبارا فخمر بعض من كَانَ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انفه فأزال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَن وَجهه وَقَالَ وَالَّذِي نَفسِى بِيَدِهِ إِن فِي غبارها شِفَاء من كل فأزال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَن وَجهه وَقَالَ وَالَّذِي نَفسِى بِيَدِهِ إِن فِي غبارها شِفَاء من كل قال وَأَرَاهُ ذكر وَمَنُ الجذام والبوص . ذكره رزين الْعَبدَرِي فِي جَامعه وَلَمْ أَره فِي الْاصُولُ ل

ﷺ حضرت سعد رہی تفاییان کرتے ہیں: جب نبی اکرم منگی ہوک ہے واپس تشریف لائے تو چند آ دمیوں ہے آپ منافی کی ملاقات ہوئی، جن کا تعلق اہل ایمان سے تھا اور وہ ساتھ نہیں گئے تھے ان کے آنے سے غبار اُڑا تو نبی اکرم منافی کے ساتھ افراد میں ہے کہ اہٹایا اور ارشاوفر مایا: اس و اس کی ساتھ افراد میں ہے کہ اہٹایا اور ارشاوفر مایا: اس و اس کی تم اجس کے جہرے ہے کیٹر اہٹایا اور ارشاوفر مایا: اس و اس کی تم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس کا (بینی مدینہ منورو کا) غبار نہر بیماری کے کہ شفاء ہے''

راوی بیان کرتے ہیں: میرے خیال میں روایت میں جذام اور برص کے لئے بھی شقاہونے کے الفاظ ہیں۔ بیروایت رزین عبوری نے اپنی'' جامع'' میں نقل کی ہے میں نے میدوایت بنیا دی کتابوں میں کہیں نہیں دیکھی ہے۔

1879 - رَعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبى طَلُحَة السمس لى غُلاما من غِلْمَانكُمْ يخدمنى فَخرج أَبُو طَلُحَة يردفنى وَرَاء ه فكنت أخدم رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كلما نزل قَالَ ثُمَّ أقبل جَتَىٰ إذا بدا لَهُ آحَد قَالَ هَذَا جبل يحبنا ونحبه فَلَمَّا أشرف على الْمَدِيْنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ أحرم مَا بَيْن جبليها مثل مَا حرم إِبْرَاهِيْمَ مَكَة ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مدهم وصاعهم

رَوَاهُ البُحَارِيِّ وَمُسَلِمٍ وَّاللَّفُظ لَهُ

قَىالَ الْمُحَطَّابِيِّ فِي قَوْلِهِ هَذَا جِيلِ يحبنا ونحبه أَرَادَ بِهِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وسكانها كُمَا قَالَ تَعَالَى واسال القريّة يُوسُداك أَهْلِ الْقَرُيَة

قَالَ الْبَغُونَ وَالْآوَلْي إجراؤه على ظَاهُره وَلَا يُنكر وصف الجمادات بحب الْآنِيبَاء والآوَّلِياء وَاهُلِ الطَّاعَة كَمَا حنت الأسطوانة على مُفَارقَته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سمع الْقَوْم حنينها إلى أن سكنها وكمما أخسر أن حدجرا كَانَ يسلم عَلَيْهِ قبل الْوَحْى فَلَا يُنكر عَلَيْهِ وَيكون جبل أحَد وَجَعِيْع آجزَاء الْمَدِيْنَةِ تحبه وتحن إلى لِقَائِه حَالَة مُفَارِقَته إِيَّاهًا . قَالَ الْحَافِظِ وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَغُوي حسن جيد وَاللهُ أَعْلَمُ

ﷺ حسرت انس بن مالک بی تقدیمان کرتے ہیں: نبی اکرم ناتی کے حضرت ابوطلی بی تقدیم سے معرف ابوطلی بی ایک بی ایک بی میں سے میرے کیے کوئی لڑکا ڈھونٹر واجومیری خدمت کیا کرے تو حضرت ابوطلی بی تقدیم سے بیچے بھا کرئے بھی ہوں ہی ہے ہوں میں ہے بی ایک بی تاریخ بی ایک بیار کرتے ہے ہے۔ بھی ایک کے جب ہی آپ بی اور کرتے ہے ہیں نبی اکرم ناتی کی خدمت کیا کرتا تھا 'نبی اکرم ناتی کا مراس ناتی کے جب آپ ناتی کے جب آپ ناتی کے سامنے اُحد بہاڑ آیا تو نبی اکرم ناتی کی ارشاد فرمایا:

'' بیا یک ایسا بہاڑے جوہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں'' پھر جب نبی اکرم مُنَافِقِم کو مدینه منورہ کے آٹار نظر آئے تو آپ مُنافِق نے ارشاد فرمایا:

''اے اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کؤای طرح حرام قرار دیتا ہوں 'جس طرح حصرت ابرا ہیم ملائیلانے مکہ کوحرام قرار دیا تھا' پھر نبی اکرم مٹائیز آئے۔ نے میدعا کی:

''اے اللہ! اِن لوگوں کے لئے اِن کے مداور اِن کے صاغ میں برکت رکھ دے' بیر دابیت امام بخاری اور امام سلم نے تقل کی ہے'روایت کے بیالفاظ ان کے تقل کر دو ہیں۔ علامہ خطابی بیان کرنتے ہیں: حدیث کے بیالفاظ:

> '' بیر پہاڑ ہم ہے محبت کر تا ہے اور ہم اِس نے محبت کرتے ہیں'' اللہ میں ماریک میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک

اس معراد اللهدينداورومان كرميندوالله بن جيها كمالله تعالى في ارشاوفر مايات:

دولہتی ہے پوچھو!"

اسے مرادیہ ہے کہ ستی والوں سے پوچھو۔

علامہ بغوی بیان کرتے ہیں: زیادہ بہتر یہ ہے کہ اِن الفاظ کوان کے ظاہری منہوم پرمحمول کیا جائے اوراس بات کا انکار نبیں
کیا جاسکتا' کہ جمادات کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ انبیاء کرام اولیاء عظام اور نیک کو گوں ہے محبت رکھتے ہیں جس طرح ایک
ستون نبی اکرم من ایج کی جدائی پر دویا تھا' یہاں تک کہ لوگوں نے اُس کے دونے کی آ داز کی تھی' یہاں تک کہ وہ پرسکون ہوگیا تھا' ای
طرح نبی اکرم من ایج نے یہ بات بیان کی ہے: ' دمی کے فزول ہے چہلے ایک پھر آپ مائی تھی کوسلام کیا کرتا تھا''

تو اِس بات کا اٹکارٹیس کیا جاسکتا کہ اُحدیماڑاور مدینہ منورہ کے تمام اجزا ( تینی وہاں کے پہاڑ ورخت 'پھروغیرہ) بی

اکرم مُلَّاتِیْنَ ہے محبت کرتے ہول ٔ اور جب نبی اکرم مُلَّاتِیْ انہیں چھوڑ کر گئے ہوں 'تو نبی اکرم مُلَّاتِیْ کی ملاقات (یاوالیس تشریف آوری کےمشاق رہتے ہوں )''۔

حافظ بیان کرتے ہیں: علامہ بغوی نے جو بات بیان کی ہے وہ من اور عمرہ ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

1880 - وَقَد روى النِّرِمِذِي مِن حَدِيْتِ الْوَلِيد بن آبِي ثَوْر عَن السَّدِيّ عَن عبَادَة بن آبِي يزِيْد عَن عَلَى بن آبِي طَلَق بن آبِي طَالَب قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة فخرجنا فِي بعض نُوّا حِبهَا فَمَا استقبله جبل وَلا شجر إلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلام عَلَيْك يَا رَسُوْل اللَّهِ

وَقَالَ التِّرْمِلِي حَدِينَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

ام مرزندی نے ولیدین اپوتور کے حوالے سے سدی کے حوالے سے عبادہ بن ابویزید کے حوالے سے عصرت علی بن ابوطالب بڑاڑ کا میریان نقل کیا ہے: ابوطالب بڑاڑ کا میربیان نقل کیا ہے:

" الله مل من المرم الأفراك ما تحد تعام جم وبال كركس نواحى علاقے كى طرف جانے كے لئے نظے توجو بھى بہاڑا وردر خت ساسنے آتا تھا تو وہ بہ كہتا تھا : اكسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ!

امام ترندی بیان کرتے ہیں نیے صدیث حسن فریب ہے۔

1881 - وَعَنهُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَد جبل يحبنا ونحبه فَافَا جنتموه فَكُلُوْا مَن شَجَوه وَلَوُ مَن عضاهه

رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ من رِوَايَةٍ كثير بن زيد

الله الله معرت على النائز كوالي المرم الأينة كارفر مان منقول ب:

''اُ حدیباڑیم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اِس ہے محبت کرتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس آؤ' تو اس کے در فت میں سے کھالیا کرو' خواہ دہ اس کے کانے بی کیول شہول''

بدروایت امام طبرانی نے جم ادسط میں کثیر بن زید سے منقول روایت کے طور پر تقل کی ہے۔

1882 - وَرَوَّاهُ ابُنِ مَاجَه مِن رِوَايَةٍ مُحَمَّد بِن اِسْحَاق عَن عبد الله بِن مكنف عَنُ آنَسٍ وَهَاذَا اِسْنَاد وَاه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن جبل أَحَد يحبنا ونحبه وَهُوَ على ترعة مِنْ ترع الْجَنَّة وعير على توعة مِن توع النَّارِ قَالَ المملى رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقد صَحَّ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غير مَا طَرِيُق وَعَنْ جمَاعَة مِن الصَّحَابَة آنه قَالَ لاحَذَ هَاذَا جبل يحبنا ونحبه

وَالزِّيَادَة على هٰذَا عِنْد الطَّبَرَانِي غَرِيْبَة جلا

العضاه تقدم والترعة بِضَم التَّاء المُثَنَّاة فَوق وَسُكُون الرَّاء بعُلهَا عين مُهُملَة مَفَتُوحَة هِيَ الرَّوْضَة وَالْبَابِ أَيْضًا وَهُوَ المُرَاد فِي هِلْذَا الْحَدِيْثِ فَقَدْ جَاءَ مُفَسرًا فِي حَدِيْثٍ أَبِي عَنْبَس بن جبر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حَدِهِ الْمَا يحبنا ونحبه على بَابِ من أَبُوابِ الْجَنَّة وَهالَا عير جبل

يبغضنا وتبغضه على باب من أبُواب النَّار

رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ والأوسط

ﷺ بیروایت امام این ماجہ نے محمد بن اسحال کی عبداللہ بن مکعنہ کے حوالے ہے مصرت انس بڑا تنزیے نقل کردہ روایت کے طور پرنقل کی ہے اور بیسند' وائی' ہے مصرت انس بڑا تنزیمان کرتے ہیں۔ نبی اکرم نوائیل نے ارشاد فر مایا:

''اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور میہ جنت کے درواز سے پر ہوگا 'اور 'عیر'' پہاڑ جہنم رواز ہے پر ہوگا''

املاء کروانے والےصاحب بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُنگانی سے یہ بات متندطور پرمنقول ہے جود گیرحوالوں ہے منقول ہے۔ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے نبی اکرم مُنگانی نے بیار شادفر مایا تھا:

"أحديها (جم مع معيت كرتاب أورجم إلى عصبت كرت بين"

تا ہم اضافی الفاظ (بعن 'عير'' بهاؤ كونا پسندكرنا) بياضافة المام طبرانی نفل كيا ہے اور بيانجا كى غريب ہے۔

لفظ "العضاة" اس كامطلب ببلے كررچكائے افظ "الترعة" بيل ت برخيل كررساكن بال كے بعد ع بحر الترعة " بيل ت برخيل كور بركائى ہے اس كے بعد ع بے جس برز برك اس مراد باغ ہے اور يہال يكن مراد ہے كونكہ دھنرت ابوعنيس بن جر دلالذہ ہے منقول روایت بیل بید بات وضاحت كے ساتھ فدكورہے: ني اكرم تا بيل مراد كے بارے بيل بيفر ما يا تھا:

" یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور بیہ جنت کے دروازے پر ہوگا اور اعیر" پہاڑ ہمیں ناپسند کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ جنم کے دروازے پر ہوگا"
ناپسند کرتا ہے اور ہم اسے ناپسند کرتے ہیں اور وہ جنم کے دروازے پر ہوگا"
بیردوایت امام بزارنے امام طبرانی نے جم کم بیراور جم اوسط میں نقل کی ہے۔

1883 - وَرُوِى عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَد ركن من اَرْكَان الْجَنَّة . رَوَاهُ اَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيْرِ

و المرت الله المارة ال

"أحديها أرجنت كاركان بس كأيك ركن ك

بدروایت امام ابویعلی نے اورامام طبر انی نے بھم کبیر میں تقل کی ہے۔

1884 - وَعَنُ سَلَمَة بِنِ الْآكُوعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كنت أرمى الْوَحْشِ وأصيلها وأهدى لَحمها إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما لَو كنت تصيدها بالعقيق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما لَو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جِنْت فَإِيْنَيُ آحَبُ العقيق . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيْرِ بِاسْنَادٍ حسن

على حضرت سلمه بن اكوع بن تنتيبان كرتے ہيں: يس سركش جانورول كوتير مادكران كاشكادكيا كرتا تھا اوران كا كوشت بى اكرم سَنَ يَلِي كَن خدمت ميں پيش كيا كرتا تھا ان كرم سَنَ يَلِي كرم سَنَ يَلِي كى خدمت ميں پيش كيا كرتا تھا ان كا كرم سَنَ الرم سَنَ يَلِي كا كرم سَنَ يَلِي كا كرم سَنَ يَلِي كا كرتا تھا اللہ كا كوشت بى خدمت ميں شكاد كرو تو جب تم جاؤ كے تو يہ تربار سے ساتھ چليس سے اور جب تم آؤ كے تو يہ تبارااستعبال كريں كے ميں وادى تقيق سے محبت كرتا ہوں "۔

بدروایت امام طبرانی نے جم کبیریں حسن سند کے ساتھ قل کی ہے۔

1885 - وَعَسُ عَالِشَة رَضِسَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ أَثَانِي آتٍ وَّآنا بالعقيق فَقَالَ إِنَّكِ بواد مبارك . رَوَاهُ الْبَوَّارِ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ قوى

"میرے پاس ایک پیغام رسال (فرشته) آیا میں اس وقت "وادی تنیق" میں موجود تھا اس پیغام رساں (فر میتے) نے بتایا: آپ اِس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں"

بدروایت امام بزارنے عمدہ اور توی سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

1886 - وَعَنُ عسم بن الْحطاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَثِنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثَانِيُ اللَّيْلَة آتٍ من رَبِّى وَانَا بالعقيق أن صل فِى هٰذَا الُوَادَى الْمُبَارِكَ . رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِى صَحِيْحه

الله المرت عربت عربان خطاب المنظميان كرتے بين: ني اكرم الله في محص بتايا:

" کرشترات میرے پروردگاری طرف سے آیک پیغام رسال (فرشته)میرے پاس آیا میں اس وقت وادی عقیق میں موجود تھا' (اُس نے کہا:) آپ اِس مبارک وادی میں نماز ادا سیجیے" موجود تھا' (اُس نے کہا:) آپ اِس مبارک وادی میں نماز ادا سیجیے"

میدوایت امام این خزیمه نے اپنی وسیح "میں نقل کی ہے۔

## 8 - التُرهيب من إخافة آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ إِرادتهم بسوء

باب: الله يندكوخوف زوه كرئ أن كي بارك شل برااداده ركف كي بارك ميل روايات الله عليه وسَلَم يَقُولُ لَا يكيد الفل الْمَدِينَةِ وَسَلَم يَقُولُ لَا يكيد الفل الْمَدِينَةِ وَمَلَم يَقُولُ لَا يكيد الفل الْمَدِينَةِ المَدِينَةِ وَمَدَل الله عَمَا ينعاع الْملح فِي المَاء . وَوَاهُ البُحَادِيّ وَمُسُلِم

الله الله معرت معد التأثنيان كرتي بين في اكرم تأليل كويدار شاوفر ماتي وعاسات:

''جو خص اہل مدینہ کو تنگ کرے گا' تو وہ (جہنم کی آگ میں ) یوں تھول دیا جائے گا'جس طرح نمک یانی میں تھل جاتا ہے' بدر دایت امام بخاری اور امام سلم نے تقل کی ہے۔

الرصاص الله عنى روّايَةٍ لـمُسْلِم وَلَا يُويد آحَد اَهُلِ الْمَلِيَّنَةِ بِسوء إلَّا أَذَابِهِ اللَّهِ فِي النَّارِ ذوب الرصاص اَوْ
 ذوب الملح فِي المّاء . وَقَدْرُوِى هَذَا الْحَلِيَّةِ عَن جمّاعَة من الصَّحَابَة فِي الصِّحَاح وَعَيْرِهَا

المسلم كى أيك روايت من بيالفاظ بين:

''جوشن'اہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کر سے گا'تواللہ تعالیٰ اے جہنم میں یوں بچھلادے گا'جس طرح سیسہ کو پچھلایا جا تا ہے یا جس طرح نمک یائی میں حل ہوتا ہے''

مدروانت صحابه كرام كى ايك جماعت كے حوالے سے صحاح اور ديكر كمابوں ميں منقول ہے۔

1889 - وَعَنْ جَابِرِ بَنِ عَبِدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَن آمِيرًا مِن أُمَرًاء الْهِنَّة قدم الْمَدِبْنَةِ وَكَانَ قد ذهب بصر جَابِر فَقِيلِ لَجَابِر لَو تنحيت عَنهُ فَحَرج بمشى بَيْن ابنيه فانكب فَقَالَ تعس مِن آخَاف رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِن آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ آخَاف مَا بَيْن جَنبى رَوَاهُ آخَمه وَرِجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيْح

کے جہ حضرت جابر بن عبداللہ ہے کے بادے میں یہ بات محقول ہے: ایک مرتبہ فتنے کے ذمانہ میں ایک امیر مدید منودہ
آیا اُن وقت حضرت جابر جائز کی بینائی دخصت ہو پکی تھی حضرت جابر جائزت کہا گیا: اگر آپ اس کے داستے ہے ہے جا تھی تو یہ مناسب دے گا تو حضرت جابر جائزت کے دوصا جبز ادول کے درمیان چلتے ہوئے نکلے آئیس روکا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ مخص تر باد ہو جابر جائزت کے درمیان چلتے ہوئے نکلے آئیس روکا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ مخص بر باد ہوں کے درمیان جاتے ہوئے نکلے آئیس روکا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ مخص بر باد ہو جابر جائزت کے درمیان جابر ادول نے بال کے صاحبر ادول میں ہے کہی ایک نے درہ کیا تو ان کے صاحبر ادول نے بار جائزت نے کہا تا ہا جابر جائزت کے درمیان ہو چکا ہے تو حضرت جابر جائزت نے بہا جات اپنے اس کے ماری تا ایک کو پیا دراد فرماتے ہوئے شاہے:

''جو تحض اہل مدینہ کوخوف زوہ کرے گا'وہ میرے مہاد کے درمیان (لیمی مجھے) خوف زوہ کرے گا'' بیروایت امام احمد نے نفل کی ہے'اس کے رجال سیح کے رجال ہیں۔

1890 - وَرَوَاهُ ابْسَ حَبَسَان فِي صَعِيْجِهِ مُخْتَصِرًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَخافه الله

1891 - وَعَنْ عَبَادَة بن الصَّامِت رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنه قَالَ اللَّهُمَّ من ظلم اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَاخافهم فأخفه وَعَلِيهِ لعنة الله وَالْمَلائِكَة وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل رَوَاهُ الطَّبَرَائِيَّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

الله الله المن المن المنت المنتهان كرت ين : أي اكرم المنتق في المرا المنتق في المرا المنتق في المرا

''اے اللہ! جُوفِ میں مبتل مرینہ برطلم کرے اور انہیں خوف کا شکار کرے کو اُے خوف میں مبتلا وکر! اور ایسے خص پر'اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام اوگوں کی لعنت ہوا ہے خص کی کوئی فرض یا نفل نماز قبول نہیں ہوگ'' تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام اوگوں کی لعنت ہوا ہے خص کی کوئی فرض یا نفل نماز قبول نہیں ہوگ'' بدر وایت امام طبر انی نے بھم اوسط اور مجم صغیر میں عمر وسند کے ساتھ نقل کی ہے۔

1892 - وروى النَّسَائِيَّ وَالطَّبَرَانِيَّ عَنِ السَّائِبِ بن خَلاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حديث 1891: البسعيدم الأوسط للطبراني - يساب الراء من اسه روح - حديث: 3673 البسعيدم الكبير للطبراني - من اسه السائب السائب بن خلاد بن مويد بن تعلية الأنصارى - حديث 6482 وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ مَن ظلم أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وأخافهم فأخفه وَعَلِيهِ لعنة الله وَالْمَلائِكَة وَالنَّاس آجُمَعِيْنَ لَا يقبل الله مِنهُ صرفا وَلا عدلا

ام منائی اورا مام طبرانی نے مصرت سائب خلاد نگاٹڈ کے حوالے سے نبی اکرم منگی کاریفر مان نقل کیا ہے: "اے اللہ! جوالی مدینہ پر طلم کرے اورانہیں خوف زوہ کرئے تواس کوخوف میں مبتلاء کر!اورا پیے بخص پر اللہ تعالی اور فریشتے

ادرتمام انسانوں کی لعنت ہواللہ تعالیٰ ایسے خص کی کوئی فرض یا نظی عبادت تبول نہیں کرے گا''

الله يَوْم الْقِيَامَة وَ عَضِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقَالَ من آخَاف آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أخافه الله يَوْم الْقِيَامَة وَغَضب عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلُ
 مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا

النصّرُف هُوَ اللَّهَرِينَ اللَّهَ الْعدل السَّكُوعَ قَالَه سُفْيَان التَّوْرِيّ وَقِيْلَ هُوَ النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة وَقِيلًا السَّرُف السَّرُف السَّرُف السَّرُف السَّرُف السَّرُف السَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْفِدْيَة وَقِيْلَ الصَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْفِدْيَة وَقِيْلَ الصَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْفَدْيَة وَقِيْلَ الصَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْكَيْل وَقِيلً الصَّرُف الْوَزُن وَالْعدُل الْكَيْل وَقِيلً غير ذَلِك

ولا والمطيراني كي أيك روايت من بدالفاظ بين: نبي اكرم الكفاف في الدر المادفر مايا:

'' جو شخص الل مدینه کوخوف ز ده کرے گا اللہ نتعالی قیامت کے دن اُسے خوف میں جتلاء کرے گا'ادراُس پر خضب کرے گا'اورایسے خص کی کوئی فرض یالفل عمبادت قبول نہیں کرے گا''

لفظ 'الصرف' سے مرادفرض عبادت ہے کفظ 'العدل' سے مرادفل عبادت ہے بیہ بات سفیان توری نے بیان کی ہے۔ ایک تول کے مطابق 'مسرف' سے مرادفل عبادت ہے اور 'عدل' سے مرادفرض عبادت ہے۔

ايك قول كرمطابق" صرف" مرواد توبه بأور عدل مراد فديه بالتكول في بالدي بالتكول في بالله كان كى ب

ایک تول کے مطابق" صرف" ہے مراد کمائی اور" عدل " ہے مراد فدیہے۔

ایک قول کے مطابق' صرف' سے مرادوزن ہے'اور' عدل' سے مراد ما پنا ہے'ایک قول کے مطابق ان الفاظ کا کوئی اور مفہوم

\* 1894 - وَرُوِى عَن عبد اللّٰه بن عَمُرو رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من آذَى اَخْلِ الْمَدِيْنَةِ آذاه الله وَعَلِيهِ لَعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل

• رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير

ا الله الله الله بن عمر و الأنتواني اكرم مَنْ الله كايه فرمان تقل كرتے ميں:

''جو خص اہل مدینہ کواذیت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اے اذیت میں مبتلاء کرے گا ایسے شخص پراللہ تعالیٰ اور آم فرشتوں اورانسانوں کی لعنت ہوگی ایسے خص کی کوئی فرض یانفل عمادت قبول نہیں ہوگی''

بدردایت امام طرانی نے جھم کبیر میں نقل کی ہے۔

ء صديت1892: السعيب الأوسط للطيراني - باب الراء " من اسه روح - حديث:3673

1895 - وَعَنُ مَسَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن دهمهم ببأس يَعْنِى آعِلِ الْمَدِينَةِ وَلا يريدها آخد بِسوء إلّا أذابه الله حَمّا يذوب الملح فِي الماء وَوَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمّا يذوب الملح فِي الماء وَوَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَاحْرَاقِي المُلّمَ فِي المُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ المُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دهمهم محركة أى غشيهم بسُرْعَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ود الله الله الله و ال

''اے اللہ! تو ان لوگون کے لئے اُن کے مقابلے میں کائی ہوجا'جوائیس نقصان پہنچا کیں' بی اکرم طاقتا کی مراداہل مدینہ نظے ( نبی اکرم طَاقِیَا نے فرمایا: )جوشی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا'اللہ تعالیٰ اسے (جہنم میں ) یوں گھول دے گا'جیسے نمک یانی میں تھل جاتا ہے''۔

بیروایت امام احمد نے عمدہ سند کے ساتھ نقل کی ہے اور اس کا آخری حصہ 'صحیح'' میں اس کی مانند منقول ہے جواس ہے بہلے گزر چکا ہے۔

منن كالفاظ دهمهم عن حركت بأس مراديب الكوتيزي عدد ماني كياتي الدبهر مانا ب

طلاء المسنت كى كتب Pdf فاكل عين حاصل "PDF BOOK "" چین کو جوائن کری http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل لیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنيت كى تاياب كتب كوكل سے اس لئك سے قری قاقای لوڈ کا اس https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوريب حسمى مطالي